

مجمدوعة افارات الماله عقلامه رئية محمدًا أورشاه بيمري الرشا الماله عقلامه رئية محمدًا أورشاه بيمري الرشا وديكرا كابرمحاثين جم الله تعالى

مؤلفهٔ تلمیزعلامه کشمیری مؤلفهٔ تلمیزعلامه کشمیری خِضْرِی اَسَیّال اَسْمِی اَسْمِی اِسْمِی اس

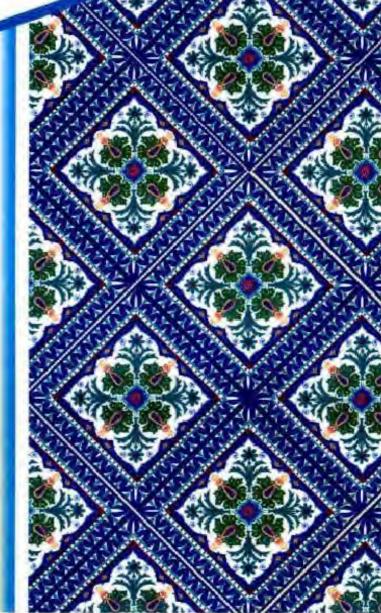

ادارة تاليفات اشرفت كوي فواره نلتان باكثان ادارة تاليفات اشرفت كوي فواره نلتان باكثان

# فهرست مضامين

| ** | حضرت مارون عليه السلام                             |    | جلد11                             |
|----|----------------------------------------------------|----|-----------------------------------|
| rr | حضرت موی علیهالسلام                                | r  | اسراءمعراج وسيرملكوتي!            |
| rr | ا یک شبه اوراس کا از اله                           | -  | ذكرموا بهب لديته!                 |
| ro | حضرت ابراجيم عليه السلام                           | ~  | معراج كتني بار موئى؟              |
| ** | حضرت ابراہیم علیہ السلام کی منزل ساوی              | ۵  | معراج مِين رؤيت مو كَي يانبين؟    |
| r  | بيت معمور كے متعلق مزيد تفصيل                      | ۵  | حا فظا بن تيميّـاً وررؤيت عيني!   |
| 12 | محقق عيني كى رائے اور حافظ پر نفذ                  | 4  | معراج ساوى اورجد يد تحقيقات!      |
| 12 | وا خله ببیت معمور                                  | 10 | ترتيب دا قعات معراج!              |
| M  | ارشاوابراجيى                                       | Ir | تفصيل واقعات معراح!               |
| M  | تنين اولوالعزم انبياء سے خصوصی ملاقاتیں            | 10 | شق صدر مبارک                      |
| M  | قیامت کے بارے میں نداکرہ                           | 10 | شق صدراورسيرة النبي!              |
| M  | ملاقات انبياء مين ترتيمي حكمت                      | iz | ا نكارش صدر كا بطلان              |
| 79 | ملاقات انبياء بالاجسادتهي بإبالأرواح               | 19 | شراب ودودھ کے دو پیالے            |
| 79 | محدث زرقاني رحمه الله اوررة حافظ ابن قيم رحمه الله | r. | عروج سلوت:                        |
| ۳. | حيات انبياء ليهم السلام                            | r. | مراكب خمسه ومراقى عشره            |
| rı | سدره کی طرف عروج                                   | r. | معراج ساوی سے پہلے اسراء کی حکمت! |
| *  | ترتب واقعات برنظر                                  | rı | ملاقات انبياء يبهم السلام         |
| rı | حديث الباب كى ترتيب                                | ** | حفترت آ دم عليه السلام            |
| rr | سعره کے حالات و واقعات                             | rr | حصرت ليحيى وعيسى عليهم السلام     |
| ** | معراج کے انعامات                                   | rr | حفرت يوسف عليدالسلام              |
| ** | نوعيت فرض صلوات                                    | ** | حضرت ادريس عليه السلام            |
|    |                                                    |    |                                   |

| 4/10-11                             | 2.00     | (3                                               | 5.3. |
|-------------------------------------|----------|--------------------------------------------------|------|
| رۇيت بارى تغالى كاشوت<br>رىسىرىيىسى | **       | حافظ ابن تیمیدوا بن قیم کی رائے<br>مدور          | ٥٣   |
| كلام بارى تعالى بلاواسطه كاثبوت     | ro       | استثناء كاجواب                                   | ۵۵   |
| فائكده مېمىد نادرە<br>              | ro       | سيقيت كاجواب                                     | 04   |
| ردِحا فظابن قيم رحمه الله           | P4       | سيرة النبي اورفنائے جہنم کی بحث!                 | ۵۸   |
| شب معراج میں فرضیت صلوۃ کی حکمت     | 74       | عذاب جبنم اورقرآني فيصلبه                        | 41   |
| نشخ قبل العمل کی بحث                | 74       | جنول كامقام جنت ودوزخ ميں                        | 45   |
| ماءزمزم وجلج سيخسل قلب كى حكمت      | M        | فرشتوں اور جنوں کودیدار الہی نه ہوگا؟            | 41   |
| حكمت اسراء ومعراج                   | 71       | صريف اقلام سُننا                                 | ar   |
| حقيقت وعظمت بنماز                   | TA       | صريف اقلام سننے كى حكمت                          | 4D   |
| معراج ارواح مومنين                  | r.       | نویںمعراج نذکوراورنویں سال ججرت میں مناسبت       | 40   |
| التحيات ما د گارمعراج               | M        | مجلى النهي كي حقيقت                              | 44   |
| چ <u>ا</u> رنهروں اور کوژ کا ذکر    | <b>M</b> | سدره طوفيا كي محقيق                              | AF   |
| عطيها واخرآ يات سورة بقره پرايك نظر | rr       | رؤيت بارى جل ذكره                                | 19   |
| دیارحرب والے مسلمانوں کے لئے ہدایت  | rr       | بردوں کے مسامحات                                 | ۷٠   |
| تحقيق اعطاء ومزول خواتيم بقره       | ~~       | حافظ ابن حجرر حمدالله                            | 4.   |
| ا يك شبه كا از اله                  | M        | حافظ ابن كثيرر حمد الله                          | 4    |
| نعمائے جنت کا ما دی وجود            | 79       | حافظ ابن قيم رحمه الله                           | 20   |
| اقسام نعمائے جنت                    | 79       | سيرة النبي كااتباع                               | 20   |
| آ يات ِقرآ ني اورنعتوں کي اقسام     | ۵٠       | دو بردوں میں فرق                                 | 24   |
| كثرت ووسعت درجات جنت                | or       | علامه نو وي شافعي كي تحقيق                       | 20   |
| جنت و کھلانے کی غرض                 | 0        | تحقيق محدث قسطلاني رحمه الله شافعي وزرقاني ماكلي | 20   |
| دوزخ كامشابده                       | 0        | حافظا بن حجررهمه الله کے نفتہ کا جواب            | 20   |
| ا لک خاز ن جہنم سے ملاقات           | 00       | مطلق ومقيدوالي دليل كاجواب                       | 44   |
| جنب وجہنم کے خلود و بیشکی کی بحث    | or       | امام احدر حمداللدرؤيت بصرى كے قائل تھے           | 44   |
| شخ اکبرکی رائے                      | ٥٣       | رؤیت قلبی ہے کسی نے انکار نہیں کیا               | 44   |

| انوارالیاری                                             |      | ۳ فهرست مضامیر                                 | ن (جلداا) |
|---------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|-----------|
| رؤیت عینی کے قائل حافظ ابن حجررحمہ اللہ                 | 49   | قوليه في بعض اسفاره                            | 1.0       |
| حضرت ابن عباس وكعب كامكالمه                             | ۸.   | قول يعض امرى                                   | 1.0       |
| محدث عيني رحمه الله كي تحقيق                            | ۸.   | اسلامی شعار و تشبه کفار                        | 1.0       |
| حضرت شيخ اكبررحمه اللدك ارشادات                         | Al   | ثیابِ کفاروغیرہ کے احکام                       | 1+4       |
| محدث ملاعلى قارى حنفى شارح مفكلوة كي تحقيق              | AL   | امام زبرى رحمدالله كاندب                       | 1.4       |
| حضرت مجدوصا حب رحمه الله كاارشاد                        | AL   | حافظ ابن حزم کی تحقیق                          | 1+2       |
| حضرت يشخ عبدالحق محدث دملوى رحمه الله كاارشاد           | AF   | طهارت ونجاست ابوال وازبال کی بحث               | 1.4       |
| صاحب تفسيرمظهري كي خقيق                                 | AF   | باب كراهية التعرى في الصلوة وغيرها             | 11+       |
| صاحب روح المعاني كي تحقيق                               | 1    | عصمت انبياء ليهم السلام                        | · //      |
| اختلاف بلبة اقتضاء ظاهرقرآن كريم                        | Ar   | حضرت نانوتوى رحمه الله كاارشاد                 | 111       |
| حضرت اقدس مولانا گنگوہی رحمہ اللہ کے رائے               | ۸۵   | أشاعره وماتريد بيكااختلاف                      | ur        |
| ایک شبه کاازاله                                         | 10   | باب الصلوة في القميص والسراويل والتبان والقباء | 110       |
| محدث مبيلي رحمه الله كي هختيق                           | AY   | حضرت ا کابر کا دب                              | 110       |
| معراج سهواليسى اور مجداقصى مين امامت انبياء يبهم السلام | 19   | بَابُ مَايُسُتُو مِن الْعَوْرَةِ               | 114       |
| مجداقصیٰ ہے مکہ معظمہ کوواپسی                           | 9.   | حج نبی آگر م صلی الله علیه وسلم                | IIA.      |
| عطايامعراج أيك نظرمين                                   | 91   | بَابُ الصَّلُواة بِغَيْرِ رِدُآءِ              | 119       |
| تغسيرآ يت قرآني وديگرفوائد                              | 90   | ادا ليكى ج ميں تا خير                          | 114       |
| حضرت عمررضي الثدعنه كاارشاو                             | 97   | ناممكن الاصلاح غلطياب                          | 119       |
| قوله ومن صلے ملتحفافی ثوب واحد الخ                      | 97   | زمانة حال كيعض غلط اعتراضات                    | 14.       |
| قولهم برفيهاذي                                          | 94   | امام ما لک رحمه الله کا غذ بب                  | irr       |
| قوله وامرالنبي عليه السلام ان لا يطوف                   | 94   | بحث مرا تب إحكام<br>جث مرا تب إحكام            | irr       |
| قوله فيشهدن جماعة المسلمين                              | 94   | بحث تغارض ادله                                 | irr       |
| باب اذا صلى في النوب الواحد فليجعل على عاتقيه           | 1+1  | دورحاضري بحجابي                                | 144       |
| باب اذا كان الثوب ضيقا                                  | 1+1  | ام المونيين حضرت صفية "                        | IFA       |
| ائمه حنفيداورامام بخارى رحمدالله                        | 1+1" | حافظا بن حزم كامنا قشة عظيمه                   | Irq.      |

| المجلى في ردالمحلى                                                 | 119  | ذِ كَرِشِنْخِ الاسلام وملاً على قارى رحمه الله                   | INT  |
|--------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------|------|
| وليمه كاحكم                                                        | 11.  | حافظا بن مجررحمه الله كي مسامحت                                  | 100  |
| باب في كم تصلى المراء ة من الثياب                                  | iri  | گھوڑے ہے گرنے کا واقعہ                                           | ira  |
| جماعت بنمازضج كابهتروفت                                            | irr  | بینهٔ کرنماز پڑھنے کا حکم                                        | iry. |
| حافظا بن حزم کے طرز استدلال پرنفتد                                 | irr  | ایک سال کے اہم واقعات                                            | 102  |
| بَابُ إِذَا صَلَّى فَي ثَوْبِ لَّهُ أَعلامٌ ونَظَرَ إِلَى عَلَمِها | irr  | شرح مواہب وسیرة النبی کا تسامح                                   | IM   |
| بَابُ إِنْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ مُصَلَّبٍ أَوُ تَصَاوِ                | ira  | ہوائی جہاز کی ثماز کا مسئلہ                                      | IMA  |
| بَابُ مَنْ صَلَّمِ فَيُ فَوُّوا ج حَرِيْدٍ ثُمَّ نَزَعَه '         | 112  | ہوائی جہاز وغیرہ کی نماز کے بارے میں مزید تحقیق                  | 114  |
| محقق عینی رحمه الله کے افادات                                      | 12   | سفر میں نماز کااہتمام                                            | 109  |
| أكيدركااسلام                                                       | 12   | كھڑے كى اقتداء عذرے نماز بيٹھ كر پڑھنے والے امام                 |      |
| دومتهالجند ل کے واقعات                                             | IFA  | کے پیچیے جائزے                                                   | 10.  |
| بَابُ الصَّلواة في الثُّوبِ الْا يُحْمَرِ!                         | IFA  | حضرت شاه صاحب رحمه الله كي تحقيق                                 | 101  |
| حافظ ابن حجرر حمه الله كارد                                        | 119  | حافظ رحمه الله كى طرف سے مذہب حنابله كى ترجيح وتقويت             | ior  |
| ماءِ مستعمل کی طبیارت                                              | 1174 | امام ابوداؤ درحمه الثدكا خلاف عادت طرزعمل                        | 101  |
| حافظ ابن حزم رحمه الله يرحيرت                                      | ire  | بَابُ إِذَا اصَابَ ثَوُبُ الْمُصَلِّي امْرَاءَ تَهُ إِذَا سَجَدَ | 100  |
| قراءت مقتذى كاذ كرنبيس                                             | irr  |                                                                  |      |



| 191   | جد يدتفاسير                                            |     | جلد١٢                                                            |
|-------|--------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------|
| 191   | اليمان واسلام وضروريات دين كى تشريح                    | 100 | دين وسياست كااثوث رشته                                           |
| 191   | تفصيل ضروريات دين                                      | 109 | باب الصلوة على الحصير                                            |
| 197   | كفرك باتين                                             | 141 | بَابُ الصَّلواة عِلَى النُّحُمُرَةِ                              |
| 195   | باب قبلة اهل المدينة واهل الشام والمشرق                | irr | باب الصلوة على الفراش                                            |
|       | بَابُ قَوْلِ الله تَعَالَىٰ وَا تَّخِدُ وُ مِن مُقَامِ | 170 | باب السجود على الثوب                                             |
| 190   | اِبُرَاهِيُهَ مُصَلَّى                                 | 170 | بَابُ الصَّلوَّةَ فِي النِّعَالِ                                 |
| 194   | باب التوجه نحو القبلة حيث                              | arı | فائده مهمه تفسيرييه                                              |
| 199   | حضرت شاه صاحب رحمه الله كاارشاد                        | 144 | مشكلات القرآن                                                    |
| y     | خبرواحد كيسلسله بين حفرت شاه صاحب رحماللكي خاص تحقيق   | 142 | بَابُ الصَّلواة في الخفاف *                                      |
| P+1   | واقعات ِ خسبه بابية سهو نبي ا كرم صلى الله عليه وسلم   | 179 | آيب مائده اورهكم وضوء                                            |
| r•1   | باب ماجاء في القبلة                                    | 141 | ا فا دات الورسير                                                 |
| r-1   | حديث الباب اورمنا قب وموافقات سيدناعمر                 | 121 | بَابُ إِذًا لَمُ يُتِمُّ السُّجُودَ                              |
| r+1"  | مناقب اميرالمونين سيذ ناعمرفاروق رضى تعالى الله عنه    | 121 | بَابُ يُبُدِيُ صَٰبُعَيُهِ وَيُجِا فِي جَنْبِيَهِ فِي السُّجُودِ |
| r+1"  | محدَّ ث ومكلَّم ہونا                                   | 120 | عورتوں کے الگ احکام                                              |
| r+1*  | ارشا دات حضرت شاه ولی الله رحمه الله                   | 141 | محدث كبيرليث بن سعد كاذكر                                        |
| 1.4   | توريفتين كااستبلاء                                     | 14  | باب فضل استقبال القبلة                                           |
| 1.4   | موافقت وحي                                             | IAP | علمى لطيف                                                        |
| 1.4   | جنت میں قصر عمر "                                      | IAC | الل قبله كى تكفير كامسئله                                        |
| r-A   | مما ثلت ايمانية نبوبيه                                 | IAA | ایک مغالط کا زاله                                                |
| · +1+ | اسلام عمر کے لئے دعاء نبوی                             | IAY | فسادعقيده كيسبب تكفيرو                                           |
| FII   | اعلان اسلام بركفار كأظلم وستم برداشت كرنا              | 114 | ائيك مغالطه كاازاله                                              |
| rir   | حضورصلی الله علیه وسلم کی حفاظت و مدا فعت کفار         | 114 | مئله حيات ونزول سيدناعيسي عليدالسلام                             |
| riz   | حضرت عمر كاجامع كمالات بهونا                           | 19+ | حضرت حز قبل عليه السلام                                          |

| حفزت عمر كاانبياء يبهم السلام سے اشبہ ہونا         | FIZ | عورتوں کی آواز میں فتنہ ہے            | try   |
|----------------------------------------------------|-----|---------------------------------------|-------|
| معيت ورفاقت نبوبير                                 | MZ  | عورتو ل كا گھرے لكانا                 | rr2   |
| بیعت رضوان کے وقت حضرت عمر میں                     | MZ  | حضرت عمر کے سلوک نسواں پر نفذاور جواب | 179   |
| استعداد منصب نبوت                                  | FIA | علامة بلى كاستدلال برنظر              | ror   |
| حضرت عر وامر هم شوری بینهم کے مصداق                | PIA | صحابه كرام معياري بين يانبين؟         | ror   |
| حضورعليهالسلام كامشورة شيخين كوقبول كرنا           | FIA | الرجال قوامون كآنسير                  | raa   |
| حضرت عمره كااجد واجو دبهونا                        | 119 | حبنس رجال کی فضیلت                    | 101   |
| حكم اقتذاءابي بكروعمر المستحكم                     | 119 | مردوں اورعور تو ن کی تین فتمیں        | ran   |
| حضرت عمره كالقب فاروق مونا                         | 719 | حضرت عمر کی رفعتِ شان                 | ran   |
| جنگ بدر میں مشرک ما موں کولل کرنا                  | rr. | فضيلت ومنقبت جمع قرآن                 | ran   |
| شائع شده اہم کتب سیر کا ذکر                        | rr. | صنف نسوال حدیث کی روشنی میں           | 109   |
| حفرت سيّد صاحب مي كارشادات                         | rri | علامه مودووي كاتفرو                   | PHI   |
| رعب فاروقی اورصورت باطل ہے بھی نفرت                | *** | ارشادات اكابر                         | Par . |
| شیاطینِ جن وانس کا حضرت عمرؓ ہے ڈرنا               | *** | از واج مطهرات كانعم البدل؟            | PAP   |
| شیطان کا حفرت عمر کے راستہ ہے کتر انا              | rro | ا ہم سوال وجواب                       | PAY   |
| حضرت عائشة في كهانبين                              | rri | ا پلاء کے اسباب                       | FAY   |
| بيت المال سے وظیفہ                                 | rer | حافظ ابن حجررهمها للد كاخاص ريمارك    | MA    |
| خدمت خلق كاجذبه خاص اور رحمه لي                    | rer | مظاهره پر تنبیداور حمایت خداوندی      | 114   |
| کہول اہل جنت کی سرداری                             | rrr | اشنباط سيدناعر                        | FA9   |
| آخرت میں جلی خاص سے نواز اجانا                     | rer | اسارى بدرے فدىيەندلىنے كى رائے        | 1/19  |
| منا تب متفرقة حفزت عمرٌ                            | rer | مفسرين برصاحب تفهيم كانفتر            | rq.   |
| موافقات حضرت اميرالمونين عمربن الخطاب رضى الله عنه | ree | ایک اہم علمی حدیثی فائدہ              | rar   |
| مقام ابراجيم كي نماز                               | rra | كيا جنگ احديين مسلمانون كوشكست بهونی  | 790   |
| حجاب شرعى كالحكم                                   | tra | سيرة النبي كابيان                     | ray   |

| r.A  | حديثرب خمراى كوز مقرركرنا                                                 | r92  | منافقین کی نماز جنازه نه پڑھنا                                                           |
|------|---------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| rir  | چنوتھرے                                                                   | 194  | منافقين كيمتسخرواستهزاء يرنكير                                                           |
|      | جلد                                                                       | 194  | بيان مدارج خلقت انساني پرحضرت عمرٌ كا تا ثر                                              |
| 119  | باب حك البراق باليد من المسجد                                             | 194  | اعداء جبرئيل عليهالسلام يرتكير                                                           |
|      | بابُ حك المخاط بالحمى من المسجد و                                         | ran  | واقعدا فك مين حضرت عمر كاارشاد                                                           |
| rrr  | قال ابن عياس                                                              | rgA  | تحريم كے لئے بار باروضاحت طلب كرنا                                                       |
|      | ان رطئت على قذر رطب فاغسله وان كان                                        | 199  | احكام استيذان كے لئے رغبت                                                                |
| rrr  | يابسافلا باب لا يبصق عن يمينه في الصلواة                                  | 799  | معذرت حضرت عمرٌ ونزول وي                                                                 |
| rrr  | باب ليبصق عن يساره او تحت قدمه اليسرى                                     | 199  | حضرت عمر عے ہرشبہ پرنزول وحی                                                             |
| rre  | باب كفارة البزاق في المسجد                                                | r    | ابل جنت ونعيم ميں امت محمد بيكى تعداد كم مونے برفكروغم                                   |
| rrr  | باب د فن النخامة في المسجد                                                | r    | مكالمه يبوداورجواب سوال كهجنم كهال ب                                                     |
| rro  | باب اذا بدرهُ البزاق فلياخذه بطرف ثوبه                                    | P**  | صدقد کے بارے میں طعن کرنے والوں کو آل کرنے کی خواہش                                      |
| rro. | سفرحر ملين شريفين                                                         | P+1  | بشارت نبويد خول جنت اور حضرت عمر كى رائے كى قبوليت                                       |
| MA   | "جمہورِامت کے استحباب زیارۃ نبوید پرٹھکی دلائل''<br>-ا                    | r+1  | تمازوں میں قصل کرنا                                                                      |
| ۳۳۵  | اہم علمی فائدہ ہابت سفرِ زیارت برائے عامد قبور                            | r•r  | حضرت عمر كاشوروى مزاج مونا                                                               |
| rr2  | ثبوت استخباب سفرزيارة نبويه كيلئة آثار صحابيدة تابعين وغيرتهم             | r•r  | ا ذان کے بارے میں حضرت عمر کی رائے                                                       |
| ٢٣٩  | اجماع امت ہے جوت استحباب زیارہ نبویہ                                      | r.r  | عور توں کو حاضری مساجد ہے روکنا                                                          |
| ra.  | قیاس سے زیارۃ نبویہ کا ثبوت                                               | r.r  | عورتوں کی بالا دی وغلبہ کے خلاف رائے                                                     |
| ror  | نصوص علماءامت ہے استخباب زیارۃ نبویہ کا ثبوت                              | r.r  | بیوت نبوی میں بغیرا ذن آمدور دنت کی ممانعت<br>بیوت نبوی میں بغیرا ذن آمدور دنت کی ممانعت |
| POY  | " زیارهٔ نبویه کیلئے استخباب سفراوراس کی مشروعیت پردلائل عقلیه"<br>عظر سے | P+1" | مدیق اکبر کی خلافت کی تحریک<br>صدیق اکبر کی خلافت کی تحریک                               |
| ran  | موحداعظم کی خدمت میں خراج عقیدت                                           | r+0  | جع قرآن کی تریب<br>جع قرآن کی تریب                                                       |
| 109  | حافظاین تیمیدرحمهالله کاذ کرخیر<br>پر                                     |      | طلقات شلاشه کامسکله                                                                      |
| 741  | حافظا بن تیمیهٔ دوسروں کی نظر میں<br>روستان                               | r-0  |                                                                                          |
| 444  | حافظابن تيمية أورخقيق بعض احاديث                                          | r-2  | نساء اہل کتاب سے نکاح کا مسئلہ                                                           |
|      |                                                                           | r.2  | وسيع امهات الاولا دكور وكنا                                                              |

| انوارالیاری                                      | ۸ فهرست مضا؛ |                                                | ن (جلداا |  |
|--------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|----------|--|
| تحقيق حديث نمبرابيان مذاهب                       | P4A          | كتاب سيبوبيه                                   | ۲۱۲      |  |
| تفردحا فظابن تيميدرحمهالله                       | F2.          | تفييري تسامحات                                 | MA       |  |
| درودشريف مين لفظ سيدنا كااضافيه                  | r            | حافظابن تيميدرحمه الثدير علامه مودودي كانفتر   | MIZ      |  |
| سنت وبدعت كافرق                                  | rx.          | ساع موتى وساع انبياء ليهم السلام               | MIZ      |  |
| درود شریف کی فضیلت                               | TAT          | جہلا کی قبر پرستی                              | MZ       |  |
| حافظا بن حجررحمه الله وغيره كے ارشادات           | MAP          | بدعت وسنت كافرق                                | MA       |  |
| نبايت اجمعلمي حديثي فائده                        | rgr          | تفردات ابن تيميد حمدالله                       | MA       |  |
| ° 'التوسل والوسيليه''                            | 797          | ضعيف وباطل حديث سے عقيدہ عرش نشيني کا اثبات    | MA       |  |
| ذكرتقوية الايمان                                 | <b>19</b> 1  | طلب شفاعت غيرمشروع ہے                          | 719      |  |
| ا ہم علمی وحدیثی فائدہ                           | 199          | طلب شفاعت مشروع ہے                             | m19      |  |
| ولائل ا تكارتوسل                                 | 141          | متحقيق ملاعلى قارى رحمه الله                   | ***      |  |
| سوال بالتخلوق                                    | 4.4          | تفريط حافظ ابن تيميةً ورملاعلى قارى كاشد يدنقد | 77.      |  |
| سوال تجنّ فلا ل                                  | r.0          | شبوت استغاثه                                   | rrr      |  |
| اعتراض وجواب                                     | r.0          | روشبهات                                        | rrr      |  |
| سوال بجن الانبياء يلبهم السلام                   | r.0          | سماع اصحاب القبور                              | rrr      |  |
| ائمه مجتهدين ہے توسل كا ثبوت                     | M.4          | طلب دعاء وشفاع بعدو فات نبوي                   | rrr      |  |
| حكاية صادقه يا مكذوبه                            | r.A          | ايك اعتراض وجواب                               | 774      |  |
| سلام ودعا کے وقت استقبال قبرشریف یا استقبال قبله | 110          | سب سے بڑی مسامحت                               | +++      |  |
| کیا قبر نبوی کے پاس دعانہیں؟                     | rir          | بحث حدیث اعمیٰ                                 | 771      |  |
| طلب شفاعت كالمسئله                               | mr           | سوال يالنبي عليهالسلام                         | 20       |  |
| ا قرار واعتراف                                   | 2            | عجيب دعوي اوراستدلال                           | rro      |  |
| بحث زيارة نبوبي                                  | rir          | حقيقت كعبه كي افضليت                           | 77       |  |
| یے اعتراض کانیا جواب                             | Ma           | سوال بالذات الاقدس النوى جائز نبيس             | TA       |  |
| ا يك مغالط كاازاله                               | MIY          | علامه يكى كاجواب                               | rr+      |  |

عقائدها فظابن تيميه

MIT

تسامحات ابن تيميير حمدالله

| اعتقادى تفردات                                                     | ~~     | (٣٨،٣٧) شيخ جلال الدين دوا في وشيخ محمة عبده                  | 107 |
|--------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------|-----|
| عقائدحافظابن تيمية كے بارے ميں اكابرامت كى رائيں                   | whi.   | (٣٩) سندالمحد ثين محدالبريئ                                   | 202 |
| (۱) ابوحیان اندلسی                                                 | المالم | (۴۰) محقق بيشمير حمدالله                                      | 402 |
| حضرت علی کے ارشادات                                                | LAL.   | (۴۱)علامه شامی حنفی رحمه الله                                 | 202 |
| (٢) حافظ علائي شافعي كاريمارك                                      | rra    | ( ۴۲ )علامة محقق شيخ محمد زامدالكوثر ي رحمه الله              | 20  |
| (٣) حافظ ذہبی کے تاثرات                                            | LLA    | (٣٣)علامه مدقق شيخ سلامه قضاعي شافعي رحمه الله                | אמי |
| امام ابوحنيفه رحمه الله كي طرف غلط نسبت                            | 4      | (۴۴ )علامه شو کانی رحمه الله                                  | ۸۵۲ |
| مجموعه فتآوي مولا ناعبدالحي رحمه الله                              | 4      | (۴۵) نواب صديق حسن خانصاحب بھو پالي رحمه الله                 | 201 |
| (٣) شيخ صفى الدين ہندى شافعتى                                      | 100    | (٣٦) شيخ ابوصا مدين مرز وق رحمه الله                          | TOA |
| (۵)علامهابن جبل رحمهالله                                           | rai    | (٤٤)علامة محرسعيد مفتى عدالت عاليه حيدرآ بإددكن رحمه الله     | YOA |
| (٢) حافظ ابن دقیق العید مالکی شافعیٌ                               | rai    | ( ٨٨ )علامه آلوي صاحب تفسيرروح المعاني كي رائے                | 201 |
| (۷) شخ تقی الدین بکی کبیررحمه الله                                 | rai    | (۴۹) علامه محدث قاضي ثناء الله صاحب، صاحب                     |     |
| (٨) حافظ ابن حجر عسقلانی                                           | rai    | تفسير مظهري كي رائے                                           | 29  |
| (٩) محقق عينيّ                                                     | ror    | (٥٠) تحكيم الامت حضرت مولانا اشرف على تقانوى رحمه الله كى رائ | 209 |
| (١٠) قاضى القصاة شِيخ تقى الدين ابوعبدالله محمد الاخنائي رحمه الله | ror    | (٥١) امام العصر حصرت مولانا محمد انورشاه صاحب تشميريٌّ        | ry. |
| (۱۱) شيخ زين الدين بن رجب عنبلي رحمه الله                          | ror    | تقوية الايمان                                                 | 74  |
| (١٢) شيخ تقى الدين حسنى دمثقير حمه الله (م٨٢٩ ج)                   | ror    | (٥٢) حضرت شيخ الاسلام مولا ناحسين احمه صاحب                   | 44  |
| (١٣) شيخ شهاب الدين احدين يحيى الكاني (م٣٧٥ عير)                   | rom    | ر لحديث دارالعلوم ويويندنو رالله مرقده                        | 744 |
| (۱۴)علامه فخرالدین قرشی شافعیؓ                                     | ror    | (٥٣) عفرت علامه محدث مولا ناظفر احمرصاحب تقانوي دامظلهم       | 740 |
| (۲۸) شخ ابن جملةً                                                  | ror    | (۵۴) حفرت علامه محدث مولانا سيدمحمر يوسف                      |     |
| (٢٩) شيخ داؤ دابوسليمان                                            | raa    | صاحب بنورگ دا فیضهم                                           | 741 |
| (٣١،٣٠)علامة مطلاني شارح بخاري وعلامه زرقافي                       | 200    | خلاصته کلام                                                   | 741 |
| (٣٢)علامهابن حجر كمي شافعيُّ                                       | raa    | برابين ودلأكل جوازتوسل نبوي على صاحبه الف الف تحيات مباركه    | 777 |
| ( mm )علامه محدث ملاعلی قاری حنفیٌ                                 | 200    | صاحب روح المعانى كاتفرد                                       | 442 |
| (٣٣) شخ محمعين سنديٌ                                               | ray    | (۳)روایات توسل یمپود                                          | 121 |
| (۳۵) حضرت شاه عبدالعزيز محدث د ملوي حفيًّا                         | ray    | علامه بغوی وسیوطی رحمه الله                                   | 121 |
| (٣٦) حضرت مولا نامفتی محمر صدر الدین د ہلوی حفی ّ                  | ray    | (۵) حديث توسل آ دم عليدالسلام                                 | 21  |

| تؤسل نوح وابراجيم عليهالسلام                       | rzr  | أيك نهايت اجم اصولي وحديثي فائده           | m91 |
|----------------------------------------------------|------|--------------------------------------------|-----|
| علامه محقق شيخ سلامه قضاعي عزامي شافعيٌ            | rer  | امام ببہق کی کتاب                          | m91 |
| محدث علامه سيبوطي رحمه الله                        | rzr  | امام ابوصنیفهٔ کے عقائد                    | 191 |
| حافظ ابن كثير كي تفسير                             | rzr  | استنواء ومعيت كي بحث                       | rar |
| علامة تسطلاني شارح بخاري رحمه الله                 | 747  | يشخ ابوزهره كاتفصيلي نفته                  | 2   |
| (2) حديث توسل ابل الغار                            | M20  | علم سلف كيا تها؟                           | 790 |
| ارشادعلامه بمجى رحمه الله                          | rLL  | حا فظا بن حجرعسقلا ني رحمه الله كارد       | 794 |
| (٨) حديث ايرص واقرع واعمىٰ                         | 144  | حضرت شاه عبدالعزيز قدس سره                 | m92 |
| (۱۰) حدیث اعمٰی                                    | M.+  | حرف وصوت كافتنه                            | 794 |
| (۱۱) الرّ حضرت عثمان بن حنيف "                     | MAI  | سب سے براا ختلاف مئلہ جہت میں              | MAN |
| (۱۲) حدیث حضرت فاطمه بنت اسدٌ                      | MI   | جسم و جهت کی نفی                           | 79A |
| (١٣) عديث الي سعيد خدريٌّ                          | MAY  | حافظا بن تيمييكي رائے                      | MA  |
| (١١٣) حديث بلال                                    | MAT  | حافظا بن تيميين كي مؤيد كتابين             | 799 |
| (۱۵)روایت امام ما لک رحمه الله                     | MAT  | ائمهار بعه جهت وجسم کی نفی کرتے تھے        | 799 |
| حافظابن تيميدر حمدالله كانظرية فرق حيات وممات نبوي | MAT  | علامهابن بطال ماتكي م سههم هيكارشاد        | 199 |
| (١٦) استنقاء نبوی واستنقاء سیدناعمر ا              | MAM  | امام ما لك رحمه الله                       | ۵٠٠ |
| (١٥) توسل بلال مزني بزمائه سيدناعر "               | MAY  | امام شافعی رحمداللد:                       | ۵   |
| (١٨) استنقاء بزماندام المومنين حضرت عائشةٌ         | MA   | ابن حزم اورامام احدً                       | ۵   |
| (١٩)استىقاء جمزەعبائ                               | MAZ  | علامها بن عبدالبراورعلامها بن العرقيُّ     | ۵٠٠ |
| (٢٠)استىقاءحفرت معاويە بايزيدٌ                     | MAZ  | امام غزالی کے ارشادات                      | ۵٠١ |
| (٢١) سوال سيد تناعا نشه بالحق                      | MAA  | غوث أعظم اورا ثبات جهت                     | 0+1 |
| (۲۳) دعاء توسل سيدنا ابي بكر"                      | MAA  | علامه عبدالرب شعراني رحمه الله كارشادات    | 0.1 |
| (۲۳)استىقاءاعرابى                                  | MA 9 | ارشادات حضرت اقدس مجددسر مندئ              | a.r |
| (۲۲۷) نبي كريم عليه السلام پرعرض اعمال امت         | mg . | تاليفات علامه ابن جوزي حنبلي وعلامه هسني " | 0.0 |
| حافظا بن قیم کی تصریحات                            | mg.  | <b>برن</b> آ فر                            | 0.1 |

## نَحُمدُهَ ونُصَلِّي عَلَےٰ رَسُولِهِ الْكريم! كتاب الصَّلاوة!

کتاب الطہارة میں امام بخاریؓ نے پاکی ہے متعلق تمام ادکام تفصیل ہے ذکر کئے ،جونماز کے لئے شرط تھی ،اب کتاب الصلوة میں شروع کی ہے جواسلام کی اعظم واکمل عبادات ہے، اوراس کوعقا کدوایما نیات کے بعد دوسرا درجہ ومر تبہ حاصل ہے، جس طرح ظاہری جم، الباس وجگہ کی پاکی نماز کیلئے ضروری ہے ،ای طرف اس ہے اشارہ بوب کی نماز کیلئے ضروری ہے ،ای طرف اس ہے اشارہ بواکہ سیر ملکوت و ملااعلی کے سفر ہے تبل جس میں نمازیں فرض ہو تیں ۔حضرت جبر میل علیہ السلام نازل ہوئے اور حضورا کرم علیہ ہے ہے۔ میم مراک کو کھول کر قلب مبارک کو نکالاً و راس کو آب زمزم ہے دھویا ، چرایمان و حکمت سے معمور طشت طلائی ہے (جوا پنے ساتھ لائے تھے ) ایمان و حکمت کا سارا فرید کے کر قلب مبارک میں منتقل کردیا۔

عضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا ۔ حدیث الباب میں واقعہ معراج کا ذکر کیا گیا ہے۔ اگر چہاس بارے میں دوقول ہیں ۔ کہ اسمراء کی رات معراج ہی گی رات ہے بیاالگ ہے، امام بخاریؓ نے یہی حدیث پوری تفصیل کے ساتھ کتاب الانبیاء میں بھی ذکر کی ہے (باب ذکر ادر لیس علیہ السلام ص ۲۵۰ )اور اُن کے نزد کیہ اسماء ومعراج ایک ہی رات کے دوقھے ہیں ، سفر گا پہلا حقہ اسماء کہلا یا جو بیت اللہ ہے بیت المقدس تک دوقھے ہیں ، سفر گا پہلا حقہ اسماء کہلا تا ہے۔ جس میں بیت المقدس ہے آسانوں کی طرف عروج ہوا ہے اس میں متعداقوال بیت المقدس تک ہوا تھ کہا تا ہے۔ جس میں بیت المقدس ہے آسانوں کی طرف عروج ہوا ہے اس میں متعداقوال ہیں کہ یہ واقعہ کہا تا ہے۔ جس میں بیت المقدس ہے آسانوں کی طرف عروج ہوا ہے اس میں متعداقوال ہیں کہ یہ واقعہ کی میں میں ہور قبل بارھویں عمال نبوت کا ہے۔

ال بیشہ نہ کیا جائے گئے گئی انسان کے قلب کو ہا ہر نکالنااور کچھ وقفہ تک اس پڑمل جماحی وغیرہ کرنامکن نہیں کہذرای دیر بھی حرکت قلب بند ہونے یااس کے جم سے الگ ہونے پرموت طاری ہوجاتی ہے، کیونکہ اس کوناممکن ومحال قرار وینا درست نہیں اور اب تو یورپ وامریکہ میں قلب پڑمل جراحی کے کامیاب تجربات کئے جارہے ہیں اور ہندوستان میں بھی ایسے واقعات ہورہے ہیں، 17 اگست ہے 1913ء کے الجمعیدہ میں خبرشائع ہوئی کہ 17 اگست ہے 1913ء کو صفور جنگ ہمیتال وہلی میں پانچ گھنٹہ تک دل کا کامیاب آپریش کیا گیا تھا۔ ''مولف''

ے واقعہ معراج کاؤ کرعلام شبلی نے اپنی سرة النبی جلداؤل میں نہیں کیا والبتہ حضرت سیّد صاحبؓ نے تیسری جلد میں اسکوپوری تفصیل سے دیا ہے واقعی اسکوپوری تفصیل سے دیا ہے واقعی اسکوپوری تفصیل سے دیا ہے واقعی اسکوپوری فیصلہ کن تحقیق پیش ندکر سکے۔ اہم اختلافی امور میں گوئی فیصلہ کن تحقیق پیش ندکر سکے۔

سے سرۃ النبی ( سرۃ النبی ( سرۃ النہ معرائ پانچ میں سال نبوت میں اور سیرصاحب نے حاشیہ میں اپنی تحقیق نبوت کے نویں سال کی کھی ہے۔ گریہ عجیب ہات ہے کہ محراج کے بی تیسری جلد ہوں میں امام بخاری اور ابن سعد کی رائے کے تحت ججرت سے پچھ بی ڑ مانہ پہلے خواہ وہ ایک سال ہو یا اور پچھ کم وہیش معراج کا زمانہ شعین کیا ہے اور لکھا کہ ہمارے نزویک قرآن مجید سے بھی بہی مستنبط ہوتا ہے کہ معراج اور بجرت کے درمیان کوئی زمانہ حاکل شرقا، بلکہ معراج ورفقیقت بجرت بی کا اعلان تھا۔ پھر تکھا کہ اور جس کے تاریخ افتیار کی جائے تو بجرت سے ایک سال سات معینے پیشتر کا واقعہ تسلیم کرنا ہوگا۔

پھر ۲۳۷۹ میں تکھا نہ اس کے بیکی واضح ہوگا کہ معراج بجرت سے پچھ بی کے اور فاجت ہوتا ہے کہ معراج آنخضرت علی کے در بعد سے خدا کی ووائنا کی تھی جس کے نہ تاہی کا نزول ہوتا ہے۔ ( ابقیہ حاشیہ الکے صفح ہیر )

پھر فرمایا:۔پانچوں نمازیں لیلۃ المعراج ہی میں فرض ہو کیں اور پہلے جو پڑھی جاتی تھیں وہ نفلا ادا ہوتی تھیں ، یا کچھ پہلے ہے بھی فرض تھیں؛ عام طور ہے پہلاقول لیتے ہیں لیکن میر ہے نز دیک محقق سے ہے کہ دونمازیں فجر وعصر کی معراج ہے قبل بھی فرض تھیں ان پر تین نمازوں کا اضافہ معراج میں ہوا ہے پہلے قول پر بہت تی احادیث میں رکیک تاویلات کرنی پڑیں گی ، کیونکہ ان سے معلوم ہوتا ہے معراج سے قبل بھی اضافہ معرائی میں ہوتی تھی ، جروا خفا کا التزام اور جماعت وصف بندی کا اہتمام بھی تھا ، بیساری با تیں فرض نمازوں کے لئے ہوتی ہیں ۔نفل میں نہیں ،اس لئے ان دونوں نمازوں کو بھی فرض ہی سمجھا جاتا تھا۔

## اسراءمعراج وسيرملكوتي!

امام بخاریؒ نے کتاب الصلوٰۃ کے شروع میں واقعہ اسراء ومعراج کی مفصل حدیث ذکر کی ہے، اس لئے ہم بھی اس واقعہ کی تضیلات پیش کرتے ہیں نیز مرقاۃ شرح مشکوٰۃ شریف ہے، ۵۴ میں مذکور ہے کہ ہمارے نبی اکرم علیہ کے وومقام ایسے حاصل ہوئے ، جن پراولین و آخرین غبط کریں گے ماکیک دنیا میں شب معراج کے اندر ،اور دوسراعالم آخرت میں جس کومقام محمود کہتے ہیں اور حضورا کرم علیہ سے ان دونوں مقام میں امت مرحومہ ہی کی فکر واہم تمام شان نقل ہوئی ہے۔

(بقیرعاشیہ سفیرسابقہ) پھر ۱۳۷۷ میں لکھا:۔ جس طرح ہجرت سے پچھے پہلے حضرت موئی ملیدالسلام کوکوہ طور پر خدا کی ہم کلامی نصیب ہوئی اوراحکام عشرہ عطا ہوئے ای طرح آتخضرت علی تھے کہ بھی ہجرت سے تقریبا ایک سال پہلے معراج ہوئی اوراحکام دواز دہ گاندعطا ہوئے ، جس طرح حضرت موئی علیہ السلام کی ہجرت کے بعد فرعو نیوں پر بخر احمر کی سطح پر عذاب نازل ہوا۔ ای طرح آتخضرت علیہ تھی ہجرت کے بعد صناد پدقریش پر بدر کے میدان میں عذاب آیا۔ اور جس طرح فرعون کی شامی مملکت پر بنی امرائیل قابض ہوئے تھے ای طرح کم محفظمہ کی حکومت بھی ہجرت کے بعد اساد کی گئی۔

۔ ناظرین نے ملاحظ کیا کہ علام شبلی ایے مشہور ومعروف مورخ ومحقق نے جواپی پوری مطالعہ وریسری کے بعد واقعہ معرائ کونبوت کے پانچویں سال میں بتلایا تھا ،اور و ہیں حاشیہ پرحضرت سیدصاحب نے اپی تحقیق نبوت کے نویی سال کی ظاہر کی تھی ہمیسری جلد میں ان کی تحقیق بالکل بدل کر بار ہویی سال نبوت کی ہوگی جو ہمارے حضرت شاہ صاحب کی بھی رائے ہے۔

اس مقام پراپی اس تمنا کوظا ہر کرنا ہے کہ کاش! حضرت شاہ صاحب کے تلامذہ میں ہے کوئی متبھر ومتیقظ عالم سیر قومیار کہ پر پوری تحقیق ومطالعہ کے بعد سیر قالنبی جیٹی تلخیم تالیف مرتب کر کے شائع کرے۔والقدالموفق۔"مؤلف"

ان سرة النبي سرة المسترة النبي سرة النبي سرة النبي سرة النبي سرة النبي سرة النبي سرة النبي المسترة النبي النبي

ہ ہیں۔ ملامہ موصوف نے بیجی تنبیدگی کہ بیعال اکثریت کا ہوگا ، ورنہ ظاہر ہے کہ امت محمد بیرے بھی کچھاوگ مذاب آخرت کے متحق ضروررہ جا کمیں گے۔ اوران کوغذاب بھی ہوگا۔ پھرصفور ملیدالسلام کی شفاعت کے بعد نجات یا کمیں گے ۔

متدرك عاكم ويم من عديث بن عداب هذه الامة جعل في دنيا ها (اس امت كاعذاب اس كي دينا بي كرويا كياب) مؤلف

### ذكرمواهب لدنتيه!

علامہ محدث قسطلائی کی کتاب مواہب لدنیہ سیرۃ رسول اِکرم عظیمی میں سب کتب سیر میں ہے اوسع واوثق ہے جس کی بہترین شرح علامہ محدث ذرقانی مالکی نے کی ہے، یہ کتاب آٹھ ضخیم جلدوں میں طبع ہوکر شائع ہوئی ہے۔ شرح المواہب میں معراج کا واقعہ چھٹی جلد کی ابتداء ہوئی مالکی نے کہ ہے علامہ قسطلائی نے کہ جا اسراء میں رسول اکرم تھی کہ وجومعراج اعظم حاصل ہوئی ، وہ دس معراجوں پر ششتل ہے ، سات معراج ساتوں آسانوں تک ، آٹھویں سدرۃ المنتہی تک ، نویں مستولی تک ، جہاں آپ نے اقلام قدرت کی آوازیں شنیں ، دسویں عرش ، رفرف اور روئیت باری جل مجدو کے لئے ، جہاں آپ کلام باری وخطاب خصوص سے بھی مشرف ہوئے ۔ اس کے بعد ہجرت کے وس سالوں میں ان ہی دیں معراجوں سے مناسبت رکھنے والے حالات رونما ہوئے ہیں (جن کا ذکر آگے آیگا) اور اس کے بعد ہجرت کے سالوں کا اختیام بھی آپ کی وفات مقدمہ پر ہوگیا، جو در حقیقت لقاء خداوندی مرتبہ وسیلہ ومنزلہ دفیعہ حاصل ہونے والا ہے ، جس طرح معراج طرف معراج التا کی کا جبی کی خوات و حاصل ہونے والا ہے ، جس طرح معراج اسراء کے خاتمہ پر آپ کولقاء و حاصری حظیرۃ القدی کا شرف حاصل ہوا ہے (شرح المواہب ۲۰۱۲)۔

پھر لکھا:۔امام ذہبی نے لکھا کہ حافظ عبدالغنی مقدی نے دوجلدوں میں اسراء کی احادیث جمع کی تھیں، مجھے باوجود تلاش کے وہ نہل سکیں،اور شیخ ابوالحق ابراہیم نعمانی (تلمیذ حافظ ابن جمرؓ) نے بھی اسراء کے بارے میں ایک جامع کتاب کھی تھی ،وہ بھی مجھے اس تالیف کے وقت نہل سکی (علامہ زرقانی ؓ نے لکھا کہ مجھے اس کا مطالعہ میسر ہوا ہے ) حافظ ابن جمرؓ نے بھی اپنی فتح الباری میں احادیث سے کافی ذخیرہ جمع کردیا ہے ، جن کے ساتھ مباحث دقیقہ فقہ یہ اور اسرارو معانی بیان ہوئے ہیں (علامہ زرقانی ؓ نے لکھا کہ علامہ قسطلانی نے اکثر چیزیں اس کے لئے شفاءِ قاضی عیاض سے بھی استعناء نہیں ہوسکتا۔ سے لی ہیں ) اور سپر نبویہ اور مناقب محمد یہ ہے واقفیت حاصل کرنے والوں کے لئے شفاءِ قاضی عیاض سے بھی استعناء نہیں ہوسکتا۔ راویان معراح : پھرلکھا کہ احادیث اسراء کی روایت کرنے والے یہ حاجیہیں ہے۔

(۱) حضرت عمر السياح روايت منداحدوا بن مردويييں ہے۔ (۲) حضرت علی منداحدوم دوييہ

(٣) حضرت ابن منسعورٌ بسلم، ابن ملجه، منداحد، بيهق ،طبراني ، بزار، ابن عرفه، ابويعلي \_ (٣) حضرت ابن عمرٌ : ابوداؤ د، بيهق \_

(۵)حضرت ابن عباس بخاری مسلم ،نسائی ،احد بزار ،ابن مردویه ،ابویعلی ،ابونعیم \_

(٦) حضرت ابن عمرو بن العاصيُّ ابن معدوا بن عساكر . (٤) حضرت حذيف بن اليمانيُّ ترندي الحمدوا بن الي شيب

. (٨) حضرت عا كنشر بيبقى ،ابن مردويه ،وحاكم (صحت كابهي حكم كيا) (٩) حضرت ام سلمية ؛طبراني ،ابويعلي ،ابن عسا كروابن الحق ـ

(١٠) حضرت ابوسعيد خدري : بيهي ، ابن ابي حاتم ، ابن جريه (١١) حضرت ابوسفيان : ولائل ابي نعيم -

(۱۲) حضرت ابو ہر مریق : بخاری مسلم ،احمد ،ابن ماجه ،ابن مردویه ،طبر انی ،ابن سعد و سعید بن منصور (مخضراً) ابن جریر ،ابن ابی حاتم ،بیه قی وحاکم (مطولاً)۔ (۱۳) حضرت ابوذر بخاری وسلم۔ (۱۲) حضرت ما لک بن صعصعت ؛ بخاری مسلم ،احمد بیمقی ،ابن جریروغیر ہم۔

(۱۵) حضرت ابوا ماميٌّ: تغييرا بن مردوبيه (۱۲) حضرت ابوايوب انصاريٌّ: بخاری دسلم فی اثناء حديث ابی ذرٌّ به

(۱۷) حضرت افی بن کعب ابن مردوییه (۱۸) حضرت الس از بخاری مسلم ،احمد،ابن مردویه،نسائی ،ابن ابی حاتم،ابن - مسلم احمد،ابن مردوییه ابن المی حاتم،ابن

جریر بیهتی ،طبرانی ،ابن سعد ،بزار۔ (۱۹) حضرت جابر "بخاری مسلم ،طبرانی ،ابن مردوییہ۔(۲۰) حضرت برید ہ": ترندی وحاکم وصححة ۔

لے صاحب مواہب نے اساء سحاب لکھے ہیں اور شرح زر قانی کے ان کتب حدیث کے نام جن میں وہ روایات ندگور ہو کیں۔

(۱۲) حضرت سم ق بن جندب بنا مردویه (۲۲) حضرت شداد بن اول بنار بطرانی بینی وقته و (۲۲) حضرت البوسه بدرگ بنار بطرانی بینی وقته و (۲۲) حضرت البوسه بدرگ بنار دویه (۲۵) حضرت اساء بنت البی بکر بنار دویه (۲۷) حضرت ام باقی بطرانی و (۲۵) حضرت البوسیل بن سعد بن زراره بنوی وابن قانع و (۲۵) حضرت البولیل انصاری بنا طرانی و براز بنوی وابن قانع و (۲۷) حضرت البولیل انصاری بنا طرانی و برانی و برا

اس كے بعد علامہ زرقانی " نے لكھا كہ يہ سب ٢٥٥ صحابہ كرام ہيں جن سے اسراء كاقصہ مروى ہے اور تفير حافظ ابن كثير ميں بھى كافى وشافى صدیقی ذخيرہ ہے ۔ خلاصہ يہ ہے كہ اسراء پر الل اسلام كا اجماع وا تفاق ہے اور صرف زناوقہ ولحد بن نے اس كا انكاركيا ہے۔ بريد ون ليطفئو انور الله با فواههم و الله متم نورہ ولو كرہ الكا فرون (شرح المواہب ص ١١٣٢)

معراج كتني بار ہوئى ؟

حضرت شنخ اکبر نے فتو حات مکیہ میں لکھا کہ حضورا کرم عظیم کو اس بار معراج ہوئی۔ جن میں سے انک بار بیداری میں بورج مع الجم مالا ای میں پانچ نمازوں کی فرضیت کا حکم ہوا ہے ) باتی سب مجروروح کو حاصل ہوئیں، جو معراج اعظم جسانی کے لئے بطور تمہید و تحییل تھیں۔ حضرت واقد س علامہ تھا نوگ نے نشر الطیب ایم میں لکھا: علماء نے لکھا ہے کہ عروج روحانی آپ کوئی بار ہوا ہے، یعنی اس معراج (جسمانی) سے پہلے خواب میں عروج ہوا ہے۔ جس کی حکمت بیکھی ہے کہ تقریب کا سمعراج اعظم کی استعداد و پر داشت ہوسکے لیعنی جس طرح منصب نبوت پر فائز ہونے سے پہلے آپ بہت دن تک رویائے صادقہ د کھتے رہے۔ اور ملا اعلیٰ کی چیز وں سے مناسب پیدا ہوجانے پر با قاعدہ و تی اللی کا سلمد شروع ہوا، ای طرح ملا اعلیٰ کی چیز وں سے مناسب پیدا ہوجانے پر با قاعدہ و تی اللی کا سلمد شروع ہوا، ای طرح ملا اعلیٰ کی خدرت اور آیات عظم یہ کا برائی العین مشاہدات روحانی ومنا می کرائے جاتے مشاہدہ کرائے ہوائے و تسلیمات۔ جن حضرات معراج اعظم کی معارج عشم واقد ہی تھے۔ علیٰ صاحبہا الف الف تحییات و تسلیمات۔ جن حضرات نے تعد و معراج آئی کیا ہرائی مرادتھ دو معراج جسمانی کا انکار ہے، معراج روحانی یا منا می کے مشروہ بھی نہیں واللہ تعالی اعلی ۔ بیاں سے ملا مدروہ بھی نہیں واللہ تعالی آغلی ۔ اس کا مدروہ بھی نہیں ہیں واللہ تعالی اعلی کے مشروہ بھی نہیں واللہ تعالی اعلیٰ ۔ کے نام بر حائے ہیں (مؤلف) اللہ سے معراج روحانی یا منا می کے مشروہ بھی نہیں ہیں واللہ تعالی اعلیٰ سے کہ سے معراج روحانی یا منا می کے مشروہ بھی نہیں ہیں واللہ تعالی اعلیٰ اسلام کے میں میں وہ بھی نہیں ہیں واللہ تعالی اعلیٰ کے میں معراج دوران کے بار کے مات کی کے میکر وہ بھی نہیں وہ سے کی میں وہ سے کی کے میکر وہ بھی نہیں وہ سے کی دوران کے بیاں سے ملام کی دوران کی کے میں وہ سے کی کی دوران کی ہو کا کی دوران کی میں وہ کی کی میں وہ کی کے میں وہ کی کی دوران کی کے میکر وہ بھی نہیں وہ کی کی دوران کی کے میکر وہ بھی نہیں وہ کی کی دوران کی کے میکر وہ کی کی دوران کے دوران کی کی دوران کے دوران کی کی دوران کے دوران کے دوران کی کی دوران کے دوران کے دوران کے دوران کی کی دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کی دوران کے دوران کے دوران کے دوران کی دوران کے دوران کے دوران کی دوران

## معراج میں رؤیت ہوئی یا نہیں؟

اس بارے میں اختلاف اور تفصیلی بحث تو آ گے آ گے گی ، یہاں اجمالاً اتنی بات ذکر کی جاتی ہے کہ ہمارے حضرت شاہ صاحب ؓ نے فرمایا :۔ احادیث مرفوعه اورآ ثارے ثابت ہے، کیدونوں متم کی رؤیت حضورا کرم علیہ کو حاصل ہوئی ہے پہلی قلبی ، دوسری عینی ، جس طرح بعثت میں ہوا کہ سے رؤیا کے ذریعہ حضورا کرم علی ہے۔ کی باطنی وروحانی تربیت کی گئی۔ پھرظاہری طورے وہی کا سلسلہ شروع ہواالخ حضرت عثانی تنے اس مسئلہ میں حضرت شاہ صاحب کی پوری محقیق آپ کے قلم سے مکھوا کراپی شرح مسلم مذکور میں درج کی ہے،اوراس سے زیادہ وضاحت مشکلات القرآن میں ب، نيز حضرت في ورب بخارى شريف مي قول تعالى - وما كان لبشر ان يكمه الله الا وحيا كتحت بيالفاظ ارشادفرمائ تها وتی کی صورت بھی تو قلب کومنخر کرنیکی ہوتی ہے ، یعنی منخر کر کے اس میں القاء کرنا ( کلام خفی ) یا کلام مسموع ہولیکن ذات

نظر ندآئے ، جیسے حضرت موی علیہ السلام کو ہوئی ، اور شاید یہی معراج میں ہوئی ہو،

پھر فرمایا کہ من وراء حبجاب میں تجاب ہے مراد بجلی کا تجاب ہے،اورمسلم میں تجابہالتورہ، حالانکہ لوگ بمجھتے ہیں کہ حجاب میں سے نظرنہ آئےگا مسلم کے ایک نسخہ میں تجابدالنار بھی ہے مگر دوض میں نور ہی ہے، اور لوکشف لاحسر قست سبھات وجهه ما انتهى اليه بصره من خلقه والات كرتا بكندوينا مين كشف ب نه ترت مين بلكه بميشة تجاب ربيًا، كيونك قيد دنیا کی تونبیں ہے، پس من وراء حجاب بہی نور کا تجاب ہوگا، پھر فرمایا کہ میرے نزدیک حضرت موی علیه السلام کورؤیت ہوئی ہے مگر برداشت نہ کر سکے اور حضور علیہ السلام نے برداشت کرلیا معراج میں ، یا تو مرتبہ بلند تھا، کیکن افضل بیہ ہے کہ وہ عالم ہی دوسراتھا اس لئے برداشت کرلیا ہے بھی فر مایا کہ معراج میں کلام تو من وراء حجاب میں داخل ہوگااوررؤیت دوسرے وقت ہوئی ہوگی۔ ذ کرفتوحات مکید! اس موقع پر پیھی فرمایا که میں فصوص ہے راضی نہیں ہوں ،البته فتوحات کوامت کیلئے بہتر ومفید سمجھتا ہوں اُس میں ہے:۔

ولقد تجلى للذي،قدجاء في طلب القبس فرائه ناراً و هونور، في الملوك وفي العسس

له حافظ ابن تیمیدًا وررؤیت عینی! آپ نے رؤیت مینی کا اٹکارکرتے ہوئے لکھا: عثان بن سعیدداری نے عدم رؤیت پرصحابہ کا اتفاق لقل کیا ہے ،اورحضرت ابن عباسٌ کا قول رؤیت اس نقل کےخلاف نہیں ،اورخو دحضورا کرم علیہ ہے بھی بیارشاد محت کو بینج گیاہے کہ میں نے اپنے رب بتارک دنتعالی کودیکھا ہے مگراس كاتعلق واقعداسراء سے نبیں ہے بلكمدين طيب كے زماندے ہے ، جبكہ حضور صبح كى نماز ميں صحابة كرام كے پاس ديرے پنچے تھے، پھرأس رات ميں ہونے والى خواب كى رؤیت ہے اُن کوخبر دارکیا تھا اوراسی پر بنا کر کے امام احمد نے کہا کہ ہاں! رسول اکرم علی ہے جن تعالیٰ کا ویدار ضرور کیا، کیونکہ اِنبیاء علیہم السلام کےخواب بھی حق ہوتے ہیں اور ضرور ایسائی ہونا بھی جا ہے ، کیکن امام احمد اس کے قائل نہ سے کہ حضور اکرم علیہ نے اپنے رب کواپنے سرکی آتھے وال سے بیداری میں ویکھا ہے اورجس نے امام احد ہے اس کو قل کیا، اس نے علطی کی ہے (زادالمعاوی سے برحاشیہ شرح المواہب)

یہ بھی آ گے لکھا ہے کہالی علظی خوداصحاب اِ مام احمد ہوئی ہے۔ ہمارے نز دیک امام احمد رؤیت مینی ہی کے قائل تصاور میہ بات یا پیچھیے گئی ہے کیونکہ امام احمیر رؤیت کے بارے میں سوال کرنے والوں کورا ۃ راءؔ ( ویکھا۔ دیکھا )اتنی بارفرمایا کرتے تھے جنتنی ان کے سانس میں گنجائش ہوسکتی تھی واگر وہ صرف رؤیت منامی ولبی کے قائل مضے تو اتنی شدت و تا کید کی کیا ضرورت تھی؟ خواب یا دل کی رؤیت میں اشکال ہی کیا تھا؟ اورقلبی ومنامی رؤیت کا شرف تو بہت سے اولیاء

حافظ ابن تيمييةً ورمعراج جسماني !: حافظ موصوف أكر چدرؤيت ميني كي قائل نه تح ، مكر معراج جسماني كي قائل تصاور حافظ ابن قيم في زاد المعاديين مستقل قصل میں اسراء ومعراج کا ذکر کیا ہے اور لکھا: یہ جس ہے کہ نبی اکرم عظیمی کو جسد مبارک کے ساتھ مجدحرام سے بیت المقدس بیجایا گیا ،اور وہال سے ای رات میں آسانوں کی طرف عروج کرایا گیا الخ (زاد المعاد ٣٢٩٩)علامه مبار کپوری نے لکھا:۔احادیث سچے کثیرہ سے وہی قول ثابت ہے،جس کومعظم سلف وخلف نے اختیار کیا کہ حضورا کرم علی کی اسراء جسد وروح کے ساتھ بیداری میں بیت المقدس تک اور دہاں ہے آ سانوں کی طرف ہوئی ، (بقیہ حاشیہ الکے صفحہ پر) ال موقع پر حضرت شاہ صاحب کے اس شعر کو ذکر کرنے سے خیال ہوتا ہے کہ آپ نے روئیت موی علیہ السلام کے بارے ہیں حضرت شخ اکبر ہی کا اسام کی اور خواست حضرت جق جل میں ہے کہ شخ اکبر قدس مرہ ، روئیت بعد الصعق کے قائل سے ، اور انہوں نے ذکر کیا کہ حضرت موی علیہ السلام کی درخواست حضرت جق جل وعلانے قبول فرمائی تھی میر سے زدیک آئیت اس بارے میں غیر ظاہر ہے ، اور روئیت بعد الصعق کے قائل قطب رازی بھی سے ، الح آگے صاحب روح المعانی نے دونوں طرف کے دلائل ذکر کر کیا پی رائے عدم حصول روئیت موسی علیہ السلام کھی ہے۔ تقریب معراج! حق تعالی جل ذکرہ نے جس طرح حضرت ابراجیم علیہ السلام کو صلحوت المسموات و الارض دکھائے تھے۔ یعنی کو کنات عالم کے تخفی نظام اور اندرونی نظم و نسق کا مشاہدہ کرایا تھا، اور حضرت مولی علیہ السلام کو بھی اپنی آئیل مقبول بندہ (حضرت خضر علیہ السلام ) کے ذریعہ اپنی خاص مشیحت کے تحت واقع ہونے والے حوادث می تھی اسباب و مصالح پر مطلع فر مایا تھا، اور ان کو اپنے بلا واسطہ کلام اور نعمت دیدار سے بھی مکرم و مشرف کیا تھا۔ اس طرح سیدالم سلین عقب کو بھی ان تشریفات سے سرفر از کرنا نہایت موزوں تھا۔

اس کے علاوہ چونکہ خاتم الانبیاء علی کے زمانہ نبوت میں مادی تر قیات ہا م عروج پر پینینے والی تھیں،اورز مین وخلا، کی ہر چیزعلم وحقیق اور ریس کے علاوہ چونکہ خاتم الانبیاء علی کے زمانہ نبوت میں مادی تر قیات ہا م عروج پر پینینے والی تھی، نہایت مناسب تھا کہ آپ کو نہ صرف علوم اوّلین وآخرین سے ممتاز وسر بلند کیا جائے بلکہ زمین وخلاء کے علاوہ سمو ات وفوق السمو ات کے جہانوں سے بھی روشناس کرادیا جائے ،اوراُن سے بھی آگے ان مقامات عالیہ تک لیجایا جائے ، جہاں تک انسانوں، جنوں اور فرشتوں میں سے کسی فرد کو بھی رسائی میسر نہیں ہوئی ، چنانچہ آپ کومعراج اعظم کا شرف عطا ہوا، جومعار تربح عشرہ پر مشتمل تھا

### معراج ساوى اورجد يد تحقيقات!

جیسا کہ ہم نے نطق انور میں جدید تحقیقات کی تفصیل ہتلا کرواضح کیا ہے کہ ان کی ساری ریسرج کا دائر ہ زمین اوراس کے خلاء تک (بقیہ حاشیہ سفی سابقہ) بہی حق وصواب ہے، جس سے عدول و تجاوز کرنا جائز نہیں ،اورکوئی ضرورت نه تاویل کی ہے، نظم قرآن مجیداوراس کے مماثل الفاظ حدیث کو تخالف حقیقت معانی پہنانے کی ،اورا کی تاویل و تحریف کا کوئی داعیہ بھی بجر استیعاد عقلی کے نہیں ہے، حالانکہ بہلاؤ قدرت خداوندی بیا مرشحیل ہے نہ مستجد ، پھراگر پچھ عقول اتنی بات کے ادراک سے بھی قاصر ہوں ، تو ان کے فیصلہ کی قدرو قیت معلوم ہے، اوراگر بیسب واقعہ مض خواب کا ہوتا جیسا کہ بعض لوگوں نے خیال کیا کہ آپ کی اسراء فقط روح کے ساتھ ہوئی اورا نبیاء کے خواب بھی حق ہیں ، تو آپ کے بیان واقعہ پر کفارآپ کی تکذیب نہ کرتے ،اوروہ لوگ بھی تر دووشک میں نہ پڑتے ، جن کواس وقت تک ایمان کا مل کیلئے شرح صدر نہیں ہواتھا ، کیونکہ خواب میں تو انسان بسااوقات مستجد و محال چیز ہیں دیکھتا ہے اورکوئی بھی ان کا اٹکار نہیں کرتا (شخنة الاحوذی ۱۳۵۵)

حافظ ابن حجرؓ نے بھی معراج جسمانی کوجمہور محدثین ،فقہاء و مشکلمین کا مذہب قرار دیا اورای کواحادیث سیحدے ثابت ہتلایا حضرت شاہ ولی اللّٰہ نے لکھا ۔حضورا کرم کی اسراء متجداقصٰی سے سدرۃ المنطنی وغیرہ تک جسید مبارک کے ساتھ اور بیداری میں ہوئی ہے النج ( حجتہ اللّٰدالبالغدی ۲۲۰)

حضرت عائشتگی رائے! اس سے پیمجی معلوم ہوا کہ حافظ ابن تیم نے (زادالمعادی ۳۳۰) جوحضرت عائشتگی طرف اسرا ورد تی کا قول منسوب کر ہے، تاویل کی سعی کی ہے دہ شایان شان اکابرنہیں ،اور بینسب بھی ان کی طرف سیجے نہیں ہے جیسا کہ ہم بتلا ٹیمنگے۔وہ بھی معراج جسمانی ہی کی قائل تھیں ،صرف رؤیت عینی کو مستجد خیال کرتی تھیں ،اور ہم حضرت شاہ صاحب کی تحقیق سے رؤیت عینی کے زیادہ سیجے وصواب ہونے کو بھی بیان کریں گے۔ان شاء اللہ تعالی و بہ نستعین (مؤلف)۔

اے توری سال روشیٰ کی رفتار کے لحاظ ہے مقرر کیا گیا ہے، جوایک لاکھ چھپاسی ہزار میل فی سینڈ ہے، یعنی اس رفتار سے روشیٰ ایک سال میں جوفاصلہ طے کرتی ہے، اس کونوری سال (Light Year) کہتے ہیں۔ جاند کا زمین سے فاصلہ دولا کھ جالیس ہزار میل ہے اس لئے طلوع ہونے پراس کی روشن زمین پرڈیڑ ھ سیکنڈ ہے کم میں پہنچ جاتی ہے۔

سورج ہم ہے 9 کروڑا ۲ لاکھیل دورہے،للبذااس کی روشنی بعد طلوع ہم تک آٹھ منٹ میں آ جاتی ہے۔بعض ستارے ہم ہے آئن دور ہیں کہ ان گی روشنی دو ہزار برس میں زمین تک پہنچتی ہے۔ یعنی جوروشنی اُن کی اِس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے وہ دو ہزار قبل و ہاں سے رواند ہوئی تھی اور بعض ستارے ایسے بھی دریافت ہوئے ہیں، جن کی روشنی زمین تک کئی کروڑ برس میں آتی ہے جو چیز ہم سے ایک نوری سال دور ہے وہ گویا ہم سے ساٹھ کھرب میل دور ہے۔ اس سے ہم خلائی وسعقوں کا انداز وکر کتے ہیں۔ ت و د ہاور خلاء کی لامتنائی و سعتوں میں لا تعداد ستاروں کے کہکشاں تھیلے ہوئے ہیں ، جن میں سے کہکشاں سید بھم اینڈ رومیدہ ہم ہے آتھ لا کھے بچاس ہزار نو رکی سال دور ہے اوراس کا قطر ہی ہم ہزار نو رکی سال دور ہے اوراس کا قطر ہی ہزار نو رکی سال ہے۔ اورائی ستارہ حال ہی میں دریافت ہوا ہے، جس کا فاصلہ تین سے آٹھ سومہاسک میل ہے، فیر یہ بھی نطق انور میں جاہت کیا گیا تھا گہ ہمارے اگا ہرنے اس پورے خلائی نظام اوراس کی تمام و سعتوں کو آسان اور بیا گیا تھا گہ ہمارے اگا ہرنے اس پورے خلائی نظام اوراس کی تمام و سعتوں کو آسان ہو دینے ہور یہ بھی نطق انور میں جاہت کیا گیا تھا گہ ہمارے اگا ہرنے اس پورے خلائی نظام اوراس کی تمام و سعتوں کو آسان ہاں ہور ہورہ کی ہورہ ہورہ ہورہ ہورہ بھی انہوں ہورہ کی ہورہ ہورہ کی ہورہ ہورہ کا میانہ ہورہ کا ارشاد پہلے ذکر ہوا ہے بھر یہ پہلور چھت کے عرش اعظم ہورہ اس کے درمیان کا فاصلہ خداتی جا نہ اور اس کی کا ارشاد پہلے ذکر ہوا ہے کہ یہ یعلوم ہوت ہے جا سے ہورہ کا ارشاد پہلے ذکر ہوا ہے کہ یہ یعلوم ہوت ہے جا سے میانہ کی سال ہورہ کی کہر عت رفتار کا کہنا ہو اس کی کا ارشاد پہلے ذکر ہوا ہو گئی ہورہ کی ہورہ کی ہو جا بھی لا کھوں گنا ہوا ہوگا نورو ہرق کی ہر عت رفتار کا اندازہ تو ہم نے معلوم ہوتا ہے گئی ہورہ کی ہو جا بھی انا ہورہ کی کہر عت رفتار کی ہو جا سال کے عراس سال کی ہوائی اندازہ تیس کر سے وہ کا خوا دورہ کی اندازہ تو بھی لا کھوں گنا ہورہ کی تو میانہ کی ہورہ کی ہو جا بھی لا کھوں گنا ہوں ہو جا تا تھا ای کی طرف حضرت ابو بکر میں میں دی کا خوا میں ہورہ کی اس خوا ہو ہوا تا تھا ای کی طرف حضرت ابو بکر جب میں تو ان پر جن میانہ کی اس کے ایک دور دوراز و بے پایاں مسافت ہے آس کی آس میں موان کو ہورہ کی گئی ہورہ کی ہورہ کی

رہی یہ بات کدا یک مادی جم کیلئے اتنی سرعت سیر کیول کڑمکن ہوئی ،تو بیا ستبعاد بھی آجکل کی ایجاوات سرلیع السیر ہوائی جہازوں اور راکٹوں وغیرہ کے ذریعہ ہوگیا ہے۔ پھر نہایت بھاری مادی اجسام کی قدرتی سرعت میر پرنظر کی جائے ۔تب بھی اس اشکال کی کوئی اہمیت نہیں رہتی جس زمین پرہم ہے ہیں وہ کتنی بھاری ہے کہ اس کا صرف قطر ہی ہوں عمیل کا ہے،اور محورتقر بیا ۲۴ ہزار میل کا ،بیز مین اپنے عود پرایک ہزار میل فی گھنٹہ کی رفتار ہے گھوم رہی ہے،اور اس کے علاوہ وہ (مع جاند کے ) سورج کے گرد بھی اپنی مدار پر چکر لگار ہی ہے،جس کی رفتار میل فی گھنٹہ ہے (یعنی فی منٹ ایک ہزار میل یافی سینڈے امیل تقریباً)۔

سورج زمین کی نسبت ہے الاکھ گنا بڑا ہے، جس کا قطر تقریباً دس ارب میل کا ہے، اور محورتمیں ارب او کروڑ ۱۳ کا کھا ہے، ہم روز آنہ
دیکھتے ہیں کہ طلوع کے وقت سورج کا پورا گولہ دو تین منٹ کے اندرافق ہے اُجر آتا ہے اورائی طرح غروب کے وقت افق ہے اُتر جاتا ہے۔ گویا
وہ صرف دو، تین منٹ میں دس ارب تمیں کروڑ اہلا کھ میل کا فاصلہ طے کرلیتا ہے۔ جب ایسے بھاری مادی اجسام کی سرعت کسیر قابل انکار نہیں قو
انسان کے ایسے جلکے تھیلکے جسم کے لئے کیا جمرت کی بات ہے؟ جیسا کہ عرض کیا گیا بقول امام مالک ڈمین سے مولا اعلیٰ تک کی مسافت پچاس
ہزار سال کی ہے جہاں سے علوم وی و تبوت اُتر تے رہے ہیں، اور حضورا کر میں تھی کو جہاں تک معراج ہوئی ہے، دواس سے بھی کہیں او پر ہے۔

ک صاحب روح المعانی نے تفییر سورہ نمل میں عرش بلقیس کے پلکہ جھیلئے ہے قبل ملک بین سے ملک شام پینچ جانے اور بل بھر میں تقریبا ؤیڑھ ہزار میل کی مسافت طے کر لینے کا استبعاد رفع کرتے ہوئے لکھا کہ ہرخص جانتا ہے سورج پلکہ جھیکئے میں ہزاروں میل طے کر لیتا ہے، حالانکہ عرش بلقیس کی تسبت سورج کے عظیم جسم کے لحاظ ہے ذرہ کی نسبت پہاڑ کے ساتھ ہے، (روح المعانی ۱۹۲۰)۔ صاحب روح المعانی نے لکھا:۔ حقائق الحقائق میں ہے کہ مکہ معظمہ ہے اس مقام تک مسافت جہاں حق تعالیٰ نے (معراج میں) آپ پروٹی کی ہے، بفتر تنین لا کھسال کے ہے،اورا یک قول پچاس ہزار سال کا بھی ہے، پھرصاحب روح المعانی نے بیجی تضریح کردی ہے

۸

اں تین لاکھ سال کی سافت کا انداز وہارے دنیا کے سالوں سے نہ کیا جائے ، کیونکہ یہاں کا سب سے بڑا سال نوری سال (Light Year) کہلاتا ہے، جو دنیا کی روشنی اورنور کے لحاظ ہے متعین کیا گیا ہے اور اپ ٹو ڈیٹ سائنس کی تحقیق ہے ہے کہ صرف ہماری دنیا کی کا نتات ہی ۱۳ ارب نوری سبال کی مسافت تک چھلی ہوئی ہے جس کا مشاہدہ دور بینوں کی مدد سے حاصل ہور ہاہے، اور ہمارے اکا ہر علما یو کیو بندنے بھی جدید تحقیق کو قابل قبول مان کر ہما منجوم وسیار وں کو آسان دنیا سے نیچے تعلیم کرلینے میں کوئی مضا کھنیں سمجھا۔

۔ تو ظاہر ہاں کے اوٹیرسات آسانوں اوران کے درمیائی فاصلوں پھران سے اوپرعرش وکری تک مسافتوں گا ندازہ کون کرسکتا ہے؟ اور جو پھی سے کہا بھی ہے، وعظیم ترین سال کے لحاظ ومعیارے؟ اس تھی کو کہھا نا ابھی تو نہایت دشوارو کال ہی معلوم ہوتا ہے۔ ولسعل الله یہ حدیث بعد ذلک امر ا۔ اگر کہا جائے کہ قرآن مجید میں تو ایک دن بزاریا بچاس بزارسال کی برابر بٹلا دیا گیا ہے ،ہم عرض کرینگے کہ اس کوئی تعالیٰ نے ہمارے عدّ وشار کے لحاظ ہے بٹلایا ہے جوز مانہ کی تر اور از دیا ہے۔ اس کے اور از دیا دِمعلومات وانکشا فات کے ساتھ مدل رہا ہے۔

پہلے ہم دوشہروں کے یاملکوں کے بعد دفاصلہ کواس زمانہ کی سواریوں کے لحاظ ہے بتلاتے تھے کہ ان کے درمیان دودن یا جاردن کی مسافت ہے، پھر ریلوں، موثروں کا دورآ یا تو ان کی رفتار کے اعتبارے شار کرنے گئے، اب ہوائی جہازوں کا زمانہ آیا تو انگی سرعت دفتار کے لحاظ ہے دوردرازملکوں کے بعد مسافت کو سمجھانے گئے۔

پھر جب خلائی نجوم وسیارات کا مشاہدہ دور بینوں کے ذرایعہ ہونے لگا اور خلائی پرواز کے منصوبے بھی بننے لگے تو نجوم وسیاروں کے بعد مسافت کو شار کرنے سے بعد مسافت کو شار کرنے ہوں کے بعد مسافت کو شار کرنے سے بعد مسافت کو شار کرنے سے بعد مسافت کو شار کرنے سے بعد مسافت کو شار کرنے ہوں کے بعد مسافت کو شار کرنے سے بعد مسافت کو شار کرنے ہوں کے بعد مسافت کو شار کرنے ہوں کرنے ہوں کے بعد مسافت کو شار کرنے ہوں کے بعد مسافت کو شار کرنے ہوں کرنے ہوں کرنے ہوں کے بعد مسافت کو شار کرنے ہوں کرنے ہوں

۔ ای ہے بچھ لیا جائے کہ جب ہمارے اس مادی عالم میں اس قدر بے پناہ وسعت ہے ،تو اس عالم گرد و وراء جیننے وسیع ولامحدود عالم ہیں ان کا طول وعرض کیا ہوگا ،اور دہاں کے فاصلوں کو سمجھانے کیلئے دہاں کی سریع تزین چیزوں کی سرعتِ رفتار کے لحاظ ہے کتنا بڑادن اور سال ہوگا۔

یہاں کے علم الحساب میں پہلے ہم منکورس منکو مہاسنکو تک مباتے تھے الیکن جب آ کے ضرورت بڑی تو انگلستان والوں نے ملیون (million) کی اصطلاح زکالی جو دس لا کھ کی برابر قراردیا گیا، پھرامریکہ والوں نے ترقی کر کے بلیون (Billion) کا استعمال کیا، جوایک ہزار ملیون یعنی ایک ارب کے برابر ہوا۔ ہم نے نطق اتور میں اس سلسلس کی کھ جدید معلومات نقل کی تھیں۔ اس وقت مزید فائدہ کیلئے الجمعیة جمعہ ایڈیشن مورخد ۸ دسمبر کا ۱۹ اور ہفتہ وارانسٹر ئيدويكان مورخه وادسمبر عادم وے چند چيزي نقل كرتے ہيں۔ جن سے كائنات ارضى كانظيم وسعت اور حق تعالى كى نظيم ترين قدرت كا بجھانداز وہو سكے كار (۱) دور بین کی ایجاد سے بل خلاء کے صرف دو ہزار تک ستارے شار ہو سکے تھے ،اور اب بھی دور بین کے بغیرا یک جگہ سے اتنے ہی دیکھے جا سکتے ہیں۔ (٢) ١٩٣٨، ميں دوامر كى حيثيت دانوں نے ٣٥ سال كى محنت شاق كے بعد أيك فهرست تياركى ہے، جس ميں ان تمام ستاروں كاذكركيا جودنيا مے مختلف حصول نظر آتے جیں وہ تعداورس بزار ہوئی۔ (۳) اس کے بعد چھوئی دور بین کی مدد سے ۳۳ ہزار ستار نظر آنے لگے۔ (۴) فن دور بینی میں مزید ترقی ہوئی تو دور بین کے ذریعہ دور ترین نبایت بی مدهم روشی والےستارے بھی دیکھیے جانے لگےاوران میں فوٹوگرا فک پلینی بھی انگادی گئیں، تا کہ ستاروں کی تصاویر بھی اُ تاری جانکیں ،اس وقت اس طرز کی ساری د نیامین دو مظیم دور بینین میں،ایک مادنٹ وسن نامی رصدگاہ میں نصب ہے، دوسری ماؤنٹ پالومرنامی رصدگاہ میں،ادربیدونوں امریکہ کی ریاست کیلیفور نیامیں ہیں۔ (۵) ولئن دور بین کے آئینہ کا قطرسوانے کا ہے،وزن سوئن اور جن پرزول ہے اے حرکت دی جاتی ہے صرف ان کا وزن ساڑھے چود وٹن ہے جالیس موٹراس دور بین کوحرکت دینے کیلئے استعمال ہوتے ہیں بیددور بین ۱۹۱۱ء سے کا مشروع ہوکر ۱۹۲۱ء میں تیار ہوئی۔اس ددر بین سے اُن ستاروں کے جھرمٹ کی تصاویراً تاری کئیں جوہم سے آٹھ کروڑنوری سال کے فاصلہ پر جیں ،اورا یک نوری سال ہےوہ فاصلہ مراد ہے جورد شن ایک لاکھ چھپاسی ہزار ٹیل فی سینٹر کی رفتار کے ساتھ ایک سال بیس طے کرتی ہے۔ سائنس ٹو اے میں روشنی کی رفتار فی سینڈ تین لا کھ کلومیز کھی ہے۔ جوتقریبا ایک لا کھ چھیای بزار کے برابر ہے۔ بیدور بین بانسیت ہماری آتکھ کے وُ ھافی لا کھاگنازیادہ روشن جمع کرسکتی ہے۔وہ کا نئات میں 🛪 کروڑنوری سال کی گہرائی تک اُٹر گئی اوراس کے ذریعے تقریباً ڈیڑھارب ستاروں کی تصاویرا تارلیناممکن ہوگیا۔ (٢) نذكوره دور بين ے جديدابل بيت كي تفتى نه بجھى، كيونكه ده خيال كرتے تھے كەخلاء ميں ستارول كى تعداد ٢٠ ارب كے قريب ہے اور كا سَنات كا قطر چھارب نوری سال کے برابر ہے،اس لئے اس ہے بھی بڑی دور بین بنانے کا تہد کیا گیا ،اور ۲۵ لا کھڈ الرکے صرف ہے گیا رہ سال کے عرصہ میں دوسری عظیم تر دور بین بنائی گی ، اس کا فتتاج ٣ جون ١٩٣٨ء ميں ہوا،جس سے انسان پرآسان تک کی چيزوں کے مشاہروں کيلئے دروازے کھل گئے۔ (بقيہ حاشيه اس کلے سفحہ میر)

(بقیہ حاشیہ سفیہ سابقہ) اس ہے بھی دورترین ستاروں کے جھرمٹ اور کہکشانوں کی تصاویر لی جا چکی ہیں ،اور بیسلسلہ بدستور جاری ہے۔اس کی مدد سے ستاروں کے ایسے جزیرے دریافت کئے جائےتے ہیں جوہم سے ستر کروڑنوری سال کے فاصلہ پر ہیں۔اس دور بین کے صرف ڈھانچہ کا دزن ۱۲۵ ٹن ہے،اس کے ٹیوب کی لمبائی سترفٹ بقطر ہیں فٹ سے زیادہ اور دور بین کامجموعی وزن آٹھ سوٹن ہے۔

یہ پالومر دور بین دئیا کی سب سے بڑی دور بین تو ہے تگر سب سے او نجی نہیں ہے اور دنیا کی سب سے بلندرصد گاہ فرانس اور اسپین کے درمیان ایک پہاڑ ؤومیڈی نامی پر ہے، جس کی بلندی دس ہزارفٹ ہے،اگر چہاس کا قطرصرف۲۴ انچ ہے۔

تا ہم سائنسدانوں کاریکھی اعتراف ہے کہ ہمام ستاروں کا شار کرلینا کسی کے بس کی بات نہیں کیونکہ اربوں کھر بول ستارے اس وسیع کا ننات کی زینت ہیں یہ و مسا یعلم جنود ربك الاهو کی تصدیق نہیں تو اور کیا ہے؟!

(2) السرّنيّة ويفلى تمبيرًي مورخه • ادمبر ٢٥ ١٩ ء كے كا پرزىرغنوان كواليسرزكى تيبيلى لكھا: ـ

(1) کوالیسرز کی روشی توستاروں ہے کہیں زیادہ ہوتی ہے مگروہ بہ نسبت galancies ( کہکشانوں ) کے بہت چھوٹے ہوتے ہیں۔

(2) حال ہی میں چند کوالیسرز سیارے دریافت ہوئے ہیں، جوہم ہے ۸ ہزارتا ۱۰ ہزار ملیون میل (۸اربتا ۱۰ اارب) نوری سال دور ہیں۔

(3)ایک کوالیسر زابیا بھی دریافت ہواہے جوہم ہے ۳ ابزار ملین میل (۱۳ ارب) نوری سال دور ہے۔ اس جدید انکشاف سے ظاہر ہوا کہ کا کنات کا قطر صرف ۰۶ ارب نوری سال نہیں، بلکہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔

(4) ان کے علاوہ اور بھی کوالیساروں کا وجود مشاہدہ میں آر ہاہے ،جن کی لا ل شاعوں کی طاقت بہت زیادہ معلوم ہوئی ہے بنسبت سابقہ مشاہدوں کے۔

(5) کوالیسرزا پی نورانی طاقت ہے دی ہزارملین ( ۱۰ ارب ) سورجوں کے برا برروشنی بھینکتے ہیں۔

(6) علم نجوم کے ماہرین کا یقین ہے کہ ساری کا تنات ہر وقت سرگر دانی کی حالت میں ہے، کبھی بڑھ جاتی ہے، کبھی سکڑ جاتی ہے، اسٹی ملین سالوں سے یہی تغیر کا سلسلہ جاری ہے، جس کا صبح نتیجہ ریڈیوانز جی ، دور بعینوں اور شارئر برقی لہرول کے ذریعہ کوالیسا رول کے وسیع و گہرے مطالعہ کے بعد ہی اخذ کیا جا سکتا ہے۔

(۸) شبتان اردو ڈائجسٹ دہلی ماہ نومبر ۱۹۲۷–۱۱۸ میں لکھا۔ ہمارا سورج اوراس کے سیارے ہماری کہکشاں کا محض ایک خورد بینی حقیہ ہیں جواوسط درجہ کی کہکشاں ہے۔ ہمارا سورج اورخود ہماری کہکشاب بظاہر ایسی لا تعداد کہکشانوں میں سے صرف ایک ہے کہکشاں ہے اس میں دس کھر بستارے ہیں جواوسطانے ہی چیکدار ہیں جتنا ہمارا سورج اورخود ہماری کہکشاب بظاہر ایسی لا تعداد کہکشانوں میں سے صرف ایک ہے، اب ریڈ یوٹیلسکو پیں خلاء میں کھولکھا نوری سال آگے تک سن سکتی ہیں اور میکتنی ہی دور تک گیوں نہ گھوجنی ہوتی چلی جا کیں، ہرطرف میری کہکشا کمیں ہرآ مدہوتی چلی جاتی ہے۔ اب ریڈیلسکو پیں خلاء میں کہکشا کمیں ہمارہ میں کہکشا کمیں ہمارہ ہیں۔ چلی جاتی ہیں۔ اور خلاء اتنی عظیم ہے کہ بیہ جہاں تھاں ہی آباد ہیں۔

پی جوں بیں یہ سے بیت میں ہے۔ ہاروں کی میروساں دیا ہی سے سے سے میں سے بیٹ ہے۔ اس وقت کا سُنات کی وسعت ہے متحیر تھالیکن اس کو کا سُنات کی نا قابل یقین مسعت اور خلائی گہرائیوں میں ان گنت کھر بول روشنی دینے والے ستارون کے متعلق آج کاعلم حاصل ہوتا تو کس قدر حیرت میں پڑتا۔

(۹) ہمااردوؤا بجست دبلی ماہ وتمبر کے 19 ہم ۱۳ میں زیمنوان خلائی تحقیقات کی جا۔ اس میں شک نہیں کہ بچھلے چندسالوں کی تحقیقات کے مجید کے طور پر انسان خلا میں کا م کرنے کے قابل ہوگیا ہے، اوروہ بہت جلد جاند پر اُتر نے میں کا میاب ہوجائے گالیکن کا نئات کی بے پناہ وسعوں کود کیھتے ہوئے اس کے دوسرے عزائم غیر معمولی نظر آتے ہیں، مثال کے طور پر نظام مہی کے سب سے دورواقع سیار سے بلوئو کوئی لیجئے! ایک خلائی جہاز کو جوز مین سے ۲۹ ہزار میل کی رفتار سے روانہ ہو، بلوثو تک پہنچنے کے لئے ۲۷ سال درکار ہوں گے۔ بیتو نظام مشی کی حدود کا اندازہ ہے، اگر ہم اس سے آگے برھیں تو پڑوں میں قطب تارہ نظر آگئے ہیں کا جس کا زمین سے فاصلے کا ندازہ یوں لگا کے ہیں کہ اس کی روشی ہم تک پہنچنے میں دوسوسال لگتے ہیں، (جبکہ نوکر ورثمیں لاکھی سے کو فاصلہ سے سورج کی روشی کی میں آجاتی ہے بی کہ بعض دوردراز ستاروں سے روشی کو زمین تک پہنچنے میں کروڑوں سے بین کہ بعض دوردراز ستاروں سے روشی کو زمین تک پہنچنے میں کروڑوں سے ایل کہ جاتے کی روسے روشی کی تیزر نقاری بھی بہت کم معلوم ہوتی ہے، جبکہ موجودہ نظریات کی روسے روشی سے زیادہ تیزر نقاری میں بہت کم معلوم ہوتی ہے، جبکہ موجودہ نظریات کی روسے روشی سے زیادہ تیزر نقاری میں بہت کم معلوم ہوتی ہے، جبکہ موجودہ نظریات کی روسے روشی سے زیادہ تیزر نقاری ماسل کرنام کی روسے انسانی تجسس کی راہ میں بڑی رکاری و سے ہوگی۔

المحد فکریہ! اس کے بعد سوچنے کہ نبی الانبیا ، سرور دو عالم آلیا شہر معراج کے نہایت قلیل عرصہ میں اس ساری وسیع عظیم کا نئات و نیا وملکوت الارض کا مشاہدہ کرتے ہوئے فظیم ترین کا نئات ساوی اور ملکوت السموات کا برائی العین مشاہدہ فرمانے کے لئے آسانوں پرتشریف لے گئے ، پھران ہے بھی آگے بڑھ کرمیا املیٰ کی اُن لامحدود بلندیوں سے سرفراز ہوئے ، جہاں تک بھی کوئی فرشتہ اور کوئی نبی سرخی ہیں پہنچا۔ بعد اذ خدا بیزدگ تو شی قصعه مختصد علیا کی اُن لامحدود بلندیوں سے سرفراز ہوئے ، جہاں تک بھی کوئی فرشتہ اور کوئی نبیم سرخی ہیں پہنچا۔ بعد اذ خدا بیزدگ تو شی قصعه مختصد علیہ اُن اُن لامحدود بلندیوں سے سرفراز ہوئے ، جہاں تک بھی کوئی فرشتہ اور کوئی نبیم سرکھی ہیں پہنچا۔ بعد از خدا بیزدگ موسل

کے گان باطور جسمانی والاسفر بطور طی مسافت طے بین ہوا ، المح (روح المعانی ۱۵۱) یعنی جس طرح بطور کرامت یا خرق عادت اولیا عاللہ کے لئے طی زمان یا طی مسافت کی صورتیں ظاہر ہوتی ہیں ، وہ بھی نہتی ، بلکہ اس میں نہایت غیر معمولی سرعت سیر اور قدرت کا ملہ بن کا مظاہر ہم تصود تھا۔

اس تقریب ورفع استبعاد کے بعد خاص طور سے اہل اسلام کواپنی علم ویقین کی پیشتگی کے لئے قرآن مجید میں بیان کیا ہوا ملکہ سباکا واقعہ بھی سامت رکھنا چاہیے کہ اس کا بخت کیلے جھیلئے میں بیمن سے شام پہنچ گیا تھا ، اور حق تعالی نے حضور علیہ السلام کے واقعہ اسراء میں جس اُہمیت وشان سامت رکھنا ہے کہ اس کا تحت کیلے جھیلئے میں بیمن سے شام پہنچ گیا تھا ، اور حق تعالی ان میں مسافت بھیدہ پر پہنچ جاتی ہیں (الجواب اُسی میا) ۔

اللہ علی اس کی بیر میان کیر ہے ۱۳ اور ۲۲ میں برش بلتیس کی صفات مفصل درج ہیں بھان یہ کہ دہ اس کا نہایت عظیم الشان بیش قیت تخت تھا ، جس پر بیٹھ کر وہ در بیار کرتی میں ، مشالہ یہ کہ دہ اس کا نہایت عظیم الشان بیش قیت تخت تھا ، جس پر بیٹھ کر وہ در بیار گرتی اس کی دہ اور حمل کے اندر سامت کلات کے اندر حمل میان کی المبائی سامٹھ کر اور چوڑائی چاہیں گرتھی اس کی اندر سامت کلات کے اندر حمل میں جو سے مقال رہ جو تھے ، اور حمل بیان میان سامٹھ کر دوت اس کو بیات کی اس کی میان کے دوت اس کو تھا تھا ، جوسب مقفل رہ جے تھے ، اور حمل میں بیان کلات کے اندر حمل میں بیان میان اس اس کی بیا تات کیا جس کے دوت اس کوت کی مواقع تصال کی بیا تات کیا جس میں بیات کی بھی بیان اس اس کا بیان کی بیان کی بیان کی بیان کوت کوانے پاس متعول نے کی بیان کوت کا تھا میک بیان کی بیان کی کے خاص انظامات کے تھا اور جب وہ آپ ہے حسون ایک فرح (قرین کیل کے خاص انظامات کے تھا اور دیب وہ آپ ہو تی ہے حسان ایک کی تعارف کیا گیات کی بیان کوت کوانے پاس متعول کی کی بھی کی بیان کوت کوانے پاس متعول کی کوت اس کوت کوانے پاس متعول کی کوت اس کوت کی بھی کی بھی کی بیات کوت اس کوت کی بھی کی بھی کوت اس کوت کی بھی کوت سے کہ بھی کوت اس کوت کی بھی کی بھی کی بھی کوت سے کی بھی کوت سے کوت اس کوت کی کوت اس کوت کی کوت اس کوت کی کوت اس کوت کی بھی کوت کی کوت کی بھی کوت کی بھی کی بھی کوت کی بھی کی بھی کوت کی کوت کی بھی کی بھی کوت کی کوت کی بھی کی بھی کوت کی بھی کی کوت کی کوت

بالاتخت بلقیس آپ کے پاس موجودتھا۔

کے ایک متبع عفریت جن نے کہا کہ آپ اپنی اس مجلس نے بیں اٹھیں گے کہ میں اُس کو حاضر کردو نگا۔

علم کتاب سے کیا مراوہ ہے؟ تفہیم القرآن ہے ہے اس میں ہے کہ اس فض کے پاس کوئی غیر معمولی علم تھا اور میشخص علم کی طاقت ہے اُس (تخت) کوا کی لیظے میں آٹھا لا یا اب رہی بات کی ڈیڑھ ہزار میل ہے ایک تخت شاہی بلک جھیکتے میں طرح اُسٹھ کرآ گیا، تو اسکا مختصر جواب یہ ہے کہ زمان و مکان اور ماوہ وحرکت کے جو تصورات ہم نے بیں اور نہ وہ ان ان کے جملہ صدود صرف ہم ہی پر منبطق ہوتے ہیں، خدا کے لئے نہ یہ تصورات بھی ہیں اور نہ وہ ان صورات ہم نے بیں اور نہ وہ ان کے جملہ صدود صرف ہم ہی پر منبطق ہوتے ہیں، خدا کے لئے نہ یہ تصورات بھی ہیں اور نہ وہ ان صورات ہو ہے۔ اس کی قدرت ایک غیر معمولی تخت تو در کنار سوری اور اس سے زیادہ بڑے سیاروں کوآن کی آن میں لا کھوں میل کا فاصلہ طے کرانگی ہے ، جس خدا کے صرف ایک تھا ما تھی ہو ہے ۔ اس کی قدرت ایک غیر معمولی تھا ، آخراس قرآن خدا کے تعدد کروشنی کی رفتار سے چلاد ہے کے لئے کافی تھا ، آخراس قرآن میں او یہ ذرک ہی موجود ہے کہ اللہ تعالی ایک رات اپنے بند سے محمولی تھی تھی گیا ، اوروا پس بھی لے آیا۔

عليهالسلام كيحضور بيجيح عميا

صاحب روح المعانی نے تکھا ہے: ۔ کہا گیا ہے کہ دوعلم خدا کے اسم اعظم کا تھا، جس کی برکت واثر سے دعا قبول ہوجاتی ہے اوروہ یساحی یافیوم ہے بعض نے کہا یا خاالح جلال و الاکوام ہے، بعض نے اللّٰہ الرجیمن کہااور بعض نے عبرانی میں آھیا شراھیا بٹلایا (روح المعانی سمج / ١٩)

ارض القرآن 117 میں ہے ۔ اسم اعظم کا یبودی تخیل کہ دہ جادومنتر کی طرح کوئی سرانج النا ثیرتفی لفظ ہے، جس کے تکلم کے ساتھ ہر کام ہوجائے ،اسلام میں نہیں ، البتہ بعض اسائے النبیہ کے ساتھ دعائے سنجاب سے انکارنہیں ،گراس کے لئے تو خودہ نیبروفت سب سے زیادہ موزوں ہونا جا ہے۔

اگر جادومنترکی تا ثیرات نا قابل انکار ہیں تو خدائے برتر کے کسی اسم اعظم کی زود تا ثیری ہے کیوں انکار ہے؟ اور پیٹیبرکی موجودگی میں اس سے کسی صحافی ہے اگر ایسی کرامت خاہر ہوگی ہوتو کیا اشکال ہے، صاحب ارض القرآن ہید صاحب کے ہیر دمر شد حضرت تھا نوگ نے لکھا کہ امتی کی گرامت نبی کا معجز و ہوتا ہے ای کرائیں کرامت نبی کا معجز و ہوتا ہے ای کے اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے شکر ادا کیا۔ پھر بعض مفسرین نے توبیقول حضرت سلیمان علیہ السلام ہے اور خضرت تھا نوگ نے لکھا کہ وجود متعددہ ہے جو تفسیر کبیر میں مذکور ہیں بہی قول رائج معلوم ہوتا ہے۔ (تفسیر بیان القرآن ۱۹/۱۳)

اس معلوم مواكتفييم القرآن ٢ عيه ٣/٥ مين جوامام رازي كأفيرى توجيد في كوركوسياق وسباق عيرمطابق بتلايا بدرست نبيس و المتفصيل معل آخر ان شاء الله تعالى مؤلف

سے تفہیم القرآن ۹۸۹ میں ہے کہ سبحان الذی اسوی ہے بیان کی ابتداء کرنا ہتار ہاہے کہ بیکوئی بہت بڑا غارق عادت واقعدتھا جواللہ تعالیٰ کی غیرمحدود قدرت سے رونما ہوا، ظاہر ہے کہ خواب میں کمی شخص کا اس طرح کی چیزیں و کھے لینایا کشف کے طور پر دیکھنا یہ ایمیت نہیں رکھتا کہ اسے بیان کرنے کے لئے اس تمہید کی ضرورت ہو کہ تمام کمزور یوں اور نقائق سے پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو بیٹواب دکھایا ، یا کشف میں یہ کچھدکھایا ، (بقیدحاشیہ انگلے صفحہ پر ) ے ذکر کیا ہے، اور سورۃ نجم میں معرائ سلوات وسر ملکوتی کے جس قدر حالات بیان فزمائے ہیں وہ ایک مؤکن کے لئے نہایت کافی دوانی ہیں، پھر احادیث سے قویہ یکا گرال قدر ذخیرہ اور ۴۵م بھا ہرام کا اس واقعہ عظیمہ کوروایت کرنا بھی اس کے بنوت ووقوع کی بہت بڑی جمت ودلیل ہے۔ صروری سنبیہ! جیسا کہ او پرعرض کیا گیا حضور علیہ السلام کے لئے اسراءِ منامی وروحانی کے واقعات بھی پیش آئے ہیں، اور بقول شخ آ کبر آ سس ہم ارائیں صورت ہوئی ہے، ان میں آپ کو عالم برزخ کے مشاہدات بھی کرائے گئے ہیں اور بعض نے چونکہ اُن کو بھی لیلة الاسراء کو ذیل میں روایت کیا، پھر اہل ہیر نے ان واقعات و مشاہدات کو بھی جسمانی لیلة الاسراء والمعراج کے ضمن میں نقل کردیا ہے، حالا نکہ ان کا تعلق اسراءِ رات منامی وروحانی کی راتوں ہے تھا، اس لئے محققین اہل سیر نے اُن کو اس کے ساتھ ذکر نہیں کیا، اور ہم بھی صرف جسمانی واقعہ اسراء ومعراج ہی پراکتھا کریں گے (جس میں نماز کی فرضیت ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ذکر نہیں کیا، اور ہم بھی صرف جسمانی واقعہ اسراء ومعراج ہی پراکتھا کریں گے (جس میں نماز کی فرضیت ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ذکر نہیں کیا، اور ہم بھی صرف جسمانی وقعہ سے صدت الصلہ قرفی الاسہ اء وقال ابن عباس حد فنی ابو سفیان بن حوب فی حدیث ہو قل

باب كيف فرضت الصلوة في الاسراء وقال ابن عباس حدثني ابو سفيان بن حرب في حديث هر قل فقال يامرنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم بالصلوة والصدق والعفاف.

شب معراج میں نماز کس طرح فرض کی گئی حضرت ابن عباسؓ نے کہا۔ مجھ سے ابوسفیان بن حرب نے ہرقل کی حدیث میں بیان کیا کہ وہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعیں نماز اور صدقہ اور پر ہیز گاری کا تھم دیتے ہیں

حدثنا يحيى بن بكير قال ثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن انس ابن مالك قال كان ابوذر يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرج عن سقف بيتى و انا بمكة فنزل جبريل عليه السلام ففرج صدرى ثم غلسه بمآء زمزم ثم جآء بطست من ذهب ممتلئ حكمة و ايماناً فافرغه فى صدرى ثم اطبقه ثم اخذ بيدى فعرج بى الى السمآء فلما جئت الى السمآء الدنيا قال جبرئيل عليه

(بقیہ جاشیہ صفحہ سابقہ ) پھر بیالفاظ بھی کہ ایک رات اپنے بندے کو لے گیا جسمانی سفر پرصریجاً دلالت کرتے ہیں۔ خواب کے سفر یا کشفی سفر کیلئے یہ الفاظ کسی طرح موز وں نہیں ہو سکتے ،لبذا ہمارے لئے بیہ مانے بغیر جارہ نیں کہ بیمن ایک روحانی تجربہ نہ تھا بلکہ ایک جسمانی سفراور پینی مشاہدہ تھا جی اللہ تعالی نے مجمد علیقے کوکرایا۔

حضرت این عیاس کے ارشاد ندگور کا مطلب اکابر علماء امت محدثین نے کیا سمجھا اور مولانا آزادئے اس کے برخلاف کیا سمجھا اور مجھانے کی کوشش؟ غالبًا محتارج وضاحت نہیں ہے، معران آخضم کے بورے واقعہ کو فیندو زیداری کی درمیاتی حالت کا قضہ قرارو بنا آبادے نزدیک نقل وعقل دونوں کے خلاف ہے کیا کوئی عقل بھی باور کر بھتے ہے کہ بغیر محلس بیداری کے حضو علی ہے کے اس مہارک کاشق بھی ہوا۔ اور مجد اقصی پہنچ کر انبیا، علیم السلام کی امامت صلوق بھی فرمائی اور آسانوں کا سفر بھی اور بھی پر پھر سمجد میں نماز ادافر مائی ، اور داستہ کے قافوں کا حال و کیمجے ہوئے مگہ معظمہ بھی کیشریف کے آئے ، اور بیر ہے ہوئے مگہ معظمہ بھی کاشریف کے آئے ، اور بیر ہے اور پر نہ بیل گئے نہ آئے ، اس سے زیادہ پیمال پر پھلکھنا ہے ضرورت ہے۔ مؤلف

السلام لخازن السمآء افتح قال من هذا قال هذا جبرئيل قال هل معك احدقال نعم معي محمد فقال ء ارسل اليه قبال نعم فبلما فتح علونا السمآء الدنيا فاذا رجل قاعد على يمينه اسودة و على يساره اسوقة اذا نظر قبل يمينه ضحك واذانظر قبل شماله بكي فقال مرحباً بالنبي الصالح والابن الصالح قلت لجبريل من هذا قال هذا ادم و هذه الا سودة عن يمينه و شمائله نسلم بنيه فاهل اليمين منهم اهل الجنة والاسودة التي عن شماله اهل النار فاذانظر عن يمينه ضحك و اذا نظر قبل شماله بكئ حتى عرج بني الني السمآء الثانيه فقال لخازنها افتح فقال له خازتها مثل ماقال الاول ففتح قال انس فذكر الله وجلد في السموات ادم وادريس و موسى و عيسى و ابراهيم ولم يثبت كيف منازلهم غير انه ذكر انه وجدادم في السمآء الدنيا و ابراهيم في السمآء السادسه قال انسٌ فلما مرجبويل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم بادريس قال مرحباً بالنبي الصالح والاخ الصالح فقلت من هذا قال هذا ادريس شم مرت بموسى فقال مرحباً بالنبي الصالح والاخ الصالح قلت من هذا قال هذا موسى ثم مرت بعيسيٌّ فقال مرحباً بالنبي الصالح والاخ الصالح قلت هذا قال هذا عيسيٌّ ثم مورت بابواهيم قال ابن شهاب فاخبرني ابن حزم ان ابن عباس و اباحبة الانصاري كانا يقولان قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم عرج بي حتى ظهرت لمساوي اسمع فيه صريف الاقلام قال ابن حزم و انس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم ففرض الله عزوجل على امتى خمسين صلواة فرجعت بذلك حتى مررت على موسى فقال مافوض الله لك على امتك قلت فرض خمسين صلوةً قال فارجع الى ربك فان امتك لاتطيق فرجعت فوضع شطرها فرجعت الي موسى قلت وضع شطرها فقال راجع ربك فان امتك لاتبطيق ذلك فرجعت فوضع شطوها فرجعت اليه فقال ارجع الى ربك فان امتك لاتطيق ذلك فراجعته فقال هي خمس و هي خمسون لايبدل القول الذي فرجعت الي موسي فقال راجع ربك فقلت استحييت من ربي ثم انطلق بي حتى انتهى بي الى السدرة المنتهي و غشيهآ الوان لاادري ماهي ثم ادخلت الجنة فاذا فيها حبآئل اللؤلؤ واذا ترابها المسك

اور بیلوگ اُن کے داہنے اور بائیں ان کی اولا د کی روحیں ہیں ، دا ہنی جانب جنت والے ہیں اور بائیں جانب دوزخ والے ،اسی سبب سے جب وہ اپنی دا ہنی طرف نظر کرتے ہیں تو ہنس دیتے ہیں اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رونے لگتے ہیں، یہاں تک کہ مجھے دوسرے آ سان تک لے گئے اوراس کے داروغہ سے کہا کہ (وروازہ ) کھول دے ،تو داروغہ نے اس نتم کی گفتگو کی جیسی پہلے نے کی تھی ، پھر (وروازہ ) کھول دیا گیا حضرت انس کہتے ہیں، پھر ابوذر نے ذکر کیا ، کہ آپ نے آسانوں میں حضرِت آ دم،اور ادر لیس اور موسی اور عیسی اورابراجیم (علیهم السلام) کو پایا۔اورینبیں بیان کیا، کدان کی منازل کس طرح ہیں،سوااس کے کدانہوں نے ذکر کیا ہے، کہ آ دم کوآسان دنیا میں ۔اورابراہیم علیہالسلام کو چھٹے آسان میں پایا۔حضرت انس کہتے ہیں ، پھر جب جبریل علیہالسلام حضور عظیمیے کو لے کرحضرت اور لیں کے پاس سے گزارے توانہوں نے کہا۔ مرحباً بالنبی الصالح والاخ الصالح (آپفرماتے ہیں) میں نے (جریل سے) ہوچھا کہ یہ كون بين؟ جريل نے كہايا ورايس ميں ، پھريس موى كے پاس كررا ، توانبول نے ( مجھے و كھ كر) كہام رحب أب السنبسي الصالح والاخ السالع، میں نے (جریل سے ) پوچھا یکون میں ؟ جریل نے کہا، بیموی میں، پھر میں عینی کے پاس سے گزراتوانہوں نے کہامس حباً بالسندي المصالع والاخ الصالع ميں نے (جریل سے) پوچھا بيكون ہيں؟ جریل نے كہا ييسي ہيں، پھر ميں ابراہيم كے پاس سے كزرار توانبون في كهام وحداً بالنبي الصالع والابن الصالع من في يهايكون بي جريل في كهايدا براجيم بين ابن شهاب کتے ہیں کہ مجھے ابن حزم نے خبر دی کہ ابن عباس اور ابوجہ انصاری کہتے ہیں کہ حضور علیہ پھر اپنے خبر مایا، پھر مجھے اور او پر چڑھایا گیا، یہاں تک کہ میں ایک ایسے بلندمقام میں پہنچا، جہال (فرشتوں کے )قلموں کی (مشش کی ) آواز میں نے منی ،ابن حزم اورانس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی کریم علی نے فرمایا پھراللہ تعالی نے میری امت پر پچاس نمازیں فرض کیس، جب میں بیفریضہ لے کرلوٹا اور موٹی علیہ السلام پرگز را تو موی علیدالسلام نے کہااللہ نے آپ کے لئے آپ کی امت پر کیافرض کیا میں نے کہا کہ پیچاس نمازیں فرض کی ہیں۔انہوں نے (سینکر) كها كدا يخارب ك ياس لوث جائية !اس لئة كدآپ كي امت (اس قدر عبادت كي) طاقت نبيس ركھتي ،تب ميں لوث كيا تواللہ نے اس كا ا یک حصّہ معاف کردیا، پھر میں موئی علیہ السلام کے پاس لوٹ کرآیااور کہا کہ اللّہ نے اس کا ایک حصّہ معاف کردیا۔حضرت موٹسی نے پھرد ہی کہا کہا ہے یروردگارے رجوع کیجئے، کیونکہ آپ کی امت اس کی بھی طاقت نہیں رکھتی ، پھر میں نے رجوع کیا ،تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک حضہ اور معاف کردیا، پھر میں اُن کے پاس لوٹ کرآیا ( اور بیان کیا ) تو وہ بولے کہ آپ اپنے پروردگار کے پاس لوٹ جائے کیونکہ آپ کی امت (اس کی بھی) طافت نہیں رکھتی ، چنانچہ پھر میں نے اللہ تعالیٰ ہے رجوع کیا ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ، کہا چھا (اب ) یہ پانچے نمازیں (رکھی جاتیں ) ہیں ،اور یہ ( درحقیقت باعتبار ثواب کے ) بجاس ہیں ،میرے ہاں بات بدلی نہیں جاتی ، پھر میں موٹی کے پاس لوٹ کر آیا۔انہوں نے کہا، پھراپنے پروردگارے رجوع کیجئے ، میں نے کہا (اب) مجھے اپنے پرور دگارے (بار بار کہتے ہوئے )شرم آتی ہے ، پھر مجھے روانہ کیا گیا۔ یہاں تک کہ میں سدر ۃ المنتنیٰ پہنچا یا گیا۔اوراس پر بہت ہے رنگ چھارے تھے، میں نہ سمجھا کہ بیدکیا ہیں ، پھر میں جنت میں داخل ہو گیا،تو ( کیاد کھتا ہوں کہ )اس میں موتی کی لڑیاں ہیں اوراس کی مٹی مشک ہے۔

تشریح!امام بخاریؒ نے اسراءومعراج ہے متعلق گیارہ جگہ روایات ذکر کی ہیں،سب سے پہلی بیصدیت الباب ہے جو کسی قدر مختصر ہےاورایا میں بھی ایسی ہی ہے ۵۵موو سے میں کسی قدر مفصل ہے،ا ۴۸م و ۷۵مو ۴۵مو ۵۵ و ۱۸موا میں زیاوہ مختصر ہے، ۵۴۸ (باب المعراج) اور ۱۱ [( کتاب التو حید ) میں سب سے زیادہ تفصیل ہے۔

ص۱۱۶۰ اوالی مفصل روایت شریک میں اگر چدمحدثین نے کلام کیا ہے، مگر جن وجود سے کلام ہوا ہے،ان کے شافی جوابات حافظ ابن حجر و غیرہ نے دید ہے میں ،اور اس امر ہے بھی اس کی صحت واہمیت ہماری نظر میں زیادہ ہے کہ حافظ ابن قیمٌ نے اسکی کی بنا پر دنووند تی کو حضرت حق جل دعلاہے متعلق اور شبِ معراج میں مانا ہے۔ جبکہ وہ سورہ نجم کے دنو و تد ٹی گوحضرت جبریل علیہ السلام سے متعلق اور ارضی واقعہ بتلاتے جیں ، ہمارے حضرت شاہ صاحب علامہ کشمیریؓ نے اس کو بھی واقعہ معراج سے متعلق ہونے کورانج قرار دیا ہے ،اورآپ نے آیات سورہً نجم ہے ہی معراج میں رؤیت بینی کا بھی اثبات کیا ہے ،ہم آپ کی اس تحقیق کوآخر میں رؤیت کی بحث میں ذکر کریں گے ،ان شاءاللہ تعالی۔

#### ترتيب واقعات معراج!

احادیث و آثار متعلقه معراج میں واقعات کی ترتیب مختلف ملتی ہے، ای لئے کتب سیرت میں بھی وہ اختلاف آگیا ہے، ہم نے خصوصیت سے بخاری وسلم کی روایات کے پیش نظر جوئز تیب رائج مجھی ہے۔ ای کے مطابق واقعات کو یہاں ذکر کرتے ہیں۔ والله الموفق للصواب والسداد:

تفصيل واقعات معراج!

(۱) ثق سقف البیت: \_رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ قیام مکہ معظمہ کے زمانہ میں ( شب اسراءِ ومعراج میں ) میرے گھر کی حصت تھلی اور حضرت جبریل علیہ السلام اس میں ہے اُڑے، ( بخاری • ھ)۔

شق صدرمبارک! حضرت جرئیل علیه السلام آپ کوگھرے بیت الله شریف کے پاس حطیم میں لے گئے، جہاں آپ کے چھا حمزہ اور چھا

یہ بھی اختال ہے کہ اس طرح آنے کاراز آئندہ چیں آنے والے واقعیش صدر کی تمہید ہو، گویا حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کواپے خصوصی معاملہ لطف وکرم کی توقع ولاتے ہوئے آپ کی دل جمعی وتقویت قلب کے لئے بید دکھلا و یا کہ جس طرح حجیت بچٹ کرفورا متصل اوراپی اصلی صالت پر ہوگئی ،ای طرح آپ کے شق صدر کی صورت بھی پیش آئے گئی ، واللہ تعالی اعلم (فتح ۱/۱۳۱۴)۔

محقق مینی نے تکھا:۔ درمیان حیت سے فرشتوں کے داخل ہوئے اور درواز ہ سے داخل ہونے کی تکمت بیٹھی کہ جس بارے میں وہ آئے تھے،اس کی صحت وصدافت ول میں اچھی طرح اُتر جائے۔ (عمد د۸۹/۹)

حضرت تفانوی نے بی حکمت لکھی کدابتدا وام بی سے حضور علی کے معلوم ہوجائے کہ میر ہے ساتھ کوئی خارق عادت معاملہ ہونے والا ہے۔ (نشر الطیب) ساجہ حدیثِ مسلم شریف میں ہے ۔ اُندیت فالمطلقوا ہی الی زعز م (فرشتے میرے پائی آئے اور جھے زمزم کی طرف لے گئے)۔

دوسری حدیث میں ہے کہ شب اسراء میں آپ کے پاس تین افرائے ، بخاری شریف من (بساب کسان البنی صلے الله علیه وسلم تفام عیفه و لا یفام فلیده ) میں ہے کہ شب اسراء میں وقی سے تبل تین افرا پ کے پاس آئے ،اورس آپ سے متعارف ہوئے اس وقت اتن بی بات ہوئی ، پھردوسری بارا یک رات میں وہ سب آ ئے اورا پ سے متعلق امور کا انظر ام واہتمام مع بحروبی ساء حضرت جبریل بلیدالسلام کے ذمنہ ہوا۔ (فقولاه جبرئیل شم عرج برالی السماء)

عافظ ابن مجرِّ نے لکھا ہے ۔ یہ تینوں فرشتے تھے گر مجھے ان کے ناموں کی تحقیق نہ ہو گی ( فرچ الباری ۵ ہے ۲/۳) دوسری جگہ لکھا:۔ مجھے ان تینوں کے نام صراحت سے نہیں سلے الیکن وہ فرشتوں میں سے تھے ،اور غالباً یہ فرشتے وہی تھے جن کا ذکر اواکل کتاب الاعتصام ( بخاری ۱۸وا) کی حدیث جابر میں گزر دیاہے جس میں فرشتوں کے آنے کا ذکر ہے ، میں نے وہاں واضح کیاتھا کہ ان فرشتوں میں جرئیل ومیکا ئیل تھے ،طبرانی کی حدیث انس سے بھی معلوم ہوا کہ ایک بارجھزت جرئیل ومیکا ئیل تھے ،طبرانی کی حدیث انس سے بھی معلوم ہوا کہ ایک بارجھزت جرئیل ومیکا ئیل آئے اور بات کرکے چلے گئے ، پھر دوسری بارتین نقرآئے اور انہوں نے مضور ملیدالسلام کو پشت کے بل لٹایا الح ( فنح ۲۰۲۸ )

مقتی بینی نے لکھا ۔ وہ تینوں فرشتے میرے نزویک جبرئیل ،میکائیل واسرافیل تھے، کیونکہ میں نے بہت ی کنابوں میں جو خاص طورے واقعہ معراج پرلکھی گئی جیں ، دیکھا کہ وہ تینوں فرشتے براق کیکر حضورا کرم علیہ السلام کے بیاس اُترے تھے(عمہ ولا اِلا)

او پر کی تفصیل سے معلوم ہوا کہ شریک کی وونوں روایات بخاری میں جو تین افرے آنے کا ذکر ہے اس میں بھی وہ منفر دنبیں ہیں ،اور حافظ نے حدیث جا بڑے اس کی تائید پیش کردی ہے، جس طرح حافظ نے دوسرے محدثین کے تفر وشریک بالروایة پر تکھا کہ اُن کے دعوائے تفرد میں نظر ہے کیونکہ شریک کی موافقت کثیر بن خعیس نے کی ہے اور اُس روایت کی تخ سعید بن کیجی بن سعیدالاموی (م ۱۳/۳ ہے تبقہ یہ ہے 4) نے کتاب المغازی میں اپنے طریق سے کی ہے (فتح الباری ہے 18/۳)۔ زاد بھائی جعفر بن ابی طالب سور ہے تھے، چونکہ اس ونت آپ پر نیند کا اثر تھا ،آپ بھی ان دونوں کے پچ میں لیٹ گئے اورآ نکھالگ ٹی ،لیکن آپ کی آٹکھیں سوتی تھیں اور دل جا گنا تھا۔ ( فتح الباری ونسائی )

حضرت جرائیل علیہ السلام آپ کو بیدار کرکے جاہ زمزم کے پاس لے گے اور آپ کا سینہ مبارک اوپر سے اسفل بطن تک جاپ کیا،
قلب مبارک نکال کرسونے کے طشت میں رکھ کر آب زمزم سے دھویا ، پھر ایک اور طشت میں رکھا جوا بیان وحکمت سے معمور تھا اور قلب
مبارک کو پوری طرح ایمان وحکمت اور اس کے نور سے بھر دیا ، پھر اس کے اصل مقام میں رکھ کرسینہ مبارک کو برابر کر دیا (بخاری نسائی و فتح
الباری )۔ حافظ ابن جُرِّ نے لکھا: یشق صدر گاوتو کا اگر چہ پانچ بار مروی ہے گر صبح جُبوت چار بار بی کا ہے ، اق ل بچپین کے زمانہ کا حضرت حلیمہ الباری )۔ حافظ ابن جُرِّ نے لکھا: یشق صدر گاوتو کا اگر چہ پانچ بار مروی ہے گر صبح جُبوت چار بار بی کا ہے ، اق ل بچپین کے زمانہ کا حضرت حلیمہ الباری کا جہ سال کی عمر میں ) جس میں علقہ (دِم غلیظ جوقلب کے اندرام البفا سدواصل المعاصی ہوتا ہے ) نکال دیا گیا اور فر مایا گیا کہ یہ شیطان کا حصہ تھا، چنانچ آپ کا زمانہ طفولیت بھی اکمل احوال پر گزرا اور آپ اثر استواج نے تھا ہوتھ ایست معراج کا تھا، تا کہ بوا ، تیسر ابعثت کے وقت (چالیس سال کی عمر میں ) جبکہ حضرت جر ٹیل علیہ السلام غار حزا میں وی لائے تھے ، چوتھا بیشب معراج کا تھا، تا کہ بوا ، تیسر ابعثت کے وقت (چالیس سال کی عمر میں ) جبکہ حضرت جر ٹیل علیہ السلام غار حزا میں وی لائے تھے ، چوتھا بیشب معراج کا تھا، تا کہ آستعداد پیدا ہو سکے (پانچوال میں سال کی عمر میں ) جبکہ حضرت جر ٹیل علیہ السلام غار حزا میں وی لائے تھے ، چوتھا بیشب معراج کا تھا، تا کہ وقت (باب سر کے نزد یک ثابت نہیں ہے )

عافظا بن قیم نے اسباب شرح صدر حی و معنی کا بیان پوری تفصیل ہے زادالمعادییں کیا ہے، جوقا بل مطالعہ ہے (مج الباری ۲۳/۱ و مج البہم ۱/۳۳۲)۔ شق صدر اور سیر ۃ النبی!

حضرت علامہ مولا ناگہ بدرعالم صاحب نے تر جمان النہ جلد چہارم ۱۹ ایم بیل بالد المعراج میں شق صدر کے عنوان سے دوحدیث ذکر کی جیں، بہلی بحوالہ شکاو ۱۳ میں جو بخاری شریف باب المعراج (ص ۵۲۸) کی طویل حدیث کا نکڑا ہے۔ دوسری بخاری الآل کی ہے۔ تیسر سے حوالہ کا اضافہ احتر کرتا ہے کہ بخاری شریف ۱۳ میں کے جال کی خدمت میں اضافہ احتر کرتا ہے کہ بخاری شریف ۱۳ کے بالک کے جالے کے کام کی انجام دبی ان بینوں میں سے صرف معزت جرائیل ہے متعلق ہوئی انہوں نے آپ کے میدید مہارگ کے اور آپ کو اٹھا کر بئر زمزم کے پاس لے گئے ، بچرا گے کے کام کی انجام دبی ان بینوں میں سے صرف معزت جرائیل ہے متعلق ہوئی انہوں نے آپ کے صدد نے آپ کے صدد تا ہے تی کہ کا چاک کر کے اندرکا محصد خالی کردیا اور اس کو اپنے ہاتھ سے آب زمزم کے ذریعہ دھویا اس کے آپ کے صدد اس کے اس کے اندرکا پورا حصہ متی وصفی کردیا ، بچرا کی چاک ہو ایک کو رخت ساب کی کہ دیا ہوا تھا۔ اس سے آپ کے صدد مبارک کو حاتی مبارک کو حق مبارک کو میں بندر کردیا ۔ اسکے بعد آپ کو معراج ساوی کرائی گئی۔ مبارک کو حاتی مبارک کو حق مبارک کو رخت سے بھرا میں حضورت سید صاحب نے شریف میں واقعہ ش صدر کی پوری صراحت و تفصیل موجود ہے ، لیکن سیر قالبنی جلد سوم ۲۸ میں حشرت سید صاحب نے صرف ایک تو صدر کی جو تا ہو ان کے بین میں واقعہ کو مبارک کو بیان کے بین مبارک کو بیل بحث کا میں حضرت سید صاحب نے صرف ایک ہور صدر کے عنوان سے ایک طویل بحث کا میں جس میں گئی تفر دات سے بیا ہوا بھرا کہ بین مبارک وسی کے اعاد یہ میں شو صدر کا میں میں تھران کے بین مبارک وسی کی بین صرت کو میں انہوں میں میں شیل میں میں مبارک وسی کو ان انہی ذکر ہوا ہے۔ میں مبارک وسی کو ان کو کر ہوا ہے۔ میں مبارک وسی کو ان کی میں میں کو ان کے دو ان کو کر میں ہوں کو تا ہوں کو والے کی بین صرت کو تین میں تو میں میں میں میں میں میں میں میں میں کو انگر میں دوالوں سے میں واقعہ میں میں کو ان کے ان میں میں کو تو تو کو میاں کو والے کو میں دوالوں سے میں میں کو ان کو کر میاں کو ان کو کر میاں کو کر موالے کے میں میں کو کر موالے کے میں کو کر موالے کو کر میں کو کر میاں کو کر میاں کو کر موالے کے میں کو کر موالے کو کر میاں کو کر موالے کو کر میاں کو کر میں کو کر موالے کو کر میں کو کر میں کو کر میں کو کر میں کو کر میاں کو کر میں کو کر

لے ہم نے بیرتر جمہ من مصرہ الی لبتہ کا کیا ہے، کیونکہ ترمید کے اوپر کے حصہ کو کہتے ہیں اور لہۃ مید کا وہ حصہ ہے جہاں پر ہارتکتا ہے، اہل نعت اور صاحب جُمع المجار وصافظ ابن جُمِرِّ نے بھی معنی بیان کئے ہیں، مگر محقق بیش نے واؤوی ہے لبہ کے دوسرے معنی عائہ کے بھی اُنسی نے بھی اسکور جے دی ہے بھا اس کئے کہ یہ معنی دوسری روایات سے زیادہ مطابق ہوگا، یعنی اوپری سینہ سے پیڑو کے مقام تک جاگ کیا گیا (عمدہ اسے اس مطبوعہ حاشیہ بخاری ۱۲۰ میں وھو الاشبہ فی الرد اللہ تھی ہوگا ہے۔ کا الاشبہ فی الرد اللہ تھی وموہم درج ہوئی ہے۔ مؤلف

(۲) حفرت سید صاحب نے حافظ ابن جرّوغیرہ پر بید بھارک بھی کیا کہ بید عفرات ہراختلاف روایت کوایک نیاواقعہ تسلیم کرکے مختلف روایتوں میں توفیق تطبیق کی کوشش کرتے ہیں (۳/۳۸۵) حافظ ابن جرّوغیرہ اکا برمحد ثین کے متعلق الی بچی بات کہنا ہمارے نزدیک حضرت سیّد صاحب کی شان تحقیق سے نہایت بعید ہے۔

(٣)مسلم شريف مين ذكرشده بجين كواقعة ش صدركوجماد بن سلمه كي سوء حفظ كالمتيجة رارد سي كرمجروح كرديا-

(م) معراج من شق صدر كوتليم كرتي موئات روحاني عالم كاواتعة رارديا-

(۵) شق صدر کی ضعیف روانیتی بیعنوان قائم کرے بے ضرورت بہت ی روایتی غیر صحاح سند کی پیش کر کے ان کے رواۃ

ومتون میں کلام کیا ہے جس سے خواہ کو اہ سچے وٹابت واقعہ کی صحت بھی ناظرین کے قلوب میں مشکوک ومشتبہ وجاتی ہے۔

(۱) شن صدر کی صحیح کیفیت کاعنوان قائم کر کے بخاری مسلم ونسائی ہے توی روایت نقل کی بتوای کے ساتھ ش صدر کی حقیقت کے عنوان سے بلیائے فلا ہر وصوفیائے حقیقت بیں کا اختلاف نمایاں کردیا ، پھر لکھا کہ ہمارے نزدیک صحیح اصطلاح شرح صدر ہے جس کا دوسرا نام علم لدنی ہاور آیت اِلم نشرح وغیرہ ہے اس کی تائید پیش کی ، ہمارے نزدیک حضرت سید صاحب نوراللہ مرقدہ کے ان تفروات میں لفزش ہوئی ہے ، اورش صدر کوشرح صدرو علم لدنی پر پوری طرح سے منطبق کردینا تو کی طرح بھی صحیح نہیں ہوسکتا، حضرت علامہ حاتی تن نے الم منشوح لک صدر ک کے تغیری فوائد میں لکھا:۔

کیا ہم نے آپ کا بیزنہیں کھول دیا کہ اُس میں علوم ومعارف کے سمندراُ تاردیئے ،اورلوازم نبوت وقرائفن رسالت برواشت کرنے کو بہت برواوسیع حوصلہ دیا کہ بے شار دشمنوں کی عداوت اور مخالفوں کی مزاحمت سے تھبرانے نہ پائیں ( منبیہ )احادیث وسیرے ثابت ہے کہ ظاہری طور پر بھی فرشتوں نے متعدد مرتبہ آپ کا سینہ چاک کیا ،لیکن مدلول آیت کا بظاہر و ومعلوم نہیں ہوتا۔واللہ اعلم۔

حفرت العلامة المحد شصاحب النفير المنظم كُنْ آب المع نشوح كَنفير مِن المعائد بهم في البيد كلول ديا كمال مِن السيالية على من المنظم كُن في المنظم كَن بين ال مِن الجدد وضورتام الى الله كوفروسة وقوت وتملغ كه المؤتوب المنظم كرديا ، جومرت بزول كي چيز ب لهذا حالت بزول مِن محى آب وفى الحقيقت انقطاع من الله شهوگا به سي حال الله في المحتوقة القطاع من الله شهوگا به سي كادل منظم من موساس كر بعد لكها كر حضورا كرم علي في كرديا من محمد المؤتوب المنظم على مرتبه يجين من حمل كاروان معد مسلم شريف من به اورد ومرى مرتبه شب معراج من به كل روايت بخارى وسلم من بها في النفر مظمرى ١٠٥٠ الله معلوم بواكوشر حمد كاريك مورت شي مورت شي محمد والى بحمل من المراح المنظم من بها في النفر منظم كاروان من معلوم بواكوشر حمد كاريك صورت شق صدروا كي بي به مربيد ولي آبت كانبيل بهم طرح شق صدر شابت بالا حاديث كارول المرف معنوى شرح صدر نبيل ب

غرض آیت شرح صدراورا مادیث شق صدر دونوں کے مدلول الگ الگ ہیں۔اور صاحب تر جمان السند نے اس بارے میں جونفلا صاحب سرة النبی پرکیا ہے،وہ بجاود رست ہے،والمحق احق ان یقال۔

اے حضرت سید صاحب کے جن تفردات اور طرز تحقیق برنفذ کیا گیا ہے، ہمارا ذاتی خیال ہیہ ہے کہ نہوں نے اس کے بیزے حصہ سے رجوع فرمالیا تھا، اور ایک باران کا رجوع معارف میں شائع بھی ہوگیا تھا، تکر ہیا دارہ دارا مصنفین اعظم گڑھ کی بیزی فردگذاشت ہے کہ ندان کے رجوع کے مطابق تالیفات میں اصلاح کی اور نداسکوان کی تالیفات کے ساتھ شائع کیا،

الی صورت می دهرت کی کس ابن تحقیق برنقد وطعن ہوتا ہاتو اسے دل کو تکلیف ہوتی ہے، خصوصاً اس لئے کدواتم الحروف کو دھرت سید صاحب ہے ان کی گراں قد رعلمی خدیات کی وجہ ہے مجلس علمی ڈ انجیل ہی کے زیانہ ہے لیکی تعلق رہا ہے اورا کیک عرصہ تک ہے سی وتمنا بھی رہی کدوہ اپنے تفر وات سے داہو ت فریالیں ، پھر رجوع کی خبر ایک محترم کے نجی خط ہے لی اور معارف میں بھی شائع ہوا تو نہایت مسرت ہوئی پھر آخری زندگی میں دھرت تھا نوی قدس مرہ ہے جوں جوں موصوف کا تعلق واستفادہ ہو ہوتا گیا،ان کے خیالات میں حرید تبدیلی ہوتی گئی اور موسوف کی وفات سے مرف ایک ہفتہ تبل (بقید ماشیدا کھے سند ہر) ا تکارِ شق صدر کا بطلان! مافظ این جرّ نے باب المعراج والی صدیث بخاری کے الفاظ فیشق مابین هذه الی هذه کے تحت الکھا: معن اور کول نے شب معراج کے شق صدر کا انکار کیا ہے اور کہا کہ بیصر ف بجین کے زبانہ میں بنی سعد کے یہاں ہوا تھا، کین یہ انکار درست نہیں ، کیونکہ دوایا ہے شق صدر کا اور وہ ان کار کرا ہے اور کہا کہ بیصر ف بجین کے دبانہ بیل کہ ایونیجم نے دلائل میں اس کی تخریج کی بیل میں میں کہ کور ہے کہ آپ کے اندر سے شیطان کا ہے ، اور ہر بار کے شق صدر کی الگ حکمت ہے ، اول کی حکمت تو خود سلم شریف کی روایت ہی میں فدکور ہے کہ آپ کے اندر سے شیطان کا حصد تکال دیا گیا، جس کی وجہ ہے آپ کی زمانہ طفولیت ہی ہے اکمل احوال عصمت پرنشو ونما ہوئی اور شیطانی اثر ات سے محفوظ رہے ، بجر بعث کے دفت جو شق صدر ہواوہ آپ کے اکرام میں زیادتی کیلئے تھا تا کہ وی اللی کوقلب تو ی کے ساتھ المل احوال تطبیر میں قبول کر میں پر معراج ساوی کے دفت اس لئے شق صدر ہوا کہ آپ مناجات اللی کے واسطے تیار ہو کیس ، اور ممکن ہے انفرائی سقف بیت کی حکمت بھی اس معراج ساوی کو دور کے اصل حالت پر بجو جائے گا ، آگے حافظ نے مطرف اشارہ کرنا ہو کہ اس کے بعد آپ کاش صدر ہوا کہ آپ میں سقف کی طرح بغیر معالجہ وضرر کے اصل حالت پر بجو جائے گا ، آگے حافظ نے کو کہ اور ان کو تھی معرانی وہ تا ہیں ہو کہ کہ اس کہ ہو بھی معال ونا ممکن کی اس کو تعرب کی ہو سکتا ہے اور اسکے کیا ظ ہے کوئی امر بھی محال ونا ممکن خبیں ہو اور ان کو تھی معانی وہ مطالب سے بھیرنا تھی خبیں ، کیونکہ قدرت اللہ ہے ہیں سے بھی ہو سکتا ہے اور اسکے کیا ظ ہے کوئی امر بھی محال ونا ممکن خبیں ہو ہو اس کی ہو تک کی امر ہو کہ اس کہ خبی میں اس کی معال ونا محال نے اس معارف کے شق صدر کا انکار نا قائل النفات ہے کیونگداس کے دوایت کر نے بھی اس کو اس کی اس کی مواج کیا ہو تھی میں کہ کی اس کو اس کو اور اسکے کیا فیاس کی دوایت کرنے کے بین کو البیاری میں )۔

دوسری جگہ کتاب التوحید بخاری والی حدیث پر حافظ نے لکھا کہ منکرین شق صدر کارد میں پہلے کر چکاہوں اور یہ بھی بیان کر چکاہوں کہ اس کا شبوت روانیت شریک کے علاوہ بھی سیحین میں حدیث الی ذرہ ہے ، اور یہ کہشق صدر کا وقوع بعث کے موقع پر بھی ہوا ہے جیسا کہ ابوداؤ دطیاس نے اپنی مند میں اور ابونعیم و بہنی نے دلاکل النوق میں روایت کیا ہے، نیزشق صدر مبارک کا وقوع حضور اکرم سیسی کے دس سال کی عمر میں بھی حدیث الی ہر رہ سے ثابت ہوا ہے۔ بیروایت عبداللہ بن احمد کی زیادات المسند میں ہے۔

شفامیں یہ بھی ہے کہ حضرت جرئیل علیہ السلام نے قلب مبارک کودھویا تو فر مایا کہ یہ قلب سندید ہے جس میں و یکھنے والی ووآ تکھیں اور شننے والے دوکان ہیں۔(فتح الباری ۱۳/۳۲۹)

محقق عینیؓ نے بھی عمدہ اعیا/ ۲۵ میں ای طرح منکرین شق صدر کارد کیا ہے۔ (نیز ملاحظہ ہوفتے الملیم ۳۲۲/اوتر جمال السنة ۹ ۱۹/۹) ظاہر ہے ایسے کبار محققین و مقنین فی الحدیث کے اثبات شق صدر کے بعدا نکاروتا ویل کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے اور سیرۃ النبی الیی بلند پایہ معیاری و تحقیق کتاب میں اس قتم کی غلطیوں کا باتی رہ جانا اور برابر چھپتے رہنا نہایت تکلیف دہ امر ہے۔

رحمة للعالمين (مصنفه قاضى محرسليمان صاحب منصور پورگ) اور قصص القرآن ميں شق صدر پر بحث و محقق نہيں كى گئى۔
(٣) ركوب براق! حافظائن حجر نے شم اتبت بد ابة دون البغل و فوق الحصاد (بخارى) كى شرح ميں لكھا: بيراق بشتق ب بريق ہے، كيونكه اس كارنگ سفيدتھا، يابرق ہے كه اس كے وصف سرعت سيركى طرف اشارہ ہے (يعنی وہ برق رفقارتھا) يابرقاء ہے ليا گيا، كيونكه شاة برقاءوہ ہوتى ہے، جس كى سفيداون ميں بچھ سياہ حصہ بھى ہوتا ہے اوروہ باوجوداس كے بھى سفيد بھيروں ميں شار ہوتى ہے، دوسرا احتمال يہ بھى ہے كہ يدلفظ مشتق نہ ہو، بلكدا سم جامد ہو، براق كے ذريع سفركرانے كى حكمت يہ تھى كہ كى سوارى پرسوار ہوكر جانا مانوس طريقہ ہے۔

(بقیہ حاشیہ سفیہ سابقہ) جو ملاقات احقر کی ہوئی، اس ہے بھی مندرجہ بالاخیال کی تائیدوتو ثیق ہی ہوئی ہے، اس لئے یہ چند سطورا پے علم واطمینان کے مطابق حضرت سید صاحب نوراللہ مرقدہ کے بارے میں لکھی گئیں، لیکن ظاہر ہے کہ سیرۃ النبی وغیرہ میں جو چیزیں اب تک چیپ رہی ہیں اور برابران کے تراجم بھی دوسری زبانوں میں جیپ رہے ہیں، اُن سے جوغلط بھی بھیل رہی ہے اس کا از الدیجے گرفت اورنفذہی ہے ہوسکتا ہے۔ جواہل علم وحقیق کاحق ہے۔ جذا ہم الله خید البحذاء مؤلف ، چنانچہ ہادشاہان دنیا کسی اپنے مخصوص آ دی کو ہلاتے ہیں تو اس کیلے سواری بھیجا کرتے ہیں ، ورنہ یہ بھی ممکن تھا کہ حضور علیہ السلام کے لئے طبی ارض کرکے بلالیاجا تا پیحق عینی نے امور ند کورہ کے علادہ لکھا کہ میرے دل میں فیض البی سے یہ ہات آئی کہ طبی ارض کی فضیلت ہیں تو اولیاءِ کرام بھی شریک ہیں ، یہ سواری انہیاءِ علیہم السلام ہی کے ساتھ مخصوص ہے ، جوا پنے سوار کو پلک جھیکتے ہیں مسافات بعیدہ طے کراد بی ہے اور اسکی صورت ندگھوڑے کی جائے ہوا کرتا ہے اور بیسفر اسکی صورت ندگھوڑے کی حالت ہیں بھی ہوا کرتا ہے اور بیسفر معراج ہر کیا ظ ہے نہ وی کا استعمال خاص طور سے حرب وخوف کی حالت ہیں بھی ہوا کرتا ہے اور بیسفر معراج ہر کیا ظ ہے نے دوسلامتی کا سفر تھا۔

محدث ابن افی جمرہ نے شرح بخاری میں لکھا:۔اس سرمقدس کیلئے براق کی خصوصیت اس لئے تھی کہاں جنسی براق کا آج تک کوئی مالک نہیں ہوانہ اس کا استعال کر سکا بخلاف دوسری اجناس دواب کے کہلوگ ان کوخرید تے ہیں مالک بنتے ہیں اوراُن کا استعال کرتے ہیں، لہذا ایسی نا درومخصوص سواری کا آپ کے لئے متعین ہونا آپ کے خصوصی تشرف وضل کوظا ہر کرتا ہے۔

محقق عینیؓ نے اس کوفقل کر کے لکھا: ۔اس سے بظاہر معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کے سوا دوسرے انبیاء علیہم السلام براق پر سوار نہیں ہوئے، بی قول ابن دکا ہے۔ مگر بدروایت تر ندی کے خلاف ہے، جس میں ہے کہ شب اِسراء میں زین ولگام کے ساتھ براق پیش ہوا، اس کی شوخی کی وجہ سے حضور علیہ السلام کواس پر سوار ہونے میں دشواری ہوئی ،تو حضرت جرئیل علیہ السلام نے اس سے کہا، بیکیا حرکت ہے؟ واللہ! آج تک حضورے زیادہ برگزیدہ کوئی بھی تھے پرسوار نہیں ہوا ہے اس پروہ عرق ندامت میں شرابور ہوگیا ،امام ترندی نے اس حدیث حسن کو غریب کہااور محدث ابن حبان نے تھیج کی ، نسائی اورا بن مردویہ کی روایت میں یہ بھی ہے کہ رکوب براق کا شرف حضور علیہ السلام ہے پہلے اور ا نبیا علیهم السلام کوبھی حاصل ہوا ہے،ایسا ہی مضمون حدیث اِلی سعید میں ابن اسحاق کے یہاں بھی ہے سیبھی مروی ہے کہ حضرت ابراہیم علیهم السلام، حضرت باجرة وحضرت استعيل عليه السلام س ملف كيك براق على يرسوار موكر مكم معظمه جايا كرتے تھے، كذافى العمد ه، اور فتح البارى میں بحوالہ مغازی ابن عائد حضرت سعید بن المسیب نے قل کیا کہ براق ہی وہ سواری تھی جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اساعیل کی ملاقات كوجايا كرتے تے اور بحوالية كتاب مكة للفاكى والا زرقى لكھا كەحفرت ابراجيم عليه السلام براق پرسوار بهوكرج كے لئے جايا كرتے تے ،اوائل الروض كلسهيلى كي كو حضرت ابراجيم عليه السلام جب حضرت باجرة واستعيل عليه السلام كومكه معظمه ليكر مح تصقوان كوبحى براق بی برسوار کیا تھا۔ حافظ نے لکھا کہ بیسب آثار اور دوسرے بھی ہیں۔جن کوہم نے طوالت کی وجہ سے یہاں ذکر نہیں کیا،ایک دوسرے کوقوت يني تي بين عده ١٠٠٤ المحقّ ١٨٠٤ بجة النفوس ١٨١/٣) علامه محدث زرقاني "فالروض و/اسالك واقعد كاحوالفق كياجوعلام طبري كي روایت ہے ہے،جس سے ثابت ہوتا ہے کہ بی کریم علی کے اجداد میں ہے معد بن عدنان کوبھی براق پرسوار کر کے ارضِ شام پہنچایا گیا اور بدبطور حفاظت واكرام اس لئے كيا كيا تھا كدان كى صلب سے نبى كريم خاتم النبيين عليہ كاظهور ہونے والا تھا (شرح المواہب ١/٣٨) علامه محدث قسطلانی "نے اس موقع پر لکھا کہ شب معراج میں حضورا کرم علیہ کابراق پرسوار ہونا اس طرح ہوا کہ وہ آپ کیلئے زین ولگام ہے مزین ہوکرآیا تھا، یہ بات دوسرے انبیاء میہم السلام کے لئے منقول نہیں ہوئی ہے، اس کی شرح میں علامہ ذرقانی " نے بھی لکھا:۔ اس محقیق پر رکوبِ براق کوآپ کے خصائص میں ہے شار کرنا مطلقاً نہ ہوگا ، بلکہ بحالت زین ولگام ہوگا ،لہذا ہر ووقول میں کوئی تضا د نہ رہا۔ وجه استصعاب! براق نے کیوں شوخی کی؟ جس سے حضور علیہ السلام کو ابتدا سواری میں دشواری پیش آئی ، اس کی وجه محدث ابن المعیر کے زد یک ایک قول پرتوبہ ہے کدوہ موارکرانے کا عادی ہی نہ تھا، مگر دوسرے رائح قول پر جوابھی ذکر ہوا کددوسرے انبیاء پہم السلام بھی اس پر سوار ہوتے رہے ہیں، بیہ ہے کہ کافی زمانہ گز رجانے کی وجہ سے وہ سواری سے نامانوس ہو گیا تھا، بیجی اختال ہے کہ بی الانبیاء حضور علیہ السلام کے رکوب کا غیر معمولی عز وشرف حاصل ہونا اس کے لئے نازوفخر کا موجب بن گیا ہو،جس کا قرینہ حضرت جرئیل علیہ السلام کے عمّاب پر

براق کا ندامت سے پینے پینے ہوجانا ہے،تقریباً ایسی ہی صورت رجھہ الجبل میں بھی پیش آئی ہے،جیسا کہ حدیث سیحے میں ہے کہ ایک دفعہ حضوراکرم علیقی جبل احدید پڑھے،آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر عمروعثمان بھی تھے وہ پہاڑ حرکت میں آگیا،تو حضور نے اس سے فرمایا:۔
احد تھیر جا، کیونکہ تجھ پرایک نبی ،ایک صدیق ،اور دو شہد ہیں (حضرت عمروعثمان ) اس پروہ فوراً ساکن ہوگیا۔ غرض جس طرح وہ غصہ وشرارت کی حرکت نہ تھی بلکہ غیر معمولی متر ت ،خوشی اور فخر و مناز کا اظہارتھا، ای طرح یہاں بھی ہوا ہوگا (شرح المواہب ۱/۳۸) محقق عیتی نے اس قول کو ابن التین کی طرف منسوب کیا ہے۔ (عمرہ ۱۵/۲۵)۔

عافظٌ نے لکھا! سُہیلی نے یقین کیا ہے کہ براق کا استصعاب زمانہ درازگز رجانے ہی کی وجہ سے تھا، کیونکہ زمانہ فتر ت میں اس پرکوئی سوارنہیں ہوئے ،اس موقع پر حافظ نے علامہ نووی پر کچھ نفذ کیا ہے۔ حافظٌ نے شرف المصطفی کی روایت الجی سعید کے حوالہ سے یہ بھی لکھا کہ حضور علیہ السلام جس وقت براق پر سوار ہوئے تو اس کی رکاب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اور ہاگہ حضرت میکا ئیل علیہ السلام نے تھا می تھی (فتح ۱۳۳۳) کے)

علامدزرقانی "نے لکھا:۔یہ بات اس کیلئے منانی نہیں کہ حضرت جرئیل علیہ السلام آپ کے ساتھ سوارہ وئے تھے کیونکہ پہلے رکاب پکڑی ہوگی، پھر آگے سوار ہوئے ،اور حضور علیہ السلام آپ کے پیچھے تھے،البتہ وہ روایت معارض ہو گئی ہے کہ جرئیل دائیں جانب تھے اور میکا ٹیل بائیں جانب ،اگر چہ ہوسکتا ہے کہ وہ بھی ابتداء کی عالت ہواور پھر جرئیل آپ کے ساتھ آگے سوار ہوگے ہوں۔ واقعلم نشد (شرح المواہب ۲۳۳۱)

محت محق عیتی نے اپنے مشکر تھات ہے براق کے بدکنے کی پیوبہ بھی نقل کی ہے کہ براق حضور علیہ السلام ہور قیامت میں آپ کے شرف رکوب کا وعدہ چاہتا تھا اور جب آپ نے اس کا وعدہ فر مالیا تو اس کو اس خوالے میں ہوگیا اور میتو جی آبت و لیسوف یہ عطیب ربا کی ہو تھی کی اس تھر ضی کی اس تھر ہے کہ اس تھر ہو وہ اس کی جہا گا ہوں میں جو دہ اس ہے کہ اللہ تعالی کے اللہ تعالی میں جانب کے براق لا یا گیا تو حضور علیہ السلام کے بھی سوارہ ہوئے، اور وہ اللام کو بھی سوارہ و کے ،اور وہ اللہ اس کی براق روایت میں جو دہ اس کے اللہ بھی سے کہ براق لا یا گیا تو حضور علیہ السلام جرئیل علیہ السلام تھا۔ کہ مرات میں ہوگیا مالی ہوگیا تھا کہ دور وہ اس کے بہدی فعر ہو کے مراق کی ہو تھو اللہ اعلی جرئیل علیہ السلام تھا۔ کہ حضرت جرئیل آپ کے سے اور اقل میں جرئیل علیہ السلام تھا۔ کہ مقصد ہوا ہو کے مراق وہ کی مخابہ ہوا کہ حضرت جرئیل اس معلوم ہوا کہ حضرت جرئیل جرئیل مقابہ السلام تھا۔ کہ مقصد ہوا کہ حضرت جرئیل اس معلوم ہوا کہ حضرت جرئیل جرئیل مور مقابہ کی اس میں ہوا کہ حضرت جرئیل جو سے معلوم ہوا کہ حضرت جرائیل جس مقصد ہوا۔ اس وقت شب معراج میں ) آگے تھاس کے ہارے میں وہ حضور علیہ السلام کے لیے دلیں دونوں میں کوئی مغابہ کی مراق میں ) آگے تھاس کے ہارے میں وہ حضور علیہ السلام کی اس مقدر سے دیں وہ سے مور ہوا ہوں کی مراق میں ) آگے تھاس کے ہار سے معلوم ہوا کہ حضرت جرائیل جس مقدر علیہ کی مراق میں ) آگے تھاس کے ہار سے مدر کا مور میں ہوا کہ دیں کو دور کی کہ کو دور کی کہ کو دور کی کو دور کیا کہ کیا کو دور کیا کہ کو دور کیا کہ کو دور کیا کہ کو دور کو کیا کہ کو دور کیا کہ کیا کہ کو دور کیا کہ کور

براق پر سوارہ وکررسول اکرم عطی ہے۔ المقدی پنچے ، براق اُس قلا ہے ۔ باندھ دیا گیا ، جس ہے پہلے انہیا علیہم السلام ہا ندھا کرتے ہے ، حضورا کرم علی ہے ۔ نمجر انصی کے اندرقدم رکھا اور دور کعت نماز پڑھی ، یہ نماز چاتے وقت ہوئی ، پھر آ سانوں کا سفر ہوا ، واپسی میں آپ نے بہاں تمام انہیا علیہم السلام کے ساتھ نماز پڑھی اور اُن کی امت فرمائی ہے۔ اگر چہ حافظ ابن مجر آ نہیا علیہم السلام کے ساتھ نماز بڑھی اور اُن کی امت فرمائی ہے۔ اگر چہ حافظ ابن مجر آ نہیں تھے ہے المعروج کو جے ورائے قرار دیا ہے۔ (ٹے لبری سائے کی انسان میں اُنے ہے۔ ہمارے واپسی میں آ سانوں ہے انبیا علیہم السلام بھی آ پ کے ساتھ ہی اُر ہے ہیں اور غالباً سے کی نماز میں آپ نے امامت فرمائی ہے۔ ہمارے دخرے شاہ صاحب بھی امامت بعد العروج کو بی ترجی دیتے ہے (العرف ۳۳۱ع) مزید وضاحت و تحقیق آ گے آئے گی ، ان شاء اللہ تعالی ۔ دخرے شاہ صاحب بھی امامت دور پیا لے ! مجد آصی میں نماز سے فراغت کے بعد حضور علیہ السلام باہر تشریف لائے تو آپ کونہایت شدید بیاں کا احساس ہوا ، اس پرآپر نے سامنے دو بیا لے یہ شری کئے گئے ، ایک میں دورہ تھا۔ دوسرے میں شراب ، آپ نے دورہ کا بیالہ اُٹھایا اورخوب سیر ہوکر کا احساس ہوا ، اس پرآپر ہے نے دورہ کا بیالہ اُٹھایا اورخوب سیر ہوکر کا احساس ہوا ، اس پرآپر ہے نے دورہ کا بیالہ اُٹھایا اورخوب سیر ہوکر

پیا، حضرت جرسی علیدالسلام نے کہا آپ نے فطرت کو پستدفر مایا، اگر شراب کا پیالدا تھا تے تو آپ کی امت گراہ ہوجاتی۔ (شرح المواہب 19/4)

(۵) عمر و حق سلموت: بیت المقدل ہے آپ نے حضرت جرسی علیدالسلام کے ساتھ آسانوں کا سفر فر مایا، بیسفر براق کے ذریعے تہیں بلکہ سلم سلموں کے ذریعے تبویل کے ذریعے تبویل ہوئی ہے۔ ساوی بھی براق بر ہوا، مگر صحح یہ ہے کہ آپ کیلئے معراج نصب کی گئی، جس پرعروج فر مایا ہے، اس معراج (سلم سی ) کی صفت وعظمت بھی محقول ہوئی ہے۔ (ردی العالی 18/6)

عافظ ابن کیر آپ کیلئے معراج نصور علیدالسلام نے مجد اقتصی میں دور کعتیں تحیۃ المسجد کی پڑھیں پھر آپ کے سامنے معراج لائی گئی جو سلم کی طرح تھی، جس میں در جبوتے ہیں پڑھنے کہا سام کی استقبال کیا، اور آسمانوں پرجوا نبیاء علیہ السلام اپ اپنے مراتب و درجات کے کھاظ ہے موجود تھائن کو آسمان کے جسل میا اور ملاقات کے کھاظ ہے موجود تھائن کو آسم کی ہو سلم کیا اور ملاقاتی کیر آپ آسانوں پرجھال اللام اور ساتھ کی اور آسمانوں پرجھال سلام نے سلم کیا اور ملاقاتی کی آور ایستو کی اور محضرت ابراہیم علیل الله علیہ السلام کیا در سام کیا اور ملاقاتی مراتب و منازل عالیہ ہے تھی اللے کو ہو تک کھیم اللہ علیہ السلام اللہ کا میں تو کی آور نسانی دی تھی میں اور کے نقد بری فیصلے کا تھے جاتے ہیں اس کے بعد آپ سرد قالموں کی آواز سائی دی تھی ، جبان قلموں کی آواز سائی دی تھی اقلام قدر کی جن سے آسکہ میں تک پنجی، الحال کی تنظیم اللہ علیہ السلام کین آسانی تھی اور کے نقد بری فیصلے کا تھے جاتے ہیں اس کے بعد آپ سرد قائشتی تک پنجی، الحال کی آواز سائی دی تھی اقلام قدر کی جن سے آسندہ پیش آسے والے امور کے نقد بری فیصلے کا تھے جاتے ہیں اس کے بعد آپ سرد قائشتی تک پنجی، الحال کو تقدیم کی تعرف اللہ کی تعرف کی تعرف کی اور کے نواز کی کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی کھی جاتے ہیں اس کے بعد آپ سرد قائشتی تک پنجی، الحال کی آواز سائی دی تعرف کی تعرف کی تعرف کی کھی کے در اس کی بعر آپ سرد و الحق کی تعرف کی کھی کے در اس کی کھی کے در اس کے بعر آپ سرد و انسانی دی گھی کے در اس کی کھی کے در اس کی کھی کے در اس کی کھی کی کھی کی کھی کے در اس کے در اس کی کھی کھی کے در اس کی کھی کھی کے در اس کی کھی کی کھی کے در اس کی کھی کے در اس کی کھی کے در اس کی کھی کھی کے در اس کی کھی کے در اس کے در اس کی کھی کے در اس کے در اس کی کھی کے در اس کی کھ

مراكب خمسه ومراقى عشره

علامہ آلویؓ نے لکھا: ۔علائی ؓ نے اپی تفسیر میں ذکر کیا کہ شب معراج میں رسول اکرم ﷺ کو پانچ سواریوں کا اعزاز بخشا گیا(۱) براق بیت المقدس تک(۲) معراج آ سانِ دنیا تک(۳) فرشتوں کے بازوساتویں آ سان تک(۴) حضرت جرئیل علیہ السلام کا بازوسدرۃ المنتہٰی تک(۵) رفرف، وہاں ہے مقام قابَ قوسین تک،

رکوب میں حکمتِ خداوندی آپ کا اعزاز واکرام تھا۔ورندی تعالی کی قدرت میں تھا کہ آپ کو بغیر کسی سواری وذر بعد کے ہی پلک جھپنے میں جہاں تک جائے ہے ہوا دیے ،دوسراقول میہ ہے کہ مجد حرام ہے مجد اقطعی تک براق کے ذریعہ تشریف لے گئے ،اورآ گے کا سارا سفر جہاں تک اللہ تعالی نے چاہا صرف معراج سے پورا فرمایا،اور آپ نے اس سفر معراج میں دس بلندیاں طے کیں ،سات آسانوں تک ،آٹھویں سدرہ تک ،نویں مستویٰ تک ،دسویں عرش تک ۔واللہ تعالی اعلم ۔ (روح المعانی والم اللہ اللہ میں دیں بندیاں سفوی تک ،دسویں عرش تک ۔واللہ تعالی اعلم ۔ (روح المعانی والم اللہ اللہ میں دیں میں میں میں میں دیا ہے کہ در دیں کہتہ میں دیں دیا ہوتا ہے کہ دیا ہوتا ہوتا ہے کہ دیا ہوتا ہے کہ دیا ہوتا ہے کہ دیا ہوتا ہوتا ہے کہ دیا ہوتا ہوتا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہوتا ہوتا ہے کہ دیا ہوتا ہوتا ہے کہ دیا ہوتا ہے کہ دیا ہوتا ہوتا ہے کہ دیا ہوتا ہوتا ہوتا ہے کہ دیا ہوتا ہوتا ہوتا ہے کہ دیا ہوتا ہے کہ دیا ہوتا ہے کہ دیا ہوتا ہوتا ہے کہ دیا ہوتا ہے کہ دیا ہوتا ہے کہ دیا ہوتا ہوتا ہوتا ہے کہ دیا ہوتا ہے کہ دیا ہوتا ہے کہ دیا ہوتا ہے کہ دیا ہوتا ہوتا ہے کہ دیا ہوتا ہے کہ دیا ہوتا ہے کہ دیا ہوتا ہے کہ دیا ہوتا ہوتا ہے کہ دیا ہوتا ہوتا ہوتا ہے کہ دیا ہوتا ہوتا ہے کہ دیا ہوتا ہے کہ دیا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہے کہ دیا ہوتا ہے کہ دیا ہوتا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہوتا ہے کہ دو روز کر اور کیا ہوتا ہے کہ دیا ہوتا ہے کہ دیا ہوتا

ا ما مت ملائکہ! ایک روایت میں ہے کہ نبی اکر میں گئے نے ہرآ سان پر دو دورکعتیں پڑھیں، جن میں آپ نے فرشتوں کی امامت فر مائی ، اسراء دعروج سلموات سب کچھا یک رات کے تھوڑے ہے حصہ میں ہوا ، اور واپسی بھی اسی طرح ہوئی لیکن اُس تھوڑے وقت کی کوئی تعیین نہیں کی گئی ، یہ سب جس طرح بھی ہوا ہو، یہ بات بالکل واضح ہے کہ جو پچھاس تھوڑے سے وقت میں واقع ہوا وہ حق تعالیٰ کی آیت ونشانیوں میں سے بچیب ترین اور کا گنات کے واقعات میں سے نہایت ہی جرت و تعجب میں ڈالنے والا ہے، النے (روح ۱۴/۱۵)۔

معراج ساوی سے پہلے اسراء کی حکمت!

معراج سے پہلے بیت المقدس اس لئے لیجایا گیا تا کہ مقامات شریفہ معظمہ تک رسائی بندر ہے ہو، کیونکہ بیت المقدس کاشرف، حضرة الہیہ کے شرف سے کم درجہ کا ہے جس کی طرف حضور علیہ السلام نے عروج فر مایا بعض حضرات نے بیتو جید کی کہ حضور علیہ السلام کو مشاہدہ مجائب وغرائب کے لئے تدریجا آمادہ کرنا تھا، اس لئے کہ گواسراءِ بیت المقدس میں بھی غرابت تھی مگراس سے کہیں زیادہ معراج ساوی میں تھی، بعض وغرائب کے لئے تدریجا آمادہ کرنا تھا، اس لئے کہ گواسراءِ بیت المقدس میں بھی غرابت تھی مگراس سے کہیں زیادہ معراج ساوی میں تھی، بعض لئے سرۃ النبی سام سرۃ النبی سام بھی تقدرت سے ترجمہ کیا گیا ہے، جومناسب مقام نہیں معلوم ہوتا، حضرت شخ عبدالحق محدیث دہلویؓ (نے لکھا کہ ملائکہ ان قلموں سے اقد ارائبی کی کتابت کرتے ہیں مدارج العبوق میں گی تدبیر کاارادہ فریاتے ہیں، اس کو تلم بند کیا جا تا ہے مؤلف

نے کہا کہ ارض محشر (شام ) کو حضور علیہ السلام کے قدوم میمنت لزوم ہے مشرف کردیتا تھا، بعض کی رائے یہ ہے کہ آسان کا دروازہ جس کو مصعد الملائکہ (فرشتوں کے اوپر چڑھنے کی جگہ ) کہا جاتا ہے، چونکہ وہ صحر ہُ بیت المقدس کے مقابل ہے، اس لئے وہاں ہو کرعروج ہوا رتا کہ معراج وسلم کے ذریعہ لفٹ کی طرح سید ھے اوپر چڑھ جا کیں ) وغیرہ تو جبہات (روح المعانی ۱۲/۱۵) تفسیر خازنی میں صرف اسراء کے قرآن مجید میں ذکورہونے کی حکمت و فائدہ ذکر کیا کہ اگر حضور علیہ السلام کے عروج وصعود سموات کا ذکر بھی کیا جاتا تو لوگوں کا انگار شدید ہوجاتا، جب اسراء بیت المقدس کی خبر دی گئی، اوران کو آپ کی بتلائی ہوئی علامات و دلائل ہے اطمینان ہوگیا، تو اس کے بعد حضور علیہ السلام نے اللہ علیہ اللہ میں کہ بعی خبر دیدی، اس طرح گویا اسراء کا واقعہ معراج کے بطور تو طرح و تہید ہوگیا۔ (روح ۱۲/۱۵)

علا مقطانی نے تکھا: روایت ابن آخی ہیں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب میں بیت المقدی سے فارغ ہواتو معراج (سیڑھی) لائی گل (جس پرارواح بن آ دم پڑھ کرآ سانوں پر جاتی ہیں۔ زرقانی ) میں نے اس سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز نہیں تکھی ،اور ایک کی طرف مرنے والا اپنے آخری وقت میں آ تکھیں بھاڑ کراو پر کو دیکھا کرتا ہے ۔ (اگر چہ مرنے والا دنیا میں نابینا ہی ہو کمانی شرح الصدروالیس میت کے لئے موت کے وقت وہ معراج منتشف ہو جاتی ہے، وہ أس کود يکھنے لگتا ہے، اور جب روح قبض ہو جاتی ہے، تو اس معراج کے ذریعہ جہاں تک اللہ تعالی کی مشیعت ہوتی ہے، او پر چڑھ جاتی ہے۔ زرقائی )اور روایت کعب میں بیہ کے حضور علیہ السلام کے لئے شب معراج ایک سیڑھی چاندی کی دوسری سونے گیلائی، جومعراج تھی ، اُن پرآپ اور جبر سیل علیہ السلام چڑھے۔ ایک روایت ابن سعد کی کتاب شرف المصطفیٰ میں بی بھی ہے کہ طب معراج میں آپ کیلئے جنت الفردوس سے معراج لائی گئی تھی ، (حدیث میں ہے کہ فردوس اعلیٰ جنت کا حصہ اور وسط میں ہے، جس کے او پرعرش رحمان ہیں آپ کیلئے جنت الفردوس سے معراج لائی گئی تھی ، (حدیث میں ہے کہ فردوس اعلیٰ جنت کا حصہ اور دوسط میں ہے، جس کے او پرعرش رحمان جادرای سے انہار جنت نگلی ہیں، جب سوال کروتو حق تعالیٰ سے فردوس ایکی جنت کا حصہ اور دور واہ ابن باجہ و تھی الی کم ۔ زرقائی ) وہ معراج (سیڑھی) پوری طرح موتوں سے مرضع ہے، اور اس کے دائی بنا میں فرشتے ہوتے ہیں۔ (شرح المواہب ۵۵) ۲۰ معراج (سیڑھی) پوری طرح موتوں سے مرضع ہے، اور اس کے دائی بنا میں فرشتے ہوتے ہیں۔ (شرح المواہب ۵۵) ۲۰ معراج (سیڑھی) پوری طرح موتوں سے مرضع ہے، اور اس کے دائی

ملا قاتئِ انبياء عليهم السلام

 السلام ہے، دوم پرحضرت پیخی وعینی علیم السلام ہے، سوم پرحضرت یوسف علیہ السلام ہے، چہارم پرحضرت ادر ایس علیہ السلام ہے، پنجم پر حضرت ہارون علیہ السلام ہے، شخیم پر حضرت ہارون علیہ السلام ہے، شخیم پر حضرت ہارون علیہ السلام ہے، بنظا ہران حضرات کا تذکرہ کسی خاص مناسبت و مشابہت کے تحت ہوا ہے، اور اس بارے میں جن مناسبات، خصوصیات و دیگرا حوالی ملاقات کی تفصیلات، محقق عینی ، حافظ ابن حجرٌ ، علامہ بہلی اور محدث ابن المنیر وغیرہ نے ذکر کی ہیں۔وہ یہاں درج کی جاتی ہیں :۔

حضرت آدم عليهالسلام

جس طرح آپ جنت سے نگلنے پرمجبور ہوئے اور دنیا میں تشریف لاکر پھر جنت کو واپسی مقدر ہوئی ،اسی طرح حضور علیہ السلام مکہ معظمہ سے نگلنے پرمجبور ہوئے اور مدینہ طیبہ تشریف لے جاکر پھر مکہ معظمہ کو واپسی ہوئی دونوں کو یکسال جسمانی وروحانی اذبیت اُٹھاتی پڑی (فتح ۱۳۸۸/ کے وعمدہ کیے / کے ا) حضرت آ دم علیہ السلام چونکہ اوّل انبیاء ہیں اس لئے آسان اول پران کا متعقر ہونا بھی مناسب ہے،مروی ہے کہ حضرت آ دم وعلیہ السلام نے حضور علیہ السلام کے سلام تھے۔ پر جواب سلام ومرحبا کہا ،اسکے بعد آپ کیلئے وعائے خیر بھی گی۔

، بہت ہوں ہے۔ معلوم ہوا کہاس وقت بھی ہم دنیاوالے ملاءِ اعلیٰ کے لحاظ سے اہل شال ہیں اورای لئے ہمیں تھم ہے کہ ایمان واعمال صالح کے ذریعہ اس عالم سے نکل کراصحاب الیمین سے جاملیں ، جن کامشقر فوق السموت ہے۔ منکشف کی گئی ہوں گی ،دوسرایہ کہ جوارواح دکھلائی گئیں وہ ہیں جوائی وقت تک اجسام سے متعلق نہیں ہوئی تھیں، کیوں کہ ارواح کی تخلیق اجسام سے بہت پہلے ہو چکی ہے،اوران کا مستقر حضرت آ دم علیہ السلام کا نمین وشال ہے، چونکہ حضرت آ دم علیہ السلام کوان کا مستقبل معلوم کرادیا گیا تھا،اس لئے وہ ان کود کھے کرا چھے و برے پیش آنے والے نتائج کا تصور فر ماکر مسروریا مغموم ہوتے تھے۔ (عمرہ ۱۰۰۰ج/۱۰ وفتح ۱۳۱۴)

حضرت ليجي وعيسلى عليهاالسلام

جس طرح حضرت عینی و یکی علیم السلام کو یہود کی طرف ہے ایڈ اکمیں پہنچیں،ای طرح حضورا کرم علیہ السلام کو بھی ہجرت کے بعد یہود یوں ہے ایڈ اکمیں پہنچیں۔ پھر جس طرح یہود یوں کے ہاتھوں حضرت یجی علیہ السلام کوجام شہادت نوش کرنا پڑا،اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوسوئی پر پڑھا کران کے چراغ حیات کا گل کرنے کی سعی کی گئی ای طرح وہ حضور انور عظیم کے جان لینے کے لئے برابر کوشاں رہے،اورآپ کو برابر تکلیفیں پہنچاتے رہے،دوسرے آسان پران دونوں حضرات سے ملاقات کی مناسب وجہ رہ بھی ہو سکتی ہے کہ دہ زمانے کے لحاظ ہے دوسرے انبیا علیم السلام کے مقابلہ میں آپ سے زیادہ قریب ہیں۔

حضرت يوسف عليهالسلام

آپ سے حضور علیہ السلام کی ملاقات شب معراج کی مناسبت ہے ہے کہ آپ کو بھائیوں نے تکالیف پہنچائی تھیں ۔ حتی کہ ہلاک کرنے کے لئے کنویں جی ڈالا تھا، ای طرح حضور اکرم عظیمی کو ابولہب اس کی بیوی وغیر ہااور قوم قریش نے اذبیتی دیں، اور برادران حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح ہلاک کرنے کے بھی منصوب بنائے، لیکن دونوں صور توں میں خالفین کونا کا می ہوئی، پھر جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں پرفوقیت وغلب عطا کیا گیا تھا، حضورا کرم عظیمی کفار قریش واہل مکہ پرغلب نصیب کیا گیا غالبًا ای مناسبت کے پیش نظر فتح مکہ کے موقع پر حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں بھی آج تمہارے متعلق وہی کہتا ہوں، جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے لئے کہا تھا، یعنی لاتشویب علیہ الیوم (آج تمہارے ساتھ کی الزام ومواخذہ کا معاملہ نہیں ہوگا) دوسری مناسبت ہی ہو کئی ہوگئی ہوگئی۔

حضرت ادريس عليدالسلام

آپ سے حضورا کرم علی کے ملاقات چوتھے آسان پر ہوئی اگر چہروایت نسائی ۸ کے الا کتاب الصلوٰۃ) میں ان کی ملاقات پانچویں آسان پر اور حضرت ہارون علیہ السلام کی چوتھے پر مروی ہے ، مگر حافظ ابن ججرؓ اور محقق عینیؓ نے سب روایتوں پر اس روایت کوتر جے دی ہے ، جو ہم نے تر تیب میں اختیار کی ہے (فتح سمال کے وعمدہ ۲ کے ۱۷)

جس طرح مفترت ادریس علیه السلام کورفعت مکانی نے اواز اتھا۔ قرآن مجید میں ہے ورفع نساہ مکانیا علیما، حضورا کرم علیہ السلام دخول کو بھی اس سے سرفراز کیا گیا۔ محقق عینی نے لکھا کہ بعض علماء نے مکان علی کا مصداق جنت کوقر اردیا ہے کہ مفترت ادریس علیه السلام دخول بنت کیا ۔ شرف ہوئے اور حضور علیه السلام کو بھی شب معراج میں دخول بنت کا اع از حاصل ہوا۔ میں نے اپنے بعض مشارکے ثقات سے

ان کے بیات ہوئے کا ایک وجدیہ میں ذکر ہوئی ہے آپ کی وفات وہیں اور فین پر آپ کی تربت نہیں ہے کعب احبارے منقول ہواکہ مورج کا فرشتہ دھنرت اور لیں علیہ السلام کا دوست تھا، آپ نے اس ہے جنت و کچھنے کی فواہش کی ،اس نے حق تعالی ہے اجازت حاصل کی ،اوراو پر لے گیا، چو تھے آسان تک پہنچے تھے کہ ملک الموت ملے ،انہوں نے تعجب کیااور کہا کہ مجھے حق تعالی کے دھنرت اور لیس علیہ السلام کی چو تھے آسان پر قبض روح کروں (تعجب اللہ کے سے اس کے جانبوں نے تعجب کیااور کہا کہ مجھے حق تعالی جانبی ہو تھے آسان پر قبض روح کروں (تعجب اللہ کے سے اس کی جو تھے آسان پر قبض روح کی وجہ نہ تھے تھے کہ انہوں کے جو تھے آسان پر قبض روح کی وجہ نہ تھے تھے کہ انہوں کے جو تھے آسان پر قبض روح کی وجہ نہ تھے تھے کہا نے دھی کی ان کی روح قبض کی ، (بقیہ حاشیہ الکے صفحہ پر )

ئنا کی حضرت ادر ایس علیہ السلام کو ہمارے رسول اکرم علی ہے۔ سنر معراج کی خبر ملی تو انہوں نے حق تعالیٰ ہے آپ کے استقبال کی اجازت طلب کی ، اجازت ملی تو انہوں نے آپ کا ستقبال کی اجازت طلب کی ، اجازت ملی تو انہوں نے آپ کا ستقبال کیا اور چو تھے آسمان پر پہنچ کر آپ سے ملے (عمدہ ۲۰۲۱) ایک مناسبت یہ بھی ہے کہ جس طرح حضرت ادر یس علیہ السلام نے بادشا ہان دنیا کوخطوط لکھ کرتو حید کی دعوت دی تھی رحضور علیہ السلام نے بھی دی ہے۔

حضرت ہارون علیہالسلام

پانچویں آسان پر آپ سے ملاقات ہوئی، ہاہمی مشابہت یا مناسبت ریتھی کہ جس طرح ان کی قوم نے پہلے ایک عرصہ تک ان کوایذ ائیں ' دیں،اور چران کی محبت پر ماکل ہوئی،ای طرح قریش بھی ایک مدت تک حضور علیہ السلام کوایذ ائیں پہنچاتے رہےاور بعد کوایمان ویقین کی دولت سے سرفراز ہوئے پہلے آپ ان کی نظروں میں سب سے زیادہ مبغوض رہے، پھراس درجہ مجبوب ہوگئے کہ آپ سے زیادہ اُن کی نظروں میں کوئی محبوب نہ تھا۔ آئے بیانچویں آسان پر ہونے اور حضرت موٹی علیہ السلام کے چھٹے پر ہونے اور ساتھ نہونے وغیرہ کی حکمت بھی شرح المواہ ساتے اور میں ذکر ہے۔

حضرت موئ عليهالسلام

آپ سے حضورا کرم عظیم کے ملاقات چھٹے آسان پرہوئی، جس طرح آپ کواپی قوم نے ایذا کیں دیں۔ اِی طرح سروردوعالم علیکے کوبھی اپنی قوم نے اذبیتی پہنچا کیں ،خودحضور نے حضرت موگی علیہ السلام کے صبر واستقامت کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کوقوم نے اس سے بھی زیادہ ایذا کیں دیں (جو مجھے دی گئیں) لیکن انہوں نے صبر کیا۔

شرح المواہب ٢ کے ٢ میں آپ کے چھٹے آسان پر ہونے کے وجوہ واسباب میں آپ کے خصوصی مناقب وفضائل کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور بید مناسبت بھی ذکر ہوئی ہے کہ نبی الانبیاء حضورا کرم سیالتے کے بعد تمام انبیاء ورسل میں سے سب سے زیادہ اتباع آپ ہی کے ہوئے ہیں ،لہذا آپ سے حضور علیہ السلام کوزیادہ قرب ومشابہت حاصل ہوئی۔ (متبعین)

#### ایک شبهاوراس کاازاله

اس پریہ شبہ نہ کیا جائے کہ بظا ہرتو حضرت عینی علیہ السلام کی امت سب سے بڑی ہے، بلکہ موجودہ اعدادوشار سے دنیا میں سب سے

 بڑی قوم عیسائیوں کی ہے، اور موسوی قوم بہت کم ہاس کا جواب ہے ہے کہ حضرت موسی علیہ السلام کے اجاع کا دوران کے بعد آنے والے نین کے ساتھ ختم ہوگیا، ہس طرح حضرت عیسی علیہ السلام کا دور خاتم الانبیا ء علیہ کی آمد ہے نتم ہوگیا، لہذا دھرت عیسی علیہ السلام کی بعث کے بعد جینے موسوی لوگوں نے حضرت عیسی علیہ السلام کی تعرف حضرت موسی علیہ السلام کی بعث کے بعد جینے موسوی لوگوں نے حضرت عیں علیہ السلام کی بعث کے بعد ہے قیام ساعت تک خارج ہی علیہ السلام کی بعث کے بعد ہے قیام ساعت تک جاتی بھی علیہ السلام کی اور آئیں ہوں گے بدو سری بھی حضرت سے علیہ السلام کی امت واجاع میں تاریبیں ہوں کے بدو سری باتی ہوں تاریبی السلام کی امت واجاع میں تاریبیں ہوں کے بدو سری باتی ہوں تاریبی علیہ السلام کی کہا جائے ۔ غرض شرق اصطلاح میں باایمان امت حقہ حضرت موسی علیہ السلام کی بعث ہے جو حضرت موسی علیہ السلام کی بعث ہے جو سرت سے بردی امت تھی ، اس کے بعد حضرت سے علیہ السلام کی بعث ہے جو سرت کی سب سے بردی امت تھی ، اس کے بعد حضرت سے علیہ السلام کی بعث ہے جس و بائیان الائے تھے، آپ کی بعث سے بی کی سب سے بردی امت تھی ، اس کے بعد حضرت کے علیہ السلام کی بعث ہو گئی السلام کی بعث ہے تم الس کے بعد حضرت کے بائیان الدیت تھے، آپ کی بعث سے تم السلام کی موسوی و عیسوی لوگوں نے آپ کی بوت کو جس کی بعث ہو گئی اور وہ خوں نے آئیار کی بعث ہے تم السلام کی بعث ہو گئی ہوں دوسرے بعد والے صاحب شریعت نہی کی بعث ہے تم السلام کی بعث ہے تم السلام کی بعث ہو تھی ہو گئی ہوت ہو تا کہ اور وہ در حقیق نہ موسوی و عیسوی لوگوں نے تاریک کی بعث ہو تھی میں ان کا غیرائل کتاب کے مقابلہ میں و تک کہا گیا ہوں جاتھ کی بیا سکتا ۔ واللہ تعالی اعلم وعلم اتم واقعی ۔

حضرت ابراهيم عليهالسلام

عافظاہن جُرِ نے لگھا: ۔ (ساتویں آسان پر) آپ سے حضور علیہ السلام کی ملاقات اس حالت میں ہوئی کہ آپ بیت معورے اپنی پشتہ مبارک لگاتے بیٹے تھے، یہا سلط ف اشارہ تھا کہ حضور علیہ السلام اپنی عمر کے آخری حصوں میں مناسک جج اور تعظیم بیت اللہ لحج مے خصوصی احکام و ہدایات جاری فرمانے والے بین ( کیونکہ بیت معمور تھیکہ بیت اللہ کی سیدھ میں واقع ہے اور آسانوں میں بینے والی مخلوقات فرشتوں وغیرہم کے لئے بیت اللہ بی طرح معظم وتحرم ہے (جس میں روز انہ سر ہزارا پیے فرشتے واض ہوتے اور نماز پڑھے ہیں، جن کو دو بارہ اس میں واض ہونے کا موقع مجر بھی میں مہر نہیں ہوتا) پر سب لطیف مناسبت ہو ہرآسان پر ملاقات کرنے والے نظیم المرتب پنج بہروں کے متعلق میں ہو ہرآسان پر ملاقات کرنے والے نظیم المرتب پنج بہروں کے متعلق بیان ہو میں ،علامہ بینی نے لکھی ہیں ،ہم نے ان کا ظاصم می کے کرکر دیا ہے۔ محدث ابن المیز نے اس بارے میں اس سے بہرا اس کے ذکر نہیں کیا کہ اس کا تعلق ذیادہ ترانیہ علیہ السلام کی باہمی مفاضلت ہے ہا بہذا اس مقام میں میر سے زن دیک پنسبہ السلام کی باہمی مفاضلت ہے ہا بہذا اس مقام میں میر سے زن دیک پنسبہ السلام کی باہمی مفاضلت ہے ہا بہرا اس مقام میں میر سے زن دیک پنسبہ السلام کی باہمی مفاضلت ہے ہا اس مقام میں میں آپ مقام میں میں آپ مقام میں مفاضلت ہے ہا کہ بھی مناسب سے بھی ذکر ہوئی ہے کہ (بجرت کے بعد وہاں تک نہ بھی سے میں داخلہ ساتویں سال ہوا ہے ،جس میں آپ نے بیت اللہ کا طواف فر مایا ،اس سے بھی آپ کی مفاضلت کے بعد وہاں تک نہ بھی سے میں اسے مطاب السل ہوا ہے ،جس میں آپ میں سے خور کا مواف فر مایا ہی کی فراوانی والی والیہ میں ہوا کہ آخر میں آپ سے ملاقات کر کے اپنے قلب مبارک کے لئے مزیدائس وی صورا کر میں تھے کی بارک کے ایک مناسب ہوا کہ آخر میں آپ سے ملاقات کر کے اپنے قلب مبارک کے لئے مزیدائس ویک کے میں دیائس ویک میں اس کے مناسب ہوا کہ آخر میں آپ سے ملاقات کر کے اپنے قلب مبارک کے لئے مزیدائس ویک کے لئے مزیدائس وی کے میں دورا کر میں گوئی کی طرف تو جر کر ہوں کے اس کے مناسب ہوا کہ آخر میں آپ سے ملاقات کر کے اپنے قلب مبارک کے لئے مزیدائس ویک کے لئے مزیدائس ویک کے اس کے مناسب ہوا کہ آخر میں آپ کے مناسب ہوا کہ آخر میں آپ کے مارہ کے اس کے مناسب ہوا کہ آخر میں آپ کے میں کے مناسب ہوا کہ آخر میں آپ کے میں کے مناسب ہوا کہ آخر میں آپ کے میں کے میں کے مناسب ک

كا مرتبها كرچه ارفع المنازل يعنى سارى منازل قرب الهيديين بلندتر ب، مكر حبيب كامرت خليل بي بهى زياده بلند وارفع ب اوراس لئ

حبيبالله ني اكرم علي حضرت خليل الله عليه السلام كمرتبد عجى اوير قاب قوسين او ادنى تكمرتفع بوكة (فق الباري ١٩٥٨/١) حضرت ابراهيم عليه السلام كى منزل ساوى

اگر چہ یہاں بخاری شریف کی حدیث الباب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چھٹے آسان پر ہونا ندکور ہے ،مگر حافظ نے روایت جماعت کوتر جے دی ہے،جس سے ساتویں آسان پر ملاقات ثابت ہوتی ہے،حافظ نے لکھا کہ صرف ابوذ راورشریک کی روایت سے چھٹے آسان پر موجود ہونے کا جُوت ملتا ہے باتی ان دونوں کے سوااور سب روایات سے ساتویں کا بی جُوت ملتا ہے، ای کے ساتھ صافظ نے بید دلیل بھی دی ہے کدروایات میں چونکدوفت ملاقات حضرت ابراہیم علیدالسلام کابیت معمورے پشت لگا کر بیٹھے ہونے کا بھی ذکر ہے تو بیکھی اس کا ثبوت ہے کہ وہ ساتواں آسان ہوگا۔ کیونکہ بیت معمور بلاخلاف ساتویں آسان پر ہے،اور حضرت علیؓ ہے جو چھٹے آسان پرشجرہ طو بی کے پاس ہونامنقول ہے،وہ اگران سے سیجے ثابت ہوتو وہ دوسرابیت ہے (بیعت معمور نہیں) کیونکہ حضرت علیؓ سے مروی ہے کہ ہرآ سان میں ا یک بیت ہے، جو کعبہ معظمہ کے مقابل ومحاذی ہے،اوران میں سے ہرا یک فرشتوں سے معمور وآباد ہے،اور یہی بات رہے بن انس وغیرہ اس قول کے بارے میں کبی جائے گئی کہ بیت معمور آسان دنیا پر ہے،اس کوبھی اوّل بیت پرمحمول کریں گے جو بیوت ساوات میں سے مقابل

ومحاذی کعبہ مکرمہ کے ہے، یہ بھی کہا گیاہے بیت معمور کانام ضراح ہے، بعض نے کہا کہ بیآ سان دنیا کانام ہے۔

ا یک دجہ ساتویں آسان پرحضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہونے اور چھٹے پر نہ ہونے کی پیجمی ہوسکتی ہے کہ بقول حضرت انس حضرت ابوذر ﷺ نے اُن انبیا علیہم السلام کی منازل کے بارے میں تعیین نہیں کی کس کی منزل واصل مقام کہاں تھا اور انہوں نے صرف وجود کا ذکر کیا تھا،لہذا جن حضرات نے وثو ق و تثبت کے ساتھ ہرا یک کی منازل ذکر کی ہیں ان کی بات رائح ہونی جائے۔ (فنح ۱/۳/۱)اس کے بعد حافظ نے کتاب التوحید میں روایت ابراہیم فی السادستہ ومویٰ فی السابعتہ بفضل کلامیدللہ پرلکھا:۔اس سےمعلوم ہوا کہ حضرت مویٰ علیہ السلام ساتویں آسان پر تھے لیکن مشہور روایات سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کا ساتویں آسان پر ہونا ثابت ہے، جس کی تقویت حدیث ما لک ابن صعصعہ کی اس زیادتی ہے بھی ہوتی ہے کہوفت ملا قات وہ بیت معمورے فیک لگائے بیٹھے تھے،تو واقعہ معراج کا تعدد مانا جائے تو کوئی اشکال ہی نہیں ،اورایک مانا جائے تواس طرح روایات کوجمع کریں گے کہ حالت عروج میں تو حضرت موٹی علیہ السلام سچھٹے آسان پر تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ساتویں پر، پھرائز نے کے وقت ( یعنی واپسی میں )حضرت موسی علیہ السلام بھی ساتویں پر پہنچ گئے تھے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو فرضیت نماز کے بارے میں کچھ بات کی نہیں، جس طرح حضرت موئی علیہ السلام نے کی ،اورسا تواں آ سان ہی حضور علیہ السلام کی سب سے پہلی منزل تھی ،جس کی طرف اُترتے وقت آپ تشریف الائے ہیں ،لہذا مناسب بہی ہے کہ و ہیں حضرت موٹی علیہ السلام موجود ہوں جھوں نے نماز کے بارے میں گفتگو کی ہے۔اس کے علاوہ یہ بھی احتمال ہے کہ حضور علیہ السلام کی ملاقات حضرت مولى عليدالسلام ع جاتے وقت چھے آسان پر ہوئى ہواوروہ آپ كے ساتھ بى ساتوي آسان تك چڑھے ہوں تاكدان كى فضیلت دوسرے انبیاء پرکلیم اللہ ہونے کی وجہ سے ظاہر کی جائے ،ای کے ساتھ بیافائدہ بھی حاصل ہوا کہ وہاں پہنچ کرنماز کے بارے میں گفتگو ومشورہ (بارباراوربہ مہولت ) ہوتارہا، ( یعنی چھے آسان تک آنے اور جانے میں مسافت ووقت کی طوالت ہوتی وغیرہ ) علامہ نووی نے بھی کھاس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ والعلم عنداللہ تعالیٰ ( فتح اسم اسم)۔

بيت معمور كے متعلق مزید تفصیل

حافظ نے باب بدء الخلق میں لکھا: حضرت ابو ہر برہ ہے مروی ہے کہ حضور علیہ السلام نے بیت معمور کود یکھا اس میں ہردن ستر ہزار

فرشتے داخل ہوتے ہیں، جن کو پھراس طرف لوٹنے کا موقع نہیں ماتا، قیادہؓ ہے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فر مایا بیت ِ معمور مسجد ہے آ سالن میں مقابل کعبہ معظمہ کے کہ اگر دوہ گرے تو ٹھیک ای پرگرے،اس میں ہر دن ستر ہزار فرشتے داخل ہوتے ہیں، جواس سے نکل کر پھر تجھی اس میں داخل نہیں ہوتے ۔

حضرت علی ہے سقف مرفوع کے بارے میں سوال کیا گیا تو فرمایا کہ وہ آسان ہے اور بیت معمور کے متعلق جواب دیا کہ آسان میں ایک گھر ہے مقابل بیت الله شریف کے جس کی حرمت آسانوں میں ایک ہی ہے جیسی اس کی زمین میں، ہرروز ستر ہزار فرضتے نے اس میں داخل ہوتے ہیں، اکثر روایات سے اس کا ساتویں آسان پر ہونا ثابت ہے۔ اور حضرت انس سے مرفوعا بیروایت بھی ہے کہ وہ چوتھ آسان میں ہیں ہے، جس پر ہمارے شخ نے قاموں میں یقین کیا ہے بعض نے کہا کہ وہ چھٹے آسان پر ہے، بعض نے کہا کہ عرش کے بیچے ہے۔ یہ بھی ایک قول ہے دیاس کو حضرت آ دم علیہ السلام نے زمین پر اُتر کر بنایا تھا، پھر طوفان کے وقت او پر اُٹھا لیا گیا، یہ اُن کے قول سے قریب ہے جو بیت معمور ہی کو کعبہ بتلاتے ہیں، بیت معمور کا نام ظر اح اور ضرح بھی ہے (فتح الباری ۱۸/۱۹۳)

## محقق عینی کی رائے اور حافظ پر نقد

واخلہ بیت معمور: مافظ نے لکھا:۔ بزار کی حدیث ابی ہریرہ میں ہے کہ حضورا کرم علی ہے وہاں پچھ قوموں کودیکھا، جن کے چہرے نورانی سفید تھے اور پچھ قوموں کو جن کے رنگ بھی نکھر گئے نورانی سفید تھے اور پچھ قوموں کو جن کے رنگ بھی نکھر گئے تھے، حضرت جرئیل علیہ السلام نے آپ ہے کہا کہ بیآ ہے کی امت کے وہ لوگ ہیں جنھوں نے نیک اعمال کے ساتھ بروں کا بھی ارتکاب کیا ہے، اموی ویہی میں ابوسعید کی روایت سے بھی ہے کہ وہ سب بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ بیت معمور میں داخل ہوئے ، اور سب نے اس

<sup>&</sup>lt;u>ل</u>ه علامه نوويّ نے بھی اس تو جیہ کواختیار کیا ہے ( نووی ۴<u>۵</u>/ اکتاب الصلوّ ة ) یہ مؤلف

میں نماز پڑھی، حافظ نے لکھا کہ سابقہ روایات سے بی گابت ہوا ہے کہ گلوقات میں سب سے زیادہ تعداد فرشتوں کی ہے، کیونکہ تمام جہانوں میں سے کوئی بھی ایک جنس ایم نہیں ہے، جس کے ہرروزستر ہزار نے افرادا یک مل کوکرتے ہوں، بجر فرشتوں کے، (فقح ۱۵ ایر اے) ارشادا برا ہیمی: ترزی شریف میں حضرت عبداللہ بن معود علیہ ارشادا برا ہیمی: ترزی شریف میں حضرت عبداللہ بن معود علیہ السلام سے فرمایا کہ اپنی امت کومیری طرف سے سلام کہنا اور ان کواطلاع وینا کہ جنت کی مئی بہت یا کیزہ اور پائی خوب شیریں ہے، بہشت ایک وسیع چشیل میدان ہے اور سبحان الله و الحمدالله و لا اله الا الله و الله اکبر کا پڑھنااس میں درخت لگانا ہے۔

فنخ الباری الم الم کے میں حضرت عبداللہ بن مسعود ہے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور علیہ السلام سے فرمایا اے میر سے بینے! آج کی رات میں تم اپنے رب سے ملنے والے ہو،اور تمہاری امت سب امتوں کے آخر میں ہےاور اُن سب سے زیادہ ضعیف بھی ہے،اس کئے اگر تم سے اگر تم سے کہا پی ساری حاجت وضرورت کی طلب کو یا ( کم سے کم )اس کے بڑے حصہ کو اپنی امت کے حق میں صرف کردو تو ضرورا یہا کردینا۔

# تين اولوالعزم انبياء سےخصوصی ملاقاتیں

جس طرح خضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کوخصوصی ارشادات سے نوازا، حضرت موئی علیہ السلام نے بھی نمازوں کے بارے میں بار بارآپ کی رہنمائی اور امتِ محمد بیری بھی خوابی کا فرض انجام دیا ہے اس کے علاوہ مجیح مسلم شریف و بیبتی وغیرہ میں بیروایت بھی ملتی ہے کہ حضورا کرم علیہ نے فرمایا ۔ میں نے اور جرئیل نے مجیم اقصی میں داخل ہوکر دو دورکعت نماز پڑھی اس کے بعد میں نے اپنے آپ کو انبیاء علیہم السلام کی جماعت میں دیکھا، حضرت موئی علیہ السلام کو دیکھا کہ نماز پڑھ رہے ہیں، ان کا بدن چھر برا، بال کھونگریا لے تھے، کو یاوہ قبیلہ شنوہ میں سے ہیں، حضرت علیہ السلام بھی کھڑے نماز پڑھ رہے تھے وہ شکل وصورت میں غروہ بن مسعود تعفی (صحابی، رئیس طائف) سے زیادہ مشابہ ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی دیکھا کہ کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ بہ نسبت دوسرے آ دمیوں کے تمہارے صاحب (حضرت بھر مصطفی عقید ) سے زیادہ مشابہ ہیں۔

### قیامت کے بارے میں مذاکرہ

ابن ماجہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود ی دوایت ہے کہ شب معراج میں تعیین زمانہ قیامت کے متعلق حضور علیہ السلام کی خدکورہ بالا تمین حضرات سے گفتگو ہوئی، پہلے حضرت خلیل اللہ علیہ السلام ہے بوجھا گیااور انہوں نے لاعلمی ظاہر کی، پھر حضرت موئی علیہ السلام ہے معلوم کیا گیا، تو وہ بھی نہ ہتا سکے، اس کے بعد حضرت سے علیہ السلام ہے دریافت کیا گیا، تو انہوں نے فرمایا کہ قیامت کا تھیک زمانہ ( یعنی سال، ماہ تاریخ ) تو مجھے بھی معلوم نہیں، اس کوعلام الغیوب کے سواکوئی نہیں جانتا، البتہ مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ بیس قیامت قائم ہونے ہے بچھ بی زمانہ پیشتر دنیا بیس آؤں گااورد جال کوئل کروں گا۔

# ملاقات انبياء ميں تربيبي حكمت

حضرت الذى تفانوى ً في لكھا: مذكورہ بالا روايت ميں صاحب معراج علينة ،كا حضرت آدم، حضرت يجيٰ، حضرت عيلى، حضرت الاستقبال وخير يوسف، حضرت ادريس، حضرت ہارون، حضرت موى وحضرت ابراہيم عليم السلام سے ملا قات فرمانے كاذكر ہے، جو آپ كے استقبال وخير مقدم كے لئے اپنے الله عليم السلام كى اس ترتيب ابتداء انتهاء اور اوسط كى بير مناسبت ہے كہ حضرت

ابوالبشرعلیہ السلام حضورِ اکرم علی ہے۔ پرراوّل اور حضرت خلیل علیہ السلام پدرِ آخر ہیں ،اور پچے کے جملہ پنجبرآپ کے دینی بھائی تھے، پھر اگر چہ دوسرے جلیل القدراور اولوالعزم انبیاء بھی آ سانوں پر موجود تھے، لیکن ان نام بردہ حضرات کا انتخاب اس فطری مناسبت کے باعث ہوا، جوان میں فرداً فرداً ورسید المرسلین تولیقے کے اندراجماعی حیثیت ہے موجودتھی (نشر الطیب)

ملاقات انبياء بالاجسادهي يابالا رواح

اس کے بعد علامہ قسطلانی " نے محدث ابن الی جمرہ کے بھی پیش کردہ چنداختال ذکر کر کے لکھا کہ یہ سب وجوہ محتمل ہیں اور کسی ایک کو دوسرے پرتر جے نہیں ہے ( یعنی من حیث الاحتمال فی حد ذاته ) کیونکہ سب کچھ قندرتِ الہیہ کے تحت ممکن ہے، لیکن باعتبار دلیلِ خارجی کے ترجے دے سکتے ہیں۔ زرقانی "۔

محدث زرقاني رحمه اللداوررة حافظ ابن قيم رحمه الله

علامہ تحدث زرقانی سے نکھا کہ پہلے مصنف نے فتح الباری سے رائے نقل کی ہے اور اس سے حافظ ابن تیم کارد ہوگیا ہے ، جنھوں نے کتاب الروح میں اس امرکور جے دی ہے کہ حضور علیہ السلام کی رؤیت ومشاہدہ کاتعلق صرف ارواح انبیاء سے تھا کیونکہ ان کے اجمادیقینا زمین میں ہیں اوروہ قیامت کے دن ہی اُٹھائے جا تیم گے ، اگر اس سے قبل اٹھائے جاتے تو قیامت سے قبل ہی زمین ان سے شق ہوتی اور پھروہ لنخ صدر کے وقت بھی موت سے دو چار ہوتے ، اور یہ ان کی تیمری یارکی موت ہوتی ، جوقط عا باطل ہے ، دوسر سے یہ کہ اگر اجماد کی بعثت ہوتی تو پھروہ قبور کی طرف نہ لو شتے بلکہ جنت میں پہنچ جاتے ، حالا نکہ اس میں انبیاء کیہم السلام کا داخلہ حضور اکرم علیہ ہے قبل نہ ہوگا ، اور

سب سے پہلے آپ ہی کے لئے جنت کا دروازہ کھے گا،اور نہ زمین آپ سے پہلے کسی کے لئے شق ہوگی ای طرح اور پھی حافظ ابن قیم نے طویل بیاتی کی ہے، جس میں اُن کے لئے جت و دلیل کی کوئی قوت نہیں ہے اور اس کا جواب جو ہمارے شیخ نے املا کرایا ہے، حسب ذیل ہے: اِن کا استدلال جب ممل ہوسکتا ہے کہ انبیاء علیم السلام کی ارواح کوان کے اجماد فی القبور سے مفارق وجدانسلیم کرلیا جائے ، حالانکہ السان بیا بلکہ وہ سب تو اپنی قبور میں بہ حیات حقیقی زندہ ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، زندگی کا ہرتم کا تمتع حاصل کرتے ہیں، اور ان کا پی قبور سے بلکہ وہ سب تو اپنی قبور میں بہ حیات حقیقی زندہ ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، زندگی کا ہرتم کا تمتع حاصل کرتے ہیں، اور ان کا اپنی قبور سے نکانا، اور ان میں پھر آتا ہمی ایسا خروج نہیں ہے جو بعث کا مقتضی ہو بلکہ وہ ایسا ہے کہ جیسے ایک انسان اپنے گھر سے کی ضرورت کی وجہ سے نکانا، اور ان کرکے پھر لوٹ آتا ہے، ای لئے اسکواس صورت میں اپنے گھر سے (بالکلیہ ) جدا ہونے والا اور مفارق نہیں کہ خراب ہو ۔ کہتے ، اور گھر سے مفارق وجدا ہونے والا صرف ای کو کہتے ہیں جواس کی طرف پھر لوٹ کرنے آتے، اور قیامت تک کے لئے نکل کھڑ اہو۔ اس جواب سے خاہر ہے کہ حافظ ابن قیم کا استدلال ساقط ہوجا تا ہے (شرح المواہ ہے)۔

حيات انبياء ليهم السلام

علامہ بحدث ملاعلی قاریؒ نے شرح مفکوۃ شریف میں تکھا: شب معراج میں جوحنورعلیہ السلام نے انبیاعلیہم السلام کوسلام کیااورانہوں نے جواب سلام دیا، بیاس امر کی دلیل ہے کہ انبیاء درحقیقت زندہ ہیں (مرقاۃ ۲۲س/۵) پھرآ گے تکھا: ہم پہلے بیان کرآئے ہیں کہ انبیاعلیہم السلام کواور زندوں کی طرح موت نہیں آتی، بلکہ وہ تو صرف دارالفنا سے دارالبقا کی طرف منتقل ہوتے ہیں، اس بارے میں احادیث وآٹارمروی ہیں،اوروہ اپنی قبور میں بھی زندہ ہیں، کیونکہ وہ شہداء سے افضل ہیں، جوابے رب کے نزد کیک زندہ ہیں (مرقاۃ ۲۲س/۵)

محقق عینی نے لکھا۔ اگر سوال ہوکہ بی اگرم علی علیہ ان انہا علیم السلام کو آسانوں پر کس طرح دیکھا جبکہ اُن کے اجسام زمین پر ان کی تبور میں تھے؟ توجواب یہ ہے کہ ان کی ارواح ان کے جسموں کی شکلوں میں منشکل ہوگئی تھیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس رات میں بطور تشریف و تحریم نے اگر م علیہ الساق کی ملاقات کیلئے انبیاء کرام کے اجسام بھی حاضر کئے گئے تھے۔ اس کی تا ئید حدیث اِنس ہے ہوتی ہے جس میں ہے کہ حضرت آ دم علیہ السلام اور بعد کے سب انبیاء آپ کے لئے مبعوث کئے گئے تھے۔ جن کی آپ نے امامت فرمائی (عمد ہوں کا کہا کہا )۔ حافظ ابن حجر نے لکھا:۔روایت طبر انی عن انس میں ہے کہ حضور علیہ السلام اور بعد کے انبیاء میں ان سب کی امامت فرمائی (فتح 19 سے لیے حضرت آ دم علیہ السلام اور بعد کے انبیاء مبعوث کئے گئے ،اور آپ نے اس رات میں ان سب کی امامت فرمائی (فتح 19 سے لیے کے انتقال کے لئے حضرت آ دم علیہ السلام اور بعد کے انبیاء مبعوث کئے گئے ،اور آپ نے اس رات میں ان سب کی امامت فرمائی (فتح 19 سے لیے کہا ۔

آ سانوں میں انبیاء میں ہم السلام کی رؤیت پراشکال ہواہے کہ ان کے جسم تو زمین پر قبروں میں ہیں، جواب میں کہا گیا کہ ان کی ارواح اُن کے اجسام کی صورتوں میں منتشکل ہوگئی تھیں یا ان کے اجسام ہی آپ کی ملاقات کے لئے اس رات میں بطوراعزازوا کرام کے آسانوں پر پہنچادیئے گئے تھے اور اس کی تا ئیرحدیث عبدالرحمٰن بن ہاشم عن انس سے ہوئی ہے جس میں ہے کہ حضرت آوم اور ان کے بعد کے سب انبیاء آپ کے لئے مبعوث کئے گئے ستھے، اس کی طرف پہلے باب میں بھی اشارہ ہوا ہے (فتح سے بالے)

داضح ہوکہ حافظ نے آگے ہیں عنوان محملہ کے تحت اس بارے میں اختا ف کا حال ذکر کے انبیاء ملیم السلام کے اسراء بالا جہاد کے قول کے لئے حدیثِ مسلم کی تائید کوضعیف قر اردیا ہے، اور وہاں حدیثِ طبر انی ندکور کی تائید کا بچھ ذکر نہیں کیا، اس سے معلوم ہوا کہ حافظ کے قول کے لئے حدیثِ مسلم کی تائید کوضعیف قر اردیا ہے، اور وہاں حدیثِ طبر انی ندکور کی تائید کا بچھ ذکر نہیں کیا، اس سے معلوم ہوا کہ حافظ کے خزد یک بھی اسراء بالا جساد والاقول ہی رائح ہے کہ وہ موئد بحدیثِ طبر انی ہے، اور کلام صرف حدیثِ مسلم سے استدلال میں کیا ہے یہی بات عالبًا محدث زرقانی " نے بھی بچھی ہے، جس کی وجہ سے کھھا کہ حافظ کی تحقیق سے حافظ ابن قیم کا قول ردہ و گیا، کیونکہ حافظ ابن حجر ہی کی ترجیح بات عالبًا محدث زرقانی " نے بھی بچھی ہے، جس کی وجہ سے کھھا کہ حافظ کی تحقیق سے حافظ ابن قیم کا قول ردہ و گیا، کیونکہ حافظ ابن حجر ہی کی ترجی کے برخلاف انہوں نے ملاقات ارداح کورائے قرار دیا ہے۔ واللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم واحکم ۔

### سدره كي طرف عروج

ساتوں آسانوں کی سات معراجوں اوران کے ملکوت وآیات مشاہدہ کرنے اور حضرات انبیاء کیبیم السلام کی ملا قاتوں کے بعد آخویں معراج سدرہ النتی تک ہے، حس کوبعض احادیث میں عرون سے تعبیر کیا گیا ہے اور بعض میں اطلاق سے بحد ثین نے لکھا کہ سدرہ کی اصل چونکہ چھٹے آسان سے شروع ہوکر ساتوی آسان کیا جات احدد اخلہ بیت شروع ہوکر ساتوی آسان کیا جات احدد اخلہ بیت معمور ( کعبہ ماوی ) کے بعد جب حضور علیا السلام سدرہ المنتئی کی چوٹیوں کی طرف بڑھے ہیں اواسکوم وج وافطلاق دونوں سے تعبیر کرنا درست ہے۔

ترتيب واقعات يرنظر

بہ ہم نے چونکہ واقعات معرائ میں تر تیب کا بھی لحاظ کیا ہے، جور وایات معراج میں لمحوظ نہیں رہا، اس لئے او پر کی تفصیل دی گئی ہے، خود امام بخاری کی حدیث الباب اور آئند و آنے والی حدیث معراج میں تر تیب موجود نہیں ہے۔ چنانچہ حافظ ابن ججر اور محقق مینی وغیرہ شار صین بخاری شریف کو اس پر ستنب کر تا پڑا۔ حافظ ابن جر نے شم اتبیت جانا، خبر پر لکھا کہم کو یہاں تر تیب کے لئے نہیں مجے، بلکہ مرف بمعنی واو (جمع واقعات بلا تر تیب کے لئے ) لیس کے متاکہ مختلف احادیث وروایات میں جمع ہو سکے (فتح ۲۵ ایم) کا فظ کی اس تو جیہ کو علامہ زرقانی سے جمعی شرح المواہب ۸ کے ۲ میں نقل کیا ہے، محقق مینی نے بھی ہے وجیہ کے (مح واقعات المواہب ۸ کے ۲ میں نقل کیا ہے، محقق مینی نے بھی ہے تو جیہ کی ہے (مح واقعات) کا

### حديث الباب كى ترتيب

یہاں صدیث الباب میں عروق ہے جس مورہ ہے جس مورہ ہے جس مورہ ہے جس ماؤی کا ذکر ہے ہیا امر بھی تر تیب واقعات معرائ کے خلاف ہے جس مافظ

یا بیٹی نے بیباں کچھ نہیں لکھا، بھر بیباں عروبی مستوی کے بعد فرضیت صلوۃ کا ذکر ہے اوراس کے بعد انطلاق الی السد رہ کولیا ہے، حالانکہ

لکھا۔ یہ بات جبور کے خلاف ہے، بیونکہ ان کے زویک سروہ ساتوی آ سان میں ہے۔ اور بعض کے زویک چھٹے میں ۔ دونوں قول میں جمع کی صورت ہم پہلاکھ

آئے ہیں ، اور شاید کی بیات میں تقدیم وتا نے بروگئی ہے، اور سروہ کا قریبا سے اور بعض کے زویک چھٹے میں ۔ دونوں قول میں جمع کی صورت ہم پہلاکھ

آئے ہیں ، اور شاید کی بیات میں تقدیم وتا نہیں تا آئے میں آیک ایسے میدان پر جا پہنچا جہاں پر قلوں کی گشش کی آ واز شنتا تھا ( حافظ نے اس سے اشارہ کیا کہ دہاں

ذر ہے مرد کی ہے کہ بچھ کو جو وی کرایا گیا تا آئے میں آیک ایسے میدان پر جا پہنچا جہاں پر قلوں کی گشش کی آ واز شنتا تھا ( حافظ نے اس سے اشارہ کیا کہ دہاں

سر نے ما رائی کے فر شتے تھے جن کو ح کھو طائے گیا اور ایک میں صور ملیدالسلام کا مرتبہ
ار سانیا بیلیم السلام ہے اور دکھ کلایا گیا ، اور ایک میں حضور ملیدالسلام نے بیم بھی کر بایا کہ اس وقت حضورت بر کیل ملیدالسلام بھی ہے جا دہو گے

اور سب آ واز ایس شقط میں کہ کی میں میں اور آپ کی اور آپ کی اور اور پہل بھی اس وی کے وقت حضرت جر کیل ملیدالسلام بھی ہے جا دامو کی دوت صورت کی ہو میں مورت کی گئید میں مورت کی گئید میں مورت کی ہو میں اور قال میں اور قال میں اور وی میں اور وی معافر وی میں مورت کی کی اور وی معافر میں مورت کی کہندی کا ذرآ ہے ہی اور میں کی دورت میں میں دورت کی اور وی میں مورت کی کہندی کا ذرآ ہے ہاں اس کی خورت میں مورت کی کہندی کا ذرآ ہی ہوں وی مورت کی کہندی کا ذرائی ہو ہوں کی اور وی میں مورت کی کہندی کا ذرائی ہوں میں اور کی اس کی دورت کی دیا ہوئی کی دورت کی دورت میں دورت کی دورت مقدم سے اور مورم ور میں مورت کی کہندی کا ذرائی ہوئی کی دورت میں مورت کی کہندی کا ذرائی ہوئی کی دورت میں مورت کی کہندی کا ذرائی ہوئی کی کہندی کا ذرائی ہوئی کی کہندی کا ذرائی ہوئی کی دورت میں دورت کی دورت

یهاں حافظ نے اس بات کوداننے کردیا ہے کہان کے نزدیک بھی دافعات معراج کے سلسلہ میں سدرو کاعروج مقدم ہےاورعروج مستوی موخر ہے اس لئے جس روایت میں م و نے مستوی مقدم ذکر ہواہے وہ عبارت کی تقدیم و تاخیر ہےاورای چیز کوراتم الحروف نے بھی نمایاں کیا ہے،ونشدالحمد۔

سر بہت ہے۔ اپنی جیسی محققانہ کتاب میں معراج اعظم کے عظیم ترین واہم واقعات تک کی ترتیب وبیان میں تسامحات ہوگئے ہیں اور بہت سے
واقعات کی تشخی و تعلیط میں بھی تا طاہو گیا ہے، کاش! مطرت سیّد صاحب آخر ہم میں اس کے مضامین پرنظر ٹانی فر مالیتے جبکہ انہوں نے رجوع واعتراف بھی
شائع کردیا تھا ، اور بہت سے نسائوات پردہ خود بھی متنبہ و چکے تھے ، ضرورت ہے کہ اب کوئی تفق عالم اس اہم خدمت کی طرف توجہ کرے تا کہ اس عظیم وجلیل تالیف
مبارک کے افاوات تیمہ سے دنیائے اسلام کو اور زیادہ فائدہ پہتے۔

درحقیقت علامہ محدث زرقانی ؓ نے نویں معراج کی مناسبت تویں سال ہجرت کے قطیم ترین واقعہ غزوۂ ہوک ہے بتلا کر بہت بڑی علمی تحقیق پیش کی ہے۔

ا قسام اقلام! اس کے بعد علامہ محدث قسطلانی " نے حافظ ابن قیم گی کتاب اقسام القرآن سے جوا قلام کی بارہ اقسام ذکر کی بین وہ بھی مع تشریحات علامہ زرقانی " قابل مطالعہ بیں (۹ ½ ۲ ) غرض روا قوصدیت کے ثم وثم سے کوئی مخالطہ نہ ہونا چاہیے، گواصل وضع اس لفظ کی تر تیب داقعات ہی کے لئے ہے، مگر بسااوقات رواق اس امر کا خیال نہیں کرتے ،اور داقعات کی بلا تر تیب میں بھی واؤجمع کی طرح اس کا استعال کر لیتے ہیں ،اور ہمارے نزد یک بہی صورت یہاں حدیث الباب میں ہوئی ہے، واللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم واسم ۔

استعال کر لیتے ہیں ،اور ہمارے نزد یک بہی صورت یہاں حدیث الباب میں ہوئی ہے، واللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم واسم ۔

اس سلسلہ میں حافظ ابن مجرم کا تحملہ (فتح ۳ 10 الم ۲ ) بھی طوظ رہنا چاہیے ، جس میں روایت معراج کے فروق ذکر کئے ہیں ،اس ہے بھی ہماری مندرجہ بالامعروضات کی اہمیت واضح ہوگی ۔ ان شاء اللہ تعالی ویلڈ الحمد ۔

#### سدرہ کے حالات وواقعات

حضورا کرم علی جورتگار تک تجلیات سے ڈھانیا مجھے سدرۃ المنتہی کی طرف لے جورتگار تک تجلیات سے ڈھانیا اس اے اس دوایت بخاری دسلم کا ترجمہ سرۃ النبی ہی مسلم کی تمام روایتوں کو طاکر جامع بیان اس طرح مرتب کیا گیا ہے ، پھر بخاری دسلم کی تمام روایتوں کو طاکر جامع بیان اس طرح مرتب کیا گیا ۔۔۔۔۔ ساتوی آ سان میں داخل ہو کرآپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے طاقات کی آپ کو جنت کی سرکرائی گئی ، جس کے گنبدموتی کے شے اور زمین مشک کی تھی اس مقام تک بینچ جہاں قلم قدرت کی چلے کی آ واز شائی و بی تھی ، آگے بڑھ کرآپ سررۃ النتہی تک بینچ ۔۔۔۔ پھر شاہد مستوراز ل نے چیرہ سے بردہ اُٹھی تک بینچ ۔۔۔۔ پھر شاہد مستوراز ل نے چیرہ سے بردہ اُٹھی اور خلوت گا وراز میں ناز و نیاز کے وومقام اوا ہوئے جن کی لطافت و بڑا کت الفاظ کے بوجہ کی تھیل تہیں ہوگئی ، فساو حسی السی عبدہ نما اوحی ، اس وقت تمن عطیے مرحمت ہوئے ، جن میں سے بی وقت نماز کی فرضیت بھی ہے (سیرۃ النبی ۱۳ اس)۔

علادہ اس کے کہ بخاری ومسلم کی روایت فدکورہ ہے تر تیب اخذ کرنا سیجے نہ تھا، یہ بھی غلطی ہوگئی ہے کہ جائع بیان میں دخولِ جنت کوعروج مستوی وعروج سدرہ دونوں ہے مقدم کردیا گیا،حالانکہ سیجین میں دخولِ جنت کاذکران دونوں کے بعد ہے،مقدم کسی جگہ بھی نہیں ہے۔واللڈ تعالیٰ اعلم۔ مؤلف ہواتھا، کسی کی طاقت نہیں کہ ان (تجلیات) کی حقیقت کا ادراک کر سکے اوراس وقت کے اس (سدرہ) کے حسن و جمال اور آب و تاب کی کیفیت بیان کر سکے (بخاری وسلم وسورۂ مجم ) بعض روایات کے مطابق بظاہر دیکھنے میں وہ ڈھانپنے والے سونے کے پروانے یا فرشتے ہتے بخرض وہ (سدرہ کی چوٹیاں) اس وقت حق تعالی کی خصوصی تجلیات وا نوار وبرکات کا مظہر بن گئی تھیں، کیونکہ وہاں کلام الہی اورا حکام فرضیت صلوٰۃ کی جلوہ ریزیاں ہونے والی تھیں۔

سدرہ بیری کا درخت ہے، جس کی جڑ چھٹے آسمان پر ہے او پر کی شاخیس ساتو یں آسمان کے او پر تک پہنچی ہیں، حدیث مسلم ہیں ہے کہ عالم بالا سے جواحکام واخبارا تے ہیں وہ پہلے سدرہ تک پہنچتے ہیں اورو بال سے ملائکہ زمین پرلاتے ہیں، ای طرح دنیا ہے جوا ممال خیروغیر با او پر چڑھے ہیں، گویا وہ نیچے اوراو پر کے درمیان حد فاصل ہے کہ او پر چڑھے ہیں وہ بھی سدرہ تک جا کر رُک جاتے ہیں، پھرو بال سے او پر چڑھ جاتے ہیں، گویا وہ نیچے اوراو پر کے درمیان حد فاصل ہے کہ او پر والے اس سے او پر نہیں جاتے ، صدیث تر ندی میں ہے کہ رسول اکرم علی ہے کے سواکوئی متنف اس حد سے آئے ہیں جارکا اگر م علی ہے کہ سامرہ پر تمام دنیا کا علم منتجی ہوتا ہے، اس سے او پر کا کسی کو علم نہیں، جی کے فرشتوں کو بھی اس حد سے آئے ہیں جارکا اور چونگہ یہ ہیری کا درخت او پرونیچے کی منتجی پر ہے۔ ای لئے اس کو سعرہ النہی کہتے ہیں، اورای کے اس جنت کا علاقہ ہے، جن پر بطور چھت عرش رحمٰن و میں حضرت علامہ شمیری وغیرہ سے تحقیق نقل کی ہے کہ ساتویں آسمان کے او پر جنت کا علاقہ ہے، جن پر بطور چھت عرش رحمٰن ہے۔

معراج کےانعامات

مسلم شریف میں صدیث ہے کہ شب معراج میں بن اگرم عظیمی کو تمین چیزیں عطا کی گئیں، پانچ نمازیں، سورہ بقرہ کی آخری آیات اور بشرط عدم شرک کبائر معاصی کی بخشش۔ پانچ نمازوں کی عطاء ہے مرادان کی فرضیت ہے، سورہ بقرہ کی آخری آیات آمن الدوسول ہے ختم سورہ تک ، جن میں اس امت کے لئے حق تعالیے کی کمال رحمت ، تخفیفِ احکام ، مغفرت کی بشارت ، اور کا فروں کے مقابلہ میں وعدہ نصرت کا بیان ہوا۔ اور مرادعطاء مضمون فدگور ہے کیونکہ نزول کے لحاظ ہے تو ساری سورہ بقرہ مدینہ ہے ، اور معراج مکہ معظمہ میں ہوئی اور ممکن ہے کہ بید آیات شب معراج میں بلا واسط حضور علیہ السلام پر نازل ہوئی ہوں ، پھر حضرت جرئیل علیہ السلام کے واسط سے مدینہ میں اُتریں تو مصحف میں گئیں (کذافی اللمعات شرح المشکو قاضی عبد الحق المحد شالد ہلوگ)۔

#### نوعيت فرض صلوات

ا مام نسائی " نے 1 کے امیں کتاب الصلوٰۃ شروع کر کے پہلے شب معراج کی مفصل صدیث مالک بن صعصعہ والی ذکر کی ہے، پھر باب کیف فرضت الصلوٰۃ لائے ، پھر باب کم فرضت فی الیوم واللیلۃ ،اس طرح آ گے بیعت علی الصلوات ،محافظ علی الصلوات فضیلت مسلوات خمس تھم تارک الصلوٰۃ ،محاسب علی الصلوٰت وغیرہ ابواب تفصیل واہتمام شان صلوۃ کے لئے قائم کئے ہیں،ایک صدیث کا تکڑایہ بھی ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ساتو ہیں آسمان پر ملاقات کرنے کے بعد جب ہم اس سے او پر سدرۃ المنتہی پر پہنچے تو وہاں بھے ایک کہر جیسی چیز نے ڈھانپ لیا اور میں بجدہ میں گرگیا، اُس حالت میں میں نے بیار شاویا ری شنانہ میں نے جس ون آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا تھا، ای روزتم پر اور تبہاری المت ان کو قائم کر وہیں ترمین لوٹ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ٹینچا تو وہ سوال کر بیٹے کہ تو تو تھا، پھر میں حضرت موئی علیہ السلام کے پاس ٹینچا تو وہ سوال کر بیٹے کہ حق تعالی نے تم پر اور تہماری امت پر کتنے فرض عائد کے ہیں؟ میں نے کہا بچاس نمازوں کا جم ہوا ہے، حضرت موئی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہ آپ ان کو قائم کر میں میں است پر کینے فرمایا کہ نہ آپ ان کو قائم کر میں است پر کینے فرمایا کہ نہ آپ ان کو قائم کر میں نہ کی امت ، لہذا اپنے رہ کے پاس آیا تو انہوں نے پھر او شخ کی ہدایت کی، میں نے لوٹ کر بارگاہ خداوندی میں پھر نمزواست بچین کی تو وس نمازیں اور کم کردیں، حضرت موئی علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے کہا تھا اسلام کے پاس آلیا تو وہر نمازیں اور کم کردی گئیں، یہاں تک کہاس طرح بارباری درخواست پر پانچ نمازیں اور کم کردی گئیں، یہاں تک کہاس طرح بارباری درخواست پر پانچ نمازیں اور کم کردی گئیں، یہاں تک کہاس طرح بارباری درخواست پر پانچ نمازوں کا تھم دو گیا آس پر بھی درخواست بر پانچ نمازیں اور کم کردی گئیں، یہاں تک کہاس طرح بارباری درخواست پر پانچ نمازوں کا تھی درخواست بر پانچ نمازیں اور کم کردی گئیں، یہاں تک کہاس کی پیدائش کے وقت تم پر اور تہماری اور تھیں کی پیدائش کے وقت تم پر اور تہماری اور میں اس کی تو میں حق تعالی کا آخری فیصلہ کردھنر یہ موتی علیہ السلام کے پاس آیا تو وہ پھر فرما نے لگے کہ لوٹ کر جہاد، میں کے کہا کہ اس کوتو میں حق تعالی کا آخری فیصلہ کہتا ہوں بہذا پھر لوٹ کرنڈ گیا (نسانی کہ کے ا)۔

شخفیف ۵\_۵\_گی ہوئی! نسائی شریف کی اس روایت میں دس دس کی تخفیف کا ذکر ہے، دوسری بعض میں پچھ پچھ حصہ تدریجا کم کرکے پانچ تک تخفیف آئی ہے، لیکن ثابت کی روایت میں شروع ہے آخر تک ۵\_۵\_ کی تخفیف مروی ہے۔ اوری کو حافظ ابن حجرؓ نے سب سے زیادہ رانج اور معتمد قرار دیاہے، اور لکھا کہ جمع میں بین الروایات کے اصول پر ہاتی روایات کواسی پرمحول کرنامتعین ہے۔

تکت لطیفہ! خافظ نے لکھا: محدث ابن المتیر نے ایک لطیف نکتہ نکالا ہے کہ حضور علیہ السلام نے آخر میں پانچ رہ جانے کے بعد حضرت موٹی علیہ السلام سے پھرلوٹ کرنہ جانے کی جو دجہ ظاہر کی ہے کہ اب مجھے اپنے رب سے درخواست کرتے شرم آ رہی ہے،اس کی دجہ یہ ہے کہ حضور نے پانچ پانچ کی تخفیف سے اپنی فراستِ نبویہ کے ذریعہ بچھ لیاتھا کہ اگر پانچ رہ جانے کے بعد بھی درخواست کریں گے تو گویا یہ درخواست حکم صلاق قبالکل ہی اُٹھادیے کی ہوجائیگی اور اس کوآپ نے بہندنہ کیا۔

تکتہ عجیبہ!اس کے بعد حافظ نے لکھا؛ حضورعلیہ السلام کی بار بار مراجعت اور طلب شخفیف سے معلوم ہوا کہ آپ کو یقین ہو گیا تھا کہ ہر بار میں جو باقی کا حکم رہ گیا ہے، وہ حتمی وآخری فیصلہ فیصلہ نیصلہ نیس ہے، بخلاف آخری بار کے کہ اس میں حق تعالی نے آخر میں یہ بھی فر مایا:۔ لایں دن القول لذی (میرے یہاں قول وفیصلہ کی اُلٹ بلٹ نہیں ہوتی )اس سے آپ بھھ گئے ہوں گے کہا بہ آخری وحتمی فیصلہ ہو چکا ہے

### رؤيت بإرى تعالىٰ كاثبوت

بعض شیوخ نے حضرت مویٰ علیہ السلام کے بار ہار حضورعلیہ السلام کو درخواستِ تخفیف لے کر در بارِ این دی بیس حاضر ہونے کی ہدایت کرنے بیس بیہ حکمت ظاہر کی ہے کہ حضرتِ مویٰ علیہ السلام نے (اپنی دورِ نبوت میں) دیدارِ الٰہی سے مشرف ہونے کی درخواست کی تھی، جونامنظور ہوگئ تھی ،اوران کومعلوم ہوگیا ہوگا کہ رینعمتِ عظیمہ وجلیلہ حضورا کرم عقیقے کواب ملنے والی ہے،اس لئے قصد کیا کہ حضور بار بارلوٹ کر بارگا واقدس میں حاضر ہوں اور بار باران کودیدارالٹی حاصل ہو، تا کہ حضرتِ موٹ علیدالسلام آپ کو بار بارد کھے کراپے قلب کو سکین دیں ، اور بار بار آپ کے چبرۂ انور برانوار و برکاتِ قد سیدالہید کا مشاہدہ کریں جیسا کہ کی شاعر نے کہا ہے:۔

لعلی اراهم اواری من راهم (میری تمناہے کی مجبوب اوراُس کے قبیلہ کے لوگوں کودیکھوں ،ابیانہ ہوسکے تو کم از کم ان ہی لوگوں کود کمچے کرا ہے دل کی تسکین کرلوں ، جنھوں نے میر ہے مجبوب اوراس کے متعلقین کودیکھا ہے )

ا پے شیوخ ہے یہ عجیب وغریب تو جیے لطیف نقل کر کے حافظ نے اتنار بمارک بھی دیا کہ اس کے لئے بار باراور ہرمرتبہرؤیتِ الہیہ کے ثبوت کے واسطے دلیل کی ضروت ہے ( فتح الباری ۱۳ ۱۳/۱) مقصدیہ ہے کہ ایک باردیدارالہی کے قائلین اوران کے دلائل تو موجود ہیں اس لئے حافظ نے نفسِ رؤیت کے ثبوت کی دلیل طلب نہیں گی ۔ بلکہ تجدیدِ رؤیت یعنی ہرمرتبہ کے لئے دلیل جا ہی ہے تا کہ اپنے شیوخ کی تو جیہ نہ کوراورزیادہ موجہ و مدل ہو سکے، واللہ تعالی اعلم۔

یہ امریجے مستعدنہیں کہ حضرت موٹی علیہ السلام کے لئے دیدارالہی کی نعمت حاصل ہونے کاعلم ہو گیا ہوجیسا کہ ہم پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی ذکر کر چکے ہیں کہ انہوں نے حضورعلیہ السلام سے شپ معراج میں ملاقات کے وقت فرمایا تھا کہ آج گی راسے تم اپنے رب سے ملنے والے ہو ہمہاری امت بہت ضعیف ہے اس کی فلاح و بہودی کے لئے جتنی بھی زیادہ سے زیادہ مراعات خسروانہ اس مبارک ترین موقع سے فائدہ اُٹھا کر حاصل کر سکو بہتر ہوگا۔

ناظرین اس قیم کی تصرتحات واشارات کو ذہن میں رکھیں تا کہ آخر بحث میں جب ہم شب معراج میں روُئیت باری کے بارے میں تحقیق پیش کریں تو کارآ مدہو، کیونکہ ہمارے اکابراسا تذہ وشیوخ حضرت علامہ کشمیریؓ وغیرہ کار جحان بھی اس کے ثبوت ہی گی طرف ہے۔

## كلام بارى تعالى بلاواسطه كاثبوت

قوله عليه السلام فلما جاوزت نادانی منادِ امضيت فريضتی و خففت عن عبادی (حق تعالی کَ آخری وحتی فيصله پردانسی برضا بوکر جب میں لوٹے لگا تومیر ے کا نول نے بیندائن : میں نے اپنافریضہ جاری کردیا اورا پے بندوں کا بوجھ بھی ہلکا کردیا۔) حافظ ابن جُرِّ نے اس پر لکھا کہ بیاس امر کے اقوی ولائل میں سے ہے کہ حق تعالی سجانہ نے اپنے نبی اکرم عیات شہرات میں بلاوا۔ طبیکا مفرمایا ہے۔ (فتح الباری ۱۵۳ مے کے الباری ۱۵۳ میں کے معراق میں بلاوا۔ طبیکا مفرمایا ہے۔ (فتح الباری ۱۵۳ مے کہ الباری ۱۵۳ میں بلاوا۔ طبیکا مفرمایا ہے۔ (فتح الباری ۱۵۳ مے کہ الباری ۱۵۳ میں بلاوا۔ طبیکا مفرمایا ہے۔ (فتح الباری ۱۵۳ میں بلاوا۔ مفرمایا ہے۔ (فتح الباری ۱۵۳ میں بلاوا۔ طبیکا مفرمایا ہے۔ (فتح الباری ۱۵۳ میں بلاوا۔ مفرمایا ہے۔ الباری ۱۵۳ میں بلاوا۔ مفرمایا ہے۔ (فتح الباری ۱۵۳ میں بلاوا۔ مفرمایا ہے۔ الباری ۱۵۳ میں بلاوا۔ مفرمایا ہے۔ (فتح الباری ۱۵۳ میں بلاوا۔ مفرمایا ہے۔ (فتح الباری ۱۵۳ میا بلاوا۔ مفرمایا ہے۔ الباری ۱۵۳ میں بلاوا۔ مفرمایا ہے۔ (فتح الباری ۱۵۳ میں بلاوا۔ مفرمایا ہے۔ الباری ۱۵۳ میا بلاوا۔ مفرمایا ہے۔ الباری ۱۵۳ میا ہے مفرمایا ہے۔ الباری ۱۵۳ میں بلاوا۔ مفرمایا ہے مفرمایا ہے۔ الباری ۱۵۳ میں بلاوا۔ مفرمایا ہے۔ م

حضرت اقدس مولا ناخفانویؒ نے نشر الطیب میں لکھا: ۔ تریذی شریف میں جو کعب کا قول مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رؤیت و کلام کو حضرت محمد اللیقی اور حضرت مولی علیہ السلام میں تقسیم کردیا، اس سے حضور علیہ السلام کے لئے کلام کی نفی لازم نہیں آتی، کیونکہ اس سے کلام کی عادت مراد ہے۔ جومرۃ بعد اخریٰ ہو،اور حضورِ اقدیں عظیفی سے لئے کلام کی صوریت صرف ایک ہی بارواقع ہوئی ہے (بعنی شپ معراج میں)۔

فا کده مہمہ نا درہ اشب معراج میں فرضیتِ نماز کے موقع پر جوصفورعلیہ السلام کوئی تعالیٰ جل ذکرہ کے ساتھ شرف ہم کلای میں ہوا، اس کو بھی فی رؤیت کے دلائل میں شار کیا گیا ہے، کیونکہ قر آن مجید میں حق تعالیٰ کی ہم کلای ہے مشرف ہونے کو تین صورتوں میں مخصر کردیا گیا ہے اور اُن سے خابت ہوتا ہے کہ حالت تعلیم میں رؤیت نہیں ہوسکتی حافظ ابن جھی تصریح کی ہے کہ یہ حضرتِ عائشہ کی دوسری دلیل فی رؤیت کی ہے کہ یہ حضرتِ عائشہ کی دوسری دلیل فی رؤیت کی ہے کہ بیت مطلقاً پر استدلال کرنا تھے نہیں، قرطبی نے بہی جواب دیا ہے اور کہنا ہے بہت اسکا اقتضاء یہ ہوسکتا ہے کہ ان قال سے خلا شدہ کورہ فی الآیۃ کے علاوہ کسی اور حالت میں تعلیم نہیں ہوسکتی۔ جواب دیا ہے اور کہنا ہے کہنا ہوسکتی۔ لہٰذا ہوسکتا ہے کہنا ورمالت میں تعلیم نہیں ہوسکتی۔ لہٰذا ہوسکتا ہے کہنا ہوسکتی۔ لہٰذا ہوسکتا ہے کہنا ہوسکتی ہوسکتا ہے کہ ان حالاتِ بلا شدہ کورہ کی ایک میں آیت نہ کورہ کا فلا نہیں ہوتا) (مخ الباری ۳۳)۔

ہمارے حضرۃ الاستادالمعنظم علامہ تشمیریؓ بھی بہی فرمایا کرتے تھے کہ تکلیم کے وقت رؤیت نہیں ہوئی ہوگی ،اوررؤیت کاشرف خاص بلاتکلیم ہوا ہے مزید تفصیل آ گے آئے گی ۔ان شاءاللہ تعالیٰ ۔

# ردِحافظ ابن قیم رحمه الله

عافظ نے اس موقع پر حافظ ابن قیم کے بھی بہت ہے مزعومات کامخققاندرد کیا ہے جوانہوں نے اپنی کتاب سیرت زادالمعاد فی ہدی خیرالعباد میں بہللہ معراج نبوی بیان کئے ہیں ،فلیرجع الیہ۔

## شب معراج میں فرضیت صلوٰ ہ کی حکمت

ے حافظ ابن مجرِّ نے محدث ابن ابی جمرہ کے نقل کیا کہ حضور علیہ السلام کو جب معراج کرائی گئی تو آپ نے اس رات میں فرشتوں گی عباد تیں دیکھیں، ان میں سے جوحالت قیام میں تھے، وہ بیٹھے نہ تھے اور جور کوع میں تھے وہ تجدے میں نہ تھے، بہت سے ایسے دیکھیے جو تجدہ بی میں تھے اور بھی سرنہ اُٹھاتے تھے۔ لہذا حق تعالیٰ نے آپ کے لئے اور آپکی امت کے واسطے فرشتوں کی تمام اقسام عبادات کونماز کی ہماں ایک رکعت میں جمع کردیا، جس کو بندہ رعایت شرائط طماعیت واخلاص کے ساتھ پڑھے گا، موصوف نے یہ بھی فر مایا کہ فرضیت نماز کو شب اسراء کے ساتھ مخصوص کرنے میں ، اس کے بیان واظہار کی عظمت کی طرف بھی اشارہ ہے اور اس کی فرضیت میں ہیں جس کی فرضیت میں ہے جو جس میں ہے ہی خصوصیت رکھی گئی کہ وہ بلا واسطہ ہوگی ، بلکہ مراجعات متعددہ کے ساتھ ہوئی ، جبیان ہو چکا ہے (فتح الباری ۱۵۳) ک

# لننخ قبل العمل كى بحث

جیبا کسی کواپنی قوم کے ساتھ ہوا کرتا ہے ، داودی نے میہ وجہ بتلائی کہ جب حضور علیبالسلام فرضیت وصلوق کا تھکم لے کر بارگاہِ خداوندی سے لوٹے تو سب سے پہلے آپ کی ملاقات حضرت مولی علیہ السلام ہے ہی ہوئی تھی ، اس لئے حق تعالی نے اُن کے دل میں الیمی بات ڈال دی تاکہ جو بات خدا کے علم از لی میں مقدر ہوچکی تھی ، وہ اس طرح پوری ہوجائیگی (لیکن میتو جیبه اُس روایت کے خلاف ہوگی کہ پہلے حضرت ابرا جبم علیبالسلام سے ملاقات ہوئی تھی اور انہوں نے حکم نماز کے بارے میں نہ کچھ پوچھانہ بتلایا۔ واللہ تعالی اعلم)

(۲) دس دس تماز وں کی تخفیف ہونے میں کیا حکمت ہے؟ (شاید محقق عینی کے نزدیک دس دس والی روایت زیادہ رائے ہا ورہم نے او پر تکھا ہے کہ حافظ مجر نے ۵۔۵۔والی روایت کورائے قرار دیا ہے، لیکن جوجوا ہا گے آرہا ہے وہ دونوں کے لئے بن سکتا ہے ) جواب یہ کہ حدیث میں ہے نماز کا ثواب آنا ہی تکھا جاتا ہے جینے حصہ میں قلب خدا کی طرف متوجہ رہا ہو، لہذا کسی نماز کا ثواب آ دھا تکھا جاتا ہے، کسی کا چوتھائی، یہاں تک کہ دسویں حصہ تک کا ثواب بھی تکھا جاتا ہے، اس ہے آ کے حدیث میں پہھٹی بین پائیا گیا، لہذا ایک دن رات کی مقرر شدہ سابق بچاس نماز وں کے لحاظ ہے اگر کم ہے کم دسواں حصہ بھی پائچ پڑھی ہوئی نماز ول میں حضور قلب خشوع وخصوع کا بچود درکوع وغیرہ ارکانِ نماز میں تحدیل و کمال کے ساتھ موجود ہوا تو پانچ نماز وں کا ثواب تو ہی مل جائے گا، اگر زیادہ حضور قلب ہوگا تو دس نماز وں یا زیادہ گا اواب ملی کہاں وکمل ہوگی۔

(۳) حضورعلیہ انسلام نے شب معراج میں انبیا علیہم انسلام ہے آ مانوں پر کیسے ملاقات کی جبکہ ان کے اجہام مبارکہ کا متعقر زمین میں ہے؟ ابن عقیل وابن التین نے جواب دیا کہ ان کی ارواح بشکل اجساد متشکل ہوگئ تھیں، ورندارواح کا اجساد کی طرف لوٹنا تو بج حضرت عیسی علیہ انسلام کے صرف قیامت کے دن ہی ہوگا ، کیونکہ حضرت عیسی علیہ انسلام تو ابھی تک زندہ میں اور زمین پر بھی اتریں گے ، میں کہتا ہوں کہ انبیا ، علیم انسلام تو سب ہی زندہ میں ، اور ان کو حضور علیہ انسلام نے حقیقاد یکھا ہے ، اور آپ حضرت موی علیہ انسلام کے پاس سے بھی گزرے ہیں ، جبکہ وہ کھڑے ، ہوۓ اپن قبر مبارک ومنور میں نماز پڑھ رہے تھے اور ان کوآپ نے چھے آسان پر بھی دیکھا ہے۔

ں سے سی ہے۔ اسلام نے طوفان اعظم کے موقع پرآپ کے جسمِ مبارک کوقبر سے نکال کرتابوت میں رکھااورا پنے ساتھ کشتی میں حضرت نوح علیہ السلام نے طوفان اعظم کے موقع پرآپ کے جسمِ مبارک کوقبر سے نکال کرتابوت میں رکھااورا پنے ساتھ کشتی میں لیا، جب طوفان کا پانی اُنر گیاتو پھرآپ کوسابق مرقدِ مبارک دمنور کی طرف واپس لوٹادیا۔ (عمدہ ۲/۲۰۸)

(۵)قول تعالى لا يبدل القول لدى، سوال بوسكتاب كدكياار شاد بارى مين تبريلي واقع نبين بوئى جبد يجاس عيا في

کردی گئیں؟ جواب یہ ہے کہ اس سے مراد اخبارات ہیں، وہ نہیں بدلتے جیے تواب پانچ کا پچاس ہونا، تکلیفات یعنی احکام تکلیفیہ مراد نہیں، کہ ان میں تبدیلی ہوتی رہی ہے، یا مراد قضاءِ مبرم، وہ بھی نہیں بدلتی ،البتہ قضاءِ معلق بدلتی رہتی ہے، اس میں سے جس چیز کو چاہیں حق تعالیٰ باتی رکھتے ہیں اور جس کو نہ چاہیں ہٹا دیتے ہیں، یا مقصد ہیہ ہے کہ اِس (آخری فیصلہ) کے بعد ہمارے ارشاد میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگ۔ (عمدہ ویار)) (۷) محقق عینی گئے ووجو کی مراج کے وقت شب واقع ہونے کی بھی دی حکمتیں ذکر کیں، جوقابلِ مطالعہ ہیں۔

ماءزمزم وثلج سيعسل قلب كى حكمت

صدر مبارک کوزمزم ہے اور قلب منور کو تلج ہے دھونے کی حکمت ہیہ ہے کہ بارگاہِ قدس میں داخل ہونے کے لئے دل تلج یفین ہے معمور ہوجائے، یہ بھی کہا گیا ہے کہ بحالتِ صغریٰ یکمل (شق صدر وغیرہ) اس لئے ہواتھا کہ آپ کا قلب مبارک قلوبِ انبیاء بیہم السلام کی طرح منشرح ہوجائے ، اور دوسری باراس لئے کہ آپ کا حال مثل حال ملائکہ ہوجائے۔

### حكمت اسراء ومعراج

مناجات تھی (لیعنی راز و نیاز کی باتیں کرنا) اورای لئے اس کا دوّق عاچا تک اور بغیر کسی سابق وعدہ ومعیاد کے ہوا، یہ صورت نہایت و قع و باعظمت ہوتی ہے، دوسری طرف حضرت مولی علیہ السلام کی ہم گلامی ہے کہ دہ بطور وعدہ وابغائے وعدہ پیش آئی ہے ظاہر ہے کہ دونوں صورتوں میں بڑا فرق ہے، اور دونوں کے مقام مناجات وکلام میں بھی بہت زیادہ تفاوت ہے، جس طرح اُس ذات میں جس سے طور پر کلام ہوا اوراس ذات میں جس کواعالی بیتِ معمور کی طرف نبلایا گیا ہین فرق مراجب ہے۔ ایسے ہی جس کے لئے مسافت شہر میہ کے فاصلہ تک ہوا کو مخرکر دیا گیا تھا، اورا سرخھم معظم ومقدس کے درمیان فرق عظیم ہے جو فرش خاک سے عرشِ معلَّی کی بلندیوں تک آن کی آن میں پہنچ گیا۔ مخرکر دیا گیا تھا، اورا سرخھم انسانی کے لئے باوجود کثافت میا تی کیوں کھکن ہوا کہ وہ آسانوں اوران کے او پر ملاء اعلیٰ تک پہنچ سے کا جواب میہ کہاروا ح

. (۱) ارواحِ عوام! جوصفاتِ بشریه کے اثرات ہے متاثر ہوکر مکدر ہو چکی ہیں اوران پرقوائے حیوانیہ غالب ہو جاتی ہیں ای لئے قبولِ عروج وتر تی کی صلاحیت ان میں قطعاً ہاتی نہیں رہتی۔

(۲) ارواحِ علماءِ! جواکتیابِعلوم کی وجہ ہے بدن کی قوتے نظر بیمیں کمال حاصل کر لیتی ہیں۔

(۳) ارواحِ مرتاضین! جواکتسابِ اخلاق حمیدہ کے ذریعہ بدن کی قوت مدبرہ کو کامل کر لیتی ہیں، بیمرتاضین کی ارواح اس لئے کہی جاتی ہیں کہ دہ لوگ ریاضت ومجاہدہ کے سبب اپنے قوی بدنیہ کو کمزور کردیتے ہیں۔

(۳) ارواحِ انبیاء وصدیقین!ان کوندگوره دونوں قوتوں کا کمال حاصل ہوتا ہے،اور یہی ارواحِ بشریہ کے درجہ کمال کی غایت ہے پس جتنی بھی ان کی ارواح کی قوت زیادہ ہوگی،اُن کے ابدان بھی ای قدرز مین سے بلند ہوجا کمیں گے،اس لئے انبیاء کیہم السلام کے اندر چونکہ بیدارواح قوت یا فتہ ہوتی ہیں،اُن کومعراح ساوی حاصل ہوتی ہے ادرانبیاء کیہم السلام میں سے بھی چونکہ سب سے زیادہ کمال قوت روحانیہ حضورا کرم علیہ کے وحاصل تھا،اس کئے آپ کو قاب قوسین او ادنی تک عرون نصیب ہوا۔ (عمدہ ۲/۲۱)

#### حقيقت وعظمت بنماز

معراج نبوی جسکاعظیم مقصد مناجات اورسیر ملکوت تھی ، ظاہر ہے کہ نماز کی فرضیت اس موقع پراس کی حقیقت واہمیت کو پوری طرح

ظا ہر کرتی ہے، تا ہم یہاں چندا کابر ملّت کے اقوال بھی ذکر کئے جاتے ہیں، تا کہ مزید فائدہ وبصیرت حاصل ہو۔

علامہ محدث پیمی "نے لکھا: معراج کے موقع پر نمازی فرضیت ہے اس کا فضل و تقوق طاہر ہوتا ہے کہ اس کی فرضیت دھڑۃ قد سید (لیعنی بارگاوالہیں )، قابی میں حاضری کے وقت مقدر ہوئی ، اور اس کے طہارت و پاکیز گی اس کے لئے موز دل بلکہ شرکط اوا میں ہے ہوئی ، اور اس سے یہ بھی ہتا یا گیا کہ نماز (بندہ کی طرف ہے ) رہ آ اکبر کی منا جات ہے ، اور سے کہ حق تقالی کی ذات اقد س بھی نماز پڑھنے والے کی طرف متوجہ ہوتی ہے ، جب وہ نماز بیں انجمد اللہ رب العالمین الحج کہتا ہے ہوتی تعالی اس کی طرف متوجہ ہوتی ہوئی ہو کہ معرب کہ بوتا ہے ، جس طرح معراج میں ساتوی آ سان پر حضور علیہ السلام کی منا جات می تعالی کی بارگاہ میں ہوئی وغیرہ فرماتے ہیں ، بالکل اُس کی طرح ہوتا ہے ، جس طرح معراج میں ہوئی اور وہاں حاضری و معراج ہے قبل آپ کے ظاہر وہاطن کوآ ب زمرم وغیرہ کے ذریعہ پاک بھی کردیا گیا تھا، ای طرح وہ معراج ہیں ، اور جس طرح صفورا کرم میں ہوئی عبدی ، اور جس طرح صفورا کرم میں گئی ہوئی ہیں اس موقع میں اپنے جسم مبارک کے ساتھ و نیا ہے تھا ان کی حدود ہے تھی ، اس وقت اس کو صرف اپنے تلب کے ساتھ و نیا ہے تک کی جا تھے ، اس موقع کی اس معراج معراج کے ساتھ و نیا ہے اس کی حرف توجہ کی تھی ، بھرآپ کو طرف بی وجہ کی خوجہ کی تھی ، بھرآپ کو طرف بی واشارہ ہوجائے (الروش الانف اھال) ای طرف بی واقع ہے اس کے عرف الانف اھالی ای خور اس کے منا تھو کہ وہوائی اس اور کی بھی آ سان کی طرف بھی وجہ واشارہ ہوجائے (الروش الانف اھالی) ا

حضرت مجد وسر مبندی قد سرمندی قد سرم و نے فرمایا: مرتب علیا نور صرف کداس کوفقیر نے حقیقت کعبدرہا فی پایا ہے،اس سے بہت زیادہ بلند وبالاحقیقت قرآن مجید ہوائی ہے اوراس سے بھی بہت او پر ایک مرتبہ مقد سہ ہے جو تقیقت نماز ہے کداس کی ظاہری صورت عالم شہادت وظہور میں مصلیان ارباب نہایت کے ساتھ قائم ہے، ہوسکتا ہے کداس حقیقہ نماز کی طرف اس چیز سے اشارہ ہوا ہو جو قصہ معراج میں منتقول ہوئی یعنی قف بسا مصد خان الله مصلی بیشک وہی ہواوت شایان مرتبہ تجرو وہ تن مورون ہوسکتی ہے جو مراتب وجو بسے صادر ہوا اس مور ہوں تا ہے۔ لہذا حق تعالی کی بارگا واقد س کے لئے مورون والائق وہی عبادت ہے جو صرف مراتب وجو بسے صادر ہوا اس قد مورون تعالی کی بارگا واقد س کے لئے مورون والائق وہی عبادت ہے جو صرف مراتب وجو بسے صادر ہوا اس کے سوانہیں ، اس راس نقط نظر سے اورونی عباد بھی ہا ورونی معبود ہو بھی ہوا کہ اس مرتبہ مقد سے بی کوئی نامیان ہوں ہو سے مارات کی جامع ہے ، اور در حقیقت وہ اس الاصل کے مرتبہ ومقام میں ہے ، جس میں معبود یہت صرف تحقیق ہے ، ۔ کا ملائت مراتب عبادات کی جامع ہے ، اور در حقیقت وہ اس الاصل کے مرتبہ ومقام میں ہے ، جس میں معبود یہت صرف تحقیق ہے ، ۔ کا مانتہائی مرتبہ ہے ، جس کے او پر معبود یہت سے اقد ام ، نہایت مقام ، حقیقت صلو ہ تک بی گئی سے جند ہواں کوئی گئی تھی سے بیاں معبود یہت مرف وہ والوں کی عبادت میں بی کی خالم مرحد یہ جی ، جس کے اور پر معبود یہت سے بیاں انک عبادت کی بی جب سے نہ جاں معبود یہت میں بی جبال تک عبادت وعالم دیں جب کی بی بی مرحد یں جیں ، وہاں تک کم از کم نظری اعتبار سے قدم رکھنے کی شخبائی ضرور ہے لیکن مرحد یہ جب اس معبود یہت صرف کی حد

ا معرب مکتوبات علامہ محدمراد کی نے حاشیہ میں حوالہ محدث قسطلانی کی مواہب لدنیے کا دیا ہے، بیروایت شرح المواہب ۱/۹۳ میں موجود ہے مگر محدث قسطلانی کے اس کوادراس کے ساتھ دوسری ایک روایت کوذکر کر کے ساری ذمہ داری شفاء الصدور پرؤالدی ہے، جس سے ان کوفل کیا ہے، مؤلف سے اس کو اگر کر کے ساری ذمہ داری شفاء الصدور پرؤالدی ہے، جس سے ان کوفل کیا ہے، مؤلف سے سے ساجہ محتوبات میں اس طرح ہے ۔ یعنی عبادت شایان جناب قدس وقعالی وہی ہے جومر تنبه وجواب سے صادر جوود مری نہیں ، لہذا در حقیقت وہی عابد بھی تشہر اور وہی معبود بھی ، اور وہی مارو میں درو ہے کہ اور وہی معبود بھی اور وہی مارو میں مارو میں دوادت کی شاواجب بالذات کی شاہ میں دوادت کی شاواجب بالذات کی شاہ میں موسلے ماری میں وحادث کی شاواجب بالذات کی شاکے برابر نہیں ہوسکتی۔ واللہ تعالی اعلم! مؤلف

آگئی، وہاں قدم جانے کی کسی صورت گنجائش نہیں،۔۔۔۔۔امرِ قف یامحدا میں اشارہ اس امر کی طرف ہے کہ آگے قدم ( کسی ممکن وحادث کا ) جائی نہیں سکتا، کہ مرتبہ نماز ہے او پر جو مرتبہ و جوب ہے صادر ہو،صرف حضرتِ ذات باری تعالی و نقدس کے تجروہ تنزہ کا مرتبہ ہے، حقیقت کلہ طیبہ لا الدالاللہ ای مقام میں تحقق و ثابت ہے، اور الہیے غیر مستحقہ للعبادت کی نفی بھی اُسی جگہ رونما ہوتی ہے۔۔۔۔۔توحید کے اس اعلیٰ مقام میں ترقی کا دار و مدار صرف عبادتِ نماز کے ساتھ وابستہ ہے، کہ وہی انتہاء کمال تک چینچنے والوں کا مآل کار ہے، دوسری سب عبادتیں صرف تعمل نماز میں مدودیتی ہیں اور اس کے نقص کا تدارک کرتی ہیں، اس وجہ ہے نماز کو ایمان کی طرح حسن لذاتہ کہا گیا ہے، اور و دری عبادتوں کا حسن لذاتہ کہا گیا ہے، اور

نطق انور! ہمارے حضرت شاہ صاحب نے فرمایا: میرے نزدیک ہروہ فعل جوخال حقیق جل مجدہ کے فوف وخشیہ اور تعظیم واجلال کے تحت کیا جائے وہ نماز ہم اور نمازاس معنی ہے تمائی تخلوق کے اندر مشترک و موجود ہے، اگر چہ صور تیں مختلف ہوں، لہذا ہر تخلوق کی نمازاس کے مناسب حال ہے۔ اس کی طرف حق تعالیٰ نے کہل قد علم صلوتہ و تسبیحہ ہے ہر جنس مخلوق کوحق تعالیٰ کی نماز و تبیج کا طریقہ معلوم ہے ) اشارہ کیا ہے، اس آیت میں تمائی کلوقات کے وظیفہ نماز میں شریک ہونے کا حال بیان کیا گیا ہے، مثل محدہ کہ ساری دنیا کی جزیں اپنے رہ کے لئے سر بھود ہیں، تو ہرایک کا مجدہ اس کے حب حال ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: واللہ میں پر گرنا ان کا سجد حدمت فسی السے موات والارض (اللہ کے لئے زمین وا آ بانوں کی سب ہی چیزیں مجدہ کر رہی ہیں ) پس سایوں کا زمین پر گرنا ان کا سجدہ ہم خیل محمدہ خان و بعد میں جس حقیقت نماز تمام خلائق میں مشترک ہے، ختی کی میں نے قصہ معراج کی ایک حدیث میں دیکھا: ۔ قف یا محمد فان رب بی یصلی جس صعلوج مواکہ ہواکہ دیو تا ہوگی، اور معلوج مواکہ وجود جناب یاری تعالیٰ میں بھی ہے لیکن ظاہر ہے کے صلوق خالق اس کی شان کے مناسب ہوگی، اور صلوق محلوج کی خال اس کی شان کے مناسب ہوگی، اور صلوق محلوج مواکہ والے موقع پر ہوگی۔

صلوٰ ۃِ خالق کے معنی بعض حضرات نے مخلوق کے حق میں رحمت وشفقت کے بھی کئے ہیں ہلیکن ہم نے اوپر حضرت مجدوصا حب گی تحقیق سے دوسر مے معنی درج کئے ہیں، جونہایت اعلیٰ غامض علمی تحقیق وقد قبق ہے،امید ہے کہ اہلِ علم ودانش اس کی قدر کریں گے۔

معراج ارواح مومنين

رسول اکرم علی کے معراج اعظم واکمل کے صدقہ میں امت محدید کے لئے بھی نماز ترقی مدارج اخروی کیلئے ان کی معراج ہی ہے، ای لئے نماز کومعراج المومنین قرار دیا گیا ہے، اور بہ ہماری نماز صورة بھی حضور علیہ السلام کی معراج اعظم کی یادگار ہے، جس کی طرف اشار وعلا مشہبلی وغیرہ نے کیا ہے، اور نماز کا آخری جز والتحیات بھی معراج اعظم ہی ہے ماخوذ ہے، جس کوہم آخر میں وکر کر ہیں گے۔ اس کے علاوہ حدیث طحاوی شریف مسلم یہ بدیت طاهر اعلیہ ذکر اللہ الخ (جوسلمان وکراللہ کے بعد طہارت کے ساتھ سوے گاور شب کے کی حصہ میں بیدار ہوتے ہی اس کے منہ کوئی سوال دنیا وآخرت کے بارے میں نکلے گاتوحی تعالی اس کا

وہ سوال ضرور پورا کردیں گے اس پر علامہ محدث مناوی نے کہا کہ اس میں طہارت پر سونے کی شرطاس لئے لگائی گئی کہ اس طرح سونے کے باعث مومن کی روح کومعراج حاصل ہوتی ہے اور وہ عرشِ الہی کے نیچے جا کر بجدہ کرتی ہے، جوجی تعالیٰ کے مواہب وعطیات کا مصدرو منبع ہے، پس جوجی تعالیٰ کے مواہب وعطیات کا مصدرو منبع ہے، پس جوجی تعالیٰ کے مواہب وعطیات کا مصدرو منبع ہے، پس جوجی طہارت پڑئیس سوئے گا۔وہ اس مقام خاص تک نہ پہنچ سکے گا، جس سے فیض وانعام حاصل ہوتا ہے، چنانچ بیہی کی حدیث ہے کہ ارواح کوسونے کی حالت میں عروج کرایا جاتا ہے اوران کو حکم ہوتا ہے کہ عرش کے قریب جا کر بجدہ کریں،اور جو طاہر نہ ہوگاوہ عرش سے دوررہ کر بجدہ کر سے،اور جو طاہر نہ ہوگاوہ عرش سے دوررہ کر بجدہ کر سے،اور جو طاہر نہ ہوگاوہ عرش سے دوررہ کر بجدہ کر سے اور بوطاہر نہ ہوگاوہ عرش سے دوررہ کر بحدہ کر سے اور بوطاہر نہ ہوگاوہ عرش سے دوررہ کر بحدہ کر سے کا اس حدیث سے وضو کا سونے کے وقت مستحب ہونا معلوم ہوا۔ (امانی الاحبار ۲۰/۳۳)

تنجیم وقت نوم! پہلے ہم پیخفیق فقہاء نے نقل کر چکے ہیں کہ جن امور کے لئے وضووطہارت واجب وضروری نہیں ہے،ان کے لئے بجائے وضو کے تیم بھی کافی ہے،اس لئے امید ہے کہ سونے کے وقت بھی وضونہ ہو سکے تو تیم ہی گرلیا جایا کرے،اس سے بھی فضیلت مذکورہ حاصل ہوجائے گی۔ان شاءاللہ تعالیٰ۔

#### التحيات ياد گارِمعراج

حضرت العلامة المحدث ملاعلی قاری نے تھا: ابن الملک نے کہا کہ روایت ہے ۔ حضور علیہ السلام کو جب عروج کرایا گیا تو آپ نے ان کلمات کے ساتھ حق تعالی کی شاء وصفت بیان کی ۔ القسمیات لله والسطاوات والطیبات (تمام تولی عبادات ،تمام بدنی طاعات اور سب مالی خیرات و متر ات صرف خدائے تعالی ہی کے لئے ہیں، (کسی دوسرے کے واسطے ہرگز نہیں) اس پرحق تعالی جل ذکرہ نے ارشاد فر مایا: ۔ السلام علیك ایھا النبی ورحمة الله وبركاته (آپ پرسلامتی ہوائے ہی !اورخدا کی رحمتیں وبركات عالیہ جمی ) حضور علیہ السلام نے بین کرفر مایا: ۔ السلام علیت او علی عبادالله الصالحین (ہم پر بھی سلامتی ہواورخدا کے نیک بندوں بر بھی ) اس کے بعد حضرت جرئیل علیہ السلام نے بیکلمات ادا کئے: اشھدان لا الله واشھدان محمد اعبدہ ورسوله اس کے بعد حضرت جرئیل علیہ السلام نے بیکلمات ادا کئے: اشھدان کے اورخشورا کرم عقیقہ کے واقع معراج کی تقل و حکایت کے طور برے ہم کو آخر نماز میں دکھ دیا گیا جو معراج المونین ہے (مرقاۃ شرح المشکو قا ۲/۳۳ ملی ملکل )۔

حيارنهرول اوركوثر كاذكر

سدرۃ المنتہٰیٰ تک پینچنے کے بعد جارنہریں و کیھنے کا ذکر بھی احادیث معراج میں ملتا ہے، حافظ نے لکھا:۔ بدءاکنلق کی حدیث میں اصل سدرہ میں جارنہروں کے ہونے کا ذکر ہے،اور حدیث میں اسکی اصل (جڑ) ہے نگلنے کا ذکر ہے،

اور مسلم کی صدیث ابی ہریرہ میں چار نہروں کے جنت ہے نگلنے کا ذکور ہوا ہے، نیل فرات ہیجان وجیجان ،لہذا ہوسکتا ہے کہ سدرہ کا تعلق جنت ہے ہو،اور یہ چاروں نہریں اس کے بنچ ہے نگلی ہوں ،اس لئے ان کو جنت ہے کہا گیا ،آ کے حدیث معراج میں یہ تفصیل ہے کہ باطنی و فہریں جنت میں چلتی ہیں ،اور ظاہری دونوں ( دنیا کے اندر چلنے والی ) نیل وفرات ہیں۔محدث ابن ابی جمرہ نے کہا باطن کی عظمت واہمیت معلوم ہوئی کہاس کو دارالبقاء ہے متعلق کیا گیا اور ظاہر کو دارالفناء ہے ،اورای لئے اعتاد بھی باطن پربی ہوا کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فر مایا: حق تعالی تمہاری صورتوں اور ظاہر کو نہیں و بلکہ تمہارے قلوب اور باطن کو دیکھتا ہے حافظ نے لکھا کہ دوایت شریک ( کتاب التو حید ) میں آئیگا کہ حضور علیہ السلام نے شاب مقراح میں دونہریں آسان دنیا پر دیکھیں ،اور حضرت جرئیل علیہ السلام نے شلایا کہ وہ نیل وفرات ہیں۔

ان دونوں روایات میں جمع کی صورت ہے ہے کہ خضور علیہ السلام نے سدرہ کے پاس تو اِن دونوں کو جنت کی دونہر وں کے ساتھ دیکھا اور آسان دنیا پر ان دونوں کو الگ ہے دیکھا ہے، یہی ابن دحیہ کی رائے بھی ہے، نیز حدیث شریک میں سے بات بھی آئے گی کہ آپ نے آ سانوں پر پڑھتے ہوئے ایک نہر اور بھی دیکھی جس پر موتیوں اور زبر جدکامحل بنا ہوا تھا، اسکو ہاتھ لگایا تو اس سے مشک کی خوشہو مہکنے لگی، حضرت جرئیل علیہ السلام سے دریا فت کیا تو بتلایا کہ بھی وہ کوڑ ہے جوحق تعالی نے آپ کے لئے تیار کر کے چھپا دی ہے، ابن ابی حاتم کی روایت میں یہ بھی ہے کہ ساتویں آسان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کر کے آگے بردھے تو ایک نہر پر پہنچ جس پر موتی ، یا تو ت وزیر جد کے فیمے لگے تھے اور نہایت خوبصورت بہزرتگ کے پرندے اس پر جمع تھے اور اس پر سونے چاندی کے پیالے، گلاس رکھے تھے، بینہر یا تو ت وزیر ور پر بہتی ہے اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ میں نے ایک گلاس میں اسکا پانی لے کر بیا تو شہد سے زیادہ شفید تھا۔ میں نے ایک گلاس میں اسکا پانی لے کر بیا تو شہد سے زیادہ شیریں اور مشک سے زیادہ خوشبود اربایا۔

حدیث ابی سعید میں اس طرح ہے کہ وہاں ایک چشمہ دیکھا جس کوسلسبیل کہا جاتا ہے۔جس سے دونہریں نکلتی ہیں،ایک کوژ اوردوسری جسکونہر رحمت کہاجا تا ہے النے (فتح الباری اہا / 2) مزیر تفصیل شرح المواہب ۸ کے ۲ وو کے ۲ میں دیکھی جائے۔ ایک شبہ کا از الیہ! حضرت اقدس مولا ناتھانویؒ نے لکھا کہ دوسری احادیث سے حوضِ کوڑ کا جنت میں ہونا ٹابت ہے جس سے معلوم ہوا کہ اس کی اصل جنت میں ہے،لہذا یہال حضور علیہ السلام نے اس کی شاخ دیکھی ہوگی،جیسا کہ اس کی ایک شاخ میدانِ قیامت میں بھی ہوگی۔

عطيهاواخرآ يات سورهُ بقره برايك نظر

حضورا کرم علی کے وسیب معراج میں سیرملکوت وآیات کبری کے ساتھ جوخصوصی عطیات وانعا مات حاصل ہوئے ،ان میں ہے نماز کی عظمت واہمیت کا ذکراو پر ہو چکا ہےامتِ محمد بیہ کے لئے خاص طور ہے مغفرتِ کبائر ذنو ب کا جو وعدہ و بشارتِ عظمی ملی وہ بھی ظاہر ہے بہت یری نعمت ہے، تیسری نعمت سورہ بقرہ کی آخری آیات کا مضمون ہے،جس میں پہلے یہ بتلایا گیا کہ رسول اکرم علی اوراُن کے مانے والوں کا طریقہ اپنے رب کی طرف سے نازل شدہ ساری ہدایات کو بے چوں و چراتشکیم کرنا ہے اوراللہ تعالی پر ایمان لانے کے ساتھ اس کے فرشتوں ،ساری کتب منزلداور تمام رسولوں پر بلاتفریق ایمان ویقین رکھنا بھی ہے،اور نہ صرف ول سے یقین کافی ہے بلکہ زبان ہے بھی تشکیم واطاعت کاا قرار ،مصیرالی الله کایفین واقرار ،اوراپئے گناہوں کے بارے میں مغفرت مانگتے رہنا بھی ضروری ہے ،جبیبا کہ پہلے بھی سب مقبول ونیک بندے ایسا ہی کرتے رہے ہیں ۔ اِس کے بعدر بنا لاتو، اخذنا اے آخرتک ایک خاص دعاتلقین کی گئی، جوز مان معراج کے لحاظ ہے بجیب معلوم ہوتی ہے کیونکہ بید عا بجرت ہے تقریباً ایک سال قبل شب معراج میں عطا ہوئی ، جبکہ مکہ معظمہ میں کفر واسلام کی آویزش اپنے ا نتهائی عروج پر پہنچ چکی تھی مسلمانوں پر جو یک طرفہ مظالم کفارِ مکہ کی طرف ہے ابتداءِ عہد نبوت سے لے کراس وقت تک برابر کئے جارہے تھے،ان میں روز بروز زیاتی ہورہی تھی، بلکہ اب اُن مظالم ومصائب کا دائرہ حدودِ مکہ معظمہ سے بڑھ کراطراف مکہ اورسرزمین عرب کے دوسرے خطول تک بھی وسیع ہو چکاتھا، جس نے بھی کہیں پراسلام قبول کیا،اس پرعرصہ حیات تنگ کردیا جاتا تھا،ایسی عام اور ہمہ گیرمصائب ومشکلات کے دورييں معراج أعظم كاوا قعدمباركه پیش آتا ہے، پھر بھى حق تعالى كى طرف سے إن حالات ومصائب كوادنى اہميت نہيں دى گئى، بلكه سارى توجدان مظلوم و ہے کس مسلمانوں کی اس طرف میذول کردی گئی کہا پنی خطا وُل لغزشوں ، پھول اورغلطیوں کوحق تعالیٰ سے معاف کرا نمیں ،اوراس امر سے پناہ مانکیس کہ کہیں اِن مصائب ومظالم ہے بھی زیادہ کے ذریعہان کی مزید آ زمائش نہ ہو جائے جیسی اُن سے پہلی اُمتوں کے مسلمانوں کی ہوچکی ہ، بلکہ اس کابھی خطرہ ہے کہ خیر الامم کے صبر ویقین کا امتحال کہیں نا قابلِ مخل اور مافوق طاقت بشریہ مصائب وآلام و نیوی کے ذریعہ نہ ہوجائے، چنانچے دعامیں التجاکی گئی کہ ایس صورت پیش نہ آئے، پھر گناہوں اور لغزشوں کی مغفرت ومعافی اور مراحم خسروانہ کی درخواست پیش کرنے کی تلقین بھی ہو چکنے کے بعد آخر میں کفار کے مقابلہ میں نصرتِ اللہ یہ طلب کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔

معلوم ہے، واکہ مسلمانوں کو مصائب و مشکلات اور کفار و مشرکین کے بڑے ہے بڑے مظالم ؤھانے کے وقت بھی جذباتی رنگ میں
کوئی اقدام کرنے کی اجازت ہرگز نہیں ہے، بلکہ اس تنم کی چیزوں کو صرف تقدیم خداوندی اور اس کی طرف ہے امتحان وآز مائش ہجھ کراپنے
اصلاح خاہر و باطن اور توجہ وانا بت الی اللہ کی فکر کرنی چا ہے اور سجھنا چاہے کہ حق تعالیٰ کی طرف سے یا تو معاصی وسیات کی مغفرت مقصود ہے
یا آز مائش ایمان و مبر کے ساتھ درجات اخروی کی ترقی منظور ہے، اس لئے اس کننے وکاؤ کی فکر میں نہ پڑنا چاہیے کہ وہ مصائب وآلام کیوں
اور کس وجہ ہے آر ہے ہیں، بلکہ اہل ایمان کو اس وقت بھی اپنے بلند تراخلاقی وروحانی کردار کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ جیسا کہ رسول اکرم سیالیتھے
اور کس وجہ ہے آر ہے ہیں، بلکہ اہل ایمان کو اس وقت بھی اپنے بلند تراخلاقی وروحانی کردار کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ جیسا کہ رسول اکرم سیالیتھ

### دیارِحرب والے مسلمانوں کے لئے ہدایت

حدیث میں ہے کہ بی اکرم عظامی نے ارشادفر مایا: ۔ میں اُن سلمانوں ہے بری ہوں۔ جوشرکوں میں رہ کرزندگی گزارتے ہیں، ان کے سرادوہ مشرکین و کفار ہیں، جواہلِ اسلام ہے بغض وعنادر کھتے ہیں، اور اُن کی جان و مال، عزت وآبر واوردین و ملت ہے وشمی رکھتے ہیں، ان کو اپنے ملک ووطن ہے نکالنے کے در پے ہوتے ہیں، ای لئے قرآن مجید میں ایسے گفارومشرکین ہے موالات اوردوی تعلق ویگا گلت کارشتدر کھنے ہے روکا گیا ہے، اور ایسے لوگول ہے ترکب موالات کرنے میں کی مداہت کو بھی جائز نہیں رکھا گیا، اس لئے جوسلمان ایسے گفارومشرکین ہے بھی موالات رکھیں، اور ان پر اعتاد کریں، اور اُن کے دست وہاز و بنیں وہ عتاب د فیوی وعذاب اخروی کے مستحق ہوتے ہیں، ان کو اپنی اس ہے اعتدالی اور خطابی اور اخطانا اور اخطانا اور اخطانا اور اخطانا اور اخطانا کی تعلق کی نظر کرم نصرف خطاکی اور خطاء و بے اعتدالی پر مواخذہ نے فرما) اس دعاکا اچھی طرح سمجھ کرورد کرتا چا ہے، اس طرح عجب نہیں کہتی تعالی کی نظر کرم نصرف خطاکا رسلمانوں کے حال پر مبذول ہوجائے بلکمکن ہے کہ دہ ظالم و چابر دشمنان اسلام و مسلمین ( کفار و مشرکین ) بھی رحمت جت ہے تو از دیے جائیں، جس طرح گفا میں میں جس طرح گفا میں میں میں اور ان کی حصرت کی تھوں کہتے تھو،

حضرت علّ مع عادیتم مع مودة (ممتحنه) کی تفییر میں الله ان یجعل بینکم و بین الدین عادیتم منهم مودة (ممتحنه) کی تفییر میں کہا: یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت ورحمت ہے بچے بعید نہیں کہ جوآج برترین و تمن ہیں، کل انھیں مسلمان کردے، اوراس طرح تمہارے اوران کے درمیان دوستانہ و برادرانہ تعلقات قائم ہو جا ئیں، چنانچے نتج مکدے موقع پراییا ہی ہوا، تقریباً سب مکہ والے مسلمان ہوگئے اور جولوگ ایک دوسرے پر تواراً مخار ہے تھے، ایک دوسرے پر جان قربان کرنے گئے اس آیت میں مسلمانوں کی سلی کردی کہ مکہ والوں کے مقابلہ میں بیتر کے موالات کا جہا دصرف چندروز کے لئے ہے، پھراس کی ضرورت نہیں رہے گی، چاہیے کہ بحالت موجودہ تم مضبوطی ہے ترکے موالات پر قائم رہو، اور جن کی ہویاان پراعتاد و مجروسہ کیا ہو) تو انتظامی کوخدا ہے معافی کرائے، وہ بخشے والا مہر بان ہے۔ (فوائد ۱۳ اے)

آ گے ارشاد ہے: ۔ لایسندھا کم الله عن الذین لم یقاتلو کم فی الدین ولم یخرجوکم من دیار کم الآیه (اللہ تعالی ان کفار کے ساتھ بہتر سلوک وانصاف کا برتاؤ کرنے سے نہیں روکتا جھوں نے تم سے لڑائی جھاڑا پہند نہیں کیا۔ اور شرقم کوتمہارے گھروں اور شہروں سے اُجاڑنے کی کوشش کی ، اللہ تو انصاف پہندلوگوں کو چاہتا ہے ، ہاں! اللہ تعالی ایسے کفارومشرکین اور وشمنان وین وایمان سے موالات ودوی کا تعلق رکھنے ہے منع کرتا ہے جو تمہارے دین کی وجہ سے تم سے لڑے اور تمہیں گھروں سے نکالا اور اس کے لئے مظاہرے کئے جو مسلمان ایسے لوگوں سے بھی دوی کریں ، وہ بڑے ظالم و گنہگار ہیں۔

جب تک کی دارالحرب کے بسے والے مسلمانوں کے حالات بہتر وسازگار نہ ہوں،ان کو دینی و دینوی اعتبار ہے بہت ہی مختاط
اور نہایت صبر وسکون کی زندگی گزارانی پڑتی ہے،ایک طرف اگروہ معائدین کے دل آزاراور دین دشمن رویہ کے باعث ترکے موالات پر مجبور
ہوتے ہیں، تو دوسری طرف وہ قومی وہکی بہی خواہی و خیرسگالی کے فرض ہے بھی عافل نہیں رہ سکتے ، کیونکہ اپنے وطن اور ہم وطنوں ہے غداری ان
کے لئے کسی طرح جائز نہیں ہے، دارالاسلام میں چونکہ اعلی درجہ کی اجتماعی زندگی موجود ہوتی ہے،اس لئے وہاں بردی ذمہ داری سربرا ہوں کے
ذمہ پر عائدر ہتی ہے لیکن دارالحرب میں اجتماعی زندگی بہت صفحل اور کمتر ور درجہ کی ہوتی ہے اس لئے ذمہ داریوں کا ہو جھ ہر ہر فر واسلام کو اُٹھانا
پڑتا ہے،اوراٹھانا چاہیے،ورندوہ بڑی تیزی ہے زوال وفنا کے گھاٹ پر اُئر سکتے ہیں۔ ربعنا لا تق اخذ ذما ان فسیمنا او اخطانا۔

تحقيق اعطاء ونزول خواتيم بقره

اں علامہ توریشتی کوطبقات شافعیہ میں بھی ذکر کیا ہے، جس کی وجہ ہمارے حضرت شاہ صاحبٌ بطور مزاح فربایا کرتے تھے کہ شافعیہ نے خیال کیا ہوگا کہ کوئی بڑا محقق محدث تو حنق ہوہتی نہیں سکتا، اس لئے لامحالہ تو رہشتی جسیا محدث اکبر شافعی ہی ہوسکتا ہے ادر بلاتحقیق سزید ان کوطبقات شافعیہ میں شامل کردیا، اور یہ بھی نہ سوچا کہ علامہ کی شرح مشکلو قاکا جومطالعہ کرے گا، وہ ان کے حنق ہونے کا فیصلہ کرے گایا شافعی ہونے کا، بہر صال میہ بات نا قابلی انکار ہے کہ علامہ تو رہشتی بہت بڑے محدث محقق اور حنفی المسلک ہیں ، (م سال ہے ہے) رحمتہ واسعتہ ،

تے مقدمہ انوارالباری ۲/۱۶ میں آپ کا ذکر ہے الیکن تعجب ہے کہ تذکرۃ الحفاظ ذہبی ،الرسالۃ المتطر فہ اورالفوائدا ابہیہ وغیرہ میں ایسی جلیل القدر محدث کا ذکر نہیں ہے ورنہ شروح وحوثی مشکلوۃ شریف کی ابتداء میں آپ کا تذکرہ ہے حالا تکہ ان میں آپ کی تحقیقات بہ کٹرت نقل ہوئی میں حضرت شاہ صاحبؒ نے فر مایا کہ حافظ حدیث توربشتی فقہ میں بھی پورے ضابطہ ہیں۔اورعلم عقائد میں بھی بہت عمدہ کتاب کھی ہے۔میرے پاس موجود ہے اورکشمیر میں پڑھائی جاتی ہے۔مؤلف علامہ طبی رحمہ اللہ نے کہا ۔ کہاس کلام سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہا عطاء زول کے بعد ہوا ہے کیونکہ مراداس سے استجابتہ لی گئی، جوطلب کے بعد ہوا کرتی ہے، حالا نکہ سورت مدتی ہا اور معران اس سے پہلے مکہ معظمہ میں ہوئی ، اور یہ بھی ممکن ہے کہاس کواز قبیل فساو حسی الی عبدہ مااو حسی کہا جائے ، اور زول بالمدین کواز قبیل و مسایہ نطبی من المھوی ان ھوالا و حسی یو حسی علمه شدید القوی قرار دیا دیا جائے ۔ ملاعلی قاری نے کھا: ۔ اس کا حال یہ ہے کہ اس میں تعظیم واہتمام شان کیلئے وقی کا تکراروا قع ہوا ہے، یعنی شہر معران میں قوبلا واسط ان آیات اواخر بقرہ کی وقی آپ پرک گئی، پھر مدین طیب میں بواسطہ جرئیل علیہ السلام وقی کی گئی اور اس سے یہ بات معران میں قبلا واسط ان آیات اواخر بقرہ کی وقی آپ پرک گئی، پھر مدین طیب بھی طرف حق تعالی کا اشارہ اس آیت سے ہوا ۔ ندول به المدوح الامین علی قلبلا لتکون من المنذرین اور ممکن ہے کہ کلام شخ (توریشتی ) کا مطلب یہ لیں کہ اعطاء سے مراور ونول آیتوں کے مضمون کی استجابت ہے۔ اور پیزول آیات بعد الامراء کے منافی نہوگا۔

اس سے علامہ ملاعلی قاریؓ نے علامہ طبی گواس نفتر کا جواب دیا ہے، جوانہوں نے شخ تو رہشتی پر کیا تھا ،اور ہمار سے نز دیک بھی شخ کی عیارت کا مطلب یہی زیادہ صحیح ہے جو محقق قاریؓ نے سمجھااور بیان کیا۔

یہاں علامہ طبی نے لفظ اعطاءاختیار کرنے کی وجہ بھی آگھی کہ خواتیم سورۂ بقرہ کو حدیث میں کنیز تحت العرش ہے بھی تعبیر کیا گیا ہے جیسا کہ اما ماحمد کی روایت میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا:۔ بھے کوعرشِ البی کے نیچے کے خزانہ میں ہے آیات خواتیم سورۂ بقرہ کی عطاء کی گئیں جو بھے سے پہلے کی نبی کوعطانہیں کی گئیں،اور بیبھی ماثور ہے کہ ہمارے نبی اکرم علیقے کوتن تعالیٰ جل ذکرہ 'کی طرف سے دومقام ایسے حاصل ہوئے ہیں، جن پراؤلین وآخرین رشک و غبطہ کریں گے،ایک دنیا میں دیا گیا،شپ معراج میں، دوسرا آخرت میں ملے گا، یعنی مقام محمود اور دونوں جگہ آپ نے بجزامتِ محمد یہ مرحومہ کے اور کسی امر کا فکرواجتمام نہیں فرمایا۔(مرقاۃ ۲۳۷م) ۵)

سیرِ جنت! حضورا کرم صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سدرۃ المنتئی کے بعد میں جنت میں داخل کیا گیا، میں نے دیکھا کہ (اس کے محلات کے درواز وں اور کھڑکیوں پر) موتیوں گیاڑیاں آ ویزال تھیں (حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا:۔جس طرح سورت وجمبئی کے علاقوں میں مالدارلوگ گھروں کے درواز وں پرزینت کے لئے رنگارنگ موتیوں کی لڑیوں سے بنے ہوئے پردے ڈالتے ہیں، اسی طرح محلات جنت کے درواز سے اور در تیچے مزین ہوں گے،اور وہاں کی مثل کی تھی، (بخاری وسلم)

محقق عینی وحافظ نے نکھا کہ جن حضرات نے اس روایت حبائل کوچیج قرار دیا ہے، انہوں نے اس سے مراد موتیوں کے ہاراور قلا کہ مراد لئے ہیں ،یا حبال الرمل سے ماخوذ ہتلایا ،جمع حبل کی جمعنی ریت کا لمبا سلسلہ ، یعنی جنت میں (صحراؤں کے) حبال الرمل کی طرح (بہ کثرت) موتیوں کے حسین وخوشنما تیختہ تھے، ابن الاثیر نے کہا کہ اگر حبائل کی روایت صحیح مان کی جائے تو یہ مراد ہوگی کی حبال الرمل کی طرح او نچے او نچے ٹیلے موتیوں کے تھے ،یا جلہ سے لیا جائے جوایک قتم کا زیور ہوتا تھا لیکن صاحب تلوج اور دوسرے بہت سے ائلہ صدیث کی رائے ہے کہ یہ سبت خیل ضعیف ہے بلکہ کا تب کی تصحیح طور سے حبائل صرف حبالہ یا حبلہ کی جمع بن سکتا ہے۔

ووسرگاروایت زیادہ صحیح وقوی بجائے حبائل کے جنابلہ ہے، جیسا کہآ گے احادیث کتاب الانبیاء (بخاری ایمی) میں آئے گا۔فادا فیھا جنابذ اللوء لوء (روایت عبداللہ بن مبارک وغیرہ باب ذکر ادر لیں ) محقق عینی نے لکھا کہ روایت اصلی میں زہری سے دخلت السجنة فداء بت جنابذ من اللوء لوء مروی ہے، جنابذ مجبع ہے، قبہ کی طرح ہر مرتفع و بلندچیز کو کہتے ہیں، اور زیادہ ظاہر یہ ہے کہ بیان اس سے معرب ہے، اور مجمی زبان میں گذید مراقبہ کو کہتے ہیں (عمدہ ۲/۲۰ وضح ۲/۲۱)۔

یعنی محلات جنت کے گنبدمروارید کے ہیں،حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ ایک موتی کا ایک گنبدسالم تھا۔ملاعلی قاری نے لکھا:۔جنت کی

مٹی مشک کی ہوگی، جوسب سے بہتر خوشبودار چیز مانی جاتی ہے، اور حدیث میں ہے کہ خوشبوئے جنت کی مہک پانچے سوسال کی مسافت تک پہنچے گ۔ جنت کا وجود! امام بخاریؓ نے کتاب بدء الخلق (۵۹) میں مستقبل باب صدفة الجنة اوراس کے خلوق و موجود ہونے کے بارے میں قائم کیا، اورای طرح مستقبل باب (۲۱ س میں )صفت ابواب جنت کالائے، پھر ۲۱ س بی میں باب صدفة المندار و انہا مخلوقة لائے (دوزخ کا حال اور یہ کہوہ بھی موجود و خلوق ہے) اسکے بعد کتاب الرقاق میں بھی بیاب صفة الجنة و الندار (۱۹ میں ) ذکر کیا۔

محقق بینی و حافظ نے لکھا کہ جنت و نار کے گلوق و موجود ہونے کو امام بخاری نے اس لئے جابت کیا ہے کہ فرقد مسختر لہ نے اس سے انکار کیا ہے، انہوں نے کہا کہ جنت کا وجود روز تیا مت ہے پہلے نہ ہوگا، اور ایسے ہی دوز خے کہا رہ بیں اُن کا عقیدہ ہے کہ وہ قیا مت کے دن پیدا کی جائے گئی، حافظ نے یہ بھی لکھا کہ امام بخاری نے جوا حادیث اُن کے گلوق و موجود ہونے کے جُوت میں بیش کی ہیں، اُن میں ہے بھی نہوں بارے میں امام ابوداؤ دوا مام احمد کی روایت کردہ حدیث میں ہے۔ جوقو می سند کے ساتھ حضرت ابو ہریں ہے ہم وی ہے (فق 194 / 19 میرہ 194 کے حافظ نے واقع وابعہ متشابھا یشبه بعضه بعضا ویختلف فی الطعمہ کے حت کہا کہاں کا مطلب حضرت ابن عباس کے حول کی طرح ہے کہ جنت کے بچلوں میں دنیا کے بچلوں کے لاظ ہے صرف نام کی شرکت ہے، یعنی نام اور ظاہری صورت و ایک ہوگی کین مزوالگ ہوگا۔ (فق 17/۲) مصورت و ایک ہوگی گئی ہوگا۔ کہ وہ سب بہتر ہم کے ہوں گئے ، جن میں کوئی ترابی شہوگی۔ (فق 17/۲) میرت کی بعض اردو کہا بول حضرت ابن عباس کی تقیر وں میں دنیا ہے بھا ہم یہ جھا گیا کہ جنت کی چیزوں کی حقیقت ہی بہاں کی چیزوں اور مرتوں کو ایک مختلی میں دنیا ہے ہوں گئے بھا ہم یہ جو اس کی بھی توں بھارت کے لئے جن ارت کے ایک انداز میں اور مرتوں کو ایک مختلی میاں کی جنت کے لئے جن باغوں اور مرتوں کو ایک مختلی میاں کی چیزوں کی حقیقت میں اہل جنت کے لئے جن باغوں اور مرتوں کو ایک مشیقت فر بایا ہے، یا یہ کہ آخرت میں اہل جنت کے لئے جن باغوں اور مرتوں کو ایک مشیقت میں اہل جنت کی گئے دوں کی حقیقت میں اہل جنت کی گئے دوں کی دور دیں گئے ہوں گئے۔ کہ دور کی کہاں در نہروں کی بشارت دی گئی ہے دہ حقیقت میں ان کے ایمان وا ممال کے تمشیل شکلیں ہوں گی ۔

حضرت آدم علیہ السّلام کی بہشت کی صفت قرآن مجید میں ان لك الا تبعوع فیلها و لا تعدی الایه سے بیان ہوئی ہے تو وہ اس سے مندرجہ ذیل تحقیق اخذ کی گئی:۔ یہی چار مختفرانسانی ضرور تمیں ہیں جو پھیل کرایک دنیا ہوگئی ہیں ، جب آدم کی اولاد کواہنے اعمالی صالحہ کی بدولت نجات ملے گئی تو پھران کے لئے وہی بہشت ہے جس میں نہ بھوکا ہوتا ہے نہ پیاسا ہوتا ، نہ زنگا ہوتا نہ گرمی اور نہ دھوپ کی تکلیف میں گرفتار ہوتا ، اس حقیقت کی تعبیر دوطرح سے کی جا سمتی ہے ، میاتو بہشت میں اہل بہشت تمام انسانی ضرورتوں سے بکسر پاک و بے نیاز ہوجاتے ہیں ، دوسرے یہ کہ دہاں کے الوانِ فعت کھا کرانسان پھر بھوکا نہ ہوگا ، اورشراب وشربت بی کر پھر پیاسانہ ہوگا۔ الح

 ہماری انسانی فطرت چونکہ دنیاوی عیش و تعلم کے ساز وسامان ہی ہے نطف ومترت حاصل کرنے کی عادی ہو چکی ہے اس لئے جنت میں جو چیزیں ملیس گی وہ بھی ان ہی عادی ومانوس اسباب مسرت کی صورتوں میں ہمارے سامنے پیش ہوں گی اور ہم ان سے لطف اندوز ہوں گے۔ بحواله مشكوة شريف (صفة البهنة ) صديث الي بريرة بيش كي كن كه جنت مين كم يهم رسبوا لي جنتي سيجمي حق تعالى فرما كي كرتوا في ا نتہائی آرزوول میں خیال کر،وہ کرے گا تو خدا فرمائے گا کہ تھھ کووہ سب دیا گیا جس کی تونے آرزو کی تھی اوراس کے برابراوریہاں تک کہ بازار کا شوق ہوگا تو بازار بھی کگے گالیکن وہ حقیقی خرید وفر وخت نہ ہوگی کہ وہاں کمی کس چیز کی ہوگی ، بلکہ وہ مثالی صورتوں میں ہوگی ۔ (الا السور من الرجال) جنت میں اہل جنت کے مختلف رہے ہوں گے ،اس لئے اعلیٰ کے سامان ولباس کود مکھے کرا دنیا کوا پنی کمی کا خیال ہو گا تو اس کے تصور میں

یہ پیدا کردیا جائے گا کہ خوداس کالباس وسامان اس ہے بہتر ہے( حتی یخیل الیہ ) ( بحوالہ تریندی شریف )۔

جنت کے ارتفائے روحانی ہونے کواس طرح ثابت کیا گیا کہ مارّی وجسمانی خلقت وفطرت کی لاکھوں برس کی تاریخ کے مطالعہ اور تحقیق ے یہ بات پایٹبوت کو پینچی ہے کہ ماذہ نے لاکھوں برس کے تغیرات کے بعدا نسانی جسمانیت تک ترقی کی ہے،وہ پہلے جماو بنا، پھر نبات کی شکل میں آیا، پھر حیوان کا قالب اختیار کیا، پھرجم انسانی کی صورت میں نمودار ہوا۔قرآن پاک کی ان آیتوں پر نمور کرنے سے اس نظریہ کے اشارات ثُكلتِ بين: المذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة الآير( سورة مومنون)جس طرح انسانیت سے پہلے لاکھوں برس میں ایک نوع کی کیفیت مٹ کردوسری نوع کی کیفیت پیدا ہوتے ہوتے انسانیت تک نوبت پیچی ہموت کی معنی یہ ہیں کہاب نوع انسانی کی تمام کیفینس مٹ کرایک بلندر کیفیتوں کی تیاری شروع ہوئی صد ہاہزار ہاسال کے بعد قیامت سے دوسری نوع ملکوتی کاظہور ہوگا،ای کے ساتھ مسئلہ ارتقاء کے دوسرےاصول بقائے اصلی کوجھی ذکر کیا گیا ہے۔ نفذ ونظر! اوپری چیزیں اہل علم و تحقیق کے غور وفکر کے لئے مختصراً پیش کردی گئیں ،اور چونکہ اپنے ناقص مطالعہ وتحقیق کے تحت بعض اجزاء ہماری نظر میں کھنگے ،اس لئے ان کا ذکر بغرض بحث وتنحیص موزوں نظر آیا ،ہمارے نز دیک جنت مع اپنے لوازم ونغم کے پہلے سے مخلوق وموجود ہے۔ای طرح دوزخ بھی اینے لوازم محن ومصائب وسامان عذاب کے ساتھ پہلے ہے مخلوق وموجود ہےاور ہمارے اچھے و برے عقائد وا عمال کے ذریعہ جو تمتیلی طور پران دونوں مقاموں میں سامانِ راحت وعذاب ظہور پذیر ہوتا ہے،وہ سامانِ سابق پراضا فہ ہے،اس کئے آخرت کے ان دونوں مقامات کی ساری تعمتوں و تعموں کو صرف جمارے عقا ندوا عمال کی تمثیلی اشکال قرار وینا درست نہیں معلوم ہوتا ممکن ہے اس تحقیق کوزیادہ معقول مجھ کر اختیار کیا گیا ہو، مگر ہمارے نز دیک بیمنقول کے خلاف ہے۔اس لئے کہ جس حدیثِ الی داؤ دومندا حمد کا ذکر ہم نے او پر حافظ ابن حجرؓ کے حوالہ ہے کیا ہے،اور جس کوحافظ صاحب موصوف نے جنت وجہنم کے پہلے ہے مخلوق وموجود ہونے کے ثبوت میں امام بخاری کی حدیث ہے بھی زیادہ صریح قرار دیا ہے ،اسکی تخ سج کا حوالیہ حافظ نے دوسری جگہ ابوداؤ د کے علاوہ نسانی ،ابن حبان وحاكم كابھى ديا ہے (كمافى تخفة الاحوذى ٣٠٤) اور بيحديث ترفدى شريف باب ماجاء حفت الجنة بالمكاره ميں بھى ہے،جس كا حوالہ حافظ نے نہیں دیا ،اور یہاں قابلِ ذکر بات یہ ہے کہ اس میں بیزیادتی بھی ہے کہ حق تعالیٰ نے جنت ودوزخ کو پیدا کر کے حضرت جرئیل علیہالسّلام کو جنت کی طرف بھیجا تو فر مایا کہاسکو جا کر دیکھو،اوران نعمتوں کا بھی مشاہدہ کروجو میں نے اہل جنت کے لئے اس میں تیار کی میں اس پر حضرت جرئیل علیہ السلام نے جنت کوبھی و یکھا اور ان چیزوں کوبھی جوحق تعالیٰ نے اہل جنت کے لئے اس میں تیار کی تھیں ، پھر جب دوزخ کی طرف بھیجا تو اس وقت بھی فر مایا کہ اس کو جا کرو بھیو،اوران چیز ول کوبھی جو میں نے اہلِ جہنم کے لئے بطور سامانِ عذا ب تیاری ہیں الح امام تر مذی نے اس حدیث کو سن سیج کہا۔

**ا بیک شبہ کا از الہ!اس ہے واضح طور ہے معلوم ہوا کہ جنت ودوزخ اپنے سامان واسباب راحت و تکلیف کے ساتھ پہلے ہے موجود ہیں** اس پرشبہ وسکتا ہے کامام ترقدیؓ نے باب ماجاء فی فضل التسبیح والتکبیر والتهلیل والتحمید کے تحت صدیث ابن معودؓ روایت کی ہے کہ شب معراج میں حضورا کرم علیقہ کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے ہوئی تو انہوں نے آپ سے رہیمی فرمایا:۔میری طرف سے اپنی امت کوسلام پہنچا کران کو پی خبردیں کہ جنت کی مٹی بہت یا کیزہ اور خوشبودار ہے ( کہ وہ مشک وزعفران کی ہی اوراس کا یانی شیریں ہے اوروہ جنت چینیل میدان ہے،اس کے پودے اور درخت (کلمات طیبات) سجان الله، الحمد الله ،اور لا اله الا الله والله اکبرین ، یعنی بیاوران جیسے دوسر سے کلمات دخول جنت اوروہاں کے محلات میں کثرتِ اشجار کا سبب ہیں ، جنتی کثرت ان کی ہوگی ،وہاں کے باغ باغیجو ں کی رونق بڑھے گی ،اس ہےمعلوم ہوا کہ جنت کا رقبہ چیل میدان ہے ،وہاں باغات ومحلات نہیں ہیں ،علامہ طبی ؓ نے بھی بیاشکال ذکر كيا إوراكها كديةول بارى تعالى جنات تجرى من تحتها الانهاد كفلاف ب،جس ععلوم مواكروه اشجار وتصور عالى نہیں ہیں ، کیونکہ جنت ان کا نام ہی اس لئے رکھا گیا کہ ان میں گھنے سابید دار درخت ہیں جن کی شہنیاں اور شاخیں بہت قریب قریب اور ملی ہوئی ہیں صاحب تخفۃ الاحوذی نے ۴ سر الم میں صدیث مذکورہ بالا کے تحت علا مد طبی کے حوالہ سے بیا شکال اوراس کا جواب نقل کیا ہے، پھر قال القارى الخ سے ملاعلى قارى كى ناقص عبارت ذكركى ہے،جس سے وہم ہوتا ہے كدذكركرد وجواب كوانہوں نے پسندكر كے بحث ختم كردى ہ، حالا تکہ اپناجواب انہوں نے بعد کوذ کر کیا ہے،اس لئے تکمیلِ فائدہ کے لئے ہم پوری بات مرقاۃ شرح مشکوۃ سے قبل کرتے ہیں:۔علامہ طِبِی نے اشکال مذکور کا یہ جواب دیا ہے کہ ابتدا میں تو جنت چیئل میدان ہی تھا ، پھر حق تعالی نے اپنے فضل سے اعمال عاملین کے مطابق اس میں اشجار وقصور پیدا کردیئے ، یعنی ہرعمل کرنے والے کے لئے اس کےخصوصی اعمال کے مناسب، پھر جب حق تعالیٰ نے ہر شخص کے لئے و ہی اعمال آ سان کردیئے جن کے لئے وہ پیدا کیا گیا ہے، تا کہ اُن اعمال سے وہ اپنا ثواب حاصل کر ہے، تو ان اعمال کو ہی مجاز آ اُن اشجار کا لگانے والا قرار دیا گیا، گویا سبب کا اطلاق مسبب پر کیا گیا، دوسرا جواب میددیا گیا ہے کہ حدیث ندکورے جنت کے اشجار وقصورے بالکلیہ خالی ہونے کا ثبوت نہیں ہوتا ، کیونکہ چنیل میدانوں کے وجود کا پیمطلب بھی ہوسکتا ہے کہ گوظیم جنت کے اکثر حصوں میں اشجار وقصور ہیں مگر پھر بھی بہت ہے حصان ہے خالی ہیں ،جن میں ان کلمات طیبہ کے ذریعہ باغ و بہار کی رونق آئے گی حافظ ابن حجرؓ نے کہا: ۔ حاصل یہ ہے کہ جنت کے اکثر حصے تو ان کلمات کے علاوہ دوسرے اعمالِ صالحہ کے سبب سے اشجار وقصور کے ذریعیہ آباد تھے ہی باقی حصوں کاان کلمات کے سبب آباد ہونا بتایا گیا تا کدان کلمات کا ثواب ان کی عظیم فضلیت کے تحت دوسرے اعمال کے ثواب ہے الگ اورممتاز معلوم ہوا۔اسکونقل کر کے محدث ملاعلی قاریؓ نے ریمارک کیا کہ اس کو ایک یاد ونوں جوابوں کا حاصل قرار دینے میں نظر ظاہر ہے،اس پر تامل کرنا جا ہے۔ اورمیرے دل میں جواب بیآتا ہے واللہ تعالی اعلم کے سب ہے کم مرتبہ والے اہل جنت کودود و جنت ملیں گی ، چنانچے حق تعالیٰ نے فرمایا و لممن خاف مقام ربه جنتان لهذا كهاجائ كاكرايك جنت تووه موكى جس مين اشجاروا نهار ،حوروتصور وغيره بطريق فصل خداوندي بيزاشده مول گے، دوسری جنت وہ ہوگی، جس میں بیسب چیزیں اعمال واذ کار کی وجہ سے بطور عدل یائی جائیں گی۔ (مرقاۃ ٦٥) مطبوعہ بناءِ سورتی جبیتی) راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ جنت کےاشجار وقصور وغیرہ ہے معمور وآ باد ہونے اور بالکلیہ خالی نہ ہونے کی دلیل حدیثِ طبرانی ہے بھی ملتی ہے، جو حضرت سلمان فاری ہے مروی ہے کہ میں نے رسول اکرم علی ہے سُنا ،فرماتے تھے کہ جنت میں چٹیل میدان بھی ہیں ،لہذا ان میں کثرت سے پودے لگاؤ ، سحابہ نے عرض کیا کہ اس کے پودے کیا ہیں؟ تو فر مایا ، سجان الله والحمد الله ولا اله الا الله والله ا کبر ( تحفه ٣/٢٣٩) - اس صديث ميں بجائے واتھا قيعان كے فيھا قيعان ب،جس معلوم بواكدمارى جنت قيعان نہيں ہے، بلكداس ميں الله تعالى اعلم وعلمه اتم واحكم!

M

### نعمائے جنت کا مادی وجود

او پر کی وضاحت وتصریحات ہے یہ بات بھی ضمناً معلوم ہوگئی کہ جنت میں جونعمتیں ہیں ان کامادی دخقیقی وجود ہےاوروہ صرف تمثیلی اشکال وصور نہیں ہیں،او پر کی احادیث میں ہے کہ محلات جنت کے گنبد مروارید کے ہیں،اوران کے کمروں کے دروازوں پرموتیوں کی چیس آ ویزاں ہیں ہمشکوٰۃ شریف باب صفیۃ الجنتہ میں متفق علیہ وحدیث ہے کہ جتِ مومن کا پورا خیمہ صرف ایک جوف دارموتی کا ہوگا ،اور دو جنت ہونگی جن میں سب سامانِ آ راکش واستعال جاندی کا ہوگا،اور الیمی ہی دو جنت سونے کی ہوں گی،اور جنت عدن میں جگہ پانے والوں کے لئے بیغت عظمی بھی حاصل ہوگی کہان کے اور دیدار خداوندی کے درمیان صرف رداء کبریا کا پردہ باقی رہے گا،حدیث مسلم میں ہے کہ اہل جنت کھا ٹیں گے، پئیں گے لیکن بول و براز نہ ہوگا ،صحابہ کرام نے دریافت کیا کہ کھانے کا کیا ہوگا؟حضورعلیہ السلام نے فرمایا ، و ہاں صرف ڈ کار اور پسینہ مشک کی خوشبو والا ہاضمہ کی علامت ہوگی ،اور وہاں سانس کے ساتھ بلا تنگلف تنبیج وتحمید جاری ہوگی ،دوسری عدیث مسلم میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فر مایا:۔ جنت میں منادی اعلان کر کے سب اہل جنت کو بتلا دے گا کہ بیہال تمہارے لئے ہمیشہ کے واسطے صحت و تندری ہے بھی بیار نہ ہو گے ، ہمیشہ جوان رہو گے ، بڑھایا نہآئے گا ، راحت و پیش میں رہو گے بھی تکلیف ومصیبت نہآئے

گی دائمی زندگی ہے، موت نہآئے گی۔

یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ جنتی کے کپڑے پڑانے نہ ہول گے ،مطلب یہ ہے کہ جب تک کسی کپڑے کوبدن پررکھے گا اس کی زینت کم نہ ہوگی ، یعنی دنیا کی طرح اس میں ذراسا بھی پُر انا بن یا میلا بن ظاہر نہ ہوگا ، یہ مطلب نہیں کہ صرف ایک لباس پہنے دہے گا جو بھی پُر انا نه ہوگا، کیونکہ جنت میں نہ کسی امر کی یا بندی ہوگی نہ کسی چیز کی کمی ہوگی ،ای طرح جنت میں بھوک پیاس کی تکلیف نہ ہوگی ،اس کا مطلب ین ہیں ہے کہ وہاں بھوک پیاس نہ لگے گی ،اگر ایسا ہوتو پھر کھانے بینے کا لُطف ہی کیا ہوگا؟ جن لوگوں نے خیال کیا کہ جنت میں ماق می چیزیں نہ ہوں گی اور صرف تمتیلی اشکال وصور ہے روحانی لذت اندوزی ہوگی ،انہوں نے ان احادیث کا یہی مطلب سمجھا کہ جنت میں نہ بھوک ہوگی نہ پیاس نہ کپڑے پڑانے ہونگے اس لئے الیمی چیزوں کا دنیا کی طرح مادّی وجود بھی نہ ہوگا ، حالانکہ بیہ خیال قطعاً غلط ہے ، اور جنت میں دنیا کی طرح ہرفتم کے لذائذ مادّی وروحانی حاصل ہوں گے ، تر مذی کی حدیث میں ہے کہ جنت میں ایک مومن کوایک سومردوں کی قوت رجو لیت حاصل ہوگی ،اورامام نسائی واحمد کی روایت میں ہے کہ اہل کتاب میں ہے ایک شخص حضور علیدالسلام کی خدمت میں آیا اور کہا: \_کیا آپ فرماتے ہیں کہ اہل جنت کھا ئیں گے اور پئیں گے؟ آپ نے فرمایاہاں! بخدا ایک جنتی کو کھانے پینے اور جماع کی قوت ایک سوآ دمیوں کے برابر ملے گی ،ای نے کہا کہ جو کھا تا بیتا ہے اس کو بول و براز کی بھی ضرورت ہوتی ہے،اور جنت میں گندگی نہ ہوگی؟!اس برحضور علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہاں بیضرورت صرف پسینہ نگلنے ہے پوری ہوگی ،جس سے پیٹے خالی ہوجایا کرے گااوران کے جسموں سے نگلنے والا وہ پیدنہ مشک کی طرح خوشبودار ہوگا ،منذری نے کہا کہ اس حدیث کے سب راوی ایسے ہیں جن سے بچھ میں احتجاج کیا گیا اوراس کی روایت طبرانی نے بھی ایناد سیجے ہے گئے ہے۔ نیز اسکی روایت ابن حبان وحاکم نے بھی کی ہے (تحفہ ۳/۳۲۷)

اقسام نعمائے جنت

جنت جس كالمستخل برموس محض فصل خداوندي سے حسب اخبار ووعدہ خداوندي ان الله اشتدي من المومنين انفسهم و اموالهم بان لهم البينة الايكذريدين جيكام، اس مين جتني اقسام كانعتين آخرت مين حاصل ہونے والي بين ان كا يجھاجما لي خاكہ حب ترتیب قرآن مجید ذیل میں میش کیاجا تا ہے۔ آيات ِقرآنی اورنعمتوں کی اقسام

(۱) وبشرالذین آمنو ا وعملواالصالحات تا وهم فیها خالدون (بقره-رکوع) باغات وانهار پیل اورمیوے دنیا جیسے ،خوبصورت ونیک سیرت بیویال ،ابدی زندگی۔

(٢) ورضوان من الله (آل عران ٢٠)رضى الله عنهم ورضواعنه (آخرِ ما كده) رضائے خداوندی \_ائل جنت كا بھى اسے آقاومولى سے خوش ہونا \_

(٣) لهم دار السلام عند ربهم (انعام - ١٥) مكمل سلامتي كاكل ومقام ،قرب خداوندي \_

(٣) ونزعنا مافى صدورهم من غل (١٩راف-٥) جنتول كابابهم ليم الصدروصاف يينهونا

(۵) يېشرهم ربهم برحمته تانعيم مقيم (توبرس) رحمت خداوندي، پا کدارودائي نحت ـ

(٢) ومسلكن طيبة في جنات عدن (توب-٩) أيظكي كي باغول مين ياكمسكن اورسترى قيام كابير-

(4) والملائكة يد خلون عليهم من كل بياب (رعد ٣) فرشتول كالجكم غداوندى مجابزين ابل جنت كى خدمت ميں ہر طرف سے حاضر ہوكر سلام كرنا،اور مداياوتحا ئف پيش كرنا ـ

(٨) اكلها دائم وظلها (رعد-۵) جنت كے پل دائى بھى ختم ندہونے والے سابيلاز وال اور بھى ندبد لنے والا۔

(9) اخسوانا على سررمتقابلين (حجريه)سب الل جنت كأبحالي بهوكرائبّالي محبت والفت سربهناعزت وكرامت كَخْتُول يرآ منها من بينه كرباتين كرنا-

(١٠) لايمسهم فيها نصب (جر-٢) كي تم كا زحت وتكليف جنت مين شهونا ـ

(١١) لهم فيها مايشا، ون (نحل ٢٠) ابل جنت جو كچيجي و بال چاجي كي،اس كا قوراً مهيا جونا\_

(۱۲) لا يسمعون فيها لغوا الاسلاماً ولهم رزقهم فيها بكرةً وعشيا (مريم ٢٠٠) جنت مين كوئى به موده ، جمود ، بخش وفتن فسادكي بات ندسننا ، من وشام كارزق برابرمها موتار

(۱۳) پحلون فیها من اسا و رمن ذهب ولولو ا ولباسهم فیها حریر (ج-۳) مونے کے تکن اور موتول کے بار پہنائے جانا، جنت کا عام لباس رکیمی ہوتا۔

(۱۴) خالدین (فرقان-۲) پیجزون الغرفة (فرقان-۲) جنت میں ہمیشہ ہمیشہ بالاخانوں اوراو کچی منزلوں میں قیام پذیر ہونا۔ (۱۵) فیلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین (تجدہ۔۲) ایس ایس جیب وغریب ان دیکھی اور نہایت اعلی قتم کی فعتیں جن ہے آٹھیں ٹھنڈی ہوں۔

(۱۲) اذھب عنداا لدخن الآیہ احلیا دارا لمبقامة من فیضله لایمسنا فیھا نصب ولایمسنا فیھا لغوب (فاطریم) وُنیائے ثم اورانجام آخرت کی فکرنتم ہونا،رہنے کے اصلی وابدی گھرکاملنا،رنج وتعب کا پمیشہ کے لئے خاتمہ۔

اے حضرت علامہ عنانی کے لکھائے حدیث بیں ہے کہ میں نے اپنے نیک بندول کیلئے جنت میں وہ چیز چھپار کی ہے، جونیآ نکھول نے دیکھی نہ کانول نے شی نہ کی بھرے دل میں گزری۔ ( جنبیہ ) سرسیدوغیرہ نے اس حدیث کو لے کر جنت کی جسمانی نغمتوں کا انکار کیا ہے، میں نے ہدیسنیہ میں نے اس کا جواب دیا ہے ( فوائد میں گرزی۔ ( جنبیہ ) سرسیدوغیرہ نے اس کا جواب دیا ہے ( فوائد میں گان ہوں ) ہم نے بھی اس بارے میں او پر پچھاکھا ہے، اور آ کے سورۂ زخرف کی آخری آیات بیش ہوں گی ، جن میں غلمان کا سونے کے تفالوں اور ساخروں میں کھانے پینے کی چیزیں بیش کرنا اور اہل جنت کا کھلول بیں ہے۔ کہ اس بارہ حالی غذاؤں کا بیان ہے؟ گئی چیزیں بیش کرنا اور اہل جنت کا کھلول بیں ہے۔ گئی ہوں گی دور است کے ساتھ ہوا ہے۔ کیا بیرسب روحانی غذاؤں کا بیان ہے؟

(۱۷) غفرلی ربی وجعلنی من المکرمین (یسین ۲۰)فی شغل فاکهون ،هم وازواجهم فی ظلال علی الا رائك متكؤن (یسین ۴۰)

گناہوں کی مغفرت اور باعزت لوگوں میں داخل ہونا ،نعمائے جنت اور باہمی گفتگوؤں سے لطف اندوز ہونا ،اپنی بیگات کے ساتھ اعلی درجہ کے خوشگوار سابوں میں مسہریوں برآ رام کرنا۔

(۱۸) جنات عدن مفتحة لهم الابواب متكين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات المطرف اتداب (۱۸) جنات عدن مفتحة لهم الابواب متكين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات المطرف اتداب (ص٣٠) ان كى بميشدر بخوالى جنتون كوروازون كابروقت كفلا دمنا مسندون پرتكيداگائ بيشنا اور به كثرت وافر فواكدوشروبات طلب كرنا النكے پاس شرميلى جم من بيويان مونا۔

(۱۹) لهم غرف من فوقها غرف مبنية (زمر-۲) بلندهارتين منزل پرمنزل بن موئى ، جن كے نيچنهريں بربى موں گى۔ (۲۰)اور ثنا الارض نتبوا من الجنة حيث نشاه (زمر-۱۸)

ا پی جنت کے بوری طرح مالک ووارث ہونا اور دوسروں کی جنتوں میں سیر وملاقات کے لئے بےروک ٹوک آجا سکنا۔ (۲۱) نزلا من غفور رحیم (حم السجدہ۔ م)

ہر چیز کا خواہش ورغبت کے مطابق مکنااور حضرت رب العزت جل مجدہ کی ضیافت کا شرف اعظم حاصل ہونا۔

(٢٢) ادخلوا الجنة تا فاكهة كثيرة منها تاكلون (زفرف-4)

اہل جنت مردوں کومع ہیو یوں کےخوش کیا جا نااورعزت دیناغلانِ جنت کا کھانے پینے کی اشیاءکوسونے کےتھالوں اور ساغروں میں سروکرنا ، دل آ رام اور جنت گاہ چیز وں میں ہمیشہ کی زندگی گز ارنا ،کثیرووافر پھلوں میں سے حسب رغبت انتخاب کر کے کھانا۔

(۲۳) ان المعتبقین فی مقام امین تاالیفوز العظیم (دخان-۳) امن چین کے گھر میں ہونا، باغوں اور چشموں سے لُطف اندوز ہونا، باریک اور دبیز دونوں قتم کے رکیٹمی لباس پہننا، ہے تکلف عزیز وں دوستوں کی طرح آمنے سامنے بیٹھنا، حورانِ بہشت سے از دواجی تعلق کرا دینا، دل جمعی واطمینان کے ساتھ جنت کے پھل اورلذیذ چیزیں جتنی چاہیں طلب کرسکنا، موت کے ذاکفتہ سے بھی آشنانہ ہونا۔

(۲۴) ذلك يسوم السخسلسود لهم مساييشا، ون فيها ولدينا مزيد (ق-٣) و بال كى سارى تعتيل بميشه كے لئے بونا، و ہال جو بھی جا بیں گے۔ و باری کی ساری تعتیل بمیشہ کے لئے ہونا، و ہال جو بھی جا بیں گے۔ وہ ملنااوراس کے ملاوہ بہت زیادہ بھی جس كانصورو خيال بھی نہيں كر سكتے مثلاً دیدارالہی ورضوانِ ابدی وقر بے خداوندی وغیر ہا۔
(۲۵) فی مقعد صدق عندملیك مقتدر (قمر ۲۰۰) پندیدہ مقام میں باریاب ہونا، جہال شہنشاہِ مطلق كاقر ب حاصل ہوگا۔

(۲۷) ولمن خاف مقام ربہ جنتان تا آخر سورت (رمن) خواص اہل جنت کے لئے دوعالی شان باغ ہونے جن کے درختوں کی شاخیس نہایت پرمیوہ وسایہ دارہوں گی ، اُن میں دوجشے ہمہ وقت رواں دواں ہوں گے ، ان میں ہر پھل کی دودو تشمیل ہوں گی ، میش قیمت رکیشی فرشوں پر بیشے ہوں گے ، دونوں باغوں کے پھل زمین کی طرف جھے ہوئے بہت قریب ہوں گے ۔ محلاتِ جنت میں نیجی نگاہ والی نیک نہاد بیویاں ہوں گی انحل ومر جان ایسی خوش رنگ ودل کش ، موام اہل جنت کے لئے دوباغ ان سے کم درجہ کے ہوئے ، مگر وہ بھی خوب سر سبز وشاداب ، جن میں وہ چشمے دوڑتے ہوں گے ، ان میں میو ہے ، کھوریں اور انارہوں گے ان کے محلات میں بھی خوبصورت و نیک سیرت عورتیں ہوں گی ، اور حوریں بھی خیموں کے اندر پردہ شین ، کہاں تک بین وانس کی وسیر تن میں ہوگی ، دو جنت والے بھی سبز مسئدوں اور قیمتی گروں پر تکیدگائے بیٹھے ہوں گے۔

(۲۷)علے سررموضونة تالا صحاب اليمين (الواقعدا) مقربين الل جنت كاجر او تختول پربيشا جوسونے كے تاروں سے بنے گئے جيں،أن كى خدمت كے لئے لا كے ہوں گے سدا ايك حالت ميں رہنے والے جو بے نشہ والی شراب كے گلاس و پيالے

پیش کیا کریں گے اور پہندیدہ پھل ولم طیور،ان کے لئے عورتیں ہوں گی، گوری بڑی آنکھوں والی مثالی عمرہ موتی کی جو چھپا کر حفاظت ہے رکھا گیا ہو۔ وہاں لغوو واہیات با تیں کوئی نہ سُنے گا، بلکہ ہرطرف ہے سلام سلام ہی کی آ وازیں سُنی جا ئیں گی،اصحاب الیمین آبال جنت بے خار ہیر یوں اور کیلوں کے باغوں میں ہوں گے، جہاں لمبسائے ہوں گے اور پانی ہتے ہوئے، بہ کٹر ت میوے، جو کہمی ختم نہ ہوں گے اور نہ کسی وقت ان کے کھانے کی ممانعت ہوگی، گدے اور پچھونے بہت او نچے او نچے ہوں گے،حوریں اور دنیا کی عورتیں جوان کوملیں گی ،ان کا اُٹھان ایسا ہوگا کہ ان میں جوانی،خوبصورتی دار بائی وول کئی کی شان ہمیشہ باتی رہے گی اور وہ سب آپس میں ہم عمر ہوں گے۔

or

(٢٨)وجنة عرضها كعرض السماء والارض (الحديد٢)

آ سان وزمین دونو ں کوملا کررکھا جائے تو اس کی برابر جنت کاعرض کیموگا ،طول کتتا ہوگا بیاںتدہی جانے۔

(۲۹) وجوہ یومٹذ ناضرۃ الی ربھاناظرۃ (قیامہ۔۱)عرصات محشراورروضات بنت میں مومنوں کے چبرے تروتازہ اور شاش بٹاش ہوں گے اوران کی آنکھیں محبوب حقیق کے جمال جہاں آراء کی زیارت مبارکہ سے بہرہ اندوز ہوں گی (ابن کثیرہ ۵٪)

(۳۰) وجزاهم بما صبرواجنة وحريداتا شرابا طهودا(دبر-۱۰) بنت كاموسم نهايت معتدل بوگاندگرى كا تكيف شهردى كى ، درختان بنت كى شاخيس مع پيول پيل وغير وجھكى بول كى بنت ميں جوگلاس و پيالے وغير وظر وف ستعمل بول كے ، وہ سب غيادى كے مگر شيشہ و بلور كى طرح صاف و شفاف بول كے ، پينے كو چشر سلبيل كے جام شراب بول كے ۔ كھانے پينے كى چيزي پيش كرنے والے خوبصورت تاب دارموتيوں جيسے غلمان بول كے و ہال كى سب نعتيں برى اور بادشاہت عظیم الشان بول كى ، اہل جنت كى پوشاك بارك وموٹے سبزرنگ كريشى كيڑوں كى ، اہل جنت كى پوشاك بارك وموٹے سبزرنگ كريشى كيڑوں كى بوگان بھى جائز بول كے ، اكل وشرب كے سلسلہ ميں سب سے برداانعام يہوگا كيشراب طبور كاايك جام مضرت بى جل مجدہ خود بھى عطاكريں كے ، جوتشريف عاص و تكريم خصوصى بوگى ۔

اصحابِ سحاح میں سے امام ترندیؒ نے سب سے زیادہ تفصیلات جنت وجہنم کے بارے میں پیش کی ہیں، ابواب صفیۃ الجنۃ کے تحت ۲۴ باب قائم کئے ہیں اور ابواب صفیۃ جہنم کے تحت دس باب ذکر کئے ہیں، وہ تفصیلات انوار الباری میں اپنے موقع پرآئیں گی، یہاں ہمیں صرف صفیت درجات جنت ،اور خلودِ جنت وجہنم پر کچھ لکھنا ہے، والتو فیق من اللہ تعالیٰ۔

### كثرت ووسعت درجات جنت

اں میں کوئی استبعاد نہیں ،جیسا کہ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں ،اور حضرت شاہ صاحب کاار شاد بھی نقل ہوا تھا کدمکان غیر متناہی بالفصل ہے پھراس غیر متناہی کا ادراک کئے بغیرا ستبعاد عقلی کی ہاہ محض جہالت نہیں تو اور کیا ہے؟ مؤلف

نے درس تر مذی شریف دارالعلوم و بوبند کے زمانہ میں فرمایا تھا کہ مکان (وفضاء کا نُنات) غیر متناہی بالفعل ہے اورا سے ہی معلوماتِ خداوندی بھی غیر متناہی بالفعل ہیں ،اوراس کا انکار بوجہ جماقت وغباوت ہوسکتا ہے (العرف الشدی ۲۳۴ھ)

ابنی تحقیقات سائنس کے ذراید خود دنیائے ارضی و خلائی کاعلاقہ ہی اس قدر عظیم و وسیع دریافت ہوا ہے کہ عقلیں دنگ اور جیران رہ گئی ہیں بچھ اشارات ہم نے نظق انور جلداق اوراو پر کے مضمون میں کئے ہیں ، اور عرصہ مکان کوغیر متناہی بالفعل مان لینے کے بعد تو گوئی استبعا درہتا ہی نہیں ، جیرت ہے کہ حضرت شخ عبدالحق محدث و ہلوگ نے اپنی مشہور کتاب سیمیل الایمان میں عنوانِ جنت وجہتم کے تحت آ ہب قرآنی جنة عد ضعا السموات و الارض میں اشکال کا ذکر کیا ہے کہ اتنابز اطویل و عریض علاقہ کی ایک جنتی کے لئے ہوسکتا ہے؟ چھر کچھا قنائی ساجواب بھی نقل کیا ہے ، اس موقع پر کم از کم فاضل مترجم (عزیز کرم مولا نامجر انظر شاہ صاحب سلمہ استاد دار العلوم دیو بند) بی کو اپنے والد ماجد قدس سرہ کے ارشادات اور سائنس جدید کی تحقیقات کو ناظرین کی تفہیم و تقریب کیلئے پیش کر دیتا جا ہے تھا اور آئندہ ایڈیشن میں ایسے نشروری و مفید حواثی کا اضافہ کریں تو بہتر ہوگا۔

### جنت دکھلانے کی غرض

استے علاوہ کہ جنت کی سیر کرانے میں حضور اکرم علیا ہے۔ ان اللہ اشتدی میں الم و مذین انفسع و اموالع بان لهم خرید نے کی ترغیب دیتے تھے، جیسا کہ جن تعالی نے ارشاد فرمایا ۔ ان اللہ اشتدی میں المصوم فین انفسع و اموالع بان لهم اللہ بنہ اس کے اللہ تعالی نے چاہا کہ حضور جنت کا مشاہرہ بھی کرلیں تا کہا پی آنکھوں و یکھا حال است کو بتاسکیں اور وہاں کی وسعت و گنجائش بھی وہ نہ بھر ہے گی ، اور حق تعالی ایک نئی گلوق پیدا کر کے اس کو کہ کریں گے جیسا کہ حدیث میں ہے اور یہ مقصد بھی تھا کہ جنت کے مقابلہ میں و نیا کا بے حیثیت و بے قیمت ہونا معلوم ہوجائے ، تا کہ موئن بند سے جیسا کہ حدیث میں ہوجائے ، تا کہ موئن بند سے جیسا کہ حدیث میں ، اور میں اس بھی تھا کہ بند کے مقابلہ میں و نیا گا ہے جیشیت و بے قیمت ہونا معلوم ہوجائے ، تا کہ موئن بند سے بیا ہوا ہوا ہے ، تا کہ موئن بند سے بیا ہوا ہوا ہوا گئی کرامت و تفوق باقی ندر ہے جو گئی تی کو دیا گیا ہوا ور وہ حضور علیہ السلام کو حیا نعام خصوصی عطاء واقعا کہ قیامت سے پہلے جنت میں واض ہو ہو تھے ، اس لے حضورا کرم سیلنے کو بھی یہ فضل و شرف عطا کر دیا گیا۔ بیرسب اغرائن ابن وجید سے اخذ کر کے مختر آ یہاں ورج کی گئیں اور حضور علیہ السلام نے نور الموا ہب اور الموا ہب الموا ہم نے ادر بھی کی تھر بھات سے وعدہ خداوندی کے مطابق جنت میں بیش آ نے والی تعمق کی لوری تفصیل المی کردی ہے ، مطابق جنت میں میش آ نے والی تعمق کی لوری تفصیل المی کردی ہے ، مقبل الی الم میا المیں جنت میں میش آ نے والی تعمق کی کہ کو کے اس سیند تھر کی کی مطابق جنت میں میش آ نے والی تعمق کی کی کہ کی خواد کردی کے مطابق جنت میں میش آ نے والی تعمق کی کوری تفصیل المی کردی کے مطابق کی جنت میں میش آ نے والی تعمق کی کی کردی کے مطابق کی جنت میں میش آ نے والی تعمق کی کوری کی کھری کو کہ کی کردی کی کے مطابق کی جنت میں میش کی دور ان سیکھ کی کہر کی کہ کو کو کی کھری کردی کے مطابق کی حدیث خداد تعمل کی کھری کے دور ان سیکھ کی کوری کو کھری کے دور ان کے کھری کے کہر کیا ہو کی کو کو کھری کے دور ان سیکھ کو کردی کے کھری کے کہر کی کھری کے کھری کردی کی کھری کی کی کوری کی کوری کے کھری کے کھری کی کھری کے کھری کی کی کوری کھری کے کھری کے کہر

دوزخ كامشابده

جنت کی سیروسیاحت کے بعدرسول اکرم سیلی کوشپ معراج میں دوزخ بھی دکھلائی گئی بیمبقی کی روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ دوزخ اپنے مقام پر رہی اورحضور علیہ السلام اپنی جگہ آسانوں پر ،اور درمیان سے حجابات اٹھا کرآپ کواس کا مشاہدہ کرایا گیاء آپ نے فر مایا کی جنت کی سیروسیاحت کے بعد دوزخ کومیر ہے سامنے کیا گیا، وہ حق تعالی کے غضب اورعذاب کا مظہر ہے ،اگر اس میں پھر اورلو ہا بھی ڈال و یا جائے تواس کو بھی چکا تو اس کو بند کر دیا گیا۔

### ما لک خاز ن جہنم سے ملاقات

مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ آپ نے شب معراج میں مالک ہے بھی ملا قات کی اوراُن کوسلام کیا، آپ نے بتلایا کہ دہ ایک ترشر وفخض ہیں جن کے چہرہ ہی سے غضب وغصہ کے آثارنظر آتے ہیں (شرح المواہب 1/9) حدیثِ مسلم میں یہ بھی ہے کہ حضور علیہ السلام نے جبر ئیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ شب معراج میں آسانوں پر میں جس ہے بھی ملااس نے مجھے مرحبا کہااور خندہ پیشانی سے پیش آیا بجز ایک شخص کے ،اس کی دجہ کیا ہے؟ حضرت جبر ئیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہ جہنم کے خاز ن وداروغہ مالک ہیں ، وہ جب سے بیدا ہوئے بھی نہیں ہنے ،اگر وہ کی اور کے لئے ہنتے تو ضرور آپ کے لئے بھی ایسا کرتے (مج البری)

جنت وجہنم کےخلود وہمشکی کی بحث

امام ترفدی نے اس عنوان کامستقل باب قائم کیا ہے، اورا یک طویل حدیث روایت کی ہے جس کے آخر میں اس طرح ہے:۔ ثم یقال یا اہل الحبنة خلود لا موت ویا اہل النار خلود لا موت (اہل جنت کے جنت میں اور اہل نار کے دوزخ میں واخل ہوجانے کے بعد موت کومینڈ ھے گی شکل میں لا یا جائے گا اور اس کو ذرئ کر اے اعلان کیا جائے گا کہ اے اہل جنت اسکے بعد ہمیشہ کی زندگی ہے، موت نہ آئے گی ، اور اے اہل دوزخ! تمہارے لئے بھی ہمیشہ کی زندگی ہے موت نہ آئے گی ) اس حدیث کو امام ترفدگی نے حسن صحیح کہا اور اس کی روایت این ماجہ اور ابن حبان نے بھی اپنی کے درخت الاحوذی ۳/۳۳۵)

اس کے بعد دوسری مختصر حدیث روایت کی ہے،اس میں ہے کہ قیامت کے دن موت کو بیت کبرے مینڈ ھے کی شکل میں لاکر جنت و دوزخ کے درمیان کھڑا کیا جائے گا،اوراس کو وہاں ذرخ کیا جائےگا،اس منظر کوائل جنت وٹار دونوں دیکھتے ہوں گے۔اورا گرکوئی فرطِخوشی کے مارے مرسکتا تواہل جنت موت کے مرجانے کی خوشی میں مرجاتے ،اسی طرح اگر کوئی فرطِ فم کی سہار نہ لاکرمرسکتا تواہل دوزخ مرجاتے اس حدیث کوامام ترفذی نے حسن کہاا وربیحدیث بخاری مسلم ونسائی میں بھی ہے (تخذ ۳/۳۳۷)

حضرت شاہ صاحب ؓ نے فرمایا:۔ جماہیراہلِ سنت والجماعت کی رائے ہے کہ اہل جنت واہل جہنم دونو ں فریق کے لئے خلود وہیں گئی ہوگی۔

## شیخ اکبر کی رائے

وہ کہتے ہیں کدائل جہنم ایک طویل مدت تک آگ میں جلتے رہنے کے بعد ناری طبیعت بن جا کیں گے، تب ان پر ناری تکلیف وعذاب باقی تدرہ گا،اس طرح گوجہنم اورائل جہنم کے لئے فنا اور موت تو ندہ وگی ،گرعذاب کا سلسلہ ختم ہوجائے گا،اور وہ ابدی ندہ وگا ،اہل جہنم ،اس میں ای طرح بے تکلیف وزحت رہیں گے جس طرح پانی میں پیدا ہونے والے جیوانات ،آبی طبیعت ہونے کی وجہ سے پانی میں زندگی میں ای طرح بے تکلیف وزحت رہیں گے جس طرح پانی میں پیدا ہونے والے جیوانات ،آبی طبیعت ہونے کی وجہ سے پانی میں زندگی گرارتے ہیں، حالا انکہ باہر کے جیوانات پانی میں ایک ساعت بھی زندہ نیس رہ سکتے ،شخ اکرا ہے اس نظریہ پرآبیت سورہ ہود خالدین فیصا مادامت السموات والارض الاماشا، ربك کے استثناء سے آور حدیث سبقت رحمتی علی غضبی ساتدلال کرتے ہیں،

حافظ ابن تیمیدوابن قیم کی رائے

یہ ہے کہ جہنم کا داخلہ بطور کفارہ ہے،اوراہل جہنم ایک مدت مدیدہ طویلہ کے بعد فنا ہوجا کیں گے،انہوں نے کہا کہآیات واحادیث میں جوخلود و بینتگی کا ذکر ہے وہ ای وفت تک کے لئے ہے جب تک جہنم باقی ہے،اور جب وہ فنا ہوجائے گی تو اس کے اندر کےلوگ بھی فنا ہوجا کمیں گے،ان دونوں حضرات کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ ایسا ہی مذہب فاروقِ اعظم وابو ہریرہ وابنِ مسعودٌ کا بھی ہے جمکن ہے ان حضرات کے اقوال کی ان کوقو کی اسانید ملی ہوں ، ورند شاید جمہورسلف وخلف کی مخالفت نہ کرتے اور مجھے جوحضرت فاروق اعظم کا اثر ملاہے ،اس میں کفار کی تصریح نہیں ہے اس لئے میرے نزویک وہ عصاۃ مونین پرمحمول ہے ،جیسا کہ مسند احمد کی روایت کردہ حضرت ابن عمرو بن العاص کی مرفوع روایت منداحمہ کے بارے میں بھی میری یہی رائے ہے۔ پھر آ گے عظی نکتے ہیں (لعرف الشدی ۵۲۵)

#### اشثناء كاجواب

حافظ ابن کیٹر کار جمان متعدد مسائل مہمہ میں حافظ ابن تیمیدوا بن قیم کی طرف ہوگیا ہے۔ حتی کہ بعض مسائل میں آپ نے ان کی وجہ سے اپنا شافعی مسلک بھی ترک کردیا ہے ، مگراس خلود نار کے مسئلہ میں وہ جمہور ہی کے مساتھ ہیں۔ چنا نچانہوں نے لکھا: ۔ امام ابوجعفر بن جریطبریؒ نے اپنی کتاب میں مراداستناء کے تعلق بہت ہے اقوال نقل کے ہیں، لیکن خود انہوں نے وہ رائے اختیار کی ہے جو خالد بن معدان بنی کتاب میں مراداستناء کا تعلق صرف عصاة بنی کی اس منافی کی ہے ، جسکی روایت این ابی حاتم نے حضرت ابن عباس وجن سے بھی کی ہے کہ استناء کا تعلق صرف عصاة ابل تو حید ہے ۔ ، جن کو اللہ تعالی ابوجیشفاعی شافعین موجہ ہوگی تو جہنم سے وہ بھی نکال کے جا کیں گے جنھوں نے صرف کلہ لا الہ اللہ پڑھا تھا اور حق میں منظور ہوگی ۔ پھر رحمت ارتم الراحمین متوجہ ہوگی تو جہنم سے وہ بھی نکال کے جا کیں گے جنھوں نے صرف کلہ لا الہ اللہ پڑھا تھا اور کی بی منظور ہوگی ۔ پھر رحمت ارتم الراحمین متوجہ ہوگی تو جہنم سے وہ بھی نکال کے جا کیں گے جنھوں نے صرف کلہ لا الہ اللہ اللہ پڑھا تھا اور کی نہیں کیا تھا ، جیسا کہ احادیث سی حیور شہر ورد کے ذریعہ میر مضمون خاب ، بہذا اس کے بعد صرف وہ لوگ جہنم میں رہ جا کیں گرہے ، جن پروہاں کا ضلود واجب وحتمی ہوچکا ہے اور جن کے لیے وہاں سے نکلنے کی کوئی صورت نہ ہوگی ، اور ایک تفیر کو جہ کم ترت علیا ہے نہیں اور ایک مدیث خوری کا ہا رصحابہ تا بعین وائمہ سے اقوال غویب نقل ہوئے ہیں اور ایک حدیث غوریب طرانی کمیر میں گربیر کی وارد ہے ، مگراسکی سند ضعیف ہے ۔ واللہ اعلم!

قادہ نے کہا کہاس آیت کے اُسٹناء کاعلم حَل تعالیٰ ہی کوزیادہ ہے سدی نے کہا کہ بیآیت قول باری تعالیٰ خالدین فیھا ابداً کے ذراید منسوخ ہوگی ہے۔ (تفییرا بن کثیر ۲۱/۴۷۰)

علامہ محدث ومضر آلوی نے لکھا! یہ جہنم میں ضلود کفاران مسائل میں ہے ہے جن پراہل اسلام کا اجماع ہوا ہے، اور مخالف کا کوئی وزن وامتیار نہیں بقطعی دلائل (خلود کے )حد شار سے زیادہ ہیں ، اور مخالف کے پیش کردہ بہت ہے آثار وا خبار کی آیک قطعی دلیل کے بھی برا برنہیں ہوگئے اور آیت میں چونکہ بہت ہو وہ کا احتال ہے اس لئے مخالف کیلئے اس میں کوئی دلیل نہیں مل سکتی (اذا جساء الاحت مال بطل الاست دلال ) اور آیت کے بارے میں کئے کے دعوے کی بھی ضرورت نہیں ، جوسدی نے کیا ہے بلکہ ایسے امور میں کئے کا جاری کرنا درست ہیں معلوم ہوتا۔ (روح المعانی ۱۲/۱۲)

خالدین فیھا مادامت السموات والارض پرحضرۃ العلامۃ المحد ثاماللہ پانی پی نے تکھا: ضحاک نے کہا کہ مرادیہ جب تک جنت ونار کے آسان وزمین رہیں گے تب تک ان میں رہیں گے، اہل معافی نے کہاعادۃ اٹل عرب اس سے مرادتا بیدو ہمشکی ہی لیتے ہیں، الاماشاء دیک پر تکھا: وظاہراس سے انقطاع استقرار مفہوم ہوتا ہے جس کی تائید حضرت ابن مسعود والی ہریرہ کے اتوال سے بھی ہوتی ہے کہ جہنم پر ایک زماند آئے گا جس میں کوئی ندر ہے گاصوفیہ میں ہے شخ محی الدین بن العربی بھی اس کے قائل ہوئے ہیں، لیکن بیتول اجماع وضوص کی وجہ سے مردود ہے، اللہ تعالی نے فر مایافی السعنداب ہم خالدون (وہ عذاب میں ہمیشدر ہیں گے) اور طرانی ، ابونعیم وابن مردویہ نے ابن مسعود ہے روایت کی کہ رسول اکرم سے اللہ نے ارشاد فر مایا: ۔اگر اہل جہنم سے کہا جا تا کہتم اس میں بھتر رفت اور ہرد رود حصاۃ رہوگے، تب بھی وہ خوش ہوتے (کیونکہ ہمیشہ کے عذاب سے تو بہت کم ہی ہوتا) اوراگر اہل جنت سے کہا جا تا کہتم ابھی تعداد ہرذرہ و دھاۃ رہوگے، تب بھی وہ خوش ہوتے (کیونکہ ہمیشہ کے عذاب سے تو بہت کم ہی ہوتا) اوراگر اہل جنت سے کہا جا تا کہتم ابھی تعداد ہرذرہ و دھاۃ رہوگے، تب بھی وہ خوش ہوتے (کیونکہ ہمیشہ کے عذاب سے تو بہت کم ہی ہوتا) اوراگر اہل جنت سے کہا جا تا کہتم ابھی تعداد ہرذرہ و دھاۃ رہوگے، تب بھی وہ خوش ہوتے (کیونکہ ہمیشہ کے عذاب سے تو بہت کم ہی ہوتا) اوراگر اہل جنت سے کہا جا تا کہتم ابھی تو بہت کم ہی ہوتا) اوراگر اہل جنت سے کہا جا تا کہتم ابھی تا کہتم بھوت

تعدادکل ذرات وحصات رہو گے تب بھی وہ ممکین ہوتے ( کیونکہ بیشگی کے لحاظ سے وہ زمانہ بھی بہت کم ہوتا)لیکن ان کے لئے ابدیت وبیشگی کا فیصلہ کردیا گیا۔

طرانی جیروحاکم نے عکم صحت کر کے حضرت معاذین جبل سے روایت کی کہرسول اکرم علی ہے۔ ان کو یمن جیجاتو وہاں جاکز
انہوں نے لوگوں سے کہا:۔ا سے لوگوا بیس تمہاری طرف رسول اکرم علیہ کا قاصد ہوکر خبرد سے رہا ہوں کہ اس زندگی کے بعد خداکی طرف لوٹ نے چر جنت ملے گی یا جہنم اور بمیشد کی زندگی ہوگی بلاموت کے ،اورا قامت ہوگی بلاکوچ کے ،ایسے اجسام میں جن کو بھی موت ندآ سے گی ،اور بخاری وسلم میں حضرت ابن عمر کی حدیث ہے کہ جب اہل جنت بہشت میں اور اہل النار دوز خ میں داخل ہوجا کمیں گے تو ان کے درمیان میں ایک اعلان کرنے والا کھڑا ہوکر پکارد سے گا کہ اے اہل ناراب بھی موت ندآ سے گی ،اور اے اہل جنت بھی موت نہیں ، ہر خص اس خاص میں بمیشدر ہے گا بخاری میں حضرت ابو ہریں ہے ہی ہا اہل النار خلود و لا موت و مالھ لالنار خلود و لا موت و مالھ لالنار خلود و لا موت و مالھ لالنار خلود و لا موت و مالھ میں ہو ابل سعید موت وارد ہے ، نیز حدیث ذرج موت اور ندا، ہا الجنة لاموت و مالھ لالفار لاموت والی حدیث حضرت ابن عمر ، والی سعید سے بخاری وسلم میں ہے حاکم نے ابو ہریں ہے ہی تر کے ہے۔

علامہ بغوی نے کہا کہ حضرت ابن مسعود کے قول مندرجہ بالاکا مطلب اہل سنت کے زدیک بیہ کے جہنم پرایک زمانداییا آیگا کہ اس میں کوئی شخص اہل ایمان میں سے باتی ندرہے گا ( یعنی وہ حضے جہنم کے خالی ہوجا کیں گے، جہاں اہل ایمان عصاۃ تضے )لیکن کفار جن حقوں میں ہوں گے،وہ سب ہمیشہ کھرے دنیں گے اور میں نے لابشین فیھا احقابا کی تغییر میں ذکر کیا ہے کہ وہ بھی اہل قبلہ میں سے اہل اہواء کے حق میں ہے۔

اس کے بعد محدت پانی پنگ نے لکھا ۔ چونکہ خلود کفار فی النار پر اجماع ہے، اس لئے آیت خالدین سے استثناء کے بارے ہیں اختلاف ہوا ہے کہ اسکا مطلب یہ ہے کہ ابل النار کفار کو جسیم سے حسیم کی طرف نکالا جائے گا (یعنی آگ کے عذاب سے گرم کھولتے ہوئے پانی کے عذاب کی طرف) اورائی طرح ہمیشہ ہوتار ہے گا، بغوی نے تغییر یہ طوفون بینها وبین حمیم آن میں لکھا کہ وہ جمیم وجمیم وجمیم وجمیم وجمیم کے درمیان دوڑتے رہیں گے جب آگ کے عذاب کی شدت کی تاب ندلا کرفریا دکریں گے تو ان کو جب آگ کے عذاب کی شدت کی تاب ندلا کرفریا دکریں گے تو ان کو جب آگ کے عذاب کی شدت کی تاب ندلا کرفریا دکریں گے تو ان کو جب میں بھی جو دیا جائے ، قال تعالی و ان یستغیثو ایغاثو اہما، کالمھل یا آگ سے زمہر یکی طرف نظل کر دیا جائے ، ہخاری وسلم میں ہے کہ دوز نے کی شکایت پر اس کو دوسانس لینے کی اجازت دی گئی ، ہخت گرمیوں میں اس کے گرم سانس کا اور سخت سردی میں اس کے گرم وہر ددونوں عذاب نہایت شدید ہوں گے )

بعض مخفقین نے کہا کہ استثناء کا تعلق صرف بد بخت اہل ایمان سے ہے، جوابے معاصی کے سبب دوزخ میں داخل ہوں گے، پھر تکلیں گے، حضرت انس کی روایت بخاری شریف میں ہے کہ پچھ گہزگار مسلمانوں کے عذاب جہنم کی وجہ سے رنگ بگڑ جا کیں گے،اس لئے جب وہ وہاں سے حضورا کرم بھیلیج کی شفاعث کے بعد نکل کر جنت میں آ جا کیں گے تب بھی جدارنگ کے سبب سے ان کالقب جہنمی ہوگا یہ بھی طبرانی کی روایت میں ہے کہ وہ دعا کریں گے یہ لقب اُن سے ہٹا دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اُن کی دعا کو قبول کرلیں گے۔

یہ بھی ایک روایت ہے کہرسول اکرم علی نے فرمایا: میری امت کے کھاوگوں کوگناہوں کے سبب عذاب ہوگا اوروہ جب تک خدا عاہ جہنم میں رہیں گے، پھر اہل شرک ان کو عارو لائیں گے ہتمہارے ایمان وتصدیق نے تہمیں کیا نفع پہنچایا؟ (کیتم بھی ہماری طرح اتن مت سے عذاب میں ہو) اس پرحق تعالی فصل خاص فرما کیں گے ،اور ہر موحد کوجہنم سے نکال لیں گے ۔ پھر حضور علیہ السلام نے ہی آیت پڑھی دہما مود الذین کفروالوکانو المسلمین یعنی اس وقت کفاروشرکین تمناکریں گے کہاش! ہم مسلمان ہوتے۔ اس کے بعد محدث پائی بی سے کہا تھا کہ گناہ گارمومنوں کے دوز خ میں داخل ہونے اور پھروہاں سے نگلنے کے بارے میں احادیث درجہ تو اثر کو پینجی ہیں محدث پائی بی سے نہاں عادیث درجہ تو اثر کو پینجی ہیں

(اس لئےان کےاشٹناء کا قول بھی کم اہم نہیں ہے)۔

اس کے بعدات شناء سے متعلق اور بھی اہم شخقیق اشارات کئے ہیں۔ولٹددرہ رحمہ اللہ تعالیٰ (تفسیر مظہری ۵۵/۵)!

#### سبقیت کاجواب.

حدیث میں سبقیت کوشنخ اکبرنے منتمال پرمحمول کیا ہے ، کہ اس کے تحت عذا ب کافر کے لئے بھی ہمیشہ نہ رہے گا ، کیونکہ رحمت غضب پر سابق ہوگی ، تو بالآخر کافر کاعذاب بھی ختم ہو جائے گا۔

نطق إنور! حضرت شاه صاحب نفر ما يا كدم رے زد كي سبقيت كا مداول منتي بين بيل بكد مبداء ميں ہے يعن حق تعالى كے پاس رحمت و فضب ميں مسابقت واقع ہوئى تو رحمت فضب ہے ہيئے آگے بڑھ كئ اورا س جانب ے فضب پر متقدم ہوگئى،اى لئے رحمت كا منشاء جود و عطاء ہے كدوہ بين مسابقت واقع ہوئى تو رحمت فضب ہے ہود و عطاء ہے كدوہ بين معاصى پر اُمر تا ہے اور ارتكاب بينات كا انتظار كرتا ہے ، وروع طاء ہے كدوہ بين معاصى پر اُمر تا ہے اور ارتكاب بينات كا انتظار كرتا ہے ، وروى كے سلسل و تمادى كے سب سے وارد ہوتا ہے ، پس غضب جب بھى آتا ہے مہلت كے ماتھ آتا ہے بدارتو بہ شخطت و اعراض ، نيز گرائى و يح روى كے سلسل و تمادى كے سب سے وارد ہوتا ہے ، پس غضب جب بھى آتا ہے مہلت كے ماتھ آتا ہے بدارتو بہ خسر واند! دوسر سے يدرحت والا قاعدہ سارت قواعد و ضوابط پر فوقيت ركھتا ہے ، گويا و و بادشا ہى خصوصى اختيا رات كی طرح ہاتى مراحم خسر واند! دوسر سے يدرحت والا قاعدہ سارت قواعد و ضوابط پر فوقيت ركھتا ہے ، گويا و و بادشا ہى خصوصى اختيا رات كی طرح ہاتى سے استواء على العرش استواء على العرش استواء على العرش مجانوں سے او پر ہے ، اى طرح صفت رحمت بھى سب سے او پر ہے ، اور سب بچھوت تعالى كى رحمت كے سابيد ميں استبار سے مرش تمام جہانوں سے او پر ہے ، اى طرح صفت رحمت بھى سب سے او پر ہے ، اور سب بچھوت تعالى كى رحمت كے سابيد ميں استبار سے مرش تمام جہانوں سے او پر ہے ، اى طرح صفت رحمت بھى سب سے او پر ہے ، اور سب بچھوت تعالى كى رحمت كے سابيد ميں اور روئے زمين ميركوئى كانون بھى اطعرن و ميلاله ) تو سارى چيز ميں صفت تم كے تحت آجا تيں ، اور روئے زمين ميركوئى كانون بھى اطعرن ان وسكون كا سانس نہ لے سکتا ہے ۔

ایک واقعہ! اس موقع پر حضرت نے سنایا کہ شیخ عبداللہ تستری سے ابلیس نے مناظرہ کیا، کہا کہم کہتے ہو جھے جہم میں عذاب دیا جائے گا، کین ایسا نہ ہوگا کیونکہ اللہ تعالی نے خبر دی ہے ور حسمت و سعت کیل شیسیء ، کیا ہیں شیکی نہیں ہوں؟ اگر ہوں تو رحمت خداد ندی کے تحت کیوں وافل نہ ہوں گا؟ علامہ تستری نے جواب دیا کہ رحمت توان لوگوں کے لئے ہے جونماز پڑھتے ہیں، اور تم ان میں نے نہیں ہو، ابلیس اس جواب پر ہنااور کھنے لگا، خوب! میں تو تہمیں عالم وعارف بجسا تھا، مگر تم تو کہ بھی مندا پر ایمان رکھتے ہیں، اور تم ان میں نے نہیں ہو، ابلیس اس جواب پر ہنااور کھنے لگا، خوب! میں تو تہمیں عالم وعارف بجسا تھا، مگر تم تو کہ بھی منہیں جانتے ہم نے حق تعالی کی صفات مطلقہ کو مقید کر دیا، جس طرح اللہ تعالی قادر مطلق ہے، وخالق علی الاطلاق ہا ہو کہ بھی ہیں طرح اللہ تعالی تا ور مطلق ہے، وخالق علی الاطلاق ہو اللہ تعین کہتا ہوں کہ ابلیس لعین اس کی صفات رحمت مقید کر رہے ہو، اس پرشخ خاموش ہوگئے، اور (اس وقت) جواب نہ ہو کا کیکن میں کہتا ہوں کہ ابلیس لعین میں نو ہزارا آوی آ سکتہ ہیں، یعنی است قادمیوں کی گھڑائش ہے تو اور سے لئے کر دیا گیا، پس رحمت کا تھی اس کے سے جہانوں اور ان کی موجود ہونے کا تھم کر دیا گیا، پس رحمت طوال ایک بھی نہ ہو، کیونکہ بتایا تو گوبائش کا ہے بینیں کہ اس مکان میں واضل وموجود ہونے کا تھم کر دیا گیا، پس رحمت طوال نہ ہوں تو تو کہ کا تھی اور اس میں واضل وموجود ہونے کا تھم کر دیا گیا، پس رحمت میں بھی سارے جہانوں اور ان کی موجود اس کی موجود اس میں واضل نہ ہونا چاہتا تو اس میں راس کے انہوں کی تھی ہیں بھی سارے جہانوں اور ان کی موجود اس کی جو خود ہونے کا تھی کہان میں واضل نہ ہونا تو اس میں راضل نہ ہونا چاہتا تو اس میں راضل نہ ہونا چاہتا تو اس میں راضل نہ ہونا تو اس میں راضل کی ہوں کے سے میں گیا گور موجود ہونے کا کھی کو تو تو دی اس میں راضل کے دور کو دے نہ بیا تو کہا گیا کہ کور دی اسٹور کی ہونے کے دور کی سے تو کور کی کے دور کی کے دور کے کہا تھی کر دیا گیا ہونا کی کور کی گیا گور کور کی کور کور کی ہونے کا تھی کی کی کی کور کی کی کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کی کور کی کور کی کی کور کی کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور ک

قال تعالى انلز مكموها وانتم لها كارهون؟ (سورة مودآيت ٢٨)

(كيابهم زبردي كركتم سے اس نور مدايت ورحت كا اقر اركرا كتے ہيں ،جس ہے تم بيزار ہو)

حضرت شاہ صاحبؓ نے یہ بھی فر مایا کہ ذرکِّ موت خلوداور ہمیشہ کے لئے عدمِ فنائے فریقین (اہل جنت ونار) کااعلان ہے، پھر بھی اہل جہنم کے بارے میں سات اقوال ہو گئے ،ایک ان میں سے غیر مشہور یہ بھی ہے کہ وہ احقاب کی مدت طویلہ کے بعد (جس کوخدا ہی جانتا ہے ) متعدم وفنا ہوجا کیں گئے،لیکن میں فنایا عدم کی بات نہیں مانتا ،البتۃ استثناء کا قائل ہوں جوقر آن مجید میں ہے الاحاشاء رہ بک پھراسکا مصداق کیا ہے؟ اس کو بھی علم خداوندی پڑمحول کرتا ہوں اور نہیں کھر سکتا گھر وہ فناء ہے یا پچھاور؟

پس میرااعتقادتو خلود ہی گا ہے جیسا کہ تھم قرآنی ہے ثابت ہے،اوراشٹنا ء کا بھی قائل ہوں ،جس کی تصریح ہے،لیکن اسکی تفسیر و تفصیل نہیں کرتا ، بلکہ اس کے ابہام کے باوجود اس پرائیمان رکھتا ہوں ، جو پچھ مراد ہے وہ خدائے عزوجل کے پاس ہےاوراس بارے میں حضرت عمرًا بن مسعود ابو ہریرہ ہے جو پچھ منقول ہواہے غالبًا اسکی اصل گنہگاروں کے متعلق ہے،اور جن کلمات سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کھارکے حصرت عمرًا بن مسعود ابو ہریرہ ہے۔ جو پچھ منقول ہواہے غالبًا اسکی اصل گنہگاروں کے متعلق ہے،اور جن کلمات سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کھارکے

حق میں ہیں وہ میرے بزد یک از قبیل خطِ رواۃ ہے۔

نطق عثمانی "احضرت علامه محدث ومضرمولا ناشیراحمد صاحب نے لکھا۔ مطلب یہ ہواکہ اشقیاء دوزخ بیں اور شعداء جنت بیں اس وقت تک رہیں گے جب تک آخرت کے زمین وآسان باتی رہیں ، (یعنی ہمیشہ) گرجو چاہے تیرارب تو موقوف کروے وہاں ہمیشہ نہ رہنے دے ، کیونکہ جنتیوں اور دوز نیوں کا ظور بھی اس کی مشیت واختیارے ہے ، لیکن وہ چاہ چکا کہ کفارو شرکین کا عذاب اور اہل جنت کا تواب بھی موقوف نہ ہوگا چنا نچ فر مایا ۔ و ما هم بخار جین من النار (بقره درکوع ۲۰) یسریدون ان یمخر جو امن النار و ماهم بخار جین منها (بائده درکوع ۲۰) یسریدون ان مخرجوامن النار و ماهم بخار جین منها (بائده درکوع ۲۰)

ان الله لا يغفران يشترك به و بغفر مادون ذلك لمن يشاء (نساءركوع ۱۸)اى پرتمام ابل اسلام كااجماع ربا ہے،اور بمارے زمانہ كے بعض نام نهاد مفسرين نے جو پھھاس كے خلاف چيزيں پیش كى ہیں وہ ياروايات ضعيفه وموضوعہ ہيں ياا قوال غريبه ماؤلہ يا بعض آيات واحاديث ہيں جن كامطلب كوتاه نظرى يا بدنبى سے غلط بجھ ليا گيا ہے الخ (فوائد عثانی ٣٠٣)

سيرة النبي اورفنائے جہنم کی بحث!

شب معراج کی سیر جنت و مشاہرہ جنبم کا حال مختصر کر کے آگے بردھناتھا ، کہ سیرۃ النبی جلد چہارم (تالیف حضرت مولا ناسیدسلیمان ندوی رحمت اللہ تعالیٰ) میں جزاء و سزا کے تحت دوزخ کا بیان پڑھا، جو 11 کے سے الاح تک پھیلا ہوا ہے ، اسکو پڑھ کر تکلیف اس لئے ہوئی کہ سیرۃ النبی الین معیاری و تحقیقی اہم اسلامی تالیف میں اس تھم کی غلط تنبی پیدا کرنے والا موادموجود ہے اور اس کی مقبولیت نیز دوسری زبانوں میں اسکے تراجم ، اس عظیم الشان کتاب کی گرانفقر رافادیت و جامعیت ہمارے نزدیک بھی مسلم ہے اور اس کی مقبولیت نیز دوسری زبانوں میں اسکے تراجم واشاعت سے بڑی متر سیدصاحب ہے اپنی زعدگی واشاعت سے بڑی متر سیدصاحب ہے اپنی زعدگی میں رجوع کرلیا تھا اور اس کوشائح بھی کردیا تھا اس کی روشی میں غلط مقامات کی اصلاح تھے نہیں گئی ہے اور کتاب کے ایڈیشن پرائی بیشن میں رجوع کرلیا تھا اور اس کوشائح بھی کردیا تھا اس کی روشی میں غلط مقامات کی اصلاح تھے کہ نوف کی دویا نت ، جذبہ اتھا تھا تھی اور اس کوشائع ہوں ہو ہوں ہیں ۔ حضرت سیدصاحب ہے علم وضل بھی نوف کی دویا نت ، جذبہ اتھا تھی وابطال باطل وغیرہ خصوصیات سے کون واقف ند ہوگا ، راتم الحروف کوشی ہمیشداس کا اعتراف ربا، اور اس کی اہم اغلاط اور فروگذا شتوں کی طرف بھی وغیرہ خصوصیات سے کون واقف ند ہوگا ، راتم الحروف کوشی ہمیشداس کا اعتراف ربا، اور اس کی اہم اغلاط اور فروگذا شتوں کی طرف بھی توجہ دلائی تھی ، تا کہ تبھرہ و ونقد کا تھی تا دا ہو جائے ، مگر موصوف کے اس قدر صوحیت سے مرعوب و متاثر تھے کہ کھل کر کے جو نہ کہ اس کی بعداد تھر نے حضرت میں صاحب گواس کی اہم اغلاط اور فروگذا شتوں کی طرف بھی کہ کوتیت سید صاحب گواس کی اہم کوتوجہ دلائی تو انہوں نے دھنرے سید صاحب گواس کی جہ نہ کہ ہم کوتوجہ دلائی تو انہوں نے دھنرے سید صاحب کواس کی جھی دیکھ سے نہ کہ بعداد تھر نے حضرت مولانا حبیب الرجمٰن صاحب عظمی دام ظلم کوتوجہ دلائی تو انہوں نے دھنرے سید صاحب کواس کی جھی ترکہ کے دیکھ سے دھند کا تھی میں میں کو ان کا حبی الرجمٰن صاحب عظمی دام طلم کوتوجہ دلائی تو انہوں نے دھنرے سید صاحب کواس کی جھی کہ تو کہ دیکھ کے دیا تھی موجوب میں کوشی کو سید کوشی کو کی کوشید کو کھی کوشید کی کوشید کی کوشید کوشی کو کوشید کو کوشید کو کھی کوشید کو کھی کوشید کوشی کوشی کوشید کو کوشی کوشید کوشید کوشی کوشید کی کوشید کو کوشی کوشید کو کوشید کوشی کو کوشید کوشن

بارے میںا پے طریقہ پرمتوجہ کیا گیا ہوگا (جس کی تفصیل معلوم نہ ہوسکی تاہم ) کچھ ترصہ کے بعد حضرت مولانا موصوف نے مجھےاطلاع بلکہ خوش خبری دی کہ حضرت سیدصاحبؓ نے بہت می چیزوں سے رجوع کرلیا ہے، پھر رجوع کی ایک عبارت بھی معارف میں حجیبے گئی ،اور میں مطمئن ہوگیا کہ سیرۃ النبی کے جدیدایڈیشنوں میں اصلاح ہوگئی ہوگی۔

ضرورت ہے کہا گرمیرۃ النبی پرنظرۂانی کر کے اس کی رجوع شدہ اور دوسری فروگذاشتوں کی اصلاح نہ ہوسکے تو کم از کم پیشائع شدہ رجوع توضرور ہی اسکے ساتھ حجیب جایا کرے ، اس موقع کی مناسبت ہے اس کے چند جملے یہاں نقل کئے جاتے ہیں:۔

کتابوں اور مضمونوں کے ہزار ہاصفحات اتنے دنوں ( چالیس سال کے عرصہ ) میں سیاہ کئے گئے ،کہانہیں جاسکتا کہ کہاں کہاں حق کا ساتھ چھوٹا ہے،اور کس کس باطل کی تائید میں قلم نے لغزش کی ہے۔خاکسار ہمچید ان علی الاعلان اپنی ان تمام غلطیوں سے جو دانستہ یا نا دانستہ حق کے خلاف ہوئی ہوں ،صدق دل سے تو بہ کرتا ہے،اور اپنے قصور کا اعتراف اور اپنی ہراُس رائے ہے جسکی سند کتاب وسنت میں نہ ہو ،اعلان پر اءت کرتا ہے،و ماتو فیقی الا باللہ تعالیٰ۔

مسائل کی تشریح میں حافظ ابن تیمیہ، حافظ ابن قیم اور حضرت شاہ ولی اللّه کی تحقیقات پراکٹر اعتماد کیا ہے، ایسا بھی دوجار دفعہ ہوا کہ ایک تحقیق کے بعد دوسری تحقیق سامنے آئی ہے اور اپنی غلطی ظاہر ہوئی ہے تو بعد کے ایڈیشن میں اس کے مطابق تبدیلی کردی ہے، مثلامعراج بحالت بیداری وجسم ہونے پرقر آن مجید ہے تھے استدلال مجھے پہلے ہیں مل سکا اور بعد کواللہ تعالی نے مجھے اپنی توفیق ہے تھے دلیل سمجھا دی، تو دوسرے ایڈیشن میں اُس کو ہڑھا کرمقام کی تھیجے کردی۔

ای طرح فنائے نارکے مسئلہ میں پہلے حافظ ابن تیمیدا دراین قیم کی پیروی میں پچھلکھا گیا، بعد کوجمہور کی رائے کا اضافہ کرکے دونوں کے دلائل کی تشریح کردی ،اوراب بجمداللہ کہ اس باب میں جمہور ہی کے مسلک کاحق ہونا سمجھ میں آگیا ہے۔وما توفیقی الا باللہ۔ چندا ورمسائل میں اپنے رجوع کا ذکر کرکے آخر میں لکھا:۔

اگر مسلمانوں میں کوئی ایساہوجس نے میری وجہ ہے ان مسئلوں میں میری رائے اختیار کی تواس کی خدمت میں عرض ہے کہ وہ اس
میرے رجوع اور تھیج کے بعدا پی غلطی ہے رجوع کرے اور تھیج امرا ختیار کرے، علمائے سلف میں اپنی رائے ہے رجوع اور ترجیح قول ثانی کا
رواج عام رہا ہے، بیان ہی کا اتباع حق ہے۔ والحق احق ان یتبع والسلام علی من اتبع الهدی (معارف ماہ جنوری ۱۹۳۳ء)۔
اوپری تفصیل ہے واضح ہوگیا کہ حضرت سیدصا حب کی تھیت آخر میں وہ نہ رہی تھی جو پہلے انہوں نے حافظ ابن تیمیدوابن قیم کے اتباع
میں اختیار کی تھی، بلکہ وہ جمہور کی رائے کو اصوب مان چکے تھے، مگر موجودہ مطبوعہ وشائع شدہ سیرۃ النبی میں فتائے تاری بحث پڑھ کر جرفض
میں اختیار کی تھی ، بلکہ وہ جمہور کی رائے کو اصوب مان چکے تھے، مگر موجودہ مطبوعہ وشائع شدہ سیرۃ النبی میں فتائے تاری بحث پڑھ کر جرفض

العداب الاحد الما كياكه آيت ولسنديدة بهم من العداب الادنى دون العداب الاكبر لعلهم يرجعون (تجده الاحدم الاكبر لعلهم يرجعون (تجده ركوع) علوم بواكه عذاب البي كامقصد انقام اورنفس مزااور عقوبت نبيل بلكه شرينفس كوراوراست پرلانا ہے،اس كى رائح تفسير بيہ ہے

کہ دنیا کے مصائب و پریثانیاں دغیرہ چھوٹاعذاب اس لئے انسانوں پرڈالا جاتا ہے کہ دہ معاصی اور کفروشرک ہے باز آ جا گیں اور آخرت کے عذاب اِ کبرے محفوظ ہوں ،لہذااس سے عذاب اِخروی کو بھی نفس سزااور عقوبت کی مدے خارج کرنا درسنت نہ ہوگا۔

آ گے ۱۰ کے پی میں دوسراعنوان عذاب برزخ بھی کفار ہے اس کے تحت استِ تھر یہ کے لئے برزخ کی تکالیف کا کفارہ ہونا ذکر
کیا گیا ہے ،جس سے مطلق عذاب کا خواہ وہ کفار پر ہو، کفارہ ہونا ثابت نہیں ہوتا ، چنا نچرآ گے خودلکھا کہ حشر میں کفارکہیں ہے کہ جمیس بھی نیک
بخت مومنوں کی طرح حشر ونشراور بعد کے عذاب ہے بچالیا جائے تو اس پراُن کو جواب ملے گا۔الغار مثواکم خالدین فیھا الاماشا،
الله (انعام) اس جواب کا مطلب یہ بتلایا کہ ابھی تمہارا دورہ عذاب ختم نہیں ہوا ہے اور تمہاری پاکیزگی ابھی کا ل نہیں ہوئی ہے، اس لئے
ابھی اس دوسرے عالم کا عذاب بھی تم کو سہنا ہے ، پھر جب خداجیا ہے گا ،تم کواس ہے نجات دے گا، اس کا ہر کام علم و حکمت پر بنی ہے ، اس کے
علم و حکمت اور مصلحت کا جب نقاضہ ہوگا تم کو نجات ملے گی (سیرة البنی ۲۳ سے سے)۔

آ گے تیسراعنوان ہے عذاب دوزخ کفارہ گناہ کھروہ آیات پیش کی ہیں جن سے نابت ہوا کہ اللہ تعالی نے انسان کورجت کیلئے بنایا ہے، عذاب کے لئے نہیں، پھر چوتھاعنوان لائے:۔ دوزخ قید خانہ ہیں، شفاخانہ ہے اور ۲ کے ہیں بیعنوان بھی آ گیا:۔ گویا دوزخ بھی ایک نعمت ہے، عذاب کے لئے نہیں، پھر چوتھاعنوان لائے:۔ دوزخ قید خانہ ہیں، شفاخانہ ہوار ۲ کے ہیں بیعنوان بھی آ گیا:۔ گویا دوزخ بھی ایک نعمت ہے جس کے شوت ہیں سورہ رحمان کی آیات پیش کی گئیں، کہ آخرت کا عذاب بتلا کر نعمت جنائی گئی، حالا نکہ مفسرین نے تصریح کردی ہے کہ بیانِ عذاب کے بعد فبای آلاء الآیہ کا مطلب یہ ہے کہ مجرموں کو مزادینا بھی وفاداروں کے حق بیں انعام ہے اور اس سزا کا بیان کرنا تاکہ لوگ سن کرائس بُرم سے بازر ہیں یہ مستقل انعام ہے، حضرت شاہ صاحب کھتے ہیں نہ ہر آیت میں نعمت جنائی ،کوئی اب نعمت ہو اور کئی خبر دینا نعمت ہے کہ اس سے بچیں (فوا کہ عثمانی 191)

۳عام میں آیات سورہ رہم نقل کر کے لکھا گیا۔ ان آیتوں کی تفسیر کسی پہلوے بھی کیجئے ، یہ بات بہر حال مانٹی پڑ گی کہ قیامت اوردوز خ کے بولنا گا حوال مجرموں کے حق میں فعت ہیں ، اس لئے بھی کہ دنیا میں وہ ان کے ڈرے برائیوں کو چھوڈ کرراوراست پرآتے ہیں اوراس لئے بھی کر آخرت میں وہ ان بی کے دولت بنائی کی دولت بن سکیں گے یہاں جن مجرموں کا عذاب بیان کرآخرت میں وہ ان بی کے ذریعہ سے اپنے گناہوں کے نتائج بدے بری ہوکر بہشت ربانی کی روئی بن سکیں گے یہاں جن مجرموں کا عذاب بیان ہوا ہے ، ان سے مراد گناہ گارمومن بند نے بیں ہیں ایسا ہوتا تو صاحب سیرت کی بات درست بن سمتی ، کیونکہ خودان آیات ہی میں ہے ہذہ جہنم التھی یک ذب بھا المحدمون کیا تکن میں ہے ہوئی اس کے بائل ظاہر ہے کہ مراد مجرم کفارومشرکیوں ہیں ، پھران کے بہت ربانی کے لائق بنے کا مطلب ہوگا؟ کفار کے بہشت میں جانے کو شخ اکبر ، ابن تیمی ، وابن قیم بھی قائل نہیں ہیں۔

۳۵۶ میں عنوان ہے دوزخ میں رحمت اللی کاظہور اور نجات اس کے تحت کلمہ گوگنہگار مومن بندوں کی نجات آیات واحادیث سے بیان کی ہے، گرعنوان اس کے بجائے ، بعض اہل جہنم کے لئے رحمت الہی کاظہور و نجات ہوتو بہتر ہے، کیونکہ رحمت الہی کاظہور دوزخ کے اندر نہ ہوگالیکن مصنف کے قربن میں چونکہ دوزخ کا مرتبہ مظہر قہر وغضب کانہیں بلکہ شفا خانہ کا ہے، اس لئے ایساعنوان کلھا ہوگا۔

1 مول کے بعیر عنوان آیا: کیا دوزخ کی انتہا ہے؟ اور لکھا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت عموی کے قائلوں کے زویک اس کا جواب فی میں ہے، گویا جہور سلف و خلف کو مصنف نے اللہ تعالیٰ کی رحمت عمومی کے قائلوں میں بھی شامل نہیں رکھا اس پر ایک بڑا حاشیہ بھی دیا ہے، جس میں اختلاف کی تقصیلات دی ہیں ، اور آخر حاشیہ میں کھا کہ میں نے اس باب کو بہت ڈرتے ڈرتے کھا ہے کہ اس میں اجمال الہی کی تصریح کا جرم عائد ہوتا ہے، معلوم نہیں بہت ڈرتے ڈرتے نہ کھنے تو اور کیا کچھ کھو جاتے ، آخر میں یہ بھی کھا: ۔ اگر یہ اختیار کر دہ پہلوخی نہ ہوتو اللہ تعالیٰ جھے معلوم نہیں بہت ڈرتے ڈرتے نہ کھنے تو اور کیا کچھ کے کہ کھول دے۔

خدا کالا کھلا کھشکر کہاس نے حضرت سید صاحبؓ کی مذکورہ دعا قبول کی اورانہوں نے حافظ ابن تیمیدوابن قیم کے اختیار کر دہ تفرد کوچھوڑ کر جمہور کے مسلک کوحق مان لیاا ورر جوع بھی شائع کر دیا ، بیاور بات ہے کہ سیرۃ النبی شائع کرنے والوں نے اُن کے رجوع کو اہمیت نہ دی ، اورافسوس ہے ایسی بڑی غلطی حضرت سید صاحبؓ کی طرف منسوب ہوکر برابر شائع ہور ہی ہے ، جس کی اصل وتر جموں سے نہ معلوم کتنے لوگوں کو مسلک حق سے دوری ہور ہی ہوگی۔

بحث بہت کبی ہوتی جارہی ہے،ورنہ میں ان تمام دلائل کی بھی تر دید کرتا جوفنائے نارکے لئے بیش کئے گئے ہیں مختفر گزارش ہے کہ جس جہنم کو شفا خانہ کی حیثیت دی جارہی ہے کیاوہ واقع میں بھی ایساہی ہوگا۔اسکا فیصلہ خوداس کے خالتی و مالک کےارشادات کے ذریعہ کرایا جائے تو بہتر ہے۔

عذابِجہنم اور قرآنی فیصلہ

(١) جبنم كوقر آن مجيد مين كن جكد بينس المصيد (يرُ الحكانا) فرمايا كيا --

- (۲) اعتدنا لمن كذب بالساعة سعير ا (فرقان) مين آگ كاجيل خانه بتلايا ہے۔ (فوا كرعثاني ٢٧٧م)
- (٣) ان المذیب کے فدواو ما تواو هم کفار آلا بی(بقره) جن لوگول نے کفر کیااورای حالت کفر پرمرگئے ،ان پراللہ تعالیٰ کی ، فرشتوں کی اورانیا نوں کی سب کی لعنت ہوگی ،وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے ،ان کاعذاب بھی ملکانہ ہوگااور نہان کومہلت دی جائے گی۔
- (٣) ولهم عذاب مقيم (مائده)ان كے لئے بميشة قائم رہے والاعذاب ہوگا۔انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وماواه النار (مائده) شرك كرنے والے پر جنت حرام ہوگى ،اوراس كالمحكاندووز خ ہوگا۔
- (۵) اہل جہنم کفارومشرکین کی فریاد پرارشاد ہوگا:۔اخستوافیھا ولاتسکلمون (سورہ مومنون) پڑے رہو پھٹکارتے ہوئے اور ہم سے بات مت کرو۔
- (٢) لاتدعوااليوم ثبوراواحدوادعواثبورًا كثيرا (فرقان)مت بكاروآج ايكم في واور بكاروبهت سم في كو-
- (2) فذوقواعذاب الخلد (تجده) (چکھوعذاب سداگا) کلماارادواان پخرجوا منھا اعیدوا فیھا (سجده) جب مجمی وہ جنم سے نگٹا چاہیں گے ای میں لوٹا دیئے جائیں گے۔
- (۸) والمذین کفروالهم نیار جهنم الآیه(فاطر) کفار کے لئے جہنم کی آگ ہے، نیوان کابالکل قصّه بی تمام کردیا جائے گا که مرجائیں اور نہ ہزامیں بی کمی کی جائیگی۔
- (9) فی سموم و حمیم الایہ (واقعہ)اصحابِ ثال کے لئے تیز بھاپ، جلتا پانی، اور دھوئیں کا سامیہ وگا۔ لاکلون الآیہ سخت بھوک میں سینڈھ کے درخت سے پیٹ بھریں گے، اور اس پرگرم گرم جلتا ہوا پانی پئیں گے، انصاف کے ون ان کی مہماتی ای شان سے مناسب و موزوں ہوگی، کیونکہ ہم نے ہی تو اُن کو پیدا کیا تھا، پھر بھی ہمارے قائل ہوکر نہ دیئے (بلکہ غیروں کا دم بھرتے رہے، اُن ہی کے لئے جے اور ان ہی کے لئے مرے )۔
  - (١٠) فحقالاصحاب السعير (ملك) اب دفع موجائين دوزخ دالے، ان كے لئے جوار رحمت ميں كہيں ٹھكا نہيں۔
    - (۱۱) كلا انها لظى نزاعة للشوى (معارجٌ) وه تيتي مولّى آگ ہے، جہم كى تھينج لينے والى كايج كو\_
- (۱۲) وما ادراك ماسقر لا تبقی و لا تذر لواحة للبشر علیها تسعة عشرالآیه (مرثر)وه آگیسی ہے؟ دوزخیوں کی کوئی چیز باتی ندر ہے دے گی ،بدن کی کھال جبلس کر حلیہ بگاڑ دے گی ،جس پرانیس فرشتے مقرر ہیں (بیانیس افسر 19متم

کے عذاب پرمقرر ہوں گے۔حضرت شاہ عبدالعزیز صاحبؓ نے تفسیر عزیزی میں ان کی تفصیل لکھی ہے )

(۱۳) انھا تسدمہ بشدد کالقصد (مرسلات)وہ جہنم کی آگٹل جیسےاو نچے شرارے پینکتی ہے۔ ھیذایہ وم لا ینطقون (مرسلات)اس دن تکذیب کرنے والے کفار کا بہت بُراحال ہوگاندان کو بولنے کی اجازت ہوگی ندمعذرت کرنے کی۔

(۱۴) الا يدوقون فيها بردا الآيه (ناء) جہنم ميں ند شندگ كى راحت بائيں كے ندكوئى خوشگوار چيز پينے كوسلے كى ، بلكه كرم پانی ملے گا كھولتا ہوا جس كى سوزش سے مند جلس جائيں كے ،اور آئتيں كث كر پيٹ كے باہر آ جائيں گى ،اور دوسرى چيز پيپ ملے گى۔جو دوز خيوں كے زخموں سے فكل كرنہے گى۔

غرض قرآن مجید میں جہاں بھی جہنم کا ذکر ہوا ہے، بطور مظہر غیظ وغضب وقبر وجلالِ خداوندی ہوا ہے اس کوشفا خانہ ہے تعبیر کرتا بالکل قلب موضوع ہے، کیونکہ شفا خانہ تو رحمت وشفقت کی جگہ ہے ای لئے وہاں کے خدام و تیمار داروں کا نہایت خوش شلق اور رحم ول ہونا ضروری ہوتا ہے کہ بیماری کی تکالیف کوبھی راحت وآ رام ہے بدل دیں، ہمارے نزدیک توجہنم کوقید خانہ کہنا بھی اس کو کم ورجہ دینا ہے کیونکہ اس میں قید و ہندا ورمشقت مقررہ کے علاوہ ہرفتم کے انسانی حقوق ومراعات دی جاتی ہیں۔

وجہ یہ کہا کہا نسانی حکومت اور اس کے توانین کی بغاوت پرصرف آئی ہی سزادی جاسکتی ہے، کیکن احسکہ المحسا محسین رب العالمدین جل و علا کی حکومت مطلقہ عالیہ سے بغاوت وہ جرم ہے جس کی سزاجہنم کا دائی وابدی عذاب ہی ہوسکتا ہے اسکے وفا دار واطاعت گزار بند ہے جزب اللہ بن کر خیرا لبریہ (بہترین خلائق ومرکش بند ہے جزب الشیطان اللہ بن کر خیرا لبریہ (بہترین خلائق) کہلائے اور نعیم ابدی ورضوانِ دائی سے بہرہ ورہوئے ،اوراس کے باغی وسرکش بند ہے جزب الشیطان بن کرشر البریہ (بیترین خلائق) کہلائے اور ابدی عذاب ولعنت کے سزاوار ہوئے ،ان کے لئے رحم وکرم کا کیا موقع رہا۔

وونوں فریق کے حسب حال واستحقاق آخرت کی اہدی زندگی گزارنے کے واسطے جو چومقامات ،رقبے اور حدود تجویز کردی گئیں ،ان میں تبدیلی کا سوال بی نہیں فدیق فی الجنة و فدیق فی السعیر

اے نطق انورجلداؤل میں ہم نے حضرت شاہ صاحب سے علاقہ جنت کی تعیین نقل کی ہے، جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ ساتوں آسان اورز مین کا علاقہ جہنم کا ہے اور آسانوں کے اوپرسدرۃ المنتہٰ کی ہے عرش اعظم تک جنت کا علاقہ اوراس کے سادے درجات ہیں، واللہ تعالی اعلم مؤلف

کے مستحق ہوکر ادھر چلے آئے، مجھاس کی پروائبیں کہ میری ذات ہے نیاز ہے،اوروہ سب جہنم سے تعلق کر کے اُدھردہ گئے،اس کی بھی پروائبیں کہ میری ذات ہے نیاز ہے،وروہ سب جہنم سے تعلق کر کے اُدھردہ گئے،اس کی بھی پروائبیں کہ میری ذات ہے نیاز ہے دوسری صدیث میں ہے کہ ساری دنیا کے لوگ بھی اگر تقی پر ہیزگاراور میرے عبادت گزار بن جا نمیں تو میری ضدائی شان میں کچھا ضافہ نہیں ہوتا۔السلم میں کچھا ضافہ نہیں ہوتا۔السلم میں کچھا ضافہ بھی الدعوات.
اجعلفا کلفا من حذبك و من اہل الجفة و لا تجعلفا مع حذب الشيطان واہل الغار ،انك سميع مجيب الدعوات.

جنول كامقام جنت ودوزخ ميں

اگر چدام بخارگ اب بر مافتان ۲۵ میر مستقل طور سے باب ذکر الدین و تدوابهم و عقابهم ، ااکمی گری با ایمی لکھا جا تا ہے ، مطبوعہ حاشیہ بخاری اب بر مافتان کے مناظرہ کا ذکر ہے ، حافظ این جُرِّ نے وجو وجن ، اقسام جن و غیرہ تفصیل دے کراؤ اب وعقاب کے بارے میں بھی بیان غدا ہم و و لاکن کیا ہے ، اس میں امام اعظم موغیرہ کا قول او اب جن کے متعلق کھا کر دینے جا تیں گر او اب بحق بیان غدا ہم بود اگر اور معرف کا اور ان کیا گا ان کو طاعات کا اواب یا گا اس کے تاکل ائم بخلا غرارام مالک ، شافعی واحمد کا اور ان گا ، ابو یوسف ، امام محمد بن المحمد و المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد و المحمد و المحمد بن المحمد بن المحمد و المحمد و المحمد بن المحمد و المحمد

شخ عبدالسلام کی قواعد صغری میں یہ بھی ہے کہ مومن جنوں کو جنت میں رؤیت باری تعالیٰ کا شرف حاصل نہ ہوگا کیونکہ یہ شرف صرف مومن انسانوں کو حاصل ہوگا، اور جبکہ ملائکہ کی کہ مومن انسانوں کو حاصل نہ ہوگا۔ الخ (عمد ۴۸ ما/ ۱۵) طبع مغیر یہ ہمارے حضرت شاہ صاحب کی رائے بھی یہ تھی کہ مومن جن جنت میں رہیں گے گرانسانوں کے تابع ہوکر، جس طرح دنیا میں رہتے ہیں کہ ہمارالیس خوردہ کھاتے ہیں اور جنگلوں اور پہاڑوں میں سکونت کرتے ہیں ، ہماری طرح آباد علاقوں میں نہیں رہتے ، ایسا ہی حال غالبًا جنت میں بھی ہوگا ، کہ ہمارے متر وکہ مطعومات و مشروبات کھایا پیا کریں گے ، اور انسانوں کے متر وکہ غیر مسکونہ علاقوں (اطراف و تواحی جنت میں میں سکونت بھی بھی ہوگا ، جس کی نقل میں جنت ) ہی میں سکونت بھی کہی ہوگا ، جس کی نقل میں تحریف ہوگران کی طرف بالکلیدا نگارا ورنفی منسوب ہوگی ۔

لے فرشتوں کے بارے میں پینے کے اس قول کوعلاء نے غریب کہاہے۔ مؤلف

عروح مستنوی!اوپرہم معترحوالوں روح المعانی وغیرہ ہے لکھ کے ہیں کہ عروج مستوی کا درجہ نویں معراج کا تھا،اورعروج عرش کا درجہ دستنوی !اوپرہم معترحوالوں روح المعانی وغیرہ ہے لکھ کے ہیں کہ عروج مستوی کا درجہ نویں معراج کا اس لئے بعض کہ سیرت میں جومنتہائے عروج کا عنوان قائم کر کے صرف سدرة المنتهی تک عروج بتلایا گیا ہے وہ خلاف تحقیق ہے، یہاں بھی مزید وضاحت کی جاتی ہے حافظ ابن حجر نے باب ماجاء فی قوله عزوجل و کلم الله موسلی تکلیما (بخاری ۱۳۰۱) میں شم علا به فوق ذلك بمالا یعلمه الاالله حتی جاء سدرة المنتهی پر لکھا کہ یہاں سیاق واسباق عبارت میں نقدیم وتا خیرہوگئ ہے، کیونکہ سدرة المنتهی کا ذکر پہلے ہوتا کھر علا بالخ ذکر ہوتا (فتح الباری ۱۳/۳) معلوم ہوا کی عروج مستوہ کا مرحلہ سدرة المنتهی کے بعد پیش آیا ہے۔

محقق عینی نے لکھا:۔سدرۃ المنتنی اس مقام کا نام اس لئے ہوا کہ ملا نکہ کاعلم اس تک منتی ہوجا تا ہے،اوراس لئے بھی کہ اس سے

آ کے بجزر سول اکرم علیہ کاورکوئی نہیں گیا۔

علامہ سیوطیؒ نے لکھا: ۔سدرہ کی اضافت منتمی کی طرف اس لئے ہے کہ وہ ایسی جگہ ہے جہاں تک بندوں کے اعمال اور خلائق کے علوم کی انتہاء ہے ،اور اس سے آ گے فرشتوں اور رسولوں کو بھی تنجاوز کرنے کی اجازت نہیں ملی ، بجز نبی اکرم علیقے کے ،اوروہ ساتویں آسان میں ہے ،اور اس کی جڑجھٹے آسان میں ہے (مرقاۃ ۲۹ میں ہے ۵)

علامہ نوویؓ نے شرح مسلم شریف میں لکھا: حضرت ابن عباسؓ اور دوسرے مفسرین نے کہا کہ سدرۃ المنتبیٰ اس لئے نام رکھا گیا کہ علم ملائکہ وہاں تک منتبیٰ ہوتا ہے،اوراس ہے آگے بجز رسول اکرم عظیمے کے کسی نے تجاوز نہیں کیا،اور حضرت ابن مسعودؓ سے نقل ہوا کہ جواوام ِ خداوندی او پر سے اُتر تے ہیں اور جوامور نیچے سے او پر چڑھتے ہیں وہاں پہنچ کرزک جاتے ہیں (نووی ۱/۹۲)

علامہ نووی نے حتسی ظہرت لمسقوی (پھر مجھ کواوپر چڑھایا گیا یہاں تک کہ میں مستویٰ تک پہنچ گیا) ی تحقیق کرتے ہوئے علامہ قاضی کا بیقول نقل کیا: حضورا کرم علی ہے علودرجہ وفضل وشرف خاص کی یہ بڑی دلیل ہے کہ آپ شپ معراج میں تمام انبیا علیم السلام سے اوپر کے مرتبہ پر فائز ہوئے اور ملکوت سموات کے مقام خاص تک پنچے۔ (نووی ۱/۹۳)

حافظ نے باب المعراج (بخاری ۵۲۸) میں قبولیہ فیلمیا جاوزت خادانی مغاد النے کے تحت محملہ کے عنوان سے لکھا۔ اس روایت کے علاوہ دوسری روایت میں کچھاورامور کی زیادتی بھی ہے جوآپ نے سدرۃ المنتہی، کے بعدد کچھے ہیں (جن کاذکراس روایت میں نہیں ہے) ان میں سے ریجی ہے کہ میں نے مستولی پر چڑھ کرقلموں کے چلنے کی آ وازشنی ،اس زیادتی کاذکراوال سلوۃ میں بھی آ چکا ہے (پُ الباری ۱۵۳/۵) یہاں حافظ نے اوّل صلوۃ والی حدیث کا حوالہ دیا، حالا تکہ وہاں بھی عروج مستولی کاذکر سدرہ سے پہلے کیا گیا ہے، اور غالبًا حافظ نے اس سے رواحت کی ہے کہ مستولی کا عروج آوروہاں بینچ کرجن چیزوں کا مشاہدہ ہواوہ سب سدرۃ المنتہی سے او پراوراس کے بعد حافظ نے اس بھی ضمناً عبیہ کردی کہ رواۃ کی ترتیب پر نہ جانا جا ہے واللہ تعالی اعلم!

 دموجودات عوالم کو دیکھااور حق تعالیٰ کے اپنی مخلوقات کے بارے میں جو کچھ بھی اوامروند بیرات ہیں وہ بھی مجھ پر ظاہر ہوئے اور یہی وہ منتملٰ ہے جس سے آگے کسی کو بڑھنے کا موقع نہیں دیا گیاالخ (شرح المواہب ۸۸)۔

### صريف اقلام سُننا

حضور علیہ السلام نے ارشاد فر مایا کہ میں نے مستوی پر پہنچ کرقلموں کے چلنے کی آوازیں سُنی ملاعلی قاریؒ نے لکھا بعنی لکھنے کے وقت قلموں کے چلنے کی جوآواز ہوتی ہے وہ آپ نے سُنی ،اور بقلم نقذیر ہائے عالم کی کتابت کررہے تھے، یعنی میں ایسے بلنداورعظیم الشان مقام پر پہنچا جہال سے تمام کا سُنات کا مشاہدہ کیااورتمام اوا مرو تدابیرالہیہ پرمطلع ہوا اور یہی وہ آخری مقام تھا جہاں ہے آگے کوئی نہیں جاتا، یہی تحقیق ہمارے علماء میں ہے بعض شارحین کی ہے الخ (مرقاۃ ۳۳۵) ۵)

شرح المواہب میں ہے۔ قاضی عیاض اور علام نووی کے کہا کے قلموں کی آ واز فرشتوں کے لکھنے کی تھی جووہ حق تعالی جل ذکرہ کے فیصلہ شدہ
امورلوح محفوظ نے قال کرتے ہیں اور جو کچھلوح محفوظ میں ہے وہ سب قدیم ہے صرف کتابت حادث ہے، اور ظاہرا شبار سے معلوم ہوا کہ لوچ محفوظ کی کتابت سے فراغت ہو چکے ہیں، اور فرشتوں کے محفوظ کی کتابت سے فراغت ہو چکے ہیں، اور فرشتوں کے محفوظ کی کتابت سے فراغت ہو چکے ہیں، اور فرشتوں کے این مصاحف میں لکھنے کی جو آ واز سنگ گئی ، یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی اصل کتاب سے نقلیس کی جاتی ہیں، اور ای میں محووا ثبات ہوا کرتا ہے جیسا کہ صدیث میں ہے، بیت قبل کے جس کے این مصاحف میں لکھنے کی جو آ واز سنگ گئی ، یہ ایسا گار ہے جیسے کسی اصل کتاب سے نقلیس کی جاتی ہیں، اور ای میں محفوظ کی جس سے اس کے صدیث میں ہے، بیتے قبل کے ایسا کہ ایسا کہ ایسا کہ ایسا کہ ایسا کہ تھی نقلم ۔

صريف اقلام شننے كى حكمت

اس میں تحکمت بالغہ واللہ اعلم بیتھی کے حضور علیہ السلام کو مقد ورا اُت الہیہ کے بارے میں جفافِ قلم کاعلم ہوکر پوری طرح اطمینا نِ قلب حاصل ہوجائے اور صرف تقدیر النبی کی طرف ہی تفویض آسان ہوجائے ،اسباب کی طرف سے صرفِ نظر ہوجائے ،اور تا کہ اسباب کا استعالی بطور تعبّد (تقمیل ارشاد النبی )ہوجائے ،بطور تعود کے اور (عام لوگوں کی طرح )عادی طریق پر نہ ہو،اسی سے توکل کا کمال حاصل ہوتا ہے اور اختلاف اسباب کے وقت اضطراب کا خاتمہ ہوتا ہے۔

### نویںمعراج مذکوراورنویںسال ہجرت میںمناسبت

ان دونول حضرات (ابن دحیہ دابن المنیر )نے وجہ مناسبت بیکھی کہنویں سال ہجرت میں غز وہ تبوک پیش آیا ہے،جس میں حضور

لے یہاں سے اہل سنت کے اس مقیدہ کی صحت کی دلیل بھی معلوم ہوئی کہ وقی و مقادیر کی کتابت اوج محفوظ میں قلموں کے ذریعہ ہوچکی ہے جیسا کہ آیات واحادیث صحیحہ سے ثابت ہے لیکن ان اقلام کی کیفیت خدائی جانتا ہے ،لہذا جتنی بات ثابت ہو چکی ہے اس کوائی طرح ظاہر پر کھیں گے ،تاویل وا نکار کے ذریعہ ہیر پھیر نہ کریں گے ، اوراس کی کیفیت صورت وجنس کی تعیین کوخدا کے علم محیط پر بحول کریں گے۔ (شرح المواہب ۱/۸۸) علیہ السلام نے کمل تیاری کے ساتھ تمیں ہزار مجاہد ین صحابہ کے ساتھ مدینہ طیبہ ہے شام کا سفرفر مایا،لیکن چونکہ نفقر برالہی میں فتح شام کا وقت نہ آیا تھا،اس لئے ان سب کو بغیر جنگ و فتح واپس آنا پڑا، چونکہ صرف نقد برالہی پراعتا دتھا،اسباب پڑہیں،ایس لئے پورے وقار وسکیزے کے ساتھ بلاکسی اضطراب اور شکوہ و شکایت کے رضائے الہی پر صابر وشاکر ہوئے۔(شرح المواہب 4)1)

عروج عرق الدست گزر چکا کہ جب معراج میں سید المسلمان علیہ اور المعائی وشرح المواہب کے حوالہ سے گزر چکا کہ جب معراج میں سید المسلمان علیہ افضل الصلوات والتسلیمات کو دس معراج المراف عاصل ہوا، سات آسان کا عروج سات معراج تھیں، سدرہ کا عروج آخو یں معراج تھی جس کی مناسبت آسان ہوت ہو چکی ہے، یہ دسویں معراج جوعرش اللی کی طرف سے فرکور ہے، نویں معراج مستوئی کی تھی جس کی مناسبت نویں سال ہجرت سے اوپر درج ہو چکی ہے، یہ دسویں معراج جوعرش اللی کی طرف تھی ، اس کی مناسبت بھی دسویں سال ہجرت سے نام مرات کمال کی تعمیل ہوکر مدارج قرب خداوندی کی تعمیل اور فیق الله کی طرف سفر مقدرہ و چکا تھا، جیسا کہ حضورا کرم چھی ہے نے وفات کے وقت فرمایا بھی: اللهم الد فیق الا علمی (اے بارالها! اب شی رفتی اعلیٰ کی طرف عروج جا تھا، جیسا کہ حضورا کرم چھی ہے دفات کے وقت فرمایا بھی: اللهم الد فیق الا علمی (اے بارالها! اب شی رفتی اعلیٰ کی طرف عروج جا تھا، جیسا کہ دویں عروج اعلیٰ کے موقع پر دنیا ہی کی زندگی میں حضور علیہ السلام کو دیدار خداوندی کا شرف شیل والم بھی حاصل ہوا، جواس دنیا کی زندگی میں اور کی گلوت کو حاصل نہیں کی زندگی میں اختیار نے محکوف شریف ہو کہا گئا۔ ان شاء اللہ تو کہا گئا۔ ان شاء اللہ تو کہا گئا۔ اس میں اختیار کی جواب میں کیا شرف ہوگی جدت والوی (شارج محکوف شریف) نے تو یہاں امت کا فیصلہ ہوت ہوگی والے محکوف شریف ہوگیا۔ میں کیا شرف ہوگی جدت والوی (شارج محکوف شریف) نے تو یہاں خور آگے کیگی والی ان شاء اللہ تو الی !

علامة قسطلانی (شارق بخاری شریف) نے مواجب لدنیہ میں لکھا: شب معراج میں حضورا کرم علی کے کہ اسانوں آسانوں کے رعایت فرماتے ہوئے ، اور مراتب عبودیت کی بخیل سرانجام دیتے ہوئے ، برابرآ کے بڑھتے دیے بہاں تک کہ اسانوں آسانوں کے حجابات سے گزر گئے ، گھر سدرۃ المنتہٰی سے بھی آ گئے بڑھ گئے ، اور مقام قرب کے نہایت بلند مرتبہ پر فائز ہوئے ، جس کی وجہ سے اولین و آخرین پر سبقت لے گئے ، کیونکہ کوئی نبی مرسل اور مقرب فرشتہ بھی وہاں تک نہ پہنچا تھا ، گھرآ گے بھی تجاب پر ججاب المحق چلے گئے اور حضور السے مقام سے سرفراز ہوں گے ، جس پر سارے اولین و آخرین غبطر کریں گے ، وہاں بھی آپ کی استقامت صراط متقیم پر ایسے بی کمال اوب معراج بیان و قرین غبطر کریں گے ، وہاں بھی آپ کی استقامت صراط متقیم پر ایسے بی کمال اوب معراج بیان ہوئی جانخ (شرح المواجب اولیا)۔

٣ والمين قولِ قسطلانی ولسما انتهى الى المعرش تمسك العدش باذياله كتحت علامه زرقانی كنے صاحب بيل الرشاد کا اختلاف نقل كيا ہے۔ جس ميں انہوں نے قول ابن المئير دربارہ عروج الى العرش كونا مناسب كہاا ورقز و في سے روايت وط المندى العدش بند فالد فقل كيا ہے تا المائي المؤل كيا ، نيز ماوراء سدرہ كاصول كواخبار ضعيفه و منظرہ سے بتلا يا ، اور بعض محدثين نے قروی كے جواب ندكوركو صواب بتلا كركہا كه اسراء ومعراج كى روايات مختصر و مفصل تقريباً چاليس صحاب سے مروى بين الكركہا كه اسراء ومعراج كى روايات مختصر و مفصل تقريباً چاليس صحاب سے مروى بين الكركہا كه اسراء ومعراج كى روايات مختصر و مفصل تقريباً چاليس صحاب سے مروى بين الكركہا كه اسراء ومعراج كى روايات مختصر و مفصل تقريباً چاليس صحاب سے مروى بين الكين كى نے عرش كا

ل حضرت الشيخ المحدث مولانا شيخ محم تمانوي في ماشير من الكريف المستريم القل كيا والبعض من اكساب والمتساخرين كما شيخ عبدالحق المحدث الدهلوى يقول انالا نرضى بدون الرئوية فيه والافاى شرف في التكام مع الحجاب فقط؟!

نہیں ہوتا ،علامہ ذرقانی " نے بیسب نقل کر کے لکھا کہ او پر کا یہ دعویٰ محلِ نظر ہے کہ سدرۃ المنتہیٰ ہے آ گے تجاوز کرنا کسی حدیث ضعیف یا حسن یا صحیح سے ثابت نہیں ہے ، کیونکہ ابن ابی حاتم کی روایت حضرت انسؓ ہے ہے کہ رسول اکرم عظیفتے نے فرمایا جب آ پ سدرۃ المنتہیٰ پر پہنچے تو آ پ کوایک بدلی نے ڈھانپ لیا جس میں سب رنگ تھے ، وہاں حضرت جرئیل علیہ السلام پیچھے ہٹ گئے ،اورخود قزو بی نے بھی اعتراف کے کہ اوراءالسد رہ تک جانے کا ثبوت اخبار ضعیفہ ومنکرہ ہے ہے (شرح المواہب ۲ والا)

نطق انور! ہمارے حضرت علامہ تشمیریؓ نے بھی درسِ بخاری شریف میں اگی سدرۃ المنتنی پرفر مایا تھا کہا سکےاوپر کسی مقرب کا وصول نہیں ہوالیکن نسائی کی روایت میں ہے کہ آل حضرت علیقے کواس سےاوپر بھی کیا گیا ہے،اور جب اوپر ہوئے توایک باول ساسا منے آیا ، پیجلی الہی تھی ،حضرت سمجھ گئے کہ بیآخری مرحلہ ہے، بجدہ میں گر پڑے۔

تجلی الہی کی حقیقت آفر مایا: اس کوضوفیہ کے کلام نیں دیکھو، شیخ اکبر نے فتو حات میں، عارف جای نے نقد النصوص میں، قاضی القصاۃ میں کہ اللہ کی حقیقت آفر مایا: اس کوضوفیہ کے کلام نیں بھی لفظ بخلی ہمدانی نے اپنی کتاب میں اور شیخ عبدالرزاق خاقانی شارح خصوص الحکم نے بھی تشریح کی ہے۔ حضرت مجد دصاحب کلام میں بھی لفظ بخلی آیا ہے گراس کی شرح نہیں کی، شیخ محب اللہ اللہ آبادی چشتی کے کلام میں بھی کچھ دستیاب ہوجائے گی، یہ بادل وہی ہے جس کوفر آن مجید میں فرمایا: ۔ ھل یعنظرون الاان یا تبھم الله فی ظلل من الغمام

قاضی عیاضؓ نے لکھا کہ سدرہ کے بعد حضور علیہ السلام کو اتنا بلند کیا گیا، جس کو بجز اللہ تعالی کے اور کوئی نہیں جانتا، اُس پر حضرت موسی علیہ السلام نے فرمایا: ۔ مجھے گمان نہیں تھا کہ مجھ سے بھی او پر کیا جائے گا، یہ بھی روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے امام ہوکر بیت المقدس میں انبیا علیہم السّلام کونماز پڑھائی۔

جُوْقُل ہوا کہ دونوں ایک ہیں ، وہ سیجے نہیں ،اوران سے نیز دوسرے تابعین اور سے ابھی سیجے طور سے پہل قب کے کری عرش سے الگ ہے (شرح المواہب ١٠/١٥)

میر نے قائم۔ پرلاالدالااللہ کلا تھا۔ ہوا اور مجھے سکون میسر ہوا ،آپ کا اسمِ مبارک میرے ارتعاد وارتعاش میں اور بھی زیادتی ہوگی ، پھر محمد رسول اللہ لکھا تو اس کے بعد میر اقلق واضطراب ختم ہوا اور مجھے سکون میسر ہوا ،آپ کا اسمِ مبارک میرے سکون کا موجب ہوا تھا ،آپ کی رحمتہ للعالمینی کے صدقہ میں میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے ان تمام الزامات ہے ہری قر اردے دیں جو مجھ پرخق تعالی جل ذکرہ کی شان میں لگائے گئے ہیں ،کہا کہ مجھ میں اس ذات ہے ہمتا کی سائی ہے جس کی کوئی مثیل وشبینہیں ،اور میں اس ذات لا محدودہ کوا حاطہ کئے ہوں ،جس کی ذات وصفات حدوشار سے خارج ہیں ، بھلا وہ میری مجتاح کیے ہو سکتی ہے۔

اس کااسم مبارک ضرور دمن ہے اور استواءاس کی صفت بھی ،گراس کی ہرصفت اس کی ذات کے ساتھ متصل واحدہے ، پھر وہ مجھ غیر نے کو کرمتصل ہو کئی ہے ۔ اگر وہ مجھے غیرت و نا بود کردے ، تب بھی اس کو ہر طرح کاحق واختیارہے ، میں خوداس کی قدرت کا ملہ کے تحت ہوں ، تو میں اس کو کیسے اٹھا سکتا ہوں؟ حضور علیہ السلام نے عرش کے اس معروضہ زبانِ حال کا جواب بھی بربانِ حال ہی دیا کہ اے عرشِ!اس وقت اپنی داستان رہنے و ساور میزی صفت وظوت کو مکدر نہ کرالے اس کے بعد علامہ قسطلانی رحمہ اللہ نے و نسو د تسد لمی اور حضرت حق جل مجد ہ کی رؤیت کا بیان کیا ہے ، جس کی تفصیل آگے آگے گی ، ان شاء اللہ تعالی ۔

## سدره طونیٰ کی شخفیق

عافظ ابن ججڑنے جو دوسرااخنال کھا ہے اس کی بھی تائید ملتی ہے تغییر مظہری میں ہے ،علامہ بغوی نے ذکر کیا کہ:۔ ہلال بن بیار نے
کہا کہ حضرت ابن عباسؓ نے میری موجود گی میں کعب ہے سدرۃ المنتہٰی کے بارے میں سوال کیا ، انہوں نے جواب دیا کہ، وہ بیری کا درخت
ہے ،عرش کی جڑمیں ، اس تک مخلوقات کاعلم منتمٰی ہوجا تا ہے ادراس کے پیچھے سب غیب ہے جس کو بجز خدا کے وقی نہیں جانتا۔

بغوی نے حضرت اسا، بنت الی بکڑے روایت کی کہ میں نے رسول اکرم علی کے استیکی کاذکرکرتے ہوئے منا کہ اس کی ایک شاخ اتنی وسیع ہے جسکے نیچے سوارا یک سو برس تک چلتار ہے، اورا یک شاخ کے سایہ میں ایک لاکھ سوار آ رام کر سکتے ہیں، اس میں سونے کے پروانے بیر الیتے ہیں، اورا سکے پھل منکول جیسے ہیں، مقاتل نے کہا:۔وہ ایسا عجیب درخت ہے جس پر انواع واقسام کے پھلوں کے علاوہ سکتے اورزیورات بھی لدے ہوں گے، اسکا اگر صرف ایک پیتہ زمین پرآگر ہے تو تمام زمین والوں کوروشنی ل جائے اوروبی طوبی ہے جس کاذکر حق تعالی نے سورہ رعد میں کیا ہے (تفیر مظہری سال میں)۔

اے حضرت ابن عبائ ہے مروی ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت عیسی علیہ السلام پروتی جیجی کہ میں نے عرش کو پانی پر پیدا کیا ،اس میں اضطراب ہواتو میں نے اس پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تکھندیا ،جس سے اسکوسکون ہو گیا ،بیروایت اگر چہ موقو ن ہے گر بھگم مرفوع ہے کیونکہ ایسی خبررائے سے نہیں دی جاتی ۔

صاحب تغیر موصوف نے الدین آمنواو عملوا الصالحات طوبیٰ لهم (سوره رعد) کے تحت اکھا: علامہ بغوی نے کہا کہ حضرت ابواما مہ،ابوہریرہ اورابوالدرڈ اُنے فر مایا ،طو بی جنت میں ایک درخت ہے ،جوساری جنتوں پرسار قکن ہے ۔حضرت عبید بن عمیسر نے کہا کہوہ جنت عدن کا درخت ہے جسکی جڑ دارالنبی ﷺ میں ہے،اور ہرجنتی کے گھرو بالا خانہ میں اس کی ایک ایک شاخ پہنچی ہے،خدانے کوئی رنگ اور کلی پھول پیدائییں کی جواس میں نہ بجز سیاہی کے ،اور کوئی پھل اور میوہ پیدائییں کیا جواس پر نہ ہو۔اس کی جڑے دوچشمے نگلتے ہیں ، کافوروسلسبیل ۔مقاتل نے کہا ،اس کا ہرا یک پنة ایک امت پرسایہ کرے گا ،جس پرایک فرشته خدا کی سبیح انواع واقسام کی کرتا ہوگا۔ امام احمد ،ابن حبان ،طبر انی ،ابن مردویه اور بیهجتی میں روایت ہے کہ ایک اعرابی نے سوال کیا ، پارسول اللہ! جنت میں میوے بھی جیں ،؟ آپ نے فرمایا ، ہاں! اس میں ایک درخت طوبی ہفر دوس کے برابر ، (طول دوسعت میں) حضرت ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم علی ہے طوبیٰ کے بارے میں دریافت کیا ،آپ نے فرمایا وہ درخت ہے جنت میں ایک سوسال کی مسافت کا ،افل جنت کے کپڑے اس کی کلیوں نے لکلیں گے (رواہ ابن حبان)معاویہ بن قرہ نے اپنے باپ سے مرفوعاً روایت کیا کہ طوبیٰ ایک درخت ہے جس کواللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے لگایا،اوراس میں اپنی روح پھونکی ، طُلّے اورزیوراس پرا کیس گےاوراس کی شاخیں اتنی بلند ہوں گی کہ جنت کی شہر پناہ کے باہر سے نظر آئیں گی ،اور حضرت ابو ہر ہرہ ہے روایت ہے کہ جنت میں ایک ورخت ہے جس کے سامیہ میں سوار ا یک سوسال تک چل کربھی اس کوقطع نہ کر سکے گا، جا ہوتو قر آن مجید میں پڑھالو و ظل مصدود ( بخاری وسلم ) الخ ( تفسیر مظہری ہے الاا) جس طرح کے طول ووسعت وغیرہ کے حالات طونی کے بار بے میں دار دہوئے ہیں ،سدرہ کے متعلق بھی مردی ہیں ،ادر مقاتل نے سدرہ اور طوبیٰ کوایک ہی قرار دیا ہے فتح الباری سے سے المیں بھی تیجرہ جنت کی تعیین صدیث ترندی کے ذریعہ سدرہ ہی ہے گی ہے، اور طونی کی روایت بھی ذکر کی ہے ،اس سے خیال ہوتا ہے کہ طوئی وسدرہ کا سلسلہ ساری جنتوں کے علاقہ میں پھیلا ہواہے اورسب سے اوپر کی جنت فردوس تک بھی گیاہے، جوعرشِ اعظم ہے بہت قریب ہے، یوں عرش کا احاطہ تو ساری جنتوں کو ہے کہ دہ ان سب کی حجیت ہے، لہذا کچھ بعید نہیں کہ شب معراج میں مستنویٰ ہے او پر جا کر دنو و تد تی اور رؤیت مبار کہ کاوا قعہ سدرہ وطو بی کے سب سے او پر کے آخری حصوں میں پیش آیا ہوجو جنت الفردوس کاعلاقہ ہےاور عرشِ الٰہی کے قریب ہے، غالبًا ای کومحدث ابن المنیر وصاحبِ روح المعانی نے عرش کی طرف عروج کہا ہے واللہ تعالی اعلم! رؤيت بإرى جل ذكره

واقد معران اعظم نبوی میں سب سے زیادہ اہمیت رؤیت عینی نبی اکرم علیہ کو حاصل ہے اس لئے اس بحث کو بہت ہی احتیاط و تیقظ کے ساتھ لکھنا ہے ، امام مسلم نے اپنی حجے میں بیاب الا سیراء بیر سیول اللہ صلے اللہ علیه وسلم الی السموات و فرض الصلوات کے بعد بیاب معنی قول الله عزوجل ولقد راقه نزلة اخری وهل رای النبی صلے الله علیه وسلم ربه لیسلته الاسراء کے تحت احادیث رؤیت جرئیل علیا اسلام ذکر کرکے حدیث سروق ذکری ہے، جس میں ان کاوہ مکالمدورج ہوا ہے، جو معز ب ما انتشاک ساتھ ہوا ہے، اس حدیث برعلام تو وی نے نہایت عمد ہر تیب کا مام کیا ہے، ہمارے زویک وہ اس رؤیت کے مسئلہ میں مختفر مگر بہت جامع تحقیق ہے، لیکن افسوں ہے کہ وہ فتی المہم ۲۳۸/ میں بھی پوئی تس نہ ہوئی، البتداس پر حافظ ابن جرگا افتراور علامہ ذر قائی کے جوابہ بی نقل ہوگئی ہو

اے متوی کے مقام میں آپ نے سریف اقلام نئیں ، بوفر شقیل کے اورج محفوظ سے دفتر وں میں فقل کرنے کی آوازی تھیں اور یہ می روایت سے ثابت ہے کہ اور یہ محفوظ میں آپ نے سریف اقلام نئیں ، بوفر شقیل کے اورج محفوظ میں آپ کے خوت ہے کہ اور ہے محفوظ میں آپ ہے بہتا کہ فق الباری ۵۰ می ۱۳ میں ہے۔ لہذا مستوی پر چینے کا ثبوت ہوا، کھر و نسوو تعدلی کا مقام عروج الی الی ماقعتا اور ان الدا اور ان الور ان وانعا هذاك فذول الی ماقعتا الی العام کنزول الملک عن رتبته لرعیته و عن مكانته (مشكلات القرآن میں)

#### برووں کے مسامحات

اصل مسئلہ پرسیرت حاصل بحث تو آ گے آ رہی ہے، ان شاہ الله و بیدہ لتو فیق للصواب ، لیکن یہاں بیعرض کرنا ہے کہ بعض مرتبہ بڑے لوگوں کے ذہن بھی کسی ایک طرف کو ڈھل جاتے ہیں اور وہ دوسری طرف سے بالکل ہی صرف نظر کر لیتے ہیں۔

#### حافظابن حجررحمهالله

حافظ الدنیا حافظ الدنیا حافظ این تجرهی جلالت قدر مسلم جاور ہم اب تک بھی تیجے رہے کہ ان سے سرف شانعیت کے تعصب وغیرہ کے تحت کے جواد کی نئی ہوگیا ہے، چود وسروں سے توزیادہ مستجد نہیں ، مگر حافظ کی جلالت شان کے لئے زیادہ موزوں شقا، کین مسئدروئیت میں ان کے طرز حقیق کو بغور مطالعہ کرنے سے بات واضح ہوئی کہ علاوہ حقیت و شافعیت کے دوسر سے مسائل میں بھی جوشق وہ افقیار کر لیتے ہیں اس کے خلاف کو کرانے میں انعیاف نہیں کرتے ، شب معراج میں چونکہ وہ صرف روّبت قلبی کے قائل ہیں اس لیے انہوں نے حضرت ابن عباس وحضرت عائشہ کے مخالف اقوال میں بھی تطبق کی سی کی ہوارہ حضرت ابن عباس وحضرت عائشہ کے مخالف اقوال میں بھی تطبق کی تھی گی ہوئیت ہے یا مقید یعنی روّبت قبلی کی ، لہذا مطلق کو بھی مقید پرمحول کر لیں گے، اور حذف کر کے کھوریا کہ ان سے یا تو مطلق روّبت کی روّبت ہے یا مقید یعنی روّبت قبلی کی ، لہذا مطلق کو بھی مقید پرمحول کر لیں گے، اور کہ حزیت عائشہ کی روایت گوئی الیاری ۱۳۳۰ کم میں تو مطلق و مقید والی حقید تا کہ جواب علا مہزر تانی ہو مطلق و مقید والی کردیا و صلے بداسانے تو کی تقلق کیا کہ حضور علیہ السلام نے اپنے رب کو دوسر سے بلام اللہ میں ہو مطلق و مقید والی حقید تا ہو گئی ہوں سے معلوم ہوا کہ بھاں روایت میں محضرت ابن عباس کی مرادرو میت میں سے معلوم ہوا کہ بھاں روایت جواب کی گئی ، اس سے معلوم ہوا کہ بھاں روایت جواب کا کہ حضور علیہ السلام نے اس رات (ہو ہم معراج) سے متعلق بھاری میں حضرت ابن عباس کی مرادرو ہیت عین سے تمام وہ چیز ہیں ہیں، جن کا ذکر حضور علیہ السلام نے اس رات (ہو ہم معراج) سے متعلق بھاری میں حضرت ابن عباس کی کرد کرد دور میں طرح میں معراج کی سے متعلق کیا ہے۔

پُرلکھا کہ آیت و مسا جعل نا الدؤیا التی ارپناك الا فتنة للناس کوداقد حدیبیے متعلق کرنا درست نہیں (بلکہ قب معراج ہے ہی اس کا تعلق ہے) آگے یہ بھی تکھا کہ اگر چا حتمال امر مذکور کا ضرور ہے ،لیکن اس آیت کی تفییر میں ترجمان القرآن (حضرت ابن عباس ؓ) ہی پراعتا دکرنا زیادہ بہتر ہے پھر تکھا کہ سلف کا اس پارے میں اختلاف ہوا ہے کہ حضور علیہ السلام شپ معراج میں حق تعالیٰ کے دیدار کی نعت عظیمہ ہے بھی مشرف ہوئے یا نہیں؟ اس میں دو قول مشہور ہیں ،حضرت عائش ؓ نے تو اس سے انکارکیا ہے اور حضرت ابن عباس ؓ اورایک طائفہ (جماعت ) نے اس کو ثابت کیا ہے ، بخاری تفییر سورہ مجم میں جب حضرت عائش کی پوری حدیث آئے گی تو ہم وہاں بحث کریں گے ،ان شاء اللہ تقالی (فتح الباری ۱۵۵/۷)۔

حضرت الاستاذ العلام شاہ صاحب نے مشکلات القرآن ٢٣٣٣ میں جوحوالہ فتح الباری اکیا/ کا دیا ہے، وہ یہی ہے جوہم نے اوپرنقل کر دیا سنجہ کا فرق مطبع کی وجہ ہے ، دوسر ہے حوالوں میں بھی آگے پیچھے تلاش کر کے حوالہ دیکے لینا چاہیے، حضرت تحوالوں میں غلطی نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کا ایک بڑا کمال بے نظیر وسعتِ مطالعہ کے علاوہ یہ بھی تھا کہ تیرہ سوسال کے اکابر اتنت کے اقوال وافا داتِ ما تورہ منصبط حوالوں کے ساتھ حوالوں کی تھے خشر معمولی حافظہ ود ماغ میں محفوظ تھے، اوروہ پورے وثو تی کے ساتھ حوالوں کی تھے خشر مایا کرتے تھے۔ حوالوں کے بیاں مشکلات القرآن میں حضرت ابن عباس کا اوسط طبر انی والا اثر مع توثیتی رجال رواۃ ذکر کرکے آپ نے میم عنی خیر مختصر جملہ تجربر فرماویا

وھونی الفتح الے ایم مختصراً اس مختصراً کے لفظ سے اشارہ کردیا کہ حافظ نے طبرانی کے اثر میں سے مرتین کے بعد کا جملہ مدہ ببصدہ و مدہ بفقوادہ کم کرے مختصراً نقل کردیا ہے، اورای مساحت کی طرف ہم یہاں مساحات اکابر کے تحت اشارہ کردہ ہیں، بات بظاہر معمولی ہے، گر تحقیق وریسر چ والوں سے بوچھئے کہ تنی بری ہے، تاہم ایسے بردوں سے بھی اگر تسامحات ہوئے ہیں توان سے دل برداشتہ مونایا اپنا حوصلہ پست کرنا ہر گرنہ جا ہے، بلکہ حضرت شاہ صاحب کے حوصلہ بلند سے بین لیکر ہر مسئلہ کے مالہ و ماعلیہ کی بوری تحقیق کو صحیح نتیجہ پر پہنچنا جا ہے، ایسا ہرگزنہ ہو کہ ہم کی برے کی حضرت شاہ صاحب کے حوصلہ بلند سے بین لیکر ہر مسئلہ کے مالہ و ماعلیہ کی پوری تحقیق کو مضرت سیدصاحب نے رہوع و اعتراف میں اقرار مسئلہ تحقیق کو مضرات سیدصاحب نے رہوع و اعتراف میں اقرار کرلیا کہ مسائل کی تشریح میں حافظ ابن تیمیہ و کی بیروی کرلی تھی اور کھراس باب میں جمہور ہی کے مسلک کا حق ہونا سمجھ میں آگیا۔

بات کمی ہورہی ہے، یہاں حافظ ابن چر کے ذکر میں اتن حقیقت پھر وہرانے کی ضرورت ہے کہ وہ بقول حضرت شاہ صاحب طافظ الد نیا ہیں علم حدیث میں ان کا درجہ نہایت بلند ہے جس کا نصورہم جیسے کم علم نہیں کر سکتے ،ان کی گرانفقر ضد مات اس قد رہیں کہ حق تعالیٰ کے یہاں مرا تب علیہ عالیہ پر فائز ہوئے ہوں گے ،گر حقیت وشافعیت کے تعصب میں ان سے پچھ سامحات ضرورہوئے ہیں ،اورا سکے سوانجی انہوں نے اگر کوئی رائے الگ می قائم کر لی ہے تو اکا پر شافعیہ کا بھی ساتھ نہیں دیا، مثلاً اس زیر بحث رو بیت کے مسئلہ میں علامہ نو وی شافی انہوں نے اگر کوئی رائے الگ می قائم کر لی ہے تو اکا پر شافر جے دی ،جیسا کہ ہم آگے فقل کریں گے ،لیکن حافظ ابن چر نے آٹھویں جلد میں مطلق ومفید کی شاخ نکال کر حضرت ابن عباس کی روایت ہی کی روایت ہی کو درمیان سے ہٹا دیا ، حالاتکہ ساتویں جلد میں طبرانی کی روایت کا حوالہ بھی دیا ہے ،گراسکو مخترکر دیا ،پھر دوسری روایت و کر کی جس میں نظو المی الوب کی صراحت ہے ،کیا بیدل کی رؤیت ہو گئی کی کی اوایت ان کی اور بھی نقل کیا ہے ،اور دونوں طرف کے دلائل بھی نقل کیا ہے ،اور دونوں طرف کے دلائل بھی نقل کیا ہے ،اور دونوں طرف کے دلائل بھی نقل کیا ہے ،اور دونوں طرف کے دلائل بھی نقل کیا ہے ،اور دونوں طرف کے دلائل بھی نقل کیا ہیں ،لیکن آگے میں ،لیکن آگے حافظ ابن قیم کا امام احمد سے رویت عینی کا افکار نقل کر کے اس پر کوئی نقذ نہیں کیا ۔

پھرآ گے دوسری دو باتیں ان کی نقل کر کے ان کار دہھی کیا ہے ، ایک <sup>لی</sup>ے کہ قول اسراء منامی وقول اسراء روحی دونوں میں بہت فرق ہے ،

اے حافظ نے جوہات حافظ ابن قیم کی طرف کی ہے، وہ کمل نہیں ہے، اور درحقیقت بیان کی اپنی رائے بھی نہیں ہے، انہوں نے یہاں دوتول نقل کر کے صرف ایک کوتو ترجے دے دی ہے باتی ان کی اصل رائے وہ ہے جوانہوں نے زادالمعاو کے ابتداء میں فیصل فی ذکد المهجد بین میں کمسی ہے آپ نے لکھا ؛ حضور علیہ اسلام کوروح وہوں کے ساتھ مجداتص بیجایا گیا، پھر آسانوں کے اوپری تعالیٰ تک عروج بھی جم وروح دونوں کے ساتھ ہوا، اور وہاں پہنچ کرفت تعالیٰ کے خطاب و کلام ہے بھی شرف ہوئے اور نمازی بھی فرض ہوئیں ، اور ایسا ایک ہی مرتبہ ہوا ہے اور بھی قول سب اقوال میں ہے اس کے بعد سات اقوال دوسر نقل کے ہیں۔ (زادالمعادا کی اصطوعہ برحاشیہ شرح المواجب)

یہ اوری رائے چونکہ غیر کل میں درج ہوئی ہے اس لئے ممکن ہے جافظ نے یہ نہ دیکھی ہو، پھر زادالمعادیاب بحث المعراج ۲۹۸ مطبوعہ بالا میں اس طرح کو اسادہ تعدید کا اسادہ کو تیج تول پر اسراء بالجسد ہوئی بیت المقدی تک، پھر آسانوں تک، پھر سدرہ و بیت معمور تک، پھر آپ کو بارگاہ جبار جل جلالہ تک بھی عروج ہوا، اور قاب تو سین اواد نی کے قرب ہے بھی مشرف ہوئے ،اس وقت بچاس نماز وں کا تھم ملا ،اور حضرت موسی علیہ السلام کے قربانے پر آپ شخفف کرانے کے واسطے پھرای اپنے مقام سابق پر حضرت جبار تبارگ و تعالی میں پیتے ، یدفظ بخاری کے جی بعض طرق ہیں ،اسکے بعد حافظ ابن تیم نے رؤیت کے بارے میں حضرت سحاب گا اختیا فی اس کی عدم رؤیت کے بار تبارگ و تعالی میں پیتے ، یدفظ بخاری کی اور یہ بھی ذکر کیا کہ شخ الاسلام ابن تیم نے کو اردیت کے بار سے میں حضرت سحاب کا اختیا فی اس میں تا ہم بھرای اور واقعہ سراء سے بعلق ہو تا اور حضرت ابن عباس کے تول رؤیت کا واقعہ اسراء ہے بھر خواب سے متعلق ہو نا ظاہر ہے دنوں امر خلاف تحقیق جی تا تھی میں موسلہ کے جافظ ابن تیج میں موسلہ کے بیار میں موسلہ کے اس موسلہ کے بیار موسلہ کا اس کا بیت کے اس مقام کا مطالعہ کیا ہے ،گرخاموثی ہے گرز رگئے ۔ خواب سے متعلق ہو نا ظاہر ہے دنوں امر خلاف تحقیق جی کہ اللہ تعدام میں میں موسلہ کی ہیں دوسرے اکا برئیس ، (بقیہ حاشیہ کی سے گرز رگئے ۔ خواب سے متعلق ہو نا ظاہر ہے دنوں امر خلاف تحقیق جی کہ دی اس مقام کا مطالعہ کیا ہے ،گرخاموثی ہے گرز رگئے ۔ خواب سے متعلق ہو نا ظاہر ہے دنوں امر خلاف تحقیق جی کہ دوسرے اکا برئیس ، (بقیہ حاشیہ کی سے کون بتلا ہے؟ حافظ ابن تج بی دوسرے اکا برئیس ، (بقیہ حاشیہ کے کے کون بتلا ہے؟ حافظ ابن جم جی دوسرے اکا برئیس ، (بقیہ حاشیہ کے کون بتلا ہے؟ حافظ ابن جی بی دوسرے اکا برئیس ، (بقیہ حاشیہ کی کے کہ کے کا کسلہ کی کی کی کون بتلا ہے کہ کون بتلا ہے؟ حافظ ابن جی دوسرے اکا برئیس ، (بقیہ حاشیہ کے کون بتلا ہے کہ کون بتلا ہے کہ کون بتلا ہے کہ کون بتلا ہے کہ کون کون بتلا ہے کہ کون بتلا ہے کون ب

اوردوسرے قول کوتر جے ہے، حافظ نے لکھا کہ ظاہرا ٹاروا حادیث اِس (دوسرے قول ) کے بھی خلاف ہیں، بلکہ اسراء جسدوروح دونوں کے ساتھ حقیقتۂ اور بیڈاری کے اندر ہواہے، منام واستغراق کی حالت میں نہیں ہوا، واللہ اعلم!

دوسری بات یکھی کہ حافظ ابن قیم نے تعد داسراء کے نظریہ پر بھی اعتراض کیا ہے حالا نکہ یہ بات قابل اعتراض نہیں کیونکہ تعد دے لئے بیضروری نہیں کہ فرضیت صلوٰ ہ کا تھم بھی بیداری کے اندر مکر رہوا ہو، بلکہ ہوسکتا ہے کہ ایک مرتبہ یہ منام میں اور پھر یقظ میں ہوا ہو، جیسا کہ قصہ بعثت میں بھی ایسا ہوا ہے، اور اس کا بیان گزر چکا ہے اور بار باررؤیت کا ہونا بھی جائز ہے، عاد ہ اس کا متعدد بارواقع ہونا مستبعد نہیں ہے جیسا کہ آسمان کے درواز سے کھنے کا واقعہ اور جرنبی کی طرف منسوب شدہ قول کا تعدد ہے، بلکہ تکر روتعدد کے خیال کوقوت پہنچانے والی بعض روایات بھی ملتی بین ، مثلاً حدیث اِنس مرفوع کہ ایک روز بیس بیشا ہوا تھا، حضرت جرئیل علیہ السلام آئے ، میرے کا ندھوں کے درمیان ہاتھ مارا، میں کھڑا ہوگیا دیکھا کہ ایک درخت ہے، جس میں پرندے کے دوگو نسلے جیسے جیں، ایک بیس میں بیٹھ گیا، دوسرے میں حضرت جرئیل علیہ السلام بیٹھے، ہم دونوں اس کہ ایک درخت ہے، جس میں پرندے کے دوگو نسلے جیسے جیں، ایک بیس میں بیٹھ گیا، دوسرے میں حضرت جرئیل علیہ السلام بیٹھے، ہم دونوں اس میں بیٹھ گیا، دوسرے میں حضرت جرئیل علیہ السلام بیٹھے، ہم دونوں اس میں بیٹھ گیا، دوسرے میں حضرت جرئیل علیہ السلام بیٹھے، ہم دونوں اس میں بیٹھ گیا، دوسرے بیس درویا قوت کی جگواہٹ ، پھراس نے ایک درواز ہ آسمان کا کھلوایا تو میں نے اور جاکر نوراغظم کا مشاہدہ کیا، اس سے دراء تجاب تھا اوراو پر کی میں اس صدیث کی تخریز ارنے کی ہے، اور کہا کہ حارث بن محمر اس کے دروی میں درویا قوت کی جگواہٹ ، پھراس نے اپنے بندے کی طرف وتی کی ، اس صدیث کی تخریز ارنے کی ہے، اور کہا کہ حارث بن محمد میں ۔

### وافظابن كثيررهمهالله

حافظ کی طرح حافظ ابن کثیر یخی مطلق و مقید کی تحقیق بنا کررؤیت عینی کا انکار فرمادیا، جس کے رومیں علامہ محدث زرقانی نے لکھا کہ حضرت ابن عباس ہے رؤیت عینی کی روایت بھی ثابت ہے، اور یہ بھی لکھا کہ حضرت عائشہ وابن عباس کے اقوال میں جمع وتو فیق ممکن نہیں، پھرابن کثیر نے آگے بڑھ کرید دعوی بھی کر دیا ہے کہ ابن عباس ہے روئیت عینی کی روایت ہی غیر بچے ہے، اس کے رومیں علامہ زرقانی " نے شامی نے قبل کیا کہ طبرانی کی روایت روئیت عینی کے بارے میں سیجے ہے۔

حافظابن قيم رحمهالله

ایسامعلوم ہوتا ہے واللہ اعلم کنفی روئیت بینی کے بارے میں مطلق دمقیٰدوالی تحقیق کی ابتداء حافظ این قیم ہے شروع ہوئی ،انہوں نے امام احبہ کے بارے میں دوئیت میں دوئیت مینی کی نسبت غلط ہے ،حافظ این کے بارے میں دوئیت مینی کی نسبت غلط ہے ،حافظ این قیم کی اس بات کارد بھی علامہ محدث زرقائی ہے کردیا ہے ،اور ثابت کیا کہ امام احمد ہے دوئیت مینی کی روایت صحت کو پینچی ہے (شرح المواہب میں)
اب بات یوں منتج ہوئی کہ روئیت مینی کا اٹکار حافظ این تیمیہ وابن قیم نے تو اس لئے کیا کہ وہ امام احمد کی طرف اس کی نسبت کو خلط سیجھتے تھے ،یا خود ابنا نظرید ایسا تھا تو امام احمد کی طرف اس کی نسبت کو خلط سیجھتے تھے ،یا خود ابنا نظرید ایسا تھا تو امام احمد کی طرف اس کی نسبت کو خلط قر اردیا۔

پھر چونکہ اِن دونوں کے اتباع میں حافظ ابن کثیر وابن حجر گار جحان بھی اُدھر ہی ہو گیا ، اس لئے انہوں نے حضرت ابن عباس کی طرف بھی تسب یہ کورہ کومبحث سے خارج کرنے کی سعی کی ، واللہ تعالی اعلم!

(بقد حاشید سنی سنی کار کفل کرتفید بھی کسی سے قبل نہ ہوئی ،اس لئے ہمارے علم میں حضرت علامہ تشمیری ہی کی وہ اعلی شخصیت ہے، جس نے اپنے ورب حدیث میں تمام اکا برخفقین وحد ثین کے علوم وافا دات سے روشناس کرانے کے ساتھ ان کے تفر دات پر بھی مدل وکمل تحقیقی تیمرے کئے اور اس بارے میں آپ نے نہ کسی کے ساتھ دعایت برتی نہ داست سے کام لیا، آپ ہی کے طرز تحقیق کی پیروی کرتے ہوئے انوار الباری میں بھی کھے لکھا جاتا ہے اگر چدید چھوٹا مند بردی بات ہے، اور چونبعت خاک راباعالم یاک و ما تو فیفنا الا باللہ العلیٰ العلیہ !

پاک و ما تو فیفنا الا بالله العلی العلیم! لے تہذیب ۲/۱۵ میں خت ع۔ کی علامت ہے لکھا کہ ابن معین ، ابوحاتم ونسائی نے ثقتہ کہا ، ابوز رعہ نے ثقه ورجل صالح کہا، از دی وغیرہ نے ضعیف کہا ہو لف

## سيرة النبي كاانتاع

سیرۃ النبی میں بھی حافظ ابن کثیر کی تحقیق کونمایاں کیا گیا، اور یہ بھی لکھا گیا کہ بقول ابن حجر محضرت ابن عباس کا مطلب سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے ، حالا نکہ حافظ نے ایسانہ بیں لکھا بلکہ مطلق ومقیدوالی بات کہی ہے ، جس کا اوپر ذکر ہوا ، یہ بھی لکھا گیا کہ اکثر صحابہ رؤیت کے خلاف ہیں، اور بعض موافق ہیں، حالا نکہ صورتِ حال اس کے برعکس ہے ، بردی غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم اگر کسی کو بردا سمجھتے ہیں تو اس کی ہر شحقیق پر اعتماد کر لیتے ہیں اور اس کے مقابلہ میں دوسروں کی بات کو گراد ہے ہیں، حالا نکہ ہر برد شحص سے بھی غلطی ہو سکتی ہے ، بلکہ بقول حضرت شاہ صاحب بعض اوقات بردوں سے پہاڑ جیسی غلطی سرز دہو جاتی ہے، حافظ ابن تیمیہ وابن قیم وغیرہ کے بعض تفردات بھی ای قبیل کے ہیں!

### دوبروں میں فرق

ان دونوں اکا بر کے بارے میں ایک اور فرق بھی کھوظار ہے تو بہتر ہے کہ حافظ ابن تیمیہ کے اگر چدوسر پے فردات ہیں گرامام اعظم کے فقی مسائل میں وہ اکثر تا ئیدی پہلوا ختیار کرتے ہیں ، اور امام صاحب کی جلالت قدر کے قائل ہیں جیسا کہ ان کے فیاوئی ہے تابت ہوتا ہے اور اس کے حافظ ابن قیم فقی مسائل میں حفیہ کے خت مخالف ہیں ، جیسا کہ اعلام الموقعین کے مطالعہ ہے ، مرفظ اور ترجہ شائع کر کے تقلید و حقیت کے خلاف نہایت معزز ہر یا اثر پھیلایا ہے ، حافظ ابن کثیر ہوئے جلیل لئے غیر مقلدین نے اس کتاب کا اردو ترجہ شائع کر کے تقلید و حقیت کے خلاف نہایت معزز ہر یا اثر پھیلایا ہے ، حافظ ابن کثیر ہوئے جلیل القدر محدث و مشر ہیں ، مگر شافعیت کے ساتھ ان کا میلان بھی بہت سے تفردات میں حافظ ابن تیمیہ وابن قیم کی طرف ہے ۔ لہذا! خدما صفاء دع ملکد و کا صول نظر انداز نہ ہونا چاہیے ، اور ہراہم مسئلہ کی تحقیق نہایت بیقظ اور جزم واحتیاط ہے ہوئی چاہیے!
اہم گذارش! چونکہ عام ناظر بن صرف مؤلف کی جلالتِ قدر سے متاثر ہوتے ہیں اس کئے پہلے اس امر کا بھی اہتمام ہوتا تھا کہ صرف ایک تالیفات کے اردو تراجم شائع ہوں ، جن سے غلو نہی کا امکان نہ ہو مگر ، اب یہ الترام نہیں رہا، پھیلوگ صرف تجارت کے نقط نظر ہے سوچتا تیں اور معزار اس امر کا ضرور اہتمام کریں کہ اختلافی اہم میں اور معزار اس امرکا ضرور اہتمام کریں کہ اختلافی اہم میاد شیر و سیجے النظر اور و اسے حقیقین سے حواثی وٹوش کھوا کر ساتھ شائع کریں ۔

اوپر کی تفصیل ہے بیجی معلوم ہوگیا کہ حافظ ابن تیبیہ ایے جلیل القدر ہے بھی مسامحت ہوسکتی ہے کہ انہوں نے حضرت ابن عباس کے مسلک رؤیت بینی کا بھی انکار کیااور اس امر ہے بھی کہ وہ رؤیت کی بات واقعہ اسراء ہے متعلق مانے تھے ،حالانکہ سارے محدثین وشارحین حدیث ومفسرین نے بہی فقل کیا کہ حضرت ابن عباس اور ایک جماعت صحابہ کی معراج میں رؤیت بینی کی قائل ہے، اور حافظ ابن جمیر کے بھی اُن کی طرف رؤیت مقیدہ (یالفواد کی ) نسبت لیلۃ المعراج بی کے اندر مانی ہے، پھر حافظ ابن تیمیہ کا بید دموی کہ امام احد بھی اُن کی طرف رؤیت کے قائل نہ تھے، جس کے حضرت ابن عباس تھے، گویا اس طرح امام احد بھی رؤیت معراج کے قائل نہ تھے، جس کے حضرت ابن عباس تھے، گویا اس طرح امام احد بھی روئیت معراج کے قائل نہ تھے، حالانکہ سارا اختلاف لیلۃ المعراج بی کی رؤیت کا ہے، اور ای کے اندر امام احد روئیت میں حافظ ابن تیمیہ کی تحقیق پراعتاد کرنے والے ایس مثالیں سامنے رکھ کرعلی وجہ البھیرت فیصلوں کی ابھیت کو مجھیس تو زیادہ بہتر ہے۔ میں حافظ ابن تیمیہ کی تحقیق پراعتاد کرنے والے ایس مثالیں سامنے رکھ کرعلی وجہ البھیرت فیصلوں کی ابھیت کو مجھیس تو زیادہ بہتر ہے۔

من ذاالذي ماساء قط ومن له الحسنى فقط

خطا فلطی ہے بجز انبیاءلیہم السلام کے کون معصوم ہے؟ یہاں ان ا کا برامت کی جلالتِ قدراورعلمی و تحقیق بےنظیر خد مات کو کسی درجہ میں بھی نظرا نداز کرنا ہرگز ہرگز مقصود نہیں ہے۔

## علامه نو وي شافعيٌ كي تحقيق

آپ نے لکھا:۔قاضی عیاضؒ نے فرمایا:۔سلف وخلف اس بارے میں مختلف میں کے حضور علیا ہے۔ کوشب معراج میں رو بہت باری ہوئی انہیں؟ حضرت عائشہؓ نے اس سے انکار گیا ،اوراہیا ہی حضرت ابو ہر پرہؓ اورائیک جماعت سے منقول ہے، حضرت ابن مسعودؓ ہے بھی یہی مشہور ہے، اورائیک جماعت محد ثین و شکلمین کا بھی بہی قول ہے ،حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کے حضور علیہ کے رویت ہوئے، اورائیک جماعت محد ثین و شکلمین کا بھی بہی قول ہے ،حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ حضورت ابن مسعودٌ وابو ہر پرہؓ وامام احدؓ اورائیا ہی حضرت ابوذرؓ و کعب و حسنؓ ہے مروی ہے، حضرت حسنؓ تو اس پر حلف بھی اُٹھاتے تھے، اورائیا حضرت ابن مسعودٌ وابو ہر پرہؓ وامام احدؓ سے بھی منقول ہوا ہے، احجاب مقالات نے ابوالحن اشعری اوران کے اصحاب کی ایک جماعت سے بھی رویت کا قول نقل کیا ہے، ہمارے بعض مشارکنے نے دلیل واضح نہ ہونے کا عذر کر کے اس بارے میں تو قف کیا ہے، تاہم انہوں نے رؤیت باری کو دنیا میں جائز ومکن کہا۔

صاحب تحریر نے ثبوت رؤیت ہی کا قول اختیار کرتے ہوئے کہا: اس بارے میں اگر چددلائل بہ کنڑت ہیں لیکن ہم سب سے زیادہ قوی دلائل سے استدلال کرتے ہیں ،حدیث ابن عباسؓ کیاتم اس بات کو عجیب خیال کرتے ہوکہ خلت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے ہو، کلام حضرت مولی علیہ السلام کے واسطے،اور رؤیت نبی مرسل محمد علیقے کے لئے ہو۔

حضرت عکرمہ ہے مروی ہے کہ حضرت ابن عباس ہے سوال کیا گیا ، کیا سیدنا محمہ عظیمی نے اپنے رب کودیکھا ہے؟ آپ نے جواب دیا جی ہاں دیکھا ہے،حضرت انس کا قول بھی رؤیت کا اچھی سند ہے مروی ہوا ہے،اور حضرت حسن بھری تو حلف کے ساتھ کہا کرتے تھے کہ حضور علی ہے اپنے رب کودیکھا ہے اور اصل اس باب میں حضرت ابن عباس ہی کی حدیث ہے، جوحبر امت ہیں اور مشکل مسائل میں ان کی طرف رجوع کیا جاتا تھا ،اوراس مئلہ میں بھی حضرت ابن عمرؓ نے اُن سے مراجعت ومراسلت کی ہے کہ آیا حضور علیہ ہے اپنے رب کو د یکھا ہے؟ تو آپ نے اُن کو جُردی کہ ہاں دیکھا ہے، اور اس بارے میں حضرت عائش کی حدیث معارض نہیں ہوسکتی ، کیونکہ انہوں نے پیچر شہیں دی کہ میں نے رسول اکرم علیقتے کوشنا کہ وہ فر ماتے تھے میں نے اپنے رب کونہیں دیکھا ، بلکہ جو کچھاس مسئلہ میں انہوں نے ذکر کیا وہ أن كنزد يك قول بارى تعالى ماكان لبشو الآيه اور لاتدركه الابصارك تاويل وقيرهي ،اورسحاني جب كوئى ايى بات كي،جس مين كوئى دوسرا صحابہ میں ہے اس کا مخالف ہوتو اس کا قول جحت ودلیل نہیں ہوا کرتا ، پھر جبکہ حضرت ابن عباسؓ ہے اثباتِ رؤیت کی روایات یا پیثبوت وصحت کو پہنچ گئیں تواسی شق کوا ختیار کرنا ضروری بھی ہے کیونکہوہ بات عقل کے ذریعہ تو معلوم کی جانہیں عتی ،صرف نقل وساع ہی ہےاخذ کی جاسکتی ہے،اورکوئی محض حضرت ابن عباس کے بارے میں یہ بھی تصور نہیں کرسکتا کہ انہوں نے یہ بات اپنے طن ونخیین سے کہدوی ہو،معمر بن راشد کے سامنے جب حضرت ابن عباس وحضرت عائشة كے اختلاف كاذكر به واتو انہوں نے كہا: حضرت عائشة ،حضرت ابن عباس سے زیادہ عالمنہیں ہیں ، پھر یہ کہ حضرت ابن عباس نے ایک امر کا اثبات کیا ہے جس کی دوسرے نے تفی کی ،اور قاعدہ ہے کہ مثبت نافی پر مقدم وراج ہوا کرتا ہے۔ عاصل بدے كدائ اكثر علماء كزويك يهى كرحضور علي في ناب ربكوائي سركى آنكھول سے شب معراج ميں ويكھا ہے بوجدعديث ابن عبال وغیرہ کے کہاں کا ثبات ووحضرات بغیر حضور علی ہے ہے ہوئے نہ کر سکتے تنے میدالی بات ہے جس میں شک وشبہ کرنا مناسب نہیں۔ اس کے علاوہ بیامر قابل لحاظ ہے کہ حضرت عائشہ نے رویت کی نفی کسی حدیث کی بنیا دیزئبیں کی ،جس کوانہوں نے سُنا ہو،اورا گر کوئی حدیث نفی رؤیت کے لئے ہوتی تو وہ ضروراً س کو بیان کرتیں ،اورصرف آیات ہے استنباط پربھروسہ نہ کرتیں ،اوراسکا بھی جواب بیہ ہے کہ آیت لاتسدر کے الا بصار میں توادراک ہمرادا حاط ہے، ظاہر ہے کہ حق تعالیٰ کی ذات بے چون و بے چگوں کا کوئی احاط نہیں کرسکتا، لیکن فی احاط فی رؤیت کوستان منہیں ہے،اور آیت ما کان لیشر سے استعباط ندکورکو بھی بہت ہے جوابات کے ذرایدرد کیا گیاہے، الخ (نووی عورا)

علامہ نوویؓ کی تحقیق مذکور کے شمن میں جو دلائل ذکر ہوئے ہیں ،اُن پر حافظ ابن حجرٌ وغیرہ نے نفذ کیا ہے ،اور علامہ محدث زرقانی وغیرہ نے اس کی جوابد ہی کی ہے ،اس لئے اس کے بعد ہم علامہ موصوف ہی کی تحقیق یہاں درج کرتے ہیں: یہ

تحقيق محدث قسطلاني رحمه اللدشافعي وزرقاني مالكي

شرح المواہب 9 فال ۲ میں ہے: علاء کا زمانہ قدیم ہی ہے اختلاف چلا آرہا ہے کہ حضور عظیمی کوشب معراج میں دیدار الہی جوایا نہیں ؟اور ہواتو آنکھوں ہے ہوایا قلب ہے ، یا ایک مرتبہ آنکھوں ہے ، دوسری مرتبہ قلب ہے ، تیسرا قول تو قف کا ہے،امام بخاری نے تفسیر میں صدیث مسروق پوری اور تو حید میں اس کا کلزاذ کر کیا ،امام مسلم نے ایمان میں ، تر ندی ونسائی نے تفسیر میں سیحد بیٹ روایت کی ۔

اس حدیث میں مسروق و حضرت عا کشر کا مکالہ ہے ، جس میں حضرت عا کشر نے آیات قر آئی ہے عدم روئیت کا استنباط کیا ہے علامہ ذر قانی آئے نے بھی اس سے جوابات دیتے ہیں ، پھر لکھا کہ علامہ نو وی نے بھی دوسرول کے اتباع میں کہا کہ حضرت عا کشر نے عدم وقوع علامہ ذر تانی آئے حدیث کی وجہ سے زیادہ قوی ہوتی ،انہوں نے ظاہر آئیت سے استنباط پر مجمول نہیں گیا ، اور دوسر ہے صحابہ نے ان کی مخالفت کی ہے اور ان آیات کو ظاہر پر مجمول نہیں کیا ، جسے حضرت ابن عباس آئے ، اور جب سی صحابی سے مخالفت ثابت ہوتو بالا تفاق وہ قول جمت و دلیل نہیں ہوتا ۔

### حافظا بن حجررحمه اللدك نفتر كاجواب

حافظ نے لکھا کہ شخ نو دگ نے حضرت عائشہ کے رعد م رؤینت کا فیصلہ بغیر کی حدیث مرفوع کرنے کا یقین وا دعاء محدث ابن خزیمہ (امام محمد بن آخق م السامیے) کے اتباع میں کیا ہے، اور یہ یقین وا دعاء عجیب ہے کیونکہ حضرت عائشہ کی عدم رؤیت کی مرفوع روایت توضیح مسلم ہی میں موجود ہے ، جسکی شخ نو وی نے شرح ککھی ہے اس کے بعد حافظ نے حدیثِ مسلم تقل کی ، جس میں عدم رؤیت الرب کا پچھ ذکر نہیں مگر ساتھ ہی دوسر سے طریق سے روایت کردہ حدیث بہنخ تن ابن مردویہ پیش کی۔

جس میں امر مذکورکا ذکر ہے، پھر حافظ نے آگے یہ بھی لکھا کہ تاہم حضرت عائشہؓ کے آیت والے استدلال کی مخالفت حضرت ابن عباسؓ سے ضرور مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ لاتسدر کہ الابصار کا مطلب یہ ہے کہ جب حق تعالی نورِ خاص کی بخلی فرما کمیں ، تب اس کو دیکھنے کی کوئی نظر تاب نہیں لاسکتی ۔ (اس کے علاوہ و کھ سکتی ہے چنانچہ ) حضور علیہ السلام نے اپنے رب کا وید اردو مرتبہ کیا ہے۔ حاصل جواب حضرت ابن عباسؓ یہ ہے کہ آیت مذکورہ میں مراذفی احاطہ بوقت رؤیت ہے، اصل رؤیت کی نفی مقصور نہیں ہے۔ اورا گر شوت رؤیت کی جواب حضرت ابن عباسؓ یہ ہے کہ آیت مذکورہ میں مراذفی احاطہ بوقت رؤیت ہے، اصل رؤیت کی نفی مقصور نہیں ہے۔ اورا گر شوت رؤیت کی اخبار موجود نہ ہوتیں تو آیت کے ظاہر سے عدول کرنا درست بھی نہ ہوتا، ای درمیان میں حافظ نے علامہ قرطبی کے دوجواب آیت نہ نکورہ کے متعلق نقل کئے اور پہلے پر نقلہ کرکے دوسرے کو استدلال جیو قرار دیا، اور دوسرے دلائل رؤیت کی تو ثیق کرکے مطلق ومقید والی شق نکال

ان اسموقع پرعلامہ ذرقائی کے تکھا کی صرف محدث نووی نے نہیں بلکہ ایک جماعت نے امام ابن خزیمہ گا اتباع اس بارے بیل کیا ہے (شرح الماہب الله) اسموقع پرعلامہ ذرقائی کے کہا میں خزیمہ کی ابن خزیمہ کی کتاب التوحید نے قبل کردیا ہے، جس کا اتباع نووی اور دوسرے حدثین کی ایک جماعت نے کیا ہے:۔۔اول او نفی شی کے کی امر کاعلمی وجود حاصل نہیں ہوتا (اس لئے حضر ت عائش کے انکار دویت سے کوئی ایک بات ثابت ندہ دوئی، جس کو دوسری وجودی چیز کے مقابلہ میس دکھ سکیں ) دوسرے یہ دھنرت عائش نے دیم کھا خوال کی ساور نہوں نے صرف آیہ ہے قرآئی کی تاویل بیان کی ۔ مؤلف کی سرے یہ دھنرت عائش نے دیم کھا کہ این کو مفرد کی تاری کی عامر کا کہا کی کہ اور ابن کی دولی کے مقابلہ میس کی دولیت بھی ذکر کی ہے چند سطور بعد پھر کھھا کہ طبر انی اور ابن مردویہ نے حضر ت ابن مردویہ نے حضر ت ابن مردویہ کھوں ہے ، دوسری مرتبدول ہے ،اور کھا کہ رؤیت بینی کی روایت حضر ت ابن مسعود ،حضر ت ابو ہریرہ وامام احد ہے بھی ہے۔۔ واللہ تعالی اعلم!

كرصرف رؤيت قلبي ك قائل مو كار فتح الباري ٨٠٣٠)\_

مطلق ومقيدوالي دليل كاجواب

علامہ ذرقانی یہ خوافظ ابن کثیر و حافظ ابن حجر و غیرہ کی اس دلیل کے جواب میں کہ مطلق کومقید پرمحمول کرنا چا ہے، تکھا:۔ اس قاعدہ کو یہاں پیش کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ گویا حضرت ابن عباس پیش کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ گویا حضرت ابن عباس سے ۔ کیونکہ شفاء میں حضرت ابن عباس سے حدو یہ ہے کہ حضور ہے، کیونکہ شفاء میں حضرت ابن عباس سے دو یہ ہے کہ حضور علیہ اللہ م نے حق تعالی کا دیدارا پی آنکھوں سے کیا ہے اور یہ بات ان سے بطرق متعددہ مروی ہے، لہذا جمع بین الروایات کی صورت یہی عبال سے کہ دیڈار دومر تبہ ہوا ہے ایک مرتبہ قلب سے ، دومری مرتبہ آنکھوں سے ، جیسا کہ محدث ابن خریمہ نے کہا ہے اور ای کی تصریح حضرت ابن عباس سے کہ دیڈار دومر تبہ ہوا ہے ایک مرتبہ قلب سے ، دومری مرتبہ آنکھوں سے ، جیسا کہ محدث ابن خریمہ نے کہا ہے اور ای کی تصریح حضرت ابن عباس سے کہ دیڈار دومر تبہ ہوا ہے ایک مرتبہ قلب سے ، دومری مرتبہ آنکھوں سے ، جیسا کہ محدث ابن خریمہ نے کہا ہے اور ای کی تصریح ہے۔

دوسرے بید کہ قاعدہ مذکورہ کامخل وموقع وہ ہے کہ جبکہ مطلق کے مقابلہ میں صرف ایک مقید ہو ہمین جب دومقید معارض ہوں تو تسی ایک مقید کے ساتھ اس کا اطلاق ختم نہیں کیا جا سکتا، ورنہ ہے تھم ہوگا،لہذاا گردونوں کو جمع کرنامکن ہوتو جمع کرناضروری ہوگا جیسے یہاں ہم نے او پر تکھا کہ تعدد پرمحول کر سکتے ہیں ،اگر جمع ممکن نہ ہوتو مطلق کو ترجیے دی جائے گی۔

اس کے بعد علامة سطلانی " نے حضرت ابن عباس سے نقل شدہ روایات ذکر کیس اور علامہ زرقانی " نے ان کی تشریح گی ، آخر میں طبرانی والی روایت ذکر کی جس میں ہے کہ حضرت مجمد علیقے نے اپنے رب کود و بار دیکھا ، ایک مرتبہ آنکھوں سے اور دوسری مرتبہ دل ہے ، اس حدیث کے سب راوی صحیح کے رجال ہیں ، بجر جمہور کے اس کو بھی ابن حبان نے ثقات میں ذکر کیا ہے لہذا اس کے ثقہ رجال کی وجہ سے اسادِ حدیث سے سب راوی صحیح ہوا کہ جس طرح ردِ مطلق علی المقید والی دلیل یبال نہیں چل سکتی ، ای طرح حضرت عا کشہ و حضرت ابن عبال کی فی واثبات کے اقوال کو جمع بھی نہیں کر سکتے کیونکہ اس آخری روایت میں رؤیت بھری کی تضریح موجود ہے۔

ر ہا جا فظ ابن کثیر کا بیقول کہ جس نے حضرت ابن عباسؓ ہے رؤیت بھری کی روایت کی ،اس نے اغراب کیا (لیعنی غریب و نا مانوس اللہ یباں بھی جافظ نے مرتین کے آگے کا جملہ نقل نہیں کیا ،لین علا مدمحدث زرقانی ؓ نے اس کو پورانقل کردیا مرتین مرۃ بیھر ہ ومرۃ بھوادہ رواہ الطبر انی باسناد سیح عن ابن عباسؓ ملاحظہ ہوشرے المواہب اللٰ 1 مؤلف بات کہی ) کیونکہاس بارے میں صحابہ ہے کوئی چیز صحت کوئیں پینچی ،علامہ شاقی نے اس قول کوغیر جیدونا موزوں قرار دیا ،اس کئے کہ طبرانی کی سیاسنا دھیجے ہے (شرح المواہب علال ۲)

سینہا یت بجیب بات ہے کہ حافظ ابن مجڑنے کئی جگہ طبرانی کی ندکورہ بالا روایت ذکر کی بگر مخضراً کہ مرتبین کے بعد کا پورا جملنقل نہ کیا ،اور حافظ ابن کثیر نے دوسروں پر اغراب کا الزام لگا دیا ، پھر ان دونوں حضرات اور حافظ ابن قیم نے مطلق ومقید والا قاعدہ یہاں جاری کیا ہے ،اور حضرت ابن عباس وامام احمد سے تابت شدہ رؤیت عینی والی روایت کونظر انداز کردیا ،حافظ ابن تیمیہ نے شب معراج سے کسی فتم کی رؤیت کا بھی تعلق نہیں تسلیم کیا ،اور تابت شدہ رؤیت کورؤیت خواب پر محمول کیا ،حالا نکہ رؤیت قلبی کے قائل تو حافظ ابن مجر او غیرہ سارے ہی محد ثین تھے ،اور صحابہ میں سے کوئی بھی اس کا منکر نہ تھا جی کہ حضرت عاکشہ وغیرہ بھی ،جیسا کہ آگے آگے گا ۔۔

حافظ ابن مجرِ نے لکھا کہ حضرت ابن عباس کے اثبات رؤیت اور حضرت عائشہ گی نفی کواس طرح جمع کر سکتے ہیں کہ ان کی نفی کورؤیت بھر برجمول کریں اور اُن کے اثبات کورؤیت قلب پرجمول کریں ،اور رؤیت الفواد سے مراورؤیت قلب ہے ، جمن حصول علم نہیں ہے کیونکہ حضرت جمع فلی کا علم تو بھیشہ سے حاصل تھا، بلکہ مرادیہ کہ آپ نے اپنے دل سے اسکود یکھا، یعنی جورؤیت آپ کو حاصل ہوئی ،وہ آپ کے دل میں پیدا کردی گئی ،جس طرح دوسروں کے لئے رؤیت بھری ہوئی ہے کہ آٹھوں میں وہ چیز پیدا کردی جاتی ہے (فتح الباری ۲۳۳) کہ ) محدث ابن خزیمہ نے کتاب التوحید میں رؤیت بھری کے اثبات کو بی ترقیح دی ہے ،اور اس کیلئے پوری طرح استدلال کیا ہے ،جو کچے حضرت ابن عباس سے ابھی کے بارے میں وارو ہوا ہے ،اس کو انہوں نے رؤیت کے دوبارہ واقع ہونے پر محول کیا تا کہ روایات میں جمع ہو سکے ،اور تصرح کے روایت طبر ان کے سب سے بھی ، جو مطلق کو مقید پرمحول کرنے سے مانع ہے اس کے بعد محدث مسطوا نی شنے استاذع بدالغریز مہدوی کی طرف منسوب شدہ تحقیق نقل کی چوسپ ذیل ہے:۔

اختلاف وسبب اختلاف واضح موكركوئي النجائش باقى نهيس رہتى \_

علامہ ذرقانی " نے اس کے بعد لکھا کہ جیسا شائی نے کہا ہے کہا تا الط اور سوءِ ادب ہے کہ حضور علیہ السلام نے حضرت عائشہ ہے اُن کی عقل کے مطابق خطاب فرمایا ،ای طرح رؤیت کے بارے میں حضرت عائشہ کے مسلک کی وجہ ہے ،ان کا تخط کہ کرتا بھی غلطی وسوءِ ادب کی بات ہے ،اگر چدا پی جگہ ہے امر دیلمی سے مرفوعاً اور امام بخاری سے موقوفاً ثابت ہے کہ لوگوں سے ان کی معروف کے مطابق بات کرو ، کیا تم چاہتے ہوکہ خدا اور اس کے رسول کو جھٹلا یا جائے ؟! اسکے علاوہ حدیث امسرت ان احساطب الناس علمے فعد و عقول ہم کے بارے میں حافظ نے کہا کہ اس کی سندگوموضوع نہیں مگر بہت زیادہ ضیعف ہے (شرح المواہب ۱۱/۲)

امام احمد رحمه الله رؤيت بصرى كے قائل تھے

# رؤیت قلبی ہے کسی نے انکار نہیں کیا

شرح الشفاء ۱۸ میں ہے کہ خصرت ابن عمرؓ نے حضرت ابن عباسؓ کے پاس سوال بھیجا کہ کیا حضور علی ہے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ بعنی بصر کی آئکھ ہے، کیونکہ رؤیت بصیرت میں کوئی خلاف واختلاف نبیس ہے۔حضرت ابن عباسؓ نے جواب دیا کہ ہاں! دیکھا ہے

اے شرح الشفاء ۳۲۳ میں شارح علام حضرت ملاعلی قاری حنی نے قال ابوعمر پر لکھا کہ بظاہر تواس سے مراد شہور معروف محدث ابوعمر بن عبدالبر ہیں ، مگر جلی وغیرونے کہا کہ مراد ابوعمر ظالمتیکی (م ۲۲۹ ہے) ہیں جن کا ذکر اوپر آیا ہے ، اور وہ شہور ابوعمر بن عبدالبر (م ۲۲۳ ہے) نیز محدث ابن حزم وغیرہ کے استاذ حدیث ہیں ، قاضی عباض مالکی نے شفاء میں امام ابوانحن الشعری اور ان کے اسحاب کی ایک جماعت ہے بھی نقل کیا کہ حضور علیہ السلام نے اپنی بینائی اور سرکی آنکھوں سے جل ذکرہ کا دیدار کیا ہے اور امام اشعری کا یہ تو نقل کیا کہ جو مجز و بھی انہیاء سابقین کو عطا ہوا تھا ، اس جیسا حضور علیہ السلام کو بھی ضرور دیا گیا ہے ، اور ان سب سے زیادہ خصوصیت حضور علیہ السلام کو بھی ضرور دیا گیا ہے ، اور ان سب سے زیادہ خصوصیت حضور علیہ السلام کو روز یت کے ذریعہ دی گئی ، یعنی روزیت ، لقاء اور درجہ علیا پر وصول ہے معراج میں نصیب ہوا (شرح الشفاء ۲۳۳)۔

، پھر کھا کہ حضرت ابن عباس سے مشہور ترقول بھی مروی ہے کہ آپ نے اپنی آتھوں سے دیداررب کیا ہے، بیروایت ان سے بیطرق واسانید متعددہ مروی ہے جوشہرت کے درجہ کو پہنچ گئی، اور بعض طرق روایت حاکم ، نسائی وطبرانی میں رؤیت الرب بالعین کی صراحت ہے، اوراُن کی دلیل قول باری مسا کہ ذب الفواد مارای ہے کیونکہ مراد بھی متعین ہے کہ آتھ نے جو پچھ دیکھا، اس کودل نے نہیں جھٹلا یا پہنیں کہا جاتا کہ جو پچھ دل نے دوئیت بھری کے خلاف کا یقین واعتقاد نہیں کہا جاتا کہ جو پچھ دلیا سے نہیں کودل نے نہیں جھٹلا یا بہندا مطلب یہ ہوا کہ قلب نبی اگرم علی تھے نے رؤیت بھری کے خلاف کا یقین واعتقاد نہیں کیا، خواہ مشاہدہ رب اس طرح مانیں کہ دل میں بی دیکھنے کی قوت رکھ دی گئی، یا آتکھوں سے دیکھا، اور دل کی قوت ان میں رکھدی گئی، کیونکہ اہل سنت کا نہ ہب یہ کہ دوئیت کا وقوع خدا کے دکھلا نے سے ہوا کی قدرت سے نہیں ، اور ران تج وہ جو علامہ نووی نے کہا کہ اکثر علماء کے نز دیک حضور علیہ السلام نے اپنے رب کوشب معراج میں اپنی سرکی آتکھوں سے دیکھا ہے۔ النی پھر رون علی ماری کے تحت ملاعلی قاری نے لکھا کہ جدال وشک جو بھی تھاوہ صرف روئیتہ بھری کی بارے میں تھا، کیونکہ روئیت بھیرت وقلب میں کوئی شک نہیں کرتا۔ (شرح الشفاء ۱۹ سے ۱۷)

الفتح الربانی الترتیب مندالا مام احدیمی شار بعل م نے اختلاف العلماء فی رؤیة النبی صلے الله علیه وسلم ربه لیلة المعداج کے تحت حافظ این کثیر وغیرہ کا اتباع کرتے ہوئے ، حضرت ابن عباس وامام احدی طرف وہی مطلق رؤیت کی نبیت کردی ہے ، جو بے تحقیق ہے، اور ہم او پر اس کی کمل تر دید کر تھے ہیں ، پھر بعض کا ابہام کر کے رؤیت بینی کا مسلک بھی ذکر کیا ہے اور اکھا کہ اس مسلک کو ابن چریر نے اختیار کیا ہے اور اس بارے میں بہت کچھ کھا ہے، پھر ان کا اتباع متاخرین نے بھی کیا ہے۔ النے (الفتح الربانی ۱۲۰/۲۱)
مسلک کو ابن چریر نے اختیار کیا ہے اور اس بارے میں بہت بچھ کھا ہے، پھر ان کا اتباع متاخرین نے بھی کیا ہے۔ النے (الفتح الربانی ۱۲۰/۲۱)
افسوس ہے کہ محدث ومقسر ابن جریر کی پوری بحث کسی نے نقل نہیں کی ، حالا تکہ ابن کثیر کا بیشتر روایتی موادای ہے ہے مگر چونکہ اس بارے میں حافظ ابن کثیر حافظ ابن تیمید وابن قیم سے متاثر ہو چکے تھے ، اس لئے وہ چیزیں فل نہ کی ہوں گئی ، ہمارے سامنے اس وقت تغیر وتازی ابن جریز میں ہے، اس لئے کے نقل نہ کی ہوں گئی ، ہمارے سامنے اس وقت تغیر وتازی خابن جریز میں ہوں گئی ، ہمارے سامنے اس وقت تغیر وتازی خابی جریز میں ہو سے کہ اس لئے کہ فل نہ کی ہوں گئی ، ہمارے سامنے اس وقت تغیر وتازی خابی جریز میں ہوں گئی ، ہمارے سامنے اس وقت تغیر وتازی خابی جریز میں ہو سے کہ میں ہوں گئی ، ہمارے سامنے اس وقت تغیر وتازی خابی جریز میں ہوں گئی ، ہمارے سامنے اس وقت تغیر وتازی خابی جریز میں ہوں گئی ہوں ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں ہوں گئی ہونے کی ہونے کئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں ہوں

عافظ نے فتح الباری میں ذکر کیا کہ محدث ابن خزیمہ نے کتاب التوحید میں اثبات رؤیت کوتر جیجے وی ہے اوراستدلال میں خوب تفصیل کی ہے، جس کاذکر طویل ہوگا، بہتر ہوتا کہ جا فظا بن خزیمہ کی طویل بحث واستدلالات بھی سامنے آجاتے۔ منکرین رؤیت کواگر محدث ابن جریم وابن خزیمہ کے طویل کلام کوذکر کرنا پہندنہ تھا تو قائلین کوتو ان کے قتل وذکر کا اہتمام کرنا چاہیے تھا، اپنوں سے ایسی اہم فروگز اشتوں کا بڑا شکوہ ہے۔

## رؤیت عینی کے قائل حافظ ابن حجررحمہ اللہ

یہ ہمارا وجدان ہے، جو کی نے نہیں ظاہر کیا کہ جا فظ بھی رو کہت بھری کے قائل تھے، مگر شابداس کو کھل کرنہ کہہ سکے، جس طرح امام احمد کے متعلق ابو مگر کا خیال گزرا کہ وہ رو کہت بھری کے قائل تھے مگر و نیا ہیں گئی کے لئے اس کا دعویٰ کرنے سے احتراز کرتے تھے۔

حافظ نے بعض شیوخ کی طرف نبت کر کے جو حکمت حضرت موٹی علیہ السلام کے بار بار حضور علیہ السلام کو تخفیف کی درخواست کیلئے حق تعالیٰ کی بینی تعالیٰ کی بینی تعالیٰ کی بینی ہے کہ بھی کے بھی ہے وہ ہمار نے زویک اس کی طرف اشارہ کرتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ حضرت موٹی علیہ السلام نے حق تعالیٰ کی بینی رو کیت کی درخواست کی تھی تھی گئی ہیں کہ اس کا میں بھی کی کے زویکہ منوع نہیں ہے اور ہر برگزیدہ مخفس کو ہوسکتا ہے، کھر لمن تسوانی میں بھی سب نے رو کہتے بھری ہی مراد لی ہے، اگر رو کہتے تیلی کی درخواست ہوتی تو جواب میں بھی وہی مراد ہوتی ،اور جن حضرات کی تحقیق ہیں ہے دھنرت موٹی علیہ السلام کو بھی رو کہت بھر کی حاصل ہوئی ہے وہ بھی ہمارے خیالِ مذکور کی مؤید ہے، حافظ نے لکھا کہ بعض شیوخ کی تحقیق ہے۔ کہ دھنرت موٹی علیہ السلام کو بھی رو کہت بھر کی حاصل ہوئی ہے وہ بھی ہمارے خیالِ مذکور کی مؤید ہے، حافظ نے لکھا کہ بعض شیوخ کی تحقیق کے دھنرت موٹی علیہ السلام کو بھی رو کہت بھر کی حاصل ہوئی ہے وہ بھی ہمارے خیالِ مذکور کی مؤید ہے، حافظ نے لکھا کہ بعض شیوخ کی تحقیق سے موٹی علیہ السلام کو بھی رو کہت بھر کے بعض شیوخ کی تحقیق سے موٹی علیہ السلام کو بھی رو کہت بھر کے بار بار حضور علیہ السلام کو بھی رو کہت بھر ہے بھر کی حالی میں موٹی علیہ السلام کو بھی رو کہت بھر کی حالے میں موٹی علیہ کی درخواست کی تعلی میں موٹی علیہ کی درخواست کی موٹی ہو کی موٹی موٹی موٹی موٹی موٹی علیہ کی درخواست کی حالیہ کی درخواست کی حالیہ کی درخواست کی حالیہ کی درخواست کی موٹی ہو کی موٹی ہو کی موٹی کی درخواست کی موٹی کی درخواست کی موٹی موٹی موٹی موٹی کی درخواست کی درخواست کی موٹی کی درخواست کی موٹی کی درخواست کی درخواست کی موٹی کی درخواست کی موٹی کی درخواست کیا کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست

ا شرخ الثفارين بكر معنوت موى عليه السلام كي رؤيت بواسط منظر الى الجهل محى، جبكدرب كي مجلي برموني، اورصنور إكرم علي كي رؤيت اس سازياده

پر حضرت موئ علیہ السلام کومعلوم تھا کہ حضورعلیہ السلام کواس موقع پر (شپ معراح) میں رؤیت حاصل ہورہی ہے۔ (جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا کہتم آج رات اپنے رب سے ملنے والے ہو)اس لئے چاہا کہ بار بارلوٹا کر حضور کو دیدار الہی ہے مشرف کرا میں ،اوران انوار و برکات سے محظوظ ہوں جوالی عظیم فعمت کے وقت حضور کو حاصل ہوں ،ع لعلی ادا ہم اوادی من د آھم۔ (فتح الباری ۱۳

حضرت ابن عبال وكعب كامكالمه

تر فذی شریف (تغییر سورہ نجم ) میں حدیث ہے کہ عرفہ میں حضرت ابن عباس نے حضرت کعب ہے ملاقات کے وقت کوئی سوال کیا، جس پر حضرت کعب نے آئی بلندا واز میں تکبیر کئی کہ اس ہے پہاڑ گوئے گئے ، حضرت ابن عباس نے فرمایا ہم بنو ہاشم ہیں، حضرت کعب نے فرمایا، اللہ تعالی نے اپنی روًیت وکلام کو تقییم کردیا ہے حضرت مجمع علیے السلام میں، لہذا حضرت موکی علیہ السلام کو وو بار خدائے تعالیٰ ہے کلام کا شرف حاصل ہوا اور حضرت محمد علیات ہے حضرت باری کو بہت ہوی بات جھتے تھے جو کسی بشرکود نیا میں حاصل نہیں ہو گئی کعب کی تکبیر بطور استعظام تھی کہ حضرت عاکش کی طرح و و بھی رویت باری کو بہت ہوی بات جھتے تھے جو کسی بشرکود نیا میں حاصل نہیں ہو گئی معاب کہ تعلیم اس مقام کی اس تشریح پر نفذ کیا ہے جو صاحب تخد نے ذکر نہیں کیا، آپ نے لکھا کہ آ کے حضرت کعب خو درویت کو نا بت کر رہے ہیں پھران کی تکبیر کو حضرت کا کشر کے استعظام و استعجاب پر کیسے محمول کیا جا سکتا ہے جالہذ انعظیم اس مقام کی اور اظہار شوق مقصود تھا، اس مقام کی اور اظہار شوق مقصود تھا، اس مقام کی اور اظہار شوق مقصود تھا، اس مقام کی دوسری بات نقل کر کے بھی ملائے تاس کی تر دید کی ہے۔ (مرقا قام ۱۳)

نطق انور! حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا: فکبر الخے ہے لوگوں نے سمجھا کہ بلندآ واز کی تکبیر تعجب وا نکار کا اظہار تھارؤیت باری پر الیکن میرے پائنقل سیح ہے کہ حضرت کعبؓ نبی کریم علی ہے گئے رؤیت باری کے قائل تنے ،اور غالبًاان کی تکبیراظہارفرحت ومسرت کے لئے تھی ، جیسے کوئی عجیب چیزا ہے خیال دمنشا کے موافق یا جانے کے موقع پر ہوا کرتی ہے (العرف الشذی ۵۳۷)

## محدث عينى رحمه الله كي شحقيق

فر مایا ۔ دھزت عائش نے انگار رؤیت پرکوئی روایت پیش نہیں کی ، بلکہ صرف آیات سے استنباط پراعتاد کیا ہے اور مشہور قول ابن معود وابو ہر یہ وکا بھی ان کے مطابق ہے اور حضرت ابن عباس سے بطرق متعد درؤیت بینی منقول ہے ابن مردویہ نے اپنی تفییر میں بواسط خواک و مکر مدحضرت ابن عباس سے طویل حدیث نقل کی جس میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب میرے دب نے اپنے دیدار کے ذریع میرا اگرام کیا کہ میرے و کیجنے کی قوت میرے دل میں ثبت کردی جس سے میر نور بھر کے لئے نور عرش کی روشنی ملنے لگی الح ، الا لکائی فرریع میں اگرام کیا کہ میں اور حدیث ابن عباس سے میرے نور بھر کے لئے نور عرش کی روشنی میں گئی الح ، الا لکائی نے حدیث جماد بن سلم عن قادہ حضرت ابن عباس سے میرے نور بھر کے باس آومی بھیج کر معلوم کیا، آیا حضرت کہ میں نے اپنے رب عزوجال کا دیدار کیا ہے ، الحدیث ، حضرت ابن عباس سے کے باس آومی بھیج کر معلوم کیا، آیا حضرت

ا کمل تھی ، قاشی ابو بھرنے آیت لانسادر کا الابصار اور لن نوانس کی تفی ہے متعلق جواب دیتے ہوئے ذکر کیا کہ حضرت موئی علیہ السلام نے حق تعالی کو بواسط بھی ، قاشی ابو بھی اسلام نے میں اور پہاڑنے بلا واسط رب کو یکھا اس لئے وہ پارہ ہوگیا، امام رازی نے تکھا کہ حق تعالی نے پہاڑ ہیں نہ تھی وہ ہم اور وہ یت کی استعداد پیرا کردی تھی ، جس ہے دیکھا، حضرت جعفر صادق نے قرمایا کہ حق تعالی نے بچل اسلام کے وقت حضرت موئی علیہ السلام کو پہاڑ کی طرف نظر کرنے میں مشغول کردیا تھا، ورندوہ ہے ہوش ہو کرفورانہی مرجھی جاتے ، اس سے معلوم ہوا کہ حضرت جعفر سے نزد یک بھی اُن کورو یت حاصل ہوئی ہے آگر چہ بالواسط اور تجاب کے ساتھ ۔ اللے (شرح الشفاء سے ۲۰)

محمد علیات نے اپنے رب کودیکھا ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں دیکھا ہے ،اورزیادہ مشہوراُن سے روُیت بینی ہی ہے۔الخ اور قاضی ابوبکر نے ذکر کیا کہ حضرت مولیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے رب کودیکھا ہے ،اورای لئے وہ بے ہوش ہوکرگرے تھے۔ (عمدہ ۱۳۲۷ء)

### حضرت شيخ اكبررحمه اللدكے ارشا دات

ان هوا لا وحی یوحی لیمی خضور علیه السلام کے افق قلب (آسان روح) پر پہنچنے کی ابتداء سے کرافق اعلیٰ کے منتخل پر پہنچنے تک جو کہ روح مبین کے مقام کی انتہا ہے، جو کچھ ہی ہے وہ سب وہی الہی کا ہی سلسلہ ہے جو تی تعالیٰ کی طرف ہے آپ کو پہنچتا رہا آپ کی تعلیم روح القدس نے کی جو شدید المفوی خوصرہ ہے اور حضور کے لئے اپنی ذاتی واصلی صورت میں ظاہر ہوا، پھر حضرت محقظہ حق تعالیٰ کی طرف قرب وقد کی بحر سے مشرف ہوئے ، اور مقام وصدت میں حق تعالیٰ نے بلا واسطہ جرئیل علیه السلام آپ کی طرف براہ راست اسرار الہید کی وحی فرمائی ، مقام جمع میں جو پھی و یکھا ول نے اس کی تقد یق کی ، کیاتم الی چیز کے بارے میں جھڑتے ہوجس کوتم نہیں مجھ سے جو بھی دیکھا میں ہوگئے تھی دیکھا ہو بھی تا ہو جس کوتم نہیں وقت بھی و یکھا ، مدرة المنتہی کے باس ، جومرات بنت کا منتہی تعالیٰ سے رہوئے عن الحق اور میں کے باس ، جومرات بنت کا منتہی تعالیٰ کے جلال وعظمت اور اس کی تجلیوں نے و مھانپ لیا تھا ، آپ ہو گا مشاہدہ بھی اس حالت میں کیا الح فر قائد کے اللے کے جلال وعظمت اور اس کی تجلیوں نے و مھانپ لیا تھا ، آپ نے حق کا مشاہدہ بھی اس حالت میں کیا الح فر قبیر الشی الا کہ آپ الے کیا کی کے حلیال وعظمت اور اس کی تجلیوں نے و مھانپ لیا تھا ، آپ نے حق کا مشاہدہ بھی اس حالت میں کیا الح فر قبیر الشی اللہ کی اللی کے جلال وعظمت اور اس کی تجلیوں نے و مھانپ لیا تھا ، آپ الے حق کا مشاہدہ بھی اس حالت میں کیا الحق فر اللے کہ الکر کے اللے کے جلال وعظمت اور اس کی تجلیوں نے و مھانپ لیا تھا ، آپ

# محدث ملاعلى قارى حنفى شارحٍ مشكوٰة كى تحقيق

آپ نے شرح الثفاء میں متعلق فصل متعلق رؤیت باری جل ذکرہ کے آخر میں لکھا:۔اس مسئلد مشکلہ کے بارے میں جتنے وائل فیکورہ وئے ،ان کواس طرح جمع کر کتے ہیں کہ اثبات رؤیت کا تعلق بخلی صفات سے بانا جائے اور فی کو بخلی ذات پر محمول کریں اس لئے کہ بخلی کا مطلب کشف حقیقت ہوتا ہے، جوذات حق تعالی کے بارے میں کال ہے اس کا اصاطر کمکن نہیں ،جس کی طرف لاتسدر کسه الابسسار اور لایسحیطون به علما میں اشارہ کیا گیا ہے اور فلما تجلی ربه للجبل جعله دکا ہے بھی ای کی تا نیرہ وق ہو ہ یومقذ نا ضرۃ الی ربها ناظرہ اور صدیت سعوون ربکہ کما ترون القمر لیلة البدر سے مرادرویت باعتبار تجلیات صفات ہی ہے، یعنی جوعلم یقین ہمیں اس کی معرفت سے دنیا میں حاصل ہو چکے گاوہی آخرت میں عین الیقین بن جائے گا ،اور چونکہ حقیقت ذات یہ البید کا کشف کرنے والی تجلیات صفات بدیت وسر مدیت میں لانہایت ہوں گی ،لہذا سالک منتجی فی السیر الی اللہ جنت میں بھی سرنی اللہ کے مداری طرح اول تا گا ہوں والا خر والباطن والظاہر و هوا علم بالظوا ہرو الضمائر و ماکشف للعار فین من الحقائق والسرائر۔ (شرح الثفاء میں)

### حضرت مجد دصاحب رحمه الله كاارشاد

فرمایا: رجنت میں مومنوں کو جوحق تعالی سجانۂ کے دیدار کی دولت حاصل ہوگی وہ بعنوان بے چونی و بے چگونی ہوگی ، کیونکہ اس کا تعلق اس ذات بے چوں و بے چگوں ہے ہوگا ، بلکہ دیکھنے والوں کو بھی بے چونی کی صف سے حظ وافر حاصل ہوگا تا کہ اس بیچوں کو دیکھیے ہیں لا یہ حصل عبط ایسا العلك الا مطابیا ہ اب یہ مُعماً انھی خواص اولیا ،اللہ کے لئے حل اور منکشف ہوگیا ہے ،اور بید قیق وغامض مسئلہ ان بزرگان وین کے واسط تحقیقی اور دوسروں کے گئے تقلیدی ہوگیا ہے ، بجواہل سنت کے کوئی بھی فرق بخالفین میں ہے مسئلہ کا قائل نہیں ہے خواہ وہ (بظاہر) مومنون میں ہے ہوں یا کا فرول میں ہے ، بلکہ وہ سب ان بزرگان وین کے سواء ویدار خداوندی کو محال خیال کرتے ہیں اِن مخالفوں کے استدلال کی بزدی بنیاد قبار عائب برشاہد ہے یعنی حق جل مجدہ کو مخلوق پر قیاس کرتے ہیں ، جس کا بطلان وفساد فطاہر ہے ، اور حقیقت یہ ہے کہ اس تتم کے باریک و عامض مسائل کے بارے میں ایمان ویقین حاصل ہونا بغیرانو پر متابعت سنت سند بنویہ کے وشوار و محال ہے وہ سب ہو سائل ہے وہ سنت بہت اور ما دراء راء راء ہواء ہو ساتھ کیسال ہے وہ سب بھی اس ذات چق ہوا ہو گئی گئیہ ہوں گئی تب بہت اور ما دراء راء ہواء ہو سنت سب کے ساتھ کیسال ہے وہ سب بھی اس کی تابع ہو گئی ہوں ، لیکن بعض مخلوق ہیں اور کسی میں بھی اس ذات چق ہوائو کا روا جی کے لئے رکھدی گئی ہے ، بعض میں بہت اور پر ہوتی ہو اور ہیں ، کہن اور پھی میں نہیں ، لہذا وجہ تفاوت اور ہو سے ہے اور ہی ہیں ، البت دیا کے اندر دیدار الہی نہیں ہوسکتا ، کیونکہ بیکل و مقام اس دولت روئیت کے ظہور کی لیافت نہیں رکھتا ، یدولت اگر سے ہو تھی اس دیا کے علاقہ میں نہیں ہوا ہو گئی ہوں تھی اور ہو ہو ہو ہوں ہو تھی ہوں ہوں ہو تھی اور ہوائل کی اور ہوائل کی اور ہوائل کی اور ہوائل کی کہ ہوتی ہو تھی ہوائی اس دیا کے علاقہ میں نہیں ہوائی آخرت سے محضور علیہ السلام جواس دولت کے دیا ہو کہ اور کیا ہوتی کے دیا ہے باہر جا کر آخرت سے محضور علیہ السلام جواس دولت کے دیا ہو کا مرفق میں ہوگی ، بلکہ دنیا میں رہتے ہوئے ، دنیا ہے باہر جا کر آخرت سے محضور علیہ السلام ہو تھی اس دیا کے دیا ہو کہ اس کے دیا ہو کر آخرت سے محتور دیا ہو کہ کہ باہر جا کر آخرت سے محتور دیا ہو گئی ہو تھی دیا ہو کہ دنیا ہوں کہ دنیا ہو کہ دنیا ہوں ہو کہ دیا ہوں ہو کہ دنیا میں رہ بیا کہ دنیا میں رہتے ہوئے ، دنیا ہو باہر جا کر آخرت سے محتور ہو گئی ہو

حضرت بثنخ عبدالحق محدث دبلوي رحمها للد كاارشاد

فرمایا: سیح یمی ہے کہ معراج میں حضور علیہ السلام نے خدائے تعالیٰ کواپی مبارک آنکھوں ہے دیکھا ہے ،اور جہاں تک دل کی آنکھوں ہے دیکھنے کاتعلق ہے ،تو اُن سے تو آپ دیکھتے ہی رہتے تھے ،معراج کی رات ہی کی اس میں کیا تخصیص ہے؟ ہبر حال مختار قول وہی ہے کہ آپ نے معراج کی رات میں حق تعالیٰ کودیکھا ہے۔ (ترجمہ اردو تھیل الایمان وتقویۃ الایقان ۲۱۳)!

## صاحب تفسيرمظهري كي تحقيق

 الماویٰ ہے،اُس وقت سدر وکوانوار وتبلیات ربانی نے ڈھانپ لیاتھا،دیکھنے والے محمد علیقت کی نظر محبوب حقیقی کے جمال جہاں آ راء پر مرکوز تھی ،وائمیں ہائمیں ،ادھراُ دھراو نی النفات نہیں کیا، (اس رات میں )اس نے اور بھی بڑی بڑی نشانیاں اپنے رب کی دیکھیں۔

حضرت العلامہ نے اوّل ہے آخرتک سازا عال جن تعالی جل ذکر واور رسول اکرم صلے اللہ علیہ وسلم کا اقرار دیا ہے اوراس کوروایات سے ترجیح وی ہے اگر چیضمنا دوسرا تول بھی نقل کر دیا ہے، اور یہ بھی تصریح کی کہ اختلاف جو پچھ ہے وہ رؤیت بھری میں ہے کیونکہ رؤیت قلیہ جس کی تعبیر مشاہدہ ہے کرتے ہیں وہ حضور علیہ السلام کے ساتھ غاص نہیں ،اس سے تو آپ کی امت کے اولیا ع کرام بھی مشرف ہوئے ہیں ، نیز لکھا کہ حضرت عائشہ و این مسعود کی شہادت نی پر ہے جوشہاوت اثبات کے مقابلہ میں مرجوح ہوتی ہے، اور جس دلیل سے حضرت عائشہ نے استدلال کیا ہے اسکا ضعف بھی ظاہر ہے اور لکھا کہ او حسی جبد دلیل اللہ عبداللہ مااور حسی اللہ اللہ والی تاویل بچند وجوہ غیر معقول اور عربیت سے بھی بعید ہے ،اول اس لئے کہ دعول عام ہے ان ھو الا و حسی یو حسی یعنی جو پچھ بھی صفور علیہ السلام کہتے رہ بیں اور کہتے ہیں سب وی الہی ہو اور واقعہ جر ٹیل کا بیان ہوئے سے سرف ایک خاص وقت کی وی کا جوت بنتی ہے جس سے سازے قرآن جی اسازے اس اللہ علیہ والی میں اگر خدا کی وی کا جوت مراد ہوتو مطلب سے ہوگا اللہ عبد اور کہتے ہیں سرے اور کہتے ہیں سرے اور کا دور واقعہ جر ٹیل کا بیان ہوئے سرف ایک خاص وقت کی وی کا جوت بنتی اگر خدا کی وی مراد ہوتو مطلب سے ہوگا کہ دوری گئر ہوت نہیں بوادا سطہ میں اگر خدا کی وی کا شرف وی گئر ہوت نہیں بوادا سطہ۔

دوسرے اس کئے کہاس سورت میں شمیروں کا انتشار لازم آتا ہے، کہ حضرت جرٹیل نے اس کے بندے کی طرف وحی کی البذا بہتر یمی ہے کہ او حبی کی شمیر بھی عبدہ' کی طرح اللہ تعالی کی طرف راجع ہو، یعنی خدا نے اپنے بندے کی طرف وحی کی ، تیسرے اس کئے کہ حضورا کرم چھی کیے مطرت جرشیل مال میں کہ حضرت محمد علی ہے توخود میں اوا دنی کا قرب کوئی بڑا کمال نہیں ، کہ حضرت محمد علیہ توخود بی ان سے افضل میں ،اور آپ نے فرمایا ہے آتان پر میرے وزیر جرئیل میکا کیس میں ۔

## صاحب روح المعانى كى تحقيق

آپ آپ ابندائی آیات مورہ جُم آنسیر میں شدید القوی سے مراد صفرت جرئیل علیہ السلام کو کلھااور و لمقد دائد نؤلہ افزی تک تمام خمیری آبان ہی کی طرف اوٹائیں ، بر کس تغییر مظہری ، پھراس کے بعدان آیات کی دوسری تفاسیر حسب فیل فرکیس نے افزی تک تمام خمیری آبان تک معنزت حسن بشری نے تال کیا کہ شدید المقوی اللہ تعالی ہیں بتوی کی جمع تعظیم کے لئے ہاور فوصوں سے مراد ذی تحکمت ہے اوراکھا کہ مفسرا بوحیان نے ف است وی و هو بالا فق الا علیٰ کی ضمیری بھی حق تعالی کی طرف عائد کی ہیں ، اوراسکومعنی عظمت

، قدرت وسلطان برجمول كياب

اورغالبائش نے شم دنیا فتدلی فکان قاب قوسین اوادنی ، فاوحی الی عبدہ مااوحی کی خمیروں کو بھی تا تالی عبدہ مااوحی کی خمیروں کو بھی تا تالی عبدہ مااوحی کی خمیروں کو بھی تالی عبدہ نماوحی کی خمیر منصوب کو بھی ،اس لئے کہوہ بحلف خداوند تعالی فر مایا کرتے تھے کے چھر شاہلی ہے اور تدلی حق تعالی کی تعلیم کی جم ساتھ کی جم ساتھ ان کے سے علم کو تا ہے اور تدلی کی خمیر تعلیم کی خمیر تعلیم کی خمیر تعلیم کی خمیر تعلیم کی میں تعلیم کی میں تعلیم کی میں تعلیم کی میں تعلیم کی تعلیم کی میں تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی میں تعلیم کی خمیر تا ہے۔

(٣) قبولله تبعالی ثم دنیا فتدلی فکان قاب قوسین اوادنی کاشمیری، جیسا کرسن سروی ہے بی اکرم علیہ کی اگرم علیہ کی اگر میں اور نہ بی ایس ہے بھی کہ خوال ہے اور بھار نہ ہوئے اور بھتر قابِ قوسین یا اس ہے بھی کم فاصلارہ گیا اور تولد تعالی فاو حی الح میں ضمیر اللہ تعالی کی طرف راجع ہے اور الہید کی جگہ الی عبدہ تفخیم شان کیلئے فرمایا گیا ہے اور متشابہ کی بات حسب سابق ہے۔

(۴) علمه شدید القوی سے و هوبالا فق الا علی کو وی اوراس کو جرئیل علی اللام سے لینے کا حال بیان ہوا جس کا فرسی ہو جا ہو چکا ہے اور شم دنا فقد لی الحج میں جناب اقدس کی طرف عروج کا حال بی تعالی سجانہ کا حضور علیہ السلام قرب اوراآپ کی روئیت باری کا ذکر ہوا ہے، پس دنا فقد لی اور کان واوی کی سب خمیری نیز داؤ کی خمیر منصوب سب حق تعالی جل ذکرہ کی طرف دافع ہیں، اوراس تغییر کی تائید بخاری شریف کی حدیث حضرت انس سے ہوتی ہے، جس میں ہے شم علابه فوق ذلك بمالا يعلمه الا الله حتى جاء سدرة المنتهی ، و دنا الجبار رب العزة فقدلی حتی کان قاب قوسین اوادنی فاوحی الیه فیمااوحی خمسین جبلوة الحدیث ، اس سے بظاہرہ بی بات می معلوم ہوتی ہے، جواو پرذکر ہوئی۔

تفصیل مذاہب! بھرلکھا کہ قائلین رؤیت میں بھی اختلاف ہے، بعض کے نزدیک رؤیت مینی ہوئی ہے،اس کوابن مردویہ نے حضرت ابن عباسؓ ہے روایت کیا ہے اور جوحضرت ابن مسعودؓ وابو ہریرہ وامام احمدؓ ہے بھی منقول ہے، بعض کے نزدیک رویت قلبی ہوئی ، یہ حضرت ابوذرؓ ہے مروی ہے،اوربعض نے کہا کہ ایک رؤیت مینی اورا یک قلبی ہوئی ہے، یہ بھی ابن عباسؓ سے ایک روایت ہے، جیسا کہ طبرانی ؓ ابن مردویہ نے نقل کیا کہ حضور علیہ السلام نے اپنے رب کو دوبار دیکھا ہے ایک مرتبہ بھر سے اورا یک مرتبہ دل سے قاضی عیاض نے اپنی بعض مشار کے سے رؤیت مین کے بارے میں تو قف بھی نقل کیا ہے۔

### اختلاف بابة اقتضاء ظاهرقر آن كريم

صاحب روح المعانی نے لکھا: صاحب کشف کے نزویک تو دنود تدلی کا معاملہ حضور علیہ السلام اور جریکل علیہ السلام کے مابین ہے، اوررو یت کا تعلق بھی حضرت جریکل علیہ السلام ہے ہے، کین علامہ طبی نے کہا کہ و ھو ہالافق الا علیٰ تک امر وحی و فلقی و حی من المملک کا بیان اور معاندین کے شبہات کا جواب ہے، پھر ٹم دنیا سے من آبات ربه الکبدی تک عروج بہ جناب قدس کا عال بیان کیا گیا ہے، پھر کہا کہ کی صاحب عقل ہے یہ بات مختی نہیں ہو کئی کہ مقام فاو حیل کو وی جریکل پرمجول کرنا موزول نہیں کیونکدار باب قلوب اس کو دو فحضوں کی راز و نیاز کے اندر مداخلت و در اندازی قرار دیتے ہیں، پھر یہ کہ کھی تراخی رتبی اور دونوں و حیول کے فرق کو بتلا کی گئی مقام معلوم کے اور تعلی معاملہ کے اور تکریم کے طور پر بھوئی ہے، گو یا اس سے ترقی بتلائی گئی مقام و معاملا الاللہ مقام معلوم سے (جوفر شتوں کا مقام تھا م علوم سے (جوفر شتوں کا مقام تھا ) بجانب بارگاہ قاب قوسین او ادنی حضرت جعفر صادق نے فرمایا کہ جب

حبیب سے غایت قرب عاصل ہوا اور اس کی وجہ سے حضور علیہ السلام پر غایت بیب طاری ہوگئ تو حق تعالی نے غایت ِلطف کا معاملہ فر مایا ، اور وحی خاص و مرکا لہ خصوصی کے ذرایعہ اس وحشت کوانس سے بدل دیا گیا ، اکثر صوفیہ کی بھی بہی رائے ہے ، وہ بھی آپ سے دنوحق سجانۂ کے جیسا اس کی شان کے لائق ہے اور حق تعالی ہے آپ کے دنو وقر ب کے قائل ہیں ، اور ایسے حضرات رؤیت کو بھی مانے ہیں الح !

آخر میں صاحب روح المعانی نے اپنی رائے لکھی کہ ظاہر نظم جلیل قر آئی کے اقتضاء کے بار سے میں خواہ میری رائے صاحب کشف کے ساتھ ہویا علامہ طبی کے ساتھ ، بہر حال! میں حضور علیہ السلام کی رؤیت کا قائل ہوں اور حق سجانۂ ہے آپ کے دنو وقر ب کو بھی بوجہ لائق مانتا ہوں ، واللہ تعالی الموفق (روح المعانی ۲۵ المعانی ۲۵ اللہ علی میں مواند تعالی الموفق (روح المعانی ۲۵ المعانی ۲۰ المعانی ۲۰ المعانی ۲۵ ا

### حضرت اقدس مولانا گنگوہی رحمہ اللہ کے رائے

آپ نے درسِ تر مذی شریف میں قبولھا فقد اعظم الفدیة پرفر مایا ۔حضرت ابن عباسٌ وحضرت عائشٌ دُونوں کے مذہبوں میں جمع اس طرح کر سکتے ہیں کہ رؤیت کوقلبِ شریف کی قوت کے ذریعہ مانا جائے ، جواس وقت بصر میں بھی حلول کرگئ ،لہذا جس نے قلب کی رؤیت بتلائی اس نے بھی سیجے کہا ،اور جس نے بصری رؤیت بتلائی اس نے بھی ٹھیک کہا (الکوکب الدری ۲۱۹)!

#### ایکشبه کاازاله

جبیہا کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا حاشیہ کوکب دری والا التباس دوسر ہے حضرات کو بھی پیش آچکا ہے ، کیونکہ حافظ ابن حجر وحافظ ابن کشر وغیرہ نے ہی غیرواضح ومبہم امور ذکر کئے ہیں!اور حیرت ہے کہ بعض حضرات صاحب تحفہ وغیرہ نے اپنی شروح میں صرف حافظ کی عبارتیں نقل کرنے پراکتفا کیا ہے ،اور دوسری کتابوں کا مطالعہ مکمل کرنے کے بعد کوئی شفیح ضروری نہیں بچھی غرض رو گیت بینی حقیقة کے بارے میں صرف دوہی مذہب ہیں اور پوری طرح دولوک انکار صرف حضرت عاکشہ سے تابت ہے ، کیونکہ حضرت ابن مسعود وابو ہر پر ہ وغیرہ سے دوسری روایات بھی ہیں ،اور اثبات رؤیت کے قائل حضرت ابن عباس ،حضرت انس عکر مہ ، رہی ہمسن بھری وغیرہ ہیں ،حضرت ابن عباس ،حضرت اس عکر مہ ، رہی ہمسن بھری وغیرہ ہیں ،حضرت ابن عمر شنے بھی

حضرت ابن عباس عاست ارکیاتھا، اور بظاہراً ان کے جواب کے بعدے وہ بھی پوری طرح رویت عینی ہی کے قائل ہو گئے ہوں گے۔
حضرت ابن عباس و کعب گا جو مکالمہ ترفدی شریف میں مروی ہے۔ اُس نے خصرف یہ معلوم ہوا کہ حضرت کعب بھی رویت عینی کے قائل تھے ، کیونکہ ترفدی شریف میں قائل تھے بلکہ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت ابن عباس ہی بہت ہیں بلکہ بنو ہاشم سب ہی رویت عینی کے قائل تھے ، کیونکہ ترفدی شریف میں روایت مختصل روایت جس کا ذکر حافظ ابن مجر نے فتح الباری ۴۳۹ می میں اور علامہ سیوطی نے الدرمیں کیا ہے ، اس طرح ہے کہ ہم بنو ہاشم ہیں اور ہم اس امر کے قائل ہیں کہ محمد علی نے رب کو دومر تبدد یکھا یہ سن کر حضرت کعب نے نہایت بلندا وازے تکبیر کہی الخ! مناز عبن کی حضرت کعب نے نہایت بلندا وازے تکبیر کہی الخ! مناز حین نے لکھا کہ حضرت ابن عباس نے یہ جملہ اس لئے کہا کہ بنو ہاشم کا اسحاب علم ومعرفت ہونا مسلم تھا، اور یہ بتلایا کہ آن کا سوال رویت عینی کے بارے میں کی مستجد بات کے متعلق سوال نہیں (حاشیہ کوکب ۲/۲)!

راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ حضرت ابن عیاسؓ کا پیے جملہ عالبًا اس امر کو بھی جتلانے کے لئے تھا کہ ہم سب بنوہا شم تو وقوع رؤیت عینی کے بارے میں پوراعلم یقین رکھتے ہی ہیں ،آپ نے اپنی رائے بلاتا مل ہمیں بتلا دیں ،اس پر حضرت کعبؓ نے فرط مسرت کے ساتھ فعرہ تکبیر ند کیا ،اور پھرا ثبات و بیت کی دلیل بھی پیش کی ،خیال بیہ ہے واللہ اعلم کہ حضرت کعبؓ کوغیر معمولی مسرت یہی معلوم کر کے ہوئی کہ نہ صرف ند کیا ،اور پھرا ثبات وقر جمان القرآن حضرت ابن عباسؓ اس بارے میں اُن کے ہم خیال ہیں بلکہ سارے بنوہا شم بھی یہی عقیدہ ورائے رکھتے ہیں ،
ندی میں چونکہ روایت مخضراً کی ہے اس لئے اس طرف توجہ ہیں گی گئی!

## محدث فيملى رحمها للدكي تحقيق

آپ نے مستقل فصل میں مئلدرؤیت باری شب معراج پر بحث کی اور تھا : علاءِ نے اس بارے میں کلام کیا ہے ، حضرت مسروق فے حضرت ما نشر ہے انگار رؤیت نقل کیا ، اور ان کا استدلال لا تعدد که الابصار وکر کیا۔ اور مصقف ترفدی میں حضرت ابن عباس گوکعب حبار ہے ۔ وہر گا ہے رؤیت کا وقوع نقل ہوا کعب نے تقضیم رؤیت وکلام کا وکر کیا ، اور سیجے مسلم میں حضرت ابو ور سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا یارسول اللہ ، آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے ، وہر کی حدیث مسلم میں نورانی اراہ کا جواب ہے جس سے یارسول اللہ ، آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے ، وہر کی صدیث مسلم میں نورانی اراہ کا جواب ہے جس سے رؤیت کے بارے میں کافی وشافی وضاحت نہیں ملتی ، شیخ ابوالحن اشعری نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے اپنے سرکی آتھوں سے حق تعالیٰ کو دیکھا ہے ، تغییر عبدالرزاق میں نقل ہوا کہ امام زہری سے جب حضرت عائش گا انگار رؤیت فرکا گیا تو کہا کہ ہمارے نزد یک حضرت عائش محضرت ابن عباس شے زیادہ اعلم نہیں ہیں ، اور تغییر ابن سلام میں حضرت عائش میں حضرت عائش میں معرف سے منقول ہے کہ ان کو رہت نا گوار ہوتا تھا۔

حضرت ابو ہریرہ گاقول بھی اس بارے میں حضرت ابن عیاس کی طرح ہے کہ حضور علیہ السلام کورؤیت ہوئی ہے، اورا یک مرتبہ مروان نے حضرت ابو ہریرہ کے سوال کیا تھا کیا حضور علیہ السلام نے اپنے رہ کود یکھا تو فر مایا تھا ہاں! حضرت ابن عمر سے ابن عباس سے بہی سوال قاصد بھیج کر معلوم کر ایا تھا تو انہوں نے بھی اثبات میں جواب دیا تھا، پھر انہوں نے رہ یت کی کیفیت دریافت کی تو حضرت ابن عباس سے نے ایک بات کہی ، جس کا نقل کرتا مناسب نہیں کہ اس سے تشبیہ کا وہم ہوتا ہے اوراگر وہ بات بھیج ہوتو اس کی تاویل کی جائے گی ، واللہ اعلم عاصل ان سب اقوال کا بہہ ہواند اعلم کے حضور نے روئیت باری کا شرف تو ضرور حاصل کیا ،گر اس درجہ کا اعلی وا کمل نہیں جو آپ کو حظیرۃ القدس میں کرامت عظمی وقعیم اکبر کے موقع وقع پر حاصل ہوگا ، یعنی اس کے لحاظ ہے یہ کم ہی درجہ کا تھا ، اوراس کی طرف آپ کو حظیرۃ القدس میں کرامت عظمی وقعیم اکبر کے موقع پر حاصل ہوگا ، یعنی اس کے لحاظ ہے یہ کم ہی درجہ کا تھا ، اوراس کی طرف آپ کو حظیرۃ القدس میں کرامت عظمی وقعیم اکبر کے موقع پر حاصل ہوگا ، یعنی اس کے لحاظ ہے یہ کم ہی درجہ کا تھا ، اوراس کی طرف آپ کو حظیرۃ القدس میں کرامت عظمی وقعیم اکبر کے موقع پر حاصل ہوگا ، یعنی اس کے لحاظ ہے یہ کم ہی درجہ کا تھا ، اوراس کی طرف آپ کو حظیرۃ القدر افرانی اراہ اشارہ کر رہا ہے واللہ اعلم ۔

ر ہی دنو و تدلی کی بات تو اسکی نبست حق تعالی کی طرف ہونے ہیں بھی کوئی استحالہ نہیں ہے، جیسا کہ جامع سیجے بخاری کی ایک روایت میں اس کی تقریح بھی ہے، اور اس روایت بخاری کی تقویت روایت ابن بخرے ہوجاتی ہے جو با سناد شریح بن عبیدہ مروی ہے النح (الروض الانف ۱۳۶۹) حضرت الاستاذ العلام شماہ صاحب کی تحقیق! فرمایا: رشب معراج میں حضور علیدالسلام کو پچھ معاملات تو حضرت جرگیل علیہ السلام کے ساتھ پیش آئے ہیں اور پچھ حق تعالی جل ذکرہ کے ساتھ ، اور سورہ بخم میں وہ دونوں قتم کے حالات بجع کرویے گئے ہیں ، اس لئے بیان روات میں اختلاط ہوگیا ہے، پھر چونکہ رؤیت تجلیات کی تھی ، اس لئے اس کے بارے میں بھی نفی واثبات دونوں آگئیں ، کسی نے نورانی اراہ روایت کیا گئی اس کے بارے میں بھی نفی واثبات دونوں آگئیں ، کسی نے نورانی اراہ روایت کیا گئی کا جو رکھ تھی ہوگی ہے ، مگر مادی کا مجروکود کھنا اتناہی ممکن ہے جتنا اسکے مناسب روایت کیا گئی انداز کے مصداق سیجھتے ہیں ۔

اشتاقه فاذا بدا اطرقت من اجلاله

غرض نی کریم علی کے معراج میں رؤیت تو ضرور ہوئی ، مگررؤیت دون رؤیت تھی ، جوشان حق کے لئے موزوں تھی ، اور بیابی ہے جیسے و ما ر میت اذ ر میت ولکن الله رمی میں ہے، دہاں بھی نفی دا ثبات جمع ہے، پس نفی دا ثبات بروئیت کے اقوال میں تنافی و تصاد کہے تہیں ہے ، دوسر سے طریقہ پر مجھو کہ دور و کے جاب بھی ہوئی ہوگر خلاہر ، دوسر سے طریقہ پر مجھو کہ دور و کے جاب بھی ہوئی ہوگر خلاہر ہے کہریائے خدادندی کے غیر معمولی رعب و جلال نے تکنفی لگا کرد کیھنے کا موقع نہیں دیا ہوگا ، اور بظاہراس کا نقشہ شاعر کے اس شعر سے بچھ سکتے ہیں ۔

فبد الينظر كيف لاح فلم يطق نظراً اليه ورده اشجانه

لبذا امام احمد کی طرح میں بھی کہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام گوحق تعالی نے اپنے خاص من وفضل سے نواز ااور دیدار سے مشرف گیا ،آپ نے دیکھا ،ضرور ویکھا،مگر الیا ہی جیسے ایک حبیب اپنے حبیب کی طرف دیکھتا ہے یا عبدا پنے مولی کی طرف دیکھتا ہے ، کہ نہ تو نظر تجرکر ہی دیکھ سکتا ہے اور نہ اس پر قا در ہوتا ہے کہ اُدھر سے نگاہ ہٹا سکے ،صاذ اع البہ حسد و صاطغی سے بھی اس طرف اشارہ ہے ،عدم زیغ سے اشارہ نگاہ نہ ہٹانے کی طرف ہے اور عدم طغیان سے حدود رؤیت وادب سے تجاوز نہ کرنا مراد ہے۔

حضرت نے فرمایا: میں نے سورہ مجم کی الی تغییر کی ہے،جس سے مغائر کا انتظار فتم ہوجاتا ہے،اورحدیث شریک بخاری پر جودس اعتراضات کئے گئے میں،ان میں سے صرف دواہم ہیں، باقی آٹھ فیراہم ونا قابل النفات ہیں،ایک تو دنا فتدلی والااور میر سے زویک یہ معاملہ حضرت جبرئیل کا ہے، جیسا کہ بنوی نے قساب فو سین اوا دنی سک کہا ہے،اسکے بعد فساو حسی المی عبدہ مااو حسی تعالی اور حضور مایا السلام کے ماہین معاملات کا بیان ہے، یعنی شروع سے حضور کی صادق رسالت اور آپ پر وی خداوندی لانے والے حضرت جبرئیل علیا السلام کے موثق ومکرم ہونے گاذ کرتھا، پھر شب معراج کی بلاواسط وی کے اگرام خاص کاذکر کیا گیا ہے،

قادی کی تغیر حق تعالی کی طرف را جع ہے ، حضرت جرئیل علیاللام کی طرف نہیں ، اس لئے کی طبری کی روایت میں ف او حسی الله اللہ ما او حسی ہے ، اور بخاری کی صدیث شریب میں اللہ ما او حسی ہے ، اور بخاری کی صدیث شریب میں ف او حسی اللہ فیما او حسی خمسین صلوة ہے اور حضرت انس ہے منداحمد میں ایسانی ہے اور بہلے سے اگر حضرت جرئیل علیالام کا ذکر تق تو یہ مری وری نہیں کہ فاوتی میں بھی تغیر حضرت جرئیل ہی کی طرف راجع ہو، اور خدا سے قریب حق تعالی کا ذکر صروری ہے علیاللام کا ذکر تق تو یہ تا ہوں ہوں اور خدا سے قریب حق تعالی کا ذکر صروری ہوں کے والد تا لگ الگ بیان ہوئے ہیں کیونکہ یہ وہی کا وصف تو ای فرات کے ساتھ خاص ہے ، پھر یہ کروتی تعالی کا ذکر شروع کردیا تو اس میں کیا اشکال ہے ، جومر سل ہے وہی البندا آپ کی رسالت ثابت کرنے کے بعد اب مرسل نے اپنی وتی بلاوا سطہ کا ذکر شروع کردیا تو اس میں کیا اشکال ہے ، جومر سل ہے وہی موجی ہے ، جس طرح او پیرسل و سولا فیو حسی میں دونوں ایک ہیں۔

حضرت کے فرمایا:۔احادیث مرفوعہ اورآ ٹار صححہ ہے دونوں رؤیت ثابت ہیں قلبی بھی اور بھری بھی ،اور شب معراج میں پہلے قلبی ہوئی ہے،اس کے بعدرؤیت مینی کی طرف ترقی ہوئی ،اورحضورعلیالسلام نے جومتعدداوقات میں مختلف لوگوں کوحالات معراج سُنائے ہیں أن كے مطابق جو بات جسكے علم ميں آئى ،اى كواس نے بيان كرديا ہے جيسا كەموابب ميں مهدوى سے منقول ہے،اور حضرت عائشة سے جو کچھ تغییر آیات سورہ مجم وغیرہ کی مروی ہے،وہ دوسرول کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ شب معراج میں رؤیت جبرئیل علیه السلام اور رؤیت جق تعالی جل ذکرہ دونوں واقع وثابت ہوئی ہیں ،ادر جومحدثین نقل کرتے ہیں کہ حضرت عائش نے بعض آیات سورہ مجم کے بارے میں رسول ا كرم ﷺ سے استفسار كيا تھااور حضور نے ان كامصداق حضرت جرئيل عليه السلام كو بتايا تھا تواس ہے كسى امر كا فيصله نہيں ہوسكتا كيونكه آپ نے شب معراج میں حضرت جرئیل علیہ السلام کو بھی دیکھا ہے بعض محدثین کا طریقہ ہے کہ وہ بعض اوقات کسی ایک ہی بات پر ڈھل پڑتے ہیں اور دوسری بات کی طرف توجیبیں کرتے۔

حضرت شاہ صاحبؓ نے اگر چرآیت قرآنی نم دنا فتدلی کوحضرت جرئیل علیدالسلام ے متعلق کیااور حدیث شریک بخاری میں بھی دنا الجبار کوتقریباً وہم راوی قرار دیا ہے، کیکن رؤیت مینی هیفة کا اثبات کیا ہے، جس کا اثبات مساک ذب المفواد ما رای اور ماذاغ البصروما طعی وغیرہ ے کیا ہے اور رؤیت کے لئے ونو وقرب ضروری ہے اس لئے بھی اس کا ثبوت عثمنانشلیم کیا ہے، چنانچہ آپ نے مشکلات القرآن ۲۴۵ میں تحریر فرمایا کدرؤیت خداوندی کا محقق بغیر دنو خداوندی نہیں ہوسکتا ،اور سیابیا ہے جیسے ثلث کیل اخیر میں حق تعالیٰ کا نزول آسان دنیا کی طرف ثابت ہے یا ہل جنت پر متوجہ ہوکر سوال کریں گے ہل د ضیت ؟ کیاتم پوری طرح خوش ہو گئے؟ حضرت شاہ صاحبٌ نے درس تر مذی میں فرمایا ۔ ایک روایت حسنہ میں حضرت ابن عباسٌ سے مروی ہے کہ اِن آیات سورة انعام وجم وسا جعلنا لدؤیا الح اورولقد راہ مذلة اخدى كاتعلق حق تعالى سے به حضرت جرئيل عليه السلام سے نہيں ، اور حضرت عائشة فرمايا كمان كاتعلق حضرت جرئیل علیہ السلام سے ہے لیکن مفتضی نظم قر آن عزیز کا وہی ہے جو حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا ہے ( العرف الشذ ی ۵۳۴ھ) حضرت شاہ ساحبؓ کے بیاشعار بھی اہل علم کے لئے مشکلات القرآن ۲۶۰ ہے۔ پیش ہیں ۔

> ومنه سرى للعين ما زاغ لا يطغى لحضرته صلے علیه کما پرضی كما اختاره الحبرابن عم بنينا واحمد من بين الائمة قد قوى يقال لها الرئويا بالسقة الدنيا!

رای ربه لما دنا بفواده بحثنا فآل البحث اثبات رئوية نعم رئوية الرب الجليل حقيقة

حضرت شاه صاحبٌ كى پورى تحقیق بابت اسراء ومعراج اورتفسير آيات سورهٔ مجم مشكلات القرآن ميں اورمخضراً فتح أنملهم ٣٣٥٪ اميں لائق مطالعہ ہے ہم نے اس کا خلاصہ پیش کردیا ہے اور یہال میام بھی قابلِ ذکر ہے کہ حدیث شریک بخاری پر جو پچھاعترا ضات بلحاظ روایت ودرایت ہوئے ،سب کے کافی وشافی جوابات حافظ ابن حجرٌ وغیرہ نے دیدیئے ہیں ،وہ بھی قابل مطالعہ ہیں ،اکثر محدثین نے حدیث شریک کی توثیق کی ہے،اور حافظ ابن قیم نے تو یبال تک اس پر اعتاد کیا کہ اس کی وجہ ہے دنو ویڈ لی تق تعالیٰ کے قائل ہوئے ،جبکہ وہ سورہ مجم کے شم دنا فتدلى كوحفرت جرئيل عليه السلام معتعلق مانة بين، أنهول في كلها كيمورة بخم مين جو دنو دتدلى بوداس دنو دتدلى ے مغاہر ہے جوقصہ اسراء میں ہے ، کیونکہ سورۂ مجم والے کاتعلق حب قول حضرت عائشہ وابن مسعود عضرت جبرئیل علیہ السلام ہے ہے لیکن جس دنو و تدلی کا ذکر حدیث إسراء میں ہے،اس ہے صراحت کے ساتھ ثابت ہوا کہ وہ دنو دیتہ لی رب تبارک وتعالی ہی کی ہےاوراس کی طرف سورة مجم مين تعرض نبيس كيا كياب الخ (زادلمعاد برعاشيش المواهب وس)

معراج سے دانیبی اورمسجداقصیٰ میں امامت انبیاء کیہم السلام

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا: بھض روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے معراج کو جاتے ہوئے بیت المقدی میں نماز پڑھی اور بعض سے یہ کہ والبسی میں پڑھی میں ہتا ہوں کہ دونوں روایتیں تھے ہیں کیونکہ آپ نے جاتے ہوئے فل ادا کئے ہیں اور والبسی میں ضح کی فرض نماز (العرف ۲۳۹) نفیر ۱۲ میں اس طرح ہے: معراج سے والبسی میں حضور علیہ السلام ہی آخر ہے، پھر آپ نے نماز کے وقت ان کی امامت کی جمکن ہے وہ اس دن کی ضح کی نماز ہو، پھر آپ نے نماز کے وقت ان کی امامت کی جمکن ہے وہ اس دن کی ضح کی نماز ہو، بعض کا خیال ہو آپ نے کہ آپ نے ان کی امامت آسان ہر کی جمز ہو شرح کی نماز ہو، پھر آپ کے ہماز ہو ہو شکا کا خیال ہو تات اول دخول بیت المقدی کے موقع پر پڑھائی ، لیکن ظاہر ہی ہے کہ والبسی پر پڑھائی ہے ، کیونکہ جانے کے وقت جب حضور علیہ وقت اول دخول بیت المقدی کے موقع پر پڑھائی ، لیکن ظاہر ہی ہے کہ والبسی پر پڑھائی ہے ، کیونکہ جانے کے وقت جب حضور علیہ السلام کا گذر انبیا علیہم السلام منازل ساوی پر ہوا تو آپ نے ایک ایک کے بارے میں حضرت جربئل علیہ السلام سے استضار فرمایا ہے اور انہوں نے ہرا کی ہے تعارف ولا بات آپ کی امت کے واسط خصوصی احکام وہدایات و یے جائیں (اور ملکوت ساوات وآیات الہیہ کا مشاہدہ بھی کئی تا کہ آپ کے لئے اور آپ کی امت کے واسط خصوصی احکام وہدایات و یے جائیں (اور ملکوت ساوات وآیات الہیہ کا مشاہدہ بھی کے ہراہ ہوجائے اس کے بعد بیت المقدی ہے نکل کر براق پر سوار ہو ہے اور شبح کے مور ایوان سب پر آپ کا افضل وشرف وعلوم تب بھی بھی ہو جائے اس کے بعد بیت المقدی ہے نکل کر براق پر سوار ہو ہے اور شبح کے مور سے اور سے مور اور سے معرف اور سے اور سے اور سوحیہ اجمعین!

حافظ ابن گیڑے نے انبیاء بلیم السلام کے ساتھ نماز وامامت کے قبل العروج ہونے کور جے وی ہے (فتح الباری ۲ ۱۱٪) کی مرجیسا کہ حافظ ابن کیٹر نے او پراشارہ کیا ایس صورت میں انبیاء بلیم السلام ہے تعارف وملا قات عروج ہے قبل ہی ہوجاتی ،اورآ سانوں پر جاکر استفسار کی شروت نہ ہوتی ،حد ہے مسلم شریف میں ہے کہ میں نے اپنے کو انبیاء بلیم السلام کی جماعت میں پایا ان میں ہے حضرت موتی علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے ان کا حلیہ ایسا تھا، حضرت میں علیہ السلام بھی ایک طرف کھڑے نماز پڑھ رہے تھے ان کا حلیہ ایسا تھا، اور حضرت السلام بھی کھڑے نہ نہاز پڑھ رہے تھے ان کا حلیہ ایسا تھا، اور حضرت الراہم کی جائے السلام بھی کا اللام تھی کھڑے نہاز میں مشغول تھے ،ان کا حلیہ السلام بھی ایک طرف کھڑے نماز پڑھ رہے تھے ان کا حلیہ ایسا تھا، اور حضرت الرام تھی کہ اللام تھیں ہے اس میں تھا، اور حضرت کے علاوہ ہے ، اور مراد نماز تحیۃ المسجد یا خاص نماز معران تھی کہ ان فی اس موقع پر ہنتے المسجد یا خاص نماز معران تھی کہ ان فی اس موقع پر ہنتے المسجد یا خاص نماز معران تھی کہ ان فی اس موقع پر ہنتے المسجد یا خاص نماز معران تھی کہ ان فی اور ایک میں بہت ہے لوگ بجہ ہو گئی اور اقامت ہوئی تو بھر ان کی امامت کی ،ایک روایت میں ہے کہ بہت ہی تھوڑی کی ور میں بہت ہے لوگ بھر اس اور انتخار میں تھے کہ کون امامت کرے گا، حضور علیہ السلام نے میں ہوئی اور اقامت ہوئی تو بھر السلام ہے کہ مستورت بھر سکی السلام ہے کہ حضور علیہ السلام ہے کہ حضور علیہ السلام ہے کہ حضور علیہ السلام ہی ہوئی اور ہوسات ہی جست ہوئی ہوئی اور ہوسات ہے کہ ساتھ نماز کر سے بھر سے کہ ساتھ نماز کر تھی ہوئی ہوئی وروں سے بھر سے ساتھ نماز کر سے بھر سے کہ ساتھ نماز کر سے بھر سے بھر سے بھر سے کہ ساتھ نماز کر سے بھر سے کہ ساتھ نماز کر سے بھر سے بھ

شرح المواہب،۱/۱۲ میں بحث رؤیت کے بعد نہایت عمدہ اشعار عربیہ ذکر کئے ہیں ،قلت ِگنجائش کے سبب ان کا ترجمہ وتشری ترک

کرتا ہوں۔

## مسجدافضيٰ ہے مکہ معظمہ کوواپسی

بخاری وسلم کی احادیث میں یہ بھی ہے کہ جب میں نے اسراء ومعراج کے حالات قریش کو سُنائے تو جن لوگوں نے مسجدِ اقصلی کودیکھا تھا انہوں نے اس کے بارے میں مجھے سے سوالات کرنے شروع کر دیئے اور مسجدِ اقصلی کے ستونوں کی تعدا داور ہیئت وغیرہ پوچھی، پہلے تو مجھے شخت تشویش ہوئی کیونکہ وہاں میں نے ان چیزوں کا خیال نہیں کیا تھا، لیکن جلد ہی حق تعالیٰ نے میری مدد کی ،اور مسجد اقصلی اور میرے در میان کے جابات اٹھا دیئے کہ میں نے اس کود کیچہ دکھی کرتمام سوالات کے میچے جو ابات دیئے۔

منداحمد و برزار کی حدیث ابن عباس میں اس طرح ہے کہ مبحداقصیٰ کوبی اٹھا کرمیر ہے سامنے لے آیا گیا، اوراس کو دار عقبل کے پاس رکھ دیا گیا، کہ میں اس کو دیکھ کر جوابات دیتا رہا، حافظ ابن مجر نے لکھا:۔ اِس کا اقتضاء یہ ہے کہ مبحد کواس کی جگہ سے زائل کر کے مکہ معظمہ لایا گیا اور یہ بھی خدائے تعالیٰ کی قدرت سے بعید نہیں ہے ، محدث علامة سطلانی آئے لکھا کہ بہ نبعت انکشاف کے اس صورت میں مجوزے کی شان زیادہ ارفع ہے، اوراس میں کوئی استبعد ادبھی نہیں کیونکہ بلقیس کا تخت تو پلک جھپنے میں ( ملک یمن سے ملک شام میں ) حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آگیا تھا محدث ابن ابی جمرہ نے فر مایا کہ مکہ معظمہ سے براہ راست عروج ساوی نہ کرانے اور براہ بیت المقدس ایجانے کی علیہ السلام کے پاس آگیا تھا محدث ابن ابی جمرہ خول کی پرسوالات و تحقیق کے بعد اتمام جست ہوجائی گئی ، تو باقی معاملات معراج میں بھی تصد این ضروری ہوگی اور یہی وجہ ہے کہ اس مومنوں کے ایمان میں اضافہ ویڑتی ہوئی ، اور معاندوں نے چوتکہ اس کا بھی اطمینان نہ کیا تو ان تھد این ضروری ہوگی اور یہی وجہ ہے کہ اس مومنوں کے ایمان میں اضافہ ویڑتی ہوئی ، اور معاندوں نے چوتکہ اس کا بھی اطمینان نہ کیا تو ان

### عطايامعراج ايك نظرمين

حضورا كرم علي المحالية كوشب معراج ك محضرة بين وقت مين جوانعامات واكرامات وخصائص حاصل بوئ ان كااجمالي ذكرهب ذيل ہے:۔
(۱) شق صدراوراس كوا يمان و حكمت سے معمور كرنا (۲) ركوب براق وسفر مجدا قصلي مع حضرت جرئيل عليه السلام (۳) سير ملكوت ارضى،
(۴) عروج ساوي وسير ملكوت السموات (۵) مشاہدة آيات عنظيم الهيد ووعدالآخرة اجمع (۲) ملا قات انبياء يليم السلام (۷) امامت ملائك (۸) داخلہ بيت معمور (۹) سائح صريف الاقلام (۱۰) لقاء الرب جل ذكره (۱۱) كلام الرب عزاسم (۱۲) فرضيت صلوات (۱۳) عطيه خواتيم بقره (۱۲) وعدة مغفرت خصوصي برائے است محمد بير (۵) رؤيت بنت ونار (۱۲) تقرب و دنو الرب الجبار تعالی سبحانه (۱۵) رؤيت الرب جل وعلا! (۱۸) امامت انبياء وملا تك عليم السلام در مجداقصی (۱۹) والهی مكه مكرمه واتمام ججت بركفار (۲۰) رؤيت مسجداقصی در مكه معظمه ذا و بالله تعالی اعلم و علمه اتم و احكم! (۷ ذی الحجد کردی)۔

۲۰۳۰ حدثنا عبدالله بن يوسف قال اخبرنامالک عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن
عائشة ام المومنين قالت فرض الله الصلواة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضرو السفر فاقرت
صلواة السفر و زيد في صلوة الحضر

نر جمہ!امالمونینن حضرت عائشۂ ٔ روایت کرتی ہیں ، کہاللہ تعالیٰ نے جب نماز فرض کی تھی ، تو دور کعتیں فرض کی تھیں ، حضر میں ( بھی ) اور سفر میں ( بھی سفر کی نماز تو ( اپنی اصلی حالت پر ) قائم رکھی گئی ،اور حصر کی نماز میں زیاد تی کردی گئی!

تشریکی حضرت عائش کی ذکورہ حدیث الباب سے واضح ہوا کہ نمازگی ابتدائی فرضیت کی نوعیت سفر و حضر وونوں حالتوں میں تمام اوقات کے لئے دودور کعت ہی تھی ،اسکے بعد سفر کی نماز تو دودور کعت ہی باقی رہی اور حضر واقامت کی چارر کعت ہوگی ،اور بخاری جاب یقصد اذا خرج من موضعه ۱۳۸ میں حضرت عائش سے مروی ہے کہ نماز اولاً تو دور کعت ہی فرض ہوئی تھیں ، پھر سفر کے لئے تو اسی طرح باقی رہی اور حضر کی نماز پوری کردی گئی ، زہری نے راوی حدیث حضرت عوق سے سوال کیا کہ حضرت عائش کیوں سفر میں پوری پڑھتی تھیں ؟ تو کہا کہ وہ بھی حضرت عثان گی کی طرح تاویل کرتی تھیں نیز حضرت عائش بھی ہوئی تھیں ،
کی طرح تاویل کرتی تھیں نیز حضرت عائش ہی ہے بخاری شریف کتاب البحر ق ۱۹۵ میں حدیث آئیگی کہ نماز کی دور کعت فرض ہوئی تھیں ،
پھر جب حضور علیہ السلام نے بجرت کی تو چارر کعت فرض ہوگئیں ،اور سفر کی نماز کہا حالت پر چھوڑ دی گئی ، وتا بعد عبد الرزاق عن معمر۔

بخاری ہاب من لے منطوع فی السفر و ہر الصلوات و قبلها ۱۹ ایمن میں حضرت ابن عمر ساجی روایت ہے کہ میں رسول اکرم علی ہے۔ الرم علی ہے کہ ساتھ رہا ہوں ،آ پ سفر میں دور کعت پرزیادتی نہ کرتے تھے اور حضرت ابو بکر وعمر وعثان گوبھی ایسا ہی و یکھا ، سلم شریف میں اس حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں: میں رسول اکرم علی ہے ساتھ سفر میں رہا ہوں ،آپ نے بھی دور کعت سے زیادہ نہیں پڑھیں تا آئکہ آپ کی وفات ہوئی ،اور حضرت ابو بکر کے ساتھ بھی رہا وہ بھی دور کعت سے زیادہ نہ پڑھتے تھے ، یہاں تک کہ آپ کی وفات ہوئی ،اور حضرت عثمان کے ساتھ بھی رہا ہوں ، پڑھیں تا آئکہ ان کی بھی وفات ہوئی ، پھر میں حضرت عثمان کے ساتھ بھی رہا وہ بھی دور کعت سے زیادہ نہیں پڑھیں تا آئکہ ان کی بھی وفات ہوئی ، پھر میں حضرت عثمان کے ساتھ بھی رہا وہ جسن میں بہت اچھانمونہ ہے ) فتح المہم میں اس کے ساتھ کے ساتھ السوق حسن اللہ اسوق المسافرین وقصرہا۔

ا مام بخاری حدیث ابن عمرٌ مٰدکورکوعدم تطوع فی السفر کے لئے لائے ہیں ، مگر حضرت الاستاذ علامہ کشمیریؓ کی رائے تھی کہاس کا تعلق فرض نماز قصر سے ہے قطوع سفر سے نہیں ، جوامام بخاری نے سمجھا ہے اس لئے ریجی حنفیہ کے مسلک قصر کی دلیل ہے ، علامہ زیلعیؓ نے بھی لکھا کہ بخاری وسلم کی بیصدیث اتمام صلوق فی السفر کے خلاف ہے (نصب الرابیا ۱۹/۱۹) اور علامہ نیموی بھی اس صدیث کو باب القصر فی الصلوق میں منصلاً آئی ہے (آثار السفن ۱۲/۱۱) حضرت شاہ صاحب نے میں اور لکھا کہ اس صدیث کی روایت بخاری میں مختفراً اور مسلم میں مفصلاً آئی ہے (آثار السفن ۲/۱۱) حضرت شاہ صاحب نے آثار السفن کے تامی حواثی میں اس موقع پر مسند طیالتی ۱۳ ہے۔ بیروایت بھی حضرت عائش گی کہ رسول اکرم عظیمہ میں دور کعت پڑھا کرتے تھے، یعنی فرائض ، پھر جب مدید متورہ تشریف لائے اور آپ پر چاراور تین رکعات فرض ہوگئیں ، تو و بھی پڑھنے گے اور دور کعت جھوڑ دیں جن گوآ ہے مکم معظمہ میں پڑھا کرتے تھے، اور جومسافر کے لئے پوری تھیں۔

راقم الحروف کے نزدیک حضرت شاہ صاحبؓ کی تنبیہ مذکور بہت اہم ہے خصوصاً جبکہ محقق عینی ایسے مستیقظ کوبھی اس پر تنبہ نہیں ہورکا ،اورانہوں نے بخاری ہاب من لمع بتطوع کی دونوں حدیثوں کوترجمۃ الباب سے مطابق قرار دے دیاہے،عمرہ ۲۰ ھے ۱۳ اور حضرت شاہ صاحبؓ کی تحقیق پردوسری حدیث (مذکورہ بالا) ترجمہ سے مطابق نہیں ہے۔

اس کاریم مطلب نہیں کہ امام بخاری قصرِ صلوۃ کے مسئلہ میں حقیہ ،اور جمہور کے خلاف ہیں ، بلکہ وہ اس کی موافقت میں ہیں ،ای لئے یہاں حدیث حضرت عائشہ گولائے ہیں اور دوسرے مواضع میں بھی اور خصوصیت ہے باب قصرِ صلوۃ میں اس کولائے ہیں ،جس پر محقق عینی نے لکھا کہ حضرت عائشہ گی اس حدیث میں وضاحت ہے کہ مسافر کے لئے دور کعت ،ی فرض ہیں اور فرض دواجب کے خلاف کرنا یا اس پرزیادتی کرنا جائز نہیں ہے۔
چنانچے اگر حالتِ اقامت میں کوئی شخص پانچ نمازوں میں زیادتی کرے تو وہ بھی جائز نہیں ہوگی ،اور نماز فاسد ہو جائیگی ،ای طرح اگر مسافر بجائے دو کے چار رکعت پڑھے گا تو نماز درست نہ ہوگی ، بھی بات حضرت عمر بن عبدالعزیز سے منقول ہے کہ سفر کی حالت میں نماز دورکعت ہیں ،اس کے سواتھ جے نہ ہوگی ، محدث ابن حزم نے اس گوبطور جمت کے چیش کیا ہے۔

حمادین ابی سلیمان کا بھی یہی ندجب ہے اور یہی قول امام ابوحنیفہ اور آپ کے اصحاب اور بعض اصحابِ امام ما لک کا بھی ہے اور امام مالک ہے بھی بطریق شہرت بیقول منقول ہے کہ جوسفر میں پوری نماز پڑھے وہ وقت کے اندرلوٹا لے۔

ان حضرات نے حدیث عمر سے بھی استدلال کیا ہے کہ سفر کی نماز دور گعت پوری ہیں قصر یعنی کم نہیں ہیں ،اس کا شیوت تمہارے نبی سریم علیقی کی زبان مبارک سے ہواہے ،رواہ النسائی بسند سمجھ ،اور حضرت ابن عباس سے مسلم شریف میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی حضرت محمد علیقی پر حضر میں چاراور سفر میں دور گعت فرض کی ہیں۔

متمہیدا بن عبدالبر میں حدیث الی قلابہ ہے کہ مسافر ہے روزہ اور آ دھی نماز کا بوجھا ٹھا دیا گیا، حضرت انس بن مالک ہے بھی الی ہی حدیث مروی ہے ابن حزم نے حضرت ابن عمر ہے حدیث قل کی کہ سفر کی نماز دور کعت ہے، جو ترک سنت کرے گاوہ کفر کرے گا، حضرت ابن عباس سے نقل ہے کہ جو خض سفر میں چارر گعت پڑھے گا، وہ اس جیسا ہے جو حضر میں دور گعت پڑھے، اور یہی قول حضرت عمر، حضرت علی، حضرت ابن عباس، حضرت ابن عمر واثور کی گاہے۔ امام اوز اعلی نے کہا کہ مسافر اگر تیسری رکعت کی طرف کھڑا ہوجائے تو اس کو ترک کردے ، اور بحدہ مہوکرے ، حسن بن جی نے کہا اگر عمداً چار پڑھ کے تو نماز کا اعادہ کرے ،حسن بھری نے کہا عمداً چار دور کعت جھوڑ دی ہو اور اکسیا اور اس کی قضا کرے، ٹیمر کہا کہا تھا گھوڑ دی ہوجائے تو اس کو ترک کردے ، تو اس کو ترک ہوگر دور کعت جھوڑ دی

الم واؤوي في معرت ابن معودٌ معلق لقل كياكه وقصر كوفرض بجهة تقدر ( فتح الباري ٢/٢٨٢)

تھیں؟ اثر کہتے ہیں کہ میں نے امام احمدؓ ہے بوچھاوہ شخص کیسا ہے جوسفر میں چار رکعت پڑھتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، مجھےوہ پہندنہیں ہے،علامہ محدث بغویؓ (شافعی) نے کہا کہ یہی قول اکثر علاء کا ہے،علامہ محدث خطا کی (شافعی شار یہ الی دادی) نے کہا کہ قصر بہتر ہے تا کہ خلاف سے نکل جائے،امام ترزی (شافعی) نے کہا کہ تعامل ای پر ہے جو حضور اکرم علیہ کے فعل مبارک سے ثابت نے (عمرہ ۲۵/۵۲)

تفصیل فداہب! بعض کتب شروح حدیث میں اس طرح لکھا گیا کہ جواز قصر میں سب متفق ہوتے ہوئے ،قصرے دخصت یاعز بہت ہونے میں مختلف ہو گئے بین اور دوسرے امر کے قائل امام ابوحنیفہ بیں ،اول کے دوسرے حضرات ہیں ،ہمارے نزدیک ریتجبیر درست نہیں اور ضیحے یہ ہے کہ قصر کے دجوب وعز بمیت کا قول امام صاحب اور جمہور کا ہے اور رخصت ہونے کا قول امام شافعی وغیرہ کا ہے، جبکہ شافعی مذہب کے بہت اکابر وجوب قصر کوئر جمیح دیتے ہیں ، جیسے علا مہ خطابی ، بغوی وغیرہ دوسری طرف علامہ شوکانی اور حافظ ابن حزم وغیرہ بھی شدو مدکے ساتھ وجوب کے قائل و مثبت ہیں۔

عافظ ابن قیمٌ وحافظ ابن تیمیہ ؓ نے بھی وجوب قصر گور جے دی ہے اور آپ نے اپنے فقاویٰ میں مذاہب کی حسب ذیل صحیح ترین صورت پیش کر کے محققانہ ومحد ثانہ کلام بھی خوب تفصیل ہے کیا ہے۔

علاء کانماز مسافر کے بارے میں اختلاف ہوا کہ آیا اس پرصرف دور کعت فرض ہیں اور قصر کرنے میں نیت کی بھی ضرورت نہیں ، یا بغیر نیت کے قصر نہیں کرسکتا، پہلا قول اکثر علاء کا ہے جیسے امام ابوصنیفہ وامام مالک اور امام احمد کا بھی ایک قول بہی ہے ، جسکو ابو بکر وغیرہ نے اختیار کیا ہے ، وسرا قول امام شافعی کا ہے اور مذہب احمد میں بھی یہ دوسرا قول ہے جس کوخرتی وغیرہ نے اختیار کیا، لیکن اول قول ہی تھے ہے ، جس پر سنت نبویہ بھی دال ہے کہ آپ احمال ہے تھے اور نماز پڑھاتے تھے اور نماز سے پہلے ان کو بتلاتے بھی نہ تھے کہ آپ قصر کریں گے ، اور نہ خود ان کو نیت قصر کا حکم کرتے تھے ، پھر علاء کا اس بارے میں اختلاف ہوا کہ سفر میں چار رکعت پڑھنا کیسا ہے ، حرام ہے یا مکروہ یا ترک والی ہے یا ورہ نہ ہوں اور مسافر کو چار رکعت پڑھنا جا تر نہ بیں مذہب امام وہی رائے ہے؟ امام ابو حذیفہ کا نہ جب اور ایک قول نہ جب مالک میں سے ہے کہ قصر واجب ہے ، اور مسافر کو چار رکعت پڑھنا جا تر نہیں غد ہب امام

کے علامہ محدث ملاعلیٰ قاری حنق نے لکھا:۔ حافظ ابن مجرّنے ارشاد نبوی صدقہ تبصد قصاللہ علیکم سے استدلال کیا کہ قصر رفصت ہے واجب نہیں ہیں کہتا ہوں کہ صدقہ کالفظ توعام ہے صدقہ نافلہ و واجبہ کوقر آن مجید میں ہے انسما المصد قسات للفقدا، ، پھریہ کہآ گے حضور علیہ السلام نے فاقبلوا اصدقۃ بھی فرمادیا ، اورامر کا ظاہر و جوب کے لئے ہے ، لہذا امام صاحب کی موافقت ہوئی ، قصر کی عزیمت اوراتمام کے اساءت ہونے میں ، اور علامہ بغوی شافعی نے اعتراف کیا کہ اکثر علاء وجوب قصر کے قائل میں ، اور حافظ ابن مجرکا ان چرد قابل ردہ (مرقا 15 واضح بمبئی)!

علامہ خطابی نے معالم میں لکھا:۔اکثر علاء سلف وفقہاءامصار کا نہ ہب میہ ہے کہ سفر میں قصر واجب ہاور یہی قول حضرت عمرابن عمروا بن عباس کا ہے ، نیز حضرت عمر بن عبد العزیر ، قباد ہ وحسن ہے بھی یہی مروی ہے ،حضرت حماد بن الی سلیمان نے کہا کہ جو شخص سفر میں جپار رکعت پڑھے وہ نمازلوٹائے ،امام مالک نے فرمایا کہ جب تک وقت رہے لوٹائے (تخفہ الاحوذی۱/۲۸۲)!

تے علامہ شوکانی نے بھی قول وجوب کورائے قرار دیا،اور د توائے فضل اتمام کوحضور علیہ السلام کے تمام اسفار میں قصر کرنے اوراتمام نہ کرنے کی وجہ سے ساقط کیا اور کہا کہ یہ بہت مستبعدا مرہے کہ حضور علیہ السلام نے تمامی عمر میں مفضول کولازم کیا ہواورافضل کو بالکل چھوڑ دیا ہو،اس کوفل کرکے صاحب تحفہ نے لکھا کہ متبعین سنت 'بویہ کی شان میں ہونی جا ہے کہ وہ بھی قسر کولازم پکڑیں اور تاویلات کا سہارالے کر قصر کوترک نہ کریں۔ (تحفہ ۳۸۳)!

بہیں ہیں ہیں ہیں ہیں۔ سعمہ امام تر ہذی نے لکھا نہ نبی اکرم بیلیٹے اور حضرت ابو بکر وقتر سے سفر غیری قصر ثابت ہے ،اور حضرت عثمان سے بھی پہلے زمانہ خلافت میں ،اورای پراکٹر اہل علم اسحاب نبی محد بیلیٹے وغیر ہم کائمل ہے ،حضرت عائشہ سے سفر میں اتمام کی بھی روایت آئی ہے گر تعامل اُسی پر ہے جونبی کریم ایکٹے اور آپ کے اسحاب سے مروی ہے۔(تر مذی ہاب التقصیر فی السفر ) مالک کی دوسری روایت اورامام احمد کا ایک قول جو دونوں قولوں میں سے زیادہ صرتے وواضح بھی ہے بید کہ پوری نماز پڑھنا مکروہ ہے ،ان کا دوسرا قول اورامام شافعی کا اظہرالقولین ہیہے کہ قصرافضل ہےاور جار پڑھنا ترک اولی ہے۔

دوسرا قول امام شافعی کا بیہ ہے کہ چار پڑھنا افضل ہے اور بیسب اقوال میں سے ضعیف تر ہے الخ (فقادی ابن تیمیہ ۱۲/۱)! حافظ ابن تیمیہ گااستدلال مذکورسب سے الگ اوران کی وقیق النظری کا شاہد ہے کہ حضور علیہ السلام کا نماز قصر سے پہلے نیت قصر کرنے اور بتلانے کا اہتمام نہ کرنا بھی امر کا ثبوت ہوا کہ سفر والی نماز اپنی اصل حالت پرجیسی ابتدا میں تھی باقی ہے اور چار میں سے دورکعت نہیں ہوئے ہیں کہ نیت کی احتیاج واقع ہواور فسلیس عسلی کی جناح کا جواب بھی موصوف نے وہی دیا ہے جو حنفیہ دیتے ہیں کہفی جناح بیان تھم واز الدشبہ کے لئے ہے اس لئے اس سے قصر کی سنیت واہمیت کم نہیں ہوتی جیسے فسلا جیساح عسلیہ ان معطوف بھی ما میں ہے کہ

و ہاں طواف بالا تفاق مامور بہ ہے،اورآیت میں خوف وسفر کا ذکراسلئے ہوا کہ خوف کی حالت میں قصرار کا ن مراد ہے اورسفر کی صورت میں قصر عبر داور دونو ل ہوں تو دونوں قصر درست ہوں گے (۱/۱۲۲)!

نطقِ انور! حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا:۔جبکہ اتمام صلوٰۃ فی السفر کا ثبوت بجز حضرت عثانؓ وحضرت عائشہؓ کے کسی ہے بھی نہیں ہوااور ان کا اتمام بھی تاویل کے ساتھ تھا تو حضیہ کا ندہب ہی قو می ہوااوروہی جمہور کا بھی ندہب ہے۔

اورای لئے جب حضرات ابن مسعود گوخضرت عثان کے اتمام کی خبر ملی تھی تو انہوں نے اناللہ پڑھاتھا، یہ بھی فر مایا کہ امام شافعی کے پاس صرف دار قطنی کی حدیث حضرت عائشہ ہے کہ انہوں نے فتح مکہ کے سفر میں اتمام کیا اور حضور علیہ السلام نے قصر کیا تھا مجرانہوں نے حضور علیہ السلام سے اس کو بیان کیا تو آپ نے تصویب فر مائی ، لیکن سے حدیث ضعیف ومعلول ہے بلکہ حافظ ابن تیمیہ نے تو اسکوموضوع تک کہد یا ہے اور حضرت عائشہ کی طرف اسکی نسبت کو غلط تھیرایا ہے اور کہا کہ بیہ ہوئی نہیں سکتا کہ حضرت عائشہ حضور علیہ السلام اور سارے حابہ کو قصر کرتے دیکھیں اور تنہا اتمام کریں ، دوسری وہ خود ہی احادیث روایت کرتی تھیں کہ نماز دو ہی رکھت فرض ہوئی تھی ، پھر سفر کی برقم ار رہی ، اور حضر کی زیادہ ہوگئی الخ ( کمانی زاد المعاد ۱۸ برعاشیہ شرح المواہب )!

حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ میں اسکوموضوع کہنے کی جرات تو نہیں کرسکتا کیونکہ اس کی سندقوی ہے اور سب رجال ثقد ہیں ،البتہ معلول کہنا تھے ہے ،اور حافظ ابن مجرؓ نے بھی بلوغ المرام میں اس روایت کا اعلال کیا ہے اور وجہا علال کی طرف المقسلة نہیں المجیر میں اشارہ کیا ہے کہ حضرت عائشہؓ کے نزد کیک میہ موتی تو انھیں اتمام کے لئے تاویل کی ضرورت ہی پیش نہ آتی جس کا ذکر حضرت عروہ سے بخاری و مسلم میں آتا ہے کہ وہ بھی حضرت عثمانؓ کی طرح تاویل کرتی تھیں حضرت شاہ صاحبؓ نے بہ تقدیر صحت بھی اس حدیث کا جواب دیا اور دوسرے دلائل پیش کئے ، جن کو ہم باب قصر صلوٰ قامیں ذکر کریں گے۔ان شاء اللہ نقالی ا

موجودہ کتب حدیث وشروح میں گے قصر واتمام کی بحث کوسب سے بہتر تفصیل ودلائل کے ساتھ اعلال السنن 111/20 ۱۸۰/ ۷ میں درج کیا گیاہے علم وتحقیق اسکامطالعہ کریں۔

 میں نماز پڑھے،جس میں جماع کرتا ہے تا وقتیکہ اس میں نجاست نہ دیکھے (تو یہ بھی جائز ہے )اور نبی کریم ایکھیے نے حکم دیا تھا کہ کعبہ کا طواف کوئی برہنہ نہ کرے۔

(٣٢١) حدثنا موسى بن اسمعيل قال ثنا يزيد بن ابراهيم عن محمد عن ام عطية قالت امرنا ان نخوج الحيض يوم العيدين و ذو ات الخدور فيشهدن جماعة المسلمين و دعوتهم و تعتزل الحيض عن مصلاهن قالت امراة يا رسول الله احدانا ليس لها جلباب قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها

تر جمہ ! حضرت ام عطیہ ًروایت کرتی ہیں : ہمیں آپ نے حکم دیاتھا کہ عید کے دن حائضہ اور پردونشین عورتیں باہر جا کیں ، تا کہ دہ مسلمانوں کی جماعت میں اوران کی دعامیں شریک ہوں ،اور حائضہ عورتیں نماز سے علیحدہ رہیں ،ایک عورت نے عرض کیایارسول اللہ! ہم میں ہے کی کے پاس ڈو پڑنہیں ہوتا (وہ کیا کرے؟) آپ نے فرمایا کہ اس کے ساتھ والی کو جا ہے کہ اپناڈو پیٹداسے اڑھاوے۔

تشریکی امام بخاری بیہاں ہے نماز کی حالت میں کیڑوں کے استعال کی ضرورت بنلانا چاہتے ہیں،اس باب میں اُس کی فرضیت و جوب پرروشنی ڈالی ہے اور آیت قر آئی وحدیث ہے اس کو ثابت کیا ہے، حضرت شاہ صاحب قرماتے تھے کہ بیامام بخاری گاہم سب پر بڑا علمی احسان ہے کہوہ تر آجم ابواب میں حتی الامکان قرآن مجید کی آیات بھی چیش کرنے کی معی کرتے ہیں اس کے بعد ۱۵ اباب اور ذکر کریں گے ، جن میں مختلف احوال وظروف کے لحاظ ہے نماز کے اندر کیڑوں کا استعال بنلائیں گے ، کیڑے کم ہوں یا شک تو کس طرح کیا جائے ، مردو عورت کے الگ' حکام کیا ہیں وغیرہ۔

امام بخاری نے اس باری ہیں بدن چھپانے کوشراکط وفر اکفن نماز میں سے ثابت کر کے عالباً اس طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ جو حفرات بدن چھپانے کوئی نف تو فرض وضر وری قرار دیتے ہیں مگر نماز کے اندراسکوصرف بنتیت کا درجہ دیتے ہیں، ان کی رائے سے نہیں اور ان سے مراد مالگیہ ہیں ، ملامہ ابن رشد نے بدایت الجبندے و/ا میں تکھانے ظاہر فد بہ امام مالک کا بدہ کے سرع ورت سنن صلوہ میں ہے ہو، اور امام ابوطنیفہ وامام شافعی نے اس وفر انفن نماز میں شار کیا ہے، ان حضرات کی دلیل آیت قرآئی یا بسنی آدم حد واز یست کم عند کل مسجد ہے کہ امر وجوب کے لئے ہا ورسب نزول اس آیت کا بدہ کرنانہ جاہیت میں عور تیں بحالت عریائی بیت اللہ شریف کا طواف کرتی تھیں ، اس کوروکا گیا اور طواف کے وقت سرع ورت کوفرض کیا گیا ، لیکن جولوگ اس کوسنن صلوۃ سے قرار دیتے ہیں وہ امر قرآئی ندکورکو استحال کرتے ہیں اس کوروکا گیا اور طواف کے وقت سرع ورت کوفرض کیا گیا ، لیکن جولوگ اس کوسنن صلوۃ سے قرار دیتے ہیں وہ امر قرآئی ندکورکو استحال کرتے ہیں استحال کرتے ہیں استحال کرتے ہیں ہیں ہور میں بھول کرتے ہیں اور اس حدیث سے بھی استحال کرتے ہیں ایر کی خور ورتوں کو کم تھا کہ وہ اس وقت تک تجدہ سے مرنا ٹھا کیں جب تک مرد بجدہ سے سراٹھا کر بعث ندجا کیں۔

حفرت شاہ صاحب نے فرمایا ۔ اسکا یہ مطلب نہیں کہ تجدہ میں ان لوگوں کو ستر عورت حاصل نہ تھا، بلکہ میتھم احتیاطی تھا کہ مبادا کسی کا ستر تھل جائے اوراس پر نظر پڑ جائے ، اور ہمارے فقہا ، بھی ستر عورت کوائی درجہ میں ضروری ومعتبر قررار دیتے ہیں کہ کسی دوسرے کی نظراس پر بلاکسی خاص قصد واجتمام کے نہ پڑ سکے اوراتی احتیاط پر بھی اگر اضطرار اُ کھل جائے ، یا کسی نظر خاص قصد و تکلف کے ساتھ پر جائے تو وہ شرعاً معتبر نہیں ۔ ( یعنی نمازی کے لئے مصرفیس )!

# تفسيرآ يت ِقرآني وديگرفوائد

حضرت شاہ صاحبؓ نے امام بخاری کی پیش کردہ آیت خذوازینقکم عند کل مسجد (اعراف) کی تغییر میں فرمایا ۔اس

ے پہلے تن تعالیٰ نے حضرت آ دم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے اور جنت سے نظنے پر لباس جنت سے محروم ہونے کا قصد بیان فر مایا ہے، پھراس کی منا سبت سے مسئلہ لباس وستر کی طرف بھی توجہ فر مائی ، اور لباس کا تھم بجائے نماز کے مجد میں آ نے کیلئے اس لئے ویا کہ ظر تربعت وقر آن مجید من المرض نماز کی اور گئی مجد ہی میں ہوئی چاہیے ، ای لئے دوسری جگہ فر مایا و لا بیات ون الصلو ة الا و هم کسالی ، یعنی مجد وں میں نماز کے لئے آ نے میں سستی کرتے ہیں ، غرض نماز کواجھے لباس میں اور مجد میں جماعت کے وقت پورے نشاط واجتمام کے ساتھ جاکر اواکرتا چاہیے کو نئے لئے قطفا ذیت سے معلوم ہوا کہ نماز کو اجھے لباس میں اور مجد میں جماعت کے وقت پورے نشاط واجتمام کے ساتھ جاکر اواکرتا چاہیے کو نئی لفظ ذیت سے معلوم ہوا کہ نماز کی حالت میں بہنبست دوسرے طالت کے بہتر لباس ہونا چاہیے ( کر سب سے براے درباد کی حاضوں ہوا کہ نماز کی حالت میں بہنبست و مربی کے حضوں علیہ السلام نماز کے وقت تھا مہاکا بھی اجتمام فر ماتے تھے، اور یہ جی موری ہے کہ تین کیڑوں میں نماز کو صحوب لکھا ہے، چاور میں تمار کی تعالیہ کی تصنیف ہے اور میں تہد وقت نمار میں ہوں ، اس لئے میرے نزد یک محقق بات سے ہے کہ جن بلاد میں تمامہ کولیاس کا خاص اور محتر م جزو تہ تھی اس کا التزام کرنا چاہے ، بغیراس کے نماز عروہ نے ناد میں وہ لباس کا خاص اور محتر م جزو تہ تھی ، وہاں نماز میں کوئی کرا ہت نہ آئے گی !

## حضرت عمررضي اللهءعنه كاارشاد

حضرت بثاہ صاحبؒ نے آپ کاار شادُقل کیا گہ جن کپڑوں کے ساتھ ایک شخص لوگوں کی مجالس میں جانا پہند نہ کرتا ہو،ان کپڑوں کے ساتھ نماز بھی نہ پڑھے کہ در بارِخداد ندی کی حاضری ہے اورا چھے کپڑوں میں نمازا داکرنے کا اہتمام کرے کیونکہ خدا کی مجلس ، مخلوق کی مجلس سے زیادہ رعایت واحرؒ ام کے مستحق ہے ،مقصد سے کہ جب وسعت وفراخی ہوتو نمازوذ کرِخداد ندی کے وقت تنگی نہ کرے،اچھالباس اختیار کرے ، ناقص ردی یا بقدرِفرض پراکتفانہ کرے۔

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا ۔ ارشاد باری تعالی بیندزع عینهما لیا سہمالید بیهما سو آتھھا ہے بیجی معلوم ہوا کہ سرّعورت خصائصِ جنت میں سے ہے ، اور جب وہ خصوصیت نافر مانی کی سزامیں چھن گئ تو ہوں سے بدن ڈھانکنا پڑا اور جنت سے نکل کردنیا کی طرف انز ناپڑا ، اور یہاں سرّ کوفرض کردیا گیا تا کہ اسکا اجتمام کریں ، جنت کی طرح نہیں کہ وہاں لہاس وسترعورت بلاکسی اجتمام کے حاصل تھا اور آئندہ بھی حاصل ہوگا۔

قوله تعالى انه يداكم هووقبيله كي تغير من فرمايا كي تخرواً خرت من اسكابر عكس بوجائكا كه بم شياطين وجن كوديكيس كه اوروه بهم كونيد كي يكيس كرم والله تعالى اعلم!

آ گےلباس القوی بھی آیا ہے، یعنی لباس کا بڑا مقصد اگر چہم کی تفاظت وزینت ہے گربہترین لباس تقوی کا لباس ہے، جس سے
مراولباس مشروع ہے، کہ نہ زینت کے لحاظ سے حدود شرع سے متجاوز ہو، نہاس سے فخر وغروراور تکبروریا کی بوآئے، نہ غیرصنف یا غیر تو موں
کے ساتھ اشتباہ و تشتبہ کی صورت بیدا ہو، پھر جتنے بھی انبیاء وصالحین اور صحابیات وصالحات سے ملتی جلتی پوشاک اور وضع قطع ہوگا ، اتن ہی
زیادہ بہتر وافضل ہوگا ، اس کے بر کمس جو پوشاک یا وضع قطع خدائے تعالی کے ستحقی غضب وعذاب بندوں کی ہوگا ، وہ تقوی ورضائے الی سے دور کرنے والی ہوگا ، اللّهم و فقنا الماتحب و تدرخی !

### قوله ومن صلح ملتحفافي ثوب واحد الخ

حضرت شاه صاحب فرمایا: امام طحاوی فراس كے لئے الصلوقفي الثوب الواحد كاباب قائم كيا ب مقصديه ب كدجب

ا یک ہی کپڑے میں نماز پڑھنی ہوتواگر وہ بڑا ہے تو اس کوبطور تو شخ والتحاف واشتمال استعمال کرنا چاہیے ،جس کواردو میں گاتی مار نا کہتے ہیں ،یعنی چا در کاسراگر دن کے پیچھے گھما کرسا منے بینۂ پرلا کر ہائدھ دئے۔

۔ اگراتی گنجائش بیں ہےتو پیچھے لے جاکر گدھی پرگرہ لگادے،اوراگراس ہے بھی کم ہےتو تنہر کی طرح بدن پر ناف سےاو پر باندھ لے غرض یہ ہے کہ جتنا بھی کپڑ امووہ سب استعال میں آ جائے ،اور زیادہ سے زیادہ بدن کوڈ ھا نک دے۔

ا ما م احمد کے زودیک بھی اگر چہ بدن کا قابل سر تو وہی ہے جود وہرے حضرات انکہ کے زدیک ہے لیکن اس بارے میں جوحد شی اوامر آئے ہیں ،ان کے ظاہر ہے متاثر ہوکر وہ اس امر کے قائل ہوگئے ہیں کہ کپڑے میں گنجائش ہوتے ہوئے بھی کوئی شخص اگر کھلے مونڈ ھے کہ ساتھ نماز پڑھے گا تو نماز نہ ہوگی ،شاید وہ قابل سر جسم کے علاوہ کے لئے بھی تاکد سر کے قائل ہوں ، تا ہم ان کا بیہ مسئلہ فقہی نقط نظر ہے بہت ہجی ہے۔ اس کے علاوہ ایک صورت اشتمال سماء کی ہے جس کو اشتمال یہو وجھی کہتے ہیں کہ کپڑے کو بدن کے اردگر واس طرح لیسٹ دے کہ وقت ضرورت اندر سے ہاتھ بھی بغیر کشف مورت کے نہ نکال سکے تو اسکوشریعت میں ناپسند کیا گیا ہے پھر بحر میں اسکی تصریح کردی ہے کہ یہ کراہت جب ہی کہ کھر نے درت بھی ہاتھوں کو باہر نکال سکے گا۔

حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا: میرے نزدیک کپڑے کواس طرح احتیاط واہتمام ہے باندھ کرنماز کے لئے کھڑا ہونا ایسانی ہے جیے امراء وملوک کے سامنے کمر پر بیٹی باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں ،اور دونوں ہاتھ ناف سے نیچے باندھنے کی صورت بھی ایسی ہی ہے ،لہذا جب مقصود شہنشاہ جار کی بیٹی میں ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا ہے تو فاف کے او پرونیچ والی تو دونوں صورتیس موزوں بن سکتی ہیں ،کیکن سینہ کے او پروالی بے معنی ہوجاتی ہے ،اوروہ کتب شافعیہ میں ہے بھی بجڑ حاوی کے کسی اور کتاب میں نہیں ہے اکثر میں سینہ کے بنچ ہی ہے ،اس لئے میرا خیال ہے کہ تحت الصدر ہی کومسامحت و ملطی سے فوق الصدر کردیا گیا ہے۔

قولہ وکو بشوکۃ! حضرتؑ نے فرمایا کہ ایسا کرنا کہ جا درمیں کا نٹاوغیرہ لگا لیاجائے کہ وہ کھل نہ سکے مستحب ہے ،ورندا پی عورت( قابل ستر جسم ) کی طرف نظر کرنے سے نماز فاسکنہیں ہوتی۔

محقق مینی نے لکھا محد بن شجاع کے نزور کی نظرالی العورة مفسد صلوۃ ہے۔ (عمدہ ۲/۲۱۳)!

قول لم سری فیدا ذکی! فرمایا: اس معلوم ہوا کہ امام بخاریؓ کے نز دیک بھی منی نجس ہاوروہ بھی اس بارے میں حنفیہ کے موافق ہیں ،امام بخاریؓ نے یہاں تیسری جگدا سکی طرف اشارہ کیا ہے۔

قوله وامرالنبی علیه السلام ان لا یطوف الخ ! فرمایا \_ بتلایا که بعض فرائض نماز و حج میں مشترک ہیں جیسے سترعورت! قوله فیشهد ان جماعة المسلمین ! فرمایا \_ مرادیہ ہے کہ عیدگاہ میں حاضر ہوں ، جماعت نماز میں شرکت واقتدا،مرادنہیں ،اگر چیشہود کا

استعال شركة جماعت كے لئے بھی حدیث میں موجود ہے۔

ا فا د وً انور! فرمایا کنه باب ستر میں جواحادیث مروی میں وہ چونکہ امام بخاریؓ کی شرط پرنہیں ہیں اسلئے اس حدیث کو فقط استُناس کے لئے یہاں لائے میں۔ باب عقد الازار على القفا في الصلواة وقال ابوحازم عن سهل بن سعد صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي ازرهم على عواتقهم

نماز میں تہبند کو بشت پر باند ھنے گابیان ،اورابو حازم نے ہل بن سعد سے روایت کیا ہے کہ صحابہ نے نبی کریم آلیفیہ تہدوں کوایئے شانوں پر باندھ کرنماز پڑھی تھی!

(٣٢٢) حدثنا احمد بن يونس قال ثناعاصم بن محمد قال حدثنى واقدبن محمد عن محمد بن المنكدر قال صلح جابر فى ازارقدعقده من قبل قفاه و ثيابه موضوعة على المشجب فقال له قآئل تصلح فى ازار واحد فقال انما صنعت ذلك ليرانى احمق مثلك واينا كان له ثوبان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

(٣٣٣) حدثنا مطرف ابو مصعب قال ثنا عبدالرحمن بن ابي المو الي عن محمد بن المنكدر قال رايت جابراً يصلي في ثوب و احد وقال رايت النبي صلى الله عليه و سلم يصلي في ثوب.

ترجمہ! محر بن منکدرروایت کرتے ہیں کہ (ایک مرتبہ) حضرت جابرؓ نے ایسے نہ بند میں جس کوانہوں نے اپنی پشت کی طرف با ندھا تھا، نماز پڑھی باوجود یکہ ان کے کپڑے تیائی پررکھے تھے، ان سے ایک کہنے والے نے کہا کہ آپ ایک ازار میں نماز پڑھتے ہیں، انہوں نے کہا میں کہ نے بیاس واسطے کیا کہ تیرے جیسا احمق مجھے دیکھے اور رسول ایک کھٹے کے زمانہ میں ہم میں ہے کس کے پاس دو کپڑے تھے؟
متر جمہہ: محر بن منکدر ردوایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت جابرؓ کوایک کپڑے میں نماز پڑھتے ہوئے ویکھا ،اور انہوں نے کہا کہ میں نے نم کریم کھٹے۔ کوایک کپڑے میں نماز پڑھتے دیکھا ہاور انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم کھٹے۔ کوایک کپڑے میں نماز پڑھتے دیکھا ہے!

تشری بخقق مینی نے لکھا: اس ہاب کا مقصدیہ ہے کا نماز شروع کرنے والا اپنی چا در کو بدن سے لیبیٹ کر گذھی ہے ہاندھ لے قو نماز درست ہوجائے گئی، جس طرح سحابہ کرام نے اسی طرح حضورا کرم ایک کی امامت میں نماز اوا کی ہے، اور اس ہاب کی مناسبت سابق ہاب اور آئندہ آنے والے 10 ابواب سے یہ ہے کہ ان سب ہی میں احکام ثیاب بتلائے گئے ہیں، اگر چہ آگے بیانی بظاہر غیر متعلقہ ابواب بھی درمیان میں آگئے ہیں مثلا بیاب میاید کد فعی الفضد آگے تقتی نے ان پانچ ابواب کی وجہ مناسبت بھی کھی ہے۔ (عمرہ ۲/۲۱۷)!

مشجب کامعنی حضرت شاہ صاحب نے تیائی ہے کیا تھا،اور حافظ و تحقق عینی وغیرہ نے لکھا:۔ تین لکڑیاں کھڑی کر کے اوپر کے سرے جوڑ لئے جائیں اور نیچے کے سرے پھیلا لئے جائیں، وہ شجب ہے اور اس کوشہری لوگ سِنید ہو لئے تھے،لکڑی کے اس اسٹینڈ پڑسل وغیرہ کے وقت کیڑے و ڈال لیا کرتے تھے اور پانی ٹھنڈ اکرنے کے لئے اس پرمشکیزہ بھی لئکایا کرتے تھے (عمدہ ۱۲/۱۸وقتے ۱۹۳۱/ امجمع البحار ۲ کے اس اسٹینڈ پڑسے کا جواز معلوم بحث ونظر امحقق عینی نے لکھا:۔ حدیث الباب سے باوجود زائد کیڑوں کے بھی ایک کیڑے میں نماز پڑھنے کا جواز معلوم ہوا،اور یہی نہ ہب اکثر فقہاء کا ہے اور ایک جماعت سے بھی اس کی صحت کے لئے احادیث میں مثلاً حضرت جابر،الی ہریرہ عمرہ بن الباکوع سے جا ہم حضرت ابن عمرہ ابن مسعودہ و بابٹ سے خلاف نقل ہوا ہے۔

حفزت شاہ صاحبؓ نے فرمایا: ۔امام احمدؓ نے ظوا ہرا حادیث پرنظر کر کے بیفر مادیا کہ مونڈ ھے کھلے نماز درست نہ ہوگی ،حالا تکہ ان کے نز دیک بھی وہ واجب الستر اعضاء میں سے نہیں ہیں۔ باب الصلوة في الثوب الواحد ملتحفا به وقال الذهدى في حديثه الملتحف المتوشح وهو المخالف بين طرفيه على عالقيه وهو الاشتمال على منكبيه وقالت ام هاني التحف النبي صلى الله عليه وسلم بثوب له وخالف بين طرفيه غلى عاتقيه

(صرف ایک کیڑے کولیٹ کرنماز پڑھنے کابیان ،اورز ہری نے اپنی حدیث میں بیان کیا ہے کہ ملتحف کے معنی متوشح کے ہیں اور متوشح کے ہیں اور متوشح وہ شخص ہے جو چاور کے دونوں سرے بلد مارکر اپنے دونوں مونڈھوں پر ڈال لے ،اور بھی اشتمال علی منکبیہ ( کا مطلب ہے )اورام ہانی نے کہا کہ بی کریم آلی ہے نے اپنے ایک کیڑے سے التحاف کیا جس کے دونوں سرے دونوں مونڈھوں پر ڈال لئے )

(٣٣٣) حدثنا عبيدالله بن موسىٰ قال اناهشام بن عروة عن ابيه عن عمر بن ابي سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه.

تر جمہ! حضرت عمر بن البی سلمہ "ے روایت ہے کہ بی کریم ایک کیڑے میں تماز پڑھی ،اسکے دونوں سروں کے درمیان میں تفریق پیدا کردی کدا یک سرایک شانہ پراوردوسرا سرادوسرے شانہ پرڈال لیا۔

( ٣٣٥) حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال ثناهشام قال حدثنى ابى عن عمر بن ابى سلمة انه واى النبى صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد في بيت ام سلمة قد القي طرفيه عاتقيه.

ترجمہ! حسرت عمر بن ابی سلمہ ّے روایت ہے کہ انہوں نے نبی علیہ کوام ہانی کے گھر میں ایک کپڑے میں نماز پڑھتے ویکھا۔ آپ نے اس کے دونوں سرے دونوں شانوں پر ڈال لئے تھے۔

ر ٣٣٦) حدثنا عبيد بن اسمعيل قال ثنا ابواسامة عن هشام عن ابيه ان عمر بن ابي سلمة اخبره قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى في ثوب واحد مشتملاً به في بيت ام سلمة و اضعاً طرفيه على عاتقيه

ترجمہ! حضرت عربن ابی سلم اورایت کرتے ہیں کہ میں فے حضرت ام سلم ان کی میں رسول فدا عظیم کوا کی کڑے میں نماز رختے ہوئے دیکو اس سے بلہ مار کرا ہے دونوں شانوں پر ڈالے ہوئے تھے۔ پڑھتے ہوئے دیکو اس سے بلہ مار کرا ہے دونوں شانوں پر ڈالے ہوئے تھے۔ پڑھتے ہوئے ان اب امر قمولیٰ عمر بن عبيد الله ان اب امر قمولیٰ ام هانی بنت ابی طالب اخبرہ انه اسمع ام هانی بنت ابی طالب تقول ذهبت الی رسول الله صلی الله علیه وسلم عام الفتح فوجدته ' يغتسل و فاطمة ابنته ' تستوه ' قالت فسلمت عليه فقال من هذه فقلت اناام هانی بنت ابی طالب فقال مرحباً بام هانی فلما فرغ من غسله قام فصلی ثمان رکعات هذه فقلت اناام هانی بنت ابی طالب فقال مرحباً بام هانی فلما فرغ من غسله قام فصلی ثمان رکعات ملت حفاً فی ثوب و احد فلما انصر ف قلت یار سول الله زعم ابن امی انه قاتل رجلاً قد اجرته ' فلان بن هبیرة فقال رسول الله علیه وسلم قد اجرنا من اجرت یاام هانی قالت ام هانی و ذاک ضحی مرتب مرتب الله علیه وسلم قد اجرنا من اجرت یاام هانی قالت ام هانی و ذاک ضحی مرتب مرتب الله علیه وسلم قد اجرنا من اجرت یاام هانی قالت ام هانی و ذاک ضحی مرتب مرتب الله علیہ وسلم قد اجرنا من اجرت یاام هانی قالت ام هانی و ذاک ضحی مرتب مرتب میں میں شرحب الله علیہ وسلم قد اجرنا من اجرت یاام هانی قالت ام هانی و ذاک ضحی مرتب میں میں میں شرحب الله علیہ وسلم قد اجرنا من اجرت یاام هانی قالت ام هانی و ذاک ضحی مرتب مورد کے ہوئے میں ام بانی کہی ہیں میں میں میں میں میں اس کیا آپ نے فرمایا، کون ہے کشل کرتے ہوئے پایااورآپ کی بین فاطم آپ پر پردہ کے ہوئے میں مام بانی کہی ہیں میں میں نے آپ کوالام کیا آپ نے فرمایا، کون ہے کشل کرتے ہوئے پایااورآپ کی بین فاطم آپ پر پردہ کے ہوئے میں مام بانی کہی ہیں میں نے آپ کو کوالام کیا آپ نے فرمایا، کون ہے کہا کہ کو کھوں کو کو کھوں کو کھوں

میں نے غرض کیا میں اتم انی بنت ابی طالب ہوں ،آپ نے فر مایا مرحبام ہانی پھر جب آپ اپنے عسل سے فارغ ہوئے تو کھڑے ہوگئے ،اور ایک کپڑے میں انتحاف کر کے آٹھ رکعت نماز پڑھی ،جب فارغ ہوئے ،تو میں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ میری مال کے بیٹے (علی مرتضی ) کہتے ہیں کہ میں ایک شخص کو مارڈ الوں گا حالانکہ میں نے اسے بناہ دی ،ہیر ہے فلال بیٹے کو،رسول خدا علی نے فر مایا،ام ہانی! جسم نے بھی پناہ دی ،ام ہانی گہتی ہیں ،یر (نماز) چیاشت گھی۔

( ٣٣٨) حدثنا عبدالله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة ان سآئلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلوة في ثوب واحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اوبكلكم ثوبان

ترجمہ! حضرت ابوہریرہ 'روایت کرتے ہیں کہ کس نے رسول خدا ﷺ سے ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کا عکم پوچھا تو رسولِ خدا ﷺ نے فرمایا کہ کیاتم میں سے ہرایک کے پاس دو کپڑے ہیں؟ (یعنی جائز ہے)!

تشری ایمحقق عینی نے تکھا۔ اس باب کا مقصدیہ ہے کہ جب ایک کیڑے میں نماز پڑھی جائے تو اس کو بدن پر لپیٹ لیا جائے، علامہ زہری نے التحاف کی شرح توشح ہے کی کہ چادر کے دونوں سرے ایک مونڈ ھے ہے دوسرے پرڈال لئے جا کیں ،اور یہی اشتمال کہلاتا ہے، ابن بطال نے فرمایا کہ اس طرح چا دراوڑ ھے کا فائدہ یہ ہے کہ حالت نماز میں رکوع کے دقت بدن کے واجب الستر ھتہ پرنظر نہ پڑے گی ، چنی نے فرمایا دوسرا فائدہ یہ بھی ہے کہ چا در حالتِ رکوع و تجدہ میں بدن پر سے نہ گرے گی۔

دوسری صورت التحاف کی وہ ہے کہ یہود کی طرح چا در کو بدن پراس طرح لپیٹ لیا جائے کہ ہاتھ یا ہر نہ نکل سکیس اس کوشارع علیہ السلام نے ناپند کیا ہے۔ اوراگر چا در بڑی نہ ہوتو اس کو تبد کے طریقہ پراستعال کرنا بہتر ومسنون ہے، جہوراہل علم صحابہ دتا بعین وفقہا تھ کہ ذہب بھی ہے کہ ایک کپڑے میں نماز درست ہے اگر چہزا کہ کپڑے موجود ہوں ، امام طحادیؒ نے اس کوا حادیث کے تو اتر ہے ثابت بتلایا ، اور گیارہ صحابہ نے قبل کیا ، البتہ حضرت ابن مسعود ، طاؤس وا براہیم نحی اورامام احمدے ایک روایت میں ، نیز مالکیہ میں سے عبداللہ و ہہب سے ادر تحد بن جریط بری ہے یہ نماز مگر دو ہوگی۔ اور تھر بن جریو بری ہوگی۔

جمہور کی طرف سے دو کپڑوں میں نماز پڑھنے کی تاکید کوافضلیت واستحباب پرمحمول کیا گیاہے،لہذا اس اختلاف کی کوئی اہمیت نہیں ہے! (عمد 19/19)

بحث ونظر! قولها فصلی ثعان رکعات، پرحفرت صاحب نفر مایا: اس میں اختلاف ہے کہ بینماز بطور شکر فتح کمتھی یا چاشت کی تھی۔
بہر عال وقت چاشت ہی کا تھا، اس میں بھی اختلاف ہوا ہے کہ اشراق و چاشت کی نمازیں الگ الگ ہیں یا ایک ہی ہیں بحد ثین وفقها می ایک
ہماعت کہتی ہے کہ ایک دن میں دوجدا گانہ نمازی نہیں ہیں، اگر اول وقت اوا کی تو اشراق ہے اور وہی آخر وقت میں چاشت ہے، حضرت نے
مزید فرمایا کہ ابوداؤد باب صلوق الفتی ۱۸۳ اور سے این فریمہ میں صراحت ہے کہ حضور علیدالسلام نے ہردورکعت پرسلام پھیراتھا۔

" پھرفر مایا کہ نماز اشراق وجاشت کی ترغیب میں ہے کنڑت قولی اُحادیث مروی ہیں 'لیکن فعلی احادیث بہت کم ہیں اس کی وجہ میں نے نیل الفرقدین میں بیان کی ہے،اس کی مراجعت کی جائے۔

قولها قد اجرته فلان بن هبيرة برعافظ في المحادمير عنزد يك روايت الباب ين هند في اتع بوئى بكد دراصل فلان بن عم هبيرة تحاجم كالفظ عذف بوگيا، يا قريب كى جگدابن بوگيا، يعنى فلان قريب هبيرة تحاجم كالفظ عذف بوگيا، يا قريب كى جگدابن بوگيا، يعنى فلان قريب هبيرة تحاج اس محقق عينى في كرمانى كالوراقول قل كيا كدام بانى في جبيره كابينا مرادليا به الميطن سے، ياربيب كا

ارادہ کیا (یعنی دوسرے کے بطن ہے )اور یہ تول اقرب الی الصواب اور زیادہ معقول ہے اور حافظ نے جوتو جیہ حذف و مجاز و تقدیر شینگی بعید ہے کی ہے، وہ کسی طرح مناسب نہیں ،یہ سب خلاف اصل اور بے جا تصرف کلام ہے، نیز محققین کے اقوال مذکورہ بالا کے بھی مخالف ہے (عمد ۲/۲۲۳۳)! حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ وہ حضرت الم بائی کا دیور تھا، جواس وقت تک بحالیہ کفر تھا، فقد خفی کا مسلا بھی بہی ہے کہ کسی کا فرکوا گرکسی مسلمان نے امان دیدیا تو وہ شرعا مامون ہوجا تا ہے خواہ اس کو کسی غلام نے امن دیا ہویا عورت نے یا بچہ نے ،اسکوتل کرنے کا حق نہیں رہتا۔ اگر کسی وجہ سے اس کوتل کرنا ہی ہوتو نقض امان کا اعلان کر کے تل کرنا جائز ، ہو سکے گا، حضور علیہ السلام کے ارشاد سے یہ شہدنہ ہو کہ آ ب نے امان دیا ، پہلے سے امان نہ تھا بلکہ امان تو پہلے ہی مل چکا تھا ، آپ سے ان کی تسکین خاطر و دفع تشویش کے لئے دستورہ محاورہ کے مطابق ایسافر مایا ہے کہ ہم تمہار سے امان کو تقض نہیں کرتے۔

### باب اذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه

(جب ایک گیڑے میں نماز پڑھے تو جا ہے کدائ کا کھ حصد اپ شانہ پرڈال لے)!

(٣٣٩) حدثنا ابو عاصم عن مالک عن ابي الزناد عن عبدالرحمن الاعرج عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لايصلى احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه شي المدورة و الله صلى الله عليه وسلم لايصلى احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه شي و ٣٥٠) حدثنا ابو نعيم قال ثنا شيبان عن يحيى بن ابي كثير عن عكرمة قال سمعته او كنت سالته و قال سمعت اباهريرة يقول اشهد الى سمعت وسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه.

تر جمہ! حضرت ابو ہرمیۃ ٔ روایت کرتے ہیں کہ رسول خداعظ ہے فرمایا کہتم میں ےکوئی ایسے ایک کپڑے میں نمازنہ پڑھے جس میں اس کے شانے پر کچھ ندہو۔

لے حافظ ابن مجر کے پیش نظر امام طحاوی کی یہ کتا ہا کثر رہی ہا وراس کا ذکر انہوں نے بہت می جگہ فتح الباری میں کیا ہے افسوں ہے کہ ایسے ملمی نوا درا ہ تک شائع نہ ہو سکے ،اورامت ان کے گرانقد افادات سے محروم ہو لعل الله یحدث بعد ذلک امر انه! مؤلف

کہ حضورعلیہ السلام نے ایک کیڑے میں نمازیڑھی جس کا ایک سرابعض از واج مطہرات پر پڑاتھا،اوروہ سور ہی تھیں ،جس ہے معلوم ہوا کہ نہ تو گپڑا اتنا بڑاتھا کہ مونڈھوں پرڈال لیتے اور ندا تنا جھوٹا تھا کہ بطور تہد کے استعال فرماتے ،لیکن استدلال میں تامل ہے اور بظاہرامام بخاریؓ کے ند ہب میں تفصیل ہے کہ کپڑا بڑا ہموتو مونڈھوں پرڈال لینا واجب ہے،اورا گرنگ ہوتو واجب نہیں ،اور یہی ابن المنذ رکا قول مختار ہے اورای تفصیل کی طرف اشارہ کرنے کیلئے امام بخاریؓ نے اگل بیاب اذا کان الثوب صیفاً کا باندھا ہے (فتح ۲۲۳))!

معلوم ہوا کہ امام بخاریؓ کا ند ہب امام احمدؓ کے مذہب ہے مختلف ہے ،اورصرف امام احمدٌ مونڈھوں کے ڈھانکے کوشر طاصحت صلوٰ قایا وا جب ضروری قرار دیتے ہیں ،امام بخاری وابن الممنذ رصرف وجوب کے قائل ہیں اور اسکوبھی تنگی کے وقت اٹھادیتے ہیں مجھق مینیؓ نے بھی امام احمدُ کا وہی ند ہب ذکر کیا جواویرِنقل ہوا (عمدہ ۲/۲۲۸)

نطقِ انور! حضرت شاہ صاحب نے فر مایا: ۔اما م احمدًا حادیث کے ظاہری الفاظِ امرونہی والتحاف واشتمال وغیرہ ہے متاثر ہوگئے ہیں ،اور حقیقت بیہ ہے کہ مراتب امرونہی کی تعیین اجتہادی ہے ،اس لئے مجتهدین کا اس میں اختلاف پیش آیا ہے ،ایک وجوب وتحریم پرمحمول کرتا ہے تو دوسرا استحباب وکرا ہت پرسب ہی کوعامل بالحدیث سمجھا جاتا ہے اور کسی پر دوسرا معترض نہیں ہوتا ،البتدا گرکوئی کسی حدیث کے تمام ہی مراتب کوتر کے دیشت کے امام مقرار دیا جاتا ہے۔

اس سے بیہ بات پوری طرح واضح ہوگئی کہ مرا تب کوسب نے اجہتا دی سمجھا ہے،البتہ جب حدیث میں کسی چیز کے ترک یافعل ہروعید بھی وارد ہوتو اس وقت وجوب یا حرمت کا حکم لگا ناضر ور می وقعیین ہوجا تا ہے،اوراس حالت میں استحباب وکراہت والی بات نہیں چل سکتی۔

### باب اذا كان الثوب ضيقا

#### جب كيرُ النَّك موتوكس طرح نماز پر هے؟

( ۱ ۵۵) حدثنا يحيى بن صالح قال ثنا فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث قال سالنا جابر بن عبد الله عليه وسلم في بعض اسفاره عبد الله عن الصلواة في الثوب الواحد فقال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره فجنت ليلة لبعض امرى فوجدته يصلى و على ثوب واحد فاشتملت به وصليت الى جانبه فلما انصرف قال ما السرى با جابر! فاخبرته بحاجتي فلما فرغت قال ماهذا الاشتمال الذي وايت قلت كان ثوباً قال فان كان واسعاً فالتحف به و ان كان ضيقا فانذربه.

( ٣٥٢) حدثنا مسددقال ثنا يحى عن سفين قال حدثني ابوحازم عن سهل قال كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه و سلم عاقدي ازرهم على اعناقهم كهيئة الصبيان ويقال للنسآء لاترفعن رؤوسكن حتى يستوى الرجال جلوساً

ترجمہ: سعید بن حارث کہتے ہیں کہ ہم نے جابر بن عبداللہ ایک کیڑے میں نماز پڑھنے کا علم پو چھاانہوں نے کہا، میں نی کر پم اللہ کے ہمراہ آپ کے کی سفر میں نکلا ،ایک رات کواپی کسی ضرورت سے میں (آپ کے پاس) آیا میں نے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے پایا،اور میر ہے جسم کے او پرایک کیڑا تھا،تو میں نے اس سے اشتمال کیا اور آپ کے پہلو میں کھڑے ہوکر میں نے بھی نماز پڑھی ، جب آپ فارغ ہوگئے تو فر مایا کہا ہے ہوا؟ میں نے آپ کواپی ضرورت بتائی ، جب میں فارغ ہوا تو آپ نے فر مایا، بیا شتمال جو میں نے دیکھا کیساتھا؟ میں نے کہا ایک کیڑا تھا،آپ نے فر مایا،اگر کیڑا اوسیع ہوتو اس سے التخاف کر لیا کرو،اورا گر تنگ ہوتو اس کی تہ بند بنالو!

تر جمہ: حضرت مہل ٔ روایت کرتے ہیں کہ کچھلوگ ہی کریم ایک کے ہمراہ نمازاس طرح پڑھتے تھے جیسے لڑکے اپنے تہبندوں کواپ شانوں پر باندھ لیتے ہیں بورتوں سے کہددیا جاتا تھا کہ جب تک مردسید ھے بیٹھ نہ جائیں اپنے سرول کو نداٹھانا۔

تشری بخت ینی نے کھا۔ پہلی حدیث الباب میں حضور علیہ السلام کے حماہ فہ الاشتھال ؟ فرمانے کا مقصد بیتھا کہ کپڑا تجھوٹا ہونے کی حالت میں اس کو بدن کے اوپر تک لیٹیٹا اور بدن کو سکیٹر کرنماز پڑھنا موزوں ومعتدل نہیں ،اس وقت کپڑے کو بطور تہ بند کے استعمال کرتا جا ہے۔ البتہ بڑی چا در ہوتو کا ندھوں کے اوپر لیے ڈال کر اس کو استعمال کرتا چا ہے تا کہ اکثر حصہ جم کو چھیائے کے زیادہ موزوں صورت حاصل ہو سکے ،اوراک کو دوسری حدیث میں بتلایا گیا کہ بہت سے لوگ حضور علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے دہ بتانی لڑکوں کی طرح ، بجائے تہد کی طرح استعمال کے اپنی جا دریں گردنوں پر با ندھ لیا کرتے تھے ،اوراس میں چونکہ بحالت بحدہ ہے جانظر پڑنے کا اختمال خوا ،اس کے مردوں کے بحدہ ہے انظر پڑنے کا اختمال تھا ،اس کئے مردوں کے بحدہ ہے اُٹھ جانے کے تمل ،اپ سر تحدے سے ندائھا کی وہ مردوں کے بحدہ ہے اُٹھ جانے کے تمل ،اپ سر تحدے سے ندائھا کی (عدہ ۱۲/۲۳۰۰)!

افا دات انور! اس موقع پرارشاد فرمایا: ۔ عدیث الباب میں مسئلہ بتا یا گیا ہے کداگر کیڑا چھوٹا ہوجس کو لیبٹ نہ سکیں تو اس کو نماز میں کس طرح استعال کریں، اور بہت ہے مسائل اعادیث میں ایسے لیس گے جن کا ذکر فقہ میں نہیں ہے اسلے بیر نہ بچھنا چاہے کہ سارے مسائل فقہ میں آ چکے جیں، ای طرح بخاری بساب من لا یقطع الصلوف یشدی (۳) میں حدیث عمر بن مفض بن فیاث کی روایت آئے گ کہ حضرت عاکشہ قرماتی ہیں کہ شب کورسول اکرم علیہ ہے گئے (حجرۂ مبارکہ میں ) نماز پڑھتے تھے، اور میں سامنے (ویوار قبلہ کی طرف ) لیٹی ربی کھی ، اگر مجھے کسی ضرورت ہے انٹھ کر باہر جانا ہوتا تھا تو میں بیٹھ کر حضور علیہ السلام کے لئے تشویش کا باعث نہ بنی تھی بلکہ پیروں کی طرف سے کھسک کرنگل جاتی تھی ، اس ہے معلوم ہوا کہ نمازی کے سامنے جیٹے ہوا آدمی کھسک کر چلا جائے تو جائز ہے ، جیسے حضرت عاکشہ کی فاف میں ہے کھسک کر جل جاتی تو جائز ہے ، جیسے حضرت عاکشہ کی فاف میں سے کھسک کر جل جاتی تھی لیکن یہ مسئل کو لکھے ، مگر سامنے بھینے والا کیا کرے ، اس کے بارے میں پھینے کی فقہ والوں نے نمازی کے سامنے سے گزرنے کے مسائل تو لکھے ، مگر سامنے بھینے والا کیا کرے ، اس کے بارے میں پھینیں لکھا۔

ائمه حنفنيه أورامام بخارى رحمه الله

کہ آپ و بے اجازت مالک کے ذرج شدہ بحری کا گوشت کھانے کی دعوت دی گئی ہو آپ نے نہ کھا یادراً ہے مساکین کو کھا ویے کا تھم دیا۔
حضرت شاہ صاحب نے فر مایا کہ اس طرح بکشرت اسحاب و تلافہ ہام ابو یوسف اورامام تھڑ کے ہیں جن سے امام بخاری نے اپنی تھیج میں روایت کی ہے ،اور بہت سے امام انظم کے تلافہ ہی شیوخ بخاری میں ہیں ۔اس کے باو جود امام بخاری نے کہیں کوئی منقبت اِن حضرات ائمہ ثلاث کی فرکم نیس کی ، یہ بڑے تجب و حیرت کی بات ہے راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ تبجب و حیرت کی بڑی وجہ بیہ ہے کہ اِن انتمہ ثلاث کے اکا براسحاب و تلافہ ہ ، جوشیوخ بخاری ور جال تھیج میں ہیں ،ان کی بڑی اکثریت نے ان جلیل القدر حضرات کے بڑے بڑے منا قب و کامہ بیان کئے ہیں ،اورنکتہ چینی کرنے والوں کی سخت ندمت کی ہے پھر بھی امام بخاری میں ج اور کا اورامام بخاری منا قب و کی مقدمہ انوارالباری جلداق ل اورامام بخاری کے حالات سامنے آسے ہیں۔

حضرت نے حافظ ابن مجر کے بارے میں بھی فرمایا کہ ان کا تو مستقل شیوہ ہے کہ حنفیہ کے عیوب نکالتے ہیں اور مناقب چھپاتے ہیں۔
حال ہی میں الجنة احیاء الا دب السندی حید رآباد (پاکتان) سے محدث شہیر شنخ الاسلام مسعود بن شیبہ سندگ کی مشہور تالیف مقدمة
کتاب التعلیم شائع ہوگی ہے جس کا اہل علم کومدت ہے انظار تھا ،اس میں حضرت امام اعظم کے متندمنا قب کا مل شخقیق سے درج ہوئے ہیں
اور ناقد بن کے اعتر اضات نہایت تو می دلائل ہے دفع کئے گے ہیں ،اس پر علامہ محقق مولانا عبد الرشید نعمانی دام مضم کے حواثی و تعلیقات
مجی اہل علم و تحقیق کے لئے گرانفقد رتحفہ ہیں۔

قولہ فی بعض اسفارہ! مسلم شریف میں تعیین ہے کہ وہ غزود کو اطاقعا جوادائلِ مغازی ہے ہید جگہ مدینہ طیبہ ہے تین منزل دور ہے،
ابن ایخق نے کہا کہ جن غزوات میں حضورا کرم عظیمی نے بنفس نفیس شرکت فر مائی ان کی تعداد ستائیس ہے (عمد 17/2۲۹)!

قولہ بعض امری! یعنی اپنی کسی ضرورت و کام ہے حضور علیہ السّلام کی خدمت میں حاضر ہوا، پیلفظ امرادر کا واحد ہے اوامر کا نہیں جو بمعنی حکم و مامور ہے ہوتا ہے (عمد 1800)!

قو له فانشتھلت! حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا: ۔ بیتجیر ناقص ہے کیونکہ انہوں نے کیڑوں کے دونوں کناروں کواپی شخوڑی کے پنچ د بایا تھا جواشتمال نہیں کہلا تا ،ان کومسئلہ معلوم نہ تھا ،ور نہایی حالت میں کیڑے کو کمر نے باندھنا جا ہیے تھا۔

قوله كان ثوبا إيهال بحي نقص تعبير، يونكه وبال صورت وحدت أوب كي زيمي بلكه كيرًا حيونا تفار

قوله الاتر فعن النج! فرمایا: اس عدیث سے شافعیہ کا مسئلہ نہ مجھا جائے کہ امام ومقدی کے افعال بھی بجائے معیت کے تعقیب ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ممانعت دوسری وجہ سے تھی ،اوراس سے حنفیہ کا بید مسئلہ بھی ٹابت ہوا کہ اگر کسی نے ستر عورت کرلیا ، مگراس پرنظر خاص اہتمام وتکاف سے پڑھتی ہوتو اس سے نماز فاسد نہ ہوگی۔

کے مثلا ابوعاسم الفتحاک النبیل ،امخل بن یوسف از رق ،اسرائیل بن یونس ،ابونعیم فضل بن دکین ،حماد بن زید بخفص بن غیاث ، زبیر بن معاویه ،سفیان بن عیینه ، شعبہ صلت ، بلی بن مسبر ،عبداللذ بن مبادک ،عبدالرزاق بن البہام بغضیل بن عیاض ،لیٹ بن سعد ،کل بن ابراہیم ،مسعر بن کدام ،وکتے ، یکی القطان ، بزید بن بادون ، اس وقت بهار ہے مسام باکا برائمہ محد ثین ایسے ہیں ،جن سے امام بخاری وغیرہ نے روایت کی ہاورو والم اعظم کے آھی تلاقہ وحدیث بیں سے ہیں ،ہم نے اس یار سے بیں ،ہم نے اس یار سے بیں ،ہم نے اس یار سے بیں بہت کچھ مقدمہ انوارالبادی جلداؤل میں بھی کھا ہے۔ مؤلف

باب الصلوة في الجبه الشامية وقال الحسن في الثياب ينسجها المجوس لم يربها باسا وقال معمر رايت الزهدى يلبس من ثياب اليمن ما صبغ بالبول وصلى على بن ابى طالب في ثوب غير مقصود (جيشاميين نماز پر صفى ابيان من بعرى نے کہا كان كپر وال ميں نماز پر هنا، جن کو بحق ابني كھرى نہيں ہے عمر نے كہا ك ميں نے زہرى كو بحق كير بيت ويكھا، جو پيشاب سے رقح جاتے تصاور حضرت على ابن الي طالب نے بوقوئے كير بين نماز پرهى) من الله عليه وسلم في سفر فقال يا مغيرة خذا الاداوة فاحدتها فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عنى فقضى حاجته و عليه جبة شامية فذهب ليخرج يده من كمها فضافت ألله عليه وسلم حتى توارى عنى فقضى حاجته و عليه جبة شامية فذهب ليخرج يده من كمها فضافت

فاخرج يده من اسفلها فصببت عليه فتوضا وضوء ه للصلواة و مسح على خفيه ثم صلى

تر جمہ اِحضرت مغیرہ بن شعبہ روایت کرتے ہیں کہ میں ہی کر یم اللے کے ہمراہ ایک خریمی ہی کا اس وقت ) آپ ( کے جمم) پر بری اٹھالوا تو میں نے اٹھالیا پھر آپ چلے ، یہال تک کہ جھے جھپ گئے ، اور آپ نے اپنی ضرورت رفع کی ( اس وقت ) آپ ( کے جمم ) پر جہشامیہ تھا آپ اپناہتھاس کی آسین سے نکالے گئے ، تو وہ نگ ہونے کی وجہ سے او پرنہ پڑھی ، لہذ آپ نے اپنے ہاتھ کواس کے پنچ سے نکالا پھر میں نے آپے اعضائے شریفہ پر پائی ڈالا ، اور آپ نے نماز کے وضور مایا ، اور آپ نے موزوں پڑھی کیا ، پھر نماز پڑھی الب اور صدیث الباب دونوں کا بظاہر اور اولی مقصد یہ ہے کہ کفار کی وضع قطع کے کپڑے بھی نماز کے وقت استعمال کئے جاسمتے ہیں جسے حضور اگرم عظیم نے شائی جب کا استعمال فر مایا کیونکہ اس وقت شام رومیوں کے تحت اور کفار کے قبضہ میں تھا ، اور وہال رومیوں کے طرز ہی کے لباس استعمال ہوتے تھے ، دوسر اہمنی اور ثانوی مقصد یہ بھی ہوسکتا ہے کہ کفار کے بنا تے ہوئے یا استعمالی کپڑوں کا استعمالی بغیر وسکتا ہے کہ کفار کے بنا تے ہوئے یا استعمالی کپڑوں کا استعمالی بغیر وسکتا ہے کہ کفار کے بنا تے ہوئے یا استعمالی کپڑوں کا استعمالی بغیر دھوئے ہوئے ، نماز کے وقت کر کتے ہیں پانہیں ؟ جس کی طرف امام بخاری نے بعد التر جمد آ ثار سے اشارہ کیا ہے ، حضرت شاہ وسری بات ضمی و ثانوی ورج کی ہوئی ہوئی ہے ۔ کہ امام بخاری کے مامنے پہلامتھد وضع قطع تی ہے جوحدیث الباب کے بھی منطوق ومنھوص کے مطابق ہے ، دوسری بات ضمیٰ و ثانوی ورج کی ہے۔

اس کے برخلاف شارعین بخاری نے لباس کفار کی صرف طہارت و نجاست کو مقصو دقر اردیا ہے اوروضع قطع کی طرف کوئی تعرض نہیں کیا ، حالانکہ حدیث الباب میں ساری بات اُسی نے سمتعلق معلوم ہوتی ہے کہ آپ نے شامی جبہ پہنا تھا جس کی آستین شک تھیں ، وضو کے وقت آپ ان کو او پر نہ چڑھا سکے ، نوا ہے ہاتھ آستیوں کے نیچے سے نکال لئے تب وضوفر مایا ، لہذا حدیث الباب میں بظاہر طہارت و نجاست شاب کفارے کوئی تعرض نہیں ہے البتہ ضمناً وہ بات ضرور نکل عتی ہے ، اس لئے حضرت شاہ صاحب کی رائے مستحق ترجے ہے ، آپ نے اس موقع پر لباس و غیر ہ میں تنب کفار کی بحث بھی کی ہے اور لباس کفار کی طہارت و نجاست کی بھی ،ہم دونوں کو درج کرتے ہیں ۔ م

### اسلامي شعار وتشبه كفار

فر مایا: شعار کی بحث صرف ان امور میں چلے گی جن کے بارے میں صاحب شرع سے کوئی ممانعت کا تکم موجود نہ ہو، ورنہ ہرممنوع شرق ہے احتراز کرنا ضروری ہوگا،خواہ وہ کسی غیرتوم کا شعار ہویا نہ ہو،اس کے بعد جن چیزوں کی ممانعت موجود نہ ہواگروہ دوسروں کا شعار ہوں، توان ہے بھی مسلمانوں کواجتناب کرنا ضروری ہوگا،اگروہ نہ رکیس اوران کا تعامل بھی دوسروں کی طرح عام ہوجائے یہاں تک کہا س زمانہ کے مسلمان مسلحاء بھی ان کواختیار کرلیس تو بھرممانعت کی تحتی باتی نہ رہے گی۔ جس طرح کوٹ کا استعال ابتداء میں صرف انگریزوں کے لباس کی نقل تھی ، پھروہ مسلمانوں میں رائج ہوا ، یبہاں تک کہ پنجاب میں سلماء اور ملماء تک نے اختیار کرلیا تو جو قباحت شروع میں اختیار کرنے والوں کے لئے تھی ،وہ آخر میں باقی ندر ہی ،اور حکم بدل گیا،لیکن جوامور کفار وشرکین میں بطور ندہبی شعار کے رائج ہیں یا جن کی ممانعت صاحب شرع نے بیصراحت کردی ہے ،ان میں جوازیانرمی کا حکم بھی نہیں و سے سکتے۔

ثیابِ کفاروغیرہ کے احکام

فر مایا: \_جس طرح امام بخاریؓ نے حسن بصری کا قول نقل کیا کہ مجوں کے بنے ہوئے کپڑوں کو یاک سمجھا جا تاتھا، یا حضرت علیؓ کا اثر نقل ہوا کہ وہ غیر مقصور یعنی کورا کپڑا (نیابغیر ڈھلا)استعمال فرمالیتے تھے،ای طرح مسئلہ حنفیہ کے یہاں بھی ہے کہ نے کپڑے جو بلاد کفرے آتے ہیں ،ان کو پاک جھتے ہیں ، بجز اسکے کہ ان کی ٹایا کی کی کوئی وجہ معلوم ہو، نیز فقہاء نے یہ بھی لکھا کہ کفار کی تیار کر دہ کھانے پینے کی چیزیں اور پوشاک ودوا نمیں سب میں گمان غالب کا اعتبار ہوگا ، کہ جب تک ظن غالب طہارت کا ہواورنجاست کی کوئی وجہ معلوم نہ ہو ،ان سب چیزوں کو پاک ہی قر اردیا جائے گا،اور صرف وہم وشک نجاست کا خیال نہ کریں گے،حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ کتب فقاوی میں تو پھھ ابیا ہی لکھتے ہیں،جس ہےمعلوم ہوتا ہے کہ دوسرےاحتالات وشکوک بالکلیے نظرانداز کردیئے جائیں ،مگرمیری رائے بیہ ہے کہ آئی زیا دہ توسیع اور ڈھیل نہیں ہے، چنانچے کتب متون میں مذکور ہے کہ آزاد پھرنے والی مرغی کا جھوٹا مکروہ ہے ( ظاہر ہے بیہ کراہت کا حکم صرف اس لئے ہوا کے احمال ہے اس نے کوئی تجس چیز کھائی ہو)اگر چہ آنتے القدیر میں اس پرتکھا کہ پیکراہت تزیبی ہے، مگرشک واحمال کامعتبر ہوناکسی درجہ تو ثابت ہوا، بحر میں مسلہ ہے کہ جو پانی جنگل میں ہواورا س کے آس پاس دھشی جانوروں کے نقشِ قدم ہوں ،تو اس پانی کااستعال مکروہ ہے عالانکہ فقہاء یہ بھی لکھتے ہیں کہا ہے پانی میں جب تک تجاست کا مشاہدہ نہ کرلیا جائے یا کوئی سیح خبروتوع نجاست کی نہ ہوتو اس پانی کونجس نہ کہیں گے،ایسے ہی ثیاب کفار کا بھی مسئلہ ہے کہ جب تک نجاست کا مشاہرہ یا خبر نہ ہو،ان پر حکم نجاست نہ لگا نمیں گے،لیکن جن کفارومشر کیبن کے متعلق ہمیں معلوم ہے کہ وہ طہارت کا خیال نہیں رکھتے ،بعض نجس چیز وں کوبھی پاک سیجھتے ہیں ،ان کی بنائی ہوئی مٹھائی وغیرہ دوسری چیزیں میرے نز دیک مکروہ وقابل احتراز ہی ہیں، خاص طور سے اہل تقویٰ کوان سے بچنا جا ہے آج کل بعض لوگ ان چیزوں سے پر ہیز نہیں کرتے اور بالکل بے پروائی سے برتاؤ کی اجازت دیتے ہیں بیغلط ہے بلکہ رو کنا مناسب ہے ہندوؤں کے یہاں مشاہدہ ہوا ہے کہ کتابرتن میں منہ ڈ ال دیتا ہےاوروہ اس کونا پاک نہیں جھتے اور گائے کے گوبراور پیشا ب کو پاک جھتے ہیں ،جو ہمارے مذہب میں نجس ہیں ،لہذا جولوگ ہماری یا کی کا خیال نہیں کرتے ان کے ہاتھ کی بنی جوئی چیز وں سے احتر از کرنا ضروری ہے۔

امام زبرى رحمه الله كاندب

امام بخاری نے بہاں معمر کا قول بھی نقل کیا کہ میں نے امام زہری کو و یکھا وہ یمنی کپڑے بہتے تھے، جن کے رنگ میں پیشاب کا استعمال ہوتا تھا ،اس موقع برحا فظ اور بینی فغیرہ شارحین بخاری نے لکھا کہ اس کی وجہ بیتی کہ امام زہری ہے السحم جانوروں کے اے موفق نے تھا۔ کفار کے جن کپڑوں کے استعمال کی اجازت ہے وہ بین جوان کے استعمالی نہ ہوں یا اوپ کے حسة جم پر استعمال ہوتے ہوں جیعے جامہ ہوا و کردہ طاہر جمجے جائیں گے ،اور جو نیچ کے حسنوں پر استعمال ہول جیعے تبد ، پاجامہ ،جانگیہ و فیرہ ،ان کے بارے میں امام احمد نے فر مایا کہ ان میں اگر نماز پڑھ کی جائے تو اس کا اوٹا تا اور با موسیقہ و شافی نے جملی کفار کے ازارو پاجامہ کا اوٹا تا اور با موسیقہ و شافی نے جملی کا اوٹا تا اور با موسیقہ و شافی نے جملی کا اوٹا تا ہوت ہوں کے دومر اصطلب نیہ ہوسکتا ہے کہ اعادہ وجوب ہے کم درجہ کا ہو ، جوابو کھا ہے کا وہ جواب کے کہ دومر اصطلب نیہ ہوسکتا ہے کہ اعادہ وجوب ہے کم درجہ کا ہو وہ جوابو کھا ہے کا وہ بار کے بیا گھار کے اور ہوگی ، (لامع ۱۳۳۳/۱) عافظ نے لکھانے امام ایوصنیف ہوری ہے کہ کنار کے بڑے وہ تی بیا ہوری کے دومر اصطلب نیہ ہوگی ہوری ہی کہار کی جو میں میں کہار کی طرف طہارت ہے جو حضر سین نماز پڑھی جو کہا ہے تات وہ خوابو کی اور خوابول ہوری کے کہار کا وہ بیانی کہار وہ بین نماز پڑھی ہوگی ، (لامع ۱۳۳۳/۱) کا فوابول ہوری کے کہار کی طرف طہارت کا تول منہ ہوری کے تعمیری کی طرف طہارت کا تول منہ وہ کے کہ کا موری کے کہار کا میں نماز پڑھی کے بھر ہوری کے بعدی تات دوری کے لیا وہ میں کیار کی طرف طہارت کا تول منہ وب کیا ہے جو صفر سین میں تعمیری کی طرف طہارت کا تول منہ وب کیا ہوری تھا ہوں کہ بعدی تات دوری کے لیار وہ تعمیری کی طرف طہارت کا تول منہ وب کیا ہے جو صفر سیاری تھیں تھوری کی طرف طہارت کا تول منہ وب کیا ہے جو صفر سیار توری کے توری کیا کہار کی طرف طہارت کا تول منہ وب کیا ہوری کے تعمیری کیا کہار کیا طوری کے اس کی کی طرف طہارت کا تول منہ وب کیا ہوری کے تعمیری کیا کہاری کیا کو کیا گوری کے کہار کیا گوری کیا گوری کے کوری کے کہار کیا گوری کے کوری کے کوری کے کوری کے کوری کیا کوری کے کوری کے کوری کے کوری کیا کوری کے کوری کے کہارک کیا کی کوری کے کوری کے کوری کے کوری

پیٹاب کوطاہر بھے تھے،اس پر حضرت نے فرمایا کہ امام زہری کی طرف پہنست فلط ہے کیونکہ میرے نزدیک ان کا ند ہب سارے ابوال کی نجاست کا تھا،ادراس کے بووجودان کے استعال ند کورگی وجہ بیتھی کہا ست کا تھا،ادراس کے بووجودان کے استعال ند کورگی وجہ بیتھی کہا ہے کپڑوں کو بیٹا ب میں ریکنے کے بعد دھونے کا رواج بھی تھا،اس لئے وہ بھی ضرور دھونے کے بعد استعال کرتے ہوں گااور دھونے کے بعد بھی پہندنہ کریں،ان کو اس تھا ۔ وہونے کے بعد بھی پہندنہ کریں،ان کو اس تھا ہونے کے بعد بھی پہندنہ کریں،ان کو اس تھا کہ وہ بھی کراہت نہ کریں اس لئے کیا گیا کہ جو طبائع ایسے کپڑوں کا استعال دھونے کے بعد بھی پہندنہ کریں،ان کو اس تھا کا کہ وہ بھی کراہت نہ کریں گے بھر فرمایا:۔ جھے جب سے بیمعلوم ہوا کہ حدیدرا آبادی رومال بھیڑ بکریوں کے پیٹاب میں ریکھ جاتے ہیں، تو میں بھی استعال سے پہلے دھلوالیتا ہوں۔

نیز فر مایا: گرصرف اس قول معمر عن الز ہری ہے استدلال کر کے امام زہری گافہ ہب طہارت ابدوال حداکول اللحم قرارہ یدینا درست نہیں کیونکہ مصنف عبدالرزاق ہے ان کا فہ جب نجاست ابوال ثابت ہے ،اور بخاری ۲۸ بساب البیان الاتن میں ہل تشوب ابدوال الاب ؟ کے موال ہے بھی اشارہ نجاست کی طرف ہے (جس کے جواب میں ابوادر لیس نے کہا کہ دوائی ضرورت ہے ان کا استعمال ہوتھ تھا؟) فرمایا: میں نے حضرت عمر گا الرجی دیکھا ہو بیتا ہے ۔ کہ انہوں نے یمنی کپڑوں کے استعمال کی ممانعت کا ادادہ کر لیا تھا جو بیتا ہے ۔ دینے جاتے تھے، لیکن جب حضرت ابی نے کہا کہ آپ اسکی چیز کی ممانعت کا تھم کیوں کر کر سکتے ہیں ، جس کی ممانعت حضورا کرم سے تھے ، تب ہی تو یمنی کپڑوں کے استعمال کوروکنا چا ہا تھا، مگر چونکہ ایک چیز کی ممانعت کا جم مطلب مید کہ حضرت عمر شوری کے استعمال کوروکنا چا ہا تھا، مگر چونکہ ایک کروں کے وجونے کے بعداستال کی شرعا گئی موجود تھی ادرا تی لئے حضورا کرم تھے تھے ۔ ممانعت ثابت نہتی ، اس کے حضرت ابی کی بات حضرت ابی کی بات حضرت ابی کہ بھی تمام ابوال کی نجاست ہی تھا تو وہ کیوں کی بات حضرت ابی کہ بھی تمام ابوال کی نجاست ہی تھا تو وہ کیوں کر بیاجت حضرت ابی کے حضرت ابی کی بھی تمام ابوال کی نجاست ہی تھا تو وہ کیوں کر بیفتر دھلے مینی کپڑے است بھی تھا میں ابوال کی نجاست ہی تھا تو وہ کیوں کر بیفتر دھلے مینی کپڑے است میں تھا تو دو سے دورا کر بھی تمام ابوال کی نجاست ہی تھا تو وہ کیوں کر بیفتر دھلے مینی کپڑے است میں تھا تو وہ کیوں کر بیفتر دھلے مینی کپڑے است تعال کو سکتے تھے البید احضرت شاہ صورت کی تھیں تہ کورنہا بیت قابل قدر ہے۔

حافظ ابن حزم كي تحقيق

ابوال ماکول اللحم کی نجاست کے بارے میں حافظ ابن حزیم نے کئی جلداق لیس ۱۹ اے ۱۸ یک مفصل بحث کی ہوائل علم کے لئے قابل مطالعہ ہے ،اوراس بارے میں اگر چان کا مسلک اما م ابوطنیفہ وشافعی کے موافق ہے ،گرحب عادت امام اعظم کے غذ ہب کی تفصیل و تفریح نقل کر کے اختلاف و دراز اسانی کی تنجائش اکال لی ہے ،امام ما لک اور داؤ د ظاہری کے دلائل کا کلمل رد کیا ہے لیکن امام احمد کا فیصیل و تفریح نیا ناکا تام لے کرتر دید کی حالا نکہ ان کا فد ہب بھی ابوال صاحول اللحم کی طہارت ہی ہے بلکہ از بال ( گوبر ) کو بھی پاک کہا ہے جیسا کہ حافظ ابن تیمیہ نے اپنی فقاوی کی اسس کی راہ ہے ، مطعون کیا جاتا ہے اور کا لفول سے صرف نظر کی جاتی ہے۔

طہارت ونجاست ابوال واز بال کی بحث

اس بارے میں پہلے امام طحاویؓ نے عقلی وفقی عمدہ بحث کی ، جومزید تحقیق کے ساتھ امانی الاحبارے والا ۱۳۱۲ الا ۱۳ میں قابل مطالعہ ہے کچر عافظ ابن جزم نے تحلی ۱۳۷۸ اللہ ۱۳۲۱ الله ۱۳۲۸ میں قابل مطالعہ ہے کچر عافظ ابن جزم نے تحلی ۱۳۱۸ الله ۱۳۲۸ الله میں خوب دار تحقیق دی اور قائلین طہارت ابوال وزبالِ مسامحول السلم کا مکمل رد کیا ، حالا نکسان قائلین میں ہے گئرت مسائل میں ان کے ہم مشرب داؤد خاہری وغیرہ بھی تھے ، اور امام احریجی تھے جن کی بظاہر عظمت وجلالت وقدر کے پیش

<sup>&</sup>lt;u>ل</u> داود ظاہری سب سے الگ ہوکرسارے حیوانات کے ابوال دارداث کوطاہر مانتے ہیں بجزانسان کے ،اورامام احمرٌ وغیرہ (بقیہ حاشیہ اس کے صفحہ یر)

نظروہ نام کے کرمز دید پہندئہیں کرتے ،جبکہ امام مالک وشافعی کی تر دید نام لے کراور سخت الفاظ میں کرتے ہیں اور امام اعظم ،امام ابو یوسف وامام محمد وز فرد (ائمہ حنفیہ ) سے تو اتنی کدہے کہ ان کی موافقت کو بھی مخالفت میں بدلتے اور طعن وطنز کا پہلونکال کیتے ہیں۔

ان کے بعد کفق عینی ،حافظ ابن مجروعلامہ نووی وغیرہ نے بھی مسلک جمہور (نجاست ابوال وازبال) کی محدثانہ انداز میں تائید کی ،مگر حافظ ابن مجروعلامہ نووی وغیرہ نے بھی مسلک جمہور (نجاست ابوال وازبال) کی محدثانہ انداز میں تائید کی ،مگر حافظ ابن تیمیہ نے اپنی فقاوی مابین ترزم ابن تیمیہ نے اپنی فقاوی مابین ترزم میں تیمی ابنی میں جمہور کی پوری تر دیدام طحاوی مابین ترزم وحافظ کر چکے تھے ، ہمار سے حضرت شاہ صاحب نے بھی اپنی درسی افادات اور قلمی حواثی آثار السنن میں جمہور کی پرزور تائید کی ہے۔

پوری بخت توا ہے موقع پرآئے گی، یہاں ہم حافظ ابن تیمیہ کے اس مقام کے طرزِ استدلال کا کچھنمونہ چیش کرتے ہیں۔

(۱) ابو بحرابن المنذرنے ، جن پراکثر مناخرین نقل اجماع وفلاف کے بارے میں اعتاد کرتے ہیں ، لکھا کہ عامہ سلف سے طہارت
ابوال ہی منقول ہے ، پھر لکھا کہ امام شافع ٹی نے تمام ابوال کونجس کہا ہے اور ہم نہیں جانتے کہ امام شافع ٹی سے بل کی نے چو پاؤں کے ابوال
وابعار کونجس کہا ہو ، اس کونقل کرکے حافظ ابن تیمیہ نے لکھا ارحضرت ابن عمر نے بول ناقد کے بارے میں پوچھا گیا تو فر مایا کہ جہاں اس کا
پیشا ب لگ جائے اس کو دھولو شاید حضرت ابن عمر کا رہے کم ایسا ہی تھا جیسا کہ دینے تھوک اور مٹی وغیرہ لگ جانے سے دھویا جاتا ہے ، اور زہری
سے بھی نقل ہے کہ چروا ہے کواونوں کے بیشا ب لگ جا تمیں تو کیا کرے؟ فر مایا دھویا جائے۔

حماد بن افی سلیمان نے بھی بول شاۃ وجیر کے دھونے کوفر ما یا اورامام ابوحنیفہ کا مذہب بھی نجاست بھی کا ہے، اس لئے ابن الممنذ رکے قول مذکور کا مطلب غالبًا بیہ ہے کہ سلف سے تھوڑ ہے بہت بول وگو برے اجتناب واحتر از کے وجوب کا حکم منقول نہیں ہے یعنی وجوب کے درجہ کی بات جمیں نہیں پہنچی ۔

پھرحافظ ابن تیمیہ ؓنے لکھا کہ میر ہے علم میں کسی صحابی کا قول نجاست کے بارے میں نہیں ہے بلکہ طہارت ہی کے اقوال ہیں بجز ابن عمرؓ کے بشرطیکہ انہوں نے نجاست کا ارادہ کیا ہو( فتاویٰ ۲/۱۳۲/۲طبع جدید قاہرہ فی خمس مجلدات )!

لفظ ابن حزم نے اسکے برخلاف اس طرح لکھا:۔ ابوال وازبال ماکول اللحم کی نجاست کا قول ہی بہت سلف سے منقول ہے حضرت ابن عمر نے بول ناقہ دھونے کا حکم دیا ، امام احد نے جاہر بن زید کا قول نقل کیا کہ سارے پیشاب نجس ہیں ، حضرت من نے فرمایا کہ سارے پیشاب دھوئے جا کیں ، حضرت سعید بن المسیب نے سارے ابوال کے لئے رش وصب کا حکم دیا ، امام زہری نے ابوال اہل دھونے کا حکم دیا ، محمد بن برجیگا دڑکا پیشاب کر گیا تو اس کودھویا پھر فرمایا کہ میں اس وھونے کی کوئی اہمیت نہ بچھتا تھا تا آ کلہ مجھ کوسات صحابہ ہے بیا اس بینجی ، اور حماد بن الی سلیمان سے محدث شعبہ نے بول شاہ و بول پھر کے بارے میں سوال کیا تو دھونے کا حکم بتلایا (محلی ۱۸۰۰/۱)

طحادی دمصنف ابن ابی شیبہ و بہنی میں حضرت حسن بصری ہے کراہت ابوال بقرہ عنم و تھم غسل مردی ہے اور نافع وعبدالرحمٰن بن القاسم ہے ابوال بہائم دھونے کاامر منقول ہے میمون بن مہران نے بھی بول بہیمہ و بول انسان کو برا بر درجہ کا قرار دیا (امانی ۲/۱۱)

ہے۔ ان سب حضرات کا ابوال کونجس بتلانا ، دھونا ،اورابن سیرین کا سات سحابہ سے دھونے کا تھم نقل کرنا ،اور حضرت عمر کا حیرہ کے بیان سب حضرات کا ابوال کونجس بتلانا ، دھونا ،اورابن سیرین کا سات سحابہ سے دھونے کا تھم نقل کرنا ،اور حضرت عمر کا حیرہ کے بیٹر وں کے استعمال کوممنوع کرنے کا ارادہ کرنا کہ وہ بیٹیا ب سے دیگے جاتے تھے،جیسا کہ مجمع الزوائدہ ۱۸۵۸/میں امام احمد سے روایت ہے۔ شخ ابن المنذ رکے دعو سے اور حافظ ابن تیمیائی تاویلات کے جواب میں کافی ہے۔

(بقیرعاشیر سفی سابقه) صرف ها کلول اللحم حیوانات کے ابوال دارواث کوطا ہر کہتے ہیں امام تحرصرف ابوال صاکول اللحم کوطا ہر مانے ہیں ،ارواث کے بارے میں ان سے صرف ایک ردایت شاذہ ہے۔ مؤلف

. لے معلوم ہوا کی امام زہری کوعا فظ بینی نے جو قائلین طہارت میں لکھا ہے وہ سیجے نہیں ،اورا بن سیرین نے بھی قول طہارت سے رجوع کرلیا تھا۔

حضرت سعد بن معاذ کاضغط قبر سے نجات نہ پانا اوراثر بول کی وجہ سے ایساد بایا جانا جس سے پہلیاں دو ہری ہوگئیں شرح الصدور اللہ یوطی میں ہے ، جس میں ذکر تعنم تو نہیں جو دوسری روایات میں ہے مگر ظاہر ہے کہ وہ اپنے بیشاب سے تو ضرور بھی بچتے ہوں گے کہ وہ بالا تفاق نجس سے (الاستدراک المحن ۱۸۱۸) اب سب روایات کے باوجود بید عوی کہ حضور علیہ السلام نے ایوال وارواث کی نجاست بیان نہیں فرمائی کیونکر چھے ہوسکتا ہے؟

(۴) حدیث اکشو عبداب القبر من البول، پرحافظ ابن تیمیهٔ نے لکھا که مراد ہرانسان کا اپنا پیشاب ہے، کیونکہ دوسروں گابول سمی انسان کو پہنچناقلیل و نا در ہے دوسرے بیر کہ ہراپول سے اجتناب کرا نامقصود ہوتا تو من البول کی جگہ من النجاسات فر مایا جاتا، اس عجیب تحقیق واصلاح کی گیادادوی جائے؟

(۵) مدافعت اخبثین والی حدیث پرلکھا کہ اس سے استدلال نہایت ساقط درجہ کا ہے کیونکہ صرف مدافعت والے بول و براز کوانجٹ کہا گیا ہے ہر بول و براز کوئیمیں (فقاوئی ۲/۱۲) گویا انسان کے بول و براز کوئیمی انجٹ نیجس و جرام لعینہ نہ قرار دینا چاہیے کیونکہ اس کی خباثت تو صرف مدافعت کی وجہ سے ہوالا فلا کیا اس متم کی بحث و حقیق کی توقع حافظ ابن تیمیدا سے بلندیا بید محدث سے ہو مکتی تھی ؟

لے جس طرح پیاے کے پاس کوئی چیز بجرشراب کے نہ ہوا در بیاس سے مرنے کا خطر و ہوتو جس مقدار سے جان تھے تھے ، پی سکتا ہے ، یا تھے میں لقمہ انک جائے اور پائی موجو و نہ ہو ، جان کا خطر و ہوتو جس مقدار سے جان تھے تھے ، پی سکتا ہے ، یا تھے میں لقمہ انکہ جائے اور پائی موجو و نہ ہو ، جان کا خطر و ہوتو ہی موجود ہیں ، پیدا اوی بائم مرکز کے میں اور وجوب اجتماع بالوں کے بارے میں نصوص موجود ہیں ، لہذا ان پڑمل واجب ہے پھر متعدد احادیث ذکر کیں۔

علی جا فظ ابن تریم نے دموی کیا کہ تھے میں اور وجوب اجتماع اور کے بارے میں نصوص موجود ہیں ، لہذا ان پڑمل واجب ہے پھر متعدد احادیث ذکر کیں۔

#### باب كراهية التعرى في الصلواة وغيرها

(نماز میں اور غیرنماز میں ننگے ہونے کی کراہت کابیان)

(٣٥٣) حدثنا مطربن الفضل قال ثنا روح قال ثنا زكريآء بن اسحاق قال ثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبدالله يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة للكعبة و عليه ازاره فقال له العباس عمه يا ابن احى لوحللت ازارك فجعلت على منكبيك دون الحجارة قال فحله فجعله على منكبيك دون الحجارة قال فحله فجعله على منكبيه فسقط مغشياً عليه فمارأى بعد ذلك عرياناً

ترجمہ! حضرت جابر بن عبداللہ (وایت کرتے ہیں کہ رسول خدا علیہ کعبہ (کی تغییر) کے لئے قریش کے ہمراہ پھراٹھاتے تھے اورآپ کے جسم پرآپ کی آزار بندھی ہوئی تھی ، تو آپ ہے آپ کے چچاعباس نے کہا کہ اے میرے بھینچے! کاش تم اپنی آزارا تارڈالتے اورا ہے اپنے شانوں پر پھر کے پنچےر کھ لیتے ، جابر کہتے ہیں کہ آپ نے آزار کھول کرا ہے اپنے شانوں پر رکھ لیا تو بے ہوش ہوکر گر پڑے ،اس کے بعد آپ بھی بر ہنہیں دیکھے گئے۔

تشری ایسان، سرعورت اور نماز کھر ہدن چھپانے کے احکام بہلی اور تعلیم کی اسلام میں تین چیزیں فرض تھیں۔ ایمان، سرعورت، اور نماز کھر ہدن چھپانے کے احکام بہلی اور تعلیم بھی نماز کا میں اور تعلیم میں اس میں تھیں تھیں نہوں ہے اور حضور علیہ السلام کی عربھی اس وقت کم تھی بعض کتب سیر میں ۲۵ سال کھی ہے اور بعض میں اس سے بھی کم ، اور اس وقت تک آپ کی بعث بھی نہ ہوئی تھی زمانہ جاہلیت میں سرعورت کی پروا بھی نہ ہوتی تھی ، اور نہ بدن کھلنے کو معیوب سمجھتے تھے، تا ہم اس چھوٹی تی بات پر بھی جوآئی و وقتی تھی ، حضور علیہ السلام پر شی طاری ہوگئی اور تندیہ کردی گئی تا کہ آئندہ اسکا اعادہ نہ ہوکی ونکہ انبیاء علیہم السلام کی تربیت شروع ہی ہے حق تعالی کی خاص تگرانی میں ہوتی ہے اور بعث وو تی سے قبل ایسے امور کی اصلاح کی وسرے ہی طریقوں پر ہوسکتی تھی ، جیسے بچین میں شق صدر کا واقعہ ہوا کہ شیطان کا حصة نکال دیا گیا، حالانکہ یہ بھی ہوسکتا تھا کہ ابتداء ہی سے وسرے ہی طریقوں پر ہوسکتی تھی ، جیسے بھین میں شق صدر کا واقعہ ہوا کہ شیطان کا حصة نکال دیا گیا، حالانکہ یہ بھی ہوسکتا تھا کہ ابتداء ہی سے آپ کے قلب مبارک میں خط شیطان کی تخلیق نہ ہوتی ، مگر حق تعالی کواپنی خاص نگرانی و تربیت انبیاء میسم السلام کا مظاہرہ کرنا تھا اور یہ بھی ہونئی نہ تا تا تھا کہ وہ اسٹی ، جونبوت کے بعد ناپیند فرماتے ہیں۔

لہذاا یے نعز شوں کے دوسرے واقعات بھی جوانبیاء کیلیم السلام سے صادر ہوئے ہیں ، اوّل تو ان کا صدور قبل نبوت و بعثت ہوا اور ان کا بردا مقصد حق تعالیٰ کو اپنی خصوصی تربیت و تادیب دکھلانی تھی ، دوسری ان کا صدور بوجہ سہو ونسیان واضطرار یا کسی تاویل حسن کے تحت ہوا ہے ، جیسے حضرت آ دم علیہ السلام کی لغزش کہ وہ نسیان وغفلت کا نتیج تھی قال تعالیٰ ۔فندسسی و لم نسجہ لمه عزما ، اور اس کو تحض تنبیہ و تادیب کے لئے عصیان وغوایت سے تعبیر کیا گیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم کے سے مصان وغوایت سے بحض ایک وقتی اضطراری صورت تھی ، جس کا برا افائدہ قوم کے جھوٹے الزام نے ان کو ہمیشہ کیلئے السلام کا اپنی قوم کے سامنے عربیاں ہونا بھی محض ایک وقتی اضطراری صورت تھی ، جس کا برا افائدہ قوم کے جھوٹے الزام نے ان کو ہمیشہ کیلئے بری کرنا تھا ، ای طرح ایسے تمام تھے واقعات کی عمدہ تو جیہا ت حضرات علاء کرام نے پیش کردی ہیں اور جو با تیں غلط یاضعیف طریقوں سے چنا دی گئی ہیں جیسے شرک فی التسمیہ وغیرہ ان کے جواب و تو جیہ کی ضرورت نہیں ، اس کو ہم پہلے بھی لکھ تھے ہیں۔

بحث ونظر

عصمت إنبياء يبهم السلام

یہ بحث بہت اہم ہے ،اورمختلف اقوال وغداہب کا بیان بھی کتابوں میں منفح طور سے نہیں ہواہے نیز اس موقع پر فیض الباری

ال/۱۲ خری سطر میں جوز واالصغائر کے بجائے جوز واالکیائر جھپ گیا ہے،اس لئے ہم یہاں قدا ہب کی تفصیل بھی کرتے ہیں۔واللہ الموفق! (1) مسلک جمہور! قبل الدوۃ صغائر و کہائر کا صدور ہوسکتا ہے بعدالدوۃ کہائر کا سہواً اور صغائر کا عمداً ہوسکتا ہے(جہائی اوران کے اتباع اس کے خلاف ہیں) لیکن کہائر کا صدور بعدالدوۃ عمداً عندالجمہور بالکل ممنوع ہے۔(مرقاۃ کتا الاوشرح شفاءوہ ۲/۲ کلاہ الملاعلی قاری حفی ً)!

اں مے صلات ہیں) میں مبارہ سندور بعدامیو ہ میرا سندا ہور ہائیں موں ہے۔ اوسری سفاج بی ۱۱ کو جہاں کا دور کا گاہ ملاعلی قاریؒ نے اسی موقع پر مرقاۃ شرح مشکوۃ میں ریجی لکھا کہا گر چہا کثر اس امر کے خلاف ہیں مگر حق عندالحقیقین ریہ ہے کہا نبیا علیہم السلام قبل نبوت و بعد نبوت بھی کہائر وصفائز عمداً وسہواسب ہے معصوم ہیں۔

صاحب روح المعانی نے شرح مواقف نے نقل کیا کہ اکثر حضرات نے بعدالبعثت سہوآ جواز صدور کبیرہ کواختیار کیا ہے بجز کفر و کذب کے،اور علامہ شریف سے مختاراس کےخلاف نقل کیا۔

پھرلکھا کہ صغائر کا صدور بعدالبعث عمدانجی جمہور کے نزدیک علامہ تفتا زانی نے شرح العقائد میں جائز نقل کیا، برخلاف جہائی وا تباع کے،اور سہوا کو بالا تفاق جائز لکھا،لیکن محققین نے شرط کی کہا ہے فعل پر نبی کوئل تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ ضرور ہوتی ہے تا کہ وہ اس سے رُک جائے،البعۃ شرح المقاصد میں عمداُصغائز کے صدور سے بھی انبیاء کیبھم السلام کو معصوم قرار دیا ہے،الخ (روح المعانی ۴۲/۲۷)!

شرح المواہب البیاعییم السلام گنا ہوں سے یہ کہ حضور علیقہ اورا کیے ہی دوسرے سب انبیاعییم السلام گنا ہوں ہے معصوم بین کہائر وصغائر سے ،عمدا بھی اور سہوا بھی ،علامہ بکی نے تبلیغی امور میں حارج کہائر اور دناءت والے صغائر ، نیز مدات علی الصغائر سے انبیاء علیم السلام کے معصوم ہونے پراجماع نقل کیا ہے ،غیر دناءت والے صغائر کے بارے میں اختلاف ہے معتز لداور دوسرے بہت سے لوگ ان کو جائز کہتے ہیں ، گرمختاران کاممنوع ہوتا ہی ہے۔

اوپری تفصیل سے بیمعلوم نہیں ہور کا کہ جمہور میں سے ماتر یدبیاورا شاعرہ کے مابین کیااختلاف ہے ہمارے حضرت شاہ صاحب نے درس میں فرمایا کہ جن چنومسائل میں ان دونوں کا واقعی اختلاف ہے، ان میں بیمسلکہ بھی ہے ماتر دید کے نزد کیا انہیا علیہم السلام عما کہائر سے قبل النہ و وبعد النہ و معصوم ہوتے ہیں، اور اشاعرہ صدور کیبرہ کوقبل النہ و و جائز کہتے ہیں، صرف بعد النہ و ہمنو کا مانتے ہیں اور غالب ملا علی قاری وصاحب روح المعانی وشارح المواہب نے اسی نہ بہ ماتر یدیدی طرف حق عند المحققین ، علامہ شریف کے قول اور شرق المقاصد کی تحقیق سے اشار المعانی وشارح المواہب نے اسی نہ بھی شافع آور علامہ قبطل فی شافع آور علامہ شریف کے قول اور شرق المقاصد کی تحقیق سے اشار المعانی وشارح المواہب نے اسی شافع آور علامہ قبطل فی شافع آور علامہ شریف کے قول اور شرق المعانی ماتر یدید کے مسلک پر چلنے والوں میں شہرت حضیہ بی کی ہے اور حمایلہ تو ان کو ماتھ میں ماتر یدید کے مسلک پر چلنے والوں میں شہرت حضیہ بی کی ہے اور حمایلہ تو ان کو ماتھ ہیں انہا الم ومقتل آئیں مائے الانور آ ) حضرت شاہ صاحب نے اس موقع پر یہ بھی فرمایا کہ حضیہ اگر چیش ایوا کہ من اشعری کو (مسائل کلام وعقائد میں ) اپنا امام ومقتل آئیس مانے المیکن الم المجمون میں بیا مبال و پر موجود ہے کہ ملا علی قاری خی وعلامہ آلوی خی الیے مسائل کلام دی تھیں کی طرف می کرتے تھے، لیکن متاخرین احتاف دونوں کے اختلاف میں جمی اس امری ضرورت نہیں مجھی کرمایا کہ دونوں کے اختلاف میں جمی اس امری ضرورت نہیں مجھی کا مسائل کلام دی نے اس مسائل کلام دینے اس مسائل کلام دینے اس مسائل کلام دینے اس میں دورت نہیں جب کی کام کرمایل کے تو دورہ کے کہ ملا علی قاری خی وعلامہ آلوی خی الے مسائل کلام کرما پرا اس کے تو دورہ کے کہ ملا علی قاری کئی و معاملہ آلوی خی الے کھی تو اس کے تعقین نے جمل کی میال اس کے تو میں بیاں تفصیلی کلام کرما پڑا۔ ا

### حضرت نانوتوي رحمها للدكاارشاد

ہمارے اکابراسا تذۂ دیو بند میں سے حضرت اقدس مولانا نانوتوی قدس سرہ نے اپنے ایک مکتوب میں لکھا:۔احقر کے نز دیک انبیاء علیہم السلام صغائر وکہائر ہردوتتم کے گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں ،نبوت سے قبل بھی اور بعد بھی اگر چہ میری بیرائے اقوال اکابر کے خلاف نظر آتی ہے کین بعد تقریر موافق نظر آئے گی الخ پیکتوب ترجمان الندہ ۳/۳۵ میں نقل کیا گیا ہے وہاں دیکھا جائے نہایت عمدہ تحقیق ہے کین اقوال اکا ہر کے خلاف ہونے کی بات محل تامل ہے کیونکہ ہم ذکر کر چکے ہیں کہ حنفیہ وماتر یدیہ سب عصمت مطلقہ ہی کے قائل ہیں ای لئے صاحب ترجمان نے تکھا: فقہائے حنفیہ کی جنسے کی مطلقہ ہی جنسے کہ معلمین حنفیہ ہی (جوسب ماتریدی ہیں) عصمت مطلقہ کے قائل ہے ،اصل خلطی وہی ہے جس کی طرف مخصیص بھی محل نظر ہے جبکہ ہمارے متحکمین حنفیہ بھی (جوسب ماتریدی ہیں) عصمت مطلقہ کے قائل ہے ،اصل خلطی وہی ہے جس کی طرف محضرت شاہ صاحب نظر ہے جبکہ ہمارے متحکمین حنفیہ بھی احزاد کے اشاعرہ و ماتریدیہ کے نظریات کو تخلوط کر دیا ہے حالا نکہ ان دونوں کا متعدد مسائل مہمہ میں بہت بڑا فرق ہے مثلاً ای عصمتِ انبیاء میں السلام کے مسئلہ میں اور آگے دوسری مثالیں بھی آئیس گی ،ان شاء اللہ تعالی اسلام کے مسئلہ میں اور آگے دوسری مثالیں بھی آئیس گی ،ان شاء اللہ تعالی اسلام کے مسئلہ میں اور صفیرہ (جو نبی کے مرتبہ عالیہ کے خلاف شان نہ ہوں) جائز ہیں جبکہ دہ بھی ماتریدہ ہو تیں و بعد نبوت بھی کبیرہ عمد المواہب ۱۳۵۳ میں اور صفیرہ (جو نبی کے مرتبہ عالیہ کے خلاف شان نہ ہوں) جائز ہیں جبکہ دہ بھی ماتریدہ ہو تیں دغیرہ کے نزد کی ممنوع ہیں (شرح المواہب ۱۳۵۳) ۵

. (۳) مذہب شبیعہ! قبل نبوت وبعد نبوت عمداُوسہوا کبیرہ وصغیرہ کا صدورممنوع ہے( روح المعانی ۴۷٪ ۱۲) جبکہ ہواُ صغیرہ کے جوازِ وقوع میں اہل سنت متفق ہیں اورعمدا کوبھی جمہور نے جائز کہا ہے خلافاللجبائی وا تباعد (شرح الشفاء • ۲/۲۰)!

( ٢٠) مذہب خوارج! بيلوگ صدور كفرتك كوجائز كہتے ہيں، چدجائيكداس سے كم درجدك كبائر معاصى وغيره (روح المعانى ٢٥٠]١١)

#### اشاعره وماتريد بيكااختلاف

حضرت شاہ صاحب ؓ نے فرمایا:۔ شخ ابومنصور ماتریدی امام محد ؓ کے تین واسطوں سے شاگرد ہیں اور شخ ابوالحسن اشعری کے ہم عصر ہیں شاید عمر میں اضعری بچھ بڑے ہیں، ان وونوں کا بعض مسائل کلام وعقائد میں اختلاف بھی ہے، شخ الاسلام کشی بیضاوی ؓ نے ۲۲ مسائل میں اختلاف گنوایا ہے، جن میں سے بہت سے مسائل میں تو اختلاف گفوں سائے مگر بچھ مسائل میں واقعی بھی ہے، جیسے عصمت کا مذکور د سئد مدوسرے اہم اختلافی مسئلہ پرحضرت شاہ صاحب ؓ نے اواخر ورسِ بخاری شریف میں باب مساجاء فی مسئلہ پرحضرت شاہ صاحب والار ض وعیس ہاں جن اور شاہ من المنحلات کیا ہے، جس کے قائل وغیس اور اشاعرہ نے اس کا انکار کیا ہے۔ جس کے قائل میں اور اشاعرہ نے اس کا انکار کیا ہے۔

۔ حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ اس مسئلہ میں حافظ ابن حجرؓ نے بھی حنفیہ کے مسلک کی تائید کی ہے،حالانکہ ان کے بخت رویہ سے کوئی بھی تو قع نہیں کرسکتا کہ کسی مسئلہ میں بھی حنفیہ کی برتر ی کااقر ارکزشیس ۔

پھر فرمایا:۔اشاعرہ کے نزدیک صفات خداونڈی سات ہیں اور اللہ تعالی ان سات صفات کے ساتھ قدیم ہے وہ صفات حیاۃ ،ملم ،قدرت ،ارادہ ،سمع ،بصر وکلام ہیں ،ماترید بیان سات کے علاوہ آٹھویں صفت تکوین بھی مانتے ہیں ،جس کے تحت احیاء ،امات ،ترزیق وغیرہ ہیں، پہلی سات کوصفات ذاتیہ کہتے ہیں ،جن کی ضدخدا کے لئے ثابت نہیں ،اور آٹھویں کے تحت امور کوصفات فعلیہ کہتے ہیں ،جن کی

اے صفات باری ہے متعلق لا عیسن و لا غیسر ہونے کی بحث بھی نہایت اہم ہے حضرت الاستاذ العلام مولا نامخدادریس صاحب کا ندھلوی سابق شخ النفیر وارالعلوم و یوبند، حال صدر مدری جامعدا شرفید لا بور وامت فیوضهم نے اپنی گرانقد تالیف علم الکلام (شائع کردہ مکتبہ کریمیہ ملتان) میں صفات خداوندی ہے متعلق نہایت مفصل ومفید بحث کی ہے، اور ۱۳ الربر لکھا: ۔صفات خداوندی نہیں فرات باری جی شغیر ذات، بلکہ لازم ذات ہیں، جس طرح آفتاب کے ٹورکونداس کا عین کہد سکتے ہیں نہ غیر، البتہ وہ اس کو لازم ضرور ہے ای طرح صفات خداوندی ذات باری کے لئے لازم ذات ہیں، کدان صفات و کمالات کا ذات خداوندی ہے جدا موندی ہے جدا موندی ہے جدا میں اختیار مون ہے بھی تمام اہل سنت والجماعت اور ماتر یدید واشاعرہ کا متفقہ مسلک ہے اور اس کو امام ربانی شخ مجد دالف ٹانی قدس سرہ نے مکتوبات میں اختیار فرمایا ہے، اور حکماء وصوفیہ جوغیت کے قائل ہوئے ہیں، ان کا شدو مدے ساتھ رد کیا ہے۔

حضرت نے فرمایا کہ ماتر پر سے نے قرآن مجید کی موافقت کی ہے کہ اس میں بھی مستقل طور ہے مجی وہمیت فرمایا گیا ہے راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ حافظ نے فتح الباری ۸ کے ۱۳/۲ میں صفات ذات ہے تفصیل مذکورہ بالا سات ذکر کیں ،اوراحیاامات بالت بالت بالت بالت بالت ہے حضات بالت ہے مور تی بخفوو عقوبت کو صفات فعل قرار دیا ہے ،اورلکھا کہ بیسب قرآن مجید واحادیث سے جابت ہیں پھرلکھا کہ بعض دوسرے امور جونص کتاب وسٹت سے ثابت ہیں ان میں سے وجہ ، پر عین وغیرہ کا تعلق صفات ذات سے ہے اور نزول ،استواء ، بحثی وغیرہ صفات فعل سے ہیں،لہذا ان امور کا اثبات بھی ضروری ہے مگرا سے طریقہ پر کہتی تعالی کو تشبیہ سے منزہ رکھا جائے۔

صفات ذات ازل سے ابدتک موجود وثابت ہیں اورصفت فعل ثابت ہیں گر بالفعل ان کا وجود ازل میں ضروری نہیں ، اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے:۔ انسا امر ہ اذاار ادہ شیبیٹا ان یقول له کن فیکون۔

اس کے بعد حافظ نے ۲۳۰ اسلی صفات ہی غیر مخاوق ہول گی ایکن اس کا مفعول جواس کے بعل کا بیجہ ہے وہ مخاوق و مکون ہول گی ایکن اس کا مفعول جواس کے بعل کا بیجہ ہے وہ مخاوق و مکون ہول گی ایکن اس کا مفعول جواس کے بعل کا بیجہ ہے وہ مخاوق و مکون ہول گی ایکن اس کا مفعول جواس کے بعل کا بیجہ ہے وہ مخاوق و مکون ہوائے!

عبر ۱۳۳ سے ۱۳۳ میں لکھا: مسئلہ تکوین مشکلمین کی بحث کا مشہور مسئلہ ہے اختلا ف ہوا کہ صفت فعل کو قدیم کہیں گے یا حادث؟ سلف کی ایک جماعت نے جس میں امام ابو صفیہ بین اس کو قدیم کہیں و سروں نے جن میں ابن کلاب واشعری ہیں حادث بیل طرفین کے دلائل وجوابات نقل کر کے حافظ نے لکھا کہ امام بخاری کے خاص طرز ہے بہی معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے پہلے قول کی موافقت کی ہے اور اس رائے والے نظریہ جوادث لا اوّل لھا والی خرابی ہے بھی محفوظ ہیں ، و باللہ التو فیق!

مکمل بحث اپنے موقع پرآئے گی ، یہاں ان دونوں اہم اختلافی مسائل کے مخضر تذکرہ سے یہ بات روشی میں آگئی کے جلیل القدر مشکلم اسلام امام ابو منصور ماتریدیؒ نے اکا برائمہ حنفیہ کے تلمذکی برکت ہے جن مسائل کی تنقیح اشاعرہ کے خلاف کی ہے ان میں نہ صرف بعد کے علاء ان کا اتباع کیا ہے ، بلکہ ان کی تحقیق کواکا برعلمائے شافعیہ اور امام بخاریؒ نے بھی اختیار کیا ہے ، اس کے باوجود حافظ ذہبی یا حافظ ابن تیمیہ وغیرہ حنا بلہ کا ماترید ہے خلاف مخت روبیہ اور تشدوموز وں نہ تھا ،اس کے بعد ہم دوسرے اہم اختلافی مسائل پر بھی ای طرح روشی ڈالیس گے ان شاء اللہ تعالیٰ !

لے صفۃ فعل کو حادث کہنے ہے آیک بوی خرابی بیلازم آتی ہے کہ حوادث کا قیام وطول ذات خداوندی کے ساتھ لازم آتا ہے اس اعتراض کا ذکر حافظ نے بھی فتح ۱۳۳/۱۳۱۱ میں کیا ہے اور حافظ ابن تیمید کے معتقدات پر جو چند بڑے اعتراضات کئے گئے ہیں ان میں بھی قیام حوادث باللہ کوزیادہ اہمیت دی گئی ہے ، غالبًا اس مسئلہ کو انہوں نے اشاعروہی ہے لیا ہوگا ، اور ماتر ید بیرے کدکی وجہ ہے ایک طرف کوؤھل گئے ہوں گے۔

حافظ ابن تیمیڈی دوسری اہم لغزشیں ہے ہیں: عالم کا قدم نوئی آفی خلود تاریخ کفار،اللہ تعالیٰ کے لئے حرکت وجہت کا اثبات تجویز استقر امعیود علی ظہر بعوضہ،رجال کے بارے میں غلطیاں (جس پرایک خبلی عالم ابو بکرصامتی نے ہی مستقل تالیف کی ہے زیارۃ قبرانہیا ہیلیم السلام کے لئے سفر کو معصیت قراردیناہ غیرہ۔
عقل مدکوش کے مکتبہ ظاہر بیومشق کی موجودہ بعض تعلیفات حافظ ابن تیمیڈ سے وہ عبارات بھی نقل کی جی ،جن سے صراحۃ فرات باری کی تجسیم و تشیہ لازم آئی ہے (دیکھومقالات کوش کی 19 جو غیرہ) اس لئے وہ موصوف اور ان کے خاص تلائدہ وجمعین کے بارے میں بہت تخت ہوگئے تھے ،اور ہمارے حضرات اساتذہ واکا بر میں سے حضرت اقدی مولا ناحسین احمرصاحب بدنی تھی میں جہ ہوئے حافظ ابن تیمیڈ پر حفت کئیر کرتے تھے۔
واکا بر میں سے حضرت اقدی مولا ناحسین احمرصاحب بدنی تعلیم کے دوران ایسے مسائل پرگز دیتے ہوئے حافظ ابن تیمیڈ پر حفت کئیر کرتے تھے۔ ہوارے حضرت شاہ صاحب کے سامنے خالیا وہ تعلیم کے براے میں تا ہم وہ بھی انکی جلالت قدر کی غیر معمولی بدئ کے ساتھان کے تفر دات پر نگیر کرتے تھے ،اور تو کی دنگ کے ساتھان کے تفر دات پر نگیر کرتے تھے ،اور تو کو کی دنیا کی ساتھان کے تفر دات پر نگیر کرتے تھے ،اور تو کی دنیا کے ساتھان کے تفر دات پر نگیر کرتے تھے ،عفا الله عن زلات العلماء کلھا، و یو فقئا للسداد والصواب مؤلف

#### باب الصلواة في القميص والسراويل والتبان والقباء

(كرتے، پاجامے، اور كنگوث اور قباميں نماز پر مصنے كابيان)

( ٣٥٥) حدثنا سليمن بن حرب قال ثنا حماد بن زيد عن ايوب عن محمد عن ابي هريرة قال قام رجل الى النبى صلى الله عليه وسلم فسأله عن الصلوة في الثوب الواحد فقال او كلكم يجدثوبين ثم سال رجل عمر فقال اذاوسع الله فاوسعواجمع رجل عليه ثيابه صلى رجل في ازاروردآء في ازار و قميص في ازارو قباء في سراويل و قبآء في تبان و قبآء في تبان و قباد و قميص قل و احسبه قال في تبان و ردآء

( ٣٥٦) حدثنا عاصم بن على قال حدثنا ابن ابى ذئب عن الزهرى عن سالم عن ابن عمر قال سال رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مايلبس المحرم فقال لايلبس القميص والاالسر اويل ولا البرنس ولاثوبامسه زعفران ولاورس فمن لم يجدالنعلين فليبس الخفين فليقطعهما حتى يكونآ اسفل من الكعبين و عن نافع عن ابى عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم مثله

ترجمہ! حضرت ابوہرری دوایت کرتے ہیں کہ ایک تخص نبی کریم الگائے کی طرف (متوجہ ہوکر) کھڑ اہوااوراس نے آپ سے ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کا تھم پوچھا، آپ نے فرمایا، کیاتم میں سے ہر خص کو دو کپڑے الی جاتے ہیں، پھرایک شخص نے (بہی مسئلہ) حضرت عراجہ پوچھا تو انہوں نے کہا، جب اللہ تعالی وسعت کرے تو تم بھی وسعت کرو (آب) جیا ہے، کہ ہر شخص اپنے کپڑے (دودو) پہنے، کوئی از اراور چا در میں نماز پڑھے، کوئی از اراور تبامیں، کوئی سراویل اور جا در میں، کوئی سراویل اور جا در میں، کوئی سراویل اور قبیص میں، کوئی سراویل اور قبیل ہیں، کوئی تبان اور قبیل اور کہا تبان اور قبیل بیں، دوئی تبان اور جا در میں!

تر جمہ! حضرت ابن عمرٌ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول خدافلی ہے پوچھا کرئوم کیا پہنے؟ آپ نے فر مایانہ قبیص پہنے اور نہ سراویل اور نہ پُرٹس اور نہ ایسا کپڑ اجس میں زعفران لگ گیا ہو،اور نہ (اس میں) ورس (لگا ہو) پھر جوکوئی نعلین نہ پائے تو موزے پہن لے اوران کوکاٹ و سے تاکہ شخنوں سے بنچے ہوجائیں ،نافع نے حضرت ابن عمرٌ سے انہوں نے بی کریم کیا تھے ہے اس کے شل روایت کی ہے۔ تشریح! ترجمہ الباب اوراحادیث سے بتلایا کہ کرتے ، یا جائے وغیرہ میں کس طرح نماز ہو علی ہے اور ثابت ہوا کہ کسی خاص کیڑے

سرر ابرجمۃ الباب اوراحادیث ہے بتلایا کہ کرتے ، پاجا ہے ، قباء وغیرہ میں سرطر ہوسی ہے اور ثابت ہوا کہ می خاس پڑے
کی قید صحت نماز کے لئے نہیں ہے جتی کہ سلا ہوا بھی ضروری نہیں ، کیونکہ احرام کی حالت میں نہ صرف بغیر سلا ہوا کپڑا استعال ہو ثاہے بلکہ مردوں کے
لئے سلا ہوا کپڑا ممنوع ہے حضرت محرِّ ہے کی نے سوال کیا کہ نماز میں کون سے کپڑے استعال کئے جائیں تو فرمایا:۔ جب کی میں مالی وسعت ہوتو
نماز کے وقت بھی اس نعمت وسعت کا اظہار کرے ، ورنہ عام طور ہے جس طرح لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ بھی درست ہے مثلاً تہد و چا در میں ، تہد و کرتے میں ، چا جا ہے و چا در میں ، تہد و ترب میں ، جا تکئے اور چا ور میں ۔
میں ، تہد وقبامیں ، پا جا ہے و چا در میں ، پا جا ہے و کہا میں ، جا تکئے و کرتے میں ، جا تکئے اور چا ور میں ۔

مطلب بیکددو کیڑوں میں نماز پڑھے و تہدے ساتھ اوپر کے جسم کے داسطے چادریا کرتایا قباء بھی ہو پاجا ہے کے ساتھ پڑھے واس کے ساتھ بھی چادریا کرت یا قباہ وہ جا نگیہ پہنے ہوئے ہوتواس کے ساتھ بھی چادر کرت یا قباہ وہ جا نگیہ پہنے ہوئے ہوتواس کے ساتھ قباء کرت یا چادر ہوتا کہ ستر پوشی اور بدن پوشی کی رعایت زیادہ سے زیادہ ممکن طریقتہ پر ہوسکے۔ حافظ ابن مجر نے لکھا:۔ حدیث الباب سے معلوم ہوا کہ نماز کے وقت کیڑوں کا اہتمام ہونا چاہیے ، اورایک کیڑے میں نماز پڑھنا صرف تنگی دافلاس کے وقت ہے اور دو کیڑوں میں بنسبت ایک کے افضل ہے۔ قاضى عياض آخاس بارے ميں اختلاف كى نفى كى ہے مگرابن المنذركى عبارت سے اختلاف كا ثبوت ماتا ہے ، انہوں نے امّہ ہے ايك كپڑے ميں جواز صلوق كاذكركر كے لكھا كہ بعض حضرات نے دوكپڑوں ميں نماز كومتنجب قرار ديا ہے مگراشہب كى رائے ہے كہ باوجود قدرت ووسعت كے صرف ايك كپڑے ميں نماز پڑھے گا تو وقت كے اندراعادہ كرے ، البتہ وہ ايك كپڑا موٹا اور غف ہوتواعادہ كى ضرورت نہيں ، اور بعض حنفیہ نے بھی خض ندكوركى نماز كو کروہ كہا ہے (فتح ۳۲۴) ا)!

محقق عینی نے اس موقع پرعمدہ تنقیح کی اور محدث عبدالرزاق کے حوالہ سے حضرت عبداللہ بن مسعودٌ کا مسلک نقل کیا کہ وہ ایک کیڑ ہے۔ میں نماز کو مکر وہ کہتے تھے ،اوراسکی اجازت کوتنگی کے ابتدائی دوراسلام ہے متعلق کرتے تھے جب لوگوں کوزیادہ کیڑے میسر نہ تھے،حضرت ابی بن کعب اسکے خلاف غیر مکر وہ کہتے تھے،ان دونوں کے اختلاف کوئن کر حضرت عمرؓ نے منبر پر کھڑ ہے ہو کراعلان فرمایا کہ صواب وہی ہے جوا بی پنے بتلایا، نہ وہ وجوابن مسعودؓ نے کہا (عمدہ ۲/۲۳۵)!

شخفیق **لغات! تی**ص: یکرند، صاحبِ قاموں نے لکھا کہ موتی کپڑے کی قبیص کہلائے گیاونی کی نہیں، حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ قیص کا گریبان نہیں ہوتا،اس ہے معلوم ہوا کہ سامنے کے گریبان والی موجودہ قبیص اور کرنتہ بعد کی چیز ہے۔

قباہ:۔فاری معرب ہے بعض نے عربی قرار دیا (فتح ۱۳۳۳/۱)سب سے پہلے حضرت سلیمان علیہالسلام نے اس کو پہنا ہے الحج (عمرہ ۴/۲۰۵۰) حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ بیسا منے سے کھلا ہوا ہوتا ہے ( کوٹ یا بش شرٹ کی طرح )عباء کامختفر ہے،وہ بڑی ہوتی ہے جس کو چوغہ کرایا ہے اوراسکوکیڑوں کےاویر پہنتے ہیں۔

سراویل:۔ پاجامہ فاری مغرب ہے (فتح ۱/۳۲۴) حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ اس کا دستورعرب میں نہ تھا ،نہ بیاکاٹ تراش وہاںتھی بلکہ ایران سے اس کولایا گیا ،حضورعلیہ السلام نے اس کوخریداہے مگر پہننا ثابت نہیں ہے!

رداء:۔ چادر(اوپرکی)ازار چادر(ینچ کی)عرف واستعال میں پیفرق وانتیاز ہو گیا ہے(عمدہ ۲/۲۳۵)!

ان النگونا، جو پہلوان باند ہے ہیں ،اس میں شرمگاہ وسرین کا ستر ہوتا ہے ،اور جانگیہ یاانڈرور بھی تبان ہی ہے جونکر کی شکل میں نصف رانوں تک ساتر ہوتا ہے ،نیکر گھٹنوں کے قریب تک ہوتا ہے ،ننگوئی ، جوسرف شرم گاہ کی ساتر ہوتی ہے وہ ستر عورت کے لئے جمہور کے بزدیک کانی نہیں کیونکہ بعض نے گھٹنوں کو مفروض الستر حصہ سے خارج کیا ہے ،جیسے مالکیہ اور بعض نے نہیں ، تا ہم ران وسرین کا ستران سب کے نزد کی ضروری ہے لیکن کنگوئی کے ساتھ بھی اگر تہم میا جا ور ہوتو نماز درست ہوجائے گی۔

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا:۔ یہاں عامہ کا ذکر نہیں ہے، لیکن ہمارے فقہاء لباس صلوۃ میں عمامہ کا ذکر بھی کرتے ہیں ، میرے نزویک بلادِ باردہ (سردممالک) ہیں نماز بغیرصافہ کے مکروہ ہوگی ، اور بلادِ حارہ میں بلاکراہت ہوگی مگر صحب ہے۔ حصرت ای مساجد میں ماز بغیرصافہ کے اس موقع پر فرمایا کہ حضرات سلف واکا برسے مساجد ومجالس علم وغیرہ کے ادب سے متعلق بہت سے واقعات منقول ہیں، مساجد میں بلند آواز سے گفتگو نہ کرتے تھے ، اور حضرت امام مالک ہے جب کوئی علمی سوال کیا جاتا تو اگر فقہی مسئلہ ہوتا تو ای وقت جواب دیے ، اور حدیث ہوتا تو گھر جا کر غسل کر کے عمدہ لباس پہنچ ، خوشبولگاتے ، اور پھھ خوشبو ساتھ لاتے ہوئی مدیث کی عظمت ظاہر ہو، ایک مرتبہ کی نے راستہ میں چلتے ہوئے کی حدیث ساتھ لاتے ہوئی استعمار کیا تو نہایت غصہ ہوئے اور فرمایا تم نے جاسوال کیا، میرکوئی حدیث بیان کرنے کی جگہ ہے؟ ایک دفعہ حدیث کا درس

دے رہے تھے بچھونے کئی ہارکا ٹامگرا پیمجلس میں فرق ندآنے دیا اور درس پورا کر کے ہی اُٹھے۔ مدینہ طیبہ کے اندر جونتہ پہن کرنہ چلتے تھے کہ کہیں ایسی جگہ جونتہ نہ رکھا جائے جوقدم مبارک رسول خدا علیے سے شرف ومعظم ہو چکی ہو، نہ مدینہ طیبہ کے اندر گھوڑے پر سواری کرتے تھے، قضائے حاجت کے لئے مدینہ طیبہ سے بہت دور جنگل میں تشریف ہجایا کرتے تھے اور اتنا کم کھاتے تھے کہ کئی گئی روز کے بعد باہر جانے کی ضرورت ہوتی تھی، خود ہمارے حضرت شاہ صاحب بھی درس صدیث کے لئے تشریف لے جاتے تو خاص اہتمام فرماتے تھے اور دورانِ درس پان کا استعال نہ فرماتے تھے جبکہ درس مسلسل کئی گئی گھنٹہ کا بھی ہوتا تھا، حالانکہ پان تمباکو کے ساتھ کھانے کی عادت ہم باکو کی عادت پر انتہائی افسوس بھی کیا کرتے تھے بلکہ ایک باریہ بھی فرمایا کہ جس نے تمباکو کی عادت ڈلوائی ہے اس کے لئے بددعا کرنے وجی چاہتا ہے در حقیقت پان میں تمباکو کھانے کی عادت ڈالنا خصوصاً علماء کے لئے نہایت غیر مستحسن فعل ڈلوائی ہے اس کے لئے بددعا کرنے وجی چاہتا ہے در حقیقت پان میں تمباکو کھانے کی عادت ڈالنا خصوصاً علماء کے لئے نہایت غیر مستحسن فعل کیا کہ حضرت آنے نے باس سے احتراز کرنے کی پوری معی کرنی چاہیے، مجھ نے تو حضرت اقدس گنگوء تی کے ایک متوسل بزرگ نے یہ بھی نقل کیا کہ حضرت آنے فرمایا تھا کہ تمباکو کھانا یہ بی جھی نقل کیا گہو ہے۔ اس سے احتراز کرنے کی پوری میں کرنی چاہیے، مجھ نے تو حضرت اقدس گنگوء تی کے ایک متوسل بزرگ نے یہ بھی نقل کیا کہ حضرت تی فرمایا تھا کہ تمباکو کھانا یہنے سے بھی ٹول کیا گئی گئی الی متوسل میں کہ جاتے کے بھی نقل کیا گئی ان میں تمباکو کھانا یہنے سے بھی ٹول کیا گئی تو کول کے ایک متوسل بزرگ نے یہ بھی ٹول کیا گاہ میں دور کیا تھا کہ تعبال کول کے بھی تو کیا گئی کہ کہ کیا گئی کہ کا کہ کھوٹ کے کہ کا کہ کہ کول کیا گئی کے دور کھانے کی کول کیا گئی کول کیا گئی کہ کول کیا گئی کی کیا کہ کے لئی کہ کہ کیا کہ کول کے کہ کہ کہ کی کہ کہ کی کی کیا کہ کول کے کہ کی کے کہ کی کی کرنے کیا گئی کے کہ کھی تو کیا گئی کہ کول کے کہ کی کول کے کا کول کے کہ کیا کے کہ کہ کے کول کی کول کی کول کے کہ کول کے کہ کول کیا گئی کول کے کہ کی کول کے کہ کول کی کول کی کول کے کہ کول کے کول کے کول کی کول کے کہ کی کے کہ کول کے کہ کول کی کول کے کہ کول کے کہ کول کی کرنے کی کول کی کی کول کیا کی کول کے کول کے کول کی کی کول کے کہ کی کول کی کرنے کے کہ کول کی کیا کہ کول کے کہ کول کی کول کی کول کی کول کے کہ کول کی کول کی کول کے کہ کول کے کہ کرنے کی کول کی کول کے کول کے کول کے کول کے کہ کول کی کرنے کی کول کی کول کی کول کے کول کے کہ کول ک

قولہ اسفل من الکعبین پرحضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا:۔ ہشام نے امام محرؓ سے تعبین کے ہارے میں سوال کیا تھا تو انہوں نے عظم نابت اور جونہ کا تسمہ باندھنے کی جگہ بتلایا تھا، کیکن نہ تفسیر باب حجؒ سے متعلق تھی ،جسکو باب وضومیں بے کل نقل کر دیا گیاہے ، یہ ہشام وہی ہیں جن کے پاس امام محدؓ نے رَقی جا کر قیام فرمایا تھا، مطلب ہے ہے کہ باب وضومیں کعبین سے مرادیا وَل کے مخنے ہوتے ہیں اور ہر باب کی تفسیرا لگ الگ ہے۔

# بَابُ مَايُسُتَرُ مِن الْعَوْرَةِ

### (سترعورت كابيان)

(٣٥٤) حدثنا قتيبة بن سعيد قال ثناالليث عن ابن شهاب عن عبيدالله ابن عبدالله بن عتبة عن ابى سعيد الخدرى انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاشتمال الصمآء و ان يحتبى الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه من شئ

( ٣٥٨) حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفين عن ابى الزناد عن الاعرج عن ابى هريرة قال نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن بيعتين عن اللماس والنباذوان يشتمل الصمآء و ان يحتبى الرجل فى ثوب واحد ( ٣٥٩) حدثنا اسحاق قال ثنا يعقوب بن ابراهيم قال انا ابن اخى ابن شهاب عن عمه قال اخبرنى حميد بن عبدالرحمن بن عوف ان اباهريرة قال بعثنى ابوبكر فى تلك الحجة فى مؤذنين يوم النحر نؤذن بسمنى ان يايحج بعدالعام مشرك و لايطوف بالبيت عريان قال حميد بن عبدالرحمن ثم اردف رسول الله صلى الله عليه وسلم علياً فامره ان يؤذن ببرآء ة قال ابوهريره فاذن معنا على فى اهل منى يوم النحر لايحج بعد العام مشرك ولايطوف بالبيت عريان.

تر جمہ!حضرت ابوسعید خدریؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول خداتاً ﷺ نے اشتمال صماء سے اوراس طرح کیڑ ااوڑ ھنے سے کہ ترم گاہ تھلی رہے منع فر مایا ہے۔

تر جمہ! حضرت ابوہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے (دوقتم) کی ٹیج سے منع فرمایا ہے ،لماس اور نباؤی اوراسی طرح اشتمالِ صماء سے اوراصتباء سے (ان دونوں کے معنی گزر چکے ہیں)!

ترجمه! حضرت ابوہر مرقار وایت کرتے ہیں کہ مجھے حضرت ابوبکرٹنے اپنے امیر ج ہونے کے دن بر مرؤ موذ نین بھیجا، تا کہ ہم منی

میں بیاعلان کریں کہ بعداس سال کے کوئی مشرک جج نہ کرے ،اور نہ کوئی بر ہند (ہوکر) کعبہ کاطواف کرے یہ بید بن عبدالرحمٰن (جوابو ہریے اُ ہے اس حدیث کو روایت کرتے ہیں) کہتے ہیں، پھر رسول خداہ اللہ نے (حضرت ابو بکڑکے) پیچھے حضرت علی کو بھیجا،اوران کو تکم دیا، کہ وہ سورتِ براءة کا اعلان کریں، حضرت علی نے قربانی کے دن ہمارے ساتھ منی میں لوگوں میں اعلان کیا، کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک جج نہ کرے،اور نہ کوئی بر ہند (ہوکر) کعبہ کا طواف کرے۔

تشری اس باب میں امام بخاری نے بتلایا کہ نمازی حالت میں اور نمازے علاوہ دوسرے اوقات میں کن اعضاء کاسترشر عا واجب وضروری ہے ، حافظ کا رجحان میہ ہے کہ اس باب میں صرف خارج صلوق کا حکم بتلا نامقصود ہے مگر محقق عینی نے حکم عام سمجھا ہے ، حضرت شاہ صاحب نے ورس بخاری کی کتاب المناسک (٢٠٥) میں فرمایا کہ حنفیہ کے نز دیک ججاب جوداخل صلوق ہے ، اسی قدر باہر بھی ہے ، چنانچہ اجنبی مرد کے سامنے منداور کفین کھولنا درست ہے ، رجلین میں اختلاف ہے لیکن شرط میہ ہے کہ فتند نہ ہو ، پھر متاخرین نے دعویٰ کیا کہ فتند ہے لہذا سب کوحرام کردیا لیکن اصل فدجب وہ بھیردیا تھا، وہ بھی اس کے حرام کردیا لیکن اصل فدجب وہ بھیردیا تھا، وہ بھی اس کے خوصرت فعل بن عباس کا کا مند محمی عورت کی طرف سے پھیردیا تھا، وہ بھی اس کے خوبین نا جا کرنے تھا۔ وہ بھی اس کے خوبین نا جا کرنے تھا۔ وہ بھی اس کے خوبین نا جا کرنے تھا۔ وہ بھی اس کے خوبین نا جا کرنے تھا۔ وہ بھی اس کے خوبین نا جا کرنے تھا۔

بیان مذاہب!اگر چہ حنفیہ کے نزدیک ٹرۃ عورت کے لئے تجاب کا مسلد داخل و خارج صلوٰۃ کیساں ہے،لیکن مرد وعورت کے لئے ہم برند ہب میں کچھ تفصیلات ہیں ،اور داخل و خارج کے احکام بھی الگ الگ درج ہوئے ہیں ،اس لئے '' کتاب الفقہ علی الهذا ہب الاربعہ '' وغیرہ سے دونوں حالتوں کے احکام یہاں نقل کئے جاتے ہیں ،تا کہ اس بارے میں زیادہ روشنی حاصل ہو:۔

مذہبِ حنفیہ! مرو کے لئے واجب الستر حصّہ نماز وغیرنماز میں ناف ہے گھنے تک ہے (ناف خارج اور گھٹے واخل ستر ہے) حرہ عورت کے لئے تمام بدن اور بال نماز وغیرنماز میں ضروری الستر ہیں ،صرف وجہ ،کفین وقد مین منتنی ہیں علاوہ نماز کے تحارم عورت کے لئے تمام بدن اور بیڈ لیوں کی طرف بھی نظر جائز ہے ، پیٹ اور پیٹے کی طرف نہیں (فتح القدیر کتاب الکر ہتیہ ہے الام)! اجنبی مسلمان عورت دوسری مسلمان عورت کا صرف ما بین السرہ والر کبہ دیکھ کتی ہے ،اورا یک قول میہ ہے کہ کہ اتنا حصّہ و کھے سکتی ہے جتنا ایک مردا ہے محارم کا دیکھ سکتا ہے ،سراج نے اوّل کو اضح کہا (درمختار مع شای ۲۵ سے /۵)!

اجنبی مرداور کافرعورت ،مسلمان عورت کا صرف وجه و گفین وقد مین دیکھ سکتے ہیں بشرطیکہ شائبہاشتہا نہ ہویا ضرورت شرعیہ موجود ہو ،ورنہ وہ بھی نہیں ،اجنبی عورت کا جنبی مردکو بلاضرورت دیکھنا بھی ممنوع ہے ،خصوصاً جبکہاندیشہ فتنہ ہو۔

مذہب بشافعیہ اواخلِ صلوۃ مرد کے لئے واجب السرِ حقد بدن ناف سے گھٹے تک ہے گرناف و گھٹنہ خارج سرّ ہے، نماڑ سے با باہر کا حکم کرنے والے کے اعتبار سے مختلف ہے، محارم ورجال کے واسطے مرد کا صابین المسرہ المی الو تحبہ اور اجنبیہ کے لئے اسکا تمام بدن مطلقاً عورت ہے یعنی اجنبی عورت کو کسی اجنبی مرد کا چہرہ وغیرہ بھی دیکھنا جائز نہیں (کہفتنہ کا اندیشہ ہے)!

ا جنبی مرد کے حق میں اجنبی عورت کا وجہ و کفین بھی عورت ہے ( کا فرعورت یا فاسدا خلاق والی کے لئے نہیں )البتۃ گھر کی خاد مہ کے وہ اعضاء جو کام کے وفت کھل جاتے ہیں جیسے گردن ، باز دوہ عورت نہیں ہیں ۔

مذہر ہا گلید ! داخل صلا ق مرد کے لئے مغلظ عورت (یعنی وہ اعضاء جن کا سبر نہایت ضروری ہے) صرف دونوں شرمگاہ ہیں ، باقی قابل سبر اعضاء کو وہ عورت پخففہ میں داخل کرتے ہیں ، اور حرۃ عورت کے لئے مغلظ اطراف وصدر کے علاوہ اعضاء ہیں ، کہ اطراف وصدر مخففہ ہیں ، خارج صلوٰق مرد کے لئے وہ بھی شافیعہ کی طرح ناظر کے لحاظ ہے حکم کرتے ہیں مگر اجنبیہ کیلئے وجہ واطراف کو مشتنی کرتے ہیں ، یعنی سر ہاتھ اور پاؤں اجنبی مرد کے دیکھ سکتی ہے ، بشرطیکہ فتنہ کا اندیشہ نہ ہو،عورت کا قابل ستر حصہ خلوت میں اورمحارم وسلم نسوال کی موجود گی میں صرف ناف ہے گھٹنوں تک ہے اور اجنبی مردوغیر مسلمہ عورت کے لئے مسلم عورت کا تمام بدن بجز وجہ و کفین کے عورت ہے ، ان ووثوں کے لئے وجہ و کفینِ اجنبیہ کی طرف نظر جائز ہے بشر طبکہ فتنہ کا اندیشہ نہ ہو۔

مدہب حنابلہ! داخل صلوٰۃ مرد کے احکام مثل مذہب شافعیہ ہیں ،عورت کے احکام بھی وہی ہیں البتہ بیصرف چرہ کومتشیٰ کرتے ہیں ،خارجِ صلوٰۃ بھی مرد کے احکام مثل شافعیہ ہیں ،البتہ خارجِ صلوٰۃ عورتوں کے بارے میں ان کے نزدیکے مسلمہ وکافرہ کا فرق نہیں ہے یعنی مسلمہ عورت کا فرہ کے سامنے کھنے اعضاء کر عمق ہے بجزماہین الستو والو کبہہ کے!

افا دات انورا مایستو من العورة پرفر مایا: رتراجم ابواب بخاری شریف میں سوسواسوجگه مِن آیا ہے، شارحین نے کہیں تبعیضیہ اور کہیں بیائید بتایا ہے، ان دونوں کا فرق رضی میں دیکھا جائے، بیانید کی صورت میں اطرادِ حکم کیلئے ہوتا ہے، میں نے ہر جگہ تبعیضیہ سمجھا ہے اور اس کی بیان بعض جگہ تقریر کر کے سمجھا تا ہوں اور شارحین آرام میں ہیں، یہاں تبعیض کی صورت اس طرح ہوگی کہ عورة لغۃ ہراس شی کو کہتے ہیں جس سے حیا کی جائے، لہذا اس کے افراد میں سے مردوعورت کے وہ اعضاء بھی ہیں جن کا ستر واجب ہے۔

عجج نبى اكرم صلى الله عليه وسلم

عہد کانقص وہی کرسکتا تھا جس نے وہ عہد یا ندھا ہو، یا پھر کوئی شخص اس کے اہل ہیت میں سے کرسکتا تھا ،اس لئے حضورعلیہ السلام نے جا ہا کہ نقض عہد کی بات ووٹوک ہوجائے ،اور کسی کوفی نگالنے کا موقع ہاتھ ندائے ۔بعض نے بیجی کہا کہ سورۂ براءۃ میں چونکہ حضرت صدیق اکبڑگا ذکرتھا ، ٹانسی اثنین افدھ مافسی الغاد اس لئے مناسب ہوا کہ اس کودوسرا آ دمی پڑھ کرسنائے۔

## ادا ئيگي حج ميں تاخير

حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا: رج کی فرضیت چھے سال ہوئی یانویں سال ، دوقول ہیں تاہم حضورا کرم علیہ نے نویں سال میں خود جج کیوں نہیں کیا، جبکہ جنح فرض کا جلدادا کرناہی مطلوب ومجبوب ہے اگر چہ دجوب فوری نہیں ،اس کی دجہ بیہ کے عرب کے لوگ لوندلگا کرمہینوں کوآگے ہیچھے کر دیا کرتے تھے،جسکوفر آن مجید میں نسکی سے تعبیر کیا گیا ہے،اس نعل شنج کی دجہ سے ایام جج بھی ذوالحجہ سے نکل جاتے تھے،نویں سال میں ایسی ہی صورت تھی کہ جج اپنے خاص مہینوں میں ادانہیں ہوا تھا،دسویں سال میں جج ٹھیک اپنے مہینوں میں آگیا تھا،ای لئے آپ نے اس سال کیا۔

## ناممكن الاصلاح غلطياب

اس سے بیجی معلوم ہوا کہ ایسی غلطیاں جن کی اصلاح متعذرو دشوار ہو ،ان کے بارے میں مسامحت ہوسکتی ہے ، کیونکہ جن لوگوں نے نویں سال حج کیاان کا حج بھی یقیناً معتبر ہواہے کیونکہ کسی کوبھی اسکی قضا کا حکم نہیں دیا گیا۔

## زمانهٔ حال کے بعض غلط اعتراضات

اس زمانہ میں بھی بعض لوگ اعتراض کیا کرتے ہیں کے سعودی عرب حکومت نے فلال سال میں رؤیت ہلال ذی المجد کا فیصلہ فلال فلال وجوہ سے غلط کیا ہے اقراق استم کی باریکیاں نکالنااوران کوا خبارات ورسائل میں شائع کرنا مناسب وموزوں نہیں گہ توام پراس کے بڑے اثرات ہوتے ہیں اوراو پر کی تحقیق سے تو معلوم ہوا کہ اگر واقع میں بھی کوئی غلطی کی وجہ سے واقع ہوگئی ہوتو اس سے مسامحت ہوئی جا ہے بخصوصانے جیسی معظم عیادت کو جونہایت دشوار یوں اور غیر معمولی مالی وجانی قربانیوں کے ساتھ عمر میں ایک بارا داکرنے کی نوبت آتی ہے ہمشکوک و مشتبہ ثابت کرنے کی کوشش کرنا کیونکر مستحسن ہوسکتا ہے؟ اللہ تعالی مفید وصالے خدمات کی تو فیق عطافر مائے اور لا یعنی امورے محفوظ رکھے، امین!

## بَابُ الصَّلوة بِغَيْرِ رِدَ آءِ

## (بغیرجادر کے نماز پڑھنے کابیان)

( ٣٦٠) حدثنا عبدالعزيز بن عبدالله قال حدثني ابن ابي الموال عن محمد بن المنكدر قال دخلت على جابر بن عبدالله و هو يتصلي في ثوب واحد ملتفابه و ردآء ه موضوع فلما انصرف قلنا يآاباعبدالله نصلي وردآء ک موضوع قال نعم احببت ان يراني الجهال مثلكم رايت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي كذا.

ترجمہ! محربن منکدرروایت کرتے ہیں کہ میں حضرت جاہر بن عبداللہ کے پاس گیا، وہ ایک کپڑے میں التحاف کئے ہوئے نماز پڑھ رہے تھاوراُن کی جاوررکھی ہوئی تھی، جب وہ فارغ ہوئے تو ہم نے کہا، کداے ابوعبداللہ! آپنماز پڑھ لیتے ہیں اورآپ کی جاور(علیحدہ) رکھی رہتی ہے،انہوں نے کہاہاں! میں نے جاہا کہ تہمارے جیسے جاہل مجھے دیکھیں (سنو) میں نے نبی کریم علیصے کو اس طرح نماز پڑھتے و یکھا تھا۔ تشریک! حضرت اقدس مولانا گنگوہی قدس سرہ نے فرمایا:۔حضرت جابڑنے ایک کیڑے میں بغیر جیا در کے نمازاس لئے پڑھی کہ تعلیم مقصودتھی ، کیونکہ عام لوگ سنن وآ داب اور مستخباب کے ساتھ بھی واجب وفرض جیسا معاملہ کرتے ہیں ( حالانکہ ہرایک کوا پے اپنے مرتبہ میں رکھنا جیا ہے )لہذا تعلیم ضروری تھی ،اور بہ نبیت محض تول کے مملی تعلیم سے زیادہ فائدہ ہوا کرتا ہے۔

حفرت شیخ الحدیث وامت برکاتهم نے فرمایا کہ اس سے حضرت نے بیاعتراض وفع کیا ہے کہ ایک کیٹرے میں نماز اگر جائز بھی تھی ، تب بھی خلاف اولی تو ضرور ہی تھی ،خصوصاً جبکہ کئی کیڑے موجود ہوں جیسا کہ روایت میں ہے کہ حضرت جابڑ کی چا در پاس ہی رکھی تھی ، اس کا جواب دیا گیا کہ تعلیم کی غرض سے اولی کا ترک اختیار کیا ہے (لامع ۱۱/۱۵)

باب ما يدكو في الخذ قال ابو عبد الله ويروى عن ابن عباس جرهد ومحمد بن حجش عن النبي صلى الله عليه وسلم الفخذ قال ابو عبد الله الله عليه وسلم عن فخذه قال ابو عبد الله وحدث غطى النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه حين دخل عثمان وقال زيد بن ثابت انزل الله على وسوله صلى الله عليه وسلم وفخذه على فخذى فثقلت على حتى خفت ان ترض فخذى

(ران کے بارے میں جوروایتیں آئی ہیں ،ان کا بیان (یعنی اس کا چھپا نا ضروری ہے یانہیں )امام بخاری کے ہیں ،ابن عباس اور جر ہداور محد بن جمش کی روایت نبی علی ہے ہیں ،ان کا بیان (یعنی اس کہتے ہیں کہ (ایک مرتبہ) نبی علی ہے نے اپنی ران کھول دی تھی ابو عبداللہ کہتا ہے انس کی حدیث تو می السند ہے اور جر ہدکی حدیث میں اختیاط زیادہ ہے کہ علماء کے اختلاف سے باہر ہوجاتے ہیں ،ابوموی ابوموی کہتے ہیں ، جب عثمان آئے تو نبی تعلی ہے نے اپنے گھٹے چھپا گئے ،اور زید بن ثابت کہتے ہیں کہ (ایک مرتبہ) اللہ نے اپنے رسول تعلی پر وہی نازل کی ،اور آپ کی ران میری بان وہ مجھ پر بھاری ہوگئی ، یہاں تک کہ مجھا بی ران کی ہٹری ٹوٹ جانے کا خوف ہونے لگا۔ )!

( ١٦ ٣ ٣) حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال نا اسماعيل بن عليه قال اخبرنا عبدالعزيز بن صهيب عن انس بن مالک ان رسول الله صلى الله عليه وسلم غزاخيبر فصلينا عندها صلوة الغداة بغلس فركب النبى صلى الله عليه وسلم وركب ابوطلحة و انارديف ابى طلحة فاجرى نبى الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبروان ركبتى لتمس فخذنبى الله صلى الله عليه وسلم ثم حسو الازار عن فخده حتى انى انظر الى بياض فخذنبى الله صلى الله عليه وسلم فلما دخل القرية قال الله اكبر خربت خيبرانا اذانزلنآ بساحة قوم فسآء صباح المنذرين قالهاثلاثاً قال وخرج القوم الى اعمالهم فقالوا محمدا قال عبدالعزيز وقال بعض اصحابنا والخميس يعنى الجيش قال فاصبناها عنوة فجمع السبى فجآء دحية فقال يا نبى الله اعطنى جاربة من السبىء فقال اذهب فخذ جارية فاخذ صفية بنت حى فجآء رجل الى النبى صلى الله اعطنى جاربة من السبىء غقال انهي عليه وسلم قال خذجارية أن عليه وسلم قال نفسها اعتقها و ادعوه بهافجآء بها فلما نظر اليها النبى صلى الله عليه وسلم قال خذجارية من السبى غيرها قال فاعتقها و اعتقها النبى صلى الله عليه وسلم قال نفسها اعتقها و تزوجها حتى اذا كان بالطريق جهزتهاله ام سليم فاهدتهاله من الليل فاصبح التبى صلى الله عليه وسلم عروساً فقال تروجها حتى اذا كان بالطريق جهزتهاله من الليل فاصبح التبى صلى الله عليه وسلم عروساً فقال وسلم بالطريق جهزتهاله ام سليم فاهدتهاله فاصبح النبى صلى الله عليه وسلم عروساً فقال وسلم بالطريق جهزتهاله ام سليم فاهدتهاله فاصبح النبى صلى الله عليه وسلم عروساً فقال

من كان عنده شيئ فليجئ به و بسط نطعاً فجعل الرجل يجيّ بالتمرو جعل الرجل يجيّ بالسمن قال واحسبه' قدذكرالسويق قال فحاسوا حيساً فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم

تشریک! حسب تفریخ و تحقیق محقق عینی امام بخاری نے ران کے واجب الستر ہونے نہ ہونے کا کوئی فیصلہ اپی طرف سے نہیں کیا، ای لئے انہوں نے بیاب الفخذ عور ہ یاباب الفخذ لیس بعورہ نہیں کہا، بلکہ باب مایلہ کرفی الفخلہ کہا ہے، بعض گو مذہب فخذ کے عورت ہونے کا تھا جوحدیث جر ہڈے استدلال کرتے تھے، دوسرے اس کے خلاف تھے اور حدیث الس سے استدلال کرتے تھے، دوسرے اس کے خلاف تھے اور حدیث الس سے استدلال کرتے تھے، اس پرایک اصولی سوال کھڑا ہوگیا کہ اصل تو یہ ہے کہ جب کسی مسئلہ میں دو حدیث مروی ہوں اور ان میں ایک اصح (صبح تر) ہو بنبست دوسری کے، توعمل اصح کے مطابق ہونا چاہیے، اور اس بارے میں اختلاف نہ ہونا چاہیے، اس کا امام بخاری نے جواب دیا کہ سندگی رو سے تو حدیث انس بی اقوی واحس ہے، مگر تعامل حدیث جر بدیر ہوا اسلے کہ اس میں ایک امر دین کے لئے تقوی واحتیاط کا پہلوزیادہ ہے اور اس میں اختلافی اس میں اختلافی کے لئے تقوی واحتیاط کا پہلوزیادہ ہے اور اس

بیان مٰدا ہب! آپ نے لکھا:۔جولوگ ران کو واجب الستر نہیں قر اردیتے وہ یہ ہیں محمہ بن عبدالرحمٰن بن ابی ذئب ،اساعیل بن علیہ محمہ بن جربرطبری ، داؤ وظاہری ،امام احمد (ایک روایت میں )اصطحری (اصحابِ شافعی میں سے )ابن حزم۔

دوسرے حضرات جوران کوواجب الستر بتلاتے ہیں یہ ہیں:۔جمہورِعلاء تابعین اور بعد کے حضرات مثلاً امام ابوحنیفہ امام مالک (اصح اقوال میں )امام شافعیؓ امام احمدؓ (اصح الروایتین میں )امام ابو یوسف،امام محمد،امام زفر،امام اوزا عی (عمدہ ۲/۲۳۳)!

ابن بِطال مالکیؓ نے ککھا: ۔ اہل ظاہر صرف دونوں شرم گا ہوں کو واجب الستر کہتے ہیں ، امام شافعی وما لکؓ صابیب السسو ۃ و الو کبۃ کو واجب الستر کہتے ہیں ۔ امام ابو حنیفہ وامام احمد گھٹنے کوعورت قرار دیتے ہیں ، علامة قسطلانی شافعیؓ نے کہا:۔جمہورِ تابعین أورامام ابوحنیفہ،امام مالک (اضح اقوال میں) امام شافعی ،امام احمد (اضح الروایتین میں) امام ابو یوسف وامام محمدٌ فخذ کوعورت کہتے ہیں، داؤ د ظاہری ،امام احمد (ایک روایت میں)اصطحری (شافعیہ میں ہے) اورابن حزم اسکوعورت قرار نہیں دیتے۔

علامہ موفق جنبلیؓ نے کہا:۔صالح مذہب بہی ہے کہ ناف و گھٹے کے درمیان عورت ہے ایک جماعت کی روایت ہے امام احمد کی یہی تصریح منقول ہے اور یہی قول مالک، شافعی ،ابی حنیفہ اورا کنڑ فقہاء کا ہے،صرف فرجان کوعورت داؤ دخلا ہری نے کہا ہے، ناف و گھٹنہ امام احمد، شافعی ومالک کے زویک عورت میں داخل نہیں ہے امام ابوحنیفہ گھٹنے کو بھی عورت مانتے ہیں (لامع ۱۱/۱)!

علامہ نووی شافعیؓ نے لکھا:۔ اکثر علماء نے فحذ کوعورت قرار دیا ہے، امام احمد و مالکؓ نے (ایک روایت میں) صرف قبل و دیر کوعور ۃ کہا، اور یہی قول اہل ظاہر اور ابن جریر واصطحر می کا بھی ہے، حافظ ابن حجرؓ نے اِس کوقل کر کے لکھا کہ ابن جریر کی طرف مذکورہ نسبت محل نظر ہے کیونکہ انہوں نے تہذیہ لیے الآ ٹار میں ان لوگوں کار دکیا ہے جو فحذ کوعورۃ نہیں کہتے (فتح الباری ۱/۳۲۷)!

حضرت شاہ ولی اللّٰہ نے لکھا:۔امام شافعی وابوصنیفہ تختہ کوعورت قرار دیتے ہیں، رکبہ میں دونوں کا اختلاف ہے اورامام مالک کے نز دیک فختہ عورت نہیں ہے،اس بارے میں احادیث متعارض ہیں اورقو قامن حیث الروایة مذہب مالک کوحاصل ہے (شرح تراجم ابواب البخاری ۲۰۰۹) محقق ابن رشد مالکیؓ نے لکھا:۔امام مالک وشافعی وابوحنیفہ مردکے لئے حدعورۃ صابیبن المسرۃ الی الو کہۃ قرار دیتے ہیں، کچھلوگ صرف دونوں شرم گاہ کوعورۃ کہتے ہیں،اوربعض لوگ ان کے ساتھ ران کو بھی عورۃ سے خارج کرتے ہیں (بدایة المجتبد ۱۹۸۸)

امام ما لك رحمه الله كانديب

اوپری تفصیل سے جہاں محدث ابن جربر طبری کے بارے میں مغالطہ رفع ہوا ہے ای طرح امام مالک کے بارے میں بھی رفع ہوجانا چاہیے، کیونکہ ابن رشد مالک نے متیوں ائمہ کا ایک ہی مذہب نقل کیا اور دوسرے اقوال بغیر تصریح نام کے کچھالوگوں کے بتلائے ، دوسرے حضرات نے بھی امام مالک کا اصح الاقوال موافق امام ابوحنیفہ وشافعی کے قرار دیا ہے، لہذا شاہ ولی اللّٰہ گا امام مالک کے بارے میں مطاقاً فحذ کے عورة نہ ہونے کا مذہب نقل کرنا اور پھر اس کومن حیث الروایۃ تو ی بھی کہنا خلاف تحقیق ہے، اسلے کہ حب تصریح محدث طبری ؓ وغیرہ صورت واقعہ اس کے برعکس ہے اور اس کی تفصیل ہم آ گے عرض کریں گے۔ ان شاء اللہ تعالی۔

ولاکل جمہور!علامہ محدت موفق صبی نے لکھا: محدث خلال نے اپنی سند ہے اور امام احد ہے اسند میں جربد ہے رسول اکرم علیہ کا یہ ارشاد تقل کیا عط فحد ک الخ اپنی ران کومستور رکھو کیونکہ وہ عورہ ہے، داقطنی میں حضورعلیہ السلام کا ارشاد حضرت علی کے لئے ہے لاتکشف فسخدک الخ اپنی ران کومستور کے رندہ یا مردہ کی ران پرنظر ڈالنا۔حضرت ابوابوب انصاری ہے مرفوعاً مروی ہے کہ ناف ہے فیخد ک الخ اپنی ران کسی کے سامنے نہ کھولنا اور نہ کسی زندہ یا مردہ کی ران پرنظر ڈالنا۔حضرت ابوابوب انصاری ہے مرفوعاً مروی ہے کہ ناف سے پیچاور گھٹنوں ہے اوپر کا حقہ عورہ ہے ، دارقطنی میں ہے کہ ناف ہے گھٹنے تک عورہ ہے، اس کی طرف نظر نہ کرنا چا ہیے (لامع ۱۳۵)

الے آپ نے اس میں لکھا:۔جن روایات میں ہے کہ حضرت ابو بکر وعمر حضور علیہ السلام کی خدمت میں پنچے تو آپ کی ران کھلی ہوئی تھی وہ سب کمزور اسانید کی ہیں ،جن ہے استدلال نہیں ہوسکتا،اور جوروایات ران کومستور کرنے کا امر کرتی ہیں اور اس کے کھولنے کومنوع قرار دیتی ہیں،وہ سب سحاح ہیں۔ النے (عدہ ۱۲/۲۳۴)

اللہ فیض الباری ۱۱/۲ میں جو ند بہ امام مالک نفتل ہوا ہے وہ بھی ناقص بیانا تخین کی زلیۃ قلم کا نتیجہ ہے،اور امام بخاری کے بارے میں پہتر تحقیق علامہ بینی ہی کی معلوم ہوتی ہے کہ انہوں نے دوڑوک فیصلہ فحذ کے بورۃ ہونے یانہ ہونے کا نہیں کیا ہے۔

۔ خصرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ احوط کا اطلاق تعارض اولہ کے موقع پر واجب کے اوپر بھی ہوتا ہے جس کی تفصیل آخر کتاب العنل میں گزر چکی ہے لہذاامام بخاری کااس مسئلہ میں جمہور کے موافق ہونا بھی بہت ممکن ہے، واللہ تعالیٰ اعلم!'' بوالف''! امام بخاریؓ نے زیر بخٹ ترجمته الباب میں پہلے حضرت ابن عباس، جربد و محد بن جھش ہے تعلیقاً رسول اکر میں بھی ہے ''الفخذ عور ۃ'' کی روایت کی ،اس کے بعد حضرت انسؓ والی حدیث کوموصولاً لائے ہیں۔

محقق عینیؓ نے لکھا: یہلی حدیث ابن عباسؓ کوامام تر مذی نے موصولاً روایت کیا ہے اور اسکی شخسین کی ، دوسری حدیث جر ہدگی امام مالک سے کی اورامام تر مذی نے بھی موصولاً روایت کر کے تحسین کی ۔ ابن حبان نے بھی اپنی سیح میں اس کی تصبح وتخزیج کی ہے ( ورواہ ایوداؤ دواحمہ ) تیسری صدیث محدین جحش کی روایت طبرانی میں موصولاً موجود ہے کہ حضور علیہ السلام نے معمر گوفر مایا اپنی رانوں کوڈھا تک لوکیونکہ وہ دونوں عورۃ ہیں ، صدیث محد بن جحش کی روایت طبرانی میں موصولاً موجود ہے کہ حضور علیہ السلام نے معمر گوفر مایا اپنی رانوں کوڈھا تک لوکیونکہ وہ دونوں عورۃ ہیں ،

اس روایت کی تخ تن امام احمد نے اپنی مسند میں اور حاکم نے اپنی مستدرک میں بھی کی ہے (عمد ۱/۲۳۲۹)!

علامہ قرطبی مالکی نے فرمایا: حدیث انس پر حدیث جر ہدکو وجہ تر نجے حاصل ہے کیونکہ اسکے معارض جو بھی احادیث ہیں ،ان کا تعلق خاص واقعات واحوال ہے ہے، جن میں احتمال حضور علیہ السلام کی خصوصیت کا بھی ہوسکتا ہے، اور اس امر گا بھی کہ پہلے تکم میں نری چلی آر ہی تھی ، اسکے بعد فخذ کے عور ق ہونے کا تھم ہوا ہو، ہر خلاف اسکے حدیث جر ہد وغیرہ میں کوئی احتمال نہیں ہے کہ وہ تھم کی ہر (عمد میں ) دوسر ہے وہ حدیث تولی ہیں جو تعلی ہر مقدم ہوتی ہیں اس کے بعد علامہ عنی نے حدیث مردیا مام طحاوی ذکری اور اسکا جواب بھی امام طحاوی کی طرف نے قبل کیا ہے اور اسکا جواب بھی امام طحاوی کی طرف نے قبل کیا ہے اور اسکا ہوا ہو وہ غیر اختیار کی طرف نے قبل کیا ہے اور اسکا کا بیجواب دیا کہ خواب دیا کہ اس حدیث میں اضطراب ہے اور اضطراری تھا، یعنی اثر دہام یا سواری کے دوڑنے کی وجہ سے پیش آیا ہے قصہ حضرت عثمان گا یہ جواب دیا کہ اس حدیث میں اضطراب ہے کونکہ ایک جماعت اہل ہیت نے اس کی روایت دوسر ہے طریقہ پر کی ہے جس میں فخذین کے صلح کا کوئی ذکر نہیں ہے، علامہ یعنی نے کہا کہ کی حساتھ کی ہوا ہے۔ اور مسلم کی روایت میں بھی را وی نے ، فخذ بیا ور ساقی شک کے ساتھ کیا ہو بھی ہی اور مام کی روایت میں بھی را وی نے ، فخذ بیا ور ساقی شک کے ساتھ روایت کیا ہے ، ابو عمر نے بھی اس حدیث میں اصور سے کو مطلب کے اس کی روایت میں بھی را وی نے ، فخذ بیا ور ساقی شک کے ساتھ روایت کیا ہے ، ابو عمر نے بھی اس حدیث کی وصلے کہ بھی اس حدیث کیا ہے ، ابو عمر نے بھی اس حدیث کی مصور کی ہو سے بھی اس حدیث کی اس حدیث کی اس حدیث کی مصور کے بھی اس حدیث کی اس حدیث کی مصور کی اس کے ساتھ کی اس حدیث کی اس حدیث کی اس کے مساتھ کی اس حدیث کی اس حدیث کی مصور کی ہو سے بھی کی روایت میں بھی را وی نے ، فغذ بیا ور ساقی شک کے ساتھ کی دورت کی ہو مصور کی ہو کی ہو کی ہو کی ہے بھی ہو کی کر کی ہو کی ہو

بحث مراتب إحكام

یہ بحث انوارالباری جلد چہارم ( قسط ششم ) 19 میں گزر چکی ہے اس موقع 'پر بھی حضرت شاہ صاحب ؒ نے اس سلسلہ میں گرانفذر ارشادات سے بہرہ ورفر مایا،ان کا کچھ خلاصہ مزیدا فاوہ کے لئے یہاں درج کیا جاتا ہے '۔

فرمایا:۔جس طرح فرائض وواجبات میں بعض زیادہ آکدواہم ہیں دوسروں ہے ای طرح ممنوعات وکروہات شرعیہ ہیں بھی مراتب ودرجات ہیں ،اوربعض میں زیادہ شدت ہے بہ نسبت دوسرول کے،اسی ہے ستر عورت استقبال واستدبار ،نواقض وضوء میں خارج من السبلیین ومن غیر استبیان ومن غیر استبیان میں مراۃ ،مس فراۃ ،مس ذکر وغیرہ مسائل ہیں اورسب میں خفت وشدت کے مراتب شارع علیہ السلام ہی کی طرف ہے ہیں ، یہاں بیامرقابل ذکر ہے کہ دران کے اور کاحقہ اور مجلاحتہ گھٹے کے قریب کا دونوں ہی عورۃ میں داخل ہیں مگر دوسرا پہلے ہے اخف اور کم ورجہ کا ہے اور اس کے کارے میں طرفین کے پاس دلائل ہیں ،ورنہ اصل فخذ (اوپری دھتہ ) کے بارے میں کوئی دلیل بھی اس کے عورۃ نہ ہونے کی موجود فیس ہے۔

#### بحث تعارض ادليه

دوسری بات رہے کہ بعض مرتبہ شارع کی طرف سے قصداً مختلف نوعیت کے احکام صادر ہوتے ہیں اور اس کو اختلاف رواۃ کے سب سمجھنا جا ہے اور رہاسی جگہ ہوتا ہے جہاں صاحب شرع کو مراتب کا بیان محوظ ہوتا ہے ، اور جہاں ایسا ہوتا ہے تو شارع کی طرف سے امرونہی میں ظاہری سطح تو شدت کی طرف ہوتی ہے تا کیمل میں کوتا ہی نہ ہو، اور تخفیف وتوسیع کے لئے ضمنی اشارات ہوتے ہیں اور اس سے امام اعظم نے تعارض ادلہ کے وقت تخفیف کی رائے قائم کی ہے جبکہ صاحبین کے زویک نفت تھا کا ثبوت اختلاف صحاب و تا بعین کی وجہ ہے ہوتا ہے۔
امام صاحب کی وقیق نظر تعارض ادلہ کی وجہ ہے مراتب احکام کے تفاوت کی طرف گئی اور صاحبین نے تعامل نے فیصلہ کرنا چاہا،
صاحب ہدا یہ نے بھی خفت کوتعارض ادلہ ہی کی وجہ ہے بتا یا ہے اور تعارض ادلہ کی صورت چونکہ اختلاف رواۃ کی صورت میں پیش آتی ہے
اس لئے اس کو موجب خفت بچھ لیا گیا، حالا تکہ نظر شارع میں شروع ہی ہے خفت مقصود تھی ، حضرت شاہ صاحب نے باب ا تباع النہ اء الجناز ہ
میں نہید خاعت ن ا تباع الجنا باز ولم یعزم علینا اللح پر فرمایا:۔ یہاں بھی مراتب احکام کی طرف اشارہ ہے کہ نہی تو ہے مگر نہی عزم نہیں
ہے ، ان مراتب کو بہت سے علماء بھی نہیں بچھ سکتے ، لیکن حضور اکر مراب اللہ کی عام عور توں کی بھی آپ کی برکت صحبت کے باعث ای فینم وذکاوت تھی کہ اہل علم پر سبقت لے کئیں۔

قوله وغطّی النبی صلے الله علیه و سلم رکبتیه الخ حضرت شاه صاحبٌ نے فرمایا: مِمکن ہے کپڑا گھنے کے قریب تک ہو جب حضرت عثمان ؓ اندر پنچے تو حضور علیه السلام نے اس کپڑے کو گھنے سے بنچے تک کرلیا ہو تعبیرات میں ایسا بہت ہوتا ہے۔

اس روایت ہے معلوم ہوا کہ دوسروں کے سامنے گھنے ڈھا نگنے کا بھی اہتمام کیا جا تا تھا،اور یہی اس کے عورت میں سے ہونے گ دلیل ہوسکتی ہے جو حنفیہ کا مذہب ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم!

قول وفخذہ علی فخذی ،حضرت نے فرمایا:۔اس میں بید کرنہیں کہران کھلی ہوئی بھی تھی ،اس لئے ممکن ہے امام بخاری کا مقصد صرف بیہ بتلا ناہو کہ ران کی بات اعضاءِ غلیظ شرم گاہ وغیرہ کی طرح نہیں ہے کہ کیڑے کے ساتھ بھی ان کامس جائز نہیں ہوتا بلکہ اگر کیڑے بہنے ہوئے ایک کی ران دوسرے کی ران سے مس کرے تو وہ شرعاً جد جوازیں ہے۔

قدولہ خفت ان تدخل فخذی پرفرمایا: یعنی وی کے بوجھ ہے میری ران چکنا چور ہوجانے کے قریب ہوگئی، یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ وی الہی گا بوجھ حضورعلیہ السلام کی اونٹنی ' قصواء' کے سوااورکوئی نہ اٹھا سکتا تھا شایداس لئے کہ وہ اس کی عادی ہوگئے تھی ،اور اس امر سے اس کو خاص مناسبت ہوگئی تھی ، دوسری اونٹنیاں وی کے وقت بیٹھ جاتی تھیں۔ جیسے حضرت ابو بکر صدیق کوصوت وی سے مناسبت ہوگئی تھی ای لئے وہ اس کون سکتے تھے،ان کے سواکوئی دوسرااس کو نہ س سکتا تھا۔

قوله بغلس فرمایا:۔راوی کاتغلیس کوخاص طورے ذکر کرنا، گویاس کوئی ی بات بچھنے کے مترادف ہے جس معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کی عام عادت بتر یف غلس میں نماز ضبح اداکرنے کی نتھی ، پھر یہ کہ ایسا کرنا غزوہ کی وجہ سے تھا کہ نماز ہے جلد فارغ ہوکر جہاد میں مشغول ہوں نہ اس لئے کہ نماز گی سنت وہی تھی ، دوسرے یہ کفلس میں اداکر نے ہاس وقت تقلیل جماعت کا خوف نہ تھا کیونکہ سفر کا حالت میں شخاور سب سحاب ایک جگہ موجود تھا ہے وقت حضیہ بھی کی تعلیم کرتے میں اس موقع پر حضرت نے یہ بھی فرمایا کہ اگر سود فعہ بھی حضور علیہ السلام کاغلس میں نماز صبح پڑھنا تا بت ہوجائے تب بھی حضیہ کومفز نہیں ہے ابت مضر جب ہے کہ ان کے پاس اسفار کے لئے کوئی حدیث نہ ہو حضرت نے فرمایا:۔اگلے باب میں آئے گافشہ یہ معہ نساء من المومنات مقلفعات فی مروطهن ثم پر جعن الی جدیث نہ ہو حضرت نہ وجوز نہ نہ کا صیخہ نمرکر لا نا اس کئے تھے ہوگیا کہ فعل اور فاعل میں فضل ہے۔

متلفعات، گھونگھٹ نکالے ہوئے، مروط اونی چا در (حاشیہ بخاری ص۵۴) میں مرط کے معنی رکیشی یااونی چا دراور بڑی چا در کے نقل

ا بدایده فی از باب الانجاس) میں ہے: اتسما کائنت نبجاسة هذه الا شیاء مغلظة الخ یعنی ان اشیاء کی نجاست مغلظ اس لئے ہوئی کہ اس کا مجوت ولیل قطعی ہے ہوا ہے بعنی جودلیل دوسری اولدے متعارض ندہو کما فی الحاشیہ پس متعارض اولدوا روہوں کی ، تو تھم میں تخفیف آجائے گی۔

کے ، مبسوط اما ہے کہ اگر جماعت کے لوگ سب موجود ہوں توضیح کی نماز میں تغلیس کی جائے اورامام طحاوی نے اسفار کو افضل کہا کہ نماز کی ابتدا توغلس میں ہواور ختم اسفار میں ، حضرت ؓ نے فرمایا کہ میں بھی مختار طحاوی ہی کو اختیار کرتا ہوں ، خصوصا اس لئے کہ وہ امام محد ؓ ہے بھی مروی ہے اوراس میں ہمام احادیث بحق ہوجاتی ہیں ، کیونکہ بعض میں اسفار کا حکم آیا ہے ، کسی میں ہے کہ آپ نے غلس میں نماز پڑھی اس لئے فقد کی کتب فقاوی میں جو اسفار کی فضیلت کھی ہے کہ شروع بھی اسفار میں ہوا اور ختم بھی ، اس کو اختیار کرنے سے غلس والی احادیث معمول بہا نہیں رہتیں بلکہ جب اسفار ندکور کو ہی افضل قرار دیا جائے گا تو نبی کریم عرفی ہے اکثر کی ممل کو مفضول قرار دیا پڑے گا جو نبی کریم عرفی ہے اکثر کی ممل کو مفضول قرار دینا پڑے گا جس کی جراءت کوئی عاقل نہیں کرسکا ، لہذا مختی امام طحاوی ہی اولی بالفہول ہے اس حدیث صایع و فھن احد کا جواب بعض حفیہ نے یہ کہا اور ختی کی جدیت نہ بچچانی جاتی تحقیں ، خواہ اسفار ہی کیوں نہ ہو، لہذا تغلیس ثابت نہ ہوئی معلامہ نووی نے جواب دیا کہ توست کا امتیاز کیا بنیت معرفت اعیان کے (عمدہ ۲/۲۵) مگر حضرت میں شاہ صاحب ہے نہ بھول کے ساکور و جو قرار دیا ہے ، جیسا کہ آگے آتا ہے۔)

خصوصاً جبکہای حدیث میں زیادتی من الغلس کی بھی ٹابت ہے قو حضرت عائشگاییوں قاطع شبہ ہوجائے گا،اس کا جواب ہے ہے زیادت حضرت عائش کے قول میں نہیں ہے، بلکہ نیچے کے کسی راوی ہے آئی ہے لہذا بیقول مدرج ہوگیااس کی دلیل بیقرینہ ہے کہ ابن ماجہ میں بیزیادتی اس طرح ہے:۔ قصصہ من الغلس، جس سے صاف ظاہر ہوا کہ نیچے کے راوی کا کام ہے کہ حضرت عائشگل مراد بتلار ہا ہے جس کو وہ مجھا ہے اورا تنیاز عورتوں کا مردوں سے مراذ نہیں، بلکہ مراد فود آپس میں عورتوں کا امتیاز وعدم امتیاز ہے کہ ہندہ ، نینب سے متاز نہ ہوتی تھی، اوراس مراد کی طرف خود قرآن مجید میں اشارہ فرمایا گیا ہے، منافقین کی عادت تھی کہ غریب غربا کی عورتیں مجد کو جاتی تھیں توان کو رائے میں چھیڑتے تھے اوراس مراد کی طرف خود آن مجید ہوگی کی عورتوں کو نہ چھڑتے تھے، لہذا تھم ہوا کہ سب عورتیں ہیڑی چادروں میں لیٹ کراور خوب مستور ہوگر (جس طرح اس زمانے میں برقعوں میں مستور ہوتی ہیں ) جایا کریں۔ تاکہ بدیاطن اور منافق لوگ ہردو تنم کی عورتوں میں فرق نہ خوب مستور ہوگر (جس طرح اس زمانے میں برقعوں میں مستور ہوتی ہیں ) جایا کریں۔ تاکہ بدیاطن اور منافق لوگ ہردو تنم کی عورتوں میں فرق نہ کرسکیں، کہ ظاہر میں سب یک ان ہوں گی۔ فرمایا ' یدنین ' علیهن من جلا بید بھن ذلك ادنی ان یعد فن فلا یو ذین ' (احز اب) اے کرسکیس ،کہ ظاہر میں سب یک ان ہوں گی۔ فرمایا ' یدنین ' علیهن من جلا بید بھن ذلك ادنی ان یعد فن فلا یو ذین ' (احز اب) اے

نبی!ا پنیاز واج! بیٹیوںاورمسلمانعورتوںسب کو تکم دے دیجئے کہا پنی بڑی چا درروں میں خوب مستور ہوکر ہاہر نکلا کریں،اس ہے وہ پہچانی جائیں گی (کہ ٹریف عورتیں ہیں) للہذا وہ بد باطن لوگوں کی ایذ اسے محفوظ رہیں گی حضرت ؒ نے فرمایا کہ علامہ نو ویؒ کی تو جیہ خلاف واقع اور خلاف اشارۂ نص ہے۔

میرے نزدیک عدم معرفت اشخاص ہی شریعت کا مقصود ومطلوب ہے ،اوراس کی طرف حضرت عمرؓ کے ارشاد ہے بھی رہنمائی ہوتی ہے کہ انہوں نے حضرت سودہؓ کو الاقد عد فذاك يا سودۃ!فرمايا تھا،غرض يہاں شريفہ کووضيعہ سے پيچاننا ہی مراد ہے تا کہ غريب مسكين عورت سمجھ کرچھيڑنے کا حوصلہ نہ ہو۔

## دورحاضر کی بے حجابی

ان تمام تصریحات ہے معلوم ہوا کہ از واج مطہرات، بنات طاہرات اور عام مسلمان عورتوں کیلئے تجاب شرعی کا علم ان کے لئے قید و بند کے مرادف نہیں تھا جیسا کہ دشمنان اسلام سمجھاتے اور باور کراتے ہیں بلکہ ان کی نجابت وشرافت کی حفاظت کے واسطے بطورا یک نہایت مضبوط و شخکم حصار کے تجویز کیا گیا تھا، تا کہ بدچلن، بد باطن اور غنڈ ہالیمنٹ کوشریف خواتین کے اخلاق و کر دار بگاڑنے اور عزت و ناموں پر جملہ کرنے کا وسوسہ وخیال تک بھی نہ آسکے، اور وہ ان کی طرف سے پوری طرح مایوں ہوجا تمیں، اسی لئے ضرورت کے وقت مردوں سے بہت وزم آ واز میں بات کرنے کی بھی ممانعت کردی گئی، تا کہ بداخلاق روگی کوکوئی براخیال لانے کا موقع بھی حاصل نہ ہوآج کل اسلامی تعلیمات سے ہٹ کر میں بات کرنے کی بھی ممانعت کردی گئی، تا کہ بداخلاق روگی کوکوئی براخیال لانے کا موقع بھی حاصل نہ ہوآج کل اسلامی تعلیمات سے ہٹ کر یہ جابی اور زمانہ جاہلیت کی سی عربیانی بہت عام ہوتی جارہی ہے اور اس کے نقصانات بڑے دور رس ہیں، خصوصاً ہندوستان میں کہ وہ صرف بدگرداری واخلاقی گراوٹ بی تک محدود نہیں رہی بلکہ نوبت ذہنی و نہ ہی ارتداو تک پہنچ رہی ہے۔ والعیا ذباللہ العظی انعظیم۔

قوله فاجوی لیعنی اپنی سواری کودوڑ ایا، تا که کفار پرشدت سے حمله کریں یاان پررعب ڈالیس۔

قو له ثم حسو الا زارعن فعده: يحقق عنى في كها: يحرصية جبول الماوراس كريت جون في ديل روايت مندائم الله على فاتحر المن فاتحر المن الله على الله على الله على الله عليه و سلم في زقاق حبير اذ خو إلا زار" تو ترورهمي بمعني وقوع الحسار كي طرح لازم بي بهي زياده صواب به يونك حصور عليه السلام في وقاق حبيب ران كاحد حفل الميا تقا وحمله السلام في وقاق حبيب ران كاحد حفل الميا تقا وريمي حضور عليه السلام في جلالت وقدر كرشايان شان من كها البتة الأدعام كي وجد المعاوري كونيز دورًا في كريب ران كاحد حكم الميا تقا اوريمي حضور عليه السلام كي جلالت وقدر كرشايان شان من كي حكم الميا تقل المرتب حضور عليه السلام كي جلالت وقدر كرشايان شان من كي حكم الميا تي طرف سے كشف فخذ قصداً كا انتساب في كيا جاء بحصوصاً جبكة آپ سي حضور عليه السلام كي طوف كي موه و شايداس لك كه سيخول الميا من المنتسب في كيا جاء من المنتسبة عنور كرات المنتسبة عنور عليه المنازي عديث عنوال المنازي المنتسبة عنور عليه المنتسبة عنور عنور المنتسبة عنور عليه المنتسبة عنور عنور عنور المنتسبة المنتسبة المنتسبة المنتسبة عنور عنور عنور المنتسبة المنتسب

112

انہوں نے حالتِ مذکورہ میں ران مبارک کو کھلا دیکھا تو یہی گمان کرلیا کہ آپ نے قصداً الیا کیا، حالا نکہ واقع میں ایبات تھا (عمدہ ۲/۲۳۸)!

حضرت شاہ صاحبؓ نے فر مایا کہ فاموں میں حسرکو تھی لازم کھا ہے، لہذا اس کا فاعل ازار کو کہیں گے، خصوصاً جبکہ مسلم کی روایت میں جھی انحسر ہے، پھر فر مایا کہ بخاری شریف ہی میں ص ۲ کم پر (باب صابحق نبلا ذان من الدهاء) فخذ النبی علیه السلام کی جگہ یہ الفاظ حضرت انس ہی صدیت ہے (آخر کے اعتبارت) منا حضرت انس ہی صدیت ہے (آخر کے اعتبارت) منا وسلم ، یہی حدیث ہے (آخر کے اعتبارت) منا وسلم البند ایبال سے استدلال می جاور میکھی اختمال ہے کہ حسر الازار جمعتی وقعہ ہو، یعنی از ارکوران کے مقام پر ڈھیلا کیا تھا تا کہ ران سے چمٹا ہوا ندر ہے اور ایبا کرنے میں اتفاقی طور سے ران کا پکھ حقہ کھل گیا ہو، جیسا کہ عام طور و سے ایسا ہوجا تا ہے، حضرت شاہ صاحب کا می آخری اختال اس روایت کے زیادہ منا سب معلوم ہوتا ہے جو کھتی میٹن نے کر مانی کے حوالہ نے قل کی ہے کہ یعض نے و ریا یعض روایات میں عن فحد کی جگہ علی فحذ ہے یعنی جو حقہ ازار کاران پر تھا اس کو آپ نے کھولا اور ڈھیلا کیا (عمدہ ۲/۲۳۸)!

امام مسلم اس حدیث کو' باب غزوہ خبیر' میں لائے میں ،اور وہاں علامہ نو وگ نے لکھا:۔اس حدیث ہے بعض اصحاب مالک نے فخذ کے عورۃ نہ ہونے پراستدلال کیا ہے ، ہمارااور دوسرے حضرات کا فدہب یہی ہے کہ وہ عورت ہے اوراس کی دلیل احادیث کثیرہ مشہورہ میں اور اس حدیث کا جواب ہمارے اصحاب نے بید دیا کہ اس موقع پر فخذ کا کھل جانا حضور علیہ السلام کی اختیار سے واقع نہیں ہوا ،اوراس میں یہ بھی نہیں کہ باوجو دام کان ستر کے حضوراس کو دیر تک کھولے ہی رہے ہوں۔

بعض اصحاب ما لک نے یہ بھی کہا کہ جن تعالی حضور علیہ السلام کی رفعت شان کی خاطراس پرجمی قادر تھے کہ ان کوانکشاف عورة کے ساتھ مبتالة فرماتے ، (لہذ افخذ کوعورة قرار دینا ہی بہتر ہے تا کہ حضور کے اگرام کے خلاف صورت نہ بھی جائے )اس کا جواب ہم بید دیتے ہیں کہ اگرالیمی صورة غیراختیاری طور ہے بیش آئے قودہ کی کے لئے بھی تعصی کی بات کو صورت شاہ صاحب نے فرمایا: یعض لوگ اس تم کے افعال کا صدور نبی اگرم عیات کے ساتہ شان کہا جا سکتا ہے۔ (نوی اللہ) اس کے حضرت شاہ صاحب نے فرمایا: یعض لوگ اس تم کے افعال کا صدور نبی اگرم عیات کی شان رفیع کے خلاف سمجھتے ہیں اس لئے مشمی میں کہ ایس کے مشان کہا جا سکتا ہے۔ (نوی اللہ) کہ کہ بین کہ بات کا صدور آپ کی طرف منسوب نہ ہو جس کی حیث میں اس لئے مشمی ہیں کہنا ہوں کہ ایس نہیں ہو سکتا ، کیونکہ لیاتہ التحر لیس میں جفور بیس کی حقوم سے بیس کہنا ہوا کہ نہاز کے لئے حالت جناب میں کھڑے ہوئے ، پھرتجر بہت سے قبل ہی آبا پڑا۔

علیہ السلام پر بنیند کا غلبہ ہوا جس کی دجہ ہے تھی کو نماز پڑھائی ، حضرت موتی علیہ السلام کوا پئی قوم کے سامنے ہوئے ، پلی آبا ہوا کہ مورک ہی خوال کی محتور اس کی حرب والوں میں کھر ہے ہوئی اس کی وقع میں اس کا وقوع وصدور حضرات انبیا علیہ ہم السلام ہے جائز نہیں ، میں کہنا ہوں کہ کہنے خلاف مرک ہو تہیں تھا کہ وہ وہ جائز ہیں ، میں کہنا ہوں کہ کو خاص صرور ت سے وہ بی ہوتو معاملہ اور بھی ہاکا ہوجا تا ہے ، البتہ اگرا سے امور کا ہار ہار تواور ان کے کرنے والے تساہل ہرتیں ، یاان کو معیوب نہ ومصلے تہ بھی ہوتو معاملہ اور بھی ہا کا جوجا تا ہے ، البتہ اگرا سے امور کا ہار ہار تواور ان کے کرنے والے تساہل ہرتیں ، یاان کو معیوب نہ ومصلے تہ بھی ہوتو معاملہ اور بھی ہوتو ہوا تا ہے ، البتہ اگرا ہے امور کا ہار ہا واران کے کرنے والے تساہل ہرتیں ، یاان کو معیوب نہ ومصلیت بھی ہوتو معاملہ اور بھی ہوتو ہوا تا ہے ، البتہ اگرا ہے امور کا ہار ہار تکرار ہوا ور ان کے کرنے والے تساہل ہرتیں ، یاان کو معیوب نہ ومصلیت بھی ہوتو معاملہ اور بھی ہوتو ہوا تا ہے ، البتہ اگرا ہے امور کا ہار ہار تکرار ہوا ور ان کے کرنے والے تساہل ہرتیں ، یاان کو معیوب نہ میں کو تو میں کی کو تو اس کے سامنہ کیا کہ کو تو کو تو اس کی کرنے والے تساہل ہرتیں ، یا ان کو معیوب نہ کے سے تو کو تو

قولہ بساحۃ قوم ،ساحۃ آنگن، یعنی مکانوں کے سامنے کاصحن (یہاں مرادبستی کے سامنے کا میدان ہے ) جمع ساحات (عمدہ ۱۲/۲۸) قولہ الخمیس الشکر کوخمیس اس لئے کہتے ہیں کہ اس میں پانچ حصے ہوتے ہیں ،مقدمہ ،ساقہ ،قلب اور جناحین ،اور میمنہ ،میسرہ ،قلب وجناحین کوبھی کہتے ہیں۔ (عمدہ ۲/۲۴۹)

قولہ عنوۃ ، یعنی قبرا ( فنخ الباری ۱/۳۲۷/۱-عمدہ۲/۲۲۹) محقق عینیؓ نے یہ بھی لکھا کہ بعض حضرات نے اس کے معنی صلحا کے بھی کئے ہیں لے فیض الباری۲/۲ میں اس کی جگہ می غلط حیب گیا ہے تھیجے کرلی جائے۔'' مؤلف'' لہذا بیلفظ اضداد میں سے ہوجائے گا، پیمرلکھا کہ محدث شہیرا یونمر (ابن عبدالبر) نے سیجے ای کوقر اردیا کہ خیبر کی ساری آراضی عنوۃ (غلبہ سے) فتح ہوئی ہے الخ (عمده ۳۴۹)

حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا:۔حنفیہ فنخ خیبر کوعنوۃ وغلبعۃ ماننے ہیں اور شا فعیہ سلحا کہتے ہیں، بیحدیث حنفیہ کی جت ہے ای طرح فنخ مکتہ میں بھی اختلاف ہے حنفیہ عنوۃ کہتے ہیں اور شافعیہ سلحا۔

امام طحاویؓ نے مستقل باب قائم کر کے تقریبانو درق پر بحث گی ہے اورغلبہ کو ٹابت کیا ہے دونوں کے احکام چونکہ الگ الگ ہیں اس لئے بحث و تحقیق کی ضرورت پڑی ، میں اس بارے میں بہت متحیر رہا کہ امام شافعیؓ نے اس فنج کو باوجوداس قدر حرب وضرب کے کیونکہ صلحا کہد دیا ، اور حافظ کو بھی تشویش پیش آئی ہے لیکن پھر مجھے واضح ہوا کہ انہوں نے اس کوصلحا اس لئے کہا ہوگا کہ آخر میں صلح ہی کی صورت پیش آئی ہے ، لہذ اابتدائی قبال کے حالات کونظر انداز کرویا واللہ تعالی اعلم!

قول فہ جمع السبی ، یعنی جنگ ختم ہونے پرقیدی بیجا ورعور تیں جمع کی گئیں ، کیونکہ عرب مردوں کا غلام بنانا جائز نہیں ،ان کے لئے تو جارے یہاں اسلام ہے یا تلوار ،اور اہل خیبر سب یہودی عرب تھے۔

ام المومنين حضرت صفيةً

آپ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولا دہیں ہے تھیں ،اورسردار بی قریظ و بی نضیر شیبی بن اخطب کی بیٹی تھیں (یہ دونوں قبیلے مدینہ طیبہ ہے جلاوطن ہوکر خیبر میں آباد ہوگئے تھے ) کنا نہ بن ابی الحقیق کی زوجیت میں تھیں ، جو جنگ خیبر میں مارے گئے تھے ۔ (عمدہ ۲/۲۷۹م) فیولید فاعت ہاالنہ میں صلے اللہ علیہ و سلم و تو وجھا ،حضرت شاہ صاحب نے فرمایا: ۔ شافعیہ کے نزویک جناق ہی مہر ذکاح تھا ،اور شخ ابوعمر و بن صلاح (استاذ علامہ نودیؓ) نے جعل عتقبھا صد اقبھا میں بہت مدققا نہ بحث کی ہے ،اور کا کے قریب نقول لا سے بیں ، فتح الباری ۲۰/۲ میں دیکھی جائے ، حفیہ کیے جو تھی کے صورت واقعہ اس طرح تھی کہ حضرت صفیہ اولا دِ ہارون علیہ السلام ہے تھیں ،اس کے حضورعلیہ السلام نے ان پراحسان کر کے آزاد کردیا ، پھر نکاح معروف طریقتہ پرکرلیا اور چونکہ حضرت صفیہ نے احسانِ اعتاق کے بدلے میں اپنا مہر معاف کردیا اور چونکہ حضرت صفیہ نے احسانِ اعتاق کے بدلے میں اپنا مہر معاف کردیا اور چونکہ خاری شریف میں صدیث بھی گزرچکی میں اپنا مہر معاف کردیا اور چونکہ خاری شریف میں صدیث بھی گزرچکی

لے اس موقع پر حضرت نے یہ بھی فرمایا کہ ابن صلاح حفاظ شافعیہ میں سے ہیں اور حافظ ابن مجر کو حدیث توصف نفس ہے مگر تج وملکہ فقہ واصول فقہ کا شیخ موصوف کوزیادہ حاصل ہے بہنبت حافظ کے ۔''مؤلف''!

ہے" بساب تسعلیہ الوجل امته" جس میں اعتبقها فتز و جها آچکا ہے اس ہے بھی معلوم ہوا تھا کہ ستفل طور سے آزادی اور پھر معروف طریقہ پرنکاح کرنا ہڑی فضیلت رکھتا ہے اگرنفس اعتاق ہی مہر ہوتا تواعتاق اس شرط پر ہوتا کہ نکاح ہوجائے گا۔

ہماری بیتو جیدا ہے ندہب کی تائید کیلئے نہیں بلکہ وقعی بات اور ظاہر بھی یہی ہے جسکی طرح طرف اعتبقہا فہنز و جھا کےالفاظ اشارہ کررہے ہیں۔بعض اہل علم اس طرف بھی گئی ہیں کہ اعتاق بشرط التزوج ہوتو پھرا بجاب وقبول کی بھی الگ سے ضرورت نہیں ، یہ بھی درست نہیں کیونکہ خودلفظِ تزوج بتلا رہاہے کہ اسکی ضرورت ہے ،اور صرف اعتاق اس کے قائم مقام نہیں ہوسکتا۔

قولہ قال نفسھا، حضرت ؓ نے فرمایا کہ تال کار اورانجام کا بیان ہے یعنی جب حضور علیہ السلام نے حضرت صفیۃ کو آزاد کر دیا اورانہوں نے اپنا مہرسا قط کر دیا تو مہر بجز اُن کی ذات کے الگ ہے کوئی چیز ہاتی نہ رہی ، کیونکہ سقوط مہرکی وجہ سے ظاہری طور پر نہ کسی چیز کا لینا ہوانہ دینا، بلکہ ان کی ذات ہی جس کولیا دیا گیا ،لہذا ہے تعبیر عرفی تھی ،کسی فقہی مسئلہ کا بیان نہیں ،غرض میراظین غالب یہی ہے کہ اس واقعہ میں حضور علیہ السلام نے پہلے حضرت صفیہ گو آزاد کیا اور پھر نکاح فرمایا تا کہ مطابق حدیث مذکور کتاب العلم کے ڈیل اجر حاصل کریں۔

حافظا بن حزم كامنا قشه عظيمه

محقق عینیؓ نے حدیث الباب کے تحت '' ذکر الاحکام المستنبطة ''میں مذاہب کی تفصیل نقل کرکے اکا برائمہ ومحدثین کا اس واقعہ کو حضورعلیہ السلام کی خصوصیت ہونا بیان گیا ،اوراہام طحاویؓ کے دلائل خصوصیت کا ذکر کیا بھر لکھا کہ اس بارے میں ابن حزم نے منا قشۃ عظیمہ کیا ہے اور کہا کہ خصوصیت کا دعوی اس موقع میں جھوٹا ہے اور جواحادیث اسکے لئے ذکر کی گئی ہیں وہ غیر صحیحہ ہیں۔ کیا ہے اور جواحادیث اسکے لئے ذکر کی گئی ہیں وہ غیر صحیحہ ہیں۔ ہم نے ابن حزم کی تمام باتوں کا روا بنی شرح معانی الآثار میں کیا ہے جو جا ہے اس کی مراجعت کرے۔ (عمدہ ۲/۳۵۳)!

المجلى في ردالمحلى

اے نقل مذاہب میں غلطی! حضرت شاہ صاحبؓ نے ارشاد قرمایا کہ علامہ تو وگ بھی حنفیہ کا قد ہب نقل کرنے میں بہت غلطی کرتے ہیں انہوں نے تقریباً ایک سومسائل میں ایس غلطی کی ہے البتہ حافظ ابن حجرؓ کم غلطی کرتے ہیں مجھے اس وقت ان کی غلطی مسئلہ باب زکلو ہ کی باد ہے۔ ۱۳۱۱ تا ۱۵ الیتا ۱۵ الیتی این حزم کے مقصل حالات مع مناقب و مثالب دیئے ہیں ، اور آخر ہیں وہ مختفر تیمرہ کیا جو حافظ ابن تیہ آئے متعلق بھی کیا ہے کہ بچررسول اگرم علی ہے ہے شخص کے اقوال میں ہے کچھ لئے جاتے ہیں اور پچھ چھوڑ دیئے جاتے ہیں اور پچھ کیا کہ وہ امتحان بختی وجلاوطنی میں اس لئے مبتلا ہوئے کہ در از لسانی کے عادی تھے اکا بر اور ائمہ جمجتدین کا استخفاف کرتے اور ان کے در میں نہایت تخت لبجہ اور غیر مہذب محاورہ استعمال کرتے تھے ایک صورت حال میں نہایت ضرورت تھی کہ ان کی اغلاط کا بہترین مدل رو بھی شائع ہو حافظ حدیث قطب الدین حلی حفی محاورہ استعمال کرتے تھے ایک صورت حال میں نہایت ضرورت تھی کہ ان کی اغلاط کا بہترین مدل رو بھی شائع ہو ۔ حافظ حدیث قطب الدین حلی حقی نایاب (م ہے ہے کہ ان کے دور حاضر کے حدث شہیر علامہ مفتی سید تحد مہدی حسن صاحب شانجہانیوری وام خلیم نے اپی شریح کتاب الحجالا مام تحد ہیں ہے اس طرف یکھ تو بور حافظ ہوتے ہی خدام کی گزارش برحلی کی تمام جلدوں کا مستقل طور سے مطالعہ فرما کرائے گائی تھی تعلی رکھنے والے علاء مندہ موساعلوم حدیث کا جسکو بالاقساط شائع کرنے میں موساعلوم حدیث کی ہے ، جسکو بالاقساط شائع کرنے کا ادادہ تھی کرلیا گیا ہے امریہ ہی کہ اہل علم خصوصاعلوم حدیث کا شغل رکھنے والے علاء ماس تندہ وہ والولیاں کی قدر کریں گے ، اور اس کی ہر قبط شائع ہوتے ہی خریدیں گتا کہ آئیدہ اقساط شائع کرنے میں مہولت ہو۔

عروس، حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ مردعورت دونوں کو کہتے ہیں۔نظع ، چڑے کا دسترخوان ،حضورعلیہ السلام نے چڑے کے دسترخوان پرکھانا نوش فرمایا ہے،لہذا پاک چمڑے کا دسترخوان سنت ہے باقی آپ نے خوانِ تپائی پرکھانا نہیں کھایا ،اس لئے وہ خلاف سنت ہے صرف وقت ِضرورت اسکی اجازت ہوگی ،بعض ار دوتر اجم کی کتابوں میں خوانِ کا تر جمہ دسترخوان کردیا گیا ہے وہ غلط ہے کیونکہ دسترخوان کا استعمال مسنون اورخوان کا مکروہ ہے۔

حليس: حلوے كافتم ہــ

 لغات: عربی میں مختلف کھانوں کے نام یہ ہیں:۔ولیمہ، (شاوی کا کھانا) و کیرہ (تغمیر مکان سے فراغت کی خوشی کا کھانا) خرس وخراس (مسرت ولادت کا کھانا) گئرسہ (زچپکا کھانا) عذارواعذار (مسرتِ ختنہ کا کھانا) نقیعہ (سفرسے واپس آنے والے کا کھانا) نُؤل ونُؤل (مہمان کی پہلی ضیافت کا کھانا) قرِ می (مہمان کا ہرکھانا) چھکی (عمومی وعوت) نَقَری (خصوصی وعوت) ما دَبہ (وہ کھانا جوکسی وعوت یا شادی کے موقع پر تیار کیا جائے)

## باب في كم تصلى المراء ة من الثياب وقال علمة لو وارت جسدها في ثوب جاز

(عورت كنزكيرُ ول مين نماز پرُ هے ،عكرم كتے بين ،كداگرا يك كيرُ بين اپنابدن چياكة جائز ب) (٣١٢) حدثنا ابواليمان قال انا شعيب عن الزهرى قال اخبرنى عروة ان عآئشة قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى الفجر فشهدمعه نسآء من المؤمنات متلفعات فى مروطهن ثم يرجعن الى بيوتهن مايعرفهن احد

تر جمہ! حضرت عائشہ وایت کرتی ہیں کہ رسول خدا علیقہ کی فجر کی نماز میں آپ کے ہمراہ بچھ مسلمان عورتیں بھی اپنی جا لیٹی ہوئی حاضر ہوتی تھیں اور جب وہ اپنے گھروں کو واپس ہوتیں تو اتنا ندھیر اہوتا کہ کوئی شخص عورتوں کو پہچان نہ سکتا تھا۔ تشریح! امام بخاری میں شاز درست ہے کہ عورت اگر جا در میں بھی اچھی طرح لیٹ کرنمازا واکر لے تو نماز درست ہے کیونگہ حدیث الباب میں صرف جا دروں میں نماز پر ھنے کا ذکر ہے ان کے ساتھ دوسرے کپڑوں کا ذکر نہیں ہوا ہے۔

تفصیل فراہب! اس سلنے میں محقق عینی نے تحدث ابن بطال کے حوالہ ہے حب ذیل اختلاف نقل کیا ۔ امام ابو حنیفہ وامام مالک دامام شافعی کے زور کے لئے کہا، ابن سیرین نے چادر کا اضافہ کرکے چار شافعی کے زور کے ابن الممنذ رنے کہا کہ تمام بدن چھپائے بجر چہرہ اور بھیلیوں کے ،خواہ ایک کیڑے سے بیغرض حاصل ہوجائے یازیادہ سے میں سمجھتا ہوں کہ متقد مین میں ہے کسی نے بھی تین باچار کیڑوں کا حکم نہیں کیا، بجر استجابی طور کے ،اور ابوبکر بن عبد الرحمٰن کی رائے ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ متقد مین میں ہے کئی کہنا خن بھی ،اور بیا کی روایت امام احکہ سے بھی ہامام مالک فی کہنا خن بھی ،اور بیا کی روایت امام احکہ سے بھی ہامام مالک فی کہنا خن بھی ،اور بیا کی روایت امام احکہ سے بھی ہامام مالک و شافعی نے قدم عورت کو داجب الستر قرار دیا ہے ،اگر نماز میں قدم بابال کھلے ہوں تو امام مالک کے مزد کیلہ جب تک اس نماز کا وقت باقی ہاس کا اعادہ ضروری ہوگا ،امام ابو صنیفہ وقوری نے عورت کے قدم کو واجب الستر قرار نہیں و یا ،لہذا قدم کھلے اگر نماز پڑھ لے گور قرانی نہیں ہوگی ، کیکن اس میں امام صاحب سے دوسری روایت بھی ہے (عمدہ کا کہن اقدم کھلے اگر نماز پڑھ لے گ

محقق عینیؒ نے امام ابوعنیفہ وجمہور کاند ہب تو نقل کیا مگران کی طرف سے حدیث الباب کا جواب نہیں دیا آگر چے ضمنا ابن المنذ رکی بات سے جواب ہوجاتا ہے کہ کسی نے بھی ایک سے زیادہ کیڑے وجوبی حکم نہیں دیا ہے ، حافظ نے اس موقع پراس طرح لکھا:۔ ابن المنذ رنے جمہور کا قول درع وخمار میں وجوبے صلاح کی کافل کر کے لکھا کہ اس سے مراد بدن اور سر کا ضروری طور سے چھپانا ہے ، پس اگرایک ہی کیٹر اانتنا بڑا ہوجس سے سارا

ا۔ کہ حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا:۔امام اعظمؓ کااصل ند ہب میں ہے کہ گفین ووجہ کانماز کے اندراور باہر بھی چھپانا فرض نہیں ہے اور نظر بھی ان کی طرف جائز ہے،گرار ہابے فتو کی نے نساوز ماند کی وجہ ہے انکوبھی چھپانے کا فتو کادے ویا ہے (العرف۴۵۱)

، کتابالفقه علی الرز اجبالاربعة ۱/۱ میں امام شافعی کا مذہب نماز کے اندرتو وجه و کفین کے استثناء ہی گاہے ،گرنماز کے علاوہ وجه و کفین کوجھی اجنبی کے سامنے کھولئا جائز نہیں۔''مؤلف''

## بدن ادراسکے باقی هته ہے سربھی چھپ سکے تونماز درست ہوجائے گی پھرکہا کہ عطاء دغیرہ کے اقوال بھی اسخباب پڑمول ہیں (فتح ۱/۳۱۸)! جماعت نماز صبح کا بہتر وفت

محقق عیتی ؓ نے لکھا:۔حدیث الباب سے امام مالک ،شافعیؓ ،احمد واسخقؓ نے نماز صبح کیلئے افضل وفت اندھیرے میں پڑھنے کا اختیار کیا ہے ،اور حنفیہ کے لئے ( جواسفار میں یعنی صبح کواچھی روشنی میں جماعت کوافضل کہتے ہیں ) بہت کی احادیث ہیں جوایک جماعت صحابہ سے مروی ہیں ،ان میں سے ابودا وُ دکی حدیث رافع ابن خدرج بھی ہے جس میں حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے ،

اصبحوا بالصبح الحديث - (صبح كى نماز خوب جوجاني براداكيا كرو،اس مي تهمين ابر عظيم على الرندى في بحلى الله عديث كى دوايت وحسين كى من الحديث الصبحوا بالصبح مروى ما درايك دوايت اصبحوا بالفجر كى مهابن حبان في اسفرو ابصلوة الصبح فانه اعظم للاجر اور فكلما اصبحتم بالصبح فانه اعظم لاجركم كافاظروايت كي بي طبراني مين فكلما اسفر تم بالفجر فانه اعظم للاجر مروى مهاب كا بعد يمنى في دوس صحابك احاديث بحي فقل كى بين اور اسفار حند يكوم دولاك سن ابن الحي شيرة من الحيات المرافي من كاليقول قل كالمنا اسفار حند بالمناب كالمرافي المنابي شيرة من المنابي شيرة من المنابي المنابية ا

''اسحاب رسول اکرم علی کے امر پرا ہے مجتمع نہیں ہوئے جیسے کہ سے کی نماز روشنی میں پڑھنے پرجمع ہوئے ہیں' اس قول کوامام طحاویؓ نے شرح الآ ٹار میں بہ سند سیجے نقل کر کے لکھا کہ یہ بات کیسے درست ہو سکتی ہے کہ سحابہ کرام حضورا کرم علی کے خلاف کی امر پرمجتمع ہوجا کیں۔

حافظا بن حزم کے طرزِ استدلال پرنفتر

محقق عینیؓ نےموصوف کا قول نقل کیا کہاسفار کی حدیث تو ضرور صحیح ہے مگراس سے استدلال اس لیے نہیں کرنا جا ہیے کہ خود حضور علیہ السلام كاعمل اعد جرے ميں نماز صبح ير صنے كا ثابت ہے،اس كے بارے ميں ميں كہتا ہوں كه صرف حضور عليه السلام محمل سے افضليت ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ ہوسکتا ہے اس کے سواد وسری ہات افضل ہومگر امت کی وسعت وسہولت کے پیش نظر اسکوا ختیار فر مایا ہو، برخلاف اس کے جو ہات حصّورعليهالسلام كے قول ارشادے ثابت ہوگئی (اوراس كا قرار جا فظا بن حزم نے بھی كيا ہے) وہی فيصله كن ہونی جا ہيےالخ (عمدہ ٢/٢٥١)! ت**طقِ انور!حضرتؓ نے فرمایا:۔بظاہرابتداءِعہد**نبوی میں نماز صبح غلس میں ہوتی تھی اگر چہا*س قدرغلس اوراند هیرے میں نہی*ں جوامام شافعی کا مسلک ہے، وجہ سے کہ وہ زمانہ شدت عمل کا تھا ( جلیل القدر صحابہ اسلام لائے تھے جواعلیٰ کمالات نبوت کا مظہر ہے تھے، پھر وہ حضرات نماز تہجد کی بھی یابندی کرتے تھے،لہذا صبح کی نماز جماعت کے ساتھ بہ آسانی پڑھ لیتے تھے، پھر جب اسلام پھیلا اور بہ کثرت لوگ اسلام میں داخل ہو گے،اورمجموعی طورسےان میں (بنسبت سابقتین اولین کے )ضعف ظاہر ہوا تو نما زعیج میں اسفار پڑمل ہونے لگا، تا کہ جماعت میں کمی نہ ہو۔ ل حفرت كااشاره سورة انفال كى آيت الآن خفف الله عندكم وعلم أن فيكم ضعفا كاطرف بكرابتداء جرت يس كن يح مسلمان تع جن كى غیر معمولی قوت وجلادت ( دلیری و بها دری ) اورصبر واستفامت معلوم تھی ،ان کیلئے تکم تھا کہ دس گئے گفار کے مقابلہ میں بھی ٹابت قدم رہ کراڑیں ، پھر جب یہ کثر ت مسلمان ہو گئے تو وہ بات ندرہی اورضعف آ گیااس لئے صرف دوگئی تعداد کے مقابلہ میں ثابت قدم رہنا ضروری اور بھا گناحرام ہوا پرحضرت علامہ مثانی ؓ نے فوائد ٣٣٩ ميں لکھا: مطبیعت انسانی کا خاصہ ہے کہ جوسخت کا متھوڑے آ ومیوں پر بڑجائے تو کرنے والوں میں جوش عمل زیادہ ہوتا ہے اور ہر مخص اپنی بساط سے بڑھ کر کام کرتا ہے لیکن وہی کام جب ہوئے مجمع پرڈال ویا جائے تو ہرا یک دوسرے کا منتظر رہتا ہے،اور جوش حرارت اور ہمت میں کی ہوجاتی ہے۔ حضرت شاہ عبدالقادرصاحبؓ نے فرمایا کہ اوّل کے مسلمان یقین میں کامل تھے ،ان پر حکم ہوگیا کہ دس سے کا فروں پر جہاد کریں ، پچھلے مسلمان ایک قدم کم تخداس لئے علم ہوا كەدوگنوں پر جہادكريں۔ يہى علم اب بھى باقى ہے كيكن اگراس سے زيادہ پرحمله كريں تو برداا جرہے۔حضور عليه السلام كے وقت بيس ہزار مسلمان اى ہزار سے لڑے ہیں ۔غزوؤمونہ میں تنین ہزار مسلمان دولا کھ کفار کے مقابلہ میں ڈٹے رہے اس طرح کے واقعات سے اسلام کی تاریخ بحداللہ بھری پڑی ہے۔

پس اگراب بھی کوئی ایساموقع ہوکہ سب لوگ ایک جگہ موجود ہوں اور جماعت کے لئے بہولت جمع ہوسکیں توغلس میں نماز پڑھی جائے گی ، جبیبا کہ مبسوطِ سزمسی باب انتیم میں ہے ۔اور بخاری باب وفتت الفجر ۸۲ میں تہل بن سعد کی حدیث آئیگی کہ میں گھر میں سحری کھا تا تھا ، پھر جلد ہی مسجد میں پہنچا تھا تا کہ حضورعلیہ السلام کے ساتھ تھے گی جماعت میں شریک ہوجاؤں ۔اس سے بھی معلوم ہوا کہ تغلیس رمضان میں ہوتی تھی ،اوراس کا دستورہارے یہاں دارالعلوم دیو بندمیں بھی اکا بڑے زمانہ سے ہے۔

حضرتؓ نے یہ بھی فرمایا کہ حضرت ابو بکرونمرؓ کے زمانہ میں معلوم ہوتا ہے کہ جماعت فجر کی ابتدا غِلس میں اورانتہاءاسفار میں ہوتی تھیں۔اور ای کوامام طحاویؓ نے اختیار کرلیا ہے، بھرحضرت عثانؓ کے دور میں پوری نمازاسفار میں ہونے گلی تھی ،جس کومتاخرین حنفیے نے اختیار کیا ہے۔

## بَابُ إِذَا صَلَّى فَى ثُونِ لَهُ أَعلامٌ و نَظَرَ إلى عَلَمِها (ایسے کیڑے میں نماز پڑھنے کا بیان ،جس میں نقش ونگارہوں اور ان پرنظریڑے)

(٣٢٣) حدثنا احمد بن يونس قال انا ابراهيم بن سعيد قال حدثنا ابن شهاب عن عروة عن عآئشة ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها اعلام فنظر الي اعلامها نظرة فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذا الي ابي جهم واتوني بانجانية ابي جهم فانها الهتني انفاعن صلوتي وقال هشام ابن عروة عن ابيه عن عآئشة قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت انظر الي علمها و انا في الصلوة فاخاف ان يفتنني.

تر جمہ! حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم علی گئے۔ ایک ایس چا در میں نماز پڑھی، جس میں نقش ونگار تھے آپ کی نظراس کے نقوش کی طرف پڑی تو جب آپ فارغ ہوئے ، تو فر مایا ، کہ میری اس چا در کوا بوجہم کے پاس لے جاوًا و مجھے ابوجہم کیونکہ اس خمیصہ چا درنے ابھی مجھے میری نماز سے عافل کردیا (اور ہشام کی روایت میں ہے کہ رسول خداد ہے نے فر مایا کہ میں نماز میں اس کے نقش پرنظر کرتار ہا، لہذا مجھے میرخوف ہونے لگا کہ نہیں بیفتنہ میں نہ ڈال دے۔

تشری اصدیت الباب سے معلوم ہوا کہ جس کیڑے میں نقش وزگار ہوں اور نماز میں ان کی طرف دھیان بے تو نماز توابیا کیڑا ہی کر ہوجائے گی مگر بہتر نہیں ، کیونکہ خشوع وخضوع صلوق کے خلاف ہے جنانچہ حضور علیہ السلام نے بھی ایسائی کیا کہ نماز تو پڑھ کی مگراس کیڑے کو واپس کر دیا۔

محقق عینی نے لکھا: معلوم ہوا کہ معمولی درجہ کا فکری اھتفال مانع صلوق نہیں اور اس بات پر سب کا اتفاق ہے ابن بطال نے فرمایا: معلوم ہوا کہ نماز میں اگر نماز سے باہر کی کسی چیز کا بھی خیال آ جائے گا تو نماز درست ہوجائے گی اور بعض سلف سے جو منقول ہے کہ اس سے نماز کی صحت پرائر پڑے گا، وہ معتر نہیں ، اور اس سے میکھی معلوم ہوا کہ نماز میں خشوع اور پوری طرح ای طرف دل کا متوجہ ہونا مطلوب ہے کہ اس کی طرف توجہ نہ دل کا متوجہ ہونا مطلوب ہے ، لہذا حتی الا مکان اپنے ارادہ سے دوسرے خیالات نہ آنے دے اور جوخود آ جا نمیں ان کی طرف توجہ نہ دے۔

نیز معلوم ہوا کہ سجد کی محراب اور دیواروں کو بھی نقش وزگاروغیرہ ہے آ راستہ کرنا بہتر نہیں کیونکہ نمازی کا دل اُن کی طرف متوجہ ہوگا اور کرتے کی آستین (ودامن وغیرہ) پر بھی نقش وزگار کرانا بہتر نہیں (جن کے ساتھ نماز پڑھے گا) یہ بھی معلوم ہوا کہ ظاہری چیزوں کی شکلوں وصورتوں کے لیے اس دستور کے ساتھ غالبًا پیاضا فدستحدث وغیر سخس ہے کہ اوّل وقت نماز چڑھے اوا کرے ۸۔۹ بجے تک سوتے بھی ہیں کیونکہ المصبحة تصنع الردُق ( سی کے وقت سونارز ق کو کم کرتا ہے ) اسلئے اگر اشراق تک ذکروتلاوت میں مشغول ہوں اور بعد طلوع آ فقابیادہ پہر کے وقت سوئیں تو بہتر ہے۔والملہ تعالی اعلم و علمہ اتبدہ احکد۔ 'مؤلف''

و سلے اس ہے آج کل کی فلم بنی اور مصور رسالوں کی عریاں تصاویر کا بھی تھم معلوم ہوا کہ ان چیز وں کے بُرے اثرات و تنائج سے توکسی طرح انکار ہو ہی نہیں سکتا ،انسان کے اندرجن تعالیٰ نے پانچ لطیفے عالم امرومجروات کے ودیعت رکھے ہیں ، میلطائف اعلیٰ ترین قیم کے آئینوں ہے مشابہ ہیں جو عالم خالق ومادیات کے اونی ترین غبارے بھی وہند لے ہوجاتے ہیں،اس لئے ان کو ہرغیر مباح صورت کے تس و پرتو ہے بچانا قلوب ونفوس کی سلامتی وصفائی کے لئے نہایت ضروری ہے ۔ (بقید حاشیدا گلے صفحہ یہ)

اثرات مقدس نفوس اور مزکی قلوب پرتھی پڑتے ہیں چہ جائیکہ کم درجہ کے نفوس وقلوب پر، (کہان پرتوائر اور بھی زیادہ ہوگا) (عمدہ ۱۲/۲۷) سوال وجواب: محقق عینیؒ نے عنوان ندکور کے تحت کھھا: حضورِا کرم الطبیٰ کی شان تو صا زاغ البسصر و ما طغیٰ تھی جوشب معراج کے سلسلہ میں ہتلائی گئی۔اوراُس سے ظاہر ہوا کہ آپ مناجات خداوندی کے وقت اکوان واشیاءِ عالم کی طرف سے قطعاً کیسو ہوجاتے تھے، پھر کیونکرآپ کے بارے میں میرخیال کیاجائے کہ کپڑے کے نقش ونگار کی وجہ ہے آپ کوفتندوآ ز مائش میں پڑنے کاڈر ہوا؟

اس کا جواب میہ ہے کہ شب معراح میں آپ اپنے بشری مقتضیات وطباع ہے الگ ہوگئے تھے، جس طرح آپ کا آگے کی جانب و مکیضے کی طرح اپنے پیچھے و کیمنا بھی ثابت ہے ، پھر جب طبیعت ِبشری کی طرف رجوع ہونا تھاتو آپ کے اندر بھی دوسروں کی طرح بشری مؤثرات ومقتضیات یا کی جاتی تھیں ۔

دوسراایک سوال میہ ہوسکتا ہے کہ مراقبہ کی حالت میں حضورا کرم اللہ کے بہت سے تبعین تک کوبھی بیصورتیں پیش آئی ہیں کہ ان کوکسی دوسری طرف کا خیال و دھیان تک نہ آیا جتی کہ مسلم بن بیمار کے قریب میں مکان کی حصت گرگئی اوران کو خبر نہ ہوئی ، پھر حضور علیہ السلام کو نقش و نگار کی طرف خیال و توجہ کیسے ہوگئی ؟اس کا جواب ہیہ کہ وہ لوگ اس وقت اپنی طباع بشرید سے نکال لئے جاتے ہیں ،لہذا ان کو اپنے و جود کی بھی خبر نہیں رہتی ،اور حضورا کرم علی کے جب پہلے طریق خواص پر جاتے تھے،اور بھی غیرِ خواص پر ،اسی لئے جب پہلے طریق کی بھی خبر نہیں رہتی ،اور حضورا کرم علی کے جب پہلے طریق

بقیماشیصفیسابقد مکنیدا سے بتان! خراب ولم آخرای خاندرا خدائے ست

ہمارے حضرت شاہ صاحبؓ اپنے مواعظ میں بھی بیشعر پڑھا کرتے تھے۔قلب مومن خانہ خداوند تعالی ہےاسکونا جائز خواہشات کا مرکز بنا کر تباہ وہر باد نہ کرنا چاہیے واضح ہو کہ جہاں قلب مومن کی وسعت پہنائی بے پایاں ہےقلب کا فروشٹرک کی تنگی وئٹکنائی گی بھی حذبیں ہے۔

تحقیق حضرت مجد دصاحب قدس مرة احضرت مجد دصاحب قدس مرة فی صدیث لا یست نبی اد صبی و لاست ماشی و لکن یسعنی قلب عبدی الست و اسن " کی خوب تشریح فرمانی ہو اس بارے میں قلب موس و کا فرکا فرق بھی واضح کیا ہے کہ قلب موس الا مکافی اور چندی و چونی ہے میر اہاں گئے اس الله الله مکافی کی تخوب تشریح فرمانی کی تخوب تشریح اور اس مزول و گرفتاری کے سبب اس نے دائر و مکافی میں واضل میں واضل موسیق میں واضل میں موسیق میں واضل میں موسیق میں واضل میں ہے اور لیٹل کالا نعام بل هم اصل سوش بھی اپنی غیر معمولی و سعت ، عظمت وفراخی کے باوجود چونکه مکافی ہے لا مکافی روح کے مقابلہ میں داندرائی کے برابر بلکد اس ہے بھی کم حیثیت رکھتا ہے بلکہ قلب موسی چونکہ کیل اتوار قدم وازل ہوااور اس نے قدیم وازلی (خداوند تعالی ) کے ساتھ بقاء ماصل کیا ہے، عرش اور جو پھی واضل دائر و مکان اور چونی و چندی کے ساتھ متعف ہیں ای لئے انسان ضلافت رضان کا سختی ہوا۔ ( مکتوبات مے ہو) موسیق معلول موسیق موسیق موسیق موسیق موسیق موسیق موسیق موسیق میں موسیق موسی

عالم خلقُ وعالم امر! حضرتُ مجد دصاحبٌ اورُد وسرے حضرات صوفیہؓ نے عالم خلق سے مراد جسمانی عالم قرار دیا یعنی عرش اوراس سے پنچے کا تمام حصّہ آسان پر سالہ میں کر سالہ میں میں در ہے۔

وزیین وقیره ، اور عالم امرے مراد مجردات کاعالم جوعرش سے او پر ہے۔

اُسی عالمِ امرے انسان کے پانچ لطائف (قلب، روئے ، سر، هی واخفی) ہیں جن کے تزکیہ ، جلاء وتنویرے سلوک نقشیندیہ کی ابتداء ہوتی ہے حضرت محدث
پانی پی ٹے آیت 'الا لمہ المخلق والا میر' کے تحت بہی تشریح کی ہے (تغییر مظہری ہے ہے اسلام مطبوعہ بر بان دبلی ) اور حضرت تھا نوئ نے اس آیت کے تخت تغییر
بیان القرآن میں لکھا:۔ ابن البی حاتم کی روایت حضرت سفیان ہے روح المعانی ۱۳۸۸ میں ہے کہ خلق و ما تحت العرش کے لئے اور امر عرش ہے او پر کے واسلے ، اور
بعض حضرات کے یہاں عالم امر کا اطلاق عالم مجروات پر شائع و قائع ہے ، صوفیہ نے جولطائف کو عالم امرے کہا ہے اور اس کوفوق العرش بھی کہا ہے اس سے اس کی
اصل کل آئی ، یعنی فوق العرش کی تغییر بہی ہے کہ وہ ما ڈیات سے نہیں۔ (تغییر بیان القرآن ۶ ہے) ۸ ) حضرت علامہ عثاثی نے بھی فوائد ۲ ہے میں عالم خلق و عالم امر
ہے متعلق تحقیق '' روح'' کے سلسلہ میں عمدہ نوٹ دیا ہے۔

غالبًا سفیان مذکور وہ سفیان بن عیبند( م ١٧٠) ہو بہت بڑے محدث تھے،امام احمد،امام شافعی ،امام محمد واسحاب سحاح ست کے استاذ اور حضرت امام اعظم ابوصیفہ کے تلمیذ حدیث تھے۔''مؤلف''!

ے۔ سے ممکن ہے حضوراکرم ایک کاسامیرند ہونا بھی ای قبیل ہے ہو کہ بعض آثار کی بناء پر حضرت مجد دصاحب قدس سرہ نے اس کوتح برفر مایا ، اور بہت ہے دوسرے حضرات نے اس کا ذکرتہیں کیا۔ و العلم عندالله العلیم النجبیو۔''مؤلف''! پرہوتے تو فرماتے' کست کے احدیم ''(میں تمہاری طرح نہیں ہوں) اور جب دوسری طریق پرہوتے تو فرماتے بھے' اندے اانیا بیشر'' (میں بھی تم جیبابشر ہی ہوں) اس وقت آپ اپنی طبعی حالت کی طرف لوٹا دیئے جاتے تھے (عمدہ ۲/۲۹)

# أيك اشكال وجواب

ا مام بخاریؓ کی موصول حدیث الباب میں ہے کہ حضور علیہ السلام نقش وزگار کی طرف متوجہ ہوئے ، پھرمقطوع روایت میں فتنہ میں پڑنے کا ڈر ڈکر ہے ،اس پر حافظ اور دوسرے شارحین قسطلانی ؓ وغیرہ نے دونوں با تول کومتضا دخیال کر کے تاویل کی ہے اور پہلی بات کا انکار کر کے اس کا مطلب دوسرے جملہ کے مطابق قرار دیا ہے بعنی غفلت بھی پیش تہیں آئی ،

اس پر حضرت شیخ الحدیث دامت برگاتیم نے بہت ایجانفذکیا کہتمام علاء نے ای صدیث سے تو نماز میں اس سے غیر متعلق فکر وخیال آجانے پر بھی نمازی صحت پر استدلال کیا ہے ہیں اگر کسی درجہ میں بھی غفلت پیش نہیں آئی اور صرف اس کا خوف وخطرہ ہی تھا تو استدلال نہ کور کیسے سمجھ ہوسکتا ہے؟ لہذا بہتر تو جیہا وصورت تطبیق ہیں بھی غفلت پیش نہیں آئی اور مورث کی درجہ کا تھا، جس میں غیر متعلق خیال فکر میں استعزاق کی صورت ہوتی ہے، الہا، کا تحقق ووجو تو بان لیاجائے بھی خیر متعلق خیال فکر میں استعزاق کی صورت ہوتی ہے، الہا، کا تحقق ووجو تو بان لیاجائے ہیں بھی نہیں آئی۔ اگر چرآپ کواس کا ڈر ضرور ہوا، غیر متعلق خیال فکر میں استعزاق کی صورت ہوتی ہے، الہا، کا تحقق ووجو تو تعلق بھی اسلام کے لئے چیش بھی نہیں آئی۔ اگر چرآپ کواس کا ڈر ضرور ہوا، اس کے بعد آپ نے تقریبال ہو جس کو آپ نے اپنے مرتبعالیہ کی لیہ ہوسکتا ہے حضور علیہ السلام کی نقش ونگار کی طرف وہ تو جو تو تعلق جل المرتبیل کہ اور کی میں مشاہدہ بھی کرتے بیل اور کہ بھی سے ساتھ میں مشاہدہ بھی کرتے بیل کہ دوجہ کا تعقی نہیں ہیں وہ تا۔ (لام ع سے المرتبیل کی تعرب اور کی کا جس متعور علیہ السلام کا بیل میں اس اقدر مشغول و مستعزی ہوجا کیں کہ الن کو دوسری چیزوں کی حسن وشعور بی باتی کے جب حضور علیہ السلام کی امریل اس اقدر مشغول و مستعزی ہوجا کیں کہ الن کو دوسری چیزوں کی حسن وشعور بی باتی کے جب حضور علیہ السلام کے نماز پڑ ھے ہوئے حضر ہا ابن عباس دات ہی جانب کھڑے ہوئے تی تیان تمام بی جوابات نہ کورہ میں اعلی علی خیزی کے تیان تا میں مطابعہ تعیق وقد قیق شان موجود ہور حمله والله تعالیٰ در حمة و اسعة.

مسئلہ! حضرت نے فرمایا: فقد خفی میں ہے کہ مال وقف ہا گرکو کی شخص مجد میں نقش وزگار کر دے تو ضامن ہوگالیکن میرے نزدیک یہ جب ہے کہ وقف کنندہ کی مرضی نہ ہواور خلاف مرضی نقش پرصرف کیا گیا ہو، اس لئے اگر اس کی اجازت ومرضی ہے ہوتو ضامن نہ ہوگا۔ (فیض الباری ۱۱/۲ میں مفرت کی رائے ندکور درج ہونے ہے وہ کا ہے ۔ او نیض الباری ۱۱/۲ میں مفرت کی رائے ندکور درج ہونے ہے وہ کا ہے )

بَابُ إِنْ صَلْى فِى تَوْبِ مُصَلَّبِ أَوْ تَصَاهِ الرَّسَى كِيْرِ عِينَ صَلَيبِ ياديكُر تَصَاوِرِ بَى مون اوراس مِين مَمَاز يِرْ صِوْدَ كِيااس كَى نَمَاز فاسد موجائے كَى ،اوراس

(٣٦٣) حدثنا ابو معمر عبدالله بن عمروقال ناعبدوالوارث قال ناعبدالعزيز بن صهيب عن انس قال كان قرام العآئشة سترت به جانب بينها فقال النبي صلى الله لعيه وسلم اميطي عناقر امك هذا فانه لا

تزال تصاويره تعرض في صلوتي

ترجمہ! حضرت انس دوایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ کے پاس ایک پردہ تھااے انہوں نے اپنے گھر کے ایک گوشہیں ڈال لیاتھا تو نبی کریم علیقیۃ نے فرمایا کہ ہمارے سامنے سے اپنا پر دہ ہٹا دواس لئے کہ اس کی تصویریں برابر میرے سامنے نماز کی حالت میں آڑھے آئی ارہیں۔

تشریخ! حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا:۔ یہاں مقصود نماز کامسّلہ ہے تصویر کامسّلہ بتلانامقصود نہیں ہے ای تصویر کے بارے میں تین صورتیں ہیں (۱) تصویر بنانا یا فوٹولینا پیرام ہے،خواہ جیھوٹی تصویر ہو یا بڑی (۲) نماز کی حالت میں تصویر کا تھم اس میں پینفصیل ہے کہ پامال اور حقیر حالت کی تصاویرا در جو بہت ہی چھوٹی ہول درجہ جواز میں ہیں ، باقی سب مکروہ (۳) تصویر وصلیب والے کپڑے کا بہننا بھی مکروہ ہے زیادہ تفصیل فتح القدر ( مرومات صلوة) میں ہے جوزیلعی ہے ماخوذ ہے اور موطاء امام محد میں بھی ہے، قرر ام: پتلا کیڑا، تصویر: جاندار کی ہوتی ہے تمثال: عام ہے جاندار کی بھی ہوتی ہے اور غیرجاندار کی بھی (فتح الباری ۳۲۹/ اعمدہ ۲/۲۷۱) بیں قر ام کے معنی باکا اور بیلا پر دہ رنگ کا )

حضرت شاه صاحب تنے بیجی فرمایا: صلیب کی شکل –اس طرح ہاور دائرة المعارف میں بہت ک شکلیں کا سی ہیں آغریباً ۱۱۔ عاصمیں ہیں۔ محقق عینیؓ نے لکھا: ۔شافعیہ کے مزد کیک تمام تصاور مطلقاً مکروہ ہیں ،خواہ وہ کپڑوں پر ہوں یافرش وزبین وغیرہ پر،کوئی فرق تہیں کیا، کیونکہ انہوں نے ممانعت کی عام احادیث ہے استدلال کیا ہے، اتمہ حنفیہ، امام مالک، امام احمد (ایک روایت میں) اور محدث ثور کی وکٹی کے نز دیک جوتصا و برز مین پر بچھائی جانے والی چیز دن پر ہوں ،وہ ممانعت سے خارج ہیں کیونکہ وہ یاؤں میں روندی جاتی ہیں اور حقیر وذکیل ہوتی ہیں۔محدث ابوعمرؓ نے ابوالقاسم کے قتل کیا کہ امام ما لک قبول اور گنبدوں وغیرہ کے او پر کی تصاویر کومکر وہ ہتلاتے تھے ،فرشوں اور کیئروں کی نصاور میں کچھڑج نہ مجھتے تھے،البتہ جس قبہ میں تماثیل ہوں اس کی طرف نماز گو بھی مکروہ فرماتے تھے۔اور بیسب حضرات لٹکائے ہوئے یر دوں کی تصاویر کو بھی مکروہ فرماتے تھے۔ فرشوں میں جواز کی دلیل یہی حدیث الباب ہے جونسائی شریف میں پیفصیل ذیل مردی ہے:۔

حضرت عا نشتہ کے اس پر دہ کو جوانہوں نے گھر کے ایک حتبہ میں لٹکا رکھا تھا اور جس کی طرف حضور علیہ السلام نے نما زیڑ ھاکر نا گواری کا ظہارفر مایا تھاء آپ نے اتارکر دوٹکڑے کردیئے جو دوتکیوں کے غلاف بے اور حضور علیہ السلام ان پرتکیہ لگا کرآ رام فرماتے تھے، دوسرے الفاظ بير ہيں: \_حضرت عائشہ نے فرمایا كەمىر ہے گھر ميں تصويروں والا ايك كپڑا تھا ، جوميں نے گھر كے ايك حصّه پر ڈال ديا ،حضورعليه السلام نے اس کی طرف نماز پڑھی تو فرمایا عا کشہ!اس کو اُ تار دو،اس کو دیکھے کر دنیا کے خیالات میرے سامنے آگئے ،آپ کے اس فرمان کے بعد

میں نے اس کیڑے سے تکے بنالئے۔انخ (عمرہ ٢/٢٧)!

معلوم ہوا کہ شریعت کا منشا تصاویر وجسموں کی ہے تو قیری ہے اوراان کوعزت ومحبت کے مقام سے گرانا ہے ،لہذا ہر وہ صورت جس ے ان کی تعظیم ہوتی ہوممنوع ہوگی ،اورجس ہا ہانت ہوگی ، وہ مطلوب ، باتی جسمے یا تصاویر بنا نایا فوٹو لیمًا بہرصورت نا جائز وحرام ہے کہاس میں حق تعالیٰ کی صفت بخلیق کی مشابہت کے علاوہ عبادت غیراللہ اور بہت ہے مفاسد، برائیوں وبداخلا قیوں کا جو دروازہ کھلتا ہے اس سے کوئی منصف عاقل الكاربيس كرسكتا ـ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه!

ا وای سے دیوار قبلہ میں اٹکائے جانے والے کتبات کا مسّلہ بھی سمجھا جائے! ''مؤلف''

## بَابُ مَنُ صَلِّم فَى فَوُّو 'ج حَرِيرٍ ثُمَّ نَزَعَه' (حرير کاجه يا کوك پهن کرنماز پڙهنا پھراس کو (حکروہ بجھ کر) اتاردينا)

(٣٦٥) حدثنا عبدالله بن يوسف قال الليث عن يزيد عن ابى الخير عن عقبة بن عامر قال اهدى النبى صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه فصلى فيه ثم انضر ف فنزعه نزعاً شديداً اكالكاره له وقال لا ينبغى هذا للمتقين.

مترجمہ! حضرت عقبہ بن عامر را ایت کرتے ہیں کہ بی کریم آلی کی خدمت میں ایک جبہ ہدید کیا گیا، آپ نے اسے بہن لیا، اورائ میں نماز پڑھی، جب فارغ ہوئے توائی زور سے کھنچ کرا تارڈ الا، گویا آپ نے اسے مکروہ سمجھا، اور فرمایا کہ پر ہیزگاروں کو بیر کیڑا) زیبانہیں۔ تشریح! حضرت شاہ صاحب ؒنے '' فروج'' کا ترجمہ کوٹ کیا، اور فرمایا کہ سلم شریف میں قباء و بیان کا ذکر ہے۔ نہائی جریل سے معلوم ہوا کہ آپ کی مینماز رہیمی کیڑا پہنے گی حرمت سے قبل تھی اور شاید ہیآ پ کا نہی سے قبل اُس قباء حریر کو اُ تارو بنا اس لئے ہوگا کہ آپ تح یم مماونعت سے پہلے بھی جن تعالی کی مرضیات ہی پر نظر رکھتے تھے۔

## محقق عینی رحمہاللہ کےا فادات

فروج وقبا دونوں حب تحقیق علامہ قرطبی ایسے کپڑے تھے ،جن کی آستینیں تلگ ،کمر چست ہوتی تھی ،اوران کے پیچھے شگاف ہوتا تھا، بیلباس حرب وجنگ اورسفر کے لئے مناسب تھا۔

راوی حدیث لیث بن سعد کے متعلق کر مانی (شارحِ بخاری) نے کہا کہ خلیفہ منصور عباس نے ان پر دلایت مصرپیش کی ،مگرانہوں نے قبول نہ کی میں کہتا ہوں کہ بچھ دنوں تک ان کا دلایت کے عہدہ پر رہنا بھی نقل ہوا ہے اور امام ابوصنیفہ کے مذہب پر تتھے۔

حدیث الباب میں ہے کہ جس قباء حریر کو پہن کر حضور اکرم عظیاتہ نے نماز پڑھی تھی ، وہ آپ کو ہدیۂ ملی تھی ، عینی نے لکھا کہ اس گود وہ تہ الجندل کے بادشاہ ،اکیدر بن عبدالملک نے ہدیہ کیا تھا، ابوقیم نے ذکر کیا کہ وہ اسلام لے آیا تھاور حضورا کرم عظیاتہ کے لئے دھار بدارریشی چا دروں کا جوڑا بطور ہدیہ بھیجا تھا، لیکن ابن الاشیر نے کہا کہ اس نے حضورا کرم علیاتہ کے لئے ہدیہ ضرور بھیجا تھا، اور آپ نے مصالحت بھی کرلی تھی ،گراسلام نہیں لایا تھا اس میں اہل سیر کا کوئی اختلاف نہیں ہے اور جس نے اس کے اسلام لانے کا بھی ذکر کیا اس نے کھی غلطی کی ہے وہ نصرانی تھا اور جب حضورا کرم علیاتہ نے اس سے مصالحت فرمالی تو وہ اپنے قلعہ کی طرف لوٹ گیا تھا، پھر و ہیں رہا تا آ نکہ حضرت خالد آپ کے وہ نصرانی تھا اور جب حضورا کرم علیاتھ نے اس کے اصرہ کے وقت قید کیا اور بحالتِ شرک ونصرانیت ہی قبل کرادیا۔

دومتہ الجندل ایک قلعہ تھا جوشام وعراق کی سرحد پرتھا ، دشق ہے ہمر حلے دور (۱۱ میل) اور مدینہ طیبہ ہے ۱۲ مر حلے (عدہ۲۰۷۴) نقشہ میں تبوک کا فاصلہ بھی مدینہ طیبہ ہے ۱۳ مر حلے کا ہی معلوم ہوتا ہے ، جہاں تک حضورا کرم عظیمی رجب وجے میں بسا۔ ۴ بڑارصحا بہ کرامؓ کے ساتھ تشریف کے گئے تھے۔واللہ تعالی اعلم!

اُ کیڈرکا اسلام!''صدیق اکبر' (مطبوعہ برہان) اوربعض دوسری اردو کتابوں میں بھی جھپ گیاہے کہ اکیدرمدینہ طیبہ حاضر ہوکر مسلمان ہوگیا تھا اور یہ بھی کہ وہ بعناوت وارتداد کے باعث قبل کیا گیا تھا،مگر جیسا کہ ہم نے محقق بینیؒ نے قبل کیا یہ بات سیجے نہیں ہے،اور سیجے مہی ہے کہ وہ عہد شکنی اور جزیداداکرنے سے انکار پرتل ہوا تھا۔

# دومتهالجندل کے واقعات

ITA

رئيج الاول ہے چین غزؤہ دومته الجند ال کا واقعہ پیش آیا، یعنی حضور علیہ السلام کوخبر پینچی کہ وہاں کفار کا جم غیفر اس لئے جمع ہور ہاہے کہ " هدینه طیبیه" پرحمله کرے،اس لئے آپ ایک ہزار صحابہ کرام کے ساتھ اس طرف روانہ ہوئے، راستہ میں معلوم ہوا کہ ایساا ہم کوئی اجتماع نہیں ہے بعض نقول سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ سب حضور کی خبر آمدین کرمنتشر ہو گئے اس لئے آپ لوٹ آئے ،اس کے بعد سرید دومت الجندل کا واقعہ ہوا ،جس میں حضرت عبدالرحمٰن لین عوف شعبان سے میں وہاں تشریف لے گئے ،اور دہاں کے میسائیوں میں تین روز تک وعظ و تبلیغ فرماتے رہے جس ے وہاں کا سردارمسلمان ہوگیا تھا، تیسرا واقعہ سرید دومتدالجند ل کا <u>9 ج</u>یس پیش آیا جس میں حضور اکرم اللے نے غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت خالد مووہاں بھیجا تھا،آپ نے وہال کے حاکم اکیدر کوقید کر کے حضور علیہ السلام کی خدمت میں مدینة طیبہ بھیج ویا تھا،آپ نے اس کی جان بخش کی اور جزیدادا کرنے کے وعدہ پراس کا علاقہ ای کے سپر دکر دیا تھا۔ چوتھا واقعہ دور خلافت صدیقی (سامے) میں پیش آیا ہے کہ حضرت خالد النه نه دومته الجندل كا قلعه فتح كر كے اس كے دونوں سردا را كيدرا ورجودى بن ربيد كونل كيا۔ واللہ تعالی اعلم!

# بَابُ الصَّلوة في الثُّوبِ الْا حُمَرِ!

# (سُرخ كيڙے ميں نماز پڙھنے كابيان)

(٣٩٦) حدثتا محمد بن عرعرة قال حدثني عمر بن ابي زآئدة عن عون بن ابي جحيفة عن ابيه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمر آء من ادم ورايت بلالاً اخذو ضوَّء رسول الله صلى الله عليه وسلم ورايت الناس يبتدرون ذلك الوضوء فمن اصاب منه شيئاً تمسح به و من لم يصب منه شيئاً اخىذمىن بىلىل يىد صباحبه ثم رايت بلالاً اخذعنزة له ً فركذها و خرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمرآء مشمراً صلى الى العنزة بالناس ركعتين ورايت الناس والدوآب يمرون من بين بدي العنزة ترجمه! حضرت ابوجیفه روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول خدا عظیمہ کو چمڑے کے ایک سرخ خیمہ میں دیکھا ،اور بلال کو میں نے دیکھا کہانہوں نے رسولِ خدا علی کے لئے وضوکا پانی مہیّا کیا ،اورلوگوں کو دیکھا کہ وہ اس وضو (کے پانی) کو ہاتھوں ہاتھ لینے لگے، چنانچہ جس کواس میں سے پچھل جاتا تو وہ اے (اپنے چہرہ پر) مل لیتا تھا،اور جے اس میں سے پچھے نہ ملتاوہ اپنے پاس والے کے ہاتھ ہے تری لے لیتا، پھر میں نے بلال کودیکھا کہ انہوں نے ایک غزہ (شیامدارڈنڈا)اٹھاکر گاڑ دیا اور نبی کریم کی ایک مُرخ پوشاک میں (اپنی ال حضرت عبدالرطن بن عوف بزے مالدار تجارت پیشر سحاب میں سے تھے اورآ پ تبلیغ اسلام اورا مداد مجاہدین وسیا کیبن میں بھی بہت بڑھ پڑھ کر حصہ لیتے تھے، آپ نے حضرت عائشہ ہے حدیث شن کے مالدار جنت میں گھٹے ہوئے داخل ہول سے (لیعنی حساب اموال کی وجہ سے دیر بھی گی ہتو آپ نے فرمایا کے میں تو جنت میں کھڑے ہوکر داخل ہوں گا ،اور بیات سواونٹول کومع ان کے سامان تجارت کے اللہ کے راستہ میں دے دیا ،غز ؤ و تبوک کے موقع پر آپ نے دوسوادِ قیہ سونا (۸ ہزار ورہم) چندودیا،ایسے ہی ایک موقع پرحضورعلیالسلام کے زمانہ میں جار ہزار درہم صدقہ کئے، پھر جالیس ہزار درہم کاصدقہ کیا،اس کے بعد ضرورت ہوئی تو جالیس ہزار دینار صدقہ کئے،ایک دفعہ پانچ سواونٹ اللہ کے راستہ میں دیئے،ایک بارڈیڑھ ہزاراونٹنیاں دیں، پھر پانچ سوگھوڑے جہاد کے لئے دیئے وغیرہ رضیٰ اللہ تعالیٰ عنہ! ملی واجتماعی امداووں کی اہمیت! ضرورت ہے کہ صحابہ کرام کے اسوؤ مبار کہ کواپنایا جائے ،اور ہرملک کے مسلمان اپنی ملی واجتماعی ضرورتوں کی غیر معمولی اہمیت کو سمجھیں ، سحابہ کرام نے باو جودا بنی غربت وافلاس کے بھی حضورا کرم ایک کے زمانہ میں اور بعد کو بھی بیسیوں غز وّات وسرایا میں زیادہ مانی امداد دی ،اور تن من دھن کی قربانیاں پیش کیں ،جن کی وجہ ہے مسلمان تھوڑی تی مت میں آ دھی دنیا پر چھا گئے تھے،اور آج بھی جن تو موں میں ایساجذ بہ ہے، آ کے بردھ رہی ہیں الیکن موجودہ دور کے مسلمان اپنے اسلاف کے طریقوں کو بھول گئے اوراپنی ذاتی و تحضی منافع کو ملی واجناعی مفادات پرتزجے دینے گئے،جس کی وجہ ہے تعریذ لت میں گرتے جارہے ہیں۔اللہ تعالی سیجے سمجھ واحساس عطافر مائے! آمین

كوضرورروكا جائے گا۔ واللہ الموفق!

عادر) سمیٹتے ہوئے برآ مدہوئے اورغمزہ کی طرف لوگوں کے ساتھ دور کعت نماز پڑھی ، میں نے لوگوں کواور جانوروں کو دیکھا کہ وہ غزہ کے آگے سے نکلتے جارہے تھے(اور حضور بدستورنمازا دافر ماتے رہے )

آگے نے نظام جارہ سے (اور حضور برستو رنمازا دافر ہائے رہے)

تشریکی امردوں کیلے سرخ رقریک کے کپڑے کا استعمال کیسا ہے، اس کوامام بخاری شلانا جا ہتے ہیں، دھنزے شاہ صاحب نے فرمایا کساس انشری اسے بیس فقیہ حقی کے کہا 8 قول ہیں، مخدوم ہا شم علیہ استعمال کیسا ہے، اس کوامام بخاری شلانا جا ہے ہیں، دست انتشارت نو کی ہے۔

ہیں، بیرسے انتشار متا خرین کے بہاں ہواہے اگر ہمیں 'دنج بیرالقدوری' مل جاتی تو اس پر اقتصار کر لیتے اور اختلاف واختشارے نی جانے ، حافظ این ہیں۔ یہ سے بختل کہ اس مسئلہ کی تفصیل اس طرح ہے کہ برالقدوری' مل جاتی تو اس پر اقتصار کر لیتے اور اختلاف واختشارے نی جانے ، حافظ این ہیں۔ کہترے نزدیک اس مسئلہ کی تفصیل اس طرح ہے کہ رنگ اگر عصفر وزعفران کا ہوتو مگردہ تحریمی ہیں۔ ان دونوں کے علاوہ اگر شرح کہ میرے رنگ کا اور شوخ ہونے کر وہ تو محروہ تو بی ہی ہی ہیں۔ ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں۔

ہمی بلا کر اہت جا تزہے ، بلکہ بعض حضرات نے اس کوستے ہمی کہا ہے کیونکہ نی کریمیلی نے نے اسکوخود پہنا ہے پھر بی مسئلہ کیڑے کا ہوئی ہیں۔ کہترے کہترے

محقق عینی نے بھی اس سے تبرک مذکور کا اثبات کیا ہے، (ملاحظہ موعمہ ۲/۲<u>۷</u>۸۰)! مشمر ا، کا ترجمہاڑستے ہوئے ،سینتے ہوئے ( یعنی چا درکو ہاتھوں سے سنجا لتے ہوئے کہ ینچے نہ گرے )!

### حافظا بن حجر رحمه الله كارد

محقق مینیؓ نے لکھا: یعض لوگوں نے اس حدیث پرلکھا کہ اس سے توشر نے کیڑے کے پہنے کا جواز نکلتا ہے مگر حنفیہ اس کے خلاف میں، (فنچ میں اللہ اللہ میں کہتا ہوں کہ حنفیہ جواز کے خلاف نہیں میں، اورا گریہ قائل (حافظؓ) حنفیہ کا فدہب جانے توالی بات نہ کہتے، اوراس قائل نے اس پراکتفاء نہیں کیا بلکہ مزید یہ دعوی کر دیا کہ حنفیہ نے حدیث الباب کی تاویل کرکے کہا کہ اس جوڑ میں چاوریں متھیں، جن برشر خے دھاریاں تھیں (فنچ میں (ملک میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ اللہ کے اللہ اللہ کہ اللہ ال

ہم پہلے حضرت شاہ صاحب سے نقل کر چکے ہیں کہ بہتاہ مل نہیں ہے بلکہ حدیث سے ثابت ہے، جواحکام القرآن میں مردی ہے اور محقق عینی نے لکھا کہ حنفیہ کوتاہ میل کی ضرورت ہی کیاتھی جبکہ وہ لباس احمر کی حرمت ہی کے قائل نہیں ہیں، اور حدیث الباب سے جس طرت وہروں نے جواز سمجھا، حنفیہ نے بھی سمجھا ہے، البتہ انہوں نے کراہت کا حکم دوسری حدیث ممانعت لباس معصفر کی وجہ سے کیا ہے اور دونوں حدیث پر عمل کرنا ، صرف ایک پر عمل کرنے ہے بہتر ہے، لہذا پہلی حدیث سے جواز اور دوسری سے کراہت پر ستدلال کیا گیا۔

حافظ نے یہ بھی لکھا؛۔حنفیہ کے دلائل میں سے حدیث ابی واؤ دبھی ہے جوضعیف الاساد ہے (فننج ۱/۳۳۰) عینی نے اس پرلکھا کہ اسکے قائل (حافظ ؓ) نے عصبیت کی وجہ ہے اس امر سے خاموثی اختیار کر لی کہ ای حدیث ابی داؤ دکو ترفدی نے ذکر کر کے حسن قرار دیا ہے (عمدہ ۲/۴۲۲)

راقم الحروف عرض كرتائي كه موجوده مطبوع تسخه فتح البارى مين بيعبارت يهى به (و ان و قع فى بعض نسخ التر مذى انه قال حديث حسن لان فى سنده كذا )اس لئے عینی كاسكوت والااعتراض بظام درست نہیں رہتا اليكن ممكن ہے بيناتض ومبهم عبارت بعدكو برهائی گئی موءاوراً س وقت كے نسخه میں ندم وجوعینی كے سامنے تھا۔ واللہ تعالی اعلم!

محقق عینی نے آخر میں اس سوال وجواب کی طرف بھی تعرض کیا، جس کو حافظ نے ابن التین سے نقل کیا ہے اور لکھا کہ گویا اس قائل نے بعض حنفیہ سے عدم جواز لباس احمر کا فد ہب نقل کر گے اس پراعتر اض وجواب کی بنیاد بھی قائم کردی ، حالا تکہ نہ یہ فدہب کی نقل ہے بعض حنفیہ سے صحیح ہے اور نہ عدم جواز والی بات حنفیہ کا فد ہب ہے، لہذا جواب فد کور کی بھی ان کوضر ورت پیش نہیں آئی۔ (عدہ ۲/۲۶۱)! حنفیہ سے صحیح ہے اور نہ عدم جواز والی بات حنفیہ کا فد ہب ہے، لہذا جواب کو تفصیل کے ساتھ اس لئے نقل کر دیتے ہیں کہ خفی مسلک کے ساتھ جو زیاد تیاں بیانا انصافیاں ہوئی ہیں، ان کے کچھ نمو نے سامنے آ جا میں ، اور کسی شخصی کے بارے ہیں جورائے قائم کی جائے وہ پوری بھیرت سے ہواس طرح نہ ہم دوسروں پرکوئی زیادتی کریں گے اور نہ ان کی زیاد تیوں کے ہم شکار ہوں گے۔ و اللّٰہ یقول المحق و ہو بھدی السبیل!

## ماء مستعمل کی طبہارت

حافظ نے لکھا کہ امام بخاری کا ماءِ مستعمل کی طہارت پر استدلال پہلے بھی گزر چکا ہے اورا گے بھی آئے گا (فتح ۱/۳۳۰) محقق عینی کے لکھا:۔ حدیث الباب سے ماءِ مستعمل کی طہارت بھی معلوم ہوئی ،اوراس کو جو حفیہ کے خلاف سمجھا گیا ہے وہ سیجے نہیں کیونکہ وہ بھی اس کو طاہر ہی کہتے ہیں، نجس نہیں کہتے ہیں کہ اس کا بینا جائز اس سے آٹا گوندھنا ورست ،البتہ اس سے وضو عنسل کرنا سیجے نہیں ،اوراس کے بارے میں جوامام صاحب سے نجاست کی روایت ہے اوّل تو حفیہ کا اس پڑعل نہیں ہے دوسرے اس کا مطلب نجاست سی روایت ہے کونکہ اس کے ذریعہ نجس گنا ہوں کا از الد گنجگار بدن سے ہوتا ہے ،لہذا حضور علیہ السلام کے فصل وضویر تو اس کا اطلاق نہیں ،وسکتا کیونکہ وہ بدن بھی ہر لحاظ ہے طاہر ومقدس تھا لیس وہ یانی تو طہور بھی تھا بلکہ ہر طاہر واطیب سے زیا دہ مطہر تھا۔ (عمدہ ۲/۳یام)!

باب الصلوة في السطوح والمنبر والخشب قال ابو عبدالله ولم يدالحسن باسا ان يصلى على الجمد والقناطير وان جوى تحتها بول اوفوقها او امامها اذا كان بينتما سترة وصلى ابو هريرة على ظهر المسجد بصلوة الامام وصلى ابن عمر على التلج.

(چھتوں پراورمنبر پراورلکڑیوں پرنماز پڑھنے کا بیان ،امام بخاریؓ کہتے ہیں کہ حسن (بھری) نے برف پراور پلوں پرنماز پڑھنے · گو جائز سمجھا ہے اگر چہ پلول کے نیچے یا اس کے او پر یا اس کے آگے پیشاب بہدر ہا ہو، جبکہ ان دونوں کے درمیان میں کوئی حائل موجود ہو، حضرت ابو ہر برہؓ نے مسجد کی حجبت پرامام کے ساتھ شریک ہوکرنماز پڑھی۔)

(٣٩٥) حدثنا على بن عبد الله قال ناسفيان قال نا ابوحازم قال سألوا سهل بن سعد من اى شئ المنبر فقال مابقى في الناس اعلم به منى هو من اثل الغابة عمله فلان مولى فلانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عمل ووضع فاستقبل القبلة كبر وقام الناس

خلفه فقرأ وركع وركع الناس خلفه ثم رفع راسه ثم رجع القهقرى فسجد على الارض ثم عاد على السمنبر ثم قرأ ثم ركع ثم رفع راسه ثم رجع قهقر حتى سجد بالارض فهذا شانه قال ابوعبدالله قال على بن عبدالله سالني احمد بن حنبل عن هذا الحديث قال وانما اردت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اعلى من الناس فلاباس ان يكون الامام اعلى من الناس بهذا الحديث قال فقلت فان سفين بن عيينة كان يسئل عن هذا كثيراً فلم تسمعه منه قال لا

ترجمہ!ابوحازم روایت کرتے ہیں کہ لوگوں نے بہل بن سعد ہے یو چھا کہ منر (نبوی) کس چیز کا تھا، وہ بولے اس بات کا جائے والا، لوگوں ہیں مجھ ہے زیادہ (اب) کوئی باتی نہیں رہا ہے وہ مقام عابہ کے جھاؤ کا تھا، فلال عورت کے فلال غلام نے رسول خدا علیہ الله الوگوں ہیں مجھ ہے بنایا تھا جب وہ بنا کر رکھا گیا تو رسول خدا علیہ اس پر کھڑے ہوئے ،اور قبلہ روہ وکر تکبیر (تح یم یہ ) کہی اور لوگ آپ کے چھے کھڑے ہوئے ، پھر آپ نے اپناسرا ٹھایا، اس کے بعد چھے کھڑے ہوئے ، پھر آپ نے اپناسرا ٹھایا، اس کے بعد چھے کھڑے ہوئے ، پھر آپ نے اپناسرا ٹھایا، اس کے بعد چھے ہے ، یہاں تک کہ زمین پر سجدہ کیا، امام بخاری کہتے ہیں کہ علی بن عبداللہ نے کہا کہ (امام) احمد بن جنبل نے بچھے سے بید مدیث اس میں اور کہا کہ میرامقصود ہیہ کہ کہ کریم علیہ لوگوں سے او پر تھے، تو بید حدیث اس وی جاتی تھی ، کیا کہ اس بن مالک ان عبداللہ کہتے ہیں، میں نے کہا کہ (تمہارے اس عن انس بن مالک ان

(٣٦٨) حدثنا محمد بن عبدالرحيم قال نايزيد بن هرون قال انا حميد الطويل عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط عن فرسه فجحشت ساقه او كتفه والى من نسآنه شهرا فجلس في مشربة له درجتها من جذوع النخل فاتاه اصحابه يعودونه فصلى بهم جالساوهم قيام فلما سلم قال انسا جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا واذار كع فار كعواو اذاسجد فاسجدوا و ان صلى قائما فصلوا قياماً ونزل لتسع وعشرين فقالوا يارسول الله انك اليت شهراً فقال ان الشهر تسع و عشرون.

مرجمہ! حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا علیا ہے۔ اپنے گھوڑے سے گرپڑے وہ آپ کی پنڈلی یا آپ کا شانہ چھل گیا، اور آپ نے اپنی بیول سے ایک مہینہ کا ایلا کرلیا تھا، چنا نچہ آپ اپنے ایک بالا خانہ میں بیڑھ گے، جس کا زینہ کھجوروں کی شاخوں کا تھا، پس آپ کے اس آپ نے بیٹھے بیٹھے انھیے انسی ماز پڑھائی، اور وہ کھڑے ہوئے شاخوں کا تھا، پس آپ نے اسلام پھیرا، تو فرمایا کہ امام ای لئے بنایا گیا ہے کہ اس کی افتداء کی جائے ، لہذا جب وہ تکمیر کے، تو تم بھی تکبیر کہو، اور جب وہ رکوع کر بے تو تم بھی رکوع کر وہ اور جب وہ کہ دہ کر و۔ اور وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے تو تم بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھوا ورآپ اشیدو میں تاریخ کو اُئر آگے ، تو لوگوں نے کہا، یارسول اللہ آپ نے ایک مہینہ کا ایلافر مایا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ (بی) مہینہ انتیس دن کا ہے۔ انشیر سی اور کی طرف اشارات کے ہیں، مثلاً زمین پرنماز پڑھنے کی طرف اشارات کے ہیں، مثلاً زمین پرنماز پڑھنے کی طرف شیدوں کے جو ان مارہ کھڑا ہو کر نماز پڑھائے کہ بہت ہے اہم مسائل ومباحث کی طرف اشارات کے ہیں، مثلاً زمین پرنماز پڑھائے کی طرف اشارات کے ہیں، مثلاً زمین پرنماز پڑھائے کی طرف اشارات کے ہیں، مثلاً وہ کہ کھڑا ہو کر نماز پڑھائے کی طرف اغراز کے جو ان مام کھڑا ہو کر نماز پڑھائے کی طرف اغراز کی طرح کا جو از ، امام کھڑا ہو کر نماز پڑھائے ، تو مقتدی کھڑے ہوں، ورندام می طرح میٹھ کرنماز ادا کریں ، وغیرہ !

حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا: منبرے اونچی جگہ پرنماز پڑھنے اور پڑھانے کے جواز کی طرف اشارہ کیااور حشب (ککڑی) سے بتلایا کہ جس طرح مٹی پرنماز وسجدہ ادا ہوسکتا ہے اس طرح لکڑی وغیرہ پربھی ہوسکتا ہے،اس کے بعداس ضمن میں امام بخاریؓ نے حضرت ابن عمرؓ کے برف پرنماز پڑھنے کا بھی ذکر کیا۔ محقق عینی نے لکھا کہ برف کی نداگر جمی ہوئی ہوا درسراس پرٹک سکے تو ہمارے نز دیک بھی اس پر بجدہ جائز ہے لیکن اگر دو ہکھرا ہوا ہو اور پیشانی اس پر ندجم سکے تو بحدہ صحیح ند ہوگا، بجتبی میں ہے کہ اگر برف پر بجدہ کیایا گھاس کے ڈھیر پر یا دُھنی ہوئی رو ئی پر تو وہ درست ہے بشرطیکہ پیشانی سجدہ کی جگہ پراچھی طرح ٹک جائے ،اوراس کی تختی محسوں ہوا ورفنا و گا ابی خفص میں ہے کہ برف گندم، جو، جوار وغیرہ پر بجدہ کیا جائے تو نماز ہو جائے گئی ،لیکن دھان پر سجدہ کرنے سے نہ ہوگی ، کیونکہ اس پر پیشانی ندھے گی اورغیر مجمد برف وگھاس وغیرہ پر بھی نہ ہوگی الا بیاکہ ان کی ندا تھی طرح جمالی جائے ،جس سے جائے بحدہ کی تختی محسوس ہو سکے (عمدہ ۲/۲یا)!

حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا:۔حنفیہ کے بیہاں جنس ارض کے سواد وسری چیزوں پر بھی نماز وسجدہ درست ہے،اوراس کوامام بخاریٌ نے بھی اختیار کیا ہے امام مالک کے نز دیک فرض نماز کا مجدہ زمین یااس کی جنس سے نبی ہوئی چیزوں چٹائی ،بوریہ وغیرہ پر ہونا چاہیے،غیرجنس ارض پر مکروہ ہوگا ،مثلاً فرش و قالین پر ،مگرامام بخاریؓ آگے باب الصلوٰۃ علی الفراش قائم کر کے اس کے عدم کراہت ثابت کریں گے۔نوافل میں امام مالکؓ کے بیہاں بھی توقع اور عدم کراہت ہے۔

حضرت نے فرمایا کہ ہمارے یہاں چار پائی پرجھی نماز بلاعذر درست ہے کیونکہ اس پر پیشانی انچھی طرح تک سکتی ہے اورروئی پراس لئے صحیح نہیں کہ اس پر پیشانی نہیں جمتی ،اور برف پرجھی پیشانی کوانچھی طرح نہیں جماسکتے اوراس کی سخت ٹھنڈک کی وجہ ہے ہاتھوں پرزوردے کرصرف کومساس کر سکتے ہیں جبکہ بجدہ بین اور سرکو جائے بجدہ پرڈال دیناشر طوضروری ہے۔لہذا برف کوتخت و چار پائی پر قیاس کرنا درست نہیں۔ قبول فی والے فناطو ۔ یعنی پلوں پرجھی نماز درست ہے اگر چہان کے نیچے اور او پریاسا منے پیشا ہے بہتا ہو بشرطیکہ اس پیشا ہے گا۔ اورنمازی کے درمیان فصل ہو، یعنی اتن جگہ پاک وصاف ہو جہاں نماز پڑھ رہا ہے۔

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا: ۔ امام بخاری گی اس تشرق ہے معلوم ہوا کہ دہ بھی حنفیہ کی طرح ماکول اللحم جانوروں کے پیشاب کونجس مانتے ہیں، کیونکہ یہاں صرف غیر ماکول اللحم جانوروں یا آ دمیوں کے پیشاب مراد لینا بہت مستبعد ہے ایسے مواقع میں پلوں کے پاس اور پانی کی جگہوں پر توبہ کشرت ماکول اللحم جانور ہی آئے ہیں اور ان کی عادت ہے کہ پانی پینے کی جگہ ہی کھڑے ہوکر بیشا ہجی کرتے ہیں آ دمیوں کی جگہوں پر توبہ کشرت ماکول اللحم جانور ہی آئے ہیں اور ان کی عادت ہے کہ پانی پینے کی جگہ ہی کھڑے ہوکر بیشا ہجی کرتے ہیں آ دمیوں کی سیادت نہیں اور نہ وہ پلوں پر جاکر پیشاب کرتے ہیں۔ اور یہاں جوامام بخاری نے حضرت حسن کا قول پیش کیا ہے ان سے طحاوی 17/ امیں مجھی پر تھری منقول ہے کہ وہ ابوال ابل، بقروغنم کونجی وہ کر دو قر اردیتے تھے۔ اور در مخار میں جو حاوی قدی نے قل ہوا کہ اصطبل کی چھت پر نماز کا مسئلہ بتلا نامقصود نہیں جس کے بینچ نجاست ہو، مکروہ ہے ، اس کی وجہ بظاہروہاں کی ناگوار بد ہو کیں ہیں، وہاں ایسی حجیت پر نماز کا مسئلہ بتلا نامقصود نہیں جس کے بینچ نجاست ہو،

قبولیہ و صلبے ابو هرید ہے۔ اس سے امام بخاریؒ نے بتلایا گیا گرامام نیچے ہوا ورمقتدی اوپر کی حجبت و غیرہ پرتب بھی نماز درست ہوگی ، حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ یہی مذہب حنفیہ کا بھی ہے اگرامام کے انقالات وحرکات کا علم مقتدی کو ہو سکے توافتد ادرست ہے خواہ ان دونوں کے درمیان کوئی کھڑکی ودر پچی ہویا نہ ہو۔

قدوله من اشل الغامة من عفرات نے فرمایا کہ جھا و کا بڑا درخت اثل کہلاتا ہے اور چھوٹا طرفا۔ غابہ توالی مدید بین معروف جگہ ہے ، علا مدینے نے لکھا کہ مید جگہ مدید خلیبہ سے نومیل پر ہے ، جہال حضورا کرم ایک کے کا ونٹنیال رہتی تھیں اور دہ جگہ ان کی چرا گاہ تھی ، وہیں پرعزئین العرف الشدی الاہیں عدم جوازی نسبت امام ما لک کی طرف غلط چھپ گئی ہے کیونکہ ان کا ندہب سرف کراہت کا ہے ملاحظہ وہایت المجہدان اور غیرہ ۔

حضرت شاہ صاحب نے یہاں یہ بھی فرمایا کہ شکے این ہمائم کا محتار ہیہ ہے کہ نماز پڑھنی پڑے جہال سینہ کے مبلداور موضع ہیدہ کی طمہارت ضروری وفرش ہے گھٹول اور ہاتھوں کے دیکھ کی جگہ بیاک ہونا ضروری نہیں ، لہذا اگر ایک جگہ نماز پڑھنی پڑے جہال سینہ کے سامنے کی جگہ نجاست بھی شماز درست ہوگ کیاں باعذرہ مجبوری کے ایک جگہ نماز پڑھنی الدیا گئے است مصد نماز ہے جس کو نمازی خودا تھائے ، اور نماز کی حالت میں مشلاً کو کی نجس کی جگہ وزیری کے ایک جگہ نماز میں مطل کو گئے القدیر سے اس اس مصد نماز ہے جس کو نمازی خودا تھائے ، اور نماز کی حالت میں مشلاً کو کی نجس میں مشلاً کو گئی نہ

کا قصہ پیش آیا تھا، یا توت نے غابہ کومدینہ سے چارمیل پر ہتلایا ہے بکری نے کہا کہ دوغا بہ تھے،علیاا ورسفلی جامع میں ہے کہ جہاں بھی گھنے درخت ہوں اس کوغا بہ کہتے ہیں (عمدہ کے۲/۲)!

قبوله عمله فلان محضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا۔ حافظاین مجرؒ نے اختیار کیا کہ منبرنویں سال ہجرت میں بنایا گیا تھا ( فتح اسے ۱۲/۲ باب اکتلابہ علی المنبر ) مگر میر ہے علم میں ایسی روایات میں جن سے منبر کا اس سے بہت زیادہ پہلے ہونا معلوم ہوتا ہے، آٹھویں سال سے دوسر سے سال تک کی روایات موجود ہیں، اس طرح کد کسی واقعہ کا ذکر ہوا اور اس میں منبر کا بھی ذکر آگیا ہے اور وہ واقعہ دیکھا گیا تو دوایک سال تک کا تھا۔ میں نے حافظ سے بیمعارضہ اس لئے کیا کہ بعض جگہ ان امور کے قیمن سے قائدہ تظیم حاصل ہوتا ہے بعض نے بیکھا کہ اسطوا نہ حنا نہ کے علاوہ ایک چپوتر و بھی تھا، جو اس سے پہلے منبر بنایا گیا تھا، اور بیم نبر جس کا ذکر یہاں ہوا جمعہ کے دن لایا گیا تھا اور تین ورجہ کا تھا۔

قسواسه شده رجع السقد قدی مصرت نے فرمایا که بیمنبرے انز نا بحالتِ نماز چونکه صرف دوقدم انز ناتھا ( دوسرے درجہ پ ہوں گے، ایک قدم نیچے کے درجہ پررکھا ہوگا اور دوسرا تجدہ کی جگہ پررکھا ہوگا، دوقدم ہوئے )لہذا وہ ممل قلیل تھا،اورا بن امیرالحاج نے لکھا کہ زیا دہ چلنا بھی اگررگ رک کر ہوا درمتوالی وسلسل نہ ہوتو وہ بھی مفسدِنما زنہیں ہے۔

خصرت نے فرمایا: ۔ورمختار میں ہے کہا گرامام کا ارا دہ قوم کونماز کا طریقہ سکھا نا ہوتو وہ اونجی جگہ پر کھڑا ہوسکتا ہے علامہ نووی نے بھی اس کو جائز بلکہ پوفت ضرورت مستحب لکھا ہے۔لیکن میرے نز ویک اس مسئلہ میں اب توسع کر کے جائز قرار دینا مناسب نہیں ، کیونکہ ایس ضرورت کا لحاظ صرف صاحب تشریح کے لئے تھا ،موجودہ دور کے امام نمازے پہلے پایعد کونماز کا طریقہ تمجھا تکتے ہیں اورا تنا کافی ہے۔

حافظ ابن حزم رحمه الله يريح حيرت

فرمایا:۔ بڑی حیرت ہے کہ موصوف نے اس حدیث کی نماز کو نافلہ قرار دیا ہے ،اور پھراس ہے جماعت نفل کے جواز پراستدلال کیا ہے ،اوراس کا انکار کرنے والے پرسختی ہے رد کیا ہے،حالانکہ سیجے بخاریؓ میں اس نماز کے نمازِ جمعہ ہونے کی صراحت موجود ہے۔(امام بخاری کتاب الجمعہ میں اس حدیث کولائیں گے ) ...

قراءت مقتدى كاذكرنهيں

حضرت نے فرمایا: ۔ حدیث الباب کی کسی روایت میں یہ ذکر تہیں کہ حضور علیہ السلام نے قراءت کی ، اور آپ کے ساتھ مقتلہ یول نے بھی قراءت کی ، اس کی وجہ میہ کہ جری نماز میں امام کے ساتھ قراءت نہ کرتے تھے ، اور اس کا حکم امام شافع کی گاب الام میں بھی تہیں ہے ، صرف مزنی نے بواسط رہتے امام شافع کے جری نماز میں قراءت مقتدی کی روایت نقل کی ہے ، یہ بات یا در کھنے کی اور اہم ہے۔

قبول میں ان خال خانما اور دت الخ ۔ امام بخاری کی اس عبارت کی شرح میں کئی اقوال ہیں : ۔ (۱) قال کا فاعل و قائل امام احمہ ہوں اور اور نے صیفہ محت کے اس کی اس عبارت کی شرح میں کئی اقوال ہیں : ۔ (۱) قال کا فاعل و قائل امام احمہ ہوں اور اور نے صیفہ موں کینی امام احمہ نے شخ علی بن المدین ہے کہا کہ میں نے آپ کی اس روایت کر وہ حد میٹ مضان بن عبینہ ہے ہم اگر بی اس محملہ کے بیار کہ کہا گئی ہوں نے اور کہا گیا تھا کہ بیاں میں بی وفات یا کی جہا کہا گئی ہوں نے بھر اللہ میں ہوئی ہے ، جس کی اتفاظ ہو ما فظ قطب الدین علی ہوئی (مرہ ہے ہو) نے نفذ کیا ہے ، القدت المحق "خور مفات کی تو تھی ہوں ہوئی ہے ، جس کی اتفاظ ہو ما فظ قطب الدین علی کے خور وال ماری کی اس کا نام "القدت المحق" ہے ۔ وغیر وافقہ سے محملہ کا اس کا نام "القدت المحق" ہے ہوں کو باقساط شائع کر نے کا میں موقع کہ دور مواقع کار قرجید کھا ہے جس کو باقساط شائع کر نے کا بہت کہا کہ میں موقع کہ دور کا بہت کہا ہوں کا میں موقع کو رقوجید کھا ہے جس کو باقساط شائع کر نے کا بہت کہا کہ کو کہ ان شاء الفت المی ان شاء الفت المی مورث ہو کہ ان شاء الفت المی کو کو ان شاء الفت کا میں ہوگا ہاں شاء الفت کی س کا فیا گئی ان شاء المی کو کار قرجید کھا ہے جس کو باقساط شائع کر نے کا بہت کہ کو کو کار قرجید کھا ہے جس کو باقساط شائع کر نے کا بہت کہ کو کو کار قرجید کھا ہے جس کو باقساط شائع کر نے کا بہت کے خور میں مواقع کار قرجید کھا ہے جس کو باقساط شائع کر نے کا بہت کو کو کھیں کے خور شائع کی کو کی تھی کے کو کو کی کھی کو کو کی کھی کے کو کی کھی کے کو کی کھی کے کو کی کھی کو کو کی کھی کو کو کی کھی کے کو کی کھی کے کو کی کھی کے کو کی کھی کے کو کو کھی کے کو کی کی کو کی کھی کے کو کی کھ

حدیث تبیں سئی حالانکہ ان سے تواکثر اس مسئلہ کے بارے میں سوال کیا جاتا تھا،اوروہ یہی حدیث روایت کیا کرتے تھے،امام احمد نے کہا کہ نہیں، یعنی اس تفصیل کے ساتھ نہیں سئی ۔

حضرت شاہ صاحب وحضرت شنخ الحدیث دامت برکاتہم نے ای شرح کو پہند کیا ہے اوراس کوشنخ الاسلام کی شرح پرتر جیح دی۔(لامع •۱/۱) (۲) اردت ، صیغه خطاب ہو،ا مام احمد نے شنخ ہے کہا کہ آپ نے بظاہراس حدیث سفیان ہے یہی سمجھا ہے کہ امام کے او نجی جگہ پر ہونے میں کوئی مضا گفتہیں الخ اس شرح کوعلامہ سندی نے اختیار کیا ہے (حاشیہ بخاری السندی ۵۵٪ ۱)!

(۳) قال گافاعل وقائل علی بن المدینی ہوں ، یعنی میرا مقصد اس روایت ہے بہی ہے کہ حضور علیہ السلام نے او نجی جگہ پر ہوکر امامت کی ہے لہذا اس میں کوئی حرج نہیں ، اورامام احمہ سے کہا کہ کیاتم نے سفیان سے بیعد یٹ نہیں ٹنی ، جبکہ تم نے ان سے روایات بھی کی جیں ، اوران سے اکثر اس مسئلہ میں سوال بھی کیا جاتا تھا ، اس شرح کوشٹے الاسلام (حضرت شنے عبدالحق محدث دہلوگ کے بوتے ) نے اپنی شرح بخاری میں اسطور بھی ورج ہے۔

ذِ كريشيخ الاسلام وملاً على قارى رحمه الله

حضرت شاہ صاحبؓ نے اس موقع پرفر مایا کدشنخ الاسلام کا حاشیہ بخاری بہت عمدہ دخید ہے اورانہوں نے بہت مواضع میں حافظ وعینی گی تحقیقات کا خلاصہ بھی عمدہ کیا ہے بعض اکا برئے ان کوعلم وفضل کے لحاظ ہے ان کے دادا مرحوم پرتر جیح دی ہے اور میر ابھی یہی خیال ہے جلالین پر بھی ان کا حاشیہ کمالین کے نام سے ہے اور وہ ملاعلی قاری کے حاشیہ جمالین سے بہتر ہے ، میں نے اس کوسطی درجہ کا پایا اورا حادیث کے بارے میں بھی ان سے بہت می غلطیاں ہوئی ہیں۔

راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ مرقا ق شرح مشکلو ۃ میں احقر نے بھی محسوں کیا کہ بعض مواقع میں شخقیق کا معیار نازل ہو گیا ہے ابھی سقوط عن الفرس اور ایلاء کے بارے میں آگے تحقیق آ رہی ہے ،جس میں حافظ ابن تجر کی طرح ملاعلی قاری ہے بھی مسامحت ہوگئی ہے تاہم حضرت شاہ صاحب کا نقذا ہے اعلی محدثانہ معیار تحقیق کے لحاظ ہے ہے ورنہ ''مرقا ق'' جیسی کامل وکمل شرح کی افادیت اور مؤلف کی جلالتِ قدر کا نگار ہرگڑ نہیں ،رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ!

قوا مسقط عن فرسه عروسه عروسه على الماري المحد المحد هيدي المحد هيدي المحد المحد المحد المعابق محد المعابق محد المعابق محد المعابق محد المعابق محد المعابق المحدث المعابق المحدث المعابق المحدث المعابق المحدث المعابق المحدث المعابق المحدث المعابق المحدود ا

حافظا بن حجر رحمه اللدكي مسامحت

حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ حافظ نے دونوں واقعات کوایک ہی سال میں قرار دیڈیا ہے، جوقطعاً غلط ہے اور تعجب ہے کہ حافظ مے حافظ نے الباری والا طبع خریہ ) میں (بقیہ حاشیا گلے سندیر) کے حافظ نے اس موقع برحدیث الباب کے تحت تعین واقعہ سفوط کر طرف توجہ نہیں گی، پھر فتح الباری والا (طبع خریہ ) میں (بقیہ حاشیا گلے سندیر)

ایسے متیقظ سے اتنی بڑی غلطی کیسے ہوگئی؟ یفطی ان کوبعض رواۃ کی تعبیر کے سبب ہوئی ہے کہ انہوں نے قصّہ سقوط وقصّہ ایلا ،کوایک ساتھ ذکر کردیا، حضرتؓ نے فرمایا کہ رواۃ کی تعبیری غلطی کی طرف حافظ زیلعی نے بھی متنبہ کیا ہے راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ امام مسلم نے باب الاسام میں بہطرق متعددہ حدیثِ انسؓ بابتہ انفکا کے قدم مبارک روایت کی ہے مگر کسی میں بھی ایلاء کا ذکر نہیں ہے اور یہی صورت حدیثِ عائشہ وجابر "کی ہے، مسلم میں حضرت انسؓ سے روایت کرنے والے چاروں احادیث میں امام زہریؓ ہیں، جنھوں نے ایلاء کا کوئی ذکر نہیں کیا۔

اور بخاری شریف میں بھی ۱۹ (بساب انسسا جعل الامهام لیوء تیم بسه ) میں جوروایت زہری عن انس ہے اس میں ایلاء کا ذکر نہیں ہے لیکن یہاں ہے ۵ (حدیث الباب) اور ۱۳۵7 اور ۳۵ ساور ۹۵ میں اور ۹۵ میں چونکہ روایت بواسط حمید طویل ہے۔

(بواسطابن شہاب زہری نہیں) اس لئے ان سب میں ایلاء کا بھی ذکر شامل کردیا گیا ہے اور بیشامل کرنے گی وجدراوی کے ذہن میں صرف بیا شتراک ہے کہ واقعہ تقوط مے جاور اقعہ ایلاء مجددونوں میں حضورعلیہ السلام نے بالا خانہ میں قیام فرمایا تھا، اس امر کا خیال نہیں کیا کہ دونوں الگ الگ واقعات ہیں جن میں گئی سال کا فصل ہے کیکن حافظ ایسے محقق مدقق سے بیا سربہت ہی مستجد ہے کہ انہوں نے صرف ایک راوی کی اس تعبیر مذکور کے باعث یہ فیصلہ کردیا کہ ایلاء کے دوران ہی میں سقوط کا واقعہ بھی بیش آیا ہے اورائ پر حضرت شاہ صاحبؓ نے بھی تعجب و چیرت کا اظہار فرمایا ہے۔

## گھوڑے ہے گرنے کاواقعہ

حضرت شاہ صاحبؒ فر مایا: ''سیرۃ محمدی'' تالیف مولوی کرامت علی صاحب تلمیۃ حضرت شاہ عبدالعزیر صاحبؒ میں حالات نہایت
بسط و تفصیل ہے دیۓ گئے ہیں ، لیکن اس میں اس واقعہ کونہیں لکھا، یہ کتاب اچھی ہے گر بے اعتبائی ہے خراب اور غلط چھیں ہے۔

راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ احقر نے دوسری متداولہ کتب سیرت میں بھی اس واقعہ کونہیں پایا، حالانکہ احادیث سے اس کا ذکر
آ تا ہے اور تعیین زمانہ احقر کے نزدیک اس طرح ہے: نے خزوہ خندق شوال ہے ہے (مطابق فروری و ماری سے ۲۱۲ء) میں ہوا ہے ، اس سے
والیسی پر حضور اِقد سی اللہ ہے فری قعدہ ہے ہے (اپریل ۱۲۲ء) میں غزوہ بی قریظہ کے لئے تشریف لے گئے اس سے فارغ ہوکر آپ نے پانگ

(بقیہ حاشیہ صفحہ مابقہ) باب انصاب علی الامام لیوء تم بہ کے تحت بہت عمرہ تفصیلی بحث کی ہا گرچ شافعی مسلک کے خلاف مسلک جنابلہ کی تفویت کرگئے ہیں۔ حافظ ابن جنم کارد! اس موقع پر حافظ نے این جزم کی بحث کولاطائل ولا حاصل قرار دیا ہے جس میں انہوں نے حضور علیہ اسلام کی نماز مرض وفات میں مواء حضرت ابو بکڑے باتی تمام صحابہ کرام کے کھڑے ہوکرافتد اوکرنے کا انکار کردیا ہے اور دعوی کردیا کہ اس کا صراحة کوئی شوت نہیں ہے حافظ نے لکھا کہ جس امری نفی کا دعوی ابن جزم نے کیا ہے اس کولام شافعی نے ثابت کیا ہے اور مصنف عبدالرزاق میں بھی صراحت ہے کہ صحابہ نے آپ کے بیچھے کھڑے ہوکرنماز پڑھی ہے۔ اگر (فیچے ایس)

عافظاہن حبان کا ردا عافظ نے کتھا کہ ابن حبان نے حدیث مسلم عن جابڑے استدلال کیا کہ صحابہ کرام نے حضورعلیہ السلام کے پیچھے تماز تو کھڑے ہوکری شروع کی تھی گر پھر وہ لوگ بیٹھ گئے تھے ہیکن ان کا بیاستدلال درست نہیں کیونکہ بیصورت مرض وفات میں پیش نہیں آئی ، بلکہ سقوط من الفرس والے واقعہ میں پیش آئی ہے مروع کی تھی گر پھر وہ لوگ بیٹھ گئے تھے ہیں ان کے حوالہ سے کتھا کہ گھوڑ نے سے گر نے اور قدم مبارک کی بڑی اپنی جگہ سے ہے جانے کا واقعہ ذی الحجہ ہے میں پیش آیا تھا (فتح المراز) کے مرحافظ نے فتح الباری ہے ہم ہم اللہ علیہ و سلم اذا راء یتم الهلال عصوصوا) کے تحت حدیث حید القویل عن الس سے خود یہ اخذ کیا کہ ایلاء کے زمانہ میں ہوا نفکا کے رجل بھی ہوا ہے جنانچہ فتح الباری ۹/۲۳۳ میں واقعہ ایلاء کے شمن میں کتھا کہ اس حالت میں انفکا کے رجل بھی ہوا ہے جنانچہ فتح الباری ۹/۲۳۳ میں واقعہ ایلاء کے شمن میں کتھا کہ اس حالت میں انفکا کے رجل بھی ہوا ہے جنانچہ فتح الباری ۱۳۳۳ میں واقعہ ایلاء کے شمن میں کتھا کہ اور کا بیا ہوا کہ استقام کے آیا جو سے اس کتھا کہ حدیث انس اوائل صلوق میں حضور علیہ استقام کے گھوڑ نے سے معلوم ہوا کہ حافظ نے جمید طویل والی روایا ہے بخاری کی تعمیر اس معلوم ہوا کہ حافظ نے جمید طویل والی روایا ہے بخاری کی تعمیر اس معلوم ہوا کہ حافظ نے جمید طویل والی روایا ہے بخاری کی تعمیر است سے بہی سمجھا کہ مجمل کی سمجھا کہ میں جن سے معلوم ہوا کہ حافظ نے جمید طویل والی روایا ہے ۔ واللہ تعالی اعلی اس معلوم ہوا کہ حافظ نے جمید طویل والی روایا ہے بخاری کی تعمیر کی سمجھا کہ مجمل کی سمجھا کہ مجمل کہ میں جانے میں جن سمجھا کہ مجمل کی سمجھا کہ مجمل کہ میں جانے میں مواج کے اس کتھ کی تعمیر کی سمجھا کہ موسلم کی اس کا معافر کے اس کتھ کے اس کتھ سے کہ کہ سمجھا کہ میں جانے کہ کہ کہ کی کہ کہ کیا گئی میں کی سمجھا کہ میں جانے کی کی دور کے سان کو کھوٹ ان سمجھ کی کی دور کے سان کو کھوٹ کی کھوٹ کی دور کے کہ کی کھوٹ کے کھوٹ کی کھوٹ کی

ماه مدینه طیب میں قیام فرمایا ہے بیعنی ماہ ذی الحجہ ہے ہم م سے صفر، رہے الاول، رہے الثانی (مطابق مئی، جون، جولائی، اگست وسمبر رود کاری دیدیاں قام میں مند بینس ماہ دیش تراب تر کسی ضرور میں نام حنگ میں مازی ہے میں گ

سواری کا شوق تھا،عمدہ گھوڑ ہے آپ کی سواری میں رہتے تھے، برق رفتار گھوڑ ہے کی سواری آپ کو بہت ہی مرغوب تھی ، چنانچے ایک دفعہ ندین طیبہ میں باہر سے کسی غنیم کے حملہ کا خطرہ محسوس کیا گیا تو آپ نے حضرت ابوطلحہ کا گھوڑا'' مندوب'نای سواری کے لئے لیااور نگی پیٹھ پر سوار ہوکر شہر

ہے باہر دورتک دیکھ کرائے اور فرمایا کہ کوئی بات خطرہ و گھبراہٹ کی نہیں ہے اوراس گھوڑے کو تو ہم نے بحر پایا ( یعنی دریا کی طرح روال

دواں، جور کنے کا نام نہیں لیتا)اس وقت حضرات صحابہ بھی نکلے تھے، جوحضورعلیہ السلام کی واپسی میں ملے اور دیکھا کہ آپ گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر سوار ہیں،اورگردن میں ملوارکنگی ہوئی تھی محقق مینی نے لکھا کہ اس سے آپ کی تواضع وائلساری کا حال معلوم ہوااور یہ کہ شہسواری کافن خوب آنا

جاہیے تا کہ ضرورت کے وقت ہے تامل میدان میں جاسکے،اور تلوار وغیرہ ہتھیا ربھی ساتھ رکھے تا کہ وقت ضرورت اس کا مددگار ہو۔

بيثه كرنماز براصنے كاحكم

اس کا جواز صرف عذر کی حالت میں ہے، اور خود نبی کریم آفیلی نے اپنی زندگی میں صرف تین بارعذر کی وجہ سے بیٹھ کرفرض نما زادا فرمائی ہے(ا) غزوہ احد میں (ساچے)(۲) سقوط عن الفرس کے وقت (ھے میں)(۳) مرض وفات میں (ساچے)(ملاحظہ بولامح الدراری ۱۵۱۱)
قوله و آئی من نسباته شهر ا۔ بیدا قعم میں کے جوعام الوفود کہلاتا ہے بعنی اس سال کے ابتدائی ۲ ماہ کے اندر قبائل عرب کے

وفودحضور عليه السلام كي خدمت مين حاضر جوتے اور اسلامي تعليمات حاصل كرتے تھے۔

ایک سال کے اہم واقعات

تعیین واقعات و زمانداس طرح ہے:۔ ماہ جمادی الاول ہے (معتبر ۱۲۹) میں غزوۃ مونہ پیش آیا، اس کے بعد ماہ جمادی الاخری ہے اور جب (اکتوبر ونومبر) میں صفورعلیہ السلام کا قیام مدینہ طیبہ میں رہا، ماہ شعبان ہے (دعمبر ۱۲۹ء) میں صففاء قریش بنو کرنے خلفا کے مسلمین خزاعہ پر بغیراعلانِ جنگ جملہ کردیا تھا، اور روسائے قریش نے بنو بکر کی مدد کی ، مدینہ طیبہ ورتھا، وہاں سے بنو تزالہ کو مدد جلد خیل علی تھی، اس لئے انہوں نے مجبور ہو کر حرم کے بیس پناہ کی ، گررئیس قریش نوفل نے وہاں بھی ان کو مامون ند ہونے دیا اور حد وجرم کے اندر خزاعہ کا خون بہایا گیا، اس پرخزاعہ کے چالیس او منی سوار فریاد لے کر مدینہ طیبہ پہنچے ، آل حضرت محمقظ فی فی اس کو افعات شے تو میں کو سخت رہ ہو ہو گئے۔ اس مقالہ کی اس قاصد بھیجا کہ تین صور تول میں ہے گئی ایک کو مان لیس (۱) مقولوں کا خوں بہا دیں اور جی کہ ماہ ہو کہ کہ تیاری شروع کردی ، دارمضان ہے کو دس ہزار مجابہ ین حواب دے دیا کہ معظمہ کاڑ نے کہا اور فتح میں حاصل ہوئی ، یعنی فتح کہ دیوں کہ حالات طویل اور عجب وغریب ہیں )

اس کے بعد نین وطائف کے غوزوات پیش آئے ،ان سے فارغ ہوکرآپ نے بعر اندے عمر وکیا، مکم معظمہ پر بختاب بن اسید کو طیف مقرر کیا، بخصوں نے مرد کیا، آپ مع سحابہ کے مدینہ طیبہ کولوٹ گئے ،اور ۱۴ اذکی قعد ہ مردی کو مدینہ طیبہ پین گئے (م فروری و ماری معلا عقر بنا) وہاں آپ نے ماہ ذکی الحجہ مردی معظمہ بری الاول ، رہے التی ، جمادی الاولی و جمادی الاخری و جرام مارپیل می بحون ہولائی ،اگست ، متبرواکتو بر معلا عنی فرمایا ،اس عرصہ میں کوئی غزوہ یا با ہر کا سفر پیش نہیں آیا ،البت باہر کے قبائی وفود آئے جاتے رہ اور اسلامی تعلیمات حاصل کرتے رہے ای عرصہ میں غالباً جون جولائی اگست میں سے کسی ماہ میں ایلاء کا واقعہ پیش آیا ۔ یہ کیونکہ آپ ایلائے اور اسلامی تعلیمات حاصل کرتے رہے ای عرصہ میں غالباً جون جولائی اگست میں سے کسی ماہ میں ایلاء کا واقعہ پیش آیا ہے ، کیونکہ آپ ایلائے نمانہ میں دن کا وقت پیلو کے درخت کے پاس گزارتے تھے، اور رات بالا خانہ پر بمحتر م مولانا بنوری مخصم نے متعارف اسن میں اسلامی تعلیم الباری میں عامل کے بمکن ہوئن کے نمون کو البار کی میں ایسی تعلیم کے میں اور است کا وقت بالا خانہ پر گزارتے تھے اور دو پہر کا وقت ایک پیلو کے درخت کے پاس گزارتے تھے جو وہاں کے کیمیں کی خلوہ گا میں کی خلوہ کی میں کی خلوہ گا ہوں کی خلوہ کی کا تھا ، واللہ تعالی اعلی ۔ کیا گزارتے تھے جو وہاں کے کوئی کی خلوہ گا کوئی کی خلوہ کی کا تھا ، واللہ تعالی اعلی اسلام ۔

وفاءاسمہو دی میں ہے کہآپایلاء کے زمانہ میں دن کا وقت کنویں پرجو پیلوگا درخت تھااس کے پیچے گزارتے تھےاوررات بالا خانہ میں گزارتے تھے۔(انوارالمحموداس۱/۲)

اس کے بعد رجب میں (م نومبر بیسی عزوہ تبوک پیش آیا اور وہاں سے حضورِ اقد کی ہیں مضان میں وہ میں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں کہ بعد رجب میں اور قیام فرمایا، نویں سال ہجرت کے جج (وی الحجہ الربح سے ) کا امیر حضرت ابو بکڑ تو بنا کرمکہ معظمہ روانہ فرمایا، اور حضرت ابو بکڑ تو بنا کرمکہ معظمہ روانہ فرمایا، اور حضرت ابو بکڑ تو بنا کرمکہ معظمہ روانہ فرمایا، اور حضرت ابو بکڑ تو بنا میں اور اعلان کر دیں گرآئندہ کو فی مشرک خانہ کتے بیں واخل نہ ہو سے گا اور مشرکین مکہ سے گئے ہوئے سارے معاہدے چار ماہ کے بعد تو شریا با ہم تشریف کے۔

اس کے بعد تقریباً پورے سال وسویں ہجری میں حضور علیہ السلام کا قیام مدینہ طیب ہی میں رہا ہی غزوہ میں یا باہم تشریف لے

جانائبیں ہوا، عرب کے قبائل اور سردار حاضرِ خدمت ہوکرا سلام ہے مشرف اور تعلیمات إسلام ہے مستفید ہوتے رہے۔ ۲۷ ذی قعد ہ منابع کو حضور علیہ السلام نے صحابہ کے ساتھ جمتہ الوداع کے لئے مکہ معظمہ کا قصد فر مایا اور ۹ زی الحجہ بناچ (مطابق ۱۰ مارچ ساتھ) کو تاہوں میں جج ادا ہوا، بعد والیسی محرم وصفر ساتھ (م اپریل ومٹی ساتھ ء) مدید طیبہ میں قیام فرمایا ۲۵ مئی ساتھ ، کو جیش اسامہ مقرر فرمایا ، اور ۸ جون ساتھ ، کوسٹر آخرت فرمایا ۔ علیہ الف الف صلوات و تسلیمات مباد کہ طیبہ ۔ واقعہ ایلاء کی بقیہ تفصیل ووجوہ واسباب اپنے موقع پر آئیں گے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ!

# شرح مواهب وسيرة النبي كاتسامح

المواہب اللد نیہ اور شرح کے اس میں بھی علامة صطلائی شارح بخاری اور علامہ زرقانی ( مالکی شارح موطاء امام مالک ) دونوں سے سامح ہوا ہے کہ حافظ ابن جڑکی طرح ہوجی میں ایلاء اور سقوط دونوں کو مان لیا ہے، پھر علامہ زرقانی سے مزید مسامحت ہے ہوئی کہ بحوالہ روایت شیخین وغیر ہماء ن انس شقوط دایلاء کو یکج نقل کیا ، حالا تکہ ہم او پر نقل کر چکے ہیں کہ صرف بخاری میں بواسط جمید الطّویل عن انس شقوط کے ساتھ ایلاء کا ذکر مروی ہے باقی مسلم شریف وغیر دمیں نہ جمید الطّویل کے واسط سے روایت کی تی ہے اور ندان کی روایت میں ایلاء کا ذکر مروی ہے باقی مسلم شریف وغیر دمیں نہ جمید الطّویل کے واسط سے حضرت انس کی روایت نقل کرتے ہیں ، جس میں ایلاء کا ذکر نہیں ہے اور خود بخاری آج میں بھی جو روایت ابن شہاب عن انس ہے ، اس میں بھی ایلاء کا ذکر نہیں ہے غرض اس معاملہ میں ایسے اکا بر محد شین کو بھی مغالطہ لگ گیا ہے ، اور حسب ایماء حضرت شاہ صاحب صرف محد شریعی اس تفر د پر متنبہ ہوئے ہیں ، محقق میٹن نے اگر چہ دونوں واقعات کوایک ساتھ اورایک سال میں تو نہیں کہا ، مگر حافظ اور دوسرے حضرات کی ملطی پر متنبہ بھی نہیں کیا۔

پھر ہمارے اردو کے میرت نگار بھی اس غلطی پرمتنبہ نہ ہوسکے چنانچے سیرت النبی اے4/امیں ایلاء گاذ کرکر کے لکھا:۔''اتفاق یہ کہ اس زمانہ میں آپ گھوڑے ہے گر پڑے اور ساق مبارک پرزخم آیا''الخ اور۴۴ ایس لکھا:۔''<u>9 جے</u> میں آپ نے ایلاء کیا تھا اور نیز گھوڑے پر ہے گرکر چوٹ کھائی تھی توایک مہینۂ تک اس (بالا خانہ) پراقامت فرمائی تھی''

# ہوائی جہاز کی نماز کا مسئلہ

امام بخاریؒ نے چونکداس باب میں چھتوں وغیرہ پرنماز کا مسئلہ بیان کیا ہے اس کے یہاں ہوائی جہازی نماز کا مسئلہ بھی ذکر کردینا مناسب ہے کیونکہ ہوائی سفر کا رواج بہت عاق ، وجانے کی وجہ ہے اس کی ضرورت ہے ، کتاب الفقہ علی المذاہب الاربعہ • ہا/ا میں کھھا:۔'' کشتی اور بحری جہاز ہی کی طرح ریلیں اور ہوائی جہاز وغیرہ بھی ہیں کہ ان میں فرض ونفل نماز درست ہے مگرسمتِ قبلہ کا استقبال ضروری ہے جی کداگر نماز پڑھتے ہوئے سواری گھوم جائے ، تو نمازی کو بھی گھوم جانا چا ہے اگر استقبال قبلہ کسی عذر ہے ممکن نہ ہوتو جس طرف کو نماز پڑھ سکتی ہو پڑھ لے ، ایسے ہی اگر بجدہ پر قدرت نہ ہوتو اشارہ سے نماز اوا کرسکتا ہے ، لیکن بیسب اس وقت ہے کدائر کر کامل نماز نہ پڑھ سکتا ہویا اتر نے کی جگہ تک و پنچنے میں نماز کا وقت ختم ہو جانے کا اندیشہ ہو''۔

حضرت اقدس تھانویؒ نے لکھا:۔جن عذروں کی وجہ ہے اونٹ گھوڑے وغیرہ پرنماز جائز ہے،مثلاً بیکہ اُڑنے میں خوف ہلاکت ہویا اتر نے پر قاور نہ ہوتو نماز فرض ہوائی جہاز پر جائز ہے، ہدوں عذر کے جائز نہیں ،ای لیے ہوائی جہاز چلانے والوں کے لئے جواس کے اتار نے پاٹھیرانے پر قادر ہیں بیعذر شرعاً معتبر نہ ہوگا۔ (وفعِ اشتباه) ہوائی جہاز کومثل دریائی جہاز کے نہ سمجھا جائے کیونکہ سے بواسطہ پانی کے زمین پرمشقر ہے اوراس کا استقرار پانی پراور یانی کا استقرار زمین پر بالکل ظاہر ہے۔ (بوادرالنواور ۲۱۱)!

# ہوائی جہاز وغیرہ کی نماز کے بارے میں مزید تحقیق

بحث مذکور کہنے کے بعد معارف السنن ۳/۳۹۵ اور اعلاء السنن ۳۲/۷۲۱ کمیں بھی اس سلسلہ کی بحث وتحقیق پڑھی ۔اورمندرجہ ذیل معروضات کا اضافہ مناسب سمجھا گیا۔

(۱) ہوائی جہاز کی نماز میں شرط استقبال قبلہ کے سقوط کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی ،جبکہ ریل وہس میں اس کولازم وضروری قرار دیا گیا ہے، بوا درالنوا در سے ایم جومضمون مولا نا حبیب احمد صاحب کا چھپا ہے اور اس کو حضرت اقدس مولا نا تھانو گئی کی تائید و موافقت حاصل ہے اس میں بھی ہوائی جہاز میں استقبال قبلہ کولازم قرار دیا گیا ہے اور لکھا کہ وہ گھر اور کشتی و بحری جہاز کی طرح ہے، (جن میں استقبال سے معذوری کی بظاہر کوئی وجنہیں ہوتی۔)

(۳) ریل اوربس کے بھی سب احکام کیساں نہیں معلوم ہوتے ، کیونکہ ریل میں جو سہولت گھڑے ہوکریا بیٹھ کرنماز پڑھنے اوراستقبال قبلہ کرنے کی ہے وہ اب تک کی رائج شدہ بسوں میں حاصل نہیں ہے ،اس لئے اگر انز نادشوار ہویااستقبالِ قبلہ نہ ہوسکے ،اورنماز کا وقت نگلنے کا خوف ہوتو قیام وقعود واستقبال کی شرائط اٹھانی پڑیں گی اورنماز اشارہ سے اداکرنی ہوگی ،اوراس نماز کولوٹانے کے بارے میں ریل کی طرح مسئلہ ہوگا ، جومحترم علامہ بنوری دام فیضہم نے لکھا ہے۔

(۳) گھوڑے،اونٹ وغیرہ سواری پرنفل نماز پڑھنے میں تو وسعت ہے کہ اشارہ سے اور بغیرا سنقبال قبلہ بھی پڑھ سکتا ہے، کیکن اِس طرح ان پرسوارر ہتے ہوئے فرض نماز کی ادائیگی صرف اسی وقت جائز ہے کہ رُ کنے اوراً ترنے میں دشمن یا درندوں کی وجہ سے جان کا خوف ہو،اورنماز کا وقت بھی ختم ہونے کا ڈرہواس کے سوااگر دوسراکوئی عذر ہوتو جائز نہیں مثلاً گارے کیچڑ اور دلدل میں چل رہا ہوتو اتر کر کھڑے ہوکراشارہ سے پڑھے گا،اگر بیٹھ سکتا ہوئیکن تجدہ نہ کرسکتا ہوتو اتر کر بیٹھ کراشارہ سے پڑھے گا، کیونکہ ہرفرض کا سقوط بفقد رضرورت ہی ہوسکتا ہے( کذافی البدائع و والا)

(٣) بدائع کی مذکورہ عبارت ہے معلوم ہوا کہ پہلا درجہ کھڑے ہوکر مع رکوع وجدہ متعارف نماز پڑھنے کا ہے، اس پر قدرت نہ ہوتو بیٹھ کررگوع وجدہ متعارف کرے گا، اگر بیٹھ کرمتعارف سجدہ نہ کر سکے تو بیٹھ کررگوع وجدہ اشارہ ہے کرے، اور بیٹھ بھی نہ سکے تولیث کراشارہ سے اداکرے گا، النے ، اس لئے معارف اسنن ٣/٣٩٥ کی عبارت و ان لم یہ مکنہ القیام فیصلی ایماۃ الی ای جہة تو جہت به السطیارۃ النے ہے جوایہام ہوتا ہے وہ رفع کرلیا جائے ، یعنی قیام اگرنہ ہو سکے تو ریل و بحری جہازی طرح بیٹھ کربطریق معروف نماز پڑھے گا اور اس کی مثال رکوب وابد کے ساتھ صالب خوف کے لئے تو درست ہے دوس سے طالات عذر کے لئے نبیس ، جس کی تفصیل او پرکردی گئی۔

سفرمين نماز كاابتمام

خصوصیت سے فرض نماز کے اندرادائیگ کے لئے وقت نماز سے قبل وضوکا اہتمام جا ہے تاکہ پورے وقت کے اندر جب بھی موقع ملے ادا کی جاسکے، اور سفر میں اول وقت تو نماز اداکر لینازیادہ بہتر ہے، اگراوّل وقت سے ہے فکر ہوگی تو آخر تک ادا ہو ہی جائے گی۔ ان شاء اللہ تعالی اگر شرائطِ ادائیگی پورے وقت میں مفقو دہوں تو آخر وقت میں جس طرح ہوخوا واشارہ سے ہی پڑھ لے، اور بعد کو احتیاطا اس کا اعادہ کرے۔اگر فرض ساقط ہو چکا ہوگا تو پیفل ہو جائے گی۔ موجودہ موٹر بسوں میں اگر لمباسفر ہوتو تماز کی ادائیگی سب سے زیادہ مشکل ہے اس لئے باد ضوہوتو پانچ منٹ کے لئے کسی اسٹینڈ پر بھی انز کرفرض نماز پڑھی جاسکتی ہے۔

ریل ، بس ، بحری جہاز اور ہوائی جہاز میں اگر کھڑے ہوکرنماز پڑھ سکتا ہوتو پڑھے گا کیونکہ قیام فرض ہے بلا عذر ترک نہیں کر کتے ، کھڑے ہوکر نہ پڑھ سکے تو بیٹھ کر جائز ہے ،اس کے لئے کوئی عام قاعدہ مقرر نہیں کیا جاسکتا ، کیونکہ سواری اور سوار دونوں کے حالات مختلف ہوتے ہیں۔واللہ تعالی اعلم!

قدوله یعودونه یعنی واقعه سقوط میں حضرات صحابہ کرام مستقلطہ کی عیادت کے لئے حاضر ہوتے تھے، حضرت شاہ صاحبؓ فے فرمایا کہ بیہ بات ایلاء کے واقعہ سے تعلق نہیں رکھ کتی، بخاری میں حضرت عمرؓ سے قصدایلاء میں مروی ہے کہ انہوں نے مبلح کی نماز محبد نبوی میں حضور علیہ السلام کے بیچھے پڑھی، بخلاف قصہ سقوط کے کہ اس میں بعض روایات صححہ کے مطابق حضور کے قدم مبارک میں انفکاک واقع ہوا تھا، اس لئے وہ ان دنوں تو مسجد نبوی کی نماز وں میں شرکت بھی نہ فرماسکتے تھے۔ دونوں قصوں کی بھی مغایرت بہت کافی ہے پھر حافظ ؓ سے کیونکر خفلت ہوئی اور دونوں کو میچے کے اندر قرار دیدیا، بیام موجب جیرت ہے۔

قوله فاذا كبر فكبر والمحضرتُّ نے فرمایا كه بعض طرقِ روایات میں اس كے ساتھ فاذا قراء فانصتوا بھی ہے جس كومحدثين نے معلل قرار دیاہے ،لیکن میں نے اس کی حقیقت اپنے رسالہ فصل الخطاب میں کھول دی ہے۔

کھڑے کی اقتداءعذرے نماز بیٹھ کر پڑھنے والے امام کے پیچھے جائز ہے

حنفیہ وشافعیہ کا بھی مسلک ہے،امام مالک کے نزدیک بالکل جائز نہیں،امام احمد کے یہاں تفصیل ہے کہ امام کوعذرا گردرمیان صلوۃ میں طاری ہوا تو مقتدی کھڑ ہے ہوکر پڑھ سکتے ہیں اورا گرعذر شروع ہی ہے تھا توان کو بھی امام کی طرح بیٹھ کر پڑھنی چاہیے، حنفیہ وشافعیہ نے میں طاری ہوا تو مقتدی کھڑ ہے،اوراس کی طرف امام بخاری تھی گئے ، چنانچہ اس کی صراحت تصبح بخاری شریف میں دوجگہ کی ہے راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ وہ دونوں جگہ جب ذیل ہیں:۔

(۱) ۹۲(باب انسا جعل الأمام ليو، تم به ) مين، قال ابوعبدالله الخام بخاري في شخ حميدي في آل كياكه قدوله عليه السلام واذا صلى جالساصلو اجلو سا، بيآپ كارشادم فقديم ( گھوڑے سے گرنے كواقعه ) مين تحالي كي اس كے بعد (مرض وفات ميں) بيٹھ كرنماز بڑھى اور سحاب نے كھڑے ہوگرا قتداء كى ہے، اس وفت حضور عليه السلام نے ان كو بیٹھنے كاحكم نہيں فرمايا، اور حضور كة خرسة خرفعل ہى كومعول به بنايا جاسكتا ہے۔

(۲) میں جاب اذا عیاد مریضاً میں امام بخاریؓ نے لکھا: ۔''شخ حمیدی نے کہا بیصدیث منسوخ ہے میں کہتا ہوں اس لئے کہ بی اکرم علی نے آخری نماز بیٹھ کر پڑھائی ہے جس میں لوگ آپ کے چھے کھڑے تھے''

# حضرت شاه صاحب رحمه اللدكي شحقيق

فر مایا: میرا جواب سے ہے کہ حاصل حدیث مشاکلت إمام و ماموم کا استجاب بتلانا ہے، کہ امام اقتداء ہی کے لئے ہے ، پہاں جواز قیام وقعود کی تفاصیل بتلانا مقصود نہیں ہے اس کے لئے شرع کی دوسر ہے اصول وقواعد د کھنے ہوں گے، جن کا حاصل اقتدا قاعد کا غیر مطلوب مثا کلتا ہے کیکن اگر اقتداء کی نوبت آہی جائے قو مطلوب مثا کلت ہے جس قدر بھی ہو سکے ۔ بیقو خدیث قولی کا منشا ہوا ، باقی وہ واقعہ جزئیہ جوابو واؤ دیس مروی ہے ، اس کا جواب بدہ کہ دہ حضور علیہ السلام کے چھچا قتدا کرنے والے نئل نماز پر ھرب ہے کہ کوئکہ فلا ہر بہی ہوگا ، بی بہت مستجدا مرہ کے حضور علیہ السلام کی ملائت کے دوران تمام ونوں میں مجد جماعت سے معطل رہی ہے ، لبندا اپنی نماز فرض اوا کر کے جب حضور علیہ السلام کے پاس عیاوت کے لئے پہنچ اور آپ کو دیکھا کہ آپ نماز پر ھرب جباعت سے معطل رہی ہے ، لبندا اپنی نماز فرض اوا کر کے جب حضور علیہ السلام کے پاس عیاوت کے لئے پہنچ اور آپ کو دیکھا کہ آپ نماز پر ھرب جباحت کے ماتھ برکت حاصل کرنے کے واسطے جیسے ان کی عادت تھی شریک ہو گئے ہوں گے ، رمضان مشریف میں بھی ایسانی کیا تھا کہ آپ کے چھے اقتداء کر میاں ہو جانے کے ذریح تشریف نہ نہا کہ میں بعض اور کی نہ بیات کو نہ کہ کہ ان شاء اللہ تو اللہ بھی ایسانی کیا تھا کہ آپ کی ۔ ان شاء اللہ تعالی !

حضرت شاہ صاحبؓ نے مزید فرمایا: ۔اگر کہا جائے کہ حدیث صلو ۃ بحالت مرض وفات کے اندراضطراب ہے بعض راویوں نے حضورا کرم علیجی کوامام بتلایا بعض نے حضرت ابوبکر کو،اس لئے وہ نائخ ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتے ،اس کا جواب میہ ہے کہ میہ بات ان کے خلاف ہوسکتی ہے، جوحضور علیہ السلام کے صرف ایک بار مرض کی حالت میں باہرتشریف لانے کے قائل ہیں، میرے نز دیک بیٹا بت ہے کہ حضور حیارنمازوں میں تشریف لائے ہیں ہعض میں امام تصاور بعض میں مقتدی حافظ ابن حجرٌ نے لکھا کہ حضرت عائشہ کی بہت ی روایات ے یہ بات یقین کو بینچ گئی کہ اس نماز میں حضور علیہ السلام ہی امام تھے۔ (فنچ مے ۴/۱) دوسری یہ کہ حنابلہ جس حدیث ہے استدلال کرتے ہیں ،اس میں بھی اضطراب ہے۔ کیونکہ وہی حدیث انس مسلم شریف میں اس طرح ہے کہ حضور علیہ السلام نے ہم کو بیٹھ کرنماز پڑھائی ،اورہم نے بیٹے کر بی افتداء کی ( فتح املیم ۳۵٪)کہذا حدیث سقوط میں بھی اضطراب ہو گیا۔اگر چہتاویل کی گنجائش ہرجگہ نگل سکتی ہے۔ ا یک مسئلہ کی صحیح ! حضرت شاہ صاحبؓ نے فر مایا۔ جو محض فرض نما زیرہ ھاکر مسجد میں جائے اور دیاں جماعت ہور ہی ہوتو فتح القد سر میں ہے کنفل کی نیت ہے شریک ہو۔اورصاحبِ درمختار نے بھی اسکوفل کر دیا ہے مگراس میں غلطی ہوگئی ہے،حنفیہ کااصل مذہب ہیہ ہے کہ دوبارہ فرض ہی گی نیت ہے شرکت کرے،اگر چہ ہوگی نفل ہی ، کیونکہ فریضہ پہلی بار پڑھنے ہے ساقط ہو چکا ہے،جس طرح بچے نماز ظہر وعصر پڑھتے ہیں تو ان کی نما زنفل ہی ہوتی ہےا ورتعجب ہے کہ حافظ نے ہمارا مذہب صحیح نقل کیا ہے جبکہ وہ شافعی ہیںاور حنفیہ سے نقل مذہب میں ملطی ہوگئی ، میں نے ویکھا کہ امام محد کی جامع صغیرو کتاب المج و کتاب الآثار وموطائیں اور مبسوط تنس الائمہ، سب میں اعادہ کا لفظ لکھا ہے، اور امام طحاوی نے دوجگه لفظ اعاده بهی تکھاہاوروہ فقیہ النفس واعلم مذہب الامام ابی حثیقہ ہیں۔لہذا ہمارا مذہب اعادہ ہی کالفظ ادا کرنا ہے بفل کا نہیں ، بیہ بات کتب فقہ میں آتی ہی ہے کے صرف ان نمازوں میں دوبارہ شرکت کرے جن کے بعد نقل جائز ہیں ،جیسے ظہروعشاء باقی تین نمازوں میں نہیں۔ قبوله فقال أن الشهر هكذا يعني بهي مهينه ٢٥ كابهي موتاب، حضرت نفرمايا كرسب إيلاء مين اختلاف ب، بعض فق ماریة تبطیه ،بعض نے مطالبہ نفقہ ، اور بعض نے قصیسل لکھاہے۔

لطبیفہ! حافظ نے لکھا۔ یہ بات لطا نف ہے ہے کہ ایک ماہ کی مہاجرت وٹرک ربط و کلام وغیرہ کی حکمت میہ کہ از واج مطہرات

کی تعدادنو بھی تین دن کے حساب سے ہے دن ان کے ہوئے ،حضرت ماریہ باندی تھیں ان کے داشطے دودن کل ۲۹ ہوئے کیونکہ یوں مشروعیت صرف تین دن کی مہاجرت کی ہے (فتح ۲/۲۳۳)!

حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ مہاجرت میں تناوب کی صورت چونکہ رکیکتھی ،اس لئے ایک ساتھ سب سے مہاجرت فرمائی۔
مسئلہ! بیا بیلاء نغوی تھا کہ حضور علیہ السلام نے ایک ماہ کے لئے از واج مطہرات سے مہا جرت فرمائی ،اورفتم کھائی کہ اسنے ون تک ان سے
ربط نہ کھیں گے،اورا بلاء شرعی سینے کہ کم از کم حیار ماہ تک بیوی سے الگ رہنے اور صحبت نہ کرنے کی فتم کھالے،اس کا مسئلہ بیہ ہے کہ اگر اس مدت کے
اندوقتم کے خلاف کرے تو کفارہ وے گا،اورا گرجیا رماہ گڑر گئے تو بیوی پر طلاق بائن پڑجائے گئی،اور بغیر تکاح حلال نہ ہوگی۔والٹہ تعالی اعلم!

# حافظ رحمه الله كى طرف سے مذہب حنابله كى ترجيح وتقويت

حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا: ۔عذر کی وجہ ہے امام اگر بیٹھ کرنماز پڑھے، تو بلاعذر کے اس کی اقتذاء کرنے والے کو بیٹھ کرنماز پڑھنا حنفیہ، شافعیہ وجہبور کے فزد کی درست نہیں ہے صرف حنابلہ اس کو درست کہتے ہیں، اور بجیب بات ہے کہ حافظ ابن ججڑ باوجودا پڑی عظیم علم وتبحر کے شافعی غدجب کے مقابلہ میں غد ہب حنابلہ کو تو می کہدگئے ہیں، میرے فزد کی خدجب احناف وشوافع ہی رائح و تو می ہے اور اس کے دلائل اپنے موقع ہرآ جا کیں گے۔الن شاء اللہ تعالی ا

یہاں بیامربھی قابل ذکرہے کہ حافظ نے اس موقع پر نہ صرف مسلک شافعی وجمہور کو کمز ورسمجھا، بلکہ امام بخاری کی کنے والی تحقیق کو بھی نظرانداز کر دیا، حالا تکہ وہ امام بخاری کی رائے کو بھی غیر معمولی اہمیت دینے کے عادی ہیں۔

امام ابوداؤ درحمه الله كاخلاف عادت طرزعمل

آپ نے باب قائم کیا کہ امام بیٹے کرنماز پڑھائے تو مقتری کس طرح نماز پڑھیں اگئے۔
علامہ خطابیؓ نے لکھا کہ ابوداؤ د نے اس حدیث کو ہروایت حضرت عائشہؓ وجابروا بی ہریہؓ ذکر کیا ہے لیکن نبی اکر میں بیٹے کی آخر عمر کی نماز کا ذکر نہیں کیا جو آپ نے (مرضِ وفات) میں بیٹے کر پڑھائی تھی اورلوگوں نے آپ کے چھپے کھڑے ہوکرنماز ادا کی تھی ، حالا تکہ یہ حضور علیہ السلام کے دونوں عمل میں سے آخری عمل تھا ، اورامام ابوداؤڈگی عادت بھی ابوا ہے سلسلہ میں ایک تھی کہ وہ ایک حدیث کوایک باب لاتے تھے تو اس کے معارض حدیث کوا گے باب میں ذکر کرتے تھے ، میں نے سنن ابی داؤد کے کسی نسخہ میں اس دوسرے باب کوئیس پایا ، میں نہیں تبویہ کے اصول وامہات میں ہے ہوئیس پایا ، میں نہیں تبویہ کے اصول وامہات میں ہے ہوئیس پایا ، میں نہیں تبویہ کے اصول وامہات میں ہے ہوئیس پایا ، میں فیق آکڑ فیلیا وارای کے موافق آکڑ فیلیا وارای کے موافق آکڑ فیلیا وارای کے موافق آکڑ فیلیا ء کا ند ہب بھی ہے۔

خطانی کی اس عبارت کوفل کر کے محقق عینی نے لکھا: میراخیال ہے کہ اس کا ترک یا تو سہوہ ففلت ہے ہوا یا چونکہ اس بارے میں ابوداؤ دکی رائے مسلک امام احمد کے مطابق تھی اس لئے اس کی مخالف و مناقض امرکو ذکر نہیں کیا۔ واللہ تعالی اعلم! (عمدہ ۵ے ۲/۲)

میں ابوداؤ دکی رائے مسلک امام احمد کے مطابق تھی اس لئے اس کی مخالف و مناقض امرکو ذکر نہیں کیا۔ واللہ تعالی اعلم الرعم ہوں اے سے مطابقت رکھنے والے ابواب قائم کرتے ہیں اوراس کی متدل احادیث لاتے ہیں،خلاف والی نہیں لاتے ،اس علم میں اب اضاف امام ابوداؤڈ کے متعلق بھی ہوگیا۔

## بَابُ إِذَا اصَابَ ثُونُ بُ الْمُصَلِّي الْمُورَاءَ تَهُ إِذَا سَجَدَ (جب نماز يرصن والے كاكيرُ اسجده كرتے وقت اس كى عورت كوچھوجائے)

( ٣٦٩) حدثنا مسددعن خالد قال ناسليمان الشيبا ني عن عبدالله بن سداد عن ميمونة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى و اناحدآء ه و انا حائض و ربما اصابني ثوبه اذاسجد قالت و كان يصلى على الخمرة

تر جمہ! حضرت میمونڈ روایت کرتی ہیں کہ رسولِ خدا علیہ نیماز پڑھتے (ہوتے) تھے اور میں آپ کے سامنے ہوتی تھی ،حالانکہ میں حائضہ ہوتی تھی اورا کثر جب آپ بحدہ کرتے تو آپ کا کیٹر امجھ پر پڑجا تا تھا،حضرت میمونڈ ہتی ہیں، کہ آپ خمرہ (بوریہ) پرنماز پڑھتے تھے۔ تشریح ! حضرت شاہ صاحب ؒ نے فرمایا: نجاستِ مفسدہ نماز کے لئے وہی ہے جس کوخودنمازی اٹھائے ،اور یوں بھی کچھ حرج نہیں کہنمازی کا کیٹر انسی خشک نجاست پر پڑجائے ،ای مسئلہ کوامام بخاریؒ نے اس باب اور حدیث الباب میں ثابت کیا ہے۔

علامہ مخفق عینیؓ نے لکھا:۔امام بخاریؓ کی عادت توبیہ ہے کہ وہ تراجم ابواب میں اس فتم کی عبارت جب ذکر کیا کرتے ہیں کہ مسئلہ میں کوئی اختلافی صورت موجود ہو،کیکن یہاں خلاف عادت کیا ہے کیونکہ اس بارے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔

حدیث الباب کا دومرا جزویہ ہے کہ حضورعلیہ السلام بوریہ پرنماز پڑھتے تھے، اور حفزت عمر بن عبدالعزیزَّ سے جومروی ہے کہ ان کے واسطے مٹی لائی جاتی تھی ،اس کو بوریہ پررکھا جاتا اوراس پرآ ہے جدہ کرتے تھے، تو بشرط صحت روایت بیان کی غایب تواضع وخشوع کی بات تھی ،نداس لئے کہ وہ بوریہ پرنماز کو درست نہ جھتے تھے، اوریہ بات کیسی ہو سکتی تھی جبکہ خود حضور علیہ السلام سے بوریہ پرنماز پڑھنے کا نبوت موجود ہے اور آپ سے زیادہ تواضع وخشوع کسی میں نہیں ہو سکتی ۔

حضرت عروہ سے جوابن الی شیبہ نے روایت کی ہے کہ وہ بجز زمین کے ہر چیز پر مکروہ سمجھتے تھے،تواڈ ل توممکن ہے ان کی مراد صرف کراہت تنزیبی ہو، دوسرے بید کہ حضور علیہ السلام کے خلاف کسی کے فعل وقول کو حجت قرار نہیں دیا جاسکتا (عمدہ ۲/۲٪)

یا تخربیں جوبات علامہ بینی نے لکھی ہے اس کو حافظ ابن جزم وغیرہ بھی بڑے اہتمام سے جگہ جگہ لکھا کرتے ہیں، ظاہر ہے علامہ بینی اور تمام اکا برحنفیہ بھی اس کو مانتے ہیں اور حق بیہ کہ اس زریں اصول کوکوئی بھی کسی وقت بھی نظرانداز نہیں کرسکتا مگرامام اعظم اوران کے چالیس شرکاءِ تدوین فقہ محد ثین ومفسرین وسابقین اولین کے مدارک اجتہادا ورحدیثی فقہی تبھر ووسعتِ علم کا سجیح ومختاط اندازہ کئے بغیران کے مقابلہ میں اس کے استعمال کومناط نہیں کہا جاسکتا۔ والٹدالمستعمان!

(محقق عینی نے عنوان اشنباطِ احکام کے تحت لکھا کہ حدیث الباب سے بوریہ پرنماز پڑھنے کا جواز بلا کراہت ثابت ہوا اور حضرت ابن المسیب ؓ نے تواس کوسنت بھی کہاہے۔)



انوارال انوار المرادي المرادي

# بيش لفظ

باسمہ تعالیٰ جل ذکرہ': گزارش ہے کہ انوارالباری کی بارھویں قبط ہدیہ ناظرین ہے، جس طرح سابق جلد میں حدیثِ بخاری معراج نبوی کے تحت''معراج اعظم'' کے حالات زیادہ تفصیل ہے بیان ہوئے تھے،اس جلد میں حدیثِ بخاری''وافقت ربی فی ثلاث' کے تحت محدّ شِامت محدیثے' فاروق اعظم''سیدؒ نا حضرت عمرؓ کے علمی ، دینی وسیاسی کا رناموں کا تعارف کسی قدرتفصیل ہے پیش کیا گیا ہے۔

## دین وسیاست کااٹوٹ رشتہ

جس طرح دین کوسیاست ہے الگ کردیں تو وہ چنگیزیت وضطائیت ہوجاتی ہے، ای طرح اگر سیاست کودین ہے جدا کردیں تو رہانیت بن جاتی ہے، اس لئے زعماءِ ملّت وعلماءِ امت کا اہم ترین فریضہ ہے کہ وہ نہ صرف دونوں کے متحکم رشتہ کوشکست وریخت ہے بچائیں بلکہ اس کے استحکام کے لئے اپنی پوری جدو جہد صرف کریں۔ تمام انبیاء علیم السلام اور خاص طور سے سرورا نبیاء محمد عرفی ہے اور آپ کے تعین برگزیدہ زعماء وعلماء اور خیارامت، نے ادا گیگی عبادات وطاعات کے ساتھ اعلاءِ کلمتہ اللہ کا فرض بھی پوری طرح ادا کیا ہے، اور یہ فرض قیام قیامت تک باقی رہے گا، افرادِ امت محمد یہ بین سے کوئی فرد بھی کسی وقت اور کسی جگہاں ہے مشتی نہیں ہوسکتا،،

'' دیاراسلام''میں چونکہ مسلمانوں کوقوتِ وشوکت حاصل ہوتی ہےاور وہاں ان کے اموال وانفس کے لئے شرعا ڈبل عصمت مقومہ وموثمہ کا امتیازمل جاتا ہے،اس لئے ان کی ذمہ داری بھی زیادہ ضرور ہے گر'' دیار حرب'' کے بسنے والے مسلمانوں کو بھی حق تعالی نے عصمتِ موثمہ سے ضرور نواز اہے،اس لئے اصلِ فرض نے غفلت وہ بھی نہیں برت سکتے۔

''اسلام''حقوق انسانیت کا نگہبانِ اعظم ہے،وہ ہرانسان کا پیدائٹی حق سمجھتا ہے کہ وہ دنیا میں باعزت زندگی گزارے،اوراپنے معاشی،ساجی،وساجی حقوق معاشی،ساجی،وسیاسی حقوق حاصل کرے اوراپنے دینی و مذہبی نظریات وافکار میں پوری طرح آ زاد ہو،اگرکسی ایک انسان کے بھی حقوق انسانیت پرزد پڑتی ہوتو مسلمانوں کافرض ہے کہ وہ اس ظلم کو دورکریں اورکرا میں،جب بیفرض عام انسانوں کے لئے ہے تو مسلمانوں پر بسبب فرضیت اعلاءِ کلمت اللہ اور بھی ضروری ہے کہ وہ اس فریضہ کی طرف زیادہ توجہ کریں۔

پوری اسلامی تاریخ پرنظر کر لیجئے کہ سرور دوعالم محمد علیہ اورآپ کے صحابہ کرام کی مکبی زندگی ہے لے کرآخر تک یہی نظریہ کا رفر ما رہا کہ اپنے لئے بھی آزادی وعزت کی زندگی میسر ہو،اور دوسروں کے لئے بھی، وہ خود بھی سر بلند ہوئے،اسلام کو بھی عزت کا مقام ولایا، دوسری مظلوم قوموں کی بھی بھر پور امداد کی اور ساری دنیا کوعدل وانصاف روا داری ومساوات سے بھر دیا،اور جب سے مسلمانوں میں کمزوری آئی، دولِ بورپ وامریکہ رُوس نے کمزوروں کواپیے ظلم وستم کا نشانہ بنالیا ہے۔

ورحقیقت مسلمانوں کا ایک ہزارسالہ دورِاقتدارساری دنیا کے لئے امن وسلامتی اورعدل وانصاف کی صانت بناہوا تھا،اس کے بعد سے لا دینی سیاست اورظلم وستم کا دور دورہ ہے،ایک طرف سے اشتراکیت، کمیونز م اورلا ند ہیت کا سیلاب بڑھ رہاہے تو دوسری طرف سے سرمایہ پرتی اور دوسرے انسانیت کش حربوں سے پورش ہورہی ہے ان حالات میں مسلمان امراءِ،زعماء وعلاءِ کا فرض اولین ہے کہ دنیا کی رہ نمائی کریں،اورمنظم ومتحد ہوکر ہرانسانیت دشمن تحریک کا مقابلہ کریں۔

واضح ہو کہ اسلامی سیاست، جارحیت سے ٹیمسر پاک،اور جذبہ خدمتِ خلق سے معمور ہے جیسا کہ ہم نے حضرت ہمر آئی خلافت کے حالات سے ثبوت پیش کیا ہے،اس جذبہ سے اگراب بھی کام کیا جائے توانسانیت کی بہت بڑی خدمت ہو شکتی ہے۔اور زعمائے ملّت وعلمائے امت کا فرض ہے کہ اس زندگی کواپنا ئیس اورعوام کو بھی اس راہ پرلگا ئیس،ان کے اندرسیای شعور بیدا کریں جوقومی وہلی زندگی کا جز واعظم ہے۔ اس موقع پر ہم مضمون بالا کی تائید میں حضرت علامہ تشمیریؓ کے خطبہ صدارت اجلاس ششم جمعیۃ علمائے ہند منعقدہ ۲۰۲۲ ۲۰٪ مجبر ے 1919ء (بمقام پشاور) سے چندا قتبا سات پیش کرتے ہیں، جواہل علم وعوام کے لئے مفید ہوں گے، ان شاءاللہ تعالی ۔

سب سے پہلے آپ نے ضرورت نظام ملی تقسیم عمل پر تبھر ہ فرما یا اور بتلا یا کہ جس طرح عالم صغیر یعنی وجو دِا نسانی کانظم قلب وہ ماغ اور جوارح کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا، کیوفکہ تمام ملکات واخلاق کا عامل وہ نبع قلب ہے، اور معارف وعلوم کا حامل و ماغ ہے اور تمام اعمال وافعال کے مظاہر جوارح ہیں، ای طرح عالم کبیر یعنی مجموعہ عالم کے لئے بھی قلب ہے جس کو اصطلاح شریعت میں اولی الا مریا اصحاب حل وعقد سے تعجیر کیا گیا ہے، اور اس کا د ماغ حکماء وعلماء شریعت غراء ہیں، اور اس کے اعتصاء وجوارح عامہ افراد خلق اور عوام ہیں، لیس اگر علمائے امت وظیفہ د ماغ کو باحث وجوہ انجام دیتے رہیں، یعنی علوم ومعارف کا صحیح طور سے نشر وابلاغ کرتے رہیں اور فظام عالم نہا ہے۔ منظم اور سیح بنہ مائی کا فرض انجام دیتے رہیں تو افراد خلق یعنی عوام بھی اعمال صحیح ہجالانے ہیں دست و پاکا کام دیتی ہیں اور فظام عالم نہا ہے۔ منظم اور حج طور پر قائم رہتا ہے۔ (ص م)

یکھی واضح رہے کہتمام مجموعہ عالم کا چونکہ فاعل و خالق ایک ہی ذات اقدس وحدہ ٔ لاشریک لیا ہے،اس لئے تمام رجحانات کا مرجع ای کی طرف ہونا جاہیے، بعنی تمام امورای ایک ذات واحد کے لئے ہیں اورای کی طرف سب لوٹ کر جانے والے ہیں اور تمام افرادِ عالم بمزلہ ایک کشتی کے ہیں جوایک ہی منزل مقصود کی طرف جارہی ہو ( ص ۵ )

اس مجموعہ عالم یاشخص اکبر کی حیات کلمتہ اللہ اور خدائے عزوجل کا نام پاک ہے، جب تک اس ذاتِ اقدی کا نام عالم میں باتی ہے قیامت جو کہ اس شخصِ اکبر کی موت ہی نہیں آسکتی ، اور جب نام حق اس میں باقی نہیں رہے گا،مجموعہ عالم پرموت طاری ہوجائے گی ،جس کا نام قیامتِ کبری ہے (کمافی روایت مسلم)

جس طرح مجموعہ عالم مختاج نظام ہے، ہماری حیات ملی اوراس کی بقاء بھی بغیر کی نظام کے باتی نہیں رہ سکتی ہمنتشر افرا داور پراگندہ اشیاء کا وجود ہے مغنی اور لا حاصل ہے، اس لئے ان کا فائدہ اور حسن ہمیشہ بھی ہیں ہیں پر موقوف ہے، اور نظام کی روح ہیہ گدا جزاء کمل کو مجھے طور پر تقسیم کیا جائے ، جو محض جس جزو کا اہل ہموہ ہی اس کے سپر دکیا جائے ، اور وہ اپنے مفوضہ خدمت کو پیشِ نظر رکھ کر تھے ہوا حدہ اور مقصد وحید کی طرف گامزن ہو، اور ہمیشہ "پداللہ علی المجمعاعہ" پر نظر رکھے، یعنی اس امر پر کہ خدا کی نصرت، تائید و تھا یت جماعت کے ساتھ ہی ہوتی ہے ۔ گامزن ہو، اور ہمیشہ "پداللہ علی المجمعاعہ" پر نظر رکھے، یعنی اس امر پر کہ خدا کی نصرت، تائید و تھا یت جماعت کے ساتھ ہی ہوتی ہے ۔ بایدت از دری تکوین ایں سبق آموختن صب و تدرت باجماعت ہست و تی باخلق خواش

شریعتِ غراءاورملت بیضاء کے ایک نظام میں ممسلک رہنے کی عظیم اہمیت کا احساس دلانے کے لئے اس قدرتا کیدفرمائی ہے کہ اگر دوتین آ دمی بھی ساتھ مل کرسفرکریں تو ان کوبھی جا ہے کہ اپنے میں ہے کسی ایک کوامیر بنالیں۔ (میں ۲)

بہرحال! بغیر نظام کے شہر، ملک، اقلیم اورملت واقوام کی بقاء وحیات تو کجاا یک گھر بلکہ شخص واحد کی بقابھی نہیں رہ علق پس اگراہل اسلام کواپئی زندگی وحیات، بقاء وارتقاءِ درکار ہے توان کو سمجھ لینا جا ہے کہ وہ بغیر نظام درست وضیح تقسیم کار کے کسی طرح ممکن نہیں ،اورظن غالب ہے کہ ہماراموجودہ تشقت وافتر اق ہمارے وجودکو سراسرفنا کے حوالہ کردے گا( ص ۷)

آ گے آپ نے آیت قرآنی و اولسی الامسوم نگیم کی تفییر کرتے ہوئے فرمایا:۔ ابھی میں نے عرض کیا تھا کہ اس عالم کا قلب
جماعت اولی الامسو ہاور شرقی نقط نظر میں اولی الامرے مراد ولات امور ، حکام اسلام ، علاء و جمله ارباب عل وعقد ہیں جن کی رائے پر
تمام امور کا انتظام انتجام پاتا ہو، پھر دوسری آیت میں علم واستغباط کی نسبت سے معلوم ہوتا ہے کہ اولی الامر سے مراد علاء و جمہتدین ہیں اور سیح مسلم میں اس آیت کی شان نزول وہ واقعہ بتایا گیا ہے جس میں حضرت فاروق اعظم نے ذربار ہ تخبیر وایلا ع حضورا کرم ہوتا ہے۔ مہر حال! دور جا ہلیت میں تو اولی الامر کا منصب سردار ان قبائل واشراف کے لئے مخصوص تھا ہیکن اسلام نے قو می عصبیت و نفاخر ہا آباء کو فنا کر کے بیمنصب عظمیٰ اہل حل وعقد اور اہل اجہتاد واستغباط اور علاء ہر ناعیان امت کے ہردکردیا، اور ظاہر ہے کہ جب ولات امود موجود نہ ہوں تو علماءاوراعیانِ امت ہی ان کی قائم مقامی کے مستحق ہیں۔ (ص۸)

حضرتؓ نے عبارتِ مذکورہ میں خاص طورے ہندوستان جیسے مما لک کے لئے رہنمائی فر مائی ہے، جہاں ولا ۃ وحکام اسلام نہیں کہ وہاں صرف علاءِ دین اور غیرعلاءِ میں سےاعیانِ ملت وقا کدین وزعمااہل اسلام وعوام کی رہنمائی کریں گے۔

حضرتؓ نے نیا میں مجاہدین علائے ہندگوعلاءِ صادقین اور مجاہدین قائدین ملت کوزعمائے ہند کے لقب سے یاد کیا ہے،اور ندہبی وقو می حقوق حاصل کرنے کی جدوجہد میں دونوں کے باہمی اشتر اک عمل کو بھی سراہا ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ دیا راسلام میں حکام ،زعماء وعلاءِ تینوں کو نہ ہی ، تو نمی وملکی معاملات میں سر جوڑ کر اتحاد و بیجہتی کے ساتھ اشتراک عمل و تعاون کرنا چاہیے ،الگ الگ راستوں پر نہ چلنا چاہیے ، جس سے ان کے پیروعوام وجہور پریشان خیالی وانتشار کا شکار ہوں ،ای طرح دیار حرب میں جہاں ولا ۃ و حکام اسلام نہیں ہوتے ،علماء و زعماء کو متحد ہ مسائی جاری رکھنی چاہیں ،ان کے گروہ بندی وافتر اق ہیں جبتلا ہونے سے فد ہب و ملک وقوم سب کونا قابل تلافی نقصانات پہنچیں گے اور اس کا بار ہاتج بہجی ہو چکا ہے۔

اس کے بعد حضرت شاہ صاحب ؒ نے ''استحسانِ معاہدہ مسلمین یا غیر مسلمین'' کا جلی عنوان قائم کر گے اس امر پر زور و یا ہے کہ مسلمانوں کو وظنی وقو می مفاوک لئے غیر مسلموں ہے معاہدہ بھی کرنا چا ہے اور بیرو بدینہ کے ساتھ معاہدہ نبوی کوسا منے رکھ کرشرا اطامعاہدہ طے کرے ممل بچتی کے ساتھ باہمی تعاون کرنا چا ہے۔ لیکن ایے معاہدہ کے لئے شرطا اقوال یہ ہے کہ مسلمان اپنے فہ بی احکام ہے ایک انجمی ہو بھی ہو کہ کوئی معاہدہ نہ کریں ، کیونکہ جس معاہدہ کی بنیا دلوگوں کی رضا جوئی اور خالق کی ناراضی پر ہووہ کی طرح درست اور پا کہ ارنہیں ہو سکتا ، اور مسلمانوں کو فہ بی معاود دونوں تو بیل کہ انہیں ہو سکتا ، اور مسلمانوں کو فہ بی معاود دونوں کو بیسال لازمی طور ہے خیال کرنا ہوگا۔ اس کی بہتر بین صورت میہ ہے کہ دونوں تو بیل ایک منطقہ مصابدہ کر کیس جس میں ملکی وقو می مفاورت کے ساتھ جانہیں ہے کہ بی حقوق اور جان و مال کی حفاظت وسلامتی کی صابت بھی دی گؤت ہو ہوں گا ۔ اور ان کے ظلم و تعدی کا شکار ہوں گے ۔ اور ان کے ظلم و تعدی کا شکار شدہ ہوں گا ۔ واران کے ظلم و تعدی کا شکار شدہوں گا وار نے مسلم اور ہوں کی جہ بعد ہوں ہوگا ، تو اپنی جسلم اور ہوں کہ مسلمان ہوں ہوگا ، وار ہی مطابلہ ہوں کی وجہ ہوں ہوں گا ۔ واران کے مسلمانوں کے معاہد ہوگا ہوں میں ہوگا ، وار جسلمانان کی معاہد ہوگا ہوں کی وجہ ہے گا ہوں جو ہیں ہوگا ، وار ہو ہوگا ہو اپنی مسلمانوں کے معاہدا ہوگا ہوں کی وجہ ہوں گا ہوں ہوگا ، تو اپنی حالت میں کی مسلمانوں کے معاہدہ کو تو ہوں کے دو جند وہند وستان کے مسلمانوں کے معاہدہ کو تو رہند وستان پر حملہ آور ہو بلکہ غیر اور ہو بلکہ فر کی ہوگا کو مسلمانان ہند کے اس معاہدہ گا پورا پورااحر ام کرے۔

لقوله عليه السلام' 'ذمة السمسلمين واحدة يسعى بهاادنا هم ''(سارے مسلمانوں) كاعبدوذ مدارى ايك ب،ان ميں سے ادنی درنه کامسلمان بھی کوئی عبد کرلے تو دوسروں پراس کا احترام کرناواجب ولازم ہوجاتا ہے )

لہٰذا میں نہایت بلندآ ہنتگی کے ساتھ برا درانِ وطن کو یقین دلاتا ہے ہوں کہا گروہ مسلمانوں کے ساتھ منصفانہ معاہدہ کرلیں اوراس معامدہ کووہ دیا نتداری وخلوص کے ساتھ پورا کریں ، سیاسی چالوں اورنمائشی پالیسی سے کام نہ لیس تو مسلمانوں کو پورا وفا دار وخلص ہمسایہ پائیس گے، کیونکہ مسلمان بحثیت مذہب کے قرآن مجید کے تھم کے بموجب معاہدہ کو پورا کرنے کے ذمہ دار ہیں (۱۲)!

۔ ۲۲ وضاحت کی ہے،اورمعاہدۂ نبوی مذکورہ کی تفصیلات ہے۔ سے بھی روشناس کرایا ہے،جس سے تمام مسلمانوں خصوصاً علماءِ کرام کوضرور داقف ہونا چاہیے۔

حضرت شاہ صاحبؓ نے اپنے خطبہ میں جمعیۃ علاءِ ہندگی سات آٹھ سالہ تو می وقلی خدمات کا بھی ذکرفر مایا ہے۔جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اُس دور کے علاءِ وصلحائے امت صرف درس و تدریس وعظ وتلقین وامامت مساجد تک ہی اپنی خدمات کوموتوف و محصر نہ کردیتے تھے بلکہ ملک وملت کی دوسری خدمات انجام دینا بھی اپنا ملی فریضہ بچھتے تھے،وہ خدمات مختصراً نہیں :۔ (۱) یورپین غیرمسلم سلطنوں نے اسلامی ممالک پر جوم کیا تو مسلمانانِ ہند پراپنی ند ہی بھائیوں کی امداد واعانت مذہبی فرض کے طور پر عائد ہوگی ، مگر مسلمانانِ ہندا پنی ہے ہی و بے چارگی کے باعث کسی قتم کی مادی امداد سے عاجز تھے اس لئے زعماءِ تو م نے ترک بعاون کا طریقہ اختیار کیا اور جمعیۃ علماء نے بھی اس حربہ کو مفید بچھ کرترک تعاون کا مشہور فتوی صادر کیا۔ لاکھوں کی تعداد میں اس کی شائع کیا، برٹش گورخمنٹ نے مزاحت کی مگر مسلمانوں میں سیاسی ہیداری پیدا ہو چکی تھی ،اس لئے وہ گورخمنٹ کی سخت گیر پالیسی اور دارو گیرو غیرہ کسی چیز ہے بھی مرعوب نہیں ہوئے جس سے دوررس سیاسی نتائج ومفادات حاصل ہوئے۔

ُ (۲)جمعیۃ علائے ہندنے اس آمرے بھی مسلمانوں کوآگاہ کیا کہ مسلمانوں کو کئی غیرمسلم کی اعانت ونصرت کے لئے مسلمانوں سے لڑنا حرام ہے، کیونکہ اس کا بدیجی تتیجہ اعلاءِ کلمیۃ الکفر ہے اور پرستارانِ تو حید پر حرام ہے کہ وہ اعلاءِ کلمۃ الکفر میں شریک ہوں یا اس کے ذرائع ووسائل کومضبوط کریں۔

(۳) جمعیۃ العلمیاء نے جزیرۃ العرب کوتسلّطِ غیرمسلم ہے محفوظ رکھنے کی فرضیت کا اعلان کیاا ورتخلیہ جزیرۃ العرب کے متعلق نصوص شرعیہ پیش کر کےاس مسئلہ کوانتہائی روشنی میں پہنچا دیا۔

(۴) خلافت اسلامیہ کے تحفظ و بقاء وانتحکام کے مسئلہ میں جمعیۃ علاءِ نے جمعیۃ خلافت مرکزیہ کے ساتھ مکمل ہمنوائی کی اوراس سے متعلق تمام احکام شرعیہ ونصوص مذہبیہ پیش کر کے مسلمانوں کوسر گرم ممل کردیا۔

(۵)مسلمانوں کو ہاہمی تناصر وتعاد آق اور دول مسلمہ کی حمایت ونصرت کاسبق یاد کرایا اور مشرق ومغرب کےمسلمانوں کو ہاہمی الفت ومودت ، تغاضد و تناصر کی ضرورت اور و جو ب ہے آگا ہ کیا۔

(۱) جمعیۃ علماء نے ہندوستان کے مسلمانوں کے قلوب میں روح ملی تازہ کردی اوران کوخواب غفلت سے بیدار کیااور حقوق مذہبیہ وقو میہ کے حصول کے لئے خل مصائب ومشاق کا خوگر بنایا، یہی وجہ ہے کہ گزشتہ دورِ اہتلاء میں علمائے صادقین، زعمائے ہنداور عامہ مسلمین سب نے ہی قیدو بند کی مصبعتیں برداشت کیں۔

(۷) جمعیة علاءِ نے مظلوم مویلاؤں کی امداد واعانت میں بھی پوری سعی کی اورمظلومین سہار نپور کی امداد میں بھی کافی حصہ لیا۔

(۸) شدهی کاشور بلندہونے پر جمعیۃ علاءِ ہندنے ناوا قف وسادہ لوح مسلمانوں کوار تداد کے جال سے بچانے کے لئے بروقت توجہ کی اور پوری ہمت واخلاص کے ساتھ ارتداد کے سیلا ب کوروکا۔

(۹)سب سے زیادہ روشن کارنامہ جمعیۃ علاءِ ہند کا بہ ہے کہ اس نے مسلمانوں کے مختلف گروہوں میں باہمی مصالحت ورواداری پیدا کی اور علاءِ اسلام کوایک مرکز پر جمع کرنے میں نمایاں کام کیا، ایسے اصول وضع کئے جن سے علاءِ اسلام باوجود اپنے اپنے نذہبی خیالات ومعتقدات پر قائم رہنے کے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوکر مسلمانوں کی مشتر کہ ضروریات پرغورکریں!اور مشتر کہ مفاد کی تحصیل میں کنفس واحدۃ شریک عمل ہوں۔ (۱۵۰۲ا، کے ا

حضرت شاہ صاحبؓ کے خطبہ صدارت کے اسّی صفحات کے لآئی قیمہ میں سے قلت ِ گنجائش کی دجہ سے صرف چند شہ پارے علماءِ امت کی توجہ کے لئے پیش کردیئے گئے ہیں۔

والغاقل تكفيه الاشاره والله الموفق لكل خيروسعاده

وانيا الاحقر سيّ**براحمررضا**ءعفاالله عنه مذار المرارض ويورون

بجوره ارمضان السارك والاهران ومروعواء يوم الاثنين

#### يست شُمُ اللَّهُ الرَّحْمِنُ الرَّحِيمَ

باب الصلولة على الحصير وصلى جابد بن عبدالله وابو سعيد في اسفينة قائما وقال الحسن تصلى قائما ما لم تشق على اصحابك تدور معها والافقاعدًا

(چٹائی پرنماز پڑھنے کابیان ،اور جابر بن عبداللہ ،اورابوسعید (خدری) نے کشتی میں کھڑے ہو کرنماز پڑھی ،ھن (بھری) نے کہا ہے کے کشتی میں کھڑے ہو کرنماز پڑھ سکتے ہو تاوقت کی تمہارے ساتھیوں پرشاق نہ ہو،کشتی کے ساتھ گھومتے جاؤ ،ورنہ بیٹھ کر (پڑھو)

(٣٥٠) حدثنا عبدالله بن يوسف قال انا مالک عن اسحاق بن عبدالله بن ابي طلحة عن انس بن مالک ان جدته مليکة درعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فاکل منه ثم قال قوموافلا صلى لکم قال انس فقمت الى حصير لنا قداسودمن طول مالبس فنضحته بمآء فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت اناواليتيم ورآءه والعجوزمن ورآئنافصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رکعتين ثم انصرف

تر جمہ! حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ ان کی دادی ملیکہ نے رسول اللہ محمہ الطبخہ علیہ کو کھانے کے لئے بلایا، جوخاص آپ کے لئے انہوں نے تیار کیا تھا، جب آپ نوش فرما چکے تو آپ نے فرمایا، اٹھو، میں تہمارے گھر میں نماز پڑھوں گا، حضرت انس کہتے ہیں میں اپنی ایک چٹائی کی طرف متوجہ ہوا جو کٹر ت استعمال ہے سیاہ ہوگئی تھی، میں نے اسے پانی ہے دھویا، پھر رسول خدا محمد علیہ ہی اس پر کھڑے ہوں ہوگئے، میں نے اور ایک میتیم نے آپ کے پیچھے صف باندھ کی اور بڑی بی ہمارے چچھے کھڑی ہوگئیں اور رسول خدا علیہ ہے ہم مب کے ہمراہ دور کعت نماز اوا فرمائی اس کے بعد آپ واپس تشریف لے گئے۔

تشریح! حضرت شاہ صاحب نے فرمایا:۔ ابن بطال کی رائے ہے کہ مسلّی اگر بقد رقامت انسان ہوتو وہ صیر کہلاتا ہے ، اس ہے کہ ہوتو حمرہ، امام بخاری کی عاوت ہے کہ وہ ان تمام افعال پر عنوانات قائم کرتے ہیں جورسول اکرم علی ہوتے سے ثابت ہوئے ہیں ای لئے یہاں باب المصلواۃ علی المصور قائم کیا، اس کے بعد باب المصلواۃ علی المغراش وغیرہ باب المصلواۃ علی المفراش وغیرہ لائیں گے، اس باب کے خمن میں امام بخاری نے یہ جی بیان کیا کہ حضرت جا بروابوسعید نے شقی میں کھڑے ہوکر نماز پڑھی ہے اللے حافظ نے لکھا کہ اس سے امام بخاری نے امام ابوطنیقہ کے خلاف کی طرف اشارہ کیا ہے اُن کے نزدیک بلاعقد رکے یعنی قیام پر قدرت ہوئے ہوئے کہا کہ کہا کہ اس سے امام بخاری نے امام ابوطنیقہ کے خلاف کی طرف اشارہ کیا ہے اُن کے نزدیک بلاعقد رکے یعنی قیام پر قدرت ہوئے ہوئے کہی کشتی میں بیٹھ کر نماز جا تزنے (فتح ۱/۲۳۲)

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا:۔اس کے مقابلہ میں امام صاحب کے لئے حصرت انس گااٹر ہے کہ وہ بھرہ سے بی زمین پر جاتے تھے
تو کشی میں بیٹے کرنماز پڑھتے تھے اور بظاہر کوئی عذر نہ تھا، امام ابو یوسف وامام تحد گاندہ ہب بیہ کہ بلاعذر کے کشتی میں بیٹے کرنماز جائز نہیں اور
احتیاطاً ای پڑمل کرنا اولی بھی ہے، پھر ہمارے مشارع نے ریل کو بخت وجار پائی کی طرح اقرار دیا ہے اس لئے اس میں بھی صرف کھڑے ہوکر
نماز کو جائز کہا ہے، دوسرے حضرات نے ریل کو کشتی کے مثل کہا، اور نماز کی کھڑے و بیٹے دونوں طرح اجازت دی ،میرے زو یک بھی کہی مختالہ
ماز کو جائز کہا ہے، دوسرے حضرات نے ریل کو کشتی کے مثل کہا، اور نماز کی کھڑے و بیٹے دونوں طرح اجازت دی ،میرے زو یک بھی بھی موقوات
ہے صاحب بدائع نے بھی کشتی و بھری جہاز کی نماز پر عمدہ تفصیلی بحث کی ہے آپ نے لکھا:۔اگر کشتی پائی یاز مین پر ٹھیری ہوئی ، موقوات
میں نماز صرف کھڑے ہوکر ہی درست ہے،اگر زمیں پر ٹھیری ہوئی نہ ہواور کنارے ہیندھی ہوتوات سے باہر نکل کر گنارے پر نماز پڑھ سکے تو

اس کے اندر بیٹے کر درست نہ ہوگی، باہرنگل کر زمین پڑھے گا، جس طرح گھوڑ ہے اونٹ وغیرہ سے انز کرنماز پڑھ سکتا ہوتو فرض نمازان پر درست نہیں ہے، اورا گرکشتی دریا میں چل رہی ہوتب بھی کنارے پر آسکتا ہوتو بہتر کنارے پر ہی نماز پڑھنا ہے، کیونکہ کشتی میں سرچکرانے کا خطرہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے بیٹے کر پڑھنی پڑے گی لیکن اگر کنارے پر نہ آئے اور کشتی ہی میں کھڑے ہوکر پڑھے تب بھی نماز درست ہوگی، حضرت انس سے اس طرح ثابت ہے۔ گھوڑے اونٹ پر کھڑے ہوکرنماز چونکہ پڑھی ہی نہیں جاسکتی اس لئے اس کا مسئلہ الگ رہا۔

امام اعظم کے نز دیک اگر مشتی پر کھڑے ہوکر پڑھ سکتا ہو یا کنارے پراز سکتا ہوتب بھی مشتی میں بیٹھ کررکوع و پنجدہ کے ساتھ نما زفرض کا سے مصل کے مصل میں میں میں میں میں میں میں اللہ میں کا ایک کا رہے کہ ان سکتا ہوت بھی مشتی میں بیٹھ کررکوع و پ

ادا کرسکتا ہے اگر چہاس طرح کرنا بہترنہیں اورخلاف اولی ہے۔

امام صاحب کا استدلال حدیثِ انس کے ہوں رہے جس بن زیاد نے اپنی کتاب میں سوید بن مخفلہ کی سند ہے روایت کیا کہ میں نے حضرت ابوبکر وعمر ہے کشتی میں نماز کے بارے میں سوال کیا تو دونوں نے فر مایا کہ کشتی چلتی ہوتو نماز بیٹھ کر پڑھے بھیری ہوئی ہوتو کھڑے ہو تو نماز بیٹھ کر پڑھے بھیری ہوئی ہوتو کھڑے ہوکر ۔ اس میں انہوں نے قیام پرقدرت وعدم قدرت کی کوئی شرط نہیں لگائی ۔ تیسرے بیا کہ شتی کے چلنے کی حالت میں دوران راس اکثر ہوتا ہے لہذا سبب کو مسبب کی جگہ ہے گیا اور ایسا ہی ہوتا بھی ہے خصوصاً جبکہ مسبب پر واقفیت دشوار ہو، یاوہ ایسا ہو کہ سبب کے ہوتے ہوئے اس کا موجود نہ ہوتا بہت نا درہو۔

جس طرح امام صاحب نے مباشرت فاحشہ کوخروج منی کا قائم مقام قرار دیا کہ عدم خروج نادر ہے ایسے ہی گئتی میں دوران راس نہ ہونا بھی نادر ہے ،لہذا تھم اکثری حالت پر دیا گیا (یا جس طرح سفر کوقائم مقام مشقت کے آرا دیا گیا کہ ہرسفر میں قصر کا تھم ہوگیا یا جیسے نیندکوقائم مقام صدث کے کیا گیا ہمانی کلام ابن عابدین (الامع ۱۹۳۲) صاحبین کی متدل حدیث کا جواب میہ ہوگیا جو جوب پڑہیں (بدائع ہوا/۱) محقق عینی کے کیا گیا ہمانی کلام ابن عابدین (الامع ۱۹۳۲) صاحبین کی متدل حدیث کا جواب میہ ہوگر نماز درست ہے ، یہی قول محدث ابن الی شیبہ ہے حسن بن مالک ابوقلا بہ اور طاؤس کا نقل کیا ہے اور مجاہد سے مروی ہے کہ جنادہ بن ابی امیہ نے نقل کیا کہ ہم ان کے ساتھ غزوات میں جاتے تھے تھے گئی گئی ہے بنایا میں محیط نے قل کیا کہ ہم ان کے ساتھ غزوات میں جاتے تھے تھے گئی گئی ہے بنایا میں محیط نے قل کیا کہ بہم نے جنادہ بن ابی امیہ کے ساتھ کشی میں بیٹھ کر نماز پڑھی اور ہم چاہتے تو کھڑے ہوگر ہی پڑھ کئے تھے ۱۳۲۲ (اعلاء اسنن ۱۳۲۲) ک

محقق عینیؓ نے کشتی کی نماز کواس باب میں لانے کی وجہ مناسبت ابن المنیر سے نقل کی کہ بوریہ پرنمازاور کشتی میں نماز دونوں زمین کے علاوہ دوسری چیز پر میں، گویا ہتلایا کہ صرف زمین ہی پرنماز کی ادائیگی ضروری نہیں ،اوراس سے زیادہ قوی وجہ مناسبت یہ ہے کہ جس طرح مصلّی و جائے نماز زمین پر ہوتا ہے ،اسی طرح کشتی یاتی پر ہوتی ہے ،لہذا دونوں پرنماز درست ہے۔

اعلاء اسنن اعلاء اسنن اعلاء اسلواق فی السفینته کے تحت حضرت ابن عبائ گاار نقل کیا کہ شتی میں سوار ہونے والا اور نظاآ دی بیٹے کرنماز پڑھے گارواہ عبد الرزاق فی مصنفہ (زیلعی) اس روایت میں صرف ابراہیم بن محد مختلف فیہ ہے ، مگرا مام شافعی نے اسکی ثناء تو ثیق کی۔
بیٹے کرنماز پڑھے گارواہ عبد الرزاق فی مصنفہ (زیلعی) اس روایت میں صرف ابراہیم بن محد مختلف فیہ ہے ، مگرا مام شافعی نے اسکی ثناء تو ثیق کی۔

قول ہو وصف قت انیا والیتیم و راء ہ والعجو زمن و را تناحافظ نے لکھا کہاں ہے جماعت کی نماز میں نابالغ لڑکے کا مردول کے ساتھ صف میں کھڑئے ہو کرنماز پڑھنے کا جواز معلوم ہوا بحورتوں کا مردول کی صفوں ہے پیچھے نمازادا کرنے کا حکم نکلا ،اور یہ بھی کہ عورت تنہا ہوتو وہ پیچھے الگ صف میں تنہا کھڑی ہو کرنماز پڑھے گی لیکن اس ہے کی تنہا مرد کے لئے الگ صف میں تنہا کھڑے ہو کرنماز اداکرنے کا جواز تکلنا درست نہیں ہوگا۔ (فتح ۱/۳۳۳)

یہ آخری بات حافظ نے عجیب کہی، جبکہ خود امام شافعی کا ند جب اور امام مالک وامام ابوحنیفہ کا بھی جواز ہی ہے اگر چہ خلاف اولیٰ جوگاء البت امام احمد واصحاب حدیث نے حدیث "لاصلوٰۃ للمففر د خلف الصفٰ "کی وجہت اس کی عدم جواز کا فیصلہ کیا ہے اور ہم اس کوفی کمال پرمحمول کرتے ہیں۔ (کمافی العمد 1/۲۸۲) مسئلہ محافرا ہی ! حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا: ۔ حدیث الباب ہے معلوم ہوا کہاڑ کا اگر تنہا ہوتواس کومردوں کی صف میں کھڑا کر لینا جا ہے، لیکن عورت اگر تنہا ہوتو بھی اس کومردوں کی صف میں کھڑا نہیں کر سکتے ،اس کومؤ خرکر ناضروری ہے، یعنی لڑکوں کا تاخراسخباب کے درجہ میں اور عورتوں کا وجوب کے درجہ میں ہے۔

اس سے امام صاحب کے پاس اس مسلم کا ذاقہ کا استنباط بھی واضح ہوا، لہذا مولا تا عبدالحق کی اس حقی مسلم کی تضعیف کرنا یا یہ کہنا کہام صاحب کے پاس اس مسلم کا کوئی دلیل نہیں ہے غلط ہوا، اور میں کہنا کہ ایم مسلم قوی ہے کہ کیونکہ مسلم اجتہادی ہے اور مجتبد کوئل ہے کہنا کہ امام صاحب کے پیش نظر وہ تاخیر ہ بیان کومر تبسنیت میں قرار دے اور تاخیر نسواں کومر تبہ شرطیت ووجوب میں ، مثلا احادیث سے الگ صف میں تنہا کھڑے ہونے کی کراہت ثابت ہے یہاں تک کہ امام احد نے تواہی نماز کو باطل قرار دے دیا ہے، لیکن باوجود اس کے بھی حضور علیہ السلام نے اس واقعہ میں ہونے ویا بخلاف لڑکوں کے دیا بخلاف لڑکوں کے کہنے کی مصف میں تنہا الگ کھڑا کرادیا اور آپ نے بھی ایک مرتبہ بھی کی عورت کومردوں کی صف میں کھڑ انہیں ہونے دیا بخلاف لڑکوں کے کہان کی جگہ بھی اگر جھفوف دیا کے جھے ہے گر تنہالا کے چھے ہے گر تنہالا کے جھے ہے گر تنہالا کے جھے ہے گر تنہالا کے دیا ہے کہ کہنے کھڑا کرانے کا جو جہ موجود ہے۔

اس سے یہی بات واضح ہوجاتی ہے کہ نظر شارع میں لڑکے کے لئے تو مردوں کی صف میں کھڑا ہونے کا تحل بعض صورتوں میں ہوسکتا ہے لیکن عورتوں کے لئے اس کا تحل کسی صورت میں بھی نہیں ہوسکتا ،الیں صورت میں امام صاحب کا محاذاۃِ نسواں کومبطل صلوۃ قرار دینا شریعتِ غراء کی ترجمانی نہیں تو اور کیاہے؟

حضرت نے مزید فرمایا کہ مولانا عبدالحی صاحب نے صاحب ہدایہ پر بھی اعتراض کیا ہے کہ انہوں نے حدیث "احسروھن من محت حیث احد ھن اللہ" کو خبر مشہور کہا ہے، اس کا جواب ہے کہ ان کی مراداصولیین کی اصطلاح ہے، یعنی بیحدیث متلقی بالقبول ہے بھر حضرت نے فرمایا کہ بیامر بھی ملحوظ رہنا چاہیے کہ بہلاظ ان خضرت نے امور میں عورتوں کا مرتبہ مردوں کی نسبت سے گھٹا ہوا ہے مثلاً ان میں جماعت ہمان نہیں ہے اور اگر کریں بھی تو ان کی امام مردکی طرح صف کے آگے کھڑی نہ ہوگی بلکہ صف کے درمیان میں کھڑی ہوگی، جس طرح نگوں کی جماعت ہو مکتی ہے بھرامام نے صلوۃ کی طرح وہ شرف نبوت سے بھی محروم ہیں۔

# بَابُ الصَّلوة على الخُمُرَةِ

( خره (بوریه ) پرنماز پڑھنے کابیان )

( ١ ٣٥) حدثما ابو الوليد قال نا شعبة قال نا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة قالت

كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة

تر جمنه! حضرت ميمونةٌ روايت كرتى بين كدرسول خدامحد علي فتره پرتمازا دافر مايا.كرتے تھے۔

ا بہلے ہی عرض کیا گیاہے کہ مولا ناموصوف نے بہت ہے مسائل حنفہ میں دومروں نے بے جاتا اڑکراپے توی مسائل دولائل کوضعیف بجھ لیا ہے ہے ہی ان بی میں سے ہے جس کی طرف حضرت نے اشارہ فرمایا ہے اور علامہ کوئری نے بھی مولا ٹاکی اس کمزوری کی طرف اشارہ کیا ہے و فوق کل ذی علم علیہ ۔ '' ہو گف'

سے ہم کی طرف حضرت نے اشارہ فرمایا ہے اور علامہ کوئری نے بھی مولا ٹاکی اس کمزوری کی طرف اشارہ کیا ہے و فوق کل ذی علم علیہ ۔ '' ہو گف ''
وقیصر''اورا '' اورا '' باب کتاب النعن میں نیز ترفری باب النعن کے آخر میں حضرت ابو بکرگی حدیث آئے گی لین بیضلہ جوم و لیواا مورہ امواء قرارہ وقوم ہم گرفلائ منبیں بائے گی جس کی عنانِ حکومت کی عورت کے ہاتھ میں ہو ) فتح الباری ' ہم ااور عمرہ و و کی المار ہوتھ امواء قرارہ و و فوق کی جنہ ہور نے عورت کے لئے امارت وقضا کے تمام عہد بر ممنوع قرارہ ہے و بی اور امام ابو صفحہ نے موف ان امور کی قضاء کا عہدہ جائز کہا جن میں عورتوں کی شہادت درست ہوتی ہے کہتی امام طلق ، خلیف ، یا خود مختار سلطان و بادشاہ کی جگہ دورت کے اخواز کسی کے نزد کی جھی نہیں ہے اور ترفدی شریف میں ہے کہ جب عورتوں کے اختیارہ مشورہ و سامور کا فیصلہ ہوئے گئے گئے و و میں کہتے بھرترین درہ ہوگا۔ ( تختیارہ سام کا کورٹ کے بی تو کہ ہوئی ہے کہتے ہوئی کے بی تو توں کے اور ترفدی شریف میں ہے کہ جب عورتوں کے اختیارہ مشورہ و سامور کا فیصلہ ہوئے گئے گئے تو موروں کیلئے بھرترین درہ ہوگا۔ ( تختیا کہ میں کے دورت کے بی تورٹوں کے اختیارہ مشورہ و سامور کا فیصلہ ہوئے گئے گئے دور کیلئے بھرترین درہ ہوگا۔ ( تختیا کہ میں کہ بی تورٹوں کے اختیار کا میں کہ بی کہ بی کہ بی کہ بی تورٹوں کے اختیار کی کا کورٹوں کے اس کا کھر کی کی جدی کی کہ کی کہ کی کہ کیا کورٹوں کے اختیارہ کی کہ کورٹوں کے اختیارہ کی کہ کیا کورٹوں کے اختیارہ کورٹوں کورٹوں کے انسان کی کہ کی کی جدی کورٹوں کے اختیارہ کی کہ کیا کورٹوں کے اختیارہ کی کی کہ کی کورٹوں کے کہ کی کورٹوں کے کہ کورٹوں کیا کہ کی کی کی کورٹوں کے کہ کیا کورٹوں کی کورٹوں کے کہ کورٹوں کی کورٹوں کے کا کورٹوں کیا کی کی کورٹوں کی کورٹوں کی کی کورٹوں کے کہ کی کورٹوں کے کورٹوں کورٹوں کی کی کورٹوں کے کا کورٹوں کی کی کورٹوں کی کی کورٹوں کی کورٹوں کے کورٹوں کی کورٹوں کی کی کورٹوں کورٹوں کے کورٹوں کی کورٹ

تشری ایمان خرہ پر نماز پڑھنے کا جواز بتلایا، جو تھیں سے چھوٹا ہوتا ہے کہ صرف پیروں کے بنچے بچھالیا جائے یا سجدہ کی جگہ پر ( کما حققہ الشیخ الکنگو بی ایمان خرہ پر نماز پر ھنے کا جواز بتلایا تھا کہ نماز غیرارض پر بھی ہوسکتی ہو اور یہاں یہ کہ پچھ حصہ زمین کا خالی ہواور پچھ فرش یا پور یہ ہوت بھی منماز میں کچھ حرج نہیں، رہایہ کہ ایک یا ب قبل میں بھی حضرت میمونہ بی کی روایت سے حضور علیہ السلام کے خمرہ پر نماز پڑھنے کا ذکر آچکا تھا، پھر یہاں مستقل عنوان قائم کر کے اس قطعہ صدیث کولانے کی کیا ضرورت تھی؟ حافظ نے وجا کھی کہ یہاں اس گلائے پر شخ کا اوالولیڈ نے اس حدیث کواتنا ہی مخضر روایت کیا ہے اور پہلی روایت مسدو سے مطول تھی ( فتح سیس ۱۱/۱ ) محقق عین نے نکھا کہ امام بخاری کا مقصد اختلا فی سندا شخر ایج احکام و مقصور شخ کا بیان ہے کہ ہر شخ کا مقصد الگ موتا ہے ایک وجہ سے اس کو مستقل عنوان کے تحت لائے ، اورای لئے ہوتا ہے ایک وجہ سے اس کو مستقل عنوان کے تحت لائے ، اورای لئے موتا ہے ایک وجہ سے اس کو مستقل عنوان کے تحت لائے ، اورای لئے مدیث کی روایت کیا ہے والٹہ تعالی اعلم!

حضرت كنگوبئ فيصرف ترجمتين كاتوجيدكى به كه باب المصلوة على الحصيو ك بعد باب المصلوة على المحموة لان كايضرورت تقى ؟ اس طرف كوئى تعرض نبين فرمايا كرحضورعليه السلام كى صلوة على المحموة كويبال مكرركون لائه اوراس برستفل ترجمه كيون قائم كيا السكاجواب صرف حافظ عنى في مال بيدانبين بوتا، جس كوحاشيدلامع السكاجواب صرف حافظ عنى في موال بيدانبين بوتا، جس كوحاشيدلامع مع السكامين وماافا دوائين قد ترسره من الفرق بين الترجمتين الطف مماذكرة الحافظ "الحقيبيان كياكياب والله تعالى المما!

باب الصلواة على الفراش وصلى انس بن مالك على فراشه وقال الشس كنا تصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد احدنا على ثوبه

(فرش پرنماز پڑھنے کابیان ،اور حضرت انس بن مالک نے بچھونے پرنماز پڑھی ،اور کہا کہ ہم نبی کریم محمد علیقے کے ہمراہ نماز پڑھتے تھے، تو ہم میں سے کوئی اپنے کپڑے پر بھی محبرہ کرلیا کرتا تھا)

( ٣٤٢) حدثنا اسمعيل قال حدثني مالک عن ابي النضر مولي عمر بن عبيدالله عن ابي سلمه بن عبدالرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت كنت انام بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاى في قبلته فاذا سجد غمزني فقبضت رجلي واذا قام بسطتهما قالت والبيوت يومنذليس فيها مصابيح (٣٤٣) حدثنا يحيى بن بكير قال نا الليث عن عقيل عن ابي شهاب قال اخبرني عروة ان عآئشة اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى و هي بينه و بين القبلة على فراش اهله اعتراض الجنازة (٣٤٣) حدثنا عبدالله بن يوسف قال نا الليث عن يزيد عن عراك عن عروة ان النبي صلى الله على هوسلم كان يصلى و عائشة معترضة بينه و بين القبلة على الفراش الذي ينامان عليه

ترجمہ! حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ میں رسول خدا علیہ کے آگے لیٹی ہوتی تھی اور میرے دونوں پیرآپ کے قبلہ (کی جانب) میں ہوتے تھے جب آپ سجدہ کرتے تھے تو مجھے دیا دیتے تھے، میں اپنے پیرسکوڑ لیتی تھی ،اور جب آپ کھڑے ہوجاتے تھے، میں اُخیس پھیلا دیتی تھی ،حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اس وقت تک گھروں میں چراغ نہ تھے۔

ا به اس طرح امام بخاری نے دوسرے مواضع میں بھی کیا ہے مثلاً سے انہاں الصلواۃ علی النفساء "میں صدیث سمرہ لائمیں کے کہ حضور علیہ السلام نے نفاس والی عورت کی ٹماز جنازہ پڑھی اور اس کے وسط میں کھڑے ہوئے ،ای کے بعد متصلاً دوسراباب "این یقوم من الممراۃ و المرجل" قائم کیا اور بقیہ یہی حدیث بہ سند آخر سمرہ سے دوایت کی وسط جنازہ میں کھڑے ہوئے گئوت میں۔"مؤلف"

تر جمہ! حضرت عائشۂ روایت کرتی ہیں کہ رسولِ خدا علی ہی کہ اور جے ہوتے تھے،اور دہ آپ کے اور قبلہ کے در میان آپ کے گھر کے فرش پر جنازہ کی مثل لیٹی ہوتی تھیں۔

تر جمہ! حضرت عروہؓ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیقہ نماز پڑھتے ہوتے تھے،اور حضرت عاکشہؓ پ کےاور قبلہ کے درمیان ن نہ جہ مند میں میں میں لوم ہو تھیں۔

میں اس فرش پرجس پر دونوں سوتے تھے سامنے لیٹی ہوتی تھیں۔

تشری امام بخاری نے اس بارخ اور ہے۔ ہیں ثابت کیا کہ جس طرح نماز زمین یااس کی جنس پر درست ہے غیرجنس ارض فرش وغیرہ پہنی درست ہے اس سے امام مالک کے مسلک کی مرجوجیت نکی ، دوسری بات سے کہ پہنے ہوئے گیڑے کے کی حصہ پر بھی تجدہ جا تر ہے، جو حضرت الن گے اثر ہے ثابت ہوا ، اس سے شافع کی مرجوجیت نکی ، دوسری بات سے کہ پہنے ہوئے گیڑے کے کی حصہ پر بھی تجدہ جا نہ ہے۔ اندا سبحد عصر ذمی الن گر حضرت عائشہ نے فرمایا کہ جب حضور علیہ السلام مجدہ کرتے تو مجھ دبادیتے تھے، جس سے میں اپنے پاؤں سکیٹر لیتی تھی ، اور جب آپ سجدہ سے انکھ جاتے تو پھر پاؤں پھیلا لیا کرتی تھی ۔ اس سے معلوم ہوا کہ عورت کو (بغیر شہوت ) چھوٹے سے وضونیس ٹو نما ، اور ابوداؤ دمیں سے بھی تصری ہے کہ حضور علیہ السلام کا ہاتھ میرے پاؤں پر پڑتا تھا، شافعیہ ماتھی وضو کہتے ہیں ۔ لہذا اس کی تاویل کرتے ہیں کہ پاؤں پر کپڑا ہوتا ہوگا، لیکن سے تاہم در مختار میں اس کی وجہ خروج عن الخلاف قرار دی ہے، جو جھے لیند منبیں ، اور بہتر وجہ یہ ہے کہ چے احد اور اور اختیار کرلیا، امام شہیں ، اور بہتر وجہ یہ ہے کہ چے احد اور اور اختیار کرلیا، امام شہیں ، اور بہتر وجہ یہ ہے کہ چے احد اور اور اختیار کرلیا، امام شبیں ، اور بہتر وجہ یہ ہے کہ چے احد اور اور اور اختیار کرلیا، امام شبیں ، اور بہتر وجہ یہ ہے کہ چے احد اور اور اور انہیں ہوگا گیا ہے اس کی وجہ خروج کی جد احد اس کے اس کور خروج کی اقداء نہ ہوگی ، البتداختیاف کی وجہ سے مسلم کا وسلم کی امتراع ہوتی ہے ، البذا اس کا صول کے تحت حضور علیہ السلام کے فعل کی امتراع ہوتی ہے ، البذا اس کا صول کو سامنے رکھنا جا ہے ۔

حضرت ؓ نے فرمایا کہ بعض الفاظِ حدیث ہے بیجھی ثابت ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی وہ نمازِ شبینہ سر پر (بلنگ یا تخت ) پر ہوتی تھی۔ (ملاحظہ ہو بخاری۲ کے باب الصلو'ۃ علی السریر )

قولھااعتراض البخازۃ، پرحضرتؓ نے فرمایا کہ اس سے مختارِ حنفیہ کی طرف اشارہ نکاتا ہے کہ امام عورت کے جنازہ پراس کے وسط میں کھڑا ہوکرنماز پڑھائے ، جوامام شافعی کا بھی مسلک ہے (اورامام احمد کا بھی)

افا و انور! اشارہ بھی عبارت ہے بھی بڑھ جاتا ہے کیونکہ عبارت سے تو صرف ایک دافعہ جزئیہ کی صراحت ملتی ہے لیکن اشارہ سے زیادہ بات حاصل ہو جاتی ہے مثلاً یہاں حضرت عائشہ کی تشبیہ سے رہمی معلوم ہوا کہ پہلے سے ذہنوں میں یہ بات موجود ہے کہ جنازہ سامنے در میان میں ہوا کرتا ہے کیونکہ مشبہ بہ کے طور پر وہی چیز بیان کی جاتی ہے جو پہلے سے سب کو معلوم ہو۔

روسیان ین ہوا ترباہ پر ایت المجتہد اور المیں امام ابوصنیفہ وابن القاسم کا غدیب مردوعورت دونوں کے سینہ کے مقابلہ میں کھڑا ہونانقل کیااور میں امام صاحب کامشہور غدیب بھی ہے جس کوابن الہمام نے رائے بتلایا، دوسری روایت امام صاحب سے عورت کے لئے وسط میں کھڑے ہونے کی ہے جو ہدایہ وغیرہ میں غدکورہ اورامام طحاویؓ نے ای کوآ ثار کی وجہ سے رائے قرار دیا ہے۔

لے ابوداؤر باب من قبال لمواء ةلا تفطع الصلوة ٣٠٠/ المين ٢٠٤ من رجلي فضعمتها اتى ثم سجد (آپ يور عباؤل) وَ فِيوت شے تومين متب وكراپ ياؤن سميث ليتي هي ، پُحرآپ مجده كرتے ہے ) دوسرى مديث مين ضرب رطي ٢٠ كدير عباؤس پر باتھ مارت تھ، بخارى ٣٠ عياب هسل يغمذ البر جل الخ مين بھى غمز رجلَيَّ فقبضتهما موجود ٢٠٠ مؤلف''

یں الفتح اگر بانی ۲۳۱/ کمیں ہے:۔ امام ابوصنیفہ کے زدیک امام مردو ٹورت دونوں کے سینہ کے مقابل کھڑا ہو،اورا یک روایت امام صاحب وابویوسف سے سیکھی ہے کہ مرد کے میں اور ٹورت کے وسط میں کھڑا ہو،ای کوامام طحاویؒ نے بسند کیا اورآ ٹارسے توی بتلایا یختدالا جوذی ۲۳۱ میں لکھا:۔ جوتول امام احمد واسختی کا ترفدی نے کہتا ہے۔ جو بی امام شافعی کا بھی ہے اور وہی جن ہے اور وہی آیک روایت امام ابوصنیفہ سے بھی ہے جس کوامام طحاویؒ نے امام صاحب کے قول مشہور پر رائج قرار دیا ہے، بھی ہے جس کوامام طحاویؒ نے امام صاحب کے قول مشہور پر رائج قرار دیا ہے، بھیر ہے کہ مزاع و جوب وعدم و جوب کا بین ہے بلکہ صرف اولویت کا ہے،اور جو بچھ حضور علیہ السلام ہے ثابت ہے ای کو دوسروں کے مقابلہ میں اولی واحس سی محتاج ہے۔

علامہ ابن رشد نے لکھا کہ امام صاحب کے قول (مشہور) کی کوئی دلیل بجز اس کے جوحضرت ابن مسعودؓ سے مروی ہے میرے علم میں نہیں آئی حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ جب امام صاحب سے دوسری روایت موجود ہے تو وہ بھی ہمارا ندہب ہے اور احادیث میں تاویلات کرنے کی ضرورت نہیں۔(انوارالحمودہ ۴/۲۵)

ہدایۃ المجتہد میں لکھا کہ امام مالک وشافعیؓ کے یہاں کوئی حدوتیین نہیں ہے کتاب الفقہ ۸میہ / امیں لکھا:۔امام احمرؒ کے نز دیک مرد کے سینہ اورعورت کے وسط کے مقابل کھڑا ہو،امام شافعیؓ کے نز دیک مرد کے مقابلِ سر،عورت کے وسط میں،امام مالک ؓ کے نز دیک مرد کے وسط ،عورت کے مونڈھوں کے مقابل ،امام اعظمؓ سے ایک روایت مثل امام شافعیؓ ہے۔

دوسری مردوعورت دونوں سے لئے مقابلِ صدروسینہ صاحب ہدا ہے نے لکھا کہ سینہ چونکہ موضعِ قلب ہے،جس میں نورا بمان ہوتا ہے لہٰذااس کے پاس کھڑا ہونااس کے لئے شفاعت ایمان کی علامت ہے۔واللہ تعالی وعلمہ اتم واتھم!

باب السجود على الثوب في شدة الحر وقال الحسن كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في كمه

( سخت گرمی میں کپڑے پر بحدہ کرنے کا بیان جسن بھری نے کہاہے کہلوگ عمامہ اور پکڑی پر بحدہ کرلیا کرتے تھے اور ہرایک کے ہاتھ اس کی آستین میں ہوتے تھے )

( ٣٤٥) حدثنا ابو الوليد هشام بن عبدالملك قال نا بشربن المفضل قال حدثني غالب القطان عن بكربن عبدالله عن انس بن مالك قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع احدنا طرف الثوب من شدة الحرفي مكان السجود

تر جمہ! حضرت انس بن ما لک روایت کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم اللہ کے ہمراہ نماز پڑھتے تھے تو ہم میں ہے بعض اوگ گرمی کی شدت سے بجدہ کی جگہ کپڑے کا کنارہ بچیالیا کرتے تھے۔

تشری اور بہاں سے اسلام احب نے فرمایا کہ پہلے باب میں امام بخاری نے اپنے کیڑے پر سجدہ کرنے کا جواز مطلقاً بتلایا تھا، اور بہاں سخت گری کے وقت کی قیدلگا کراس کا مسئلہ بھی الگ ہے بیان کیا، کیونکہ آٹارے بھی دونوں طرح جواز ثابت ہوتا ہے، اس لئے کہ علم معانی میں بیامر طے شدہ ہے کہ جب کسی مقید پر بھلم کیا جاتا ہے تو قیووہی طحوظ ہوتی ہیں، جیسے جاء نی زید ، جاء نی زیدا کبا اور جاء نی زیدرا کبامس میں فرق ہے کہ قیود ہوئے ہیں، لہندا اس باب کوسابق باب کی شرح و بیان قرار دینا مناسب نہ ہوگا، اور ثوب متصل فرق ہے کہ قیود ہوئے ہیں، لہندا اس باب کوسابق باب کی شرح و بیان قرار دینا مناسب نہ ہوگا، اور ثوب متصل و منافعات کی بھی پہلے باب کے تحت آپھی ہے، اس لئے اسکو بھی صرف اس باب متعلق نہیں کر بحت ، حضرت شاہ صاحب نے بیٹھی فرمایا کہ حضیہ کی بہاں کو رحمان میں کہ کہ تو بہتا کہ درمخار وغیرہ میں ہے) لہذا علامہ قسطلانی آگا کا اس کی کراہت و ممانعت کو بہقا بلہ حضیہ مالکیہ کا فد ہب بتلا ناتقل فرہ ہب بتلا ناتقل فرہ ہب کی فلطی ہے، جس پر حضرت شاہ ولی اللّٰد نے بھی تراجم ابواب میں تنبیہ کی ہے۔

حضرت الاستاذ علامه تشميري في فرمايا كقلنوه وكوهمامه كي الكي فتم كها كيا بهاور بعض في دوكانون والى ثو في قرارديا ب جس كوجم كنثوب كهته مين-

# بَابُ الصَّلوة فِي النِّعَالِ

(چپلول کے ساتھ نماز پڑھنے کابیان)

( ٣٧٦) حدثنا ادم بن ابي اياس قال نا شعبة قال نا ابومسلمة سعيد بن يزيد الازدي قال سالت انس بن مالك اكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه قال نعم ترجمہ! حضرت سعید بن بیزیداز دی روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک ہے یو چھا کہ کیا رسول خدا علاقے اپنے چپوں کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، انہوں نے جواب دیا کہ ہاں!

تشریخ! حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ اس زمانہ کے نِعال (چپل)ہمارے زمانہ کے جوتؤں ہے مختلف تھے،اور غالب بیہے کہ ان جوتوں میں نماز درست بھی نہ ہوگی ، کیونکہ یاؤں ان کےاندرہوتے ہوئے زمین پرنہیں لگتے بلکہاوپر لٹکےرہتے ہیں ،الہذاسجدہ کامل نہ ہوگا۔ اس کے بعد میری رائے ہے کہ چپلوں میں نماز پڑھنازیادہ سے زیادہ مباح (بلا کراہت ) کے درجہ میں ہے متحب نہیں ،لہذا شامی میں ایک جگداس کومتحب لکصنااور دوسری جگه مکروه تنزیبی خلاف شخقیق ہے میرے نز دیک حقیقت امریہ ہے کہ حصرت موی علیه السلام کے کوہ طوریر چہنچنے کے وقت تعلین اتار نے کے حکم سے یہود نے مطلقاً ممانعت مجھی تھی ،ای لئے ان کے نزد یک کسی صورت میں بھی تعلین کے ساتھ نماز جائز نہیں ہے،ای غلطی اورشدت کی شریعت محمدیہ نے اصلاح کی ہےاور مطلق جواز کو ہاقی رکھا، بعض روایات میں "خسالم فو الیھو د" آیا بھی ہے معلوم ہوا کہ جن روایات میں فعلین کے ساتھ نماز کا حکم آیا ہے،وہ بھی یہود کی مخالف کے لئے ہے اس لئے نہیں کہ وہ فی نفسہ مطلوب شرع ہے تا کہ منتحب سمجھ لیا جائے ،موطأ امام مالک میں تعب احبارے بیروایت ہے کہ حضرت مویٰ علیہ السلام کے تعلین مردہ گذھے کے چیڑے کے تھے اُس کیے اُن کوا تارینے کا حکم ہوا تھا، میں طا ہرقر آن مجیدے سے مجھا ہوں کٹعلین اُ تارینے کا حکم '' تادیا'' تھااورای لئے اسے پہلے''انسی ا خار بك "قرمايا ہے گويا وہ سبب خلع كى طرف اشارہ ہے لبذااس سے عدم جواز بھى ثابت ندہ وگا،غرض كه جواز كے ساتھا دب كى تعليم ملتى ہے خواہ امرِ خلع کوأس وجہ سے سمجھا جائے جوکعب نے ذکر کی ہے یااس وجہ سے ہوجس کی طرف الفاظِ قرآن رہنمائی کرتے ہیں ،اور یہود کے عدم جواز والے حکم کی کوئی گنجائش نہیں ہے شریعت محدید نے اس طرح بہت ہے دوسرے مواضع میں بھی مزاعم یہود کی تغلیظ واصلاح کی ہے یعنی جن امور میں بھی ان کومغالطے لگے،اوروہ حق وحقیقت ہے دورہٹ گئے، ہماری شریعت نے حقیقت واضع کر کے ان کی غلطیوں کی اصلاح کی ہے۔ قولہ قال نعم ، پرحضرتؓ نے فرمایا: ۔اس سے میہ بات نہیں معلوم ہوئی کہ حضورعلیہ السلام نے جونمازیں تعلین کے ساتھ پڑھی ہیں وہ محبد میں تھیں یا دوسری جگہوں میں مسجد سے باہر، لہذا اس طرف بھی نظر ہوئی جاہیے کیونکہ ادب کا لحاظ مقام کے اختلاف سے بھی مختلف ہوجا تا ہے )غالبًا حضرتؓ نے بیربات واقعہ کوہ طور ہے' انك بالواد المقد س' كى روشى ميں اخذ كر كے فرمانى ہے كہ وہ وقت مكالمه الہي

كااورمقام بهيم معضم تقابه والله تعالى اعلم!

فا کدہ مہمہ تقسیر ہیں!انوارالباری ۲۲۴؍ ۸ میں حضرت شاہ صاحبؑ کا بیاہم تغییری نکتہ گزر چکاہے کہ قرآن مجید میں جونصص وواقعات ذکر کئے گئے ہیں ان کے مکالمات میں بجائے الفاظ کے ان کے مدلولات ومفاہیم بیان ہوئے ہیں، یہاں بھی حصرت نے کلام یاری جل ذکرہ کی خاص شان وخصوصیت بیان کی کهاس میں ایک ہی قصہ کومختلف انداز ہے ادا کیا گیا ہے، جیسے حضرت موسی علیه السلام کی حاضری کو وطور کے دا قعہ مِن أَيِكَ جُدُولايا: " فلما اتها تودي يا موسى اني اناربك فاخلع نعليك انك بالواد المقدس طوى وانا اختر تك فاستمع لمايوحي انني انا الله لا إله الاانا فاعبد ني واقم الصلوة لذكرى "(مورهط) دومري جَّه ياموسي انه انا الله العزيز الحكيم والق عصاك الآيه (تمل) تيري جكرياموسي اني انا الله رب العالمين وان الق عصالل القص)!

ہرجگہ اجمال وتفصیل اور تقذیم وتا خیر کا فرق ہے، کیونکہ قرآن مجید میں فن تاریخ کے طور پر واقعہ کے جزئیات کوئر تیب کے ساتھ پیش کرنامقصور نہیں ، نہوہ اسکاموضوع ہے ، بلکہ اپنے اہم ترین مقصدِ ارشاد وہدایت کے تحت اور غیرمعمولی اسرار وحکمتوں کے پیش نظرایک ہی واقعہ کومختلف طرز بیان میں اوا کیا گیاہے، اس لئے زیر بحث واقعہ طور میں یہ فیصلہ ہم نہیں کر سکتے کہ ندائے موسوی کے وقت مگالمہ الہیہ میں واقعی ترتیب کلمات کیاتھی؟! مثلاً بیکه ابتداء ندامیں انار بک فرمایا تھایا انسا السلّه ارشاد مواتھاوغیرہ صرف اتنی بات یقیتی ہے کہ واقعہ

ندکورہ کے سارے کلمات وارشادات ایک ہی وقت وواقعہ کے اندرصا در ہوئے ہیں۔واللہ تعالیٰ اعلم!

حضرت شاہ صاحبؓ دریِ بخاری شریف میں بہت ی آیاتِ قرآن مجیدگی معتد تفییرا درمشکاات کاعل بیان فرمایا کرتے تھے،ای لئے ہم حب مناسبت مقام مختلف مواقع میں زیادہ اعتباء کے ساتھ آپ کے گرا نقدرا ہم تفییری افادات پیش کرتے ہیں۔

مشکلات القرآن! معزیة المحدد المحدد الله المحدد الله میدگی المحلاب مشکلات حدیث سے زیادہ ہیں اوران کی طرف توجہ زیادہ درکارتھی گرافسوں ہے کہ است مرحومہ نے اس کا ظ ہے قرآن مجید کی خدمت حدیث کے برابر بھی نہیں گی، یہاں تک کہ کتب تفاسیر مطبوعہ میں کوئی کتاب فتح الباری شرح بخاری کے درجہ کی بھی موجوز نہیں ہے جس میں صحیح بخاری کی طرح قرآن مجید کے تفاق پر پوری روشنی ڈائی گئ مواور حل مشکلات کی طرف توجہ دی گئی ہو۔ اس سلسلہ میں حضرت کی کتاب مشکلات القرآن مع مقدمہ سمیتیة البیان علامہ بنوری والم میشم کا مطالعہ بھی اہل علم کے لئے ضروری ہے، اس میں عدم تفییر اور کتب تفییر سے متحلق بہت ابہا وضروری افادات پیش کئے گئے ہیں اور خاص طور سے مفید کتب تفییر ومضری بھی نشاندہ کی گئی ہے، اور سابقہ کتب تفییر کے علاوہ اُس وقت کی جدید تفیر ترجمان القرآن کی غلطیاں بھی واضح طور سے ذکر کی ہیں، اور ومسب نقید مولانا آزاد کے مطالعہ ہے، ہی گزرگی تھی، جس کا کوئی جواب ان کی طرف سے نہیں دیا گیا، اس کے بعد اب ہمار سے زمانہ میں ایک نگافیر موسب نقید مولانا آزاد کے مطالعہ ہے جس کے بعض مباحث پر نفتہ انوار لباری میں ضمنا آیا ہے لیکن ضرورت ہے کہ علیا وقت تمام ایسے مواضع کا مطالعہ کر کے ممل تحقیق جائزہ لیں، تا کہ جہاں اس کے مفید اجزاء ہے ماک کر کے معل کرتے ممل تحقیق جائزہ لیں، تا کہ جہاں اس کے مفید اجزاء خوصوصاً خلاف جہورسلف وخلف تفروات کے علی ووری ہے۔ جبورسلف وخلف تفروات کے علی ووری ہے۔ جبورسلف وخلف تفروات کے معلی ودینی نقصانات سے احتراز بھی ممکن ہو سکے، اور 'خذ ماصفادع ما کدر''کازر بیں اصول اختیارہ و۔" والمدین النصیحة " ا

## بَابُ الصَّلوة ِ في الخفاف

## (موزے پہنے ہوئے نماز پڑھنے کابیان)

( ٣٤٤) حدثنا ادم قبال نبا شعبة عن الاعمش قال سمعت ابراهيم يحدث عن همام بن الحارث قال رأيت جرير بن عبدالله بال ثم توضأ و مسح على خفيه ثم قام فصلے فسئل فقال رايت النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا قال ابراهيم فكان يعجبهم لان جريراً كان من اخر من اسلم.

( ٣٧٨) حدثنا اسحاق بن نصر قال نا ابواسامة الاعمش عن مسلم عن مسروق عن المغيرة بن شعبة قال وضات النبي صلى الله عليه وسلم فمسح على خفيه و صلح

ترجمہ! ہمام بن حارث روایت کرتے ہیں کہ میں نے جربر بن عبداللہ کودیکھا ، انہوں نے پیشاب کیا ، بغداس کے وضوکیا اوراپنے موزوں پرمسے کیا ، پھرنماز پڑھنے کھڑے ہوگئے ، توان ہے پوچھا گیا ، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول خدائی گوای طرح کرتے دیکھا ہے ابراہیم کہتے ہیں گدلوگوں کو بیصدیث بہت محبوب تھی ، کیونکہ جربر آخر میں اسلام لانے والوں میں سے تھے۔

تر جمہ! حضرت مغیرہ بن شعبہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول خداعظیۃ کو وضوکرایا تو آپ نے موزوں پڑسے کیا اور نماز پڑھ لی۔ تشریح! دونوں صدیث ہے موزوں پڑسے کرنے کا شرعی جواز ثابت ہوا، کیونکہ حضرت جربر بن عبداللہ ؓ آخرز مانہ نبوت میں اسلام لائے ہیں ، لہٰذا ان کا وضوء میں موزوں پڑسے کرنا اور پھریہ بتلانا کہ میں نے ای طرح موزوں پڑسے کرتے ہوئے نبی کریم تعلیقہ کو بھی دیکھا ہے اس امرکی دلیل ہے کہ موزوں کے سے پرآخر تک عمل رہائے۔

بحث ونظر! حفرت ثناه صاحبٌ نے فرمایا: \_ سورة مائده کی آیت و امسحوا برو ، مسکم و ارجلکم الی الکعبین ے حفرات صحاب کرام ؓ نے دضوء میں بیاؤں دھونے کی فرضیت ہی تھجھی تھی ،ای لئے حضرت جریرؓ کے فعل وروایت بذکورہ سے بہت خوش ہوئے تھے، کیونکہ اس آیت سے جو وہم سے خفین کے منسوخ ہونے کا ہوسکتا تھا، وہ اُن کے فعل وروایت کی وجہ سے ختم ہوگیا تھا،اور یہ بات واضح ہوگئی تھی کہ مج خفین کا حکم آیت مائدہ مذکورہ کے بعد بھی بدستور ہاتی ہے لیکن حضرات صحابہ کے علم وہم کے برخلاف روافض نے بیسمجھا کہ آیت مائدہ مذکورہ کے تحت وضو کے اندر ہرحالت میں اور بغیرموز وں کے بھی پاؤں پرمسح ہی کرنا چاہیے، دھونا فرض نہیں ہے اورخوارج وا مامیہ ( روافض ) کے نز دیک موزوں پڑسے درست نہیں ہے،وہ ای آیت ما کدہ ہے میستھے ہیں کہسے کا حکم صرف یاوُں کے لئے ہے،لہذا موزے پیننے کی حالت میں ان پرسے جائز نہ ہوگا ،ان دونوں فرقوں کےعلاوہ تمام اتمہ مجتبدین اور سارےعلمائے سلف وخلف کا ندہب یہی ہے کہ بغیر موزوں کے وضو میں یاؤں دھونا فرض ہے اورموز وں کی حالت میں ان پرمنے جائز ہے اورصحابہ کرام میں سے صرف حضرت عائشہؓ بن عباس وابو ہر رہہؓ کی طرف عدم جوازمسے خفین کا قول منسوب کیا گیاہے،اوّل توبی نسبت ضعیف ہے۔ووسرے اِن حضرات سے بھی ثبوت جواز کے لئے توی روایات موجود ہیں اور بیہ بھی ممکن ہے کہ پہلے وہ خیال ہواور پھراس ہے رجوع کرلیا ہو واللہ تعالیٰ اعلم!ائے میں سے امام ما لک کی طرف بھی ا ٹکارمنسوب ہوا کیکن علامہ محدث این عبدالبر مالکیؓ نے فرمانیا ۔ مجھے معلوم نہیں کہ فقتہائے سلف میں ہے کئی نے بھی مسح خفین کا تکار کیا ہو،البتہ امام مالیک کی طرف اس کی نسبت کی گئی ہے مگران ہے بھی جو سیح روایات ہیں وہ شوت کی صراحت کرتی ہیں۔ آ پہتِ ما نکدہ اور حکم وضوء! یہاں ایک اہم وضاحت اس امر کی ضروری ہے کہ آ بہتِ ما نکرہ میں جو وضو گا حکم وضعیل مذکور ہے، آیا وضو کی فرضیت اس سے شروع ہوئی ہے یااس سے پہلے بھی تھی، چونکہ اکثر کتب متداولہ میں وضوکا اثبات اس آیت ہے کیا گیا ہے،اس لئے بیہ حقیقت او جا گرندرہی کدوضو کا حکم نماز کے ساتھ ہی ہے شروع ہے موجود تھا، اور یہاں سورؤ مائدہ میں جویدنی آخری سورتوں میں ہے ہے، وضو کا تھکم تبعلیم وضو کے لئے نہیں بلکٹمنی طورے ہواہے،صاحب روح المعانی نے لکھا: ۔یداشکال نہ ہو کہ آیت مائدہ میں یا ؤں دھونے کے تھم میں پھھا بہام کی شکل ہے، حالا نکدا پیےاہم فرض کو (عنسل وجہ کی طرح) کھول کر بتلانا مناسب تھا ( کہ بحث واحمال کی تنجائش ہی نہ ہوتی ) اور کلام الہی میں ابہام کی صورت ہونا یوں بھی مستجد ہے، وجہ رہے کہ وضو کی اصل فرضیت سالہا سال پہلے ابتداءِ بعثت کے وقت ہی ہو چکی تھی ،اوراسی وفت حضرت جرئیل علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کو وضو کا طریقہ بھی تعلیم کر دیا تھا،الیں صورت میں سارے مخاطبین کیفیت وضوکو پہلے سے جانتے تھے،اوران کی اس سے واقفیت ومعرفت آیتِ مائدہ مذکورہ سے استنباط پرموقوف نکھی،نہ بیآیت تعلیم وضو کے لئے اتری ہے، بلکہاس کی غرض وضوعنسل کا بدل تیم کو بتلایا ہےاور تھم تیم سے قبل وضو کا ذکر بطور تمہید ہوا ہے، جس میں زیادہ وضاحت و بیان گ ضرورت نہیں ہوا کرتی ، لہذا اس قتم کا ابہام کسی طرح محل اشکال واعتر اض نہیں ہے (روح المعانی ١٤/٧) صاحب تفسیر مظہری نے لکھا:۔وضواس آیت مائدہ کے بل ہی سے فرض تھا،جیسا کہ امام بخاریؓ کی روایت قصّہ مم شدگی ہار حضرت

صاحب تفسیر مظہری نے لکھا:۔وضواس آیت مائدہ کے بل ہی سے فرض تھا،جیسا کہ امام بخاریؓ کی روایت قضہ گم شدگی ہار حضرت مائٹ سی سے معلوم ہوتا ہے جواس آیت کے شان نزول میں وارو ہوئی ہے،علامہ محدث ابن عبدالبرؓ نے فرمایا کہ سارے اہل مغازی جانے میں کہ حضور علیہ السلام نے بھی کوئی فرض نماز بغیر وضو کے نہیں پڑھی ،اور وضو کی فرضیت نماز کی فرضیت کے ساتھ ہی ہو چکی تھی اور با وجود سابق تعامل کے آیت وضو مذکورہ مائدہ کے نزول کی حکمت رہے ہے کہ اس کا فرض ہونا وجی مثلو کا جزوبھی بن جائے ، میں کہتا ہوں کہ رہیم کے لئے تمہید

اں سورہ ما کدہ مدنی زندگی کی آخری سورتوں میں ہے کیونکہ اس کے بعد صرف سورہ تو بداوراس کے بعد سورہ نصرائزی ہے، گویا قر آن مجیدگی ۱۳ اسورتوں میں ہے ما کدہ کا تمبر (۱۱۲) تو بدکا (۱۱۳) اور نصر کا (۱۱۲) ہے تفسیر روح المعانی ہے 1/2 میں ہے کہ سورہ کا کدہ کا نزول حضورا کر مجانے پر سفر حجت الوداع میں مکہ معظمہ اور مدینہ طیب کے درمیان ہوا ہے، آپ اس وقت اپنی اونٹنی پر سوار ہے جس کا ایک بازودتی الٰہی کے ہو جھ کی وجہ سے ٹوٹ گیا تھا اور آپ اس سے بنچ ائز گئے تھے۔ کے معارف اسنن اس ۱/۲

کے طور پراٹری ہے۔واللہ تعالی اعلم! (تفییر مظہری میم اس)

حافظ ابن کیٹر نے لکھا: ۔ ابن جریٹے نے کہا: ۔ ایک جماعت کی رائے ہے کہ بیآ بیت حق تعالیٰ کی طرف ہے اس امر کا اعلان ہے کہ وضو کی فرضیت صرف نماز ادا کرنے کے واسطے ہے، ووسرے اعمال کے لئے ٹہیں، کیونکہ تبی اکر میں ہیں ہے جائے ہے حالت حدث میں تمام اعمال ہے گرخضور علیہ السلام پیٹا ہے کہ بعد نہ ہم ہے کلام کرتے تھے، نہ ہم آپ ہے، اوراس وقت آپ ہمارے سلام کا بھی جوالے ٹہیں دیتے تھے، یہاں تک کدر خصت کی بیآ بیت نازل ہوئی "اذا قسمت ما السے السطاع وقت آپ ہمارے سلام کا بھی جوالے ٹہیں دیتے تھے، یہاں تک کدر خصت کی بیآ بیت نازل ہوئی "اذا قسمت ما السے السطاع وقت آپ ہمارے سلام کا بھی جوالے ٹہیں ہوتے اور کھا نا بیش ہوتا تو سحاب عرض کرتے کہ وضو کے لئے پائی لا ئیس؟ آپ فرما دیتے تھے کہ مجھے وضو کا کھروں ( تغییر ابن کشر ۲۲٪) دیتے تھے کہ مجھے وضو کا کھروں ( تغییر ابن کشر ۲٪) اس ہم معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کی قدیم عادت ہم وقت باوضور ہنے کہ تھی ، بلکہ طعام و سلام وغیرہ کے لئے وضو فرماتے تھے پھر جب رخصت و خفت آئی تو آپ نے کئی نمازیں بھی ایک وضوے اوافر ما ئیں گئی برنماز کے وقت مواک کا اہتمام پھر بھی باقی رہا ہے۔

علامہ محدث ومفسراً بوہر بن العربی سے نظمانہ میرے زدیک ما ندہ والی آیت وضوجس میں تیم کا بھی ذکر ہے حضرت عائش کے قصہ میں اثری ہے، اوروضویر پہلے ہی ہے وی غیر ملو کے تحت عمل درآ مدکیا گیا، لہذا اس کا ذکر وی مثلو ہے تعمل کردیا گیا اوراس کے بعد اس کا بدل بھی ذکر کردیا گیا اور اواقض طہارت بھی بوری طرح بیان کردیئے گئے، اس کے بعد سور و نساع میں ولاجنب الاعلاب میں سبیل حتی متعمل الایلہ ہے آخر تک ان (نواقض) کا پھراعادہ کیا گیا، اور بعید وہی مسائل پھر می کرربیان کئے مقد سلوا کے بعد وان کیندہ وہی مسائل پھر سے کرربیان کئے گئے، اور اس کی نظر قرآن مجید میں دوسری جگہیں ہے، اور اس امرکی ولیل کے حضرت عائش کی مراد آیت وائدہ ہی ہے، یہ بھی ہے کہ سارے مدنی مفتر مین نے اس پر اتفاق کیا ہے کہ اذا قدمتم الی الصّلوۃ ہے مراد نیندے آٹھ کرنماز پڑھنا ہے اور بیصورت حضرت عائش ہی کے مصرت میں بیش آئی ہے۔ واللہ تعالی اعلم! (تفیراحکام القرآن ۱۵ ۱۸)

 میں سے سب سے پہلے نماز پڑھی اور یہ پہلی فرض نماز تھی ، کیونکہ دونمازیں صبح وشام کی پہلی امتوں کی طرح اس امت پربھی ابتداء بعثت سے فرض تھیں، پھرشب معراج میں فرض نماز وں کی تعدادیا گئے ہوئی ہے۔

فتح الباری میں حافظ ابن مجرِ نے لکھا کہ حضور علیہ السلام اسراء ہے قبل بھی یقیناً نماز پڑھا کرتے تھے اورا یہے ہی آپ کے صحابہ کرام مجھی پڑھتے تھے ، محق زرقانی سے لکھا کہ بیر عدیث ابتداءِ وضووالی متعدد طریقوں ہے مروی ہے ، جن کے راویوں میں کلام بھی ہے لکین ان سب کے جمع ہونے ہے قوت حاصل ہوگئ ہے اور ٹابت ہوا کہ حدیث نذکور کی اصلیت ضرور ہے یہ بھی لکھا کہ حضور علیہ السلام جس طرح جن وانس کی طرف مبعوث ہوئے تھے ، فرشتوں کی طرف بھی مبعوث تھے ، جھی تو بین قول یہی ہے ، جس کوایک جماعت محققین نے اختیار کیا ہے ، ان میں بارزی ، ابن جزم ، بھی وغیرہ ہیں ، اور یباں صرف جن وانس کا ذکر اس لئے ہوا کہ ابتدا میں آپ کی بعث ان دونوں کے لئے کیا ہے ، اس کی مزید تفصیل اس کتاب کے باب الخصائص میں آگے گی۔ (شرح المواہب ۱/۲۳۳ میں)!

اس موقع پرانبیاء ملیم السلام پروتی اتر نے کے اہم ترین اعدادوشار بھی ندکور ہیں ،جن میں نبی کریم بھیلی پر چوہیں ہزار مرتبہ حضرت جبرئیل علیہالسلام کا دحی لے کراتر نانقل ہواہے ،اس کوہم پہلے ذکر کرچکے ہیں۔

حدیثی فا کدہ!وضوی حدیثِ مذکوری تخ تج اجمالی طور پرتر مذی شریف باب النصح بعد الوضوء میں بھی ہاورامام تر مذی نے حب عادت افادہ کیا کہ اس باب میں ابوالحکم بن سفیان ،ابن عباس ، زید بن حارشاورا بوسعید ہے بھی روایات ما ثور ہیں۔

زید بن حارثہ والی روایت کی تخریج ابن ماجہ باب ماجاء فی النصح بعد الموضوء (۳۶) میں ہے کہ حضرت جرئیل علیہ السلام نے مجھے وضوسکھایا اور نضح کا حکم دیا،اور بیر حدیث حضرت زید بن حارثہ سے مسند احمد میں اس طرح ہے کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام حضورا کرم تھائے کی خدمت میں ابتداء وی کے وقت آئے اور آپ کووضو و نماز سکھلائی الخ (الفتح الربانی ۳۴) صاحب تحفۃ الاحوذی نے اپی شرح ۵۵/ میں اس کوفل نہیں کیا ہے اور مسندا حمد کی طرف اسامہ والی روایت نقل کی حالا نکہ بید ونوں احادیث ایک ہی جگہ باب انصح بعد الوضوء میں موجود ہیں۔

افاوات انورید! یہ بحث کہ آیت ما کدہ نزول میں مقدم ہے یا آیت نساء، ہم پوری تفصیل ہے انوار الباری جلد ہشتم (قسط علی ہے) کے بحث ونظر میں درج کرآئے ہیں، یہاں خاص طورے حضرت شاہ صاحب کی اس محقیق کونمایاں کرنا ہے کہ آیت وار جسلکم الی المک عبین کی قراءت نصب کی صورت میں عطف والی تو جیم جوح اور مفعول معدوالی تو جیران جے ، کیونکہ حضرت نے نومانہ درس دارالعلوم و یو بہنداور تح بر مشکلات القرآن کے وقت ترجی ندکور کی رائے اختیار نہیں کی تھی، اور راقم الحروف نے جوحضرت کے آخری دوسال کے درس بخاری شریف ڈا بھیل میں شرکت کی تواس میں ترجیح کی رائے شنی اور قاممبندگ ہے اور غالبًا یہی وجہ ہے کہ رفیق محترم علامہ بنوری المفیض میں معارف السنن میں ترجیح کی پہلو محوظ نہیں رکھا ہے اس لئے کہ آپ نے جامعہ ڈا بھیل کے ابتدائی سال کے درس میں شرکت فرمائی ہے راقم الحروف نے جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا ہے اس امر کو غیر معمولی اہمیت دی ہے کہ حضرت کے آخری درس بخاری شریف کی آخری تحقیقات کو زیادہ المحروف نے جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا ہے اس امر کو غیر معمولی اہمیت دی ہے کہ حضرت کے آخری درس بخاری شریف کی آخری تحقیقات کو زیادہ الموالہ کو توں کہت کہ شریف کی سے معلوم ہوتا ہے۔

حضرت نے مشکلات القرآن میں مزول آیت ما کدہ کے تقدم وتا خردونوں احتمال کوموجہ قرار دیا ہے اور بظاہر کسی ایک کوتر جے نہیں دی ہے لئین ۲ سامیس تحریر فرمایا کہ یاؤں وھونے کا فریضہ نزول آیت ما کدہ سے تقریباً ۱۸ سال قبل سے موجود تھا، اس لئے اگر آیت مذکورہ لئے حضرت شاہ صاحب نے جامعہ وابھیل میں ۲ سامیان ان اس الے تعدید کے مسال بخاری شریف کا درس دیا ہے جس کے آخری دوسال میں راقم الحروف نے شرکت کی اورامالی درس کو تلمبند کیا ہے۔ وللہ الحمد والم تا ''مؤلف''!

میں مختلف و متعدد صورتوں کی طرف اشارہ ہوجائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے یعنی اشکال کی صورت جب ہی تھی کہ آیت مذکورہ ہی ہے یہ فریضہ ثابت ہوتا کہ ابہام کی شکل موزوں نہ ہوتی ہے وہی بات ہے کہ جس کی طرف دوسرے حضرات نے بھی توجہ کی ہے اور ہم ان کے اقوال نقل کر چکے ہیں۔ یہاں یہ عرض کرنا ہے کہ بظاہر حضرت نے اس مقام پر تقدم نزول آیت مائدہ کو ترجیح دیدی ہے بظاہر اس لئے کہ ممکن ہے احتیاطاً ایسافر مایا ہو، کیونکہ تا خرکی صورت میں جبکہ تقریباً ماجے میں نزول سورت مائدہ ہوا ہے تو گویا آیت نہ کورہ بھی اوّل بعث ہے ۱۳ سال بعداتری ہے اور ۱۸ سال کے لحاظ ہے ہے میں اس آیت کا نزول ہوا ہوگا۔

12.

اس کے بعد حضرت نے فرمایا کہ اور جملکم کانصب عطف کے لئے ہونا مرجوح ہے (اگر چاپی جگہ درست وسیح ضرورہ) کیونکہ
اس بیں شرکت تھم مقصود ہوتی ہے اور اس ہے ۱۸ سال قبل فراغت ہوچی ہے اور برابر ۱۸ سال تک اس کے مطابق عمل بھی ہوتا رہا ہے، اب
اس کا اعادہ بطور تا سُید تھم سابق ہوا ہے۔ اور اس صورت بیں اگر متعدو صورتوں کی طرف بھی اشارہ ہوتو مضا نقت نہیں ہے، چنا نچہ وا و معیت
اور مفعول معید کی سب صورتیں ایسی ہی ہوتی ہیں کہ کسی ایک امریش بھی اگر دو چیزوں کی صرف معیت یا مصاحب ہوتی ہے تو واؤ کے ذریعہ
دوتوں کوایک جگہ ذکر کر دیا جاتا ہے، البندا آئیت وضو میں بھی واؤ صرف مصاحب کے لئے ہے، شرکت تھم بیان کرنے کے لئے نہیں ہے، اس
توجیہ میں خوبی میہ وقی کہ گویا آیت میں وجو دیدین کوتو ایک خانہ میں رکھا گیا اور داس ورجلین کو دوسرے خانہ میں اور اشارہ کیا کہ ان وولوں ک
توجہ میں سراور یاؤں دوتوں کوایک ساتھ نظر انگاز کردیا
توجہ میں طرف حضرت این عباس عیں دونوں کیا سارہ کیا ہے اور شاید الفوز الکبیر میں بھی اس عبارت سے بھی مراد ہے کہ وجہ ویدین دونوں کو ایک مفعول ہوتے ہیں اور جاتا ہے، البندا آن دونوں کا حکم ساقط ہوجا تا ہے، البندا آن دونوں کا حکم معلوں ہوتے ہیں اور جاتا ہے، البندا آن دونوں کا گیا ہے۔ اور مالک ہوتے ہیں اور جاتا ہے، البندا آن دونوں کوآ ہے۔ میں آبک جادی تھی کردیا گیا ہے۔

حضرت نے یہ بھی فرمایا کہ ہاتھ اور چہرے کے دھونے کا تھم تو پہلی امتوں میں بھی رہا ہے، لیکن سراور پاؤں کے لئے تھم صرف شریعتِ محد بید میں ہوا ہے، اور سرکے سے کی صورت مسل رجلین کے ساتھ ابتدائے نبوت ہی ہے چلی آ رہی ہے جو تمام مخاطبین کے لئے معلوم ومتعین تھی، چرقر آن مجید کی ایک آ یت میں عنسل کا بدل تیم کو بتلانا تھا اور دوسری میں وضو کا بدل تیم کو اس کے ضمن میں دوسرے اشارات معیت ومصاحبت کے بھی آ گئے ہیں۔

حضرت نے فرمایا کہ وار جسلنکم قراء ہے جری صورت میں مسے کے تحت ہوکر بھی تھا عنسل سیجے رہتا ہے کیونکہ سے کے معنی پانی کالگانا اور بہانا دونوں آئے ہیں، جیسا کہ حافظ ابن تیمیہ نے بھی اس کوذکر کیا ہے، اور بیاز قبیل اختلاف المعانی بہاختلاف المحال ہے، الہذا سر کے لئے مسے ترہا تھو کا پھیرنا ہی رہے گاور پاؤں کے لئے سے کا مطلب ان پر پانی بہانا ہوگا، جیسے نفتح کے معنی اختلاف کی کے ساتھ بدل جاتے ہیں۔

مسے ترہا تھو کا پھیرنا ہی رہے گا اور پاؤں کے لئے سے کا مطلب ان پر پانی بہانا ہوگا، جیسے نفتح کے معنی اختلاف کی کے ساتھ بدل جاتے ہیں۔

لے ہم نے اس کی وضاحت و تفصیل اتوارا لباری جیک میں بھی کی ہے، مرفطی سے طبع اول میں کئی جگہ بجائے مفعول مدے مفعول ہے چیپ کیا تھا اس کی تھی کر کی جاتے مشکلات القرآن ۲ سام میں بہت کی مثالوں ہے واوعطف اور واومعیت کافرق نمایاں کیا گیا ہوار پیخیق حضرت کی اہل علم ونظر کے لئے بہت ہی قابل قدر ہے جس ہے بہت سے اشکلات علی ہوجاتے ہیں۔ ''مؤلف'' ا

وضوعلی الوضوء کی صورت میں یاوُں پر بھی سے درست ہے اسی طرح خفین پر بھی سے درست ہے ،غرض آیت میں معیت کی طرف اشارہ کیا گیا، واللہ تعالیٰ اعلم حضرت شاہ صاحب فرماتے متھے کہ اگر سے خف کو آیت کے تحت نہ لائمیں تو قر آن مجیدے اس کا ثبوت ہی ختم ہوجائیگا لہٰڈاسٹے کے تھم کاجنس ارجل کے لئے باقی رہنا قراءت جرکا مفادے۔

# بَابُ إِذَا لَمُ يُتِمَّ السُّجُودَ (جبكونَ فَي صحده يوراندر \_)

حدثنا الصلت بن محمد قال نامهدى عن واصل عن ابى وائل عن حذيفة انه اراى رجلا الابتم ركوعه ولا سبحوده فلما قضى صلوته قال له حديفة ما صليت قال واحبه قال لومت مت على غيرسنة محمد صلى الله عليه وسلم ترجمه! حضرت حذيفة في الميدخص لوديكا كرده اپناركوع اورجه ولمل ندكرتا تعا، جب وه اپن نمازخم كريكا تواس صفد يفه في كها تو في نمازئيس پرهى (مروق كميج بين، بين جحتابول كهانهول في يهي كها كه) اگرتو مرجاع كاتو محتوظة كره يقد پر ندمرع كار تشريح امقصدال باب كايد به كيفاز مين مجده بورى طرح ندكر في سينهي شهراكه اليام كوركارك توليد المين ال

بَابُ يُبُدِي ضَبُعَيُهِ وَيُجَا فِي جَنبيهِ في السُّجُودِ!

( سجدہ میں اپنے شانوں کو کھول دکے۔ اور اپنے دونوں پہلوعکیجدہ رکھے )

(۳۸۰) حدثنا يحيى بن بكيرقال حدثنى بكر بن مضرعن جعقر عن ابى هرمز عن عبدالله بن مالك
 بن بجينة ان النبى صلى الله عليه وسلم وسلم كان اذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض ابطيه

ا واضح ہو کہ امام بخاریؓ ہے اگر چھیج بخاری شریف کوئؤے ہزارعلماء نے سُنا ہے بمرنسخہ بخاری مرتب دروایت کرنے والے اکا براہل علم حیار تھے ایاجافظ حدیث علامہ شیخ ابراہیم بنِ معقل النسفی ( حنفی ) (م ۲۹۳ھ) میں شیخ تھا دبن شاکر ( حنفی ) (م السبھے ) میں شیخ فربری

(مرمیسی مینیخ ابوطلیمنصور بن محد بزدوی (م ۱۳۲۹هه) ان میں ہے اگر چہ ہمارے سامنے فربری والانسخہ ہے اورای کا رواج رہا ہے لیکن ان سب سے زیاوہ مرتبہ سنخ ابراہیم سنی حتی کا ہے کیونکہ وہ حافظ حدیث وفقیہ ومضر بھی تھے اورا ختلاف ندا ہب پر بردی بصیرت رکھتے تھے، آپ کی تصانیف میں المسند الکبیراور النفسیر کا خاص طور سے ذکر کمیا گیا ہے۔

حافظ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں ان کوالحافظ العلامۃ ابوا کُل النسفی قاضی نصف وعالمہا ومصنف المسند الکبیروالنفسیروغیرذ لک، حافظ ابن حجر، حافظ مستغفری وحافظ کیلی نے بھی حافظ تُقد،نصیہ وصاحب تصانیف وغیر ولکھا۔

علامة قريش نے الجواہر المضيد في طبقات الحفيد ميں ان كاتذكر ولكھا ہے، علام كوثرى نے شروط الائم للحازى كے حاشيد ميں لكھا: اگر ابراہيم بن معقل سفى اور حماد بن شاكريدونوں خفى شہوتے تو فريرى پورى مجيح بخارى ہے ہاغ من ابخارى ميں منفر دروجاتے ، جس طرح ابراہيم بن محمد بن سفيان خفى امام سلم ہے ہائ ميں منفر دوجوائے ۔

(مقدمہ لامع ١٥٥ وامام ابن ماجہ وعلم حدیث للعلامة النعمانی ٢٥٣) حافظ ابراہيم بن معقل كاتذكر ومقدمہ انوار البارى ٢٨٨م ٢٨٠ميں بھو چكا ہے اور حماد بن شاكر كاتذكر ومقدمہ انوار البارى ٢٨٨م ١٥٠ميں بوجودہ نور العالم وابن كے موجودہ نور این ہے بلا واسطر دوایت كرنے والے ستملى و كشم مدیستنى وغيرہ ہيں ، اور بالواسطر دوایت كرنے والے اللہ علم ١٠٠١ء واللہ اللہ علم ١٠٠١ء واللہ علم ١١٠١ء واللہ علم ١١٠١ء و اللہ علم ١١٠١ء واللہ علم ١١٠١ء واللہ علم ١١٠١ء واللہ علم ١١٠١ء واللہ واللہ علم ١١٠١ء واللہ علم ١١٠١ء واللہ علم ١١٠١ء واللہ علم ١١٠١ء واللہ واللہ علم ١١٠١ء واللہ علم ١١٠١ء واللہ و

ترجمہ! حضرت عبداللہ بن ما لک بن بحینہ اُروایت کرتے ہیں کہ نبی کریم اللہ ہے۔ نماز پڑھتے تواپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان میں اتنی کشادگی رکھتے کہ آپ کی بغلوں کی سپیدی ظاہر ہوتی تھی۔

تشری ایمحقق عینی نے لکھا کہ اس حدیث ہے مڑ دول کے لئے تجدہ کی حالت میں ہاتھوں کو پہلوے الگ رکھنے کی سنیت معلوم ہوئی الیکن عورتوں کے لئے پہلوے ملاکر تجدہ کرنے کا تھم ہے کیونکہ ان کے حق میں سنتر مطلوب ہے امام شافعی نے بھی اپنی کتاب الام میں لکھا کہ مردوں کے واسطے کہنیوں کا پہلوے دور رکھنا اور پیٹ گورانوں ہے الگ رکھنا مسنون ہے لیکن عورت سمٹ کراورا عضاء جسم کو باہم ملاکر نماز پڑھے گی ،علامہ قرطبی نے کہا کہ اس بارے میں فرائض ونوافل برابر ہیں۔ (عمدہ ۲/۲۹۴)

حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا:۔امام بخاریؓ نے نماز کے لئے سترعورت کے احکام کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے ، بجدہ کی ندکورہ مسنون کیفیت یہاں ذکر کرکے متنبہ کیا کہاس ہے تستر کے خلاف صورت نہیں بنتی ،اوریہاں ان کامقصود کیفیت سجدہ کا بیان نہیں ہے جس کا شارصفات ِصلوٰ ق میں ہے۔

قول الله فوج بین یدید پرفرمایا: کہنوں کو پہلوے الگ رکھ کر سجدہ کرنے کا حکم اس لئے ہوا تا کہ ہر عضو کا حظ و شرف ستقل طورے حاصل کرسکے کہ حدیث ہی میں بیجی ہے کہ مجدہ میں تمام اعضا سجدہ کرتے ہیں ،اگر جسم کو سمیٹ کراوراعضا ،جسم کو باہم ملا کر سجدہ کیا جائے گاتو سب اعضا سمٹ کر بمنز لہ عضووا حد ہوجا گیں گے ،اور ہر ہر عضو کوستقل طورے بجدہ کا حضہ نیل سکے گا، جومطلو ہے شرع ہے۔

عورتوں کے الگ احکام

جیسا کہاو پرامام شافع گاور محقق عینی نے اشارہ کیا اور تمام ہی فقہاء سے منقول ہے کہ تورتوں کی نماز مردوں کی نماز سے بہت کی چیزوں عیں مختلف ہے، اوّل تو عورتوں کے لئے جمعہ جماعات اور عیدین علی مختلف ہے، اوّل تو عورتوں کے لئے جمعہ جماعات اور عیدین کے بڑے اجتماعات میں فرض نماز ادا کرنے کی بڑی فضلیت ہے، مجد جتنی زیادہ بڑی اور نمازی جماعت میں زیادہ ہوں، تو اب زیادہ کے بڑے اجتماعات میں فرص نماز ادا کرنے کی بڑی فضلیت ہے، مجد جتنی زیادہ بڑی اور نمازی جماعت میں زیادہ ہوں، تو اب زیادہ کے بڑے اور عورتوں کے لئے چونکہ تستر وجاب بدرجہ فایت مطلوب ہے، اس لئے ان کواس کا مکف نہیں کیا گیا واللہ تعالی اعلم!

اللہ اور اور میں ہے کہ بندہ بحدہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ سات اعتباء ہم بحدہ کرتے ہیں، چرہ، دونوں بھیلیاں، دونوں گھنے اور دونوں قدم، دوسری عدیث ہے کہ چرہ کی طرح دونوں ہاتھ بھی بحدہ کرتے ہیں، (ابوداؤ دباب اعتباء البحود ۱۱/۱)

حضرت شاہ صاحب نے قرمایا کہ ہاتھوں کے بحدہ کی صورت ہی ہے کہ کہنوں کی طرف سے ادپنے رہیں اور ہشکیوں کی طرف سے نیجی ، ماقم الحروف عرض کرتا ہے کہ عالباتی وجہ سے بحدہ میں افتراش ذراعین سے ممانعت آئی ہے ، کہ علاوہ کتے کی مشابہت کے بیسورت بحدہ یدین کے خلاف بھی ہے کی با باوجودان سب امور کے بھی عورتوں کے لئے چونکہ ان کا تستر و تجاب ہی محبوب بڑین صفت ہے ، ان کو افتراش ذراعین کی اجازت ہوگئی ، اور منصرف یہ بلکہ اور بھی وہ سب صورتیں جومردوں کے لئے افضل تھیں ، عورتوں کے لئے صرف تستر کی رعایت ہے تو دوسر سے اوقات میں توروں کے لئے افضل تھیں ، عورتوں کے لئے صرف تستر کی رعایت ہے تو دوسر سے اوقات میں تھی زیادہ ہوگی ، اور بغیر شدید بیضرورت کے گھروں سے باہرتکل کر اپنے اعضاء جم کی نمائش کرنی کس درجہ غضب النی اور عالب بنوی کا موجب ہوگی۔ ''مؤ لف'' سام ہے عورتوں کے واسطے چونکہ شریعت محمد ہی کہ تورتوں کے واسطے چونکہ شریعت محمد ہی کہ تورتوں کے واسطے چونکہ شریعت مورتوں کے اور حالات نماز میں اس اس کے اس کا شرف وفضل حالت نماز میں بھی مقدم ہوا کہ سارے احوال زندگی میں سے صالب نماز میں انسان کے لئے سب سے بہتر واشرف بھی ہو اور حالات نماز میں است کو تقیم شرف حاصل ہے اگر عورت مرد کی طرح کھل کرا ور پھیل کر جدہ کرے گو وہ اپنے تعظیم شرف تستر کو کھود ہے گی ۔ واللہ تو نماز میں است کو تقدیم شرف حاصل ہے اگر تورت میں کہ اور کی طرح کھل کرا ور پھیل

سم یہ جو پچھ متحد وغیر متحد کا فرق اور مرد وعورت کے لئے الگ احکام کی بات ہے اس کا تعلق صرف فرائض سے ہے، باتی سنن ونوافل کی ادائیگی وہ سب کے لئے گھروں میں ہی افضل ہے، حضور علیہ السلام نے ادشا دفر مایا: ۔گھروں کے اندر نماز پڑھنے کولازم پکڑو، کیونکہ سوائے فرض نماز کے اور سب نمازیں گھر کے اندر ہی زیادہ بہتر میں ،اور فر مایا: ۔نمازوں کی ادائیگی گھروں میں بھی کرواوران کوقبریں نہ بنادو (ابوداؤ وسومی)

۔ انوارالباری ۸۰ میں باب قیام رمضان کے تحت کافی وضاحت ہو چکی ہےاوروہاں مصنف ابن الی شیب کے حوالہ سے پیجی گزر چکا ہے (بقیہ حاشیا گلے صفحہ پر) جوتا ہے اور حدیث میں ہی جھی وارد ہے کہ نماز جماعت کا تو اب ۲۵ گنا ہے، اور نماز صحرا کا ۵۰ گنا ہے لیکن عور توں کے لئے حضورا کرم علیہ نے ارشاو فرمایا کہ گھر کے بحن سے زیادہ تو اب ہے، (ابوداؤد) نیز فرمایا عورتوں کے لئے سب سے بہتر مبحدیں ان کے گھروں کے کمرے ہیں اور ان کے اندر ہو کر نماز پڑھنا سب سے نصل ہے (احمد وطبر انی) حضرت ابو حمید ساعدی کی ہوئی نے حضورا کرم علیہ کی کے خدمت میں حاضر ہو کرعوض کیا کہ میں آپ کے ساتھ نماز پڑھنے کو محبوب رکھتی ہوں، آپ نے فرمایا میں بھی اس بات کو جانتا ہوں لیکن تبہاری نماز میری محبد سے زیادہ اپنی قوم کی محبد میں افضل ہے، اور اس مجد سے بھی زیادہ اپنی میان کی چارد بواری کے اندر پڑھنا بہتر ہے اور اس سے بہتر ہے کہتم اپنی ترکہ اور کی کے اندر پڑھنا کہ بہتر ہے اور اس سے بہتر ہے کہتم اپنی کمروں کے حق میں نماز پڑھو، اور سب سے بہتر وافضل ہے ہے کہ کمرہ کے اندر ہوکر نماز پڑھو۔ بیشن کروہ کی بی گئیں اور گھرکے بالکل اندر کے حصّہ میں اپنی جھوٹی میں مجد بنوائی ، اور مرتے دم تک اس تنگ و تاریک کو کھڑی میں نماز پڑھوں کی محبد بنوائی ، اور مرتے دم تک اس تنگ و تاریک کو کھڑی میں نماز کی دور مرتے دم تک اس تنگ و تاریک کو کھڑی میں نماز کی دور مرتے دم تک اس تنگ و تاریک کو کھڑی میں نماز کر دور ہوں کے کھڑی میں نماز کی دور مرتے دم تک اس تنگ و تاریک کو کھڑی میں نماز کو دور میں گئیں اور گھرکے بالکل اندر کے حصّہ میں اپنی جھوٹی میں مجد بنوائی ، اور مرتے دم تک اس تنگ و تاریک کو کھڑی میں نماز کی سے بہتر دی کی تو کی بی تو کہ کو کھڑی میں نماز کی میں نماز کر کے حصّہ میں اپنی جھوٹی میں میں میں میں کو کھڑی کھڑی کو کھڑی کے کہ کو کھڑی کی کو کھڑی کو کھڑی کے کہ کہ کر کھڑی کی کھڑی کو کھڑی کے کہ کو کھڑی کو کھڑی کو کھڑی کے کہ کو کھڑی کی کھڑی کی کو کھڑی کو کھڑی کو کھڑی کو کھڑی کے کھڑی کو کھڑی کے کھڑی کی کھڑی کو کھڑی کے کھڑی کو کھڑی کے کھڑی کو کھڑی کو کھڑی کو کھڑی کو کھڑی کو کھڑی کے کھڑی کو کھڑی کے کھڑی کی کھڑی کھڑی کور سے کو کھڑی کو کھڑی کے کھڑی کو کھڑی کے کھڑی کو کھڑی کو کھڑی کے کو کھڑی کے کہر کے کھڑی کے کھڑی کے کھڑی کے کھڑی کو کھڑی کے کھڑی کے کھڑی کے کھڑی کے کہر کے کھڑی کو کھڑی کے کھڑی کے کھڑی کے

یہ میں کروہ کی بی سی اور طرکے بالقس اندر کے حصہ میں اپنی بھوئی ہی سمجد بنوائی ،اور مرتے دم تک اس تاریک و حربی میں نماز پڑھتی رہیں (مشداحمہ) دوسری حدیث میں ہے کہ سمجد ترام اور مجد نبوی کے علاوہ عورت کی سب سے بہتر نماز کی جگہ گھر کے اندرونی کمرے اور کو تھریاں ہی ہیں معلوم ہوا کہ مسلمان عورتوں کے لئے شریعتِ محمد یہ میں سب سے زیادہ عمد ہ اور محبوب ترین صفت شرم وحیا اور تستر و تجاب ہے کہ نماز جیسی مقدس عبادت کی ادائیگی تک میں بھی اس کی رعایت اس درجہ کی گئی ہے، ظاہر ہے ایسی حالت میں نماز گزار کے دل میں کسی سمجھی کر نے خیال ور بھان کی گئے گئے تو اس بات کا موقع مل سکتا ہے کہ وہ شیطانی و نفسانی اثر ات کے تحت شہوائی جذبات و خیالات دل ایسی حالت میں بھی مردوں کے لئے تو اس بات کا موقع مل سکتا ہے کہ وہ شیطانی و نفسانی اثر ات کے تحت شہوائی جذبات و خیالات دل میں کسی اس کی سامہ مسلمان عورتوں کو معبدوں میں نماز ادا کرنے سے خرورہ دروک دیے ، جس طرح بنی اسرائیل کی عورتوں کوروک دیا گیا تھی ، پر حضرت عائش مسلمان عورتوں کو معبدوں میں نماز ادا کرنے سے خرورہ دور کے حالات کے کاظ سے بڑاروں بڑار گنازیادہ بہتر زمانہ تھا، اب تو جنسی میلا نات کی سیداواراس قدر تیزی سے بڑھوں اور دین وشریعت کا ماحول ایکھے دینی علی گھر انوں تک سے بھی رخصت ہور ہا ہے۔

اوپر کا فرق واختلاف تو نماز ادا کرنے کی جگہ کے بارے میں تھااس کے بعد خود نماز کے ارکان کی ادائیگی میں بھی فرق ملاحظہ ہوکہ تقریباً پندرہ سولہ چیزوں میں دونوں کے لئے الگ الگ احکام ہیں مثلاً :۔

(۱) تکبیرتج پیمہ کے وقت مرد کا نوں تک ہاتھ اٹھا ئیں ،غورتیں صرف شانوں تک۔

(بقیہ حاشیہ صفی گذشتہ) کہ نوافل وسنن کو گھروں میں اوا کرنے کا ثواب بہ نبعت مجد کے 78 گنازیادہ ہا ورفرض کا ثواب اس کے برعکس معجد میں زیادہ وای لئے خود حضور اکرم علیہ کے گئی عادت مبارکہ یہی تھی کہ ججرہ مبارکہ میں شنن ونوافل اوا فرماتے سے اور معجد نبوی میں صرف فرض پڑھتے تھے، بہی معمول سحابہ رضی اللہ عنہم گا بھی رہا، گھروں ہے ہی وضواور سنن سے فارغ ہو کر صرف فرض نماز کے لئے معجدوں کو جاتے تھے، اب بیسنت تقریباً متروک ہور ہی ہے، جس طرح حضور اکرم علیہ ہی کہ سنت فرض نماز وں میں پوری سورت پڑھے کہ تھی کہ آپ نے کہمی بھی اوھوری سورت نہیں بڑھی ، گراب ائر حتی کہ بہت سے علما ، بھی اس کی رعایت نہیں کرتے ، اور نمازی فیرافضل اور فیرمسنون طریقہ پراوا ہور ہی ہیں۔ اللهم اجعلنا من متبعی السنیة السنیة ۔ آمین 'مؤلف'

ال فقہائے لکھا ہے کہ نماز میں عورت کو چہرہ ، دونوں ہتھیاں اور دونوں پیروں کے سواسرے پاؤں تک سارابدن خوب ڈھا تک لینافرض ہے ، ای لئے پاریک دو پٹداوڑھ کربھی نماز جائز نہیں ، جس میں سے بدن دکھائی دے ،خواہ اس جگہ کوئی نامحرم موجود شدہ و یا صرف موجود ہوں یا صرف شوہر موجود ہو یا کوئی بھی وہاں موجود نہو، ہرحالت میں سارے بدن کا ڈھکنا فرض ہے۔

(۲) مردناف کے پنچے ہاتھ کی دائیں ہتھیلی ہائیں ہاتھ کی پشت پررکھ کرانگوٹھے وچھوٹی انگلی سے بائیں کلائی کا حلقہ کریں گے عورتیں سینہ پر بغیر حلقہ کے دائیں ہتھیلی کو ہائیں بررکھیں گی۔

. (۳) تنہا نماز پڑھنے والے مرد کو فجر ہمغرب وعشاء کی ادایا قضا نمازوں میں قراء ت بلند آ واز ہے کرنے کا اختیار ہے کیکن عورتوں کوکسی وفت بھی بلند آ واز سے قراء ت کرنے کا اختیار نہیں ،ان کو ہروفت آ ہتہ آ واز سے قراء ت کرنی جا ہیے۔

(۴) مردوں کورکوع میں اچھی طرح جھکنا جا ہیے کہ سراور سرین و پشت برابر ہوجا ٹمیں اور پنڈ لیاں سیدھی ہوں ،عورتوں کوصرف اتنا جھکنا کافی ہے کہان کے ہاتھ گھٹنوں تک پینچ جا ٹمیں۔

(۵)رکوع میں مرد ہاتھ کی اٹکلیاں کشادہ کر کے گھٹنوں پر رکھیں گے بھورتیں ملا کر رکھیں گی۔

(۲) مردرکوع کی حالت میں اپنی کہنیاں پہلو ہے الگ تھیں گے،عورتیں ملی ہوئی۔

ے، باز وکو پنجل سے اٹھا ہوا ہے۔ باز وکو پنجل سے اور کہنیوں کو پہلو سے جدار کھیں گے اور بانہوں کو زمین سے اٹھا ہوا کھیں گے، برخلاف اس کے عورتیں پینے کورانوں سے، کہنیوں کو پہلو سے ملا کراور بائہوں کو زمین پر بچھا کر سجدہ کریں گی۔

(۸) مرد بجدہ میں دونوں پاؤں کھڑے رکھ کرانگلیوں کو تبلہ رُخ کریں گے، عورتوں کواس کی ضرورت نہیں، وہ پاؤں کو کھڑا نہ کریں گ بلکہ دا ہنی طرف کو نکال دیں گی ،اورخوب دب کراورسٹ کر بجدہ کریں گی۔

(۹) سجدہ سے سراٹھا کرمردا پنا پیرکھڑا کر کے اس کی انگلیاں قبلدرُخ کرے گاءاور بایاں پیر بچھا کرائ پر بیٹھے گا، دونوں ہاتھ زانوؤں پر گھٹنوں کے قریب دیکھے گا،عورتیں اپنے دونوں پاؤں دانی طرف کونکال کر ہائیں سرین پر بیٹھیں گی ، دونوں ہاتھ کی انگلیاں خوب ملاکر رانوں پر دکھیں گی۔

#### محدثِ كبيرليث بن سعد كاذ كر

یہاں حدیث الباب کے تحت امام بخاریؓ نے لیٹ بن سعدؓ کی متابعت بھی ذکر کی ہے،اس مناسبت سے حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا:۔امام شافعیؓ سےان کی بڑی تعریف منقول ہے،ان کوامام ما لک سے زیادہ افقہ فرمایا کرتے تھے،اور جب تک مصرر ہےان کی قبر پر برابر حاضر ہوا کرتے تھے،سب سے زیادہ ان کی ملاقات میسر نہ ہونے کا قلق وافسوس ظاہر کیا کرتے تھے۔

ابن خلكان نے ان كوخفى بتلایا ہے ، محض تصیل علم كے لئے مصرے مكہ معظمہ، وہاں ہے مدین طیب، اور پھرعراق گئے امام طحاوى نے ان كا ايک حدیث نصن كان له اسام فقراء ة الا مام له نقراء ة "امام ابو يوسف ہروایت كی ہے جو صرف اہل كوفہ كے پاس تحى مكہ معظمہ مدینہ منورہ وغیرہ میں كہیں نہ تھى ، لیث اس كوعراق ہے لے گئے اور مصر میں اس كومشہور كیا، اور مصر والوں نے اس كی تلقی بالقبول كى ممبرے نزديك بيحديث تھيك اسى طرح ہے ، حافظ ابن حجر نے ان كے مناقب میں مستقل رسالہ الدحمة الغيشية في الدحمة الليمشية "كا مام عظم اور صاحبين كے مناقب میں رسالہ كلاما ہے۔

۔ حضرت شاہ صاحبؓ نے درس بخاری شریف میں یہی الفاظ ارشاد فرمائے تھے، جوہم نے اُس وقت نوٹ کئے تھے اور یہاں نقل کئے ہیں فیض الباری ۲/۲۸ میں دو کڑی طرح ہے۔

راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ امام بخاری کے رواۃ میں ہے جلیل القدرامام صدیث وجہتد ہونے کے باوجودامام بخاری نے ان کے فضل دکمال پرکوئی روشنی نہیں ڈالی،اورا پنی تاریخ کبیر حمیم میں صرف ان کے من ولادت وفات اور عمریتانے پراکتفا کمیاہے، یہ بھی نہیں بتایا (بقیہ حاشیہ سنجھ گذشتہ) طورے قراءت کرتا کہ ایک حرف واعراب کی منطق بھی حضرت کو ہرواشت نہیں،حضرت پوری توجہت اور جہاں بولتے ،ادراس مقام کا حق ادافرمادیتے تھے،ایہا بھی ہوتا تھا کہ ایک سمال کسی بحث کو مخضر بیان کرتے اور درسے سمال بسط وقفصیل سے اس لئے اگر تمام سمالوں کے امالی ایک جگہ ہوتا کو کردائی میں ایک جگہ ہوتا کر کے دیا ہوتا تھا کہ ایک سمال کی بحث کو مختصر بیان کرتے اور درسے سمال بسط وقفصیل سے اس لئے اگر تمام سمالوں کے امالی ایک جگہ ہوتا کو کردائیں میں کہ ایک میں کہ دیا ہوتا کہ کہ بھی جگہ ہوتا کو کردائیں کے بھی تھی ایک کرتھا میں اور کے امالی ایک جگہ ہوتا کو کردائیں کے انہوں کے امالی ایک جگہ ہوتا کو کردائیں میں کہ دیا کہ بھی کرنے کردائیں کے انہوں کے امالی ایک جگہ ہوتا کو کردائیں کرنے اور دوسرے سمال بسط وقفصیل سے اس کے اگر تمام سمالوں کے امالی ایک جگہ ہوتا کو کردائیں کے اس کے انہوں کے امالی ایک جگہ ہوتا کو کردائیں کرنے کردائیں کرنے کے دوسرے سمال بسط وقفصیل سے اس کے اگر تمام سمالوں کے امالی ایک جگہ ہوتا کو کردائیں دیا کہ دوسرے سمال بسر کرنے کیا کہ کردائیں کرنے کردائیں کرنے کردائیں کرنے کردائیں کے کردائیں کرنے کردائیں کردائیں کرنے کردائیں کے کہ کردائیں کرنے کو کردائیں کرنے کردائی کردائیں کردائیں کے کردائیں کردائیں کردائیں کرنے کردائیں کردائ

کوئی مجموعہ مرتب کیا جاسکتا تو وہ سب ہے بہتر ہوتا۔

العرف المشذى كى تاليف سبب يہلى كوشش تحى ،اور موادكى كنزت وفر اوائى كے لحاظ ہال جي تصرت كے درس ترخى شريف كى كافى جملك آئى ہے ال ،وت چونكہ بخارى شريف كے درس ميں اس كے خاص مضامين پر الگ ہے ہولئے تنے ،اس لئے العرف ميں گويا سال كا نصف درس آيا تھا،العرف ميں اگر چہ بہت می خامياں اور طابعت كى غلطياں بھى تعين تاہم اس كے مؤلف مولا تامحر جراغ صاحب وام طلبم كا اساتذہ وطلب حديث براحسان ظليم ہے كداس كے در ليدانہوں نے علوم انور بيا ورتحقيقات مادرہ علميہ كے در دائرے كھول ديے اور پھر عمو ما خدارت كو ساحب وام طلبم كا اساتذہ وطلب حديث كاسلسلس ورع ،وا ،اگر چداب پھرانح طاط كا دور شروع ، وگيا ہے تاہم وارا العلوم و يو بندى ويو بندى اللہ بن صاحب وام طلبم العالى اور پاكستان ميں حضرت مولا نامحق المحرف على المائل ميں مشرت مولا ناسختى محرف على ساحب وام طلبم العالى اور پاكستان ميں حضرت مولا ناسخ ميں كا مياب ہيں۔ اور حضرت مولا ناسخ ميں كا مياب ہيں۔

انوار المجمود میں بھی جہت ہی جگہ عبارات و مضامین کی خامیاں جی اور کتابت وطباعت کی غلطیاں تو بہت ہی زیادہ جی ہتاہم باستعداد طلبا فائدہ الساست ہیں ، اور مؤلف نے حوالوں اور شروح کی مراجعت کا نہا ہے ہے ہوں ، اور مخترت کے ملاحظہ میں اس کا کوئی حقہ بیس آسکا ، ہؤلف بیش الباری کا کام آتا ہے ، جس کی تالیف حضرت شاہ ساحب کی وقات کے بعد شروع ہوئی ، اور حضرت کے ملاحظہ میں اس کا کوئی حقہ بیس آسکا ، ہؤلف بیش الباری حضرت مولانا محبور ہو ہوں کام کے لئے احتر ہی نے آبادہ کیا تھا اور کس تھی ہیں تایف کا سب کام ہواہے ، حضرت مولانا موسوف اس کا کوئی حقہ بیس آسکا ، ہؤلف بیش الباری کام موجودہ صورت سے کہیں زیادہ بہتر طریقہ پر کر کتے تھے بگران کے تعلیمی مشاغل وؤسدار یاں بالغ رہیں ، جن کے باعث وہ حوالوں اور شروح کی مراجعت کا کام نے کر کئے ، بیزاس کے ماتھ عبارات ، بعیبرات و مضابین کی خامیاں بھی کا فی رہ گئیں ، زمانہ قیا مراح (۲۳ بھی ) میں احتر اور دفتر کتر مولانا سید تھی ہوئے ہوئے کام کی تعلیم اسلامی کا مراح کے کام کی تکر اور کیا تھی کہیں ہوئے کہ موسوف ساحب کی مراح کے اس کے مسلوم ہوتا ہے کہا ہی کہی کہ کو موسوف ساحب کی میں کہیں ہوئے کوئی ہوئی ہوئی الباری کو حضرت شاہ صاحب کی ایک وقت دفعہ اور خلاف اشارات کردیے تھے لیکن ایسامعلوم ہوتا ہے کہاس کو تو رہ بھی وہ رہا ہوئے کی امراک کو حضرت شاہ صاحب کی ایک تالیف جیسا مرجد دیے تھی الباری کو حضرت شاہ صاحب کی ایک تالیف جیسا مرجد دیے تھی الباری کا مصودہ وحول ساحب کی ایک تالیف جیسا مرجد دیے تھی الباری کا مصودہ وحضرت شاہ صاحب کی ایک تالیف جیسا مرجد دیے تھی الباری کا مصودہ وحضرت شاہ صاحب کی ایک تالیف جیسا مرجد دیے تھی الباری کا مصودہ وحضرت شاہ صاحب کی ایک تالیف جیسا مرجد دیے تھی الباری کا مصودہ وحضرت شاہ صاحب کی ایک تالیف جیسا مرجد دیے تھی الباری کا مسلوم ہوئے ہوئے کہا کی کھی ہوئی ہیں ، واصودہ کی مسلوم ہوئی ہیں ، واصودہ کی موسون کے مطابعت کی مربوح کی میں ہوئی ہوئی ہیں ، واصودہ کی مسلوم ہوئی ہیں ہوئی ہیں ہوئی ہیں میں ہوئی ہیں ہوئی ہیں ، واصودہ حضرت شاہ صاحب ہیں گیا ہوئی ہیں ہوئی ہیں ہوئی ہیں ہوئی ہیں ، واصودہ خور دیات ہوئی ہیں ہوئی ہوئی ہیں ہوئی ہیں ہوئی ہیں ہوئی ہوئی ہوئی ہیں ہوئی ہو

کہ کن بڑے بڑے اکابرے علم حاصل کیا،اور کتنے بڑے بڑے حضرات ان کے تلمیذ حدیث ہوئے ہیں،حالانکہ خود اپنی اس تاریخ کبیر میں بھی دوسروں کے تذکرہ میں ان کے قول کو بطور سند پیش کرتے ہیں،جس سے معلوم ہوا کہ رجال وتا ریخ کے علم میں بھی ان کی عظمت وسیادت کے قائل ہیں۔

حافظ ابن جرِّن نے ان کے اکابر شیوخ کے نام ۱۳۳۴ کر کتے ، پھر ایک جماعت اقر ان واصاغر کا حوالہ بھی دیا، اور ۱۳۸ ان کے تلالہ ہ حدیث ذکر کتے ، جن بین مشہور حافظ حدیث عبداللہ بن مبارک بھی ہیں ، جن کیلئے امام بخاری نے تاریخ کیر ۱۲/۲ میں سلام بن ابی مطبع کا قول مصاحب نے اس محدیث میں مشہور حافظ سے الدین مبارک بھی کیا ہے اور اپنے رسالہ جزء رفع الیدین میں ان کواعلم ابل زمانہ بھی قرمایا اور پھر طنز کیا کہ لج ملم لوگوں کے لئے بہتر تھا کہ وہ ابین مبارک بھی کا ابتاع کر لیتے بجائے اس کے کدانہوں نے دوسرے بے علم اوگوں کا ابتاع کر لیتے بجائے اس کے کدانہوں نے دوسرے بے علم اوگوں کا ابتاع کیا ۔ انداز و بھیئے کہ بقول امام بخاری اعلم ابل زمانہ بین مبارک نے حضرت لیٹ بین سعد کی بھی شاگر دی گی ہے ، جوامام اشطم وامام ابو یوسف کے تمیذ حدیث تھے، اور استے بڑے پاید کشر دوسرانہ حافظ نے امام احد ہے کدامام مالک کے ستر مسائل میں غلطی کی نشان دبی کی ، اور امام شافع نے نوان کوامام مالک کے زیادہ افتہ قرار دیا۔ حافظ نے امام احد نے توان کوام مالک کے دیا دوسرانہ حافظ نے امام احد نے توان کی تصویف کی جو امام احد نے فرائد میں رہے بیں گران کی رائے کو قعت نہیں دی گئی۔

عافظ نے امام شافعی کاریوں کہمی نقل کیا کہ ' لیٹ امام مالک سے زیادہ اثر کا اتباع کرتے تھے' یہا کیکے فی المسلک فقیہ محدث کے لئے بہت بردا کریڈٹ ہے، عبداللہ بن صالح نے کہا کہ میں بیس سال لیٹ کے ساتھ رہا، وہ اس پوری مدت میں عام لوگوں کے ساتھ ہی ہے وشام کا کھاٹا کھاتے رہے، ابن حبان نے کہا کہ لیٹ فقہ ورع علم وضل اور سخاوت کے لحاظ سے اپنے زمانہ کے سادات میں سے تھے جلیلی نے کہا کہا ہے وقت کے امام بلا مقابلہ تھے۔ الح (تہذیب ۹ ۸/۴۵)

تذکرہ الحفاظ ۲۲۳ اور ۲۳۳ امیں بھی آپ کے مناقب وفضائل ذکر ہیں، حافظ کا ندگورہ بالا رسالہ نظر ہے نہیں گزرا آپ کا تذکرہ مقد مدانوار الباری ۲۳۱ اور ۲۳۵ اور ۲۳۵ اور ۲۳۵ اور ۲۳۵ میں ذکر کر چکے ہیں کہ جب بھی امام صاحب کی فتیر نجے سنتے تھے تو مصر ہے ضرور مکہ معظمہ حاضر ہوتے ، اور امام صاحب ہوتے ، اور امام صاحب ہوتے ، اور امام صاحب بھی استفادہ کرتے تھے اس طرح جس قد رعلمی استفادہ کیا ہوگا ، اس کا اندازہ کون لگا سکتا ہے کیونکہ امام صاحب بھٹر ت بچے کرتے تھے کیونکہ امام صاحب بھٹر ت بچے کرتے تھے لیکن اس فتم کے واقعات افسوں ہے کہ دوسروں نے ذکر کرنے کا حوصلہ نہیں کیا۔ در حدمہ اللہ در حدمہ و اسعہ امام بخاری کے وہ نہ صرف اساتذہ ہیں ہے ہیں، بلکہ ان کے اقوال تاریخ بخاری ہیں بہطور سند پیش ہوئے ہیں، آج اگرا سے جلیل القدر

محدث،فقیہ وامام رجال کی کوئی مدون کتاب ہمارے پاس ہوتی تو موجودہ حفیت وشمنی میں مزید کمی ضرور رونما ہوتی ،جس طرح ہمیں امید ہے کہ مصنف ابن ابی شیریک طباعت اورمنظر عام پرآ جانے سے بداندیشوں کی بہت ی پھیلائی ہوئی غلط فہمیاں ختم ہوجا کیں گی۔انشاءاللہ تعالی یہاں بیر چیز بھی نمایاں کرتی ہے کہ امام لیٹ بن سعدا پنے زمانہ کےاتنے بڑے جلیل القدر محدث تھے کہ بقول حفزت شاہ صاحبؓ وہ ایک الی حدیث کوجواس وفت بجرعراق کے دوسری جگمعلوم ومشہور نہ ہوئی تھی عراق کے ائمہ حنفیہ وغیرہم سے اخذ کر کے مصر لے گئے ،اور وہاں کے علاء محدثین وفقهامیں اس کی تلقی بالقبو<sup>ل بھی</sup> کرادی، یہ معمولی بات نہھی خصوصاً ایسے وقت میں کہ کچھ فقهاء ومحدیثن امام کے پیچھے جہری نماز وں میں بھی وجوب قراءةِ فاتحہ کے قائل موجود تھے، جن کوآئندہ دور میں امام بخاریؓ وغیرہ آگے بڑھا کراورنمایاں کر کے پیش کرنے کی سعی کی ہے۔ ہمارے حضرت شاہ صاحبؓ مسئلہ فاتحہ خلف الامام پر بحث فرماتے ہوئے ای حدیث لیٹ بن سعد بروایتِ امام طحاوی کو اپنے نزدیک سند کے لحاظ سے دوسری سب احادیث ہے زیادہ اہمیت دیتے تھے کیونکداس کی سند میں چارجلیل القدرامام حدیث وفقد موجود

ہیں،جس کی نظیر بہت کم ملے گی محترم علامہ بنوری عمیقتہم نے حضرت کے اس ارشاد کونمایاں کرتے ہوئے مزید تقویت وتا ئید کا سامان بھی فراہم کیا ہے جو بہت قابل قدر سعی ہے۔ ملاحظہ ومعاف اسنن مع ۸۲،۲/۵ مرا ۱۸۵،۲/۸ مرم

مسائل اختلا فیدمین'' فاتحه خلف الا مام'' کے مسئلہ کو جواہمیت حاصل ہے وہ شاید کسی دوسرے مسئلہ کونہیں ،ای لئے اکابرمحدثین نے اس پر پوراز ورصرف کردیا ہے اور ہمارے حضرت شاہ صاحبؓ نے بھی اس کی تحقیق میں گویا بطور''حرف آخر'' کلام فرمایا ہے، پھر حضرت کی پوری تحقیق کوجس وضاحت اور دلائل کے ساتھ مکمل کر کے علامہ بنوری نے پیش کر دیا ہے وہ ان ہی کا ھتہ ہے۔ جزاہم اللہ خیر الجزاء!

حدیہ ہے کہ اس مئلہ میں بیانِ ندا ہب تک میں بروں بروں سے علطی ہوگئی ہے، حتی کہ امام تر مذی جیسے مستثبت بھی تسامح سے نہ 📆 سكے اور محدث كبيرابوعمرا بن عبدالبرنے الاستذكار ميں امام ليث بن سعد كا مذہب امام شافعيؒ كے موافق قرار دیاہے، حالانكہ امام شافعیؒ جمری وسرى دوتوں تمازوں ميں مقتدى كے لئے قراءت فاتحه كو واجب كہتے ہيں،اور ليث جرى ميں امام اعظم،امام مالك،امام احمد،امام اوزاعی، ابن مبارک واسخق بن راہوبیکی طرح مانع قراءت ہیں،اورسرتری میں صرف استخباب کے قائل ہیں ( کما صرح بدالحافظ ابن تیمید فی فناداه ۲/۱۲۱،۲/۱۲طبع مکتبه دارالعروبه قاہرہ) حافظ ابن تیمیہ نے لکھا کہ سری نماز میں امام اوزاعی ولیث بن سعد کے نز دیک قراء ت فاتحہ خلف الامام متحب ہےاورای کومیرے جدامجدابوالبر کات نے اختیار فر مایا تھااوریہی امام احمد کامشہور تول بھی ہے، جوامام شافعی کا قدیم تول تھا،اورحالت جہرامام میںمقتدی کا قراءت کرناامام احمر کے ایک قول میں ناجائز وحرام ہے،اگر پڑھے گا تو نماز باطل ہوجائے گی ،اور دوسرا مشہور تول ہے کہ نماز باطل نہ ہوگئی۔

حضرت لیٹ بن سعد کے تذکرہ میں بیامر بھی قابلِ ذکر ہے کہ ان کا ندہب مصر میں شائع ہو گیا تھا (معارف اسنن ۳/۲۷۵) اور جہاں انہوں نے امام ابو بوسف سے روایت حدیث کی ہے، امام موصوف نے بھی ان سے اپنی کتاب الخراج میں حدیث روایت کی ہے، اور ان دونوں بی حقی المسلک اماموں کا تبع للا تر ہونا مخالفین حفیہ تک نے تسلیم کیا ہے۔ رحمهم الله تعالیٰ کلهم رحمة و اسعه ا

# باب فضل استقبال القبلة يستقبل باطراف رجليه القبلة قاله ابو حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم

(استقبال قبله كى فضيلت كابيان، اپنيرول كى انگيول كو بھى قبله رُخ ركھنا چا ہے اس كو ابو تميد نے نبى كريم الله عن انس ( استقبال قبله كى فضيلت كابيان، اپني بيرول كى انگيول كو بھى قبل ثنا منصور بن سعد عن ميمون بن سياه عن انس بن مالك قال وسلو بن عباس قال نا ابن مهدم قال ثنا منصور بن سعد عن ميمون بن سياه عن انس بن مالك قال وسلول الله عليه وسلم من صلح صلوتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذى له دُمة الله و دُمة رسول الله فلا تخفروالله في دُمته

( ٣٨٢) حدثنا نعيم قال نا ابن المبارك عن حميد الطويل عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوالآ الله الا الله فاذا قالواها وصلواصلوتنا واستقبلوا قبلتنا واكلواذبيحتنا فقد حرمت علينا دمآوهم واموالهم الا بحقها و حسابهم على الله وقال على بن عبدالله حدثنا خالد بن الحارث قال نا حميد قال سال ميمون بن سياة انس بن مالك فقال يآ اباحمزة وما يحرم دم العبد وماله فقال من شهد ان لآ الله الا الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا واكل ذبيحتنا فهوالمسلم له ماللمسلم وعليه ما على المسلم وقال ابن ابي مريم انا يحيى بن ايوب

قال ناانس عن النبي صلى الله عليه وسلم

تر جمہ! حضرت انس بن ما لک روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ فرمایا کہ جوکوئی ہماری (جیسی) نماز پڑھے اور ہمارے قبلہ کی طرف منہ کرے اور ہمارا ذبیحہ کھائے تو وہ ایبا مسلمان ہے، جس کے لئے اللہ اور اللہ کے رسول کاذ مہہ، تو تم اللہ کی ذمہ داری ہیں خیانت نہ کرو، متر جمہ! حضرت انس بن ما لک روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ فرمایا جھے اس وقت تک لوگوں سے جنگ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جب تک وہ لا اللہ الا اللہ نہ کہ دیں، پھر جب وہ یہ کہ دیں اور ہماری (جیسی) نماز پڑھنے گیس اور ہمارے قبلہ کی طرف منہ کرنے لگیس اور ہمارا ذبیحہ کھالیں تو یقیبی آن کے خون اور مال حرام ہوگئے مگر حق کی بناء پر (جواسلام نے ان پر مقرر کر دیا ہے) باقی ان کا حساب اللہ کے حوالے ہے اور علی بن عبداللہ نے کہا ہے کہ ہم سے خالد بن حارث نے بیان کیا وہ کہتے ہیں کہ ہم سے تمید طویل نے بیان کیا، کہ میمون بن سیاہ نے حضرت انس بن ما لک سے بوچھو کہ اے ابوجمزہ! وہ کون کی چیز ہے جس سے آ دمی کا جان و مال دونوں (وست درازی ہے) محفوظ ہوجاتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جو شخص اس بات کی گواہی وے کہ خدا کے سواکوئی معبود نہیں اور ہمارے قبلہ کا استقبال اور ہماری طرح نماز پڑھے اور ہماراذ بچہ کھائے تو وہ مسلمان ہے جو حقوق تو میسر حقوق ہوں گے جو مسلمانوں کے ذمہ ہیں۔

تشری ایمنی نے انتہاں کیا ہے گھا کہ امام بخاریؒ نے احکام ستر کے سب اقسام ذکر کرنے کے بعد یہاں استقبال قبلہ کا بیان کیا ہے گھراس کے ذیل میں مساجد کے احکام بھی بیان کریں گے ،اور بہی ترتیب بہتر بھی ہے کیونکہ جو تخص نماز شروع کرنا چاہتا ہے سب سے پہلے اس کوستر عورت لازم ہے، پھراستقبال قبلہ ،اورا دائیگی فرض نماز چونکہ مساجد میں مطلوب ہے اس لئے ان کے احکام بھی ساتھ ہی بیان کرنا زیاد ، موزوں ہوا پھرامام بخاریؒ نے فرضیتِ استقبال قبلہ وفضیات کے ذیل میں اس امری بھی فضیات بتلادی کہ استقبال کلی طور ہے، بیعنی جیج اعضاع جسم سے اور جتنا بھی زیادہ سے زیادہ ہوسکے اس کو حاصل کرنا چاہیے تھی کہ حالتِ سجدہ وتشہد میں بھی پاؤں کی انگلیوں کو قبلہ کی طرف

متوجہ کرے،اورامام نسائی ؓ نے تواس پرستفل باب الاستقبال باطراف اصابع القدم القبلة عندالقعود للتشهد قائم کیا ہے۔ پھرعلامہ عینیؒ نے حافظ ابن حجرؒ کے اس تسامح پر بھی تنبیہ کی کہانہوں نے کہاا مام بخاریؒ نے یہاں تمام اعضاء کے لئے استقبال قبلہ کی مشروعیت بیان کرنے کا ارادہ کیا ہے،علامہ نے فرمایا کہ امام بخاری نے صرف فضیلت کاعنوان قائم گیا ہے،اورای کا ارادہ کیا ہے مشروعیت کا نہیں،اوردونوں میں بڑا فرق ہے۔(عمدہ ۲/۲۹۵)!

افا دو انور! حضرت شاہ صاحب نے فرمایا: ۔ اگرامام بخاری کی غرض یہاں فرض استقبال کابیان ہاہ وردوسرے اعضاء ہے بھی استقبال کو بوجہ فضلیت ضمنا بیان سفة صلوۃ کے تحت زیادہ موزوں ہے پھر فرمایا کہ جیسی کبیر (شرح مدیة المصلی ۴۵۵) میں وضع قدم ہے توجید اصاب عدامت المی لقبلة مراد بجھ کراس کوفرض قرار دیا ہے اور بغیراس کے نماز کو باطل ٹھیرایا ہے، وہ غلط ہے، یعنی بجدہ کی حالت میں وضع قدم زمین پر ضرور فرض ہا اور وضع قدم ہے مراد وضع قدم ہی والت میں وضع قدم نمین پر ضرور فرض ہا اور وضع قدم ہے مراد وضع اصاب عالی القبلہ سمجھنا درست نہیں کر نماز پڑھے، جس میں پاؤس کی انگلیاں زمین پر نہیس تو نماز نہ ہوگئی ) لیکن وضع اصاب مراد توجید اصاب عالی القبلہ سمجھنا درست نہیں ، کیونکہ توجیہ کا درجہ صرف سنت وفضیات کا ہوگا ، اور اس کے بغیر نماز مگر وہ ہوگ باطل نہ ہوگئی ، قالبًا محقق عینی نے بھی مشروعیت وفضیات کے فرق کی طرف اشارہ کر کے ای پر سندید کی ہے ، جس کو حضرت نے مزیدا فادہ کے باطل نہ ہوگئی ، قالبًا محقق عینی نے بھی مشروعیت وفضیات کے فرق کی طرف اشارہ کر کے ای پر سندید کی ہے ، جس کو حضرت نے مزید افادہ کے ساتھ واضح فرمادیا ۔ ولڈ در رہا، رحم ہما اللہ رحمت واسعت !

قبو کسه مین صلیے صلاحت النج پر حضرت شاہ صاحب نے فرمایا: ۔ ان بی احادیث ہے اہل قبلہ کالقب اہل اسلام کے لئے اخذ
کیا گیا ہے وجہ یہ ہے کہ یہ اہل اسلام کی بڑی اور کھلی ہوئی علامات ہیں ، جن ہے بڑی آ سانی کے ساتھ وین اسلام والے دوسرے اہل ندا ہب
ہے ممتاز ہوجاتے ہیں ، کیونکہ وہ لوگ ہارے فہ بچہ ہے پر ہمیز کرتے ہیں ، ہاری جیسی نماز نہیں پڑھے ، اوراپی عباوات میں ہمارے قبلہ کی
طرف اُرخ بھی نہیں کرتے ، البذا یہ مینوں چیزیں اہل اسلام کے لئے شعار کے درجہ میں ہوگئی ہیں ، کین سیمطلب نہیں کہ جن لوگوں میں یہ
مینوں چیزیں پائی جا کیں ، ان کو ضرور مسلمان سمجھا اور کہا جائے گا خواہ وہ دین کی چیز وں کا انکار بھی کردیں ، اورخواہ وہ حضور علیہ السلام کے
ارشاد ہی کے مطابق دین اسلام ہے خارج بھی ہوجا کیں ، جس طرح تیر کمان ہے دورہ وجا تا ہے ، اور ظاہر ہے کہ اگر کوئی شخص پورے دین کو
مانتا ہوا وراس پر عمل بھی کرتا ہوگر ایک چھوٹی ہے چھوٹی سورے قرآنی کا انکار بھی کرے یا اس کا تھم نہ مانے ، یا جان ہو جھ کر اس کو غلط معنی
مانتا ہوا وراس پر عمل بھی کرتا ہوگر ایک چھوٹی ہے وہوئی سورے قرآنی کا انکار بھی کرے یا اس کا تھم نہ مانے ، یا جان ہو جھ کر اس کو غلط معنی
مانتا ہوا وراس کے گفر میں شک تبیں کیا جاسکتا، چہ جا تکہ کہ کوئی شخص نبوت کا دعوی کرے ، انہیا ، علیم السلام کی اہائت کرے ، انہیا ، علیم السلام کی اسلام کی السلام کو السلام کی السلام کو السلام کی کی میں کی کی کوئی کی کی کی

چنانچے ہمارے زمانہ میں مرزاغلام احمرقا دیائی نے ان سب موجہات کفر کا ارتکاب کیا جبکہ ان میں ہے کی ایک کا ارتکاب بھی جوت کفر کے لئے کافی تھا، مگرافسوں ہے کہ ہمارے اس دور جہالت کے بعض اہل علم نے بھی جن کو کتب فقہ وعقا کد و کلام پر عبور نہیں تھا، مرزا کی تھنے میں تر ددکیا، اور کہا کہ ہم احتیاط کرتے ہیں اور سینہ تمجھا کہ جس طرح اکفار مسلم پر دلیری کرنا گناہ ہے بالکل ای طرح عدم اکفار کا فربھی گناہ ہے، اورای کئے خلیفہ او کو کھر فرمایار تھا "اجب او گناہ ہے، اورای کئے خلیفہ او کو کھر کر مایار تھا "اجب او گناہ ہے، اورای کئے خلیفہ او خوار فی الاسلام" ؟ (کرزمانہ جا ہلیت میں تو بڑے دلیراور بہادر تھے، اب بیاسلام کے زمانے میں بر دلی اور کمزوری کسی؟) اس کے بعد پھر جلد ہی حضرت عرائے کہ اورقہ مایا کہ میراول بھی اس بات کے لئے کھل گیا، جس کے لئے حضرت ابو بکر تکا دل کھل گیا تھا، اوروہ تبجھ گئے کہ احتیاط کا اقتضاء بھی وہی تھا، جس کو حضرت ابو بکر تا کا ختیار کیا تھا۔

راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ یہاں حضرت نے جو پچھ بیان فرمایا وہ بہت مختصر ہے، کیونکہ اس نہایت عظیم وہم مسئلہ پر برسہابرس قبل ، زمانہ صدارت تدریس دارالعلوم دیو بند میں مستقل رسالہ اکفار الملحدین کھے تھے اور آپ کا بیمشہور ومعروف رسالہ اہل علم ودرایت کے لئے مضعلِ راہ بن چکا ہے، جس کو پڑھ کراہل علم کے لئے علوم وصل مشکلات کے دروازے کھلتے ہیں، بجیب وغریب نادرعلی تخذہہ، جس میں بیسیوں کئیب متعدا ولد وغیر متعدا ولد کے نواد رِنقول وا قتباسات درج ہوئے ہیں، حضرت فرماتے ہے کہ ویو بند کے زمانہ میں جب میں نہیں متعدا ولد وغیر متعدا ولد کے نواد رِنقول وا قتباسات درج ہوئے ہیں، حضرت فرماتے ہوگئے ہیں اور قرآنی آیات میں اور جائی ہی اس کے ساتھ ہوگئے ہیں اور قرآنی آیات میں اور جائی آیات میں کہ بیت سے اہلی جی علاء بھی ہا اور کی معالیہ بھی اس کے ساتھ ہوگئے ہیں اور قبل ہی آیات ہو جھے نہا ہی ہوجے صور استعداد ومطالعہ جوابات سے عاجر ہورہ ہو ہی تاہو جھے نہا ہیت تشویش میں اس کے ساتھ ہوگئے ہیں اور تو بھے نہا ہوجے صور استعداد ومطالعہ ہوابات سے عاجر ہورہ وجائے گا اور علائے حق اس کی حفاظت کا حق اور دل و دماغ پر بین کر ہوت مسلط رہنے لگا کہ خدائنوستہ ہمارا سیح و بین مغالطوں کی نیز درام ہوگئی تھی اسک پر کی اور دل اور باتی پر بین کر ہو ہو ہا ہے گا اور علی بین بھی میری راتوں کی نیز درام ہوگئی تھی اسک پر ایسی کہ اور تیوں کے دو میں کھا تھی ہو ہو ہے وہ اس کا حشر عشر بھی اسک کے بین مقارفہ اسلام صدر کا انتقاب اور التحر ت کے دو اللے میں کہ بین کے بعد ڈا بھیل کی مجلس علمی ہے ۔ اس طبع شدہ و سے آپ کا شارہ اکفار کہ کے در المقتل کی مجلس علمی ہے ۔ خاتم انہ بین '' بھی شائع ہوا۔
عیم اس کے بعد ڈا بھیل کی مجلس علمی ہے ۔ خاتم انہ بین '' بھی شائع ہوا۔

افسوس صدافسوں کہ باتی و خیرہ جو یادداشتوں کی شکل میں تھا، وہ محفوظ بھی ندرہ سکا، جس طرح دوسری یادداشتوں کا و خیرہ وضائع ہوگیا جوگئ کہ جس میں بیس جمع تھا، زبانہ قیام وابھیل میں ایک روز فر مایا تھا کہ میں نے حفیہ کے لئے اس قدر سامان جمع کیا ہے کہ آئ تک مجموعی طور سے تمام سلف علاء حنفیہ ہے تھی نہیں ہوسکا ہے کین افسوس ہے کہ میری یا دواشتوں کوصاف اور متح کرنے کے لئے کوئی صاحب سواؤ نہیں ملااور ندامیہ ہے حقیقت میں ہے کہ حضرت ہرایا علم تھے اور ان سے استفادہ کرنے والے ان کی نبست سے سرایا جہل تھے، ای لئے آپ کے تلالم و بھی الله اشاء اللہ آپ کے علوم و کمالات کو نہ سنجال سکے، راتم الحروف نے اکثر و کیھا کہ علاء وقت مشکلات قرآن کے بارے میں آپ سے استفادہ کرتے والے ان کی نبست سے سرایا جہل تھے، ای کیا تھی ہوں ہوں آپ سے الماشاء اللہ آپ کے علوم و کمالات کو نہ سنجال سکے، راتم الحروف نے اکثر و کیھا کہ علاء وقت مشکلات قرآن کے بارے میں آپ سے استفادہ کرتے ہوں کہ ان کیا اطاطہ کرلیں، چونکہ حضرت آپی غیر معمولی خداداد الرے بیتی کلام الملک العلام ہے وہ کہاں تک نازل ہوتا کہ تہاری نازل افہام ان کا اطاطہ کرلیں، چونکہ حضرت آپی غیر معمولی خداداد صلاحیتوں سے علوم عالیہ کے قرب سے فیضیاب و بہرہ ور ہو چکے تھے، اس لئے آپ کے علوم و کمالات بھی ہماری عام دسترس سے باہر کا تھا، تو کہی قرب بانوں ہوگئے ہیں، ان کو بھی آپ کے تلائدہ نہ سنجال سکیس بیان فرماتے ہیں، ان کو بھی آپ کے تلائدہ نہ سنجال سکیس گے، احمام کر لیے۔ ' کو بھی آپ کے تلائد کا میار کو کہی تھی فرمایا تھا کہ' مولوی ساحب! میصاحب! گوری کے کو جاتے تو جم بہت کا مرکہ ہے۔ '

یہ جملہ اس جگہ صرف تحدیث نعمت کے طور پر زبانِ قلم پر آگیا، ور نہ میں اپنے جہل اور کم استعدادی سے ناوا قف نہیں ہوں، میں نے اُس وقت ساری کوشش اِس کی کی تھی کہ حضرت کے الفاظ بعینہ قلم بند کرلوں،اور آپ کی خاص خاص آ راء کو محفوظ کرلوں،اور وہی کوشش انوار الباری کی تالیف میں کام آ رہی ہے، یہاں اصل ذکر اس کا تھا کہ حضرت فقتہ مرزائیت کے سیلا ب اور اُس وقت کے علماءِ میں مقابلہ کی قوت الباری کی تالیف میں کام آ رہی ہے، یہاں اصل ذکر اس کا تھا کہ حضرت فقتہ مرزائیت کے سیلا ب اور اُس وقت کے علماءِ میں مقابلہ کی قوت واستعداد نہ دیکھ کر کتنے فکر مند ہوگئے تھے،اور آپ نے علماءِ وقت کے سامنے اتنا عظیم الثان ذخیرہ پیش کردیا کہ پھر پوری قوت ہے اُس سیلاب کورد کا جاسکا، ورنہ حال یہ تھا کہ حضرت نے ایک روز ہندوستان کی ایک مرکزی علمی درس گاہ کے محترم شخ الحدیث کا واقعہ قل کیا کہ سیلاب کورد کا جاسکا، ورنہ حال یہ تھا کہ حضرت نے ایک روز ہندوستان کی ایک مرکزی علمی درس گاہ کے محترم شخ الحدیث کا واقعہ قل کیا کہ

انہوں نے مرزائیوں کی تکفیر کے بارے میں احتیاط وتا ویل کا پہلو ذکر کیا تو میں نے اُن سے کہا کہ آپ نے تو شرح عقائدا وراس کی شروح وحاثی کا مطالعہ بھی نہیں کیا، ور ندایس بات نہ کہتے ،اس میں اور تمام کتب عقائد و کلام میں ہے کہ 'فضرور یات وین' کی تاویل وانکار موجب کفر ہے، وارالعلوم ویو بند میں حضرت شاہ صاحب ؓ کے وابھیل تشریف لے جانے کے بعد مولا ناسید مرتضیٰ حسن صاحب ؓ چونکہ پوری شدت سے مرزائیوں کا مقابلہ کرتے تھے، اور ان کے کفریہ عقائد ایپ ورس میں بھی بیان کرتے تھے، ان کا بیان ہے کہ اس وقت دارالعلوم کے بعض ووسرے اسا تذہ سے اگر درس میں مرزائیوں کے بارے میں دریافت کیا جاتا تو وہ جواب و سے تھے کہ ''دار النہ کے فیر ، والوں کے پاس جاکر دریافت کرو(یعنی مولا نا مرتضیٰ حسن صاحب وغیرہ سے جو مرزائیوں کی تکفیر کرتے ہیں ) یہ گویا دارالعلوم میں علمی اقدار پر سیاسی اقتدار کے تفوق و برتری کے آثار نمایاں ہونے کی ابتدائی ،آگے ع قیاس کن زگلتانِ او بہارش را

خیر!بات اکفارالملحدین کی تالیف سے چلی تھی،اورخدا کاشکر ہے اب اس کا اردو ترجمہ بھی پوری تحقیق واحتیاط کے ساتھ'' مجلسِ علمی'' کراچی سے شائع ہوگیا ہے،امید ہے کہ اس سے اہل علم وعوام سب ہی کونفع عظیم حاصل ہوگا۔ ان سے میں اسک میں میں میں میں میں میں میں اپنے خوام سب ہی کونفع عظیم حاصل ہوگا۔

یہاں حدیث الباب کی مناسبت سے چندامورضرورید بغرض افاوہ ذکر کئے جاتے ہیں:۔

حافظ ابن مجرِّ نے لکھا: ۔ حدیث ہے معلوم ہوا کہ لوگوں کے احوال ومعاملات کوظا ہر پرمجمول کرنا چاہی، لہذا جو شخص شعار دین کوظا ہر کرے ، اس پراہل اسلام ہی کے احکام جاری کئے جائیں گے ، جب تک کہ اس سے دین کے خلاف کوئی بات ظاہر نہ ہو، آ گے لکھا کہ حدیث میں صرف استقبالِ قبلہ وغیرہ کا ذکر اس لئے ہوا کہ بعض اہل کتاب بھی اگر چہ اقرار تو حید کے ساتھ استقبالِ قبلہ وغیرہ کرتے ہیں اگر وہ ہماری جیسی نماز نہیں پڑھتے ، نہ ہمارے قبلہ کا استقبال کرتے ہیں اور ان میں سے بہت سے غیر اللہ کے لئے ذبح کرتے ہیں اور بہت سے ہماراذ بیح نہیں کھاتے ، دوسرے یہ کہی شخص کی نماز اور کھانے کا حال بہت جلد اور پہلے ہی دن معلوم ہوجا تا ہے ، دوسرے امور دین کا حال جلد معلوم نہیں ہوتا ، اس لئے بھی صرف اِن چند چیز وں کے ذکر پراکتفا کیا گیا۔ (فتح الباری ۱۸۳۳)۔

اس ہے معلوم ہوا کہ جولوگ ہماری جیسی نمازنہ پڑھیں یا ہمارے امام کے چیچےا پی نماز درست نہ بچھیں، یا ہمارا ذبیحہ نہ کھا ٹمیں، تووہ خود بھی ہم سے کٹ گئے،اور ہمارے دین سے اپنے دین کوالگ سیجھنے لگ گئے،اس لئے ہمارے فیصلہ سے بل ہی گویاانہوں نے اپنے بارے میں فیصلہ دیدیا ہے۔

محقق عینیؓ نے لکھا: ذبیحہ کا ذکر خاص طور ہے اس لئے بھی کیا کہ یہود ہمارے ذبیحہ کے کھانے سے پر ہیز کرتے تھے' پھرآ گے لکھا: حدیث سے ثابت ہوا کہ علامات ِ مسلم میں سے مسلمانوں کا ذبیحہ کھانا بھی ہے اس لئے کہ بہت سے اہل کتاب اور مشرکین مسلمانوں کا ذبیحہ کھانے سے انقباض اور دلی تنگی محسوس کرتے ہیں۔

قولہ حتی یقولوالا اللہ الااللّٰہ پر لکھا: رصرف ان تین باتوں کا ذکراس لئے کیا گیا کہ بیتنوں دین محمدی کے خواص میں سے ہیں کیونکہ یہودوغیرہم کی نماز میں رکوع نہیں ہے،ان کا قبلہ بھی دوسراہے،اور ذبچہ بھی الگ ہے (عمدہ ۲۹۲۷)

راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ یہود، نصاریٰ،اورمشرکین کے بارے میں تو فیصلہ بہت کھلا ہوا تھا،کیکن خودمسلمانوں کے اندر جوفرقِ باطلہ پیدا ہوئے،ان کے بارے میں ایمان وکفر کا فیصلہ کرتا بہت ہڑے علم اورغور وخوض کامختاج تھا،اس لئے حق تعالیٰ کی مشیعت نے اس دورِ تلکیہ ہیں حضرت شاہ صاحبؒ ہے اس کا م کولیا، چنھوں نے تمام علاءِ سلف وخلف کی گراں قدرتصریحات وفیصلوں کی روشنی میں ایک چامع وکممل رسالہ ''اکھا ایدرسالہ آپ نے برز مانہ صدارت تذریس دارالعلوم ویو بند ۱۳۳۳ ھیں ایک استفتاء کے جواب میں چند ہمقوں کے اندرتالیف فرمایا تھا،اور بیا کی زمانہ میں اکابردیو بندکی تقاریظ کے ساتھ شائع بھی ہوگیا تھا۔

صدیث الباب کے مالہ وماعلیہ اور مسئلہ ایمان و کفر کو پوری طرح سیجھنے کے لئے تو اس پورے رسالہ کا مطالعہ کرنا نہایت ضروری ہے اور اسا تذوّ و دورہ حدیث کوخاص طورے اس کا مطالعہ کرنا چاہیے، ہم یہاں اس کا صرف ضروری خلاصہ پیش کردینا کافی سیجھتے ہیں، واللہ المحقید :۔

(1) ایمان و کفر کی کلیدی حقیقت پوری طرح سیجھنے کیلئے ہمارے پاس صحاح کی مشہور حدیث ہے جس کو بخاری وسلم وغیرہ نے روایت کیا ہے اور سلم شریف کے الفاظ کا ترجمہ بروایت ابو ہریرہ ٹی ہے:۔ رسول اکرم عقیقت نے فرمایا:۔ بجھے اس وقت تک لوگوں سے جنگ جاری رکھنے کا تھم ویا گیا ہے جب تک کہ وہ لوگ خدا کی تو حید اور میری رسالت کی شہادت نہ دیں اور جو پچھ میں لے کرآیا ہوں اس تمام کونہ جاری رکھنے کا تھم ویا گیا ہے جب تک کہ وہ لوگ خدا کی تو حید اور میری رسالت کی شہادت نہ دیں اور جو پچھ میں لے کرآیا ہوں اس تمام کونہ مان لیس، جب وہ اس کو اخت باز پرس کے کہ وہ سب سے برابر ہوگی، ہاتی ان کے دلوں اور باطن کا معا ملہ خدا کے سپر دہے ، وہ ی جانتا ہے کہ وہ دل سامی ضابطہ کے ماتحت باز پرس کے کہ وہ سب سے برابر ہوگی، ہاتی ان کے دلوں اور باطن کا معا ملہ خدا کے سپر دہ وہ یہ وہ باتی ہوں اس کی ان کے دلوں اور باطن کا معا ملہ خدا کے سپر دہ وہ یہ جانتا ہے کہ وہ دل

محقق عین نے کھا کہ بیروایت ابی ہریرہ بخاری میں بھی ہے (عمرہ ۱/۲۹) صاحب تحفہ نے شرح ترفدی میں لکھا:۔ و فسسی روایة للبخاری حتی یشھدواان لااله الا الله ویو منوابی و بماجئت به و کذافی روایة المسلم (تخدالاحوذی ۱/۳۵۰) دوسری روایة المسلم (تخدالاحوذی ۱/۳۵۰) دوسری روایت ابی ہریرہ مسلم میں ای طرح ہے: حضور علیہ السلام نے فرمایا جتم ہے اس ذات کی جس کے قضہ میں محقیق کی جان ہے کہ اس امت کا جوش بھی خواہ میروی ہوخواہ نفر انی میری بعثت کی خبرس کرمیری نبوت اوران سب چیزوں پر ایمان لائے بغیر مرجائے گا جوش کے کہ اس امت کا جوشی ہے (مسلم مع نووی ایم) اکتاب الایمان)

تیسری روایت حضرت ابن عمر بی سے بیتھی ہے کہ رسول اگرم علیہ نے فر مایا:۔ مجھے حکم دیا گیا ہے لوگوں سے جدال وقال جاری رکھو تا آئکہ وہ خدا کی تو حیداور میری رسالت پرائیمان لا نمیں اور نماز قائم کریں'ز کو ۃ اوا کریں الخ (بخاری ص∧ومسلم وغیرہ)

ایک روایت حضرت ابن عمر جی سے ریجی ہے کہ رسول اکرم علی نے فر مایا: یتم میں سے کوئی شخص باایمان نہیں ہوسکتا جب تک اس کی تمام خواہشات ان سب امور کے تابع وموافق نہ ہوجا کیں جومیں لایا ہوں (شرح السنہ وصححہ النووی)

معلوم ہوا کہ ہرمومن کے لئے پورے دین اور ضروریات دین کی تشلیم وانقیا د ضروری ہے، کچھکو ماننا اور کچھکونہ ماننایا بعض باتوں پر عمل کرنا اور باقی چھوڑ دینا تکمیلِ ایمان ودین کے خلاف ہے، چنانچہ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ ہے۔ یہ دوایت بھی ہے کہ حضورعلیہ السلام نے فرمایا:۔میرے سارے امتی جنت میں جا کیں گے، گرجوا نکار کرے، صحابہ ٹنے پوچھا، وہ کون ہے؟ فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوااور جس نے نافرمانی کی ،اس نے مجھے نہ مانا اور میرا نکار کیا۔

ان سب احادیث سے ثابت ہوا کہ پورے دین کو ماننا اور ان سب باتوں پرائیان لانا ضروری ہے، جن کا قابلِ اعتاد ثبوت رسول اکرم علی کے اقوال وافعال سے ملتا ہے، حضرت شاہ صاحبؓ نے اس قابلِ اعتاد ثبوت کے ذرائع ووسائل کی پوری تفصیل ووضاحت فرمائی ہے جو قابل مطالعہ ہے۔

(۲) مومن وکافر کے فرق کی عملی وضاحت اس عظیم واقعہ ہے بخو بی ہوجاتی ہے جورسول اکرم علی کے وفات کے بعد منصلا ہی دورِخلافت صدیقی میں پیش آیا،اور حضرت صدیق اکبڑنے تتبعین نبوت کا ذبہ اور مانعینِ زکو ۃ ہے قبال وجہاد کیا، یہ واقعہ اجمال وتفصیل کے ساتھ متعدد صحابہ کرام سے کتب صحاح میں نقل ہواہے، یہاں ہم اس ہے متعلق حضرت شاہ صاحب کی تقریر کا ایک فکڑ اُفقل کرتے ہیں۔فرمایا:۔ اُس وقت اہل عرب میں سے جنھوں نے کفر وار تداوا ختیار کیا وہ چارفرتے تھے۔

(۱) جنھوں نے مسیلمہ کذاب کے دعوائے نبوت کی تقید ایق کی آیا سو عنسی کے ساتھ لگ گئے ، بیسب لوگ حضو علیہ کے نبوت وختم نبوت

ے منکر ہوکر دوسرے مدعمیانِ نبوت کے تتبع ہوگئے تتبے، لہذا حصرت ابوبکر ؓ نے ان کے مقابلہ میں لشکر آ رائی کی اورمسیلمہ کو بمامہ میں اور عنسی کو صنعاء میصاملہ میں مع ان دوتوں کے تبعین کے ل کرایا، اکثر ہلاک ہوگئے، کچھٹر ارہوئے،ان کی اجتماعی قوت ختم ہوئی اورز ورثوٹ گیا۔

(۲) وہ لوگ تھے جودین ہے پھر گئے ،شریعتوں کا آٹکار کیا ،نماز ، زکوۃ وغیرہ امور دین ہے منحرف ہوکر جاہلیت کی طرف لوٹ گئے ، جس پر وہ پہلے ہے تھے ،اس فرقد کے لوگ بہت کم تعداد میں تھے ،اوران کی خود ہی کوئی اجتماعی قوت وزور نہ تھا ، (شایدای لئے ان کے ساتھ کوئی نمایاں صورت مقاتلہ و جہاد کی پیش نہیں آئی ہے کہ اس کا ذکر و تذکرہ کیا جاتا)

(٣) وه لوگ تھے جنھوں نے نماز وز کو ۃ میں تفریق کی ایعنی نماز کا قرار کیااور فرضیت ز کو ۃ کا نکار کیا۔

(۴) وہ تھے جنھوں نے تفریق ندگورتو نہیں کی ، ندأن دونوں کی فرضیت سے انکار کیا ہیکن امام وقت اور نائب رسول وخلیفہ اوّل حضرت صدیق اکبڑی خدمت میں زکو ق بیش کرنے کے وجوب سے انکار ،اور کہا کہ قرآن مجید میں حضورا کرم عظیمی ہی کو حکم تھا کہ لوگوں گی خطرت صدیق اکبڑی خدمت میں زکو ق بیش کرنے کے وجوب سے انکار ،اور کہا کہ قرآن مجید میں حضورا کرم عظیمی ہی کو حکم تھا کہ لوگوں گی ذکر میں ،ان کے بعد کسی کو لینے کاحق نہیں ، نہ ہم اس کو دیں گے ،ان دونوں فرقوں نے تا ویل باطل کی راہ اختیار کی تھی ،اور صرف ان ہی دونوں کے بارے میں حضرت صدیق اکبڑو حضرت عمر کا مناظر دوم کا لمہ چیش آیا ہے ، جس کا ذکر کتب صحاح وسیر میں آتا ہے۔

اس مناظرہ میں معرت صدیق اکبڑنے زکوۃ کونماز پر قیاس کے ذراجہ استدلال کیااور معرت فاروق سے بے عموم حدیث سے استدلال فرمایا ہے معفرت شاہ صاحب نے فرمایا اس ہے معلوم ہوا کہ معرت عربی موجب عام کوقطعی بچھتے تھے (جو حفیہ کا مسلک ہوں کی استدلال فرمایا ہے معلوم ہوئی کہ بخاری وغیرہ کی لڈکورہ حدیث ابن عمر (نماز وزکوۃ والی)اور بخاری ومسلم کی حدیث ابی ہریرہ (جس میں رسول اکرم علیق کی لائی ہوئی سب چیزوں پر ایمان لا نا ضروری اور نہ ماننے والوں کوکا فر بچھ کران سے مقاتلہ کوفرض قرارہ یا ہے ۔ وونوں حدیثیں معرب صدیق ، معرب فاروق اعظم کے علم میں نہ تھیں ،ور نہ معرب عربی کو ججت و بحث کرنے کی ضرورت ہی چیش نہ آئی اور معرب الوجھ ہو الا بحقہ کے عموم سے استدلال کرنے یا قیاس سے جبت پکڑنے کی بجائے ان ہی دونوں حدیثوں کو چیش کردیے ، اگر چیا حتال اس امر کا بھی موجود ہے کہ باوجود واقف ہونے کے اس وقت ان کا استحضار نہ رہا ہو، یا بجائے دلیل کے دلیل نظری ہی ہے استدلال کرنازیا و موزوں ومناسب خیال کیا ہو( انوار الحمود ۱۱/۳ میں دانے کا استعمار نہ رہا ہو، یا بجائے دلیل نقل کے دلیل نظری ہی ہے استدلال کرنازیا و موزوں ومناسب خیال کیا ہو( انوار الحمود ۱۱/۳) ا

یہ صفرون تھوڑ نے فرق کے ساتھ عمد قالقاری ۳۳ ااور فتح الباری ۱۲/۲۲ اور ۱۲/۲۲ میں بھی ندکور ہے فتح الباری میں قاضی عیاض سے اہل روّ ق کی تین شتم نقل کی میں اورا بن حزم کی ملل فیل سے عیارا قسام، جن میں یہ تفصیل ہے کہ جمہوراور اکثریت اہل عرب کی تو بدستور اپنے مکم ل اسلام پر رہی جس طرح حضور علیہ السلام کی زندگی میں تھے ،ان سے کم وہ تھے جو اسلام کی اور سب باتوں کو مانے تھے ، بجزز کو ق کے ، اور بیتا و میل کرتے تھے کہ زگو قاکا دینا صرف حضور علیہ السلام کے ساتھ خاص تھا۔ کہ وہ سبب تظمیر تھے ،اور ان کی نماز بھی

لے حفیہ کے پہال مُوجبِ عامِ قطعی ہے،اس لئے عام کتاب اللہ کی تصبیری خبر واحدیا قیاس ہے جائز نہیں بیجھتے ،شافعیہ کے نزو یک عام کتاب اللہ نظنی ہے اور وہ اس کی تصبیص خبر واحد اور قیاس ووٹوں سے جائز کہتے ہیں۔

اس کی بچری بحث کتب اصول فقد میں ہے اور تو نتیج ملوج کا مطبوعہ نول کشور مع حاشیہ توشیح دیکھی جائے جولوگ حنفیہ کواہل الرائے کا طعنہ دیتے ہیں کیاوہ اب بھی حنفیہ کے مقابلہ میں شافعیہ کواہل صدیث اور غیراہل الرائے ہی کہیں گے؟''مؤلف''!

یں ہو ہوں کہ جس کا قلب وہ ماغ علوم نبوت سے متنور ہو چکا ہے ان کی روشنی میں اگر دو کسی امر کی حقیت پر مطلع ہوجائے تو اس کے لئے صرف رکیل نظری ہیں۔ کرنے پر اکتفا کرنا بھی درست ہے جیسے حضرت صد این نے کیا اور ہمارے نزویک بھی شان حضرت امام اعظم کی بھی تھی جنسوں نے علوم نبوت کی روشنی میں اپنی شور دی مجلس علمی میں یار والا کا سے زیاد و مسائل کے شرعی فیصلے کرائے ، جن میں سے بہت سے مسائل کے سرف نظری دلائل ہمارے سامنے آ سکے ،اگر چہوہ سب ہی مفکلو قو نبوت سے ماخو فو تھے والٹار تعالی اعلم !'مؤلف'' وجہ سکینت تھی، جب بیدونوں وصف دوسروں کے گئے نہیں تو وہ زکوۃ بھی نہیں لے کتے ، تیسراان ہے کم تعداد میں وہ گروہ تھا جس نے کھلا کفروردۃ اختیار کر کی تھی جیسے طلیحہ وسجاح وغیرہ مدعیانِ نبوت کے بعین ، چوتھا گروہ ایسے لوگوں کا تھا جومتر در تھے،اور منتظر تھے کہ غلبہ جس طرف ہوگا ان کے ساتھ ہوجا نمیں گے، حضرت ابو بکر نے ان سب گراہ لوگوں کی سرکویی کے لئے تشکر روانہ کئے،اور فیروز کے تشکر نے اسود کے شہروں پر غلبہ کر کے اس کو تی اسلام بی طرف لوٹ آئے،اورا کثر مرتدین نے بھر سے اسلام قبول کر لیا،اس کے بعدا یک سال نہیں گزرا کہ سب ہی مرتدین دین اسلام میں واپس آگئے،ونڈ الحمد (فتح ۱۲/۲۲۳)!

فتح الباری ۱۲/۲۲۵ میں روافض کا بخاری کی حدیث پراعتر اض اورعلامه خطانی کا جواب پھر جافظ کا نفتہ ونظر بھی لائقِ مطالعہ ہے۔ افا وات عیتی ! محقق عیتیؓ نے عنوانِ استنباط الا حکام کے تحت ۱۲ فوائد قیمہ تحریر کئے ، جن میں سے چند بیہ ہیں :۔

(۱) علامہ نوویؒ نے لکھا کہ جو بھی واجبات اسلام ، کم یا زیادہ کا انکارکرے ان سے قبال کرنا واجب ہے اور امام محمد نے فرمایا کہ ایک استی کے لوگ اگر ترک اذان پر اتفاق کرلیں تو امام وقت کوان سے قبال کرنا جا ہے اور یہی تھم تمام شعائز اسلام کا ہے (۲) نجات اخروی کے لئے پختہ اعتقاد کا فی ہے ، دلائل و بر ابین کا جاننا واجب و شرط نہیں (۳) اہل شہادت میں سے اہل بدعت کی تکفیر درست نہیں (۳) مناظرہ کی گئیت اعتقاد کا فی ہے ، دلائل و بر ابین کا جاننا واجب و شرط نہیں (۳) اہل شہادت میں سے اہل بدعت کی تکفیر درست نہیں (۳) مناظرہ صدیت این نمرؓ کیفیت نہ کورہ حدیث این نمرؓ سے واقت نہ تھے ، اور اس میں کوئی استبعاد بھی نہیں ہے کہ حضرت سے کہ ایک مدیث بعض اکا برصحابہ سے بھی تخفی رہی ہواور و و سرے درجہ کے صحابہ اس کو جانے ہوں ، جیسے جزیر پر تورط اعون والی حدیث بہت سے سحابہ پر ایک مدت تک تحفی رہیں (عمد وال ۱/۲)!

عاجہ میں جب برس میں بر میں ہورہ میں میں ہوں عدمیں بہت میں بہت بدت بدت میں اور بین اور میں ہورہ ہورہ ہورہ ہورہ علمی لطیفہ! عنوان بیانِ لغات کے تخت علامہ عینی نے لکھا کہ جا فظا ابن حجر نے (فتح ۵۸٪ اعصموا کی تحقیق میں )عصمتہ کوعصام سے مذیبہ میں سے بصل لعصہ میں میں میں میں میں اس کر کہتا ہے جہ میں کہ بین میں میں میں میں میں میں میں اس کے ایک می

ماخوذ بتلایا ہے کہاصل العصمة من العصام کہاا عصام اس دھا گے کو کہتے ہیں،جس ہے مشکیزہ کا منہ باندھتے ہیں۔ عالانکہ معاملہ برتکس ہے بینی عصام مشتق ہے عصمة سے نہ کہ برتکس، کیونکہ مصاور مشتق منہا ہوا کرتے ہیں ہشتق نہیں للہذا ان کو مشتق قرار دیناعلم الاشتقاق سے بوی ناوا تفیت کی دلیل ہے (عمدہ ۱۲۰)!

اہل قبلہ کی تکفیر کا مسئلہ

امام بخاریؒ نے یہاں باب فضل است قبال القبلة کے تحت جواحادیث حضرت انسؓ نے فقل فرمائی ہیں ان سے واضح ہوتا ہے کہ جو بھی تو حید کی شہادت ہے، اور ہمارے قبلہ کا استقبال کرے، ہماری طرح نماز پڑھے اور ہمارا ذیبے کھائے وہ مسلمان ہے وہ خدا کی پناہ اور ؤ مہ وار ی میں آگیا، البندا خدا کی پناہ میں کوئی خلل اندازی نہ کرو، سب کا فرض ہے کہ اس کے جان و مال کی حرمت بچھ کر اس کی حفاظت کریں بجز اس کے کہ وہ خود ہی اپنے کوقصاص وغیرہ کسی مواخذہ میں میں تلا کر لے، وغیرہ۔

ان احادیث ہے ایک اصولی مسئلہ یہ مجھا گیا کہ کسی اہل قبلہ کی تکفیرنہ کی جائے لیکن اس کا مطلب سے ہرگز نہیں ہوسکتا کہ ان تین باتوں کے ساتھ اس کے عقائد واعمال کیے ہی خلاف جن اور قرآن وحدیث کے مخالف ہوں ، وہ اہل قبلہ ہی باقی رہے گا کیونکہ ان احادیث میں بھی شہادت تو حید وغیرہ ہے اشارہ اس طرف موجود ہے کہ بہلی اظاعقیدہ مقتضیات شہادت تو حید کے خلاف کوئی امراس سے صادر نہ ہوا ہواور بہلی اظامل قبلہ وذبحہ کے بارے میں اس نے عامہ مسلمین سے الگ طریقہ اختیار نہ کیا ہو،

سب جانتے ہیں کہ بہت می احادیث میں صرف تو حیدے تمام ایمانیات وعقائد مراد لئے گئے ہیں جیسے من قبال لا المه الا الله دخسل السجينة اور مسلم وغیرہ سے یہاں بھی ہم ذکر کرآئے ہیں کہ حضور علیه السلام نے ان تمام چیزوں پرایمان لا ناضروری قرار دیا جوآپ

لے کرآئے ہیں ،اور یہ بھی ظاہر ہے کہ جو تخص ہمارے ذبیجہ سے پر ہیز کرے گا ،وہ ضرور ہمارے عقائد سے مختلف عقیدہ رکھتا ہوگا ، یا جو تخص ہمارے ساتھ یا ہمارے امام کے پیچھے اپنی نماز جائز نہ سمجھے گا ،وہ ہم سے مخالف عقائد والا ہوگا۔

ایک مغالطہ کا از الہ! بعض اوگوں کو قلبِ علم ونظر کے باعث بیہ مغالطہ ہوا ہے کہ اہل قبلہ اور اہل تا ویل کی تکفیر درست نہیں ،حضرت شاہ صاحب نے اپنے رسالہ اکفار الملحدین میں اس مسئلہ پر سیر حاصل بحث کی ہے، جس کے بعد کسی بھی اہل علم ونظر کے لئے مسئلہ نہ کورہ کی سیح شاہ صاحب نے اپنے رسالہ اکفار الملحدین میں اس مسئلہ پر سیر حاصل بحث کی ہے، جس کے بعد کسی بھی اہل علم ونظر کے لئے مسئلہ نہ کورہ کی سیح مسئلہ نہ کورہ کی ہوئی ہوئی اہل مسئلہ نہ کے مسئلہ نہ کہ ما یعت تکفیر اہل قبلہ کا اصل ماخذ سن ابی داؤ دکی بیصدیت ہے کہ تین چیزیں اصل ایمان ہیں (۱) لا الدالا اللہ کا اقرار کرنے والے کے جان و مال پر دست درازی نہ کرنا (۲) کس گناہ کے ارتکاب کی بنا پر اس کوکا فرنہ کہنا (۳) کس گناہ کے ارتکاب کی بنا پر اس کوکا فرنہ کہنا (۳) کس گناہ کے ارتکاب کی بنا پر اس کوکا فرنہ کہنا (۳) کس گناہ کے ارتکاب المجھاد ۱/۳۴۲)

اس حدیث ہے دوباتیں خاص معلوم ہوئیں، آیک ہے کہ کی گناہ کے ارتکاب کے باعث ایک مسلمان کوکافر یا اسلام ہے خارج نہ جھا جا گا، دوسری ہے کہ ارشاد فرکورکازیادہ تعلق ائمہ جورہ ہے، ای لئے فرکورہ تین باتوں کے ذکر کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاد کا حکم ہے میری بعثت ہے د جال کے قال تک ضرور جاری رہے گا، خواہ ائمہ عدل کے ساتھ ہوکر کیا جائے یا ائمہ جور کے ساتھ ہوکر کرناپڑ ہے، اس لئے امام ابود اور آئل صدیث کو عنوان فرکور کے تحت لائے ہیں، اور ہمارے حضرت شاہ صاحب کی رائے بھی ہے کہ عدم تکفیر اہل قبلہ کا تعلق در اصل امراء اور حکم انوں سے ہے کہ ان کی پوری اطاعت ضروری ہے اور جب تک ان ہے گھلا ہوا کفر ایسانہ و کیولی جائے گا آئل قبلہ کا تعلق در اصل امراء اور کی روشنی میں دیلے ور ہان موجود ہو، ان کے خلاف بغاوت کرنا چا گئر نہیں ، جیسا کہ بغاری وسلم کی احادیث میں مروی ہے، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کی روشنی میں دیلے ور ہان کے خلاف بغاوت کرنا چا گزنہیں ، جیسا کہ بغاری وسلم کی احادیث میں مروی ہے، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کہ اس میں موجود ہو، ان کے خلاف بغاوت کی جائے ( کیونکہ اس کے معاملہ کو اُن کر کے لا جواب بھی کردیا جائے ، بیاس کے کھلے ور کے انکار کے انہ علم ونظر کے فیصلہ ورائے پر تحول موجود ہو آن وحدیث کے دائل و برا این پر حادی ہو ) کسی گناہ کی وجہ سے عدم تکفیر کی بات امام تریدی نے ابواب الا بمان میں باب لاین فرائو انہی و ہو مو من کے تحت اختیار کی ہے جس کا حوالہ حضرت شاہ صاحب نے اکفار کے کے عاشیہ میں دیا ہے۔

حضرت نے اس مغالطہ کو بھی رفع کیا کہ بہت ہے جاہلوں نے امام اعظم کی طرف بھی عدم تکفیراہل قبلہ کی بات مطلقاً منسوب کردی ہے حالانکہ محقق ابن امیرالحاج نے شرح تحریر ۳/۳۱ میں امام صاحب کا قول بھی و لا نہ کے غیر اهل القبلة بذنب نقل کیا ہے اوران کا بیہ ارشاد حسب تحقیق علامہ نوح آفند کی صرف معتز لہ اورخوارج کی تر دید کے لئے ہے ( کہ خوارج گناہ کبیرہ کی وجہ ہے مسلمان کو کا فر کہتے ہیں اور معتز لہ اس کو ایمان سے خارج اور مخلد فی النار قرار دیتے ہیں، لیکن ہم اہل السقت والجماعت نه اس کو گناہ کبیرہ کے باعث کا فر کہتے ہیں نہ اسلام سے خارج اور مخلد فی النار، بلکہ مسلمان اور لاگن مغفرت مانتے ہیں) امام صاحب کی طرف غلط بات اس لئے بھی منسوب ہوگئی کہ سب نے آپ کا قول منتقی کے حوالہ سے بغیر بذنب کے فقل کیا ہے ، مثلاً شرح مقاصد ۲۹۹ اور مساہرہ ۱۲۳ میں وغیر ہا حالانکہ بذنب کی قید موجود مقلی ، اورائی لئے حافظ ابن تیمیہ نے تھی از کی کیا ہے ، مثلاً شرح مقاصد کہتم جب یہ کہتے ہیں کہ اہل سنت اس امر پر مقفق ہیں کہ گناہ کی وجہ سے کسی مسلمان کو کا فریز کہا جائے تو اس گناہ سے مراہ زیاء شرک وغیرہ معاصی ہوتے ہیں ، علامہ نووک نے بھی شرح عقیدہ طحاویہ سے کسی مسلمان کو کا فریز کہا جائے تو اس گناہ سے مراہ زیاء شراب خوری وغیرہ معاصی ہوتے ہیں، علامہ نووک نے بھی شرح عقیدہ طحاویہ سے کسی مسلمان کو کا فریز کہا جائے تو اس گناہ سے مراہ زیاء شراب خوری وغیرہ معاصی ہوتے ہیں، علامہ نووک نے نہمی شرح عقیدہ طحاویہ

ا مثلاً مرزاغلام احدقادیانی نے فقاوئی احد بیجلداقال ۱۵ میں اپنے ایک متبع کو لکھا: کسی شخص کے پیچھے بھی جوہم پرایمان نہیں لایا ،نماز نہ پڑھو، تہمارا فرض ہے کہ اس امام کوہمارے حالات سے واقف کرو، پھرا گرتصدیق کرے (میری نبوت وغیرہ کی ) تو بہتر، در نداس کے پیچھے پی نماز ضائع مت کرو، ادرا گرکوئی خاموش رہے کہ نہ تصدیق کرے نہ تکذیب تو وہ منافق ہے اس کے پیچھے بھی نماز نہ پڑھو (بحوالدا کفارالملحدین (عربی) الل) ''الیسو م اسحیملت لکھ دید تھے بھی نماز نہ پڑھو (بحوالدا کفارالملحدین (عربی) الل) ''الیسو م اسحیملت لکھ دید تھے۔ بعد کسی مجھی نے عقیدہ یا عمل کو صحبے نماز والمامت کے لئے فرض وضروری قرار دیٹا اس امری صربح شہادت ہے کہ اس کا دین و ند ب ب سب مسلمانوں سے الگ ہے، ادر علا علم ان میں کے کافر ہوئے کی بیجھی ایک وجہ ہو مکتی ہے کہ وہ دوسرے مسلمانوں کو کافر کہتا یا سمجھتا ہو۔ واللہ تعالی اعلم ا'' مؤلف''

میں ۲۳۲ پراس کی پوری طرح وضاحت کی ہے۔اور لکھا کہ بذنب کی قید بتارہی ہے کہ فسادِ عقیدہ کی بنا پرضرور کا فرکہا جائے گا، (نقلہ الملاعلی قاریؓ فی شرح الفقہ الاکبر ۱۹۲)

### فسادعقيده كيسبب تكفيرو

امام اعظم ابوحنیفہ،امام ابو یوسف وامام مجرؓ ہے مروی ہے کہ جوشخص قرآن کومخلوق کیے وہ کافر ہے (شرع نقد کہرہے) جوشخص رسول اکرم علی ہے گئے کرے الفاظ کیے یا آپ وجھوٹا کیے یا کسی قتم کی بھی تو ہین کرے وہ کافر ہے اوراس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل جائے گی (کتاب الخراج امام ابو یوسف ؓ ۱۸)

حضرت رسول اکرم علی پی پرسب وشتم کرنے والا کا فر ہے اور جوکوئی اس کے کا فر ہونے میں شک کرے وہ بھی کا فر ہے ،اس پر مسلمانوں کا اجماع ہے۔ (شفاء قاضی عیاض)

ا نبیاء علیہم السلام میں سے کسی نبی کوبھی سب وشتم کرنے والا کا فر ہے، جس کی تو بہ بھی قبول نہیں ہوگی ،اور جوشخص ایسے شخص کے کا فر ہونے میں شک کرے وہ بھی کا فر ہے (مجمع الانہر ، درمختار ، بزازیہ ، درر ، خبریہ )

مواقف میں ہے کہ اہل قبلہ میں سے صرف ای قول و فعل پر تکفیری جائے گی، جس میں ایسے امر کا انکار پایا جائے، جس کا رسول اللہ محر علیہ اسے جوت یقینی طور پر ہو چکا ہو، یا وہ امر مجمع علیہ ہو، حدیث میں صلے صلاتنا ہے بھی بہی مراد ہے کہ تمام دین کو مانتا ہواور کسی بھی موجب کفر عقیدہ اورقول و فعل کا مرتکب نہ ہونہ یہ کہ جو تحق بھی یہ تین کام کرے وہ مسلمان ہے خواہ کیسے ہی کفریہ عقا کہ وا عمال کامر تکب ہو (شرح نقد اکبرہ ہو!)

و و شخص بھی کا فرہ ہے جو ہمارے نبی اکرم عقیقے کے بعد اپنے لئے نبوت کا دعویٰ کرے یا جو آپ کے سواکسی جدید میں نبوت کی تقسد اپنی کرے کیونکہ آپ بہنمی قرآن وحدیث خاتم النمیین اور آخری پیغیر سے (حضرت عیسی علیہ السلام جو آخری زمانہ میں آسان سے اُسریں کے وہ وہ چونکہ پہلے ہی نبی چیں اس لئے اعتراض نہیں ہوسکتا ، دوسرے وہ خور بھی ایک امتی کی طرح قرآنی شریعت کا ہی اتباع کریں گے۔ ) چونکہ صرح کا در مجمع علیہ نصوص میں تاویل و تحریف یقینی طور پر موجب تکفیر ہے ، اس لئے وہ شخص بھی کا فر ہوگا جوالی تاویل و تحریف و یہ یہ یا اس میں تو قف و تر دو کرے کیونکہ یہ خوفس ایک مسلم کا فرکو کا فر کہنے کی مخالفت کرے خود بھی اسلام کی مخالفت کرتا ہے ، جودین پر

کھلا ہواطعن اوراس کی تکذیب ہے(شرمی الشفاءللخفاجی والملاعلی قاریؒ) جوشخص اس بات کو نہ جانتا ہو کہ حضرت مولا ناسیّہ تامحمقائی ہے آخری نبی ہیں،وہ مسلمان نہیں ہے، کیونکہ بیا مرضروریات میں ہے ہے (الا شباہ والنظائر)واضح ہوکہ باب ِمکفر ات میں ضروریات سے لاعلمی عذرنہیں ہے۔

اس امر پرامت کا اجماع ہو چکاہے کہ جن امور کا حضور علی ہے جبوت بطور اجماع ہم تک پہنچے گیا،ان میں ہے کسی ایک کا انکار بھی موجب کفر ہے،اسی طرح جوکوئی حضور علیہ السلام کے بعد کسی کو نبی مانے یا آپ کے کسی ثابت شدہ کو نہ مانے وہ کا فر ہے (الفصل لا بن حزم

ا آج کل بہت ہے نوجوان مسلمان عقائد اسلامی اور ضروریات وین ہے ناوا تفیت کی وجہ ہے جنت دوزخ وغیرہ کے وجود ہے انکار کردیتے ہیں ، وہ کفر کی حدیمی داخل ہوجاتے ہیں اور ناوا قفیت عذر نہیں ہے ، کیونکہ سار ہے طعی امور اسلام کا جاننا اور ما ننافرض وضروری ہے ، حضرت تھا نوگ نے اپنی تفسیر بیان القرآن سے کا کا میں کا کا میں پوری تفصیل ہے کھتے ہوں ، قوائی ہے گئے مردوعورت کے کن کن عقائد کی درتی ضروری ہے اور لکھا کہ جومر دظاہری حالت ہے مسلمان سمجھا جائے لیکن اسکے عقائد کفرتک پنچے ہوں ، تو اس ہے مسلمان سمجھا جائے لیکن اسکے عقائد کفرتک پنچے ہوں ، تو اس ہے مسلمان عورت کا نکاح درست نہیں اور اگر نکاح ہوجائے کے بعدا یے عقائد ہوجائیں تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔

لہذا بیغا م آنے کے وقت لڑکی والوں پرواجب ہے کہ اقال عقائد کی تحقیق کرلیا کریں ، جب اس طرف ہے اطمینان حاصل ہوتب اس پیغا م کو قبول کریں در نہ نہیں ، اور اگر پہلے ہے معلوم نہ ہواور بعد کو خرائی کاعلم ہوتو نکاح کے بعد تعلق ختم کرادیں ، بیسر پرستوں کا فرض ہے ، اور منکو دلڑکی کو بھی چاہیے کہ وہ علیمہ گی اختیار کرے۔

۳/۲۵۵) جو مخص بھی کسی قطعی حکم شرعی کاا نکار کرتا ہے وہ اپنی زبان ہے کہے ہوئے اقرارلاالہالااللہ کی تر دید کرتا ہے(سیر کبیرللا مام محمدہ ۳/۲۵۵) نہ صرف ضروریات دین کی تاویل یاا نکار کفر ہے بلکہ حنفیہ کے نز دیک ہر قطعی الثبوت امر کاا نکار بھی کفر ہے اگر چہوہ ضروریات وین میں سے نہ بھی ہو(ردالمختار ۴۵۴ الرمسایرہ ۴۰۰)

ضرور بات اورقطعیات میں کوئی بھی تا ویل مسموع نہیں اور تا ویل کرنے والا کا فر ہوگا۔ ( کلیات افی البقاء ۵٬۵۳۳) ضرور یات وین میں تا ویل کفر سے نہیں بچاسکتی (عبدا تکیم سیالکوٹی علی الخیالی ،اور خیالی میں بھی اسی طرح ہے )

فرقہ اہلِ بدعت اہلِ قبلہ میں داخل ہے اس کی تکفیر میں اس وقت تک جرات نہ کی جائے جب تک وہ ضروریاتے دینیہ کا انکار نہ کریں ،اور متواتر ات احکام شرعیہ کو رد نہ کریں ،اور ان امور کو قبو ل کرنے ہے انکار نہ کریں جن کا دین ہے ہونا یقینی (اور بدیجی وضروری) طور پرمعلوم ہے( مکتوباتِ امام ربانی ہے ۳/۳۸و۔۹۸)

جو خض نیمامہ والوں کے حق میں تاویل کرکے اُن کومسلمان ٹابت کرے وہ کا فر ہےا ور جو خص کسی قطعی اور یقینی کا فرکو کا فرنہ کیے وہ بھی کا فرے (منہاج السندللحا فظابن تیمییہ ۳/۲۳)

آبیک مغالطہ کا ازالہ! فقہاء نے ایسے مخص کو سلمان ہی کہا ہے جس کے کلام میں 99 وجہ کفر کی موجود ہوں اور صرف ایک وجہ اسلام کی ،اس کے بارے میں حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ بیتھ مام نہیں ہے ، بلکہ اس وقت ہے کہ قائل کا صرف ایک کلام مفتی کے سامنے آئے اور اس کا کوئی دوسرا حال معلوم نہ ہوتو مفتی کو معاملہ تکفیر میں احتیاط کرنی جا ہے لیکن اگر کسی مخص کا بھی یا اس جسیا دوسرا کلمہ کفراس کی تحریروں میں موجود ہو، جس سے یقین ہوجائے کہ معنی کفری ہی مرا ولیتا ہے یاوہ خود اپنے کلام میں معنی کفری کی تصریح کردے تو با جماع فقہاء ایسے مخص پر کفر کا حکم کا بھی جائے گا ،اور اس کو مسلمان ہرگر نہیں کہا ہے۔
لگایا جائے گا ،اور اس کو مسلمان ہرگر نہیں کہا ہے ہے۔

ِ خلاصہ! (۱)عدم تکفیراہل قبلہ کا حکم غیرضرور بیات دین وغیرامورقطعی الثبوت سے متعلق ہے(۲) حکم عدم تکفیراہلِ قبلہ کا تعلق امراء وحکمرانوں سے ہے(۳) حکم ندکور کا تعلق ذنوب کے ساتھ ہے نہ کہ عقا کدوا بمانیات کے ساتھ۔

ہم نے اکفارالملحدین کے مضامین کا خلاصہ او پر پیش کر دیا ہے باقی علماءاورا ہل تحقیق ونظر کا پوری کتاب ہی کا مطالعہ کرنا جاہے ، ورنہ وور سے شایدوہ بھی یہی خیال کریں کہ ''دار التحفیر'' والوں نے یوں ہے ہے تھیں کچھ کھے پڑھ دیا ہوگا۔''و الناس اعداء ماجھلوا''

مسئله حيات ونزول سيدناعيشي عليه السلام

یہ مسئلہ بھی ضروریات وین اور متواتر ات ہے متعلق ہے، اس لئے ایمان کا جزواعظم ہے، شروع ہے آئ تک کتب عقائد میں اس کو بردی اہمیت ہے ذکر کیا گیا، اور خاص طورے امام مسلم نے تو نزول عیسی علیہ السلام کو ابواب ایمان کا جزوقر ارویا ہے، پھر یہ کہنا کتنی کم علمی کا اظہار ہے کہ نزول میسی علیہ السلام کا مسئلہ چونگد ایک جزئی مسئلہ ہے اس لئے اس کوعقا کدوا بیمانیات کا درجہ حاصل نہیں تقریباً ہے اسال پہلے کی بات ہے کہ انقلاب لا نبور میں مولا نا آزاد کا ایک خط کسی متفسر کے جواب میں شائع ہوا تھا، جس میں تھا کہ کوئی مینی آنے والانہ بیں ہو، اس کی فکر میں نہ پڑیں، وغیرہ، احقر نے مولا نا آزاد کا ایک خط کسی متفسر کے جواب میں شائع ہوا تھا، جس میں تھا کہ کوئی مینی آنے والانہ بیں ہو، اس کی فکر میں نہ پڑیں، وغیرہ، احقر نے مولا نا تے خط وکتر بت کی، وہ اس وقت کلکت میں نے انتھا کہ آپ نے ایکی بات کس طرح کھھدی جب یہ مسئلہ عقائد وایمانیات میں داخل ہے، جواب آیا کہ اس عقیدہ ہے مسئلہ نوں میں یہ اثر پیدا ہوتا ہے کہ بچھ نہ کریں اور مین آئی مدکو جب بی کچھ فلاح کی صورت ہو سکے گی اور یہ ایمان کا جزو تہیں ہے، احقر نے لکھا کہ بخاری وسلم اور دوسری کتب صحاح میں تو ان کی آمد کو جب بی کچھ فلاح کی صورت ہو سکے گی اور یہ ایمان کا جزو تہیں ہے، احقر نے لکھا کہ بخاری وسلم اور دوسری کتب صحاح میں تو ان کی آمد کو کیف ایسے اذا فول فیکم ابن موریم کے عنوان ہے ذکر کیا گیا ہے، اس لئے اگر مسلمان اُس ایسے وقت کی امیدوانظار کریں تو کیا برائی

ہے؟ اور جب بزول میں علیہ السلام کا ثبوت احادیث متواترہ ہے ہے تو اِس پریفین وا بمان یاعقیدہ رکھنا تو خود ہی ضروری ہو گیا ، اس پر مولانا فیج جواب دیا گیا تناتو میں بھی جانتا ہوں کہ احادیث صحاح میں اس کا ذکر ہے ، کیکن وہ بطور علامت قیامت کے ہے ، اس لئے ایمان کا جزو نہیں بنتی ، اس کے ساتھ کھر بطور طنز کے یہ جملہ بھی ارشاد ہوا کہ میں تو حدیث کو ان الوگوں ہے بھی زیادہ مانتا ہوں ، جو کی امام کے قول کی وجہ سے حدیث کو ترک کردیتے ہیں ، گویا یہ جملہ بی عدم تقلید کی پختگی اور عصبیت کا اظہار واعلان تھا ، اور ساتھ ہی اس امر کا بھی بینن شہوت کہ موصوف کو ائمہ جبتدین خصوصاً ائمہ حنفیہ کے مدارک اجتہادہ متعلق کوئی بصیرت حاصل نہتی ، بلکہ استے قریب ہوکر علا ہے و بیند کے مسلک اعتدالی اور طرز تدریس و تحقیق سے بھی ناوا قف تھے ور نہ ایسے ہے کل جملہ ہے ہم لوگوں پر طنز وتعریض کیا ضروری تھی ؟ خیر ا

مولا نا مود و دمی کی مسامحت :اس مقام پرمولانا مودو دی ہے بھی بزی مسامحت ہوگئی کہ اس آیت کا مصداق اُن بٹی اسرائیل کوقر اردیدیا جو حضرت موٹی علیہ السلام کے ساتھ مصرے نکل کروا دی تید میں گئے تھے،اور وہاں ان کی ایک نسل ختم ہوگئی اور دوسری نسل آخی جس نے کنطانیوں پرغلبہ حاصل کیا ،انہوں نے لکھا کہ معلوم ہوتا ہے،اس معاملہ کوفق تعالیٰ نے موت اور دوبارہ زندگی کے الفاظ ہے تعبیر فرمایا ہے (تنفہیم القرآن ۱۸۵۸)

واضع ہو کہ حضرت مومی علیہ السلام کے ساتھ جو بنی اسرائیل مصرے نگلے تھے، وہ ان کا نگلنا بھکم خداوندی تھا،اوراس کونق تعالی نے بڑی تفصیل ہے بطور اظہار نعت کے بیان فرمایا ہے کہ ہم نے تہمیں آل فرعون کی غلامی ہے نکال کر سمندر کو بھاڑ کر راستہ بنا کر بخریت گزروایا تھا،اور و ہیں تہاری آ بھوں کے سامنے فرعونیوں کوغرق کردیا تھا۔ (بقرہ آیت وہ موہ ہو)

یہاں اس مسئلہ پرمزیدروشن کے لئے ابن عطیہ کاار شاد قابل ذکر ہے کہ:۔ تمام امت محمد میکا اس پراجماع ہے کہ حضرت عینی علیہ السلام
اِس وقت آسان پرزندہ موجود بیں اور قرب قیامت بیں بجسم عضری تشریف لانے والے ہیں۔ جیسا کہ متواتر حدیثوں سے ثابت ہے، اور اجماع کے بارے بیں بہم یہاں حافظ ابن تیمیٹ کو گئی گئی کرتے ہیں (جن کومولانا آزاد بھی اپنا بہت بڑا مقتدات کیم کرتے تھے):۔ ''صحابہ کرام کا اجماع قطعی جمت ہے اور اس کا ابتاع فرض ہے بلکہ دہ سب سے بڑی جمت اور دوسرے تمام ولاگل پر مقدم ہے'' (اقامت الدلیل ۱۳۹۳))
ای طرح حافظ ابن مجرِّ اور حافظ ابن کثیر نے بھی حضرت عینی علیہ السلام کے نزول پرامت کے اجماع اور تواتر کی تصریح کی ہے (فق الباری کے سے الحلاق بقیر ابن کثیر ابن کثیر میں اور سے الاس اللہ کے نزول پرامت کے اجماع اور تواتر کی تصریح کی ہے (فق الباری کے سے الباری کے سے الباری کے سے الباری کے سے السلام کے نزول پرامت کے اجماع اور تواتر کی تصریح کی ہے (فق الباری کے سے سے الباری کے الباری کے الباری کی سے الباری کے الباری کے سے الباری کے س

المحد فكريد! حضرت شاه صاحب علامه تشميري، حضرت مفتى أعظم مولا ناعزيز الرحيان صاحب، راس المحكميين علامه عثاني " وغيره كي

(بقیدحاشیہ شخصابقہ) کہ ہم تو خدا کے تکم سے ادھرآئے ہیں وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا ،اوراُ دھروی آگئی کہ سمندر پراپناعصامارو،فوراُ ہی سمندر پھٹا ،اور پہاڑوں کی دروں کی طرح کا راستہ بن گیا ،درمیان سمندر تک فرعون اوراس کے بے شارساتھی بھی چلتے رہے ، یہاں تک کہ حضرت موی علیہ السلام کے سارے ساتھی ایک ایک دوسرے کنارے پر عافیت وسلامتی کے ساتھ پہنچ گئے ،اور فرعون مع اپنے ساتھیوں کے بیک وم ہی سب غرق ہوگئے ،کوئی ایک بھی نہ پچ سکار

سورة شعراء آیت ایمین مزید وضاحت ہے کہ ہم نے موئی علیہ السلام کی طرف وی بھیجی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے کرنگل جاؤ بہرارا پیچیا کی جائے گا،اس ہمعلوم ہوا کہ نظنے کا مقصد سارے فرعونیوں کو بطر ایق ند کورعذاب النی میں مبتلا کرنا تھا،فرض حضرت موئی علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا مصر سے نکلنا دی النی کے تحت اور خاص مقاصد ومصالے کے لئے تھا، اس کا حضرت ترز قبل علیہ السلام والے واقعہ سے ندکوئی جوڑ ہے ندمنا سبت، پھر حضرت موئی علیہ السلام مع قوم بنی اسرائیل کے وقع در کے میدان میں جاکر رہے، اور بہت سے احوال وواقعات پیش آئے اور ان سب کے بعد یہ تھم ملاتھا کہ جاؤ او ظالم کنعا نیوں کو ارض فلسطین سے نکال دواور اس علاقہ کو فتح کر لوہ توان بنی اسرائیل نے حضرت موئی کے ساتھ ہوکر جہاد کرنے سے انکار کردیا تھا اور کہنے گئے اذھ ب اشت و دیک فقا تلا انا مھمنا امار میں اس کے کہ خدا کی چوڑ کی طرح آس دوسرے قصہ سے لگادیا اور دونوں کو ایک کردیا، کیا صرف اس لئے کہ خدا کی حقیقی امامیہ والی بات کو ہم عقلی طور پر بھنے ہیں ) خیال کیجئے کہ اس قصہ کا جوڑ کس طرح آس دوسرے قصہ سے لگادیا اور دونوں کو ایک کردیا، کیا صرف اس لئے کہ خدا کی حقیقی امامیہ والی بات کو ہم عقلی طور پر بھنے ہے عاجز ہیں۔

پھرت تعالی نے تو قرمایا کہ جولوگ موت کے ڈرے شہر دل کو چھوڑ کر نکلے تھان کو اللہ تعالی نے موت دے دی اور پھران کو بی زندہ بھی کردیا تاکہ وہ اس کے فضل وقد رہ کا مشاہدہ کرلیں اور آئندہ بزدلی اور ڈرکوول سے نکال کرادکام اللہی کی اطاعت پر کمر بستہ ہوں اگر ایک سل ختم ہوئی اور دوسری پیدا ہوئی تو اس سے خدا کے خاص فضل وقد رہ کا مظاہرہ کیا ہوا، بیتو بھی ہوتا ہی رہتا ہے خاص بات کیا تھی جس کے سب بید قصدا سے اہتمام سے بیان کیا گیا اور قصد نہ کوربیان کر کے ان اللّه لذوافضل علمی النام کا ہملیکس لئے ارشادہ واج اس سے زیادہ بیکہ فیصل لیم اللہ مو تو اٹنہ احباہ ہم کا منطوق صاف بتلار ہا ہے کہ جن کوموت دی تھی پھران ہی کوزندہ فرمایا، عربیت کا تھی قو فوق کر گئے اور اللہ بھی اللہ مو تو اٹنہ احباہ ہم کا منطوق صاف بتلار ہا ہے کہ جن کوموت دی تھی پھران ہی کوزندہ فرمایا، عربیت کا تھی قو فوق کی اور دوسری سے ایسانہیں بھی سکتا کہ واقع میں جوایک نسل خود ہی اپنی عرضی پرختم ہوئی تھی ،اور دوسری نسل مادی طریق پر وجود میں آئی تھی تو بھی نسل کوتو حق تعالی نے موتو افر مایا اور دوسری کے وجود عادی کو بغیر کی وجہ خاص کے فاحیاتھ میا کہ دولا تاکہ مودود کی کہ تھی ہو گئی تھی اسلام کو بہت سے امور غیبیہ کے عینی کے مشاہدات کرائے گئے ہیں اور احباء وا مات ہے تو آئی واقعہ ہی بھی ہی اسلام کو بہت سے امور غیبیہ کے عینی مشاہدات کرائے گئے ہیں جن میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ دو مود کی اسلام کی مشاہدات کرائے گئے ہیں جن میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ دو میں ہزارا آدی مرگے اور خلالے۔

ای طرح سرورانبیا علیهم السلام کوچونکه سب سے زیادہ امورغیبیا ورملکوت السموات کے علادہ سدرہ وطوفی ، جنت اور عرش تک کے مشاہدات کرائے گئے تو آپ کے طفیل میں امت محمدیہ کے افراد کو بھی ہے کثرت امورغیبیہ کامشاہدہ کرایا گیا ہے۔ واللہ تعالی اعلم!

حضرت تھانویؒ نے لکھا: رپہلی امتوں میں سے کسی کا قصہ ہے، طاعون یا جہاد ہے بھا گے تھے خدا نے یہ بات دکھلائی کہ موت وحیات سب ہی اس کے بہنہ قدرت میں ہے، چنا نچدان کوائیک دم ہے موت آئی گھر تی تعالیٰ نے ان کو حضرت حزقیل علیہ السلام کی دعا کے بعد زندہ کردیا تا کہ بلاسب موت اور بلاسب حیات دونوں کا ان کو مشاہدہ ہوجائے، اور فضل ہے مراد خواہ خودان کا زندہ کرنا یا عقاد درست کردینا ہے، یا اسب محمد یکو بیقت سنا کران کے تقیدہ و تمل کی اصلاح ہے جو بلاشہ بڑو فضل ہے بعنی ان کو تقیدہ و تمل کی اصلاح ہے جو بلاشہ بڑو فضل ہے بعنی ان کو تقین کی گئی کہ جہاد وغیرہ ہے سبب خوف موت پہیانہ ہوں اور موت و حیات سب قبضہ اللی میں سمجھیں (بیان القرآن ۱۸۹۸)

بڑے افسوس کی بات ہے کہ جو بھی تھوڑی بہت قیادت کا مقام حاصل کر لیتا ہے، وہ تضیر ضرور لکھتا ہے، اور بسیوں جگہ علائے سلف اور قد یم مضرین کے خلاف اپنی گئے دائے بیش کردیتا ہے، قرآن مجید کو ارادہ رکھنے والے کس تفییر کو درست سمجھیں اور کس کو غلط ؟ اللہ تعالی ہم سب کو بی وہ فیق بخشرین کی اور فیلوں کے ارتکاب سے محفوظ کرے۔ آمین از مؤلف ا

دارالعلوم سے علیحدگی پیلی فتح تھی ،اس اسباب ووجوہ کے تحت عمل میں لائی گئی تھی اور دارالعلوم کی تاریخ میں وہ گویاعلمی اقدار کی شکست اورسیاسی اقدار کی پہلی فتح تھی ،اس لئے ضروری سمجھا گیا تھا کہ ان حضرات کے علمی اثرات کو بھی ختم کیا جائے اور شایداس جذبہ کے تحت مرزائیوں کے بارے میں سوال پرطلبہ کو یہ جواب بھی دیا جا تا ہوگا کہ ''دار التحفیر ''والوں سے جاکر دریافت کرو، یہ دار التحفیر والے وہ چنداسا تذہ تھے جو حضرت شاہ صاحب وغیرہ کے مکتب فکر کے پیرو تھے،اس طرح اگر کوئی استاز تفسیر مولا نا آزاد کی تفسیر پر درس میں پچھ نفقہ کرتا تھا، تو اس کو بھی او پر کے حضرات روکنے کی ہا تیں کرتے تھے، گویا بلاخوف لومتے لائم احقاق حق اورابطال باطل کے فریضہ کو (جو ہمیشہ سے دارالعلوم کا طروً امتیاز رہا تھا) سیاسی مصالح کے تحت نظر انداز کرنے کی ابتداء کردی گئی تھی۔

مُولانا آزاد کی تغییر پزفخة العنبر اورمقدمه مشکلات القرآن میں کافی نفقرآ چکاتھا،اور جب مولانا آزاد <u>۳۸ چ</u>میں جامعہ ڈابھیل گئے تھے تو مشکلات القرآن وغیرہ مطبوعات ِمجلس علمی وہاں ان کو پیش بھی کردی گئی تھیں،اورابانوارالباری میں بھی حب ضرورت غلطیوں گ نفست میں بند

نشان وہی ضرور کی جاتی ہے۔

یہ بھی دارالعلوم ہی سے خوشہ چینی کا فیض ہے کہ ہمیں کچھ کام کرنے کی توفیق ملی ، مرزائیوں کی تکفیر کا سئلہ بھی کم اہم نہیں ہے ، ساری دنیا کے علاء نے ان کے عقائد معلوم کرنے کے بعد بالا تفاق تکفیر کی ہے ، اورا کفار الملحدین میں سارے دلائل ای ہے متعلق ہیں اور کفروا بمان کی صدود کیا ہیں ، ای برساری امتِ محمد بید کے علائے سلف کے فیصلے پیش کئے ہیں بید کتاب بھی حضرت شاہ صاحب کی صدارتِ تدریس دارالعلوم دو کیا ہیں ، ای برساری امتے کہ ایس ایسانے طاط کیدم دیو بند کے زمانہ میں میں تقاریظ اکا بردارالعلوم شائع ہو پھی تھی ، اس لئے یہ بات کم تکلیف دہ نہیں کہ دارالعلوم کی علمی دنیا میں ایسانے طاط کیدم آ جائے کہ مہماتِ مسائل کی تحقیق اورا ہم علمی غلطیوں کی نشان دہی کو طعن و طنزا ورتع ریض کا نشانہ بنایا جائے۔

حضرت حزفيل عليهالسلام

راقم الحروف نے ان حضرات نفوں قدسیہ کی علیحد گی ہے بعد بھی چند ماہ دا رالعلوم میں گز ارے،ادر دورہ کا سال پورا کیا تھا،سب سے زیادہ تکلیف دہ ہات بیتھی کہ تحریک اصلاح کوافساد کا نام دیا گیا،اور خلصین کواسحاب غرض ثابت کرنے کی کوشش کی گئی، یعنی سے حرد کا نام جنوں رکھ دیا،جنون کا خرد ''مؤلف'' واقعہ نہیں بلکہ صرف تمثیل کی صورت ہے لیکن ہمارے علم میں سلف میں ہے یہ تھی نہیں لکھا کہ یہ واقعہ وہی ہے جو حضرت موکی علیہ السلام وہنی اسرائیل کا مصرے نگلنے کا ہے، بظا ہر یہ سب ہے پہلی مولا نامودودی صاحب ہی کی دماغی اختراح ہے اور آپ نے اس کے لئے کسی تغییر وغیرہ کا حوالہ بھی نہیں دیا، اگر چہا ہے بروں کو کسی گیا تئیہ کی ضرورت بھی نہیں ، یہ جیسی چھوٹوں کو ہی اسکی فگر و تلاش رہتی ہے۔

جد بدتفا سیر! راقم الحروف کا موضوع تغییر کی مباحث نہیں ہیں، خصوصاً تفہیم القرآن ، یا ترجمان القرآن کی تحقیقات کے مطالعہ کی نوبت تو بہت ہی کم آتی ہے، اگر چہارادہ ضرور ہے کہ انوار الباری کے بعد پھی کام اس سلسلہ کا بھی کیا جائے اور جد بدتحقیقات تغییر میا کھی جائزہ لیا جائے ، تا کہ مفید وصالح مواد کے لئے قد روانی اور شکر گزاری کا حق ادا کیا جائے ، اور مضریا غیر مفید تفردات ، مسامحات و شطحیات کی خشاندائی کر کے ان کی تروید بیجھی خوش اسلونی کے ساتھ ہو جائے ۔ ولا مربیداللہ۔

جلد(۱۲)

تر جمان القرآن میں تو مضامین کی غلطیاں کافی تعدا دمیں نظرے گزری ہیں ،اوران پرمتفرق طورے کلھا بھی جاچکا ہے تغہیم القرآن سے تو قع نے تھی کہاس میں ایسے تفردات بھی ہوں گے ، جن کی مثال اوپر ذکر ہوئی ہے اس لئے یہاں کچھ لکھنا ضروری سمجھا گیا ، واللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم!

ايمان واسلام وضروريات دين كى تشريح

قر آن وحدیث واجماع سے ثابت شدہ تمام امور غیبیا ورا تمالِ طاعت کو ماننا ایمان ہے اورا تمال کی اوا ٹیگی اسلام ہے، پھران تمام ثابت شدہ امورکوضروریات دین کہتے ہیں اوران کا انکاریا تا ویل باطل کفر ہے۔

حضرت کیا ہوقاد ہ قابیت میا المذین احفوا ادخلوافی المسلم کا فد (بقرہ) کی تغییر میں فرمایا: یہ آیت مسلمانوں کو شریعت مجر ہر جز فکے التزام طاعت کی دعوت و بتی ہے خواہ فرائض ہوں یا مستجات، واجب علی الاعیان ہوں یا واجب علی الکفایہ، اگر فرض میں ہوگی، اورا گرمستجات ہوں تو ان کے استجاب گاا عقاد لا زم ہوگا اور محل صرف فرض میں ہوں تو ان کے استجاب گاا عقاد لا زم ہوگا اور محل صرف مستجب کے درجہ میں ہوگا، غرض جن چیزوں کا بھی دین محمد کی میں واطل ہونا سب کو معلوم ہو چکا ہے، وہ سب ایمانیات میں واطل ہیں، کیونکہ ایمان رسول خدا کی کامل و کھل فرما نبر داری کا نام ہے، حضرت شاہ صاحبؓ نے ضروریات وین کی تخریج کے بعد فرمایا: مشل (۱) نماز پڑھتا فرض ہواک ارتفاق ہوں کا اعتقاد بھی فرض ہواکہ انکار کفر ہوا کا انکار کفر ہواکہ کرنا سنت ہونے کا اعتقاد قرض ہوادراس کے مسنون ہونے کا انگار کفر ہاں گام حاصل کرنا سنت ہوئے کا اقفیت محروں کا باعث ہونی اور اس کے مسنون ہونے کا انگار کفر ہاں گامل محاصل کرنا سنت ہوئی اور اس کے مسنون ہونے کا انگار کفر ہاں گامل محاصل کرنا سنت ہوئی اور اس کے مسنون ہونے کا انگار کفر ہاں گامل محاصل کرنا سنت ہوئی اور اس کے مسنون ہونے کا انگار کفر ہاں گامل محاصل کرنا سنت ہوئی کا وقفیت محروں کا باعث ہوئی اور اس کے مسنون ہوئے کا انگار کو جب اس گامل کرنا عماس ہوئی اور اس محمد ہوئی کا دور اس کے مسنون ہوئے کا انگار کو جب ہوئی ہوئی کا دور اس محمد ہوئی کا دور اس محمد ہوئی ہوئی کا دور کیا ہوئی ہوئی کی کا دور کیا ہوئی ہوئی کا دور کیا ہوئی ہوئی ہوئی کا دور کیا ہوئی ہوئی ہوئی کا دور کیا ہوئی کا دور کیا ہوئی کا دور کیا ہوئی کا دور کیا ہوئی ہوئی کا دور کیا ہوئی کیا گوئی کیا گوئی کیا گوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کیا کی کوئی کیا کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کیا کی کوئی کی کوئی کی ک

اس کے مسنون ہونے کا انکاراس لئے کفر ہوا کہ اس کامعمولات نبویہ میں سے ہونا سب عام وخاص کومعلوم ہے اور جو چیز بھی اس درجہ کی ہے وہ ضروریات وین میں داخل ہے۔

حضرت شاہ عبدالعزیز صاحبؒ نے نبھی اپنی قباہ کی میں پوری تفصیل کے ساتھ ایمان وکفر کی بحث ذکر فرمائی ہے آپ نے فرمایا: ۔ جو محف بھی ضروریات وین وہ کہلاتے ہیں جو کتاب اللہ اورا حادیث محق ضروریات وین وہ کہلاتے ہیں جو کتاب اللہ اورا حادیث متواتر ہ اورا جہاع امت سے ثابت ہو بچکے ہیں، ان تینوں کے ذریعہ جتنے بھی عقائد واعمال فرض ففل وغیرہ ٹابت ہیں، ان سب کو ماننا ضروری ہے، بچرعقائد کا جاننا اور ماننا تو سب ہی کا ضروری وفرض ہے، اعمال ہیں ہے فرض کا جاننا فرض او ممل فرض ہے، مسنون کا جاننا سنت اور ممل بھی سنت ، مستحب کا جاننا مستحب اور ممل بھی صرف مستحب کے درجہ ہیں رہے گا،کیکن ضروریات وین ہیں سے اتکار کسی ایک چیز کا بھی کفر ہوگا۔

تفصیل ضروریات ویں ایمندرجہ ذیل حقیقتوں پر ایمان ویقین رکھنا ایک مومن کے لئے ضروری ہے:۔ (۱) وجو دیاری تعالی مع تمام

صفات کمال اس طرح کہوہ اپنی ذات وصفات عالیہ کے لحاظ ہے مکتا و بے مثال اوراز لی وابدی ہے اور صفات عیوب ونقصان صفات مخلوق سے اس کی ذات سبحانہ تعالیٰ منزہ ومبراہے۔

(۲) حدوث عالم، کہ حق تعالیٰ کے سواء پہلے ہے کچھ نہ تھا،اس کے سواءتمامی موجودات عالم (علوی وسفلی)اس کی قدرت وارادہ کے تحت موجود ومخلوق ہوئی ہیں (۳) قضاء وقدر پرایمان کہ جو بچھ دنیا میں اب تک ہوا، یا اب ہور ہاہے اورآ ئندہ ہوگا، وہ سب اللہ تعالیٰ کے علم از کی کے مطابق ہے اور ای کے ارادہ وقدرت کا ملہ سے ظہور ووجود حاصل کرتا ہے،اور بندوں کوجن اعمال کا مکلف بنایا گیاہے ان کے لئے بندوں کوبھی بقد رِضرورت اختیار وارادہ عطا کردیا گیاہے، یعنی بندہ نہ مجبورِمحض ہے نہ مختارِ مطلق، اور جس درجہ میں بھی اس کواختیار وارادہ دیے دیا گیاہے، بفتدراس کے بی اعمال کی جزاء وسزامقرر کردی گئی ہے، جوسراسرعدل ہے،ای لئے اس کےخلاف عقیدہ رکھنا کہ بندہ کو کچھ بھی اختیار نہیں، یا وہ کمل طور سے مختارِ مطلق ہے، دونوں باتیں ایمان کےخلاف اور کفر میں داخل ہیں (۴ ) فرشتے جن اورانسان اس کی اہم ترین مخلوقات سے ہیں (۵) بنی آ دم کواپنی ساری مخلوقات پرشرف بخشا اوران کو دنیا میں اپنا خلیفہ بنایا،اور زمین وآ سان کی ساری چیزوں کواس کے لئے مسخر کیا(۲) بی آ دم میں سے انبیاء علیہم السلام کومنتخب کیااوران کوشرف نبوت ورسالت سے سرفراز فرما کرجن وانس کی ہدایت کے لئے مبعوث فر مایا (۷) ہدایت ورہنمائی کے لئے وحی کا سلسلہ قائم کیااور کتا ہیں بھی نازل فر مائیں ،مثلاً تورات،زبور،انجیل وقر آن مجید (۸) انبیاء کیہم السلام کی تعداد خدا کومعلوم ہے، پیسلسلہ آخری پیمبرسروردوعالم افضل الرسل محیقات پر آگرختم ہوگیا آپ کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی دنیا میں نہیں آئے گا(۹) آخرز مانہ میں حضرت عیسی علیہ السلام آسان ہے اُنر کر دینِ محمدی کی تائید وتقویت فرمائیں گے،وہ آسان پر زندہ اٹھائے گئے تھے اور اِس وفت بھی وہاں پرزندہ موجود ہیں اور دنیا میں آ کرا پنے مفوضہ کا موں کی تکمیل کے بعد وفات پا کرحضورا کرم آلی ہے روضہ مطہرہ مقدسہ میں ذن ہوں گے( قرآن مجیداور سیح متواتر اعادیث ہے بیسب امورثابت ہیں)(۱۰)انبیا علیہم السلام کے بعد مرتبدان کے صحابہ کا ہے،ان کے بعد تابعین، تبع تابعین علماءِ واولیائے امت کے درجات ہیں (۱۱) انبیاء میںہم السلام کے جن معجزات کا ثبوت قرآن وحدیث ہے ہو چکا ہے،ان کودرست بلاتاویل مانناضروری ہے( ۱۲) شریعت محمد یہ کے تمام احکام جوقر آن مجیدوحدیث واجماع وقیاس سے ثابت ہیں،ان سب کو ماننا اور درجہ بدرجہ ان پڑمل کر ناضروری ہے بیعنی فرائض، واجبات ہشن ومستخبات دین سب ہی کودین کا جزویفین کرنا تو ضروری ہے باقی عمل کے لحاظ سے فرض پڑمل کرنا فرض اورمستحب ہوگا وغیرہ ،ای طرح نواہی ومنکرات دین کا حکم ہے(۱۳) مرنے کے بعد ہر مخص آخرت کی پہلی منزل میں مقیم ہوگا، جس کو'' برزخ'' کہتے ہیں (۱۳)روزِ قیامت کا یقین کہایک دن خدا کے حکم سے ساری دنیاز مین وآ سان کی چیزیں فناہو جائیں گی (۱۵)روز جزاءِ یعنی حسابِ و کتاب کاون که ہر مکلف کے سارے اعمال کا جائز ہ لے کر جزاء وسز ا کا حکم کیا جائے گا (۱۲) جنت وجہنم کا وجود برحق ہے، جنت میں ابدی نعمتوں کے مستحق ہمیشہ رہیں گے اور جہنم میں ابدی عذاب کے مستحق ہمیشہ رہیں گے، اور کسی کے لئے موت نہ ہوگئی(۱۷)حق تعالیٰ کےمقرب وبرگزیدہ بندوں کی شفاعت گئیگار بندوں کے لئے ،باذ ن واجازت خداوندی ہوگی(۱۸) جنت ہیں حق تعالیٰ شانہ کی دائمی خوشنو دی اور دولت دیدار بھی حاصل ہوگی ، جوسب نعمتوں ہے برتر اورافضل ہوگی۔

کفر کی با تیں! اوپر کی درج شدہ تمام ضروریات و بین اور جودوسری کتب عقائد وکلام میں مفصل درج ہیں، سب ہی پر ایمان ویقین رکھنا مؤمن کے لئے ضروری ہے اور کسی ایک چیز کا افکار بھی کفر کی سرحد میں واخل کرنے کے لئے کافی ہے، مثلاً اللہ تعالی کی تو حیدیا کسی صفت یا حدوث عالم کا افکار، اور وجو وجن وملائکہ، برزخ، جنت وجہنم، مجزات وغیرہ یااحکام اسلام میں ہے کسی کا افکاریا تاویل بھی کفرہ، اسی طرح کسی نبی کی نبوت کا افکاریا کسی آیت قرآنی کا افکار وجریف، یا خاتم النبیین کے بعد کسی نبی کی نبوت کا قرار، یا عالم کوقد یم سمجھنا، یا حق تعالی جل ذکرہ، انبیاء وملائکہ کے بارے میں تو بین وتحقیر کے الفاظ استعال کرنا اور کسی شخص میں نفر کی باتیں ہوتے ہوئے اس کو کا فرز تہ جھنا یا اس کو کا فر

کہنے میں تامل ورز دوکرنا بھی کفر ہے کیونکہ اس سے ٹابت ہوتا ہے کہ وہ کفر وا بمان کی باتوں میں فرق نہیں کرتا ، واللہ تعالی اعلم منزیر تفصیلات وولائل کے لئے اکفار الملحدین ، اور کتب عقائد وکلام کا مطالعہ کیا جائے۔ واللہ الموفق!

باب قبلة اهل المدينة واهل الشام والمشرق ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة بغائط او بول ولكن شرقوا او غربوا

(باب دربارهٔ قبلہ اہل مدینہ واہل شام ومشرق ہمشرق یا مغرب میں قبلہ نہیں ہے، یعنی نبی اکرم بیلی کا ارشاد ہے قضائے حاجت یا پیشاب کے وقت قبلہ کی طرف منہ نہ کرو، بلکہ شرق یا مغرب کی طرف زخ کرو۔)

( ٣٨٣) حدثنا على بن عبدالله قال نا سفيان قال نالزهرى عن عطاء ابن يزيد الليثى عن ابى ايوب الانصارى ان النبى صلى الله عليه وسلم قال اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستد بروها ولكن شرقوا اوغربوا قال ابوايوب فقد منا الشام فوجدنا مر احيض بنيت قبل الكعبة فتحرف ونستغفر الله عزوجل و عن الزهوى عن عطاء قال سمعت اباايوب عن النبى صلى الله عليه وسلم مثله

ترجمہ! حضرت عطاء کیٹی نے حضرت ابوا یوب انصاریؓ ہے روایت کی کہ نبی اکرم آبی نے ارشادفر مایا: رجب تم قضائے حاجت کروتو نہ قبلہ کی طرف رُخ کرونہ اس سے پیٹے پھیرو، بلکہ شرق یا مغرب کی طرف توجہ کرو، حضرت ابوا یوب گا بیان ہے کہ ہم شام گئے تو وہاں ہم نے بیت الخلاء قبلہ کے رُخ پر بنے ہوئے دیکھے لہٰذا ہم تر چھے ہوکر بیٹھتے تھے،اور تق تعالیٰ ہے استغفار کرتے تھے۔

تشرق الے بلاد کا قبلہ ان کی مقصد ہے کہ اہل مدینہ اور کعبہ کے کاظ سے اس کی سمت میں واقع ہونے والے ملک شام اور مدینہ طیبہ سے مشرق والے بلاد کا قبلہ ان کی مشرق وصفر ہی سمت میں نہیں ہے، اور اس کے حضور علیہ اللام نے ارشاد فر ایا کہ قضائے حاجت کے وقت مشرق و مغرب کی سمت میں تہارہ ہوارہ کے کہ سمت میں تہارہ ہوارہ کے کا جازت ہے کہ یہ کعبہ مظلّمہ کی تعظیم میں تخلیم میں تخلیم میں تعلی ہواری گا یہ مطلب نہیں ہے کہ و نیا کہ کی صفہ کے کوگوں کے لئے بھی مشرق و مغرب کی سمت میں قبلہ نہیں ہے، کیونکہ امام بخاری گا یہ مطلب نہیں ہے کہ و نیا کی صفہ کے کوگوں کے لئے بھی مشرق و مغرب کی سمت میں قبلہ نہیں ہے، کیونکہ امام بخاری تھے جائل القدر علامہ زماں سے اس کی تو تع نہیں کی جائد اس کی جائد اس کے اس کی جو القع ہیں جو مشرق و مغرب میں بھی جن کے بلاداس کی جو القع ہیں جو مشرق ہے مغرب تک کعبہ کے اور ہے گزرتا ہے صرف ان کوچھوڑ کر باقی ان سب کے لئے جو اس خطے کہ اگر ہیں بائم واف کی وجہ سے جو از کی گئو بائن ہے، جس طرح حضرت ابوالیو بٹ نے کیا کہ شام جا کرعیسا ٹیوں کے زمانہ کے سمت قبلہ پر بے ہوئے بیت الخلاوی کا استعمال اتح اف کے ساتھ کیا ، اور چونکہ اس پر نہ صرف ان کو ایسا کو اور زیادہ سنجمال کر بیش کردیا ہے۔ ہوں جو نہیں بیت الخلاوی کا استعمال اتح اف کے مار و جو نگہ اس پر نہیں کیا بلہ اس کو اور زیادہ سنجمال کر بیش کردیا ہے۔ مشرق کی سمت و الے وقت کھی اور میں جو بیت ہیں بھی جو بی بیٹی الم اس کر عیسا تھوڑ اسان تھا کہ درست ہو جاتی ہیں انہوا کہ والی قبلہ ہوں جو بیت ہیں بھی بھی ہوں وہ تو بیت مطرب کی تعلی مطرب کی تعلی مطرب کے بیت کہ کوگر ہوں ہوت کھی تعرف ہوں گئی ہی تعرف اس کی طرف تھوڑ اسان تھا کہ کو میں کھی معرف ہوں کے خلاف کوئی است کی سے دو میں کے مشرب کی مستور کی تا کہ معلوم ہو کہ جس میں کھی معرف خطرب کو چھوڑ کر جنوب و شال کی طرف تھوڑ اسان تھا کہ کو کہ والے والے وہ کہ میں موسی تعرف ہوں کی تعرف ہوں گئی ہی تعرف ہوں گئی رفع کرنے کے لئے بول دعا کیا کے وقت کھوڑ کی اس تعرف میں کو میں تعرف ہوں کو کہ کو کر کے لئے بول وہ کا کہ کو وہ کہ کو کر کے ساتھ کی میں کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کر کے لئے بول دعا کہ کو دیت تھوڑ کیا کہ کہ کو کہ کو کہ کو کے کا کو بول دعا کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کیا تھو کے کہ کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کر کے کہ کو کو ک

سنتِ شال وجنوب کوشر بیت نے کافی قرار دیا ہے، ای طرح دوسری طرف بھی تنگی رفع کرنے کے لئے تماز میں استقبال قبلہ کے واسطے ربع دائر ہ تک کا توسع جائز کردیا گیا ہے، دونوں جگہ توسع طحوظ ہے، وللہ دراکھتی العینی اورشایدای لئے بینی نے اس بحث کے شروع میں یہ الفاظ اداکے ہیں کہ یہاں ہمیں قلم دبا کرفر راز وردارتح کر تھی ہے کیونکہ بعض دوسرے لوگوں نے خواہ گؤاہ دوراز کاربحثوں کا اُرخ اختیار کیا ہے۔

یہاں سے دوسری حدیث ترفدی وغیرہ کی مراد بھی واضح ہوگئ، جس میں 'نابین المشر تن والمغر بقبلہ 'وارد ہے، محقق مینی ئے لکھا کہ وہ بھی صرف مدینہ اوراس کی سبت پر واقع بلا دومما لگ کے لئے ہے، اور جس طرح ان کے لئے وسعت ہے، ایس ہی وسعت مشرق ومغرب کی سبت میں رہنے والوں کے لئے بھی جنوب وشال کے لحاظ ہے ہوگی، اوراس سے قبلہ کی سبت میں رہنے والوں کے لئے بھی جنوب وشال کے لحاظ ہے ہوگی، اوراس سے قبلہ کی سبت میں رابع وائرہ تک کی وسعت کا جواز ہمی ملتا ہے، یعنی جس طرح اہل مدینہ المشر تن والمغر بوسیع ہے، اس طرح اہل مشرق کے لئے ما بین الشمال والجوب وسعت ہوگی۔

اس پوری بحث کو پڑھ لینے کے بعد جب آپ اُس دائرہ والے نقشہ پرغور کریں گے، جو ہم نے یہاں پیش کیا ہے تو امید ہے کہ اس سلسلہ کی تمام احادیث اور شروح کی مراد منتج ہوجائے گی ،ان شاءاللہ تعالی ،ولہ الحمد پہلے محبر حرام اور بیت اللہ شریف کا نقشہ انوار الباری ۱۳/۱۲ میں شائع ہوچکا ہے۔

# بَابُ قُولِ الله تَعَالَىٰ وَا تَّخِدُ وُ مِن مَّقَامِ اِبُرَاهِيهُمَ مُصَلَّى (ارشادِبارى تعالىٰ كرمقام ابراجيم كے پاس نمازى جَلَد بناؤ)

(٣٨٣) حدثنا الحميدي قال نا سفيان قال نا عمرو بن دينار قال سألنا ابن عمر عن رجل طاف بالبيت للعمرة ولم يطف بين الصفا والمروة يأتي امرأته فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعاً وصلح خلف المقام ركعتين قطاف بين الصفا والمروة وقدكان لكم في رسول الله اسوة حسنة وسألنا جابر بن عبدالله قال لايقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة

( ٣٨٥) حدثنا مسدد قال نا يحيى عن سيف يعنى ابن ابى سليمان قال سمعت مجاهداً اتى ابن عمر فقيل له الله عليه وسلم دخل الكعبة فقال ابن عمر فاقبلت والنبى صلح الله عليه وسلم قد خرج واجد بلالا قائماً بين البابين فسألت بلالا فقلت اصلى النبى صلح الله عليه وسلم فى الكعبة ؟ قال نعم! ركعتين بين الساريتين اللتين على يساره اذا دخلت ثم خوج فصلى في وجه الكعبة وكعتين. ( ٣٨٢) حدثنا اسحق بن نصرقال نا عبدالرزاق قال انا ابن جريح عن عطاء قال سمعت ابن عباس قال لما دخل النبى صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصل حتى خوج منه فلما خرج ركعتين في قبل الكعبة و قال هذه القبلة

تر جمہ! حضرت عمروبن دینار کہتے ہیں:۔ہم نے حضرت ابن عمر سے سوال کیا کہ جس شخص نے عمرہ کے لئے بیت اللّٰد کا طواف کیا اور صفامروہ کی سعی نہ کی تو کیا وہ اپنی ہیوی سے صحبت کرسکتا ہے؟ آپ نے بتلایا کہ رسول اکر مرابطی نے بیت اللّٰد کا طواف سمات مرتبہ کر کے مقام ابرا ہیم کے چیچے دورکعت پڑھیں، پھر صفامروہ کا طواف کیا تھا ہتمہارے لئے حضور اکر مرابطی ہے بی طریقہ کی اتباع کرنی ہے،اس بارے میں ہم نے حضرت جابر بن عبداللہ سے بھی دریافت کیا توانہوں نے کہا کہ طواف صفاومروہ سے پہلے ہرگز بیوی سے قربت نہ کرے۔

ترجمہ! حضرت مجاہدروایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر کے پاس کوئی شخص آیا اور بتایا کہ دیکھورسول اکرم آیا ہے بہ معظمہ کے اندر تشریف لے گئے ہیں، حضرت ابن عمر کا بیان ہے کہ میں اُدھر پہنچا تو حضورا کرم آیا ہے ہے تھے، اور (گویا) میں بلال کو (اب بھی) دیکھر ہا ہوں کہ دونوں باب کے درمیان کھڑے ہیں، میں نے بلال سے بوچھا کہ رسول اگرم آیا ہے نے کعبہ کے اندرنماز پڑھی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں! دورکعت اُن دونوں ستونوں کے درمیان جودا خلہ بیت اللہ کے وقت یا کمیں جانب ہوتے ہیں پھر حضور اکرم آیا ہے نے باہر آکر دورکعت کعبہ کے مواجہہ ہیں پڑھیں۔

ترجمہ!عطاء كہتے ہيں كدميں نے حضرت ابن عباسٌ سے سُنا كہ جب حضورا كرم الله عبي الله ميں داخل ہوئے تو آب نے اس کے تمام گوشوں میں دعا کیں کیں اور نماز نہیں پڑھی، پھر جب باہر نکلے تو دور کعت کعبہ معظمہ کے سامنے پڑھیں اور فرمایا کہ یہی قبلہ ہے۔ تشريح! امام بخاريٌ كااصل مقصدتو نمازوں ميں كعبه معظمه كي طرف توجه واستقبال كاحكم ہى بيان كرنا ہے كيكن اس باب ميں يہجى بتلایا کہ حرم شریف میں بیت اللہ کے پاس ہی ایک جانب مقام ابراہیم بھی موجود ہے،اور طواف کے بعد کی دور گعت اس کے پاس پڑھنازیادہ بہتر ہے۔جیسا کہ پہلی حدیث میں حضورا کرم ﷺ کے ممل ہے بھی ثابت ہوا الیکن ای کے ساتھ امام بخاریؓ نے دوسری و تیسری حدیث بھی ذكركين تا كهاصل حكم وجوب توجه إلى الكعبه نظرے اوجھل نه ہوجائے ،اور برحكم كواپنے اپنے مقام و درجه ميں ركھا جائے۔ مطابقت ترجمہ! یہ وصلے خلف المقام سے حاصل ہوگئ، جو پہلی حدیث الباب میں مذکور ہے اور محقق عینیؓ نے بھی اس کی صراحت کی ہے، پھرندمعلوم لامع الدراري ١٥٩/ ميں ايما كيوں لكھا گيا كەترجمة الباب پريداشكال ہے كدامام بخاريٌ نے اس ميں آيت قرآني ذكر كى ہے جس میں مقام ابراہیم پرنماز پڑھنے کا امر ہے، پھر وہ جوروایات اس ترجمہ کے تحت لائے ہیں،ان میں مقام ابراہیم کومصلے بنانے پر کوئی دلالت نہیں ہے، پھرلکھا کہ حضرت اقدس مولا نا گنگو ہی نے ای اشکال کے دوجواب دیئے ہیں ، الح حیرت ہے کہ حضرت شیخ الحدیث دامت سمجم نے عدم مطابقت اوراشکال وجواب کی بات کہاں ہے نکال لی ،اشکال کا ذکر حافظ اور عینی دونوں کے یہاں نہیں ہے ،اور عینی نے تو صاف مطابقت کی نشان دہی بھی کر دی ۔اور بظاہر حضرت گنگوہیؓ کے نز دیک بھی عدم مطابقت کا کوئی اشکال بیہاں نہیں ہے بلکہ وہ امام بخاریؓ کی میں '' واضح فر مانا جا ہتے ہیں کہ مقام ابراہیم کے پاس نماز کے تکم کے باوجود بھی فرض استقبال کعبہ کے تاکد میں فرق نہیں آیا ، کیونکہ حضور عليه السلام نے صلوق خلف المقام كے ساتھ بھى استقبال كعبه كوترك نہيں فرمايا دوسرى بات حضرت نے امام بخاري كى يه بتلائى كه آيت میں اگر چدا مرہے مگروہ ستیت بااستحباب کے لئے ہے وجوب کے لئے نہیں ہے کیونکہ وجوب کے لئے ہوتا تو حضور علیہ السلام مواجہہ بیت اللہ میں نماز نہ پڑھتے ، جودوسری اور تیسری حدیث الباب میں مذکور ہے ،اس لئے کہ اس صورت میں مقام ابراہیم حضور اکرم اللہ کے پیچھے تھا،آ گےنہیں تھااورآ گےصرف کعبہتھا،علاوہ ازیں یہ بات بجائے خود بھی سیجے نہیں ہے کہ روایات باب میں مقام ابراہیم کوصلی بنانے پر کوئی دلالت نہیں ہے، جبکہ پہلی ہی حدیث میں حضورا کرم الطبیع کے مقام ابراہیم میں نماز پڑھنے کاذکرصراحت ہے موجود ہے، یہ تو پوری طرح آ یت ِ ترجمۃ الباب کے مصداق پڑمل تھا،لیکن اس پڑمل کے باوجود پیھی ظاہر کرنا ضروری تھا کہ مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھنا موجب شرف وبرکت واز دیا داجر ہے، پنہیں کہ اس کی وجہ ہے بیت اللہ کے استقبال کی اہمیت کچھکم ہوگئی، بلکہ حب شختیق حضرت گنگوہی اس کا تا کد مرید مفہوم ہوا کہ اس سے یاس بھی نماز کی صحت استقبال کعبہ معظمہ پر ہی موقوف ہے اور ای لئے حضورا کرم اللہ نے وہاں بھی نماز میں استقبال ترک نہیں فرمایا،اور باقی دونوں حدیثیں ذکر کر کے امام بخاریؓ نے اس مقصد تا کدووجوب استقبال کعبہ کو واضح فرمایا محقق عینیؓ نے مناسب باب سابق کا ذکر کرتے ہوئے لکھا:۔ کہ اس باب کی سابق ابواب متعلقہ قبلہ کے ساتھ مناسب کی وجہ بیجی بن عتی ہے کہ آیت کریمہ مذکورہ ترجمۃ الباب میں بھی قبلہ کا بیان ہے کیونکہ حسن ہے مصلے جمعنی قبلہ ہے اور قا دہ وسدی نے کہا کہ مقام کے پاس نماز پڑھنے کا تھم ہوا تھا، اگر چہ مقام کا قبلہ ہونا صرف ای صورت میں متعین تھا کہ مقام کو نمازی اپنے اور قبلہ کے درمیان کر لے، کیونکہ دوسری جہات اللا شہ میں صرف کعبہ کی طرف اُرخ کرنے ہے نماز درست ہوجاتی ہے اس ہے معلوم ہوا کہ فرض تو استقبال بیت اللہ ہی کا ہے مقام کا نہیں اور ای کے حضور علیدالسلام نے جب بیت کے پاس خار رہ بیت نماز بغیراستقبال مقام پڑھی تو صراحت نے فرمادیا کہ یہی قبلہ ہے (عمد ۱۹۳۳) کے حضور علیدالسلام نے جب بین خار ہے بیاس خار ہو ہوا کہ عمرہ میں سعی واجب ہے جو سارے علاء کا ند جب ہے بجو حضر ہا بن عباس کے افا وات یعنی اور خلاف سنت ہے۔ ان کے ناز دیک طواف کے بعد احرام کی پابندی ختم ہوجاتی ہے خواہ سعی نہ کرے، حالاتکہ بیرائے ضعیف اور خلاف سنت ہے۔ ان کے ناز دیک طواف کے بعد احمام ابراہیم کے پیچے دور کعت پڑھی جا کیں ، پھر بھی اس کو بعض نے سنت اور بعض نے واجب کہا رہے معلوم ہوا کہ طواف کے بعد مقام ابراہیم کے پیچے دور کعت پڑھی جا کیں ، پھر بھی اس کو بعض نے سنت اور بعض نے واجب کہا

سیں میں موں ہوں میں وہ سے جمعر ملک ہراہ یہ سے بیچے دور ملک پر می جا یں، پہر میں ان کو میں سے مست اور میں سے واجب ہیا ہاور بعض نے کہا ہے کہ طواف کے تا بع ہے، وہ سنت ہوتو یہ بھی سنت ہے وہ واجب ہوتو یہ بھی واجب ہے (عمدہ ۲/۲۰۳) دوسری حدیث الباب سے معلوم ہوا کہ بیت اللہ میں داخل ہونا جائز ہے اور مغنی میں جج کرنے والے کے لئے اس میں داخلہ

دوسری حدیث الباب سے معلوم ہوا کہ بیت اللہ میں داخل ہونا جائز ہے اور سعنی میں ج کرنے والے کے لئے اس میں داخلہ اور دور کعت پڑھنے کو متحب لکھا ہے، جس طرح حضور علیہ السلام سے ثابت ہے لیکن بیت اللہ اور حطیم کے حصّہ میں جوتوں کے ساتھ داخل نہ ہوکہ خلا ف ادب ہے، علامہ نووی نے بدا جماع اہل حدیث ثابت کیا کہ بیت اللہ کے اندر دور کعت پڑھنامتحب ہے جبیہا کہ دواریت بلال سے ثابت ہے، اور جس روایت اسامہ وغیرہ میں نفی ہے وہ مرجوح ہے، یااس کو دووا قعات پر محمول کر کتے ہیں، ربی یہ بات کہ دوسری مشہور روایت میں حضرت ابن عمر سے کہ جھے انسوس ہے حضرت بلال سے ساتھ مدت تک رہائین بیسوال نہ کر سکا کہ حضور علیہ السلام نے بیت اللہ کے اندر کیا گیا، حضرت بلال سے ہاتھ کی دوا تھیوں سے اشارہ کر دیا، جس سے دور کعت بھی گئیں، پھر کیا تھا کہ حضور علیہ السلام نے بیت اللہ کے اندر کیا گیا، حضرت بلال نے ہاتھ کی دوا تھیوں سے اشارہ کر دیا، جس سے دور کعت بھی گئیں، پھر کہا فی طور سے اس کی وضاحت کرانے کو حضرت ابن عرضول گئے ہوں گے، جس کا افسوس کیا کرتے تھا لخ (عمرہ دیا۔ ۱۲)

ہمارے حضرت شاہ صاحبؓ نے اس موقع پر ارشاوفر مایا کہ بعض علماء نے جولکھا ہے کہ حضرت ابن عمرؓ اپنے زمانہ میں حضرت عمرؓ سے
اپنے زمانہ کے لحاظ ہے افضل تھے، وہ شایدان ہی جیسی وجوہ ہے کہ حضرت ابن عمرؓ کو ہر وقت انتاع سنت ہی کی دھن گلی رہتی تھی ،اور اگر
کوئی بات تحقیق ہے رہ گئی تو اس کا افسوس کیا کرتے تھے، یہ ان کی عجیب وغریب شان ہی فضیلتِ خاصہ کا موجب تھی اور فر مایا کہ یہاں جو
حضرت ابن عمرؓ نے یقین کے ساتھ دور کعت کا ذکر فرمادیا ، وہ اس کئے نہیں تھا کہ حضرت بلالؓ سے پوچھ لیا تھا، بلکہ اس وجہ سے کہ کم سے کم نماز دوہی رکعت ہوتی ہے تھیں اس کی تائید میں موجود تھا۔)

تیسری حدیث الباب کے تحت محقق عینیؒ نے '' بغرہ القبلة '' پر لکھا کہ بیتو سب ہی جانتے تھے کہ بیقبلہ اور کعبہ معظمہ ہے پھراس طرح ارشاد فرمانے کی کیا وجھی ؟ توایک وجہ تو خطابی ہے منقول ہے کہ اب قبلہ کا حکم اسی بیت پر ثابت و مشخکم ہو چکااس کے بعد منسوخ نہ ہوگا، لہٰذا ہمیشہ اسی کی طرف نماز پڑھنی ہوگئی، دوسرااحتمال ہیہ ہے کہ امام کے کھڑے ہونے کی مسنون جگہ بتلائی ہو کہ مواجہہ بیت میں کھڑا ہو، باقی متیوں جوانب وارکان میں نہیں ،اگر چہ نماز کی صحت و جواز ان اطراف میں بھی ہے تیسرااحتمال ہیہ کہ اس سے صرف ان لوگوں کا حکم بتلایا جو بیت الله کا مشاہدہ و معائنہ کررہے ہوں کہ ان کے لئے مواجہت بیت عیا ناضروری ہے، اپنی اجہتا دی رائے سے کام نہیں لے سکتے۔

علامہ نوویؒ نے ایک اور توجیہ بھی گھی کہ یہی گعبُہ وہ متجد حرام ہے جس کے استقبال کا حکم ہوا سارا حرم نہیں ، نہ سارا مکہ اور نہ ساری مسجد حرام جو کعبہ کے گرد ہے بلکہ مسجد حرام کا صرف یہی حصّہ جو کعبہ معظمہ ہے وہی قبلہ ہے۔ نیز ایک روایت میں جوحضورعلیہ السلام نے باب بیت اللہ ہی کوقبلہ بیت فرمایا، وہ بھی استحباب پرمحمول ہے، کیونکہ نفس جواز استقبال تو تمام جہات کعبہ کے لئے حاصل ہےاوراس پراجماع ہو چکا ہے (عمدہ عنوم))

قولہ ہذاالقبلۃ پرحضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا:۔اس ہے اشارہ پورے بیت اللّٰہ کی طرف ہے اوراس کی وجہ سے مالکیہ نے بیت اللّٰہ کے اندر فرض نماز پڑھنے کو ناپسند کیا ہے کہ بورے کا استقبال نہیں ہوسکتا الیکن حنف کے یہاں درست ہے اوراس میں ان کے نزو کیک زیادہ توسع ہے۔

## باب التوجه نحو القبلة حيث كان وقال ابو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة وكبر

(جهال بهى بو (نمازيس) قبلدى طرف توجركرنا، اور حضرت ابو بريرة في كهاكه بى اكرم على الله عبدالله بن رجاء قال نا اسرائيل عن ابى اسخق عن البراء قال كان رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم صلى نحوبيت المقدس ستة عشر شهراً اوسبعة عشر شهراً و كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب ان يوجه الى الكعبة فانزل الله عزوجل قدنرى تقلب وجهك في السماء فتوجه لحو القبلة وقال السفهاء من الناس و هم اليهود ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدى من يشاء الى صراط مستقيم فصل مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل ثم خرج بعد ما صلى قمر على قوم من الانصار في صلواة العصر يصلون نحوبيت المقدس فقال و هو يشهد انه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهوا نحوالكعبة .

( ٣٨٨) حدثنا مسلم بن ابراهيم قال نا هشام بن عبدالله قال نا يحيى ابن ابى كثير عن محمد بن عبدالرحمن عن جابر بن عبدالله قال كان النبى صلى الله عليه و سلم يصلى على راحلته حيث توجهت به فاذا ارادالفريضة نزل فاستقبل القبلة

( ٣٨٩) حدثنا عثمان قال ناجرير عن منصور عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله صلى الله عليه وسلم قال ابراهيم الله عليه وسلم قال ابراهيم الله احدث في الصلواة شي قال وماذاك قال ابراهيم الله احدث في الصلواة شي قال وماذاك قال الواصليت كذا وكذا فثني رجليه واستقبل القبلة و سجد سجد تين ثم سلم اقبل علينا بوجهه قال انه

حنفید! بیت الله کے آندراور حجت پر ہرنماز درست ہے البتہ او پر مکروہ ہے، کیونکہ اس میں ترک تعظیم بیت اللہ ہے، اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ ھنفیہ کے یہال سب سے زیادہ توسع ہے جبیسا کہ حضرت کے نے اشارہ فر مایا، اور زیادہ تھی اس مسئلہ میں حنابلہ کے یہاں ہے، واللہ تعالی اعلم' مؤلف''

ا فیض الباری ۳ میں فلطی ہے مالکید کا مسلک عدم جواز درج ہوگیا ہے اور کتاب الفقہ علی المذاہب الاربعة ﴿ اِمِن تفصیل غداہب ال طرح ہے : ۔

الکید! نماز فرض ہیت اللہ کے اندر تھے ہے گر مکروہ ہے ہہ کراہب شدیدہ اوروقت کے اندراس کا اعاد ہ مستحب ہے بفل اگر غیر موکدہ ہوں تو وہ اس کے اندر مستحب ہیں ، موکدہ ہوں تو مکروہ ، مگرا عادہ کی ضرورت نہیں ، کعید کی چھت پر نماز فرض تھے ہیں ، فل موکدہ میں دوقول برابر درجہ کے ہیں۔

منا بلہ! فرض نماز بیت اللہ کے اندراور چھت پر بھی تھے نہیں بجز اس کے کہ کسی ویوار سے بالکل متصل ہوکر پڑھے کہ اس کے پیچھے کچھ ھتے ندر ہے نماز ففل و منذور درست ہے اور یہ بھی درست ہوگر اور کی اور جھت پر بھی اور ہے ۔

درست ہے اور یہ بھی درست ہے کہ باہر کھڑ اہوکرا ندر بجدہ کر ہے۔

شافعیہ! نماز فرض وففل سب درست ہیں ، مگر باب کعبہ کی طرف کو جبکہ وہ کھلا ہو درست نہ ہوگی اور چھت پر جب درست ہوگی کہ اس کے سامنے کم از کم وو تہائی

لوحدث في الصلولة لنباتكم به ولكن انمآ انا بشر مثلكم انسى كما تنسون فاذانسيت فذكروني واذاشك احدكم في صلوته فليتحر الصراب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين

تر جمہ! حضرت برام سے مروی ہے کہ رسول اکر مقطیقہ نے سولہ یاسترہ ماہ تک بیت المقدی کی طرف نماز پڑھی، اور آپ جا ہے یہی سے کہ کعبہ کی طرف نرخ کرنے کا تھم آجائے، پس اللہ تعالی نے آیت قلہ سوی تنقلب نازل فرمائی اور آپ نے قبلہ کا استقبال کیا اس پر سفید لوگوں نے جو بہود مخصط ترکیا کہ اب پہلے قبلہ سے کیوں پھر گئے جی تعالی نے حضور علیہ السلام کو فرمایا کہ ان سے کہہ دیجئے! مشرق ومغرب سب خدا کے ہیں، وہ جس کو جا ہے صراط متقیم کی ہدایت مرحمت فرمادیتا ہے، حضور علیہ السلام کے ساتھ ایک محض نے نماز پڑھی اور پھر وہ کچھا نصاد کے پاس سے گزرا جو عصر کی نماز بیت المقدس کی طرف پڑھ رہے ہے تھے تو اس نے شہادت کے ساتھ بتلایا کہ رسول اکر مراب ہے کہا ہے کہا تھے کے ساتھ بتلایا کہ رسول اکر مراب ہے کہا ہے کہا کہ کے طرف کو گھوم گئے!

تر جمہ! حضرت جابر بن عبداللہ ﷺ کہ نبی کریم اللہ اپنی سواری پر نماز پڑھ لیا کرتے تھے، جدھر کو بھی وہ چلتی تھی لیکن جب فرض نماز پڑھنے کا ارادہ فرماتے تھے تو سواری ہے اتر کراوراستقبالِ قبلہ کر کے نمازادا فرماتے تھے۔

تر جمہ اعثان، جریر منصور، ابراہیم ، علقہ، عبداللہ (بن مسعور) روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ایک نے نماز پڑھی، ابراہیم کہتے ہیں، یہ مجھے یاد نہیں کہ آپ نے (نماز میں کچھے) زیادہ کردیا تھا یا کم کردیا تھا، الغرض جب آپ سلام پھیر پچکو آپ ہے عرض کیا گیا کہ یارسول اللہ کیا کوئی بات نماز میں نئی ہوگئی، آپ نے فرمایا، وہ کیا ؟ لوگوں نے کہا کہ آپ نے اس قدر زنماز پڑھی، پس آپ نے دونوں پیروں کوسمیٹ لیا، اور قبلہ کی طرف منہ کرکے دو تجدے کئے، اس کے بعد سلام پھیرا، پھر جب ہماری طرف اپنا منہ کیا تو فرمایا کہ اگر نماز میں کوئی نیا تھم ہوجا تا تو میں تمہیں (پہلے ہے) مطلع کرتا لیکن میں تہاری، عرب ایک بشر ہوں، جس طرح تم بھو لتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں، البندا جب میں بھول جا وی اور اور جب تم میں ہے کی شخص کو اپنی نماز میں شک ہوجائے تو اسے چاہیے کہ سے کہ حالت کے معلوم کرنے کی کوشش کرے، اور ای پرنماز تمام کرے، پھر سلام پھیر کردہ تجدے کرلے۔

تشری المحق عینیؓ نے لکھا کہ امام بخاریؓ نے اس باب میں نمازِ فرض کے لئے جہتِ قبلہ کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت وفرضیت بتلائی ہے،خواہ وہ نمازی سفر میں ہو یا حضر میں ،اور پہلے باب ہے اس کی مناسبت ظاہر ہے ،تحویلِ قبلہ کی بحث پہلے گزر چکی ہے۔

استنباطِ احکام!علامہ عینیؓ نے لکھا: ۔ پہلی حدیث الباب ہے معلوم ہوا کہ(۱) احکام کا ننخ درست ہے، آور یہی جمہور کا ند ہب ہے، پچھ لوگوں نے جن کی کوئی اہمیت نہیں، اس کو نادرست سمجھا ہے(۲) قرآن مجید ہسنت کا لنخ ہوسکتا ہے یہ بھی جمہور کا مسلک ہے، امام شافعیؓ کے اس بارے میں دوقول ہیں (۳) خبر واحد مقبول ہے (۳) نماز کا قبلہ کی طرف ہونا واجب ہے اورا جماع سے اس کا کعبہ معظمہ ہونا متعین ہے (۵) ایک نماز دوست میں جائز ہو گئی ہے (اس لئے اب بھی اگر تحری کے بعد غلط سمت میں نماز شروع کردے اور درمیان میں سمجے قبلہ کا علم ہوجائے قاس کی طرف گوم جائے گا)

دوسری حدیث الباب سے معلوم ہوا (۱) فرض نماز میں ترک استقبال قبلہ درست نہیں ،ای لئے حضور علیہ السلام فرض کے لئے سواری سے اتر کرضر وراستقبال کرتے تھے،البتہ شدت خوف کا وقت اس ہے متنا ہے اور مجبوری ومعذوری کی حالت میں سواری پر بھی فرض ہو سکتی ہے۔ از کرضر وراستقبال کرتے تھے،البتہ شدت خوض ہو سکتی ہے۔ امام ہے (۲) نفل نماز سواری پر بحالت ِ سفر تو سب کے نزویک درست ہے،البتہ حضر میں امام ابو یوسف وغیرہ کے نزویک درست ہے،امام ابو حضرہ کے مراوراصطح کی شافعی کے نزویک درست نہیں۔

تیسری حدیث ہےمعلوم ہوا(۱)افعال میں انبیا علیہم السلام کوبھی سہو ہوسکتا ہے،علامہ ابن وقیق العیدؓ نے کہا کہ یہی قول اکثر علماءِ

واہل نظر کا ہے لین افعال ہلاغیہ میں سہوکسی کے زو کیے بھی درست نہیں ہے جیسا کہ قاضی عیاض وغیرہ نے تصریح کی ہے (۲) افعال انہیاء علیہم السلام میں نسیان بھی واقع ہوسکتا ہے مگراس پران کو برقر ارنہیں رکھا جا تا اور حق تعالیٰ کی طرف سے ان کوتذ کیر تعلیم فوراً کر دی جاتی ہے۔
محقق عینی نے کیام فی الصلاۃ عامدوناسیا اور عدور کعات میں شک کی صورتوں کے احکام تفصیل وولائل کے ساتھ بیان کے ہیں (۳) حفیہ کے نزویک سہوکے دوسجد سلام کے بعد کے ہیں جیسا کہ حدیث الباب سے بھی ثابت ہوا، اور یہی حضرت علی، سعد بن وقاص، عبداللہ بن کے خزد یک سہوکے دوسجد سلام کے بعد کے ہیں جیسا کہ حدیث الباب سے بھی ثابت ہوا، اور یہی حضرت علی، سعد بن وقاص، عبداللہ بن معمود، عبداللہ بن عباس مجار بین یا سر، عبداللہ بن زبیر اور انس بن مالک سے مروی ہے اور ابن افی لیلی، ابراہیم نحتی، حسن بھری اور سفیان توری کا بھی غد ہب ہے، کین امام شافعی وغیرہ سلام سے قبل کہتے ہیں، تاہم ہدا سے میں کہ یہ خلاف صرف اولویت واسخب کا ہے، اور ایسا نہی ماوردی نے الحادی میں اور ابن عبدالبروغیرہ نے کہا ہے۔ (عمدہ ۲/۳))

حافظ کا سکوت! حافظ ابن مجرِّنے نم یسلم نم سنجد تین پرخاموشی اختیار کی، اور بغیر جوابد ہی کے آگے چلے گئے ایسے موقع پر کہ اپنی ند ہب میں کمزوری ہوسکوت اور جہاں کچھ قوت ہوتو دوسروں پرنکیر میں حداعتدال سے بڑھ جانا، اہل ادب و تحقیق کے لئے موزوں نہیں۔

#### حضرت شاه صاحب رحمه اللد كاارشاد

آپ نے فرمایا:۔ ہدا ہیہ سے معلوم ہوا کہ خلاف افضلیت کا ہے،البتہ تجرید کی عبارت سے دوسری بات نکلتی ہے، تاہم میں کہتا ہوں کہ ہدا یہ ہی کی رائے لینی جا ہیے، اگر چے مرتبہ قدوری کا بڑا ہے، کیونکہ تجرید کی روایت لینے سے اکثر احاد پیٹے صحاح کی مخالفت لا زم آئے گی ،اس کے بعد میں کہتا ہوں کہاس بارے میں احادیث قولیہ تو سب ہی حنفیہ کی ججت وتا ئند میں ہیں، جیسا کہ ابوداؤد و بخاری میں بھی ہیں،اور فعلی احادیث دونوں قتم کی ہیں ہمیکن کوئی مضا کقت ہیں کیونکہ اختلاف صرف افضلیت کا ہے،اس سے زیادہ کانہیں ۔ ا فا داتِ انور! فرمایا: ۔ ابوداؤد کی ایک روایت ہے معلوم ہوتا ہے ک<sup>نفل نماز میں تحریمہ کے ونت استقبال کرنا جا ہے پھر چا ہے سواری ا پ</sup> راستے پر دوسری جہت میں ہی چلتی رہے لیکن حنفیہ کے یہاں اس میں توسع ہے، انہوں نے تحریر کے وقت بھی استقبال کوشر طنہیں قرار دیا ہے۔ نماز کا قلب تحریمہ ہے یا موضع تامین؟ مجھے اس میں تر دوتھا، کیکن اب رجحان پیہ ہے کہ آمین کہنے کا موقع ہی قلب صلوٰ ۃ ہے، کیونکہ تحریمہ پالینے میں تونماز کے لئے جلدی کرنے اورخصوصی اہتمام ہی کا ثواب ہے،لیکن آمین کا موقع حاصل کرنے میں اگلے پچھلے سب گنا ہوں کی مغفرت کا وعدہ ہے، لہندا آمین یا لینے کا موقع ہی نماز کا قلب بننے کے واسطے زیادہ موز وں معلوم ہوتا ہے۔واللہ تعالی اعلم! باتی رہایہ کدرکوع پالینے سے پوری رکعت مل جاتی ہے، لہذا وہ قلب ہونا جا ہیے تو وہ درست نہیں کیونکہ بینو بہت ہی کم ہمت لوگوں کے لئے ایک قشم کی رعایت دی گئی ہے کہ رکوع تک بھی مل گئے تو رکعت ہوگئی وہ کوئی انعام وا کرام کامستحق بنانے والی بات نہیں ہے،ای لئے حصرت ابوہرمرہ کے منقول ہے کہ دہ بردی کوشش واہتمام آمین پالینے کا کیا کرتے تھے،اتنا اہتمام وہ فاتحہ کا بھی نہیں کرتے تھے،لیکن اس کے باوجود بھی ل ہخاری شریف میں اڑباب جہرالا مام بالتامین ) میں آئے گا کہ جھٹرت ابو ہربرہ جس زمانہ میں بحرین میں موذن تھے، تواذان کے بعدایے امام مروان کو بلندآ وازے کہا کرتے تھے کہ دیکنا! میری آمین فوت نہ کرا دیناءاور یہ بھی نقل ہوا ہے کہ امام سے شرط کر لی تھی کہ جب تک میں صف میں نہ پہنچ جاڈن ، مجھ کے ۔ پہلے و لاالصالین نہ کہد بیناءاس کا مطلب مینیں کہ امام ان کا انتظار کرتے ہوں کے یا حضرت ابو ہر پر استی یا دیر کرتے ہوں، یہ بلکہ حضرت نافع ہی کا قول بخاری میں ہے کہ حضرت ابن عمر آمین کو نہ چھوڑتے تھے اور دوسروں کو بھی اس کی تزغیب دیا کرتے تھے کہ امام کے آمین کہنے ہے پہلے نماز میں ضرور شریک ہوجاؤ ،اور میں نے ان سے اس بارے میں صدیث بھی تنی ہے ( بعنی آمین امام کے ساتھ آمین کہنے کی فضیلت مغفرت ذنوب والی جوآ گے بخاری میں بھی ہے ) حضرت شاہ صاحب نے اس مبوقع پرفر مایا:۔ دیکھو حضرت ابو ہر برہ ایسے جلیل القدر صحابی آمین کے لئے کتنا اہتمام کرتے اور ترغیب دیے تھے پھرامام کے

چھے فاتحہ پڑھنے کا ہتمام یا ترغیب کیوں نہیں ہوئی؟! فرمایا موطاامام مالک میں لاتھنی کی جگہ لاسیقنی با مین مردی ہاس سے پوری طرح واضح ہوا کہ حضرت ابو ہریر ڈفاتحہ خلف الامام کے قائل نہ تھے، واللّٰہ تعالیٰ اعلم! کے کولوگوں نے ان کوقر اوستہ فاتحہ خلف الامام کا قائل مجھا ہے حالا تکہ وہ جانے تھے کہ آئین ہی جولیہ صلوۃ وغیرہ پرمہر کرنے والی ہے، اور فاتحہ
توامام کی بھی مقتدی کے لئے کافی ہے، بخلاف آئین کے کہ وہ مقتدی کا حقہ ہے اورامام آئین کے بارے میں مقتدی کا ویک ونا ئبنیں ہوتا۔
بحث ونظر! حصرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا: ہم پر بیاعتراض نہیں ہوسکا کہ جن حضرات نے صرف ایک شخص کے کہنے پرنماز کا رُخ
بدل دیا انہوں نے کس طرح ایک سابقہ قطعی امرکوا یک شخص کی خبر ہے (جوظنی ہے) منسوخ قرار دیدیا، کیونکہ ہم تواصل خبر توظعی کہتے ہیں، یعن
ہر حدیث رسول توظعی سمجھتے ہیں، آگے ظلیت ہو آئی ہے وہ تو ہم تک پہنچنے کے ذریعہ ہے آئی ہے، انہذا یہاں بھی ظلیت طریق میں سے ناخ میں
ماوران حضرات کے لئے طریق کی ظلیت کیوں مانع نہ ہوئی، اس کی وجہ میہ کہ ان کے پاستحقیق کا ذریعہ تھا، یعنی مدید طیبہ جا کر
حقیق حال معلوم کر سکتے تھے، انہذا اصل یہ قرار پائی کہ جب کوئی امرقطعی الاصل ہوتو ظنی پر بھی عمل میں کوئی جرح نہیں ، اورائی لئے جلینے وین
سے وہ سب اخبارا تھا دے ذریعہ بھی شرطنہیں ہے اور نہ کی کا فرکو یہ کہنے کا حق ہے کہ ہمارا دین آگر چدا پنی جگھتے ہے، لہذا وہ مجھ پر جب ملز مرتبیں ہوسکتا، پھر حضرت نے فرمایا کہ اس اصل کواصولیوں نے نہیں کھا، جھ کو صرب اخبارا تھا دے ذریعہ کی تشرف کی الے میں کھی کھو دیا ہے۔
سے وہ سب اخبارا تھا دے ذریعہ کی شرطنہ کے الی کے اس اصل کواصولیوں نے نہیں کھا، جھ کو سے جہواتو اس کو میں نے نیل الفر فدین اورا کھار الملحد میں میں بھی کھو دیا ہے۔

# خبرواحد كےسلسله میں حضرت شاہ صاحب رحمہ الله كى خاص شخفیق

جیسا کہ ابھی ذکر ہوا حضرت تنجروا حدکو بھی اصالۂ اور فی حدذاتہ قطعی فرمایا کرتے تھے،اورا حادیثِ تھیجین کے بارے میں آپ حافظ ابن حجرشافعی ہمٹس الائمہ سرحتی حنفی ،حافظ ابن تیمیہ حنبلی ،اورشخ عمرو بن الصلاح کی رائے کومرزح خیال کرتے تھے،اوررائے جمہور عدم افساد ہ قطع کومر جوج کہتے تھے اور بیشعربھی اس کے حسب حال پڑھا کرتے تھے۔

تعيرنا انا قليل عديدنا فقلت لهاان الكرا درقليل

نیز فرمایا کرتے تھے کہ سیحین کی اخبار آ حادا گر چاہل اصول کے قاعدہ سے طنی قراریاتی ہیں مگر قرائن اور قوت ِطرق کی موجود گی میں وہ بھی قطعی بن جاتی ہیں، لیکن ان کاعلم وبصیرت صرف اہل علم ونظر ہی کو حاصل ہو تکتی ہے، ہر شخص کونہیں، پھریہ بھی فرماتے تھے کہ افاوہ قطع کی بات اطباق امت یا تلقی بالقبول کی وجہ نہیں بلکہ در حقیقت ای وجہ سے ہا اور ہونی چاہیے جوہم نے اوپر ذکر کی ہے، اور ای لئے جن احادیث کی مثلاً امام بخاری نے تخ تخ تن تو کی مگر ان کے کسی جز و پر باب وتر جمہ قائم نہیں کیا تو اس جز وکو بھی ہم قطعی نہ کہیں گے، کیونکہ ان کی عدم تبویب کے باعث اس کے جو ت میں شبہ پیدا ہوگیا، اور قطعیت جب ہی رہتی ہے کہ کوئی مانع وشیہ موجود نہ ہو۔

ا حضرت نے فرمایا: تواتر طبقہ کے بعداسناد کی ضرورت ہاتی نہیں رہتی ،ای لئے شریعت نے اس کے بعد کی مکف کوملزم بنانے کیلئے اس کا اثبات بطور تواتر ضروری قرار نہیں دیا، بلکہ علاءِ امت کا فیصلہ بیہ ہے جس امر کی بھی سندھجے ہوا در رہم امام میں وہ موجود ہوتو و وقر آن ہے اورا سی طرح قر آن کے بارے میں بھی ہے کہ جوامورا پی جگ قطعی ہیں جیسے دعوت اسلام توان کی تبلیغ صرف اخبارا حاو کے ذرایعہ ہوجانے پہمی جت پوری ہوجاتی ہے ،خواہ وعوت متواتر ہ نہ ہو، لبندا پہشبہ نہ ہونا چاہیے کہ جب تک کسی کا فرکو اسلام کی طرف بطریاتی تواتر نہ بلایا جائے اس کو جاحد و متکر اسلام قر ارند دینا چاہیے ، کیو کہ قطعی امور حقد کی طرف وعوت دینے میں اخبارا حاد میں اور جد بھی کوئی طلب صادق کے ساتھ ان کی طرف توجہ کرے گا، ان کا اثبات ممکن ہے لبندا ان میں ہے کسی امرکا بھی افکار دفتی کرنا تھ و دہی تھا۔ ہوئی ہوتا ہے کہ وہ بات کو بات ہوتا ہوئی ہوتا ہے ، کیونکہ اور کی جس سے می امرکا تھیں ہو بات کو جات کو تابت کرنا ہوتا ہے کہ وہ بات کی نفسہ قطعی ہو باس کے بس پیشت قطعی دلائل توجہ دور ہوں ، اور بطری تی تواتر بی ہو بات کو تابت کرنا ہوتا ہے کہ وہ بات کی نفسہ قطعی ہو بات کی نفسہ قطعی ہو باس کے بس پیشت قطعی دلائل و جو دور ہوں ، اور بطری تی تواتر بی ہر بات کو تابت کرنا ہوتا ہے کہ وہ بات کی نفسہ قطعی ہو باس کے بس پیشت قطعی دلائل و تا کار موجود ہوں ، اور بطری تی تواتر بی ہر بات کو تابت کی نام واکر تا۔

ای طرح امت کے وہ اجماعی فیصلے بھی ہیں جو بطر ابق آ حادہم تک پہنچے ہیں کہ وہ بھی مفید قطعیت ویقین ہیں اور اس باب سے ہیں الخ ( نیل الفرقندین ۲ سالے وسے اللہ بیات حضرت نے اکفار المملحدین ۵۲ میں بھی مختصراً لکھی ہے۔''مؤلف''! حضرت سیجمی فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے سادات حفیہ جو خبرواحدے کتاب پرزیادتی کا انکار کرتے ہیں وہ ننخ کے درجہ کی زیادتی مراد لیتے ہیں، ور نظن کے مرتبہ کی زیادتی جتنی ہو عمق ہاں سے انکارنہیں ہے،البذااس سے مرتبہ وجوب کی زیادتی مثلاً ہو عمق ہے،حضرت کی پیچقیت اچھی تفصیل سے حضرت مولانا سیدمحد بدرعالم صاحب مہاجر مدنی قدس سرؤنے مقدی فیض الباری دو مابعد میں نقل کی ہے جواہل علم کے لئے قابل قدر تحف ہے۔

واقعات خمسه بابة سهونبي اكرم صلى الله عليه وسلم

حضرت نے فرمایا: یکے الدین بن دقیق العید نے ایسے واقعات جیار ذکر کئے ہیں، دوکا ذکر ہخاری میں ہے۔(۱) ظہر میں پائچ
رکعت پڑھیں۔(۲) چار والی نماز دو پڑھیں۔(۳) ابوداؤر ۲۳ المیں ہے کہ قعدہ اولی ترک ہوگیا۔(۴) نماز میں ایک آیت کی بھول
ہوئی، نماز کے بعد حضرت ابن مسعود ہے سوال کیا، کیاتم نماز میں نہ تھے؟ عرض کیا، حاضرتھا، فرمایا: ۔ ' پھریاد کیوں نہیں دلایا؟' میں کہتا ہوں
ایک یا نچواں واقعہ بھی ہے کہ مغرب کی نماز میں ایک مرتبہ قعدہ اولی پرسلام پھیر دیا تھا، امام بخاری نے سہوکی حدیث کی مرتبہ ذکر کی
ہیں اور مختلف تراجم قائم کر کے ان سے متعدد مسائل کا استنباط کیا ہے، لیکن ترجمہ وعنوان جواز کلام الناس کا کہیں قائم نہیں کیا، معلوم ہوا کہ اس مسئلہ میں انہوں نے حنفیدی موافقت کی ہے۔ واللہ تعالی اعلم!

تحری الصواب کاامرنبوی! حضور علیہ السلام نے جوفر مایا کہ جب تمہیں تعداد رکعات وغیر ہا میں شک لائق ہوتو صواب و تیج ہات کوسوچ بہار کر کے متعین کرو،اور پھراسی کے مطابق اپنی نماز پوری کرلو،اس پر حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ حفیہ کے یہاں شک کی الگ الگ صورتوں میں تین تھم ہیں اگر پہلی مرتبہ شک ہواتو پھر ہے نماز پڑھے،اور نہ دل میں اچھی طرح سوچ کرغلبظن پڑمل کرے، یہ بھی نہ ہوتو متیقن پیزیعنی کم کوسیحے سمجھے، پھر ہمارے مشائخ میں سے بعض کی رائے یہ ہے کہ وہ اس صورت میں تجدہ سہونہ کرے ( کمافی الجو ہرة النیر ہ ور دالمخار نقل السراج الوہاج) اور یہی تول اقرب ہے،لیکن اکثر کہتے ہیں کہ تجدہ کرنا جا ہیے ( کمافی الفتح) ہاتی تیسری صورت میں تجدہ سہوتھ عاہوگا۔
شافعیہ کہتے ہیں کہ تمام صورتوں میں اقل ہی کو اختیار کرے۔

حضرت نے فرمایا کہ احادیث سے تائیدہ ارب ہی فد بہب کی نگلتی ہے، کیونکہ پھر سے نماز پڑھنے کی بھی روایت ہیں مثلاً مصنف ابن ابی شیبہ میں ،اور تحری واخذ بالاقل کی بھی ہیں، جیسے مسلم شریف میں اور بیر بخاری میں ،لہذا ہم نے سب احادیث پڑل کیا اور شافعیہ نے صرف اقل والی پر کیا اور ہاتی سب کی تاویل کی ،اور تحری صواب کو بھی اقل پر ہی محمول کردیا حالانکہ لغت اس کے بالکل خلاف ہے اور اس کے اصل معنی کو لغو کردیتا درست نہیں ،خصوصاً جبکہ شریعت میں غلبہ ظن کا اعتبار بہت سے ابواب میں موجود بھی ہے،لہذا اُس نوح کو یہاں غیر معتبر تھہرائے کی کوئی وجہ بیں ، دوسرے ان کے فد ہب پرایک نوع کو اس کے حکم سے بالکلیہ خالی کردیتا لازم آئے گا ، جودرست نہیں ہے۔

باب ماجاء فی القبلة ومن لم يوا لاعادة على من سها فصلى انى غير القبلة وقد سلم النبى صلى الب ماجاء فى القبلة ومن لم يوا لاعادة على من سها فصلى الناس بوجهب ثم اتم ما بقى صلى الناس بوجهب ثم اتم ما بقى (قبله كالمناس بوجهب ثم اتم ما بقى المناس كالمناس ك

ر • ٣٩٠) حدثنا عمرو بن عون قال نا هشيم عن حميد عن انس بن مالک قال قال عمر رضى الله عنه وافقت ربى فى ثلث قلت يا رسول الله لواتخدنا من مقام ابراهيم مصلى اية الحجاب قلت يا رسول الله لوامرت نسآئك ان يحتجين فانه عليه فقلت البروالفاجر فنزلت اية الحجاب واجتمع نسآء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه فقلت لهن عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجاً خيراً منكم مسلمات فنزلت هذه الاية

( ۱ و ۳ م) حدثت عبدالله بن يوسف قال انا مالك عن عبدالله بن دينار عن عبدالله بن عمر قال بينا الناس بقبآء في صلواة الصبح اذجآء هم ات فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدانزل عليه الليلة قران وقدا امران يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم الى الشام فاستدارواالى الكعبة ( ۲ و ۳ مر) حدثت مسدد قال نا يحيى عن شعبة عن الحكم عن ابراهيم عن علقمة عن عبدالله قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمساً فقالوا ازيد في الصلواة قال وماذاك قالواصليت خمساً خثني رجله وسجد سجدتين

ترجمہ! حضرت انس بن مالک دوایت کرتے ہیں کہ حضرت عُرِّنے فرمایا، میں نے اپنے پروردگارے تین باتوں میں موافقت کی (ایک مرتبہ میں نے کہا، کہ یارسول اللہ عَلَیْ کاش! جم مقام ابراہیم کومصلّی بناتے ، پس اس پربیا یت نازل ہوئی ق الَّہ ہے کہ فا مِ مَعْمُ مُصلّی اور جاب کی آیت ( بھی میری خواہش کے مطابق نازل ہوئی ) کیونکہ میں نے عرض کیا، یارسول اللہ عَلَیْ کاش! آپ اپنی ابروں کو پردہ کرنے کا تھا ہے کا شاہ اس کے کہ ان سے ہرنیک وبدگفتگو کرتا ہے پس جاب کی آیت نازل ہوئی، اور (ایک مرتبہ بی عَلِیْ کَ کَ بِیوں کو پردہ کرنے کا تھم دے دیں اس کئے کہ ان سے ہرنیک وبدگفتگو کرتا ہے پس جاب کی آیت نازل ہوئی، اور (ایک مرتبہ بی علیہ کے کہاں آپ پرنسوانی جذبہ وغیرت کے تحت جمع ہوئیں، تو میں نے ان سے کہا کہ اگر حضور علیہ السلام طلاق دے دیں گے، تو عنظریب آپ کی پروردگارتم سے اچھی بی بیاں آپ کوبد لے میں دے گا، جو تھم ہردارہوں گی، تب بیآ یت نازل ہوئی۔

" مرجمہ! حضرت عبداللہ بن عمر (وایت کرتے ہیں کہ (ایک مرتبہ) لوگ (مقام) قبامیں صبح کی نماز پڑھ رہے تھے کہ یکا یک ان کے پاس ایک آنے والا آیا،اس نے کہا کہ رسول خدا علیہ پر آج کی رات ایک آیت نازل کی گئی ہے، آپ کو تھم دیا گیا ہے کہ کعبہ کی طرف منہ کرلیں، یہن کرسب لوگوں نے کعبہ کی طرف منہ کر لئے (اس ہے قبل)ان کے مندشام کی طرف تھے۔

ترجمہ! حضرت عبداللہ بن مسعودٌ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علی نے (ایک مرتبہ)ظہر میں پانچ رکعتیں پڑھیں ، صحابہ نے عرض کیا کہ کیانماز میں ( کچھ)زیادتی کردی گئی؟ آپ نے فرمایا، وہ کیا،لوگوں نے عرض کیا کہ آپ نے پانچ رکعتیں پڑھیں،عبداللہ کہتے ہیں، پس آپ نے بیرموژ کردو مجدے کیے۔

تشریکے! امام بخاری چونکہ جہل ونسیان کوعذر تھیرائے میں زیادہ وسیع النظر ہیں، اس لئے یہاں مستقل باب قائم کر کے بتلایا کہ ہو

د نسیان کی وجہ سے اگرا کی شخص غیر سمتِ قبلہ کی طرف بھی نماز پڑھ لے گا تو اس کی نماز درست ہوجا نیگی جس طرح ان کے نزدیک نجس کپڑے
میں بھی بھول سے نماز پڑھ لے تو نماز ہوجاتی ہے، حنفیہ کے یہاں اس قدرتو سے نہیں ہے البتہ قبلہ سے انحراف میں حنفیہ کے نزدیک بھی توسع
ہے، چنا نچے حالتِ نماز میں حدث طاری ہوتو قبلہ سے پیٹے پھیر کروضو کے لئے جا سکتا ہے، اور آگر باقی نماز پوری کر لے گا، بشر طیکہ سمجد سے باہر بھی کو اور آگر ہوگا اور آگر یوں بھی خیال ہوا کہ حدث لاتن ہوگیا
باہر قریب جگہ دور جا کر یقین یاظنِ عالب عدم وجود حدث کا ہوا تو لوٹ کر باقی نماز پڑھے گا، بشر طیکہ سمجد سے باہر نداکلا ہو، اگر سمجد سے نکل کر سمجے
خیال آیا تو پوری نماز پڑھ لے گئی اور سے گا، اس طرح آگر خیال کیا کہ نماز پوری ہوگی اورلوٹنے کے بعد یاد آیا کہ پچھنماز باتی رہ گئی ہے تب
خیال آیا تو پوری نماز پڑھ لے گئی، بشر طیکہ سمجد سے باہر نہ ہوا ہو۔ (فتح القدریا ہے) / ۱)

اس سے معلوم ہوا کہ فیض الباری ۲/۲۳ سطر۲۳ میں عبارت بیشہ رط ان لا یہ خسرج مسن السمسجید بے کل درج ہوگئی ہے۔ کمالا پھنی ، نیز واضح ہوکہ ساری مسجد کا تکم محلِ واحد کا ہے۔

محقق عینیؓ نے لکھا: یعنوان باب میں جو حدیث ذکر ہوئی اس کے ترجمہ سے مطابقت بہلحاظ اس کے ہے کہ نماز بھول کرغیر قبلہ کی طرف بھی درست ہوسکتی ہے کیونکہ حضور علیہ السلام نے بھولے سے دور کعت پرسلام پھیر کرلوگوں کی طرف تو بچہ فر مائی تنفی اور اس صورت میں بھی وہ حکمانماز کے اندر ہی تنے۔

اس کے بعد محقق عینیؒ نے لکھا کہ بیغیق قصہ ذی البیدین والی حدیثِ ابی ہریرہؓ کا ٹکڑا ہےاورابن بطال اورابن النین نے جواس کو حدیثِ ابن مسعودؓ کا جز وسمجھا ہے وہ ان کا وہم ہے کیونکہ حدیث ابن مسعودؓ کے کسی طریقِ روایت میں بینیں ہے کہ حضور علیہ السلام نے دو رکعت پرسلام پھیراتھا، پھرلکھا:۔

مہلی صدیث الباب کے ترجمہ سے مطابقت اس طرح ہے کہ واتہ خدو امن مقام ابر اھیم مصلی میں مقام ابراہیم سے مراد کعبہ معظمہ ہے جوایک قول ہے اور باب بھی قبلہ سے متعلق ہے، یا مراد کل حرم ہے، جوآفاق والوں کے تن میں قبلہ ہے، اوراگر مقام ابراہیم سے مرادوہ پھر ہوجس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے تو مطابقت ترجمہ بے فاظ سے نہ ہوگئ ۔ دوسری حدیث الباب کی مطابقت ترجمہ سے ظاہر ہے کیونکہ اس میں کعبہ معظمہ کی طرف رُخ کرنے کا حکم ہوا تھا، اوران الوگوں نے پہلے نماز قبلہ منسوخہ کی طرف پڑھی تھی جوغیر قبلہ تھا اور ناوا تقیت کے سبب سے وہ بھو لنے والے کے حکم میں سخے، ای لئے نماز لوٹا نے کا حکم نہیں دیا گیا۔

تیسر کی حدیث الباب کی مطابقت بھی واضح ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے سہو کی صورت میں نماز کا اعادہ نہیں فر ما یا اور آپ نے سلام کے بعد لوگوں کی طرف توجہ فرمائی، پھر جب پہلی ہی نماز پر بنا کی تو معلوم ہوا کہ کعبہ سے پشت کرنے کی حالت میں بھی آپ حکما نماز ہی میں سخے، اگر نماز سے معلوم ہوا کہ جو خطاء قبلہ سے انحراف کرے گا اس کی نماز درست میں ضرورت نہیں (عمدہ ۱۹۸۸)

نطق انور! حضرت نے فرمایا: قولہ السظھ و حمسا ،الیں صورت میں حفیہ کے زدیک چوتھی رکعت پر بیٹھنا ضروری ہے ،ور خفرض نماز انفل بن جائے گی ،کین شافعیہ کے مسلک پراس کی ضرورت نہیں ،اور نماز بہر صورت فرض کے طور پرچیج ہوجا بیگی ، ہمارا جواب یہ ہے کہ مسلہ اجتہادی ہے کی ہیں جائے گی ،کیارا جواب یہ ہے کہ مسلہ اجتہادی ہے کی دین جائے گی ،کیارا جواب یہ ہے کہ مسلہ اجتہادی ہے کی دین ہو کہ البتہ ہمارے پاس تفقہ کے لحاظ ہے قوی دلیل موجود ہے ، وہ یہ کہ دین محمدی میں نماز تین قسم کی جی ، دورکعت والی ، تین رکعت والی ، اور چار رکعت والی ، اور ظاہر ہے کہ نماز کے دویا چار ہونے کا تحقق جومتو اترات و بن سے ہے صرف قعدہ سے ہوتا ہے ،لہذاوہ بھی فرض اور ضروری ہوگا کیونکہ واجب کا مقدمہ بھی واجب ہوگا ،ای لئے حفیہ نے کہا کہ ایک رکعت ہے کم کا رفض وترک جائز ہے ، بخلاف اس کے پوری رکعت ہوجانے پر نماز کا اہتما م فرض ہوگا ، کیونکہ وہ متواتر ات دین سے ہے یعنی شریعت نے اس کو معتد بدا مرقر رکھیے ہوگا ورک نہیں کر بھتے کہ اس سے دین کے ایک متواتر وسلم امرکی توٹر پھوٹریا اس کو بے حیثیت کرنالازم آتا ہے۔

علامہ نووی نے اقرار کیا ہے کہ بیرواقعہ نسیان والا اور بات کرنے کا بدرے کچھ بل کا ہے،للہٰذا بیتومسلم ہوا کہ نٹخ کلام کی صورت سب کے نز دیک ثابت ہے،اختلاف صرف تاریخ میں ہے کہ کب ہوا؟للہٰذا حدیث ذی الیدین میں اس کا عذر پیش کر نامحض نفع ند ہب کے لئے نہیں ہے بلکہ ایسے ثابت شدہ امر کے باعث ہے جوسب کوشلیم ہے۔

قبولیہ فثنی رجلہ و سجد سجد تین - پرفر مایا: ۔ اگر کہا جائے کہ جب کلام اس وقت نماز کے اندر جائز ہی تھا تو سجدہ سہو کی کیا ضرورت تھی؟ میں کہتا ہوں وہ نماز کے اندر غیرا جزاء صلوۃ کی دخل اندازی کے باعث تھا،اس باب کواگر چے علماء نے ذکر نہیں کیا، مگر غالبًا اس وقت مئله يبى ربا ہوگا كەكلام وغيره سے عدم فساد صلوة كے ساتھ اس كى تلافى سجدة سہوسے ہوجاتی ہوگى۔

#### حديث الباب اورمنا قب وموافقات سيدناعمرٌ

یہاں پہلی حدیث الباب میں حضرت عمر کی موافقات کا ذکر ہواہے، کر مانی شرح بخاری میں ہے کہ وافقت رہی ہمعنی وافقنی رہی ہے کہ میرے رہے نے میری موافقت کی ، رعایت ادب کے لئے موافقت کواپئی طرف منسوخ کیا ہے، اوربعض حضرات نے ۲۱ چیزوں میں موافقت ذکر کی ہے جیسا کہ اس کوعلا مہ سیوطی نے تاریخ النخلفاء میں نقل کیا ہے (حاشیہ بخاری ۱/۵۸)

حافظ نے لکھا:۔ترفدی میں حدیث ابن عمرؓ ہے کہ بھی بھی کوئی حادثہ پیش نہیں آیا جس میں دوسرے لوگوں نے ایک رائے دی ہو اور حضرت عمرؓ نے دوسری ہگر ریک قرآن مجید حضرت عمرؓ ہی کی رائے کے موافق اتر اہے،اس سے معلوم ہوا کہ بہ کثر ت موافقت ان ہی کی ہوئی ہے لیکن نقل کے مطابق تعیین کے ساتھ پندرہ چیزوں میں موافقت ہمارے علم میں آئی ہے (فتح ایس سرا)

راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ تعداد کا اہتمام غالبًا وی قر آن مجید کی موافقات کے پیش نظرر ہاہے، ورنہ حسب ارشاد حضرت ابن عمرٌ مطلق وحی نبوت کی موافقت بہ تعدادِ کثیر پائی گئی ہے اور ان سب کے بھی شار کی طرف توجہ کی جاتی تو عدد بہت بڑھ جا تا اس کے بعد مناسب ہے کہ حضرت عمرؓ کے کچھ مناقب اور پھر آپ کی موافقات کا بیان کیا جائے ، والٹدالموفق!

منا قب اميرالمومنين سيرٌ ناعمر فاروق رضي تعالى الله عنه

محکہ ت و مظلم ہونا! حضرت ابو ہریہ ہے بخاری و منداحہ میں ،اور حضرت عائش ہے سلم ، تریزی ،نسائی و منداحہ میں حدیث ہے کہ تم ہونا! حضرت ابو ہریہ ہے ہے کہ امتوں میں حدث ہوتے ہے ، پس اس امت میں اگر کوئی ہے تو وہ عمر ہیں ،اور بخاری میں دوسری جگہ حضرت ابو ہریہ ہے اس طرح ہے حضور علیہ السلام کا ارشاد نقل ہوا کہ تم ہے پہلے بنی اسرائیل میں ایسے لوگ ہوا کرتے تھے جن سے کلام کیا جا تا تھا بغیراس کے کہ وہ نبی ہوں اگر میری امت میں الیا کوئی ہے تو وہ عمر ہیں ،اور حد تون کے جین کہ ان کے دلوں میں ملاءِ اعلیٰ کی طرف سے القاء ہوتا تھا ،یا فلم میں کو وہ بھی تھے جین کہ الن سے خوا گرچہ بدرجہ وی انبیاء نہ تھیں ، تا ہم وہ بھی بہت بڑی قضیات تھی اس خالم کا ارشاد فلم رہوں تھا ،اور در حقیقت ان کے دل میں ملا اعلیٰ کی علامہ تورست ہوتا تھا ، اور در حقیقت ان کے دل میں ملا اعلیٰ کی چیزیں ڈالی جاتی تھیں ، گویا وہ اس ہے کہی جاتی تھیں ، پر حضور علیہ السلام کا ارشاد ندکور بطور ترود کے نہ تھا کیونکہ بیا تہ بھی جی ہو ان الم الم الم اس کے دور بھی ایس کے بیان امت میں تو بدرجہ اولی ان سے تعداد و مرتبہ میں زیادہ ہوں گے ، لبندا آپ کا ارشاد بطور تا کید جب بہلی امتوں میں المی الم الم اس کہ بھی ہوتے تھے تو اس میں تو وہ فلال شخص ہے ، جس سے مقصد اس کی کمالی صدادت کا اظہار ہوا کرتا ہے ، نہ کہ بھی ہوتے تھے تو اور است ہوتے تھے تو وہ فلال شخص ہے ، جس سے مقصد اس کی کمالی صدادت کا اظہار ہوا کرتا ہے ، نہ کہ تھیں کہتے ہیں کہ میراا گر کوئی دوست ہے تو وہ فلال شخص ہے ، جس سے مقصد اس کی کمالی صدادت (مرقا قرام کوئی کہ میراا گر کوئی دوست ہے تو وہ فلال شخص ہے ، جس سے مقصد اس کی کمالی صدادت کا اظہار ہوا کرتا ہے ، نہ کہ سے مقصد اس کی کمالی صدادت کا اظہار ہوا کرتا ہے ، نہ کہ کہ دورشک یا تھی صدادت (مرقا قرام کوئی وہ سے مقصد اس کی کمالی صدادت کا اظہار ہوا کرتا ہے ، نہ کہ کہ دورشک یا تھی صداد کی کہ کی ہوئی اس کی کمالی صداد تھیں کہ کی جو تھ کی کہ کہ کی جو تھی کہ کہ کہ کہ کہ کوئی کی کہ کی جو تھی کھی کہ کی حد کی کہ کہ کی کوئی کے کہ کوئی کوئی کر دورشک کے کہ کوئی کہ کہ کہ کہ کہ کوئی کے کہ کہ کہ کوئی کوئی کوئی کے کہ کہ کہ کہ کہ کہ کوئی کے کہ کہ کہ کہ کہ کہ کوئی کہ کہ کی کوئی کی کی کہ کہ کہ کی کوئی کی کوئی کی کہ کہ کی کہ کہ کہ کی کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ

حدیث میں محد شن محد شن سے مراد ہل ہم ہیں ، جن کے دل میں کوئی چیز القاء کی جائے ، پھروہ اس چیز کواپنی صدس وفراست کے نور سے معلوم کر کے خبر دیتے ہیں، بعض نے کہا کہ مراد مصیب ہیں کہ جو گمان کریں درست تکاتا ہے گویا وہ ان کو بتلا دیا گیا ہے بعض نے کہا کہ ان سے فرشتے ہاتیں کرتے ہیں، بخاری میں مکلمون کی روایت بھی ہے بعنی صواب ان کی زبانوں پر جاری ہوتا ہے ادرای لئے حضرت عمر شنے وافقت دیسی فرمایا (مجمع المجار ۱/۲۳۲۱)

#### ارشادات حضرت شاه ولى اللدرحمه الله

حضرت ؓ نے ''ازالۃ الخفاء'' میں خلفائے راشدین کے کمالات ومناقب اوراستحقاق خلافتِ خاصہ نبویہ پرسیر حاصل کلام کیاہے، جو

دوسری کتابوں میں موجود تہیں ہو وہ سب ہی علاء کے مطالعہ کی خاص چیز ہے، گرہم یہاں پچھاجزاء بہ سلملہ محد عیت حضرت عمر رضی تعالیٰ اللہ عند قال کرتے ہیں، آپ نے بندوں کے دلوں کو دلوں کو دلوں کو اللہ عند قال کرتے ہیں، آپ نے بندوں کے دلوں کو دلوں کو دلوں کو سب بندوں کے دلوں سے بہتر پایا، لہذا ان کو برگزیدہ کیا، اور سالت بخشی، پجر دوبارہ بندوں کے دلوں کو دلوں کو اور بندوں سے بہتر پایا، لہذا ان کو اپنے کیا، اور سالت بخشی، پجر دوبارہ بندوں کے دلوں کو دیکھا تو آپ کے اصحاب کے دلوں کو اور بندوں سے بہتر پایا، لہذا ان کو اپنے نبی کا وزیر بنا اور مطالعہ اور سندوں سے بہتر پایا، لہذا ان کو اپنے نبی کا وزیر بنایا، اور مطالعہ کو لئے گئے اور سندوں سے بہتر پایا، لہذا ان کو اپنے نبی کا وزیر بنایا، اور مطالعہ کیا گئے ہوں کو مسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ میں برگزیدہ بندوں سے مراد صحابہ کرام ہیں، اور بناری وسلم میں مصرت عراق کو آپ نے دیکھا کہ ایک بنیز تر ندی میں روایت حضرت عاکشہ بندوں سے مراد محابہ کو تربی کو رہوں کو بیس کے گرد جمع ہیں، حضور نے فرمایا نہ عائش آگو اور دیکھو، چنانچہ میں گئی حضور کے پیچھے کھڑی ہوکر شانہ مبارک سے اس کا کھیل دیکھنے اس کا کھیل دیکھوں حضور نے در بال دیکھوں حضور نے در بالی میں میری کتی قد رہے، پھر لئی آپ نے نئی بار بوچھا کہ آپ کی میں میری کتی قد رہے، پھر لئی آپ نے دیکھوں حضور کے دل میں میری کتی قد رہے، پھر لئی آپ کے دہاں حضرت عراق کیا تو سب لوگ اس موری کر بی ہوری اس کے مورد کے بیاں سے بھاگ گئی اراد ۲۲ ارال کیا جو کہ میں اور کیکھوں کو میں اس کے بعد میں بھی گھر میں لوٹ آئی (از الد ۲۲) را

داری میں حضرت الوذر سے روایت ہے کہ میں نے حضور علیہ السلام سے دریافت کیا، جب آپ نبی بنائے گئے تو کیے معلوم کیا کہ میں نبی ہوں، آپ نے جواب دیا کہ میر سے پاس دوفر شنے آئے، ایک زمین پراتر گیا، اور دوسر ا آسان وزمین کے درمیان معلق رہا، ایک نے دوسر سے سے کہا کہ جن کی نبوت کا فرمان ملا اعلیٰ میں جاری ہوا ہے گیا ہو ہی جیں؟ دوسر سے نے کہاں ہاں! اس نے کہا اچھا! ان گوایک آ دی کے ساتھ وزن کر و بینا نچر مجھے ایک آ دی کے ساتھ وزن کیا گیا تو میں اس سے وزنی نکلا، پھر اس سے کہا کہ دس آ دمیوں کے ساتھ وزن کر و تو میں ان سے بھی وزنی نکلا، پھر اس سے کہا کہ دس آ دمیوں کے ساتھ وزن کر و تو میں ان سے بھی وزنی نکلا، پھر سوآ دمیوں کے ساتھ وزن کیا گیا تو میں ان سے بھی بڑھ گیا، پھر ایک ہزار کے ساتھ وزن کیا گیا تو ان سے بھی وزنی نکلا، اور گویا میں اب بھی دیکھ در ایک ہوئے کے باعث وہ سب لڑھکے جاتے ہیں، اور اس فرشتے نے کہا کہ اگر ان کوتمام امت کے ساتھ بھی وزن کرو گئی ہیں وزنی رہیں گے۔

دوسری روایت احد بن مردوید نے حضرت ابن عمر سے اس طرح نقل کی گدایک روزرسول اکرم علی آفت نظنے کے بعد باہرتشریف لائے اور فرمایا: ۔ فجر سے قبل میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے بہت می مقالید وموازین ( تنجیاں اور تر از و ) دی گئیں ہیں، بھر دیکھا کہ ایک پلہ میں مجھے رکھا گیا اور دوسر سے میں میری امنے کو ، تو میں سب سے وزنی نکلا ، اس کے بعد ابو بکر ان کے ، اور ان کو ساری امت کے ساتھ وزن کیا گیا، تو دوسب سے وزنی نکلے ، پر عمر الائے گئے ، اور سب امت سے وزن میں بڑھ گئے ، پھر عمان لائے گئے اور وہ بھی سب امت سے وزنی نکلے ، اس کے بعد وہ تر از وا سمان پر اٹھالی گئی ، ان احادیث سے معلوم ہوا کہ اوّل تو حضور علیہ السلام کے لئے فضل کی عاصل ہے جولا زمہ بوت ہوں ہوا کہ اوّل تو حضور علیہ السلام کے لئے فضل کی عاصل ہے جولا زمہ بوت ہوں ہو ہوں کہ کی تحقیق کی خلافت کے بارے میں ادادہ الہی قائم ہوت ہوں اور خلفاء کا اپنی رعیت سے عند اللہ افضل ہونا اور علم موجوز ہوں اس کے ہمراہ وہ افضیلت جو بوجہ سوابق اسلامیہ یا بوجہ اوسا نے افسال میں سیاست وغیرہ خداوندی میں برتر ہونا خلافت نے خلاف میں سیاست وغیرہ خداوندی میں برتر ہونا خلافت خطفہ شن خل خلاف خلام میں است میں برتر ہونا خلافت نے خلاف ہوتا ان کے ہودہ وہ اللہ تعالی اعلم بحقیقة الحال (از انہ الخفاء والے)))

ال عالبًا مرا دساری امتِ دعوت واجابت ہے، جس میں ادلین وآخرین اور کفار دمومنین سب شامل ہیں اور گویا جس طرح نبی اپ دفت میں اکیلا ساری امت سے زیادہ دزندار ہوتا ہے، ای طرح اس کے خلفاءِ راشدین اور سلاطین وائمہ عدل بھی روئے زمین کے سارے لوگوں پر بھاری، غالب ہنھور من اللّٰداور خلفاء اللّٰہ نی الارض کے مرتبہ عالیہ سے سرفراز ہوتے ہیں۔واللّٰہ تعالیٰ اعلم!''مؤلف'' دوسرے بیر کنفسِ ناطقہ کو دوقو تیں عطاکی گئی ہیں، قوت عاقلہ اور قوت عالمہ، جب پہلی قوت کمال کو پہنچ جاتی ہے تو وہ مقام وی سے سرفرازی کا موجب ہوتی ہے، اور جب دوسری قوت کامل ہوتی ہے تو مقام عصمت حاصل ہوتا ہے، اگر کسی امتی کے نفس ناطقہ میں بید دونوں تو تیں جمع ہو جاتی ہیں توان سے تمرات کثیرہ پیدا ہوتے ، اور اس وقت بیصاحب نفس مر شدِ خلائق خلیفہ برحق رسول اکرم آئیلی اور مظہر رحمت اللی ہوتا ہے ہی قائم مقام وی محد ثبیت وموافقت وی ہے اور کشف صادق وفر استِ المعیہ نائب عصمت ہے، ایسے شخص کے سامیہ ہے بھی شیطان بھا گتا ہے نیز ان دونوں کے اجتماع سے شہیدیت و نیابت پیغیر علی ہوتا ہے۔

حضرت عمر گومحد هیت کامقام حاصل تھا، چنانچے حضور علیہ السلام نے اس کی خبراور بشارت دی ہے اور بیخبر مشہور ہے، نیز حضرت عقبہ بن عامر نے بیالفاظ روایت کئے ہیں، لمو کسان نہی بسعدی لکان عمر بن الخطاب (اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے) بیہ روایت سنن ترندی ومنداحم میں ہے۔

ا ب سے بتلایا گیا کہ حضرت عمر کے اندرا نبیاعلہیم السلام کے اوصاف اور مرسلین کے اخلاق و ملکات تھے، اس حدیث کوعلاوہ ترندی کے امام احمد، حاکم ، ابن حیان وطبرانی نے بھی اوسط میں روایت کیا ہے، کذافی الفتح (تخذ الاحوذی ۴/۳یا)

باب مناقب عمر بناری میں صدیت لقد کان فیمن کان فبلکم من بنی اسر انبل رجال یکلمون من غیر ان یکونواالبیاء فان یکن فی امتی منهم احد فعمر . کے بعد شرک کے دھرت این عبال آیت و صا اوسلنامن قبلک من رسول و لا نبی و لا محدث الا اذا تمنی پڑھا کرتے بینی ولاکدٹ کی زیادتی کے ساتھ ، حافظ نے لکھا کہ حفرت مخر کے ذکری تخصیص کا سب بی ہے کہ آپ ہے بہ کثر ت موافقات قرآن مجید کا صدور حضور اکرم علی ہے کہ ایس میں او ہوائی ہے آپ کے بعد بھی بہت می مزجر اصابت برائے کا جُوت ہوا ہے ( فتح سے الا ) بعد والی اصابت میں سے حضرت او کرم علی المرافق کے زمانہ مبارکہ میں تو ہوائی ہے اس کی ایتداء اور بھی حضور علیہ السلام کی صدیق کی خطافت کا قائم کرانا ہے کہ حضرت عرق کی ایتداء اور تعلی السلام کی بیش گوئی کے مطابق ہوا ہے کوئکہ آپ نے دھرت عرق کے بارے میں فریا بھی جب ہواء اور واقع کی پریٹائی کا موجب نہ ہوگا اور بیجی حضور علیہ السلام کی ہوتا ہوا ہوائی وخارتی ہوتے کہ حضرت عرق کی شہادت سے فتوں کی یورش میں دن بدن بدن بدن اضافہ تی ہوتا چلاآ رہا ہے بھر قیامت تک ان میں زیادتی تی ہوتی رہی ہوتی اسافہ تی مطابق ہوا اور واقع کی حضرت عرق کی مطابق الم المان کی دروان میں زیادتی تی ہوتی ہوتی ہوتی کہ السلام کی النا میں دیا ہوتا کہ کوئی نہ کوئی اسلام کی مطابق ہوت کے اس میں زیادتی تی ہوتی ہوتی ہوتا جاتا ہوتا کا میں دوروں کی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتا کہ السلام کی دوروں کی دوروں کی ہوتی ہوتی ہوتا کی السلام کی دوروں کی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتا کی دوروں کی

حضرت علی سے منقول ہے کہ حضرت عمر جو بات کہتے تھے، قرآن مجید میں بھی ای کی تصدیق اُتر تی تھی اور فرمایا کہ ہم سب کا خیال سے تھاسکینت اسانِ عمر پر جاری ہوتی ہے، یعنی آپ کے دل سے زبان پر وہ با تیں آتی ہیں، جن سے دوسروں کے قلوب و نفوں سکون وطمانیت حاصل کرتے ہیں (مرقا ہے ہے، یعنی آپ کے دل سے زبان پر وہ با تیں آتی ہیں، جن سے دوسروں کے قلوب و نفوں سکون وطمانیت جرات نہیں کر سکتا، حضرت ابن عمر نے بیان کیا کہ اگر صحابہ کرام میں کسی امر پر اختلاف ہوتا تو قرآن مجید میں وہی اثر تا تھا جو حضرت عمر فارون گلا ہے، معنی کست تھے، حضرت ابو ہر پر ہ سے نقل ہے کہ اللہ تھا کہ اگر صحابہ کرام میں کسی امر پر اختلاف ہوتا تو قرآن مجید میں وہی اثر تا تھا جو حضرت عمر فارون گلا کہ اللہ کہتے تھے، حضرت ابو ہر پر ہ سے کہاں کہ حضور علیہ میں ابو بکر وعمر گا کہ مرح دوثن و ممتاز ہوگا (ابوراؤ دوغیرہ) بھیڑ ہے اور بیل کی باہم گفتگو والا قصہ بیان کر کے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہیں اس قصہ کی حص سلیم کرتا ہوں اور ابو بکر وعمر ہی کسیم کرتے ہیں (حالا نکدائی وقت یدونوں وہاں موجود بھی نہ تھے ) اس طرح حضور علیہ اسلام نے فرمایا کہ میں اس خصرت عمر کو خطاب فرمایا کہ خصوص فضیات و منقبت کو ظاہر کرتی ہیں، یہ بھی فرمایا کہ جب تک بیتم میں رہیں گیم فتنوں سے محضور فرائی کہ جب تک بیتم میں رہیں گیم فتنوں سے محضوظ رہو گے اور خود حضر سے عمر کو خطاب فرمایا کہ خصوص فضیات و منقبت کو ظاہر کرتی ہیں، یہ بھی فرمایا کہ جب تک بیتم میں رہیں گیم فتنوں سے محضوظ رہو گے اور خود حضر سے عمر کو خطاب فرمایا کہ تمہارے اور فتذ کے درمیان بند درواز ہ حائل ہے، یہ اور دوسرے غیر محصور فضائل یہ نواز معنوی ثابت ہیں اور متواثر ہے دین میں سے ہیں (از الد الخفاء اور فتذ کے درمیان بند درواز ہ حائل ہے، یہ اور دوسرے غیر محصور فضائل یہ نواز معنوں کیا در موجود کیں ہیں اور متواثر ہے ہیں (از الد الخفاء اور فتذ کے درمیان بند درواز ہ حائل ہے، یہ اور متواثر ہے دین میں سے ہیں (از الد الخفاء اور فتذ کے درمیان بند درواز کو کیا ہے کہ کیل کی اس کے معمور فضائل کے بیا کہ کو معمور فضائل کے بیا کہ کیا کہ کہ کیل کے کہ کی کو میں کیا کہ کو کر کر کر کر کر کر کی کیل کے کہ کیل کیا کہ کی کو کی کو کو کہ کی کو کر کی کی کی کی کی کی کو کر کیا کی کو کر کی کیا کہ کی کو کر کی کی کو کر کی کی کو کر کو کر کی کو کر کو کر کی کیا کی کو

#### نوريقين كااستبلاء

جب نوریقین قوت عاملہ پراس درجہ مستولی دغالب ہوجاتا ہے کہ انسان کی قوت بہمیہ وسبعیہ محرّ ومغلوب ہوجاتی ہے تو اُس نوریقین کثیرات ونتائج ظاہر ہوتے ہیں مثلاً امرالی کے اتباع میں خت ہونا خلق اللہ پرشفیق ومہر بان ہونا، کتاب اللہ کے احکام سامنے آئے ہی خلاف ارادہ سے رک جانا، لذات نفسانیہ سے برغبتی کرنا، وغیرہ اور حضرت عمر کو اس تھم کا نوریقین حاصل تھا، جس پرا حادیث کثیرہ ولاات کرتی ہے، فرمایا:۔ وحم اللّه عمریقول المحق و ان کان مو اتو کہ المحق و حالہ من صدیق" (اللہ تعالی عمر پردھم کرے ، تن بات ضرور کہد گزرتے ہیں اگر چہوہ تلخ ہی کیوں نہ ہو، جن گوئی نے ان کوسب سے الگ تعلیک ساکر دیا ہے جیسے ان کا کوئی دوست نہیں' یعنی د نیاداروں میں سے، ورشاہل ایمان واخلاص تو آپ سے مجبت کرتے ہی تھے )ای نوریقین کے باعث حضرت مرش نے ایلاء کے واقعہ میں حضور علیدالسلام کی خدمت میں رباح کی معرفت ربھی کہد دیا تھا کہ حضور کہیں یہ خیال نہ فرما میں کہ حضور مجسے اس کی گرون مارنے کو ہیں سے (ازالۃ الحفارے ہے ۔ واللہ، اگر حضور مجھے اس کی گرون مارنے کو ہیں گو میں اس سے بھی تامل نہ کروں گا۔ جیسیا کہ مسلم شریف وغیرہ میں ہے (ازالۃ الحفارے ہے سام )

دوسری صورت رہے کے گؤر لیقین کا غلبہ واستیلاء قوت عاقلہ پر ہوجاتا ہے، متوانز احادیث سے نابت ہے کہ حضرت عمر گویہ مقام بھی حاصل تھا،
چنانچہ آپ کو اس استِ محمد میکا محد شنفر آن یا حدیث آپ کی رائے کے مطابق ارتی تھی لیکن بیضروری نہیں کہ قرآن یا حدیث آپ کی رائے سے حرف بحرف مطابق ہوئی ہو، اس لئے اگر قرآن وحدیث میں کمی قدراضا فداور زائد فائدہ بھی نازل ہوا ہوتو یا مرموافقت ومطابقت کے خالف نہیں ہے مثلاً حضرت عمر گی خواہش تھی کہ از واج مطہرات کو تجاب میں رکھا جائے جتی کہ حاجات ضرور رہے کے لئے بھی نگنے کی، ممانعت ہوجائے ، اس پر آبیس ہے مثلاً حضرت عمر نے خواہش کی تھی اور بول و براز سے روکنے میں حریج ہے، یہ فائدہ حضور علیہ السلام نے بدلالتِ لفظ یابدلالتِ معنی جان لیا کر اسل مقصود و تی جاب بازل لیکن حاجات ضرور ہے گئے گئے گئے گئے گئے گئے ہوئے ہوئے ہیں حریج ہے، یہ فائدہ حضور علیہ السلام نے زیادہ بیان فرما دیا، جے حضرت عمر صفی تعلی اللہ عنہ بیس تعرف کی تعلیہ اللہ عنہ بیس تعرف کی موافقت نہیں ہوئی ہے (از انتہ الخفاء ۲۷/۲۳) موافقت نہیں ہوئی ہے (از انتہ الخفاء عنوان کے تحت ذکر موافقت نہیں شان وا ہمیت کے بیش نظر ہم اس کو مستقل عنوان کے تحت ذکر موافقت و کی بان شاء اللہ تعالی اللہ عنوانی !

جنت میں قصرِ عمر الرم علیہ نے فرمایا: میں نے دیکھا کہ جنت میں واغل ہوا، دہاں رمیصاء زوجہ ابی طلحہ کو دیکھا، پھر کسی کے چلنے

کی آ ہٹ سنی ، پوچھاکون ہے؟ تو ہلایا کہ بلال ہیں ، پھرا کی کی دیکھا جس کے ایک جانب سخن میں ایک عورت کو وضوکرتے و یکھا، میں نے پوچھا یہ سک کامل ہے ، انہوں نے ہلایا کہ حضرت عرفی ہے ، میں نے ارادہ کیا کہ اندر جا کرمل کی سیر کروں ، لیکن عمر کی غیرت کا خیال کر کے اُسے پاؤں لوٹ آیا ، حضرت عمر سیاس کر رو پڑے اور عرض کیا: ۔یا رسول اللہ! آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں ، کیا میں آپ سے لئے غیرت کرسکتا ہو؟ فتح الباری اسل کے میں دوسری روایت کے حوالہ ہے ہے کہ آپ نے آگے یہ بھی کہا کہ مجھے جو ہدایت میں تعالی نے عنایت فرمائی وہ تو آپ ہی کے طفیل میں ہے اور جو پچھ عزت وسر بلندی عطا ہوئی وہ بھی آپ کے سبب ہے۔

مرقاۃ ۵/۵۳۳ میں بیروایت بھی ہے کہ آپ نے جب شیح کو بیخواب بیان کیا تو حضرت بلال کو بلا کر دریافت کیا تم جھ سے پہلے کس عمل کی وجہ سے جنت میں پینچ گئے کہ میں گزشتہ رات وہاں واخل ہوا تو آ گے آ گے چلئے کی تنہارے قدموں کی آ ہٹ شنی ، پھر میں ایک چوکور سونے سے تعمیر شدہ محل پر پہنچا تو وہاں کے لوگوں (فرشتوں) سے بوچھا بیکل کس کا ہے؟ انہوں نے بتلایا کی ایک عربی کا ہے، میں نے کہا:۔ میں بھی تو قربی ہوں، کھاایک قربی کا ہے، میں نے کہا میں بھی تو قربی ہوں، ٹھیک بتلاؤ کہ کس کا ہے؟ انہوں نے کہا استِ محمد بیس سے ایک شخص کا ہے، آپ نے فرمایا میں خوو محمد ہوں، صاف طور سے بتلاؤ کہ بیکل کس کا ہے؟ شب انہوں نے کہا کہ جمر بن الخطاب کا ہے، حضرت عمر نے عرض کیا یارسول اللہ! میری عادت ہے کہ اذان کے بعد دور کعت شرور پڑھتا ہوں ،اور جب وضو ساقط ہو جا تا ہے تب بھی وضو کر کے دور کعت پڑھ لینا ہے ذمہ لازم جیسا کرلیا ہے، آپ نے فرمایا بیم شہران ہی دونوں کی وجہ سے ماصل ہوا ہے۔

مماثلت ايمانيه نبوبيه

حافظ نے لکھا کہ ام بخاری اس حدیث کوذکر بنی امرائیل میں بھی لائے ہیں، اس ہمعلوم ہوا کہ یہ قصہ قبل اسلام کا ہے، اگر چہ بھیڑئے کے کلام کرنے کا ایسا ہی واقعہ بعض سحابہ کے ساتھ بھی بیش آیا ہے، چنا نچہ ابولایم نے ولائل میں اہبان بن اوں نے قبل کیا کہ میں اپنی بکریوں میں تھا، بھیڑیا آیا اورایک بکری پر تملہ آور ہوا، میں اس پر چیخا تو بھیڑیا اپنی وم بچھا کر بیٹھ کر بھے ہے کہ نے لگا: جس دن تو اس کا دھیان وخیال نہ کرسکے گا ( کہ اپنی قرار مُم میں مدہوش ہوگا ) اس کی حفاظت کون کر سے گا؟ تو بھیے میری آس رزق سے محروم کر دہا ہے جواللہ تعالی نے میرے لئے پیدا کیا ہے 'میں نے تجب ہے اپنی تھیلی پر ہاتھ مارا کیا اور کہا: ۔ واللہ :۔ میں نے اس سے زیادہ بجیب تو بھی ہے کہ رسول خدا عقادہ ان محبوروں کے باعات کے درمیان رونق افر وز ہیں جواللہ کی طرف نیات ہے درمیان رونق افر وز ہیں جواللہ کی طرف بلاتے ہیں اس کے بعدا ہبان بن اوس نبی اکرم عقادہ کی خدمتِ میارک میں پہنچا ورحضورکواس واقعہ کی خبر دی ، اورا سلام لائے ۔ ( فتح ہے ا / 2 )

 پھر قرمایا کہ ایک شخص پی گائے یا بیل کو ہنکا کرلے جارہا تھا اوراس پر ہو جھ الاُدر کھا تھا، وہ جانور ہولا کہ بیں اس کے لئے پیدائہیں ہوا بلکہ بھتی کے لئے پیدا کیا گیا ہوں، راوی حدیث نے کہا کہ لوگوں نے بیٹن کر تبجب کے ساتھ سبحان اللہ کہا، اس پر نبی اکرم علیات نے فرمایا کہ ہم ہراتو اس وقعہ کے بیدا کیا گوا ہوں ہے اور ابو بکر وعمر کو بھی اس پر ایمان ویقین جا صل ہے'' حافظ نے نکھا کہ یہ حدیث برواہب ابی سلمہ مزارعة میں بھی گزری ہے اور اس میں ابوسلمہ کا بیقول بھی مروی ہے کہ اس قصہ کے بیان کے وقت حاضرین وسامعین میں ابو بکر وعمر کے موجود بھی نہ ہے گویا حضور علیہ السلام نے ان دونوں کے صدق ایمانی وقوت یقین پر بھروسہ کر کے ایسا ارشاد فرما دیا تھا، اور بہی بات اس ام موجود بھی نہ ہے گویا حضور علیہ السلام نے ان دونوں کے صدق ایمانی وقوت یقین پر بھروسہ کر کے ایسا ارشاد فرما دیا تھا، اور بہی بات اس ام حدیث کے دیا وہ مناسب بھی ہے کہ اس واقعہ کو ان دونوں کے مناقب میں ذکر کیا گیا ہے اس کے بعد حافظ نے لکھا کہ ابن حبان کی روایت میں راوی حدیث میں معلوم ہوا کہ خوارق عاوات پر تبجب کا اظہار جائز ہے ( کیونکہ کچھے جا ہے ہی اولا اظہار اظہار تبجب کیا تھا) اور معارف کے ادراک وقعم میں لوگوں کا تقاوت اور فرق مراتب بھی معلوم ہوا ( کہ پچھاوگوں نے یاسب نے ہی اولا اظہار تبجب کیا تھا) اور معارف کے ادراک وقعم میں لوگوں کا تقاوت اور فرق مراتب بھی معلوم ہوا ( کہ پچھاوگوں نے یاسب نے ہی اولا اظہار تبجب کیا تھا کہ درمارف کے ادراک وقعی کے دراک وقین کے مرتبہ پر فائز ہوگے ، رضی اللہ تعالی عنہم اجعین ( فرج ۱۸)

بنتارۃ علم ابخاری وسلم میں صدیث ہے کہ حضورعلیہ السلام نے فرمایا:۔ میں نے خواب دیکھا کہ دودھ بیااتنا کہ اس کی وجہ ہے تروتازگی کے اثرات اپنے ناخنوں تک میں محسوس کئے ، پھروہ باتی دودھ ممرکودیا ،صحابہ نے عرض کیایارسول اللہ! آپ نے اس کی کیا تعبیر جھی تو آپ نے فرمایا علم ،حافظ نے لکھا کہ ایک حدیث میں ہیسے میں اضافہ ہے کہ صحابہ نے عرض کیا:۔وہی علم جوتن تعالی نے آپ کوعطا کیا ہے جوآپ کے ہیر ہونے کے بیر ہونے کے بعد بچاتواس کو حضرت عمر نے لیا جضور نے فرمایا تم نے تھیک سمجھا ،اس صورت میں ایسا ہوا ہوگا گی بچھ صحابہ نے تعبیر حضور علیہ السلام ہے

(بقیہ حاشیہ سخیر ابقہ) تاریخ اسلام میں اور بھی بہت معروف و مشہور ہے جو 'نیوم الا باقر'' کے نام ہے یاد کیا جاتا ہے، تاریخ طبری اور تاریخ ابن الاشیر میں ہے کہ قادسیہ کے مشہور عالم تاریخی واقعہ ہے تبل حضرت سعد ٹے عاصم بن تمروکو طبیان کی فتح کے لئے روانہ کیا، عاصم وہال پہنچے تو دشن قاحہ میں داخل ہو کر محفوظ ہوگئے مسلمانوں کوسامان رسدگی وقت بیش آئی اور دودہ وگوشت کا مانا بھی دشوارہ وگیا، عاصم نے ہر چندکوشش کی گرگائے بگریاں کہیں ہے دستیاب نہ ہوئیں اتفاق ہے ایک بن کے کنارے پرائل فارس میں ہے ایک شخص ملا، جوایک ہر واہا تھا، اس ہے پوچھا کہ دودھ اور بار برداری کے مویش کہا کہاں ہیں؟ تو اس نے کہا کہ جھے جزئیس ہے، لیکن ای وقت بن کے اندرے ایک تبل نے بلندا واز ہے کہا کہ 'دشمن خدانے جھوٹ کہا ہم تو بہاں سوجو و ہیں، یہ شکتے ہی عاصم اس بن میں والے ہوئی در اور خوال ورورختوں کا حضور علیہ السمام موروث کہا ہم تو بہاں سوجو و ہیں، یہ شکتے ہی عاصم اس بن میں بھی ذکر کیا ہے ۔ دیکھوں والے نے اسلام میں بھی تا ہوئیوں کا حضور علیہ السمام کو اللہ کو اسلام کو تا دورات علی اسلام کے بیاں موجود کہا ہی تینہ موروں بھی اور اشاعت اسلام میں بھی تا تا وغیرہ میں ماروی بیں اور اشاعت اسلام کی بنارے نے تھی ہودی تھیس کے اور وہ پھر میں اور ان کی بنارے نے تھی بخوری بہاں جھیا ہے اس کو تکر کیا ہوں کہ بھروں کے جو جو میں نے دورت کی بنارے کی بنا کی بنارے کو بیاں میں بھروں کے جو جو میل کو تکر کیا ہوں کی بنال کی بھروں کے جو جو میلوں کی بنارے کو تک کو بیا کی کی اس میں بھروں کا بھی بھروں کے جو جو میلوں کی بنارے کو تاکہ کی بنارے کو بیاں کی بنارے کو بیاں جو بیا ہوں کی بنارے کو بیاں کو بیاں جو بیا ہوں کی بنارے کو بیاں کی بیاں جو بیا ہوں کی بنارے کو بیاں کو بیاں کو بیاں جو بیا ہوں کی بنارے کو بیاں کی بنارے کو بیاں کو بیاں جو بیا ہوں کی بنارے کو بیاں کی بنارے کو بیاں کو بیا

۔ رہا یہ کہ جانوروں نے خودکو قربانی کے لئے اپی خوثی ہے کیسے پیش کر دیا تھا،تو یہ ایسا ہی ہے جیسے ابو داؤ دومنداحمد میں حدیث ہے کہ جمتہ الوداع میں ااذی الحجہ کو قبر بانی کی تو ہراد منی حضورا کر مہلے ہے تے ہے۔ کی کوشش کرتی تھی کہ پہلے مجھے ذرج فرما نمیں۔

بندگرتے تھے،اور پد( ظاہر میں سے معلوم ہوا کہ بے زبان حیوانات بھی حضور ہے جب کرتے تھے اور خدا کے داستے میں موت کو آپ کے مبارک ہاتھوں کے ذریعہ پند کرتے تھے،اور پد( ظاہر میں سب کے مباسخ ان کا آپ حقریب ہونے کی عمی کرنا ) آپ کے بڑے اہم بخزات میں سے ہیں راتم الحروف عرض کرتا ہے کہ کیا بجیب ہے کہ ہر قربانی کا جانو رائی طرح ہرامتی کے ہاتھوں ذرخ ہونے کو بھی ای طرح پند کرتا ہو بلکہ طال ذبچہ کے جانور بھی ، کیونکہ اس طریقہ سے وہ خدا کے احکام کی تھیل میں اپنی جان جان کا جانور ای طرح ہرامتی کے ہاتھوں ذرخ ہونے کو بھی ای طرح پند کرتا ہو بلکہ طال ذبچہ کے جانور بھی ، کیونکہ اس طریقہ سے وہ خدا کے احکام کی جانوں بی جو اور بخاری ہو ہو گئے ہوئے گئے ہوئے ہیں اور ظاہر ہے کہ پیفسل میں اس طرح ہے کہ ای بھی ہوگئے ہوئے کہ اس برسوار ہوکر چلار ہاتھا ( ممکن ہے تھک کرسوار بھی ہوگیا ہو )اور بخاری ہو ہو گئے جا رہاتھا تھر اس پرسوار ہول میں اس طرح ہے کہ ایک دن نبی اگرم علی تھی تھی ہوگیا ہو ) اور بخاری ہوگئے گئے جا رہاتھا تھر اس پرسوار ہول اور بیان کیا گدایک شخص اپنے بیل کو ہنگا کے لئے جا رہاتھا تھر اس پرسوار ہول اور بیان کیا گدائی ہوگا ہے گئے جا رہاتھا تھر اس پرسوار ہول ہول کے اور بیان کیا گدائی شخص اپنے بیل کو ہنگا کے لئے جا رہاتھا تھر اس کو کر جی اور بیان کیا گدائی ہے مقدم ہے اور بخاری آلے میں انتصارے کہ فقط قصہ فراس کے کہ کا کر کیں۔

ہوئے، واللہ اعلم!

یوچھی ہوگی اور کچھ نے خود جوتعبیر مجھی تھی ،اس کوآپ کے سامنے پیش کیا ہوگا۔ ( فتح ۲ سے / 2 )

قوت عمل! بخاری وسلم میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فر مایا ۔ میں نے خواب میں ویکھا کہ ایک کنویں پر ہوں ، جس پر ڈول پڑا ہے ، میں نے اس سے پانی نکالا جننا خدائے تعالیٰ کی مشیت میں تھا ، پھراس سے ابو بکر بن ابی قافہ نے ایک دو ڈول نکا لے جس میں کمزوری ظاہر ہوئی ، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے ، پھروہ ڈول بڑا ہوگیا (چڑ سہ کی طرح جو چیڑے کا بناتے ہیں بڑے کھیتوں اور باغوں کوسیراب کرنے کے لئے ) ابن الخطاب نے اس سے پانی نکالا ، میں نے کسی بڑے تو گوخص کونبیں دیکھا ، کہ اس نے ان کے برابر ڈول کھینچے ہوں ، یہاں تک کہ لوگوں نے خوب سیر ، بوکریانی پیا ، اوراونٹوں کو بھی پلایا اتنا کہ اس کو کئیں کے چار طرف یانی کی کثرت کی دجہ سے اونٹوں نے اپنے بیٹھنے کی جگہ بنالی ۔

خصرت شاہ ولی اللہ نے ابوالطفیل سے مندرجہ ذیل خواب کی بھی نقل کی ہے کہ آپ نے فرمایا: میں آج خواب میں پانی تھینچ رہاتھا کہ بھوری وسیاہ بکریاں میرے پاس آ کر جمع ہوگئیں، پھر ابو بکر آئے انہوں نے ایک یاد وڈول آ ہستہ آ ہستہ بھینچ اللہ تعالی ان کی مغفرت کرے، پھر عمرآ ئے اور ڈول بڑا ہوگیا، انہوں نے حوض کو پانی ہے بھر دیا، جس سے سب لوگ سیر اب ہوگئے، میں نے ان سے بہتر کسی کو پانی کھینچے نہیں دیکھا، سیاہ بکریوں سے میں نے عجم اور بھوری بکریوں سے عرب کی تعبیر لی ہے۔ (از الدا ۱۸۵۸)

حسب چھیق محدثین ان خوابوں ہے اشارہ ان ساسی حالات وخد مات کی طرف ہے، جوخلافتِ صدیقی وخلافتِ فاروقی میں ظاہرِ

اسلام عمر کے لئے دعاء نبوی

متدرک حاکم میں حضرت ابن عباس وحضرت عائشات وعاء نبوی مروی ہے کہ'' یااللہ!اسلام کوعمر بن الخطاب ہے عزت بخش یا تائىد عطاكر، حاكم نے اس روایت کوشرط شیخین پر بتلایا، اگر چدان دونوں نے اس کی تخ تے نہیں کی ،علامہ این رہیج نے مختصراً السہ قسا صد الحسنه للسخاوى من السائم الده اللهم ايد الاسلام باحب هذين الرجلين اليك بابى جهل اور بعمر بن الخطاب كى روايت امام احمد وتر ندى نے كى ہے اور تر ندى نے اس كوسن سيح غريب كہا ،كيكن بير جومشہور ہے "السلھ ہو ايسد الا سسلام بساحسد العمرين "اس كى مجھے كوئى اصل نہيں معلوم ہوئى صاحب مرقاة نے لكھاكە اللّهم اعدّا لاسلام بعمدے مضمون حديث ميں كوئى حرج نبيس بكوتكماس كواز قبيله فعززنا بثالث يازيفو القرآن باصواتكم بجحناجا بيماوراس كونوع قلب في الكلام سيجح قرار و على القرآن بهي عدضت الناقة على الحوض من جاوراى لي زينو الصواتكم بالقرآن بهي وارد ما وراس مين شك يهي نہیں کہ اس ابتدائی دوراخفاء دین ہے ترقی کر کے اعلاء دین کی نوبت عضرت عمرٌ ہی کے ذریعی آئی ، چنانچہ کلام الہی میں ارشاد ہوا ، یہ ایھا النبى حسبك الله ومن اتبعك من المومفين، كدحترت عرر في اليس كاعدو يوراكرويا اور جرآب بى كور ريد خريس بحى ب کثرت فقوصات بلا داوروسیع پیانه پراشاعت اسلام کی صورت ظاہر ہوئی ،اوران دونوں زمانوں کے درمیافی عرصہ میں آپ کی سختی وشدت بمقابله منافقين ومشركين بهى خوب ظاهر موئى ،جس كو اشداء على الكفار سے بيان كيا كيا سياور جو يجھ خلافت صديقي ميس كار ہائے نمایاں انجام پائے اور مرتدین کے ساتھ جہاد وغیرہ ہے،وہ سب بھی حضرت عمر کی اعانت ومشورہ ہی ہے ہوئے ہیں اور جو پچھ بھی نزاعی صورتیں پیش آئیں اور آپس کی مخالفتیں اور جھکڑے لڑائیاں وہ سب حصرت عمراتی شہادت کے بعد ظاہر ہوئے ہیں ،آپ کی زندگی میں کسی وافلى ياخار جى فتنه نے سرتبيس اٹھايا، اور غالبًا اى لئے حضور عليه السلام نے ارشاوفر مايا تھا: \_"لو كان بعدى بنى لكان عمر المحطاب" اورآپ کے اسلام لانے پر حضرت جرائیل علیہ السلام أترے اور قرمایا اے مخدا آسان والوں نے عمر کے اسلام سے بوی خوشی منائی ے "(دارفطنی وابوحاتم)مرقاة ١٥/٥٢٨

# اعلان اسلام پر كفار كاظلم وستم برداشت كرنا

حضرت عراسلام لائے تو آپ نے حضور علیہ السلام ہے عرض کیا''یارسول اللہ'' کیا ہم حق پرنہیں ہیں؟ آپ نے جواب دیا، ہال
ضرور ضرور، جس کے قبضہ میں میری جان ہے اس کی قتم کہتم حق پر ہو، زندگی میں بھی اور موت پر بھی، بجرعرض کیا کہ ایسا ہے تو پھر چھپا
ہوا اسلام کیسا؟ قتم اس فرات کی جس نے آپ کوحق کے ساتھ مبعوث فرمایا، آپ ہمیں باہر لکل کر اسلام ظاہر کرنے کی اجازت دیں، حضرت عرق فرماتے ہیں کہ آپ نے ہمارے دوگروہ بنا دیئے ، ایک میں حضرت جزق (آپ کے بچا تھے جو تین روز پہلے اسلام لائے تھے ) اور دوسر سے فرماتے ہیں کہ آپ نے ہمارے دوگروہ بنا دیئے ، ایک میں حضرت جزق (آپ کے بچا تھے جو تین روز پہلے اسلام لائے تھے ) اور دوسر سے میں تھا پھر ہم مجدح رام میں بہتی گئے ، اور میں نے قریش کو دیکھا کہ گویا ان پر الی بڑی مصیبت آپڑی ہے کہ اس جسی بھی نہ اور اس کے بہلے سے دن سے حضور علیہ السلام نے مجھے ' فاروق کا خطاب دیا کہ حق تعالی نے میری وجہے حق و باطل کو الگ الگ کر دیا (مرقاۃ ۲۸۵۵) سند احمد و ترفدی کی روایت میں ہے کہ حضرت عرق نے اسلام لاتے ہی مجدح رام میں جاکر سب کے سامنے نماز اوا کی ، (اس سے پہلے سب مسلمان حجسے کرنماز پڑھا کرتے تھے۔)

ابن اسحاق کی روایت بواسطہ حضرت ابن عمرؓ اس طریح ہے کہ حضرت عمرؓ نے اسلام لانے کے بعد پوچھا کہ قریش کا کون ساتھ ایسا ہے جو کسی بات کوجلدمشہور کر دیتا ہے معلوم ہواجمیل بن معترجی ،حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ میں اس وقت جھوٹا تھا، میں بھی ساتھ ہو گیا، آپ نے اس کے پاس جا کرکہا کہ دیکھو! میں اسلام لے آیا ہوں اور محقق کے دین میں داخل ہو گیا ہوں جمیل نے خاموثی ہے اس بات کوسُنا اور فوراً اپنی چادر کھینتے ہوئے چل دیا حضرت عربیمی ساتھ ہو گئے ،وہ جا کر کعبہ کے درواز ہ پر کھڑا ہوااور نہایت بلندآ وازے قریش کو پکار کرا پن گر دجع کرلیا،اورسُنا یا که عمر بن الخطاب ہے دین ہو گیا ہے،حضرت عمرؓ نے اس کے ساتھ ساتھ کہا کہ بیچھوٹا ہے، میں بے دین نہیں ہوا بلکہ مسلمان ہوگیا ہوں اورشہادت ویتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور محمقیقیہ اس کے بندے اور رسول ہیں،حضرت ابن عمرٌ بیان کرتے ہیں کہ بیشنتے ہی سارے کا فرول نے ان پر چوم کیاا ورمیرے والد (حضرت عمرؓ) کا فروں کو مارنے لگےا ور کا فرمیرے والد کو، یہاں تک کہ دو پہر کا وقت ہو گیا اور بالآخر میرے والد تھک کر ایک طرف بیٹھ گے،اور وہ سب لوگ آپ کے پاس کھڑے ہوئے اور پھر مارنا شروع کیا ،میرے دالدنے کہا کہ جوتم ہے ہوسکے کرو، میں اللہ کی قتم کھا تا ہوں کہا گرہم لوگ تین سوبھی ہوتے تو یا تو ہم مکہ کوتمہارے لئے خالی کر دیتے یاتم مکہ ہمارے لئے خالی کردیتے ۔ای اثنامیں قریش کا ایک بوڑھا شخص آیا اور وہ جیرہ کی جا دراور تہبنداور آیک عمرہ قمیض پہنے ہوئے تضاس نے کفارکو مجھایا کہتم لوگ کیا کررہے ہو،ایک شخص نے اپنے لئے جو جا ہا کیا تمہارااس میں کیا حرج ہے،اور کیا تم یہ بجھتے ہو کہ بنی عدی (حضرت عمرٌ کے قبیلہ والے )اپنا آ دی تمہارے حوالے کر دیں گے کہتم اس تقتل کرؤالو، لہٰذااس کو چھوڑ دو(ازالۃ الخفاء ۱/۱) میخص عاص بن واکل مہی تھا،اورای قصے میں دوسری روایت ہے ہی منقول ہے کہ اس نے آپ کواپنی حقاظت میں لے لیاتھا تا کہ پھر کوئی آپ کوایذانہ د نے بگر حضرت عمر بی کا بیان ہے کہ چندروز تو اس طرح گزرے مگر میں جب شہر میں جگہ جگہ دیکھتا کہ دوسرے مسلمانوں کوستایا جار ہاہے ،اور ان کو مارا پیٹا جاتا ہے تو میں اس کو خاموش نہ د مکیر سکا ،اور میں نے اپنی صافتی عاص بن وائل ہے کہددیا کہ آپ اپنی ذمہ داری ختم کر دیں میں خدا کی مدد سےان سب کا مقابلہ کرلوں گا ،اور دوسر ہے مسلمانوں کو بھی ظلم ہے ضرور چھٹراؤں گا۔

دفاعی جہاو! اس قصدے معلوم ہوا کہ مکہ معظمہ کی اسالہ زندگی میں اگر چہ سلمانوں نے کفار کے مقابلہ میں کوئی اقدای جہاد نہیں کیا ،مگر دفاعی جہاد برا برکرتے رہے یعنی دوسروں کی ایذارسانیوں اور ظلم وستم کے مقابلہ میں اپنی ڈیفنس اور مدافعت وحق خود حفاظتی کا استعال ضرور کیا ہے، اور یہ فرض مسلمانوں پر بہرصورت عائد رہتا ہے کوئی وفت اور کوئی حالت بھی اس سے مستثنی نہیں ہے جب بھی کوئی ایک شخص یا

بہت سے لوگ کی مسلمان مردعورت کی جان ومال وآبر و پرجملہ آور ہوں تو اس کا دفاع ( ڈیفنس ) جس طرح بھی ممکن ہوکر نافرضِ عین ہے کیونکہ ہماری جان ومال وآبر و ہمارے پاس خدا کی امانت ہیں ، جو ہرمسلمان مردوعورت سے اللہ تعالی نے جنت کے بدلے میں خرید کر ہمیں دے رکھی ہیں اوران کی حفاظت کا فرض ہم پرلازم کیا ہے، لہذاان پراگر کوئی حملہ کر بے تو اس وقت ینہیں دیکھنا چاہیے کہ ہم پوری طرح دفاع کر سے جیں یا نہیں بلکہ صرف خدا پر بھروسہ کر کے جتنا بھی ہوسکے کرے، ایسے وقت میں خدا کی غیبی امداد ضرور ضرور اس کو حاصل ہوگی ، برخلاف اس کے کہا گر جملہ آور کے مقابلہ میں بز دلی ، لا چارگ یا خوشا مدوغیرہ دکھلائی جائے گی توبیہ خدا کے عتاب وغضب کا سبب ہوگ اوراس کی مدد سے بھی محرومی ہوگی ، پھراس سے نہ دین سالم رہے گانہ دنیا حاصل ہوگی ۔

پھراس وفت تو ساری دنیا نے سلف ڈیفنس، حق خوداختیاری، رائے اور مذہب کی آ زادی وغیرہ کوبطور حقوق اِنسانیت کے تشکیم کر لیا،اگرکسی جگہ اِن حقوق کوسلب کیا جائے تو ساری دنیا ہے بھی اس کے لئے اخلاقی امداد حاصل کی جاسکتی ہے۔

اقدامی جہاد!اگرد نیا کے کسی خطہ میں لوگوں کوظلم وستم کا نشانہ بنایا جار ہاہو یا ان کوحقوق انسانیت ہے محروم کیا جار ہاہوتو دوسرے یا اقتدار لوگول کا انسانی و مذہبی فریضہ ہے کہا ہیے لوگول کی امداد کریں ،اورجس صورت ہے بھی ممکن ہوان کو ظالموں کے پنجہ ہے رہا کرا نمیں اوران کو پورے حقوق دلائیں اوراس کے بغیر چین سے نہیٹھیں کیونکہ "المحلق عیال الله" ساری دنیا کی مخلوق خدا کا کنبہ ہے۔اگر خاندان کے کسی ا کیے فر دکو بھی مشتِ ستم بنایا گیا تو باقی لوگوں سے ضروراس کا مواخذہ ہوگا جوان کے معاملہ میں کوتا ہی یاغفلت برتیں گے،اور سیاسی غفلتوں اور غلط کاریوں کابدلہاس و نیامیں بھی ویاجا تاہے، تاریخ اس پرشاہہہے،ایساجہادا بتداءِ آفرینش عالم سے لے کراب تک ہرآ سانی مذہب کا ایک اہم جزور ہاہے اور ہمیشہ رہے گا،اسلام نے جہال مذاہب سابقہ کے تمام دوسرے اعمال واحکام کی سحیل کی ہے، جہاد کے بارے میں بھی نہایت مکمل ومفصل ہدایات دی ہیں، جو دنیا وی جنگوں اورلڑائیوں کی برائیوں سے پاک وصاف ہیں، بیسب ہدایات قرآن وحدیث، فقد کی كتاب السير اوركتب سيروتاريخ مين موجود بين، بردور كے علماء اسلام نے ان كونتيج صورت ميں پيش كيا ہے، اور ية مجھنا اور كہناكسي طرح بھي ورست نہیں کہ کسی دور کے اہلِ علم واہلِ قلم نے جہاد سے انکار کردیا ہو یا کہا ہو کہ ہمارے یہاں جہاد نامی کوئی چیز نہیں ہے، ہندوستان میں انگریزی افتدار کے دور میں بھی جب اسلامی جہاد غلامی، تعدداز دواج وغیرہ پراعتر اضات اٹھائے گئے تو ہندوستان کے تمام علاءِ نے بالعموم اورعلائے دیو بندنے بالحضوص ان کے منہ توڑ جوابات دیئے ،اخبارات ورسائل اورمنتقل کتابوں کی شکل میں بھی بہت کچھ لکھا گیا ،اس سلسلہ میں صاحب تقبیر حقاتی ،علام شبلی ،سیدسلیمان ندوی وغیرہ کوکس طرح نظرا نداز کیا جاسکتا ہے؟ اورا کابرِ ویو بند میں ہے حضرت مولا نامحمہ قاسم صاحب کی تصانیف رسالہ القاسم والرشید کی خدمات ،اور دارالعلوم دیو بندا ور نیز دیگرصد ہامدارسِ اسلامیء عربیہ کے درسِ تفسیر وحدیث کو کیونکرز وابیخمول میں ڈالا جاسکتا ہے جہاں پران سب مسائل کو پوری تحقیق وتفصیل کے ساتھ پڑھایا جاتا رہاہےا ورمخالفوں کے اعتراضات کو پوری قوت کے ساتھ دلائل عقلیہ ونقلیہ کی روشنی میں برا بررد کیا جاتا رہاہے، پھرخاص طور سے جہاد کے بارے میں تو اکابر دیو بنداور دوسرے علاءِ ہند نے انگریزوں کی عظیم تر جاہر وقاہر طاقت کے معاملہ میں عملی طور سے بھی وہ کچھ کردکھایا جس کی اس دور میں نظیر کم ہی ملے گی، ہندوستان میں اگر مغربی فلفداور حکومت متسلط سے مغلوب یا متاثر ہوکر چندلوگوں نے اسلامی عقائد میں ترمیم کی یا اہلِ مغرب کے اعتراضات کووزنی سمجھ کران کے جواب میں معذرت خواہانہا ندازا ختیار کیا تواوّل تو وہ تعداد میں بہت تھوڑے تنے دوسرے وہ اہل قلم تو ضرور تته مگرابلِ علم قطعاً نه تتهے، کیونکہ علوم دین میں ان کوکوئی بھی درجہ وامتیاز حاصل نہ تھا،الیں صورت میں اگر کوئی شخص اس دور کی تصویر مندرجہ ذيل الفاظ ميں پيش كر بواس كوكسي طرح بھي درست قرارنہيں ديا جاسكتا: \_ جنگ کے میدان میں شکست کھا کرہ انیہ ویں صدی کے نصف آخراور بیب ویں صدی کے دوراوّل میں مسلمانوں کے اہل علم واہل تلم نے مغربی فلف کوئن مان کراسلامی عقائد میں ترمیم کرنا شروع کی ،مغربی تہذیب کو بجاودرست مجھ کراسلامی تہذیب کی شکل بگاڑنے اوراس کے اندر شخ پیوندلگائے کا سلسلہ جاری کیا ،ادراسلام پر اہل مغرب کے اختر اضات کووز ٹی سمجھ کران کے جواب میں معذرت خواہات انداز اختیار کرلیاان چیز دوں پر نگاہ کرنے کے بجائے ہمارے یہال کے اہل علم اوراہل قلم نے سرے اس بات کا انکارتی کردیا کہ ہمارے یہال جہاد نامی بھی کوئی چیز ہے ،ای طرح جب اسلام کے مسئلہ فلامی پر اعتراض ہواتو ہمارے یہاں کے اہل علم واہل قلم نے فوراً اس بات کا انکار کردیا کہ اسلام میں غلامی کا بھی کوئی قاتون ہے ،ای طرح جب ہمارے تعدداز واج پراہل مغرب کی طرف سے اعتراض کیا گیا تو ہمارے یہاں کے اہل علم اوراہل قلم اس پر شرمندہ ہو کر طرح کی معذر تیں چیش کرنے گے ،لین اب ہمارے اندرا یہ مختقین خدا کے فضل سے
موجود جیں جواس طرح کی ہر کے فتی کا استیصال کرنے اور مسلمانوں کو غلط فہیوں سے بچائے میں کا میاب ہورہ ہیں ،(جواب خطبہ استقبالیہ موجود جیں جواس طرح کی ہم کے موجود جیں جواس طرح کی ہم وردے 20 ہم رہوں کے اس خطبہ استقبالیہ کا دنیا انسان موجود جیں جواس طرح کی ہم کی موردے 20 ہم کر میں میں گئی ماہ جون ہے جواب

اس وقت بالکل خلاف تو تع ایک چیز سامنے آئی، اس کئے یہ سطور زبان قلم پرآ گئیں، ورت علامہ مودودی کے بیشتر علمی افادات اور دبنی وہی اسے خدمات کی اہمیت وافادیت کے ہم خود بھی کھلے دل سے مقر ومعتر ف ہیں، چونکہ او پر کے ضمون میں سیجے علم وضل کے وارث علماء بھی کوئی فرمات کی اہمیت وافادیت کے ہم خود بھی کھلے دل سے مقر ومعتر ف ہیں، چونکہ او پر کے ضمون میں سیجے علم وضل کے وارث علماء بھی کوئی و کر نہیں کیا گیا اور مطلقاً اُس وور کے اہل علم واہل قلم کی طرف ایک ہی بات غلط منسوب کردی گئی ہوا س سے بڑی غلط ہمی پیدا ہوئی ہے کہ جیسے ایک سوسال کے اُس دور میں سیجے و تبی بدلاگ بات کہنے والے اہل علم واہل قلم کا کوئی وجود نہ تھا اور اس پوری مدت کے گز رجانے پر اب ہمارے اندر خدا کے فضل سے محققین پیدا ہوئے ہیں، خصوصیت سے باہر کی دنیا میں تو اس طرح کی بات سے اور بھی زیادہ غلط ہمی ہوئی ہوگی۔

حضورصلي الثدعليه وسلم كي حفاظت ومدا فعت كفار

حضرت عمرٌسب مسلمانوں کی بالعموم اورحضورا کرم علی یا گخصوص حفاظت اور مدافعت کفار ومشرکیین کا اہتمامُ فرماتے تھے، چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص نے حدیث دفع کفار روایت کی ہے یعنی حضرت ایو بکر وعمرُ کا آل حضرت علیقے سے کفارکو دفع کرنا ، اور بیہ ان کے بڑے مناقب میں ہے ہے (ازالیۃ الحفاء کا ۱/۱)

بیعق میں ہے کہ ایک مرتبہ ہی اکرم علی کے معظمہ کی وادی اضم میں تشریف لے گئے، جہال قریش کا مشہور بہاور پہلوان رکانہ کریاں چرایا کرتا تھا، آپ تنہا تھے، اُس نے عصد میں کہا کہ اگرتم ہے قرابت نہ ہوتی تو آئ میں تنہارا قصہ بی پاک کرویتا، تا ہم آؤ ہم دونوں مقابلہ کریں اور تم اپنے خداہے مدوما گلو اور میں اپنے لات وعزیٰ کو مدو کے لئے پکاروں، اگرتم نے جھے بچھاڑ دیا تو میں دس بکریاں انعام دول گا، آپ نے اس کو بچھاڑ دیا اور سینہ پر سوار ہوگئے، اس نے تین بارکشتی لڑی اور چت ہوگیا اور تیس بکریاں انتخاب کرنے کو کہا، آپ نے فرمایا جھے بجھے بکریوں کی ضرورت تنہیں، البتہ بیچا ہتا ہوں کہ تم تو حید ور سالت کا اقرار کرلو، اس نے کہا کہ فی اور بچڑ ودکھلا قر، آپ نے قریب کے ایک بڑے کیکر کے پیڑکی طرف اشارہ کیا کہ خدا کے تھم سے میرے پاس آ جاؤ، فورانی اس درخت کے دوجھے ہوگئے اور آ دھا درخت ان دونوں کے درمیان آ کھڑا ہوا، رکانہ نے کہا چھا! اب اس کو واپس کردو، آپ نے فرمایا، آگرا بیا ہوا تب تو میری تصدیق کردی گیا کہ اپنی جگہ داپس ہوجائے تو وہ فورا واپس ہوگیا۔

رکانہ نے کہا کہ اب میرے پاس کوئی عذر نہیں الیکن مشکل ہیہ کے کہ شہر کی عور تیں اور بچے کہیں گے کہ ذکا ندہ محمد سے مرعوب ہو گیا ، آپ تیس بکریاں چھانٹ کرریوڑ میں سے لےلیں ، آپ نے فر مایا مجھے تمہاری بکریوں کی ضرورت نہیں ،اسی اثناء میں حضرت ابو بکروعمرا آپ کومک معظمہ میں نہ پاکر سخت پریثان ہوکر تلاش میں نگل چکے تھے،اور ٹیلوں پر چڑھ چڑھ کرنظریں دوڑاتے تھے کہ آپ کو دیکھ لیں، جب آپ کو داللے معظمہ میں نہ آناتھا کہ یہاں رُکانہ جیساعدوئے اسلام دالیس آتے دیکھا تو دوڑ کر حاضر خدمت ہوئے ،اور عرض کیا کہ آپ کواس طرح تنہااس دادی میں نہ آناتھا کہ یہاں رُکانہ جیساعدوئے اسلام بکریاں چرائے آتا ہے، آپ نے فرمایا ۔اطمینان رکھو، جس ذات برتر نے مجھے نبوت سے سرفراز کیا، وہ میری حفاظت بھی کرتی ہے النے (سیرے کمرای کا کہ کہا)

عیر بن وہب قریش میں اسلام کا سخت دخمن تھا، وہ اور صفوان بن امیہ جر (نظیم بیت اللہ) میں بیٹے ہوئے مقتولین پدرکا ماتم کررہے سے صفوان نے کہا خدا کی شم اب جینے کا عزہ نہیں رہا بھیر نے کہا تھے کہتے ہو،اگر جھے پرقرض نہ ہوتا اور بچوں کا خیال نہ ہوتا تو میں سوار ہوکر جا تا اور محمد کو آتا، میرا بیٹا بھی وہاں قید ہے بصفوان نے کہا تم قرض کی اور بچوں کی فکر بالکل نہ کرو،ان کا میں ذ مددار ہوں بھیر نے گھر آکر کو ارز ہر میں بھی اور کہ ساتھ بیٹے ہوئے تھے جتگ بدر کے صالات بیان کررہے تھے کہ آپ کی نظر عمیر بیر بھی کہ گھے میں تلوارڈ الے محبونہوی کے درواز ہ پراونٹ سے اترا، آپ نے کہا یہ شمن خدا خبیث عمیر بن وہب آر ہاہے، ضرور کوئی شرائے کرآیا ہوں کہ میں جنگ کرائی ہے اس کے بعد حصرت عمرفار وق صفور علیہ السلام کی خدمت میں آئے، اور آپ کو عمیر کی آمد سے آگاہ کیا، آپ نے زمایا کہ اس کے کہا یہ جو گھڑ انے آیا ہوں، فرمایا تلوار کیوں جمائل ہے؟ عمیر نے کہا آخر تلوار میں بدر میں کی آب ہوائی کو جھڑ رہے آتے ہوئی کہ سازش نہیں کی ؟ عمیر ہے میں کر جران کے جمار کر جران کہ آخر تلوار میں بدر میں کا مآئے کیوں جمائل ہے؟ عمیر نے اور صفوان نے جر میں بیٹھ کرمیر نے تی گی سازش نہیں کی ؟ عمیر ہے میں کر جران کہ جمار کہ میں بیٹھ کرمیر نے تی گی سازش نہیں کی ؟ عمیر ہے میں کر جران

ا استیعاب ۳/۳۲۵ میں حصرت عمیر ؓ کے حالات اس طرح لکھے ہیں: قریش میں بڑے مرتبہ وعزت والے تھے، بدر میں کا فروں کے ساتھ ہو کر مسلمانوں سے لڑے،اوراحدے پہلے مسلمان ہوکر کفار سے لڑے، پھر فتح مکہ میں بھی مسلمانوں کے ساتھ تھے،

بدر کے دن قریش سے انصار کے بارے میں کہا میں سانپوں کی شکل و شائل والے لوگوں کو و کمیے رہا ہوں ، جو بھوک پیاس کی وجہ سے مرتے نہیں اور جب تک اپنی برابر ہم میں سے نہیں مارڈ الیں گے ،لڑائی سے باز نہ آئیں گے ،لہٰڈا اپنے روش اورخویصورت چروں کو ان کے مقابلے پر لے جاکر اپنی گت خراب مت کرو ،قریش نے کہا، چھوڑ والی یا تیں نہ کروییووت تو اپنی قوم کو جوش ولائے کا ہے وہ کا م کر۔

اس پر تھیں سے ایک شیطان سمجھاجا تا تھا، اس نے تی ہمت کر عسکر نبوی کے اردگردا ہیں تھا گئی، وہ قریش کے بوٹ بہادروں بیس تھا اور ہر کاظ سے ان کے شیط سے ایک شیطان سمجھاجا تا تھا، اس نے تی ہمت کر عسکر نبوی کے اردگردا ہیں چکہ بھی لگا یہ آک کشری تعداد کا ندازہ کر ہے، بدر کی لڑائی میں اس کا بیٹا اور ہر سازش ما معظمہ میں صفوان بن امیہ ہوئی تھی، جس کی خبر حضور علیہ السلام کو ہوئی تھی عیر مدینہ بہنچا تو مبحد نبوی کے دردازہ پر حضور او چا تھا کہ در من کی خبر حضور علیہ السلام کو ہوئی تھی عیر مدینہ بہنچا تو مبحد نبوی کے دردازہ پر حضور اورا پے پاس بازگردن سے پکڑ کر حضور علیہ السلام امیہ ہوئی تھی، جس کی خبر حضور علیہ السلام کو ہوئی تھی عیر مدینہ بہنچا تو مبحد نبوی کے دردازہ پر حضرت عمرائی پار ایرا ہے جسبہ اطہر سے لیٹنا لیا، پھر اس کے پاس نہ گئے، حضرت عمرائی کی ابتداء ورمضا افت تک زندہ رہ ہمازش کا فارکہ اسلام لے آئے رضی اللہ تعالی اور کہ معظمہ والیس جا کرصفوان کے پاس نہ گئے، حضرت عمروبی النام کو ایرائی کی ابتداء ورمضا افت تک زندہ رہ ہے ان کے صاحبز اورے وہ بہ بن عیرائی کے دن پہلے اسلام لے تھے وہ درمبارک بچھائی تھی، اور فریا یہ تھا کہ تھی مروبی بیس کے بال القدر سے ایک عیرات عمری ایداد کے لئے بھیجے میان میں سے ایک عیرائی کے دور مبارک بچھائی تھی، اور فریا یہ تھا کہ ماروں باپ کے مرجہ میں بیس ان کے بعد کم بھی تھی ہوں کی اور سید سے ان کے اور سید سے ان کا اعزاز ہر کی وہ جو اس کے اور سید سے اسلام نے میرائی کی اعزاز ہر کی دور میاں کہ کو تھی اور کی اور اس کے بعد بھر بیت اللہ میں اسلام نے بور کی دور کی اور ان کی اس کے بعد بھر بیت اللہ میں اور خور سے تو ہواں کی ایدا میں نے اس کے بعد بھر بیت اللہ میں تو تو جو اس کے بعد جر بیت اللہ میں تو تو کہ ان کی اور ان کی اس بار سی تھی اس بیاں بی تو کر کر کہ میں گور کی اور ان کی اور ان کی اور ان کی ان بیا کہ میں نے ان کی بعد جر بیت اللہ میں تھی تھی وہ کہ ان کی اور ان کی ان میں کہ ہور وال کو بھر جو اور ان کو کہ ان کی ان کی میں کے ان کی میک میں نے ان کی میک میں نے تھی ان کی اور کر کر کو کر کو ان کی بات ہو تھر کر کر کو کہ کو کی اور کر کو کو کر کو کو کر کو کر کو ان کی کو کی اور کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کر کو کر ک

ہوگیااور ہےاختیار بولا کہآپضرور نبی برحق ہیں، بخدامیرےاورصفوان کےسوااس معاملہ کی کسی فردکو بھی خبر نتھی۔

قریش مکہ نے عمیر کے مسلمان ہونے کی خبر شنی تو وہ بھی جیرت میں پڑ گئے اور حضرت عمیر ٹنے مکہ معظمہ واپس جا کراسلام کی دعوت بھیلائی ،اورا یک مجمع کثیر کواس کی روشنی ہے منور کیا (سیرۃ النبی ۳۳۵/ ابحوالہ تاریخ طبری۳۵۳ وازالیۃ الحفاء 2014)

غزوہ احد کے موقع پر جب پچھ دیر کے لئے افراتفری کی اور گھسان کی لڑائی میں اپنے پرائے کی بھی تمیز ندرہی ، حضورا کرم میں کے بھی کفار بیٹنی گئے تھے واس وقت بھی آپ کے اور گرد ہنے والوں میں حضرت ابو بکر وعمر وغیرہ ااصحابی رہ گئے تھے جیسا کہ بخاری ۲۲ میا ب ما یکرہ من النتازع والاختلاف فی الحرب، اور ۱۹۵۵ کتاب الفیر میں ہے کہ آپ کے پاس سے بدکش صحابہ کرام گھسان کی لڑائی کی وجد سے دور ہوگئے بجر ۱۴ اسحابہ کے ، مورخ بحیر حقق عینی نے اس حدیث کی شرح میں مورخ بلاذری کا قول قتل کیا کہ مہا جرین میں سے حضرت ابو بکر ، عنور علیہ الرام سے مساتھ اپنی جگہ پر ٹابت سے دور ہوگئے بھر بالام کے ماتھ اپنی جگہ پر ٹابت فقد مرب عنے اور انصار میں سے حباب بن المرنذر، ابود جانب بالعوام اور ابوعبیدہ بن الجواح ، حضور علیہ السلام کے ساتھ اپنی جگہ پر ٹابت مور الموسلان الفیام سے مساتھ اپنی جگہ پر ٹابت مور الموسلان الفیام ہور میں الموسلان المو

عافظً نے کم بین مع النبی علیہ فلے میں تسلک الایسام المذی یقاتل فیھن غیر طلحہ و سعد کی شرح میں لکھا کہ روایت غیرالی ذررٌ میں فی بعض تلک الایام کالفظ مروی ہے جوزیادہ واضح ہے، اوران کا انفرا دبلحاظ بعض مقامات کے ہے کیونکہ اس غزوہ میں حالات مختلف قتم کے پیش آئے ہیں (فتح ۲۵۳۳))

سیرۃ البنی ۸ ہے۔ اس بناروں کا عدد گیارہ ذکر کیا اور جن کے ناموں کی تخصیص کا بغیر حوالہ کے ذکر کیا، ان میں حفزت ممر گا اسم گرامی نہیں ہے، پھر سی بھر سی بھر سے بخاری کی صرف اُس روایت کونٹل کیا، جس میں فقط حضرت طلحہ و سعد گا ذکر ہے باتی دونوں ندکورہ بالا روایات بخاری کا کوئی ذکر نہیں کیا جن میں بارہ صحابہ کا حضور علیہ السلام کے پہلو میں ثابت قدم رہنا مروی ہے، یہ حال جماری محققان کتا بوں کا ہے۔

آگے ای صفحہ میں حضرت میر ہے بارے میں بعض ارباب سیر نے وہ بات بھی نقل کردی ہے جو کی طرح بھی حضرت میر ہے مرتبہ عالیہ کے شایان شان نہیں، پھر جبکہ یہی واقعہ بخاری میں بھی فدکور ہے اور اس میں حضرت عمر گا نام نہیں ہے، تواس کی نقل سے اور بھی زیادہ احتیا طکر نی تھی، شایان شان نہیں، پھر جبکہ یہی واقعہ بخاری میں جھی فدکور ہے اور اس میں حضرت عمر گا نام نہیں ہوئے ہیں، مثلاً مید کہ جب حضور علیہ السلام اور مسلمان حضرت شاہ ولی اللہ میں تھی تفار کا مقابلہ کر کے ان کو دفع کیا قلعہ بندی کے طور پر پہاڑ پر چڑھے گئے تھے ان کو وہاں سے اتر نے پر مجبور کردیا ، ذکرہ فی السیر ۔

اوران کو او پر چڑھنے سے روکا اور جو وہاں چڑھ گئے تھے ان کو وہاں سے اتر نے پر مجبور کردیا ، ذکرہ فی السیر ۔

دوسرے بیکہ جنگ اُ حدے واپسی کے وقت ابوسفیان کہنے لگا کہ 'اے ہمل! تیرانام بلندہو' تو حضورعلیہ السلام کے ارشاد پر حضرت عمر کے اسلامی جوش کے ساتھ بلند آ وازے اعلاءِ کلمت اللہ کیا اور کہا'' اللہ اعلی واجل' کہ خدائی سب سے زیادہ بلندو ہر ترہے، تیسرے بیکہ ابوسفیان نے حضورعلیہ السلام اور حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر کو پکارا جس سے معلوم ہوا کہ کفار بھی ان دونوں کے بعد آ پ ہی کومسلمانوں کا سب سے بڑا فرد سمجھتے تھے، ابوسفیان نے جاتے وقت یہ بھی کہا کہ چلو ہر ابری ہوگئی، بدر میں ہمارا نقصان زیادہ ہوا تھا، اب تمہارا زیادہ ہوگیا، اس پر حضرت عمر نے بی جواب دیا کہ برابری کیسی؟ ہمارے مقتولین تو جنت میں جاتے ہیں، اور تمہارے جہنم میں، ہوگیا، اس پر حضرت عمر نے بی جواب دیا کہ برابری کیسی؟ ہمارے مقتولین تو جنت میں جاتے ہیں، اور تمہارے جہنم میں،

تمام سوال وجواب کے بعدابوسفیان نے حضرت عمر اور تاہم بنا یا ، حضورعلیہ السلام نے اجازت دی کہ جا کرسنو، کیا گہتا ہے، حضرت عمر گئے تو کہنے ہے وہ تو تیری ساری ہا تیں سے کہنے ہے ہے کہا، ہم تو اس خیال میں تھے لیکن تم میرے نزدیک ابن تمیہ سے زیادہ صادق القول ہو، جس نے کہا تھا کہ میں نے محمولوں کردیا ہے (ازالة الخفاع ویکا)

غزوہ خندق میں بھی حضرت عمر نے اہم خد مات انجام دیں ،اول سے کہ حضورعلیہ السلام نے آپ کواپنی محافظت کے لئے مقرر کیا تھا اور جس جانب سے آپ کومحافظت کے لئے مقرر کیا تھا ،اس جگہ بطور یادگار ایک مجد بھی بن گئ تھی ، جواب تک موجود ہے دوم سے کہ حضرت عمر وحضرت زبیر ٹے ایک روز جماعت کفار پر حملہ کیا ، یہاں تک کہ ان کومنتشر و پریشان کردیا ،سوم سے کہ بوجہ مشخولیت حضرت عمر کی نماز عصر فوت ہوگئی جس کا ان کو بہت زیادہ افسوس ہوا تو حضور علیہ السلام نے از روشفقت اپنے آپ کوبھی حضرت عمر کے ساتھ محسوب کیا اور اس طرح ان کے تاسف کی مکا فات کی بخاری میں بیروا قعہ ہے (۲/۸۰)

غزوہ بنی المصطلق میں مقدمہ المجیش پر خصرت عرق بی تھے،اور آپ نے کفار کے ایک جاسوں کو پکڑ کر حالات معلوم کرنے کے بعد قتل

کردیا تھا،جس سے کفار کے دلوں پررعب بیٹھ گیا۔

عزوہ حدید بیر مسلم نامد کے وقت حضرت عرشی اسلامی جمیت وغیرت خاص طورے نمایاں ہوئی اور آیت کریمہ فسانسزل الله مسکینته علیٰ رسبوله و علی المومنین والزمهم کلمة المتقویٰ آپ کے تق میں نازل ہوئی اور مراجعت، میں حب مدینظیہ کے پاس پہنچ کرسورہ فتح نازل ہوئی توسب سے پہلے حضورا کرم علی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عندکو بلاکر شنائی (۸۱٪)
غزوہ فتح مکہ میں بھی حضرت عمر کو بہت سے فضائل حاصل ہوئے النے (۲/۸۵)

غزوہ ٔ خنین میں جب کچے دریے لئے مسلمانوں کے نشکر میں انتشار واحیز ام کی صورت پیش آئی، تو اس وقت جو• اس ۱۱ آدی سرورِ دو عالم محفظیظ کے اردگر د ثابت قدی کے ساتھ جے رہے، ان میں حضرت ابو بھر وعربیجی تھے، پھر پچھے دریے بعد تو سارے ہی مسلمان ایک جگہ جمع ہوکر کفار کے مقابلہ میں ڈٹ گئے تھے (فتح الباری اس ۸)

اے شرح المواہب ٣٣/٢ ميں اس واقعہ کی تفصیل اس طرح ہے کہ جب دونوں فریق میدان جنگ ہے ہت گئے ، تو جاتے ہوئے ابوسفیان نے مسلمانوں کو لاکارکر کہا: کیا ہم لوگوں میں محدموجود ہیں؟ حضورعلیہ السلام نے جواب دینے ہے روک دیا ، تین مرتبہ اس نے بہی پوچھا اور مسلمان خاموش رہے پھر بولا ، کیا تم میں ابن الحظاب ہیں؟ میں ابن الحظاب ہیں؟ میں ابن الحظاب ہیں؟ میں تبن ابر سوال کیا ، اور جواب نہ پاکر گھوڑے پر سواری ہی کی حالت میں اپنے ساتھیوں ہے کہنے لگا ، دیکھو! بیسب تو مارے جا بچے ہیں ، اگر زندہ ہوتے تو جواب میں تاریخ میں ابر سوال کیا ، اور جواب نہ پاکر گھوڑے پر سواری ہی کی حالت میں اپنے ساتھیوں ہے کہنے لگا ، دیکھو! بیسب تو مارے جا بچے ہیں ، اگر زندہ ہوتے تو جواب دیتے ہیں کر حضرت عرض جا جے ہیں ، اگر زندہ ہوتے تو جواب موجود ہیں ، اور تھے آئندہ بھی ہیں وینے کے لئے باتی ہیں حافظ نے لکھا کہ اس حدیث ہے حضرت ابو بکر وعمر کا جو مرتبہ اور خاص مقام حضور علیہ السلام کی نظر میں تھا وہ موجود ہیں ، اور تھی ہوا کہ وشعرات کی نظر میں تھا وہ کی کے بات میں معلوم ہوا اور یہ بھی معلوم ہوا کہ وشعرات کی داسلام کی نظر میں تھا وہ کی کے بارے میں سوال نہیں کیا (۱۳۳۶)

حضرت شاہ صاحبؓ نے لکھا: ۔غز وہ حنین میں بھی حضرت عمرؓ او بہت ہے فضائل نصیب ہوئے ،جن میں سے بی بھی ہے کہ روایات مہاجرین میں سے ایک خجنڈا آپ کو بھی حضورا کرم علیہ فیے نے عنایت فرمایا تھا۔ (ازالۃ الخفاء ۲۸۸۲)

#### حضرت عمرتا كاجامع كمالات بهونا

حضرت شاہ صاحبؓ نے لکھا: حضرت عمرؓ کی مثال ایک ایسے عالیشان کل کی ہے جس کے بہت سے درواز ہے ہوں اور ہر درواز ہے پر اسکندراور ذوالقر نین جیسے بیٹھے ملک گیری، جہاں بانی ،اجتماع کشکر،اور ہنریم ہو اعداءاور سطوت و جروت وغیرہ قائم کرنے کا درس وے رہے ہوں دوسرے پر مہر بانی ونری، رعیت پر وری،عدل وانصاف وغیرہ کا سبق نوشیر وال عادل جیسے دے رہ ہوں ، تغیرہ قائم کرنے کا درس وے رہے ہوں دوسرے پر مہر بانی ونری ،رعیت پر وری ،عدل وانصاف وغیرہ کا سبق نوشیر وال عادل جیسے دے رہ ہوں ، تغیرہ فتاوی واحکام کی رہنمائی کے لئے امام عظم ابو صنیفہ یا امام مالک بیٹھے ہوں ، چو تھے پر مر ہد کامل مثل سید نا عبدالقادر یا خواجہ بہاؤالد بن ہوں ، بانچو یں پر کوئی محدث مثل ابو ہر بر ہ گیا این عمر ہوں ،ماز ہوں ،ساتو یں پر کھیم مثل جلال الدین روی یا شخ فریدالدین عطار ہوں ،اور لوگ اس کی عالیشان کے جاروں طرف جمع ہوں ،اور ہر حاجت مندا پی حاجت اس کے صاحب فن سے طلب کرتا اور کا میاب ہوتا ہو، نبوت ورسالت کے مرتب عالیہ کے بعداس فضیلت سے زیادہ اور کون کی فضیلت ہو گئتی ہے؟ الخ (ازالة الخفاء ۲/۴۲۹)

حضرت عمركاا نبياء يبهم السلام سے اشبہ ہونا

آنخضرت علی اس امر کی بھی خبر دی که حضرت عمر فاروق استعداد نبوت اور قوت علمیہ وعملیہ دونوں رکھتے تھے، حدیث نبوی سے قوت علمیہ کا شوت اللہ تعالیٰ کا ان کی زبان پرنطق کرنا ،اوران کا محدث ہونا ہےاور خواب میں دودھ بپینا اور آپ کی رائے کا وحی سے موافق ہونا ہے وغیرہ وغیرہ۔

۔ قوتِ عملیہ کا ثبوت، شیطان کا حضرت عمرؓ کے سابیہ سے بھا گنا، رؤیائے قبیص میں حضورعلیہ السلام کا حضرت عمرؓ اواتی بڑی قبیص پہنے و کینا جو چلتے وقت زمین بر تھسٹی تھی، یہ خصوصیت تلووتی کی ہے، پس جب نبوت ختم ہوگی تو ضرور ک ہے کہ ایسافخص خلیفہ ہوجوا نبیاء پہم السلام سے زیادہ مشابہت رکھتا ہو، نیز حضور علیہ السلام نے فر مایا تھا کہ عمر سے بہتر شخص پر آفتاب نے طلوع نہیں کیا، لہذا ضروری تھا کہ حضرت عمر فاروق تھی نہتر بیٹ خض اور خلیفہ وقت ہوتے ، اور حضور علیہ السلام نے آپ کے لئے دعا فر مائی تھی ' عسش حسمید ادمت مشھید ا '' اگر خدا نخو استہ حضرت عمرٌ غاصب ، جابر وظالم ہوتے تو یہ دعا کیونکر سے جوتی (از البة الخفاءِ ۴۸ میرا)

#### معيت ورفاقت نبويير

بخاری و مسلم میں صدیث ہے کہ حضرت عمر فاروق کے جنازے پر آکر حضرت علی نے ان کو خطاب کر کے فر مایا:۔خدا آپ پر رہم کرے، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالی آپ کواپنے دونوں صاحبوں کے ساتھ کرے گا کیونکہ میں نے حضورا کرم علی ہے کہ جوئے سنا ہے کہ میں اور ابو بکرو عمر اس طرح تھے، میں نے اور ابو بکروعمر نے فلال کام کیا ،اور ابو بکر وعمر فلاں جگہ کے لئے ساتھ گئے ، میں اور ابو بکر وعمر فلاں جگہ واخل ہوئے ، میں اور ابو بکر وعمر فلاں جگہ دے باہر فکے ، (مشکوۃ ۹ ۵۵)

### بیعت رضوان کے وقت حضرت عمر می معیت

حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ آل حضرت علیاتہ کا اخذِ بیعت کے وفت حضرت عمرؓکومنتخب کرنا بیہجی بہت بڑی دلیل آپ کی فضیلتِ عظیمہ کی ہے(ازالۃ 40\_4) حافظا بن کثیرؒ نے مسلم شریف کی روایت نقل کی کہ حدیب کے مقام پرجس وقت چودہ سوسحا بہ کرام ہے کیکر کے درخت کے بیچ بیعت رضوان جہاد،عدم فرار اورموت پر لی گئی تو حضرت عمرؓ نبی اکرم ایک کا ہاتھ تھا ہے ہوئے تھے، (ابن کثیر ۷۸) اورنو وی شرح مسلم میں بیہ حدیث ۲/۱۲۹ پر ہے (دیکھو باب استحباب مبایعة الا مام انجیش عندارادۃ القتال)

#### استعدا دمنصب نبوت

ترفدی شریف میں حدیث ہے کہ میرے بعدا گر کوئی نبی ہوسکتا تو عمر بن الخطاب ہوتے ، محدث کبیر ملاعلی قاری نے تکھا کہ یہ باب عدالت وسیاست وغیرہ کے لحاظ ہے ، میزان میں اہل حدیث ہے اس کی تضعیف منقول ہے مگر میں کہتا ہوں کہ اس کی تقویت حدیث الجامع ہے ہوتی ہے جس میں ہے کہ عمر ہے بہتر کی شخص پر سورج طلوع نہیں ہوا (رواہ الترفدی والحاکم فی متدرکہ عن ابی بکر مرفوعاً) اور بغوی نے فضائل میں روایت کی کہ جب حضرت عمر نے حضرت ابوسفیان کی بیٹی کو پیغام نکاح دیا تو صحابہ نے کہا کہ بیلوگ اس رشتہ کو قبول کریں تو بہتر ہے کیونکہ رسول اکرم عصلے نے فرمایا تھا ''مدینہ کی دونوں وادیوں میں عمر ہے بہتر کوئی شخص نہیں ہے' حدیث لمو کان بعدی نبی لکان عصور کو ابن جوزی نے بھی نقل کیا امام احمد و حاکم نے ابنی سے میں اور طبر انی نے بھی روایت کیا ، نیز بعض طرق میں بیالفاظ بھی مروی ہیں۔ لولم ابعث بعد شدت بیا عمر (مرقاۃ ۳۹ میں) ۵

## حضرت عمر واموهم شورى بينهم كمصداق

حضرت شاہ صاحب نے تکھا: سورہ شوری کی آ بت والدین استجابوالربھم واقاموا الصلوۃ میں اشارہ حضرت ابو برصدین کی طرف ہے کہ آپ کا مشہور وصف تصدیق سلیم وانقیاداورا قامیہ صالحات میں بلندپایے تھا، ای لئے حضور علیہ السام کی تیاہت امامت کا شرف حاصل کیا اورد وسرے جملہ احد ہم مشوری بینھم حاشارہ حضرت عمر کی طرف ہے کہ آپ کا مشہور وصف شوری تھا آپ کے پورے زمانہ خلافت میں اور مشورہ علا و تعلی ہے تا تعلی ای کے ملتب اسلامیہ کے سب ہوئی امر بدول مشورہ علی و تعلی ہے تا تعلی ای کے ملتب اسلامیہ کے سب ہوئی امر المقارف تھا ہے ہوئی ہے، اور تیسرے جملہ و حما رزق خا ہم ینفقون سے اشارہ حضرت عثمان کی طرف ہے اور چوتھا جملہ والذین اذا اصابھم البغی ہم ینتصرون حضرت علی پر منطبق ہوتا ہے کیونکہ آپ کے عہد خلافت میں بخاوت وقال ہوا ہے آپ نیویں جملہ و جزاء اسلام بعض معاویہ کی طرف ہے، میں اور ہوئی امرہ خلافت میں بخاوت وقال ہوا ہے آپ نیویں جملہ و جزاء معاویہ کی طرف ہے، جن کے بارے میں حضورعلیہ السلام نے فرمایا تھا کہ معاویہ کی طرف ہے، جن کے بارے میں حضورعلیہ السلام نے فرمایا تھا کہ معاویہ کی طرف ہے، جن کے بارے میں حضورعلیہ اللامور سے اشارہ میں جملہ و احدین صب دو غفران ذلک لمن عزم الامور سے اشارہ میں امرک طرف ہے، جن کے بین وامر وقع امروش افترار کی اور باو جود کرا ہت کے بطاعت قبول کی (از اللہ الخفاء ۴۵ میں) ا

حضورعليهالسلام كالمشورة سيخين كوقبول كرنا

آل حضرت علی نے فرمایا: بس مشورہ میں تم دونوں جمع ہوجاتے ہو، میں تمہاری رائے کے خلاف نہیں کرتا (رواہ احمہ) اور مسلم شریف میں ہے کہ حضرت علی نے حضورت علی مشورہ میں تم دونوں جمع ہوجاتے ہو، میں تمہاری رائے کے خلاف نہیں کرتا (رواہ احمہ) اور مسلم شریف میں ہے کہ حضرت عمر نے حضور علیہ السلام ہے پوچھا کیا آپ نے ابو ہر میر گاکوا بنی نشانی تعلین شریفین وے کر میداعلان کرنے کو بھیجا ہے کہ جو بھی ول سے تو حید ورسالت کی شہادت و بتا ہو، اس کو وہ جنت کی بشارت و یدیں؟ حضور نے فرمایا ہاں ، حضرت عمر نے عرض کیا یارسول

الله!ابیانه کیجئے ورنہ لوگ آپ کے اس فرمان پر بھروسہ کر کے مل چھوڑ دیں گے،اس لئے آپ انھیں ممل کرنے دیں ،حضور علیہ السلام نے فرمایا: ۔اچھا!انھیں عمل کرنے دو۔ (ازالہ ۱/۵۹۳)

## حضرت عمرة كااجدوا جود مونا

اسلم مولی عمرٌ سے حضرت ابن عمرٌ نے اپنے والد حضرت عمرٌ کے حالات معلوم کئے تو انہوں نے پچھے حالات بیان کئے جوان کو خاص طور سے معلوم بتھے ، اس پر حضرت ابن عمرٌ نے کہا کہ میں نے رسول اکرم علیجہ کے بعد حضرت عمرؓ سے زیادہ و بین کے معاملہ میں عملی کوشش کرنے والا اور علم ویقین کے منازل طے کرنے میں ان سے بڑا شہرواز نہیں و یکھا ، ابتداء سے آخر عمر تک ان کا یہی حال رہا۔ (بخاری اس ۵) مرقاق میں جود کی تشریح احسن فی طلب الیقین سے گی ہے اور فتح الباری وعمدہ میں اموال کی سخاوت کبھی ہے حضرت عمرؓ نے جس طرح اموال کو عام لوگوں پر تقسیم کیا اور ساری قلمرو کے غربا مساکین اور حاجت مندوں کی بلاتھیں نہ جب وملت غنی و مستعنی بنانے ک کوشش کی اورخود ساری لذات وراحتوں سے کنارہ کش رہے ، اس کی مثال ملنی مشکل ہے۔

حكم اقتذاءِاني بكروعمرٌ

حضورعلیہ السلام نے ایک روزارشادفر مایا:۔ مجھے نہیں معلوم کتنے دن اور تم میں رہوں گالبندا تم میرے بعد کے اصحاب ابو بھر وعمر کی پیروی کرنا (تریذی) صاحب مرقاۃ نے کھا کہ اس حدیث کی روایت امام احمد وابن ماجہ نے بھی کی ہے اور حافظ حدیث ابوالنصر القصار نے بیہ زیادتی بھی روایت کی ہے کہ بید دونوں خدائے تعالی کی طرف سے دراز کی ہوئی رسی ہیں، جوان دونوں کومضوطی سے بکڑ لےگا، وہ ایسا ہے مضبوط و مشخکم سہارا تھام لےگا جو بھی ٹوٹے والانہیں۔

( گویالااکراه فی الدین قدتبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقی لا انفصام لها" كاطرف اشاره به والله تعالی اعلم!) (مرقاق ۵/۵٬۳۹۳)

#### حضرت عمرت كالقب فاروق ہونا

حضرت عرض اختیان ہے کہ میراجب شرح صدر ہوااوراسلام کی طرف کشش ہوئی توجس ذات سے مجھے سب سے زیادہ ابغض وعناد تھا وہ میرے لئے دنیا وہ فیہا سب سے زیادہ پیاری ومجوب ہوگئی، یعنی ذاتِ اقدس نبوی علے صاحبہا الف الف تحیات و تسلیمات، چنانچہ میں ہے تاب ہوکر فوراً حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے دار ارقم سے باہر آ کرمیر سے کپڑوں کو پکڑااور جھے ایک جھٹا کہ یا، جس کے بعد میں بصبر ہوکرا پنے گھٹنوں کے بل گرگیا آپ نے فرمایا: عمر! کیا تم اپنی روش سے باز نہیں آئے؟ میں نے فوراً ہی کلمہ شہادت پڑھا، جس پر میار سے مجمع نے بلند آ واز سے تکبیر کہی ، جس کی آ واز مجد کے لوگوں نے شنی ، پھر میں نے عرض کیا یارسول اللہ! کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ اپنی نہیں بھی اور مرتے وقت بھی؟ آپ ہے حق کر نیا گئی میں بھی اور مرتے دوقت بھی؟ آپ ہو جھنے کی کیا ضرورت؟ ( یعنی جبکہ ہم مریں گے تب بھی حق پر بھی مزیں گے، آپ کو مبعوث کرنے والے کی قتم ہم تو ضرور باہر نکل کر اسلام کو ظاہر کریں گراس پر حضور تا تھٹی ہے تہ ہم دور و باہر نکل کر اسلام کو ظاہر کریں گیا۔ اس پر حضور تا تھٹی نے تماری دوٹو کی بنا دیں، ایک میں حضرت حمز ہ دوسری میں میں تھا، اورائی دن حضور نے مجھے ' فاروق'' کا لقب دیا کہ میں جن اللہ تعالی نے حق و باطل کو الگ الگ کیا،

دوسرا قصہ بیہ ہے کہ ایک منافق مسلمان کا ایک یہودی ہے جھڑا ہوا، یہودی نے کہا کہ میں اپنا فیصلہ نبی اِکرم پررکھتا ہوں، جو بھی وہ

## جنگ بدر میں مشرک ماموں کوتل کرنا

حضرت عرصی اسلامی غیرت اور پیتی ایمان کا پیجی ایک بڑا ثبوت ہے کہ آپ نے غزوۃ بدر کے موقع پراپنے حقیقی مامول کی قرابت کا جمعی خیال نہیں کیا،اور جب وہ مقابلہ پرآگئے ،توان کوئل کر دیا،ان کا نام عاصی بن ہشم بن مغیرہ تھا، سیرۃ الغی ۱۳۳۹ میں ان کا نام عاص بن ہشام ابن مغیرہ تھا، سیرۃ الغی ہیں، ہاشم بن مغیرہ تھا،اس کو بھی عنتہ بنت ہشام ابن مغیرہ غلط لکھتے ہیں، ہاشم بن مغیرہ اور ہشام بن مغیرہ دونوں حقیقی بھائی ہے، لبذا حضرت عرشی والدہ تعلیہ الوجہل کی چیری بہن تھیں، حقی بہن نہ تھیں، علامہ محدث ابن عبدالبر نے لکھا کہ جس نے ام عمر کا نام عنتمہ بنت ہشام کہا، خلطی کی ہے۔ (استیعاب ۱۳۵۵) تھیں، حقیقی بہن نہ تھیں، علامہ محدث ابن عبدالبر نے لکھا کہ جس نے ام عمر کا نام عنتمہ بنت ہشام کہا، خلطی کی ہے۔ (استیعاب ۱۲/۳۵) دوسری طرف یہ بھی دیکھنا چا ہے کہ حضرت عمر نے نووفر مایا کہ میں نے بدر میں اپنے خال (یاموں) کوئل کیا تھا، ملاحظہ موالروض الانف دوسری طرف یہ بھی دیکھنا چا ہے کہ حضرت عمر نے نووفر مایا کہ میں نے بدر میں اپنے خال (یاموں) کوئل کیا تھا،ملاحظہ موالروض الانف سے الان الکھا ہے کہ مقتول حقیقی ماموں عاصی بن ہاشم بن مغیرہ تھے، جوآپ کی والدہ کے حقیق بھائی تھے، لبذا سیرے ابن ہشام سے، اور الروض میں باشم بن ہشام کا نام درست نہیں ہے، اور الروض می بی دونوں عبارتوں بھی ہاشم کو حضرت عمر کا نا ناکھا ہے، جب ہاشم نانا تھے توان ہی کا بیٹا تو حضرت عمر کا ماموں ہوسکتا ہے، اس طرح الروض کی ہی دونوں عبارتوں میں تعارض موجود ہے۔ واللہ تعالی اعلم!

شائع شدهاهم كتب سيركاذكر

''سیرۃ کبری'' تالیفعلامہ رفیق دلا دری میں اس واقعہ کی تھیجے کی طرف توجہ کی گئی ہے،اورموجودہ کتب سیرت میں وہ نہایت عمدہ اور قابل قند رہے،افسوس ہے کہاس کی تالیف ناقص رہ گئی رحمتہ للعالمین بھی بعض اعتبارات سے عمدہ اور قابل قند رہے مگر بعض اہم امور کونظرا نداز کردیا ہے،مثلاً غز وُات کی تفصیل وغیرہ۔

سیرۃ النبی کے اندرخلاف وقع بہت ی جگہ تحقیق کاحق ادانہیں کیا گیا،اورمضامین کی غلطیاں بھی ہیں،کاش!اس کی نظر ٹائی حفزت سیدصاحب آخر عمر میں کر لیتے جبکہ انہوں نے اس کے بعض مضامین سے رجوع بھی کر لیا تھا،اوران کی زندگی میں بڑاا نقلاب آچا تھا۔
سیرجوع کی تحریر ابتداءِ محرم ساتھ کی ہی جومعارف جنوری سیتاء میں شائع ہوئی تھی اوراس کاذکر انوار الباری میں مع اقتباس عبارت رجوع کے پہلے ہوچکا ہے،اس سے تقریباً ایک سال دس ماہ بعد والے ایک مکتوب (مور ند کیم ذی قعد وساتھ کا اقتباس 'معارف

القرآن 'مؤلف محترم مولانا قاضي محدزا مدالحسيني دا فيضهم ميں شائع ہوا، وہ پہ ہے:۔

#### حضرت سيّرصاحبّ كے ارشادات

دوسری چیز ہیہ کہ جمہ در اسلام جس مسئلہ پراعتقادی عملی طور پر شفق ہوں اس کوچھوڑ کر شخقی کی نئی راہ نہ اختیار کی جائے ، پیطریق تو اتر وقوارث کی بیخ کئی کے مرادف ہے، اس گناہ کا مرتکب بھی میں خود ہو چکا ہوں ، اور اس کی اعتقادی وقملی سزا جھٹ چکا ہوں ، اس لئے دل سے چاہتا ہوں کہ اب میرے عزیز وں اور دوستوں میں سے کوئی اس راہ سے نہ نگلے تا کہ وہ اُس سزا سے محفوظ رہے جوان سے پہلوں کوئل چک ہے، مولا نا ابوالکلام آزاد کا ایک فقرہ اس باب میں بہت خوب ہے ، انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ ''بہم حضرت شاہ ولی اللہ اور مرسیدا حمد خال دونوں ایک ہی بات کہتے ہیں مگر ایک سے ایمان پر درش پا تا ہے اور ایک سے گفر'' اُس زمانہ کے اکثر کھنے والے اس نکت سے تخافل برت میں اور اس لئے خوف لگار ہتا ہے کہ ان سے ایمان کی بجائے کفر کونشو وٹما کا موقع نہ ملے ، سید سلیمان ندوی ، کیم ڈی قعدہ سال سالے ( بہ شکر یہ بینات ماہ سمبر ۱۹۸۸ء کراچی )!

یاد آیا کہ حضرت سیدصاحب کی خدمت میں بزمانہ قیام کراچی وفات سے صرف ایک ہفتہ پیشتر راقم الحروف حاضر ہوا تھا، غالبًا حضرت مولا ناستدمحمد یوسف بنوری دام فیضہم بھی ساتھ تھے،اور ہاتوں کے ساتھ احقر نے عرض کیا کہ آپ ندوہ میں جدید وقدیم کی آمیزش کا تجربہ کر چکے ہیں ،اس پرفوراً برجت فرمایا کہ''جی ہاں! کیا ہے مگر ہرقدم پل صراط پرتھا''سجان اللہ!ایک جملہ میں وہ کچھ کہد دیا جودفتر وں میں خدسا تا۔رحمہ اللہ رحمة واسعته!

فوٹو کے جواز ،عدم خلود جہنم کے عقیدہ متعدہ چیزوں ہے رجوع فرمالیا تھا، جو سے ۱۹۳۳ء کے معارف بیں شائع ہوا ہگر بعض حضرات اب سک ان کے سابقہ مضابین شائع کررہے ہیں ،اوران کوشا پر بیلم بھی نہیں کہ سیرصا حب ان کے بحض حضوں ہے رجوع کر چکے ہیں ،ابھی ۱۲ جون میں انہے کا ہفتہ روزہ '' الجمعیة '' وہلی دیکھا، جس میں تصاویر وفو ٹو کے متعلق سیرصا حب کا طویل مضمون معارف سے بیائے سے نقل کر کے شائع کیا ہے۔

اس دور کے تجد و پسنداہل قلم حضرات کو حضرت سیرصا حب نو راللہ مرقدہ کی تصبحت ندکورہ سے فائدہ اٹھانا چا ہے ،صرف لکھنا اور بے سے جمجھے لکھتے چلے جانا ،خواہ اس سے علوم سلف وخلف کے قلعے کے قلعے مسار ہوتے چلے جائیں کوئی کمال نہیں ہے ، والسّف بھادی من سفاء الی صداط مستقیم

باب فتن کا ٹوٹن اس بارے میں حدیث بخاری پانچ جگہ آئی ہے باب الصلوۃ کفارۃ ۵۷ میں، چر باب الصدقۃ تکفر الخطیۃ ۱۹۳ میں، چرباب الفوۃ کفارۃ ۵۷ میں اورالفاظ کامعمولی فرق الخطیۃ ۱۹۳ میں، چرباب الفتۃ تموج کموج البحراہ المسرقۃ تکفر قال الخطیۃ ۱۹۳ میں ہے۔ حضرت ابووائل حضرت حدیقہ ہے تھے کہ آپ المحال و تفصیل کا ہے، حضرت ابووائل حضرت حدیقہ ہے تھے کہ آپ نے دریافت فرمایا تم میں ہے کس کوفتنہ کے بارے میں نبی اگرم اللہ تھے کہ ارشاد یا دہ ؟ حضرت حدیقہ ہے نہ کہا گھے یا دہ آئی کوائل کے اہل اچھا بتاؤ تم بہت جری ہو شاؤ کس طرح ہے ؟ حضرت حدیقہ نے کہارسول اکرم اللہ اولاداور پڑوی کے بارے میں پیش آتا ہے، اس کا کفارہ نماز، صدقہ، صوم، اورام بالمعروف و نبی الممکر ہے ہوجا تا ہے، حضرت عمر اللہ علی اللہ علی اللہ کا منازہ میں کو چھتا ہوں، جو سندر کی موجوں کی طرح جوش مارے کے کہا میں تھا تھیں تھی جو تھا ہوں کی حضرت حدیقہ نے عرض کیا یا امیر المونین ! آپ کواس نے ڈرنے اور فکر کرنے کی ضرورت نہیں گیونکہ آپ کے اوراس کے درمیان بند کے دروازہ ہے، آپ نے بو چھاوہ ودروازہ کھلے گایا ٹوئے گا، عرض کیا ٹوئے گا، آپ نے فرمایا نبیر تو وہ بندنہ ہو سے گا، ہم نے کہا ہاں! بیشکہ ایسانی

ہے، پھرہم نے حفترتِ حذیفہ ﷺ پوچھا کیا حضرت عمرؓ اس دروازہ کو جانتے تھے کہ کون ہے؟ کہا ہاں! وہ اس دروازہ کو اس طرح یقین کے ساتھ جانتے تھے، جس طرح وہ جانتے تھے کہ کل کے دن سے پہلے رات آئے گی، اور میں نے جو بات ان سے کہی وہ کسی شک ومغالطہ والی بات نہ تھی، راوی کہتے ہیں کہ پھر ہماری جراءت بیہ نہ ہوئی کہ حضرتِ حذیفہ ؓ سے بیٹھی پوچھ لیس کہ دروازہ سے کیا مراد ہے؟ لہذا ہم نے مسروق کے ذر بعد دریافت کرایا تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ حضرت عمرؓ ہیں۔

تشری این میں کوتا ہی کے اس کے دولا کو خیر دوان سب امور کے حقوق اداکر نے کے اندرگوتا ہی کے جیں جس کا کفارہ نماز وغیرہ دات کے ذریعہ ہوجا تا ہے کہ حسنات برائیوں کے دبال کو خیم کراتی رہتی ہیں پھر یہ بھی ہوسکتا ہے کہ ان ند کورہ اعمال خیر ہیں ہے ہرا یک اُن سب ندگورہ کوتا ہیوں کا کفارہ کردے ، یا ایک ایک چیز حسب تر تیب مذکورہ ایک ایک بُرائی کا کفارہ ہے ، مثلاً نماز خاگی فتند کا کفارہ ہو، صدقہ مال کے فتنہ کا مروزہ اولا د کے فتند کا اور امر بالمعروف و نہی عن الممثل فتنہ جار کا اور صغیرہ گنا ہوں کا کفارہ تو حسنات ہے ہوبی جا تا ہے ، کبائر کے لئے البتہ تو بہضروری ہے ، علامہ ابن الممنیر نے کہا: ابل کا فتنہ یہ ہے کہ تعدد کی صورت میں کی بیوی کی طرف زیادہ میلان یا ترجیح کا سلوک ، اور حقوق واجب کی ادا یکی میں کوتا ہی وغیرہ ، مال کا فتنہ یہ ہو کہا ہو کراداع عبادت میں کوتا ہی کردے ، اولا دکا فتنہ یہ کہاں کی خروروں کی خبر گیری نہ ترجیح دے ، پڑوں کا فتنہ یہ کہاں کی خبرہ پر حسد کرے ، یا وہ فقیر ہوتو اس کے مقابلہ میں فتر کرے یا اس کی ضرورتوں کی خبرگیری نہ کرے وغیرہ ، یہ بطور مثال ہے ور نہ اسباب فتندان سب امورے متعلق نا قابل شار جیں اور ای طرح مکفرات بھی صرف یہی نہ کور نہیں بلکہ ورسرے بہت زیادہ جیں ۔

تموج پر حافظ نے لکھا:۔اس مثال سے مراد صرف کثرت فنتن نہیں بلکہ سخت بیجان واضطراب اور ہا جمی شدتِ مخاصمت وکثر تِ منازعت کی صورت اوراس کے نتائج ہاہم سب وشتم اور مار کاٹ کی صورتیں رونما ہونا ہیں،جس طرح سمندر کی موجیس بیجان وطوفان کے وقت ایک دوسرے پرچڑھتی ہیں،اور ہاہم زیروز برہوتی ہیں۔

لاباس علیک منھا پر تکھا:۔روایت ربعی میں بی بھی زیادتی ہے کہ وہ فتنے دلوں پراٹر انداز ہوں گے،اوران کو بگاڑنے کی صورت پید اگریں گے، پھر جوقلب ان کا کوئی اٹر نہ لے گا،اس پر سفید نکتہ گئے گا، یہاں تک کہ جینے بھی فتنوں کی اس پر پورش زیادہ ہوگی وہ زیادہ ہی سفید ہوتا جائے گا،اور چوقلب ان فتنوں سے دلچیں لے گا اوران کے رنگوں میں رنگا ہوتا جائے گا،اور اوندھے رکھے ہوئے پیالے کی طرح ہوجائے گا کہ کی گیا،اس پر سیاہ نکتہ کے گاہ ورا برابراور زیادہ سیاہ ہی ہوتا جائے گا،اور اوندھے رکھے ہوئے پیالے کی طرح ہوجائے گا کہ کی معروف اور بھلی بات کو پھلی نہ سمجھے گا اور نہ مشکراور ٹری بات کو ٹری خیال کرے گا،اس کے بعد میں نے حضرت عمر سے کہا کہ ان فتنوں کے اور آپ کے درمیان تومغلق دروازہ حائل ہے۔

ان بیدنك و بدندها با با مغلقا پرتکھا: یعنی ایسا ہند دروازہ کہ! اس میں ہے کوئی چیز آپ کی زندگی میں با ہر نہیں آسکتی، این الممنیر تنے کہا: حضرت حذیفہ کے اثرِ مذکورے معلوم ہوا کہ وہ حفاظتِ سر برحریص سے ای لئے حضرت عمر کے سوال پر بھی صراحت ہا ان کا جواب نہیں دیا، صرف کتابیہ واشارہ پراکتفا کیا، اور غالبًا وہ ایسے امور میں اس کے لئے ماذون سے ، علا مدنو وگ نے یہ بھی کہا کہ مکن ہے حضرت مذیفہ یہ بھی جانے ہوں کہ حضرت عمر قل کئے جائیں گے، لیکن انہوں نے آپ کے سامنے اس کا اظہار پسندنہ کیا ہوگا، کیونکہ حضرت عمر خود بھی جانے سے کہ دی جس سے مقصد حاصل ہوگیا، لیکن ربعی کے طریق روایت جائے تھے کہ وہ بی باب ہیں، البذا حضرت حذیفہ نے بلاتصریح قبل اتنی بات کہد دی جس سے مقصد حاصل ہوگیا، لیکن ربعی کے طریق روایت سے اس کے خلاف بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ شاید حضرت صدیفہ نے موت سے کنا سے بلفظ فتح کیا ہواور قبل سے بلفظ کسر، اس لئے روایت ربعی میں ہے، کہ حضرت عمر بھی کیا ان کی بات کو بھی گئے چنانچے فرمایا "کے سر الااب الک" یعنی وہ درواز ہ ٹوٹے گئے؟! تیرا باپ نہ ہو، ناگواری

سر بیر عمر بن الخطاب است کے مناقب عالیہ میں سے یہ بھی ہے کہ سرایا بنو یہ میں سے ایک سربی آپ کے نام سے منسوب ہوا، جو تُر بہ کی طرف سے چیس گیا تھا، حضرت عمر نے وہاں پہنچنے کے لئے عجیب طریقہ ختیار کیا کہ را توں کو چلتے تھے اور دن کو حجیب جاتے تھے، ہوا زن کو خبرلگ گئی تو آپ کارعب اتنا تھا کہ وہ اپنی جگہ ہے بھاگ نگلے، اور حضرت عمر ان کے مقام پر پہنچے تو کسی کو نہ پایا (سیرة النبی س ۱/۱)

## رعب فاروقی اورصورت باطل ہے بھی نفرت

تر ندی شریف میں ہے کہ حضورعلیہ السلام کسی غزوہ سے واپس مدینہ منورہ تشریف لائے ، تواکیک کالے رنگ والی جاریہ نے حاضر ہوکر عرض کیا کہ میں نے نذرمانی تھی آپ تھے سلامت تشریف لا نمینگے تو میں آپ کے سامنے دف بجاؤں گی ، اور گاؤں گی ، آپ نے نذر مان لی تھی تو خیر پورا کرلو، ورنہ ہیں ،اس پروہ دف بجانے لگی ، پھر حضرت ابو بکرا آگئے ، تب بھی بجاتی رہی ،حضرت علی آئے ، تب بھی بجاتی رہی، پھرحضرت عثمانؓ آگئے، تب بھی بجاتی رہی ،ان کے بعد جب حضرت عمرؓ ئے تو اس نے آپ کے ڈرے دف کو پنچے ڈال دیااوراس پر بیٹھ گئی،حضورعلیہالسلام نے بید یکھا تو فر مایاا ہے عمر!تم سے تو شیطان بھی ڈرتا ہے۔

علامه ملاعلیٰ قاریؓ نے تکھا: میرے نزویک بہتر تو جیداس کی بیہ کہ حضورعلیہ السلام نے تو نذر کی وجہ سے اور بظاہر دوسری کسی خرابی نہ ہونے کے باعث روکنا ضروری نہ مجھاتھا الیکن حضرت عمرٌالیی بات کوبھی پیند نہ کرتے تھے، جوطریق باطل سے ظاہری مما ثلت ومشابہت رکھتی ہواگر چہوہ حق بھی ہواور حدِ اباحت میں ہی ہو،اس تو جیہ کی تائیدا سود بن سریع کی روایت ہے بھی ہوتی ہے کہ میں ایک دفعہ رسولِ ا کرم علیقتے کی خدمت میں حاضر ہوا اورعرض کیا کہ میں نے حمہ خداوندی میں پھے شعر کہے ہیں،آپ نے فرمایا کہ حق تعالیٰ مدح کو پسند کرتے ہیں ،اپنے اشعارسُنا وَ، میں سُنانے لگا،ای اثنامیں ایک شخص نے آنے کی اجازت جا،ی ،آپ نے اسکی وجہ سے مجھے خاموش کردیا (جیسے بلی کو کچھاشارہ ہش بش کر کے روک دیا کرتے ہیں )و چھف اندرآیا اور کچھ دیریات کر کے واپس چلا گیا ، میں نے اپنے اشعار پھر سُنانے شروع كروية ، وه پھرآيا تو آپ نے مجھے پھرروك ديا، ميں نے سوال كيا كہ يارسول الله! بيكون تھا جس كے لئے آپ نے مجھےروك ديا، آپ نے فرما یا پیخص باطل کونا پیند کرتا ہے، پیمرین الخطاب ہیں (اخرجہ احمہ)حضور علیہ السلام نے اس کو باطل فرمایا، حالا نکہ ان اشعار میں سب بات حق تھی اور حمدومدیِ خداوندی تھی ،اس لئے کہ وہ جنسِ باطل ہے تھی کیونکہ شعر کی جنس تو ایک ہے ، (و مساعبہ لما الشعر و ماینبغی لله اور والشعر من مزامیر اہلیس وغیرہ)اورای قبیل ہےوہ قصہ بھی ہے جوحضرت عائشہ ہے،مروی ہے کہ میں نے ایک دفعہ رسول اکرم علیظیم کے لئے حرمیرہ پکایااورآپ کے پاس لے کر گئی،تو اس وقت حضرت سودہ بھی موجودتھیں اور رسول ا کرم ﷺ درمیان تھے، دوسری طرف دہ بیٹھی تھیں،ایک طرف میں تھی، میں نے ان سے بھی کہا کہ کھالو،انہوں نے انکار کیا تو " یا نے کہایا تو کھاؤورنہ میں تمہارے منہ پرمل دوں گی ءانہوں نے پھربھی انکار ہی کیا تو میں نے حربرہ میں ہاتھ ڈال کران کے منہ پرخوب لیپ ردیا ،حضورعلیہالسلام یہ ماجراد کیھ کر ہنے ،اور پھر حضرت سود ہ کے لئے اچھی طرح موقع دینے کے لئے اپنی ران مبارک پشت کر کے ان سے فر مایا ہتم بھی بدلہ لواور ان کے منہ پرملو، چنانچہ انہوں نے ایساہی کیا،اسی پربھی حضور علی ہے،اتنے میں حضرت عمراً ئے اور یا عبداللہ یا عبداللہ پگارا،حضور نے خیال فرمایا کہ وہ اندرا تمیں گے،تو ہم دونوں سے فر مایاءاٹھو!اپنے اپنے منہ دھولو،حضرت عا نَشِیْخر ماتی میں ہمیشہ حضرت ٹمڑ سے ڈرتی رہی، کیونکہ حضورعلیہالسلام کو ان كالحاظ كرتے ديكھا (مرقاة ١٥٠٥)

# شیاطین جن وانس کاحضرت عمرؓ ہے۔ ڈرنا

تر مذی شریف حضرت عاکشہ سے دوایت ہے کہ ایک دن حضور علیہ السلام گھر میں آشریف رکھے، ہم نے باہر شورا وربچوں کی آ وازیں سنیں ، آپ باہر نکلے تو دیکھا گہا کہ ایک جبٹی عورت ناج ربی ہے اوراس کے چاروں طرف بچے جمع بیں ، آپ نے فر مایا عائش آ وُ، دیکھوا بیس گئی اور آپ کے موتڈ ھے اور سر مبارک کے درمیان اپنی ٹھوڑی رکھ کراس کا تماشہ دیکھنے گئی ، آپ نے گئی بار پوچھا کیا جی نہیں بھرا ؟ اور بیس ہر دفعہ مہیں کہتی رہی ، تاکہ دیکھوں حضور کے دل میں میری کتنی قدر ہے ، استے میں حضرت عمر آگئے ، اور سب لوگ وہاں سے بھا گہ کھڑے ہوئے ، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا: میں دکھر باہوں کہ شیاطین جن وانس سب ہی عمر سے بھا گئے بیں اس وقت میں بھی گھر میں لوٹ آگئے ، ورصور علیہ السلام نے فرمایا: میں حدیث سے حضور علیہ السلام کی غیر معمولی اخلاقی عظمت اور غلبہ صفیہ جمال کا جوت ملا ، اور ساتھ حضرت ملائی قاری نے لکھا: ۔ اس حدیث سے حضور علیہ السلام کی غیر معمولی اخلاقی عظمت اور غلبہ صفیہ جمال کا جوت ملا ، اور ساتھ جمارت عمر ٹی می غلبہ صفیہ جلال کا ہونا معلوم ہوا۔

۔ نیز ابن السمان نے الموافقۃ میں حضرت عائشہ ہے ایک روایت دوسری بھی نقل کی ہے (جو ان دونوں سابقہ روایات کی طرح 

### شیطان کاحضرت عمر کے راستہ سے کتر انا

بخاری و مسلم نسائی وغیرہ میں ہے کہ ایک روز حضرت عمر نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں آنے کی اجازت جابی تواس وقت آپ کے پاس قریش کی عور تیں بیٹینی تھیں، جوآپ ہے باتیں کررہی تھیں، اور نفقہ میں اضافہ کا مطالبہ کررہی تھیں، ان کی آوازیں بلند تھیں، حضرت عمر کی آوازین کرجلد ہی سب پردہ کے پیچے چلی گئیں، حضرت عمر اندر پہنچ تو حضور علیہ السلام بہنے گئے، انہوں نے کہا یارسول اللہ! خدا آپ کو بمیشہ خوش رکھے، کیا بات ہوئی ؟ آپ نے فرمایا:۔ مجھے ان سب پر بنسی آگئی کہ ابھی تو سب میرے پاس جمع تھیں، تہاری آواز سُنے ہی پردہ کے پیچے بھاگ گئیں، حضرت عمر نے عرض کیا یارسول اللہ! آپ ہے تو ان کواور بھی زیادہ ڈرنا چاہیے، پھر حضرت عمر نے ان سب جمع ہونے والیوں سے خطاب کیا کہ اے بی جانوں کی دشمنو! کیا تم مجھ سے ڈرتی ہواور حضور علیہ کی ہے۔ کین گرتیں، انہوں نے کہا، ہاں! یہی بات کا خیال نہ کرو ہے، کیونکہ تم رسول اکرم علیہ ہے سے زیادہ تحر اور درشت مزاح ہو، حضور علیہ السلام نے فرمایا اے عمر! اور کہو! یعنی ان کی بات کا خیال نہ کرو اور جو بچھ بھی اس موقع کے مناسب مزید ہا تیں کہنی ہیں وہ کہدوہ تا کہ ان کی اصلاح ہو وغیرہ ) قسم اس ذات کی جس کے قضہ میں میری جان اور جو بچھ بھی اس موقع کے مناسب مزید ہا تیں کہنی ہیں وہ کہدوہ تا کہ ان کی اصلاح ہو وغیرہ ) قسم اس ذات کی جس کے قضہ میں میری جان ہے کہ شیطان جس راستہ پر تمہیں چاتاد کی جس میں وہ کہدوہ تا کہ ان کی اصلاح ہو وغیرہ ) قسم اس ذات کی جس کے قضہ میں میری جان

محدث علامہ قسطلانی " (شارح بخاری) نے لکھا کہ وہ جمع ہونے والی عورتیں آپ کی ازواج مطہرات حضرت عائشہ "مفصہ،ام سلمہ، نینب بنت جمش وغیرہ تھیں،علامہ قسطلانی " (حافظ ابن جمر) نے لکھا کہ وہ از واج مطہرات تھیں اورا خمال ہے کہ دوسری قریش عورتیں بھی ساتھ ہوں (جواپنے معاملات وشکایات پیش کرنے آئی ہوں گی ) کیکن زیادہ نفقہ کا مطالبہ اس بات کا قرینہ ہے کہ وہ صرف از واج مطہرات تھیں،علامہ داؤدی نے کہا کہ یستکش ن کا مطلب بڑھ چڑھ کر باتیں کرنا ہے (جوشکوے شکایات کے موقع پرعورتوں کی عادت ہے ) مگر بیا خمال روایتِ مسلم کے خلاف ہوگا،جس میں صراح ہت ہے کہ وہ نفقہ میں زیادتی کا مطالبہ کررہی تھیں، للہٰذا استکثار کا مطلب متعین ہوگیا۔

علامہ ملاعلیٰ قاریؒ نے لکھا کہ یہ کہ ایمنه ویستکٹر نه قرینه ای امرکا ہے کہ وہ صرف از دائِ مطہرات سے تھیں، جوحضورعلیہ السلام سے بے تکلف تھیں، اورای وقت (عارضی طور سے) جذبات سے مغلوب ہوکر آپ کے بلند ترین مقام نبوت ورسالت کے پاس ولحاظ سے عافل ہوکر صرف اپنے مطالبہ کی طرف متوجہ ہوگئ تھیں، آوازیں بلند ہوئیں، اس پراشکال ہواہے کہ قرآن مجید میں تو مسلمانوں کوحضور علیہ

ان است کے چند واقعات اور بھی از واج مطہرات کی زندگی میں ملتے ہیں، جو بشری مقتضیات کے تحت عارضی ووقی طور سے پیش آئے، اُن کی وجہ سے طلاق رجعی بخریم، ایلاء، وغیرہ کی بھی عارضی صورتیں موجود ہیں، بقول علامہ ملاعلی قاریؒ اُن سے حضورعلیہ السلام کے خلق عظیم اور جلال کے مقابلہ میں بھال کا غلب ثابت ہوتا ہے اور امت کے لئے ان واقعات سے بہت بچھ سی اور ہدایت بھی ملتی ہے لیکن جن لوگوں نے ایسے واقعات کونمایاں کر کے غلط رنگ میں بیش کیا ہے وہ کی طرح ہمی درست نہیں ہے اور ان لوگوں کی علمی خام کاری کی بردی ولیل ہے ای طرح اس وور کے بعض اہلی قلم نے صحابہ کرام کی عظیم شخصیتوں کو موضوع بحث بنا کرا یک بہت براے فقتہ کا دروازہ کھول دیا ہے، جس سے اب نام مے کیمونسٹ مسلمانوں نے بھی فائدہ اٹھا کر قد ہب کی بنیاد میں متزلزل کرنے کا بیڑہ اٹھالیا ہے، جس کے انہوں نے حضرت عمرفاروق ایسی موقر ومسلم عظیم ترین اسلای شخصیت کو بھی فائدہ اٹھا کر قد ہب کی بنیاد میں متزلزل کرنے کا بیڑہ اٹھالیا ہے، جس کے مصرت عمرفاروق ایسی موقر ومسلم عظیم ترین اسلای شخصیت کو بھی فائدہ اٹھا کر قد ہم اس وقت تفصیلی تعارف پیش کررہے ہیں، والی اللہ المشکلی حضرت عمرفاروق ایسی موقر ومسلم عظیم ترین اسلای شخصیت کو بھی فت وظعن کا ہم ف بیان ایسی وقت تفصیلی تعارف پیش کررہے ہیں، والی اللہ المشکلی

السلام کی آواز پراپنی آواز بلند کرنے کی ممانعت ہے، حافظ نے دوسرے غیر پہندیدہ جوابات نقل کر کے کھا کیمکن ہے ازواج مطہرات میں سے بعض کی آواز خلقی طور سے بلند ہو، یا ممانعت صرف مردوں کو ہو، عورتوں کے لئے کم درجہ کی ہو، یااس وقت عارضی طور ہے سوال وجواب کے اندرآواز بلند ہوگئی ہو، جس کا انہوں نے عمداً ارادہ نہ کیا ہو، یاحضور علیہ السلام کے عفو وکرم پر بھروسہ کر کے ایسا کر بیٹھی ہوں، پھر خلوت کے اندریوں بھی بعض چیزیں گوارا کرلی جایا کرتی ہیں، جوجلوت میں نا گوار ہوتی ہیں۔

علامہ محدث ملاعلی قاری حنقیؒ نے جواب دیا کہا شکال تو جب ہو کہان کی آ واز کا حضور علیہ السلام کی آ واز سے بلند ہونے کا کوئی ثبوت ہوا ورممانعت ای کی ہے، لہٰذا مرادیہ ہے کہ اُس وقت اپنی عام عادت کے خلاف انہوں نے اپنی آ واز وں کونسبنۂ بلند کر دیا تھا، اورانحیس آپ کے خلق عظیم کی وجہ سے بھروسہ ہوگا کہا تئے سے حضور پرنا گواری کا کوئی اثر نہ ہوگا،لہٰذا جب نا گواری نہیں تو معصیت بھی نہیں ۔

علاً مه موصوف نے آخر میں لکھا:۔اس حدیث سے حضرت عمر کی بہت بڑی منقبت نکلتی ہے تاہم اس سے ان کی عصمت ٹابت نہیں ہوتی (جولاز مدنبوت ورسالت ہے) کیونکہ غیر نبی کواُن وساوس سے مامون نہیں قرار دیا جاسکتا جوغفلت کا موجب بن سکتے ہیں ( گویا بیہ شان صرف نبی ہی کی ہے کہ وہ ہمہ وقت غفلت سے مامون ہوتا ہے )

علامدتوریشی نے فرمایا کہ مالمقیک الشیطان الخ میں حضرت عرکی دیں صلابت اور ہزل ولا یعنی امور ہے ہٹ کرصرف کام کی باتوں اورخالص حق پرہی ہمیشہ دھیان وتوجہ دینے کا حال بتلایا گیا ہے، اس لئے وہ حضور علیہ السلام کی بیشی میں گویاحق کی تلوار تھے، جب حضور علیہ السلام نے چاہاوہ چلی اور جب روکارک گئی، اس طرح حضرت عرکا شیطان پر غلبہ وتسلط بھی، درحقیقت حضور علیہ السلام ہی کا غلبہ وتسلط تقا، اور حضرت عمر کی مثال شاہی در ہاروں کے مارشل کی تھی، جس کے ذریعہ باوشاہ تا دیبی یا تعزیری احکام تا فذکرتا ہے ( آج کل پارلیمنٹ واسمبلی میں بھی مارشل ہوتا ہے جوصد را جلاس کے تھم سے تا دیبی وتعزیری کارروائی کرتا ہے۔)

علامہ نوویؓ نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام کے الفاظ مذکورہ منظاہر پرمحمول ہیں،اورواقع میں حضرت عمرؓ کے رعب وہیت کی وجہ سے شیطان اس راستہ سے دورہوجا تاتھا،جس پرآپ چلتے تھے۔

حافظ نے لکھا کہ اوسطِ طبرانی میں صدیثِ حفصہ اُن الفاظ ہے مروی ہے کہ حضرت عمرؓ کے اسلام لانے کے بعدے شیطان جب بھی ان کے سامنے آتا ہے تو منہ کے بل گرجاتا ہے ( فنتح الباری ۳۳/ 2 ومرقاۃ ۵/۵۳۲)

حضرت عمر کالذات و نیوی سے احتر از! حضرت ابن عمر کابیان ہے کہ حضرت عمر نے ایک روز میرے ہاتھ میں درہم دیکھا، پوچھا کیا کرو گے؟ میں نے کہا گوشت لاؤں گا،فرمایا کیوں؟ میں نے کہا گھر میں سب لوگوں کا گوشت کھانے کو جی چاہتا ہے آپ نے فرمایا: ۔کیا خوب! جب بھی تمہاراکسی چیز کو جی چاہتے بس کھالیا کرو گے،ایسا کرو گے تو کہیں قیامت کے دن تمہیں خدا کی طرف سے افھ نہ شنا پڑے، کہتم نے دنیا میں بھی ہماری نعمتوں میں سے اپنا حصد پورا کرلیا،اوران سے فائدہ اٹھا چکے (ازالیة الخفاء ۲۲ کے 1/۲۲)

راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ در حقیقت ہے آیت تو کفار کے بارے میں نازل ہوئی ہے ، سلمانوں کے بن میں نہیں ہے ، تاہم اس میں چونکہ کفار کے دنیا کے عم وراحت پسندی پرتعریض کی گئی ہیں ، اس لئے اہل تقویٰ نے جائز بیعم وراحت پسندی ہے بھی حتی الامکان احتر از کیا ہے ، حافظ ابن کثیر نے تکھا کہ امیر المونین حضرت عمر فاروق نے بہت کی کھانے پینے کی طیبات سے سے احتر از برتا ہے اور وہ فر ما یا کرتے سے کہ بھے ڈر ہے کہ میں بھی کہیں ان لوگوں جیسانہ ہوجاؤں جن کی حق تعالیٰ نے تو بخ وتقریع کی ہے ، اور ابو مجاز نے کہا کہ بہت می قومیں قیامت کے دن اپنی دنیا کے بھلے کا موں کا کچھ وجود ونشان نہ یا کیس گی تو ان کو کہا جائے گا کہ تم نے ان کے عوض دنیا کی بہاروں اور لذتوں سے فائدہ اٹھالیا تھا۔ (ابن کثیر و با اس)

ے بھی مستفید کیا ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم

صاحب روح المعانی ؓ نے لکھا:۔ حاکم وہیمجی نے روایت کی کہ حضرت عمرؓ نے حضرت جابرؓ کے ہاتھ میں درہم دیکھا، آپ کے سوال پر انہوں نے گوشت خرید نے کا ارادہ بتلایا تو فرمایا:۔ کیا ہے کچھا چھی ہات ہے کہ جب بھی جس چیز کو جی جاہا خریدلیا آیت اِڈھبتہ طیب اتسکم سے تم کیوں غافل ہوجاتے ہو!

امام احمر، ابن مبارک، ابولغیم وغیرہ نے روایت کی کہ ایک دفعہ اہل بھرہ کا وفد حضرت ابوموکی اشعری کے ساتھ حضرت عمر کی ضدمت میں حاضر ہوا تو ان کے کھانے پر کسی دن تو تھی گئی روئی ہوتی (بغیر سالن کے ) کسی دن روئی کے ساتھ زیتون کا تیل ہوتا ہم سی سالن کی جگہ گئی بھی دودھ بھی سو کھے مکڑے کٹوا کر پکوالیتے ، اور بھی کسی دن تازہ گوشت کا سالن بھی ہوتا مگر بہت کم ، اور حضرت عمر نے ہم سے فرمایا:۔ واللہ میں تمہارے لذیذ کھانوں کراکر (سینے کا عمرہ گوشت) استمہ (کوہان شتر کالذیذ گوشت) جل ، (بھنے ہوئے گوشت) جناب (رائی اور روغن زیتون سے بنی ہوئی چٹنی) اور سلائق (سبزیوں کی ترکاری) یا چیا تیوں کی لذت سے نا آشنانہیں ہوں ، مگر میں نے دیکھا کہ اللہ تعالی نے ایک قوم کوالیی ، کی لذت ان سالنے بچھے یہ چزیں بہندنہیں۔

علامه موصوف نے مزیدلکھا کہ بیز ہد صرف حضرت عمرؓ ہے منقول نہیں بلکہ حضور علیہ السلام نے بھی ایک د فعدار شادفر مایا کہ بیر میرے اہل ہیت ہیں،اور مجھے پسندنہیں کہ بیا ہے حصّہ کی طیبات و نیوی زندگی میں استعمال کرلیں، پھرلکھا کہ دنیاوی زندگی کی طیبات کے بارے میں زمد کی احادیث بہ کثرت وارد ہیں اور رسول اکر مطالعہ کا حال اس کے بارے میں امت میں معلوم ومشہور ہے تا ہم ای کے ساتھ بخر میں حضرت عمر کے حالات زہد بیان کر کے حضرت ابن عباس کا بیقول بھی نقل ہوا ہے کہ بیسب باب زبدے متعلق ہے ور نہ آ یت ا دھیت ہے طیب اتکم کانزول کفار قریش کے بارے میں ہوا تھا،اورمطلب سے کہتم بھی ایمان لاتے توبیطیبات آخر تمہیں حاصل ہوتیں مگرتم کفر پر جے رہےاورایمان کی نعمت ہے محروم ہوئے ،اورجلدی کر کے اپنے حقیہ کی طیبات (نعمتوں) سے دنیوی زندگی میں ہی فائدہ اٹھالیا، پس بیاشارہ ان كي عدم ايمان كى طرف ب، اى لئة اس برعذاب كاستحقاق ذكر جواب (اليوم تبحيذون عذاب الهون )اكرة يت ابل كفروا يمان سب کے لئے عام اوراپنے ظاہر پر ہوتی توعذاب کا ترتب اس پر کیے ہوتا؟اور چونکہ اہلِ مکدلذات دنیوی میں بہت ہی زیادہ منہمک تھے اورا یمان وتعلیمات نبویہ سے اعراض کرتے تھے،اس کے اس کے بعد پہلے زمانہ کے عربوں کا بھی ذکر مناسب ہوا، جوان موجودہ سے اموال وجاه وغيره مين كهين زياده تتحے بيكن كفركي وجه سے ان پرعذابِ الهي مسلط ہوا، فرمايا: - و اذكر اخاعاد الايه كه ذراان اہلِ مكه كوہودعليه السلام كا قصہ تو سناد بیجئے، جنھوں نے اپنی قوم عاد کوا حقاف کے مقام میں ڈرایااور خدا کی تو حید کی طرف بلایا تھا،مگروہ کفروشرک ہے بازنہ آئے ،کہا کہ ہم ے زیادہ قوت وشوکت والا دنیا میں کون ہے؟ بالآخران پر پہلے خشک سالی کاعذاب آیا، اوراس پربھی متنبہ ندہوئے تو ہوا کاعذاب کے مسلسل آٹھ دن تک آندھیوں کے طوفان اور جھکو چلے ،جس سے وہ خود بھی ہلاگ ہوئے اور ان کی بستیاں بھی نیست و نابود ہو کسکیں (روح المعانی ۲۷/۲۰) **مزیدا فاوہ!اس سلسلہ میں بحث تشتہ رہےگی اگرتفسیرمظہری کےافادات بھی ذکرنہ کئے جائیں ،علامہ بغویؒ نے فرمایا'۔اگر چہوںؒ** تعالیٰ نے تمتع لذات دنیوی پر کفار کوتو بیخ وملامت کی ہے الیکن ثوابِ آخرت کی امید میں رسول اکر مرابطی اور آپ کے صحابہ کرام نے بھی لذات دینوی سے اجتناب فرمایا ہے، بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ حضرت عمرٌ ہارگا ہ نبوی میں پہنچے دیکھا کہآپ بوریئے پر لیئے تھے، جس کے ا ہے حضرت ابن عبائ نے فرمایا کہ احقاف عمان ومبرہ کے درمیان تھاء ابن انحق نے کہا کہ ان کے مساکن عمان سے حضرموت تک تھے، (روح المعانی ۴۶/۲۳ وتغییر مظہری ایس 🛪 🕻 حضرت مولانا حفظ الرحمٰن صاحبؓ نے حضر موت کے شال میں اس طرح واقع لکھا کیے شرق میں عمان ،شال میں رابع خالی تھا،اور توم عاد کے مفصل حالات پر بھی روشنی ڈالی ہے( فضص القرآن ہے//۱) آفہیم القرآن ۱۳/۴ میں نقشہ کے ذریعیاس مقام کی نشائد ہی گی ہےاور ۱۵/۴/۴ میں جدید معلومات

نشانات پہلوئے مبارک پر ظاہر تھے،تکیہ چڑا کا تھاجس میں تھجور کی چھال بھری تھی،عرض کیا کہ یارسول اللہ! آپ کی امت کو بھی وسعت و آسائش ملے،روم وفارس والوں پر تو اللہ تعالی نے بڑا انعام کیا ہے حالا تکہ وہ اس کی عبادت بھی نہیں کرتے، یہ من کر حضور علیہ السلام نے ارشا دفر مایا: ۔ابن الخطاب! کیاتم ان باتوں کی فکر و خیال میں لگ گئے؟ ان لوگوں کے لئے تو ان کے حصّہ کی ساری طیبات اور نعمتیں و نیا ہی گ فانی زندگی میں و بیری گئی جیں ، دوسری روایت میں ہے کیاتم اس سے راضی نہیں ہوکہ ان کے لئے و نیاا ورتمہارے لئے آخرت ہو۔

بخاری وسلم میں حضرت عائشہ سے بیروایت بھی ہے کہ متوانز دوران تک بھی بھی حضورعلیہ السلام کے اہل بیت نے پیپ بھر کر جو کی روٹی نہیں کھائی ، بخاری میں روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کھے لوگوں کے باس سے گز رہے جو بکری کا گوشت کھارہے تھے، اِن کو بلایا تو کھانے سے انکارکردیا اور فرمایا:۔ نبی اکرم علیہ تو دنیا ہے رخصت ہوئے اور بھی جو کی روٹی ہے بھی پیٹے نہیں بھرا۔

حضرت عائشہ ہے مروی ہے کہ ہم پربعض مہینے ایسے بھی گز رتے تھے کہ چوکھوں میں آگ نہ جلتی تھی ،صرف تھجوراور پانی پر گزارہ کرتے تھے،البتۃاکثر انصاری عورتیں ہمارے یہاں دود ہے جیج دیا کرتی تھیں ،اللہ تعالیٰ ان کوجزاءِ خیرعطافر مائے۔

حضرت ابن عباسؓ سے ترمذی ،ابن ملجہ ومسند احمد میں روایت ہے کہ رسول اکرم علیظی مسلسل کئی رات بھوکے پیٹ سوتے تھے اورآپ کے گھر والوں کے لئے رات کا کھانانہ ہوتا تھا ،اوران کی غذامیں روٹی اکثر جو کی ہوتی تھی۔

۔ ایک دفعہ رسول اکرم علی نے مدینہ منورہ میں ایک یہودی کے پاس اپنی زرور کھ کرگھر والوں کے لئے جوحاصل کئے ،حصرت انس کابیان ہے کہ حضور علیہ السلام کی نو از دائج مطہرات تھیں ،مگر بھی کسی رات میں ان کے پاس پورا ایک صاع گیہوں وغیرہ کا موجود نہیں ہوا (ایک صاع تقریباً ساڑھے تین سیرکا ہوتاہے)

نبی کریم اللی نے دھڑت معاذین جبل کو یمن بھیجاتو فرمایا: یعیم (عیش وراحت پندی) ہے بچے رہنا، یونکہ اللہ تعالی کے خاص بندے متعم نہیں ہوے، یہی میں حضرت علی ہے مروی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا: یواللہ کے دیئے ہوئے تھوڑے رزق پرراضی ہوگا، اللہ تعالی اس کے تھوڑے مل ہے راضی ہوں گے، حدیث جابڑ میں ہے ' تہبارے دلوں میں اس امر کا جذبہ کیوں نہیں پیدا ہوتا کہ خود بھو کے رو می اور پھیازا و بھائی کا پیٹ بھرو، ایک روز حضرت عرش نے پائی مانگا، پائی میں شہد ملا کرلا یا تو فرمایا، پیطئیب اور اچھا تو ہے لیکن میں تو کہ باز کا کام شختا ہوں کہ اُس نے ایک قوم کے لذیذ و مرغوب چیز وں کے استعمال پر نکیری ہے، اور فرمایا، ادھبہ سے لئے ہوں کا کلام شختا ہوں کہیں ہماری نیکیوں کا بھی بہیں و نیا میں بدلہ نہ چکاد یا جائے ، یہ کہر کرآ پ نے اس شربت کو واپس کر دیا۔ طیبات کی مالی تھی نہیں ہماری نیکیوں کا بھی بہیں و نیا میں بدلہ نہ چکاد یا جائے ، یہ کہر کرآ پ نے اس شربت کو واپس کر دیا۔ کہر اور اور کیا اور نہوں نے بیٹ بھر کر جو کی رو ئی بھی نہ تھے، آپ نے فرمایا: سید بھول کیا اس کی حضرت عمر شروع نے اور نہوں نے بیٹ بھر کر جو کی رو ٹی بھی نہیں کھائی! دھزت فرمایا: سید بھول کیا گائی میں اس بھی کھوٹی ہوئی و نیا کی رہی اور وہ خالد نے عرض کیا کہ انعین جنت میں سب پھیل گیا، اس پر حضرت عمر رو پڑے اور فرمایا: اگر ہمارے حقہ میں یہی کھوٹی ہوئی و نیا کی رہی اور وہ خالد نے عرض کیا گائی میں اس بیٹ کی نومی وہ کھری ہوئی وہ نیا کی رہی اور وہ سب جنت کی نومیوں کے حقد میں یہی کھوٹی ہوئی وہ نیا کی رہی اور وہ سب جنت کی نومیوں کے حقد اربی گئی وہ بھی اس کی دیں اور وہ سب جنت کی نومیوں کے حقد اربین گیر دیا وہ اور این کے درمیان بہت بڑا فاصلہ ہوجائیگا۔ (تغیر مظہری ہے)

حضرت حفص بن ابی العاص حضرت عمر کی خدمت میں اکثر آتے تھے مگر کھانے کے وقت چلے جاتے ،ایک روز آپ نے پوچھا کیابات ہے تم جمارے کھانے میں شرکت نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا! میرے گھر کا کھانا آپ کے گھر کے کھانے سے لذیذ ہوتا ہے،اس لئے میں اس کو پہند کرتا ہوں، آپ نے فر مایا! افسوس تم لذیذ کھانوں پر دم دیتے ہو، کیا تم نہیں ہجھتے کہ میں بھی اگر اپنے گھر میں تکم دوں تو بکری کا سالم بچے بریاں کیا جاسکتا ہے اور میدے کی روثی ،مویز منقی کی نبیذ بھی تیار ہو کئی ہے مگر خدا کی تئی مجھے ڈر ہے کہیں اس کے سب سے قیامت کے دن میری نیکیاں کم نہ ہوجا کیں۔ (ازالۃ الخفاع ۲۳ سے اور کا اوکٹز العمال ۲۳ سے کہا۔

(نوٹ) ازالۃ الخفاء میں حفص بن عمرغلط حیب گیا ہے اوراس نام کے آپ کے کوئی صاحبز ادے تھے بھی نہیں۔ فضائل عمر المبتحیل بحث کیلئے ہم بیہاں کنز العمال ہے بھی حضرت عمر ؒ کے پچھ فضائل ومنا قب ذکر کرتے ہیں، کنز العمال کی قشم الاقوال وشم الافعال میں بہت زیادہ بلکہ تمام کتب حدیث سے زیادہ ذخیرہ موجود ہے جو مشتقل طور سے ترجمہ ہوکر شائع ہوتو بہتر ہے:۔ (اسم / ۲) فرمایا (نبی اکرم تیالی نے) ابو بکروعمراس اس دین اسلام کے لئے بمز لہ تمع وبھر کے ہیں سرکے لئے۔

فرمایا:۔ میں نے ارادہ کیا کہاہے اصحاب کو بادشاہانِ دنیا کے پاس دعوتِ اسلام کے واسطے بھیجوں جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حواریین کو بھیجا تھا، عرض کیا گیا کہ آپ ابو بکر دعمر کو کیوں نہیں بھیجتے ، وہ تو ابلاغِ اسلام کے لئے سب سے زیادہ موزوں ہیں؟ فر مایا ان سے میں مستغنی نہیں ہوں ، ان کا مرتبہ دین اسلام کے لئے ایسا ہی ہے جسے جسم کے لئے آئکھاورکان کا ،

فرمایا:۔آسان والوں میں سے میرے دووز سر جرئیل ومیکائیل ہیں،اورز مین والوں میں سے ابو بکر وعر ہیں۔ فرمایا:۔(حضرت ابو بکر وعر سے )اگرتم دونوں کسی مشورہ میں ایک رائے پراتفاق کرلوتو میں اس کے خلاف نہ کروں گا۔ فرمایا:۔ابو بکر وعر میں سے لئے ایسے ہی ہیں جیسے حضرت موئی علیہ السلام کے لئے ہارون تنھے۔ فرمایا:۔ابو بکر وعرا سان وزمین والوں سے بہتر ہیں اوران سے بھی جو قیامت تک آئیں گے۔

(۳/۱۳۴۷) فرمایا:۔ میں تمہیں بتا تا ہوں کہ فرشتوں اور انبیاء میں تمہاری مثال کیا ہے، اے ابو بکر! تم تو فرشتوں میں میکائیل کی طرح ہو جو تخلوق کیلئے رحمت لے کر اُتر تے ہیں اور انبیاء میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہو کہ جب ان کی قوم نے ان کی تکذیب کی اور ان کیساتھ بہت ہی نارواسلوک کیا تب بھی فرمایا اے رب! جو میرا ا تباع کرے وہ مجھ سے ہے اور جو نافر مانی کرے آپ غفور ورحیم ہیں، اور ان کیساتھ بہت ہی نارواسلوک کیا تب بھی فرمایا اے رب! جو میرا ا تباع کرے وہ مجھ سے ہے اور جو نافر مانی کرے آپ غفور ورحیم ہیں، اور انبیاء میں اور انبیاء میں حضرت نوح علیہ السلام کی طرح ہو کہ فرمایا:۔اے رب! روئے زمین پر کا فروں میں ہے کی کو زندہ نہ چھوڑ۔

(۱/۱۳۵) فرمایا: ٔ ابوبکروعمُرُگو برانه کهو که وه بجزا نبیاء ومرسلین کے تمام اولین وآخرین کہول اہل جنت کے سردار ہیں ،اورحسن وحسین کو برانه کہو کہ وہ سب جوانانِ اہل جنت کے سردار ہیں ،علی کو برا نہ کہو کہ جس نے ان کو برا کہا گویا مجھے برا کہا اور جس نے مجھے بُر اکہا گویا خدا کو بُر اکہا ،اور جوخدا کو بُر اکہے گا ،اس کوخداعذاب دے گا۔

فرمایا: عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے سارے لوگوں پر فخر کیا ،اور خاص طور سے عمر بن الخطاب پر ،اورآ سان میں کو کی فرشتہ ایسانہیں جوعمر کی تو قیرنہ کرتا ہو ،اور زمین میں کو کی شیطان ایسانہیں جوعمر سے بھا گتا نہ ہو۔

(۲ سم ا/۲) فرمایا: عمر بن الخطاب اہل جنت کے چراغ ہیں ،عمر میرے ساتھ ہیں ،اور میں عمر کے ساتھ ،اور حق میرے بعد عمر ہی کے ساتھ ہوگا ، جہاں بھی وہ ہوں۔

فرمایا: \_ مجھے ہے جبرئیل علیہ السلام نے فرمایا: \_عمر کی موت پراسلام کریہ کرے گا۔

فرمایا:۔سب سے پہلے جس کوحق تعالیٰ سلام ومصافحہ کاشرف عطا کریں گے وہ عمر ہوں گے،اورسب سے پہلے ان ہی کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کریں گے۔

(سے الا) کر مایا: یکی معاملہ میں لوگوں نے پچھ کہاا ورعمر نے بھی کہا،تو قرآن مجید میں عمر کے موافق ہی نزول ہوا۔ فرمایا: \_اگر میں مبعوث نہ ہوتا تو عمر مبعوث ہوتے ،اللہ تعالی نے ان کی تائیدوتو فیق خیر کے لئے دوفر شتوں کومقرر کر دیا ہے،اگر وہ کس وقت خطا بھی کریں توان کواس سے صواب کی طرف پھیر دیں گے۔ فرمایا:۔اےعمر!اللہ تعالیٰ نے تم کود نیاوآ خرت دونوں کی خیروفلاح کی بشارت دی ہے۔ (۱/۴۸) فرمایا:۔زمین وآسان میں انبیاء کے بعد عمر سے بہتر پیدائہیں ہوا۔

فرمایا:۔میریامت کیلئے فتنہ کا درواز ہبندرہے گا،جب تک عمران میں رہیں گے،جب وہ وفات پائیں گےتوامت کے لئے پے دریے فتنوں کی آمدشروع ہوجائیگی۔

(٧/٣٢٩)ام المومنين حضرت هصه اور دوسرے صحابہ نے حضرت عمر عصاص کیا کہ اگر آپ اچھا کھا کیں اور پہنیں تو بہتر ہوتا کہ کام پرقوت ملےاورلوگوں کی نظروں میں بھی زیادہ وقیع ہوں تو فر مایاتم سب میرے خیرخواہ ہولیکن میں نے اپنے دونو ں صاحب (رسول اللہ سٹاہیں وابوبکڑ) کوزندگی کےایک خاص تیج وطریقہ پر دیکھا ہے،اگر میں اس کوچھوڑ کر دوسرا طریقہ اختیار کروں گا تو منزل پر پہنچ کران سے نہ مل سکوں گا،اور حضرت هصه ملوخاص طور سے خطاب کیا کہتم خود ہی فیصله کرو، کیا تنہیں حضور علیه السلام کی عسرت وتنگی معاش کے حالات یا دہیں رہے، پھرایک ایک بات کا ذکر کر کے ان کوخوب رلایا ،اور فرمایا جب تم نے مجھ سے ایسی غیرمتوقع بات کہدوی ہے تو س لو کہ والله! میں ضروران دونوں جیسی ہی تختی کی زندگی گزاروں گا،اس امید پر کہ شاید آخرت میں ان جیسی خوشگوارزندگی پاسکوں،ای قتم کااس سے زیادہ مفصل قصہ ۲/۳ میں بروایت حسن بصری ۵۵۷ والا ہے،جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ عراق وبلادِ فارس وغیرہ فتح ہوئی اور مال غنیمت ہر شم کا مدینه طیبہ پہنچا توان میں انواع واقسام زردوئر خ رنگ کے حلوے اور مٹھائیاں بھی تھیں، حضرت عمرؓ نے ان کوذراسا چکھااور فرمایا اچھا و انقداور عدہ خوشبو ہے کیکن اے مہاجرین وانصار اِسمجھ لوکدان ہی کھانوں پرتم میں سے بیٹے باپ کواور بھائی کوقیل کریں گے، پھرآپ نے وہ سب چیزیں شہداءِ وانصارِ کے پسماندگان میں تقسیم کرادیں، پھرمہاجرین وانصار نے جمع ہوکر باتیں کیں کہاں شخص (حضرت عمرٌ) کو و یکھو کہ ملت کے غم میں کیا حال بنالیا ہے، نہ کھانے کی فکر ہے نہ پہننے کا ہوش ہے دربار کسری وقیصر فتح ہوئے اورمشرق اورمغرب سے عرب وعجم کے وفودان کے پاس آتے ہیں،ان کے بدن پر جبدد مکھتے ہیں جس میں بارہ پیوندلگار کھے ہیں،پس اگراے اصحابِ رسول الله عليہ الله ا سب اکابرامت ہو،حضورے ساتھ زندگی کابرا حصہ گزاراہے تم سب مل کراگران ہے کہوتو بہتر ہے کہ بیاس جبکوبدل کرعمدہ زم کیڑے کا جب بنالیں جس سے رعب قائم ہواور کھانے کا بھی صبح وشام بہترا نظام ہو،جس میں اکابرمہاجرین وانصار بھی شریک ہوا کریں،سب نے کہا، یہ بات تو حضرت عمرٌ ہے حضرت علیؓ ہی جراءت وہمت کر کے کہدیکتے ہیں وہ آپ کے خسر بھی ہیں ، یا پھر آپ کی صاحبز ادی حضرت حصہ سمہہ سکتی ہیں جوحضورعلیدالسلام کی زوجہمطہرہ ہیں ،اس مشورہ کے بعدحضرت علیٰ ہےعرض کیا گیا تو انہوں نے عذر کیاا ورفر مایا اس کام کی جراءت ا زواجِ مطهرات ہی کرسکتی ہیں کہوہ امہات المومنین ہیں ،

راوی قصد حضرت احف بن قیس کا بیان ہے کہ حضرت عائشہ وظف کی خدمت میں حاضر ہوئے، وہ ایک ہی جگہ بیٹی تھیں حضرت عائشہ نے فرہایا کہ میں اس بارے میں حضرت عمر سے درخواست کروں گی ، حضرت حفصہ نے فرہایا مجھے توامید نہیں کہ دوہا نیں گے، ہہرحال بید دونوں گئیں ، حضرت عائشہ نے اجازت لے کر بات کی کہ رسول اکرم عظی اس دنیا ہے خدا کی رحمت درضوان میں تشریف لے گئے ، نہ انہوں نے خود دنیا کا ارادہ کیا نہ دنیا ہی انھیں اپنی طرف متوجہ کر کئی ، ای طرح حضرت ابو بکر بھی سنن نبویہ کا احیاء کر کے ، کذا بین کا قتل کر کے ، باطل پرست طاقتوں کا زورتو و کررعیت میں عدل ادر مساوی تقسیم فرما کر گئو تو حق تعالی نے ان کو بھی اپنی رحمت درضوان کی طرف بلا لیا ، انہوں نے بھی دنیا کا ارادہ نہیں کیا ، اور نہ دنیا ان کو اپنی طرف تھینے سکی ، اب اللہ تعالی نے آپ کے ہاتھ پر قصیم و کسری کے ملک فتح کرائے ادر مشرق ومغرب کے کنارے آپ کے لئے قریب کردیئے گئے ، ان کے خزانے ادرا موال آپ کے قبضہ میں دے دیئے اور اس سے بھی زیادہ ہم آئندہ امید کرتے ہیں ، آپ کے پاس سلاطین عرب وعجم کے وفو دائتے ہیں ، ایس صورت میں آپ کے بدن پر جبہ ہے جس میں بارہ زیادہ ہم آئندہ امید کرتے ہیں ، آپ کے پاس سلاطین عرب وعجم کے وفو دائتے ہیں ، ایس صورت میں آپ کے بدن پر جبہ ہے جس میں بارہ

پیوند لگے ہیں، اگرآپ اس کو بدل کرزم وعمدہ کیڑے کا جبہ ہوالیں، اس کا اثر دوسروں پر بہت اچھا پڑے گا، اور کھانے کا بھی نظم بہتر ہو، جس میں آپ کے پاس بیٹھنے والے مہاجر وانصار بھی شریک ہوا کریں، حضرت عائشہ گل میسب گفتگوں کر حضرت عمر رونے لگے، اور بہت زیادہ روئے، پھر کہا میں تمہیں خدا کی قتم وے کر بوچھتا ہوں، کیا تم بتاسکتی ہو کہ رسول اکر مہافظتے نے بھی دیں دن پانچ دن یا تین دن تک بھی مسلسل گیہوں کی روثی بیٹ بھر کے کھائی ہے یا بھی آپ نے ایک دن کے اندر مجبح وشام دونوں وقت کھانا کھایا ہو، تا آ نکہ آپ تق سے جاسلے۔

حضرت عا مَثْنَةً نِے کہانہیں

پھر آپ نے ان سے فرمایا: تم جانتی ہو کدرسول اکر مقابقہ کے سامنے کھانا کہ جی ایک تپائی پراگایا گیا ہو جوز مین سے ایک بالشت او پُی ہو؟ آپ کھانے کے لئے فرمایا: تم جانتی ہو کر بیا دیاجا تا تھا، دو کھانے کے لئے فرمایا الموشین ہو، تم دونوں کا حق سب نے فرمایا ای طرح ہوتا تھا، پھر آپ نے دونوں سے فرمایا کہتم رسول خداتی گئی دوجات مطہرہ اور امہات الموشین ہو، تم دونوں کا حق سب مومنوں پر ہے، اور خاص کر جمعے پر ہے گئی ہو آپ کے دونوں سے کہتم جمعے دنیا کی رخبت دالے کو آئی ، جبکہ جمعے خوب معلوم ہے کہ حضور علیہ السلام موضوں پر ہے، اور خاص کر جمعے پر ہے گئی تھا، جس کی تھی ہوں گی ، انہوں نے فرمایا بینک ایسانی نے صوف کا جبہ پہنا تھا، جس کی تھی ہوا تا تھا، جس کی تھی ہوا تی ہوں گی ، انہوں نے فرمایا بینک ایسانی تھا، جس کی تھی جانتی ہوں گی کہ آپ اپ ٹی علیاء المہری بچھا کر اس پر سور ہے تھے، اور ایک کم بل تمہارے گھر میں تھا، جس سے دن میں میں تھی خورش کا اور دات میں بچھونے کا کام لیاجا تا تھا، ہم حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضرہ ہوتے تو آپ کے پہلو پر بور سے کرٹنا نات دیکھی اور ہاں اے حصہ اتم ہی نے تو بھوتے ہاں کی نری سے دن میں میں تھی اور ہاں اے حصہ اتم ہی نے تو بھوتے ہاں گوری ہی تو کہ بلور پر بور سے میں تھی تھی تھی ہو کہ کھانا ہے کہ مور کے فرمایا تھا اے حصہ اتم کی تری ہے کہ تو تو کہ ہوتے اور ای حالت میں عبادت کرتے ہوئے سوجاتے ، اور بمیشہ ہی ہہ معمول رکھا کہ رکوع ، جود، بکاء وتضرع میں ایک وقت اور ای حالت میں نہ بھی عمرہ کھانا کھایا، نہ فرم کیٹر ایہنا، نہ دوسالن جمع کئے بجو نمی کور نے بایا 'کہنا دھرے عرش نے اپنے وونوں کی افتد اء میں نہ بھی عمرہ کھانا کھایا، نہ فرم کیٹر ایہنا، نہ دوسالن جمع کئے بجو نمیک وروغن فرون کے، اور نہ بھی مہید میں ایک بورت کے اور ت کے، اور نہ بھی مہید میں ایک بیشر میں ایک ہور نے کھانا کھایا، نہ فرم کیٹر ایہنا، نہ دوسالن جمع کئے بجو نمیک وروغن فرون کے، اور نہ بھی مہید میں ایک بور سے ایک کی معمول رہا، رضی اللہ تا تھا کہ دوغن نے تون کے، اور نہ بھی مہید میں ایک بھر دونوں کے، اور نہ بھی مہید میں ایک بھر دوغن نے وقت کے دونوں کے، اور نہ بھی مہید میں ایک بھر دوغن نے وقت کے دونوں کے، اور نہ بھی کہیں کے دونوں کے، اور نہ بھی کہیں کے دونوں کے، اور نہ بھی کے دونوں ک

(۱/۳۳۰) حضرت عرفر ماتے تھے کہ خدائے تعالی کے مال میں میں نے اپنے گو بمز لدولی میتیم کے سمجھاہے کدا گرضر ورت پڑے تو بغذر معروف کے لیستے ہوں اور جب مجھے مقدرت حاصل ہوتو اس کووا پس کردوں ، اورا گرضر ورت نہ ہوتو اس کے لیسنے سے اجتناب کروں۔

قیس بن الحجاج کا بیان ہے کہ جب حضرت عمرو بن العاص ؓ نے مصرکو فتح کیا تو بونہ (جولائی؟) کا مہینہ آنے پر وہاں کے لوگوں نے اُن سے آکر کہا کہ ہمارے ملک کے دریائے نیل کے لئے ایک خاص رہم ہے کہ بغیراس کی اوائیگی کے وہ جاری نہیں ہوتا ، انہوں نے پوچھاو و کیا ہے؟ کہا کہ اس ماد کی بارہ تاریخ گزرنے پر ایک کواری لڑکی اس کے والدین کوراضی کرے لے لیتے ہیں اوراس کو بہترین اعلی قتم کے زیورات ولباس سے مزین کرکے دریائے نیل میں ڈال دیا کرتے ہیں ، حضرت عمرو بن العاص ؓ نے فرمایا کہ یہ بات اسلام کے دورا قد ارمیس تو نہیں کی پائی بند جاسکتی ، اسلام تو پہلے غلط رسومات کومٹانے کے لئے آیا ہے وہاں کے لوگوں نے جولائی اگست و تمبر کے مہینوں میں انتظار کیا لیکن نیل کا پائی بند جاسکتی ، اسلام تو پہلے غلط رسومات کومٹانے کے لئے آیا ہے وہاں کے لوگوں نے جولائی اگست و تمبر کے مہینوں میں انتظار کیا لیکن نیل کا پائی بند جاسکتی ، اسلام تو پہلے غلط رسومات کومٹانے کے لئے آیا ہے وہاں کے لوگوں نے وطن چھوڑ کر جانے کا ارادہ کرلیا ، کوئکہ پائی نہ ملئے سے قبط کی صورت ہوجاتی ، حضرت

عمرہ نے بیال دیکھاتو حضرت عمر او خطالکھ کرسارے حال ہے مطلع کیا، حضرت عمر نے جواب دیا کہتم نے ٹھیک کیا، اسلام پہلے غلط چیزوں کو مٹانے کیلئے آیا ہے، بیس ایک بطاقہ (چھوٹارقعہ) تہمارے پاس بھتے رہا ہوں، اس کو نیل کے اندر ڈال دینا، حضرت عمر کا مکتوب گرا می پہنچا، اور بطاقہ فدکورہ کھول کر پڑھا گیا تو اس بیس لکھا تھا: عبداللہ امیر الموشین کی طرف سے اہل مصر کے نیل کی طرف اما بعد! اے نیل! اگر تو اپنی طرف سے جاری ہوا کر تا تھا تو مت جاری ہو، اور اگر ذات واحدہ قہار تجھ کو جاری کیا کرتی ہے، تو ہم اس ذات واحدہ قبار سے التجاء کرتے ہیں کہ بھتے جاری کردے، حضرت عمرو بین العاص نے اس بطاقہ کو یوم الصلیب سے ایک روز قبل نیل میں ڈال دیا، جبکہ اہل مصروطن چھوڑ کر نکلنے کو بالکل تیارہو چکے تھے، کیونکہ ان کی معیشت کا سارا وارو مدار نیل کی روائی پر تھا (اس کے پائی سے کا شت وغیرہ ہوتی تھی، کیونکہ مصر میں بارش بہت کم ہوتی ہے حضرت عمر کے اس واقعہ کی برکت سے حق تعالی نے یوم الصلیب میں نیل کا پائی آئی بہتات اور تیزی سے جاری کردیا کہ سولہ ہاتھ گہرا بہتا ہو اور وہ پُر ائی پُری رسم ہمیشہ کے لئے مٹ گئے۔ (اس کے بعد سے آئ تک نیل اس طرح بہتا ہے)

حضرت عمراً ایک مرتبہ بنی حارث کی گڑھی میں تشریف لے گئے ، وہاں تھر بن مسلمہ سے ملاقات ہوئی ، آپ نے ان سے پوچھا میر سے بارے میں تنہاری کیارائے ہے؟ کہا واللہ! میں آپ کوجیسا بہتر چاہتا ہوں ویسا بی دیکھتا ہوں ، اور ہرایک جو آپ کیلئے خیر چاہتا ہوں ویسا بی دیکھتا ہوں ، اور ہرایک جو آپ کیلئے خیر چاہتا ہے وہ بھی ایسا بی دیکھتا ہوں کہ (بیت المال کے لئے ) اموال جمع کرنے میں آپ کامل قوت و تدبیر کے مالک ہیں ، اور ساتھ بی تورع بھی کرتے ہیں کہ اپنے صرف میں تبھی نہیں لاتے ، اور عدل وانصاف کے ساتھ ان اموال کو دوسر سے مستحق لوگوں پرصرف کرتے ہیں ، اگر آپ اس بارے میں بھی بھی ناحق کرتے تو ہم آپ کو اس طرح سیدھا بھی کردیتے جس طرح تیروں کو ان کے قشنجہ میں ڈال کر سیدھا بھی کردیتے جس طرح تیروں کو ان کے قشنجہ میں ڈال کر سیدھا کہ کردیا جاتے ، حضرت عمر نے بیان کر تیجب و پہندیدگی کا اظہار کیا تو محمد بن مسلمہ نے بھر وہی کلمات دہرائے ، اور پھر حضرت عمر نے فرمایا :۔خدا کا بڑا اشکر ہے جس نے مجھے ایسی قوم میں خدمت کا موقع دیا جو میری غلطی پر مجھے سیدھا بھی کر علی ہے۔

(۱/۳۳۱) حضرت عمرؓ نے ''بقیع'' کے میدان وآ راضی کو بیت المال کے گھوڑ وی کے واسطے،اور''ربذ و'' کوصد قد کے اونٹول کے لئے محفوظ کردیا تھا،اور ہرسال تمیں ہزاراونٹ لوگوں کوان کی ضرورتوں کے لئے دیدیا کرتے تھے (۱/۳۵۰) میں جالیس ہزار کی بھی روایت

ہے۔سائب بن پزید کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا بیت المال کے گھوڑوں کی رانوں پڑ' جیش فی سبیل اللہ کا نشان ویا جا تا تھا۔

(۱/۳۳۲) حضرت عمرٌ ایک عرصہ تک تو خد مات خلافت کے ساتھ اپنے طور پر ہی معیشت کا بھی ہو جھ اٹھاتے رہے اور بیت المال سے پچھ نہ لیا ہی بیش آئی تو صحابہ کرام کوجمع کر کے مشورہ کیا ،سب نے طے کیا کہ آپ بیت المال سے اپنا خرج لیس تو پھرروزانہ دو درہم لینے گئے تھے ،جس سے اپنا اور عیال کا گزارہ کرتے تھے لیا ،سب نے طے کیا کہ آپ بیت المال سے اپنا خرج لیس تو پھرروزانہ دو درہم لینے گئے تھے ،جس سے اپنا اور عیال کا گزارہ کرتے تھے لیا معنوت عربی دوسری بوی کرامت کا ذکر گنز العمال سے اپنا خرج لیس ہے کہ جمعہ کے دن خطبہ کے درمیان ''یا ساریۃ الجبل'' کی صدا لگادی دو تین بار کہہ کرآگ خطبہ حب عاوت پورا کیا،لوگوں نے نماز کے بعد پوچھا یہ آج آپ نے درمیان عمل کیا کہا تھا؟ فرمایا نہ میرے دل عیس یہ بات گزری کہ مشرکین نے ہمارے بھائیوں کو فلست دیدی ہے اور دہ پہاڑی طرف میں ہے کہ جمعہ کے دس سے مسلمان دونوں طرف نے پس جا کیس گے ،اس لئے میری زبان ہے تھی ،اور فورانہم پہاڑی طرف ڈیال کرو ،ایک ماہ بعد چہ فتح کی خبر لے کرمخص یہ پہلے تو اس نے بتلایا کہ ہم سب نے آس دن جدکو حضرت عمری آ داز شن کی تھی ،اور فورانہم نے پہلے کی طرف ڈی کرکے وہاں کے مورسے سنجال لئے تھا ورخدا نے ہمیں شخ دی۔ ''ائو لف''

کے گھوڑوں کی خاص طور نے پرورش و پرداخت فوجی ضروریات کے تحت کرتے تھے، کتب تاریخ میں ہے کہ حضرت عمرؓ نے تو مقامات کو بڑا فوجی مرکز قرار دیا تھا، مدینہ ہوفاہ بھروہ موصل، فسطاط، دشق جمعس، اردن، فلسطین ان کے علاوہ تمام اصلاع میں بھی فوجی بارکیس چھاؤٹیاں تھیں، جہاں تھوڑی فوج ہمیشہ رہتی تھی) ہر بڑے مرکز میں چار ہزار گھوڑے ہروقت پورے ساز وسامان سے لیس رہتے تھے، اور موسم بہار میں تمام گھوڑے سربز وشاداب مقامات میں بھی جائے جائے تھے، خود مدینہ کے قریب جو چراگاہ تیار کرائی تھی ، اس کا ذکراو پر ہواہے، اور بعض جگہ نظرے گزرا کہ صرف مدینہ منورہ کی ہی چھاؤٹی میں ہمیں ہزار گھوڑے تھے، واللہ تعالی اعلم ، حضرت عمرگی فوجی وسای خدمات کا کسی فارقال ذکر حصہ الفاروق اور خلفائے راشدین وغیرہ میں شائع ہوگیا ہے اور آپ کے فقہی مسائل کا تفصیلی تذکرہ از لدۃ الخفاء میں ہواہے 'مؤلف''

اور فرماتے تے میرے لئے اس سے زیادہ موزوں نہیں، اپنے لئے ایک چادرادرا یک تہرگرمیوں میں بناتے،ادر تہر بھٹ جاتا تو پیوند دگالگا کر سال پوراکر لیتے،حضرت ابن عمرؓ نے بتلایا کہ جوں جو سے برسال مسلمانوں اور بیت المال کے لئے اموال کی آمد بڑھتی گئی، اتناہی آپ اپ سال کی حشرت منصد ؓ نے کچھ عرض کیا تو فر مایا: یتم جانتی نہیں یہ میں مسلمانوں کے گڑے کی حشیت بجائے بڑھا نے کیا ہوں،اورا تنا مجھے کافی ہے زیادہ کیوں لوں؟!

اہم فاکدہ اوپر جوہم نے حضرت عرقی آ وازامپر کشکر مسلمین سار بیاوران کے ساتھی بجابدین تک کینچنے کا واقعہ کنزالعمال نے قل کیا ہے حالا تکہ وہ لوگ مدینہ طیب سے بینظروں میل دور کے فاصلہ پر سے اوراس واقعہ کو حضرت شاہ وہی اللہ نے بھی محب طبری سے ازالة الحقاء کے سے سے سے میں تقلیل کیا ہے، بیدواقعہ مکاشفات وکراماتِ فاروتی میں ہے ہے کہآ پ کی آ واز بغیر کی مات کی آدر رہ بی گئی، اور بھی شننے والے کی قضیلت وخصوصیت ہوتی ہے کہ وہ وہیمی آ واز کو فاصلہ پر سُن لے، جس طرح رسول اکرم علیلے نے نماز ظہر یا عصر میں اپنے ایک مقتدی کی قضیلت وخصوصیت ہوتی ہے کہ وہ وہیمی آ واز کو فاصلہ پر سُن لے، جس طرح رسول اکرم علیلے نے نماز ظہریا عصر میں اپنے ایک مقتدی کی قراءۃ سورہ اعلیٰ سُنی اور نماز ختم کر کے پوچھا کہ میرے پیچھے مسبح اسم ربال الاعلیٰ کس نے پڑھی ؟ ایک ختم نے کہا کہ میں نے، اور میری نیت خیر و تواب حاصل کرنے کے سوا کچھ نہ تھی، اس پر حضور علیدالسلام نے فرمایا کہ ہاں! مجھے معلوم ہوا کہ کوئی میری قراء ت میں گڑ بڑ کر رہا ہے (فتح المہم ۱۲۳۳) یا مثلاً فرشتوں کے ہارے میں وارد ہے کہ جب امام آمین کہتو تم بھی کہو کوئی آسانوں کے واثے بھی اس وقت ہمیں اور جس کی آمین فرشتوں کی آمین نے ساتھ اوا ہوگئی اس کے گزشتہ گناہ معاف ہوجا میں گے، حافظ نے تکھا کہ میں آسانی فرشتوں کا بھی ذکر موجود ہے (فتح المہم ۲۵)۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کے واسطے جن وانس وطیور مسخر کردیئے گئے تھے، اور ہوا کو بھی ان کا تابع فرمان کردیا گیا تھا،ان کے

الی سائنس نے ماڈی آلات و ذرائع ہے جور ٹیری ہو ان کی آئین سُن کرآ بین کہنا یہ بٹاتا ہے کہ سنے شنانے کے بارے میں فاصلوں کی دوری کوئی معنی ٹیس رکھتی اورا آج کل اللہ سائنس نے ماڈی آلات و ذرائع ہے جور ٹیری ہے۔ بیان اور اسکی بیغام رسائی وغیرہ کی ایجاد کی ہے وہ انبیاء اولیا اور فررائع ہے جور ہیں ہے۔ کیونکہ ہمارے یہ فاصلے نسبہ علی ہوں معمولی اور غیراہم ہیں۔ مثلاً خیال کیجے اجماری زمین ہے آسان اول تک کا فاصلہ کتنا ہے مرارے ستارے وسیارے جوار بول کھر بول کی تعداد میں ہیں میس کے سب آسان اول کے بنچ ہیں، اور سورج کی روثی طلوع کے بعد ۸ منٹ میں زمین تک بھی مسالہ سے جوہم ہے آخوری سال بیتی میں کہ مرارے اوراس کی روثی ہم ساز میں اور موسل کی روشی ہیں اور سورج کی روثی ہم سے جوہم ہے آخوری سال بیتی میں کھر بول کی تعداد میں ہیں جوں میں اور موسل میں تبیتی ہے جوہم ہے آخو ہوں میں نہیں تک بھی ہیں۔ بھی ہیں۔ جوہم ہے آخو ہوں میں نہیں تبیتی ہے جوہم ہے آخوری سال میس کے سب کے سب آسانہ اور کی کر ورثی ہم ساز میں میں زمین تک بھی ہی جوہم ہے اور سمی میں ورثی ہم اور خیر میں میں زمین تک بھی ہی ہوں ہوں ہوں ہوں کے درمیان ہیں ہوں کی دورے اوراس کی روثی ہم اور کی کر ورثی ہی کر ورثی ہی اور سے ہور میں میں زمین تک بھی ہوں ہوں کی دورے اوراس کی دور ہیں میں دھیں ہور کی درمیان ہور کی اور کی درمیان ہور کی درمیان ہور کی ایس میں ہور ہور کی ہور کی سے مورک کی ہورگ کے درمیان ہورک کی اور کی کی اور کی کی درمیان بھی اپنی سے در کی کوئی قابل کی اتنی لامحد وروسی ہور ہیں کی مرکز ہیں کہ ہوری کہ ہوری کی درمیان کی ورٹی کی نامی کی کوئی قابل کی اور کی کی میں ہورہ کی ہورک کی ہورک کی میں ہورہ کی کے میں ہورک کی کی کی کی کر کر ہورک کی کر کرتے ہیں اور اس کی کوئی قابلی کی رضا کا وہ درجہ عاصل ہورجا تا ہو جس کی برکت سے چھلے ساز کی کر میں ہورہ تا تاس سے بہا ہو جھیلے ساز کر ہیں واس کی لاقتہ داور کی کی تو کوئی تھار کی کر میں کر در ہورک کی ہورک کر کر ہورک کی کرتے ہوں کی کرتے ہیں ہورک کی کرتے ہیں ہورک کی کرتے ہیں ہورک کی کرتے ہیں ہورک کی کرتے ہیں اور اس کی کرتے ہیں ہورک کی کرتے ہیں ہورک کرتے ہیں اور اس کی کرتے ہیں ہورک کی کرتے ہیں ہورک کی کرتے ہیں ہورک کرتے ہیں ہورک کی کرتے ہیں ہورک کی کرتے ہیں ہورک کی کرتے ہورک کرتے ہورک کرتے ہورک کرتے ہورک کرتے ہو کہ کرک کرتے کے کہ کرک کرتے ہورک کی کرتے ہورک

 حالات سورہ انبیاء بمل ، سبا، اور سی بیں ذکر ہوئے ہیں اور علا مدمحدث ابن کثیر ، علامہ آلوی ، اور علامہ عثانی نے فوا کہ میں عمدہ تشریحات کی ہیں ، آپ نے لکھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک تخت تیار کرایا تھا، جس پر مع اعیانِ دولت بیٹے جاتے اور ضروری سامان بھی بار کر لیا جاتا ، پھر ہوا آتی ، زور سے اس کوز مین سے اٹھاتی ، پھر او پر جاکر زم ہوا ضرورت کے مناسب چلتی یمن سے شام اور شام سے یمن کومہینہ کی راہ دو پہر میں پہنچاد یتی ، صاحب روح المعانی (متوفی نے تا ہے کہی کہ تا کہ اہل لندن ایک زمانہ سے ہوائی جہاز ایجاد کرنے کی سعی کر رہ جیں گراہی تک کامیاب نہیں ہو سکے ( مے کہ اے )

مولانا حفظ الرحمٰن صاحبؓ نے لکھا کہ ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کے تکم ہے باوجود شدید اور تندو تیز ہونے کے زم وآ ہتہ روی کے باعث ''راحت'' ہوجاتی تھی اور تیز روی کا بید عالم تھا کہ جسے وشام کا جُد اجُد اسفرایک شہوار کی مسلسل ایک ماہ کی رفتار مسافت کے برابر ہوتا تھا، گویا حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت انجن وشین وغیرہ اسباب ظاہرے بالاتر ،صرف خدائے تعالی کے تکم ہے ایک بہت تیز رفتار ہوائی جہازے بھی زیادہ تیز مگرسبک روی کے ساتھ ہوا کے کا ندھے پراڑا چلاجا تا تھا (تصص القرآن سن ۲/۲)

اس ہارے میں مولانا آزاد نے ترجمہ کیا کہ ہم نے (سمندر کی) تند ہواؤں کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لئے مخرکر دیا تھا کہ ان کے علم پرچلتی تھیں اوراس زمین کے رُخ پرجس میں ہم نے بڑی ہی برکت رکھ دی ہے یعنی فلسطین اور شام کے رُخ پر جہاں بحرِ احمراور بحرِ متوسط سے دور دور کے جہاز آتے تھے (ترجمان القرآن ۴۸۰)

علامہ مودودی صاحب نے بھی آیات ِقرآنی کا مجمل تو بحرِی سفر ہی قرار دیا ہے تا ہم ہوائی سفر بھی مراد لینے کی گنجائش اورا جازت دی ہے کیونکہ ریجھی اللّٰد کی قدرت سے بعید نہیں ہے (تفہیم القرآن ۲ کے ۲/۱)

حضرت مولانا حبیب الرحمٰن صاحب مهم دارالعلوم دیوبند نے اپنی مشہور تصنیف اشاعت اسلام م ۲۸ بیں لکھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لئے ہوا سخر کردی گئی تھی جوکوئی کہیں گفتگو کرتا ہوا اس کو پہنچادی تی تھی ،اس سے معلوم ہوا کہ ہوا بیں آواز محفوظ رکھنے کی تابلیت موجود ہے یہ بات حضرت سلیمان علیہ السلام کی خصوصیت بیں سے تھی کہ بلاکی آلدا ورز ربعہ کے آواز دورونز دیک کی محفوظ آئے جاتی تھی ،مگریہ ضرور ہے کہ اگن کہ الل علم ودائش کو اُس علم نبوت سے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کوعظا ہوا تھا، اس کے اصول ضرور معلوم ہوگئے اور یہ بھی ممکن ہے کہ اُن اصولوں سے کام بھی لیا گیا ہو، مگر وہ اب زمانہ کے دوسرے ہزار ہا بجائب کے ساتھ نسیا ہوگئے ہوں ، عالباً مولانا مرحوم کی اس تحریکا ماخذ محضرت اقدس علامہ شمیری کی ہے تھی ہوگئے وہ اس ان کا ہے کہ ان کو بغیر کی ظاہری آلہ وذریعہ کے عظاہوئے تھے، اس لئے معجزہ قراریا ہے وقر قیات کا بیش خیمہ تھے اور دونوں میں فرق زمین وآسان کا ہے کہ ان کو بغیر کی ظاہری آلہ وذریعہ کے عظاہوئے ہیں۔ والٹہ تھائی اعلم!

(۱/۳۳۳) حضرت علی نے فرمایا: میرے علم میں بجز حضرت عمر کے وئی شخص نہیں جس نے تھلم کھلا ڈیکے کی چوٹ پر ہجرت کی ہوں سب ہی حجیب کر نکلے ،گرآپ نے ،کعبہ معظمہ کے پاس ہو،سب ہی حجیب کر نکلے ،گرآپ نے ،کعبہ معظمہ کے پاس کہنچہ اشراف قریش کعبہ کے گردھن میں بیٹے ،کعبہ معظمہ کے پاس کہنچہ اشراف قریش کعبہ کے گردھن میں بیٹھے تھے ،آپ نے سات مرتبہ طواف کیا ،دورکعتیں مقام ابراہیم پر پڑھیں ، پھرایک ایک گروہ قریش وغیرہ کے پاس گئے اورفر مایا:۔

''بدباطن لوگوں کی صورتیں منٹے ہوں ، جو چاہے کہ اس کی ماں اس سے محروم ہو، اس کے بچے بیٹیم ہوں اور اس کی بیوی را تڈ ہوتو وہ مجھ سے اس وادی کے بیچھے ملے'' حضرت علیؓ نے فرمایا:۔ بیاعلان کر کے آپ نے ہجرت کی اور کسی کو آپ کا بیچھا کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔

(۲/۳۳۷) حضرت مجاہد نے فرمایا:۔ہم لوگ آپس میں بات کیا کرتے تھے کہ حضرت عمر کی امارات کے زمانہ میں شیاطین قید تھے ان ک

شہادت پر پھیل گئے، حضرت عمر کی انگوٹھی پر'کھی جالموت و اعطانیا عمر!'' کندہ تھا''یعنی اے عمر! موت عبرت ونفیحت کے لئے کافی ہے'' (۱/۳۳۹) حضور علی ہے کے زمانہ میں ایک دن حضرت عمر گھوڑ ہے پر سوار ہوئے اوراس کو دوڑ ایا تو اس حالت میں ان کی ران کھل گئی، اہلِ بخر ان نے اس پر جوسیاہ تل تھاد کیولیا،اور کہا کہ اس نشان والے آدی کا ذکر ہماری کتاب میں ہے کہ وہ ہمیں ہماری زمین سے نکال دے گا۔ (۱/۳۳۰) حضرت مجاہدنے فرمایا:۔حضرت عمر کی جورائے ہوتی تھی اس سے مطابق قرآن مجید نازل ہوتا تھا۔

(٦/٣٣١) حضرت عمرٌ نے فرمایا: میں ۴۴ وال شخص اسلام لایا تو آیت 'نیسایه الندی حسبك الله و من اقبعك من المعوم نین نازل جوئی ۱۰ این آی کے لئے اللہ تعالی اور جینے لوگ ایمان لاكرآپ كا اتباع كر چکے بین كافی بین ۔

(۱/۳۳۳) حضرت عمرٌ نے قبط کے سال میں گھی کواپنے لئے ممنوع قرار دے لیا تھااور زیتون کا تیل کھاتے تھے، جس ہے آپ کو نگج شکم اور قراقر کی شکایت ہوگئی تھی ،اپنے پیٹ پر ہاتھ مارکر کہا کرتے تھے، جتنا جی چاہتر قرکر ، ہمارے پاس اس (روغن زیتون ) کے سوا کچھ نہیں ہے تا آئکہ سب لوگ قبط کی بلاسے نجات یا ئمیں۔

آپ نے اُس سال گوشت ہے بھی اجتناب کر لیا تھا،اور کہا جب ٹک عام لوگوں کو بھی میسر نہ ہو میں نہیں کھا وَں گا ہم لوگ کہا کرتے تھے کہا گر قبط ختم نہ ہوا تو حضرت عمر مسلمانوں کے ٹم میں ہلاک ہوجا 'میں گے،حضرت عمرُ کی بعض از واج مطہرات نے بیان کیا کہ آپ نے قبط بچے سال میں کسی ہے قربت نہیں کی۔

صیح عمر الرسم الا المرسم الا المرسم المرسم

حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بعد تک وہ فیج کام دیتی رہی ، پھر بعد کے والیوں نے غفلت برتی ، تواس میں ریت وغیرہ اٹ گیا ، اور وہ بند مور ت عمر شام پہنچے توایک جگد آپ کوایک جھیل یا تالاب سے گزرنا پڑا، آپ اپنے اونٹ سے اتر پڑے ، جوتے اتار کر ہاتھ میں لئے ، سواری کی نکیل پکڑ کر پانی میں گھس گئے ، گورزشام حضرت ابوعبیدہ ساتھ تھے ، کہنے گئے امیرالموشین بیتو آپ نے اس ملک کے لوگوں کی نظروں سے گرانے والی بہت بردی بات کردی کہ اس طرح جوتے اتار کرخود سواری کی تکیل پکڑے ہوئے پانی میں گھس گئے ، حضرت عمر نے بین کر حضرت ابوعبیدہ کے سینہ پر ہاتھ مارتے ہوئے ، افسوس و ناخوشی کے لہجہ میں دراز نفسی کے ساتھ اوہ کہ کرفر مایا : کاش اتمہارے علاوہ کوئی اور ایسی بات کہتا ، حقیقت تو یہ ہے کہتم سب (اہل عرب) دنیا میں سب سے زیادہ ذکیل تھے اور سب سے زیادہ گراہ ، پھر اللہ تعالی نے تہمیں اسلام کے ذریع عزت و میر بلندی بخشی اور اب جب بھی تم خدا کے سواکسی سے عزت طلب کرو گے ، انٹہ تعالی تھی کے اس کرا گے۔

ایک محف نے حضرت عمرُ کو جعلنی اللّٰہ فلداک کہا،آپ نے فرمایاتم اگر میری اتنی زیادہ عزت بڑھاؤ گے توانڈہ تعالی تہمیں ذکیل کرے گا۔ (۳/۳۴۵) حضرت عمرٌ نے فرمایا:۔اگر آسان ہے کوئی ندا کرے کہ اے لوگو!تم سب جنت میں داخل ہوگے بجز ایک شخص کے، تو مجھے خدا ہے اس میں داخل ہوگے بجز ایک شخص کے، تو مجھے خدا ہے اس میں داخل ہوگے بجز ایک شخص کے، تو مجھے خدا ہے اس میں داخل ہوگے بجز ایک شخص کے، تو مجھے خدا ہے اس میں دوخوف ہوگی کہ شاید میں ہی وہ ہوں (ایمان مین الخوف والرجا ہونا چا ہے اور خوف ورجاء کی تیجے ترین تعبیراس سے بہتر کیا ہوسکتی ہے؟!)

حضرت عمر ومعلوم ہوا کہ یزید بن الی شفیان الوان واقسام کے کھانے کھاتے ہیں، تو آپ نے برقاء غلام سے فرمایا کہ شام کا کھانا لانے کے وفت مجھے خبر کردینا، جب اُن کا کھانا آنے کا وفت ہوا تو غلام مذکور نے خبر دی، حضرت عمر شخ گئے اور شرع طریقہ پراجازت طلب کی، مکان میں گئے تو کھانالا یا گیا، ثرید ولیم حضرت عمر نے بھی ساتھ کھایا، پھر بھنا ہوا گوشت پیش کیا گیا، تو یزید نے ہاتھ بڑھایا مگر حضرت عمر نے ہاتھ سے تو کھانالا یا گیا، ثرید بھر بو ھایا گر حضرت عمر نے ہاتھ سے تو ہوا گوشت پیش کیا گیا، تو یزید نے ہاتھ بڑھایا گر حضرت عمر نے ہاتھ سے فروا کیا ایک کھانے کے بعد پھر دوسرا بھی کھایا جائے گا۔ واللہ! اگر تم اپنے اسلاف کے طریقہ کی مخالفت کرو گے تو اللہ تعالی تھیں ان کے طریقہ سے دور کردے گا!

(۱۳۳۲) افراعات کے عالی نے بیان کیا کہ ایک وفعہ حضرت عرق مارے یہاں آئے ،آپ گزی یا دھور کا کرتہ پہنے ہوئے تھے بچھ نے فرمایا کد دھود داور پیوند لگادو، میں نے عیل ارشاد کی اورا کیسکر تہ قبطی کپڑے کا آپ کے پرانے کرتہ کے ناپ سے نیاسلوادیا، پیرروٹوں کو لے کرحاضر خدمت ہوا، آپ نے نیاکر تہ ہا تھا۔ چھو کرد یکھا کہ زم ہے ہم مایا کہ مرت ہوں اس کی ضرورت نہیں، ہمارا پہلا کرتہ بہت کو نیادہ اچھاجذب کرتا ہے۔
حضرت رفتے بن حارثی کا بیان ہے کہ دہ حضرت عرقی خدمت میں حاضر ہوئے ،اورآپ کوموٹے جھوٹے معمولی کھانے اور گھٹیا تشم کے معمولی لباس وضع قطع کود کھے کہ آپ کے مرتبہ و مصب کے خلاف خیال کیا، عرض کیا امیرا لمونین ساری دیا کے لوگوں میں سے سب نور دوحق آپ کا این ہو کہ کہ ان اوراعلی تشم کی سواری استعمال کریں، حضرت عرقے نہیں کرچی اٹھائی اور تی کہ کہ کہ کہ کہ میرا تقرب حاصل کرنے کا ادادہ کیا ہے،افسوں ہے بھے رفتی کے سر پر مارکر فرمایانہ واللہ ان ہو میر کہ اور جین لوگوں کا بیں والی بناہوں، ان کی مثال کیا ہے؟ عرض کیا،ارشاوفر ما نیس آپ بھے فرمایا نہیں کو بات نہیں کہی بلکہ ہمرا تقرب حاصل کرنے کا ادادہ کیا ہوں نے بھو کہ فرمایانہ والی ہوں اور دوسری سب نقد وجنس ایک شخص کے سپر دکر دی،اور کر میں بنا اور کو بھی ایک مثال کیا ہوئی کیا،ارشاوفر ما نیس آپ نے فرمایا میں اور جن لوگوں کا بیں والی بناہوں، ان کی مثال کیا ہے؟ عرض کیا،ارشاوفر ما نیس آپ نے میں کہ دیا کہ ان کی اما نوں میں ہے بچھے چیزوں کو اپنے لئے خاص کرلے؟ عرض کیا نہیں اور کی بھی ایس تی ہوئے چیزوں کو اپنے کہ میں والی ایس کہ دیا کہ ان کی اما نوں میں کہ تی ہیں۔ جو میر کی دلایت کے تھت ہیں۔ خاص کہ دیو نے کہ ایس کوئے کہائے ہوئے کہ اور کیا ہوئے کہ میں۔

حضرت عمروبن میمون بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے ایک دن بہت موئے کیڑے پہنے ہوئے نماز پڑھائی۔ حضرت سائب بن پزید نے قرمایا کہ میں نے بہت مرتبہ حضرت عمرؓ کے ساتھ رات کا کھانا کھایا ہے، آپ روٹی گوشت کھاتے ، پھر ہاتھوں کی چکنائی اپنے پاؤں پرِمل لیتے اور فرماتے تھے یہی عمروآ لِ عمر کا رومال ہے۔

(حضرت الاستاذ علامه تشميري كالجهي يبي معمول بم نے ديکھا ہے)

حضرت انسؓ نے بتلایا کہ معفرت عمرؓ سب سے پہندیدہ کھانا کھانا تیجے کی تلجھٹ اور بچا کچھا حصہ تھا۔

ال پید منزت ابوسفیان کے سب سے ایکھے بیٹے جن کو پزیدالخیر بھی کہا جاتا تھا، فتح کمہ کے دن اسلام لائے تھے جنین میں حضور علی ہے کے ساتھ ترکی کہا جاتا تھا، فتح کمہ کے دن اسلام لائے تھے جنین میں حضور علی ہے کہا تھا تھا تھا کہ اور جاسل طور سے بھیجتیں کی سختے اور حضور نے میں اوقیہ جاندی ان کودئی تھی ، حضرت ابو بکر ٹے ان کو گورنزی کا عہدہ دیا تھا، اور خاص طور سے بھیجتیں کی سختیں ، رخصت کے وقت پیادہ چل کران کی مشابعت فرمائی تھی ، حضرت عمر نے اپنے زمانہ خلافت میں ان کو تسطین واطراف کی گورنزی پر مامور فرمایا تھا اور ان کے بعد ان کے بھائی حضرت معاویہ گورنزی میں اور استیعاب والے کی گورنز کی اصلاح فرمائی تھی ، اور استیعاب والے کہا ہوئے واقعہ میں حضرت میں شرح کے بھائی حضورت کی اسلاح فرمائی تھی ، اور اس طرح آپ بڑے گورنزوں ، سپرسالاروں اور ولا قو دکام کی ہے جھیک اصلاح فرمایا کرے تھے ہوئے وکان لا پیضاف میں اللہ لوجہ لائم میں شاللہ قعالی عذہ 'مؤ لف''

حضرت ابودائل کابیان ہے کہ حضرت عمرؓ کے سامنے جب کھا نالا یاجا تا تو فرماتے تھے میرے پاس صرف ایک قتم کی چیز لاؤ (۲/۳۴۲) حضرت عمرؓ جب کسی دعوتِ طعام میں شرکت کرتے اور کئی قتم کے کھانے لائے جاتے تو سب کو ملا کرا یک قتم بنالیتے تھے معلوم ہوا کہ زیادہ پسندیدہ تو بھی تھا کہ صرف ایک قتم کا کھانا ہولیکن اگر کہیں عام اور بڑی دعوتوں کے موقع پر اپنی اس محبوب عادت کا اظہار مناسب نہ سجھتے ہوں گے تو خاموشی ہے دو تین قتم کے سالن کو ایک بنالیتے ہوں گے ، واللہ اعلم!

حضرت قنادہ کا بیان ہے کہ حضرت عمرؓ اپنے زمانہ خلافت میں اونی جبہ پیوندلگا پہنتے، کا ندھے پر درہ رکھتے، بازاروں میں گھو متے اور لوگوں کو اوب اور کو اوب اور کا میں گھو متے اور لوگوں کے گھروں کو اوب اور کو اوب اور کا میں سے گھولیاں وغیرہ جمع کر کے ضرورت مندلوگوں کے گھروں میں ڈال ویتے تاکہ وہ ان سے نفح حاصل کریں، حصرت میں کا بیان ہے کہ خلیفہ ہونے کے زمانہ میں ایک روز حصرت عمرؓ نے جمعہ کا خطبہ پڑھا اس حالت میں آپ کے تہم پر بارہ پیوند تھے۔

حضرت حفض بن ابی العاص کا بیان ہے کہ ہم حضرت عمر کے ساتھ میں کا کھانا کھایا کرتے تھے،آپ نے کہا کہ میں نے رسول اکرم علی ہے۔ کہ معنوت عمر کے ساتھ میں کا کھانا کھایا کہ علی النار اذھبتم اکرم علیہ ہے۔ کہ النار اذھبتم طیب اندین کے فروا علی النار اذھبتم طیب اترے میں ہے، مگر حضرت عمر اپنے غایب تورع وزہد کی شان کے باعث جا ہے تھے کہ ایک کوئی بات بھی ہم ندکریں، جس کوئی تعالیٰ قیامت کے دن کھارکو ملامت کے طور پر کہیں گے۔ واللہ تعالیٰ اعلم!

(۱/۳۳۸) حضرت عرشام پنچیقو آپ کے لئے وہاں کا خاص قتم کا حلواتحفوں میں پیش کیا گیا،فرمایا یہ کیاہے؟ عرض کیا اس کوشہد اور میدہ سے تیار کرتے ہیں،فرمایا:۔واللہ! میں اس کومرتے دم تک بھی چکھوں گا بھی نہیں الآیہ کہ سب لوگوں کا کھانا ایسا ہی ہو،عرض کیا گیا کہ سب لوگوں کوتو یہ چیز میسرنہیں ہے،آپ نے فرمایا پھر جمیں بھی اس کی ضرورت نہیں۔

(اس سےمعلوم ہوا کہآپ کےسامنےعلاوہ خاص وتورع وزہر کے بیہ چیز بھی نہایت اہم تھی کہ بڑےاور ہاا فتد ارلوگ صرف وہی چیزیں استعمال کریں ، جوز ریردست عوام وغر باءکو بسہولت میسر ہوں )

بحرین سے حصرت عمر کی خدمت میں مشک وغیر آیا ،فرمایا:۔کاش! کوئی عورت اچھاوزن کرنے والی ہوتی جووزن کرتی اور میں اس کوٹھیک طور پرلوگوں میں تقشیم کردیتا،آپ کی زوجہ محتر مدعا تکہ ٹے فرمایا میں وزن کرنا اچھا جانتی ہوں لائے! میں وزن کروں گی،آپ نے فرمایا نہیں، پوچھا کیوں؟ فرمایا مجھے ڈرہے کہ تولتے ہوئے تمہارے ہاتھوں میں جو پچھ لگارہ جائے گا،اس کوتم اس طرح (اشارہ کرتے ہوئے فرمایا) اپنی کنپٹی اورگردن وغیرہ پرال لوگی،جس ہے اورلوگوں کی نسبت سے میرے حشہ میں زیادہ آجائے گا، پھراس کا حساب خدا کے یہاں دینا پڑے گا۔

(۱/۳۵۰) حضرت عمرٌ شام تشریف لے گئے اور وہاں کے لوگوں نے آپ کا نہایت شاندار استقبال کیا تو آپ اونٹ پر سوار تھے،عرض کیا گیا:۔اس وقت آپ عمرہ گھوڑے پرسوار ہوں تو بہتر ہے کہ ملک شام کے بڑے بڑے عزت ودولت والے آپ سے ملیس گے، آپ نے آسان کی طرف اشارہ کرکے فرمایا:۔کیابات ہے میں تہہیں وہاں نہیں ویکھتا،کیسی عجیب شان تھی اور ہر وقت کہاں نظر تھی، اورا یک مختصر ترین جملہ میں گتنی بڑی بات فرمادی کے دوسرا آ دمی وی وی دن میں بھی اتن بات نہ سمجھا سکتا تھا، واقعی! آپ اس المت کے کھ ت ومکلم بی تھے،رضی اللہ تعالی عندوارضاہ وکٹر اللہ امثالہ!

(۱/۳۵۱) حضرت ابن عمرتما بیان ہے کہ میں نے ہمیشہ دیکھا کہ حضرت عمر تکو غصر آتا اوراس وفت کوئی خدا کا ذکر کرتا ،اس کا خوف ولاتا ، یا قرآن مجید کی کوئی آیت پڑھتا تو آپ کاغضب وغصہ کا فور ہوجاتا اور آپ اس فعل سے رک جاتے جو کرنا چاہتے تھے (بیہ بات بھی نہایت دشوار ہے اور صرف خدا کے نہایت برگزیدہ بندے ہی اس پڑمل کر سکتے ہیں ، تجربہ کیا جاسکتا ہے ) (۱/۳۵۲) اوگوں نے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ہے عرض کیا کہ حضرت عمرہ ہے گفتگو کر سے زم روی پر آما دہ کریں، کیونکہ ان کی بہت ورعب لوگوں پر بہت زیادہ ہے تقی کہ پردے میں رہنے والی کنواری لڑکیاں بھی ان سے ڈرتی ہیں، انہوں نے آپ سے بات کی تو فرمایا: میں ظاہر میں اس سے زیادہ نرمی ہوجائے جوان کے تو فرمایا: میں ظاہر میں اس سے زیادہ نرمی ہوجائے جوان کے لئے ہے تو وہ مجھ پرحادی ہوجا کیں گے۔

(اس معلوم ہوا کہ حکومت کانظم چلانے کے لئے عوام پررغب کار ہنا بھی نہایت ضروری ہے، ورنہ عوام کالا نعام کسی طرح بھی اپنی بے جاحرکتوں سے بازنہیں رہ سکتے ، ہاں رعب ودید یہ کے ساتھ والی وحاکم کے دل میں رعایا کے لئے نہایت محبت وشفقت بھی ضروری ہے چنانچہ حضرت عمرؓ کے اندر دونوں باتیں کمال درجہ کی تھیں ،اور درحقیقت ان دونوں وصف میں کمی ساری خرابیوں کی جڑبنتی ہے )

' (۳۵۳) حضرت عمرٌ اونٹ پر سوار ہوکر شام پنچے تو لوگوں میں چہ سیگوئیاں ہونے لگیں ،آپ کومعلوم ہوا تو فر مایا ،لوگوں کی نظریں ان جباروں کی سواریاں دیکھنا چاہتی ہیں جن کا آخرت میں کوئی حقہ نہیں ہے۔

(زمانہ خلافت میں) ایک روزلوگوں کو جمع ہونے کا حکم دیا، منبر پر بیٹھ کرحمدوثنا کی پھر فرمایا! اے لوگو! مجھ پراییا وقت بھی گزراہے کہ کھانے کو پچھ نہ تھا، بجزاس کے کہ بنی مخزوم کی اپنی خالاؤں کے لئے میٹھا پانی پینے کے لئے لادیا کرتا تھا، اور وہ مجھے پچھ شھی خٹک انگور یا تھجور دیدیا کرتی تھیں اتنا کہہ کرمنبر سے اتر گئے، لوگوں نے عرض کیا، اس بات کے بیان کا اس وقت کیا مقصدتھا؟ فرمایا: میرے دل میں موجود ہو امارت وخلافت کا خیال کرکے بچھ بڑائی کا ساتھ ورآیا تھا، چاہا کہ اس واقعہ کو سُنا کراہے نفس کو نیچا دکھاؤں، دوسری روایت میں ہے کہ میں ان کی بکریاں چرایا کرتا تھا، جس کے وض بچھ سو تھی تھجوریں وہ مجھے دیدیا کرتی تھیں۔

آیک روزسخت گرمی کے وقت سر پر چا در رکھ کر باہر چلے گئے ، واپسی پرایک غلام گدھے پر سوار ملا ،اس ہے کہا مجھے اپنے ساتھ سوار کر لے ، غلام اثر گیا ، اور عرض کیا اے امیر المونین! آپ آگے سوار ہوں ، فر مایا ،اس طرح نہیں ، بلکہ تم آگے بیٹھو، بیس تمہارے پیچھے بیٹھوں گا ،تم چاہتے ہوکہ مجھے زم جگہ سوار کر واور خود سخت جگہ بیٹھو، یہ نہیں ہوسکتا ، پھراس غلام کے پیچھے ہی بیٹھ کر مدینہ طیبہ بیس داخل ہوئے اور سب لوگ جیرت سے آپ کی طرف دیکھتے رہے۔

حضرت زرٌ كابيان ہے كەميں نے حضرت عمرٌ كو پابيادہ عيدگاہ جاتے ہوئے ويكھا ہے۔

حضرت عمرِّ نے ایک دن دودھ منگا کر پیا، پسندآ یا، پوچھا کہاں ہے لائے؟ کہا کہ میں ایک چشمہ پرگز راوہاں صدقہ کےاونٹوں کو پانی پلا یا جار ہاتھا،ان لوگوں نے ہمیں بھی کچھ دودھ دیدیا،ای کو میں نے اپنے ساتھ لے لیا تھااور آپ کو پیش کر دیا،حضرت عمرٌ نے بیٹنے ہی اپنی انگلی منہ میں ڈال کرتے کردی۔

(۱/۳۵۴) ایک دفعہ بیارہ وئے ہوت کے لئے شہر تجویز کیا گیا، بیت المال میں اس کے کیے موجود تھے تشریف لا کرفر مایا آگرتم سب اجازت دولتو بچھ لے لوں، ورند میرے لئے حرام ہے لوگوں نے اجازت دی، حضرت عبد العزیر بن الی جمیلہ انصاری نے کہا کہ حضرت عمر آئے کہ استین آپ کے ہاتھ کی تشکی سے تجاوز ندکرتی تھی، حضرت ہشام بن خالد نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عمر گود یکھا کہ تبدیاف کے اوپر باندھتے تھے۔
کے ہاتھ کی تشکی سے تجاوز ندکرتی تھی، حضرت ہشام بن خالد نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عمر گود یکھا کہ تبدیاف کے اوپر باندھتے تھے۔
کہ ہم کی ہم کے بعد تو قیم روم سے خط و کتابت رہتی تھی، قاصد آتے جاتے تھے، ایک دفعہ حضرت عمر از وجہ محتر مہ (ام کلثوم) نے ایک و بنار (اشر فی کہیں سے قرض لے کرعطر خرید ااور شیشیوں میں بھر کرملکہ قیمر کے لئے ہدیة ارسال کیا، وہاں سے ملکہ نے کلثوم) نے ایک و بنار (اشر فی کہیں سے قرض لے کرعطر خرید ااور شیشیوں میں بھر کرملکہ قیمر کے لئے ہدیة ارسال کیا، وہاں سے ملکہ نے

ا (ای متم کا دوسراواقعہ نظرے گزراہے کہ ایک روز آپ کے پاس بہت ہے وفود آئے ، فارغ ہوکرایک غریب آدمی کے گھر جا کرپانی مجرا ، اورفر مایا:۔اگر میں ایسانہ کرتا تو میرانفس مغرور ہوجاتا ، بیاسکاعلاج ہے اس کےعلاوہ یوں بھی آپ کی عام عادت تھی کہ امورخلافت کی انجام دہی ہے جو وقت بھی بچتااس میں غریبوں کا کام کرتے تتے اور کا ندھے پرمشک رکھ کر ہو وعورتوں کے گھر جا کرپانی مجرتے تھے ، مجاہدین کی ہو یوں کے لئے بازارے سوداسلف خرید کرلاد ہے تھے )''مؤلف'' ان شیشیوں میں قیمتی جواہرات بحر کر بھیج دیئے ،آپ کی زوج محتر مدان جواہرات کوفرش پرنکال کرد کیور ہی تھیں کہ حضرت عمرٌ ہاہر سے تشریف لائے ، پوچھا یہ کیا ہے؟ ہتلایا تو آپ نے ان سب جواہرات کوفر وخت کر کے سب روپے بیت المال میں جمع کردیئے ،اورصرف ایک و بنار اپنی زوجہ کولوٹا دیا (صرف عطران کا تھا، ہاتی قاصد سرکاری تھا اوراس کے مصارف آمد ورفت وغیر ہ سب بیت المال ہی ہے اوا ہوئے تھے وغیرہ غالبًا ای لئے حضرت عمرؓ نے پوری احتیاط برتی ، (والٹداعلم )!

حضرت عمرٌ مکہ معظمہ پہنچے تو اس کی گلی کو چوں میں گشت لگایا ورسب گھر والوں کو حکم دیا کہ اپنے گھروں کے صحنوں کو صاف سھرا رکھو، حضرت ابوسفیانؓ کے مکان پر بھی گئے اور ان کو بھی یہی حکم دیا، انہوں نے کہا نوکر اور خادم آکر صاف گردیں گے، اس کے بعد پھر اد ہرے گزرے اور صحن میں صفائی نہ دیکھی تو فرمایا اے ابوسفیان اکیا میں نے تم کو صفائی کا حکم نہیں دیا تھا، کہا بی ہاں! امبر المومنین ضرور دیا تھا، اور ہم ضرور تعیل کریں گے مگر جمارے تو گرو خدام تو آ جا کیں، آپ نے ان کو درہ مارا، حضرت ابوسفیان کی بیوی ہندہ نے مارنے کی آوازشنی تو نکل کرآ نمیں اور حضرت عمرؓ سے کہا کیا تم ان کو مارتے ہو، واللہ! وہ دن بھی گزرے بیں کے اگرتم اس وقت ان کو مارتے تو سارے شہر مکہ میں تمہارے خلاف ہنگا مہ کھڑا ہو جا تا، آپ نے فرمایا تم بچ کہتی ہو، لیکن اللہ تعالی نے اسلام کی وجہ سے بہت تی تو موں کو سر بلند گ

حضرت اسيد بن حفيرگابيان ہے كہ بين نے رسول اكرم الله ہے سنا، آپ فرماتے سے كہ ميرے بعد تمهين نظرا نداز كرك دوسرے تم موتب لوگوں كوتم پرتر جي دى جائے گا، پھر حضرت عمر كرا نہ خلافت ميں ايبا ہوا كہ حلّے آئے، آپ نے ان کوتسيم كيا، اور ميرے پاس جو حلّہ آيا وہ مجھے پہندند آيا، اور اپنے والدكودے ديا، ميں نماز پڑھ رہا تھا كہ سامنے ہے ايک قربان گردا جس پرعمدہ حلّہ تھا، ميں نے حضور طيہ السلام كى بات يادكى اور كہا واقعى حضور نے سيح فرمايا تھا اور آپ كا قول نقل كيا، وہ نوجوان سے بات من كر حضرت عمر كے پاس كيا، اور اس واقعہ ميں نماز پڑھ رہا تھا، فرمايا نماز پڑھ اسيد! جب ميں فارغ ہواتو فرمايا تم نے كيا بات كى تھى؟ ميں مطلع كيا، آپ تشريف لائے تو اس وقت بھى ميں نماز پڑھ رہا تھا، جو بدرى، احدى، اور عقى تيون نصياتوں كے مالک بيل، اس ان وجوان نے وہ دور جرائى، آپ نے فرمايا، ديكھووہ حلّہ ميں نے فلال كيا كہ ميرے ہى زمانہ ميں حضور عليہ السلام كى وہ بيش گوئى پورى ہور ہى ہا اسيد كہتے ہيں كہا ان ہے اسيد كہتے ہيں كہ ميں نے بيان كرتے ہيں كہ حضرت عمر مد بين خالد بيان كرتے ہيں كہ حضرت عمر كار يہ بيان كرتے ہيں كہ حضرت عمر كے ايک بيل مير ابھى بہی تھا كہ آپ كے زمانہ ميں انتھا كئے، آپ كے پاس آئے قرم ميں تا حس نے الد بيان كرتے ہيں كہ حضرت عمر كار يہ بيان كرتے ہيں كہ حضرت عمر مد بين خالد بيان كرتے ہيں كہ حضرت عمر كار يہ بيان كرتے ہيں كہ حضرت عمر كار بيان كرتے ہيں كہ حضرت عمر مد بين خالد بيان كرتے ہيں كہ حضرت عمر كار يہ بيان كرتے ہيں كہ حضرت عمر كے بيان آگے تو

آپ نے ان کودر" ہے مارا، یہاں تک کہ وہ روپڑے،حضرت حفصہ ؓ نے کہا آپ نے ان کو کیوں مارا؟ فرمایا میں نے دیکھا کہ اس حالت میں اسکوغر ورہوا،اس لئے جا ہا کہاس کےنفس کوذلیل کروں۔

(۱/۳۵۷) حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت مقداد میں کی جھاڑا ہوگیا، جس میں حضرت عبداللہ نے ان کی شان میں گتاخی کے الفاظ کہددیے انہوں نے اس کی شکایت حضرت عمر سے کردی، جس پر آپ نے نذر مان لی کہ عبداللہ کی زبان کا ہ دیں گے، ان کو معلوم ہواتو ڈر اورلوگوں کو درمیان میں ڈالا کہ آپ کواس سے بازر کھیں، آپ نے فرمایا مجھاس کی زبان کا نے دوتا کہ میرے بعد بیسنت بن جائے، جس پرلوگ عمل کریں کہ جو شخص بھی کسی حجائی رسول اللہ عقر ہے گئے نا مناسب الفاظ استعمال کرے، اس کی زبان کا ہ دی جائے۔ جس پرلوگ عمل کریں کہ جو شخص بھی کسی حجائی رسول اللہ عقر ہے گئے تا مناسب الفاظ استعمال کرے، اس کی زبان کا ن دی جائے۔ حضرت ابوموی اشعری نے بیت المال صاف کیا تو اس میں ایک درجم ملا، وہ حضرت عمر کے کسی بچہ کے پاس سے گزرے تو اس کو دے دیا ۔ حضرت ابوموی اور خوا کہ یہ کہاں سے آیا، کہا کہ مجھے ابوموی نے دیا ہے آپ نے ان سے معلوم کیا اور فرمایا کیا سارے شہر مدید میں تھیں میری اولاد سے زیادہ ذیل مسکین ولا چار کوئی نہ ملا، جس کو دے دیتے، کیا تم نے بیاراوہ کیا کہ امت محمد کے کوئی فرد بھی باتی نہ رہم کے ناحق لینے پرجم سے مواخذہ نہ کرے، پھر آپ نے وہ درجم بچہ سے لیکر بیت المال میں ڈلوادیا۔ رہم کے ناحق لینے پرجم سے مواخذہ نہ کرے، پھر آپ نے وہ درجم بچہ سے لیکر بیت المال میں ڈلوادیا۔

معلوم ہوا کہ بیت الممال کے مال کوغلہ طریقہ پر کسی کودیئے تے ساری امت کے افراد قیامت میں لینے والے پر گرفت ومواخذہ کریں گے۔
(۱/۳۱۴) حضرت ابن عمر کا بیان ہے کہ حضرت عمر پر موت کی غشی طاری ہوئی تو میں نے آپ کا سراپی گود میں رکھالیا، پھے ہوش ہوا تو فرمایا میرا سرز مین پر رکھدو، پھر غشی طاری ہوگئی اور ہوش آیا تو آپ کا سرمیری گود میں تھا، فرمایا، میں تھم کررہا ہوں تم میرا سرز مین پر رکھدو، میں نے کہا ابا جان! میری گود اور زمین میں کیا فرق ہے دونوں برابر ہیں اس پر نا گواری کے ساتھ فرمایا نہیں، جیسا میں تہمیں تھم دے رہا ہوں، تم میرا سرز میں پہنچاد بنا، کہ یا تو میرے لئے بہتری ہے تو جلدی اس کرا ہوئی جاؤں گایا برائی مقدد ہے تو جلدی اس کو چیک ہوئی کہا گایا برائی مقدد ہے تو جلدی اس کو جاؤں گایا برائی مقدد ہے تو تم اس کوا پی گردنوں سے جلدی اتار پھینکو گے، رضی اللہ تعالی عنہم ورضوا عنہ!

 ہے قضاءِ شہوات کے لئے نہیں ،اورآ خرت قضاءِ مشتہیات ومرغوبات کے لئے ہوگی ،اس کاعکس کفار کے لئے ہے کہ یہاں وہ خوب مزے اڑا ئیں اور وہاں عذاب دعقاب اور غیر مرغوبات کا ذا گفتہ چکھیں۔

اصولی بات توبہ ہے ہاتی حبِ ضرورت ایک مومن کے لئے بھی یہاں حلال طریقہ سے حاصل کردہ مرغوبات بمقویات وغیرہ سب جائز ہیں ،صرف کسب حرام اور تناول محرمات شرعیہ سے اجتناب واحتر از ضروری وفرض ہے۔

ای کے ساتھ اگر بیام بھی کوظر ہے کہ فیکو (پیٹ بھر کر کھانا) نہ صرف بید کہ حب ارشاد حضرت عائشاً سلام میں سب ہے پہلی بدعت ہے بیصحت کے لئے بھی معین ومفید نہیں ہے، اوراگر چہ تھیم الامت حضرت تھانوی قدس سرہ نے تصوف کے ایک جز وقلة الطعام کے التزام کوزمانہ کے عام انحطاط توی کے باعث غیر ضروری قرار دیا ہے لیکن راقم الحروف کی رائے ازروئے طب اب بھی بیہ ہے کہ اس جز وکا التزام برستور باقی رکھا جائے، اور کمی قلت کی تلائی اغذیہ کی لطافت، پھلوں اور مقوی ادویہ کے استعال سے کی جائے، لطیف اغذیہ موتی پھلوں، اور مقوی ادویہ سے استعال سے کی جائے، لطیف اغذیہ موتی پھلوں، اور مقوی ادویہ سے بغیر شیع پورے جسم اور خاص طور سے اعضائے رئیسہ وشریفہ انسانی کوکانی قوت وطاقت بل سکتی ہے، اور قلت طعام کے فوائد بھی برستورا پی جگہ باقی رہ سکتے ہیں، حضورا کرم ہے تھے اور آپ کے اجاع میں صحابہ کرام کی عادت مبار کہ بیٹ بھر کر کھانے کی جگہ بطور ناشتہ تھوڑا کھانے کی تھی، اور اس سے بھی زیادہ پہندیدہ ان کواختیاری فاقہ تھا، یعنی کھانا میسر ہوتے ہوئے بھی اس کو تاول نہ کرنا، اور جب کہ کھی کھانا تو وہ بھی بہت کم، جس کو ٹیم فاقہ کی صورت کہ سے جیسے ہیں۔ اندروں از طعام خالی دار نادرونور معروفت بنی!!

عالبًا حضرت تھا نوگ کی تشخیص وتجویز مذکور عوام کے لئے ہوگی ، ورندخواص خصوصاً اہل علم وذکر کے لئے تو قلمة الطعام ہے بہترا سمبری نسخہ دوسرا ہو ہی نہیں سکتا ، دوسرے میہ کہ قلمتہ الطعام کی گرفت جتنی ڈھیلی کریں گے، قلمتہ المنام والا جزوبھی کمزور ہوتا جائے گا کہ شیع ، کثر ۃ المنام کو مقتضی ہے آ گے صرف دو جزورہ جائیں گے، قلمتہ الکلام اور قلمۃ الاختلاط مع الانام ، اوراس طرح تصوف کے گویا آ دھے ھتمہ ہے ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ وفقنا اللہ تعالیٰ لما یحب ویرضیٰ !

دوسری سیکہ حضرت عمرای پوری زندگی تقضف، زید و قناعت اورانیما علیم السلام کی طرح اضیاری فقر وفاقہ کی تھی اور اپنا اور ذیر افتدار عمال وگورنروں تک کو بھی انہوں نے اسی زندگی کا عادی بنایا تھا، اس کے باوجود آپ کا دوسروں کے لئے بے مثال جودو سخااور راہ جہادو قبال میں اسلامی فقوحات کے لئے اموال عظیمہ کا صرف کرنا بھی ثابت ہے، اسی لئے آپ کے اوپر بیت المال کا اسی ہزار روپیة رض ہوگیا تھا، اوراس کے لئے آپ نے اور پیت المال کا اسی ہزار روپیة رض ہوگیا تھا، اوراس کے لئے آپ نے اور پیت المال کا اسی ہزار روپیة رض ہوگیا تھا، اوراس کے لئے آپ نے حضرت عبداللہ کو بطور وصیت کے فرمایا تھا کہ اس قرض کی اوائیگی کے واسطے میری جائداد و غیر و فروخت کردینا، اگر اس سے پورانہ ہوتو قریش سے سوال کرنا، ان کے علاوہ کسی سے نہ لینا، پھر فرمایا کہ تم ابھی اس قرض کی اور غیر میں انہوں نے اپنی اس ضانت پر اور عضرت عبداللہ بن عمر نے ذمہ داری لی اور حضرت عمران کی واقت کے بعد دوسرا جو ہا نے بی بی انہوں نے اپنی اس ضانت پر اہل شور کی اور چندانصاری حضرات کو شاہد بنالیا، پھر حضرت عمرانے و فن کے بعد دوسرا جو ہا نے بی بی انتظام کر کے سارے قرضہ کی قم غلیفہ وقت حضرت عثان کو سیر دکر دی اور سب شاہدوں سے دفتے مال و براء سے قرض کی سند حاصل کر کی (کنز العمال ۱۲/۳)

چونکہ حضرت مُڑے بخی اور گھریلوزندگی کے بیشتر حالات معلوم نہ ہوسکے، خیال ہے ہے کہ سرکاری مہمانوں کی ضیافت میں اور سکینوں، حاجت مندوں گی خفیہ امداد میں بہت کچھوہ ہا ہی طرف سے اپنی ذرمدداری پر قرض لے کرصرف کرتے رہتے ہوں گے اور یہ بھی ثابت ہے کہ دوسرے مالدار صحابہ سے بھی قرض لیا کرتے تھے، اور شایداس کی ادائیگی اپنی نجی آمدنی اور بیت المال سے قرض لے کربھی کردیتے ہوں گے، جس کے باعث آخر ممرتک بیت المال کی اتبی ہزار کی خطیر رقم کے مقروض ہوگئے تھے، واللہ تعالی اعلم!

### بيت المال سے وظیفہ

واضح ہوکہ شروع زمانہ خلافت میں تو حضرت عمرؓ نے بیت المال سے پچھ لیائی نہیں ہاجے سے پانچ ہزار سالانہ مقرر ہوا تھااور بیہ وظیفہ بھی خلافت کی خصوصیت سے ندتھا کیونکہ تمام بدری صحابہ کو پانچ ہزار درہم سالا ندملتے تھے، جیسا کہ فتوح البلدان میں ہےاوراس سے زیادہ سالانہ وظیفہ از واجے مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کا تھا یعنی ہارہ ہزار درہم ، جو حضرت عمرؓ نے ہی مقرر فرمایا تھا جیسا کہ کتاب الخروج میں ہے۔

### خدمت خلق كاجذبه خاص اوررحمه لي

حضرت عرضاری مخلوق کو فعدا کا کنیہ بیجھتے ،اوران کی فعدمت وقع رسانی کو اپنافرض خیال کرتے تھے، چنانچان کامعمول تھا کہ بیچاتے گھروں پر جاتے اور عورتوں سے پوچھ پوچھ کو جھر بازار سے ضرورت کی چیزیں لاگردیتے ،کا ندھے پر مشک رکھ کر بیوہ عورتوں کے گھروں پر جا کرخود بینچاتے مقام جنگ سے ڈاک آئی تو فوجیوں کے خطوطان کے گھروں پر جاکے خود بینچاتے تھے،اور جس گھریں کوئی پڑھا لکھانے ہوتا خودہی چوکھٹ پر بیٹے مقام جنگ سے ڈاک آئی تو فوجیوں کے خطوطان کے گھروں پر جاتے ،ان کی فعدمت کرتے تھے اوران کو یہ بھی خبرنے ہوئے دیتے کہ بیٹی کون ہول ہول کو گھرت کر کے شہر کے لوگوں کی حفاظت کا فکر کرتے ،اور کی کو تکلیف و مصیبت میں دیکھتے تو ان کی ای وقت المداد میں کون ہول اور کافروں کے ساتھ بھی رحمد کی اور شفقت کا معاملہ کرتے بلکہ آخر وقت تک ان کا خیال رکھا،اوروفات کے وقت ذمیوں کے حقوق کی حفاظت کے لئے وصیت فرمائی ،عراق مجم کے معرکہ میں حضرت نعمان بن مقرن اور دوسرے بہت سے سلمان شہید ہوئے ، آپ کوخبر کی حقوق کی حفاظت کے لئے وصیت فرمائی ،عراق مجم کے معرکہ میں حضرت نعمان بن مقرن اور دوسرے بہت سے سلمان شہید ہوئے ، آپ کوخبر کی تو بہت متاثر ہوئے اور زاروقطار روئے بظاہر مزائ میں شدت اور تخی تھی لیکن دل کے اندر نہایت رحم تھا، اور کنز العمال وغیرہ میں ہو خود فرمایا کہ میں حضور علیہ السلام اورصد بی اکبر کی زندگی میں شکی توار اور تھا، کیونکہ اس وقت اس کی ضرورت تھی، وہ دونوں نہایت رحم دل سے ان کے بعد مجھے میں حضور علیہ السلام اورصد بی اکبر کی زندگی میں خور میں خور کی میں خورہ دونوں کا مظہر بندی پڑی انداز اور اور کی میں ان کے بعد مجھے میں حضور علیہ السلام اورصد بی اکبر کی خورہ میں خورہ میں بھی نرمی اختیار کرانوں تو لوگوں کی ہے راہ روی پڑیا پویا در وور کی کی ان کے بعد مجھے کی خورہ کی کی درونوں کامطر بنداز اور اور کی کی خورہ کی کی درونوں کامطر بنداز اور اور کی کی خورہ کی کی درون کی میں ان کے بعد مجھے کی کی خورہ کی کی درونوں کامل کو خورہ کی کی دوروں کی کی درونوں کی کو درون کی کی دوروں کی کی دوروں کی کی دوروں کی کھر کی دوروں کی کو درونوں کی دوروں کی کی دوروں کی کو دوروں کی کو دوروں کی کو دوروں کی کو دوروں کی کی دوروں کی دوروں کی کو دوروں کی ک

# كهول ابل جنت كى سردارى

احادیث سے ثابت ہے کہ حضرت ابو بکر وعمرؓ اہل جنت کے ادھیڑ عمر والوں کے سر دار ہوں گے اور جنت میں ان کے او نچے او موں گے (ازالیہ ۱/۵۸)

تر مذی شریف ابن ماجہ، منداحد وغیرہ میں ہے کہ رسول اکرم علیہ نے فرمایا:۔ ابو بکر وعمر کہول اہل جنت اولین وآخرین سب کے سردار ہول گے، بجزانبیاءومرسلین کے۔ (مشکلوۃ شریف)

## آخرت میں جلی خاص سےنوازاجا نا

احادیث میں ہے کہ حشر کے دن سب سے پہلے نبی اکرم علیاتی ، پھر حضرت ابو بکر پھر حضرت عمرفت سے معانقہ کریں گے ، پیھی مروی ہے کہ سب سے اوّل حق تعالی جس سے مصافحہ کرے گا، جس پر سلام پڑھے گا ،اور سب سے پہلے جس کا ہاتھ بکڑ جنت میں داخل کرے گاوہ غمر ہیں (ازالہ 19/4)

#### مناقب متفرقه حضرت عمرً

آخر میں ہم یہاں آپ کے چندمتفرق مناقب کا بھی ذکر کرے بابِ مناقب کوختم کرتے ہیں(۱) بہت سے سے ابداور حضرت علی ّے مروی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا: ۔اللہ تعالی عمر پررحم کرے وہ حق بات کہنے سے نہیں چو کتے ،اور حق گوئی ہی نے انھیں تنہا کردیا ہے کہ

ان كاكوئي دوست نبيس (ازاله ١/٥٩٣)

(۲) صلح حدیدبیے کے موقع پرمعیت بیت کا تذکرہ ۱۳ مناقب میں ہو چکا ہے، دوسری بیعت فتح مکۂ کے موقع پر ہوئی ہے اس میں حضور علیہ السلام نے حضرت عمر گوبیت نسوال کے لئے منتخب فرمایا تھا ، (ازالہ ۹۵٫۵)

علامہ محدث ہیگ نے لکھا: ۔ حضرت ہند بنت عقیہ ﴿ (وجہ حضرت ابی سفیان ؓ) بھی قابل ذکر ہیں کہ یوم فتح کہ میں انہوں نے بھی اسلام جول کر کے حضورعلیہ السلام ہے بیعت کی تھی، آپ صفا پر تشریف رکھتے تھے، اور حضرت عمرؓ آپ سے بنچی کی جانب عقبہ کے اوپری حصہ پر تھے، ورسری قریثی عورتوں کے ساتھ اسلام پر بیعت کے لئے حاضر ہو ئیں حضورعلیہ السلام کی طرف سے حضرت عمرؓ ان عورت وی ہات کرتے تھے جب ان سے عہد لیا کہ خدا کے ساتھ کی کو شریک نہ کریں گی تو ہند بولیس ، تم جانے ہوا گر خدا کے سواکوئی اور بھی معبود ہونے کے لائق ہوتا تو تمہارے مقابلہ میں ہمارے ضرورکام آتا، جب کہا کہ چوری نہ کریں گی تو وہ پولیس ، کون شریف عورت چوری کر کئی ہے جان یا رسول اللہ!! ابو سفیان (میرا شوہر) بخیل آدی ہے بسااہ قات بچوں کی پرورش کے لئے میں اس کے مال میں سے بغیراس کی اجازت وعلم کے لیا گئی ہوں ، بیا جائز ہے یا نہیں ؟ آپ نے فرمایا مناسب طور پر ضرورت کے مطابق لے کئی ہو، اس پر حضور علیہ السلام نے آواز بہچان کر فرمایا کیا تم ہندہو، عرض کیا ہاں یارسول اللہ! کیا جمائم نے جو بچھ میرے مال میں سے لیا ہے وہ میں نے حلال کیا ، پھر جب کہا کہ چر جب کہا کہ دورہ ہوں زنا بھی نہ کردگی ، ہند بولیس ، یارسول اللہ! کیا تم بین اور آپ نے بہت آجھی میں اور آپ نے بہت آجھی ایک میں اور آپ نے بہت آجھی ایک میں اور آپ نے بیان ہوں ، آپ بڑے کریم ہیں اور آپ نے بہت آجھی اور آپ کے ساتھیوں نے بی بدر کے میدان میں تی کی گیا ہے ، اس پر حضرت عمرؓ بہت بنے ۔ (الروش الا انف کے کا ۱۷)

'''سیرۃ النبی''ایدہ/لمبی طبرانی کی نقل اس طرح ہے:۔مقام صفامیں حضور علی ایک بلندمقام پر بیٹے، جولوگ اسلام قبول کرنے آئے تھے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے تھے،مردوں کی باری ہو چکی تو مستورات آئیں،عورتوں سے بیعت لینے کا بیطریقہ تھا کہ اُن سے ارکانِ اسلام اورمحاسنِ اخلاق کا اقرار لیاجا تا تھا، پھر پانی کے ایک لبریز پیالہ میں آل حضرت علی ہے صب مبارک ڈبوکرنگال لیتے تھے، آپ کے بعد عورتیں ای پیالہ میں ہاتھ ڈالتی تھین اور بیعت کا معاہرہ پختہ ہوجا تا تھا۔

''خلفائے راشدین' (مطبوعه اعظم گڑھ) الا میں اس طرح ہے:۔ پھر حضور علیہ السلام حضرت عمرٌ کو ساتھ لے کر مقام صفار لوگوں سے بیعت لینے کے لئے تشریف لائے ،لوگ جوق در جوق آتے تھے،اور بیعت کرتے جاتے تھے حضرت عمرٌ آل حضرت علی ہے سے ایکن کسی قدر نیچے بیٹھے تھے،آل حضرت علی ہے بیگانہ عور توں کے ہاتھ مس نہیں کرتے تھے،اس لئے جب عورتوں کی باری آئی تو آپ نے حضرت عمرٌ کو اشارہ کیا کہتم ان سے بیعت کی ،اس واقعہ سے حضرت عمرٌ کی خاص شان نیابت نبوت کی فاہر ہوتی ہے۔

(س) حضرت عمر فی وصیت فرمائی کدمیرے بعدان چوشخصوں میں سے کوئی خلیفہ ہوجن سے حضورعلیہ السلام راضی ہے۔ (مسلم)

(۳) موطا امام محرّ میں سالم بن عبداللہ کے واسطہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر فرماتے تھے: ۔اگر مجھے یہ معلوم ہوجائے کہ کوئی شخص مجھ سے زیادہ اس کا م کا اہل ہے اور مجھے اس پر مقدم ہونے کا حق نہیں تو میرے نز دیک گردن مارنازیا دہ بہتر ہے بہ نسبت اس کے کہ میں امیر رہوں، تو جو شخص میرے بعد خلیفہ ہوا ہے معلوم ہونا چاہیے کہ عنقریب اس سے قریب وبعید ہٹا دیئے جا کیں گے، اور مجھے خداکی قتم ہے اگر اللہ واضح ہؤکہ حضرت الا مام ابوطنیفہ نے ابنی فقہ کا بڑا مدارقر آن وصدیث کے بعد آنا رسحانہ خصوصاً خلفائے راشدین کے آراء وتعالی پر رکھا ہے۔ ''مؤلف''!

میں لوگوں سے اپنے لئے لڑوں (۵) حضرت علی سے بدرجہ تو اتر بیر وایت نقل ہوئی کہ امت میں سب سے بہتر حضرت ابو بکر مجر ہیں اس کونقل کرنے والے استی افراد ہیں (ازالہ ۱۰) (۱) حضرت ابو بکر بن ابی شیبہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کا قول نقل کیا کہ حضرت عمر شافل کرنے والے استی افراد ہیں (ازالہ ۱۰) (۱) حضرت ابو بکر بن ابی شیبہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کا قول نقل کیا کہ حضرت عربی مقدم سے مقدم سے اور دنیا ہے بے رغبتی کرنے والے متے ازالہ ۱۰ المجرو تناعت اور سادگی کے واقعات پہلے ذکر ہوئے ہیں ،مورخ ابن خلدون نے کہا جب آپ فتح بیت المقدی کرنے والے تشریف لے گئے تو آپ کی قبیص میں متر پیوند تھے، جن میں ایک چڑے کا تھا ،ایک وقعہ گھرسے دیر میں فکلے وجہ بیتھی کہ گپڑے نہ سے کے لئے تشریف لے گئے تو آپ کی قبیص میں متر پیوند تھے، جن میں ایک چڑے کا تھا ،ایک وقعہ گھرسے دیر میں فکلے وجہ بیتھی کہ گپڑے نہ تھے، بدن سے اتار کردھوئے اور سکھائے تب با ہرتشریف لائے (۲۰ جمہ شاکع کردہ نفیس اکیڈمی کراچی نمبرا

(۷) مشہور محدث حضرت عمر و بن میمون ؓ نے فرمایا کہ حضرت عمرؓ دوثکث علم لے گئے ، یہ مقولہ من کر حضرت ابراہیم نخعیؓ نے فرمایا کہ حضرت عمرؓ دس حصول میں سے نوھتے علم کے لیے گئے محدث داری اس کے راوی ہیں (ازالہ ۱/۱۵)

(۸) حضرت صدیق نے جب اپنی جگہ حضرت عمرٌ گوخلیف نامزد کیا تولوگوں نے عرض کیا گہ آپ ایسے بخت مزاج کوہم پر خلیفہ بنارہے ہیں ضد اکوکیا جواب دیں گئاوق میں ہے سب سے زیادہ بہتر آدی کوخلیفہ بنایا ہے از الد ۱۹۳۹/۱) از لہۃ الحفاء کی دونوں جلدوں میں حضرت عمرؓ کے متفرق طور ہے ہے تارمنا قب ذکر ہوئے ہیں، ہم یہاں الن پر بی اکتفا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت عمرؓ کی صدمات وفقو جات وغیرہ کا تذکرہ اردو میں الفاروق اور خلفائے راشدین وغیرہ میں کافی آچکا ہے (اگر چہ بہت می اہم چیزیں نظر انداز بھی ہوگئ ہیں، اسی طرح نقیہ عمری کا باب از اللۃ الحفاء میں اچھی تفصیل کے ساتھ آگیا ہے ، لہذا ہم ان دونوں کا ذکر یہاں تہیں کرتے ، اور اب صرف موافقات عمری کی تفصیل کرتے ہیں، جن کا تعلق بخاری کی حدیث الباب سے ہے، اور اس کے بعد ملفوظات عمری کے عنوان سے متحد ذکر کرکے اس مقدس تذکرہ کوشتم کردیں گے۔ ان شاء اللہ تعالی ا

## موافقات ِحضرت امير المونين عمر بن الخطاب رضى تعالى الله عنه

جیسا کہ ہم نے مناقب فاروق اعظم شروع کرتے ہوئے،آپ کی شان محد ہیت کواوّل نمبر پردکھ کر دوسرانمبرآپ کی موافقات وی الہی کودیا تھااور تفصیل کے لئے وعدہ کیا تھا، خدا کاشکر ہے اب اس وعدہ کو پورا کرتے ہیں، درحقیقت جس طرح اس امت محمد یہ ہیں ہے آپ کی خاص ممتاز شان آپ کا محد شرامتِ محمد یہ ہونا ہے،اس طرح دوسرا آپ کا نہایت المیازی نشان آپ کی آراء مبارکہ کابہ کثرت وجی الہی کے مطابق ہونا بھی ہے جس میں آپ کا کوئی سہیم وشریک نہیں ہے پھران موافقات کی تعداد کیا ہے؟

۔ سکتاب مذکور کافی محنت وکاوش کے کھی گئی ہے،اس لئے اس کے مؤلف وادارہ مذکور سخن شکر ہیں، گرایسے اکابرامت سے متعلق تالیف کاحق درحقیقت علائے متقین کا تھا، جوجواب ایرادات وضروری تشریحات کی طرف بھی توجہ کرتے ،اب اس حیثیت سے جگہ جگہ خلایایا جاتا ہے۔''مؤلف'' مقام ابراجيم كى نماز

بخاری مسلم، ترندی ومنداحمد وغیرہ میں ہے کہ حضرت عُمرٌ نے فرمایا: میں نے آل حضرت علیہ کی خدمت میں عرض کیایارسول اللہ !اگر مقام ابراہیم کونماز کی جگہ بنالیا جائے تو بہتر ہے اس کے بعد بیآیت نازل ہوئی واتبحد وامن مقام اہر اهیم مصلی (بقرہ)

حجاب شرعي كاحكم

نسخہ جاب وتستر اور غض بھرتجو پر فرمایا، پھرسب سے پہلے اس نسخہ اسیر کا استعمال ازواج مطہرات اور بنات طیبات نبی اکر مرافظت کو کرایا جو ساری دنیا کی عورتوں میں سب سے زیادہ مکرم و معظم اور باوجا ہت واشرف تھیں، اوران کے صدقہ وظفیل میں ساری امت کو عطا کیا گیا، ہم نے پہلے عرض کیا تھا کہ حجاب کے احکام تدریجی طور سے اتر سے ہیں، جن کا ذکر سورہ اور اس اور سورہ تحریم میں ہے اور بیہ ب احکام حضرت عمر کی بار بار معروضات پر اُتر سے ہیں بلکہ آپ کی خواہش تو مید بھی تھی کہ کسی ضرورت و مصیبت کے وقت بھی مومن عورتیں اپنے گھروں کے محفوظ قلعوں سے باہر نہ ہوں، مگر اس کو شریعت نے حرج امت کے پیش نظر قبول نہ کیا، اس سے معلوم ہوا کہ جومسلمان عورتیں بغیر کسی ضرورت کے یا بلا بخت ابتلاء و مصیبت کے وقت کے گھروں سے نگلتی ہیں وہ حق تعالیٰ کے عماب وعقاب کی مستحق بنتی ہیں اور حق تعالیٰ ، اس کے رسول اور حضرت عمر وغیرہ کی غیرت و حمیت کو چیلنے کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اس سے محفوظ رکھے،

علامہ بغویؒ نے لکھا کہ آیت جاب (وافاسسالتموھن الآیہ )ارنے کے بعد کو ٹی خص ایسانہ تھا جواز وارج مطہرات کود کھے سکتا، نہ نقاب کی حالت میں نہ بغیر نقاب کے اور پہ چاب کا تھم مردد ل اور خور تو ل سب کے دلول کو پاک صاف رکھنے کے لئے تھا کہ شیطانی خیالات پاس نہ آئیں۔ (تغیر نظیری ایس اس مقدس ترین دور نبوت کے پاک باز وقعی مردول اور عور تو ل سب کے لئے پردہ کے احکام ان کے دلول کی پاکیز گی کے لئے ضروری تھے، تو ہمارے لئے کتنے ضروری ہیں وہ ظاہر ہے، از واج مطہرات کو سورہ احزاب میں یہ بھی ارشاد ہوا کہ تم دوسری عور توں کی طرح تہیں ہو، اگر تھوئی اختیار کرد ( کیونکہ اس وصف کے ساتھ تمہمارے از واج اکنی ہونے کی عظمت و شرف کو چار چا ندلگ جاتے ہیں، الہٰ ذاتم دوسرے ( بعنی نامحرم ) مردول سے بات کرنے میں نرم اور دل کش ابچہ میں گفتگونہ کرنا ممکن ہے نفس و شیطان سے متاثر ہونے والا کوئی روگی دل والا براخیال دل میں لاکرا پنی عاقبت خراب کرلے بلکہ حب ضرورت جنتی بات کہووہ پوری معلوم نہ ہوئے ہوئے ہو ( تا کہ کھرے لیجہ کی وجہ سے دہ کی گراں بھی معلوم نہ ہو۔)

عورتوں کی آواز میں فتنہ ہے

عورتوں کی آواز میں نری نزاکت اورخاص قتم کی دل کشی ہوتی ہے بلکہ بہت کی آوازوں کا فتنے تو صورتوں کے حسن و جمال ہے بھی زیادہ ہوتا ہے اس لئے ان کوخاص طور ہے ہدایت ہوئی کہ نامحرم مردوں ہے گفتگو میں نرم دوگش ابجدا فتیار نہ کریں بلکہ مصنوعی طور ہے کرختگی پیدا کریں تا کہ عدم جاذبیت کے ساتھ مزاج کا کھر اپن بھی محسوس ہو،اور بیان کے لئے ہے جو ضروری بات کرنے پر مجبور ہوں، ور نہ مطلقا بات کرنے ہی ہے اور اس کے بہت معزا اثرات تجربہ بات کرنے ہی ہے اور اس کے بہت معزا اثرات تجربہ میں آچکے ہیں، فقہاء نے لکھا ہے کہ عورت کی آواز بھی عورت اور قابل سز ہے کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگرامام کو بہو پیش آئے تو اس کو گفاز کی حالت میں کسی خطرہ پر دوسر ہے کومت ہوتی مردوں کو سبحان اللہ کہنا جا ہے ،اور عورتوں کو صفیق کرنی چا ہے بعنی داہنے ہاتھ کی تھیلی یا انگلیوں کو بائیس ہے کہت کے تھا کہ بیان تھیلی یا انگلیوں کو بائیس ہے کہت اس کے گئے تاس کے گئے احادیث دوایت کی ہیں (تصفیق ہے مراد تالی بجانا نہیں ہے کہ یہ تو لہوولعب میں داخل ہے)

ارشاد محقق عینیؓ!عورتوں کے لئے تنبیج اس لئے مکروہ ہے کہ ان کی آواز میں فتنہ ہے اس لئے ان کواذ ان ،امامت اور نماز میں قراءت بلندآ واز ہے کرنا جائز نہیں (عمدہ ۱۲؍۲)

ارشاد حافظ ابن ججرؓ!عورتوں کو تیجے ہے روکنااس لئے ہے کہ ان کونما زمیں آواز بہت رکھنے کا حکم ہوا ہے کیونکہ ان کی آواز فتنہ کا سبب بن سکتی ہےاور مردوں کو تصفیق ہے اس لئے روکا گیا کہ اس کوعورتوں کے لئے موزوں قرار دیا گیاہے (فنجے ہے)

لے علامہ شوکانی کا مغالطہ! الفتح الربانی اللہ ہم میں علامہ کا قول نقل کیا گیا کہ احادیث تصفیق نسواں امام ابوحنیفہ کے ندہب کارد ہونا ہے جن کے نزدیک تصفیق سے عورت کی نماز فاسد ہوجاتی ہے حالانکہ بینسبت غلط ہے انگہ ثلاثہ کے نزدیک عورتوں کے لئے تھم یا جازت تصفیق ہی کی ہے صرف امام مالک سے بیا یک روایت ہے کہ وہ بھی مردوں کی طرح تسبیح کہیں گی۔''مؤلف''

### عورتول كأكھرے نكلنا

(فائدہ)شارحِ محدث نے مزیدلکھا کہ آجکل جوہورتیں کھلے ہوئے سر، چہرے، سینے، ہاتھوں کے ساتھ اور نگ لباسوں میں ہاہرنگلتی ہیں بیشریعتِ محمد بید کی نظر میں جرم عظیم ہے کیونکہ بیہ جا ہلیت کے تبرّ ج کی انتہاہے، بلکہ پر لے درجہ کی بے حیائی ہے اوران قابل ستراعضا وجسم اور مواضع زینت کا اظہار ہے جن کے چھپانے کا تھکم دیا گیاہے، اوران کے مردوں پر بھی ان کے گناہوں کا بڑا حصہ ہے خصوصا اس لئے بھی کہ وہ اُن کو ہا ہر نگلنے کی آزادی دیتے جیں کہ جب جا جی ضرورت بے ضرورت نگل جا کمیں۔(التاج ۲/۲۹۰)

حضرت علامہ تحدث و مضرقاضی ثناء اللہ صاحب نے آیت فیلا تہ خصص نہ بالقول کے تت الحصائد۔ جب از واج مطہرات کی فضیلت تمام عورتوں پر ثابت ہوگئ تو ان کو میچ کم دیا گیا کہ تقوی کے خلاف کوئی بات نہ کریں اور اجنبی مرد سے نرم لہجہ میں بات کرنا بھی تقوی کے خلاف کوئی بات نہ کریں اور اجنبی مرد سے نرم لہجہ میں بات کرے ، جس سے اس عورت کو اس کے بارے میں طبع پیدا ہواور ممانعت کی ہے کہ وہ اپنی بیوی کے سوائمی اجنبی عورت سے نرم لہجہ میں بات کرے ، جس سے اس عورت کو اس کے بارے میں طبع پیدا ہواور فرکے کیا کہ حضرت عمر کے دانہ میں ایک مخض نے وواجنبی مردوعورت کو و یکھا کہ باہم لطف و محبت کے طریقہ پر بات کر رہے تھے ، تو اس شخص نے اس مردی عالی کہ حضرت عمر و بن العاص فی اس مردی ہو کا را اور زخی کردیا ، حضرت عمر و بن العاص فی اس مردی ہے کہ رسول اگر میں تحضرت عمر و بن العاص کے بات کر ہیں ، دار تعلی ہو ہوں کی اجازت کے بینی کھی میانعت فرمائی کہ عورتیں اپنے شوہروں کی اجازت کے بینی کھی میانعت فرمائی کہ کوئی شخص نماز کے اندریا عورتوں کے سامنے انگر ائی لے ، بجزا پنی بیوی یا باندی کے یہ بہت بڑا او بسکھایا گیا ہے جوشار علیہ السلام کی نہایت دقیت نظر پردال ہے ، المذی فی سامنے انگر ائی لے ، بجزا پنی بیوی یا باندی کے یہ بہت بڑا او بسکھایا گیا ہے جوشار علیہ السلام کی نہایت دقیت نظر پردال ہے ، المذی فی سامنے انگر ائی لے ، بجزا پنی بیوی یا باندا وہ حرام چیزوں کی طرف رغیت کربی نہیں سکتا البتہ جس کا ایمان کمز ور ہوتا ہے تو اس کے اندر شائیہ اور وہ بہان رب کا مشاہدہ کرتا ہے ، لہذا وہ حرام چیزوں کی طرف رغیت کربی نہیں سکتا البتہ جس کا ایمان کمز ور ہوتا ہے تو اس کے اندر شائیہ اور وہ بہان رب کا مشاہدہ کرتا ہے ، لہذا وہ حرام چیزوں کی طرف رغیت کربی نہیں سکتا البتہ جس کا ایمان کمز ور ہوتا ہے تو اس کے اندر شائیہ

نفاق ہوتا ہاوراسی وجہ سے وہ خدا کی حرام کردہ چیزوں کی طرف رغبت کرتا ہے ، پھر قاضی صاحبؓ نے مسئلہ لکھا کہ بظاہر کسی سے بات کرنے میں بخت ہجہا فقیار کرنا اخلاق اِسلام کے منافی ہے کین اس کے باوجود شریعت نے عورت کے لئے اجانب سے گفتگو کے وقت اس بداخلاتی ہی کومستحب قرار دیا ہے تاکہ دوسری اخلاقی خرابیوں کا سد باب ہو سکے ، آگے حضرت قاضی صاحبؓ نے تبسر ج المبجہا ہلاو لمی کی تشریح کی ہے کہ پہلے زمانوں میں کیسی کیسی ہے حیائی اور عزیائی رائج ہوتی تھی ،اور شریعت نے ان جیسی چیزوں کومسلمان عور توں میں رائج ہوتی تھی ،اور شریعت نے ان جیسی چیزوں کومسلمان عور توں میں رائج ہوتی تھی ،اور شریعت نے ان جیسی ہیں ایک قوم پہاڑوں پر ہونے سے روکا ہے ، نیز آپ نے لکھا کہ حضرت نوح وا در ایس میسیم السلام کے درمیانی ایک بزار سال کے زمانہ میں کہیں ایک قوم کے مرد خوبصورت اور ان کی عورتیں بدصورت تھیں اور شیبی علاقہ کی توم کے مرد خوبصورت اور ان کی عورتیں بدصورت تھیں اور شیبی علاقہ کی توم کے مرد خوبصورت اور ان کی عورتیں بدصورت تھیں اور شیبی علاقہ کی توم کے مرد خوبصورت اور ان کی عورتیں بدصورت تھیں اور شیبی علاقہ کی توم کے مرد خوبصورت اور ان کی عورتیں بدصورت تھیں اور شیبی علاقہ کی توم کے مرد خوبصورت اور ان کی عورتیں بوصورت تھیں ۔

ا بلیس نے ان دونوں قوموں میں جنسی بداخلاقی پھیلانے کو بیتد بیر کی کنٹیبی قوم کے اندر جاکر کی شخص کے پاس نوکری کرلی ،اور پھر
ایک آلدا بیجاد کر کے اس کے ذریعہ بجیب قسم کی آ وازبلندگی ،جس سے دور پاس کے لوگ جمع ہونے لگے اورا بیک دن سال میں بطور عید کے مقرر
کرادیا ، جس میں پہاڑوں اور شیبی علاقوں کے سب مرد وعور تیں جمع ہوتے عور تیں خوب بناؤسٹگھار کرکے آئیں ،اور مردوں کا عور توں کے
ساتھ اختلاط ہو کر ان میں فواحش اور جنسی بداخلاقیاں خوب پھیل گئیں ،اسی قسم کے جابلی دور کے سے اختلاطِ مردوزن ادر عور توں کے
بناؤسٹگھار کرکے باہر نکلنے سے شریعت نے روکا ہے (تفسیر مظہری ۴۷/۲)

علامہ محقق آلوی ٹے لکھا: بزم ودکش ابجہ میں عورتوں کا مردوں سے گفتگو کرنا بدچلن اور پیشہ ورعورتوں کا شیوہ ہے اور بیممانعت کا تخکم بعض علماء کے زد کیے بعض ان اجانب تک کے لئے بھی ہے جو کسی عورت کے ابدی محارم میں سے بول یا گویا صرف شو ہراوراس جیسے قر ببی تعلق والے اس حکم سے مشتی ہیں بعض امہات الموشین ہے مروی ہے کہ وہ کسی اجنبی سے وقت ضرورت بات کرتے ہوئے اپنے منہ پر ہاتھ در کھ لیا کرتی تھیں تا کہ آواز بگڑ جائے ،اور کسی تم کی فرمی و دکشی کا شائے بھی ندا ہے ،اور شوہر کے سواکسی دوسر سے مرد سے بات کرنے میں اکھڑ بین اختیار کرنا عورتوں کے محان اور خوبیوں میں سے گنا جاتا تھا، دور جا ہلیت واسلام دونوں میں ایسا ہی تھا، جس طرح ان کا بخل وجبن بھی محاس میں سے مجھا جاتا تھا، اور عام طور سے اشعار میں جومعشو قہ کی تعریف آواز کی فری و دکشی اور دل آویز طرز گفتگو کی آئی ہے، وہ گری ہوئی ذہنیت کی ترجمانی ہے (اورا گریہی وصف اپنے شوہراور قریبی محارم کے لئے ہوتو محمود بھی ہے)

زمانہ جاہلیت اولی کی تشریح وتفییر میں کھا:۔حضرت مقاتلؓ نے فرمایا:۔تبرج پیٹھا کیٹورت اپنے سرپرڈ و پٹدڈال کرچھوڑ دیتی اوراس کوآ گے روکنے کا اہتمام نہ کرتی تھی جس سے گلا اورسینہ وغیرہ کھلا رہتا تھا (جیسے آج کل گلے میں ڈال کر دونوں سرے کمرپرڈال لیتی ہیں اور اب سرڈ ھانکنے کا اہتمام بھی نہیں رہا حالا تکہ وہ گھر کے اندر بھی بہت ہے قریبی اغز ہ کے سامنے شرعاً ضروری ہے )

میرونے کہا: ممنوع تیرج بیہ ہے کہ عورت اپنے حسن وزیبائش کو ظاہر کرے، جس کا چھپانا ضروری ہے حضرت لیٹ نے فرمایا:۔ تبسر جست المسمواء فہ اس وفت کہا جاتا ہے کہ عورت اپنے چیرہ اورجسم کے حسن و جمال کا مظاہرہ کرے، حضرت ابوعبیدہ ڈنے فرمایا:۔تیمرج بیہ کہ عورت اپنے وہ محاسن ظاہر کرے جن سے مردول کی رغبت وشہوت ان کی طرف متوجہ ہو پھرعلامہ آلوگ نے نمرود کے زمانہ کا بھی ذکر کیا جس میں آبروہا ختہ عورتیں باریک کیڑے بہن کرراستوں پر گھوما کرتی تھیں،

اے ہمارے زمانہ میں مسلمان عورتوں کامیلوں ٹھیلوں اور نمائشوں میں شرکت کرنا بھی اس ممانعت کے تحت آتا ہے، وہاں بے پردگی ،اختلاط مردوزن اور نمائش حسن کے ساتھ فنڈ وگردی اور فساد جھڑے کے کا بھی خطرہ رہتا ہے، خصوصاً ایسی چگہوں پر جہال مسلمانوں کے جان ومال اور عزیت آ برومحفوظ نہ ہواوردوسرے تیسرے درجہ کے شہری سمجھے جاتے ہوں، وہاں تو مردوں کو بھی احتیاط برتی جا ہے اورعورتوں کو خاص طور سے ایسی جگہوں پر جانے ہوں، وہاں تو مردوں کو بھی احتیاط برتی جا ہے اورعورتوں کو خاص طور سے ایسی جگہوں پر جانے ہوں، وہاں تو مردوں کو بھی احتیاط برتی جا ہے اورعورتوں کو خاص طور سے ایسی جگہوں پر جانے سے روک و بنا ضروری ہے۔ واللہ الموفق''مؤلف''

حضرت ابوالعالیہ نے فر مایا: حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانہ میں نمائش حسن کرنے والی نو جوان لڑکیاں موتیوں ہے تیار کی ہوئی تھیں پہنتی تھیں، جن کے دائیں ہائیں جانب کے چاک کھلے ہوتے تھے تا کہ دونوں طرف ہے اندر کا جسم نظر آئے آج کل ہمارے زمانہ میں برقعہ کی نقاب بھی الیک ایجاد کی گئی ہے جس میں ہے چہرہ دونوں طرف ہے نظر آتا ہے اور ساتھ ہی ہاتھوں کی کلائیاں بھی کھلی رہتی ہیں، یہ دونوں ہا بھی ہے ہیں ہوتے ہیں مہرد نے بیان کیا کہ دور جا ہلیتے ہیں عورت شوہراور اس کے دوست دونوں سے علاقہ رکھتی تھی ہوجرکو آدھے امراد سے اور دوست کو آدھے اور کے حصّہ ہے تھے کا حق حاصل ہوتا تھا (روح المعانی ہے)

حضرت عمر عسلوك نسوال برنفتزا ورجواب

ان تفصیلات کی روشنی میں بیہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت عمر کا بار بار حجاب کی فرضیت کے لئے اصرارامتِ محمد بیمی فتنوں کو رو کئے کے لئے کتنا ضروری ومفید تھا،اور وہ در حقیقت ہر تھم کے فتنوں کی روک کے لئے بہت ہی مضوط و مشخکم ورواز ہ تھے،اور بیا مربھی قابل ذکر ہے کہ حضرت عمر محمولات اوران کی احجائیوں برائیوں سے واقفیت میں پیرطوی رکھتے تھے، بعض کتابوں میں اس فتم کے جملے قال ہوئے ہیں کہ حضرت عمر مووورتوں کے معاملہ میں کوئی ہمدر دی نہ تھی ، بیاان کے بارے میں نظر بیہ خت تھا وغیرہ بیسب غلط نہی ہے، جس کا از الد ضروری ہے، مثلاً الفاروق ۲/۱۳ میں کھھا:۔

''وہ ازواج واولاد کے بہت دلدادہ نہ تھے،اورخصوصاً ازواج کے ساتھ ان کو بالکل شغف نہ تھا،اس کی وجہ زیادہ بیتھی کہ وہ عورتوں کی جس قدران کی عزت کرنی چاہیے نہیں کرتے تھے وہ ان کو معاملات میں بالکل دخل نہیں دیتے تھے ان واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کے ساتھ ان کا سلوک محبت اور رحم کے پاید پر نہ تھا جیسااور بزرگوں کا تھا،اوراہل خاندان سے بھی ان کوغیر معمولی محبت نہیں'' افسوس ہے کہ علامہ جبائی بیہاں خلاف تحقیق بڑے غیر ذمہ دارانہ جملے لکھ گئے ہیں،البتہ بعد کے حضرات نے ذرا سنجال کر لکھا ہے، چنانچہ خلفائے راشدین الما میں لکھا: ''حضرت عمر گواولاد وازواج سے محبت تھی مگر اس قدرنہیں کہ خالق ومخلوق کے تعلقات ہیں فتنہ

ثابت ہو، اہل خاندان ہے بھی بہت زیادہ شغف نہ تھا' یہ جملے حقیقت ہے بہت قریب ہیں، لیکن علامۃ بلی کا یہ کھنا کہ حفرت عمر اوا داج کے ساتھ بالکل شغف نہ تھا، اور عورتوں کی عزت نہ کرتے تھے، یان کے ساتھ مجبت ورحم کا سلوک نہ کرتے تھے، یہ سب با تیں قطعاً غلط ہیں، حضرت عمر کواگر از وداجی زندگی ہے دلجی نہ ہوتی تو وہ مختلف اوقات میں نو دس عورتوں ہے شادی نہ کرتے اور بیک وقت کی گئی ہویاں ان کے نکاح میں نہ ہوتیں، حقیقت بیہ ہے کہ ان کی اکثر ہویاں تیز مزاج بھی تھیں اور ابتداءِ اسلام میں گئی ہویوں کواس لئے طلاق دینی پڑی کہ وہ اسلام قبول کرنے پر راضی نہ ہوئیں، اور بیان کی کج فطرتی کا بڑا ثبوت تھا، جمیلہ بنت ثابت ابن الی اللہ کے سے بھے میں شادئ کی تھی جن سے عاصم بیدا ہوئے مگر ان کو بھی طلاق وینی پڑی کا ورحضرت عمر نے عاصم بیدا ہوئے گار ان کی نائی نے جھرا اگر کے واپس جن سے عاصم بیدا ہوئے گار ان کی نائی نے جھرا اگر کے واپس

بنت خارجہ تے تبیر فر مایا تھا، پیچے مسلم و منداحہ میں حضرت جاہر بن عبداللہ اللہ الوبکر گواجازت لی گئی، اندر گئے، پھر حضرت بھر ہوئے، پہلے سے اور لوگ بھی درواز و پر موجود تھے بین کو باریا بی کا اجازت نہ ملی تھی، حضرت ابوبکر گواجازت لی گئی، اندر گئے، پھر حضرت بھر آئے، اجازت مطلب کی توان کوبھی ملی، دونوں نے دیکھا کہ بی اکرم علیہ کے گردآ پ کی از وارج مطہرات بھی ہیں، اور آپ نمیگین خاصوش بھی ہیں، حضرت عمر نے کہا میں ضرور اپنی بات عرض کروں گا، جس سے حضور تقالیہ کی گئر و خاصوش ختم ہواور آپ ہس پڑیں، چنا نچہ کہا یار سول اللہ! کاش آپ عمری بیوی ) بنت خارجہ کود کیلئے کہ اس نے بھی ہے کہ اس کے پاس جا کراس کا گلاد بایا، (یعنی مرمت کردی) بین کررسول اللہ عقالیہ ہم بری بین ہی ہی جھ سے نفقہ کا مطالبہ کر ان کی اس سے کہ دونوں حضرات بان دونوں کو مار نے کہ کے حضرت عات کھر کا دونا کو بیا بالیا ورحضرت عمراً کھر کر حضرت مصدگا گلاد بانے گئے، متداحم میں ہے کہ دونوں حضرات، اُن دونوں کو مار نے کہ کے حضرت عات کھر کے باس نہیں ہم بول اللہ عقالیہ کر رہی ہو کہ کہ حضور علیہ کھڑے ہوئی کہ متداحم میں کہ بول اللہ عقالیہ سے بانہوں نے کہا واللہ! آئندہ ہم بھی آپ سے ایس چیز کا موال نہیں کریں گی جو آپ کے پاس نہوں نے کہا واللہ! آئندہ ہم بھی آپ سے ایس جدا بھر آب یہ بوری ان کی بور آپ کے پاس نہوں کے کہا واللہ! آئندہ ہم بھی آپ سے ایس جدا بین کریں گر بو آپ کے پاس نہوں کے کئے ان سب از واج سے علید گی اختیار فرمالی، اور اس کے بعد آبت تخیر نازل ہوئی الخ (نو دی باب بیان ان تخیر السلام نے ایک ماہ کے لئے ان سب از واج سے علید گی اختیار فرمالی، اور اس کے بعد آبت تخیر نازل ہوئی الخ (نو دی باب بیان ان تخیر السلام نے ایک ماہ کے لئے ان سب از واج سے علید گی اختیار فرمالی، اور اس کے بعد آبت تخیر نازل ہوئی الخ (نو دی باب بیان ان تخیر السلام نے ایک ماہ کے لئے ان سب از واج سے علید گی اختیار فرمالی، اور اس کے بعد آبت تخیر نازل ہوئی الخ (نو دی باب بیان ان تخیر المرات لئے کئی ماہ کے لئے ان سب از واج سے علید گی اختیار فرمالی، اور اس کے بعد آبت تخیر نازل ہوئی الخ (نو دی باب بیان ان تخیر المرات کے بات کی بیات کی بات بیان ان تخیر کی بات کی بات بیان ان تخیر کی بات کی بول اللہ کو کی اختیار فرم کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی با

ال علامہ نوویؓ نے لکھا کہا ہے وقت کسی کاغم غلط کرنے اوراس کوخوش کرنے کا استجاب معلوم ہوا ، نیز اس سے حضرت عمرؓ کی فضیلت بھی نگلتی ہے۔ کے مطبوعہ الفتح الربانی میں بنت خارجہ کی جگہ بنت زیدا مراۃ عمر ہے ، بظاہر سے بات سی مسلم ہی کی ہے کیونکہ بنت زید( عا تکہ ) سے حضرت عمرٌ کا نکاح ساجے میں (وفات نبوی کے بعد ) ہوا ہے۔

جس قصد کی طرف او پراشارہ ہوا وہ یہ ہے کہ حضرت عاتکہ مسجد نبوی ہیں جا کرنماز با جماعت پڑھنے کی عادی تھیں، جس کو حضرت عرفی بہتر بیجھے تنے اور حضورعلیہ السلام نے چونکہ ایک وفعہ یہ فرمادیا تھا کہ اللہ کی بند یوں کو مسجد وں کی نماز سے ندرو کو ،اس ارشاد سے حضرت عاتکہ ٹاکہ واٹھاتی تھیں، حالانکہ حضورعلیہ السلام نے یہ بھی فرمادیا تھا کہ عورتوں کی بند یوں کو مسجد وں کی نماز سے جھی نہ ماز تھے کہ اور عورتوں کم نماز سے جس بہت بخت تھے اور عورتوں کی فرادیا تھا کہ عورتوں کی فطرت جانے تھے کہ ان کا پاؤں گھر سے نکلاتو پھر آئے والانہیں، ساتھ ہی زمانہ سے بھی واقعہ تھے کہ دن بدن اخلاقی گراوٹ بڑھ دورہی ہے، یہ بھی جانتے تھے کہ پہلے زمانہ میں بنی اسرائیل کی عورتوں کو بھی مساجد کی نماز سے بھی واقعہ تھے کہ دن بدن اخلاقی گراوٹ بخت میں خاہر کے دھنرت عرفی نے اس کو حکما روک دینا پہند نہ کرتے تھے اور حضرت عاتکہ تی تھیں کہ آپ بجھے تھی واروہ جاتی تھیں اور بہی کہ خضرت عاتکہ تکا مسجد جانا پہند نہ کرتے تھے اوروہ جاتی تھیں اور بہی کہ تھیں کہ آپ بھی جورت کے واروہ جاتی تھیں اور بہی کہ تھیں کہ آپ بھی میں کہ آپ بھی میں گراہ کے کہ وہ بھی حضرت عاتکہ تکا مسجد جانا پہند نہ کرتے تھے اوروہ جاتی تھیں اور بھی کہی تھیں کہ آپ بھی میں گراہ کہ جاتی گراہ کہ تھیں کہ آپ بھی کہ دیں گرتے تھے اوروہ جاتی تھیں اور بھی کہ تھیں کہ آپ بھی کہ دیں گرتے تھے اوروہ جاتی تھیں اور بھی کہ تکا مسجد جانا پہند نہ کرتے تھے اوروہ جاتی تھیں اور بھی کہ تھیں کہ آپ بھی کہ تھیں گرتے تھے اوروہ جاتی تھیں اور بھی کہ تھیں کہ آپ جس کی دیں گرتے تھے اوروہ جاتی تھیں اور کی گرتے تھے اوروہ جاتی تھیں اور کی گرتے تھے اوروہ جاتی تھیں اور گھیں گرتے تھے اوروہ جاتی تھیں گرتے تھے اوروہ جاتی تھیں اور کی گرتے تھے اوروہ جاتی تھیں اور کی گرتے تھے اوروہ جاتی تھیں اور کی گرتے تھے اوروہ جاتی تھیں گرتے تھے اور کی گرتے تھے اور کہ کرتے تھے اور کی گرتے گرتے تھے اور کرتے تھے اور کی گرتے تھے اور کی گرتے تھے اور کی گرتے تھے اور کرتے تھے اور کی گرتے تھے اور کی گرتے تھیں کرتے تھے اور کی گرتے تھیں کرتے تھیں کرتے تھے اور کرت

اس قصہ سے واضح ہوا کہ حضرت عمر طور توں کے معاملہ میں بہت زیادہ طیم تھے کہ اپنی ذاتی رائے ور جمان کے خلاف حضرت عا تکہ گا مسجد جانا گوارہ کیا ،حالانکہ حضرت عا تکہ گا استدلالی پہلونہا بت کمزور تھا،اور یوں بھی نوافل وستحباب کے ممل وترک میں شوہر کا اتباع شرعاً مطلوب ہے ( صرف فرائض و واجبات کے خلاف شوہر کا اتباع درست نہیں ) اور مجد میں جانا تو فرض و واجب کیا مستحب کے درجہ میں بھی نہ تھا پھر بھی حضرت عمر ایسے بااصول اور باوقار شوہر کے مقابلہ میں اپنی مرضی کا کا م کرتے رہنا،اس امرکی بہت بردی دلیل ہے کہ وہ دوسر سے صحابہ سے زیادہ عور توں کے معاطعے میں زم اور حم دل تھے، جبکہ ان کی تحق اور تشدد ہر معاملہ میں مشہور و معروف ہے۔

ان کے علاوہ حضرت عمرؓ نے حضرت ابو بکر گی صاحبزا دی ام کلثوم کو بھی پیام دیا تھا، جو حبیبہ بنت خارجہ کے بطن سے تھیں ، مگرانہوں نے قبول نہ کیا اور کہا کہ حضرت عمرؓ بڑے غیرت والے اور معاشی تنگی کے ساتھ گزارہ کو پہند کرنے والے ہیں ، حضرت عمرٌ کو بیمعلوم ہوا توان کا خیال چھوڑ دیا (استیعاب ۱۵ے/۲۷)

دوسری ام کلثوم نامی حضرت علی و حضرت فاطمہ کی صاحبزادی تھیں، ان کے لئے حضرت علی کے پاس بیام بھیجا تو انہوں نے صغرت کا عذر کر کیا، آپ نے فرمایا، میں خاندانِ نبوت ہے تر بی تعلق پیدا کرنا چا ہتا ہوں، اور جنٹی قد روعزت میں ان کی کرسکتا ہوں، دوسرانہیں کر سے گا حضرت علی نے فرمایا میں اس کو تمہارے پاس بھیجوں گا، اگر تمہیں بہند ہوتو میں نے فکاح کردیا، پھرایک چا دردے کر بھیجا اور کہا حضرت عمر سے کہنا کہ یہ چا در ہے جس کے لئے میں نے آپ سے کہا تھا، حضرت ام کلثوم نے وہی بات جاکر کہد دی، حضرت عمر نے فرمایا: تم جاکر حضرت علی سے کہنا کہ یہ چا در ہے جس کے لئے میں نے آپ سے کہا تھا، حضرت علی کی طرف سے فکاح کی منظوری ہو چکی تھی ، حضرت عمر نے تو کہن جا کہ حضرت علی سے کہنا کہ میں ہو جگی تھی ، حضرت عمر نے نے حضورت عمر نے نے مسبب سے بے فکلفی کی بات کی تو ان کو نا گوار ہوئی ، اور جا کر حضرت علی سے شکایت کی ، انہوں نے سب قصہ نیا یا اور کہا کہ تم کی بوجوں ہو، پھر حضرت عمر نے اکا برصحا بہ کو بلا کراس واقعہ سے مطلع کیا اور قرمایا کہ میں نے رسول اکر میں تھا تھا ہی مت کے ان میں بوجوں کو جسب تھا تھا ہو جا کہ جو میں ہو باکہ دامادی رشتہ ہمی ملحق کرلوں ، اس پر سب نے آپ کو مبارک باددی ، آپ نے مہر چالیس ہزار در نہم مقرر کیا تھا (استیعاب ۲ کے ۲/۲)

حضرت عمرؓ نے اپنے دورِخلافت میں بھی عورتوں کے تفقیرِ احوال اور خبر گیری کا پوراحق اوا کیا ہے اور کتنی ہی بیواؤں کے گھر جاجا کران کے کام اور ضرورتوں کا خیال کیا کرتے تھے، پھر ہے کہنا کہ س طرح درست ہوسکتا ہے کہ وہ عورتوں کی عزت نہیں کرتے تھے، یاان کاسلوک محبت ورحم کے پایین تھا،

## علامة بلى كےاستدلال يرنظر

علامہ نے آگے بڑھ کراپنے استدلال میں جو بخاری کی حدیث باب اللباس ( ۸۲۸ ) کی پیش کی ہے وہ اس وقت ہمارے سامنے ہے، افسوس ہے کہ کئی جگہ عبارت کا ترجمہ غلط کیا ہے اور پوری بات بھی پیش نہیں کی ہے، جس ہے مخالط لگتا ہے آپ نے تھا کہ خود حضرت عمر کا قول بخاری میں فدکور ہے بھر ترجمہ اس طرح کیا: ہم لوگ زمانہ جا ہلیت میں عورتوں کو بالکل نیچ سجھتے تھے، جب قرآن نازل ہوا، اور اس میں عورتوں کا ذکر آیا تو ہم سمجھے کہ وہ بھی چیز جیں حالا تکہ سے ترجمہ یہ ہے کہ جب اسلام آیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا تو ہم نے اس کے ذریعہ ان کے تو جم بھی اوجھا جوان کا ہم پر ہے بغیراس کے کہ اپ معاملات میں بھی ان کودخل ویں یعنی اسلام میں ان کودخل کریں، اس سے معلوم حق و مرتب کو بہچان لیا، پھر بھی ہی ہی ہم برعا کہ نہیں ہوا کہ اپنے دوسرے معاملات میں ہے بھی کی امر میں ان کودخیل کریں، اس سے معلوم عوا کہ وہ بہت ہوگی چیز جیں کمی موجودہ لفظ کا ترجمہ تبیں ہوا کہ اپنے دوسرے معاملات میں ہے بھی کی امر میں ان کودخیل کریں، اس سے معلوم ان کہ وہ بہت ہوگی چیز جیں کمی موجودہ لفظ کا ترجمہ تبیں ہا اور اس کے علامہ نے اپنی طرف ہے لکھد یا، اور جو لفظ صدیث جنواری میں جیں وہ بہت امام اور معنی خیز جیں، چنا نچ آگے حضرت عرف نے رایا کہ دارس کے بعد ) کسی معاملہ میں میری اپنی بیوی سے بچھ بات ہوگی تو وہ خت کلای سے بیش آئی، میں نے اس پر کہا کہ اور ہوائم آئی دورتک پر واز کرنے لگیں!

اس نے کہا کہتم مجھ سے ایسا کہتے ہو حالانکہ تنہاری بٹی تو نبی اکرم اللہ کو ایذاء پہنچاتی ہے،حصرت عمرؓ نے فر مایا میں اتناسُن کرحفصہ ؓ کے پاس گیااوراس سے کہا میں تجھے خدااورخدا کے رسول کی نافر مانی کے بڑے انجام سے ڈرا تاہوں اورایڈاء نبوی سے گھبرا کرسب سے پہلے مصدیری کے پاس پہنچاتھا( دوسرامطلب تقدمت الیهافی اذاہ کاعلامہ تد شینی نے یہ بیان کیا کہ میں نے غضہ کے عالم میں هصد کی بابت سی ہوئی بات پراس کو مارپیٹ وغیرہ کی سزابھی دینی جاہی ،عمرہ ۲۲/۲ عافظ نے یہاں اس اہم جملہ کی پچھشرے نہیں گی) تر جمیہ کی علطی!علامة نے ترجمہ بیکیا که 'ایک دفعہ حضرت عمرؓ نے اپنی بیوی کو پخت کہا،انہوں نے بھی برابر کا جواب دیا'' حالانکہ حدیث سے بخت کلامی کا صدور حضرت عمر کی بیوی کی طرف سے ثابت ہوتا ہے، پھر مید کہ حضرت عمر نے تو اسلام سے پہلے کی بات بتلا کی تھی اوروہ بھی صرف اپنی نہیں بلکہ سب ہی کے متعلق بتلایا تھا کہ پہلے ہم عورتوں کا پچھوت و مرتبہ نہ بچھتے تھے،اوراسلام کے بعد سمجھے،تواس بات کو حضرت عمرٌ کے خلاف استدلال میں پیش کرنے کا کیا جواز ہے، دوسرے بیا کہ حضرت عمرؓ کے ارشاد مذکور بخاری ہے معلوم ہوا کہ اسلام کے بعدعورتوں کا حق ومرتبہتو مان لیا گیا،لیکن مردوں کے دوسرے معاملات میں دخل دینے کا ان کوحق حاصل نہ ہوا تھا، پھرکسی معاملہ میں ان سے دخل دینے اور گفتگومیں سخت کلامی پراتر آنے کا جواز تو کسی طرح بھی نہ تھا، دوسرا واقعہ علامہ بلگ نے موطاا مام مالک ؒ سے حضرت جمیلہ کے مطلقہ ہونے کے بعد حصرت عمر کا اینے بچہ عاصم کو گھوڑے پراپنے ساتھ سوار کر کے قبا ہے مدینہ منورہ لے آنے کا لکھا ہے بیہاں بھی عاصم کی ماں کوخبر ہونا اور مزاحم ہونا غلط تر جمد کیا ہے، کیونکہ حصرت عاصم کی نانی نے مزاحت کی تھی ،مال نے نہیں اور جھکڑے کے طول کھینچنے کی بات بھی اضافہ قصہ صرف اتناہے کہ حضرت عمر قباطئے تنے صحب مسجد قبامیں عاصم کھیل رہے تنے جو م یا ۲ سال کے تنے ،حضرت عمر ؓ نے پدری شفقت کی وجہ سے ان کا بازو پکڑ کر گھوڑے پرسوار کرلیا، نانی نے جا ہا کہ اپنے ساتھ رکھیں ، انہوں نے اور حصرت عمرؓ نے خلیفہ وقت حصرت ابو بکرصد اینؓ کے یہاں مرافعہ کیااور ہرایک نے اپناپرورش کاحق جتلایا،آپ نے حضرت عمر ﷺ فرمایا کہ بچنہ نانی ہی کودے دو،حضرت عمر نے اس پرکوئی ردو کدنہیں کیا امام ما لک ؓ نے اس برفر مایا کہ میں بھی بہی مسلک اختیار کرتا ہوں کہ باپ کے مقابلہ میں پرورش کاحق نائی کوزیادہ ہے۔( زرقانی ۳/۲۳) شارح موطامحدث زرقاني "ففمار اجعه عمر في الكلام كامطلب لكها كدهترت عمر فحق بات كومان كربجه ناني كوورو يا علامه

شارح موطامحدث زرقانی ؓ نے ضمار اجعہ عمد نمی الکلام کا مطلب لکھا کہ حضرت عمرؓ نے حق بات کو مان کر بچہ نانی کودے و یا علام شبکیؓ نے لکھا کہ حضرت ابو بکرؓ نے حضرت عمرؓ کے خلاف فیصلہ کیا اوراس لئے وہ مجبور رہ گئے ،معلوم نہیں یہ مجبوری کی بات کہاں ہے نکال لی گئی؟ یہ بھی شار ح ندکور نے لکھا ہے کہ حضرت عمر سے طلاق ملنے کے بعد حضرت جمیلہ نے پرزید بن جاریہ سے شادی کر لی تھی ،لہذا بہت ممکن ہے کہ اس لئے بھی حضرت عمر اپنے بچہ کوساتھ رکھنا چاہتے ہوں کیونکہ دوسرے عقد کے بعد پہلے بچہ کی مال کی توجہ عام طور سے کم ہوجا یا کرتی ہے اگر چہ شرعاً اس کا اعتبار نہیں ہے ،اور شرعاً بہر صورت بچہ کی پرورش کا حق پہلے مال اور پھر نانی کا ہی مقدم ہے ،البتہ لڑکا سات سال کا ہوجائے گا اور لڑکی سیانی یا نوسال کی تو باپ ان کولے سکے گا، یعنی اس عمر کے بعد مال اور نانی کوا پنے پاس رکھنے کا حق ختم ہوجا تا ہے ، وغیر ہ ( کتاب الفقد ۸۹۸ ع)

ممکن ہے ہمارا مذکورر بمارک کچھ طبائع پر گراں ہو، یا ہماری اس جسارت کو خطاء بزرگاں گرفتن کا مصداق سمجھیں اس لئے گزارش ہے کہ بخاری اور موطاامام مالک کی عبارت سامنے رکھ کر فیصلہ کریں تو بہتر ہے، ہم خدانخواستہ علامہ شبکی کی اہم علمی، ندہبی و تاریخی خدمات کے منکر ہر گزنہیں ہیں بلکہ ان کی بوری وسعیت قلب کے ساتھ قدر کرنے والوں میں سے ہیں ، جزاہم اللہ خیرالجزاء، لیکن غلطی تو جس کی بھی اور جو بھی ہواس کی نشاندہ می کرنی ہی پڑے گی اگر ہم حضرت عمرؓ الیمی ملت کی عظیم ترین اور جامع کمالات شخصیت کوبھی کسی غلطہ نہی کا شکار ہو کر گرادیں گے توامت کی مثال ہے ستون قلعہ کے ہو جائیگی ، اگر ہماری د ماغی سانچے اور زاویوں سے مختلف ہیں اور ہم ان کے فکر ونظر کے تابع ومطابق ہو کرنہیں بلکہ مخالف طریقے پر سوچتے سمجھتے ہیں اور اس بے ان پر تنقید کی راہ اپنات سے مختلف ہیں اور ہم ان کے فکر ونظر کے تابع ومطابق ہو کرنہیں بلکہ مخالف طریقے پر سوچتے سمجھتے ہیں اور اس بی بن گئی ہے، اور شیعی ہوائیوں ہیں تو بید ین وعلم کی سمجھ خدمت نہیں ہوگئی ، وہی بات اب ترقی کر کے سحابہ وسلف پر تنقید کی بھائیوں کی طرح سے شیخ خدمت نہیں ہوگئی ، وہی بات اب ترقی کر کے سحابہ وسلف پر تنقید کی بھائیوں کی طرح سے شیخ مصرائی بینے کے قریب ہوگئے ہیں۔

صحابه كرام معيار حق بين يانهين؟

آج کل ہے بحث بہت چل رہی ہے حالاتکہ نہ بھی پہلے زبانہ میں سحابہ کے اقوال وافعال کو قرآن مجید وحدیث کے درجہ میں رکھا گیا اور نداب کوئی سجھتا ہے لیکن سحابہ وسلف کے تعالی کو نظر انداز بھی بھی نہیں گیا گیا اور ندسجا بہ پڑتھید کا در وازہ کھولا گیا، پھر یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ خودرسول اگر سمجھتا ہے نہ خافائے راشدین اور خاص طور ہے حضرت ابو بکر وعمر کے طریقہ کی بیروی کا تھم دیا ہے اور اپنے سارے محابہ کو عدول فر مایا، لیکن بعض دھنرات نے سام معاملہ میں اپنی رائے کے خلاف و یکھا تو اکا برصابہ کو بھی تقدید ہے نہ خوال س کی مثالیس بہت میں معاملہ میں اپنی رائے کے خلاف و یکھا تو اکا برصابہ کو بھی تقدید ہے نہ خوال کی مثالیس بہت میں اپنی رائے کے خلاف و یکھا تو اکا برصابہ کو بھی تقدید ہے نہ خوال کی مثالیس بہت اسلامی نظریہ قرار دے کر امیر الموشین حضرت عمر تک کے طرز عمل کو مجروح بنا کرچٹن گیا گیا ہے اور اس کیلئے احادیث کا ترجمہ تک خلاطر ز خمہ تک خلاطر ز کمی پھر گئیں گئی ہے وہ اس کی نظریہ ان کا نظریہ اپنا کر اور اس کو میں بھر ہیں گئی گئی ہوا ہے وہ اس کی خور ہوائی کہ خور کی تو اور کی کھر وہ کی ہورت کی تو اور اس کی خلاطر ز خمہ تک خلاطر نہ کی تو اور کی کھر وہ کی تو اور کی کھر وہ کی تو اس میں گرفار ہوگر آن مجبد کی سور کہ یوسٹ کی تقییر خصوصاً آخری طویل نوٹوں میں لکھ کر وہ یوسٹ کی تقییر خصوصاً آخری طویل نوٹوں میں لکھ کہ کہ تو تھیں تھی تھی تو تی تو میں میں کہ تو در سے پونسلیس کی تو تو سے کی وصف میں کی کو دوسرے پونسیات ہوگر کئی ہوگر تی کہ ہوگی کی میں اخلاقی مساوات میں خود ہو کہ کے اس کی تغیر میں اخلاقی مساوات میں خود ہو کہ کے اس کی تغیر میں اخلاقی مساوات میں خود ہو کہ کے اس کی تغیر میں کہ تو تو کی کہ تا اور میار کی کی تو تو کی کہ کی تو تو کی کہ کہ کو توں کا آلہ بنا تا ہے اور جب بن جا تو خود پاک کی خورت کی اند ہوگی کو دورت کی نہ ہوتی کی اس کی تو تو کہ کی نہ ہوتی کی اس میں اختر کی اور جو رہ کی نہ ہوتی گرا اس کہ تو تو کھول کو تو در کی نہ ہوتی گرا کہ بنا تا ہے اور جب بن جا تو خود ہو کی کی نہ ہوتی کی نہ ہوتی کی نہ ہوتی گرا اس کی تات کہ اس کی اس کی تو تو کہ کی کی نہ ہوتی گرا اس کی تو تو کی کی نہ ہوتی گرا اس کی تات کی اس کی اس کی اس کی اس کی تو تو کہ کی نہ ہوتی کی اور میں کی اس کی تو تا کہ کی نہ ہوتی کی نہ ہوتی کی اس کی تو تو کہ کی نہ ہوتی کی اس ک

کرتا،عورت کی ٹرائی کتنی ہی سخت اور مکروہ صورت میں نمایاں ہوتی ہو ہیکن اگر جنبو کرو گے تو نہ میں ہمیشہ مرد ہی کا ہاتھ دکھائی دے گا ،اوراگر اس کا ہاتھ نظر ندآئے توان برائیوں کا ہاتھ ضرور نظر آئے گا ،جو کسی نہ کسی شکل میں اس کی پیدا کی ہوئی ہیں (تر جمان ۲/۲۱۷) کیا علامہ مرحوم کے معتقدین و مستفیدین میں ہے کوئی صاحب جنبو کر کے بتلا سکتے ہیں کہ سورہ یوسف کے واقعہ میں مرد کا ہاتھ کسی کو دکھائی دیا گیا یا نہیں ،اگر شہیں اور ہرگز نہیں تو ایسے بے معنی لمجے لمجے دعووں ہے آخر کیا فائدہ نکلا؟

آ گےعلامہ مرحوم نے ایک دوسری خلش کوبھی دورکر دیا اورلکھا: ۔ تقررات میں ہے کہ شچرِ ممنوعہ کا کھل کھانے کی ترغیب حضرت آ دم علیہ السلام کو حضرت حواً نے دی تھی ،اس لئے نافر مانی کا پہلا قدم جوانسان نے اٹھایا وہ عورت کا تھا ،اورای بنایر بہودیوں اور عیسائیوں میں یہ السلام کو حضرت حواً نے دی تھی ،اس لئے نافر مانی کا پہلا قدم جوانسان نے اٹھایا وہ عورت کا تھا ،اوراک بنایر بہودیوں اور عیسائیوں میں بد اعتقاد پیدا ہوگیا کہ عورت کی خلقت میں مرد سے زیادہ برائی اور نافر مانی ہے اور وہی مردکوسید ھے رائے ہے بھٹاگانے والی ہے ،لیکن قرآن نے اس قصہ کی کہیں بھی تقیدیوں نہیں گی ، بلکہ ہر چگہاس معاملہ کوآ دم وجواءِ دونوں کی طرف منسوب کیا۔

ال سلسله میں گزارش ہے کہ بیان حضرات کا عجیب حال ہے کہ جہال ضرورت و کیھتے ہیں صرف قرآن مجید کا ذکر کر کے بات ختم

کردیتے ہیں، اوراحادیث یا آ ٹار صحابہ وسلف ہے صرف نظر کر لیتے ہیں، حالا تکہ مولا نا آ زاد مرحوم تو اہل حدیث تھے ہالی قرآن یا چکرالوی نہ تھے لیکن مید و کیھا گیا کہ فقہا ہو جہتہ بن خصوصاً امام عظم کا مسلک گرانے کے لئے تو حدیث سامنے کودیتے ہیں اور جب نے لوگوں کے سامنے کوئی خاص جدید نظر میچیش کرتے ہیں تو صرف قرآن مجید کا حوالہ ویتے ہیں، یہاں شجر ممنوعہ دالی اوپر کی بات صرف تو رات ہے ہیں بلکہ حدیث ہے کوئی خاص جدید نظر میچیش کرتے ہیں تو صرف قرآن مجید کا حوالہ ویتے ہیں، یہاں شجر ممنوعہ دالی اوپر کی بات صرف تو رات ہے ہیں بلکہ حدیث ہے بھی خاص جدید نظر میز کر ہے۔ اور یہ حدیث کی ہے، اور یہ دونوں مفسر و محدث وہ ہیں جن کی توثیق و ہرتر ی ہے مولا نا آز اوبھی قائل سے ، اور آپ نے مقدمہ تغییر تر جمان القرآن میں ان کے مقابلہ میں دونوں مفسر و محدث وہ ہیں جن کی توثیق و ہرتر ی ہے مولا نا آز اوبھی قائل سے ، اور تھر ہے اور تا ہے مالیا تو حق تعالی کی طرف ہے سوال ہوا گرتم نے باوجود میری نہی و ممانعت کے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ حوالہ نے جھے اس پر آمادہ کیا، اللہ تعالی کی طرف ہے سوال ہوا گرتم نے باوجود میری نہی و ممانعت کے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ حوالہ نے بھی بخاری و مسلم کی ہے کہ رسول اگر میں تھی ہے کہ مل وضع میں تکیف اٹھائے گی، چنانچ دوہ اس تکیف کے وقت روٹم میں تکیف کے وقت نہ میں اور کیا ہے۔ اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو گوشت نہ سڑا کرتا اور حضرت حواء نہ و تیس تو بھی بخاری و مسلم کی ہے کہ رسول اگر میں ہو ہوں ہوں اگر کی اسرائیل شہوتے تو گوشت نہ سڑا کرتا اور حضرت حواء نہ و تیس کو بھی کوئی کورت اسے شوہرے خیانت نہ کرتی (مشلک قرف کرتے) اس کی اسرائیل کی کوئی کورت اسے شوہرے خیانت نہ کرتی (مشکل قرف کرتے) اس کی اسرائیل کو کھم تھا کہ من وسلو کی کاذ خیرہ نہ کرتی رہ کی اسرائیل کی کوئی کورت اسے شوہرے خیانت نہ کرتی (مشکل قرف کرتے) اسرائیل کی کوئی کورت اسے شوہر کی خیار کی اسرائیل کی اسرائیل کی کوئی کورت اسے خواج کی کوئی کورت اسے خواج کی کوئی کورت اسے خواج کوئی کورت اسے خواج کی کوئی کورت اسے خواج کی کوئی کورت اسے خواج کو کوئی کورت اسے خواج کی کی کورت اسے خواج کی کورت کی کورت کی خواج کورت کی کورت کی خواج کی کورت کی کورت کی

گرانہوں نے خدار پھروسرنہ کیا اور گوشت سڑنے لگا، بیان کی نافر مانی کی سزاتھی ورنہ اس سے پہلے نہ سڑتا تھا اور حضرت حواءً نے حضرت آدم علیہ السلام کوتر غیب دے دے کر تجرہ ممنوعہ کھانے پر آمادہ کیا، اگر وہ ایسانہ کرتیں تو کوئی عورت اپنے شوہر کوفاط کام کے لئے آمادہ نہ کرتی (مرقا ق) مولا نا کا استدلال اس سے بھی ہے کہ قرآن مجید نے اس معاملہ کو دونوں کی طرف منسوب کیا ہے لیکن ظاہر ہے کہ نافر مانی دونوں نے گی، اس لئے دونوں کی طرف اس کومنسوب ہونا ہی تھا، اس سے اس امرکی نفی کیسے نکل آئی کہ شیطان نے ورغلانے کی کوشش تو دونوں کے لئے کی مار پہلے حضرت جواء متاثر ہو کیس اور انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کوبھی متاثر کرے آمادہ کرلیا ہوگا، جیسا کہ اب بھی ہیو یوں کے ذریعہ شوہروں کوکسی کام کے لئے آمادہ کرنے کی مہم سب سے زیادہ کا میابی کے ساتھ جاری ہے اور جوکام مردوں کے ذریعہ انجام نہیں پاتے بہت آسانی سے عورتوں کے وسیلہ سے مردوں کو ان کے لئے ہموار کرلیا جا تا ہے۔

آخر میں مولانانے لکھا:۔بہر حال! یہ بات یا دہے کہ سور ہ کوسف کی اس آیت سے جواستدلال کیا جار ہاہے وہ قطعا ہے اصل ہے اور جہاں تک عور توں کے جنسی اخلاق کا تعلق ہے قرآن مجید میں کہیں کوئی ایسی بات موجود ڈبیس ہے جس سے متر شح ہوتا ہو کہ عورت کی جنس مرد سے فروز ہے یا بے عصمتی کی را ہوں میں زیادہ مکارا درشاطر ہے (ترجمان ٢/٢٦٧)

عوض ہے کہ اگر سورہ یوسف کے قصد سے بیام رابت نہیں ہوتا کہ تورت ہے مصمتی کی را ہوں پر چل پڑے تو اس کے کیدومکر کے جال سے کوئی فرشتہ یا بی معصوم ہی ہی سکتا ہے تو بچے دوسر سے عام مردوں کا کا منہیں ، تو یوں کہیے کہ دنیا میں کوئی بات بھی ابست نہیں کی جا سکتی ۔ جس جنس لطیف کے مکر و کید کی ہے بناہ اور بھیا تک دارو گیر کا بیرعالم ہو کہ اس سے خت گھرا کر حضرت یوسف علیہ السلام جیسا آئنی عزم وحوصلہ والاجلیل القدر پیغیبر بارگاہِ خداوندی میں بیرعرض کر نے پر مجبور ہوگیا ہو کہ اس میر سے رب! قید و بندکی مصیبت میں مبتلا ہو جانا میرے لئے اُس عمل سے ہزار جگہ زیادہ عزیز و پسندیدہ ہے جس کی طرف وہ مجھے بلارہی ہیں اوراگر آپ نے (میری مدونہ کی اور) ان عورتوں کی مکاریوں کے دام سے نہ بچایا تو بجب نہیں کہ میں ان کی طرف جمک پڑوں اور جابلوں کی طرح نظر رش کا شکار ہو جاؤں ، اس پر چق تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی وعاء نگور قبول فر مالی اوران عورتوں کی مکاریاں وفع کردیں ، بیشک و ہی سب کی شکنے والا اور سب پچھ جائے والا ہے کیا اس کے باوجود صاحب ترجمان کا اور کا دعوی کی محمول ہو سکتا ہے ؟!

اگرییکوئیا چھاوصف ہے کہآ دمی اپنے خدادادز ورِتقریر وتحریر ہے سیاہ کوسپیدا ورسپید کوسیاہ ٹابت کردے تو ہمیں اس اعتراف میں تامل نہیں کہ مولا نا آزاد میں بیوصف موجود تھا، واللہ المستعان!

مولا نا مودودی جم اورآ گے بڑھے تو دیکھا کہ مساوات مردوزن کے اصول کوعلامہ مودودی بھی اپنائے ہوئے ہیں وہ بھی نہیں جا ہے کہ عورتوں کی میں مردون کی بہت میں بڑی عادات خصائل واخلاق کے اقرار واعتراف سے گریز مردوں کی بہت میں بڑی عادات خصائل واخلاق کے اقرار واعتراف سے گریز مبیس کرتے تو چند با تیں صنف نازک میں بھی کمزوری اخلاق اور برائیاں اگر موجود ہیں تو ان کی تسلیم سے انکار کیوں ہو، بلکہ کسی بُرائی کی اصلاح جب ہی ہو بھی ہے کہ ہم اس کا وجود تو پہلے تسلیم کرلیں ابھی جس حدیث اکل شجرہ منوعہ والی کا ذکر ہم نے اوپر کیا ہے ، اس کے بار سے میں علامہ مودودی عمیضہ م کاریمارک بھی ملاحظہ کرتے چلیئے!

''عام طور پر میچومشہور کیا گیاہے کہ شیطان نے پہلے حضرت حواء کو دام فریب میں گرفتار کیا، اور پھرانھیں حضرت آدم علیہ السلام کو پھانے۔
کے لئے آلہ کار بنایا، قرآن اس کی تر دید کرتا ہے، اس کا بیان میہ ہے کہ شیطان نے دونوں کو دھوکا دیااور دونوں اس سے دھوکا کھا گئے، بظاہر بیہ بہت چھوٹی می بات معلوم ہوتی ہے لیکن جن لوگوں کو معلوم ہے کہ حضرت حواء کے متعلق اس مشہور روایت نے دنیا میں عورت کے اخلاقی، قانونی اور معاشرتی مرتبے کو گرانے میں کتناز بر دست حصہ لیا ہے، دہی قرآن کے اس بیان کی حقیقی قدر وقیمت مجھ سکتے ہیں' (تفہیم القرآن آن آزاد) مودودی نے مولانا آزاد نے بچھا حتیا طی الفاظ استعمال کئے تھے کہ قرآن مجید نے اس قصہ کی کہیں بھی تصدیق کی لیکن علامہ مودودی نے مرد کر میدوکی بھی وہی ہے جو عدم تصدیق کی ہے، دونوں کی طرز بیان

كامعنوى فرق اہل علم سمجھ سكتے ہیں۔

معلوم نہیں علامہ مودودی برء الحیض والی اس حدیث کیلئے کیا توجیہ کریں گے جس کوحافظ ابن مجر نے فتح الباری ۵ ہے الی سے حضرت ابن معلود وحضرت عائشہ ہے سید سیح فقل کیا کہ بنی اسرائیل کی عورتیں بھی مردوں کے ساتھ مساجد میں نماز با جماعت کے لئے جایا کرتی تھیں ،عورتوں نے یہ کیا کہ نماز کے وقت میں مردوں کی طرف تاک جما تک لگانی شروع کردی ، جس کی سزامیں ان پراللہ تعالی نے جس کی عادت مسلط کردی اور مساجد کی حاضری سے روک ویا ،کیا اس حدیث سے جسی عورتوں کی خلاقی گراوٹ ثابت نہیں ہوتی ،اور کیا اس سے بھی انکار کیا جاسکتا ہے کہ بیشتر انہیا علیہ مالسلام کوعورتوں کی طرف سے ابتلاء پیش آئے ہیں اور ان کے قضے قرآن مجیدا وراحادیث سیحاح و سیرسے ثابت ہیں۔

السو جال قو احمون کی تفسیر ! بری جیرت ہے کہ مولانا آزاد اور علامہ مودودی نے آیت قرآنی '' السر جال قو احمون علی

المنساء كي تفير ميں بھى ايباطريقة اختياركيا ہے جس سے ان كے مزعوم نظرية مساوات مردوزن پركوئى زدنہ پڑتكے، اوروہ مردول كے لئے عورتوں پر حاكميت وافضليت كا مرتبه تسليم كرنے كو تيار نہيں ، مولا نا آزاد نے تو فضيلت جزئى والا تھماؤ ديا ہے اورعلا مدنے فرمايا كه يہاں الله تعالى نے فضيلت سے شرف ، كرامت وعزت كا ارادہ نہيں فرما يہ يہ مطلب فضيلت والاتوا يک عام اُردوخوال لے گا، يہاں مطلب (اعلى تعالى نے فضيلت والوں كے نزديك بيہ كه مردول اورعورتوں ميں سے اللہ تعالى نے ہرايك جنس كوطبعاً الگ الگ خصوصيت عطاكى جيں ، اس بنا پر فائدانى نظام ميں مردقوام ونگيبان ہونے كى الميت ركھتا ہے ، اورعورت فطر تا ايكى بنائى گئى ہے كہ اسے خاندانى زندگى ميں مردكى حفاظت و خبر عبرى كے تحت رہنا جا ہے (تعلیم القرآن ٢٠١٩) كو يا خاكى نظام چالور كھنے كے لئے ايك تقيم كاركردى گئى ہے ، اس كاتعلق كى كى كى پر فضيلت و شرف وغيرہ سے پھنجيں ۔

گزارش ہے کہ امام بخاری نے صحیح بخاری ۲۸ میں متعقل باب آیت السوجال فوامون علی النساء برقائم کرکے نی اکرم علی ہے۔ ایلاء والی حدیث روایت کی ہے، اور حافظ نے وجہ مطابقت بیان کرتے ہوئے لکھا کہ امام بخاری کا مطلح نظر اگلی آیات فعصطو هن واهجو وهن فی المصاجع واصر ہو هن ہیں کہ مردعورتوں پرحاکم ہیں، اور ان کوعورتوں پرفضیات بھی ہے، اگرعورتیں کی بداخلاقی کا مظاہرہ کریں تو مردول کو صحت کرتے تنبیہ کرنے اور مارنے تک کا بھی حق حاصل ہے، اگر صرف صلاحیت کارے تحت تقسیم کار کی بات تھی اور حاکمیت وافضیات کا تعلق کے حدث تھاتو تنبیہ وغیرہ کے پیمطرفہ اختیارات مردول کودے دینا کیا مناسب تھا؟!

شان مزول! حافظ ابن کیٹر اور صاحب روح المعانی نے حضرت مقاتل اور حسن بھری وغیرہ سے روایت نقل کی کہ سعد بن الربیع جوفقہاء
میں سے سے ان کی بیوی حبیبہ بنت زید ابن زہیر نے نافر مانی کی تو شوہر نے تھیٹر مار دیا اور وہ اپنے باپ کولے کر حضو را کرم علی ہے کہ محد میں گئیں باپ نے کہا کہ میں نے اپنی نورنظراس کے نکاح میں دی تھی ،اس نے ایسا کیا ،آپ نے فرمایا یہ جا کراس سے بدلہ لے ،وہ اپنے باپ میں گئیں باپ نے کہا کہ میں نے اپنی نورنظراس کے نکاح میں دی تھی ،اس نے ایسا کیا ،آپ نے فرمایا یہ جا کراس سے بدلہ لے ،وہ اپنے باپ کی وبلا کر کے ساتھ لوٹی کہ ( نظر مید مساوات مردوزن کے تحت ) شوہر سے بدلہ لے گی۔اسے بی میں وجی آگئی اور حضور علیہ السلام آئے ہیں اور اللہ تعالی نے ان کے ساتھ بیآ یت نازل کی ہے ''السر جال قو امون علی النساء'' پھر فرمایا کہ ہم فرمایا کہ مید جرئیل علیہ السلام آئے ہیں اور اللہ تعالی نے دوسری بات جا ہی اور جو پھھ اس نے جا ہا وہی بہتر ہے ( ابن کشر او ہم کوروح المعانی سے ۱۸ میں اور جو پھھ اس نے جا ہا وہی بہتر ہے ( ابن کشر او ہم کوروح المعانی سے ۱۸ میں اور جو پھھ اس نے جا ہا وہی بہتر ہے ( ابن کشر او ہم کوروح المعانی سے ۱۸ میں اور جو پھھ اس نے جا ہا وہی بہتر ہے ( ابن کشر او ہم کوروح المعانی سے ۱۸ میں اور جو پھو اس نے جا ہو گوروں المیانی سے ۱۸ میں کوروح المعانی سے ۱۸ میں میں دوروں المی بہتر ہے ( ابن کشر اور کیا اور اللہ تعالی کے دور کی بیات کیا کہ میں دوروں المین سے کھوروں المیانی سے دوروں المیانی سے دوروں کیا کہ دوروں کیا کہ دوروں کی بہتر ہے ( ابن کشر اور کیا کورون کیا کہ دوروں کوروں کیا کہ دوروں کیا کیا کہ دوروں کیا کہ د

### جنس رجال کی فضیلت

حافظا بن کثیر نے اپنی تفسیرا ۱۳۹۹ امیں لکھا کہ مرد کے قیم ہونے کا مطلب بیہ کہ دہ اس کارئیس، کبیر وحاکم ہے اوراگروہ ٹیڑھی چلے تو تا دیباً میز ابھی دے سکتا ہے کیونکہ وہ عورت ہے بہتر ہے اورافضل ہے اوراسی لئے نبوت اور بڑی بادشا ہت مردوں کے لئے خاص کی گئی، نبی اکرم علیقے نے فرمایا کہ وہ تو م فلاح نہیں پاسکتی جوعورت کواپنا والی وحاکم مقرر کرے ، ( بخاری شریف )

ای طرح منصب قضاء وغیرہ بھی صرف مردوں کے لئے ہے،اللہ تعالی نے فرمایا:۔وللہ جال علیهن در جه (مردوں کوعورتوں پر ایک خاص درجہ (فضیلت وفوقیت کا) دیا گیاہے) حضرت علامہ عثانی " نے لکھا: یعنی بیامرتوحق ہے کہ جیسے مردوں کے حقوق عورتوں پر بیں ایسے ہی عورتوں کے حقوق عورتوں پر بیں جن کا قاعدہ کے موافق اوا کرنا ہرایک پرضروری ہے تواب مردکو تورت کے ساتھ بدسلو کی بیاس کی حق تلفی ممنوع ہوگی ،مگر رہے تھی ہے کہ مردوں کوعورتوں پرفضیلت اور فوقیت ہے تواس لئے رجعت میں اختیار مرد ہی کو دیا گیا۔ (۴۵)

ا اس پرجرت نہ بیجئے کہ ایک عالم کس طرح ایس بات لکھ سکتا ہے کہ خدائے تعالی نے فضیات کا لفظ بول کرجھی فضیات وشرف کا اداد ونہیں کیا بلکہ ایسے معنی مراد کئے ہیں جن مے فضیلت کی فعی ہو سکتی ہے۔"مؤلف"

ك السيركوني وضاحت نوث مدمولانا آزاد في اين تفسير مين ويانه مولانامود وويٌّ نه ، دونون خاموجي عي كزر م كناك در الفتن نمي آيده

حافظ ابن کیٹر نے آیت مذکورہ کے تحت مسلم شریف کی بیرحدیث ذکر تی: رسول اکرم اللی نے خطبہ ججۃ الوداع میں فرمایا: یعورتوں کے بارکے میں خدا ہے ڈرو کیونکہ تم نے ان کوبطورامانی خداوندی اپنے قبضہ میں لیا ہے اورخدا کے ایک کلمہ کے ذریعہ وہ تم پر حلال ہوئی ہیں اور تمہارااان پر بڑائت بیہ کہ جس کوتم نالپند کرواس کووہ تمہارے یہاں ہرگز خدا نے دیں، اگروہ ایسا کریں تو تم ان کواعتدال کی حد تک مارجھی سکتے ہو، اور ان کا تمہارے ذمہ حب وستور نان نفقہ ہے، دوسری حدیث میں ہے کہ آپ سے بیوی کے حق کو دریافت کیا گیا تو فرمایا:۔ جب تم کھاؤ تو اس کوبھی کھلاؤ، جب پہنوتو اس کوبھی پہناؤ، چہرہ پرمت مارو، بخت الفاظ مت کہو، اور (ناراضکی کے وقت ) گھر کے اندرہی رہ کراس سے کلام وغیرہ ترک کرو، مرد کے لئے عورت پر درجہ ہے بعنی فضیلت، خلق، مرتبہ، طاعب امر، انفاق، قیام ہمصالح اورفضل دنیاو آخرت کے لخاظ سے جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا:۔ المرجال ہوامون علی النساء ہما فضل الله الآیہ (ابن کشرائے /۱)) علامہ ابن کیشر نے اس آبت کے تحت کھا والوں کے ساتھ وہ بہتر سلوک کرے اوراس کے مال کی حفاظت کرے، ان پرمرودل کی اطاعت فرض ہے اوروہ یہ کہر دالوں کے ساتھ وہ بہتر سلوک کرے اوراس کے مال کی حفاظت کرے،

ان پرسرووں کا اطاعت سر کا ہے اور وہ میے کہ سروے طروہ اول مصابات کا طروہ ہمر سوت سرے اور ان سے ہاں کا طاعت سرے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نیک ہویاں قانتات ہوتی ہیں یعنی شوہروں کی اطاعت شعار، حافظات للغیب ہوتی ہیں یعنی شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے مال اوراپی آبر وکی حفاظت کرتی ہیں (نہ مال کو بے جالٹاتی ہیں نہ غیر مردوں سے تعلق کرتی ہیں )

حضورعلیہالسلام نے فرنمایا: یعورتوں میں سب سے بہتر وہ بیوی ہے کہائی کود مکھ کرشو ہرکا دل خوش ہوجائے ، جب کوئی حکم اس کودے تو اطاعت کرے اور جب اس کو گھر چھوڑ کر جائے تو اس کے مال وآبر و کی حفاظت کرے ،اور فرمایا: ۔اگرعورت پانچے وفت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے ،عفت و پاکدامنی کی زندگی بسر کرے ،شوہر کی مطبع ہوتو قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا کہ جس وروازے سے جاہے جنت میں داخل ہوجائے۔

واللّاتی تخافون نشو زهن کامطلب بیہ کہ جن بیویوں کے بڑا پن کاتمہیں خیال وڈر ہوکہ وہ اپنے کوشو ہر سے مرتبہ میں بڑا اور برتر سمجھیں گی اس کے حکم کی اطاعت نہ کریں گی ، یااس سے اعراض ، بغض وغیرہ کا طریقہ اختیار کریں گی اگر ایک علامات ظاہر ہوئے کا اندیشہ ہوتوان کو سمجھا کراورخداو آخرت کی یا دولا کراصلاح حال کی سعی کریں النے کیونکہ نبی اکرم عظامیہ نے فرمایا:۔ اگر میں کسی کے لئے سجدہ کا سمجدہ کرنے کا حکم ویتا ، اور فرمایا:۔ جو عورت (ناراضی کے سبب) اپنے شو ہر سے الگ ہوکر رات گزار تی سبب ) اپنے شو ہر سے الگ ہوکر رات گزار تی ہے تو صبح تک خدا کے فرختے اس پر لعنت کرتے ہیں (تفییرا بن کشر اوس))

ضروری فاکدہ!ہم نے بیسب تفصیل اس لئے ذکری کے عورتوں کے حقق پر بھی روشی پڑجائے کہ وہ ہماری شریعت میں مردوں کے برابر میں اورد نیا کا کوئی قانون یا فد بہب اس بارے میں اسلام کی ہمسری نہیں کرسکتا لیکن ای کے ساتھ مرتبہ کے لحاظ ہے دونوں صنف میں برابری کو بھی جولوگ اسلامی اصول ونظر بیتر ارد سے بین وہ بخت علطی پر بیں ،اورائ غلطی کی وجہ سے ان کو موقع ملا ہے کہ حضرت بحر وغیرہ پرعورتوں کے بارے میں نقد وجرح کریں ،حضور علیہ السلام یا سابق انبیاء میں اسلام یا بہت سے اولیائے امت کے فلق عظیم کی بات تو اور رہی کہ انہوں نے بازی اور ای مطہرات کی نسوانی کمزوریوں کو نظر انداز کرتے ہوئے صرف اپنے فرائض منصی سے کام رکھا اور ان سے پہنچنے والی غیر معمولی روحانی تکالیف کو بھی دوسری جسمانی وروحانی تکالیف کی طرح حسوبۃ اللہ انگیز کیا ، تاہم یہ بھی سب کے سامنے ہے کہ حضور علیہ السلام نے مصرف حضرت حصہ کو طلاق روحی دی ،اور اس کو تکلم خداوندی واپس بھی لے الیا، یہ بھی فرمایا کہ مجھے جبرئیل علیہ السلام برابر عورتوں کے ساتھ مدارات وسن خلق ہی کی فصوت کرتے رہے ، یہاں تک کہ مجھے یہ خیال ہوگیا کہ طلاق دینے کی کی حال میں کوئی جائز شکل باتی ہی خدرے گی ، فیز

لے التقو االنساء برادا كابرامت كنز ديك بيب كدان كے كيدوكر ب ذر واور ہوشيار رہو۔ "مؤلف"

تحریم ،ایلاءاورتخبیر کےواقعات بھی پیش آ کرہی رہےوغیرہ وغیرہ سب کچھا بنی جگہہے کیکن بیما ٹناپڑے گا کہا سلام کاخانگی نظام زندگی عامہ امت کے لئے ایک بہت معتدل طریقہ پر ہی چل سکتا ہے اوروہ وہی ہے جس کو حضرت عمرؓ نے اپنے وقول وعمل سے پیش کرویا ہے ،اس میں عورتوں کے حقوق کی ادائیگی اوران کی فقدرومنزلت بیجیاننااوّل نمبریر ہے کیکن ان کوسریر چڑھانا ، ہرشم کی آزادی دینا ، یاان کی بے بچابی بداخلاقی ، زبان درازی برابرے جواب وینا، بیرونی معاملات میں وخل اندازی وغیرہ اسلامی معاشرت کے قطعاً خلاف ہے بیوی کتنی ہی حسین وجمیل ہولیکن اگروہ دیندار نہیں ہٹو ہرکے لئے خوش اخلاق نہیں ، دوسروں کے لئے زینت کرتی ہے یا بدکر دار مردول عورتوں ہے تعلق پیند کرتی ہے تو وہ اسلامی نقط نظر ہے ووکوڑی قیمت کی بھی نہیں ہے ای طرح اگر مرود بندار نہیں ،اپنی بیوی کے ساتھ خوش اخلاق نہیں ،غیرعورتوں سے تعلق یا میلان رکھتا ہے ، یا اپنی بیوی کوغیروں کے سامنے لانا پیند کرتا ہے تو وہ بھی شرعی نقط نظر ہے کئی قدرو قیمت کامستی نہیں ہے، حضرت عمرؓ کے پورے حالات بڑھ جائے آپ کو یہی چیز ملے گی ،اورقر آن مجیدورسول اکرم علیہ کی ساری تعلیمات کا خلاصہ بھی یہی ہے،ایک دفعہ حضرت عمرؓ نے فرمایا:۔

مردول اورغورتول کی تین قشمیں

مردتین فتم سے ہیں:۔کامل،اس ہے کم ،لاشینی محض ،کامل وہ ہے جوخود صاحب رائے ہوا ورعمہ ہ لوگوں ہے مشورہ بھی لےان کی رائے کواپنی رائے کے ساتھ ملالے، کامل ہے کم وہ ہے جو صرف اپنی رائے سے کام کرے اور دوسروں سے رائے نہ لے لاشی وہ ہے جونہ خو د صاحب رائے ہواور نہ لوگوں سے مشورہ حاصل کرے ،اورغورتوں کی بھی تین قتم ہیں ،ایک وہ جوز مانہ کی تختیوں پراپے شوہروں کی مدد کریں اور شوہروں کے خلاف ز مانه کی مدد نه کریں،اورایسی عورتیں بہت کم ہیں، دوسری وہ جو بچوں کا ذریعیہ ہیں اوران میں اس کے سوا کوئی خو بی نہیں، تیسری بدخو اور بداخلاق عورتیں ،خداان کوجس کی گرون میں جا ہتا ہے ڈال دیتا ہے اور جب جا ہتا ہے ان سے رہائی دلادیتا ہے (ازالة الخفاء ٢/٣٩٣)

اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ حصرت عمر کا دل ود ماغ صرف سیاسی سوجھ بوجھ کے ہی لحاظ سے اعلیٰ قشم کانبیس تھا بلکہ معاشرتی زندگی پر بھی وه برای وسیع نظرر کھتے تھے۔

حضرت عمر كى رفعتِ شان

ہمارے اردولٹر پچرکی بروی کمی ہیہے کہ حضرت عمر کے صرف سیاسی حالات کے روشناس کرایا گیا، اوران کے دوسرے علمی عملی کمالات کو پیش تہیں کیا گیااس وفت ہمارے سامنے صرف ازالیۃ الحفاءالینی کتاب ہے جوارد وہوکراب سامنے آئی ہےاوراس میں بہت بڑا ہوتے ان ہی کے حالات ہے متعلق ہے،ہم اس وفت ان کےموافقات وی ہے متعلق ذخیرہ یکجا کر کے پیش کررہے ہیں اور سیھی اس درجہ کی پہلی کوشش ہے اللہ تعالیٰ اس سے امت کوفائدہ پہنچائے اگر ذرا گہری نظرے دیکھا جائے توجمع قرآن والی منقبت ہی ہے آپ کی شان رفیع کا پورا اندازہ ہوسکتا ہے اور ساری امت محمر میرکی گردنیں اس احسانِ عظیم ہے جھکی ہوئی ہیں ،اگروہ میافتدام نہ کرتے تو ہم قرآن مجید ہی کی موجودہ صورت سے محروم ہوجاتے ،تو جس خدانے نبی اکرم علیہ کی زندگی کے بعد بھی اتنابڑا کام آپ سے لیا،اس ہے آپ کے عظیم ترین فضل وشرف کا ثبوت ملتا ہے۔

### فضيلت ومنقبت جمع قرآن

امام بخاریؓ نے باب جمع القرآن (۵سے) میں حضرت زید بن ثابتؓ ہے روایت نقل کی کد حضرت ابو بکرؓ نے مجھے بدایا، اُس وقت حضرت عمر جماعی ان کے پاس تھے بفر ما یا کہ دیکھوا بید حضرت عمرٌ میرے پاس آئے ہیں ،اور کہاجنگ بمامہ کے شدید قال میں قرآن مجید کے قراء شہید ہوگئے ہیں مجھے ڈرے کہ دوسرے معرکوں میں بھی ایسا ہوگا اوراس طرح قرآن مجید کا بڑا حصہ ہم سے جاتار ہیگا ،اس لئے میری رائے ے کہآپ قرآن مجید کوجع کرنے کا حکم دیں، میں نے اِن سے (لیمن حضرت عمر سے) کہا کہآپ کیے ایسا کام کرنے کی رائے وے رہ

صنف نسوال حدیث کی روشنی میں

جم چاہتے ہیں کہ بحث کی تحیل کے لئے یہاں معتد یہ حصہ احادیث نبوی کا بھی یکجا کر کے پیش کرویں ، والشد المفید :۔

(۱) ارشاد فر ما یا کہ چنتی شرطیں نکاح کے وقت مورتوں ہے کہ جا ئیں ، ووسب پوری کی جا ئیں ، کیونکہ جو چیز پہلے حرام بھی وہ وہ کا حرز اید خدا کے تھم سے حلال کردی جاتی ہے لیفادوسری سب شرطوں سے زیادہ کا حل کی شرطوں کو پورا کرناضروری ہے (بخاری ہے کہ کتاب الزکان وزندی)

امام تر فدی کے فرمایا کہ اس حدیث پر بعض اہل علم اصحاب النبی علیہ السلام کا تمل ہے اوران میں حضرت محرجی ہیں اور حضرت علی گی رائے ہیہ ہے کہ خدا کی شرط موری نہیں ، گویا حضور علیہ السلام کا اس کے ادران کا حقومت کے نکاح کے شوہ ہراس کو گھر سے باہر نہ لے جائے گا تو اس شرط کو بور کرنا ضروری نہیں ، گویا حضور علیہ السلام کے ارشاد کا تعلق صرف ان شرطوں سے ہے جو نکاح کے خاص فوا کہ ومنا فع ہے متعلق ہیں ، دوسری خار بی ہا تو ں نہیں ، لیکن حضرت عرق ہر ضم کی شرطوں کا فاکھ مورتوں کو دیتے تھے ، چنا تی بخاری ہم ہے تن کو منافع سے متعلق ہیں ، دوسری خار بی ہا تو ں نہیں ، لیکن حضرت عرق ہوتم کی شرطوں کا فاکھ مورتوں کو دیتے تھے ، چنا تی بخاری ہم ہے تن کہ ایک کہ ایک کو تھے باہر بنہ جائے گا تو وہ اپنی شرط کو بورا کی خار میں گونی وہ اپنی شرط پوری کرائے کا حق ہوں تیں بیش کیا کہ ایک شرط کر کے تھی اور اب جمیے باہر جانا ضروری ہوگیا ہو کہ کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ مرد جاہ ہو جائیں گا دور کی ہوگیا ہے ، کیا کروں ؟ آپ نے فرمایا ہورت کرائے کاحق ہے اس خورت کی کیونکہ مرد کو مشلا سفر یا ترک وطن خوری ہوگا تو اس کو حق میں ہوگا تو اس کو حق میں گیا ہی کہ مورتوں گی کیونکہ مرد کو مشلا سفر یا ترک وطن خوری ہوگا تو اس کو حضر دی میں ہوگا تو اس کو حضر دی میں ہوگا تو اس کو حق میں ہوگا تو اس کو حضر میں ہوگا تو اس کو حق کو میں ہوگا تو اس کو حق کو حس کی ہوگا تو اس کو حق کو میں ہوگا تو اس کو حق کو میں ہوگا تو اس کو حق کو میں ہوگا تو اس کو حق کو ح

مجبور ہوکر طلاق دینی ہی پڑے گی ،اس پربھی حضرت عمرؓ نے بہی فرمایا کہ مردوں کوشرطوں کے مقابلہ میں اپنے حقوق ہے دست بردار ہونا پڑے گا ،اورعورتوں کو اپنی شرطیس پوری کرانے کا پوراحق ہے ( فتح الباری وعمدۃ القاری )عورتوں پررتم وشفقت نہ کرنے یا ان کی قدرعزت دوسرے اکابر کی نسبت کم کرنے کا الزام حضرت عمرؓ پرلگانے والے اس واقعہ پرغور کریں۔

(۳) امام بخاریؒ نے باب المداراة مع النساء ۹ ہے ارشاد نبوی ذکر کیا کہ عورت پہلی کی طرح ( نیزهی ) ہے، اگرتم اس کوسیدها کرنا چا ہو گے تو اس کوتو ژدو گے، اور اگر اس کے فیز ھے پن کے باوجوداس سے نفع حاصل کرنا چا ہو گے تو نفع حاصل کرسکو گے، پھرا گئے باب الوصاة بالنساء میں ارشاد ہے کہ جس کا ایمان خدا اور ایوم آخرت پر ہووہ اپنے پڑوی کو تکلیف ندد ہے، اور عورتوں کے معاملہ میں بہتر سلوک کی تھیجت قبول کرو، کیونکہ وہ پہلی سے پیدا ہوئی ہیں اور پہلیوں میں بھی سب سے زیادہ فیزهی او پر کی پہلی ہوتی ہے، پس اگرتم اس کوسیدها کرنے کی فکر میں سر کھیاؤگئے تو ( فا کدہ کیا؟ ) اس کوتو ژدو گے، اور اگر اس کے حال پر چھوڑ دو گے تو ہمیشہ فیز میر کی بارے میں ایچھے برتاؤ کی ہی راہ اختیار کرو، بخاری مسلم و تر فدی کی دوسری روایات میں ہے کہ عورت سب سے زیادہ فیزهی پہلی سے پیدا کی گئی ہے اور دوہ سب سے او پر والی ہوتی ہے اور ہی ہی روایت ہے کہ اس کوقل و ژنا اس کوطلاق دینا ہے، داری کی حدیث میں ہے کہ عورت پہلی سے پیدا کی گئی ہوئی ہے اور دوہ سب سے او پر والی ہوتی ہے اور ہی ہی روایت ہے کہ اس کوقو ژنا اس کوطلاق دینا ہے، داری کی حدیث میں ہے کہ عورت پہلی سے پیدا ہوئی ہے اور ای کورت بھی ممکن ہے ( جمع الفوائد میں آگر کہ اس کے ساتھ مدارات (رواداری ) کا معاملہ کرو، کیونکہ اس میں گو بی ہی اور تو بھی ممکن ہے ( جمع الفوائد میں آلار) )

حافظ نے فتح الباری میں کھا:۔ یہ بھی احمال ہے کہ حضور علیہ السلام نے عورت کے اعلیٰ حقہ جسم کے معنوی طور سے میز ھے تر چھے ہونے کی تعبیراس طرح کی ہو، کیونکہ وہ اعلیٰ حقہ سرہے، جس میں زبان بھی ہے، اوراس سے زیادہ اذیت وروحانی تکلیف مردکو پہنچتی ہے۔

راقم الححروف عرض کرتا ہے کہ اس حدیث سے صنف نازک کے بارے میں شارع کی طرف سے بہت کافی روشی مل جاتی ہے اچھے برتا وَ اورروا داری کے ساتھ معتدل طریق اصلاح اپنانے کی ہدایت کی گئی ہے، کیونکہ اس کے حال پر بالکل آزاد چھوڑنے سے بجی بدستور رہ بی گئی اور پوری بچی کوختم کرنے کی سعی لا حاصل بتلائی کیونکہ وہ بغیر طلاق کے حاصل نہ ہوگئی ، لہذا درشتی و نری کے بین مین راہ اختیار کرنے کی ترغیب وی گئی ہے اگر غلطیوں پر گرفت کی گئی تو اس سے بھی جھڑ ہے بڑھ کرزندگی کا سکون ختم ہوجائے گا ، اور آخری راہ طلاق کی اختیار کرنی نے ناگز مربین جا نیگی حضرت میں بھی اعتدال کی راہ اختیار کرنے تھے۔

ناگز مربین جا نیگی حضرت میں بھی اعتدال کی راہ اختیار کئے ہوئے تھے۔

(۳) عورت اگرخود مری اختیار کر کے شوہر کی قربت ترک کردے تو جب تک وہ اس حرکت سے بازندآئے گی مسارے فرشتے اس پر لعنت کریں گے۔ ( بخاری۷۲۲ )

یا میں ہے۔ ایس نے نہایت مہیب منظر دیکھا کہ دوزخ میں زیادہ عورتوں کو پایا بھا یہ نے سوال کیا ،ایسا کیوں؟ فرمایا کفرکی وجہ سے ، پوچھا کیاوہ خدا کی منکر ہیں؟ فرمایا نہیں بلکہ اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں اوراحسان فراموش ہوتی ہیں (یہ بھی کفرہے) اگرتم ساری عمر کسی عورت کے ساتھ احسان کرو گے اور پھر بھی تم ہے کوئی بات نا گواری کی ہوجائے تو کہے گی کہ میں نے جھے ہی کوئی خیرو بھلائی کی بات نہیں دیکھی (بخاری باب کفران العشیر ای الزوج ۲۸۲ء) مساوات مردوزن والے اس نفاوت فطرت پر بھی غور کریں تو بہتر ہوگا۔
کی بات نہیں دیکھی (بخاری باب کفران العشیر ای الزوج ۲۸۲ء) مساوات مردوزن والے اس نفاوت فطرت پر بھی غور کریں تو بہتر ہوگا۔
(۵) بخاری ، مسلم وتر فدی ہیں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا: خبر دار! عورتوں کے پاس آ مدورفت نہ کرنا ،ایک انصاری نے عرض کیا ، کیا دیور جیٹھا پی بھاوج کے پاس آ جا سکتے ہیں؟ فرمایا ، وہ تو موت ہیں، ( کیونکہ زیادہ قرب کے سبب بے تکلف ہوں گے ، جس سے اور بھی فرمایا: کوئی بھی کسی وفت کسی عورت کے پاس تنہائی ہیں نہ رہے ، بجر اس کے کہ اس عورت کا ذی رحم مجرم بھی اور بھی فرمایا: کوئی بھی فرمایا: کوئی بھی کسی وفت کسی عورت کے پاس تنہائی ہیں نہ رہے ، بجر اس کے کہ اس عورت کا ذی رحم مجرم بھی اور بھی فرمایا: کوئی بھی کسی وفت کسی عورت کے پاس تنہائی ہیں نہ رہے ، بجر اس کے کہ اس عورت کا ذی رحم مجرم بھی

وہاں موجود ہو،ایک شخص نے کہایارسول اللہ! میری بیوی توجے کے لئے گئی ہے اور میرانام فوج میں لکھا گیا ہے،فرمایا، جاؤ! اپنی بیوی کے ساتھ جج کرو (بخاری وسلم) حضور علیہ السلام نے ضرورت کے وقت کسی عورت کے پاس جانے ہے بھی بغیر اجازت شوہر کے ممانعت فرمائی (ترندی)

171

حضورعلیہالسلام کے پاس نابیناصحالی حضرت ابن مکتوم ؓ آئے ،اس وقت آپ کے پاس حضرت میمونہ وام سلمہ دونوں تھیں آپ نے ان سے فرمایا ، پردہ میں جلی جاؤ ،انہوں نے کہا بیتو نابینا ہیں ،آپ نے فرمایاتم تو نابینائبیں ہو! (تر ندی وابوداؤ د)

معلوم ہوا کہ پردہ کی پابندی مردول اور عورتوں کیلئے کیسال ہیں اور کسی ایک کبھی اہمیت نہیں ہے قرآن مجید (سورہ نساہ) ہیں جو چوری چھے ولی دوست بنانے کی ممانعت ہے، وہ بھی دونوں صنف کے لئے ہے، اور تجربہ بھی یہی بتاتا ہے کہ میلان جنسی کے شکار دونوں برآبرہوتے ہیں۔ ضعر ورکی مسئلہ! پردہ کی پابندی سے جو ہارہ تم کے مردا ورعورتی مسئلی ہیں وہ آ بہت قرآنی و لا یسدیس زیستھن (سورہ نور) ہیں گنادیئے گئے ہیں، شوہر، باپ، شوہر کا باپ، بیٹا، شوہر کا بیٹا، بھائی کا بیٹا، بہن کا بیٹا، بہن کا بیٹا، اپن عورتیں، (یعنی آزاد مسلمان) اپنی مملوک باندیاں، کمیرے خدمت گار، جو میلان جنسی سے عاری ہوں، اور وہ نوعمر لڑ کے جن میں ابھی جنسی میلان پیدا نہیں ہوا، ان سب کے سامنے علاوہ چرہ اور ہاتھوں کے اور جم وزیبائش کو بھی چھپانے کی ضرورت نہیں اور ناف سے گھنے تک کا حصہ ایسا ہے جو بجزشوہر کے ہرایک سے علاوہ چرہ اور ہاتھوں سے اور مرف چہرہ اور ہاتھ اجبی مردوں کے سامنے بھی ہوقت ضرورت وعدم فقد کھولنا جائز ہے،

تفسیر مظہری ۲/۳۹۳ میں ہے کہ بوجہ روایت ترین شریف چہرہ اور ہاتھ کی ہضیلیاں امام ابوحنیفہ، امام مالک، امام شافعی ، وامام احمہ چاروں کے نزدیک مشتنی ہیں اور ایک روایت ہیں قدم بھی مشتنی ہیں ، اور مشہور امام شافعی سے صرف چہرہ کا استثناء ہے لبندا چہرہ تو با تفاق علاء اربعہ مشتنی ہے اور ختلفات قاضی ہیں ہے کہ تحقیلی کا ظاہرہ باطن چہنے تک تھلا رہ سکتا ہے علامہ بیضاوی نے کہا کہ بیصرف تماز کا مسئلہ ہے نظر کے جواز کا نہیں ، کیونکہ جرہ کا بدن سب ہی قابل ستر ہے غیرزواج ومحرم کے لئے البتہ ضرورہ علاج کے لئے جتناصتہ کھولنا پڑے وہ جائز ہے لیکن کتب حنفیہ میں ہے کہ چہرہ کا خوارج از عورت ہونا نماز کے ساتھ خاص نہیں تاہم فتنا اور شہوت کا اندیشہ ہوتو چہرہ کا کھولنا بھی درست نہیں اورا گرشک ہو یا غالب گمان تب بھی مباح نہیں شخ ابن ہمام نے فرما یا کہ شہوت کا شبہ ہوتو عورت اور مرددونوں کے چہرہ کی طرف نظر کرنا ترام ہوگا۔ الح!

 مردوں سے کیا جاتا ہے(کہ چہرہ اور ہاتھوں کے سواا وربدن کوان کے سامنے نہ کھولا جائے ) ابن عباس ،مجاہد،اور ابن جریج کی یہی رائے ہے کیکن معقول رائے اور قرآن کے الفاظ سے قریب تزیہ ہے کہ اس سے مرادمیل جول کی عورتیں ہوں ،خواہ وہ سلم ہوں یاغیرمسلم (تنہیم القرآن ١٠/٣٨٩) ا کابرصحابہ ومفسرین حصرت ابن عباس،مجاہدا ورابن جریج وغیرہ،اوردیگرعلائے سلف کے مقابلہ میں اپنی رائے کومعقول کہنے کی جسارت کا تو علامه مودودی ہی کوئل پہنچتا ہے کیونکہ معقول کے مقابلہ میں دوسری رائے کوغیر معقول نتیمجھیں تواور کیا سمجھیں دوسرا دعویٰ قرآن کے الفاظ سے قریب تر ہونے کا کیا ہے جس کی صدافت بغیرعلمائے عربیت کی گواہی وتوثیق کے کل نظر ہے ، پھر یہ کہ حضرات صحابہ سے زیادہ قريب تروبعيدتركوير كصفوالاكوئي موسكتاب؟ جنھوں نے او نسساء هن كامقصداق اپنى مسلمان عورتوں كوسمجماتھا، تيسرے درجه ميں استدلال از داج مطہرات کے باس ذمی عورتوں کی حاضری ہے کیا گیاہے، لیکن اس سے بیا کیے ثابت ہو گیا، کداز دائج مطہرات ان کے سامنے صرف چہرہ اور ہاتھ بلکہ اورجسم وزبیائش بھی ظاہر کرتی تھیں، کیونکہ عورتوں پر مردوں کی طرح گھروں میں آنے جانے پرتو پابندی شرعا ہے نہیں اس لئے صرف ان کے ازواج مطہرات کے پاس آنے ہے استدلال پورانہیں ہوسکتا ، جیرت ہے کہ اس قدرجلیل القدرا کابر امت کے مقابلہ ميں اتنا كمزوراور بودااستدلال كيا گيا،اورا يستفردات تفهيم القرآن ميں به كثرت بين، فياللاسف! يېھى كہا گيا كه `اس معامله ميں اصل چيز جس کالحاظ کیا جائے گا وہ ندہبی اختلاف نہیں بلکہ اخلاقی حالت ہے' (تقیہم ۴۹/۳) کیسی بجیب بات ہے کہ غیرمسلم عورتیں جن کے پاس کوئی اخلاقی معیار نہیں اورای لئے حضرت عمرؓ نے حماموں میں ان کے ساتھ اختلاط کوئنی ہے روک دیا تھا،اوروہ کتابیات کے ساتھ نکاح کو بھی نا بندكرتے تھے،ان كے ساتھ ميل جول كو قرآن مجيد سے ثابت كرنے كى كوشش كى گئى ہے اور جبكه علامه يربيجى ضرور روشن ہوگا كه خاص طورے اس دورتر قی میں غیرمسلم عورتوں کے ذریعہ ہے مسلمان عورتوں کے اخلاقی و زہبی کردار کوکس طرح نقصان پہنچانے کی کوششیں ہور ہی ہیں اور عرب ممالک میں تو یہودی عور توں کو گھروں میں واخل کر کے جاسوی کے بھی جال پھیلا دیئے گئے ہیں، جن ہے مسلم ممالک کو غیرمعمولی سیاسی نقصانات سے دوحیار ہونا رپڑ رہاہے ،اوربعض غیراسلامی ملکوں میں در پر دہ بیائیسم بھی چلائی جار ہی ہے کہ مسلمان عورتوں کوغیر مسلم عورتوں کے ذریعیہ متاثر کرکے دوسری بداخلا قیوں میں مبتلا کرنے کے علاوہ ان کا ارتداد بھی عمل میں لایا جائے اور اس کے لئے ان

ان حالات میں تومیل جول والی بات کومعقول قرار دینا کسی طرح نبھی معقول نہیں معلوم ہوتا اور ہما رایفین یہ ہے کہ علا مہ کی پیخقیق قرآن مجید سے بھی کسی طرح قریب نہیں ہے بلکہ بعید سے بعید تر تو ہو عتی ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم!

دونوں کے میل جول اور تعلقات کے بڑھانے کی ترقی پذیر کوشش ہورہی ہے۔

ارشا وات اسمان عورتوں کے سامنے بھی ظاہر کرسکتی ہیں، اہل ذ مہ عورتوں کے سامنے کیں ان کے دوان کا حال اپنے مردوں سے نہ بنلا کیں، کیونکہ مسلمان عورتوں کے سامنے بھی ظاہر کرسکتی ہیں، اہل ذ مہ عورتوں کے سامنے کہیں تا کہ وہ ان کا حال اپنے مردوں سے نہ بنلا کیں، کیونکہ مسلمان عورتوں کے حالات بابیہ حسن و جمال وغیرہ کا اظہار غیر مردوں کے سامنے کرنااگر چہ سب ہی عورتوں کے لئے شرعا ممنوع ہے گرغیر مسلم ذی عورتوں کے حق میں اور بھی زیادہ شدت ہے منع ہے کیونکہ ان کو اس بات سے کوئی رکاوٹ نہ ہوگی، بخلاف مسلم عورت کے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ ایسا کرنا شرعاً حرام ہے اور اس لئے وہ اس سے زک جائے گی، بخاری و مسلم میں حدیث ہے کہ کوئی عورت کے ساتھ بے تکلف میل جول کے باعث اس کے حسن و جمال اور دوسری خویوں سے واقف ہوکر اس کا حال اپنے شوہر سے جاکر نہ بتا ہے جس سے وہ اس کے حالات سے اس طرح واقف ہو سکے کہ گویا اس کود کے جس کے اور خطرت بھر نے فرمایا کہ کی ایما ندار مسلمان عورت کے لئے جائز نہیں کہ اس کا سرا پا بجز اس کے سامنے بدن کھولنا جائز نہیں نہ اپنے مرکا دو پنہ اس کے سامنے اور سے نہ کہ کا یک ان بارے کوئکہ وہ اپنی عورت کے لئے جائز نہیں نہ اپنے مرکا دو پنہ اس کے سامنے اتارے کیونکہ وہ اپنی عورتیں ہیں ، شرکہ نہیں ، اور مسلمان عورت کے سامنے بدن کھولنا جائز نہیں نہ اپنے مرکا دو پنہ اس کے سامنے اتارے کیونکہ وہ اپنی عورتیں ہیں ، حضرت ابن عباس کا عورت کو اس کے سامنے بدن کھولنا جائز نہیں نہ اپنے مرکا دو پنہ اس کے سامنے اتارے کیونکہ وہ اپنی عورتیں نہیں ہیں ، حضرت ابن عباس کا عورت کو اس کے سامنے بدن کھولنا جائز نہیں نہ اپنے مرکا دو پنہ اس کے سامنے اتارے کیونکہ وہ اپنی عورتیں نہیں ہیں ، حضرت ابن عباس کا

ارشاد ہے کہ اس سے مرادمسلمان عورتیں ہیں، یہودی، نصرانی عورت کے سامنے مسلمان عورت کو اپناسینہ، گردن وغیرہ کھولنا جائز نہیں، حضرت کہ ملکول وعبا دہ اس بات کو بھی ناپیند کرتے تھے کہ یہودی، نصرانی یا مجوتی عورت مسلمان عورت کے لئے داید گری کرے، حضرت ابن عطاء اپنے والدے راوی ہیں کہ جب صحابہ کرام بیت المقدس پنچے تو وہاں کی عورتوں کے لئے قابلہ کا کام یہودی ونصرانی عورتیں کیا کرتی تھیں، اگر سے تھے ہوتو ضرورت سے مجبوری کے سبب ہوگا، ( کہ وہاں اس وقت تک مسلمان عورتیں قابلہ نہ ہوں گی) یا بیکام گراوٹ کا تھا، ان سے لیا جاتا رہا، لیکن قابل سترجسم کو ان سے بہرحال چھپانا ضروری ہے۔ او ہا مسلمان عورتیں قابل سترجسم کو ان سے بہرحال چھپانا ضروری ہے۔ او ہا مسلمان شور این میں مراد باندیاں ہیں، خواہ دہ مسلمان ہوں یا غیر مسلمہ، غلام مردمرا نہیں، یہی سعید بن المسیب کا غیر ہب ہالئ (تفسیرا بن کشرہ ۱۳/۲۸)

(۳)علاً مہ محدث یانی پڑٹے نے لکھا کہ او نساء مھن میں ایک قول عام ہے، دوسرایہ کہ صرف موئن عورتیں مراد ہیں، البذا غیر مسلم عورتوں کے سامنے مسلمان عورتوں کی طرح کھل کرآتا جائز نہیں کیونکہ دہ ہماری عورتوں میں سے نہیں ہیں کہ دہ دین کے لحاظ سے اجنبی ہیں، دوسر سے اس لئے کہ ان پر کوئی نہ ہبی پابندی اس امرکی نہیں کہ دہ ان مسلمان عورتیں کا حال اپنے مردوں سے جاکر نہ کہیں گی اور ہمارے نہ ہب میں چونکہ اس امرکی سخت ممانعت ہے اس لئے مسلمان عورتیں ایسانہ کریں گی ابن جرت کے سے منقول ہے کہ اس سے مراد مسلمان آزاد عورتیں ہیں اور حسن دغیرہ نے فرمایا کہ سورہ نورکی آبت او ما ملکت ہیں اور او ماملکت سے مراد باندیاں ہیں مرد فلام نہیں، حضرت سعید ابن المسیب اور حسن دغیرہ نے فرمایا کہ سورہ نورکی آبت او ما ملکت ایسانہ نہ تھ کہیں دھوکہ میں نہ ڈال دے، کیونکہ دہ عورتوں کے بارے میں ہم مردوں کے متعلق نہیں، البذائد ہب حنفی کی رو سے مسلمان عورت کا کا فرہ کے سامنے بے محابا آنا جائز نہیں ہے، اور حضرت فاطمہ نے افلام ممکن ہے صغیر السن ہوگا ، اس لئے اس سے استدلال قوی نہیں ، البت امام مالک کے نزد یک باندی اور غلام کا حکم ایک الخ (تفیر مظہری ۲۹۸٪)

(۲) ارشا دفر مایا: ۔ اونٹو ک پرسوار ہونے والی (عربی)عورتوں میں سے قریشی عورتیں سب سے بہتر ہیں جو بچوں پر بہت شفقت کرتی میں اور شوہروں کے مال میں ہمدر دی وخیرخواہی کا بہت خیال کرتی ہیں ۔ بخاری شریف ۸۰۸

(ے) حضرت جابڑنے کہا کہ میرے باپ کا انقال ہوا تو انہوں نے سات یا نولڑ کیاں چھوڑیں ،اس لئے میں نے ایک ثیبہ مورت سے شادی کی ،حضور علیہ السلام کومعلوم ہوا تو فرمایا کہتم نے کنواری سے شادی کیوں نہ گی ، جوتم سے زیادہ کھل کھیلتی اور دونوں کی دہستگی کا سامان زیادہ ہوتا، میں نے عرض کیا کہ اس طرح والد نے لڑکیاں چھوڑی ہیں ، مجھے اچھانہ معلوم ہوا کہ اِن ہی جیسی نوعمر تا تجربہ کا ربیوی لاوُں ،لہذا ایسی تجربہ کار، دانا بینا عورت سے شادی کی جو اِن کی ضرورت کی دکھیے بھال اچھی طرح کر سکے ،آپ نے فرمایا ، بارک اللہ، اچھا کیا (بخاری ۱۹۸۸)

سے سیاسے میں دعیت کا محدہ میں ہوں میں ہے سب کا مدے مسلوں ہیں۔ ان مسلومی ہوئی کی ہوستا ہے ہو جہتے ہی ہی ہی ہی ہ حضورا کرم علی کے ایک (حضرت عائشہ ) کے سواسب از واج مطہرات ثبیات تھیں اور بیشتر صحابہ کرام نے بھی بیوہ ومطلقہ عورتوں سے شادیاں کی تھیں ہمین اُن سب حضرات اوران کی از واج کے سے قلوبِ طاہر و مزکیدومقد سہ کی نظیر کم ہی مل سکتی ہے۔

(۸) امام بخاریؒ نے باب ترک الحائض الصوام ۱۳ اور باب الزکوۃ علی الاقارب ۱۹ میں حدیث روایت کی رسول اکرم علیہ بھیا کہ عید کے بعدعیدگاہ میں مجمع نسواں کی طرف تشریف لے گئے، اور ان کو یہ وعظِ فرمایا:۔اے جماعت نسواں! صدقہ وزکوۃ دینے کا اہتمام کرو، کد واخل جہنم ہونے والوں میں تمہاری اکثری کرتی ہو، میں نے تم عورتوں نے عضل اور دین کے لحاظ ب ناتص ہونے کے باوجودتم سے پرلعنت پھٹکار بہت کرتی رہتی ہواورشوہ کرکی ناشکری کرتی ہو، میں نے تم عورتوں کے عقل اور دین کے لحاظ ب ناتص ہونے کے باوجودتم سے پرلعنت پھٹکار بہت کرتی رہتی ہواورشوہ کرکی ناشکری کرتی ہو، میں نے تم عورتوں کے عقل اور دین کے لحاظ ب ناتص ہونے کے باوجودتم سے زیادہ ایک عاقل مجھودار پختہ کار مرد کی عقل وقع کر باد کرنے والا اور کوئی نہیں و یکھا، انہوں نے عرض کیا یارسول اللہ! ہمارے دین وعقل میں نقصان کیا ہے؟ ( میعنی ہماراوین تو وہی ہے جو مردوں کا وین ہے نیز وہ اور ہم دونوں ہی ذوی العقول میں واضل ہیں ) فرمایا کیا عورت کی شہا دت کو اللہ تعالی کے مرد کی شہا دت کا آ دھا نہیں قرار دیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا ٹھیک ہم آپ نے فرمایا کہ چیش کے نوب میں موجاتی ؟ انہوں نے عرض کیا، بیعقل کے نقصان کی دجہ سے تو ہے، پھرفر مایا کہ چیش کے دئوں میں مورت شوہرات العظیر ۱۸۲۷ کی حدیث میں یہ بھی ہے کہ عورت شوہرات کی اور دین کوئی لورت کے میان کی تھیا دیتی ہے بیمان تک کوئی آگر کوئی کے میں نوب کے مورت کی کہیں نوب کے کہا دیتی ہے بیمان تک کوئی آگر کوئی کوئی کے بھی کوئی خیر و بھائی تہیں دیکھی۔

ا معزت جابر بن سلیم بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور علیقے کی خدمت میں عرض کیا مجھے نفیجت فرما نمیں ،آپ نے فرمایا: ۔ ہرگز مبھی کسی کو برا لفظ نہ کہنا، جابر کہتے ہیں کماس کے بعد میں نے بھی کسی آزاد یا غلام مخفص یا اونٹ یا بھری کوبھی ٹر الفظ نہیں کہا (ٹرندی وابوداؤ دبحوالہ مشکل 19 یاب فضل الصدق)

لمحد فکر رہے! اس حدیث کو پوری تفصیل سے امام بخاری ؓ نے کتاب الحیض اور کتاب الزکوۃ میں بیان کیا اور کتاب النگاح میں بیان نہیں کیا جہاں از دواجی زندگی کے سلسلہ میں اس کی ضرورت زیادہ تھی، حالانکہ امام بخاری ؓ نے وہاں اور بہت ہے عنوانات قائم کر کے اس بارے میں کافی رہنمائی فر مائی ہے، اس طرح صاحب مشکوۃ نے ادنی مناسبت سے اس کی حدیث کوصرف کتاب الایمان میں وکر کیا، کیونکہ کفرانِ عشیرکا ذکر ہے، حالانکہ وہ کفرعقائد وایمان کانہیں ہے اس طرح متداوّل کتب حدیث میں بسااوقات احادیث فیرمظان میں درج ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے تلاش واستفادہ میں دقت ہوتی ہے۔

ا عقل وہ فطری قوت ہے جس سے معانی وکلیات کا ادراک کیاجا تا ہے اور جو برائیوں سے روکتی ہے اور مومن کے قلب میں وہ بطور نور خداوندی کے کام کرتی ہے (غالباتی سے ہے واقع قو افسو استال مومن فانله ینظر بنور الله (مومن کی فراست ہے جُروار ہوکہ وہ خدا کے نورے دیجہ اس عقل کو کہتے ہیں جو ہوائے نضائی سے پاک صاف ہوجاتی ہے (مرقاۃ ایم) معلوم ہوا کہ ایمان کے اثر سے انسان کی عقل اور لب و نوں کی خاص تھم کا جلاحاصل ہوجاتا ہے، جس سے غیرمومن محروم ہوتا ہے۔ 'مؤلف''

دوسری مثال اس وقت قابل ذکرحدیث مسلم بروایت جابر ہے جس میں حضور علیہ السلام کے گر دِاز واج مطہرات کا جمع ہونا ،نفقہ کا سوال كرنا اورحضرت ابوبكروعمر كاحاضر موكر حضرت عا تنشةٌ وهصه "كو تنبيه كرنا مذكور ہے، وہ باب عشرة النساء ميں درج ہوتی جس طرح مشكلوة ميں كيكن بيحديث بخارى ميں تو ينبيں اورامام مسلم اس كوكتاب الطلاق باب تنجيبر المصراة لا يكون طلاقا ميں لائے بيں، پھريد کدسب سے بہتر میہ دیتا کہ الیم سب احادیث حضور علیہ السلام کی از دواجی زندگی کاستفل عنوان وے کرایک جگہ جمع کر دی جائیں ،ایہ ابھی تہیں کیا گیا، گویا بیان احکام کا اجتمام ہی زیادہ رہا، حالا نکہ حضور علیہ السلام کی پوری زندگی باب وارآنی بھی ضروری تھی کہ وہ بھی تواحکام سے بى متعلق بي القد كان لكم فى رسول الله اسوة حسنة " غرض ناظرين انوار البارى كاان امور يرمتنبر مناضرورى بـــ

(9) حضور اكرم علي في نه ارشاد فرمايا كه ميرے بعد كوئى فتنه مردوں كے لئے عورتوں سے زيادہ نقصان وضرر پہنجانے والا نه ہوگا ( بخاری ومسلم تر مذی وغیرہ ) یعنی ان سے زیادہ فتنہ، بلا اور مصیبت میں ڈالنے والی کوئی چیز نہ ہوگی ، کیونکہ طیائع کا میلان ان کی طرف زیادہ سے زیادہ ہوتا جائے گا،اوروہ ان کی وجہ ہے حرام میں مبتلا ہول گے،لڑائی جھکڑے قبل وقبال اور باہمی عداوتیں پیش آئیں گی اور کم ہے کم ورجہ بیہ ہے کہ فور تیں مردول کو دنیا کی حرص ومحبت پر مائل کریں گی ،اوراس سے زیادہ کونسا فتنہ ہوسکتا ہے کہ دنیا کی محبت ساری گنا ہوں کا ایک گناہ ہے،اورمیرے بعداس لئے فرمایا کہ آپ کی زندگی کے بعد ہن اس فتنہ نے ضرررسانی کی صورت زیادہ اختیار کی ہے یا پہلے آپ کی

بركت سے بيفتندد باجوا تھا،آپ كے بعداس نے سراٹھايا۔ (مرقاة سجت)

(•۱) فرمایا ؛۔ دنیا بیٹھی اورخوش منظر ہے ( یعنی ذا گفتہ بھی عمدہ اور آئکھوں کے لئے بھی تاز گی بخشنے والی ، جنت نگاہ وفر دوئی گوش ہے اور الله تعالیٰ نے دنیا کی زندگی دے کر تنہیں اس سے فائدہ اٹھانے کا موقع بھی دے دیا، تا کہ دیکھیے کہ کون کس طرح کے قمل کرتا ہے (خدا کی مرضی کے کام کرتا ہے یا شیطان کوخوش کرنے والے اٹمال میں زندگی گزار تاہے اپس دنیا کی محبت اوراس کے جا وجلال ہے دھو کہ نہ کھا جا تا ( كدآ خرت كى زندگى نتاه ہوجائے )اور ندعورتوں سے زیادہ سرو كارر كھنا ( جس سے مخرّ مات ومنہیات كا ارتكاب كر بیٹھواورا ہے دین كونقصان پہنچادو) اور یا در کھوسب سے پہلافتہ بنی اسرائیل میں عورتوں ہی کی وجہ سے ظاہر ہوا تھا (مسلم شریف)

(۱۱) فرمایا: یخوست کی علامتیںعورت گھراور گھوڑ ہے میں ظاہر ہوسکتی ہیں ( بخاری وسلم )صاحب مرقا ۃ نے لکھا کہ عورت میں اس طرح کہ اس سے اولا دنہ ہو بیاس کا مہروغیرہ زیادہ ہو( کہ مردا دانہ کر سکے ) بیاوہ بداخلاق بدزبان وغیرہ ہو،گھر میں شکی اور بُرے پڑوں کے سب ہے، اور گھوڑے میں اس طرح کہوہ سرکش منہ زور ہو،آسانی سے سواری کا کام نہ دے اور جہاد میں بھی کام نہ آئے جوشرعاً گھوڑا یا لنے کا برا مقصد ہونا چا ہے، دوسرا مطلب عدیث کا میہ وسکتا ہے کہ اس سے حضور علیہ السلام نے اپنی امت کو ہدایت کی ہے کہ اگر گھر کسی وجہ سے اچھانہ ہوتو اس کو بدل دے، بیوی اگر موافق مزاج اور رکھنے کے قابل نہ ہوتو اس کو طلاق دے دے اور گھوڑ ااگر ٹھیک نہ ہوتو اس کوفر وخت کر دے ، البذا اس حدیث سے بدفالی لینے کا جواز نہیں نکلتا اور دوسری حدیث میں اس کی صراحت ہے ممانعت آئی ہے اور حضرت عائشہ ہے شوم (نحوست) کا مطلب سوی فیلق (بدخلقی )وارد ہے بیعنی ان چیزوں کی وجہ ہے سوءِ خلق کی نوبت آتی ہے اس کے علاوہ بید کہ امام ما لک ،احمد اور بخاری نے اس حديث كوبلفظان كان الشوم في هنئي نفي الدارالخ روايت كياب، يعني الرنحوست بهواكرتي توان تين چيزول مين بهوتي (مرقاة ٥٠٠) (۱۲) فرمایا:۔اے نوجوانو:۔اگرتم مہربان ونفقہ کی استطاعت رکھتے ہوتو ضرور نکاح کرو کہ اس سے نگاہ وشرم گاہ کی حفاظت

لے بیال بھی فتنہ کی ابتداءعورتوں ہے ہوئی میردوں نہیں معلوم تبیں علامہ آزا ڈٹے اس کی کیا تاویل سوچی ہوگی ،اورعلامہ مودود کی دامیضہم اس صدیث مسلم کا کیا جواب ویں گے جو کہتے میں کداس تھم کے خیل سے عوراتوں کی پستی ثابت ہوتی ہے جس کی جوابدی میں ہمیں دقت پیش آتی ہے، حالا تکدخو وی پیجی فرماتے جیں کہ میں مغرب کی تہذیب سے مرعوب ہوکراس کے مطابق اسلامی احکام کی تعبیر کرنا بخت علطی مے غیرہ ملاحظہ ہو پروہ ۳۵۵،۲۵۳،۵۵،۳۵۰، ۳۵۰،۴۵۰، مؤلف' ہے (بخاری وسلم ) یعنی بری نگاہوں سے بچو گے جو زنا کا بیش خیمہ ہوتی ہیں،اور زنا ہے بھی جو شریعت و اخلاق کی رو سے جرم مخطیم ہے ،قرآن مجید میں ہے بید علم خاشنة الاعین و ما تخفی الصدور (الشاتعالیٰ نگاہوں کی خیات کو بھی جانتے ہیں اور داوں کے بڑے ارادوں سے بھی واقف ہیں ) مفسرین نے لکھا کہ اجنبی عورتوں پر جو نفسانی وشہوانی قسم کی نظریں پڑتی ہیں،اور ان کے زیرا اثر جو داوں میں ناجا ترجنسی میلا نات پیدا ہوتے ہیں،ان سب کو خداد کھتا اور جانتا ہے اور ان سب پرآخرت میں مواخذہ ہوگا،اوراگرا تفاتا نگاہ کا گناہ سرز دہوجائے تواس سے فوراً تو بکرنی چاہیے تا کہ اس کی خرابی کا اثر دلوں تک نہ پنچے اور دل کے بہتلا ہونے پر بھی اگر تنبیہ ہوجائے تواستعفار کرے اس کے سیاہ داغ مثادے اور اس کے آگے ظاہری جو ادر (باتھ پاؤں زبان وغیرہ) کے ذریعہ اس معصیت کو ہرگزنہ بڑھنے دیں، کیونکہ زنا تک پہنچانے والی سب با تیں زنا کے حکم میں ہوجاتی ہیں،الشرتعالیٰ ان سب سے محفوظ رکھے اور خضب الی میں مبتلا ہونے دیں، کیونکہ زنا تک پہنچانے والی سب با تیں زنا کے حکم میں ہوجاتی ہیں، جن سے انسان کے اطلاق وروحانیت سموم ہوتی ہیں۔

سے بچائے ،در حقیقت بری نظریں ابلیس کے زہر ملیے تیروں میں سے ہیں، جن سے انسان کے اطلاق وروحانیت سموم ہوتی ہیں۔

ہم پہلے لکھ بھی ہیں کہ جس طرح مردوں کی نظریں اجنبی عورتوں پر پڑ کر خیانت کرتی ہیں، عورتوں کی نظریں بھی اجنبی مردوں پر پڑ کر خیانت کرتی ہیں، عورتوں کی نظریں بھی اجنبی مردوں پر پڑ کر جیانت کی قبلی ہوتی ہیں کہ اس اس ورنوں کی طرف سے مہیا ہو گئے ہیں، کی ایک جنس کورتوں کی طرف سے مہیا ہو گئے ہیں، کی ایک جنس کورتوں کی طرف سے مہیا ہو گئے ہیں، کی ایک جنس کورتوں کی طرف سے مہیا ہو گئے ہیں، کی ایک جنس کورتوں کی کورتوں کی طرف سے مہیا ہو گئے ہیں، کی ایک جنس کورتوں کی کورتوں کی طرف سے مہیا ہو گئے ہیں، کی ایک جنس کورتوں کی طرف سے مہیا ہو گئے دورت کی کورتوں کی کورتوں کی کی طرف سے مہیا ہو گئے ہیں، کی ایک جنس کورتوں کی کورتوں کی طرف سے مہیا ہو گئے ہوں کی کی کی کی دونوں کی کی کی دونوں کی کی دونوں کی کی دیں کی دونوں کی کی کی دونوں کی کورتوں کی کی دونوں کی طرف سے مہیا ہو گئے کی دونوں کی خواس کی دونوں کی ک

حدیث مذکورہے بیجھی معلوم ہوا کہا گرکوئی شخص باوجوداستطاعت کے نکاح نہ کرے، یا نکاح کے بعد بھی بدنظری وغیرہ کے گناہوں میں مبتلا ہوتو دونوں صورتوں میں گناہ گار ہوگا ،ای طرح اگر عورت نکاح کے بعد غیر مردوں کو تانکتی جھانکتی ہے یاان کے سامنے اظہار زینت کرتی ہے یاکسی اور طور طریقہ سےان کے دلوں کواپی طرف ماکل کرتی ہے تو وہ بھی گناہ گار ہوتی ہے۔

 کروں؟ آپ نے فرمایاا ہے شخص ہے کروجوخداہے ڈرتا ہو، کہوہ اگراس کو پسند کرے گا تواس کا اکرام کرے گا،اگر ناپسند ہوگی تب بھی ظلم سے تو ہازر ہیگا، یعنی جودیندارومتی نہ ہوگا، وہ ظلم وزیادتی تک بھی نوبت پہنچا دے گا( مرقاۃ سن ہم)

(۱۴) ارشادفرمایا که دنیا کی ساری تعمیس محدود، عارضی اورتھوڑے وقت کے فائدہ کی ہیں، اوران ہیں سب سے بہتر و نیا کی نعمت نیک ہیوی ہے (مسلم شریف) کیونکہ وہ آخرت والی ہمیشہ کی زندگی سُدو ارنے میں مدد دیتی ہے، ای لئے حضرت علیؓ سے مروی ہے کہ ربنا اتنا فی الد نیاحیۃ میں حسنہ سے مراد نیک ہیوی ہے اور فی الاخرة حسنة سے مراد حور جنت ہے اور وقنا عذا ب النار سے مراد زبان دراز و بدزبان عورت ہے، علامہ طبی نے کہا کہ صالحہ کی قیدنے بتلایا کہ اگر عورت میں صلاح نہ ہوتو وہ موجب شروفساد ہے۔ (مرقاق ہم میم)

(10) فرمایا:۔جب بہمی تہمیں کی اجھے دین واخلاق والے لڑکے یا لڑکی کارشتہ میسر ہو،اس کو قبول کر کے نکاح میں جلدی کرو،اگر ایسانہ کرد گے تو بڑے فساد وفقنہ کا اندیشہ ہے (ترفدی شریف) یعنی اگرتم مال وجاہ کی تلاش میں رہ کرتا خیر کرو گے تو بہت سے لڑکے اورلڑکیاں بغیر نکاح کے رکی رہیں گی،جس سے بداخلاقی زنا وغیرہ کاشیوع ہوگا اوراس کی وجہ سے تباہی و بربادی آئے گی،علامہ طبی نے کہا کہ اس حدیث سے امام مالک کی ولیل ملتی ہے جو کہتے ہیں کہ کفاءت میں صرف دین کا اعتبار ہے اور جمہور کا فد جب یہ ہے کہ چار چیزوں میں برابری و کیسے میں اور پیشر لہذا مسلمان عورت کا فکاح کافر سے، نیک عورت کا فاس فاجر سے،آزاد عورت کا غلام سے،اعلیٰ دسب والی کا میں ہوتا،لیکن اگر فود عورت یا اس کا ولی غیر کفو میں نکاح درست نہیں ہوتا،لیکن اگر خود عورت یا اس کا ولی غیر کفو میں نکاح پیند کر سے تا جریا اچھے پیشدوالی کی لڑکی کا اس مرد سے جو کوئی خبیث وگندہ پیشہ کرتا ہو، نکاح درست نہیں ہوتا،لیکن اگر خود عورت یا اس کا ولی غیر کفو میں نکاح پیند کر سے تا جریا ایس کو وجائے گا۔ (مرقا 15 مہم)

(۱۶) تقوائے خداوندی کے بعد سب سے بڑی نعمت ایک مومن کے لئے نیک ہوی ہے جس کو حکم کرے تو وہ فرما نبرداری کرے،اوراس کودیکھےتو شوہر کا دل خوش کردے،اگراس کے بھروسہ پرشو ہر کوئی قشم اٹھالےتو وہ بیویاس کو پورا کر دکھائے اورا گرشوہر ہاہر چلاجائے تو وہ بیوی اینے ہارے میں یا کدامن اورشو ہر کے مال میں خیرخواہ ثابت ہو (ابن ماجہ)

اطاعت کے گئے بیشرط ہے کہ اس کا تھم حدِشرح میں ہو کیونکہ شریعت کے خلاف امور میں اطاعت جائز نہیں ، دل خوش کر سے یعنی اچھی صورت وسیرت وحسنِ معاشرت سے بنس مکھا ور بااخلاق ہو بشم کھانے کا مطلب بیہ ہے کہ شوہر کسی کام کے کرنے یانہ کرنے کی قشم اٹھا لیے جو بیوی کو ناپسند ہو پھر بھی وہ شوہر کی قشم پوری کرنے کو اپنی مرضی کے خلاف اس کام کو کرد سے یازک کرد سے کیونکہ اس سے وہ شوہر کی موافقت کے لئے اپنی مرضی پراس کی مرضی کورجے دینے کا ثبوت پیش کرے گی (مرقاۃ ۸ بیم)

(ےا) فرمایا:۔سب سے بڑی برکت وخیر والا نکاح وہ ہے جس میں بوجھ بارکم سے کم ہو (بیہق) یعنی مہر ونفقہ وغیرہ کا بار زیادہ نہ ہو(مرقاۃ ٨٠٠) ہو(مرقاۃ ٨٠٠)

(۱۸) فرمایا نکاح کے ذریعیہ آ دھادین محفوظ ہوجا تا ہے جاہے کہ خدا ہے ڈرکر ہاتی نصف دین کی بھی حفاظت کرے۔ امام غزائی نے فرمایا کہ دین میں خرابی بدکر داری یا حرام خوری دوطریقوں ہے آتی ہے نکاح کرنے سے نفس وشیطان کے مکائد سے پچ سکتا ہے کہ نگاہ کے گناہ اور بدچلنی کی راہ ہے دور ہوجا تا ہے ، آ گے روزی کمانے اور کھانے پینے کے حرام طریقوں ہے بچنا آ دھے دین کی حفاظت کا سبب ہوجائے گا۔ (مرقاۃ ۴ نے ۲)

(۱۹)رسول اکرم اللی سے کسی اجنبی عورت پراچا نک بلا ارادہ نظر پڑجانے کے بارے میں سوال کیا گیا تو فرمایا آئندہ نظر کو ہٹالو (مسلم شریف) یعنی دوبارہ نظرمت ڈالو، کیونکہ پہلی نظر بلاا ختیار ہونے کی وجہ ہے معاف ہادراگرد کیھے جائیر گاتو گناہ ہوگا، قاضی عیاض نے فرمایا کہ اگر عورت اپنا چہرہ بھی نہ چھپائے تب بھی مردکوا پی نگاہ نیجی کرتا ضروری ہے صرف ضرورت ِشری سیجے کے وقت نظر جائز ہے (مرقاۃ راہم) (۲۰) فرمایا: عورت سامنے سے آئے یا پیچھا پھر کر جائے شیطان کی صورت میں ہوتی ہے ( کہ اس سے بھی ول میں بُرے خطرات وصاوس آئے ہیں اور گمراہی ،فتنہ وفساد کا سروسامان ،وتا ہے ،لہندااگر اتفاقاً کوئی عورت سامنے آجائے اور قلب ونظر کواچھی معلوم ہواور برے خوالت آئیں تو چاہیے کدا پنی ہیوی کا خیال وتصور کرے اور اسکے پاس جائے اس سے وہ ول کے بُرے خیالات تحتم ہوجا ئیں گے (مسلم شریف) علامہ نو وی نے لکھا کہ عورت کو شیطان سے مشابہت اس لئے ہے کہ وہ بھی بُر ائی وشرکی طرف بلاتا ہے اور برائی کو مزیئن کر کے پیش کرتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ عورت کو بلاضروت ہے اپنے گھرے نگلنا نہ چاہیے اور نہ لباس فاخرہ پہنے ،اور مردول کو چاہیے کہ اس کی طرف اور اس کے لباس کی طرف نہ دیکھیں النے (مرقا ق مولیم)

(۱۱) ارشادفر مایا: عورت جب با ہرتکاتی ہے تو شیطان اس کومردوں کی نظروں میں حسین وجمیل بنا کرپیش کرتا ہے (تر ندی شریف) یا اس کوشیطان امیدوظمع کی نظر سے دیکھتا ہے کہ اس کوبھی گراہ کرے گا، اور اس کی وجہ سے دوسروں کوبھی (کدونوں طرف جنسی میلانات کو ابھارے گا، ای لئے عورتوں کوشیطان کے جال بھی کہا گیا، یاشیطان سے مرادانسانوں میں کے شیطان ہیں اہل فسق و فجور میں سے کہ جب وہ عورت کو باہر نگلتے دیکھتے ہیں تو شیطانی وساوس و خیالات ول میں ڈالتے ہیں، اور یہ بھی احتال ہے کہ عورت جب باہرتکاتی ہے تو شیطان اس کے خیالات وجذبات برتسلط کر کے اس کو خیات کے زمرے میں داخل کر ادیتا ہے، حالانکہ وہ پہلے سے طیبات میں سے تھی (مرقا ق ال مرقا

(۲۲) کوئی شخص کسی اجنبی عورت کے ساتھ خلوت میں نہ رہے ، کیونکہ ان کا تیسرا شیطان وہاں ضرور ہوتا ہے (ترندی شریف) بعنی شیطان اس موقع پرضرور دونوں کے خیالات خراب کر کے گناہ میں مبتلا کرنے کی کوشش کرے گا ،اس لئے ایسی صورت ہے تخت اجتناب کرنا جا ہے (مرقاۃ سابیم)

(۲۴۳) ایسی عورتوں کے پاس ہرگزنہ جاؤ، جن کے شوہر گھر پر نہ ہوں، کیونکہ شیطان تمہاری رگوں میں خون کی طرح دوڑتا پھرتا ہے(بعنی تم محسوس بھی نہیں کر سکتے اوروہ اپنا کام شروفساد پرآ مادہ کرنے کا برا برکرتا رہتا ہے) صحابہ کرام نے عرض کیا یارسول اللہ! کیا آپ کے لئے بھی شیطان ایسابی ہے؟ آپ نے فرمایا! ہاں! میرے لئے بھی ہگر جن تعالیٰ نے میری مدد فرمائی کہ اس کے شرسے مامون رہتا ہوں (مرقاۃ ۱۳۱۳) اس حدیث کی کمل و فصل شرح مرقاۃ الے کمیں ہے۔

(۲۴) ارشاد فرمایا کہ حق تعالی بری نظر ڈالنے والے پراوراس پر بھی جو بغیر کسی عذر وضر ورت کے اپنے کو دکھائے لعنت بھیجتا ہے بعنی ان دونوں کواپنی رحمت سے دورکر دیتا ہے (بیہجق) معلوم ہوا ہر نا جائز نظر لعنت کی مستحق ہے (مرقاۃ ۱۹۴۸)

(۲۵) فرمایا: جس مسلمان مردکی پہلی نظراتفا قاکسی عورت کے حسن و جمال پر پڑجائے اوروہ اپنی نظر ہبالے ، نقواللہ تعالی اس کوالی عبادت کی تو فیق عطافر مائے گا جس کی حلاوت اس کو مسوس ہوگی۔ (مسندِ احمد ) علامہ طبی نے فرمایا کہا لیے مختص کے لئے عبادات کی مشقت و تکلیف باقی نہیں رہتی اور ایسے مقام سے سرفراز ہوجا تا ہے ، جس میں نماز وغیرہ عبادات آئکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی ہیں (مرقاۃ ۱۳۴۳) پہلے بدنظری کے نقصانات ومصرتیں معلوم ہوئی تھیں اور یہاں اس سے بیخنے پرانعام عظیم ہتلایا گیا ہے۔ ولٹدا کھروا کمنیر ۔

(۲۶) ارشاد فرمایا: اگر بنی اسرائیل نه ہوتے تو گوشت نه سرا کرتا، اور اگر خواند ہوتیں تو کوئی عورت ساری عمر بھی اپنے شوہر کی خیانت نہ کرتی (بخاری وسلم) یعنی بنی اسرائیل نے علم خداوندی کے خلاف بیٹروں کا گوشت ذخیرہ کیا تھا اس لئے سرا ملی کہ وہ سرنے لگا ،ال سے پہلے گتنے ہی دن رکھار ہتا تھا تب بھی نہ سرتا تھا، قبال تعالیٰ ان الله لا بیغید ما بقوم حتی یغید و اما بانفسهم اور حضرت حوا نے کہم خداوندی کے خلاف شجرہ ممنوعہ کا پھل کھانے کا پہلے ارادہ کیا پھر حضرت آ دم علیہ السلام کو بھی رغبت دے دے کرآ مادہ کرلیا، پھر دونوں نے ساتھ کھایا، اور نافرمانی کی ،جس پرعتاب البی کے مستحق ہوئے ، خیانت کا صدوراً می عوج و میڑھ پن کے سب ہوا جوعورت کی طینت

ووصیت میں رکھا گیاہے بعض نے کہا کہ خیانت میتھی کہ حضرت حواءً نے حضرت آ دم علیہ السلام سے پہلے اس کھل کو کھایا تھا، حالا نکہ انہوں نے بھی حضرت حواً کواس سے روکا تھا، پھر حضرت حواءً نے حضرت آ دم علیہ السلام کو بھی کھانے پر آ مادہ کرلیا( مرقا ۃ ایس م)

بعض لوگوں نے کہا کہ حضرت حواء کوسب سے پہلے گناہ کا مرتکب قرار دیناعورت کے مرتبہ گوگرانا ہے، وہ لوگ بخاری وسلم کی اس حدیث کا کیا جواب ویں گے؟ اوراگر مان بھی لیا جائے کہ انہوں نے ابتداء نہیں کی تو کیا حضرت آ دم علیہ السلام کوسب سے پہلا مرتکب گناہ قرار دیا جائے گا، جوسب سے پہلے خدا کے جلیل القدر پنج بر بابیا حتال کہ دونوں نے بڑے وقت آن واحد میں گناہ کا ارتکاب کیا ہوگا، تب بھی تو اور اولیت کی نسبت دونوں ہی کی طرف ہوگی، اورا بک جلیل القدر پنج برکی عظمت آ سمت کی دعایت غیر پنج برکی عصمت کے مقابلہ میں فرق مراتب کے اصول سے بھی تہایت ضروری ہے معلوم نہیں صنف نازک کی اس قدر مہایت کا بے پناہ جذب دل ودماغ کی گہرائی میں کیے امر کیا کہ دونوں مرد کے مقابلہ میں بلکہ ایک جلیل القدر پنج بیر کے مقابلہ میں بھی اس کو ابھار کرآ گے لانے کی سعی کرنی پڑی، والد میں اس کو ابھار کرآ گے لانے کی سعی کرنی پڑی، والد میں اس اور ابھار کرآ گے لانے کی سعی کرنی پڑی، والد بیا دارالعجا سب بھی اس بارے میں پہلے بھی پھو کھو آئے جیں۔ والٹد تعالی اعلم!

(۲۷) ارشادفر مایا : جو محف اپنی بیوی کواپ بستر پر بلائے ،اوروہ بغیر کسی عذر شرعی کے انکار کردے اور شوہر کو ناراض کرے تو فرشنے مسلح تک اس عورت پر لعنت بھیجے ہیں (بخاری و مسلم) ایک روایت ہے کہ حق تعالیٰ آسان پراس عورت سے ناراض ہوتے ہیں یہاں تک کہ شوہراس سے راضی ہوجائے ، جب شوہر کی فدکورہ جاجت کے لئے اطاعت نہ کرنے پرخق تعالیٰ کی ناراضی اس طرح متوجہ ہوتی ہے تو ظاہر ہوا کہ شوہر کسی و بنی امر کے لئے علم کرے اور بیوی تعمیل نہ کرے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا غضب وغصہ کس قدر ہوتا ہوگا؟! (مرقاۃ ۱۳/۲) کے اگر شوہر کسی دینی امر کے لئے علم کرے اور بیوی تعمیل نہ کرے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا غضب وغصہ کس قدر ہوتا ہوگا؟! (مرقاۃ ۱۳/۲) کے اس کے اس کے تعمیل کی تاروائی کے تعمیل کے تعمیل کرے کے تعمیل کے تعمیل کے تعمیل کے تعمیل کے تو تعمیل کے تعمیل

واقعہ بخاری وغیرہ میں تفصیل سے آیا ہے اور مشہور ہے اس کے بعد آیتِ تخیر نازل ہوئی جس میں از واج مطہرات کو اختیار ویا گیا کہ حضورعلیہ السلام کے ساتھ رہنا ہے تو تنگی ترشی ہے جس طرح بھی آپ جا ہیں گے گزارہ کرنا پڑیگا کیونکہ آپ کو اختیاری طور سے فقروفاقہ کی زندگی ہی محبوب ویسند بدہ تھی، ورندان کو آپ سے الگ ہوجانے کا اختیار ہے، اس پرسب نے حضورعلیہ السلام کی رفافت ہی گواختیار کر لیا تھا۔

معلوم ہوا کہ عورتوں کی طینت وسرشت میں حت جاہ ومال اورشوق زیب وزینت رکھدیا گیا ہے،اور جب بھی اس جذبہ کوا بجرنے کا موقع ملتا ہے بیضرورا بھرتا ہے تی کہ اس سے سیدالمرسلین علیہ افضل الصلوات والتسلیمات کا گھرانہ بھی محفوظ وستی نہیں رہا،اور بڑی آزمائشوں کے بعد آخری دور نبوت میں ازواج مطہرات کے مزاج پوری طرح سے مزاج نبوت کے موافق ہوسکے،اور آپ کی گھریلوزندگی کے واقعات سے بہت بڑاسیق اور مہرات کا سرچشمہ ملتا ہے اوران واقعات سے حضورا کرم علیا تھے کی انتہائی اولوالعزی اورصبر عظیم کا جبوت ملتا ہے۔

(۲۹)ارشادفر مایا:۔اگر میں کسی کوکسی کے لئے سجدہ کرنے کا حکم کرتا تو غورت کو حکم کرتا کہا ہے شوہر کو سجدہ کرےاور فر مایا کہ جوعورت شوہر کوراضی چھوڑ کر مرجائے وہ جنت کی مستحق ہوجاتی ہے (تریذی شریف) یعنی عورت پراپنے شوہر کے اتنے زیادہ حقوق ہیں کہ وہ ان کواد ا کرنے سے عاجز ہیں اور صرف مجدہ سے اس کی اوائیگی یاشکر ہجا آوری ہوسکتی تھی، جس کی اجازت نہیں دی جاسکتی کہ بیچق صرف معبود ِحقیقی کے لئے مخصوص ہو چکا، بیم مجبوری تہ ہوتی تو عورت اپنا حق شکرا داکر دیتی، اور عورت کا شوہرا گرعالم متقی ہوتو ظاہر ہے اس کی اطاعت ورہنمائی میں عورت نے تمام حقوقی خداوندی وحقوقی عبادا داکئے ہوں گئے اس کے اس کا مستحق جنت ہونا بھی بے شبہ ہے (مرقاۃ ۱۲۴۲۷)

(۳۰) حضرت القیط بن صبر ڈراوی ہیں کہ میں نے عرض کیایارسول اللہ! میری ہوی زبان ورا زاور بدزبان ہے آپ نے فرمایا کہ اس کو طلاق دے دو، میں نے کہا اس سے میرے بچ ہیں اورا کیک مدت سے میرااس کا ساتھ ہے ( یعنی طلاق دینا مسلحت و مروت کے خلاف ہے) فرمایا اچھا اس کو فیصحت کرو، سمجھا ؤ، اگر اس میں فیر کا کچھ جزو ہے تو تہماری فیصحت قبول کر بچی اورد کچھو بھی اپنی ہوی کو جانہ یوں کی طرح نہ مارانا (ابوداؤد) دوسری حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا اللہ کی بندیوں کو مت مارو، حضرت عرق نے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا کہ ( آپ کے ارشاد پر ) عور تیں مردوں پر اورزیادہ صاوی ہوگئی ہیں آپ نے فرمایا کہ میرے اہل وعیال کے پاس بہت کی عورتیں اپنے از وارخ کی گھروں میں جا کر آئی ہیں، ایسے شوہروں کی مار کی شکایت کی ، اس پر آپ نے فرمایا کہ میرے اہل وعیال کے پاس بہت کی عورتیں اپنے از وارخ کی گھروں میں جا کر آئی ہیں، ایسے اوگ اچھے نہیں ہیں۔ (ابوداؤ د) یعنی تمیں ہیں ہوا پی بیاوں پر صبر وقل کر یں، ادر شکل میں، ان کو ادب وسلفہ بیا گئیں، اور اتنی مار پیٹ تو بھی بھی نہیں ہور کی باتوں پر صبر وقل کر یں، اور احکام اس طرح معلوم ہوتی ہے کہ حضور علیہ السلام کے بہت کے ہی میں دور کی تھا ہی ہی دور اور دلیر ہوگئیں، اور حضرت عرش کو اس امر کی حضور نہ ہونے کی صورت میں مارنے کی اجازت دی اوراس کی موافقت میں آپ ہی جسی میں دور کی تدا ہیر موثر نہونے کی صورت میں مارنے کی اجازت دی اوراس کی موافقت میں آپ ہی تھی اتر کی جس میں دور کی تھا ہی موثر نہونے کی صورت میں مارنے کی اجازت ہوئی، پھر جب اوگوں نے زیادہ مار پیٹ کی اوراس کی شوائر تا اور نہ مارنا ہی زیادہ بہتر وافضل کہ گوعورتوں کی بداخلاقی وغیرہ پر ان کو مارنا مبارح ہے لیکن ان کے اس طرز عمل کے مقابلہ میں بھی تحل و مبر کرنا اور نہ مارنا ہی زیادہ بہتر وافضل ہے ، امام شافعی سے بھی میں مرافق ہو جو کی اوران کی مقابلہ میں بھی تحل و مبر کرنا اور نہ مارنا ہی زیادہ بہتر وافضل ہے ، امام شافعی سے بھی میں مرافق ہو جو کی اوران کی دور اور کی سے ساتھ کی اوران کی دور کی اوران میں کو میں میں اور اور کو کی اوران کی مقابلہ میں بھی تو کی اوران میں اور اور کی کی اوران می اور کیادہ باتھ کی اورانا میں کو اور کی سے اس طرز عمل کی مقابلہ میں کو میں کی اورانا میار کی اور اور کی کو کو کی کو کو تھوں کی کو کو تھی کی دورانا میانا میار کو تھا کی کو کو تھوں کی بھور کی کو

﴿ اُس ) مومنوں میں سب سے زیادہ کامل ایمان والے وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق زیادہ ایتھے ہوں اور جوابیخ اہل کے ساتھ زیادہ لطف ومحبت سے چیش آنے والے ہوں دوسری حدیث میں فر مایا کہتم میں سب سے بہتر وہ ہیں جواپنی مورتوں کے لئے بہتر ہیں (ترندی شریف)اس لئے کہ کمال ایمان حسنِ خلق اور تمام انسانوں کے ساتھ احسان کرنے کا مقتضی ہے (مرقاۃ ۱۳/۳۲۸)

(۳۳) فرمایا جس شخص کوچار چیزیں مل گئیں، اس کو دنیا و آخرت کی خیر وفلاح مل گئی شکر گذار دل خدا کو یاد کرنے والی زبان، دنیا کی مصیبتوں اور بلاؤں پرصبر کرنے والا بدن اور پاکدامن ہمدرد بیوی (بیہتی) یعنی ایسی پاک دامن اور عفت مآب ہوکہ وہ دوسرے مردکونگاہ بھر کر بھی ضعیبتوں اور بلاؤں پرصبر کرنے والا بدن اور پاکدامن ہمدرد بیوی (بیہتی) یعنی ایسی پاک دامن اور عفر خواہ وہمدرد ہو (مرقا قالے ۱۳۲۳) ندد کیصے اور نداس سے کسی قسم کی خیانت کا احتمال وخطرہ ہو، اور شوہر کے مال وسامان کے بارے میں پوری طرح خیرخواہ وہمدرد ہو (مرقا قالے ۱۳۲۳) میں اور جو مورتیں منافقوں میں شار ہیں (نسائی شریف) یعنی جوعورتیں دل سے اپنے شوہروں کی محبت نہیں کرتیں ، یا ان کے تعلق کو پہند نہیں کرتیں ، اور جوعورتیں بغیر کسی معقول سبب کے ضلع وطلاق کے لئے موقع اور بہانہ ڈھونڈتی رہتی ہیں ، (ان کا بیمل منافقانہ ہے اس لئے) وہ منافقوں کی طرح گنہگار ہیں (مرقا قا ۱۳/۲۵)

(۳۴۳) ایک شخص نے عرض کیا ،میری بیوی غیر مردوں سے احتیاط نہیں کرتی ،حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو طلاق دے دواس نے کہا مجھے اس سے بہت تعلق ومحبت ہے، فرمایا ،ایبا ہے تو اس کور دکو (ابوداؤ دونسائی شریف) اس سے معلوم ہوا کہ کسی مجبوری میں ایسی عورت سے بھی شادی کر سکتے ہیں جس سے فجو ریا بدچلنی کا اندیشہ ہومجبوری مثلا یہ کہ دوسری اس کو پہندیا میسر نہ ہوا دربغیر نکاح کے زنا ہیں مبتلا ہوئے کا اندیشہ ہو، وغیرہ الی صورت میں واجب ہے کہ اس کو ہر طرح سے سمجھائے اور پوری کوشش اس کی حفاظت میں کرے (مرقا ق ۴۵ ف ۳/۵)

اس ہے معلوم ہوا کہ بہتریہی ہے کہ الیمی عورت کوطلاق دے دو،جس طرح حضورعلیہ السلام نے بدز ہان عورت کے لئے بھی طلاق ہی کامشورہ دیا تھا،مگر حالات کی مجبوری ہے رکھ لینا بھی صدّ جواز میں ہے بشرطیکہ صبر مختل اور حفاظت پر قادر ہو۔

(٣٥) ارشاد فرمایا: بب الله تعالی سی کومال ودولت عطا کرے تو پہلے اسکوا پنے اوپراورا پنے اہل بیت (از واج واولاد) پرخر پنج کرے (مسلم ہے)

(۳۱) ایک عورت دوسری سے اتنی ہے تکلف نہ ہوجائے کہ ایپ شوہر کی راز و تنہائی کی ہاتیں بھی اس سے کہد د نے اوراس غیر مرد کے علم میں وہ ہاتیں اس طرح آجا نمیں جیسے وہ خود ان کو دیکھ رہا ہو (ابو داؤد و ترندی) معلوم ہوا کہ اس طرح کا راز افشاء کرنا شرعاً حرام ہے، اور چونکہ شرقی تھم کی قیمت واہمیت صرف مسلمان عورتیں ہی سمجھ سکتی ہیں ،اسلئے علاءِ نے لکھا کہ غیر مسلم عورتوں کے سامنے بھی مسلمان عورتوں کو بے محابا و بے مجاب نہ آنا چاہیے اوراپی خاص زیب وزینت اور جسمانی زیبائش ان پر ظاہر نہ کرنی چاہیے کہ وہ اپنے مردوں سے کہیں گی ،جس سے خرابیوں کا دروازہ کھلے گا ،اس طرح برچلن عورت کا بھی تھم ہے خواہ وہ مسلمان ہی ہوں کیونکہ اول تو ان کی صحبت و زیادہ اختلاط ہے بھی احتراز چاہیے دوسرے وہ بھی اس کی عادی ہوتی ہیں کہورتوں کے محاس ،غیر مردوں تک پہنچاتی ہیں۔

(۳۷)سب سے زیادہ بدترین اورخدائے تعالیٰ کی نظر میں گراہ واوہ مردیاعورت ہے جوزن وشو ہر کی راز کی یا نمیں دوسروں ہے کہے (سلمہ دورائی) (۳۸) جو محض حالتِ حیض میں اپنی بیوی ہے مقاربت کرے اور پھراس ہے جو بچہ پیدا ہو وہ جذام میں مبتلا ہو جائے تو اے ا نفس کوملامت کرنی جا ہے۔(اوسط)

(۳۹)جوعورت اپنے شوہرکو تکلیف دیتی ہے اس کوعور جنت گہتی ہے کہ خدا تیرابرُ اگرے اس کوایڈ امت دے ، وہ تو تیرے پاس چند روز کا مہمان ہے ، جلد ہی جھے سے جُدا ہوکر ہارے پاس آ جائے گا (ترندی شریف)

(۴۰) دوآ دمیوں کی نماز سرے اوپرنہیں جاتی (بیعنی قبول ہوکر خدا کے حضورنہیں جاتی )ایک غلام مالک ہے بھا گا ہوا، دوسرے وہ عورت جوشو ہر کی نافر مانی کرے، جب تک وہ دونوں بازنیآ نمیں (اوسط• وصغیر بحوالہ جمع الفوائدے1/۲۴)

(۴۱) حضورعلیہالسلام نے فرمایا: میری نظر میں وہ مورت مبغوض ہے جواپنے گھرے نگل کر دوسروں ہے اپنے شوہر کی شکایتیں کرتی پھرے ( کبیر واوسط)

(۳۲) فرمایا: عورتیں حمل وولا دت کی سختیاں جھیلتی ہیں اور بچوں کورتم وشفقت سے پالتی ہیں ،اگر وہ شوہروں کے ساتھ بدسلو کی و کج خلقی وغیرہ کی باتیں نہ کریں تو ان میں سے نماز پڑھنے والیاں تو ضرور ہی جنت میں داخل ہوجا کیں گی ( قزویتی )

(۳۳) حضرت عائشہ فرماتی میں کہ میں نے ایک دن حضورعلیہ السلام کے لئے حریرہ تیارکیا، حضرت مود وقیمی موجود تھیں میں نے ان کے کھانے کو کہا تو انکار کردیا، میں نے کہا یا تو کھا و ورنہ بیجریرہ تہارے منہ پرمل دوں گی ،اس پر بھی انہوں نے انکار ہی کیا تو میں نے حریرہ کے پیالہ میں ہاتھ ڈال کران کے منہ پرخوب اچھی طرح سے مل دیا ،حضور علیہ السلام بیدد کیے کر ہنے اور پھر حضرت مودہ سے فرمایا کہا کہ ابتمائی طرح عائشہ کا منہ خراب کرو، انہوں نے ایسا ہی کیا ،اور حضور د کیے کر ہنتے رہے اتنے میں حضرت عمر آگئے آپ نے فرمایا جا و ااٹھ کرا ہے اپنے مند حصورہ اس کے بعد میں حضرت عمر سے درے گئے کوان کا کھاظ کرتے دیکھا (موسلی ۱/۲۲۹)

(۴۴) حضرت رزینڈراوی ہیں کہ ایک وفعہ حضرت سودہ حضرت عائشہ و هصہ کے پاس عمدہ لباس وزینت میں آئیں ،حضرت هصہ کے خصرت عائشہ و هصہ کے جات میں اسلام آجا کیں گے تو ہم کو پھٹے پُرانے کیڑوں میں بڑے حال نے حضرت عائشہ کے اور یہ ہمارے کی اسلام آجا کیں گے تو ہم کو پھٹے پُرانے کیڑوں میں بڑے حال سے دیکھیں گاور یہ ہمارے کی میں زرق برق لباس پہنے تی بیٹھی ہوگی ، دیکھوا میں اس کا علاج کروں گی ، پھر حضرت سودہ سے کہاتہ ہیں کچھ جر سے دیکھیں ہے دیکھیں ہے تھے ہمارے کہا تہ ہیں اور سارا بدن کیکیا نے لگا ، اور کہنے گلیس میں کہاں چھپوں ؟ حضرت هصہ نے کہا کہ رہ سامنے خیمہ ہمی ہوگی ہوگا کا اور کہنے گلیاں جھپوں ؟ حضرت هصہ نے کہا کہ رہ سامنے خیمہ

ہاں میں جیپ جاؤ، وہ جاکراس میں تھس گئیں اور وہاں گندگی اور مکڑی کے جالے وغیرہ نتے، اتنے ہی میں حضور علیہ السلام تشریف لے آئے اور ان دونوں کا بہنتے ہنتے کر احال تھا کہ بات نہ ہو سکتی تھی، آپ نے پوچھا بہننے کی کیابات ہے؟ تین مرتبہ دریافت کرنا پڑا، تب انہوں نے ہاتھوں سے اشارہ کرکے بتلایا کہ خیمہ میں جا کر ملاحظہ کریں، آپ وہاں گئے تو حضرت سودہ وہان موجود ہیں اور کیکی سے ان کارڑا حال ہے، آپ نے فرمایا، سودہ! تمہیں کیا ہوا، یہاں کیوں چھپی ہو؟ کہا یارسول اللہ! کانا وجال ظاہر ہوگیا ہے، آپ نے فرمایا نہیں، کہیں نہیں نکلا! البتہ بھی نکلے گا ضرور، پھرآپ نے ان کو خیمہ کے اندر سے نکلاا اور ان کے کیڑوں پرسے گردوغبارا ورکڑی کے جالوں کو جھاڑا (موسلی وطرانی)

فا کدہ! اس متم کے حضور علیہ السلام اور از واج مطہرات کے خوش طبی کے واقعات میں بھی بہت پچھ بہت اور ہدایت ماتی ہے کہ پچھ وقت اگر نم غلط کرنے کے لئے یا کسی کا دل خوش کرنے میں صرف ہوجائے تو وہ بھی دین ودیا نت کے خلاف نہیں اس لئے حضور علیہ السلام اور حالیہ کرام سے مزاح اور خوش طبعی کا ثبوت بھی ماتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ غلط یا جھوٹی بات نہ بھی جائے ، دوسرے بیدا اس ہے کسی کو تکلف نہ یہ نہیں ہام بخاری نے باب النہ بساط الی الناس (۵۹) میں بھی دو حدیث روایت کیں ، ایک حضور تا اُن سے کہ حضور علیہ السلام ہم سے بے تکلف ہو کر گھل کر رہ بت معلیہ السلام الی الناس (۵۹) میں بھی دو حدیث روایت کیں ، ایک حضورت انس سے کہ حضور علیہ السلام ہم سے بے تکلف ہو کر گھل کر رہ بت محصور علیہ السلام ہم سے بے تکلف ہو کر گھل کر رہ بت محصور علیہ السلام کے پاس (شادی کے بعد شروع زبانہ میں ) دبی تو لا کیوں کے محتور کی محصور علیہ السلام کے پاس (شادی کے بعد شروع زبانہ میں ) دبی تو لا کیوں کے ساتھ گڑ یوں کا کھیل کھیل کرتی تھی ، اگر حضوراس حالت میں آجاتے تو وہ میری سہیلیاں دوڑ کر پردہ کے چچھے چلی جائیں ، اور آپ انھیں پڑ کر میرے پاس لاتے اور وہ گھر میرے سامنے کھیلے گئی تھیں ، اس کے علاوہ امام بخاری نے جو مستقل کتاب 'الا دب المفرد' کے نام سے کھی ہو دو دوخوم جلدوں میں جھیسے چلی جائیں اللہ العب مزاح الات یو میا کیوں کے اور احاد یث ناری کیا گیاں اللہ الصد میں اس میں ہی ستقل کیا کہ بلور حسن الور احد یہ نہیں کی کر کی ہیں ، کتاب فضل اللہ الصد مدشرے الا دب المفرد سے بھائیوں کے ساتھ تو اور احد کیوں کے دوسرے بھائیوں کے ساتھ تو اور احد کیوں کے دوسرے بھائیوں کے ساتھ تو ایک کے دوسرے بھائیوں کے ساتھ تو اصفر کیا تو کر انا طال تو بھو دی وہ اس کے دوسرے بھائیوں کے ساتھ تو اصفر کی تری نہیں ہو کر انا طال تو بھو دی کی تو کر تی نہیں ہو کر انا طال تو بطور کی تو میں کر ان جس کوئی حری نہیں ہو کہ بیں کہ کہ بیاں کہ موام کر انا طال تو بھو دی گئی کر کی نوبر کی کی دوسرے کو خوش طبعی و مزاح میں کوئی حری نہیں ہے ، اور اپنیا تی و خور دی ہو سے اس کے کہ بیاں کیا کہ بیاں کیا کہ کوئی تو کہ نوبر کی تو کوئی تو کہ نوبر کی نوبر کی تو کوئی کی کر کی نوبر کی تو کوئی کی کر کی نوبر کی تو کوئی کی کر کی نوبر کی تو کر کی نوبر کی تو کر کی نوبر کی کر دو کر کی کر کیا کر کا اور کیا کر کیا کر کیا کر کوئی کر کر

حضرت عمرٌ نے فرمایا'' آدی کوا پے گھر میں بچوں کی طرح بے تکلف رہنا جا ہے ( یہ نہیں کہ منہ چڑ ھا ہوا ہوا ورسب پر رعب و ہیب طاری کی جائے ) پھر جب ضرورت پیش آ جائے تو وہ ہرطرح مرد ثابت ہو' یعنی مردانگی ، جراءت اور کمال عقل کا بھی بہترین نمونہ نگلے ، یہی بات حضرت لقمان تکیم سے بھی نقل ہے ، امام غزائی نے فر مایا: عورتوں کے ساتھ مزاح اور بے تکلفی اختیار کرنے میں اعتدال ہونا چاہیے ، یعنی اتنا انبساط اور ضرورت سے زیادہ خوش خلقی بھی نہ برتے کہ وہ بالکل نڈر ہوکر بدا خلاقیوں پر اُئر آئیں ، اور ان کی کئی قتم کی روک فوک نہ ہو سکے ، یا ہوتو ہے اثر ہو، ای لئے اگر کئی وقت بھی ان کا کوئی غلط روبیام ومشاہدہ میں آئے تو اس پر اپنے انقباض و ناراضگی کا صاف طور سے اظہار کردے اور کسی حالت میں بھی برائیوں کا دروازہ ان کے لئے نہ کھلنے دے ، نہ شریعت کی مخالفت کو برداشت کرے ، ایسے وقت بھی اگر مزاح اورخوش طبعی کا بی روبیہ جاری رکھا جائے تو اس کو حضرت عمر ٹنہایت ناپسند کرتے تھے ، اور فرماتے تھے ، یہ مزاح ، زاح عن الحق سے ہوتی وطریق شری مستقیم سے دورہونے کا مرادف ہے۔

یبال سے بیجھی معلوم ہوا کہ حضرت عمر کی نظر کتنی گہری تھی اوروہ ہر معاملہ میں اعتدال کی کتنی رعایت کرتے تھے اورشر بعت کامقصود

اے حضرت عائشہ کے ساتھ تو حضور علیہ السلام نے ایک سفر میں دوڑ کا مقابلہ بھی کیا ہے جس میں وہ جیت گئی تھیں، پھر بعد کوان کا بدن بھاری ہو گیا تھااور دوسرِ ی دوڑ میں حضور علیہ السلام جیت گئے تھے،اور آپ نے فرمایا کہ یہ پہلے کابدلہ ہو گیا (مقلوۃ ایج من ابی داؤد)

ومنشاء بجحنے میں وہ کس قندرآ کے تھے،رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ۔

(۵۵) حضرت عائش وهصد دونوں ایک سفر میں حضورعلیہ السلام کے ساتھ تھیں ، سفر عمو مارات کے وقت طے ہوتا تھا اور حضرت عائشہ حضورعلیہ السلام کے ساتھ اونٹ پر ہوتی تھیں تو آپ ان سے باتیں کرتے ہوئے چلتے تھے، حضرت هضد گواس کا خیال ہوا اور حضرت عائشہ کے کہا کہ آج ایسانہ کریں کہتم میر سے اونٹ پر سوار ہونا میں تمہار سے اونٹ پر ، پھر مناظر سفر کا مشاہدہ کریں ، انہوں نے کہا اچھا ایسا ہی کریں گئے رات کو سفر شروع کرنے کے وقت حضور علیہ السلام حضرت عائشہ کے اونٹ کے پاس آئے ، جس پر حضرت حضصہ تھیں ، آپ سلام مسنون کے بعد ان کے ساتھ سوار ہوگئے ، سفر پورا ہونے کے بعد اُن کے ، حضرت عائشہ کی پورات بڑی مشکل سے گی ، کونکہ و ، حضور علیہ السلام کے بعد ان کے ساتھ سفر کی عاد ی تھیں ، اور حالت سفر میں بہت کی کام کی باتیں تھی منظر ت میں سب پر فائق تھیں ، اس لئے ساتھ سفر کی عاد ی تھیں ، اور حالت سفر میں بہت کی کام کی باتیں تھی سند میں اور گئیں بدرعا کرنے ، اے میر سرب اور فی مناز تھی کہ زبان سے اس کے در بان سے اس کے ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ میں اتن مناز تھی کہ زبان سے اس کو مواد رہے تھی تھی ( بخاری میں کے وقت ما کی اسلام کو مسلم )

(٣٦) حضرت عائش نے فرمایا: میرے علم میں حضرت صفیہ سے بہتر کھانا پکانے والی نہتی ،ایک ون انہوں نے حضورعلیہ السلام کے لئے کوئی چیز پکائی ،اوروہ لے کرآئیں کہ آپ اس روز میرے گھر میں تنے اور میں رشک وغیرت کے شدید جذبہ کا شکار ہوگئ ،اس برتن کو جس میں کھانا تھا، زمین پردے مارا اور توڑ دیا، پھر ندامت ہوئی اور حضور علیہ السلام کی خدمتِ اقدس میں عرض کیا کہ اس فعل کا کفارہ بتلائیں ،آپ نے فرمایا، اسی جیسا برتن اور ویسا ہی کھانا دو (ابوداؤ دونسائی)

بخاری شریف ۸۲ کے میں میربھی ہے کہ کھانالانے والے خاوم کے ہاتھ سے پیالا گرااورٹوٹ گیا تو حضور علیہ السلام نے اس پیالہ کے مکڑے زمین سے اٹھا کرجمع کئے اوروہ کھانا بھی زمین پرے اٹھایا اور فرمایا کوئی بات نہیں ہتمہاری ای کوغیرت آگئی ، پھرخا دم کوروک کروییا ہی پیالہ منگوا کردیا اورٹوٹا ہوا تو ڑنے والی بیوی کے گھر میں رہنے دیا۔

ام المومنین حضرت عائشہ کے مزاج میں غیرت، زود تاثری وانفعال کا مادہ کچھ زیادہ تھا،اس لئے اور واقعات بھی اس قتم کے پیش آئے ہیں جن کی حیثیت محض وقتی وہنگا می تھی اورجلد ہی وہ اثر زائل بھی ہوجا تا تھا (جیسے یہاں برتن توڑنے کے بعد فورا ہی ندامت کا ظہار فرما ویا) مثلاً قصدا فک میں آتا ہے کہ جب براءت کی آیات نازل ہو ئیں اور حضرت صدیق اکبڑنے ان کو اس کی خوش خبری سائی توانہوں نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کاشکرا داکرتی ہوں ،مگرآپ کا اورآپ کے صاحب کانہیں جنھوں نے آپ کو بھیجا ہے۔

اکثر احادیث میں ای قدر ہے گرازالیۃ الخفاء ۸ نے ۱/میں کی روایت سے بیاضا فہ بھی ہے کہ ﷺ حضور علیہ السلام بھی ان کے پاس تشریف لائے اوران کا بازو پکڑ کر بات کی تو انہوں نے آپ کا دستِ مبارک پکڑ کر جھٹک دیا،اوراس پر حضرت ابو بکڑ نے جو تہ اٹھا کران کو مارنا چاہا، بیدد کیچے کرحضور علیہ السلام کو بنسی آگئی اور حضرت ابو بکڑ کوشم دے کر مارنے سے روک دیا۔

الیابی دوسراواقعد منداحد میں ہے گہایک دفعہ حضرت ابو بکڑنے حضور علیہ السلام کے دردولت پر حاضر ہوکرا جازت طلب کی ،اندر سے حضرت عائش کی آ وازشنی جو حضور علیہ السلام سے اونچی آ واز میں بول رہی تھیں ،حضور علیہ السلام نے ان کواندر آنے کی اجازت دی تو انہوں نے حضرت عائشہ کو سخت لہجہ میں پکارا اے امرو مان کی بیٹی ! تو حضورا کرم علیہ ہے اپنی آ واز بلند کر کے بات کرتی ہے اور پکڑ کر مارنا چا ہم حضور علیہ السلام نے ان کا غضہ و یکھا تو ان کے درمیان ہوگئے اور حضرت عائشہ کو بچادیا، جب حضرت ابو بکڑ چلے گئے تو بطور مزاح و تلطف کے ان حضرت ابو بکڑ چلے گئے تو بطور مزاح و تلطف کے ان سے کہادیکھو! میں نے آج کس طرح آ ڈے آ کرتم ہیں بچادیا، اس کے بعد پھر کسی دن حضرت ابو بکڑ آئے اورا جازت طلب

کی آپ نے سنا کہ حضور علیہ السلام حضرت عائشہ ہے بنس کر یا تیں فرمار ہے تھے ،ا جازت پراندر گئے تو حضور علیہ السلام ہے گزارش کی کہ یارسول اللہ! مجھےآپ دونوں اپنی ملے میں بھی شریک کریں ،جس طرح آپ دونوں نے مجھےا پی لڑائی میں شریک کیا تھا۔ (الفتح الربانی ۲۳۳ ۱۱) حضرت عائشد كابيان ہے كدايك بارحضور عليه السلام ميرى بارى كے دن شب كو بعد (عشاء) تشريف لائے (حب معمول) جا در ایک طرف رکھی ، جوتے نکالے اور تہر کا کچھ حصۃ بستر پر بچھا کرلیٹ گئے ، کچھ ہی ویرگزری تھی کہ مجھے سوتا ہوا خیال کر کے آہتہ ہے جا در اٹھائی ،نری سے جوتے پہنے،آ ہتہ ہے کواڑ کھولے اور باہر ہوکر آ ہتگی کے ساتھ ہی کواڑ بند کئے اور چلدیئے ، میں نے یہ ماجرا دیکھا تو اپنا کرتہ پہنا، دوپٹداوڑ ھااور تبدے چادر کی طرح بدن کو لپیٹ کرآپ کے پیچھے ہولی ،آپ بقیع پہنچے، دیر تک کھڑے دے ہے تین بار دونوں ہاتھ اُٹھائے ، پھرلوٹ پڑےاور میں بھی لوٹی آپ نے جلدی کی اور میں نے بھی جلدی کی ،آپ تیز قدم چلے تو میں بھی تیز قدم چلی ،آپ اور تیز علے تو میں دوڑ کرآپ سے آگے بڑھ گئی اور گھر میں داخل ہو کرجلدی سے لیٹ گئی، آپ تشریف لائے تو فرمایا ، عائشہ! کیا ہوا تمہارا سانس کیوں چڑھا ہواہے؟ میں نے کہا کچھنہیں،آپ نے فر مایا تو بتا دو، ورنہ مجھے حق تعالیٰ جولطیف وخبیر ہے وہ بتلا دے گا، میں نے کہایارسول اللہ ! آپ پرمیرے ماں باپ قربان ہوں ساری بات ایسی تھی اور سب سنادی ، آپ نے فرما یا ، اچھاتم ہی آ گے آ گے چلتی نظر آر ہی تھیں ، میں نے کہاجی ہاں!اس پرآپ نے میرے سینہ پرزورے ہاتھ مار کرفر مایا چلوبھی کیاتم نے سوچا کہ خدااوراس کا رسول تمہارے ساتھ ناانصافی کریں گے؟ میں نے کہا، جو بات لوگوں سے چھپائی جاسکتی ہے اس کو بھی خدا جا نتا ہے، میں اس کوخوب جانتی ہوں ، آپ نے فر مایا اُس وفت حضرت جرئیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے تمہارے کپڑے اتارنے کی وجہ ہے وہ اندرتو آئبیں سکتے تھے، پھرتمہاری ہی وجہ ہے انہوں نے مجھے آ ہت سے بکاراتا کہتمہاری نیندخراب ندہو، میں اٹھااور خیال کیا کہتم سوگئی ہواس لئے اٹھانا پہندند کیا،اور پیجی خیال کیا کہ جاگ جاؤگی تو تنہائی کی وجہ ہے گھبراؤ گی ،لہذا بہت خاموثی ہے نکل کر چلا گیا تھا،حضرت جبرئیل علیہ السلام حق تعالیٰ کا بیکم لے کرآئے تھے کہ اہل بقیع کے یاس جا کران کے لئے وعائے مغفرت کرو، حضرت عا کشٹٹنے فرمایا، پھر میں نے مُر دوں کے لئے دعاءِمغفرت کس طرح ہوئی ہے آ پ سے در یافت کی الخ (مسلم شریف،نووی ۱/۲۱۳)

دوسری حدیث میں میبھی آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے واپسی پر گفتگو میں حضرت عائشڈے میبھی جملہ فر مایا تھا ، آغر ت؟ لیعنی کیا تمہیں غیرت آگئی تھی؟ (اس لئے میرے پیچھے گئیں ، کہیں میں کسی دوسری ہوی کے یہاں نہ چلا جاؤں ) حضرت عائشڈ نے کہا کہ مجھ جیسا آپ جیسے پرغیرت کیسے نہ کرے گا؟! (مسلم ، نسائی ، جمع الفوائد مجرا)

ای طرح حضور علی کے مرض وفات میں بھی واراء ساہ والا قصد مروی ہے، جس کی تفصیل بخاری ۲ میر ۱ اور السیر ۃ النو بیر ابن ہشام ۲/۳۲۱ میں ندکورہے۔

حضرت خدیج کے ذکر پر بھی حضرت عائشہ گی غیرت کا واقعہ مشہور ہے وغیر ہا،اوراس سلسلہ میں سب سے زیادہ اہم اور قابلِ اتباع بات ہیے کہ حضور علیہ السلام ایسے مواقع میں کتنی بڑی وسعت ظرف کا جموت دیتے تھے اور کئی شم کی کنی اور نا گواری کا ظہار نہ فرماتے تھے۔
الفتح الربانی • ۲۲/۱۵ میں ہے:۔ابویعلی نے حضرت عائشہ سی مرفوعاً حضور علیہ السلام کا قول نقل کیا ہے کہ غیرت کے جذبہ سے مغلوب ہوکر عورت اور نج فیج بھی نہیں دیکھتی اور برزار وطبر انی نے حضرت ابن مسعود ہے گائی کہ اللہ تعالی نے عورتوں کے حصّہ میں غیرت اور مردوں کے حصّہ میں جہاد کھودیا پس جو محض عورتوں کی غیرت کے جذبہ کی تلخ باتوں پر صبر کر لے گااس کو شہید کا اجر ملے گا( ذکرہ الزرقانی شرع المواہب )
مسلہ میں جہاد کھورتوں کے غیرت کے جذبہ کی تلخ باتوں پر صبر کر لے گااس کو شہید کا اجر ملے گا( ذکرہ الزرقانی شرع المواہب )
مسلہ میں خیرت کا مادہ بہت زیادہ ہے کہ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ انصاری عورتوں سے شادی کیوں نہیں فرماتے ؟
آپ نے فرمایا:۔ان میں غیرت کا مادہ بہت زیادہ ہے ( جمع الفوائد ۱/۷)

بخاری و مسلم وغیرہ میں بیصدیث بھی ہے کہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ حضرت خولہ بنت حکیم نے اپنے کوحضور علیہ السلام کے لئے ہمبہ کیا تو مجھے بڑی غیرت آئی اور کہا کہ عورتو ل کو شرم نہیں آتی مردول کے لئے پیش ہوتی ہیں ، پھر جب آیت تسو جسی من تشاء اتسوی تو میں نے کہایار سول اللہ! آپ کارب بھی آپ کی خوشنودی جا ہتا ہے الخ (جمع الفوائدہ نے ا/۱)

(۷۶) حضرت عائشگا بیان ہے کہ میں ایک سفر (ج ) میں حضور علیہ السلام کے ساتھ تھی، حضرت صفیہ گا اونٹ بیمار ہوگیا ، اور حضرت نزیب کے پاس سواری کے زائد اونٹ تھے، آپ نے ان سے فر مایا کہ صفیہ کا اونٹ بیمار ہوگیا ہے، تم ان کو ایک اونٹ دیدوتو اچھا ہے، انہوں نے کہا میں اس یہود یہ کو دول گی؟ اس پر حضور اکرم عظیم کے فقصہ آگیا، اور آپ نے باقی ماہ ذی الحجہ، اور پورے محرم وصفر اور پچھ دول رہے الاقل میں ان سے کلام نہیں کیا جتی کہ وہ مایوں ہوکر اپنا سمامان اور چار پائی بھی اٹھا کر لے گئیں اور حیال کر لیا کہ آپ ان سے تعلق نہ رکھیں گی، اس کے بعد ایک دن ایسا ہوا کہ وہ دو پہر کے وقت بیٹھی تھی اچا تک کسی آ دی کا سایہ اپنی طرف آتے ہوئے محسوس کیا (بیر حمیت و معلق کے اس کے بعد ایک دن ایسا ہوا کہ وہ دو پہر کے وقت بیٹھی تھی اچا تک کسی آ دی کا سایہ اپنی طرف آتے ہوئے محسوس کیا (بیر حمیت دوعالم کا ظلب شفقت تھا جو پھران کی طرف متوجہ ہوگیا تھا، اور حضرت زنیب اپنا سامان و چار پائی لے کر خدمت اقد میں میں باریا ہوگئیں۔ دوعالم کا ظلب شفقت تھا جو پھران کی طرف متوجہ ہوگیا تھا، اور حضرت زنیب اپنا سامان و چار پائی اٹھا کر لے گئا وران سے راضی ہوگئے۔

(ابوداؤ دواوسط جمع الفوائد میں ہوگئے۔

خوداُن کی چار یائی اٹھا کر لے گئا وران سے راضی ہوگئے۔

فائدہ! یہ وہی حضرت زینب بھیں، جن کا نکاح حق تعالی نے عرش پرآپ سے کیا، اور حضرت جرئیل علیہ السلام نے سفیر بن کراس کی خبردی تھی، اور بیدرشتہ میں آپ کی بیت عملہ جھی تھیں، ان کے علاوہ از واج مطہرات میں کوئی آپ کی رشتہ دار نہ تھیں، خود بھی تخر سے کہا کرتی تھیں کہ میرا نکاح سب سے اونچا، اور رشتہ حضور سے قریب کا تھا، اور کہتی تھی کہ سب سے زیاوہ پردہ کا التزام واہتمام کرنے والی بھی میں ہی موں (گویا یہ بھی فخر کی چیزوں میں واخل تھا، اور حضرت عائشہ فر ماتی تھیں کہتمام ہیویوں میں سے وہی اپنے حسن و جمال اور قرب نبوی کے مہد دیا تو سب میری مدمقا بل تھیں، ایک د فعہ تھیم عنیمت کے وقت حضرت زینب نے رسول اکر مھالے کی خدمت میں جسارت کر کے بچھ کہد دیا تو سب میری مدمقا بل تھیں، ایک د فعہ تھیم عنیمت کے وقت حضرت زینب نے رسول اکر مھالے کی خدمت میں جسارت کر کے بچھ کہد دیا تو حضرت عمر نبوز ان کو ڈانٹ دیا، اس پر حضور نے فر مایا: عمر! ان کو بچھ نہ کہو، یہ اوّ اھد ہیں، یعنی بارگاہ خداوندی میں خشوع وخضوع کے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی حلم والے اور اوّاہ ومُنیب شے (الفتح الربانی ۲۲/۱۳۵)

باوجودان سب نضائل ومناقب کے بھی حضور علیہ السلام نے ان کی بے جاہات پر کئی ماہ تک ترکِ تعلق کوتر جے دی ، یہ سب اس لئے تھا کہ عور توں کے اخلاق وکر دار کی اصلاح ہر ممکن بہتر طریقے سے ہوسکے ،اوران میں جو غیرت اور رشک وحسد کا مادہ زیادہ ہوتا ہے ،اس کو حدِ اعتدال میں اور ان کو ہر طرح کی آزادی بھی میں لا یا جاسکے ،اور ایساط اور نہیں ،اوران کو ہر طرح کی آزادی بھی میں لا یا جاسکے ،اور ایساط اور زی بھی نقصان دہ ،کیا عجیب وغریب نہیں دی جاسکتی ،ہر معاملہ میں محتی بھی ان کی افتا وطبع وسرشت کے منافی ،اور حدسے زیادہ ملاطفت وا نبساط اور زی بھی نقصان دہ ،کیا عجیب وغریب صورت ہے اور مشکلات والجھنوں سے عہدہ برآ ہوکردین وونیا کی سلامتی کا تمغہ ذریں حاصل کرلینا ہر مرد کے بس کی بات نہیں ، واللہ الموفق \_

ایں سعادت بزورِ ہاز ونیست تانہ بخشد خدائے بخشدہ

(۴۸) ایک دفعہ مجد نبوی سے فراغت نماز کے بعد مرد عورتیں ہاہڑ کلیں تواختلاط ہو گیا،حضورعلیہ السلام نے عورتوں کو تھم دیا کہتم رک جا گاور پیچھے چلوا ور تمہیں راستوں کے نتی نہ چلنا چاہیے بلکہ کنارے پر ہے گزرنا چاہیے،اس کے بعد عورتوں نے ارشادِ نبوی پراتی بختی ہے ممل کیا کہ سڑک کے کنارے دیواروں سے اتنی رکڑ کھا کر گزرتی تھیں کہ کپڑے دیواروں ہے اُلجھ جاتے تھے (ابوداؤ د)
کیا کہ سڑک کے کنارے دیواروں سے اتنی رکڑ کھا کر گزرتی تھیں کہ کپڑے دیواروں ہے اُلجھ جاتے تھے (ابوداؤ د)
(۲۹) حضرت انس اُراوی ہیں کہ ایک دفعہ نبی اکرم علیہ کے راستہ سے گزررہے تھے،اور آپ کے آگے آگے،ایک عورت چل رہی

مرہ ہوں ہے۔ اور اول بین انہ بیک داعد ہی ہر ہمدیک اور سے سے ہر ارائے سے ، اور اپ سے اسے اسے ، ایک ورث پال ارائی تھی ، آپ نے اس سے فرمایا کہ پیچ راستہ سے ہٹ کر چلو ، اس نے کہا راستہ تو بہت چوڑا ہے آپ نے ساتھیوں سے فرمایا اس کو چھوڑ دو ، میہ ہماری بات نہیں سنے گی ،او نیچے دماغ والی ہے( رزین ،جمع الفوا کداس۲/۱) آج کل چے سڑک میں ناز وانداز کے ساتھ چلنے والی او نیچے د ماغ والیوں کی کنژے روزافز وں ہےاللدرحم کرے۔

اس ہے معلوم ہوا کہ لڑے جوان ہوجا کیں اور پندرہ سال کی عمر کے ہوں تو دوسرے گھروں میں ان کو اپنی آمدورفت بند کردین چاہیے، اورعورتوں کو پنہیں کہنا چاہیے کہ بیتو بچپن سے ہمارے گھر آتا ہے اس سے کیا پر دہ؟ بہ جہالت کی بات ہے اوراس میں کسی کی رعابیت کی ضرورت نہیں ، حضرت انس سے زیادہ پا کہاز کون ہوسکتا ہے اوروہ زمانہ بھی نہا یت مقدس نبوت کا تھا، خود حضورا کرم اللہ موجود تھے اوران کو حضرت انس سے کے اور ماری ہونے کی وجہ ہے آپ کے گھروں میں جانے کی ضرورت بھی تھی ، پھراز دانج مطہرات دنیا کی افضل ترین صفیہ نبول اور ساری امت اس سنے نبولی کی درجہ میں تھیں ، اس پر بھی حضور علیہ السلام نے بلاقو قف ال پر پابندی لگادی ، تا کہ ساری امت اس سنے نبولی کی بیروی کرے ، پھرخاص طور سے جبکہ حضرت انس گاؤ آپ کی خدمت میں کی وکوتا ہی کا خیال پیروی کرے ، پھرخاص طور سے جبکہ حضرت انس گاؤ آپ کی خدمت میں کی وکوتا ہی کا خیال آبادہ کا بھی امہات الموشین اوران کے مقدس و منور گھروں کی حاضری سے محروم ہوئے ، رہن ہو صدمہ کی بات اپنی جگہ بہاتھی اور یقینا آبا ہے صدمہ کی نبیس ، اس لئے رحمت پھر کی اور یقینا آبا ہے صدمہ کی نبیس ، اس لئے رحمت پھری کی اور شریعت کی کی نبیس ، اس لئے رحمت پھری کی پرواہ ان سب کے رہنے وصدمہ کی نبیس ، اس لئے رحمت پھری کی واہ ان سب کے رہنے وصدمہ کی نبیس ، اس لئے رحمت کے کہ کہ کیا کہ کی ان سب کے رہنے وصدمہ کی نبیس کی اور شریعت کے احکام میں رعابت کسی کی نبیس ، اس لئے رحمت پول کو کہ کو کی پرواہ ان سب کے رہنے وصدی کی نبیس ، اس لئے رحمت کے کہ کہ کے کہ کے اس کا فسول و دو ان واجہ وافعل الصلوات و انسانیما ت المہار کا ت

(۵۲) ارشاد فرمایا: وہ ہم میں ہے نہیں جو کسی عورت کواس کے شوہر کے خلاف ہم کائے اور بدگمان کرے، یا غلام کواس کے مالک کے خلاف اُکسائے (ابوداؤد) بعنی وہ امتِ محدید سے خارج ہوگا، جواس قتم کا کام کرے گا، مثلاً کسی عورت سے اس کے شوہر کی برائیاں کرے یا کسی غیر مرد کی خوبیال بیان کرے، جس سے اس کا دل اپ شوہر سے پھر جائے مرقاق نظم اس زمانہ میں ایسا بہت ہوتا ہے کہ کسی عورت سے خیر خواہی جتائے کو یاشوہر سے کسی مخالفت کی وجہ سے اس کے سامنے شوہر کی برائیاں کھود کر ید کر زکالتی اور بتلاتی ہیں، اور بھی مورت سے خیر خواہی جتائے کو یاشوہر سے کسی مخالفت کی وجہ سے اس کے سامنے شوہر کی برائیاں کھود کر ید کر زکالتی اور بتلاتی ہیں، اور بھی مورت سے شوہر کی وقعت اس کے دل میں کم ہوگر فساد وفتنہ اور خرابیوں کی بنیاد قائم ہوجاتی ہے بلکہ بعض مرتبہ خود بیٹی کے باپ اور ماں بھی کسی غلافتہی کا شکار ہوکر ایسا کرگز رتی ہیں، بی بخت ممنوع اور حرام ہے، اور اس سلسلہ میں حضور اکرم علی خوبی کا بنا طریقہ بھی محوظ در ہنا جا ہے کہ ایک وفعہ کی شکر رنجی کے تحت حضرت فاطمہ شنے عاضر خدمت نبویہ ہو کر حضرت علی گی

اں حضرت هسدگوکی وجہ سے حضوطی ہے خطلاق دیدی تھی ،اس کاعلم حضرت عمر گوہوا تو ان کواور دوسرے عزیز ول نیزسب بی سحابہ کوغیر معمولی صدمہ ہوا،اس پر حضرت جبرئیل علیہ السلام اتر سے اور نبی کریم تالیف ہے کہا کہ اللہ تعالی نے آپ کو تھم دیا ہے کہ حضرت عمر پر رحم کی نظر کر کے حفصہ سے دجوع کرلیں ، (بقیہ حاشیہ اسکام نے پر)

شکایت کی تو آپ نے فرمایا'' بیٹی اہم یہ تو سوچو کہ دنیا میں کون سامر دالیا ہے جواپی ہوی کے پاس خاموش چلاآ تا ہے''؟

علاءِ نے لکھا ہے کہ اس کے بعد پھر وہ کیمی حضور علیہ السلام کے پاس حضرت علی کی شکایت لے کرنہیں آئیں، سب جانتے ہیں کہ زن
وشو پر تعلق کی نوعیت نہایت تازک ہوتی ہے، اس لئے ذراسی بات پر بگاڑ کی صورت بن سکتی ہے اس پر بند لگانے کو حضور علیہ السلام نے
نہ کورہ بالا ارشاد صادر کیا ہے، اور دونوں کے تعلقات خراب کرنے والے کو بخت وعیدے ڈرایا ہے، اس کے علاوہ یہ کہ بہت سے احادیث
میں دوسلمانوں کے مابین جھوٹ بول کر بھی سلح وصفائی کرا دینے کی ترغیب وار دہوئی ہے، تو میاں بیوی میں تو اس امرکی رعایت اور بھی زیادہ
مونی چاہیے اور افساد کی بات ابنی بی زیادہ حق تعالی کونا پہند ہوگی اور اس لئے شیطان کو سب سے زیادہ مجوب و پہندیدہ صرف یہی بات ہے کہ
کی طرح بھی میاں بیوی کے تعلقات خراب کرادیئے جائیں اور شیاطین الجن والانس اس کے لئے ہرتم کے دھوکے فریب جھوٹ وغیرہ
کے حربے استعمال کرتے ہیں ، جس کاذکر اگلی حدیث میں ہے۔

(۵۳) ارشادفر مایا:۔ابلیس اپناتخت شاہی پانی پر بچھا کر پیٹھتا ہے اورا پے لشکروں کولا کوں کی گراہی کے لئے سبطرف بھیج و بتا ہے پس اس سے زیادہ مقرب و محبوب شیطان وہ ہوتا ہے جو سب سے بڑا گراہی کا کا رنامہ انجام دے کر آ دے، پھرسب اس کے پاس جمع ہو کراپئی اپنی کا گرا اریاں سناتے ہیں، ایک آتا ہے کہ بیس نے پر گناہ فلال شخص سے کرا دیا، دوسرا بھی ای طرح آ (شلا چوری کرائی، فاکر ڈولوایا، شراب پلوائی ، جھوٹ بلوائی، فیماز ترک کرائی، وغیرہ و غیرہ و غیرہ ) ایک کہتا ہے کہ بیس ایک میاں بوی کے چھیے لگار ہا، اوران بیس سے ایک کو دوسرے کے خلاف بھڑکا تا رہا، اور دونوں کولڑا نے کے لئے ہرقتم کے ظاہری باطنی تر بے استعمال کر کے بالآخران دونوں بیس تفریق کرادی ، حضور عقبات نے فرایا کہ اس کی کارگر اری میں کر شیطانوں کا بادشاہ بلیس خوشی سے پھولا تہیں ساتا اور اس کوقر یب بڑا کر کہتا ہے کہ ہاں! تو میر اسب سے لائق فرایا دومیر انہا بیس تفریق کو دومیر سے بھی تفریقانوں کا بادشاہ بلیس خوشی سے بھولا تبیس کو تا بر شات ہوئی کے جنو معافقہ کرتا ہے (مسلم شریف) المبیس تفریق نو وجین کے مل سے انتاز یادہ خوش ہوتا ہے کہ اس شیطان کو اپنے سینہ نے لیٹالیتا ہے، لیخی معافقہ کرتا ہے (مسلم شریف) وجہیں تفریق نو وجین کے مل سے انتاز یادہ خوش ہوتا ہے کہ اس شیطان کو اپنے سینہ ہوئی ہے داخل نہ بھوں گے کہ ان وجید یہ ہوئی کہ بان اور حدود شرعیہ کو خلاف می کوئی ہوئی ہوئی کے حدیث داری ہیں ہے کہ جنت ہیں جرای ہے جو ماش کرنا وشوار ، اور کمید اطوار وعاد تیں حاصل کرنا آسان ہوتا ہے، (مرقاۃ ۱۱٪) جو بچے بہتر تر بیت وقعلیم سے کہ بنت ہوئی وہ فودی اس ہوئی ہوں گے۔

جائز وشری طریق پرتکاح والے جوڑوں میں تفریق کرا دینے ہے، وہ بھی مجبور ہوکر زنا کے راستوں پرچل پڑیں گے اور اِس طرح زنا اور اولا دِ زنا کی تعداد میں ترقی اور اضافہ در اضافہ ہوتا رہے گا، جوشیاطین انس وجن کوسب سے زیادہ محبوب اور تی تعالیٰ ،اس کے برگزیدہ بندوں اور فرشتوں کو زیادہ سے زیادہ مبغوض و ناپسندیدہ ہے ، قال تعالیٰ ظھر الفساد فی البروالبحر بماکسبت ایدی الناس (لوگوں کے بُرے کرتو توں ہی کے سبب سے ہر جگہ فساد پھیلتے ہیں)

 غلبہ وافتد ارکے نتائج میں ، اللہ تعالی امتِ محمد بیکوان کے شرور وفتن سے محفوظ رکھے ، اس وفت زنا اور دواعی زنا کی روگ تھام کے لئے ہوشم کی گئے ہوشم کی کوشش کرناعالم انسانیت کی سب سے بردی خدمت ہے ، اور علماءِ امت کوخاص طور سے اس کی طرف توجہ کرنی جا ہیے۔ واللہ المبیس! (۵۴) ارشاوفر مایا:۔ وہ قوم ہرگز فلاح نہیں یائے گی جوا پناامیر کسی عورت کو بنائے گی ، (بخاری ۲<u>۳</u>۲)

حافظ نے لکھا کہ امارت وقضاہے ممانعت جمہور کا قول ہے، امام مالک ہے ایک روایت جواز کی ہے، امام ابوطنیفہ ہے روایت ہے کہ جن معاملات میں عورت کی شہادت جائز ہے ان کی حاکم بن سکتی ہے (فتح الباری وہ) محقق عینیؓ نے لکھا کہ اس جدیث کی روایت امام بخاریؓ نے ابواب الفتن ۲ ہے! میں بھی کی ہے اور امام ترندی نے فتن میں، امام نسائی نے فضائل میں کی ہے الخ (عمد ہ دکم)

(۵۵) ایا کم وخصراءالدمن (کوڑیوں پراُگی ہوئی سبزی و ہریالی ہے بچو) علامہ محدث صاحبِ مجمع البحار نے لکھا کہ اس ہے مرادوہ خوبصورت عورت ہے جوخراب ماحول میں پلی پڑھی ہو، جس طرح گندی جگہوں میں درخت اُگ آتے ہیں اوروہ دیکھنے میں خوش منظر ہوتے ہیں، اس کو کمینداخلاق ومنصب والی حسینہ و جمیلہ ہے تشبید دی گئی ہے (۴۵۰) معلوم ہوا کہ صرف ظاہری حسن و جمال پرنظرنہ کرنی چاہیے، بلکہ باطنی خلاق وفضائل کو معیارا نتخاب و ترجیح بنانا چاہیے۔

(۵۶) حضرت علی سے مروی ہے کہ ایک دن حضور علیہ السلام نے مجلس صحابہ میں سوال کیا کہ عورتوں کے لئے سب سے بہتر کیا چیز ہے ؟ سب خاموش رہے میں نے بیہتر کیا چیز ہے ؟ سب خاموش رہے میں نے حضرت فاطمہ سے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے بیہ بتایا کہ ان پر مردوں کی نگا ہیں نہ پڑیں میں نے بیہ جواب حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا تو تصویب کے طور پر فر مایا ،ہ میری لخت جگر ہے یعنی وہی تصحیح جواب دے سکتی تھی (مجمع الزوائد ۱۵۵۵ وجمع الفوائد کے اسلام کی خدمت میں عرض کیا تو انشوائد کے اللہ میری بات ماتی جائے اس کے ساتھ حضرت عمرت کا ارشا و بھی یا دواشت میں رہے کہ آپ نے از واج مطہرات کے لئے فر مایا تھا'' اگر میری بات ماتی جائے

تومیری تمنا توبیہ ہے کہ تہمیں کوئی آئکھ ندد کیے سکے ،اس کے بعد ہی پردہ کا حکم نازل ہوا تھا (الادب المفردللبخاری ۴۹۸) حد حسامہ رمین میں کھی ہوں کی سری کے بعد ہی پردہ کا حکم نازل ہوا تھا (الادب المفردللبخاری ۴۹۸)

حضرت حسن بصری کابیارشاد بھی قابل ذکر ہے کہا گرتم ہے ہو سکے تواپنے گھر والیوں کے بالوں پرنظر ندڈ الو بجزا پنی بیوی کے یا چھوٹی بچی کے (الا دبالمفردالی م)کہذامردوں مورتوں سب کواس کی احتیاط چاہیے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی مریض کی عیادت کو گئے ،آپ کے ساتھ اورلوگ بھی تھے ،ان میں ہے ایک شخص اس گھر کی عورت کو دیکھنے لگا تو آپ نے فرمایا: یتمہاری آنکھ پھوٹ جاتی تو تمہارے لئے بہتر ہوتا (الا دب المفرد ۱۲۸۷) یعنی اس گناہ کے ارتکاب ہے آنکھ کا پھوٹ جانا بہتر تھا۔

(۵۷) ارشاد فرمایا: میں تمہیں بتلا دوں مردوں میں سے کون جنت میں جائے گا؟ نبی جنت میں جائیں گے،صدیق بھی اور وہ شخص بھی جو صرف خدا کے لئے اپنے ایک بھائی کی ملا قات کے لئے شہر کے دوسرے کنارے تک جائے ،اور عورتوں میں سے ہرنچے جننے والی ،ان سے محبت کرنے والی ، جب شوہر کی کسی بات کی وجہ سے خصتہ کرے ، یا نافر مانی کا ارتکاب کرے تو نادم ہوکراً س سے کہے کہ یہ میرا ہاتھ تیرے ہاتھ میں ہے ،مجھ پر نیند حرام ہے جب تک تو مجھ سے راضی نہ ہوجائے (مجمع الزوائید سے مراس)

، کست کی ارشاد فرمایا: کسی عورت کو جائز نہیں کہ اپنے شوہر کے گھر میں ایسے شخص کوآنے دے جس کووہ ناپسند کرے، اور نہ رہے کہ گھر سے بغیر رضا مندی شوہر کے باہر جائے ، اور شوہر کے بارے میں کسی اور کی بات ماننا بھی جائز نہیں ہے نہ اپنے شوہر کو غضہ ولا کر اس کے دل کو بخیر رضا مندی شوہر کے باہر جائے ، اور شوہر کے بارے میں کسی اور کی بات ماننا بھی جائز نہیں ہے نہ اپنے شوہر کو غضہ ولا کر اس کے دل کو بھڑکا گئے ، نہ اس کے بستر سے دور ہو، نہ اس کو مارے اگر چہوہ ناحق پر بھی ہو، اور اس کو ہر طرح راضی کرنے کی کوشش کرے، پھراگر وہ عذر قبول کر کے راضی ہوجائے تو بہتر ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس عورت کو معاف کرے گا ، اور اس کو مرخر و کرے گا ، اور اگر اس پر بھی شوہر راضی نہ ہوتو عورت اپنا فرض ادا کر چکی ، رواہ الطبر انی (مجمع الزوائد ۳۱۳)

(۵۹)ارشادفرمایا:۔جو محض خدا پر بھروسہ کر کے اور سی طور ہے خالص بیتِ نواب کر کے نکاح کرے گا،تو اللہ تعالی ضرورا پی اعانت اور خیر وبرکت ہے نوازیں گے (جمع الفوا کد ۲۱۲) ہے بھی روایت ہے کئنی کر دیں گے۔

(۱۰) فرمایا:۔سب سے بہتر سفارشوں میں سے بیہ کہ دوآ دمیوں میں نکاح کی کوشش کردے (جمع الفوا کد کے 1) بیعنی دونوں کوسیجے حالات بتلا کرترغیب دے،ابیانہیں کہ غلط سلط باتیں کہہ کرآ مادہ کردے۔

(۱۱) ارشادفر مایا:۔دومحبت کرنے والوں کے لئے نکاح جیسی انچھی کوئی چیز نہیں دیکھی گئی (جمع الفوا کداس۲) یعنی اگر شرعی موافع نہ ہوں ،اور دونوں میں محبت جڑ بکڑ چکی ہوتو نکاح ہی بہتر ہے،اگر چدا تکی وجہ ہے کچھو نہوی نقصانات بھی برداشت کرنے پڑیں کیونکہ اس نکاح کی وجہ ہے بہت ہے دوسرے مفاسداور خرابیوں سے بچاجا سکے گا، خاص حالات میں اہل علم ودانش کے مشورہ سے اس حدیث کی روشنی میں عمل کرنا جا ہے۔

(۱۲) امام بخاری نے مستقل باب میں عورتوں کے ساتھ بہتر سلوک وحسن اخلاق کی تاکید والی مشہور حدیث ۹ کے کے میں ذکر کرنے کے بعدا گلاباب قول باری تعالیٰ قدو النہ فسکم و اھلیکم نیار اپر قائم کیا ہے، جس سے بتلایا کدان کے ساتھ نری واخلاق کا برتا و کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کوفر اکفن وواجبات کے لئے بھی تاکید نہ کی جائے بلکہ مسلمان مردوں کا فرض ہے کہ وہ اپنے ساتھ اہل وعیال کو بھی محتق جہنم بنانے والی باتوں سے روکتے رہیں، یعنی جہاں تک عورتوں کے اخلاق ومزاج کی بھی وخرابی کا تعلق ہے وہ کم وبیش جنتی بھی جس میں ہے اس کو بالکل ختم کرنامکن نہیں ، اس لئے اس کی فکرتو ہے سود ہے لیکن فرائض وواجبات شرعیہ کی ادائیگی اور معاصی وفواحش سے احتراز کیلئے تاکید و تنہید تو ضرور ہی کرنی ہے ورندان کی بے راہ روکی اور محتق نار ہونے کی ذمہ داری سے تم بھی نہ بچو گے۔ (گذاتی الفتح والقسطلائی)

قاوی قاضی خال میں ہے کہ شوہر کیلئے جاریا توں پر بیویوں کو مارنا بھی درست ہے، ترک زینت پر بشرطیکہ شوہر زینت کا مطالبہ کرے، بحالت طہارت (عدم حیض ونفاس) مقاربت ہے انکار پرترک نماز ودیگر فرائض وواجبات پر،گھرے بغیرا جازت شوہر نکلنے پر، (امام محمد نے فرمایا کہ ترک فرائض پر مارنے کاحق نہیں اور تنبیہ کرسکتا ہے (انوارالمحمودی )

(۱۳۳) امام بخاری نے مستقل باب حن معاشرت اہل قائم کر کے 9 ہے۔ میں ام زرع والی مشہور حدیث روایت کی ہے جس میں گیارہ عورتوں نے ایک مجلس میں جمع ہو کر بیع ہدکیا تھا کہ وہ اپنے اپنے شوہروں کے بیچے و سپے احوال بلا رورعایت یا خوف وڈر کے بیان کریں گی اورکوئی بات نہ چھپا کیں گی، چرسب نے نمبروارنہایت قصح و بلغ زبان میں بیان دے کرید واستان مکمل کی ،اور حضرت عاکشہ نے بید پوری واستان حضور علیدالسلام کوسنائی ، پوری حدیث طویل ہے اسلئے اس کا مکمل تر جمدوم طلب اپنے موقع پرآئے گا، یہاں صرف گیار ہویں عورت ام زرع کا بیان کر وہ حال مختفر کر کے بیش کیا جاتا ہے کیونکہ اس کا ہمارے موضوع بحث ہے تعلق ہے ،اس نے کہا کہ میرا شوہرا بوزرع اس کا تو کہنا ہی کیا ،اس نے کہا کہ میرا شوہرا بوزرع اس کا تو کہنا ہی کیا ،اس نے زیور ، مال مولیثی وغیرہ ہر نعت و نیوی سے میرا جی خوش کردیا ،اس کی بیٹی ماں (میری ساس) بھی ہر لحاظ ہے قابلِ تحریف اور بوٹی لائق فائق عورت تھی ،اس کا بیٹا چھر یہے بدن کا کم خوراک ،اس کی بیٹی ماں باپ کی فر ما نبردار ،فر بداندام اورخوبصورت خوب سیرت ایس کہ جطنے والیاں اس کو دکھ کر جلاکریں ،اس کی باندی بھی قابل تعریف کہ ہمارے گھر کی بات باہر نہ کہتی ، نہ چوری چکوری کی خوراک کی بیٹ کہ جارے گھر کی بات باہر نہ کہتی ، نہ چوری چکوری کی خوری کیا تھی کہ جارے گھر کی بات باہر نہ کہتی ، نہ چوری چکوری کی

عادت ، نہ گھر کی سخرائی میں کمی کرتی تھی ، پھرخدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک دن ابوزرع صبح کو گھر سے نکلا ،ایک خوبصورت عورت کود کمچے کراس پر فریفتہ ہوگیا اور مجھے طلاق دے دی ، پھر میں نے ایک دوسرے مالدار شخص سے شادی کرلی ، جس نے مجھے بہت کچھ دیا اور پوری آزادی بھی دی کہ جس کوچا ہوں کھلاؤں بلاؤں ، مگراس کا سارادیا ہوا مال بھی ابوزرع کے تھوڑے مال کے برابرنہ ہوگا۔

حضرت اِقدی رسول اکرم اللی ہے بوری داستان سُن کراس پرحضرت عائشہ ہے فرمایا کہ میں بھی تمہارے لئے ابوزرع جیسا ہوں ، بجزاس کے کہاس نے ام زرع کوطلاق دیدی تھی ،اور میں طلاق نہیں دوں گا ،اس پرحضرت عائشہ نے عرض کیایارسول اللہ! میرے ماں ہاپ آپ پرقربان ہوں ،آپ تو میرے لئے ابوزرع ہے کہیں بہتر ہیں۔

حافظً نے لکھا کہ روایت ہیم بن عدی میں بیزیادتی بھی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا: میں تبہارے لئے ابوزرع ہی جیسا ہوں بہ لحاظ اس كى ابتدائى الفت ووفاشعارى كے ندكة خرى فرقت و بوفائى كے لحاظ سے (اس كودوسرى روايت ميں الا انسه طلقها وانسى لا اطلقك سے بیان کیا گیا ہے دونوں کامفہوم ایک ہے درحقیقت میاں بیوی کا ایک دوسرے کے لئے وفا شعار ہونااور باہمی الفت کا نبا ہنا، اور جنسی میلانات کسی بھی دوسری طرف متوجہ نہ ہونے دینا ہے سب سے بڑا زوجیت کا شرف ہے، دوسرے درجہ میں بیوی کے لئے شوہر کے گھر کا ماحول بھی بہتر ہوناضروری ہے کہ بیوی اپنے نہایت مانوس ماحول ، ماں ، باپ ،عزیز ، بھائی ، بہنوں اور دوسرے قرابت داروں سے جدا ہوکر شوہر کے گھر میں بالکل اجنبی ماحول میں پہنچتی ہےاس لئے صرف شوہر کی محبت والفت اور بہتر سلوک ہی کافی نہیں بلکہ شوہر کے گھر والوں خصوصاً مال ،باپ، بہن ، بھائی ، بھاوجوں ،کاسلوک بھی محبت ،خلوص وحسن اخلاق کا ہونا جا ہیے،اوراس کے لئے بھی شو ہر کی بڑی ذید داری ہے خصوصاً جبکہ وہ بیوی کوسب سے الگ گھر میں ندر کھ سکتا ہو،اور چونکہ گیا رہ عورتوں میں سے اور کسی عورت نے شوہر کے گھر والوں کے احوال ذکر نہیں کئے تھے، صرف ام زرع نے کئے تھے،اس لئے تشبیہ کا ایک بڑا جزووہ بھی تھا، تیسری بات مال ودولت کی فراوانی تھی ،جس کوام زرع نے اتنی زیادہ اہمیت دی تھی کہا ہے بعدوالے مالدار بہترین شوہر کو بھی اس لحاظ ہے کنڈم کرویا تھا،اور باوجود طلاق کے بھی اس کی زیادہ دولت کا ہی دم بحرتی ر ہی میاس کی زمانہ فطرت کا قصور فہم تھا کہ عورت پہلے اڑے شوہر کا دوسرے بہتر شوہر کے مقابلہ میں تعریف سے ذکر کرتی ہے! خواہ اس سے لڑ جھگڑ کراس سے طلاق ہی لے آئی ہو،اوراس کے لئے اس کی فطرت کے علاوہ شیطان بھی آمادہ کرتا ہے تا کہ نئے شوہر سے بھی تعلقات بہتر تہج یر نہ چل سکیں ،خودحضوعلیہالسلام نے ارشادفر مایا کہ عورت کا عجیب حال ہے کہ طویل مدت تک بغیر نکاح کے اپنے ماں باپ کے گھر میں پریشانی کے دن گزرا کربھی جوانی ونکاح کی بیشتر عمر گزار چکتی ہے اگراس کوشو ہرنصیب ہوتا ہے اوراس سے مال سر پرتی کےعلاوہ بچوں جیسی نعمت بھی اس کومل جاتی ہے تب بھی اس کی فطرت الیم ہی ہے کہ شوہر کی طیرف ہے کوئی نا گوار یا خلاف مزاج بات ہوجائے تو کہے لگتی ہے کہ اس ہے تومیں نے کسی دن بھی خیر و بھلائی نہیں دیکھی۔(الفتح الربانی ۲۳۹) یعنی غصہ وغضب ہے مغلوب ہوکر ناشکری جیسے گنا ہ کاار تکاب کر لیتی ہے۔ مجمع الزوائدال الماليم مين طبراني سے حديث نقل ہوئي كەحضور عليه السلام نے عورتوں كو خطاب ميں فر مايا بتم ميں زيادہ جہنم كا ايندھن بنيں گی ، انہوں نے یوچھاکس لئے ؟ آپ نے فرمایا: یتمہیں دیاجائے تو شکرنہیں کرتیں اگر دینے میں کی ہوجائے تو شکوے شکایات کے دفتر کھولتی ہو بھی مصیبت یا مرض میں مبتلا ہوتی ہوتو صبر نہیں کرتیں جنہیں ان سب بری عادتوں کوتر ک کرنا جا ہے اور خاص طور سے کفر منعمین ے بچنا جا ہے! سوال کیاوہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ایک عورت اپنے شوہر کے پاس رہتی ہواوراس سے دوتین بیج بھی ہوجاتے ہیں ، پھروہ غضہ میں اس کو کہتی ہے کہ تجھ سے کوئی خیر میں نے نہیں دیکھی سلمی بنت قیس کہتی ہیں کہ میں نے دوسری انصاری عورتوں کے ساتھ حضورعلیدالسلام سے بیعت کی تو آپ نے اور باتوں کے ساتھ ریجی فرمایا کہتم اپنے شوہروں کی خیانت ندکروگی ،ہم چلے آئے ،راستہ میں کہا کہ جمیں اس بات کا مطلب دریافت کرنا جاہے تھا،تو ہم پھرلوٹ کر گئے اور پوچھا کہ شوہروں کی خیانت کیا ہے آپ نے فرمایا وہ یہ ہے کہ تم

شوہروں کے مال میں سے غیروں کو ہدیے تخفے دو، لیعنی بلاا جازت شوہر کے گھر کی چیز کسی کودین نہیں جا ہے۔

اوپر کی احادیث ہے معلوم ہوا کہ اولا دہمی بہت بڑی نعمت ہے اور میاں بیوی دونوں کواس کی وجہ ہے بھی ایک دوسرے کی قدر کرنی عاہیے اور اسی لئے صدیث میں آتا ہے کہ حضورا کرم علیقہ حضرت خدیجہ گا ذکرا کثر کرتے اوران کی خوبیاں بیان کرتے تھے، بعض مرتبہ حضرت عا تشقط جذبه غيرت ابھرتا تووہ کچھ کہ بیٹھتیں ،آپ ان کا ذکر کیوں کرتے ہیں تو آپ فرماتے میں ان کے فضائل اخلاق واحسانات کیے بھول سکتا ہوں ، پھر بیا کہ میدمیری ساری اولا دبھی صرف ان سے ہے، دوسری کسی بیوی سے مجھے اولا دنھیب نہیں ہوئی،حضرت عائشہ ؓ خاموش ہو گئیں اور سیجی مروی ہے کہ چندمر تبہ کے بعد آپ نے عرض کیا واللہ آج کے بعد میں آپ کوان کے بارے میں ناراض نہیں کروں گی (استیعاب ایج کے) گویا آپ کے دل میں اولا دکی وجہ ہے بھی ان کی بڑی قدر ومنزلت تھی ،غرض ام زرع کی بیان کردوشو ہر کی خوبیوں میں ہے مال ودولت والی بات کوآپ نے بچھاہمیت نہیں دی جس کی ایک بڑی وجہ یہ جھی تھی کہآپ کا فقر و فاقہ اختیاری تھا،اوروہ آپ کونہایت محبوب تھا، ور شدآ پ کے پاس بھی بہت بڑی دولت ہو علی تھی، آپ کی عادت تھی کہ جو بھی دولت آتی ، دوسروں کو تقسیم کردیتے تھے۔ حرف آخر! "صنفِ نسوال" ہے متعلق" احادیث نبویہ" کا اکثر حقیہ نہایت ضروری ومفید سمجھ کرہم نے حوالوں کے ساتھ ایک جگہ پیش کر دیا ہے تا کہان کی روشنی میں گھریلوزندگی سنوارنے میں مدد ملے ،حضورا کرم ایسے نے اپنے اقوال وافعال مبارکہ سے ان کے بارے میں سب اوی نے اور جلی وخفی کونمایاں فرمادیا ہے، اورخود آپ کے طرزِ عمل کو بھی مجسم رحمت وشفقت ہونے کے باوجود حضرت عمرٌ اور دیگر صحابہؓ کے تعامل ے الگ بامختلف قرار نہیں دیا جاسکتا، کیونکہ ہجران ،طلاق ،ایلاء،اورتخبیر کے مراحل سے حضور علیہ السلام کوبھی گزر ناپڑا ہے، واللہ تعالیٰ اعلم وعلمه اتم واحكم! حديث ثبوى ماتركت بعدى فتغة اضرعل الرجال من النساء "كى روشى مين كرى غور وفكر كى ضرورت بــ نكته! ايك نهايت ابم نكته قابل گزارش بيه ب كه حضور عليه السلام نے به نسبت ويكر از واج مطهرات كى حضرت عائشة كے ساتھ تعلق ورعایت کا معاملہ زیادہ رکھا ہے اس کی بہت می وجوہ ذکر کی گئی ہیں، جن کا تعلق ان کے ذاتی محاسن وفضائل ہے ہے کیکن سب سے بردی وجدوہ ہے جس کا ذکر حضور علیہ السلام نے بھی فرما یا کہ ان کے ساتھ رہتے ہوئے ان کے لحاف کے اندر وی خداوندی کا نزولِ اجلال ہواہے، بیہ فضیلت کسی اور زوجہ محترمہ کونصیب تبیس ہوئی، اور بیا تی عظیم الشان منقبت ہے کہ اس کی عظمت کا انداز ہ وہی کرسکتا ہے جوعظمت وحی ہے واقف مو يختص برحمتهمن يشاء والله ذو لفضل العظيم!

مساوات مرتبہ کی تفی اور فضیلت رجال کا ثبوت ہوتا ہے غرض فضیلت واختیار میں کون زیادہ ہے یہ بحث الگ ہے اور حقوق کی مدالگ ہے کہ جس طرح مردول کے حقوق فورتوں پر ہیں ،ان کے بھی مردول پر ہیں ،اور ہرا یک کو دوسرے کے حقوق پوری طرح ادا کرنا فرض وواجب ہے ،اور ان کی تفصیل اور ادا ئیگی کی تاکید بھی شریعت محمد یہ ہیں اتنی زیادہ ہے کہ کسی اور غذہ ہو ملت میں اس کا دسوال حقہ بھی نہیں ہے۔

ہم نے او پر اشارہ کیا ہے کہ حضور علیہ السلام میں چونکہ رحت وشفقت کا وجود ہے حدو ہے حساب تھا، اور حضرت سید ناعم میں ان کی نسبت سے شدت و تحق تھی ،اس لئے دونوں کے نظریات میں بھی فرق مجھ لیا گیا، حالا نکہ ایسانہ بیں ہے ، پھر حضور علیہ السلام کے زمانہ سعادت میں جتنی نری نبھ گئی ، آپ کے بعد بھی اس کو باقی رکھا جاتا تو مفاسد کے دروازے کھل جاتے ،خود حضرت عائش ٹری نے اپنی بعد کی زندگ میں خرا ہم میں فرق ملاحظہ فرمالیا تھا، اور اس لئے فرمایا کہ اب جو پہھورتوں نے اپنے اندر تبدیلیاں کرلی ہیں وہ اگر حضور علیہ السلام کے زمانہ میں ظاہر میں قرق ملاحظہ فرمالیا تھا، اور اس کے فرمایا کہ اب جو پہھورتوں نے اپنے اندر تبدیلیاں کرلی ہیں وہ اگر حضور علیہ السلام کے زمانہ میں ظاہر میں تو آپ ان کومساجد کی نمازے ضرور روگ دیتے ، جس طرح بنی اسرائیل کی عورتوں کو بعد میں روگ دیا گیا تھا۔

از واجِ مطهرات كانعم البدل؟

امام بخاری نے کتاب النفیر میں آیت عسبی ربه ان طلقکن پر مستفل باب اسے میں باندھا ہے اور حضرت مرکی روایت نقل کی کہ نبی اکرم میں نے ان سے کہا اگر نبی علیہ السلام کہ نبی اکرم میں نے ان سے کہا اگر نبی علیہ السلام تمہیں سب کوطلاق دیدیں تو جلد ہی ان کا پروردگارتم ہے بہتر ہویاں آپ کو بدلہ میں عطا کرے گا، چنا نچہ بعید ان ہی الفاظ میں اوپر کی آیت کے خیال کیجے کہ آج بھی اگر عورتوں کو جنازہ کے ساتھ جانے کی اجازت باقی رکھی جائے تو کتنی خرایاں پیدا ہو بھی ہیں، یاحضور ملیہ السلام کے زمانہ میں عورتیں عمد گا، اس حین میں اگر آج بھی ان کے لئے جانے کی شرعا اجازت بھی جائے جیسا کہ اس زمانہ کے اہلی حدیث حضرات بھتے ہیں تو فقد کی روک تھام کون کر سے گا؟!''مؤلف'' جاتی تھیں ،اگر آج بھی ان کے لئے جانے کی شرعا جانے جیسا کہ اس زمانہ کے اہلی حدیث حضرات بھتے ہیں تو فقد کی روک تھام کون کر سے گا؟!''مؤلف''

کی طویل صدیث میں تو یہ بھی ہے کہ آپ کسی بات پر کھکھلا کر بھی ہنے تھے۔ بخاری شریف ۱۳۳۴ اورتفسیرا بن کثیر و ۳۹ میں بیروایت بھی ہے کہ حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ مجھے جب از واج مطہرات سے حضورعلیہ السلام کی ناراضی کاعلم ہواتو میں ان کے پاس ایک ایک کے گھر گیاا ورسمجھا یا کہ یا تو تم اپنی حرکتوں سے باز آجاؤ ورنہ اللہ تعالی حضور علیہ السلام کو تمہارے بدلے میں تم سے بہتر از واج عطافر ماوے گا،اور جب آخر میں ایک کے پاس پہنچا تو وہ کہنے لگیں: \_اے عمر! کیا خودرسول اکر مہالی تھے۔ اپنی بیویوں کو قسیحت نہیں فر ماسکتے کہتم اس فریضہ کوادا کرتے چلے ہو؟ میں بیٹن کر ڈک گیا، پھر اللہ تعالی نے آیت عصبی رب ہوان طلقکن

ان يبد له ازواجا خيراً منكن مسلمات الخ نازل فرمائى ـ

 حضرت عرص نے ہیں کے بیان کیا کہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں تینجے کے وقت میں نے آپ کے چہرہ پر فضب و غصہ کے آثارہ کیھے سے اس لئے میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ یارسول اللہ ا آپ کو عور توں کے بارے میں کی فکر دئم میں پڑنے کی ضرورت نہیں ،اگرآپ ان کو طلاق وے چکے ہیں تو آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے اور اس کے فرشتے اور خاص طور سے حضرت جرئیل و میکا ٹیل علیہ السلام اور میں اور ابو بکر اور سارے مومن آپ کے ساتھ ہیں ، پھر حضرت عرش نے فر مایانہ میں خدا کا بڑا شکر کرتا ہوں کہ میں نے جب بھی کوئی بات کہی ہے اللہ تعالیٰ سے ضرورامیدر کھی کہ وہ میری بات کی تصدیق کر بھا ،چنا نچہ ہے آئے ہے تھے ،اور حضرت عائش و حفصہ دونوں ہی مل کر باقی دوسری از وارج مطہرات کے مقابلہ میں مظاہر سے کیا کرتی تھیں ، میں نے ضور سے سوال کیا کہ کیا آپ نے ان کو طلاق دے دی ہے؟ آپ نے فر مایا نہیں ، میں نے کہا یارسول اللہ امیں جب مجد میں آیا تو سارے لوگ ممکنین بیٹھے تھے ،اور کہ در ہے تھے کہ رسول اللہ اللہ اللہ علیہ اور کی طلاق و یدی ہے ،کیا بجھے اجازت ہے کہ ان کو جا کر خبر سارے لوگ مگین بیٹھے تھے ،اور کہ در ہے نے فر مایا ہی کہ بے اور اللہ اللہ کیا تھیں دی ہے کہا یارسول اللہ ایس جب مجد میں آیا تو سارے لوگ مگین بیٹھے تھے ،اور کہ در ہے نے کہ رسول اللہ تھیں گئے ہو۔

اس کے بعد میں برابرآپ سے باتیں کرتارہا، یہاں تک کدآپ کے چرہ مبارک سے غضب وغضہ کے تارجاتے رہے بلکدآپ کوکی بات پہنی بھی آگئی، اور میں نے آپ کے نہایت خوبصورت دندان مبارک دیکھ لئے، پھر میں آخری دن بھی حضورعلیہ السلام کے پاس ہی تھا، جب آپ بالا خانہ سے اتر سے اور میں بھی ساتھ اتر ا، مگر میں آوزینہ کی کلائی کا سہارا لے کراتر ااور آپ اس طرح بتکف بغیر کی سہارے کے اتر ہے جیسے زمین پرچل بسیمے ہوں، میں نے آپ سے عرض کیا یارسول اللہ! آپ تو صرف ٢٩ دن بالا خانہ میں رہے آپ نے فرمایا، ہال! مہینہ ٢٩ دن کا بھی ہوتا ہے، ای درمیان میں نے مجد نبوی کے دروازہ پر بلند آواز سے اعلان کردیا کہ حضور علیہ السلام نے اپنی از واج مطہرات کو طلاق نہیں دی ہے۔ اور چو تک میں نے حضور علیہ السلام سے واقعہ کی تحقیق کرنی چاہی تھی لہذا ہے آ یت بھی نازل ہوئی تھی و اذا جاء ھے احد من الا من اور چو تک میں نے دان اور گو تک میں اور شہور کردیتے ہیں، اگر دواس کی جگدرسول اور السخہ و ف الا یہ (ان لوگوں کو جب میسی کوئی امن یا خوف کی بات پہنچتی ہے قو بلاختیق ) اس کو شہور کردیتے ہیں، اگر دواس کی جگدرسول

الله علی الله علی و عقد یا ذمه دار سمجھدار حکام کی طرف رجوع کرتے وہ سمجھ بات کی کھوج نکال کربتا دیے (پھرای کے موافق جتنی بات عام لوگوں میں مشہور کرنے کی ہوتی اس کومشہور کیا جاتا ،اور جس کا چرچا کرنا ہے سود یا مفر ہوتا اس کے کہنے شنئے میں احتیاط برتی جاتی )لہذا میں استنباط کر کے سمجھ علم حاصل کرنے والا تھا، (نووی ۲۰۸۰ کتاب الطلاق) اس طویل و مفصل حدیث مسلم شریف ہے گئی امور میں حضرت میں استنباط کر کے سی عاصل کرنے والا تھا، (نووی ۲۰۸۰ کتاب الطلاق) اس طویل و مفصل حدیث مسلم شریف ہے گئی امور میں حضرت سیدنا عمر کی موافقت و حی ثابت ہوئی جن میں ایک کا تعلق آیا ہے قرآنی عسیٰ دید ان طلق کن الا یہ ہے ہے۔

اہم سوال وجواب! یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب حضورا کرم علی کے مطہرات ساری دنیا کی عورتوں سے افضل اوراعلی مرتبہ کی تھیں تو ان کانعم البدل کہاں سے ملتا؟ محقق مینیؒ نے صاحب کشاف سے میسوال اور پھراس کا جواب بھی ان سے نقل کیا کہ اگر حضور علیہ السلام ان کونا فرمانی اورایذاء دہی کے باعث طلاق دیدہتے تو پھروہ افضل ہی کب باقی رہتیں ، بلکہ دوسری عورتیں آپ کے شرف زوجیت

کے ساتھ آپ کی طاعت ورضا مندی وخوشنووی کے اوصاف کی بھی جامع ہوتیں تو وہ اس ہے بھی یقینا بہتر ہو جاتیں۔

تعلامة منی نے کہا کہ آمیت نہ کورہ میں من قدرت کی جردی گئی ہے، وقوع کی نہیں، کیونکداللہ تعالی نے فرمایاان طلقتن (اگر طلاق دیدیں)
اور اللہ تعالی علم میں بید بات بھی تھی کہ وہ طلاق نہیں دیں گے، لہذا اس قدرت کے اظہار کا موقع بھی نہیں آئے گا، جس طرح آبیت والن تو لوا

میں بہتر ہوگی، نیٹیں کہ واقع میں کوئی دوسری امت یا قوم امت محمد بیکوڈرانا ہے کہ تم روگردائی کروگے، تو تہاری جگہ دوسری قوم کودیدی جائے گی جوتم سے

بہتر ہوگی، نیٹیں کہ واقع میں کوئی دوسری امت یا قوم امت محمد بیکوڈرانا ہے کہ تم روگردائی کروگے، تو تہاری جگہ دیکا مرتبد یا جاسکتا تھا۔ (عمد ۱۳۳۹)

ا بیلاء کے اسباب: حضورا کرم تھا تھے نے حب روایت امام بخاری شدت غضب وغصہ کی وجہ سے جوایک ماہ کے لئے از دارج مطہرات

ا بیلاء کے اسباب: حضورا کرم تھا تھے

ا بیلاء کے اسباب: حضورا کرم تھا تھے

دولی میں ازاء واقوال مختلف میں اور حافظ کے ان سب کوایک شدت غضب وغصہ کی وجہ سے جوایک ماہ کے لئے از دارج مطہرات

کردیا ہے پھرا پئی بیرائے بھی کامھی ہے کہ مکن ہے بیسب ہی اسباب جمع ہونے کے بعد حضور علیہ السلام نے ایسا اقدام فرمایا ہو، کیونکہ حضور

علیہ السلام کے مکارم اخلاق، وسعیت صدراور کئر ہے مسامت وصلے کی عادت سے ایس ہی تحق ہوں بیش المام نے ایسا بیاں ہی حکار میں اختلام میں جوایک ماہ کیا ہو کہ مطہرات کی جو کے ہوں لیکن اشارہ صرف اہم واقعہ کی طرف کیا گیا ہو پھر حافظ نے لکھا کہ یہ بھی اطلاع نے کہ مسب از وارج مطہرات کی جمع کھائی حالا تکہ تیں دن سے زیادہ کی مسلمان سے نہ بولنا یا قطع تعلق کرنا مشروع کی ۲۹ دن ہوئے (اوروہ مہینہ بھی اتفاق سے اس کی حکمت ہی ہے کہ سب از وارج مطہرات کی تھی اوروہ مہینہ بھی اتفاق سے اس کی حکمت ہیہ کہ دسب از وارج مطہرات کی تعداد تو تھی ان کی تعمت ہیہ کہ سب از وارج مطہرات کی تعمل وہ میں دن سے اس اسباب بیاں۔

(۱)مسلم شریف میں ہے کہ حضوطالیتہ کے پاس سب از واج جمع ہوئیں اور نفقہ میں زیادتی کا مطالبہ کیا، اور آپ ناراض ہوکرا یک ماہ کے لئے ان سے الگ رہے،اور پھرآ یت تخییر امتری۔

(٢) قصة تريم عسل، كدازواج مطهرات كي وجه عضور عليه السلام في شهد كوا بينا و پرحرام كرليا تها \_

(٣) قصة تحريم ماريةً كه حضرت عا نشه وهصه "كي وجهة آپ نے حضرت ماريكوا پنا و پرحرام كرليا تفا۔

(٣) حضرت هصة "خصورعليه السلام كي ايك بات كا افشاء كرديا تها، جس كو پوشيده ركھنے كي آپ نے ان كو تا كيد فر ما أي تھي۔

(۵) حضورعلیہ السلام کے پاس کوئی چیز ہدیہ میں آئی ، جو آپ نے سب از واج طیبات کے پاس حصّہ رسدی بھیج دی لیکن حضرت زینب بنتِ جحش نے اپنے حصّہ کی چیز کو کم سمجھ کرواپس کر دیا ، دوبارہ آپ نے بھیجی اس کو بھی واپس کر دیا ، حضرت عا کشہ ؓ نے حضور علیہ السلام

۔ کے فیض الباری ۲۲ میں بیاتو جیہ حضرت شاہ صاحبؓ کی طرف منسوب ہوگئ ہے، غالبًا حضرتؓ نے حافظ کا حوالہ دیا ہوگا جوصبط نہ ہوسکا، ورنہ حضرتؓ دوسروں کی تحقیق اپنی طرف سے بیان فرمانے کے عادی نہ تھے، واللہ تعالی اعلم!'' مئولف'' ہے کہا کہ دیکھئے!انہوں نے آپ کوآپ کا ہدیہ واپس کر کے ذلیل کیا،آپ نے فرمایا: یتم سبل کربھی خدائے تعالیٰ کے یہاں اتی بڑی عزت نہیں رکھتیں کہ وہ تہاری وجہ سے بچھے ذلیل کرائے، میں تم ہے ایک ماہ تک نہ ملوں گا( رواہ ابن سعد عن عائشہ ) دوسری روایت زہری کی بھی حضرت عائشہ ہے اس طرح ہے اتنا فرق ہے کہ اس میں ہے آپ نے کوئی ذبچہ کیا اور اس کا گوشت از واج مطہرات کے پاس بھیجا،حضرت نہیٹ کوبھی ان کا حصّہ ارسال کیا تو انہوں نے اس کو واپس کر دیا،آپ نے فرمایا زیادہ کرے کے بھیج دو، اس طرح تین بار بھیجا،حضرت نہیٹ کوبھی ان کا حصّہ ارسال کیا تو انہوں نے اس کو واپس کر دیا،آپ نے فرمایا زیادہ کرے کے بھیج دو، اس طرح تین بار بھیجا، حمر مرتبہ انہوں نے واپس کر دیا،آپ نے فرمایا زیادہ کرے کے بھیج دو، اس طرح تین بار

## حافظ ابن حجررحمه الثدكاخاص ريمارك

اوپر کے اقوال ذکر کر کے حافظ نے کہا کہ ابن الجوزیؓ نے ذبیحہ کا قصہ بغیر اسناد کے ذکر کیا ،حالانکہ وہ ابن سعدؓ نے سند کے ساتھ نقل کیا ہے تفقہ والے واقعہ کو بہم کردیا حالانکہ وہ بھے مسلم میں ہے اور رائے سب اقوال میں ہے حضرت ماریہ ضی اللہ تعالی عنہ کا قصہ ہے کیونکہ اس کا تعلق خاص طور ہے حضرت عائشہ وحفصہ دونوں کے ساتھ ہے، بخلاف قصہ سل کے کہاس میں اقواز وارج مطہرات میں سے ایک جماعت نے شرکت کی تھی۔ (فتح الباری ۲۳۳۲)

#### مظاهره يرتنبيها ورحمايت خداوندي

حضرت عائشہ وهفصہ یہ جومظاہرہ کی صورت اختیار کی تھی ،اس پران کو متنبہ کیا گیا اور تو بدوانا بت کی تلقین کی گئی، حضرت علامہ محدث صاحب تغییر مظہری نے آیت و ان منظ اہدا علیه کے تحت لکھا ہو کہا گرتم دونوں آپس میں تعاون کر کے ایسی باتیں کرتی رہیں جن سے حضور علیہ السلام کو قلبی اذبیت ہوخواہ وہ غیرت کی غیر معمولی افراط وزیادتی کے سبب ہو یا افشاءِ رازکی صورت میں ہواور تم اس سے تو بدنہ کروگی تو تمہیں ناکامی و نامرادی کا سامنا کرنا پڑے گا ، کیونکہ اللہ تعالی حضور علیہ السلام کی مدد پر ہیں ،اور حضرت جرئیل و نیکو کا رمسلمان سب ہی ان کے معین و مددگار ہیں ،اور کھرسارے ہی فرشتوں کی امداد آپ کو حاصل ہوگی۔

بظاہر یہ سب بنبیداور حضرت عائشہ و مفصہ کے مقابلہ میں نصرت و تہایت کی صفانت ان کی سابقہ علطی کا احساس دلائے اور آئندہ کے لئے ایکی ہم بات سے رو کئے کے واسط تھی جس سے صفور علیہ السلام کے قلب مبارک کواذیت ہواورا کشر مضرین نے اتناہی کلھا ہے لیکن سرۃ النبی کھی میں اس کے پس منظر میں منافقوں کی شرائیٹری کی بھی نشاندہ کی گئی ہے، جس کا کوئی حوالے بیں دیا گیا، اور نداب تک ہماری نظر سے گزری ، مگر وہ بات ول کوگئی ہے، اس لئے یہاں ذکر کی جاتی ہے: '' روایتوں سے مظاہرہ کا جوسب معلوم ہوتا ہے وہ صرف بہی کہ اس کے ذریعہ سے نفقہ کی توسیع چاہی تھیں، اورا گر حضرت ماریہ بطیع کی روایت تسلیم کر کی جائے تو صرف یہ کہ کہ اس کے باتی کہا ہم کہ میں اورا گر حضرت ماریہ بطیع کی روایت تسلیم کر کی جائے تو صرف یہ کہ لاءاعلی کی اعانت کی ضرورت ہو۔

با تمیں ہیں؟ اور حضرت عائش و حفصہ گئی کہ تم کی سازش ایس کیا پر خطر ہو گئی ہے جس کی مدافعت کے لئے ملاءاعلی کی اعانت کی ضرورت ہو۔

باتمیں ہیں؟ اور حضرت عائش و حفوہ گئی کہا تھا ہے کہ یہ مظاہرہ کوئی معمولی معاملہ نہ تھا نہ یہ موردہ میں منافقین کا ایک گردی جائیں۔ جس کی تعداد بیان کی گئی ہے یہ شریرالنفس ہمیشہ اس تاک میں رہتے تھے کہ کی تدبیر سے خود آل حضرت عائشہ کی خاندان اور و فقائے خاص میں کھوٹ ڈلوادیں (ابن جمر نے اصابہ میں ام جلد ہم کے حال میں کھا ہے وکا نت بحرش از واج النبی الیکھ بیاتھ بعن وہ از واج مطہرات کو باہم کھڑ کا یا کھوٹ ڈلوادیں (ابن جمر نے اصابہ میں ام جلد ہم کھڑ کا یا کہا تھا گئے بیاں بیا ہو کی میان اور وہ تک میں آگئی تھیں، حضرت عائشہ کی بین ) سازش میں آگئی تھیں، جن نے جائی تھی۔ حضرت عائشہ کی بین ) سازش میں آگئی تھیں، چنا نے بیاس بیا ہو چاتھ کی سے مطرت کا نت میں آگئی تھیں، جن نے بیار نے میں میں آگئی تھیں، جن نے بیار نے میں اگر میں منافری اور بیار کی جو شریک ہم سے طرازی تھے، مالی اعانت سے محروم کر دیا تھا، غرض اگر حضرت عائشہ کی بیار وہی نہ آئی تو ایک فیونٹر کیا ہو چاتھ کیا تھا۔

معلوم ہوتا ہے کہ جب ازواجِ مطہراتِ کی گشش خاطراورکبیدگی اور تنگ طبی کا حال منافقوں کو معلوم ہوا تو ان برنفسوں نے اشتعال دے کر کھڑکا نا چاہا ہوگا، چونکہ مظاہرہ کے ارکانِ اعظم حضرت عائشہؓ ورحضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں ان کو خیال ہوا ہوگا کہ ان کے ذریعہ ہے ان کے والدین (حضرت ابو بکرؓ وحضرت عمرؓ کو بھی اس سازش میں شریک کرلینا ممکن ہے لیکن ان کو یہ معلوم نہ تھا کہ حضرت ابو بکرؓ وحضرت عمرضی اللہ تعالی عنہ کورسول اکرم اللہ تھا کی خاک پر قربان کر سکتے تھے، چنانچے حضرت عمرضی اللہ تعالی عنہ کواؤن نہ ملا توانہوں نے پیارکر کہا کہ ارشاد ہوتو حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس لے کرآؤن ۔

آیت میں روئے بخن منافقین کی طرف ہے بعنی اگر عائشہ و هصه رضی اللّٰہ نعالی عنہن سازش بھی کریں گی اور منافقین اس سے کا م لیس گے تو خدا پنج ببرگی اعانت کے لئے موجود ہے اور خدا کے ساتھ جبرئیل و ملائکہ بلکہ تمام عالم ہے''۔

ضروری فائدہ! ندکورہ بالا واقعہ اگر سی جے ایک بڑا سبق یہ بھی ماتا ہے کہ دوسری غیرعورتوں کا مسلمان گھروں میں آنا جانا اور گھریلو معاملات میں دراندازیاں کرنانہا بت مفز ہوتا ہے ای لئے حق تعالیٰ نے صرف او نسسانھن (اپٹی عورتوں) کو تجاب کے احکام ہے مشکیٰ کیا ہے ان کے علاوہ غیر مسلم عورتوں اور بدچلن ، شرپندا ورتفریق بین الا زواج کی خوگر عورتوں ہے اجتناب واحتر از ضروری ہے اور خاص طور سے غیر مسلم عورتوں کی دراندازیوں سے بچانا اس لئے بھی ضروری تر ہے کہ وہ بداندیش وشر پندم دوں کی الہ کا ربن سکتی ہیں ، نیز مسلمان گھرانوں کے جھید بھاؤے واقف ہو کر دوسرے نقصانات بھی بہنچا سکتی ہیں۔

عورتوں میں تاثر وانفعال کامادہ بہنست مردوں کے بہت زیادہ ہوتا ہے،اس لئے جہاں وہ اچھی تعلیم وصحبت کے بہتر اثر ات جلد قبول کرسکتی ہیں، بری تعلیم وصحبت کے برےاثرات بھی بہت جلد قبول کرتی ہیں،حضرت عمرؓ نے فرمایا:۔

''ہم قریش کے لوگوں کا بیرحال تھا کہ عورتوں پر ہماری بالا دی تھی الیکن جب مدینہ میں آئے تو ہم ان لوگوں کے ساتھ رہے ہیے جن میں عورتوں کو بالا دی حاصل تھی ،اس کا اثر بیہ ہوا کہ ہماری عورتیں بھی یہاں کی عورتوں کے اثر ات قبول کرنے لگیں اور ان کے اطوار وا خلاق کے سے کی بالد وی حاصل تھی ،اس کا اثر بیہ ہوا کہ ہمار کیا تو خلاف قع وہ جواب دینے لگی ،اور بچھے یہ بجیب بی بی بات محسوس ہوئی تو وہ کہنے گئیں ،ایک دن میں نے اپنی بیوی پر خصہ کا اظہار کیا تو خلاف تو قع وہ جواب دینے لگی ،اور بچھے یہ بجیب بی بی باورکوئی تو آپ ہے گئی کہ آپ میری جوابد ہی کا بُرا مانے لگے ،حالانکہ رسول اکر مرابع ہی تھی تو آپ کو برابر کا جواب دیتی ہیں ،اورکوئی تو آپ سے سارے دن بات کرنا بھی چھوڑ دیتی ہیں۔الخ (ابن کشیر ۸ ۴/۲۸)

حافظ نے حضورعلیہ السلام کے واقعہ ایلاء کے ذیل میں لکھا کہ حضور علیہ السلام چونکہ عورتوں پڑتی کرنے کو پسند نہ فرماتے تھے اس لئے آپ نے انصار کی سیرت وعادت اختیار فرمائی تھی جوان کی اپنی ہیویوں کے بارے میں تھی ،اوراپنی توم (قریش) کی سیرت وطریقہ کو آپ نے ترک فرمادیا تھا۔ (فتح الباری ۲۳۳۴)۔

حافظ کے اس تبھرہ سے بہت می چیزوں کا جواب خود بخو دمل جاتا ہے، اور عورتوں کے بارے ہیں جو بچھ فرق حضور علیہ السلام اور حضرت عمرٌ وغیرہ ، صحابہ کے طور وطریقہ میں معلوم ہوتا ہے ، اس کی وجہ بھی بچھ میں آ جاتی ہے در حقیقت حضور علیہ السلام رحمت ورافت مجسم سے ، اور آپ کا طرق امتیاز خلق عظیم تھا، پھر یہ کہ آپ کی ہوشم کی حفاظت وصیانت حق تعالیٰ کی طرف ہے کی جاتی تھی ، اور آپ ہی کا اتنا عظیم حوصلہ بھی تھا کہ ساری کدورتوں کے اسباب جمع ہو کر بھی آپ کی میسوئی وسکون خاطر کو پراگندہ نہیں کر سکتے تھے اور صبر واستقامت کے لئے وہ علیہ اس سے ہو کہ میں اور آپ کی میسوئی وسکون خاطر کو پراگندہ نہیں کر سکتے تھے اور صبر واستقامت کے لئے وہ اس اس سے ہو کہ میں بڑی میں مصالحت واصلاح کی معی فرماتے تھے (الفتح الر بانی ۱۵۳ میا اور صفائی اور صفائی اور صفائی میں مصالحت واصلاح کی میں بڑی صبر والے اور اصحاب صدق وصفائی کا میاب ہو سکتے ہیں (الفتح الر بانی ۱۵۳ میں سے میں مورت کا برتاؤ کا میاب ہو سکتے ہیں (الفتح الر بانی ۱۵۳ میں کے دائشہ والے بی کر سکتا ہوں کے دیم ہورے اور شبارے اور سروالے بی کر سکتا ہوں کا میاب ہو سکتے ہیں (الفتح الر بانی ۱۵۳ میں کو الدام میا ہوں کے دیم ہورے اور سروائیں میں والے اور اضافی ورائیں گا میا ہورے میں کر سے درافت کا برتاؤ صورت صادق الا بیان میں والے ای کر سکتا ہوں کہ میں گا میاب ہو سکتے ہیں (الفتح الر بانی ۱۵۳ میں کو الدام میں کی کورتوں کی طرف اور عام ہے کہ تم ہورے اور میں میں میں کورتوں کی طرف اور عام ہے کہ تم ہورے اور میان میں کر سکتا کی کا میاب ہو سکتے ہیں (الفتح الر بانی میں کورتوں کی طرف اور عام ہے کہ تم ہورے کی کی کر کورتوں کی طرف اور عام ہے کہ تم ہورے کی کورتوں کی طرف اور عام ہے کہ تم ہورے کے کہ کورتوں کی طرف اور عام ہے کہ تم ہورے کی کر کی کورتوں کی طرف اور عام ہے کہ تم ہورے کی کورتوں کی طرف اور عام ہے کہ تم ہورے کی کر کی کورتوں کی طرف اور عام ہورے کی کورتوں کی طرف اور عام ہے کہ تم ہورے کی کورتوں کی طرف اور عام ہورک کے کورتوں کی طرف اور عام ہورک کے کورتوں کی طرف اور عام ہورتوں کی کورتوں کی طرف اور عام ہے کر تا کورتوں کی کورتوں کی کورتوں کی طرف اور کی طرف اور کورتوں کی کو

اعلی سے اعلی درجہ اولوالعزی کا تامل تھا، جو سارے انبیاء علیہم السلام کے مقابلہ میں بھی فائق تھا، ایسی صورت میں اس فرق پر کوئی تشویش و نکارت نہ ہونی چاہیے، اورعورتوں کے بارے میں معتدل راہ وہی اختیار کرنی بہتر ہوگی جو حضور علیہ السلام کے ارشادات، اور حضرات صحابہ کرام سے تعامل کی روشنی میں منتج ہوکر سامنے آئے گی۔واللہ تعالی اعلم۔

**استنباطِ سیدناعمرؓ! اس بارے میں موافقت وی ( آیت لعلمه الذین یستنبطونه منهم۔ سورهٔ نباء) سے اوپر کی احاویث میں ثابت ہو چکی ہے** استنباطِ سیدناعمرؓ! اس بارے میں موافقت وی ( آیت لعلمه الذین یستنبطونه منهم۔ سورهٔ نباء) سے اوپر کی احاویث میں ثابت ہو چکی ہے

# اسارى بدرسے فدىيەندلىنے كى رائے

اس واقعد کی پوری تفصیل حضرت علامه عثانی " نے فوائد قرآن مجید ۱۳ میں آیت ها کان لمبنی ان یکون له اسوی کے تحت بیان کردی ہے ، جس سے ثابت ہوا کہ حضرت عمر کی رائے بابتہ آس کی بدرزیادہ صواب تھی بنببت رائے صدیق اکبر کے کہ ان کو فدید لے کر چھوڑ دیا جائے کیونکہ اس وقت کفارخصوصاً کفار قریش کے ساتھ زیادہ تختی کا معاملہ کرنا ہی زیادہ موزوں و مناسب تھا ، پھران کوچھوڑ دینارتم وشفقت کے جذبہ تک بھی کسی قدر معقول بات تھی ، کیکن ای کے ساتھ مالی ضروریات کا بھی لحاظ بالکل مناسب نہ تھا کہ گفر کا زورتو ڑنے کی وقتی اہم ترین ضرورت کے مقابلہ میں اس کی چھے قیمت نہتی ، پھرائی کے ساتھ آئندہ ستر مسلمانوں کی شہادت کی شرط بھی قبول کر لینا اور بھی بخت بات تھی ، جو مسلمانوں کو ہرگز قبول نہ کرنی چاہیے تھی ، ایس عالم اللہ کو وہ عذا ب مثل کر کے دکھا بھی دیا گیا ، اوراس عذا ب کورو کئے والی جو چیزیں ہو سکتی تھیں وہ بطوراحتمال مندرجہ ذیل تھیں :۔

(۱) جمبتہ کو اجتبادی خطا پر عذاب نہیں دیا جاتا (۲) جب تک کوئی تھم امرو نبی کا پوری طرح واضح نہ ہواس کے خلاف کرنے پر عذاب شہیں ہوتا (۳) اہل بعری خطا کر سے حق تعالی نے درگذر کرنے کا وعدہ فر مالیا تھا (۳) فدید لے کرتید ہوں کو چھوڑ نے کا جواز حق تعالی کے علم میں طے شدہ تھا وراس کا اجراء جلدی ہونے والا تھا، اس لئے اس سے آل بھی قابل درگزر قرار دیدیا گیا (۵) چغبرعلیا اسلام کی موجود گی علم میں عذاب نہا تارنے کا وعدہ کیا گیا تھا، و صاکحان اللّه لیعذ بھم و انت فیھم (سورة انفال) (۲) جب تک لوگ استغفار کرتے رہیں گئی معذاب نہ تعالی اسلام کا نافید یوں میں ہے بہت ہوگوں کی قشمت کے اُن پر عذاب نہ آگاہ و صاکحان اللّه معذب ہم و ھم یستغفر ون (سورة انفال) ان قید یوں میں ہم بہت ہوگوں کی قشمت میں اسلام لا ناخدا کے علم میں قطان وجود میں ہے اکثر گؤ کر تغییر اور آلفانی اور تفیر مظہری میں بھی ہا ورصاحب روح المعانی اور تفیر مظہری میں بھی ہوا ورصاحب روح المعانی عذاب میں اعظم جواز ہی جواز ہی جواز ہی کے اور اسلام لا ناخد ہوئے کا جواز ہونے والا تھا، اس لئے پہلے ہی عذاب رک جائے، عدم جواز ہی کے احکام نافذ ہوتے میں البذا آئندہ خدائے تعالی کے علم میں فدید کا جواز ہونے والاتھا، اس لئے پہلے ہی عذاب رک جائے، سے مہتو جوب ہم بہت ہی بڑی خطلی ہو جو عذاب رک جائے، میں ورد ہر غیر مشروع کے ارتکاب پر ہوگا، حاصل ہی ہے کہ جوتم نے (اخذ فدید کا توال فحبہ بہت ہی بڑی غلطی ہے جو عذاب والا وجائز کیا جائے والا معتوج ہوں اس لئے بھی سے درگذر کرنے اورعذاب و نیوی کورو نے والی وجہ یہ کہاں کو تھر بہتا تھا نہ بہتا ہا کہ ایک کو توار سے کیا تاری جری این المنذرو غیر ہم کی ضرورت اس لئے بھی سے کہ میں امین کی سخت تیں بڑی خطاف کیا جواز کیا جائے والا کہ خوار سے کے جواب نہ کوری انکانی روغیر ہم کی خوار سے کہ جواب نہ کیا ہائی نے کھر ساحب روح المعانی ہوں کو سے اور کوری کے لئے جواب نہ کیا ہوئی کیا ہوئی کے حضرت این ہری ہائی ہوئی گائی جواب کو جواب کی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کے حضرت این المنذرونی کے حضرت این المنذرونی کیا ہوئی کے حضرت این المنذرونی کے حضرت این المنذرونی کے حضرت این المنذرونی کیا ہوئی کیا کہ کوری کے دیا ہوئی کیا گائی کوری کے کئے جواب نہ کوری کیا ہوئی کیا کہ کوری کے کہ کوری کیا گائی کوری کے کہ کوری کیا کہ کوری کے کا کوری کے کئی کیا کی کوری کیا گائی کوری کے کہ کوری کے کیائ

ا اس اعتراض گوننبیم القرآن 9 ها میں بھی نقل کیا گیا ہے لیکن آ کے جوصاحب روح المعانی اور جافظ ابن کشرنے جواب نقل کیا ہے، اس کی طرف توجہ نہیں گی گئ اور پھرصاحب تنہیم نے جوجواب اپنی طرف سے لکھا ہے وہ خود کل نظر ہے ہم اس کو بھی لکھیں گے ان شاءاللہ تعالیٰ 'اموً لف'

حافظاہن کیٹر نے لکھا کہ علی بن ابی طلحہ نے حضرت ابن عباس نے ول باری تعالی کو لا کتاب من اللہ سبق کی تفییر بین نقل کیا کہ کتاب من اللہ سبق کی تفییر بین نقل کیا کہ کتاب مرادام الکتاب الاول ہاں بین اگر یہ بات تھی نہ ہوتی کہ اموال غیمت اوراماری کے قدید ہاں امت کے لئے علال ہوں گوتم پر عفرا بظیم آجاتا ہا کی لئے بعد کو فی کلو امعما غیمت معلی ہے تو اورائی طرح و فی نے بھی منقول ہے کہ آبت کو لا کتاب من کی ہا اور حضرت ابو ہریر ہے ، حضرت ابن مسعود ، سعید بن جیر عطاء حسن بصری ، قادہ ، اورائی طرح و فی نے بھی منقول ہے کہ آبت کہ ولا کتاب من اللہ اسبق سے مرادائی امیت محمد یہ کے گئے علی معلی ہوتی ہے اور حضرت ابن مسعود ، سعید بن جیر عملے کی گئیں ، ان بیس ہے ایک غزام کیا ہونا بھی ہے ( تغییر ابن کی تاکید جی بابر سے بھی ہوتی ہے کہ مجھے پانچ چیز میں دی گئیں جو پہلے کی بی کوئیس دی گئیں ، ان بیس ہے ایک غزام کیا مواب دوح المعانی نے لکھا کہ اس ہے اور فیو اللہ ان اللہ ان اللہ غفور در حیم کے شت صاحب دوح المعانی نے لکھا کہ اس سے مراد فعد یہ کی رقوم ہیں ، جس بیلی آبت اتری تو محالہ ہونا ہی مواب ہونا ہی ہوئی ہے کہ جیسا کہ کی السبط کی المور ہو بھی احت قواس ہو ہی تعلق ، اور ہی احت اس کے کہ اس سے مراد طلق تمام اموال غنیمت ہوں ، جس میں فد یہ کی رقوم بھی ہوں ، ورنہ صرف خلاص ہونا ہوں ہو بھی تھی کہ اس میں بالی غنیمت کو صحابہ نے تقدیم کرایا تھا تو حضور علید الملام نے اس کو بھی جائز رکھا تھا۔ ان کی معفرت ورجت سے بھی بھر آ گے حق تعالی نے تقوی اور مخالف ہوں میں در گذر کر کے اپنی معفرت ورجت سے بھر آ گے حق تعالی نے تقوی اور مخالف کے المعانی ۲ ہیں ، اب در خالف نے المعانی ۱ ہور بیا ۔

مفسرين برصاحب تفهيم كانفتر

آیت مذکورہ کے ولا محساب من السلہ سبق کے تحت آپ نے لکھا: '' مگر مفسرین آیت کے اس فقرے کی گوئی معقول تاویل نہیں کرسکے ہیں کہ '' اگر اللہ کا نوشتہ پہلے نہ کھا جا چکا ہوتا'' وہ سجھتے ہیں کہ اس سے مراد تقدیر اللہ ہے یا یہ کہ اللہ تعالی پہلے ہی ارادہ فرماچکا تھا کہ مسلمانوں کے لئے غنائم کو حلال کردے گا میرے نزدیک اس مقام کی سجھتے تغییر ہے ہے کہ جنگ بدرے پہلے سورہ تحدید وصول کرنے کی ابتدائی ہدایات دی گئی تھی مگر اس میں بیارشادہ واتھا کہ ف ذال فیت مالہ بین کھو واالا بیاس ارشاد میں جنگی قیدیوں سے فدیدوصول کرنے کی اجازت تو دیدی گئی تھی مگر اس شرط کے ساتھ کہ دخشن کی طاقت کو تھی طرح کیل دیا جائے ، پھر قیدی کیڑنے کی فکر کی جائے ، اس فرمان کی رو سے مسلمانوں نے بدر میں جوقیدی گرفتار کئے اوراس کے بعدان سے جوفدیدوصول ہوا تھا تو اجازت کے مطابق مگر تھی تھوئی کہ ' دخش کی طاقت کو پھل مسلمانوں نے بدر میں جوقیدی گرفتار کئے اوراس کے بعدان سے جوفدیدوصول ہوا تھا تو اجازت کے مطابق مگر تو مسلمانوں کا ایک گروہ فینہمت او نے اور کھارے کی میں جب قریش کی فوج بھاگ نگلی تو مسلمانوں کا ایک گروہ فینہمت او نے اور کھارے کے میں لگ گیا اور بہت کم آدمیوں نے دشنوں کا کچھدور تک تعاقب کیا۔ النے (تفہیم القرآن ۱۵) میں کی اور کو کی کھی کی اور کو کیٹ کی گیا اور بہت کم آدمیوں نے دشنوں کا کچھدور تک تعاقب کیا۔ النے (تفہیم القرآن ۱۵) میں گیا اور بہت کم آدمیوں نے دشنوں کا کچھدور تک تعاقب کیا۔ النے (تفہیم القرآن ۱۵) کا کھارے کی کھی کو کے بھاگ نگلی تو مسلمانوں کا ایک گروہ کھیں کو کی کھی کو کے بھاگ نگلیا کو کہ کھیں کی گئی ۔ خوتم میان کو کھارے کی کھی کو کے بھاگ نگلی کو کا بھی کی کیا دیں کو کی کھی کو کے بھی کو کے بھی کی کھی کو کے بھی گئی کھی کو کے بھی کے کہ کھی کو کی کھی کو کے بھی گئی کو کے بھی کی کھی کھی کے کہ کو کی کھی کر کی کی گئی کھی کو کے بھی کے کہ کھی کو کے بھی گئی کو کے بھی کی کھی کو کی کھی کو کے بھی کو کی کھی کو کے بھی کی کھی کے کہ کو کی کھی کو کی کھی کو کے بھی کھی کو کے بھی کھی کھی کو کھی کھی کھی کھی کھی کو کے بھی کے کہ کو کھی کھی کو کھی کھی کو کھی کو کے کہ کو کھی کھی کھی کو کھی کھی کے کہ کو کھی کھی کھی کو کھی کے کہ کو کھی کھی کو کھی کھی کھی کھی کھی کھی کے کہ کھی کھی کھی کھی کھی کو کھی کھی کے کھی کھی کو کھی کھی کھی کھی کو کھی کھی کو کھی کھی کھی کھی کو کھی کو

کے مولانا آزاد نے لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم کے ترجمہ میں جنگ بدر کامال ننیمت کھاہے، حالانکہ بال ننیمت کا جواز پہلے آچکا تھا، اس کی وجہ سے عذاب آنے کا کوئی سوال بی نہیں تھا، دوسرے انھوں نے عدم قبل اساری بدراوراخذِ فدید کی وجہ سرف مسلمانوں کی بڑی تنگی وافلاس کوقر اردیا، حالانکہ متعدد وجود تھے، جن میں سب سے بڑی وجہ رافت ورحمت اوران کے قبول اسلام کی امید تھی،''مؤلف''

ی تفییر مظہری الاسم میں حضرت ابن عباس کے منقول ہے کہ آیت ما کان لبنی ان یکون لہ اسوی کا تعلق بررے ہے جبکہ مسلمان اس وقت کم تھے، پھر جب بہت ہوگئے اوران کا خوب غلبہ ہوگیا تو اللہ تعالی نے اس حکم کو (سورہ محمد کی) آیت فسام اسب بعد و اما فداء ہے منسوخ کردیا، اور نبی کریم علیقہ اور مسلمانوں کوقید یوں کے بارے میں اختیار دیدیا کہ چاہیں قبل کریں چاہیں غلام بنائیں، چاہیں فدیدلیں، اور چاہیں آزاد کردیں۔
اور مسلمانوں کوقید یوں کے بارے میں اختیار دیدیا کہ چاہیں قبل کریں چاہیں غلام بنائیں، چاہیں فدیدلیں، اور چاہیں آزاد کردیں۔
اس سے بھی معلوم ہوا کہ سورہ محمد کی آیت جس میں فدید لینے کا جواز ہے، بعد کی ہے نہ بدرسے پہلے کی، جس کا دعویٰ صاحب تفہیم نے کیا ہے۔ 'مؤلف'!

اوّل تو بہی ایک نیاانکشاف ہے کہ سورہ محد جنگ بدر سے پہلے نازل ہوئی تھی ، سب سے پہلے سال میں سورہ بقرہ کا نزول مدینہ طیب میں ہوا، جس کوصاحب تفہیم بھی مانتے ہیں (تفہیم ۱/۲) پھر سے میں سورہ انفال اُٹری جنگ بدر کے بعد (تفہیم ۱۱۸) پھر آل عمران اثری جس کو ابتدائی حتہ جنگ بدر کے بعد (تفہیم ۱۱۸) پھر الاس کے بعد نزولی حتہ جنگ بدر کے بعد قریبی زمانہ کا ہے (تفہیم ۱۲۲۸) پھر احزاب اثری جس میں ہے ہے کہ واقعات ہیں (تفہیم ۱۲۲۸) اس کے بعد نزولی ترتیب کے لحاظ سے مجمعتنہ کالے نساء کا کے زلزال کا کہ جدید کا اور ہے سورہ محمد کا سورہ محمد کو انفال سے بھی مقدم کر دینا اوراس کو بنیاد بنا کرا پی تفسیر کو جمہورا کا برمفسرین کے مقابلہ میں سیح تفیر قرار دینا کیا موزوں ہے؟!

اکابرامت حضرت ابن عباس جمعورت ابو ہر ہے ، حضرت ابر مسعود ، اور دوسرے سحابہ وتا بعین جن کا ذکراو پر ہوا ہے اور دوسرے اکبرامیت میں ہے کی کو یہ بات معلوم نہ ہوگی کہ سورہ محمد میں فدید لینے کا جواز نازل ہو چکا ہے ، پھر تواشکال یہ ہوتا کہ عذاب آتا کیوں ، نہ یہ کہ عذاب ملا کیوں ؟ رہا ہے کہ صحابہ نے کوتا ہی کھی اوراس کو حضرت سعد بن معا ذکی کراہت سے ثابت کیا گیا ، اور بھی جیب ہے۔
صحابہ کا بڑا گروہ غنیمت لو منے میں لگ گیا ، اور بہت کم صحابہ نے وشمنوں کا پچھ دورتک تعاقب کیا ، صحابہ پر بار بار لا پنے کا غالب ہونا ،
عنیمت پر جھڑنا ، بیرسب بدرات ناروا جرامت کے ساتھ پیش کی گئی ہیں جن کا جوت قطعی نہیں اوراس لئے سلف میں ہے کی نے ان کا ذکر سخیمت پر جھڑتا ، بیرسب بدرات ناروا جرامت کے ساتھ پیش کی گئی ہیں جن کا خوت قطعی نہیں اوراس لئے سلف میں چونکہ بہت تیز گام واقع منیں کیا ہے ، مگر کیا ہجیجے علامہ مودودی کا قلم حضرات صحابہ کی بدرات کھوج کوج کر نکا لئے اور نمایاں کرنے میں چونکہ بہت تیز گام واقع ہوا ہے اس لئے احتیا طرک پہلو مخوظ نہیں رہتا ، دوسری بات ہے کہ مضرین نے 1 ۔ کتو جہات دوسری بھی ذکر کی ہیں جواس تو جیسے زیادہ قو کی ہیں ، ان کا علامہ معموری نے ذکر ہی ساقط کردیا ، پوری بات نیوں کے اخیر مضرین پر نفذ کر دیتا مناسب نہیں تھا ، ہمارے نزوی کے دوسروں کی بات اور میں بات کا طرز میں سبھا کر لکھا گیا ہے ، جسے مسئد ختم نبوت کو بات کے کتفہیم القرآن میں بہت ہے مباحث کو عمرہ پر ایہ بیان میں اور دل نشین فضیح و بلیغ طرز میں سبھا کر لکھا گیا ہے ، جسے مسئد ختم نبوت کو اور زول شی علیہ الرقام کی بحث بھی بہت مضبوط کسی ہے ۔

مگر جہاں طریق سلف وجہ ہورامت ہے الگ ہوگر کوئی رائے قائم کر کے کھا ہے، اس کی حضرت بھی روز روٹن کی طرح عیاں ہے، اس کے جھیایا نہیں جاسکا، مثلاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات رفع جسمانی کوغیر بھیتی یا مشتیقر ارویتا جبکہ اکا برسلف و خلف برابراس کو ایک عقیدہ اور بھیتی مسئلہ کی طرح صاف و صرح سمجھے آئے ہیں بڑی خت خلطی ہے قرآن مجید میں ہے و ما فضلوہ یقینا بل رفعہ الله البعہ (نباء آیت ہے) بھینا آخوں نے (بعنی یہودیوں نے) حضرت میسیٰ علیہ السلام کوئی نہیں کیا (جس کا وہ دعوی کرتے ہیں) بلکہ اللہ نے اس کوا پی طرف اٹھالیا' اس سے زیادہ صراحت اور وضاحت کیا ہو عتی ہے؟ اور ساری امت نے ہمیشہ اس کا کہی مطلب سمجھا بھی ، مگر صاحب تفہم کلھے ہیں:۔

"میں قرآن کی روح سے زیادہ مطابقت اگر کوئی طرز عمل رکھتا ہے تو وہ صرف یہی ہے کہ رفع جسمانی کی تصریح ہے جھی اجتناب کیا جائے ، اور موت کی تصریح ہے کی مطلب عیم معمولی ظہور ہجھتے ہوئے اس کی گفیت کو اس کی مطرح مجمل جھوڑ دیا ہے'

یہاں الفاظ کے بے کل استعال کوتو صرف اہل علم ہی محسوں کر عیس گے ، کہ مجمل کے مقابلہ میں مفصل کیا چیز تھی ، اور قدرتِ قاہرہ کے ذکر سے اصل مسئلہ کو کیا فائدہ پہنچا، جہاں حق تعالیٰ نے یہود کے زعم باطل قتل کی نفی کر کے اپنی طرف اٹھا لینے کی واضح ترین لفظ رفع سے اور ماضی کے بھینی وواقعی معنی واضح کرنے والے صیغہ کے ساتھ تصریح کردی ہو، پھر بھی اس تصریح سے اجتناب کا فیصلہ کیا جائے ، یہ بات ک طرح معقول کہی جاسکتی ہے؟ رہی یہ بات کہ رفع کی کیفیت کیا تھی ؟ تو اس کا یہاں سوال ہی کس نے کیا تھا؟ جو اس کے جواب اور قد رہ قاہرہ پر محول کرنے کی ضرورت چیش آئی ، غرض بات بالگل صاف تھی ،خودصاحب تفہیم بھی حیات مسے اور مزول سے ونوں کے قائل جیں ،کین

اس بارے میں ان کوشبہ ہے کہ وہی پہلی حیات اب تک باتی ہے یا درمیان میں موت طاری ہوئی ہے اس لئے وہ دوسری جگہ یہ بھی لکھ گئے:۔ قرآن نداس کی تصریح کرتا ہے کہ اللہ ان کوجسم دروح کے ساتھ کرہ زمین سے اٹھا کرآسانوں پر کہیں لے گیا،اور نہ یہی صاف کہنا ہے کہ انھوں نے زمین پرطبعی موت پائی اور صرف ان کی روح اٹھالی گئی،اس لئے قرآن کی بنیاد پر نہ تو ان میں کسی ایک پہلو کی قطعی نفی کی جاسکتی ہے اور ندا ثبات (تفہیم میں ایک)

ابھی ہم نے بتلایا کہ قرآن مجید نے صریح جملہ ارشاد فرمایا کہ یہود کا دعویٰ قبل غلطِ محض ہے اوراللہ تعالیٰ نے حضرت سے علیہ السلام کواپئی طرف اٹھالیا، پھر بھی اوپر کی گومگووالی شبہ در شبہ کی بات کہی جارہی ہے فیاللعجب! پھریہی صاحب تفہیم نزول سیح علیہ السلام کی احادیث و کر کر کے اس کو ثابت ومتیقن مانتے ہوئے بھی دوسری جگہ کہتے ہیں:۔

اس مقام پر یہ بحث چھیٹرنا بالکل لا حاصل ہے کہ وہ وفات پا چکے ہیں یا کہیں موجود ہیں ، بالفرض وہ وفات ہی پا چکے ہوں تواللہ تعالیٰ اضیں زندہ کر کے اٹھالانے پر قادر ہے وگرنہ یہ بات بھی اللہ کی قدرت ہے بالکل بعید نہیں ہے کہ وہ اپنے کسی بندے کواپئی کا کنات میں کہیں ہزارسال تک زندہ رکھے،اور جب چاہے دنیامیں واپس لے آئے۔ (تفہیم ۱۲۳)

یبال پینچ کرجم اپنی قدیم گزارش کا بھراعادہ کریں گے کہ اہلِ علم واہل قلم کوجہ در سلف کے جادہ اعتدال سے بیں ہٹنا چاہیے درنہ بقول حضرت علامہ محتر م مولانا سیدسلیمان ندویؓ وہ نہ صرف استِ مرحومہ کوغلط راستہ پرلگا تیں گے، بلکہ خود بھی اس کے دنیوی واخر وی نقصانات اٹھا تیں گے، جیسا کہ حضرت سیدصاحب نے فرمایا کہ میں خود بھی اس غلط طریقہ پرچل کرنقصان اٹھا چکا ہوں؛ واللّٰہ یہدی من یشاء الی صوراط مستقیم!

ايك اہم علمی حدیثی فائدہ

ترندی شریف میں حضرت علی ہے روایت ہے کہ حضوراً کرم علی ہے نے فرمایا حضرت جریل علیہ السلام آئے اور آپ ہے کہا اپن اصحاب کو اسمار کی بدر کے بارے میں اختیار دید بچئے کہ لگل کو اختیار کرلیس یا فدید لینے کو اس شرط پر کہا گلے سال اِن (صحابہ ) میں ہے اسے ہی کفار کے ہاتھوں قبل ہوں گئے ،صحابہ کرام نے فدیدا ہے لوگوں کے انگلے سال قبل کئے جانے کی شرط کے ساتھوا ختیار کر لیا یعنی پہلی بات بلا شرط تھی کہا گراسار کی بدر کوئل کرنے کا فیصلہ کرتے تو دشمن سے کوئی ضرر نہ پہنچتا ،اور دوسری میں شرط تھی کہ فدیدا ختیار کریں گے تو انگلے سال ستر صحابہ تل ہوں گے اس کے باوجود بھی اس دوسری صورت کو تبول کر لیا۔

اس موقع پرصاحب تحفدالاحودی نے حدیث فدگوری شرح و تحقیق علامہ ملاعلی قاری حنی کی مرقاۃ شرح مقتلوۃ سے نقل کی ہے اگر چہ آخری حقہ حذف کر دیا ہے اور مطبوعہ حاشیہ مقتلوۃ میں تو بہت ہی ناقص اور تھوڑا حقہ نقل کیا گیا ہے ، علامہ قاریؒ نے لکھا کہ صحابہ نے فدید کو اسار کی بدر کے اسلام لانے کی رغبت و تو تع کے تحت اختیار کیا تھا اوران کے ساتھ رخم و شفقت کا جذبہ بھی اس کا واعی تھا کیونکہ ان سے قرابت مقتی اورا پنے لئے شہادت کا درجہ حاصل کرنا بھی مقصود تھا، کیکن علامہ تو رہشتیؒ نے کہا کہ بیعدیث نہایت ہی مشکل ہے کیونکہ ظاہر تنزیل کے اور اُن احادیث کے خلاف ہے جن سے صرف اتنا ثابت ہے کہ صحابہ نے اپنی اجتہادی رائے سے فدید کو اختیار کر لیا تھا، اوراس پر عماب کیا گیا، کیکن اگران کو وجی کے ذریعہ اختیار دیا گیا تھا، تو عماب کی کوئی وجہ نہ تھی ، اس لئے بظاہر اس حدیث کے بعض رواۃ کواشتہاہ ہوا ہے۔ الخ علامہ طبی تے کہا کہ اس حدیث اور آبیت میں کوئی منا فات نہیں ہے کیونکہ اختیار بطور امتحان دیا گیا تھا، جسے از واج مطہرات کودیا گیا

لے بیامرقابل ذکر ہے کہ علامہ مبارک پوری نے اپنی شرح تر مذی میں مرقاق ہے بہت زیادہ استقادہ کیا ہے اوراس دور میں ہم سے زیادہ ان حضرات نے ایک شارح حدیث حفی کی قدر پہچانی ہے دوسرے بید کہ موجودہ مطبوعہ حاشیہ مشکوق شریف میں بہت سے اہم اور مفیدا جڑا انقل ہونے سے رہ گئے ہیں اس لئے جارے مشتعلین حدیث اصحاب درس وتصنیف کو فتح الباری وعمرۃ القاری ،نو وی وغیرہ کے ساتھ مرقاۃ کو بھی ضرور مطالعہ میں رکھنا جا ہے۔''مؤلف'' تها كه حضور عليه السلام كى رفا فت كوا ختيار كرليس يا دنيا كے عيش و بهاركوريا جس طرح تعليم سحربطورامتخان تقى ، وغيره!

ا اس موقع پرآیت میں مین شاہ فلیو من تخد ۲/۳۸ میں اور مرقاۃ ۴۵/۲۵ میں بھی غلط حیب گیا ہے بھی فلمون شاء فلیو من ہے اور تخذ میں ویساعد ناما ذکر والطبی غلط چھیا ہے، مرقاۃ میں ویباعد نامیحے ہے۔

کے تعظیم القرآن میں جوسے ابرکرام پراس سلسلہ میں مال نغیمت وفد ہے کا افقا بہت نمایاں کر کے تعقیم القرآن میں جوسے ابرکرام پراس سلسلہ میں مال نغیمت وفد ہے کا افقا بہت نمایاں کر کے تعقیم القرآن میں جوسے ابرکرہ منصل روایت بہتی وغیرہ میں اس طرح ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ۔ ان قیدیوں کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہالتہ تعالی نے ان کوتہارے بعضا میں وقت محضورت ابو کمڑنے کہایار سول اللہ ایرآ ہے کہنے ہیں ، اللہ تعالی نے آپ کوان کے مقابلہ میں فتح واضرت دی ، پچوں ، تایوں ک اولا واورا پنے بھائی ہیں ، ان کو باتی رہنے دیجئے اور میری رائے ہے کہ ان سے فعدیہ لیس ، تاکہ اس مال سے کفار کے مقابلہ میں قوت حاصل ہو، اور ممکن ہے خداان کو ہدایت دے دے تو وہ ہمارے مددگار بن جا کمیں ، حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے ابنی کہنے ہو؟ آپ نے کہایار سول اللہ ! ان الوگوں نے آپ کو جشالایا ، وطن سے اکلاآ پ سے لڑا کیاں لڑیں ، اس کے میری رائے وونہیں ہے جوالو کمر کی ہے بلکہ یہ ہے کہ آپ جھے میرا فلال قریبی رشتہ دارویں ، میں اس کی گرون مارووں ، تاکہ اللہ تعالی کے تم میں یہ بات آ جائے کہ ہمارے دلوں میں مشرکوں کی کوئی محبت نہیں ہے ، گھریے کر آپ جھے میرا فلال قریبی ، ان کو آپ ختم ہی کردیں واچھا ہے۔

حضرت عبداللہ بن رواحہ نے کہایارسول اللہ! این وادی دیکھے جس میں کٹری ایندھن بہت ہواوراس میں آگ لگا کر ان سب کا خاتمہ کرویں حضرت عباس نے ان سے کہا کہتم نے تو قرابت ورحم کی جڑئی کا ٹ دی ، حضور علیہ السلام بیسب بن کرگھر میں آشریف لے گئے ، اور باہر کچھ لوگوں نے حضرت ابو بکڑی ، اور پچھ نے ان سے کہا کہتم نے تو قرابت ورحم کی جڑئی کا ٹ دی ، حضور علیہ السلام نے باہر تشریف لاکرسب کی آ راء پرتبرہ کیا ۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ کی رائے کو اختیار کیا (تنین حصوں میں بٹ گئے ) پھر حضور علیہ السلام نے باہر تشریف لاکرسب کی آ راء پرتبرہ کیا اور فیصلہ کیا کہ ہرایک قیدی سے بلاکسی استثناء کے فدید لے لیا جاتے ، اسکے روز عذاب سے ڈرانے والی آ بیت ان کی تو آ پ نے فرمایا کہ آگر عذاب آ جاتا تو ابن الحظاب کے سواکوئی نہ پچتا (تفیرہ ظہری ۱۳ اس کے فرمایا کہ آل کی اور بنا کی میرے نزدیک زیادہ بہتر ہے۔ ۔ اس کے کہ تا کہ ان کے عذاب ان تا تو عمر و سعد بن معاذ کے سواکوئی نہ پچتا ، کیونکہ انصوں نے بھی کہا تھا کہ ان لوگوں کوئل کروینا ہی میرے نزدیک زیادہ بہتر ہے۔

اوپرگی روایت معلوم ہوا کہ صحابہ کے بین گروہ ہوگئے تھے اور صرف آیک گروہ فدیکی رائے والا تھا، اوراس میں ہے بھی صرف مال برائے مال کی نوبت والے تو چند ہی ہوں گے، تاہم وہ خاص طور سے عتاب کے مستحق قرار دیئے گئے اور بہت بڑی تعدا داس گروہ میں بھی ان کی تھی جنھوں نے مال کو بھی کفار پرقوت وغلب حاصل کرنے کے لئے چاہا تھا، جیسے حضرت ابو بکڑ جنفور علیہ السلام کے ارشاد ندگور سے بیا شار ہ بھی ماتا ہے کہ اخذ فدیدگی رائے والوں کے علاوہ سب ہی عذاب سے بھنے والوں میں عذاب بھی مات کے علاوہ اس سب قوی کے کہ حضور علیہ السلام کی موجودگی میں عذاب نہیں آتا، خود سحابہ کی اکثریت بھی عذاب کو تالے کہ اللہ معذبھم و ھم یستغفرون و اللّٰہ تعالیٰ اعلم!"مؤلف''

السلام نے بھی اُسی رائے کو پستد کرلیا جوابو بکری تھی اور میری رائے کو قبول نہ کیا، پھرا گلے دن میں حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضور علیہ السلام اور ابو بکر دونوں ایک جگہ بیٹھے ہوئے رور ہے ہیں، میں نے عرض کیایا رسول اللہ! مجھے بتا میں کہ آپ دونوں کیوں رور ہے ہیں؟ آپ نے فرمایا: ہم ہمارے اصحاب ورفقاء کوفدیہ لینے کے سبب سے جوخمیازہ بھگتنا پڑتا، اس کا تصور کرکے رور ہا ہوں، جو عذاب ان سب پرخدا کی طرف سے امر نے والاتھا، وہ مجھے اس سامنے والے قریب کے درخت سے بھی زیادہ نزدیک دکھایا گیاہے، پھر یہ آیت اتبری لو لا کتاب من اللہ مسبق آلایہ!

حضرت علامہ قاری نے آخر میں اپنی رائے کھی کہ آیت ندگورہ اور حدیث تر ندی ندگور میں جمع کی صورت میہ ہوسکتی ہے کہ پہلے اختیار فد میں کہات بالاطلاق لیعنی بغیر کمی شرط وقید کے پیش کی گئی ہوا ور اس کے بعد بالتقیید پیش کی گئی کو تل کی صورت میں تہہیں کو کی ضررت پنچے گا ،اور فد میہ اختیار کرو گئے تواگے سال استے ہی صحابہ کو کفار کے ہاتھوں سے مقتول ہونا ہوگا واللہ اعلم (مرقا قا ۲۸۲۵۲ وتحد ۲۸۱۹ مرقاۃ میں یہاں علامہ قاضی بیضاوی کا میقول بھی تھول ہوا ہو کہ اسلام بھی اجتہاد کرتے ہیں اور ان کے اجتہاد میں علامی ہو کی ہوگئی ہو ہوگئی ہو ہو کہ اسلام بھی ہوتھ کے مگر ان کو متنبہ کر دیا جاتا ہے اور غلطی پر ہاتی نہیں رہنے دیا جاتا ، آگے قاضی بیضاوی سے بھی کتاب من اللہ کی وہی توجہات نقل کی ہیں جودوسرے مفسرین نے بھی کتھی ہیں اور ہم نے پہلے ذکر کر دی ہیں ،صاحب تخد نے قاضی کا یہ قول نقل نہیں کیا اور اس کو ورمیان سے حذف کر دیا ہے ، شاید میہ جواز اجتہاد کے لئے ایسا کھلا ہوا ثبوت پہند نہ آیا ہو، کیونکہ اس سے اجتہاد ائمہ ، جمہدین ، اور آگے ہو ھرکر تقلید کے دروازے کھلتے ہیں بقول شاعرے

مصلحت نیست کداز پرده برول افتدراز ورندد مجلس رندان خرے نیست که نیست

ہمارے نز دیک علامہ قاری کا جواب نہ کور (تقیید والا) نہایت اہم ہے اور غالبًا ای لئے صاحب تخفہ نے بھی اس کونقل کیا ہے ،سب جانتے ہیں کہ غز وۂ احد میں جو کچھ پیش آیاوہ اِس نہ کورہ غز وۂ بدروالی غلطی کا نتیجہ تھا،غز وۂ بدرجیے عظیم الثان معرکہ میں صحابہ صرف ۱۳۔۱۳ شہید ہوئے تھے،اور کفار ومشرکین کے بڑے بڑے جغا دری سترقتل اور سترقیدی ہوئے اور ہاقی کفار ہزیمیت کھا کر بہ کثرت مالی غنیمت چھوڑ کر بد حواس ہوکر میدان سے بھاگے تھے۔

حضوراً کرم علی تقصان نسبة بہت کم ہوا، کا برصحابہ سر شہید ہوگئے، جن میں حضرت سیدنا حزق اورا بن نضر ایسے جلیل القدراور بے نظیر شجاعت والے بھی ومالی نقصان نسبة بہت کم ہوا، کا برصحابہ سر شہید ہوگئے، جن میں حضرت سیدنا حزق اورا بن نضر ایسے جلیل القدراور بے نظیر شجاعت والے بھی بہ کثرت ہے، دوسری سیای غلطی خود بعض مسلمانوں کی طرف سے میدان جہاد کے اندر ہوئی، جس کی وجہ سے بچھ وقت کے لئے مجاہد بین اسلام میں انتشار کی کیفیت رونما ہوگئی اورا ہی ہنگا مہ میں حضورا کرم عقاقے کو بھی نرخہ میں لے لیا گیا، جس سے چہرہ مبارک زخمی ہوا، وندان مبارک شہید ہوئے ، تا ہم صحابہ کرام نے بھر سے جمع ہو کر کفار کا پورا دفاع کیا اوران کو مجبور کردیا کہ وہ پہپا ہو کر مکمہ معظمہ واپس ہوں ، چونکہ یہ سارا جہاد دفاعی تھا، اور کفار مسلمانوں کو خواران کی کرنے سے جز ھرکرا ہے تھے، اس لئے ان کا ناکام ونا مراو ہو کر لیا ہونا ہی اہل اسلام کی بہت بڑی کا میابی تھی اور مسلمانوں کا حوصلہ اتنا ہلند تھا کہ ان کے جانے کے بعدا گلے ہی دن حضورا کرم عقاقے کی بہت بڑی کا میابی تھی اور مسلمانوں کا حوصلہ اتنا ہلند تھا کہ ان کے جانے کے بعدا گلے ہی دن حضورا کرم عقاقے کی تا ہم صحابہ کرام شرخ ان کا تعاقب کیا اور مدید منورہ سے میں مترضحا بہ کرام شرخ ان کا تعاقب کیا اور مدید منورہ سے میں دو حمراء الاسد تک گئے۔

کے بخاری ۱۳۸۳ اب المدین است جاہو اللہ و السوسول میں ہے کہ جب مشرکین احدے واپس ہو گئے قوحضورعلیہ السلام کوڈر ہوا کہ کہیں لوٹ کرنے آئیں ، ہوتا کے بالکہ اللہ کو اللہ و السوسول میں ہے کہ جب مشرکین احدے واپس ہو گئے قوحضورعلیہ السام کوڈر ہوا کہ کہیں لوٹ کرنے آئی ، ہوتا ہوگئے ، جن میں حضرت ابو بکر ڈوز بیرضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بھے 'عمدۃ القاری ۱۲ اورفیح الباری ۱۲ اورقسطلانی "شرح بخاری میں بھی ،حضرت عثمان ،حضرت عثمان ،حضرت علی ،حضرت عثمان ،حضرت علی ،حضرت علی ،حضرت علی ،حضرت علی بیر المرتب المیں ہوگئے ہیں ' مؤلف'' ، عورت ابوعبیدۃ بن الجراح کے نام بھی ان ستر و سے ابدین کئے گئے ہیں ' مؤلف''

ابوسفیان سیدسالارلشکر قرایش نے دیکھا کہ حضرت علیلیہ اورآپ کے صحابہ اب بھی تغاقب کررہے ہیں تواس نے اپناارادہ لوٹ کر مدینه منوره پرحمله کرنے کاختم کر کے سیدھا مکہ معظمہ کا زخ کرلیا۔

# كيا جنگ احد ميں مسلمانوں كوشكست ہوئي

تفهيم القرآن كى بعض عبارتوں ہے بیغلط فہمی ہوسکتی ہے کہ غزوۃ احد میں مسلمانوں کو درمیانِ جنگ کی عارضی ووقتی شکست نہیں بلکہ مستقل اورآ خروفت تک کی فکست ہوئی تھی حالاتکہ ایسانہیں ہے،جیسا کہ ہم نے او پر بھی ذکر کیا کہ کفار قریش سلمانوں ہے جاریا کچے گئی طاقت کے ساتھ آ کر حملہ آ ور ہوئے تھے اور شروع میں بھی ان کوشکست ہوئی اور آخر میں بھی ناکام ونامراد ہوکر واپس ہوگئے ،صرف درمیان میں ان کو وقتی و عارضی کا میا بی ہو کی تھی ،اورمسلمان منتشر ہو گئے تھے ،اس کے بعد فورا ہی حضرت سیّد ناحمز وَکی پکار پر و وسب منتشر مسلمان بھی ڑک گئے تتھاور پایٹ کر جنگ میں مشغول ہو گئے ،اورمسلمانوں کی لغزش معاف کردی گئی تھی جیسا کہ چوتھے پارہ کے دوسرے رابع کی آیات میں ندکور ہے حضرت علامہ عثانی " نے لکھا:۔اگر تھوڑی دریے لئے تم کو (احدمیں ) ہزیمت ہوئی تو ''بدر''میں اُن ( کفار ) کو تباہ کن ہزیمت مل چکی ہے اورا حدمیں بھی جبتم جم کرلڑ ہے تو وہ منہزم (بعنی شکست خوردہ) ہوئے ، پھر آخر میں میدان چھوڑ کر چلے گئے ،ایسی صورت میں انصافاتم کواپنی تکلیف کاشکوہ کرنے اور زیادہ بددل ہونے کا موقع نہیں اگرغور کرد گے تو تم خود ہی مصیبت کا سبب بے ہوہتم نے جوش میں ہ کر پغیبر علیہ کی اور بہت ہے تجر بہ کاروں کی رائے قبول نہ کی ،اپنی پسنداورا ختیارے مدینہ کے باہرمحاذِ جنگ قائم کیا، پھر باوجود شدید ممانعت کے تیراندازوں نے اہم مورچہ چھوڑ کرمرکز خالی گردیا ،اورا یک سال پہلے جب اساری بدر کے متعلق تم کواختیار دے دیا گیا تھا کہ یا آخیں قبل کردو، یا فعد یہ لے کرچھوڑ دواس شرط پر کہ آئندہ اشنے ہی آ دمی تم سے لئے جائیں گے، تو تم نے فعد یہ کی صورت اختیار کی اور شرط کو تبول کرلیا،اوراب وہ بی شرط پوری کرائی گئی تو تعجب وا نکار کا کیا موقع ہے، یہ چیز تو خود بی اپی طرف ہے تم قبول کر چکے تھے، ( ۹۳ ) تفهيم القرآن •٣٣/ اميں لکھا ہے:۔(٣) جنگ احد ميں مسلمانوں کو جو فنکست ہوئی اس ميں اگر چه منافقوں کی تدبيروں کا ايک بزا

حته تقالیکن اس کے ساتھ مسلمانوں کی اپنی کمزور یوں کا حته بھی کچھ کم نہ تھا ،الخ!

تفہیم القرآ ن۴۵۰۴٪ میں لکھا: ۔ جنگ احد (شوال سمجے )میں نبی کریم علیقتے کے مقرر کئے ہوئے تیراندازوں کی غلطی ہے کشکر اسلام کو جو شکست نصیب ہوگئی تھی ،اس کی وجہ ہے مشرکین عرب ، یہودا ورمنافقین کی ہمتیں بہت بڑھ گئی تھیں الخ ، پھرآ گے لکھا:۔اس طرح جتگِ احد کی شکست ہے جو ہواا کھڑی تھی ، وہ مسلسل سات آٹھے مہینے تک اپنارنگ دکھاتی رہی۔

پھرہے میں لکھا: حضورعلیہ السلام نے اسلام کے فعدائیوں کو پکارا کر کفار کے تعاقب میں چلنا ہے تا کہ وہ کہیں راستہ سے بلٹ کر پھر مدينه پرحمله آورنه ہوجائيں ،حضور عليه السلام كابيا ندازه بالكل سيح قعا كه كفار قريش ہاتھ آئى فنح كا كوئى فائده الخلائے بغيروا پس چلے گئے ہيں ہلین راستے میں جب کسی جگہ ٹھیریں گے تواپنی حمافت پر نادم ہوں گے اور دوبارہ مدینہ پر چڑھآ ٹمیں گے،اس بنا پرآپ نے ان کے تعاقب کا فیصلہ کیاا ورفوراً جانثاراً پ کے ساتھ چلنے کے لئے تیار ہو گئے اور بیلوگ فی الواقع اپنی غلطی کومحسوں کر کے پھر پلیٹ آنا جا ہتے تھے الیکن یہ شُن کران کی ہمت ٹوٹ گئی کہرسول اللہ علیہ ایک کشکر لئے ہوئے ان کے تعاقب میں چلے آرہے ہیں ،اس کاروائی کا صرف بہی فائدہ نہیں ہوا کہ قریش کے بڑھے ہوئے حوصلے بیت ہو گئے بلکہ گردو پیش کے دشمنوں کو بھی یہ معلوم ہو گیا کہ سلمانوں کی قیادت ایک انتہائی بیدار مغز اورا ولوالعزم بستی کررہی ہےاورمسلمان اس کے اشارہ پر کٹ مرنے کے لئے ہروفت تیار ہیں۔"

تفہیم القرآن من ١٠٠٠ اميں پيجھي ہے:۔احدے پلنتے ہوئے ابوسفيان مسلمانوں کوچيلنج دے گيا تھا كه آئندہ سال بدر ميں تمہارا ہمارا

پھر مقابلہ ہوگا، گرجب وعدہ کا وقت قریب آیا تواس کی ہمت نے جواب دیدیا سر فدا کارحضور علیہ السلام کے ساتھ چلنے کے لئے کھڑے ہوگئے اور آپ ان ہی کولے کر بدر تشریف لے گئے ،اوپر سے ابوسفیان دو ہزار کی جمعیت لے کر چلا، گر دوروز کی مسافت تک جا کراس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اس سال لڑنا مناسب نہیں معلوم ہوتا، آئندہ سال آئیں گے، چنانچہ وہ اور اس کے ساتھی واپس ہوگئے، آل حضرت علیقے آئے دوروز تک بدر کے مقام پر اس کے انظار میں مقیم رہے اور اس دوران میں آپ کے ساتھیوں نے ایک تجارتی قافلہ سے کاروباد کرکے خوب مالی فائدہ اٹھایا، پھر جب پینچر معلوم ہوگئی کہ کفاروا پس چلے گئے تو آپ مدینہ واپس تشریف لے آئے۔

کھلا تصاد! کہیں تکھا کہ احدی شکست کی وجہ ہے مشرکین عرب، یہود و منافقین سب بی کی ہستیں بہت بڑھ گئے تھیں کہیں ہے کہ احدی شکست سے جو ہواا کھڑی تھی و مسلسل سات آٹھ ماہ تک اپنارنگ دکھاتی رہی ،اور کہیں ہے کہ غزوہ احد کے اگلے ہی روز آپ نے تعاقب کیا تو وہ مقابلہ پر ندجم سکے اور مکہ معظمہ کو بھاگ گئے ،اورا گلے سال بدر کے چینے شدہ مقام کے لئے کفارِقریش کے دوہزار کے لشکرِ جرار کو بھی ستر مسلمانوں نے ہوئی اور مسلمانوں نے آٹھ روز تک ان کا انتظار کیا۔

یہ سب تضاد بیانی اس فاسد نظریہ کے تحت ہوئی کہ جنگ احد میں مسلمانوں کو مستقل طور سے شکست خوردہ اور کفار کو فاتح سمجھ لیا ، ور نہ حقائق ووا قعات کی روشنی میں کوئی بھی البحس چیش نہیں آسکتی ، یہ ٹھیک ہے کہ مسلمانوں نے چند سیاسی غلطیاں کیس اوران کا خمیازہ اسی دنیا میں بھکٹنا پڑا ، اور سیدالا نہیا علیہ مالصلوۃ والتحیات کی موجودگی بھی اس ہے روگ نہ ہے تا کہ آئندہ ایس سیاسی غلطیاں ہرگز نہ کریں ، کیکن وہ اہتلاء اور مصیبت محض وقتی وعارض بھی اس کے بعد حق تعالیٰ نے ان صحابہ کرام پڑ 'نعاس' والی خاص بچل بھیج کر پھر سے تازہ وم کردیا ، اور پھر جووہ یکجا ہوکر کھار پر بیلٹے تو کفار کی ہمت وحوصلہ پوری شکست سے دوچار ہو چکا تھا وہ پسپا ہوکرلوٹ گئے اورا گلے سال کے لئے چیلنج کرتے گئے ، خیال سیجے ! فاتح کو کیا ضرورت تھی کہ اگلے سال کی بات کر ہے ، اور لگے ہاتھوں مفتوح اور شکست خوردہ تھوڑ ہے نفوس کا قلع محمد کے اور مدینہ کو بھوڑ نے نفوس کا قلع میں بات کر سے ، اور لگے ہاتھوں مفتوح اور شکست خوردہ تھوڑ ہے نفوس کا قلع میں کہا ہوگر کے نہ جائے۔

# منافقين كى نماز جنازه نه پڑھنا

منافقين كيتمسخرواستهزاء يرنكير

ازالة الخفاء ها من موافقات حضرت عرف " نفقل كيا كدا يك خض في حضرت ابوالدردائ كها ال كرووقراء تمهارا كيامال ب كه جبتم سوال كياجا تا ب توجم سي بهى زياده جبانت و بخل سي كام ليتج بوه اور جب كھانے بيٹے ہوتو بڑے بڑے لقم اڑاتے ہو،آپ س كر فاموش ہو گئے ، حضرت عمر فاروق كواس كى خبر ہوئى تو آپ اس شخص كے پاس گئے ،اوراس كى كردن پكڑ كرحضور عليه السلام كى خدمت بيس لے گئے ،آپ نے پوچھاتو وہ كہنے لگا كہ بيس نے يوں بى مذاق بيس ايك بات كهددى تقى ، تواس واقعد پرية بيت ازى دولئ سالتھ مى ليقولن انھا كنا ناخو ص و نلعب (سورة توبه) آپ ان سے باز پرس كريں گئو كهدويں گے كہ ہم تو محض دل كى اور تفريح كى بات كرد ہے تھے۔

بیان مدارج خلقت انسانی پرحضرت عمر می کا تاثر

حضرت انس راوی ہیں کہ سورہ مومنون کی آیات و لقد خلقنا الا نسان تا حلقا آخو ناز لَ ہوئیں اوران میں حق تعالی نے خلیق انسان کی کیفیت وفوعیت تفصیل ہے بیان کی تو حضرت عمر تورانی بول اُٹھے فتباد ک الملہ احسن المخالفین " (وہ ذات خداوندی بہت ہی مقدس وہا برکت ہے جو چیزوں کو عالم خلق وہ جو د میں لانے کے لئے سب سے اعلی و برتر درجہ رکھتی ہے ) اس پر حضورا کرم علی ہے نے فر مایا کہ عمر اسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے ان آیتوں کو ت تعالی نے بھی ای فقرہ پرختم کیا ہے جوتم نے ابھی کیا ، (از لد الحظاء ۱۹۵۵) ایک روایت میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فر مایا کہ عمر اکتر ایران ہیں اور کہا ہے تا ہے اللہ اللہ میں زیادتی کرتے ہو؟ اتو حضرت جریل علیہ السلام اترے اور کہا ہے تمام آیت ہے (از لد سے)

اعداء جبرئيل عليبالسلام يرتكير

یہود نے حضرت عمر سے کہا کہ جرئیل فرشتہ آپ کے صاحب (نبی علیہ السلام) کے پاس وی لا تا ہے اوروہ ہمارا دشمن ہے اس سے ہمارے پہلے بردوں کو بہت تکلیفیں پینچی ہیں، اورا گر جرئیل کے علاوہ کوئی فرشتہ وی لا تا تو ہم مجمد علیہ پر ایمان لے آتے ،اس پر حضرت عمر نے اسے تغییم القرآن میں میں ہوئے تو ہے تو ہے تو ہے تو ہے تو ہے تو ہے تا ہوں ہوروک دیا گیا، اس عمارت سے کوئی خیال کرسکتا ہے کہ میں نماز پڑھانے کے وقت آیت اثری ہواور آپ کونماز پڑھانے ہے دوکا گیا ہو، جس سے آگے یہ بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ آپ اس وقت نماز پڑھائے ہے تو کہ کہ اور یہ بھی کہ نماز کے بعدلوٹے تو یہ آپیں اثریں، جن سے آئے کہ موں گے ، حالانکہ ہم نے بخاری کی حدیث قبل کردی ہے جس میں نماز پڑھانے کی تصریح ہواور یہ بھی کہ نماز کے بعدلوٹے تو یہ آپیتی اثریں، جن سے آئے دوکا گیا ہوں گے ممانعت کی گئی ہے۔ ''مؤلف''!

کہا من کان عدو الله و ملائگۃ ورسله و جبوئیل و میکائیل فان الله عدو للکافرین (یعنی اگر جرئیل علیہ السلام سے ان ک عداوت کا سبب یہی ہے تو آپ ان سے کہد یں کہ جواللہ، اس کے فرشتوں، اس کے رسولوں، اور جرئیل ومیکائیل میں سے کسی کا بھی دشمن ہوگا تواللہ تعالی اِن کا فرول کا دشمن ہے راوی نے کہا کہ پھر سورہ بقرہ کی آیت ۹۸ بعینہ ان ہی الفاظ سے اثری جو حضرت عمر کی زبان سے اوا ہوئے تھے (تفییر ابن کثیر ۳۲ اے از اللہ الخفاء • کے گا)

واقعدا فک میں حضرت عمر کا ارشاد! محقق عینی نے موافقات عمری کا ذکر کرتے ہوئے لکھا کہ ان ہی میں ہے یہ بھی ہے کہ حضرتِ عائشہ کے بارے میں جب بہتان باند صنے والوں نے غلط باتیں پھیلائیں ، تو آپ نے رسول اکرم علی ہے ہے حض کیا یارسول اللہ آپ کا حضرت عائشہ ہے اکاح کس نے کیا تھا؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالی نے ، آپ نے کہا تو کیا آپ یہ خیال کر سکتے ہیں کہ آپ کے رب نے آپ کا حضرت عائشہ ہے لکاح کس نے کیا تھا؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالی نے ، آپ نے کہا تو کیا آپ یہ خیال کر سکتے ہیں کہ آپ کے رب نے آپ کے ساتھ تدلیس کی؟! (یعنی ایسی عورت نکاح میں دے دی جوآ کے چل کر کسی غلطی روی کا شکار ہو کتی تھی) '' سب حانک ھندا بھتان عظیم " (اے خدائے برتر آپ کی ذات ہر برائی ہے منزہ ومقدس ہے یہ بات یقیناً بہتان عظیم ہے ) اس پرت تعالی نے بھی یہی آیت نازل فرمائی ذکو ٹھ المحب الطبوی فی احکامه۔ (عمدہ 19)

اِس واقعہ کے سلسلے میں حافظ ابن کثیراورعلا مہآ لوگ نے عمدہ روایات وابحاث نقل کی ہیں، ملاحظہ ہوتفسیرا بن کثیرا کے اوبعدہ ٗاورروح المعانی ۲۰ اوبعدہ ان کود کیھنے کے بعد حضرت عمرؓ کے ارشادِ مذکور کی اہمیت واضح ہوگی۔

## تحريم كے لئے بار باروضاحت طلب كرنا

امام احدُراوی ہیں کہ جب شراب کی حرمت کا ابتدائی عکم آیا تو حضرت عمرؓ نے عرض کیا :۔ یا اللہ شراب کے یارے میں واضح بیان ارشاد جو، تو اس پرسورہ بقرہ کی آیت (۲۱۹) یسٹملو نک عن الحمر و الممیسر قل فیھمااٹم کبیر" اتمری محضرت عمرٌ و بلاکر آیت نہ کور سنائی گئی تو آپ نے پھرعرض کیا ہے بار خدایا! شراب کے بارے میں وضاحت فرمائے! اس پرسورہ نساء کی آیت (۳۳) لاتقر بوا الصلوة وائم سکاری اثری ، یہ بھی حضرت عمرٌ کو بلوا کر شنائی گئی ، اور آپ نے پھرعرض کیا یا اللہ! شراب سے متعلق کانی وشافی بیان ووضاحت عطا کیجئے وائی سرمورہ ما کدہ کی آیت (۴۰) انما الخروالممیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان اثری (لیمنی شراب ، جوا، بتو لئے تھان اور قال

 کھو لنے کے تیرسب ناپاک،شیطان کے کام ہیں،ان سے بچتے رہوتا کہ تم نجات وفلاح یاؤ)

اس آیت مائدہ کے آخر میں ہے فصل انتم منتھون ؟ (سواب بھی تم باز آؤگے؟) حضرت عمرؓ نے اسکون کرکہا انتھینا انتھینا (ہم باز آ گئے اوران سب برائیوں سے رُک گئے )اسی طرح ابوداؤد، تر مذی ونسائی وغیرہ میں بھی ہے۔

ابن ابی حاتم کی روایت میں حضرت عمر گا انتھیں۔ کے بعد بیقول بھی مروی ہے کہ ہم ڈک گئے اور جان گئے کہ شراب جواوغیر و مال اور عقل گو کھونے والے میں (ابن کثیر ۲۵۵م/ ا-ازالیۃ الحفاء ۱/۳۹۳) آج کل شراب ودوسری نشہ آور چیزوں اور جوئے ، لاٹریوں وغیر ہ کے ذریعہ دین ، عقل و مال وغیرہ کی بربادی اثنہاء کو پہنچ گئی ہے اللہ رحم کرے۔

احکام استیذ ان کے لئے رغبت

علامہ مفسرا آلویؒ نے لکھا کہ حضرت عمرؓ کی رائے موافق وہی ہونے کے واقعات میں سے پیجی ہے کہ ایک دفعہ رسول اکرم علیے نے ایک انصاری مدلج نامی کو حضرت عمرؓ کے پاس دو پہر کے وقت بھیجا اس وقت وہ سوئے ہوئے تھے، درواز سے پردستک دی اندر گئے تو وہ اُٹھ کر بیٹھ گئے اس میں ان کے جسم کا پچھ حضہ کھل گیا، حضرت عمرؓ نے کہا۔ کیا ہی اچھا ہو کہ انٹہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے وقت میں ہمارے آباء ابتاء اور خدام کو بغیر اجازت کے ہمارے پاس داخل ہونے کی ممانعت ہوجائے ، پچر حضرت عمرٌ مدلج کے ساتھ رسول اکرم علیے کی خدمت میں حاضر ہوئے تو سور ہوئور کی آبازت کے ہمارے پاس داخل ہونے کی ممانعت ہوجائے ، پچر حضرت عمرٌ مدلج کے ساتھ رسول اکرم علیے کی خدمت میں حاضر ہوئے تو سور ہوئور کی آباز کی ، حضرت عمرؓ اس کے شکر میں سر ہج وہوگئے (روح العانی ۱۸/۲)

#### معذرت حضرت عمرٌّ ونز ول وحي

امام احمدؓ نے روایت کیا کہ رمضان المبارک کے دنوں میں حضرت عمرؓ نے اپنی بعض از واج کے ساتھ شب باشی کی ، پھر معذرت کیلئے حضورا کرم علی ہے۔ کا خدمت میں حاضر ہوئے اور واقعہ عرض کیا، تو اس پر سورہ بقرہ کی بیآیت (۱۸۷) نازل ہوئی احل لیک میں لیاتہ الصیام الموقت المی نسانک مروزے کی را توں میں تمہارے لئے شب باشی جائز کی گئی (ازالدالحفاء ۱/۱))

حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ ابتداء میں جب روز نے فرض ہوئے تقضیلی احکام آنے ہے بل لوگ رات کوسوئے ہے قبل ہی کھاتے چیتے اور جماع سے فارغ ہولیا کرتے تھے، پھراگلی شام تک روز ہے گی حالت پر رہتے تھے، حضرت عمر سے ایک شب ایسا ہوا کہ سونے کے بعد بھی شب باشی کی ، پھر حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوکرندامت ومعذرت کے ساتھ صورتِ واقعہ عرض کی ، آپ نے فرمایا کہ تمہارے لئے مناسب نہ تھا کہ ایساکرتے اس پر آیت ، احل لئے مرازی (ابن کشر ۲۲۰)

## حضرت عمر کے ہرشبہ پرنزول وحی

حضرت عمر کابیان ہے کہ اسلام لانے ہے آب ایک دن میں حضور علیہ السلام کا حال معلوم کرنے کو نکلا، آپ کو مجد میں نماز پڑھتے دیکھا، میں بھی آپ کے پیچھے کھڑا ہوگیا، آپ نے سور ہُ الحاقہ کی تلاوت شروع کی، میں قرآن مجیدین کر تجب کرنے لگا، اور دل میں کہا کہ قرایش سے کہتے ہیں بیتو شاعر قلیلا ماتو منون" (یہ قرایش سے کہتے ہیں بیتو شاعر ہے آب اور یہ کی شاعر کا کام نہیں ہے، تہماری توجہ ایمان باللہ کی طرف کم ہے ) میں نے دل میں کرآن ایک معزز فرشتہ کے ذریعہ آتارا ہوا کلام ہے، اور یہ کی شاعر کا کلام نہیں ہے، تہماری توجہ ایمان باللہ کی طرف کم ہے ) میں نے دل میں کہا بیشا عرفیوں و کا جن ہے آپ نے بیآ یت پڑھی "ولا بھول کے اھن قلیلاما تلہ کرون ، تنزیل من رب العالمین" (اور یہ کی گامن کا کلام بھی نہیں ہے، تم عقل و بجھ ہے کام لینے میں کوتا ہی کرتے ہو، یہ تو رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا ہے، پھر آخر تک آپ نے تلاوت کی تواسلام میرے دل میں پوری طرح از گیا (از الدائخاء کے ہو، یہ تو رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا ہے، پھر آخر تک آپ نے تلاوت کی تواسلام میرے دل میں پوری طرح از گیا (از الدائخاء کو ہو)

کے وجود میں کوئی منافات نہیں ہے(ابن کثیر)

# اہل جنت ونعیم میں امت محدید کی تعداد کم ہونے پرفکروغم

حضرت جابر سے روایت ہے کہ جب سورہ واقعہ کی ہے آیت اتری ' نلقہ من الاولین و قلیل من الآخوین '' (اہل جنت وقعیم میں بڑا گروہ پہلے لوگوں میں ہے ہوں گے) تو حضرت عمر نے خدمتِ اقد س نبو یہ میں عرض کیا یارسول اللہ ایکھازیادہ اورہم کم ہوں گے؟ راوی کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے کچھ جواب نہ دیا تا آنکہ ایک سال کے بعداس صورت کے آخری اجزاء آتر ہاوران میں بی آیت تھی '' شلقہ من الاولیت و ثلقہ من الآخوین'' (ان میں ایک بڑا گروہ پہلوں کا ہوگا اورا کی بڑا گروہ بچھلوں کا ہوگا اورا کی بڑا گروہ بچھلوں کا ہوگا اورا کی بڑا گروہ بچھلوں کا ہوگا اورا کی بڑا گروہ بچھاتک ایک گروہ ہوگا ) اس پر حضور علیہ السلام نے حضرت عمر گو بلا کرفر مایا: عمر! آواس بشارت کوئ لو، پھرفر مایا کہ حضرت آدم علیہ السلام ہے جھے تک ایک گروہ ہو اور میری امت دوسرا گروہ ہے اور ہمارا گروہ اس وقت تک پہلوں کے برابر نہ ہوگا جب تک کہ سوڈان کے جشی اوٹٹ چرانے والوں کو بھی ہما ہے گروہ میں شامل نہ کرلیں گے، جو وحدا نیت کی شہادت دیں گے (ابن کیشر ۴۸/۲۵ – از الدالحقاء ۱/۳۵ میں

حافظ ابن کثیر نے آیت مذکورہ سے متعلق دوسرے اقوال اور تفصیل بھی پیش کی ہے، جواہل علم ونظر کے مطالعہ کے لائق ہے۔

مكالمه يهوداورجواب سوال كهجهنم كهال ب

سورہ آلی عمران کی آبت (۱۳۳۳) "وسا رعوا الی معفوہ من ربکم و جنہ عوضها السموات والارض اعدت للمتقین" (دوڑواپ رب کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسانوں اور زمین کے برابر ہے، دہ اُن خداتر سالوگوں کے لئے تیار کی گئی ہے جو حب مقدرت المجھے بُرے ہر حال میں خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ عفوہ احسان والوں کو پیند کرتے ہیں) یہود نے حضرت عرق ہوال کیا کہ جنت جب اتن بری ہوتہ جہم کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا ہم بتاؤ جب دن آتا ہے تو رات کہاں چلی جا تی ہود نے حضرت عرق ہوال کیا کہ جنت جب اتن بری ہوتہ جہم کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا ہم بتاؤ دورات آتی ہے تو دن کہاں چلاجاتا ہے؟ اُنھوں نے کہا یہ مثال تو ہم نے تو راۃ ہے کی ہے، دوسری جب دن آتا ہے تو رات کہاں چلی جا ورات آتی ہے دوسری اور ایس میں میں کی باتھا (ابن کیٹرہ ہم ہما)) مور بعض دولیات ہم مور کے تو دوسری اور کوٹ میں کہا تھا کہ جواب نہ کورکی دوسراد ہو گئی ہے، ایک سیکردن کے وقت ہمارے درات کو مشاہدہ نہ کرنے سے بدلازم ہمیں آتا کہ سرے سے اس کا وجود ہی اس وقت نہ ہو، ادرائی طرح رات کے وقت دن کا مشاہدہ نہ کرنے کی حالت ہے۔ دوسری سی کہ جب ہماری طرف کے سارے عالم کو دن گھر لیتا ہے اور روشن چیل جاتی ہے تو دوسری جانب رات اور تاریکی ہوجاتی ورسری سی کہ جب ہماری طرف کے سارے عالم کو دن گھر لیتا ہے اور روشن چیل جاتی ہے تو دوسری جانب رات اور تاریکی ہوجاتی ورسری سے کہ جب ہماری طرف کے سارے عالم کو دن گھر لیتا ہے اور روشن چیل جاتی ہے تو دوسری جانب رات اور تاریکی میں وسعت و چوڑائی کی طرف کے سارے عالم کو دن گھر لیتا ہے اور ویشن کی وسعت و چوڑائی کی طرف کے ہا میں وزین کی وسعت و چوڑائی کی طرف کے ، اور جبنم کا علاقہ است فیل مسافلین ہے لہذا جنت کے آسان وزین کے برابر و بیچ ہوئے اور جبنم و نار

# صدقہ کے بارے میں طعن کرنے والوں کوٹل کرنے کی خواہش

ازاله الخفاء ٣١٣/ امين موافقات سيّدنا حضرت عرّمين سيآيت سورة توبه (٥٥) "ومنهم من يلمزك في الصدقات" بهي

الى سورة حديد ميں ہے"سابقواالى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السمام الارض اعدت للذين آمنوا بالله ورسله" جنت وجہنم كے علاقوں كي تقصيل ہم نے حضرت علامہ تشميرى قدس سرة كے ملفوظات "نطق انوز" ميں درج كردى ہے، حافظ ابن كثير كي تشريح تذكور ہے وہ تحقيق پورى طرح منطبق ہوجاتى ہے، كيونكہ جس طرح ہمارى نسبت سے دنیا كا پنچ كاحت امريكہ وغيرہ ہے، اك طرح آسانوں كے اوپر كے علاقہ ميں جنتوں كا وجود ہوگا، اور بيد نيا كا موجود ہ سارا علاقہ جہنم كا ہوگا، جوجنتوں كے علاقہ كي نسبت سے اسفل سافلين ہوگا، كيونكہ درميان ميں اربوں كھر يوں نورى سالوں كى مسافت حائل ہوگئ ۔ واللہ تعالى اعلم!"مؤلف"

ذکر کی ہے ( یعنی پعض اوگ اُن میں ہے وہ ہیں جوآ پ کی تقسیم صدقہ پرطعن واعتراض کرتے ہیں ) اور کھھا کہ بخاری ونسائی میں حضرت ابو سعید خدری ہے دوایت ہے کہ حضورعلیہ السلام لوگوں میں صدقہ کا مال تقسیم فرمار ہے بھے کہ اس وقت ذوالخو بھرہ آیا اور کہنے لگا یارسول اللہ ایجھے اجازت دیں اعدل کیجھے ! آپ نے فرمایا: ۔افسوں ہے اگر میں عدل نہ کروں گا ، تواورکون کرے گا ، حضرت عمر شنے فرمایا یارسول اللہ ! مجھے اجازت دیں کہ اس کی گردن ماردوں ، آپ نے فرمایا جانے دو ، اس کے ساتھ کے اور بھی لوگ ہیں جن کی فمازروزوں کے مقابلہ میس تم اپنی نمازروزوں کو حقیر جانو گے ، بیلوگ دین سے اس طرح سے جدا ہوں گے ، جس طرح شکار کے اندر سے تیرجلدی سے نکل جاتا ہے ، اور اُس تیر پرشکار کے خون وغیرہ کا کوئی اثر تک نہیں ہوتا ، النح حضرت سعید کا بیان ہے کہ میں نے بیحدیث شی اور یہ بھی شہادت دیتا ہوں کہ حضرت میں گئے نے اس قشم کے بداعتقادلوگوں کو اپنے زمانہ خلافت میں قبل کیا ، یعنی جب ان لوگوں کی کشرت ہوگئی تو حب فرمانِ نبوی قبل کئے گئے ، اور حضرت عمر گ

تفسیرابن کثیر۳۳٫۳۰ میں ہے کہ حضورعلیہالسلام نے فر مایا تھا، جب ایسےلوگ خروج کریں توان کوتل کردینا، تین ہاریہی فر مایا،اور آپ نے یہ بھی فر مایا تھا کہ وہ لوگ قرآن مجید کی تلاوت بھی کریں گے مگر ( فسادِ عقیدہ کے باعث ) وہ ان کے حلق سے تجاوز کر کے سینوں تک نہ اُنڑے گا، نیز فر مایا کہ یہ دنیا کے بدترین مقتول ہوں گے۔

بثارت نبوبه دخولِ جنت اور حضرت عمرٌ کی رائے کی قبولیت

مسلم شریف میں حدیث ہے کہ حضورا کرم علی ہے ۔ حضرت ابو ہریرہ کو بطور نشانی اپ تعلین مبارکین دے کر یہ پیغام پردکیا کہ جو شخص دل کے یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی شہادت دے اس کو جنت کی بشارت دیدو، راستہ میں حضرت عمر طے، بوچھا کیا بات ہے؟ انھول نے کہا حضور علیہ السلام نے اس کام کے لئے بھیجا ہے، حضرت عمر نے ان کے سینہ پرزور سے ہاتھ مارا کہ وہ گرگئے، اورروت ہوئے حضور علیہ السلام کے پاس پہنچ ، آپ نے وجہ پوچھی ، بتلائی ، استے میں حضرت عمر بھی پہنچ گئے آپ نے ان سے مار نے وغیرہ کا سب و عضور علیہ السلام کے پاس پہنچ ، آپ نے وجہ پوچھی ، بتلائی ، استے میں حضرت عمر بھی وسر کریں گے، ان کومل کرنے و بیج و ریافت فرمایا، حضرت عمر نے عرض کیا یارسول اللہ! ایسانہ کیجے! مجھے ڈر ہے کہ اس کون کرلوگ ای پر بھروسہ کریں گے، ان کومل کرنے و بیج ، حضور علیہ السلام نے حضرت عمر گی رائے نہ کورکو وی الہی کے تحت بی قبول فرمایا ہوگا ، حضرت عمر گی رائے وقی کے مطابق ہوئی۔ "و ما یہ نطوی ان ہوئی۔ "و ما یہ نظوی ان ہوئی۔

#### بدل لے،اورمتحب امام ومقتدی سب کے لئے یہی ہے کہ فرض نماز کے بعد دوسری جگہ تنیں پڑھیں۔(انوارالمحمود ۱/۳۳۳۱) حضرت عمر کا شور وی مزاج ہونا

حضرت شاه ولی الله صاحب نے ازالۃ الخفاء ۲۹ المیں کھا سورة شوری میں آول باری تعالی نفسها او تبتہ من شبیء فعتاع المحبودة المدنیا "سے لمعن عزم الا مور" تک سحابہ کرام اور طفائے راشدین کے اتوال بیان کے گئے ہیں چانچہ "جسمله للذین آمنو او علے دبھہ یتو کلون" سے مہاجرین اولین کے صف ایمان و کل کی طرف اشارہ ہے، جملہ والذین یعجتبوں کیائو الا شم سے انساروتا بعین انسارود گرائل صلاح وفلاح کا طال فرجوا ہے، جملہ "والمذین استجابوالو بھم" میں صفرت ابو کرتی جانب تریش ہے کہ آپ کا مشہور ومعروف وصف شلیم وانشیاد تھا کہ کہا تی وفعہ میں دعوت تو تو اگر کیا گرتے تھے، اورا قامت سلو ہیں جس سے کہ آپ کا مشہور ومعروف وصف شلیم وانشیاد تھا کہ کہا تی وفعہ میں دعوت تو تا اور کہا گرتے تھے، اورا قامت مسلوۃ میں جس کے ساخت کر سے تھے، ای لئے مرض وفات میں حضور علیہ السلام نے آپ ہی کواپنا چاشین بتایا تھا جملا" واسر همر شدوری بہنہ ہو" مضرت عرش کو خرف اشارہ ہے کونکہ آپ کا نہا بیت مشہور ومعروف وصف اسلام ہے آٹھ میان خواس کی تعالیہ مشہور و معروف وصف اسلام ہے کہ تا تا تا ما المحت میں جس کونکہ اس بغیر مشور کا علیہ سے کا فرف اشارہ ہے کونکہ آپ ہا تھا کہ اس کے اعظم اجماعیات وہ امور بین جن پر حضرت مرش کونکہ میں اجماع ہو چکا ہے، حضرت علی گی جانب ہا وہ کہ میں اجماع ہو چکا ہے، حضرت علی گی جانب ہا وہ کہ میں المحت و جنوانہ سینہ سے حضرت علی گی جانب ہا وہ کہ میں جملہ و لسمن النہ سینہ کے حضرت علی گی جانب ہا وہ کہ میں جملہ و لسمن صبر النے سینہ وہ دورکن امر وہ اس کی طرف اشارہ ہے، جملہ و لسمن صبر النے سینہ تھی ہو گی امر ف اشارہ ہو جہ کی کی طرف اشارہ ہو ۔ جن کے رکم وہ وہ کی میں جملہ و لسمن صبر النے سینہ وہ وہ وہ کہ کہ خواس کی طرف اشارہ ہو ہو کہ کہ میں جملہ و لسمن صبر وہ کا جسم تھی ہوئے کہ حضور علیہ السلام نے خلیفہ وہ کہ کی طرف اشارہ ہوئے کہ حضور علیہ السلام نے خلیفہ وہ کہ کہ حضور علیہ السلام نے خلیفہ وہ کہ کی میں جملہ و کے میں جملہ و کسم کی طرف اسلام کے خلیفہ وہ کہ کہ اس کی طرف اسلام کے خلیفہ وہ علیہ کی میں جسم کے میں جملہ وہ کو کر اب کی کا طاعت تبول کر گیا۔

## اذان کے بارے میں حضرت عمرؓ کی رائے

بخاری شریف باب بدءالا ذان (۸۵) اورتر مذی باب ماجاء فی بدء الا ذان میں حضرت این عمر سے صدیث مروی ہے کہ ابتداء جب مسلمان مدینہ طیبہ میں نماز کے لئے جمع ہوئے تو وقت کا انداز ہ کر لیتے تھے،اذان وغیرہ کا طریقہ نہ تھا، پھراس بارے میں مشورہ کیا تو بعض نے کہا یہود کی طرح بوق لے لو،حضرت عمر نے فرمایاتم ایک شخص کونماز کی ندااوراعلان کے لئے کیوں نہ بھیج دیا کرو،حضوراکرم علی نے اس رائے کو پہندفر ما کر حضرت بلال گوتکم کیا کہ جاؤاتم نماز کا علان کردیا کرو۔

ا بیابی ہے جیسے مجتبدین وفقہاءامت میں ہے سب سے بڑا وصفِ المیازی حضرت امام اعظم کا بھی شوری ہی تھا کہ آپ نے چالیس محد ثین وفقہاء کی مجلس بنا کران کے مشورہ سے فقد کے مسائل مدون کرائے ،اورآپ نے قرآن مجید ،حدیثِ نبوی ،آ ٹارِسحابہ وتابعین اجماعِ امت اور قیاسِ شری کی روشنی میں'' فقد حنفی'' کومرتب کرایا،جس کی پوری تفصیل مقدمہانوارالباری جلداؤل میں آپھی ہے''مؤلف'' افادہ انور! حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا: ۔ بناءِ مجد نبوی کے بعد پہلے سال میں مشورہ ہواتو بعض نے کہا کہ ایک جھنڈا نماز کے وقت بلند کیا جایا کرے، جس کود مکھ کرسب نماز کے لئے جمع ہوں، بعض نے کہا یہود کا بوق بعض نے نصاری کا ناقوس تجویز کیا، پھر حضرت عبداللہ بن زید بن عبدر بیدانصاری اور حضرت عبداللہ ہے کہ حجو اب دیکھا تھا، مگر ذکر نہ بن عبدر بیدانصاری اور حضرت عبداللہ ہے پہلے خواب دیکھا تھا، مگر ذکر نہ کیا، کیونکہ حضرت عبداللہ نے پہلے جاکر خبردے دی تھی ،اس پر حضرت عمر گو حیاءِ مانع ہوئی، یہ بات انھوں نے خود بیان کر دی ۔ (انور الحمود ہوں) ا) کیا، کیونکہ حضرت عبداللہ نے پہلے جاکر خبردے دی تھی ،اس پر حضرت عمر کو حیاءِ مانع ہوئی، یہ بات انھوں نے خود بیان کر دی ۔ (انور الحمود ہوں) ا) ایک سے معلوم ہوا کہ اعلان اوّل اور اذان مشروع دونوں میں حضرت عمر بی سابق تھے،اور بیاذان آپ بی کے مبارک خواب کی یادگار ہے، اور بظاہراوّل مشورہ کے بعدے اذان مشروع کے نفاذ تک وہی اعلان کا طریقہ درائے رہا ہوگا جو حضرت عمر کی رائے سے طے ہواتھا، واللہ تعالی اعلم!

# عورتول كوحاضري مساجد سے روكنا

پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ حضرت ہم طورتوں کیلئے گھروں ہے باہر نکانا پہند نہ کرتے تھے، اور تجاب کے لئے زیادہ تحت احکام چاہتے تھے،

گین حضورعلیہ السلام کے زمانہ جروسعادت میں اگر چہ تجاب کے احکام آگے تھے، ہم ان تی تقی الازم نی تھی حضرت ہم گو جے تھے،

السلام کے زمانہ میں عورتیں مجدنبوی میں جماعت کی شرکت بھی کرتی تھیں، اگر چہ بخاری وغیرہ کی احادیث میں فرکرشدہ وہ احتیاطیں بھی طوظ تھیں، جن سے فتنہ کا احتیال کم تھا، مثلا آنے جانے میں مردوں کے ساتھ اختیا طینہ ہونا، دخول مجد کے لئے دروازہ الگ ہونا، نماز کی جگہ تو عورتوں کے لئے سب سے چیچے کی متعین ہی تھی بخاری وابا میں ہے کہ حضورا کرم تھا تھے کہ استحد نماز کا ملام پھیرتے ہی عورتیں گھروں کو روانہ ہو جاتی تھی اور حضورعلیہ السلام مے عورتوں کی آپ کے چھے دیا ٹھر جب حضورا کرم تھا تھے تھے تو ان کے ساتھ دوسر سے مردا کہتے تھے،

کوروانہ ہو جاتی تھیں اور حضورعلیہ السلام مع حجابہ کرام کے بچھ دی ٹھر جب حضورا گھتے تھے تو ان کے ساتھ دوسر سے مردا کھتے تھے،

حضورعلیہ السلام نے عورتوں کی آپ کے چیچے نماز پڑھنے کی شدید خواہش کالحاظ کرتے ہوئے مردوں کو فرمادیا تھا کہ تبہاری عورتیں ہوں میں اللہ میں سے دوست کی ارات کے وقت ماری ساجہ سے نیارہ کو المام میں اور خواہش کا میاب ہے اور ہوں کو المام تھیں ہوں کو المام تھیں ہیں، کہ ان کیا تا کہ بھی کہ ہوتے میں میں میاد کہ تا تھا کہ ہوتے میں میاد کہ السام ہی نے اپنے زمانہ میں تیں اور اس کے گھر کا انداز کی کالا کی ہوتے میں کہ ہوتے میں کہ وہوتے مردی کو اس میں خورتوں کے لئے تھا، جا کہ بھی بیٹر مادیا تھا کہ اگر تواب کی زیادتی کالا کی ہوتے میں کہ ہوتے میں کہ دورتے کے تو کہ انداز کے کہ اس میں ضاد وہرگا ہوتے ہوں تو میری سجد سے زیادہ تو اس کے گھر کے اندر ہے۔

تو حضرت عائشٹ نے تو بعد کے حالات کی وجہ ہے ہیے ہی فر مایا تھا کہ اگر رسول اللہ علیا ہے کے زمانے میں وہ ہاتیں ہوتیں جو بعد کو عور توں نے بیدا کر دی ہیں تو ضرور طروران کو مجد کی حاضری ہے روک دیتے ، جس طرح بنی اسرائیل کی کوروک دیا گیا تھا، عور توں نے بی چیزیں کیا پیدا کیں ؟ اس کی تشریح زیب ترقی ہوئی و الباس وغیرہ کی خواہش ورغبت ہے ، اس میں حضور علیہ السلام کے بعد بہت ترقی ہوئی ، (حاشیہ بنیاری مجا البحار) اور اُس وقت ہے اب تک تو اس تم کی چیزوں میں کہیں زیادہ پیش رفت ہوچکی ہے اور ہروم ترقی مزید ہے ، پھر جب مساجد کے لئے اتنی شدت ہے تو دوسری جگہوں کے لئے بلاشد پیضرورت کے نگلنے کا حکم خود ظاہر ہے ، اور جورائے حضرت عمر کی تھی وہی اللہ مساجد کے لئے اتنی شدت ہے تو دوسری جگہوں کے لئے بلاشد پیضرورت کے نگلنے کا حکم خود ظاہر ہے ، اور جورائے حضرت عمر کی تھی وہی اللہ تعالی ، اس کے رسول اکرم علی اور تمام صالحین امت کو بھی مجبوب ہے ، اور اس کا خلاف مبغوض۔

# عورتوں کی بالا دستی وغلبہ کےخلاف رائے

حضرت عمر ایر بیہ بات بہت ہی شاق تھی کہ تکی معاشرے کے خلاف مدنی معاشرے میں مردوں پرعورتوں کا غلبہ ہے ،اورقریش عورتیں

بھی انصاری عورتوں کے اثرات قبول کررہی ہیں ،اس تمام صورت حال کوآپ ''السر جال قسو احسون علمی النسسآء'' کے خلاف سمجھتے عے ،اور حضور علمیہ السلام کوبھی اس امر کا احساس تھا، گرآپ کی غیر معمولی رافت ورحمت اور حلم و شفقت عورتوں پر کسی بختی کو پیند نہ کرتی تھی ،اورآپ چاہتے ہے کہ جتنی بھی اصلاح نرمی ہے ہو سکے وہ زیادہ بہتر ہے تا ہم آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ قوم فلاح نہیں پاسکتی جو اپناوالی اورسر براہ کسی عورت کو بنالے (بخاری ۲۳۷) باب کتاب النبی عظیمت الی کسری وقیصر)

ترفدی شریف میں ہے کہ جب امانت کی چیز کو مالی غیمت کی طرح سمجھ لیاجائے ، زکوۃ کو بوجھ خیال کیاجائے ، وین کاعلم دنیا کے واسطے حاصل کیاجائے ، اور مرد کورتوں کی اطاعت کرنے گئیں تو خدا کے عذاب اور قیامت کے قرب کو بقینی سمجھو (مشکوۃ • ہے ہواب اشراط السامۃ ) ترفدی شریف میں دوسری حدیث ہے کہ جب تمہارے امراء و حکام تم میں کے اجھے لوگ ہوں ، مالدار بخی ہوں ، اور تمہارے معاملات باجمی مشوروں سے طے ہوں تو تمہارے لئے زمین پر دہنا بسنا بہت اچھا ہے ، کیکن اگر تمہارے امراء و حکام شروف او پیند کرتے ہوں ، تمہارے مالدار بخیل ہوں ، اور تمہارے معاملات عورتوں کی دائے سے بہتر ہے (مشکوۃ شریف ایس النظم کی دائے سے بہتر ہے (مشکوۃ شریف ایس النظم النظم النظم کے النظم کی دائے سے بہتر ہے (مشکوۃ شریف النظم کی دائے سے بہتر ہوں مشکوۃ شریف النظم کی دائے سے بہتر ہے (مشکوۃ شریف النظم کی دائے سے بہتر ہوں ، کسکوۃ سے بہتر ہے (مشکوۃ شریف النظم کی دائے سے بہتر ہے (مشکوۃ شریف النظم کی دائے سے بہتر ہوں ، کم دیکھ کے دائے دائے دائے دائے دائے دائے دورتوں کی دائے سے بہتر ہوں ، کسکوۃ سے بہتر ہوں ، کسکوۃ شریف النظم کی دائے سے بہتر ہے (مشکوۃ شریف النظم کی دائے سے بہتر ہوں ، کسکوۃ شریف کے دیکھ کے دورتوں کی دائے سے بہتر ہے دورت کی دائے سے بہتر ہے دورت کی دائے سے دیکھ کے دورت کی دورت کے دورت کی دورت کے دورت کی دورت کی دورت کی دورت کے دورت کی دورت کی دورت کے دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کے دورت کی دورت کی دورت کی دورت کے دورت کی دورت کے دورت کی دو

#### بيوت نبوي ميں بغيراذن آمدورفت كى ممانعت

حضرت ابن عبائ سے مروی ہے کہ ایک شخص حضور علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور دیر تک بیٹھا رہا، حضور علیہ السلام کی باراً مٹھے کہ وہ چلا جائے مگر وہ نہ گیا، حضور علیہ السلام کی ناگواری کومسوس کیا اور اس شخص ہے کہا کہ تم نے حضور علیہ السلام کو تکلیف دی اس پر وہ سمجھا اور اسٹھ کر گیا، حضرت عمر نے عرض کیا یار سول اللہ! آپ پر وہ کا تھم فرماتے تو بہت اچھا ہوتا، اس کے بعد بیآ بت نازل ہوئی:۔

ہا یہ اللہ بن امنو الا تد حلو ابیوت النبی الآیہ (اے مومنو! بیوت نبویہ میں بلاا جازت مت جاؤ) اور حضور علیہ السلام نے حضرت عمر کو بلاکر اس کے مزول ہے مطلع فرمایا (ازالہ الخفاء ۸۵))

**توٹ!اس کے بعد ہم بطورِمثال چنداہم اموروہ ذکر کرتے ہیں، جن میں معنوی اعتبارے حضرت نمٹر نے موافقتِ وتی کی یا جن کے بارے میں بی** فیصلہ کرنا درست ہے کداٹھوں نے حق تعالی اورا سکے رسول اکرم علیقے کی پہندیدگی کا مرتبہ ضرورحاصل کیا ہوگا ، واللہ تعالی اعلم علمہ اتم واحکم!

صدیق اکبر کی خلافت کی تحریک

حضرت عبدالله بن مسعود فرمایا که الله تعالی نے حضرت عمر کوچار با توں کی وجہ سے سب لوگوں پر فضلیت عطافر مائی (۱) اسار کی بدر کے بارے میں کا مشورہ دیا، جس میں آیت اتری (۲) از واج مطہرات کو پر دہ میں رکھنے کا مشورہ دیا، جس میں آیت اتری (۳) حضورعلیہ السلام نے دعاکی کہ اسلام کوعمر کے ذریعی قوت دے۔ (۴) حضرت عمر نے ضلافت صدیقی کے لئے تحریک کی اور سب سے پہلے ان کی بیعت کی ، رواہ الا مام احمد (مشکلو قشریف) حضرت ملاعلی قاری نے لکھا کہ اس وقت حضرت عمر نے اپنے اجتہاد سے بیا ہم فیصلہ کیا ، اور سب نے اس میں آپ کی متابعت کی اور بیعت کی (مرقاق سے ہے)

بیر حوتاری کے واقف حضرات جانے ہیں کہ حضورا کرم اللہ کی وفات کے بعد سب سے زیادہ اہم کام آپ کے جانشین کا طے کرنا تھا، ورنداختلال عظیم رونما ہونے کا خطرہ تھا، چنانچہ آپ کی جمہیزہ تلفین اور فن سے بھی پہلے یہی مسئلہ سامنے رکھا گیا، اور تھوڑی دیر کے لئے یہ نا گوار صورت بھی پیش آگئی کہ مہاجرین والفسار میں اختلاف ہو گیا حالانکہ وہ دونوں تو میں حضور علیہ السلام کی زندگی میں اتفاق واتحاد کی بے نظیر مثال تھیں، اس وقت حضرات مہاجرین تو مجد نبوی میں جمع تھے، اور انصار کا اجتماع ان سے الگ سقیفہ بنی ساعدہ میں ہوا، وہ چا ہتے تھے کہ سعد بن عبادہ گو خلیفہ چن لیس ، یہ معلوم ہو کر حضرت ابو بکر وعمر وہاں گئے ، انصار نے کہا کہ ہم اللہ کے انصار اور اسلام کے لشکرِ جرار ہیں، اس لئے مناسب ہے کہ ہم میں ہے ہی کوئی خلیفہ منتف ہو، حضرت ابو بکر نے فر مایا کہ آپ حضرات کے فضائل نا قابلِ انکار ہیں، مگر حکومت کے لئے قبیلہ قریش میں ہے ہی کوئی چنا جائے تو زیادہ اچھاہے کیونکہ سارے عرب کے لوگ صرف ان ہی کو اپنا سردار مانتے چلے آئے ہیں، اور دہ قبریش کے سواکسی کی حکومت وسیادت کو تسلیم نہ کریں گے، پھر مہاجرین کو تقد م اسلام اور حضور علیہ السلام ہے فائدائی ربط وقرب کی وجہ سے بھی ترجے ہے، اس پر بھی بعض انصار نے کہا کہ ایک امیر تمہارا ہوگا، اور ایک ہمارا، حضرت ابو بکر نے فرمایا نہیں! اس سے بہتر یہ ہم کہ امراء ہماری جماعت سے ہوں اور وزراء تمہاری جماعت سے، پھر فرمایا کہ حضرت عمر بن الخطاب اور الوعبید ہ دونوں میں سے کسی کو پہند کر لو، اس پر حضرت عمر فورا اُس فیصل اور حضرت ابو بکر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کرفر مایا:۔ ہم سب آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، کیونکہ آپ ہم سب سے بہتر اور برگزیدہ ہیں اور رسول الشفائی بھی آپ کوسب سے زیادہ مجبوب وعزیز رکھتے تھے، اس کے بعد حضرت عمر نے نسب سے پہلے بیعت کی اور پھر سب لوگوں نے بھی بیعت کرئی۔ (بخاری ۱۵ کیاب المناقب)

پھر حضور علیہ السلام کی وفات سے اگلے دن منگل کو جب صحابہ نماز کے لئے مسجد میں جمع ہوئے تو اس وقت بھی حضرت محر نے خلافتِ صدیقی کا اعلان کیا اور بتلایا کہ کل ہم سب نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، آپ سب بھی بیعت کرلیں ،اس پر وہاں بھی سب مہاجرین وانصار نے حضرت صدیق اکبڑکے ہاتھ پر بیعت کی ، گویا سقیفہ کی 'بیعتِ خاصہ'' کے بعد مسجد نبوی میں علی الاعلان ' بیعت عامہ'' بھی ہوگئی۔ اس اہم ترین کام سے فارغ ہوکر سب لوگ حضور اکر مستقط کی تجہیز و تکفین کی طرف متوجہ ہوگئے ،اور آ کے سب امور حضرت ابو بکر صدیق اکبڑکے امروار شادے انجام پاتے رہے، کسی بھی اختلاف واختثار کی نوبت نہیں آسکی۔

سیرة النبی ۱۸۳ میں تجھیزوتکفین کی تاخیر کے جواسباب ذکر کئے ہیں،ان میں ندمعلوم کس لئے اس اہم ترین سبب کا ذکر نہیں کیا، حالانکہ یہ سبب سب نے زیادہ قابل ذکر تھا،اورا گر حضرت ابو بکر وعمر نے بروقت مسئلہ خلافت کی طرف توجہ نہ کی ہوتی اورا محندہ فتنوں کی پیش بنی کر کے ان کا انسداد نہ سوچا ہوتا تو اسلامی دور کی ترقیات کا وہ شاندار نقشہ ہرگز نہ ہوتا جو رونما ہوا بلکہ آپس میں جنگ وجدال قائم ہوکرا سلام کی ساری قوت وشوکت فاک میں بل جاتی ،اس لئے ہم حضرت محر کے بے مثال کا رناموں میں سے خلافت صدیقی کی ترکیکوسب سے پہلا درجہ دینا ضروی سیجھتے ہیں۔ خاک میں ل جاتی ،اس لئے ہم حضرت محر کے بیم فر آن کی تحر کیک

اس کاذکر حضرت عمرؓ کے مناقب میں آچکا ہے اور بیہ ہمارے نز دیک آپ کا دوسراعظیم الشان کارنامہ ہے، اگر آپ حضرت ابو بمرصد این گو اس اہم ترین کام کے لئے آمادہ نہ کرتے تو ظاہر ہے بیے ظیم وجلیل نعمت ساری امت کواس طرح محفوظ وکمل حالت میں نہ پینچ سکتی۔

#### طلقات ثلاثه كامسكه

مسائل طلاق میں سے تین طلاق ایک جملہ کے ساتھ دینے کا مسئلہ نہایت اہم ہے، جس میں حافظ ابن قیم ، حافظ ابن تیمیداورائل ظاہر نے بہت کچھ بحث کی ہے، عبد نبوی میں اس کی پوری وضاحت ہر عام وخاص کے لئے نہ ہو کی تھی ،اس لئے حضرت عمر کے زمانہ میں جب بید سئلہ اٹھا تو آپ نے حضرت محرام کے مشورہ سے اس کا واضح فیصلہ فرما دیا کہ شوہرا گربیوی کو بیہ کہہ دے کہ تجھے تین طلاق دیں، خواہ رخصتی سے قبل کہی یا بعد ہرصورت میں طلاق مغلظہ واقع ہوجا گیگی ،جس کا تھم میہ ہے کہ بغیر دوسرے سے نکاح وطلاق کے اس تین طلاق دینے والے شوہر کے نکاح میں نہیں آسکتی ،حضرت عمر نے بید فیصلہ کرتے ہوئے بیجی فرمایا تھا کہ حضور علیہ السلام نے زمانہ میں اوگ

اے علامها بن رشدا در محقق عینی وغیرہ نے اہل ظاہر کاخلاف نقل کیا ہے ، مگریہ عجیب بات ہے کہ ایک بہت بڑے مشہور ومعروف ظاہری حافظ حدیث ابن حزم اس مسئلہ میں جمہور کے ساتھ میں اور انھوں نے اس مسئلہ میں جمہور کی تائید میں خوب دلائل دیے ہیں ، کماذ کر ۃ امحقق الکوٹری فی رسالۃ ''الاشفاق علی احکام الطلاق''

ں پیرس کے بیات ہوئے ہوئی۔ اس بیر ہوئی ہوئی ہوئی۔ اس ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی۔ اس میں میں میں ہوئے پرا عمر اض نہیں، بلکہ اس موقع پر ہے۔ سے چیرت ہے کہ صحابہ تابعین، وائمہ اربعہ مجتمدین کے مقابلہ میں متاخرین کو محققین سے تعبیر کیا گیا، ان حضرات کے محققین ہونے پرا عمر اض نہیں، بلکہ اس موقع پر مقابلہ میں میدافت کے مقابلہ میں میدائی اعلم!'' مؤلف''

سلے ان کے علاوہ خود حافظ ابن تیمید کے جدامجد ابوالبرکات مجدالدین عبدالسلام بن تیمیہ حرانی حنبلی مؤلف منتقی الاخبار نے اپنی کتاب المحر رہیں لکھا کہ ایک طہریازیادہ میں، دویا تین طلاق ایک کلمہ سے یا چند کلمات کے ذریعہ بغیر مراجعت کے دے گا تو وہ سب داتع اور مطابق سنت ہوں گی ایکن حافظ ابن تیمیہ نے اس کے مقابلہ میں بنقل کیا کہ وہ فتوی میں تین کوایک ہی ہتلاتے تھے۔ (الاشفاق) r.L

نہایت مداح اور ہزاروں مسائل میں متبع بھی ہیں، پھر صحابہ میں ہے کچھ کی تائیدان کوملی ہے تو حضرت ابن عباسؓ ہے اوروہ بھی بروایت طاؤس جس کوامام احمد جیسے جلیل القدرامام حدیث ورجال نے رد کردیا ہے، اورسب سے بہتر جواب اس کا بیہ ہے کہ ابوداؤ دمیں یہی روایت طاؤس ہی کے ذریعہ سے دوسرے طریقہ پر مروی ہے اور اس میں سوال مطلق تین طلاقوں کا نہ تھا، بلکہ قبل رخصتی تین طلاق دینے کا تھا جس کے جواب میں حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ ایک طلاق پڑے گی ، ہاتی بیکار ہول گی ، کیونکہ رخصتی ہے قبل شو ہر کوصرف ایک ہی طلاق دینے کاحق ہے ، پھر چونکداس مطلقہ پرعدت بھی نہیں ہے،اس لئے بعد کو بھی نہیں دے سکتا،اورای کے بارے میں حضرت ابن عباس سے عہد نبوت وعہد صدیقی وابتداءِخلافتِ عمرٌ کے دستورکا بھی سوال کیا گیا تھا کہ کیا اس وقت بھی ایک ہی جاتی تھی تو انھوں نے کہا کہ ہاں!ای طرح تھا، گویا سوال بھی مقید تھااور جواب بھی ، جوروایت مسلم میں مطلق یامخضر ونامکمل نقل ہوا ہے،اوراسی وجہ ہے شبہات و وساوس ،اور بحث ونظر کا درواز ہ متاخرین کے لئے کھل گیااور نہ جو بات متفقر مین وسلف سے طےشدہ آ رہی تھی ،اس کے اندر بحث وکلام کا کیاموقع تھا؟! ہمارے حضرت شاہ صاحبؓ نے درس میں فرمایا تھا کہ اگر حافظ ابن تیمیہ امام طحاوی کی پیش کردہ بحث و تحقیق کی طرف توجہ فرماتے تو وہ بات نہ کہتے جو کہد گئے (العرف اله) حضرت نے حافظ ابن قیم کا ذکر نہیں کیا ،شایداس لئے کہ ان ہے انصاف کی توقع زیادہ نہ ہوگی ، کیونکہ ہم نے پہلے لکھا بھی تھا کہ مسائل فقیہ کی جائج پرکھ کے لحاظ سے ان دونوں بروں میں برا فرق ہے اور اہل ظاہر کے شدید تعصب سے تو اتنی تو قع بھی نہ ہو علی تھی ، واللہ تعالی اعلم ۔ اس اہم ترین مسئلہ کی بحث توایینے موقع پرآئے گی ،اتنا اور عرض کرتا ہوں کہ اس مسئلہ میں مذاہب کی تفصیل محقق عینی نے عمد ہ ٣٣٣ ميں اچھي كى ہے حافظ ابن حجرؓ نے فتح الباري ٩٨١/٩ تا ٩٠/٢٩ ومحققانه محدثانه طویل بحث كى ہے امام طحاویؓ نے اپنی طرز میں مال لکھا ہے اورآ خرمیں علماء السنن 📲 / ۱۱ تا ۱۳ ال کے مکمل وغصل بحث و محقیق اور حافظ ابن قیم کے دلائل پر پورا نفتہ و تبسرہ قابل مطالعہ ہے، نیز اعلاء السنن جلدلا کے آخر میں علامہ کوٹری کے رسالہ' الاشفاق علی احکام الطلاق' کامعتد بہ حقہ نقل کردیا گیا ہے، جس میں علامہ نے حب عادت ا تقاق حق بطور "حرف آخر" كرويا ٢- جزاهم الله خير الجزاء!

#### نساءابل كتاب سے نكاح كامسكله

حضرت حذیفہ نے مداین جاکرایک یہودی عورت سے نکاح کیا، حضرت عمر اوخبرہوئی تو آخیس لکھا کہا سے علیحدہ کردو، آخوں نے جواب دیا کہا گروہ میرے لئے حرام ہے لئے میں علیحدہ کرود نگا آپ نے لکھا کہ میں پنہیں کہتا کہ وہ تمہارے لئے حرام ہے لئین میں تمہیں فتم ولا تاہوں کہ تم اس کومیرا خط ملتے ہی فوراً علیحدہ کردو، کیونکہ مجھے ڈرہ مسلمان تمہاری تقلید کر کے اہل ذمہ کی عورتیں پند کر نے لگیں گے، اوروہ حسین بھی ہیں، اس سے اندیشہ ہے کہ مسلمان فقنہ میں پڑ جا تیں گے (ازالة الخفاء عن) اس سے حضرت عرفے نے بیا ثر دیا کہ مسلمان کفار خصوصاً نباء کفار سے غیر معمولی تعلق وارتباط پیدا نہ کریں، کیونکہ اس سے اسمام وشریعتِ مقدسہ کے بہت سے احکام مداہنت کی تذر ہوجاتے ہیں، گویا جواز کا درجہ وقت ضروت وخاص حالات کے لئے ہونا چا ہے، جب کی قسم کا بھی وین ضررکا اندیشہ نہ ہو، یہ ہوتم کے دین ضررسے مسلمانوں کو بچانے کا درجہ وقت ضروت وخاص حالات کے لئے ہونا چا ہے، جب کی قسم کا بھی وین ضررکا اندیشہ نہ ہو، یہ ہوتم کے دین ضررسے مسلمانوں کو بچانے کا جب پناہ جذبہ خاص طور سے حضرت عرفے اندر پایا جاتا تھا، کیونکہ آپ کا مزاج ، مزاج نبوت سے بہت قریب تھا۔

#### بيع امهات الاولا دكوروكنا

ہدایۃ المجہد ٣٣٨ میں ہے کہ حضرت عمرؓ نے اپنے دورِخلافت میں ان باندیوں کی تیج کوحرام ونا جائز قرار دیدیا تھا، جن کے مالکوں سے اولا دہوئی ہو،اوریمی حضرت عثانؓ نے کیا،اوریمی قول اکثر تابعین وجہور فقہائے امصار کا ہے،حضرت عمرؓ ہے قبل بعض صحابہ کا اس بارے میں خیال جواز دیج کا تھاا ور ظاہر ریکا ندہب بھی جواز ہی ہے۔ ''رحمۃ الامہ فی اختلافالائمۂ' ۳۲۳ میں ہے:۔ائمہار بعہ کا اس امر پرا تفاق ہے کہ امہات الاولاد کی بیج جا ترنہیں ،اوریہی مذہب سلف وخلف فقہائے امصار کا ہےالبتہ بعض صحابہ سے اس کےخلاف نقل ہوا ہےاور داؤد خلا ہری نے بھی جائز کہا ہے۔

محقق عینیؒ نے لکھا:۔حضرت عمرؒ نے ایک جملہ میں تین طلاق کو نا فذ قرار دیا ہے،اور سیسارے صحابہ کی موجود گی میں کیا کسی نے آپ کے اس عمل پراعتراض نہیں کیا، یہی سب سے بوی دلیل اس امر کی ہے کہ اس سے پہلے جوکوئی دوسری صورت بھی جاتی تھی ،اس کوسب ہی نے منسوخ اور نا قابلِ عمل سمجھا جاتا تھا اور حضور علیہ نے منسوخ اور نا قابلِ عمل سمجھا جاتا تھا اور حضور علیہ انسلام کے بعد صحابہ کرام نے ایک خاص صورت طے کر کے اس کو ہمیشہ کے لئے نا فذکر دیا،ان ہی چیزوں میں سے تدوین دواوین ،عدم جواز نے امہات الاولا د،اور تو قیبِ حد خمر بھی ہے کہ اس سے قبل مقرر رہے ہیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ حضرات صحابہ کے سامنے ضرور کوئی الی نص آئی جس کی روشنی میں سب نے متفق ہوکر حضرت عمر کی بات قبول کی اور اجماع کی صورت منعقد ہوئی، اوراجماع صحابہ کا درجہ خبر مشہور سے بھی زیادہ قوی ہے، کیونکہ کسی ایک صحابہ جلیل القدر سے بھی نصوص شرعیہ کی مخالفت متصور نہیں چہ جائیکہ سارے صحابہ کی امر برمتفق ہوں اس سے یہی بات واضح ہے کہ انھوں نے کسی سنت رسول اللہ علی ہے اتباع میں ایسا کیا ہوگا النے (عمدہ ۲۳۳۳) اوراسی لئے تمام ائمہ مجتہدین نے بھی حضرت عمر کے ایسے اجماعی فیصلوں کو قابلِ عمل قرار دیا ہے۔واللہ تعالی اعلم!

حديشرب خمراسي كواركمنا

ہدایۃ المجھ المجھ میں ہے:۔جمہور کے نز دیک شراب پینے کی سزاات کوڑے ہیں،صرف امام شافعی، ابوثور، اور داؤد ظاہری نے چالیس کا قول کیا ہے،جمہور کی دلیل بیہ ہے کہ حضرت عمرؓ نے حضرت علیؓ اور دوسرے صحابہ کے مشورہ سے اس کوڑوں کی حدمقرر فرمادی تھی، اس سے پہلے عہد نبوی یا عہدِ صدیق اکبرؓ میں چالیس کوڑے گئے تھے۔

رحمة الامه ١٨٥ مين به كدامام ابوحنيفه امام ما لك اورامام احمد كرانج قول مين • ٨كوژون كي سزا به ام احمد دوسري مرجوح روايت اور امام شافعي كي رائع حاليس كوژون كي مهم موافقات مذكوره كے علاوه قياس كا اصول مقرر كرنا ، فرائض مين عول كامسئله بتلانا اذان فجر كے لئے «المصلوة حيسر من النوم» كي تعيين كرانا ، وقف كاطريقة للقين كرنا ، نماز جنازه ميس جارتگبيرون پراجماع كرانا ، وغيره بھي ہيں ، اب ہم حب وعده حضرت عمر كي ملفوظات مبارك نقل كر كے اس مضمون كوشم كرتے ہيں اور شايداس ذير مبارك پرييجلد شم بھي ہوجائے گي ، ان شاء الله تعالى و به شعين!

ارشادات امير المونين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه!

(۱) فرمایا:۔ جو محض مسلمانوں کے کام میں کچھ بھی اختیار رکھتا ہو، اے اللہ کے دین کے متعلق حق بات کہنے میں کسی کی ملامت ہے۔ نہیں ڈرنا چاہیے، اور جو محض مسلمانوں کے کام اور ان کی حکومت ہے بالکل بے تعلق ہو، اے لازم ہے کہ بس اپنے نفس کی اصلاح کی طرف متوجہ ہوا وراپنے حاکم کی خیرخوا ہی کرتا رہے۔ (ازالیۃ الخفاء ۱/۱۳۸)

(۲) فرمایا:۔اللہ تعالیٰ کے علم کووہی شخص قائم کرسکتاہے، جونہ مزارعت (کھیتی باڑی) کا کام کرتا ہو،نہ مصانعت (صنعت وحرفت کا پیشہ) کرتا ہو، نہ وہ جو طمعِ مال وجاہ کے در بے ہو،اوراللہ کے علم کووہی قائم کرسکتاہے جس کی ہمت پست نہ ہوئی ہواورامرحق میں اپنی جماعت کے لوگوں کی رعایت نہ کرے۔

(۳) فرمایا: کسی حق دار کاحق اس درجه تک نہیں ہوسکتا کہ اللہ تعالیٰ کی نافر مانی میں بھی اس کالحاظ کیا جائے ،اور بیت المال میں تین امور کی رعایت ضروری ہے، حق کےموافق لیا جائے ، حق کے ساتھ خرچ کیا جائے اور ناحق خرچ سے بچایا جائے۔ (۳) فرمایا:۔ سیام (خلافت کا) درست نہ ہوگا گرا لیں شدت وتخق کے ساتھ جو بغیر جبر ظلم کے ہوا درالیی زمی کے ساتھ جو بغیر ضعف کے ہو، (ازالۃ انتفاء ۱۹۳۰) حکام کوخطاب فرمایا: یتم پرتق ہے کہ غائبانہ ہمیں نفیجت کرواور کارخیر میں ہماری معاونت کرو، اللہ تعالی کے نزدیک حلم سے زیادہ کوئی چیز بیند بیدہ نہیں ہے، ای طرح جہالت سے زیادہ حلم سے زیادہ کوئی چیز بیند بیدہ نہیں ہے، ای طرح جہالت سے زیادہ مغوض اللہ تعالی کے نزدیک کوئی چیز نہیں ہے کیونکہ رعایا کوامام کے جہل دب وقوئی سے زیادہ ضرور نقصان پہنچانے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ مبغوض اللہ تعالی کے نزدیک کوئی چیز نہیں ہے۔ میٹوض اللہ تعالی کے نزدیک کوئی چیز نہیں کے کہا کہ معاوضہ کے لئے سیکھی فرمایا کرتے تھے کہ خلافت و ہمخض نہیں کرسکتا جس کے فعل سودخواروں کے افعال کے مشابہ ہوں یا جو مخض نہیں کرسکتا ہے جو تیز مزاج بھی ہو کہ امر حق میں اپنے گروہ پر بھی مؤ اخذہ کرنے سے نہ چوکے کرتا ہویا جو طامع و تریض ہوا و رخلافت و ہی شخص کرسکتا ہے جو تیز مزاج بھی ہو کہ امر حق میں اپنے گروہ پر بھی مؤ اخذہ کرنے سے نہ چوکے (از اللہ الخفاء 19/۱)

(۵) حضرت عمرٌ مکه معظمہ تشریف لے گئے تو آپ کے استقبال کے لئے امیر مکہ حضرت نافع بن علقمہ ؓ اپنی جگہ حضرت عبدالرحمٰن بن این گوقائم مقام کرکے مکہ معظمہ سے باہر آئے ،حضرت عمرؓ نے فرمایا: یتم نے ایک غلام کو اتنا بڑا رہبہ کیسے دے دیا کہ اے اہل مکہ قریش اوراصحاب رسول علیق پر جا کم کردیا؟ حضرت نافع نے کہا کہ ان کومیں نے کتاب اللہ کا پڑھنے والاسب سے اچھا اور دین کی مجھزیا دور کھنے والا پایا ،اس لئے ترجے دی ،حضرت عمرؓ نے فرمایا کہتم نے ایسا کیا تو تمہاری رائے تھے ہے ، بیٹک اللہ تعالی قرآن مجیدا وردین برتری کی وجہ سے کچھلوگول کو بلند کریگا،اور بچھکواس کی تعظیم نہ کرنے اور دین سے غفلت برتے کی وجہ سے پست کرےگا۔(ازالۃ الخفاء اسم]/۱)

(۱) حفرت عمر نے ایک موقع پر جہاد کی ترغیب دیتے ہوئے آگے بڑھنے والوں کوطلب کیا تو سب سے پہلے حضرت ابوعبیدہ ہی نے اپنے آپ کو پیش کیا،اور پھر حضرت سعد وسلیط آگے آئے تو آپ نے ابوعبیدہ کوہی امیر نشکر بنادیا،لوگوں نے کہا کہ آپ نے صحابہ کوچھوڑ کرابو عبیدہ کو امیر بنادیا تو آپ نے فرمایا: میں کیا کروں، جب تم لوگ سوچتے ہی رہے اور انھوں نے پہل کی، میں تو سبقت والے کوہی امیر بناؤں گا، پھر ابوعبیدہ کو حکم فرمایا کہ صحابہ کی بات سنیں اور ان کے مشورہ سے کام کریں،کی معاملہ میں جلد بازی بھی نہ کریں، اڑائی کوئی کھیل نہیں ہے،اس کا بہترانظام وہی کرسکتا ہے جو بہت شونڈے مزاج کا ہو،موقع شناس اور مختلط بھی ہو (طبر انی ایس)

(۷) فرمایا: بمجھے حضرت ابوبکڑ کی بھی کوئی بات اس سے سوانا پسندنہیں ہوئی کہ وہ حضورعلیہ السلام کے بعد مجھے خلیفہ بنانا چاہتے تھے، خدا کی قتم اگر میں بلاقصور قل کردیا جاؤں تو وہ میرے نز دیک اس سے اچھا ہے کہ ایسی قوم پر سردار بنایا جاؤں جس میں ابوبکر عموجود ہوں (ازالہ ۱/۱۳))

(۸) حضور علیہ السلام کی وفات سے اگلے روز منبر پر بیٹے کر فرمایا:۔ میری آرزو تھی کہ رسولِ خدا علیہ کے دن اور زندہ رہے اور ہم مب ان کے سامنے وفات پاتے ، تاہم آپ کے تشریف لے جانے ہے ہمی کوئی نقصان ہیں ہوا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان اس نور کو باقی رکھا، جس سے حضور علیہ السلام نے بھی تمہیں روشنی وہدایت پہنچائی تھی، دوسرافضل خداکا بیہ ہے کہ حضرت ابو بکر حضور علیہ السلام کے یار، اور ثانی اثنین ہتم میں موجود ہیں ، لہذا تم سب اٹھوا ور ان کے ہاتھ پرخلافت کی بیعت کرو۔ (ازالہ ۲۲)

(9) فرمایا: کاش! میرے سارے اعمال عمر بھر کے حضرت ابو بکڑی ایک رات اورا یک دن کے برابر ہوسکتے ،رات تو وہ جوانھوں نے حضور علیہ السلام کی رفاقت میں غارِ ثور کے اندر گزاری، اور دن وہ جس میں حضور علیہ السلام کے بعد مرتدین سے قبال کرنے کا فیصلہ کیا۔ (ازالیۃ الحفاء ۱/۱۳۳۳)

(۱۰) حضرت عمرٌ نے خود خلیفہ ہوکر فرمایا:۔اگر میں جانتا کہ اس موقع پر دوسراشخص مجھ سے زیادہ اس بار خلافت کو اٹھانے کی قوت رکھتا ہے تو میر سے نز دیک بیآسان تھا کہ میری گردن مار دی جاتی لیکن اس کی موجودگی میں خلافت کوقبول ندکرتا۔ (ازالہ الخفاء ۲ سم اِ/۱) (۱۱) مقام جاہیے میں فرمایا:۔جس طرح میں اب تمہار ہے سامنے کھڑا ہوں ،اسی طرح حضور نے جمیس خطاب کر کے فرمایا تھا کہ میرے صحابہ کی تعظیم کرنا، پھران لوگوں کی جوصحابہ کے بعد ہوں، پھران کی جوان کے بعد ہوں،اس کے بعد جھوٹ کاروائ عام ہوگا۔ جس کو جنت کی خواہش ہووہ جماعت کے ساتھ رہے کیونکہ شیطان تنہا آ دمی پر قابو پالیتا ہے جو کوئی مرد غیرعورت کے ساتھ تنہائی میں بیٹھے گا تو وہاں تیسرا شیطان ہوگا،جس شخص کو نیک کام کرنے میں خوشی ہوا در گرے کام سے رنج ہوتو وہ مومن ہے (از الدالحفاء ۱/۲۲۳) بیٹھے گا تو وہاں تیسرا شیطان ہوگا،جس شخص کو نیک کام کرنے میں خوشی ہوا در گرے کام سے رنج ہوتو وہ مومن ہے (از الدالحفاء ۱/۲۲۳) (۱۲) وفات سے قبل بطور وصیت حضرت ابن عمر ؓ نے فر مایا:۔ مجھ پر بیت المال کا اس ہزار درم قرض ہے،اس کو میری جا کدا دفروخت کر کے ادا کردینا،اگر اس سے پورانہ ہوتو ہی عدی سے لینا، یا پھر قریش ہے،ان کے سواکسی سے مدد نہ لینا حضرت ابن عمرؓ نے اداع قرض کی

کر کے اداکر دینا، اگراس سے پورا نہ ہوتو بنی عکری سے لینا، یا پھر قریش سے،ان کے سواکس سے مدد نہ لینا حضرت ابن عمر نے اداءِ قرض کی ذمہ داری لی اوراس پراہل شور کی اورانصار کو گواہ بنایا، پھر دفنِ حضرت عمر کے بعد ایک ہفتہ کے اندر ہی قرضہ کی رقم اداکر کے بے ہاقی کی سند حاصل کرلی۔(کنز العمال ۲/۳۲۳)

ازالہ الحفاءا ٣٥ میں ہے کہ بیر قم وہ تھی جواپی اوراولا دکی کفالت کے سلسلہ میں بیت المال سے کی تھی، حضرت عمرؓ نے اس کو بھی گوارہ نہ کیااور وصیت کے ذریعہ بیت المال کو واپس کر دی ،اور دنیا ہے پاک وصاف مثل اپنے صاحبین کے رخصت ہوئے۔خلاصۃ الوفاوحاشیہ موطا امام محمدٌ میں ہے کہ آپ کے قرضہ کی بیر قم فہ کور آپ کا وہ مکان فروخت کر کے اوا کی گئی جو مجد نبوی کے باب السلام اور باب الرحمۃ کے درمیان تھا، پھر مدت تک بیرمکان دارالقصاء کے نام ہے مشہور رہا (الفار وق ۱۱/۱)

یہ بھی سیجے بخاری اورخلاصۃ الوفاء میں ہے کہ حضرت عمرؓ نے اپنی خیبر کی آراضی ثمغ نامی اور یہود بنی وار ثہ والی آراضی ، دونوں خدا کے نام پروقف کردی تھیں ،شروطِ وقف میں لکھودیا تھا کہ ان آراضی کو نہ فروخت کیا جائے گانہ ہبہ کیا جائے ، نہ وراثت میں منتقل ہوں گی اوران کی آمدنی فقراءِ ، ذوی القربی ،غلاموں ،مسافروں ،اورمہمانوں پرصرف ہوا کرے گئے۔(الفاروق ہس]/۱)

(۱۳) فرمایا:۔ پر ہیز گاری کواپنی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کی روشنی بناؤ ،اور جان لو کہ بغیر نیت کے ممل کا کوئی ثمرہ نہیں اور جس کی نیکی نہیں ،اس کے پاس اجرنہیں ، جو محض نرمی نہیں کرتاوہ مفلس ہےاور جس کے پاس اخلاق نہیں وہ بےنصیب ہے۔ (ازالہ ۲ کے ۱/۱۳

(۱۴) آیت ابوط احد سکمر ان تکون له جنفه من نخیل کی تفییر میں فرمایا: جس طرح انسان بحلتِ کبری وکثیر العیالی جنت وہاغ جا کداد کامختاج ہوتا ہے،اسی طرح وہ قیامت کے دن عمل کامختاج ہوگا ( کہ وہی اس کے جنبِ اُخروی کے باغ و بہار بنیں گے (از الہ ۲۳٪)) (۱۵) فرمایا: یعور تیں تین قتم کی ہوتی ہیں۔(۱) وہ عورت جومسلمہ،عفیفہ،زم مزاج ، صاحب محبت ودر دمند،اور صاحبِ اولا دہو،اہل

اے حضرت ابوبکرصد بین پر بھی بیت المال کا چھ ہزار درم وظیفہ خلافت لینے کی وجہ ہے قرض ہو گیا تھا،اور آپ نے بھی وصیت کی تھی کہ جا کداو فروخت کر کے اوا کردیا جائے ، نیز فرمایا تھا کہ خلافت کے بعد جو مال میرے پاس زائد ہوا ہووہ بھی بیت المال کودیدیا جائے ، چنانچہ ایک غلام ،ایک لونڈی اور دواونٹنیاں دیدی گئیں ( خلفائے راشدین ۸۳ بحوالہ طبقات ابن سعد وخلافت راشد و ۹۴ بحوالہ محاصرات الخضری)

ی ہارے اس دور میں چونکہ صحابہ کرائ کے بارے میں غیرمختاط با تیں لکھنے کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اس سے حصرت عمراً لیے جلیل القدر صحابی بھی نہ نیج سکے، چنانچہ ایک پر دفیسر صاحب نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ حضرت عمری آمدنی باغات اور فارموں اور مفت راشن کی ملا کر چالیس ہزار سالا نہ تھی، پھر یہ غظیم آمدنی وہ کہاں خرچ کرتے تھے، اس کا قطعی جواب دینا مشکل ہے، ہمیں شرح کی البلاغہ ہے معلوم ہوا کہ وہ بیآ مدنی اپنے لڑکے لڑکیوں کے شادی بیاہ اتفاقی اخراجات (جاکدادوں کی دکھے بھال ہے مصارف ) اور رشتہ داروں کی ضرورت مندوں پر صرف کرتے تھے اوّل تو نہج البلاغۃ یا اس کی شرح کو چیش کرنا ہی پر دفیسر صاحب کی علمی پر واز کو ہتلار ہا ہے کہ ساری کتب اصادیت وسیر و تواریخ چھوڑ کر صرف میہ کتاب ان کو بلی ، پھر جو عبارت اس کی نقل کی ہے اس میں نوائب و حقوق کا ترجہ وہ شادی بیاہ سمجھے اور آگے فقرا کم ، ارامل وایتا م کا ترجمہ یا لکل ہی اڑ دیا ، اس طرح اور بھی کئی یا تیں انھوں نے بہت مخالط آمیز اور مصرت رسال کھی ہیں۔ واللہ المستحان!''مؤلف''

(١٦) فرمایا: سورهٔ براءت پژهواور پژهایا کرو،اوراینعورتول کوسورهٔ نورپژهاؤ۔ (ازالد ۸۰٪)

(۱۷) فرمایا: میرے نزدیک اس مخص جیسا بدنصیب کوئی نہیں جونکاح کے ذریعہ فضل خداوندی کا طالب نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ان یہ کوئی طالب نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل فرمایا: ان یہ کے دوریعہ ونوا فقراء یعند مر اللہ من فضلہ (۳۲ نور)''اگروہ (نکاح کرنے والے مرد) فقیر ہونگے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کوفئ کردے گا۔''(ازالہ ۱/۲۲۲۷)

(۱۸) فرمایا: اکژ کراوراتر اکرچلنا بجزونت جهاد کے اورکسی وقت بھی جائز نہیں، قال تعالیٰ وعباد الرحمن الذین یدمشون الآید۔(ازالہ ۱/۳) (۱۹) فرمایا: عورتوں کولباس فاخرہ نہ پہٹاؤ، کیونکہ اس ہے انھیں باہر نکلنے کا شوق بیدا ہوتا ہے۔(ازالہ ۱/۳۵۸) (ازالہ ۳/۲۰۳)

(٢٠) فرمایا: لڑکیوں کو بدشکل اور حقیر مردوں ہے نکاح کرنے پرمجبور نہ کرو،اس لئے کہ وہ بھی وہی چاہتی ہیں جوتم چاہتے ہو۔

(۲۱) فرمایا: باکره عورتوں سے شاوی کیا کرو، اِن کاجسم صاف ہوتا ہے جمل جلد قبول کرتی ہیں ،ادر تھوڑے پر قناعت کرتی ہیں (ازالہ سن کرم

(۳۲) فرمایا:۔ایمان باللہ کے بعد کسی کے لئے اچھے اخلاق اور محبت کرنے والی بیوی ہے بہتر کوئی خیر و بھلائی نہیں ہے،جس طرح کفر کے بعد بداخلاق و تیز زبان عورت سے بدتر کوئی شزمیں، نیز فرمایا کہ بعض عورتیں بہت غنیمت ہوتی ہیں کہ کوئی دنیا کی نعمت ان کاعوض

سرے بعد بدہ عال ویر رہاں ورت سے بدر وں سریاں، یرسرہ یا کہ من وریں بہت بیت ہوں یہ وی دیا کا مت ان ہو شہیں بن سکتی اور بعض عورتیں اُس طوق کا حکم رکھتی ہیں جو کسی فیدیہ ہے جدانہیں ہوسکتا۔(ازالہ ۲/۲۰۳)

(۲۳)فرمایا:۔ جوشخص ساری عمرعبادت کرتارہے لیکن اس کے دل میں اولیاءاللہ کی دوئتی اور دشمنانِ خدا کی دشمنی نہ ہوتو اس کی عبادت کچھنفع نہ دیے گئی۔(ازالہ ۲/۳۵۹)

(۳۴) فرمایا:۔اہل عرب!تم ونیامیں سب ہے کم تر اور سب سے زیادہ ذلیل وحقیر تھے، پھراللہ تعالیٰ نے تنہیں اسلام کے ذریعہ عزت وسر بلندی عطا کی ،لہذا جب بھی بھی تم اصولِ اسلام ہے ہٹ کرعزت حاصل کرنے کی کوشش کردگے اللہ تعالیٰ تنہیں ذلیل کرے گا۔(حیاۃ الصحابہ ۳/۱۸۷)

(۲۵) حضرت شریح کولکھا:۔جب کوئی امر پیش آئے تو کتاب اللہ سے فیصلہ کرو، پھرحدیث سے، پھرا جماع سے،اس کے بعدا پنی رائے سے (ابن عبدالبرفی انعلم ۲/۵)

حضرت عمرٌ کی ہدایات ووصایا بہ کنڑت ہیں جوازالۃ الحفاءاور حیاۃ الصحابہ مولفہ حضرت مولانا محمد یوسف صاحبؓ وغیرہ میں بہ کنڑت ذکر ہوئی ہیں ،ان کوایک جگہ کر کے شائع کر دیا جائے تو نفع عظیم حاصل ہو،افسوس ہے ہم قلتِ گنجائش کی وجہ سے زیا دہ نقل نہ کر سکے۔ (ضروری فائمدہ!) حضرت اقدس مولانا تھا نویؓ نے فرمایا: ۔صحابہ کرامؓ بلا واسطہ رسول اللہ عظیمی تعالیٰ کے فیوض حاصل نہیں

( صروری فا تده الی حضرت اقدس مولانا تھائوی نے فرمایا: صحابہ کرائم بلاوا سطار سول اللہ علی ہے فیوش حاصل ہیں کرسکتے تھے ،اسی طرح بعد کے لوگ صحابہ کرام تک واسطوں کے بختاج ہیں ، رہا حضرت عمر کی رائے کا توافق بالوی ہونا، جس سے تلقی فیض بلاوا سطار سول علیہ السلام متوہم ہوتی ہے ، تو یہ برااشکال ہے کہ جو بات رسول کے ذہن میں بھی نہیں اس کو حضرت عمر نے بتلا دیا ، اس کا جواب اہل ظاہر نے تو یہ دیا کہ غیر نبی کو بھی نبی پر فضل جزوی ہوسکتا ہے ، لیکن اصل جواب یہ ہے کہ حضرت عمر کو بھی وہ علم حضور علیہ السلام ، بی جواب اہل ظاہر نے تو یہ دیا کہ غیر نبی کو بھی خضور کے ذہن میں تھی ، مگر بعض دفعہ!! قضاء وقت کے لحاظ سے حضور علیہ السلام کی نظرا کے طرف کے واسطے سے حاصل ہوا تھا، اور دوسری طرف نہ ہوتی تھی حضرت عمر کے اندر مشکوۃ نبوت ہی کے انوار و ہرکات تھے ، جن کی وجہ سے وہ شق حاضر ہوگئ ریادہ ہوتی تھی ،اور دوسری طرف نہ ہوتی تھی حضور علیہ السلام ہی کی رائے تھی ، قافہم و تذکر ( ملموظات و ملفوظات کالا )!

والحمدالله اولاو آخرا، ربه قدتم القسط الثاني عشر من انوار البارى شرح صحيح البخارى، سبحانك اللهم وبحمدك اشهدان لا اله الا انت استغفرك و اتوب اليك

# چند تبھرے

'' وارالعلوم'' و یو بند! مولا نااحمد رضاصا حب بجنوری جورئیس المحد ثین حضرت مولا ناخمد انورشاه صاحب تشمیری قدس سرهٔ کے مخصوص تلافده میں سے ہیں، کئی سال سے بخاری شریف کی اردوشرح لکھرہے ہیں اور بڑی محنت وکا وش اور پوری دیدہ ریزی کے ساتھ یہ عظیم خدمت انجام دے رہی ہیں، آپ نے اپنی اس شرح میں متقد مین ومتا خرین تمام محدثین کے اقوال اور مباحث کی تحقیق سمودیے کی کوشش کی ہے اور بحد اللہ اس میں کا میاب بھی ہیں، فتح الباری، عمدة القاری، کرمانی، تیسیر الباری، ارشاد الساری، لامع الدراری، فیض الباری اور دوسری شروح حدیث کا عطر کشید کر کے آپ نے اس شرح میں بڑی خوبی سے جمع کردیا ہے، علاج دیو بند جوسوسال سے علم حدیث میں پوری دنیا میں اپنا ممتاز مقام رکھتے ہیں اور کہنا چا ہے کہ علم حدیث کا درس اس شان کا سوسال سے دنیا کے کسی نظہ میں موجود نہیں، مولا نا احمد رضا صاحب نے ان تمام اکا برعلاج دیو بندگی دری اقترین وں کا خلاصہ بھی اس شرح میں پیش کرنے کی تعی کی ہے۔

حضرت گنگوہی، حضرت شیخ الہند، حضرت تشمیری، حضرت مدنی اور دوسرے علماءِ عصری تحقیقات بھی آپ کے سامنے ہیں اور دوران تصنیف میں آپ نے سب سے استفادہ کیا ہے خیال ہے کہ مستقبل میں بخاری کی بیار دوشرح وہی حیثیت اختیار کرے گی جوکسی زمانہ میں فتح الباری وعمدۃ القاری کو حاصل تھی ، اس لئے کہ تو جوان علماءِ مہل پسندی، ضعفِ استعدا داور ذوقِ مطالعہ ہے محرومی کی وجہ ہے عربی تصنیفات کے مطالعہ سے دور ہوتے جارہے ہیں بلکہ گریز کرنے لگے ہیں ، مؤلف اپنی اس علمی خدمت پر مستحق مبار کباد ہیں ، اور ار دوحلقہ اس سلسلہ میں

مولانا کاجس قدر بھی شکر بیادا کرے کم ہے۔

" بینات" کراچی ابو لف انوارالباری کی بیسعادت ہے کہ آخیس نہ صرف امام العصر حضرت مولا نامحمہ انور شاہ کشمیری ہے شرف تلمذ
حاصل ہے بلکہ حضرت شاہ صاحب کے افادات کا ایک بڑا ذخیرہ ان کے پاس محفوظ ہے اوران ہی افادات کی روشی میں ' انوارالباری'' کی تدوین فرما
رہے ہیں ، کتاب میں مندرجہ ذیل امور کا التزام کیا گیا ہے (۱) تراجم بخاری کی تشرح (۲) حدیث سے متعلقہ تمام مباحث کی تفصیل (۳) شروح
حدیث بالخصوص فتح الباری وعمدۃ القاری کی تلخیص (۲) بدروشہاب کے درمیان محاکم کہ درمیان محاصر شروح حواثی وتعلیقات پر نفقہ (۲) دلائل حفیہ کا
مستقصاء (۷) حضرت شاہ صاحب کے حدیث فقیم ، کلامی ،اد بی و تاریخی افادات کا حسب موقع اہتمام وغیرہ ، پی عظیم کتاب جس شغف و محنت سے
کسمی جارہ ی ہے خدا کرے ای نتیج پر پایہ بحیل کو پہنی جائے تو بیار دوشروح حدیث میں سب سے جامع اور مفصل کتاب ہوگی ، واللہ الموفق !
کسمی جارہ ہی ہے خدا کرے ای نتیج پر پایہ بحیل کو پہنی جائے تو بیار دوشروح حدیث میں سب سے جامع اور مفصل کتاب ہوگی ، واللہ الموفق !

کسمی جارہ ہی ہے خدا کرے ای نتیج پر پایہ بحیل کو پہنی جائے تو بیار دوشروح حدیث میں سب سے جامع اور مفصل کتاب ہوگی ، واللہ الموفق !

جدید دونوں صفے (۸و۹) بھی اُسی شان اورا کی معیار کے ہیں ،حدیث کا اردوتر جمہ اورتمام متعلقہ بخشیں بھی اردو میں ملیں گی ،کتاب محض حدیث پڑئیں ،حدیث پر فقد خفی کی روشن میں ہے ،خدامعلوم جزئیات اور پھر جزئیات در جزئیات کتنے نکلتے چلے آئے ہیں ،اور ہر بحث محقیق کیامعنی حدِّ تدقیق تک پڑئے کر رہی ہے ،مولانا احمد رضا قابل مبار کباد ہیں کہ انھوں نے اپنے استاد علا مہانورشاہ صاحب کشمیری کے علوم کووقف عام کردیا ہے (دوسری جگہ کھا):۔

حضرت شاہ صاحبؓ اس لحاظ سے بڑے خوش نصیب تھے کہ انھیں شاگر د بڑے سعید ملے ، ہندوستان میں مولانا سیداحمد رضا بجنوری اور پاکستان میں مولانا بوسف بنوری کے نام تو نمایاں ترین ہیں اور باقی دوسرے اور حضرات اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔



انوارال الماري

## تقد مه

#### بست برالله الرَّحَيْنُ الرَّحِيمُ

#### نحمدة و نصلي على رسوله الكريم

انوارالباری کی پیجلد حدیث نبی براق جانب قبلہ سے شروع ہوتی ہے جس کا سبب حق تعالے کا نمازی وقبلہ کے درمیان ہونا بتلایا گیا ہے، حافظ ابن حجرنے فتح الباری سسس میں کھا کہ اس حدیث بخاری ہے معتز لدکار دہو گیا جنہوں نے حدیث کے الفاظ "و ان رہ ہیں ہو و بین القبلة" پرنفقداس کے کیا کہ اللہ تعالے تو ہرجگہ ہے، اور اس سے ان کا بھی ردہو گیا جو آیت الموحمن علی العوش استوی کی وجہ سے اللہ تعالی نے عرش پر بذات موجود ہونے کے معتقد و مدعی ہیں یعنی (حافظ ابن تیمیہ وغیرہ) اس کے کہ جوتا ویل یہاں حدیث میں ہو حتی ہے، واللہ اعلم۔

حافظ نے اگرچہ یہاں حافظ ابن تیمید کا نام نہیں لیا مگر درر کا منه جلداول میں جہاں اُن کے مفصل احوال ذکر کئے ہیں وہاں ان کے دوسرے قابلِ اعتراض عقائد کے ساتھ اس عقیدہ کا ذکر بھی صراحت کے ساتھ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بذات خود بیٹھا ہے، اور فنج الباری ص ۱۸ میں ان کے عقیدہ'' حوادث لاول لہا'' کے بارے میں لکھا کہ بیان کی طرف منسوب شدہ نہایت شتیع مسائل میں ہے ایک ہے بیسب نقول ای جلد کے ۱۸۳٬۱۸۳ میں ملاحظہ کی جاسکتی ہیں،عقا ئدواصول دین کی پوری بحث میعاللا مام ابنخاری انوارالباری کی آخری جلدوں میں آئے گی ان شاءاللہ تعالی ، مگریہاں حافظ کی نہ کورہ بالامختصر تنبیہ کی وجہ سے ذہن حافظ ابن تیمیہ کے تفردات کی طرف منتقل ہو گیا جن کواس دور میں نہایت اہمیت دے کربطور دعوت پیش کیا جارہا ہے ،اور ہمارے نز دیک قابل اعتراض بات صرف یہی ہے کدان کوبطور ایک دعوت کے پیش کیا جائے ورنہ کچھ نہ کچھ تفر دات اکثر اکابر امت کے منقول ہوتے ہیں ،اوران کوجمہورِ امت کے فیصلوں کے مقابلہ میں ضرورت سے زیادہ اہمیت بھی نہیں دی گئی، راقم الحروف نے سے اس میں رفیق محترم مولانا سیدمحد پوسف صاحب بنوری عمیصتھم کی معیت میں حرمین ومصرو استنول کا سفر کیا تھا،استنول کا سفرتو نہایت مختصرتھا،جس میں ہم نے صرف وہاں کے کتب خانوں کی اہم مخطوطات دیکھیں،ابتداءوآخر میں دونوں سال کے موسم پر چے کئی کئی ماہ حرمین کا قیام ہوا تو علمائے حرمین سے علمی ندا کرات واستفادات کے مواقع بھی میسر ہوئے ، درمیانی مدت 9\_• اماه قیام مصری تھی،جس میں ہم نے نصب الرابیہ فیض الباری اور بغیۃ الاریب طبع کرائیں ،اس زمانہ میں علائے از ہراور خاص طور ہے علامہ کوٹری کئے سلاقاتیں بہ کٹرت ہوتی رہیں، حافظ ابن تیمیہ کے بارے میں دہ نہایت تشدداور ہم ای نسبت سے متساہل تھے، کیونکہ ہمارے سامنےان کے تفر دات اور خاص طور سے عقائد واصول دین کے بارے میں ان کے اقوال شاذ ہ اتنی کثرت سے سامنے نہ آئے تھے،علامہ ان کی بعض قلمی کتابوں کے حوالے بھی نقل کرتے تھے، جو کتب خانہ ظاہر بید مشق وغیرہ میں مطالعہ کر چکے تنصاس کے مقابلہ میں ہمارا حاصلِ مطالعہ ان کی صرف چندمشہور ومطبوع تالیفات تک محدود تھا، پھر ہمارے ذہنوں میں حافظ ابن تیمیڈ کی خاص وقعت اس لئے بھی تھی اور ہے کہ انہوں نے امام اعظمیم کی طرف سے مخالفین ومعاندین کا برواد فاع کیا ہے اور فقہ خفی کے بہت ہے مسائل کی تھلے دل سے تائیدوتو ثیق بھی گی ہے، جبکہ ان کے تلمیذاعظم حافظ ابن قیم نے فقہ فی کا کاف دوسرے خالفین ومعائدین ہے بھی پھے بڑھ چڑھ کرہی کی ہے، غرض اس زمانہ قیام مھر میں ہم علامہ کوثری کومغدور سجھتے رہے اور وہ ہمیں اس کے بعد فناوی کبری حافظ ابن تیمید پانچ جلدوں میں طبع ہو کر ہمارے سامنے آئے جن سے میں علاقہ وقوجہ سے کتاب النقض للداری السجزی، کتاب التوحید اللابن خزیمہ کتاب السند شخ عبداللہ بن الامام احمد اور کتاب التوحید شخ محمد بن عبد الوہ بن وغیرہ طبع ہو کرشائع ہوئیں، پھران کے مقابلہ میں مندرجہ ذیل تالیفات بھی شائع ہوگئیں علامہ ابن الجوزی حنبی کی دفع شبہت التشبید، علامہ قبی الدین بی کی السیف الصقیل وشفاء البقام، علامہ تبی الدین جن کی کی دفع شبہت التشبید، علامہ تبی کی السیف الصقیل وشفاء البقام، علامہ تبی الدین جن کی کی دفع شبہت التشبید، علامہ تبی کی السیف الصقیل وشفاء البقام، علامہ تبی کی کی دفع شبہت تبی کی دفع شبہت کا اللفظ فی اللفظ فی اللفظ فی الدین جن کی کی السیف الصقیل والسندام میں الکتاب والسندام میں گئی کی دفع شبہت تعلیقات کوثری، محقق ابن عساکری تبیین کذاب المفتری فی الذب عن الاشعری مع تعلیقات کوثری، اور مقالات الکوثری وغیرہ ان سب کے مجموئی مطالعہ سے جو حقائق متحقیق انوار الباری کی اس جلد میں پیش کر دی گئی ہوار حب قول شاع کی کی مقابلہ میں پیش کر دی گئی ہوار حب قول شاع ہے کی روشنی میں چند مسائل مہمہ کی حقیق انوار الباری کی اس جلد میں پیش کر دی گئی ہوار حب قول شاع ہے کی روشنی میں چند مسائل مہمہ کی حقیق انوار الباری کی اس جلد میں پیش کر دی گئی ہوار حسب قول شاع ہو کر سامنے آئے ان

لقد وجدت مكان القول ذاسعة قان وجدت ثرانا قائلا نقل

اپنا ابتدائی ارادہ کے اعتبار ہے کہیں زیادہ کھودیا گیا، اوراس کئے اس جلدگی ضخامت بھی بڑھ گئ ہے، یہاں ہم مناسب ہجھتے ہیں کہ حدیث افتراق امت پر بھی بھی جھروشی ڈالیں اور فرق متبدعہ کی نشا ندہی بھی کر دیں، ترذی، ابوداؤد، مندامام احمد، نسائی ، ابن ماجو مستدرک حاکم بیں مختلف صحابہ کرام ہے حدیث مروی ہے کہ یہودو بنی امرائیل اوراسی طرح نصار کی بھی بہتر فرقوں بیں بٹ جائے گئے جسے اور میری امت تہتر فرقوں بیں بٹ جائے گی جن میں سے صرف ایک فرقہ جنتی ہوگا باتی سب فرقے ناری ہوں گے، عرض کیا گیا کہ وہ ایک اور میری امت تہتر فرقوں بیں بٹ جائے گی جن میں سے صرف ایک فرقہ جنتی ہوگا باتی سب فرقے ناری ہوں گے، عرض کیا گیا کہ وہ ایک اس حدیث کی شرح میں مستقل تالیف کی جس میں ثابت کیا کہ ان فرق ندمومہ سے مراوفر دع فتہیہ ابواب حلال وحرام میں اختلاف کرنے والے مراوئیس ہیں، بلکہ وہ فرقے مراد ہیں جنہوں نے اصول تو حید نقذ پر غیر و شر، شروط نبوت و رسالت، موالات صحابہ اور ان بی جیسے والے مراوئیس ہیں، بلکہ وہ فرقے مراد ہیں جنہوں نے اصول تو حید نقذ پر غیر و شر، شروط نبوت و رسالت، موالات صحابہ اور ان بی جیسے اور سے مسائل اصول وعقا کہ میں طری تیا ہو تے جا عیا ہوں ہی دوسرے کی تحفیر کی ہو المیا ہی اور اس کے اجاع کے طہور سے ہیں ہو گئے یہاں تک کہ تھوڑی ہی مدت میں ۲ کے ابنی معبور سے فرقے ، اور تہتر وال فرقہ اہل سنت والد ہو اور دوسرے فرقے پیدا ہوتے چلے گئے یہاں تک کہ تھوڑی ہی مدت میں ۲ کے فرقہ کی اور کے ہور سے ہوگے، اور تہتر وال فرقہ اہل سنت والد ہو اور دوسرے فرقے کائل وکھی کے اور کی تعصیل نقل کی ہوں گئے میں ۔ وہ بھی ہم ذکر کرتے ہیں۔

''اصولِ بدع جیسا کہ مواقف میں نقل کئے گئے ہیں آٹھ ہیں (ا) معنز لہ جو بندوں کواپنے اٹمال کا خالق کہتے ہیں ،اور رویت ہاری تعالے کے منکر ہیں اور ثواب وعقاب کو واجب قرار دیتے ہیں ،اس فرقہ کی ہیں شاخیں ہیں (۲) شیعہ ، جوسید نا حضرت علی گی محبت میں افراط کرتے ہیں وغیرہ ،ان کی ہاکیس شاخیں ہیں (۳) خوارج جنہوں نے حضرت علی کے بارے میں تقریط کی اوران کی تکفیر تک کی ،اور گنا و کبیرہ والے کو بھی کا فرقر ار دیدیا وغیرہ ، وہ بیں شاخوں میں بٹ گئے ۔ (۴) مرجہ جو اس امرے قائل ہوئے کہ ایمان کے ساتھ کے کھی معصیت سے ضررنہ ہوگا جس طرح کفر کے ساتھ کی اطاعت سے نفع نہ ہوگا ان کی یائج شاخیں ہیں (۵) نجاریہ ، جو خلق افعال کے مسئلہ میں اہل سنت

کے ساتھ ہیں اورنفی صفات وحدوث کلام وغیرہ مسائل میں معتزلہ کے ہمنوا ہیں،ان کی تین شاخیں ہیں (۲) جربیہ، جو بندوں کواپنے اعمال و افعال میں مسلوب الاختیار اور مجبور محض بتلاتے ہیں،اس فرقہ کی شاخیس نہیں ہیں۔(۷) مشتبہ، جوحق تعالے کو جسمیت میں محلوق جیسا مانے ہیں۔(۸) صلولیہ جوحلول کے قائل ہیں اور یہ بھی مشبہ ہی جیسے ہیں، اس لئے ان کوایک فرقہ بھی کہہ سکتے ہیں، اس طرح یہ سب ۲ کفر قرب کو جوسب ہی نار کے مستحق ہوئے۔ کیونکہ ایسے عقائد اختیار کئے جو دخول نار کا سبب ہیں، پھریوفرق رہے گا کہ ان فرقوں میں سے صرح کم مخرکا ارتکاب کرنے والے تو عذا ب ابدی کے مستوجب ہوں گے، اور مبتد مین کو باوجود استحقاق نار کے اللہ تعالے چاہے تو بخش دے گا، اور ما اناعلیہ واصحافی ہوا لاقرقہ وہ وہ دگا، جو بی اگر م اللہ علیہ واصحافی ہوا لاقرقہ وہ وہ دگا، جو بی اگر م اللہ علیہ وہ ہوگا اور اس کے سواباطل ہوگا، ای لئے فرقہ ناجیہ کو اللہ سنت والجماعت بھی ہوگا لہذا جس امریر علماء اسلام نے اجماع وا تفاق کیا ہے وہ حق ہوگا اور اس کے سواباطل ہوگا، ای لئے فرقہ ناجیہ کو اللہ سنت والجماعت بھی ہوگا ہیں۔ (مرقاۃ شرح مشکوۃ صحافہ وا تفاق کیا ہے وہ حق ہوگا اور اس کے سواباطل ہوگا، ای لئے فرقہ ناجیہ کو اللہ سنت والجماعت بھی کہتے ہیں۔ (مرقاۃ شرح مشکوۃ صحافہ واللہ اسلام کے احتفاد کو بھوٹ ہوگا ہوں ہوگا ہوگا۔ کی ساتھ ہوگا ہوگا۔ اسلام کے احتفاد کو بھوٹ ہوگا ہوگا۔ کی سور بھوٹ ہوگا ہوگا۔ کی سور ہوگا۔ کی سور

دوسری روایت امام احمدوابی واؤویل می جھی ہے کہ میری امت میں کچھ فرقے ایسے بھی تعلیں گے جن کے اندرا ہوائے نفسانیا ور بدعات اس طرح جاری وساری ہوں گی جس طرح ہاو لے تئے کا شخ ہے جنوں ووحشت و مالیخو لیا کی کیفیت انسان کی رگ رگ اور دیشہ بدعات اس طرح جاری وساری ہوں گی جس طرح ہوتا ہے ) ملاعلی قاری نے تصاب کہ اس بیار کو پانی بلا ناہجی بخت مصر ہوتا ہے اس لئے وہ بحالت بھتی ہی مرجا تا ہے ،البتہ اہلی عرب کہتے ہیں کہ اس بیاری کی دوا پانی ہیں ایک قطرہ خون ملا کر دینا ہے ، جس سے ہیاں دور ہو جاتی ہے تیسری روایت ہے کہ میری امت یا فرمایا کہ جو شخص جماعت سے الگ ہوگا وہ جنم کا متحق ہوگا اور خدا کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے (لیمن ایک نفرت و فلبہ یا حفاظت ورحمت ) اور فرمایا کہ جو شخص جماعت سے الگ ہوگا وہ جنم کا متحق ہوگا یعن کی اعتقاد یا تول و پر ہوتا ہے (لیمن ایک نفرت و فلبہ یا حفاظت ورحمت ) اور فرمایا کہ جو شخص جماعت سے الگ ہوگا وہ جنم کا متحق ہوگا یعن کی اعتقاد یا تول و معل میں جماعت بھی ایمن ہوجائے گا علامہ نے لکھا کہ مراد علی اسلام و فیرہ ، باقی فروی مسائل موجہ ہم کا اجباع کرو، علامہ نے لکھا کہ مراد اصول اعتقاد میں اجباع ہے ، جیسے ارکانِ اسلام و فیرہ ، باقی فروی مسائل فعہ ہی دوست ہے ، رہا ماتر ید ہو اشاع وہ کا اختلاف تو اولا اان دونوں میں کوئی معتد بداختلاف ہی نہیں ہو اور جن چندمسائل میں بطا ہر ہے تواس کا درجہ بھی فروی مسائل کے اختلاف جو اولانان دونوں میں کوئی معتد بداختلاف ہی نہیں ہو اور جن چندمسائل میں بطا ہر ہے تو اس کا درجہ بھی فروی مسائل کے اختلاف جیسا ہے۔ (مرقاۃ ص ۲۰۲۸ء ہداؤل)

اس معلوم ہوا کہ ہاتی تمام مسائل اعتقادیدا تفاقیہ میں ماترید یدواشاعرہ کے خلاف رائے قائم کرنا شذوذ کے تھم میں ہواور چونکہ تمام معظممین اسلام متقد مین ومتاخرین نے ماترید بیدواشاعرہ ہی کے ذریع سلف سحابہ وتا بعین وائمہ جمہتدین کے تھم کے عقائد مختارہ کو حاصل کیااور جانا کہ جہاں گئے ان کے خلاف متاخرین حنابلہ کے تفر دات حق وصواب سے بعید ہیں،اورای کئے حققین حنابلہ ابن جوزی وغیرہ نے بھی اشاعرہ وماترید بیری تائید اور متاخرین حنابلہ کی تردید نہایت پرز ورطریقہ برگ ہوا وجب حافظ ابن تیمیہ نے نہی اپنے زمانہ میں ان ہی تفر دات کو اختیار کیا تو دوسر سے علاء غدا ہب کے ساتھ علاء کہار حنابلہ نے بھی ان کے عقائد ونظریات کی مخالفت کی اور ان کے خلاف جتے محضر نامے اور فقاوے لکھے گئے تھے ان برعلاء غدا ہب اربعہ کے دستخط شبت ہوئے تھے اس دور میں حافظ ابن تیمیہ نے کئی باراپ تفر دات سے رجوع بھی ظاہر کیا تھا، مگر پھر بھی وہ لوٹ پھر کراپ علیہ دور میں اور جونکہ امام الحرمین اور امام غزائی نے اشاعرہ وماترید بیاور متقدمین ہی کی پرز ورہما یت کی تھی اور ختی میں ایس کئے حافظ ابن تیمیہ ان کے ختی خالف ہوگئے تھے جی کہ ان کو اشد کفرا من الیہود ہوگئے تھے جی کہ ان کو اشد کفرا من الیہود بھی بتال وعقائد کو خوب ملل کو میاتری کہ حافظ ابن تیمیہ اس کئے حافظ ابن تیمیہ ان کے ختی خالف ہوگئے تھے جی کہ ان کو اشد کفرا من الیہود بھی ہتا ہوگئے تھے۔ اور اس سے خاہر ہے کہ حافظ ابن تیمیہ ان کے در میان کئے خیابات حائل ہوگئے تھے۔ کی کہ ان کو اشد کفرا من الیہود بھی ہتا تھے۔ اور اس سے خاہر کی کہ حافظ ابن تیمیہ ان کے در میان کئے خیابات حائل ہوگئے تھے۔

ے میں سے سے کہا ہے تمام اختلافی مسائل کی کمل شخفیق ور بسرج کر کے صواب وغلط کا فیصلہ واضح دلائل و برا بین کی روشنی میں کیا جائے اور طرفین کے علاء تعصب و تنگ نظری کو در میان سے ہٹا کر شجے فیصلے کریں ،سب سے بڑی دشواری بیہ ہے کہ حافظ ابن تیمیہ نے خود ہی دعویٰ تو کیا کہ ہم اختلافی امور میں کتاب اللہ وسنت رسول اللہ اور اجماع مسلمین سے فیصلہ کرائیں گے، اور خدا کے دین میں کی بدعت کوراہ نہ دیں گے، جس کی اجازت خدانے ہیں دی ہے و لا نقول علسی الملسه مالا تعلم ملاحظہ ہوفقا وگائی ہے ہے ہی گروہ اللہ تعالی کے لئے استقرار وجلوس عرش پر ثابت کرتے ہیں، اور رفع استبعاد کے لئے یہ بھی کہتے ہیں کہ خدا چا ہے تو اپنی قدرت سے مجھر کے پر کے او پر بھی استقرار کرسکتا ہے، تو اس کے عرش اعظم پر ہیٹھنے کو کیوں مستبعلہ بھتے ہوا نیز وہ نزول باری کو شہر کے ایک درجہ سے دوسرے درجہ پر اُتر نے کے ساتھ تشہید دیتے ہیں یہ سب کتاب وسنت وسلف کی تصریح کے کہاں ثابت ہیں؟ پھروہ کتاب العقض للداری کی بھی تا سید کرتے ہیں جس کے ساتھ تشہید دیتے ہیں یہ سب کتاب وسنت وسلف کی تصریح کے ہماں ثابت ہیں؟ پھروہ کتاب العقض للداری کی بھی تا سید کرتے ہیں جس کے مام 191 و جھوگی طرح ہے، عمل 191 و جو اور کی تا ہی کہ خور کے ہوئی ایک علی میں ہے تھروں کے بوجھی طرح ہے و جھوگی طرح ہے، عمل کا تو جو اور کی بھی تا بی عرف ایک علی میں ہے تھیں تا بی عرف کی تا ہی و جھوگی وجہ سے ہوئی کو جہ کی اور بغرض صحت اطبیط سے اہل علم کرن دیک عرش ایک عظیم کلوق کا حق اور کیا ہوگیا؟

ای طرح حافظاین تیمید نے عرش کوقدیم بالنوع کہا، یہ کتاب وسنت یا اجماع ہے کہاں ثابت ہے؟اگر نہیں تو یہ بھی قول بلاعلم اور ابتداع فی الدین ہوا، جس کی خدانے اجازت نہیں دی، وہلم جرا۔

حافظ ابن قیم کارد کرتے ہوئے علام تھی الدین سبکی م <u>۵۱ کے دھ</u>نے لکھا: وہ عقا کدمیں اپنے کومتمسک بالقرآن کہتے ہیں تو قرآن میں کہا ہے کہ خدا آسان کے اوپر ہے یا عرش پر مشتقر ہے؟ اور کہاں کہا کہ خدا پی مخلوق سے جدا ہے اور کہاں کہا کہ خدا کے دونوں قدم کری پر ہیں ، اور کہاں کہا کہ خدا اوپر سے اپنی مخلوق کی آواز سنتا ہے اوران کو اوپر سے دیکھتا ہے اور کہاں کہا کہ محمد علیقے خدا کے ساتھ عرش پر ہیٹھے ہیں ، وغیرہ'' (السیف الصقیل ص ۵۶،۵۵)

علامہ نے رہیجی ککھا کہ حافظ ابن تیمیہ جوحوادث الاول لہااور قیام الحوادث بذات الرب وغیرہ اقوالی مبتدعہ خلاف عقل وُقل کے قائل ہوتے ،اس کیوجہ رہیہ ہوئی کہ وہ خلطِ مباحث کرتے تھے،اورعلوم میں دوسروں کے طفیل تھے،اور طریق تھے کے مطابق علاء وشیوخ سے تلمذ کے ذریعے سے اخذِ علم نہیں کیا تھا (السیف ص ۲۳)

 گروہوں میں بٹ گئے ایک گروہ نے ان کی پوری تائیدگی، دوسرے نے ان کو بالکل نظر انداز کیا اور معانداندرو بیا ختیار کیا، بلکہ بعض مسائل و
عقائد کی وجہ ہے ان کی تصلیل تا تکفیر بھی کی، تیسرا گروہ وہ ہے کہ جس نے بعض امور میں ان کے بعض آراء کے تفر دکو ناپند کرتے تھے ان میں
پر لکھا کہ بعض وہ علاء بھی جن کے دلوں میں حافظ ابن تیسیدگی بڑی محبت وعظمت تھی، ان کے بعض آراء کے تفر دکو ناپند کرتے تھے ان میں
سے ٹدادالدین واسطی بھی ہیں، جن کے متعلق حافظ ابن رجب حنبلی نے اپنی طبقات میں کلھا کہ وہ اور بہت ہے دوسرے خواص اسحاب شیخ
ابن تیسید، شیخ کی اسکہ کہارا عیان اورصوفیہ وغیرہ ہم کے متعلق تقیدات کو پر اسجی تھے ، اگر چہ یہ بھی جانے تھے کہ شیخ کی نیت صرف انتقالمی تھی
اس طرح دوسرے بہت اسمائل حدیث، حفاظ حدیث وفقہاء کرام بھی جوشخ کی محبت وعظمت دلوں میں رکھتے تھے، ان کے اہل کلام وفلاسفہ
اس طرح دہرے بہت اسمائل حدیث، حفاظ حدیث وفقہاء کرام بھی جوشخ کی محبت وعظمت دلوں میں رکھتے تھے، ان کے اہل کلام وفلاسفہ
کے ساتھ تو غل کو پہندئیس کرتے تھے اور چا ہے تھے کہ وہ انکہ اہل حدیث متقد مین امام شافعی وامام احد کے طریقہ ہے وہ کی ناپند کیا
طرح بہت سے علاء وفقہاء محد ثین وصالحین ان کے بعض مسائل کے بارے میں فتوے دیئے سے دوک دیا تھا پھر علامہ ذہبی کے بھی متعدد
طرح بہت سے علاء وفقہاء محد ثین وصالحین ان کے بعض مسائل کے بارے میں فتوے دیئے سے دوک دیا تھا پھر علامہ ذہبی کے بھی متعدد
کو مند کے نقل کئے جو ہم دوسری جگہ دورج کر بھی ہیں ، اور آخر میں کھا کہ یہ جموعہ فتا وی نہا ہے گراہ میں کو احتی واقع کی اور بھی اور ان کے بھی سائل کے باتے ہیں اور کی جھوڑ دیے جاتے ہیں۔ "

اوپر کی نفتول سے ثابت ہوا کہ غیروں نے جو پھے نفتہ کیا ہے، حافظ ابن تیبیہ گئے اپنے خاص معتقدین وجاں بٹاروں نے بھی اس سے کم خیس کیا ہے، اس کے باوجو واگران کے نفر دات کو وقت کا ورجہ دے کران کی بڑے بیانہ پر اشاعت ضرور کی اور انتقادی تالیفات کو منظر عام سے ہٹانے کی سعی لازی بھی جائی تواس کے خلاف ہمارااحتیاج اور شکوہ بے جانہ ہوگا، تعصب و تنگ نظری کا بڑا ہو کہ پہلے زبانوں میں معزز لہ وجہنہ بٹانے کی سعی لازی بھی وغیرہ پر مشبہ ہونے کا الزام لگایا تھا، اور بعض بحد ثین نے امام اعظم وامام مجھر وغیرہ کو جہیہ بہاتھا، جن کی طرف سے حافظ ابن تیمیہ نے بھی اپنی کتاب الایمان میں پوری طرح براء می کردی تھی، اور کھاتھا کہ یہ سبب حضرات طریقتہ سلف کے اختیار کرنے میں باہم منتقل شخصاوران کے خلاف حضویت وجہمیت کے الزامات بے بنیاد اور فلط ہیں، کچھ حضرات نے امام شافعی گوشیع کا الزام و یا تھا، جس کا جواب ذب الذبابات سے ص ۲۵ کے جائید ہو اس کے بہتر میں اور کہت ہو ابنا کی النہ کی حس الا کے جائید ہو اللہ باہم الحری بیان اور امام غزائی کو بہود و نصار کی ہے بیان موافقا ابن تیمیہ پر انتقاد کی وجہ سے علامہ کوش کی ہو ہے النہ کی حضرات نے صرف حافظ ابن تیمیہ پر انتقاد کی وجہ سے علامہ کوش کی گوشی کو جہات کے معز ف بیس) السے بے جاتھ سب کا خاتی میں وہود کے میں اسلام کے علاوان کے تھی در رکا متدارت کے مینز ف بیس) السے بے جاتھ سب کا خاتی و تنظی ہو تھی ہو تھی خاتی نے اس کی معز ف بیس) السے بے جاتھ سب کا خاتی ہو تا ہے ، اختما تی نقاط کو گھٹا اور مثا کر اتحاد و تجی کی داوا بیانی علی میں وہ تو تھی ہو تا ہے ، اختما تی نقاط کو گھٹا اور مثا کر اتحاد و تھی ہی کی دو بھی کے معز ف بیس) السے بے جاتھ ہو تھی ہو تھی ہو تا ہے ، اختمالی نقاط کو گھٹا اور مثا کر اتحاد و تقی کی داوا بیانی علی میں کے بہت کی دو تا ہوں کی کی داوا بیانی کی مسلک کی تعلق و تنقیح ہوتی چا ہے ، اختمالی نقاط کو گھٹا اور مثا کر اتحاد و تھی ہو ہو تھی کی دو تا ہو تا ہو گئی کی دو تا ہو گئی کی دو

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، والصلوة والسلام على سيدنا ومولانا محمد و آله وصحبه اجمعين وانا الاحقر: سيد احمد رضا عفا الله عنه يتورى ٢٩صفر ٢٩صفر ٢٩٠١ الريل ٢٥٠١ المارك جمد

#### بست مُ اللهُ الرَّمَيْنَ الرَّحِيمُ

#### باب حك البراق باليد من المسجد

(محدے تھوک بلغم کو ہاتھ سے ہٹانا)

(٣٩٣) حدثنا قتيبة قال نا اسمعيل بن جعفر عن حميد عن انس بن مالك ان النبي الله أى نخامة في القلبة فشق ذلك عليه حتى رءى في وجهه فقام فحكه بيده فقال ان احدكم اذا قام في صلاته فانه يناجى ربه او ن ربه بينه وبين القبلة فلا يبزقن احدكم قبل قبلته ولكن عن يساره او تحت قدمه ثم اخذ طرف رداءه قبصق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال او يفعل هكذا.

(٣٩٣) حدثنا عبد الله بن يوسف قال انا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله على ألى الله المسلمة وأى بفاقاً في جدار القبلة فحكه ثم اقبل على الناس فقال اذا كان احدكم يصلى فلا يصبق قبل وجهه فان الله سبحانه قبل وجهه اذا صلى.

ترجمه ٣٩٣: حفرت انس " برنهایت شاگرم عیاقی نے دیوارقبلہ پربلغ ملا ہواد یکھا، تو آپ پرنهایت شاق گذراحتی کہ اس کا اثر آپ کے چرہ مبارک پرمحسوں کیا گیا، پھر آپ نے کھڑے ہوکراس کواپنے ہاتھ سے ہٹا دیااورفر مایا: تم میں سے جب کوئی نماز کیلئے کھڑا ہوتا ہے، لہٰذا قبلہ کی جانب میں ہر گزنہ تھو کے، البت ہوتا ہے، لہٰذا قبلہ کی جانب میں ہر گزنہ تھو کے، البت ہائیں جانب یا اپنے قدم کے نیچے کی گنجائش ہے، پھر آپ نے اپنی چاور کا کونہ پکڑا اوراس میں تھوک کرل دیا، اور فر مایا کہ اس طرح بھی کرسکتا ہے۔ میں جانب یا اپنے قدم کے نیچے کی گنجائش ہے، پھر آپ نے اپنی چاور کا کونہ پکڑا اوراس میں تھوک کرل دیا، اور فر مایا کہ اس طرح ہی کرسکتا ہے۔ میں جانب یا اپنی کہ ہوت کی کہ ہوت کی نہ جب وہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ کی طرف متوجہ ہوکر فر مایا: جب کوئی تم میں سے نماز پڑھے تو اپنے چرہ کی سامنے والی جہت میں نہ تھو کے کیونکہ جب وہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ جانہ اس کے چرہ کے سامنے ہوتے ہیں۔

(٣٩٥) حدثنا عبد الله بن يوسف قال انا مالك عن هشام بن عووة عن ابيه عن عائشة ام المؤمنين ان رسول الله على الله ع

توجیعه ۳۹۵: حضرت عائشه "ام المؤمنین روایت کرتی ہیں کہ رسولِ خدا علیقی نے (ایک مرتبہ) قبلہ کی دیوار میں پھھنا ک لعاب یا بلغم یا تھوک دیکھا تو آپ نے اسے صاف کردیا۔

تشریع: امام بخاریؒ نے ''ادکام قبلہ' بیان کر کاب' ادکام مساجد' شروع کئے ہیں،اورمناسبت ظاہر ہے ، محقق عینی نے لکھا کہ یہاں سے باب سترۃ الامام تک سارے ابواب کا تعلق مساجد ہے ہے (عمدہ ص ۲۵۰) یعنی ۵۵ باب جن میں سے دو باب بلاتر جمہ و عنوان کے بھی ہیں سب احکام مساجد ہی سے متعلق ہیں،علامہ عینی نے ابواب کی تعداد نہیں کلھی ہے،ان میں سے یہاں ابتداء میں سات باب کا تعلق بصاق وغیرہ ہے۔ حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ ان احادیث بخاری کے بعض الفاظ سے توسع ومسافحت کی بات سمجھنا درست نہیں ہے، کیونکہ مسلم وابوداؤد میں مبادرت کی قیدی مروی ہے یعنی حالت نماز کے علاوہ تو قبلہ کی طرف تھو کئے، شکنے کا ناپبندیدہ ہونا ظاہر ہی ہے، البتہ نماز میں اگر مجبوری پیش آجائے تو سامنے اور دا ہنی طرف سے احتر از کر بائیں جانب اگر خالی ہو، تو اس طرف ورنہ یاؤں کے بیچے تھوک لے، اوراس سے بھی اچھاریہ ہے کہ اپنے کیڑے پرتھوک لے تا کہ نماز کے بعداس کودھوکر صاف کرلے اور مسجد ملوث ہونے سے بچی رہے۔

کتب فقہ حفیہ میں ہے کہ مجد کے کی فرش پر نماز پڑھ رہا ہوتو پاؤں کے بینچا اور بور یہ پر پڑھ رہا ہوتو اسی پڑھوک لے، کیونکہ بور یہ اگر چہ بچکم مجد ہے مگر حقیقة مہر نہیں ہے بخلاف فرش کے کہ وہ حقیقة محبد ہے، لہٰذا اس کو بھی تلوث ہے بچانا چاہئے ، اور پختہ فرش میں بہنبت خام کے تلوث کم ہوگا ، حضرت نے فرمایا کہ ممانعت کی وجوہ مختلف بیان کی تئی ہیں (۱) منا جات میں مشغولی (۲) حق تعالیٰ کا نمازی اور قبلہ کے درمیان ہونا یعنی اس کی ایک قتم کی بچلی سامنے ہوتی ہے (۳) احترام دیوار قبلہ کا (۳) احترام مجد کا (۵) احترام کا تب حسنات فرشتہ کا کے درمیان ہونا یعنی اس کی ایک قتم کی بچلی سامنے ہیں کہ وہ مرف حالیہ مناجات میں ہوتی ہو، دوسرے کہتے ہیں کہ یہ بچلی ہروقت موجود و متر رہتی ہے، مثل استواء ، معیت واقر بیت کے ، اس کو علا مدا بن عبد البر ابو بھڑنے اختیار کیا ہا اور کہا کہ اس سے شان قبلہ کا معظم ہونا ثابت ہوتا ہے ، ای کو حافظ نے نقل کیا ہا وہ خود بھی اس کی طرف مائل ہیں ، انہوں نے لکھا کہ قبلہ کی جانب تھو کئے کو اس سب سے ممنوع فرمانا کہ حق تعالی اس کے سامنے ہیں یا اس کے اور قبلہ کے درمیان ہیں ، بی بی اس کی طرف میں جو ابا ہم ، اور خاص طور سے نمازی کیلئے حرام ہا اور سی جی ابن خزیر وائن میں مرفوعاً مرد کی ہو جو میں جو بہ بہ کہ اس خود ہو گھر ہوتا ہوں کی اس کے جرہ پر ہوگا۔

رقِ معتزلہ وحافظ ابن تیمیہ افظ نے مزیدافادہ کیا کہ بعض معتزلہ نے وان ربہ بینہ و بین الفلیۃ پرنفذکیا ہے کیونکہ اللہ تعالی اللہ ہے محالا نکہ بین کی جہالت ہے، کیونکہ حدیث بین توبیہ ہی ہے کہ قدم کے نیچ تھوک لے، اس سے بھی تو نہ کورہ کا اور اس سے ان کا بھی ردہ وگیا جو خدائے تعالی کے عرش پر بذات موجود ہوئے کا دعوی کرتے ہیں اس لئے کہ جوتا ویل یہاں حدیث میں ہو عتی ہے وہاں (آیت میں) بھی ہو عتی ہے، والٹداعلم (فتح الباری س ۱۳۳۳ی) حضرت نے یہ بھی فرمایا کہ سے بجب بات ہے کہ یہاں تو حافظ نے تبلہ کی جزام قرار دیا ہے، وربول و براز کے وقت قبلہ کی طرف ٹرخ کرنے کو مکانات کے اندر جائز قرار دیا ہے، حالا نکہ سے برکے اندر بھی قبلہ کی طرف ٹرخ کرنے کو مکانات کے اندر جائز قرار دیا ہے، حالا نکہ سے برکے اندر بھی قبلہ کی طرف تھوکنے کو خود ہی حافظ نے حرام کہا ہے، لہذا مسلک حنفیہ ہی کا قول ہے کہ بول و براز کے وقت بھی استقبال قبلہ کردہ ہے خواہ ممارات ہیں ہو یا صحواء ہیں۔

راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ حافظ نے اوپر کی عبارت میں پہلے معتز لہ کاروکیا، پھر حافظ ابن تیہ یہ وغیرہ کا جو الد حصن علمے العوش استوی سے یہ سمجھے ہیں کہتی تعالی عرش پر ستھ ہے، اوراس لئے وہ اس کے لئے جہت کے بھی قائل ہیں، اورعرش کے قدم بالنوع ہونے کے بھی قائل ہوتے ہیں وغیرہ، واضح ہو کہ حافظ ابن جرنے اپنی کتابوں میں حافظ ابن تیمیہ کے عقائد ونظریات کا روبکٹرت کیا ہے کہیں نام کی تصریح کے ساتھ اور کہیں بغیراس کے ہمارے ہندوستان کے ایک کوئی عالم (افضل العلماء محمد یوسف کوئی عمری ایم، اے، ریڈر شعبر عربی و فاری واردو مدراس یو نیورٹی مدراس نے جو حافظ ابن تیمیہ کے حالات پر شخیم کتاب ''امام ابن تیمیہ 'مدراس سے شائع کی ہے اور آخر میں ناقدین کے مختصرترین نذکرہ میں بیٹابت کرنے کی سمی کی ہے کہ حافظ ابن تیمیہ پر نفقہ کرنے والے شخ ابن جرکی ہیں، حافظ ابن مجرکی ہیں، حافظ ابن جم کی ہیں، کی کہنے اللہ کی خالے کہنے اللہ کا معتمل کے جنالوگ کی ہے، البت ابن جم کی ہیں، کی کے اللہ موصوف کی بڑی تعریف کی ہے، البت ابن جم کی طب کہنے اپنی کا کہنے ہیں میں این تیمیہ کے خلاف کہنے تھا کی جان کی خلطی ہے، کیونکہ اس میں اور حضرت شاہ و کی اللہ والی کے سرنا دائستہ تھوپ دیا گیا، جس سے وہ یالکل بری ہیں، پھر لکھا کہ میں ہیں این تیمیہ کی موسوف کی بڑی حدتک کوشش کی۔''

ہمارا خیال ہے کہ ریڈ رصاحب نے دررکامنہ کے مطالعہ کی زحت نہیں اٹھائی، ورندا تنا ہزا دعویٰ نہ کرتے ،آگے ہم'' زیارۃ نبویہ' کی بحث میں دررکا منہ کا وہ نفترنس کے بھی سے دیڈرصاحب منکر ہیں، نیز ناقد بین اکابرامت کی فہرست طویل ہے جس کو چھپانا یانظر انداز کرنا کوئی علمی خدمت نہیں، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے بھی میں میں آئے تھے اس لئے حسن ظن ہے کا م لیا،ان کے بعد حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کے کے سامنے زیادہ کتا بیس آگئ تھیں تو ان کی رائے بھی زیادہ قیمتی ہوگی جس کا حوالہ استاز محترم حضرت شیخ الاسلام مولا ناحیوں احمد صاحب مدفئی شیخ الحدیث دارالعلوم دیو بند بھی دیا کرتے تھے ملاحظہ ہو تاوی عزیزی میں میں ہوگی جس کا حوالہ استاز محترم منہاج السندہ غیرہ کتابوں میں بعض مواضع میل بہت ہی زیادہ وحشت میں ڈالنے والا ہے، خاص ملاحظہ ہو تاوی عزیزی میں تھر بطاور زیارۃ نبی اگرم عظمنے کومنوع قراردینا،اورخوث، قطب وابدالی کا انگاراور حضرات صوفیہ کی تحقیرہ (بقیہ حاشیہ الگلے صفحہ پر)

(۲) احترام نماز کا، وغیرہ فرمایا کہ بیسب وجوہ اشارۃ یا دلالۃ نصوص ہے ثابت ہے لہذا میرے نزدیک ان سب وجوہ کے مجموعہ کو باعث ممانعت قرار دیا جائے تو بہتر ہے اور خاص طور سے وصفِ مؤثر اس میں نمازی کا مناجات جن کے وقت بہتر بین حالت و بیئت میں ہونا ہے کیونکہ وہ ذات برتر واعلی جمیل ہے اور جمال کو لبند کرتی ہے اور ظاہر ہے کہ تھوکنا، سکنا وغیرہ ایسے حال میں کسی طرح موزوں نہیں البتہ مجبوری و معذوری کی حالت مشتی ہے اور ای کے لئے مختلف طریقے بتلائے گئے ہیں۔ ان سب وجوہ کے مجموعہ کو باعث ممانعت قرار دیا جائے تو بہتر ہے اور خاص طور سے وصف مؤثر اس میں نمازی کا مناجات میں کے وقت بہترین حالت و ہیئت میں ہونا ہے کیونکہ وہ ذات برتر واعلی جمیل ہے اور جمال کو پہند کرتی ہے اور خال ہر ہے کہ تھوکنا، سکنا وغیرہ ایسے حال میں کسی طرح موزوں نہیں البتہ مجبوری ومعذوری کی حالت مشتیل ہے اور جمال کو پہند کرتی ہے اور خال ہر ہے کہ تھوکنا، سکنا وغیرہ ایسے حال میں کسی طرح موزوں نہیں البتہ مجبوری ومعذوری کی حالت مشتیل ہے اور ای کے لئے مختلف طریقے بتلائے گئے ہیں۔

(بقیہ حاشیہ سفی سابقہ)اوران جیسے دوسر نظریات اوران کے سب مضامین میرے پائی نقل شدہ موجود ہیں ،اوران گے زمانہ ہی میں ان کے مزعومات کا روا کا بر علائے شام ومغرب ومصرنے کیا تھا، پھران کی تلمیذرشیدا بن قیم نے ان کے کلام کی توجیہ میں بلیغ کی ،گرعلاء نے ان کی توجیہات کو قبول نہ کیا ہتی کہ مخدوم عین الدین سندی نے حضرت والد کے زمانہ میں ان کے روکے لئے طویل رسالہ لکھا، پھر جبکہ حافظ ابن تیمیہ کے نظریات علائے اہل سنت کے نزد کیک مردود ہیں تو ان کے نقذ ورد کے بارے میں ان پرزبان طعن کھولنے کا کیا موقع ہے؟''

یہاں بیذ کراسطر ادا آئیا، ورندحافظ ابن تیمیہ کے جہاں بہت ہے مناقب وفضائل، اورعلمی تحقیق نوادر بیں اورہم ان کوانوارالباری میں ذکر کرتے ہیں،
ان کے تفردات وشذوذات کا ذکرونفذ بھی آتا رہے گا، ہمارے اسا تذوحدیث حضرت شاہ صاحب اور حضرت مدتی ورس حدیث ہیں پوری تفصیل ہاں پر کلام کیا
کرتے تصاور چونکہ اب رفتہ رفتہ ان کے تفردات وشذوذات کی دعوت عام ہوتی جارہی ہے، اور سلفی حضرات بڑے اہتمام ہاں کی اشاعت کی طرف متوجہ ہیں،
خدو جازی وولت کا بہت بڑا حصہ سلفی نظریات کے پروپیگنڈے پر صرف کیا جارہی ہے، اور سلفی حضرات بڑے اہتمام ہارہی ہیں تاکہ تھی و وہائی دعوت کو فروع گئیں ہواس کے عن قریب ہم' فریارۃ نبویہ' کے استحباب اور توسل نبوی کے جواز پر مدلل وکھل عام تہم رسالے الگے ہے بھی شائع کرنے والے ہیں اور حافظ ابن تیمیہ کے تفردات پر مستقل کتا ہے جس کا سی جا سے بھی شائع کرنے والے ہیں اور حافظ ابن تیمیہ کے تفردات پر مستقل کتا ہے جس کا حق جس میں طرفین کے پورے دلائل مع بحث ونظر ہوں گے، ان شاء اللہ تعالی و بستعین ۔

و ہائی و او بندی : یہاں بیام بھی قابل ذکر ہے کہ دیوبندی مسلک کے لوگوں کو وہائی قراردینا کی طرح درست نیوں ہے، ائل دیوبندگا ہیں اور اسلک سیسے معلی اسلام معلم ہے اور قرقہ وہا ہیں کے لوگ عدم تقلیدائی اربعہ ہے جو ہو عالم وعالی کے لئے قابل مطالعہ ہے جو ہیں اور اسلام معلم ہے معلی اتفا ہیں مقابق ہے اسلام معلم ہے معلی ہے کے لئے قابل مطالعہ ہے جس میں معلم ہے تھی ہے جو ہو عالم وعالی کے لئے قابل مطالعہ ہے جس میں معلم ہے تھی ہے ہو جو ہیں اور اسلام معلم ہے تھی ہے کہ معرفوات وقفہ وات واقعہ ہیں ہے اور میں ہو ہم ہیں ہیں ہو گئی ہو گئی اور گئی ہو گئی ہے۔ کہ مال اسلام معرف ہو اسلام معرف ہو ہو گئی ہ

# بابُ حک المخاط بالحمی من المسجد و قال ابن عباس ان وطئت علی قذر رطب فاغسله و ان کان یابسافلا (رینک) بدرید کنریوں کے مجد سے صاف کردیئے کابیان حفر سابن عباس فی کیا کہا کہا گروٹر تجاست پر چلے تواہد وافود ال اور خشک ہوتو مت دھو)

٣٩٦. حدثنا موسى بن اسمعيل قال نا ابراهيم بن سعد قال انا ابن شهاب عن حميد بن عبدالرحمن انا ابن شهاب عن حميد بن عبدالرحمن انا ابا هريرة و ابا سعيد حدثاه ان رسول الله تالية راى نخامة في جدار المسجد فتناول حصاة فحنها فقال اذا تنخم احدكم فلا يتنخمن قبل وجهه و لا عن يمينه وليبصق عن يساره او تحت قدمه اليسرى

توجمه ٣٩٦: حفرت الوہر مرہ اور الوسعید نے بیان کیا کہ رسول خدا علیہ نے (ایک مرتبہ) محدکی دیوار پر بچھ بنم دیکھا، تو آپ نے کنگریاں لے کر داسے رگڑ دیااور فرمایا کہ جبتم میں سے کوئی فخص بلغم بھو کے قوندا پنے مند کے سامنے تھو کے اور ندا پنی داخی جانب بلکہ بائیں جانب یاا ہے بائیں قدم کے بیچے تھو کے۔

امام بخاریؒ نے بھی مجبوری ومعذوری کی حالت کی طرف آخری (ساتویں) باب میں اذابدرہ سے اشارہ کیا ہے، اور چونکہ امام پاس ان کی شرط کے موافق حدیث نتھی اس لئے مسلم و ابوداؤو کی حدیث کی طرف اشارہ کردیا جس میں مبادرت کی قیدموجود ہے اس کے بعد ہم ان ساتوں ابواب اوران کی احادیث کی تشریح کیجائی طور ہے بیش کئے دیتے ہیں ، والٹدالموفق ۔

باب اول: حک البزاق بالید من المسجد میں بیتلایا گیا کہ مجد کی دیوار قبلہ پرتھوک وغیرہ طبعی کراہت پیدا کرنے والی چیز دیکھی جائے والی چیز دیکھی جائے اور کردیا جائے ، جیسے حضور علیہ السلام نے کیا اور فرمایا کہ جہت قبلہ کی پوری طرح عظمت قلوب میں ہونی جائے۔

باب دوم : حد المنحاط بالمحصى من المسجد مين مزيد وضاحت كردى كى كه بساق وغيره كاازاله وناچا بيخواه و و تكرى سي جو بيا يا كه نماز مين تفويخ كي ضرورت پيش آجائي و جس طرح قبله كي طرف مامنے كونة تفويكائي طرف مامنے كونة تفويكائي طرف الم بين طرف بي نقويكائي وجد وسرى روايت معلوم جوئى كه اس طرف فرشته و تا به ، حافظ ن كه الكه كه الكه فرشته و تا به ، حافظ ن كه الكه كه الكه فرشته و تا به و كى كى رائع بيه به كه الكه فرشته بوتا به و كى كى رائع بيه به كه الم فرشته بوتا به و كى كى رائع بيه به كه ممانعت واجنى جانب تفويك بي محالت مين به خواه نماز مين به و يانه به واورخواه مجدكا ندر به و يابا بر ، چنانچه حضرت ابن مسعود بي مماند كه علاوه و ان خواه نمان كه بين ني املام لانے كه بعد سے بهي اپنى و ان جانب نبين علاوه و ان كى بعد سے بهي اپنى و ان جانب نبين علاوه و ان عبرالعز يرش في اپنى و ان عاجزاد بي واس مطلقا (يعني برحالت مين) روكا تفاد (تقاليارى سه سي ا)

باب چھاری: لیبصق عن یسارہ او تحت قدمہ الیسوی سے بتلایا کہ بوقتِ ضرورت ومجوری ہا کیں جانب یا کیں قدم کے یتجے تھوک سکتا ہے، حافظ نے لکھا کہ بیاشکال ہوسکتا ہے کہ ہا کیں جانب بھی تو فرشتہ ہوتا ہے تو جواب یہ ہے کہ طبرانی میں اس حدیث کے آخر میں یہ بھی ہے کہ نمازی خدا کے سامنے اس طرح کھڑا ہوتا ہے کہ اس کا فرشتہ دا ہئی جانب ہوتا ہے، لہٰذا یا کمیں طرف تھوکے گاتو وہ تھوک اس کے قرین لیعنی شیطان پر پڑے گاغالبا ہا کمی طرف کا فرشتہ ایسے وقت ایسی پوزیشن میں رہتا ہوگا کہ تھوک اس پرنہ پڑے، یاوہ نماز کے وقت دا کمیں جانب ہوجاتا ہوگا، واللہ اعلم۔ (فتح ص ۱۳۴۷)

باب پنجم: كفارة البزاق في المسجد عبتلاياكم الرضرورة تهوك وغيره نكل جائة واس كونماز كے بعدصاف كردے يا

زمین کچی ہوتو دفن کردے، بیاس بے کل کام کا تدارک ہوگا قاضی عیاضؓ نے نکھاہے کہا گرتدارک و تلافی کاارادہ ہوگا توبصاق کا گناہ بھی نہ ہو گا وران کی تا سُیدا کیے جماعت نے کی ہے جن میں ابن مکی ،قرطبی وغیرہ میں اوران کا مبتدل آ ٹارمرفوعہ بھی ہیں ،علامہ نووی کہتے ہیں کہ جب حدیث میں اس کو گناہ وخطیرہ کہا گیاہے تو وہ بہرصورت گناہ ہے۔ (فتح الباری ص۳۵۵، ۳۳)

باب ششم: باب دفن النحامة فی المسجد سے بتلایا کرتھوک وغیرہ کومجد میں بھی فن کرنا جائز ہے، علامہ نووگ نے کہا کہ فن جب ہی ہی فن کرنا جائز ہے، علامہ نووگ نے کہا کہ فن جب ہی ہے کہ محید کا فرش مٹی یاریت کا ہو،اوراگر پختہ ہوتو تھوک وغیرہ کواس کے فرش پر ملنا درست نہیں کیونکہ اس سے مزید گندگی ہوگی۔ (فنح ص٣٣٣ ج١)

**باب هفته**: اذا یددهٔ البزاق سے بتلایا کہ تھوک دسنک وغیرہ کے لئے مضطرومجبور ہوجائے تو سب سے بہتر بیہ ہے کہا پی چا دروغیرہ کپڑے کے گوشہ سے کام لے۔ (ادبی لغوی فائدہ)

آس موقع پرامام بخاری نے بدرہ عربیت کے خلاف لکھا ہے ، پیچے بدرائے تھا جیسا کہ جو ہری وغیرہ اہل لغت وتصریف نے لکھا ہے وہ خقق عنی نے لکھا کہ حافظ ابن ججڑنے جواس موقع پرامام بخاری گی ہے جا حمایت کی ہے وہ خودان کی علم تصرف سے ناوا تفیت کی دلیل ہے۔ (عمرہ سہ ۱۳۵۳) یہاں جیرت اس امر پر نہ ہونی جا ہے کہ امام بخاری یا حافظ ابن جج علم تصرف میں کمزور نتھے کیونکہ لکل فن رجال بیضروری کب ہے کہ امام بخاری اور حافظ ابن جج علم صدیت و رجال کے امام ہوں تو لغت و تصریف کے بھی امام ہوں حضرت علامہ تشمیری نے ورس بخاری شریف میں کئی جگہ امام بخاری کی عربیت پر نفذ کیا اور فر مایا تھا کہ ''ان کوتو جرح و تعدیل روا ق ہی میں رہنا چا ہے کہ یہاں تو زخشر ی کا ہی ا تباع کیا جائے گا کیونکہ وہ عربیت کا مالک ہے ، ایک جگہ یہ بھی فر مایا کہ ''امام بخاری گی عربیت کا مل ہوتی تو وہ '' بجاز القرآن' سے نقل پر اکتفا نہ کرتے جائے گا کیونکہ وہ عربیت کا مالک ہے ایک جگہ ہے جائے گا کیونکہ وہ عربیت کا مالک ہے ایک جگہ ہے جائے گا کیونکہ وہ کو بیت کا مل ہوتی تو وہ '' بجاز القرآن' سے نقل پر اکتفا نہ کرتے بیاب وہ یہ کہ کھے لکھتے '' یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے حافظ ابن تیمیہ نے امام نوسیو یہ کی غلطیاں بتلائی ہیں ، حالانکہ بقول حضرت علامہ تشمیری وہ کتا ہے سیو یہ کو یوری طرح سمجھ بھی نہ سکے ہوں گے۔

#### باب لا يبصق عن يمينه في الصلو'ة (نمازيس دائيس طرف نة هوك)

٣٩٧: حدثنا يحيى بن بكير قال نا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن حميد بن عبدالرحمن ان ابا هريرة و ابا سعيد اخبراه ان رسول الله عَلَيْكُ رأى نخامة في حائط المسجد فتناول رسول الله عَلَيْكُ حصاة فحتها ثم قال اذا تنخم احدكم فلا يتنخم قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره او تحت قدمه اليسرى. ٣٩٨: حدثنا حفص بن عمر قال نا شعبة قال اخبرني قتادة قال سمعت انساً قال قال النبي عَلَيْكُ لا

#### باب ليبصق عن يساره او تحت قدمه اليسرى

يتفلن احدكم بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره او تحت رجله اليسرى.

(اپنی ہائیں جانب یااپنیائیں بیر کے نیچے تھو کنا جا ہے)

9 9 ٣: حدثنا ادم قال نا شعبة قال ناقتادة قال سمعت انس بن مالك قال قال النبي عليه ان المؤمن اذا كان في الصلواة فانما يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه و لا عن يمينه ولكن عن يساره او تحت قدمه.

ترجیم ۱۳۹۷: حضرت ابو ہر پر اور ابوسعیڈ نے بیان کیا کہ (ایک مرتبہ رسول خدا علیہ نے محبد کی دیوار میں کچھ بلخم لگا ہوا دیکھا تورسول اللہ علیہ نے کئریاں لے کرا سے رگڑ دیا ،اور فرمایا کہ جبتم میں سے کوئی محص بلغم تھو کے قندا ہے مند کے سامنے تھو کے ،اور نہ این دا ہن جانب بلکہ اپنی بائیں جانب تھو کے۔

ترجمه ۲۹۸: حضرت انس دوایت کرتے ہیں کہ بی کریم علیہ نے فرمایا ہم میں سے کوئی اپ آ گے اورا پی دا ہنی جانب نہ تھو کے بلکہ اپنی ہائیں جانب یا اپنے ہائیں پیر کے نیچ (تھو کے )

تسز جسمه ۳۹۹: حضرت انس بن ما لک روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علی نے نفر مایا: مؤمن نماز میں اپنے پروردگارے مناجات کرتا ہے ،اس لئے ندوہ اپنے آگے تھو کے اور ندا پی وا ہنی جانب بلکدا پی بائیں جانب یا اپنے پیر کے پنچے تھو کے۔

• • ٣ ؛ حدثنا على قال نا سفين قال نا الزهرى عن حميد بن عبدالرحمن عن ابى سعيد ان النبى النبى النبى النبى المسجد فحكها بحصاة ثم نهى ان يبزق الرجل بين يديه او عن يمينه ولكن عن يساره او تحت قدمه اليسرى و عن الزهرى سمع حميداً عن ابى سعيد الخدرى نحوه.

## باب كفارة البزاق في المسجد

(معجد میں تھوکئے کے کفارہ کا بیان)

۱ • ۳ : حدثنا ادم قال ناشعبة قال نا قتاده قال سمعت انس بن مالک قال قال النبي النبي البزاق في المسجد خطيئة و كفارتها دفنها.

### باب د فن النخامة في المسجد

(مسجد میں بلغم کے دفن کردینے کابیان)

٢ • ٣ : حدثنا اسحق بن نصر قال انا عبدالرزاق عن معمر عن همام سمع ابا هريرة عن النبي الله قال اذا قام احدكم الى الصلوة فلا يبصق امامه فائما يناجى الله مادام في مصلاه و لا عن يمينه فان عن يمينه ملكاو ليبصق عن يساره او تحت قدمه فيدفنها.

ترجمه ، على حضرت ابوسعيد (خدريٌ) ہے روایت ہے کہ نبی کریم علی نے سجد کے قبلہ (کی جانب) میں پھھ بلغم لگا ہوا ویکھا، توایک کنگری ہے آپ نے اسے رگڑ دیا، پھرآپ نے منع کر دیا کہ کوئی شخص اپنے آگے یا پنی دا ہنی جانب تھو کے بلکہ اپنی با کیں جانب یا اینے با کمیں پیرے نیچے (تھوکے )

توجمه ۲۰۶: حضرت انس بن ما لک روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم عظیمی نے فرمایا ،مجدمیں تھو کنا گناہ ہے اوراس کا کفارہ (بیہے) کہاس کووفن کروے۔

تسوجمہ ۲۰۲: حضرت ابو ہر ہے ہ گئی کہ میں گئی کے ایک کے لئے اسے کہ آپ نے فرمایا، جبتم میں ہے کوئی نماز کے لئے کھڑا ہوتو وہ اپنے آگے نہ تھو کے، کیونکہ وہ جب تک اپنے مصلی (نماز کی جگہ) میں ہے،اللہ تعالیٰ سے مناجات کر رہا ہے اور نہ اپنی وامنی جانب اس کئے کہ اس کی داہنی جانب ایک فرشتہ ہے بلکہ اپنی بائمیں جانب یا اپنے پیر کے بیچے تھوک لے، پھراسے وفن کردے۔

## باب اذا بدره البزاق فلياخذه بطرف ثوبه

(جب تھو کئے پر مجبور ہوجائے تو اس کوائے کیڑے میں لے لینا حاہے)

۳۰۳: حدثنا مالک بن اسماعیل قال نازهیر قال نا حمید عن انس بن مالک ان النبی الله رای نخامة فی القبلة فحکها بیده ورءی منه کراهیة او رءی کراهیته لد لک و شدته علیه و قال ان احدکم اذا قام فی صلوته فانما یناجی ربه او ربه بینه و بین قبلته فلا یبزق فی قبلته و لکن عن یساره او تحت قدمه ثم اخذ طرف رد آنه فبزق فیه ورد بعضه علے بعض قال او یفعل هکذا.

ترجمه ۲۰۲۱ علی جانب میں پھی بھی اس کی دارت کرتے ہیں کہ بی کریم علی نے قبلہ کی جانب میں پھی بھی ہم دیکھا، اس کوآپ نے اپنے ہاتھ سے صاف کر دیااور آپ کی ناگواری معلوم ہوئی (یا یہ کہ اس کے سب سے آپ کوناگواری اور آپ پراس کی وجہ سے گرانی معلوم ہوئی (اور تا ہے تو دہ اپنے پروردگار سے مناجات کرتا ہے یا (یے فر مایا کہ ) اس کا پروردگار اس کے اور قبلہ کے درمیان میں ہوتا ہے لہذاوہ اپنے قبلہ کی جانب نے تھو کے بلکہ اپنی بائیں جانب یا پنے پیر کے بنچے ، پھر آپ نے بازی چا در کا راس کے اور قبلہ کے درمیان میں ہوتا ہے لہذاوہ اپنے قبلہ کی جانب نے تھو کے بلکہ اپنی بائیں جانب یا پنے پیر کے بنچے ، پھر آپ نے اپنی چا درکا کنارہ لیا اور اس میں تھو کا اور اس کول دیا ، اور فر مایا کہ یا اس طرح کرے۔

فتشرویی نظر میں حق تعالی جل و کرواور الاسباحادیث سے تھو گئے کی ممانعت کے واسباب سمجھے گئے ہیں ، جن میں سب سے براسبب حضرت شاہ صاحب کی نظر میں حق تعالی جل و کرواور نمازی کے درمیان مواجبہ کا احترام ہے ، باتی سب اسباب اسی کے تحت آتے ہیں اور وہ اسباب و جوہ یہ ہیں (۱) تمازی کی حق تعالی جل سے مناجات (۲) اللہ تعالی کا بحالت صلو او نمازی اور قبلہ کے درمیان ہونا (۳) تعظیم شان قبلہ (۳) قبلہ کی طرف ارادی توجہ موصل الی اللہ ہے (۵) عظمت یاری تعالی (۲) حصول آؤ اب خداوندی (۵) ایذ اسے خداور سول (۸) قیامت کے دن اس تھوک کا چرہ پر ہونا (۹) و یوار قبلہ کی تلویث ، حضرت شاہ صاحب کے ارشادات کی مزید تفصیل معارف استن ص ۱۲ ج ۵) میں دیکھی جائے اس میں ہی ہے کہ جائے اس میں ماری استن ص ۱۲ ج ۵) میں دیکھی جائے اس میں ہی ہے کہ جائے اس میں اور تھوک کا رائے یہ ہے کہ حالت نماز اور مجبوری کی حالت میں ہے ، پھر علامہ نووی کی رائے یہ ہے کہ حالت نماز اور مجبوری کی حالت میں ہے ، پھر علامہ نووی کی رائے یہ ہے کہ حالت نماز اور مجبوری کی حالت میں ہوں البت بعد کو از الدیکردے گا تو گئے گارہ و گا اللہ یہ کہی عدد قو کی اور مجبوری کے سبب خواہ اس کو اللہ عند (مید اللہ عند و کہ کہ افادہ البتوری عدم فیصه)

سفر حرمین شریفین: شروع ماه دسمبره به ۱۹ میں اوپر کے اوراق (انوارالباری قسط سیزدهم نمبر۱۳ کے) لکھے جاچکے تھے، کہ احیا تک حاضری حرمین کا داعیہ پیدا ہوا،اورنسل البی ہے جلد ہی اس کی تھیل کے اسباب بھی مہیا ہوگئے، پھرآخر دسمبرتک ذرایعہ ہوائی جہاز سفر جج کی منظوری جھی آگئی ماہ جنوری اے 19 ہمبئی ہے جدہ کے لئے روانگی اور ۲۳ فروری اے 19ء جدہ ہے جمبئی واپسی کی تاریخ بھی مقرر ہوگئی۔

اس سفر مبارک کی بہت می چیزیں لکھنے کے قابل ہیں مگران کے لئے یہاں جگہ نکالنا کتاب کی طوالت کا باعث ہوگا،اس لئے صرف اہم امور ومباحث پراکتفا کیا جائے گا،سفر حربین کا بڑا مقصد حج وزیارت ہاور وہاں کے مخضرا وقات قیام میں ان ہی دونوں مقاصد کی پیمیل بیش نظر ہوتو بہتر ہے، پھرا گرضمنا و نیائے اسلام کے لوگوں سے ملاقا تیں، باہمی تعارف و تعلقات، اور عالمی اسلامی مسائل میں تباولہ خیالات و غیر ہ مفیدًا مورجمی انجام یا ٹیس تو یہ بھی وقت کے مفتحات میں سے ہیں، مگرید دیکھ کر بڑا اُدکھ ہوتا ہے کہ پھی ناعا قبت اندیشہ حضرات جج وزیارت

کے سلسلہ کے اختلافی مسائل چھیڑتے ہیں اور جن سائل پر ہار ہا بھیں ہوچکی ہیں اور رسائل وکتب بھی جا پکی ہیں پھر بھی تقریر وں اور سے عور سائل کی اشاعت سے اختلاف کونمایاں کیا جا تا ہے ، مثلا تھی سلسلہ میں اختیاف صرف افضلیت کا ہے ، جس کو جہ خلاف مور سرے مسالک کو گرائے کی کوشش کی جاتی ہے ، حالا نکہ اکثر مسائل ہیں اختلاف صرف افضلیت کا ہے ، جس کو جہ خلاف بنا نایا نمایاں کرنا کسی طرح بھی مناسب نہیں ، پھر سفر مدینہ کے بارے ہیں تو تقریر کے کوراز درائل پر صرف کر دیا جا تا ہے کہ اس کو بہنیت زیارت روضہ افقد اس اختیار کرنا باطل و غیر مشروع ہے ، اور صرف مجہ نہوی ہیں نماز پڑھیے کی نہیت سے اس کو اختیار کیا جا ساتھ ہو ایک ہو ہو تھی ہو گئی ہو کہ جا تھی ہو گئی ہو کہ جا تھی ہو گئی ہو کہ ہو تھی ہو گئی ہو کہ ہو تھی ہو گئی ہو کہ ہو گئی ہو کہ ہو گئی ہو کہ ہو گئی ہو گئ

دوسری جگہ لکھا میں ان کومعصوم نہیں سمجھتا ، بلکہ بعض اصولی اور فروعی مسائل میں ان کا سخت مخالف ہوں وہ اپنے وسعت علم ، فرط شجاعت ، سیلانِ ذہمن اور عظمت دین کے باوجودا کیک انسان تھے ،ان کی بحث وتکرار میں بتقاضائے بشریت ، غیظ وغضب حدث اور تیزی پیدا ہوجاتی تھی .....وہ مض اپنی خواہ شات نفسانی سے بعض مسائل میں جمہور سے اختلاف نہیں کرتے تھے۔ (۱۲مان جمید یوسٹ کوئ مری بورد در کامن ، ۱۵ مان

زغل العلم کے ساتھ حافظ ذہبی کی حافظ ابن تیمیہ کے لئے ایک نصیحت بھی چھپی ہے، جس کا نام'' النصیحۃ الذہبدلا بن تیمیہ' ہے جس میں ان کو بحثیت علم وفضل و تبحر کے سراہا بھی ہے مگر ساتھ ہی ان کو کٹ جت، چرب زبان اپنان کو تعلی کر نے والا، نیک لوگوں سے میں ان کو بحث نے والا، اپنان کو بھی کر دوسروں کی تو بین کرنے والا، اپنان کو دوست بنا کر پاک باطن لوگوں کی دشمنی مول لینے والا، حصیمین کی احاد بیث کی تضعیف کرنے والا قرار دیا اور کھا کہ'' جاج کی تکوار اور ابن حزم کی زبان دونوں بہیں تھیں، تم نے ان دونوں کو اپنے لئے جمع کر لیا ہے، چھر کھھا کہ جب میرے نزدیک تمہاری میں حالت ہو حالا تکہ بیس تہارا مہر بان اور شفیق دوست ہوں، نو خیال کرو تمہارے دوستوں کنز دیک تمہاری کیا حالت شہوگی، خدا کی تنم بتہارے دوشنوں میں صلحاء بھی ہیں، عقلاء بھی ہیں اور فضلاء بھی ہیں، اسی طرح تمہارے دوستوں نزد یک تمہاری کیا حالت شہوگی، خدا کی تنم بتہارے دوشنوں میں صلحاء بھی ہیں، عقلاء بھی ہیں اور فضلاء بھی ہیں، اسی طرح تمہارے دوستوں نزد یک تمہاری کو فور (مع نقل سند)' السیف الصقیل' للعلامۃ اللی کے تخریس جھپ گیا ہے، حافظ دیت علامہ ایوسعید صلاح الدین علائی (ما ایسے کے حافظ دہی کے خط سے اس کونقل کیا ہے اور حادی نے ''اعلان بالتو تھ'' میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے (حاشیہ ذیول تذکرۃ الحفاظ میں ۲۳۰) علائی ندگرہ زیول صرح میں ہے۔ اپندا اس پر جو جرح لا حاصل ہے (مؤلف)

میں فاجر، جھوٹے، جابل اور بے س انسان بھی ہیں مجھے امید نہیں کہتم میری ہاتوں کو قبول کرو گے، اور میری نفیسے تنوں کی طرف و صیان دو گے، بلکہ تم میں اتن ہمت ہے کہ کی جلدوں میں ان اوراق کی دھجیاں اڑا دواور میرے کلام کے پرزے کرڈالواور اپنی جمایت کرنے لگویہاں تک کہ میں مایوس ہوکر کہدووں کہ بس بس اب میں چپ ہوگیا''محدث علامہ زرقانی اور علامہ صغدی نے بھی حافظ ابن تیمیہ پرنفذ کیا اوران کوقلتِ عقل تشدد غیر مرضی ونجاوز قاحدود سے متصف ہتلا یاہے۔

حافظ ابن ججرعسقلانی شارح بخاریؒ نے ''در رکامنہ'' میں مدح ونقد دونوں کو جمع کیا ہے، آپ نے بطور نقلہ کلھا: ''انہوں نے اپنے بارے میں بیہ خیال کر لیاتھا کہ وہ جہتہ ہیں، لہذا جھوٹے بڑے قدیم وجد بیرسب ہی علاء پر دوقدح کرنے گئے جتی ہی کہ دہ حضرت سیدنا تکمر ' تک بھی پہنچ گئے ،اوران کو بھی بعض امور میں خطاکار قرار دیا (پھر یہ بات شخ ابراہیم رقی صبلی کو پنچی تو انہوں نے حافظ ابن تیمیہ پرتکیر کی ،اس پر وہ شخ کے پاس گئے ،اور معذرت واستغفار کی )اور حضرت علی شکے بارے میں کہا کہ انہوں نے سترہ چیز وں میں خلطی کی ،اوران میں نسب بروہ شخ کے پاس گئے ،اور معذرت واستغفار کی )اور حضرت علی شوہر کی عدت کا بھی ہے کہ وہ اللہ کے نزد یک اطول الاجلین ہے ) اور مذہب حنا بلہ کے لئے تعصب برسنے کی وجہ سے حافظ ابن تیمیہ اُشاعرہ کی تو ہین بھی کرتے تھے، حتی کہ انہوں نے امام غزالی تھی برا بھلا کہد یا جو کچھلوگوں کواس قدریخت نا گوارگذرا کہ وہ ان کے تی کہ در ہے ہوگئے تھے۔ (دررگامنہ)

یہ بھی لوگوں نے نقل کیا ہے کہ حافظ ابن تیمیہ نے ایک دفعہ حق تعالیٰ کے آسان دنیا پرنزول والی حدیث بیان کی تو ساتھ ہی منبرے دو درجے بنچا ترکر بتلایا کہ جس طرح میں ابھی اتر اہوں، حق تعالے بھی ای طرح اترتے ہیں، پھراس کی وجہ سے ان کو جسیم کی طرف منسوب کیا گیا کہ وہ حق تعالیٰ کے لئے جسم کے قائل ہیں، حافظ ابن تیمیہ کے بارے ہیں لوگ مختلف جماعتوں میں بٹ گئے تھے بعض ان کو '' عقیدہ محویہ'' اور'' واسطیہ'' وغیرہا کی وجہ سے مجسمہ میں سے قرار دیتے تھے، ان رسائل میں انہوں نے لکھا کہ ید، قدم ، ساق و وجہ اللہ تعالیٰ کے لئے صفات بھیتے ہیں اور وہ بذات خود عرش پرتشریف فرما ہے، جب ان پراعتراض کیا گیا کہ اس سے تو تحیز اور انقام لازم آتا ہے تو کہا: میں اس امرکوت کیے بین کرتا کہ تحیز وافقام خواص اجسام سے ہے اس طرح ان پر ذات باری کے لئے تحیز مائے کا الزام قائم ہوگیا۔

ووسر بے لوگ ان پرزندقہ کا الزام لگاتے ہیں ،اس لئے کہ انہوں نے کہا کہ نبی کریم سیلیلیٹے کے وسیلہ سے استغاثہ جائز نہیں ، وہ کہتے ہیں کہ اس قول میں حضورعلیہ السلام کی تنقیض ہے اورلوگوں کوآپ کی تعظیم سے رو کنا ہے ،اس خیال پرنور بکری بڑی شدت سے قائم تھے ، جب اس قول پر بحث کے لئے علماء کی مجلس منعقد ہوتی تو بعض حضرات نے تعزیر کی رائے دی ، بکری نے کہا یہ لا یعنی بات ہے اس لئے کہ اگر اس قول سے تنقیض نکلتی ہے تو ابن تیمیہ کوتل کرنا چاہئے ،اورا گر تنقیص نہیں تو تعزیر کی بھی ضرورت نہیں۔

کی کھ دوسرے لوگ ایسے تھے جو حافظ ابن تیمید پر نفاق کا الزام لگاتے تھے، کیونکدانہوں نے حضرت علی کے بارے میں مندرجہ بالا بات کہی تھی اور یہ بھی کہا تھا کہ حضرت علی جہاں بھی گئے ہے یارو مددگار ہی رہے اورانہوں نے کی بارخلافت حاصل کرنے کا ارادہ کیا، گراس کو نہ پاسکے اورانہوں نے لڑائی ریاست و حکومت کے لئے کی تھی ، وین کے لئے نہیں کی تھی، حضرت عثمانً مال کی محبت رکھتے تھے، حضرت ابو بکر ً بڑی عمر میں اسلام لائے تھے، اس لئے جو کچھ کہتے تھے، اس کو بچھتے بھی تھے اور حضرت علی بچپن میں ہی اسلام لائے تھے، جبکہا کی قول پر بچے کا اسلام بھی تی نہیں ہوتا۔

''اہلِ علم وعقل کے لئے نہایت ضروری ہے کہ وہ حافظ ابن تیمیہ کی تصانیف مشہور کے ابحاث میں غورُ و تامل ہے کا م لیں، اور زبانی یا تیں بھی صرف معتند و ثقة لوگوں کے واسطے سے حاصل کریں، پھران میں سے منکر اور مخدوش باتوں کو الگ کرلیں اور تھیجت وخیر خواہی کا تقاضہ یہی ہے کہ ان امور وقیول کرنے سے پوری طرح احتر از کریں، اور جن امور میں وہ صواب پر ہیں، ان کے بارے میں ان کے علم وضل کی تعریف بھی کریں جس طرح وہ سرے علماء کے بارے میں بھی بھی طریقہ موزون ومناسب ہے۔''

محتی ہے میں اور جو تحض صرف 'دررکامنہ' میں موصوف کا محتی ہے کے در میں بھری ہوئی ہیں اور جو تحض صرف 'دررکامنہ' میں ہی موصوف کا تذکرہ پوری طرح مطالعہ کر لے گا وہ ان کے بارے میں حافظ ابن حجر کی رائے ہے جھی طرح واقف ہوجائے گا۔ (حاشیہ دیول تذکرۃ الحفاظ س ۱۳۳۸) تفروات: حافظ ابن تیمیہ کے بڑے تفروات وشواذ عقائد واحکام وغیرہ میں چالیس (۴۰) کے قریب ہیں جن میں ہے بعض میں انہوں نے امام احمد کی بھی مخالفت کی ہے، مثلاً سے خفین کہ اس کی مدت مقیم کیلئے ایک دن رات اور مسافر کیلئے تین ون تین رات شریعت میں مقرر میں ،اورامام احمد اس کی عدم فوقیت کا فتوی دیا

تھا اورخوداس پرتمام عمرممل بھی کیا، علامہ ابن العما داورعلامہ ابن رجب حنبلیؓ نے نقل کیا کہ حافظ ابن تیمیٹیمصرے دمشق کا سفر کرتے تھے اور پورے سفر میں سب کے سامنے سے کرتے رہتے ہتھے۔

اما ماحمدٌ نے فرمایا تھا کہ جوفض ایک لفظ ہے تین طلاق دے اس کی بیوی اس پرحرام ہوجائے گی اور بھی حلال نہ ہوگی تا آ نکہ کی دوسرے ہے نکاح کر کے اس سے طلاق کے بعد پھراول کے نکاح میں آئے ،گرحا فظاہن تیمی نے بڑی شدوید ہے اس کی مخالفت کی ہے ،اور فقل دیا ہے کہ ایک لفظ سے تین طلاق بھی دے گا تو وہ مغلظ نہ ہوگی ،اور بغیر حلالہ کے نکاح کر سکتی ہے حالانکہ حضرت عمر کے زمانہ میں اس مسئلہ پر سحابہ کرام کا اجماع بھی ہوگیا تھا ،سب نے اس کے فیصلہ کو شرعی فیصلہ مان لیا تھا اور اس کو سیاسی فیصلہ قرار دینا جمہورا مت کے بھی خلاف ہے ، حافظ ابن تیمیہ اور ان کے تبعین کی بیرائے ان کی دوسری بہت ہی آ راء کی طرح جمہور امت محمد میسلف و خلف سے الگ ہے خلاف ہے ، حافظ ابن تیمیہ اور ان کے تبعین کی بیرائے ان کی دوسری بہت ہی آ راء کی طرح جمہور امت محمد میسلف و خلف سے الگ ہے (حاشیہ ندگورہ ص ۱۸۷) مزیدا فادہ کے لئے ہم ان کے سب تفر دات کو یکھافٹل کے دیتے ہیں۔

یسب تفردات حافظ ابن طولون نے اپنی کتاب ( ذخائر القصر فی تراجم نبلاء العصر "میں مشہور محدث وفقیہ الا مام الحجہ ﷺ صلاح الدین علائی دمشقی شافعیؓ ( مراہ ہے ہے تقل کئے ہیں جن کے حالات ذیول تذکرۃ الحفاظ س۳ اور الرسالۃ المتطر فیص مے ہیں ہیں ، آپ نے عنوان قائم کیا'' ذکر اُن مسائل اصول وفروع کا جن میں ابن تیمیہ نے دوسرے سب لوگوں کی مخالفت کی ہے'' پھر لکھا کہ مسائل فروع میں ہے کچھ بھی انہوں نے اجماع کی مخالفت کی ہے اور وہ سب یہ ہیں۔

(۱) سیمین طلاق: حافظ ابن تیمیئے نے کہا کہ وقوع محلوف علیہ پر بھی طلاق واقع نہ ہوگی ، بلکہ صرف کفار ہُ سیمین وینا ہوگا ، حالانکہ اس صورت میں ان سے پہلے فقہاءامت میں سے کوئی بھی کفارہ کا قائل نہیں ہوا ابن تیمیہ کے فقے کے بعد بہت سے عوام نے ان کی انتباع سمر کی اور لوگ ابتلاع عظیم میں مبتلا ہوگئے۔

(٢) طلاقِ حائض: حافظ ابن تيميّة كے نزد كيه حالت جيض ميں طلاق او مے تو واقع نه ہوگی۔

- (۳) طلاق مجامعت والے طریبیں: حافظ ابن تیمیہ کے نزدیک واقع نہ ہوگی (ہدایۃ الجبیدص ۵۵ج ۲ میں باوجود خلاف سنت ہونے کے طلاق واقع ہونے پراجماع نقل کیاہے)
- (٣) تین طلاق کا مسئلہ : حافظ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ ایک لفظ ہے تین طلاق دے گا تو وہ صرف ایک شارہوگی ، پہلے انہوں نے خود بھی اس کے خلاف (یعنی وقوع محلاث) پراجماع نقل کیا تھا اور مخالف کرنے والے پر کفر کا تھا پھراس کے خلاف فتوئی دے دیا۔
  (۵) ترک صلوق ق عمد اُ کی قضائییں : حافظ ابن تیمیہ کا بیفتوئی بھی ساری امت کے خلاف ہے کیونکہ سب کے نزویک نماز کی قضاشر عادرست ہوجاتی ہے ، حافظ موصوف کہتے ہیں کہ ساری عمر بھی اوا کرتا رہے تو قضاء شدہ ایک نماز بھی ذمہ سا قطانہ ہوگی۔
  کی قضاشر عادرست ہوجاتی ہے ، حافظ موصوف کہتے ہیں کہ ساری عمر بھی اوا کرتا رہے تو قضاء شدہ ایک نماز بھی ذمہ سا قطانہ ہوگی۔
  (۲) طواف حاکضہ : حافظ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ حاکمت عورت کیلئے بہت اللہ مباح ہے، لہٰذاوہ طواف کرے تو کوئی گفارہ نہیں۔
  (۵) محصول و نیکس یا چنگی کا جواز : حافظ ابن تیمیہ اس کو جائز کہتے تھے، اور اگر تا جروں سے لیا جائے تو اس کوز کو تا ہے بھی محسوب کرتے تھے، اگر چہوہ زکو تا کے خلاف تھا۔
  محسوب کرتے تھے، اگر چہوہ زکو تا کے نام یا طریقہ سے بھی نہ لیا گیا ہو، اس کا بیفتو کی جمہور سلف وخلف کے خلاف تھا۔

(۸) سیال چیزوں کی نجاست: حافظ ابن تیمید کہتے تھے کہ ان میں اگر چوباوغیرہ مرجائے تو نجس نہ ہوں گی۔

اہ ائمدار بعدادرامام بخاریؒ کے نزدیک طلاق داقع ہوجائے گی ،اگر چدالیا کرنا خلاف سنت ہے (العرف ،الشدی شاام و ہدایة المجتبدش ۲۵ ن۶۲)

سے میمی قول داؤد ظاہری کا بھی ہواران کے خلاف بہ کئڑ ت نصوص و دلائل ہیں ،اسی لئے ائمدار بعداور جمہور سلف و خلف تین طلاق واقع ہونے کے قائل ہیں ،
کمل بحث اپنے موقع پرآئے گی ،ان شاء اللہ تعالی (مؤلف)

- (9) باوجود پاتی کے نماز تیم کا جواڑ: حافظ ابن تیمیہ کے کہا کہ جنبی رات کے نوافل تیم سے پڑھ سکتا ہے اگر چہ شہر کے اندر ہو اوراس کونسل سے تک نماز مؤخر کرنے کی ضرورت نہیں ،اوراس فتو سے پران کے مقلدین کو میں نے عمل کرتے ہوئے بھی ویکھا ہے اور میں نے ان کے بعض مقلدین سے بنا کہا گرسفر میں رات کو کسی کے یہاں مہمان ہواور غسلِ احتلام میں میزبان کے اہتمام کا خوف ہوتو صبح کی نماز بھی تیم سے جائز ہونے کا فتونی دیا تھا۔
- (۱۰) شروطِ واقف كالغومونا: وه كئے تھے كدواقف كى شرط لغو ہے اس لئے شافعيہ كے لئے وقف شده چيز كوحفيہ پر ، فقہاء كے لئے وقف شده چيز كوحفيہ پر ، فقہاء كے لئے وقف شده كوصوفيہ پر سرف كر سكتے ہيں ، اوراى پر وه اپنے مدرسه ہيں عمل كرتے تھے ، اس كاوقات سے شكراور عوام پر صرف كرد ہے تھے وغير۔
  (۱۱) جواز رہے امبہات الاولاد: اى كوتر تيج ديے تھے ، اور فتوى ديے تھے ان كے علاوہ سائل اصول ميں سے حسب ذيل مسائل حافظ ابن تيميہ كے تفردات ميں سے ہيں۔

(۱۲) مسئلہ حسن وقبیج اشیاء: اس مئلہ میں حافظ ابن تیمیہ نے معتزلہ کا مسلک اختیار کیا تھا بلکہ ان ہے بھی آ گے بڑھ گئے تھے، الخ موصوف کے مقالات واقوال اصول الدین وعقا کہ میں بھی جمہور ہے الگ تھے مثلا۔

(۱۳) الله نتعالی محل حوادث ہے: اس کی تصریح انہوں نے اپنی کتاب 'موافقۃ المعقول والمنقول' میں کی ہے (ص۵۵ج۲) یہ 'نہاج السنہ' کے حاشیہ پرطبع ہوکرشا کتے ہوگئی ہے۔

(۱۳۷) اللہ تعالی میر، عین وغیرہ کامختاج ہے: کہا کہ اللہ تعالے مرکب ہے، اور ان سب جوارح کامختاج ہے جس طرح کل جز کا مختاج ہوا کرتا ہے۔

(۱۵) قرآن مجیدذات باری تعالی میں محدث ہے

(۱۶) عالم قدیم بالنوع ہے: یعنی حق تعالے کے ساتھ کوئی نہ کوئی مخلوق ہمیشہ رہی ہے، اس طرح اس کوموجب الذات قرار دیا ، فاعل بالاختیار نہیں ، سبحاند۔

(کا) حق تعالی کیلئے جہت وجسمیت کا اثبات: اس کی تصریح منہاج النوق ص۳۶۳ج ایس ہے، و هو تعالیٰ منزہ عن ذلک. (۱۸) اللہ تعالیٰ بمقدارِعرش ہے: کہ نداس سے بڑا ہے نہ چھوٹا،صرح بہ فی بعض تصانیفہ تعالیٰ اللہ عن ذلک ۔

(19) علم خداوندی محدود ہے: کے غیرمتناہی ہے متعلق نہیں ہوتا، جیسے تعیم اہل جنت،اس پر حافظ ابن تیمیہ نے مستقل رسالہ ککھا ہے۔

(٢٠) وَأَتِ بِارِي تَعَالِمُ غِيرِمَنائِي كَا احاطَ نبيس كرتى: اس بارے ميں حافظ ابن تيمية عقبل امام ابن الجويل سے بھی

اے ملاحظہ ہوفتاوی ابن تیمیش ۳۹۵ج ہم،اورای جگہ پریفتو ٹانجھی درن ہے کہ جوفض بحالت جنابت آخر وقت نماز میں بیدار ہوایا نماز کو بھول گیااور آخر وقت میں یاد آئی توعنسل کر کے نماز پڑھے خواہ وقت نکل ہی جائے لیکن اگراولی وقت میں بیدار ہو گیااور نماز میں اتنی دیرکر دی کہ وقت فوت ہوئے کا ڈر ہوا تو (عنسل کی ضرورت نہیں) تیم کر کے نماز پڑھ لے اور نماز قضا ہنہ ہونے دے۔''

سکے معلوم ہوا کہ حافظ ابن تیمیہ پر ظاہریت کار جمان غیر معمولی درجہ میں تھا، ای لئے انہوں نے زیارت روضہ مطہرہ اوغیرہ مسائل میں حافظ ابن حزم مگوجھی پیچھپے حچوڑ ویا ہے بغصیل اپنے موقع پرآئے گی۔ (مؤلف)

سی علامہ تحدث شیخ تنی الدین صنی وشقی رحمہ اللہ (م ۲۳۸ ه ) نے اپنی کتاب وفع الشبہ میں ائمہ جمہتدین اورا کا برامت خصوصاً امام احمد کے ارشادات بابہ عقائد وایمانیات تفصیل سے ذکر کر کے حافظ این تیمیہ کے عقائد وفقا وی بھی نقل کئے ہیں جن کی اس وقت کے علائے غدا ہب اربعہ نے تر دید کی اوران پر مباحات و مناظرات نقل کرکے حافظ ابن تیمیہ کے ابتلاءات کی بھی تاریخ وارتفصیل دی ہے جونہایت اہم اور معتمد تاریخ مواد ہے، ریفصیل ص ۵۸ تک ہے پھر حافظ ابن تیمیہ کے نظریہ فتا میں مواد ہے، ریفصیل ص ۵۸ تک ہے پھر حافظ ابن تیمیہ کے نظریہ فتا و نظریہ قدم عالم کی مدلل تر دید کی ہے۔ (مؤلف)

''البرہان'' میں غلطی ہوئی ہے۔

- (٣١) حضرات انبياء كيبهم السلام معصوم نهيس تنصے: اور يہ بھی كەسىدالاولىن والآخرىن نبى اكرم علي كائے جاونة تقى۔
- (٢٢) توسل بالنبي عليه السلام درست نہيں: جوآپ كے دسلہ ہے دُعاء كرے گاوہ خطا كار ہوگا كئى اوراق اس پر لكھ۔
- (۲۲۳) سفرِ زبارت روضه مطهر ہ معصیت ہے: جس میں نماز کا قصر جائز نہیں، بڑی شدو مدے اس فقے کو ککھا حالا تکہ اس سے قبل مسلمانوں میں ہے کوئی بھی اس امر کا قائل نہیں ہوا۔
- (۲۳) اہلِ دوزخ کاعذاب ختم ہوجائے گا: یعن ہمیشہ کے لئے نہ ہوگا (اس کے ردیس علامة قی بکن کارسالہ شائع ہو چکاہے اس میں جنت ودوزخ کے عدم بنا پر ابن جزم سے اجماع بھی نقل کیا ہے جبکہ موصوف بہت کم کسی مسئلہ میں اجماع کوشلیم کرتے ہیں اور ان سے یہ بھی نقل ہے کہ جوعدم فنا کونہ مانے وہ باجماع کا فرہے)
- (۲۵) تورات وانجیل کی الفاظ میں تحریف نہیں ہوئی: وہ نازل شدہ بدستور موجود ہیں تحریف صرف معانی میں ہوئی ہے (یہ بات کتاب اللہ اور تاریخ سیحے کے مخالف ہے اور بخاری شریف میں جو حضرت ابن عباس کا طویل کلام نقل ہوا ہے ،اس کے درمیان میں کلام مدرج ہے جس کوکسی نے مند نہیں کیا ،اوراخمال وابہام کی موجودگی میں اس سے استدلال کرنا نہ صرف کتاب اللہ کے خلاف ہونے کی وجہ سے غیر درست ہے بلکہ اس لئے بھی کہ خود بخاری شریف ہی میں حضرت ابن عباس کا قول اس کے خلاف ثابت ہے )

آخر میں حافظ ابن طولون نے حافظ حدیث صلاح علائی رحمہ اللہ سے نقل کیا کہ بیسب امورآخر تک میرے مطالعہ میں آ چکے ہیں اور ان کا لکھنا مجمی قابلِ استغفار ہے، چہ جائیکہ کون ان کاعقیدہ رکھے۔

اس کے علاوہ حافظ حدیث الامام الحجہ ابن رجہ خسبلی (م <u>99 ہے ہے</u>) نے بھی حافظ ابن تیمیہ کے چند مفردات کا ذکر کیا ہے، جو درج ذیل ہیں، انہوں نے نہایت اہم مفی<sup>علمی</sup> کتابیں تصنیف کی تھیں مثلا شرح بخاری شریف، شرح ترندی شریف، ذیل طبقات الحنابلہ (لابن ابی علی) (۲۲) ارتفاع حدث بالمیاہ المعتصر: نچوڑے ہوئے پانی ہے بھی حدث رفع ہوسکتا ہے مثلا گلاب کیوڑہ، رس وغیرہ سے وضویا عسل کر سرنی ناروں بھی ہیں۔

(٢٧) مستح ہراس چيز پر درست ہے:جن کو پاؤں سے نکالنے کے لئے ہاتھ یا دوسرے پاؤں کی ضرورت ہو۔

اے حافظ این ججر تنے اپنی کتاب ' ابناءالغم نی ابناءالعر' میں حافظ ابن رجب کے بارے میں لکھا: ان پر مقالات ابن تیمیہ کے موافق فتوے دیے کی وجہ سے اعتراض ہوا تو انہوں نے اس سے رجوع کر لیاتھا، جس پر تیمیوں نے ان سے نفرت کی ، لہذاوہ ادھر کے رہے ندادھر کے ، دمشق کے اکثر اصحاب حنابلہ ان کے شاگر د بین رکین رجوع ندکور کے باوجود اب بھی حافظ ابن رجب کی تالیف ہوں ، بہر حال ان کی کتابوں کا مطالعہ تیقظ کے ساتھ کرتا جائے ۔ ( حواثی و یول میں ۱۹ انرجہ ابن رجب )

ے حافظ ابن چڑے سہوہوا کہاں کوابویعلی کی تالیف قرار دیا ( ذیول تذکرۃ الحفاظ ۲۰۰۰) ان ابن ابی یعلی کمیر نے اپنی ندکورہ بالا کتاب طبقات الحنابلہ میں ،اور ان کے والد،اوران ابن ابی غازم ابو یعلی الصغیراورا بوخاذم وغیرہ نے ندہب صبلی پرنفذکرتے ہوئے عقائدگی بہت کی ایک با تیں امام احمد کی طرف منسوب کردگی ہیں جن سے وہ بری ہیں پھران پراعتاد کرتے ہوئے بعد کے لوگوں نے بھی ان کوفقل کردیا، حالا نکہ وہ حضرات باوجود فروج ندہب کی وسیع واقفیت کے معتقدات کے بارے میں قابل اعتاد نہ تھے۔سانچم اللہ۔(حاشیہ ذیول تذکرۃ الحفاظ ۱۸۱۷)

(٢٨) ضرورت كى وقت مسيخفين كوجوازكى واسطےكوئى حدمقر زنہيں بمثلاسردى سفروغيره كى وجەسے جب تك جائے كرسكتا ہے۔

(۲۹) جواز تیم غیرمعندورکیلئے: یعنی کسی نماز کا وقت ختم ہوجانے یا جمعہ وغیدین کے وقت ہوجائے کا خوف ہوتو پانی کی موجود گی میں بھی بغیر وضوو خسل کئے صرف تیم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔

(٣٠) حيض كي كم يازياده مدت مقررتهين: اي طرح سن اياس كي بھي كچھدت نبيس ہے۔

(۱۳) تماز کا قصر ہرسفر میں درست ہے: خواہ وہ چھوٹاسفر ہویا برا، یہی مذہب ظاہر بیکا بھی ہے۔

( PWT ) با کره عورت کے استبراءرحم کی ضرورت نہیں: اگر چہوہ بڑی عمر کی بھی ہو ( بظاہر بیتیم باندی کا ہے جیسا کہ فتاوی ابن

تييس ٥٨٥جمي ع)

(سس) سجدهُ تلاوت كيليَّ وضوكى ضرورت نهين: بداية الجهند مين ص٣٥ ج امين بي كهجمهور كےخلاف ب\_

(۱۳۴) مسابقت بلامحلل کے جائز ہے: یہجی جمہور کے خلاف ہے۔

(۳۵) موطوء ہ بالشبہ کااستبراء صرف ایک حیض ہے ہوجا تا ہے: ای طرح مزنید بالشبہ بھی ہے،اور خلع والی عورت، نیز مطلقہ تین طلاق والی کی عدت صرف ایک حیض ہوگی (فتاوی ابن تیسیص ۵۸۸ج ﷺ)

اوپر کے تفردات نقل کر کے ہیں، شخ نعمان آلوی نے تواب صدیق حسن خال کے اشارہ پرجلاء العینین کھی تھی، جس میں حافظ ابن ایسے '' فقاوی حدیثیہ'' میں ذکر کے ہیں، شخ نعمان آلوی نے نواب صدیق حسن خال کے اشارہ پرجلاء العینین کھی تھی، جس میں حافظ ابن شمیہ ہی گیا ہیں جب کا بیں طبع ہو گئیں جن کی وجہ ہے وہ جواب وصفائی برکارہو گئی اور شخ موصوف نے خود بھی اپنی کتاب '' غالیۃ المواعظ'' میں جلاء کے برکس ومناقض یا تیں لکھ دیں اور انہوں نے جواب والد ماجد کی تفسیر روح المعانی شائع کی ہاس پر بھی اعتاد کرنا مشکل ہا ورا گرکوئی اس مطبوعہ کا مقابلہ اس قلمی نسخہ ہے کرے گا جو مکتبۃ راغب پاشا، استنبول میں محفوظ ہے (جومؤلف نے سلطان عبد المجید خال کو پیش کیا تھا) تو وہ اس نقذ کے بارے میں اپنا اطمینان کر لیگا نسال اللہ السلامة (السیف الصقیل ص۱۳۲) مطبوعہ فقا دی ابن تیمیہ جلد نمبر ہم کے آخر میں ص۳۸ تاص ۲۵ '' در کتاب الاختیارات العلیہ'' کے عنوان ہے بھی (بیتر تیب ابوا ہفتہ یہ ) حافظ ابن تیمیہ کے تفردات ایک جگہ ذکر کے میں بین کونا شرنے عصر جدید کے لئے عظیم تحف بھے کراور خلاصۃ الفتاوی قراردے کرشائع کیا ہے۔

واضح ہوکہ معتقدات کے بارے میں حافظ ابن تیمیہ کے جمہور سلف وخلف کے خلاف نظریات کی عظیم مصرت کے بعد تین طلاق کوایک قرار دینے کافتو کی سب سے زیادہ دینی ضرر کا موجب ہواہے، جس سے ایضاع محرمہ کی تحلیل میں لائی گئی اور حضرت عرش نے جوفیصلہ جمہور صحابہ وتا بعین کی موافقت سے کیا تھا اس کو کا لعدم قرار دیا گیا، اور دلیل صرف حضرت ابن عباس کی وہ روایت مسلم بتلائی گئی جودوسری تمام روایات ابن عباس کے خلاف ہے، اور جوخود حضرت ابن عباس کے اپنے ند جب کے بھی خلاف ہے، جوان سے بہتو اثر منقول ہوا، اور امام احمد وغیرہ ہوکشرت

لے کتاب امام این تیمیدس ۴۸۰ میں مندرجہ ذیل تفردات بھی نقل ہوئے ہیں۔

<sup>(</sup>۳۷) رمضان کے مہینہ میں دن کورات مجھ کر کھالیا جائے توروزہ کی قضاضروری نہیں ہے۔(۳۷) زیور کے بدلے زیادہ سونایا جاندگی دے کرخرید تادرست و جائزہ۔
(۳۸) جے اور عمرہ ودونوں ملاکراداکر نے والے کیلئے صفاا ور مروہ کے درمیان ایک بئی سعی کرنا کافی ہے۔(۳۹) ایک سلمان ایک وی کافر کا دارت ہوسکتا ہے۔
(۴۰) راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ حافظ این تیمیہ کے تفر دات ان کی تغییری تشریحات میں بھی ملتے ہیں مثلا آئیت سورہ کوسف ذلک کید عملے انسی لم احسہ بالمعیب و ان الله لا یہدی محید المحافظ نومی و ما ابوی نفسی ان النفس لا مارہ بالسوء اللے کے بارے میں ان کی رائے ہے کہ یہ مقولہ حضرت یوسف علیہ السلام کانہیں بلکہ امراء العزیز کا ہے اور اس پر مستقل تصنیف بھی کی اورائیے قاوی سو ۲۳۰ ج۲ میں اکثر مضرین والے قول کو غایت فساو میں تر اردیا نیز لکھا کہ اس پر کوئی دلیل نہ ہونے کے دعوے کی حقیقت تو نیچ کی عبارت ہی ہوجائے گی (بقید حاشیہ الکے صفحہ پر) اس پر کوئی دلیل نہ ہونے کے دعوے کی حقیقت تو نیچ کی عبارت ہی ہوجائے گی (بقید حاشیہ الکے صفحہ پر)

محدثین اس امرکے قائل ہیں کہ چوروایت کسی کی اس کے ند ہب کے خلاف نقل ہووہ نا قابلِ قبول ہے ( کمابسط این رجب انسسنبی فی شرع ملل الزیزی ) اس کے مشہور تابعی حصرت ابن ابی عبلہ ٹے فر مایا تھا کہ جو محص علماء کے شوا ذوتفر دات پڑمل کرے گا وہ گمراہ ہوجائے گا اور خاص طور سے نکاح وطلاق وغیرہ مسائل میں تو نہایت احتیاط کی ضرورت ہے ، واللہ الموفق ۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) پھران کے ادلہ کا جواب بھی اپنے موقع پر پیش کردیا جائے گا ،ان شاءاللہ۔

حافظ ابن کثیر نے بھی اپنے استاذ کے اتباع میں اس کوتر جیجے دی بلکہ اس قول کو اشہر، الیق ، انسب، اقویٰ واظہر بھی قرار دیا حالانکہ خود ہی حضرت ابن عباس کا اثر بھی محدث ومفسراین جزئر کے واسطہ سے قال کیا ہے جس سے تابت ہوتا ہے کہ بیمقولہ حضرت پوسف علیہ السلام ہی کا ہے اور پھر لکھا کہ اس طرح حضرت مجاہد سعید بن جبیر، عکر مہ، ابن ابی ہذل ہنچاک، حسن، قادہ اور سدی نے بھی کہاہے (ابن کثیر ص ۱۸۱۱)

مشہور تخدث ومفسراً لوگ نے بھی اس کوکٹیر تفاہیر کے حوالہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کا ہی قول قرار دیا ، اور لکھا کہ اس ارشادِ حضرت یوسف علیہ السلام کے حضرت جبریل علیہ السلام کے جواب میں ہوئے کی تخریج محدث حاکم نے اپنی تاریخ میں کی ہے اور محدث ابن مردوبیہ نے اس مضمون کو حضرت انس سے مرفو عا روایت کیا ہے ، اس کے علاوہ یمی بات حضرت ابن عباس بھیم بن عبابر ، حسن وغیر ہم ہے بھی مروی ہے (روح المعانی ص اج ۱۳)

۔ حضرت محدث پانی پٹی نے لکھا کہاس کامقولہ حضرت بوسف علیہ السلام ہوٹا محدث ابن مردو بیک روایت کردہ حدیث حضرت انس مرفوع ہے ثابت ہے اور قاضی بیضا وی نے اس کوحضرت ابن عہاس سے مرفوعا ذکر کیا ہے۔ (تفسیر مظہری ص ۳۸ج ۵)

ا سے صحابہ وتا بعین کی تفکیر کوجس کامتند حدیث مرفوع و موقوف بھی ہے، تبول نہ کرنا اورا بن کثیر کا اس کے خلاف کو ایش وانسب واقوی قرار وینایا حافظائن تیمیاً لیے جلیل القدر عالم کا اتنا ہوا تفر داوران کا احادیث و آثار واقوال سحابہ وتا بعین کی موجود گی میں اس کو بے دلیل یا ظاہر الفساد کا دعوی یقینا قابل جیرت ہے اورای لئے ان کی اس کرمودودی صاحب نے بھی نقد کر دیا ہے اوراس کو غلط ثابت کیا ہے جبکہ وہ ان کے بہت سے اقوال وآراء کی طرف ربھان رکھتے ہیں ملاحظہ ہو تفہیم القرآن س ۲۳ میں ہوئے ہوئے اور کی طرف ربھان رکھتے ہیں ملاحظہ ہو تفایل آن س ۲۳ میں ہوئے ہوئے اور کی قرید کی ضرورت نہیں رہتی ، یبال تو شان کلام صاف کہدر ہی ہوئے ہوئے اور کی قرید کی ضرورت نہیں رہتی ، یبال تو شان کلام صاف کہدر ہی ہوئے کہ بید نقر ہوئے اور کی خوار دی و خوار گواہ ہے کہ بید نقر ہوئے دائر کی جو مورث کو مورث کی وہ کہ اس کے قائل حضرت یوسف علیہ السلام ایس نہ کی کا ہوسکتا ہے ) اگے

ناظرین انوارالباری صرف ایک اسی مثال سے اندازہ کر عکتے ہیں کہ قرآن مجید کے معانی ومطالب کو پیجے طور پر بیجھنے کے لئے کون ساانداز وطریقہ درست اور کون سانا درست ہے،سلف کے طریقہ ہے ہٹ کرمفسرا بوحیان اوراین کثیر وحافظ ابن تیمیہ کامقولہ یہ حضرت پوسف علیہ السلام کوامراً ۃ العزیز کامقولہ قرار دینا کیا مناسب ہے ہران میں ہے بھی ابوحیان نے تو لم اخنہ بالغیب کی ضمیر حصرت بوسف علیہ السلام کی طرف لوٹائی اور کہا کدامراً ۃ العزیز نے حصرت بوسف علیہ السلام کی برأت پیش کر کے رہی کہا کہ میں نے بیاس لئے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کومعلوم ہوجائے کہ میں نے اس کے پیٹھ بیچھے اس کے معاملہ میں خیانت نہیں کی اس ترجمه کومولانا آزاداورمولانا حفظ الرحمان صاحب دونوں نے اختیار کیا ہے، حالانکہ اس موقع پر حضرت یوسف علیالسلام کے پیٹے پیچھے کسی خیانت کے کرنے یانہ کرنے کاسوال ہی کیاتھاءاورحضرت پوسف علیہالسلام کوبیہ بات معلوم کرانے کی ضرورت یا فائدہ ہی کیاتھا'اس کی وضاحت دونوں نہ کرسکے عافظا بن تیمیہ وابن کثیر نے لم اخنہ كامرجع عزيز كوقرار ديا كدامراً ة ايق في كها كديس في بياس لي كها كداس عزيز كويمعلوم موجائ كديس فياس كي پينية بيجهي اس كي خيانت نبيس كي ،اوراس تقسيركي مدح میں حافظ ابن کثیرنے تعریفوں کا بل باندھ دیا ہے حالا تک بات صرف اتن تھی کہ بادشاہ وقت نے حضرت یوسف علیہ السلام کے کمالات وخو بیاں جائے کے بعدان کوقید خانہ ہے نکال کراپتے پاس بلانا جا ہا،آپ نے فرمایا کہ پہلے عورتوں کے فتنہ کے باریے میں تحقیق کرلو کہاس میں قصور میرا تھایا ان کا؟ باوشاہ نے عورتوں کو بلاکر در یافت کیا، نوسب نے کہا کہ ان کے بلندواعلیٰ کردار کےخلاف ہم نے کوئی بات بھی نہیں دیکھی، پھرامراً ۃ العزیز کانمبرآیا تواس نے بھی کہا کہ اب توبات پوری طرح کھل گئی،لہذا تچی بات کہنے میں مجھےکوئی تأمل نہیں کہ میں نے ہی ان کو پھسلانا چاہاتھا مگروہ بڑے کیے اور سیچے لیکے، یہاں امراُ ۃ العزیز کا جواب پورا ہوجا تا ہے آ گے بھی اگرای کامقولہ قرار دیں توبات بے جوڑ ہو جاتی ہے کیونکہ مرا دوت کی بات خودا کیک بہت بیزی اور کھلی ہوئی خیانت تھی،جس کااعتراف وہ کر چکی ،اس کے بعد عدم خیانت کے بلند ہا نگ دعوے کا کیاموقع باقی رہ گیا تھا؟ پھریہ کہ جب وہ اپنی خیانت ندکورہ کااعتراف کر چکی جواس کے شوہر(عزیز) کی تو خیانت تھی ہی ( کہ غیر شوہر تے تعلق قائم کرنیکے لئے سعی بلیغ کی تھی) میرحضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی تو خیانت ہی کا نہایت ناروا معاملہ تھا، تو ایسی حالت میں اپنے شوہر (عزیز) کو یا حضرت پوسف علیدالسلام کوعدم خیانت کاعلم واطمینان ولانے کا کیاموقع تفا؟ کیابادشاہوں کے دربارش ایس بے کل ادر بے تکی باتیں کہنے کا موقع ہوا بھی کرتا ہے؟ اس کے باوجود محض حافظ ابن تیمیدگی تائید کرنے کے زور میں ان کی تفسیر کوالیق وانسب اورا قوی واحوط تک کہہ جانا عجیب سے عجیب تر ہے۔ (بقیہ حاشیہ اسکیے صفحہ پر)

عالبًا ال مسئلہ کی عظیم معنزت ہی کے پیش نظر حافظ ابن تیمیہ کے لئے اس فتوے کی بناء پر جیل کا تھم کیا گیا تھا اس کے بعد دوسرا اہم مسئلہ یا روضہ نبویہ مقدسہ کیلئے سفر کو حرام قرار دینے کا تھا جس کی وجہ سے وہ دوسری بارقید کئے گئے اور قید خانہ بیس ہی انتقال فرمایا ہے، ہم بہاں صرف انتی آخری مسئلہ پر پچھروشی ڈالنا چاہتے ہیں سب سے پہلے زیار سے روضہ مقدسہ مطہرہ کی مشروعیت کے بارے بیس اکا برامت کے اقوال پیش کرتے ہیں:
عمل کے مثل کے مثل الفیری ہے:
عمل کے مثل کے متا با مسئلہ بیس سے حافظ ابن جرعسقلانی شارح بخاری شریف نے کھا ہے کہ حافظ ابن جیہ ہے۔ جو مسائل نقل ہوئے ہیں ان بیس سب سے زیادہ قابلہ بیس دوسرے حضرات نے جب زیار ہے مقدسہ مذکورہ کو مشروعیت پر اجماع پیش کیا تو انہوں نے اپنی تائید ہیں امام مالک کے حققین اصحاب نے دے دیا تھا کہ دو مال کا دوہ ذرت قبر النبی عقیقہ کہنے کو ناپ میں کا جواب بھی امام مالک کے حققین اصحاب نے دے دیا تھا کہ دو مال کا در اید ہیں اور اس کی مشروعیت براجماع ہوگی ایما کی اقدال اور اُن جیل القدر نیکیوں ہیں سے جو حضرت جی تعالی جل ذکرۂ تک وصول کا ذریعہ ہیں اور اس کی مشروعیت برائی خالہ جاور اللہ تعالی جس کو جا ہیں جو حضرت جی تعالی جل ذکرۂ تک وصول کا ذریعہ ہیں اور اس کی مشروعیت برائی نزاع کے کیل اجماع ہو اور اللہ تعالی جس کو جا ہیں جو حضرت جی تعالی جل ذکرۂ تک وصول کا ذریعہ ہیں اور اس کی مشروعیت برائی نزاع کے کیل اجماع ہو اور اللہ تعالی جس کو جا ہیں جو صورت کی طواف دو ہو انتیاب کی خالے جو حضرت جی تعالی فرماتے ہیں۔ دوخواب کی طور فرم ہیں جا

ائمہ مشافعیہ: میں سے علامہ محدث قاضی ابوالطیبؒ نے فرمایا، نج وعمرہ سے فارغ ہوکر قبر نبی اکرم علی کے زیارت کرنا بھی مستحب ہے اور ظاہر ہے کہ زیارت مذکورہ کیلئے سفر کر کے ہی جاسکتا ہے خواہ سوار ہوکر جائے یا پیدل چل کر (وفع الشبہ ص۱۰۵) مستحب ہے اور ظاہر ہے کہ زیارت نما گئی ہے سے اسکتا ہے خواہ سوار ہوکر جائے یا پیدل چل کر (وفع الشبہ ص۱۰۵) ہے کہ کا بی کتاب مافظ حدیث ابوعبداللہ اللہ ہوکہ مستحب ہے کہ مکہ معظمہ سے زیارت قبر نبی کریم علی ہے گئے گئے ہی جائے۔ مافظ حدیث ابوعبداللہ حسین بن الحن بخاری ملیمی شافعی رئیس اہل حدیث ماوراء انھر (مسمومی ہے) نبی کتاب المنہاج میں نبی حافظ حدیث ابوعبداللہ حسین بن الحن بخاری ملیمی شافعی رئیس اہل حدیث ماوراء انھر (مسمومی ہے) نے اپنی کتاب المنہاج میں نبی حافظ حدیث ابوعبداللہ حسین بن الحن بخاری علیمی شافعی رئیس اہل حدیث ماوراء انھر (مسمومی ہے) نے اپنی کتاب المنہاج میں نبی

(بقیہ حاشیہ سفی گذشتہ) البتہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اکثر مفسرین نے جوتر جمہ ومطلب احادیث و آثار کی رشی میں اختیار کیا ہے وہ ضرور ایس وانسہ اوراقوی واحوط وغیرہ کی ہے ہے۔ بعنی امرا قالعزیز اور دوسری سب مورتوں کی براءت حاصل کرنے کا جومطالیہ حضرت یوسف علیہ السلام نے باشادہ وقت سے کیا تھا اس کے بارے میں ان کا بیار شاو نہایت معقول ہے کہ میں نے حقیق کا مطالبہ اس لئے کیا کہ عزیز مصر کو میری عدم خیانت کا علم ویقین ہوجائے اور اس سنت الہیہ کو بھی مسب جان لیس کہ خیانت کا علم ویقین ہوجائے اور اس سنت الہیہ کو بھی مسب جان لیس کہ خیانت کرنے والوں کی تدبیر میں بالآخر ناکا م بی ہوا کرتی ہیں ، آ گے فر مایا کہ اپنے نفس کی براء ت و معصومیت کا دعوی میں بھی نہیں کر سکتا ، نفس و ہر خض کا ہروقت برائیوں کی طرف ہے جانا چاہتا ہے اجا جا اور صرف وہی خض اس کے فتنوں ہے بی سکتا ہے جس پر میرا رہ برح فر اگر اپنی طرف ہے خاص طور سے دعگیری فرمائے ، بید محض نمون کی طور پر ہم نے ایک تغییر تفر دف کر کر کر دیا ہے ور شا لیے تفر دات ہی اور اپنے اپنے موقع پر ہم ان پر سیر حاصل بحث کر میں گے ، ان شاء اللہ ۔ ان تعلیم کے خاص معاور ہوت کے ، ان شاء اللہ ۔ ان کے مقابلہ میں اختیار کیا ہے اور بطاہروہ ان کو بھی اہل کیا ہے سے جی ہیں ، حالا انکہ وہ حفاء کے مقابلہ میں فلا سفاور برت پر ستوں کا گروہ ہے ، اور ان کے لئے تجد یدا بھان کے بطرے میں اختیار کیا کہ دوح المعانی میں ۔ اس کے لئے تجد یدا بھان کے بارے میں اختیار کیا کہ دوح المعانی میں ۔ اس کے لئے تجد یدا بھان کے بارے میں اختیار کیا کہ دوح المیں ہے۔

حضرت شاہ صاحب نے جلالین کی تغییر کورائ اور حافظ ابن تیمید کی تغییر کومر جوح قرار دیا (مشکلات القرآن س۱) غالبا حافظ ابن تیمید ہی تغییر کومر جوح قرار دیا (مشکلات القرآن س۱) غالبا حافظ ابن تیمید ہی تغییر کے متاثر ہوکرمولانا آزاد نے ای آیت کے تحت اپنے مضمون وحدیت ادیان کی بنیاد قائم کی ،جس کی تر دید علائے وقت کی طرف ہے ہو چک ہے۔ (مؤلف اللہ حافظ موصوف نے مسئلہ تحریم سفر نیارت کو دمن ایسٹی السائل ' (بصیغہ افعل الفضیل ) کہا ہے ، اور نعت میں بشع کے معنی مند کی گندگی و یویا کسی کھانے کی چیز کے روکھا سوکھا اور کر واکسیلا ہونے کے میں ،اس ہے معلوم ہوا کہ حافظ ابن تیمید کے بہکڑت فراد ہو مسائل حافظ کی نظر میں بہت زیادہ بشاعة ونظرت کے لائق تھے اور الن بہت ہی گئر ورشے ہی میں سے یہ مسئلہ خاص طور سے نمایاں ہوا ہے کیونکہ ان کا یہ تفر داجھا کا امت اور معمول سلف وخلف کے خلاف تھا اور اس کے لئے ان کے دلائل بہت ہی گئر ورشے جس کے لئے ان می میں ہو اللہ بھول کے قول سے استدلال و جواب کی مثال چیش کرنے پراکتھا کیا ،جن سیرت نگاروں نے حافظ ابن چرکے (حافظ ابن تیمید کے حق میں میرف تعربی میں اسرف تعربی کام احداد یا ہے ، ان کو تیجے سرت نگاری گائی العاظ کا حوالہ دیا ہے ، ان کو تیجے سرت نگاری گائی العاظ کا حوالہ دیا ہے ، ان کو تیجے سرت نگاری گائی العاظ کا حوالہ دیا ہے ، ان کو تیجے سرت نگاری گائی العاظ کا حوالہ دیا ہے ، ان کو تیجے سرت نگاری گائی العسیل (مؤلف)

ا کرم علیقہ کی تعظیم کا ذکر کرتے ہوئے لکھا: یہ تو ان لوگوں کے لئے تھی جوحضور کے مشاہدہ وصحبتِ مبارکہ سے فیضیاب ہوتے تھے،کیکن ا ب آپ کی عظمت ورفعتِ شان کا ذکرا ورزیارت ہی تعظیم کا ثبوت ہے۔

اس سے اشارہ ہوا کہ جولوگ حضور علیہ السلام کی عظمت ورفعتِ شان کے خلاف کوئی بات کہتے ہیں یا زیارتِ قبر معظم سے روکتے ہیں، وہ اداءِ جن تغظیم سے محروم ہیں۔

امام ابوالحسن علی بن محمد بن حبیب بغدادی ماوردی شافعی (من ۴۵ هر) نے اپنی مشہور کتاب الحاوی میں لکھا: قبر نیوی کی زیارت مامور بہا اور مندوب الیہا ہے، اور الاحکام السلطانیه میں لکھا: امیر الحاج کوچاہئے کہ جب لوگ جج سے فارغ ہوکر حسب عادت کچھ روز مکہ معظمہ میں گزارلیس تو ان کو مدینہ طیبہ کے راستے سے واپس لے جائے تا کہ جج کے ساتھ نبی اکرم علیہ کی قبر مبارک کی زیارت سے بھی مشرف ہوں کہ اس میں آپ کی حرمت کی رعایت اور بعض حقوق طاعت کی ادائیگی مقصود ہے، اور زیارت قبر مکرم اگر چہ فرائض جے میں ہے نہیں ہے، لیکن اس سے متعلق عبادات مستخد اور مندوبات مستخبہ شرع میں سے ضرور۔ (ایفناً)

امام وفت علام محقق شخ ابوالحق شیرازی (صاحب طبقات الفقهاء مراهی او بھی زیارتِ قبر کرم نبی اکرم علیہ کو مستحب فرمایا۔ (ایشا)
ای طرح قاضی حسین اور علامہ محدث رؤیانی نے بھی اس کو مسندوب و مستحب قرار دیا اور بہ کنڑت اصحابِ شافعیؒ نے اس کی مشروعیت ثابت کی ہے، سب کا ذکر موجب طوالت ہے، ان ہی میں ہے مشہور محدث علامہ نووی (شارح بخاری و مسلم ) بھی ہیں، آپ نے اپنی گتاب ''المناسک' وغیرہ میں لکھا: قبر نبی اکرم علیہ کی زیارت کرنا اہم قربات، ارتے المساعی وافعنل الطلبات میں ہے ہے، اس لئے وہاں کی حاضری ترک نہ کی جائے، خواہ وہ رجے کے داستہ میں ہویا نہ ہو (ایشاً)۔

علمائے حنفیہ: نے زیارت قبر کرم کوافضل قربات ومستحبات میں ہے بلکہ قریب بدرجہ واجب لکھا ہے،امام ابومنصور محد کر مانی نے اپنے''مناسک''میں اورامام عبداللہ بن محمود نے شرح المختار میں اس کی تصریح کی ہے۔

ا مام ابوالعباس سروجیؓ نے فرمایا: جب جج کرنے والا مکہ معظمہ ہے لوٹے تو جا ہے کہ زیارت ِ قبر مکرم کے لئے مدینہ طیبہ کی طرف توجہ کرے کیونکہ وہ انج المساعی میں ہے ہے (ایصاص ۱۰۶) -

کے علام محقق ابن جرکی شافعی نے بھی مستقل رسالہ 'الجو ہر اُمنظم فی زیارۃ القبر المکرّم' 'تالیف کیا ہے جس میں زیارت نبویہ کے افضل رّبن قریات ہے ہوئے کو بدلائل ثابت کیا ہے، علامہ محدث قسطلا فی شافعیؓ (شارح بخاری شریف ) نے فر مایا کہ زیارۃِ قبرشریف اعظم قربات واربی الطاعات سے ہے اور حصول اعلیٰ درجات کا ذریعہ ،اور جو محض اس کے خلاف عقیدہ رکھے گاوہ حلقہ اسلام ہے نگل جائے گا ،اور اللہ تعالیٰ اس کے رسول اکرم عیادہ اور جماعت علاءِ اسلام کی مخالفت کرنے والاقراردیا جائے گا ، (المواہب اللہ نہیں ۲۰۵۴)

سی علامہ محدث ملاعلی قاری حنفی شارح مشکوق (میں ایر) نے مستقل رسالہ "الدر قالمضیہ فی الزیار قالنبویہ" کلھاا ورشہروً آفاق حنفی کتاب ارشا والساری کے آخر میں مستقل باب "زیار قسید الرسلین علی کے آخر میں سیسے کے آخر میں مستقل باب "زیار قسید الرسلین علی کے عنوان ہے ، جس میں ہے کہ زیارت سید الرسلین علی ہے ماع مسلمین الحظم القریات وافعنل الطاعات و المجابع السامی ہے کہ اللہ اللہ ہے کہ اللہ ہے کہ اللہ ہے کہ السامی ہے کہ اللہ ہے اور اس کی پوری وضاحت میں نے الدر قالمضیہ میں کردی ہے، الہٰذا اس کا ترک کرنا غفلت عنظیما وربہت بردی ہے مروقی واحیان ناشنای ہے النے (ص ۳۳۵)

علام محقق شیخ ابن الہام نے لکھا: میرے نزدیک بہتر ہیے کہ صرف زیارہ قبر نبوی کی نیت کرے، پھر جب وہاں حاضرہ وگا تو زیارت مسجد نبوی کی بھی حاصل ہوہی جائے گی ، کیونکہ ای زیارت قبر نبوی کی نبیت کرے میں نبی اکرم علی تھے گئے گئے گئے گئے تعظیم واجلال زیادہ ہا درآ ہے گئاں ارشاد کی بھی تھیل ہے کہ جومیری زیارت کو اس طرح آئے گا کہ اس کو دوسری کوئی حاجت بجزمیری زیارت کے مقصود نہ ہوتو بھی پراس کیلئے قیامت کے دن شفاعت کرنی ضروری ہوگی ، دوسری شکل میہ ہے کہ تی تعلیا کے نفشل و کرم سے دوبارہ حاضری کی توفیق طلب کرے اورائس مرتبہ قبر مکرم اور مسجد نبوی دونوں کی نیت سے سفر کرے۔ (فتح القدریس ۳۳۱ ت) (بقیہ حاشیہ صفحہ الگے صفحہ پر)

علمائے مالکید: میں سے شخ ابوعمران مالکی کا قول شخ عبدالحق صقلی نے تہذیب الطالب میں نقل کیا ہے کہ زیارت قبر مکرم واجب ہے اور شخ عبدی مالکی نے تہذیب الطالب میں نقل کیا ہے کہ زیارت قبر مکرم واجب ہے اور شخ عبدی مالکی نے شرح الرسالہ میں لکھا کہ مدینہ طیبہ زیارت قبر نبوی کیلئے جانا، کعبہ معظمہ اور بیت المقدس کی طرف جانے سے زیادہ افضل النقاع ہے۔ (ایضاص ۱۰۱)

حب ہے اور اس میں حدیث اس مروحدیث اب ہر میرہ سے استدلال کیا '' (دے اقلبہ '' میں ۱۰۰۱) علامدا بن جوزی حنیلی نے اپنی کتاب' مشیرالعزم الساکن الی اشرف الاراکن' میں مستقل باب زیار ق قبر نبوی کے لئے لکھا جس میں حدیث ابن عمر وحدیث انس سے زیارت کا حکم ثابت کیا ' (شفاءالیقام ص ۲۶)

علامہ بیکٹ نے میبھی لکھا کہ امام مالک سٰدِ ذرائع پرزیادہ نظر رکھتے تھے کہ گوئی قربت وثواب کی بات بدعت کی شکل میں اختیار نہ کر ہے اس لئے ان کے مذہب میں زیارت قبر نبوی قربت وثواب ضرورہ مگراس کا اہتمام باہرے زیارت کے قصدے آنے والوں کیلئے بہتر ہ مدینہ طیبہ میں اقامت وسکونت رکھنے والوں کیلئے بہ کثرت قبرِ نبوی پر حاضری کو پہند نہیں کیا گیا، جس سے بدعت کی شکل پیدا ہو۔

ان کےعلاوہ باقی تینوں مذاہب(حنبلی،حنفی،شافعی) میں سب کاحکم میساں ہے،اور بہ کثر ت زیارت میں بھی کوئی قباحت نہیں وہ کہتے ہیں کہ بھلائی ونیکی کی زیادتی و کثر ت جتنی بھی ہووہ خیر ہی ہے، بہرحال استحباب زیارت قبرِ سکرم نبی اکرم علیقے پر جاروں مذاہب کا اتفاق ہے۔(شفاءالىقام،ص2)

(بقیہ حاشیہ صغے گذشتہ) اس سے معلوم ہوا کہ پہلی بار میں دونوں کی نبیت کرنا بہتر نہیں، اور صرف زیارت مسجد نبوی کی نبیت سے ہی سفر کرنا بھی مندوب نہیں، کیونکہ جب اولی مطالبہ اور داعیہ قوییز بارت قبر مکرم کا ہوتو اس کونظرا نداز کر کے ثانوی درجہ کی چیز پر قناعت کر لینانامناسب اور فیرموز وں ہوگا۔

محترم مولا ناجمہ یوسف صاحب بنوری دامت فیضہم نے لکھا: فقہاء امت میں بیستلدز سر بحث آیا کہ ج سے فارغ ہوکر قبر مہارک اور سجد نبوی دونوں
کی نیت سے مدید طبیعہ حاضر ہو، یا صرف قبر نبوی کی نیت کرے، دومری شق کوشنے ابن ہمام نے اختیار کیا ہے لیکن صرف سجد نبوی کی نیت کرنے کا کوئی قائل نہیں ہوا،
فلیت ہے ، دواللہ الحادی الی الصواب (معارف السنن ص ۳۳۳ ج ۳) اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ مدید طبیبہ کے سفر میں دواہم مقصد ہو سکتے ہیں۔ زیارت نبویہ کہ دواہم
ترین مند وہات میں سے ہے، دوسرے مجد نبوی کی نماز) کی نفسی نفسیات اس کی بھی اپنی جگہ مسلم ہے لیکن ظاہر ہے کہ جہاں افضل ومفضول دومقصد جمع ہوں، وہاں
نیت افضل کی ہی مقدم ہوگی، خصوصاً جب کہ صرف اس کی ظاہر نے کہ ترغیب بھی وار دہوئی ہو، اس کے بعد دوسرا درجہ دوئوں کی نیت سے سفر کا
ہوگا، اور تیمر کی صورت اس لئے سامنے سے بٹ جاتی ہے کہ افضل کے ہوئے صرف مفضول کا اداد و دین دائش دونوں کے معیار سے فروتر ہے، لہٰذا اُردو کی
جن کتب مناسک جے وزیارت میں دونوں کی نیت سے سفر کرنے کو لکھا گیا ہے دوخلاف تحقیق ہے۔ دائلہ الملم اسمولی نول کے معیار سے فروتر ہے، لہٰذا اُردو کی

کے قاضی عیاضی ماکئی (میہ میں ہے) اور علا مدمحدث زرقانی ماکئی (میسین ہے) نے تو بہت تفصیل و دلائل نے ساتھ زیارت قبر عمرم کی مشروعیت واہمیت ثابت کی ہے، محدث شہیر شیخ عبدالحق نے زیارت نبویہ کوسنن واجبیس سے قرار دیا ہے (الفتح الربانی التر تیب مندالا مام احمدالشیائی وشرح ص کا جساد) صاحب الفتح الربانی نے احاد یہ بھی جج کے بعد مستقل عنوان زیارۃ نبویہ کا قائم کیا اور جمہورامت کے دلائل وجوب واستحباب زیارۃ نبویہ اور حافظ ابن تیمیہ کے دلائل ممانعت نقل کر کے اپنا رجی مسلک جمہور کی طرف ظاہر کیا ہے۔ ملاحظہ وس کا جساد ۱۳/۲۴ (مؤلف)

حضرت العلامہ تغمیریؓ نے فرمایا کہ بیمسئلہ ای طرح علائے امت کے مابین اتفاقی ، اجماعی رہا تا آ نکہ حافظ ابن تیمیہ نے آکر اس سے اختلاف کیا اور بردی شدو مدے سفر زیارت قبر نبوی کو حرام و معصیت قرار دیا اور اس سفر کو معصیت بتلا کر دور ان سفر میں نماز کمنوع قرار دیا ، اور حدیث لاتشدے استدلال کیا ، حالا نکہ اس میں صرف مساجد کا تھا ، جیسا کہ مسندا حمد میں تصریح ہے کہ کسی محبد میں نماز کمیلئے سفر نہ کیا جائے بچو تین مساجد کے ، لہذا زیارت قبور وغیرہ اور خاص طور ہے زیارت قبر مکرم کی ممانعت کا اس حدیث ہے کوئی تعلق نہیں ہے اس سلسلہ میں حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے سیجی فرمایا کہ حافظ ابن تیمیہ ہے قبل چارعلائے نے ان کے بعض خیالات کے موافق بات ضرور دیکھی تھی ، مثلا ابو محمد جو نی (امام الحرمین کے والد) قاضی حسین شافی وقاضی عیاض مالکی نے ای حدیث لا تشد و الدو جال بات ضرور دیکھی تھی ، مثلا ابو محمد عنوع وجرا مقرار نہیں دیا تھا۔

کے تحت زیارت قبور صالحین و مشامد کیلئے سفر کو ممنوع کہا تھا ، مگر وہ سب بھی زیارت قبر مکرم نبی اگر م علیقی کو اس ہے مشتی ہی سیجھتے تھے اور کسی اس کو حافظ ابن تیمیہ کی طرح ممنوع وجرا مقرار نہیں دیا تھا۔

محترم مولا نابنوری عمیضہم نے بھی معارف اسنن ص ۳۳۳ ج۲ میں لکھا کہ حافظ ابن تیمیہ ؒ نے بھی سب سے پہلے یہ تفرد کیا، جس سے فتنہ کا دروازہ کھل گیا، ان سے پہلے کی کا ایبا خیال نہیں تھا، اور قاضی عیاض وغیرہ کی طرف جونسبت کی گئی ہے، ان کی وہ رائے بھی اگر چہ جمہورا مت کے خلاف تھی مگر حافظ ابن تیمیہ کی طرح زیارۃ نبویہ کے سفر کوتو ان میں ہے کسی نے بھی نا جائز نہیں کہا، بلکہ اس کے برخلاف استخباب زیارت کودلائل سے ثابت کیا ہے، اس کوعلا مہتقی الدین صفیؓ نے بھی دفع الشبہ صے 4 وغیرہ میں مفصل کھھا ہے۔

راقم الحروف عرض كرتا ہے كہ دورسابق كى طرح حافظ ابن تيميّه كے بعد بھى يەمئلە ہرزمانه كے علماء غداہب اربعه كے درميان اجاعى وا تفاقی ہی رہاہےاوررہے گاان شاءاللہ تعالے صرف موصوف کے غالی اتباع ہی ان کے نظریہ کو پسند کرتے ہیں ،اورجیسا کہ علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی نے ان کے اس مسئلہ کومن الشبع المسائل ( یعنی ان نے فقل شدہ نہایت ناپسندیدہ مسائل میں ہے ) کہا، ای طرح دوسرے علماء امت محدید بھی سمجھتے ہیں اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ علمائے ظاہر یہ حافظ ابن حزم وغیرہ بھی اس بارے میں جمہورامت وائمہ اربعہ ہی کے ساتھ ہیں، بلکہوہ زیارت کوواجب قرار دیتے ہیں ( ملاحظہ ہوشرح الواہب ص ۹۹ ج ۸ ) حالانکہ لاتشدواالرحال کے ظاہر وعموم پراگر وہ اصرار کرتے توبیان کے عام مسلک وطریقہ سے زیادہ مطابق ہوتا، پھراس کے عموم کومنداحمہ کی روایت کی وجہ سے مساجد کے ساتھ مخصوص اثنا حنبلی المسلک ہونے کے ناطرے حافظ ابن تیمیہ کے لئے زیادہ موزوں وانسب تھا، چہ جائیکہ صرف انہوں نے ہی اینے امام عالی مقام کی روایت کونظرانداز کردیا،اور بخاری ومسلم کی روایت پر بنا کر کے سارے علاءِ حنابلہ،اورسلف وخلف کے خلاف ایک مسلک بنالیا جس کی بڑی وجدان کی مزاجی حدت وشدت تھی اور بیر کہ وہ جب ایک شق کواختیار کر لیتے تھے تو دوسری شق کے دلائل میں غور وفکر کرنے کے عادی ہی نہ تھے اورافسوس ہے کہ یہی عادت ہمارے بہت ہے علاءِ اہل حدیث (غیرمقلدین) کی بھی ہے کہ جب ان کوایئے اختیار کردہ مسلک کےموافق بخاری ومسلم کی حدیث مل جاتی ہے تو پھروہ دوسری احادیث صحاح ہے بالکل صرف نظر کر لیتے ہیں یاان کوگرانے کی سعی کرتے ہیں اور پھراپنی ہی دھنتے ہیں دوسرون کی نہیں سنتے ، یہاں حافظ ابن تیمیہ ؓ نے بھی صرف بخاری وغیرہ کی روایت لاتشدالرحال کولیااورامام بخاریؓ کےاستاذ اورامام احمد کی روایت کا کہیں و کرتک نہیں کرتے۔ پھر جن روایات صححہ کے ذریعے زیارت نبویہ کا ثبوت ہوتا ہے ان سب پر باطل اور موضوع ہونے کا حکم کردیا، حالانکہ وہ احادیث بہ کثرت ہیں، اور ائمہ محدثین کی روایت کردہ ہیں اورکسی کسی میں اگرکسی راوی کے ضعیف حا فظہ وغیرہ کے باعث ضعف ہے بھی تو اتنی کثیرروا بیوں کے بہم ہوجانے ہے وہ ضعف قوت میں بدل جاتا ہے بھران پر ہرز مانہ میں تعامل رہا اور ہردور کےعلماء نے ان کی تلقی بالقبول کی ، ہا وجوداس کے ان احادیث کوموضوع و باطل کہددینا کتنا برز اظلم ہے۔واللہ المستعان ۔

## ''جمہورِامت کے استخباب زیارۃ نبوبہ پرنفلی دلائل''

(كتاب الله ، احاديث ، آثار ، واجماع وغيره)

ا يُصِيقر آ في: آيت نُمبر ٢٣ ركوع تمبر ٩ سورة نساء ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاء وك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما

(اگروہ لوگ ظلم ومعصیت کے بعد آپ کے پاس آ جاتے ،اوراللہ تعالیٰ ہے معافی ومغفرت طلب کرتے ،اوررسول بھی ان کیلئے معافی ومغفرت طلب کرتا تو یقیناً اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا اور رحم وکرم کرنے والا یاتے )

آیت کریمہ ہے معلوم ہوا کہ کسی بھی ظلم ومعصیت کے صادر ہوجانے کے بعد حق تعالیٰ کی بقینی بخشش اوراس کے کمال لطف وکرم کی توقع جب ہی ہوسکتی ہے کہ ظالم گنہگار حضور اگرم علی ہے پاس حاضر ہوں ، اور وہاں اپنے گنا ہوں سے تو بہ و ندامت ظاہر کر کے خدا کی مغفرت ورحم کے طلب گار ہوں اور حضور علیہ السلام بھی ان کے لئے سفارش کریں ۔

صاحب شفاء النقام علامه محدث تقى الدین بکی شافعی (م ۲۵٪ هـ) نے لکھا: اگر چہ بیآ یت حضور اکرم عظیمی عالت حیات میں نازل ہو کی تھی لیکن آپ کی عظمت وعلوم تبت کا بیمقام موت کی وجہ منقطع نہیں ہوگیا، اگر کہا جائے کہ آپ اپنی زندگی میں تو ان کیلئے استغفار فرماتے ، اور بعد موت کے بیہ بات نہ ہوگی ، میں کہتا ہوں کہ آب شرح نفار فرماتے ، اور بعد موت کے بیہ بات نہ ہوگی ، میں کہتا ہوں کہ آب حضور علیہ السلام کا بھی ان کیلئے استغفار کرنا، ظاہر ہے کہ آپ کو استغفار کرنا (۳) حضور علیہ السلام کا بھی ان کیلئے استغفار کرنا، ظاہر ہے کہ آپ کو استغفار توسب مؤمن مردوں اور عور توں کیلئے بھی استغفار کے بیٹ البندا آپ نے ضرور اس تعلم کی تعمل کی ہوگی ، چنا نچے دھترت عاصم بن طلاق کیلئے اور سب مؤمن مردوں اور عور توں کیلئے بھی استغفار کے بیا کہنا آپ نے ضرور اس تعلم کی تعمل کی ہوگی ، چنا نچے دھترت عبد اللہ بن مرجس معالی ہے کہا، کیا تمہارے کئے حضور علیہ السلام نے استغفار کی تھی ، فرما یا بال! اور تمہارے لئے بھی کی تھی ، ' پھر بھی آ بیت پڑھ کر سنائی بیروایت مسلم شریف کی۔

پس تینوں باتوں میں سے ایک تو موجود ہو چکی ، یعنی آپ کی استغفار ، پھراس کے ساتھ اگر باتی دونوں باتیں بھی جمع ہو جا کیں تو تینوں امور کی تکمیل ہو جائے گی ، جس سے حق تعالیٰ کی مغفرت ورحمت کا ظہور بھی ضرور ہو گا اور آیت میں بیشر طنہیں ہے کہ حضور علیہ السلام کی استغفار ان لوگوں کی استغفار کے بعد ہی ہو ، بلکہ مجمل ہے۔ پہلے اور بعد دونوں وقت ہو سکتی ہے۔

یہ جواب اس وقت ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کی اپنی امت کیلئے بعد الموت استغفار کوشلیم نہ کریں، لیکن ہم تو آپ کی حیات اور استغفار کوآپ کے کمال رحمت وشفقت علی الامۃ کی وجہ ہے موت کے بعد بھی مانتے ہیں، اور اگر سب کے لئے بعد الموت نہ بھی تسلیم کریں تو جولوگ قبر مبارک پر حاضر ہو کر استغفار کریئے ان کوتو ضرور ہی آپ کی شفاعت واستغفار حاصل ہوگی، غرض آپ کے پاس حاضر ہونے والوں کیلئے آپ کی استغفار کے جبوت سے انکار نہیں کیا جاسکتا، آپ کی حیات میں بھی اور بعد موت بھی، ای لئے علاء نے آیت مذکورہ کے مموم سے دونوں ہی حالتوں کا تھم کیساں سمجھا ہے چنانچ آپ کی قبر مبارک پر حاضر ہونے والوں کیلئے اس آیت کا تلاوت کرنا بھی مستحب قرار ویا ہے۔

لى بيكتاب 1901ء ميں دائرة المعارف حيدرآ بادوكن سے شائع ہوئى گرمصنف كاسندوفات ٢٦ يے دخلط حجب گيا ہے اوراب تك ادارہ كى فيرستوں ميں بھى غلط ہى شائع ہور ہاہے جبكة تھے 20 مے صلاحظہ ہوتذكرة الحفاظ و جبى محدق الرسالدالمسطر فيص ٢٥ ذيول تذكرة الحفاظ ص ٣٥٣، مام ابن ملجدا درعلم حديث، مولا نانعمانی دام فيضهم اور مقدمه انوارالباری ص ٣٣١ ج٣ (مؤلف) اس بارے میں حضرت علی کی حکایت مشہور ہے جس کوسب ہی ندا ہب کے مصنفین ومؤرضین نے مناسک میں نقل کیا ہے اور سب نے ہی اس کو متحسن سمجھ کرزائرین کے آواب میں شامل کرویا ہے۔ (شفاءالسقام ص ۸۰)

یہاں بیامربھی قابل ذکر ہے کہ مشہور محقق ومفسر علامہ محدث ابن کثیر شافعیؒ نے بھی علی کے اس واقعہ کوآیت بذکورہ کے تحت اپنی آفیبر میں سند کے ساتھ نقل کیا ہے حالا فکہ وہ حافظ ابن تیمیہ کے نہ صرف تلاندہ میں سے ہیں بلکہ ان کے علم وفضل سے اس قدر مرعوب ہوگئے تھے کہ بعض مسائل میں اپنا شافعی مسلک ترک کر کے حافظ ابن تیمیہ کے تفر دوشندو ذوالے مسلک گواختیار بھی کرلیا تھا،کین یہاں اس واقعہ تھی کو سند کے ساتھ ذکر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ زیارت نبویہ کے مسئلہ میں وہ حافظ ابن تیمیہ کو حق پرنہیں سمجھتے تھے اور اُن کی رائے بھی جمہورا مت ہی کے موافق تھی۔واللہ تعالی اعلم۔

حافظ ابن کثیر ؓ نے میبھی لکھا کہ اس آیت ہے اللہ تعالیٰ گنہگاروں اور خطا کاروں کو ہدایت فرمار ہے ہیں کہ جب بھی ان سے خطایا نسیان سرز دہوتو وہ رسول اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوں اور آپ سے قریب ہوکر استغفار کریں اور آپ سے درخواست کریں کہ آپ بھی ان کیلئے خدا سے مغفرت طلب کریں تو ایسا کرنے پراللہ تعالیٰ ان کے حال پرضرور متوجہ ہوگا اور رحم وکرم کی نظر فرماکر ان کے گنا ہوں کی مغفرت فرمائے گا۔

لقوله تعالیٰ "لوجد و اللّه تو ابا رحیما" حافظ ابن کیر ناس کے بعد مصلا علی والا قصافی کیا، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اس طرح قبر نبوی پر حاضر ہوکراستغفار کرنے کو بعد الموت بھی درست اور مفید بھتے تھے در نداؤل تو اس واقعہ کو یبال نقل ہی نہ کرتے ، یانقل کر کے اس پر نفذکرتے اور حافظ ابن تیمیہ کی طرح کہتے کہ اب بعد الموت ایبا کرنا درست نہیں ، اور قبر کے پاس اپ لئے دُعاء کرنا بھی جائز نہیں ۔ " یا کہتے کہ قبر نبوی پر سفر کر کے حاضر ہونا جائز نہیں ، قریب ، ہوتو حاضر ہوجائے ، وغیرہ جو قبود و شروط زیارت نبویہ کیلئے حافظ ابن تیمیہ نے اپن طرف سے لگادی ہیں آگے حافظ ابن کثیر نے اس دکا بت کو اس طرح نقل کیا ہے: ایک جماعت نے نقل کیا ، جن میں شخ ابومنصور الصباع بھی ہیں ، انہوں نے اپن سیٹھ اجوا تھا ، است میں میں ایک المساع بھی ہیں ، انہوں نے اپن سیٹھ اجوا تھا ، است میں ماضر ہو اعبار کہا تا اور کہا: السلام علیک یارسول اللہ! میں نے سنا کہ اللہ تعالی نے فرمایا و لو انہم اذ ظلمو الآبه اور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کرا ہے گنا ہوں سے استعفار کرر ماہوں ، اور اپنے رب کریم کے حضور آپ کی سفارش و شفاعت کا طلب گار ہوں ، چر یہ شعار پڑھے :

يا خير من دفنت بالقاع اعطمة خطاب من طيبهن القاع والاكم

اے وہ ذات ِ عالی صفات کہ جوز مین میں دفن ہونے والول میں سب سے زیادہ بزرگ و برتر ہے اور جس کے جسم مبارک کی خوشبو سے زمین کے سادے بست وبلند حصے مہک اٹھے ہیں۔

#### نفسی القداء لقبر انت ساکنهٔ فیه العضاف و فیه الجو دو الکرام میری جان آپ کے اس عارضی مسکن قبر مبارک پرنچھاور ہوجس میں عفت وعصمت اور جود وکرم کی بے پایا اور لاز وال دولت مدفون ہے۔

اے خاص طور سے یہاں محقق شہیر علامہ محدث و محقق وفقیہ امت ابن قدامہ عنبائی کا قول نقل کیا جاتا ہے کہ انہوں نے مستحب زیارت نبویہ کامفصل طریقہ بتلایا جس میں اس آیت فدکورہ کی تلاوت کو بھی وُعاء والتماس بحضر ق نبویہ کا ایک جز بنایا ہے اور آخر میں اپنے لئے اپنے والدین ، اپنے بھائیوں اور سب مسلمانوں کیلئے وُعاء مغفرت وغیرہ کی تلقین کی ہے (الفتح الریانی شرح مندالا مام احمد الشیبائی صسوح ہوکہ حافظ ابن تیمیہ قبر کے پاس اپنے واسطے وُعاء کو بھی منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کو دُعاء کی بھی تحقیق بھی آگئے گئی ، ان شاء اللہ تعالے (مؤلف)

م سلاطلاق میں حافظاین قیم دابن کثیر دونوں نے حافظاین تیمیا کی موافقت کی تھی، ای لئے ان کو حکومت دفت نے گرفتار کر کے بطور مزاء کے شہر میں گشت کرایاتھا (دفع السلامی) مسلامات کی تعلق مسلامی میں معلوم ہوتا ہے کہ حافظ ابن کثیر جھی شدر حال الی زیارۃ قبور الانبیا علیہم السلام کو تبعالاستاذہ الحافظ ابن تیمیڈ تا جائز کہتے تھے لہذا ممکن ہے کہ تغییر کی تالیف کے دفت ان کی ایسی رائے نہ ہو، واللہ تعالی اعلم۔ (مؤلف)

اس کے بعدوہ اعرابی واپس ہوگیا،اور مجھ پر نیند کا غلبہ ہوا،خواب میں رسول اکرم علی ہے۔ دیدارے مشرف ہوا تو آپ نے فر مایا: اے عنی !اس اعرابی سے ملوا ور بشارت دیدو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فر مادی (تفسیر ابن کثیرص ۱۹ ج ۱)

علامہ محدث قسطلانی شارح بخاری شریف اورعلامہ محدث زرقانی ما کی شارح مؤطا امام مالک نے بھی لکھا کہ ہرمسلمان کو حضور علیہ السلام کی زیارت کے بارے بیں قبرت بخطیمہ ہونے کا عقاد رکھنا چاہئے کیونگداس کیلئے بیج اوریت وردوجس جو درجہ حسن ہے کہ نہیں ہیں اور آبیت قرآنی ولو انہم افہ ظلمو ابھی اس پردلیل ہے، اس لئے کہ آپ کی عظمت مرتب موت کی وجہ نے تم نہیں ہوگی اورنہ بیکہا جا اسکنا ہوں کی استغفار امت کے لئے جبھی حیات میں تھی، اب نہیں ہے، آگے وہی او پر والا استدلال ہے جوعلامہ بیگی نے کیا، نیز کھا کہ ' تمام مسلمانوں کا زیارت قبور کے استخباب پر اجماع دیا ہے جو علامہ بیگی نے کیا، نیز کھا کہ ' تمام مسلمانوں کا زیارت قبور کے استخباب زیارت کے تحت بھی مندوب ہے اور خاص طور سے احاد بہٹوم و بیاور آبیت فہ کورہ کے استخباط سے محضور علیہ السلام کی زیارت عموم استخباب زیارت کے تحت بھی مندوب ہے اور خاص طور سے احاد بہٹوم و بیاور آبیت فہ کورہ کے استخباط سے بھی دروسرے بیکہ ذیارہ اور واجب کے درجہ میں ہے، پر کھا کہ بھی استخباط سے بھی دروسرے بیکہ دروس کے درجہ میں ہے، پر کھا کہ نیز بیک استخباط کے بہت مرت کا اظہار کیا اور یہ بھی فرمایا کہ تم میرے ساتھ مدینہ چلوتو بہتر ہے تا کہ قبر مبارک حضور علیہ السلام کی زیارت کا شرف و برکت حاصل کروکھ احبار نے کہا ضرور حاصر بھول گا، نیز بیکی نے انہوں کیا کہ خبر ہے تا کہ حضرت عمر بن عبد العزبز ایک قاصد میں میں تاجہ دیا ہو کہا گا ہوں کہا تھی تھیجا کرتے تھے، لبنداز یارت کیا تھر مرور کو تمور علیہ سے بیا مین میں گئے نے شاہ المام کی تو اسلام کی نیارت نے سے دینہوں نے زیارت نہوں کو مورج مصورت کہد دیا 'اس کی تر دید میں شن تھی الدین بی شنے نے النہ المام کھی ، جس سے سملمانوں کے قرب وقواب کے موجب معصورت کہد دیا 'اس کی تر دید میں شن تھی الدین بی شن نے شفاء البقام کھی ، جس سے سملمانوں کے دور کو کھوں کی تو دید میں شن تھی الدین بی شن نے شفاء البقام کھی ، جس سے سملمانوں کے دور کو کھوں کو السلام کی دور کو کھوں کو تاب کی تر دید میں شن تھی الدین بی شن نے شفاء البقام کھی ، جس سے سب مسلمانوں کے دور کو کھوں کو تاب کی تر دید میں شن تھی الدین بی تر شن شاتھ کہ کھوں کو تاب کو تاب کے دور کو کھوں کو تاب کو تاب کی تر دید میں شن تھی تھی تھی تھی تھوں کو تاب کی تاب کی تو تاب کو تاب کو تاب کو تاب کو تاب کو ت

 ہیں، وہی سمجھ سکتے ہیں کہ وہاں کی حاضری سے کتنے بچھ فوائد ومناقع حاصل ہوتے ہیں،اور بڑی یا توں کا ذکر چھوٹم کرصرف اذ آن وا قامتِ مجدنبوی کے وقت آپ کے مسکن مبارک سے اتنے قریب ہو کر جب "اشھد ان محمدار سول الله" کی آوازگانوں سے گذر کرول پر چوٹ دیتی ہے تو واللہ العظیم قلب اس جسد خاک سے نکل کر باہر ہونے کو تیار ہوجا تا ہے، اور وہاں کی حاضری کے چندایام کے بہترین اثرات مدة العمر باقى رہتے ہيں، درحقيقت بيمؤمن بي كاوسيج وقوى ترين قلب ہے،جس ميں حق تعالے كيون اسمه كى سائى بھى ہوسكتى ہے اور بردى سے بری روحانی کیفیات برداشت کرنے کی صلاحیت و قابلیت بھی اس میں ہوتی ہے لیکن جولوگ حضورِ اکرم تطابقے کے بے شار مراتب عالیہ اور كمالات بابره ميں سے كسى ايك كوبھى كم ويكھتے يا سجھتے ہيں ،ان كى محروى وبد فيبى يقينى اور قابل عبرت ہے، و ما ربك بطلام للعبيد \_ يہاں اگر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا واقعہ بھی متحضر کرلیا جائے تو فائدہ ہے خالی نہیں کہ حضرت عمرٌ فتح بیت المقدس کے بعد جا ہیا پہنچے تو حضرت بلال نے شام میں سکونت اختیار کرنے کی اجازت جا ہی،آپ نے اجازت دیدی ......ایک رات حضرت بلال نے نبی اکرم علیظ کوخواب میں دیکھا کہ آپان سے فرمارہے ہیں:اے بلال! پیمیں بے مروتی ہے،تم میری زیارت کو کیوں نہیں آتے!! حضرت بلال بیدار ہوئے تو ا فسروہ وممکین تھے،اورفورا ہی سفر مدینه منورہ کا عزم کرلیااور شام سے اپنی اونٹنی پرسوار ہوکر مدینه پہنچ گئے قبر مبارک پر حاضری دی دیرتک اس کے پاس بیٹھ کرروتے رہے،اپنے چیرہ کوقبرمبارک پرلگالگا کراپنی وفاداری وجا نثاری ومحبت کا ثبوت دیتے رہے، پھر حضرت حسن و حسین گوخبر ہوئی تو وہ آگئے ،ان دونوں کواپے سینے سے لپٹالیاا ورپیار کرتے رہان دونوں نے اور دوسرے صحابہ نے کہا ہمارا جی جا ہتا ہے آپ کی اڈان سنیں جیسی آپ مجد نبوی میں رسول اکرم علیہ کے زمانہ میں ویا کرتے تھے،حضرت بلال نے اس کو قبول کیااوراذان کے وقت متجد نبوی کی حجبت پر چڑھ گئے اورای جگہ کھڑے ہوئے جہاں حضورعلیہ السلام کے زمانہ میں کھڑے ہوکرا ذان دیا کرتے تھے اذان شروع كى توجب آپ نے الله اكبر الله اكبر كها،سارا مدينة ركت مين آكيا پھر اشهد ان لا اله الا الله كها تو مزيد بلچل بوئى، مچرجباشهد ان محمد رسول الله كهاتونوخيزار كيال تك بتاب موكراي يردول ئكل كربابرآ كئيس اورلوگ كمن كيكيارسول الله عليظة كى تشريف آورى پھرے ہوگئى؟ اليي صورت ہوئى تو حضرت بلال اذان پورى نه كر سكے اور رسول اكرم عليك كے بعد مدينه طيب ميں کوئی ون ایسانہیں آیا جس میں اس دن سے زیادہ مردوعورتوں کی بے تابی اور گریدو بکا کی حالت دیکھی گئی ہو۔

میردوایت ابن عساکری ہے اور شخ تقی بکی نے شفاءالسقام ۲۵ کا بیاعظیم گرید و باء کری ہے اور اس کی اساد کو جید کہا ہے غور کیا جائے کہ دور فاروقی کے صحابہ وصحابیات اور سارے چھوٹوں بڑوں کا ایباعظیم گرید و بکاء کس لئے تھا، صرف اس لئے کہ حضرت بلال کی اذان کے دو تین کلمات من کران کی نظروں کے سامنے وہ دو و بنوت کا سارانقشد آگیا، اور اس کا اُن حضرات نے اس قدر استحضار کیا کہ رسول اکرم عظیمہ کی مربعث تک کا خیال بندھ گیا، اور حضرت بلال گوان کا غیر معمولی قلق واضطراب دیکھ کراذان کو پورا کرنا مشکل ہوگیا جس کوراو یوں نے لکھا فسافن و لسم یتم الافان کیا ذان شروع تو کی گرائی کو پورا نہ کر سکتے تھے یہ جہ کہ دل اگر حساس ہوتو اس ہوتا ہی سے دور کی جیز نہیں، اور بخری جس ہوتو اس کی حیثیت پھر سے زیادہ نہیں، اب بھی اگر کوئی حساس دل کے کرروضہ اقد س پر حاضر ہوا ور آپ کے ۲۳ سالہ دور نہوت کے کارناموں کو متحضر کر کے دین وشریعت مجمد ہیے سارے احکام و ہدایات کی پابندی کا عہد باند ھے اور دنیائے انسانیت کے اس محسن اعظم کا رناموں کو متحضر کر کے دین وشریعت محمد ہی کہ بی او کہ کی وہ کون می راہ ہے جومنٹوں اور سیکنڈوں میں طرنہیں ہو سکتی، اور اس بلند ترین مقصد کیلئے روضہ مقدر کی کے ایک مقصد زندگی کہیں تو کیا ہے جائے؟

الفتح الربانی وبلوغ الامانی کے مؤلف شیخ احمد عبدالرحمٰن البدیاع میضہم نے ص کا جسلاتا ص۲۲ جسلازیار ۃ نبویہ پراچھا کلام کیا ہے

ا درآپ نے دونوں طرف کے دلائل ذکر کرتے ہیں ہات بھی واضح کردی کہ خودان کار جھان اور شرح صدر جمہور ہی کے ساتھ ہے کہ زیارت قبر مکرم مشروع و مستحب ہے، اور لکھا کہ احادیث کثیرہ ہا وجود ضعفِ رواۃ بھی ایک دوسرے کوتو ی کرتی ہیں خصوصاً جبکہ بعض احادیث وہ بھی موجود ہیں جو تنہا بھی لائق استدلال ہیں ، اور لاتشد والرحال والی حدیث میں قصراضا فی ہے، یعنی ہا عتبار مساجد کے، جیسا جمہور نے کہا ہے، کیونکہ پوری امت کا اجماع تجارت ودیگر مقاصد دنیوی کیلئے جواز سفر پر ہے، اور وقو ف عرف ، قیام منی ومز دلفہ کیلئے تو سفر واجب وفرض ہے، جہاد و اجرت کیلئے بھی سفر فرض ہے، طلب علم کیلئے بھی مستحب ہو تو پھر زیارت نبویہ کیلئے عدم جواز کا حکم کس طرح درست ہوسکتا ہے۔

ربی حدیث لا تشخید والقبوی عیدا اس کامقصد سفرزیارت ہے روکنا ہر گزنہیں، بلکه ان سب مفاسدو برائیوں ہے روکنا ہے جو پہلے لوگ نصاری وغیر ہم کر کرتے تھے ملدر خدا کے سواقبو را نبیاء ملیہم اور دیگر مشاہد کو قربان گاہ ،عبادت گاہ ،یا بنوں کے استفان جیسا بنا لیتے تھے، لہٰذااگرا یسے مفاسد نہ ہوں تو زیار ہے وہ مقاہراور زیارۃ نبویہ ستحب ہی ہوگی ،جس پراجروثواب حاصل ہوگا۔ (ص۳۱ ج۱۳)

سا۔ احادیث بُنوییڈ قلل البتی صلے الله علیه وسلم من ذار قبری و جبت له شفاعتی (دارتطنی بیم ، ابن فزیمہ، طبرانی و غیرہم وصحیمن لئمۃ الحدیث ابن اسکن وعبدالحق، تقی الدین اسکی، کمانی ٹیل الا وطارش ۹۵ ت۵ وشرح الزرقانی علی المواہب س۸۲۹۸ ت۵ ) جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کیلئے میری شفاعت واجب ہوگئی، علامہ بکن نے اس ایک حدیث کے متعدد طرق روایت ذکر کئے ہیں اور لکھا کہ ضعف راوی دوسم کا ہوتا ہے ایک اس کے ہم م بالکذب ہونے کی وجہ سے دوسر سے ضعف کی وجہ سے، پہلے ضعف کی تلاقی نہیں ہوگتی، جبکہ دوسرے کی تعدد طرق روایت کے ذریعہ ہوجاتی ہے اس لئے ایک ہی مضمون کی روایات کشرہ کا ضعف ختم ہوکر قوت سے بدل جاتا ہے اور بعض مرتبدہ وجمع ہوکر درجہ سنیا میچنی جاتی ہیں، یہاں بھی چونکہ راویوں کا ضعف دوسری قتم کا ہے اس لئے وہ سب مل کرقو می ہوجاتی ہیں۔

۳۔ قولہ علیہ السلام من ذار قبری حلت لہ شفاعتی (مندبزار) جس نے میری قبرگ زیارت کی اس کیلئے میری شفاعت جق ہوگئی۔
۵۔ من جاء نبی ذائر الا یعملہ حاجہ الازیارتی کان حقا علی ان اکون له شفیعا یوم القیامة (مجم کیرطیرانی، امالی داقطنی، اسنن الصحاح الماثورہ سعید بن السکن) جو مخص میری زیارت کے ارادے ہے آئے گا کہ اس کوکوئی دوسری ضرورت بجز میری زیارت کے ارادے سے آئے گا کہ اس کوکوئی دوسری ضرورت بجز میری زیارت کے ارادے سے آئے گا کہ اس کوکوئی دوسری ضرورت بجز میری زیارت کے ارادے سے آئے گا کہ اس کوکوئی دوسری ضرورت بجز میری زیارت کے ارادے سے آئے گا کہ اس کوکوئی دوسری ضرورت بجز میری زیارت کے نہ ہوگی تو مجھ پرحق ہے کہ اس کی قیامت کے دن شفاعت کروں۔

۳۔ من حج فزار قبری بعد و فاتی فکانما زارنی فی حیاتی (سنن دارقطنی ، ابن عساکر ، پیمی ابن النجار ، ابن الجوزی ، جم کبیر داوسط طبر انی وغیره) جس نے جج اداکیا پھر میری و فات کے بعد میری قبری بھی زیارت کی ، تو گویاس نے میری زندگی میں میری زیارت کرلی۔ ۵۔ من حج البیت و لم یزرنی فقد جفانی (ابن عدی ، دارقطنی ، ابن حبان برزار وغیره کمافی نیل الاوطارص ۹۵ ج۵) جس

دوسری وجہ میں مفقول ہے کہ امام مالک نے اس کوسدِّ و رائع کے طور پرمنع کیا، ایک وجہ بیٹ کرزیارت قبور میں اختیار ہے جا ہے کرے یا نہ کرے، اور زیارت قبر کلرم سننِ واجبہ میں سے ہے اس لئے امام مالک نے عالم لفظ زیارت کونا پہند کیا رہتے جید محدث کبیر سے عبد الحق کی ہے۔ (افتح الربانی ص ۳۰ جس) (مؤلف)

لے آپ نے علامہ شوکا فی سے بین کی کہ تمام زمانوں میں تباین دارواختلاف فداہب کے باوجودساری دنیا کے جج کرنے والےمسلمان مدینہ مشرفہ کا قصد زیارت نبویہ کیلئے کرتے آئے اوراس کوافعنل الاعمال سجھتے رہے ہیں اوران کے اس عمل پر کسی کا بھی اٹکار واعتراض نقل نبیس ہوا،للہذااس پراجماع ثابت ہوگیا۔ (الیناص ۲۰۰۳) (مؤلف)

سی عالبًا حضرت امام مالک سے جوزرت قبرالنبی علیہ السلام کے الفاظ کہنے کی ناپسندگی منقول ہے اس کی وجہ یہ ہوگی حضور علیہ السلام نے اپنی عظیم شانِ لطف و احسان سے زیارت بعدوفات کوزیارت حیات کے برابر قرار دیاہے ، پھر بھی زرت القبر کہنا خلاف اوب ہونے کے ساتھ آپ کے احسان کی ناقدر شناسی بھی ہے اور شایداس لئے بہت سے اکابر نے بجائے زیارۃ القبر المکرّم کے زیارۃ نبوید کاعنوان پہندواختیار کیا واللہ تعالیٰ اعلم۔

- نے عج کیااورمیری زیارت ندگی ،اس نے میرے ساتھ بے مروتی کامعاملہ کیا۔
- ۸۔ من زارنی الی المدینة كنت له شفیعا و شهید ا(واقطنی)جوميرى زيارت كے لئے مدیناً يا، مين اس كيلي شفيع وشهيد مول گا۔
- 9۔ قبولے علیہ السلام من زار قبری کنت له شفیعا او شهیدا (مندانی داؤدطیالی) جس نے میری قبرگی زیارت کی، میں اس کے لئے شفیع یا شہید بنوں گا۔
- ۱۰۔ من زارنبی متعمداً کان فی جواری یوم القیامة (العقبلی وغیرہ)جوقصد کرکے میری زیارت کوآیاوہ قیامت کے دن میری جوارو پناہ میں ہوگا۔
- اا۔ من زار نبی بعد موتی فکانما زارنی فی حیاتی (واقطنی وابن عساکر،ابویعلی،یہق،ابن عدی،طبرانی عقیلی وغیرہ) جس نے میری موت کے بعدزیارت کی گویاس نے میری زندگی میں زیارت کی۔
- ۱۲۔ من حبح حبجة الاسلام وزار قبری وغذا غزوة وصلے علی فی بیت المقدس لم یسئل الله عزوجل فیها افترض علی (حافظ الوالفتح الاردی جس نے حج اسلام کیااور میری قبری زیارت کی اور کسی غزوه میں شرکت کی ،اور بیت المقدس میں مجھ یردرود پڑھا،اللہ تعالی اس کے فرض کے بارے میں سوال نہ کرےگا۔
- ا۔ من زارنسی بعد موتی فکانما زارنی وانا حی (الحافظالیعقو فی وابن مردویہ) جس نے میری موت کے بعد میری زیارت کی گویااس نے میری زندگی کی حالت میں زیارت کی۔
- ۱۳ من زارنسی بالسدینهٔ محتسباً کنت له شفیعاو شهیدًا (دمیاطی ٔ ابن بارون ، پیمقی ، ابن جوزی عن ابن الب الدنیا وغیره) جس نے مدینه میں میری زیارت به نیت اجروژواب کی ، میں اس کے لئے شفیع وشہید ہوں گا۔
- 10۔ صامن احد من امتی کہ سعۃ ٹم لم یزرنی فلیس لہ عذر (ابن النجار وغیرہ) میرے جس امتی نے بھی باوجود مقدرت و گنجائش کے میری زیارت نہ کی ،اس کیلئے کوئی عذر قبول نہ ہوگا۔
- ۱۷۔ من زارنسی حتبی بسنتھسی السی قبسری کنت لہ یوم القیامة شھیدا (حافظ عقیلی،حافظ ابن عسا کر(وغیرہ)جومیری زیارت کوآیااورمیری قبرتک بینچ گیا، میں قیامت کے دن اس کے لئے شہید ہول گا۔
- ا۔ من لم یز دقبری فقد جفانی (ابن النجار، نیسابوری وغیرہ) جس نے میری قبرگ زیارت نہ کی اس نے میرے ساتھ ہے مروتی کامعاملہ کیا۔
- 11. قوله علیه السلام من اتبی المدینة زائر البی و جبت له شفاعتی یوم القیامة و من مات فی احد الحرمین بعث آمنا (یخی الحمینی فی اخبارالمدینه) جو شخص میری زیارت کے لئے مدینه آئے گا، قیامت کے دن اس کیلئے میری شفاعت ضرورہوگ، اور جو شخص مکہ معظمہ یامدینه منوره میں مریگا، و دمامون اُٹھے گا۔
- ا بردایت مشہور سحائی حضرت حاطب بن ابی بلتعہ میں علامہ محدث ابن عبدالبر نے اس کو بالفاظ ذیل نقل کیا ہے من رائی بعد موتی فکاندہا رائی فی حیاتی و من مات فی احد الحرمین بعث فی الامنین یوم القیامة (جس نے مجھے موت کے بعدد یکھااس نے گویا مجھے زندگی میں دیکھااور جو کسی حم میں (مکہ یامدینہ) میں مرے گا، وہ قیامت کے دن امن وسلامتی والول میں اٹھے گا) پیم لکھا کہ مجھے حاطب سے اس کے سوااور کسی حدیث کی روایت معلوم نہیں (الاستیعاب میں اس کے اس حدیث کی روایت معلوم نہیں کا الاستیعاب میں اس کے اس حدیث کو پوری طرح محفوظ کر کے بیان کیا ہوگا، واللہ تنعالی اعلم ۔ (مؤلف)

بیسب احادیث شفاءالسقام للسبکی الشافعی میں مکمل اسناد وطرق و کلام فی الرجال کے ساتھ س اسے میں ہوت کہ درج ہیں، جواہل علم کیسلے قابل مطالعہ ہیں مؤلف علا مدنے یہ بھی لکھا کہ مذکورہ تمام احادیث میں زیارۃ نبویہ کیلئے ہمدتیم کی ترغیب موجود ہے اور طاہر ہے کہ اس کیلئے روضۂ مقدسہ پر حاضری قریب سے بھی ہوسکتی ہے اور بعید ہے بھی ، سفر شرق طے کر کے بھی اور بغیر سفر شرق کے بھی ، لہذا سب کیلئے کہ سے اور خاص طور سے حضور علیہ السلام کا ارشاداس حدیث میں جس کی تھی محدث ابن السکن نے کی ہے بعنی میں جساء نسی ذائسو کیساں حکم ہے اور خاص طور سے حضور علیہ السلام کا ارشاداس حدیث میں جس کی تھی محدث ابن السکن نے کی ہے بعنی میں جساء نسی ذائسو الات علمه حاجة الازیاد تھی، کہ اس سے بظاہر سفر والی صور ت مراد ہے ، اور ساتھ ہی تاکید ہے کہ پیسفر خاص زیار ت کی نیت ہے ہو، دوسر ی غرض ساتھ شہو، وغیرہ (شفاء السقام ص ۱۰۰۰)

اس کے علاوہ علامہ محدث شخ تقی الدین حسنی (م ۲۰۹ھ) نے اپنی مشہور کتاب دفع الشہر ص ۱۰ تاص۱۱ میں اور محقق امت محمدیہ شخ سمہو دی شافعی (م سااق ھ) نے اپنی شہروً آفاق مقبول عام کتاب وفاءالوفاء ص ۳۹ س ۲۳ تاص ۴ مهم ج۲ میں مستقل فصل قائم کر کے تمام ا حادیثِ زیارت مع اسنا دوطرق وکلام فی الرجال درج کی ہیں مؤلفین واہل تحقیق کوان سب کا مطالعہ کرنا جائے۔

وفع الشبہ میں ان تمام خدشات وشبہات کا جواب بھی مدل وے دیا گیا جوجا فظ ابن تیمیہ گی طرف نے احادیث زیارت کے بطلان کے اورد کئے گئے ہیں اورحافظ موصوف کے دلائل ممنوعیت زیارت کا رد بھی پوری طرح کر دیا ہے، جس کوہم بھی ذکر کریں گے، ان شاءاللہ تعالیٰ ۔

النے وارد کئے گئے ہیں اورحافظ موصوف کے دلائل ممنوعیت زیارت کا رد بھی پوری طرح کر دیا ہے، جس کوہم بھی ذکر کریں گے، ان شاءاللہ تعالیٰ واضح شروع کتاب میں عظائد کی بحث بھی تہا ہے عمدہ ہے اور جن لوگوں نے امام احمد کی طرف تشبید وغیرہ کی نسبت کی ہے، ان کی غلطی واضح کی ہے در حقیقت میں کتاب اہل علم کیلئے نا در ترین تحفہ ہے۔

9ا۔ قولہ علیہ السلام من رأنی بعد موتی فکانما رأنی فی حیاتی (ابن عسا کروغیرہ) جس نے مجھے بعد موت کے دیکھا، اس نے گھے بعد موت کے دیکھا، اس نے گھے میری زندگی میں دیکھا۔

حافظ ذہبی نے حدیث من زار قبوی و جبت که شفاعتی پر لکھا کہاں حدیث کے تمام طرق روایت میں کمزوری ہے، مگروہ سب ایک دوسرے کوقوی کہتے ہیں، کیونکہان کے راویوں میں ہے کوئی بھی جھوٹ کے ساتھ متہم نہیں ہے، پھر کہااس کے سب طرق استاد میں سے حاطب کی حدیث مذکور من راُنی النح کی سندسب سے بہتر واجود ہے۔ (وفاءالوفاء ص٣٩٦ج٣)

۲۰۔ من حج الی مکة ثم قصد نی فی مسجدی کتبت له حجتان مبرورتان (مندالفردوس) جس نے مکمعظمہ کا کی کی کھے جا کیں گے، جس نے مکمعظمہ کا کی کھے جا کیں گے،

علامہ مہودی نے لکھا:اس حدیث کوعلامہ بکیؓ نے ذکر نہیں کیا،اس کے راوی اسید بن زید (الجمال) کے بارے میں حافظ ابن حجرؓ نے لکھا کہ وہ ضعیف ہے اور ابنِ معین نے افراط کی کہاس کو جھوٹا قرار دیا، حالا نکہ ان سے روایت کر کے ایک حدیث امام بخاریؓ ایسے جلیل القدر محدث مقروناً بغیرہ لاتے ہیں،لہذاہ وہ ان راویوں میں سے ہیں، جن کی روایت سے استشہاد کیا جاسکتا ہے۔ (وفاء الوفاء ص اسم ج ۲)

اس سے میں معلوم ہوا کہ جج بخاری شریف میں بھی ضعیف رواۃ سے احادیث کی گئی ہیں، مگر چونکہ اس کے ساتھ دوسری تو می روایات بھی مقرون ہوتی ہیں جن سے کسی ضعیف راوی والی حدیث کوقوت مل جاتی ہے، اس لئے بخاری کی سب ہی احادیث کوصحاح کا درجہ دیا گیا ہے اور یہ بھی مقرون ہوتی ہیں جورجال بخاری میں سے ہیں ہے اور یہ بھی ثابت ہوا کہ احادیث زیارت نبویہ میں جن رواۃ کوضعیف قرار دیا دیا گیا ہے ان میں وہ بھی ہیں جورجال بخاری میں سے ہیں جسے یہ اسید بن زید ہیں، واللہ تعالی اعلم (ان احادیث میں وہ بھی ہیں جن کو محدث ابن الجوزی حنبل نے اپنی کتاب ''مثیر العزم الساکن الی اشرف المساکن' میں مستقل باب زیارۃ نبوی کا قائم کر کے قتل کیا ہے)

الا۔ اوپر وہ احادیث ذکر کی گئیں جن میں خاص طور سے قبر مکرم نبی اکرم علیہ کی زیارت کا حکم تھا،ان کے علاوہ وہ سب احادیث صیحہ مشہورہ بھی زیارۃ نبویہ کی مشروعیت پر دال ہیں، جن میں عام قبور کی زیارت کا حکم دیا گیا ہے اوران کی صحت وقوت متفق علیہ ہے، مثلا حدیث کنت نهتیکم عن زیار قالقبور فلوروها ،اورحدیث زوروا القبور فانها تذکر کم الآخرة، علام تحقق حافظ حدیث ابوموی اصبها فی نے اپنی کتاب '' آداب زیار قالقبور' میں لکھا: '' زیار ق قبور کا حکم حضرت بریدہ، حضرت انس، حضرت علی، حضرت ابن عباس، حضرت ابن مسعود، حضرت ابو جریرہ، حضرت عائشہ، حضرت ابی بن کعب اور حضرت ابوذر گی روایت ہے مروی احادیث میں موجود ہے۔'' پس جب کہ قبر نبوی سیدالقبو رہے تو وہ بدرجہا ولی اور یقیناً عام قبور کے تھم میں داخل ہے (شفاء السقام ص۸۲)

اہم علمی فائدہ بابت سفرِ زیارت برائے عامیہ قبور (علاوہ قبرنبوی علےصلحبہالصلوٰۃ والسلام)

علامہ بکی نے ندکورہ بالامسئلہ کو بھی واضح کیا ہے جبکہ عام طور ہے اس بارے میں علماءامت اورمشائخ ندا ہے ہے صریح نقول نہیں ملتیں،علامہ نے اس کیلئے شیخ ابومجم عبداللہ بن عبدالرحمٰن بین عمر مالکی شار مساحی کی حسب ذیل تصریح ان کی کتاب تلخیص محصول المدونة من الاحکام سے نقل کی ہے: سفر کی دونتم ہیں بطور ہرب یا طلب ،سفر ہرب کی صورت جیسے دارالحرب ،ارضِ بدعت یاا یسے ملک سے نکلنا جس میں حرام کا غلبہ ہو گیا ہواسی طرح جسمانی اذبتوں کے خوف سے نکلنا، پاکسی خراب آب وہوا والے خطہ سے نکلنا ہے اور سفر طلب کی صورتیں پیہ ہیں: چج ، جہاد،عمرہ،مِعاشی ضرورت، تجارت، بقاع شریفہ یعنی مساجد ثلاثہ کیلئے ،مواضع رباط کی طرف ان میں مسلمانوں کی آبادی بڑھیائے پر کیلئے ، تھسیلِ علم ، اپنے بھائیوں کے حالات معلوم کرنے کیلئے اورزیارتِ اموات کیلئے تا کہ وہ ان زندہ لوگوں کے ایصالِ ثواب اور دُعاءِ مغفرت ہے فائیرہ حاصل کریں،لیکن میت ہے انتفاع حاصل کرنے کیلئے سفر کرنا بدعت ہے بجز زیارتِ قبرنبوی اور قبورِ مرسلین کے ملیہم الصلوات والتبهليمات ''محقق علاممة بكلّ نے نقلِ مذکور کے بعد حسب ذیل افادی نوٹ لکھا: علامہ شارمساحی کا قبورِ مرسلین کومشتنی کر نااور صرف ان کی زیارت میں قصدِ انقاع کوسنت کھہرانا ، یقینا سیح وصواب ہےاور ظاہر بیہ ہے کہ زیارت کا حکم مذکور عام ہے خواہ بغیر سفر کے ہویا سفر سے جیسا کہ شروع سے ہےانہوں نے سفر کی بحث کی ہےاور بظاہرانہوں نے جب مرسلین کےعلاوہ دوسرےاموات کے لئے بھی سفر کوسفر طلب میں گنایا ہےاورعلاوہ تجارت کے کہوہ مباح ہے، باقی امور میں مسنون ہونے کی شان بھی موجود ہے ،لہذاان سب کوانہوں نے مسنون قرار دیا ہے لیکن ان کے آخری جملہ میں تامل ہے کہانہوں نے غیرانبیاء کی زیارت کوان سے انتفاع کی نیت کے ساتھ بدعت قرار دیا ہے اگریہ بات ثابت ہوتو اس تھم بدعت ہےان حضرات کو بھی نکال دینا مناسب ہوگا، جن کا صلاح مخقق ہوجیسے عشر ہ مبشرہ وغیرہم ،لہذا ان کی زیارت کیلئے بھی قتم ثانی کے سفر کا حکم (استخباب والا) ہو گا اور بیہ بات بھی ثابت ہوئی کہ جوزیارت مستحب ہے، اس کے لئے سفر کرنا بھی مستحب ہے پھر یہ بات الگ رہی کہ عام سب اموات کیلئے زیارت وسفر کا استخباب تو صرف میت کونفع پہنچانے کی نبیت کرنے میں ہوگا اورا نبیاء واولیاء صالحین کاملین کی زیارت وسفر کا استخباب ہر دوشکل میں ہوگا، باراد ہَ انتفاعِ میت بالترحم بھی اور باراد ہُ انتفاع بالمیت بھی۔ (شفاءالیقام ص١١٦) حضرت گنگوہیؓ نے بھی لکھا کہ''عام اموات کے ساع میں اختلاف ہے مگرا نبیاء علیہم السلام کے ساع میں کسی کوخلاف نہیں ،ای وجہ ےان کومتنٹی کیا ہےاور دلیل جوازیہ ہے کہ فقہاء نے زیارتِ قبرمبارک کے وقت شفاعتِ مغفرت کی گذارش کو بھی لکھا ہے، پس یہ جواز لے حضرت شاہ صاحبؓ نے بھی درس تر مذی شریف دارالعلوم دیو بندمیں فر مایا تھا کہ قبورا ولیاء وصالحین کے لئے سفر کا جو ہمارے زمانہ میں معمول ورواج ہے اس کی شری حیثیت کیا ہے،اس کے لئے صاحب شریعت، یاصاحب مذہب یامشا کئے نے قل کی ضرورت ہے،اوراس کوزیارت ِ قبور ملحقد ہر قیاس کرنا کافی نہیں، کیونکہ اُس میں سفرنہیں ہے(العرف ص ١٦٠ ومعارف اسنن ص ٣٣٥) بظاہرا ہیا ہواہے کہ حنفیہ میں مساجد ثلاثہ کے علاوہ دوسرے مقامات ومقاصد کیلئے سفروغیر سفر کی تقشیم بھی بی نہیں،ای لئے کسی جگہ کے سفر پر بھی پابندی عائد نہیں کی ،اور نہ دونوں کے احکام الگ الگ تحریر کئے ،شافعیہ و مالکیہ میں سے چونکہ چندا شخاص نے سفرزیارت قبورو سفرمشاہد ،متبر کہ کولاتشدالرحال کے تحت نابسند کیا تھا، اس لئے شارمساحی مالکی کواس مسئلہ کی وضاحت کرنی پڑی ہوگی ۔ واللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم واحکم (مؤلف) کیلے کافی ہے اور حضور علیہ السلام ہے دُعاء کیلے عرض کرنا درست ہے الخ (فاوی رشیدیہ ۱۱۳) حضرت گنگوہ گئے نے بی تفصیل بھی کلھی کہ اموات سے استعانت تین قسم پر ہے (۱) حق تعالی ہے دُعاء کرے کہ بحر مت فلاں میرا کام کردے، یہ با نفاق رائے جائز ہے خواہ قبر کے پاس ہوخواہ دوسری جگہ اس میں کسی کو کلام نہیں (۲) صاحب قبر ہے کہیں کہ میرا فلاں کام کردو، بیشرک ہے خواہ قبر کے پاس کہے یا دور اور بعض روایات میں جو اعید و نبی عباد الله آیا ہے وہ اموات سے استعانت نہیں ہے، بلکہ عباداللہ ہے جواللہ تعالی کی طرف سے صحراء میں ضرورت مندلوگوں کی مدد کیلئے ہی مقرر ہیں (۳) قبر کے پاس جاکر کہے کہ اے فلاں! تم میرے واسطے دُعاء کروکہ تق تعالیٰ میرا کام کردے، اس کو مجوزین ساح جائز کہتے ہیں اور مانعین ساح منع کرتے ہیں، مگرا نبیا علیہم السلام کے ساح میں کوئی اختلاف نبیس ہے، اور کام کردے، اس کو مجوزین ساح جائز کہتے ہیں اور مانعین ساح منع کرتے ہیں، مگرا نبیا علیہم السلام کے ساح میں کوئی اختلاف نبیس ہے، اور قاضی ثناء اللہ رحمہ اللہ نے جوثع کلما ہے کہ اموات سے دُعاء ما تگنا حرام ہے اس سے مرادد وسری نوع کی استعانت ہے۔'

اوپر کی پوری تفصیل ہے معلوم ہوا کہ علمائے امت نے زیارتِ اموات کے بارے میں سفر وغیر سفر کا کوئی فرق نہیں کیا اور حسبِ
ارشاد علامہ بکی جن اموات کی زیارت مستحب تھی ، اس کے لئے سفر کو بھی مستحب ہی ہجھتے تھے، فرق صرف افادہ واستفادہ کا تھا، کہ افادہ اموات کیلئے ہرمیت کی زیارت مشروع بچھی جاتی تھی اورا موات سے استفادہ کی صورت صرف انبیاء پلیم السلام کے ساتھ مخصوص تھی ، جس میں علامہ بنگی نے خواص اولیاء کو بھی داخل کرنا چا ہا اور حضرتِ گنگوہی نے اس مسئلہ کو مسئلہ بھا یا موات سے متعبق بتلا کر دوسرا فیصلہ دیا، اس سے بھی معلوم ہوا کہ ہمارے اکا ہر جوسر ہند شریف یا اجمیر شریف وغیرہ کا سفر کرتے تھے، یا علمائے ومشائ نے بنجاب وسرحد د کا بل وغیرہ خرارا ہے اولیائے ہند کے لئے سفر کرتے تھے اور اس بھی کرتے ہیں وہ سفر مشروع ہے بدعت نہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔

البيته حافظ ابن تيمية ہے قبل شيخ ابومحملے جو بن شافعی (موسوم ھ) قاضی عیاض مالکیؒ اور قاضی حسین شافعیؒ نے قبور صالحین اور مشامد

ا ہے آپ ہی کے صاحبز ادے امام الحربین جوین (ممے میں صروف محقق و متعلم گذرے ہیں، ملاحظہ بومقدمدانو ارالباری ص عائد و کلام میں آپ کی بہترین تالیف"الارشادشائع ہوچک ہے جس میں آپ نے مہمات مسائل کی اعلی حقیق کی ہے اور باوجود غالی شافعی ہونے اور حفیہ کے ساتھ غیر معمولی تعصب ر کھنے کے بھی،ایمان کوصرف تصدیق قرار دیا (یاور ہے کدامام بخاری نے فرمایا تھامیں نے اپنی سیجے میں کسی ایسے مخص کی روایت نہیں لی جس کا قول 'الایمان قول وعمل' نہیں تھا) نیز آپ نے ایمان میں زیاوتی ونقصان کے قول کو بھی غلط کھہرایا ہے اور مخالفین کا مدلل رد کیا ہے، ملاحظہ ہو (الارشادص ۱۳۹۷ وص ۳۹۹) (مؤلف) الله ان کے علاوہ این عقیلی خنبلی کے متعلق ابن قدامہ خنبل نے ''المغنی' میں ذکر کیا ہے کہ وہ زیارتِ قبور ومشاہدے لئے سفر کومباح نہیں کہتے تھے، اوراس پر حافظ ابن قدا مدنے لکھا کہ بھے بیہ ہے کہ وہ مباح ہے اور قصر بھی اس کے سفر میں جائز ہے ،اور لا تشد الرحال میں نفی فضیلت کی ہے تحریم والی نہیں ہے ،اس کوؤ کر کر کے علامہ سبكن نے لكھاكم جاراحسن ظن ہے كدابن فقيل بھى دلائل خاصداستجاب زيارة نبويداور بميشد اوگول كے سفرزيارت ميں عمل پرنظركرتے ہوئے اس كومشتنىٰ ہى ججھتے ہوں گے النے (شفاء السقام ص۱۲۷) یمی وہ ابن عقیل عنبلی (۱۳۱۵ھ) ہیں جن سے حافظ ابن تیمیہ بہت متاثر ہوئے ہیں ،ادر جگہ جگہ اپنی کلام میں ان کی نفول پیش کرتے ہیں ،اورای طرح ابومحہ جوینی ہے بھی نفول لاتے ہیں جبکہ ان جاروں حضرات کے کلام میں سفرزیارۃ قبرمکرم کے ممنوع وحرام ہونے پرکوئی واضح وصریح قول موجود نہیں ہے، شدابن قدامدنے ہی ابن عقیل کا قول خاص زیارہ نبویہ کے بارے میں نقل کیا ہے اور علامہ بجی نے تکھا کہ ہم نے بھی ان کا ایسا کلام نہیں دیکھا اس لئے ہمارا خیال ہے کہ سب سے پہلے زیارۃِ نبویہ کے لئے حرمت سفر کے قائل صرف حا فظاہن تیمیہ ہوئے ہیں ،ان سے پہلے یہ فتنزنبیں تھا جیسا کہ دفع الشہرص ۹۵ اورمعارف السنن ص ١٣٣٠/٣٣٠ ميں ہے پھران كے عالى تنبعين اور دورِ حاضر كے اہلِ حديث نے بير سلك اختيار كيا ہے حالا نكه علامه شوكانى تك تے بھى حافظ ابن تيميةً ے مسلک کو پیند نہیں کیا، ندزیارت کے مسئلہ میں ، ندنوسل کے مسئلہ میں علامہ شوکائی نے استجاب سفرللن یارۃ النبوید پراجماع کا بھی حوالہ دیا ہے ملاحظہ ہو فتح الملهم ص٨٧٣ ج٣١ ورمستلدتوسل ميںعلامه شوكافئ كامدل وكمل كلام صاحب تخفہ نے شرح تر مذى شريف ميں بھى نقل كر ديا ہے مگر كوئى جواب ان كے ادلہ كانہ دے سکے،صرف اتنا ہی لکھا کہ میں تو وہی بات پسند ہے جو حافظ ابن تیمیہ نے اختیار کی ہے (ملاحظہ ہوتخنہ ۱۲۸۳) صاحب تحفہ نے س ۲۵۰ جا میں حدیث لاتشد الرحال کے تحت ابو محمد جویٹی، قاضی حسین وقاضی عیاض کا قول نقل کیا اور پھرلکھا کہ سچے امام الحربین شافعی وغیرہ شافعیہ کے نز دیک بیہ ہے کہ مساجد علا شہ کے علاوہ قبورو شاہدے لئے سفرحرام نہیں ہے پھرطرفین کے دلائل وجوابات بھی نقل کے مگراس موقع پرزیارہ نبوید کے مسئلہ کوذکر نہیں کیا۔ (مؤلف) متبرکہ کی زیارت کیلئے سفرکو ناجائز قرار دیا ہے لیکن وہ بھی زیارت قبرِ مکرم نبی اکرم علیاتھ کے لئے سفرکومشروع بی فرماتے ہے ( کما فی وفع الشہر ص ۹۷) للبذا زیارت نبویہ کیلئے سفرکوحرام قرار دینا اور آپ کی قبر مبارک کے قریب وُعاء کرنے کو غیر مشروع کہنے کی ابتداء صرف حافظ ابن تبہیہ ہے۔ اب کے عالی اتباع نے اس مسلک کواختیا رکیا حتی کہ علامہ شوکا کی جو حافظ ابن تبہیہ گی بی طرح ہے کثر ت مسائل میں جمہورے الگ ہوگئے ہیں اور تمام اہل حدیث اکثر اختلافی مسائل میں ان پر پورااعتاد کرتے ہیں انہوں نے بھی زیارت نبویہ کے سفرکواور توسل کو بھی مشروع قرار دیا ہے، آگے ہم ان کے اقوال بھی نقل کریں گے۔

## ثبوت استحباب سفرزيارة نبوبه كيلئة ثارصحابه وتابعين وغيرهم

(۲۲) سیدنا حضرت بلال رضی الله عنه کازیارت نبویه کیلئے شام سے مدینه کا سفرمشہور ومعروف ہے جس کا واقعہ پہلے بیان ہو چکاہے، اس پراس وقت ند کسی صحابی نے نکیر کی نہ بعد کے حضرات میں ہے کسی نے اعتراض کیا،اگرزیارۃ نبویہ کے لئے سفرحرا م اورمعصیت ہوتا جیسا کہ حافظ ابن تیمیڈوغیرہ کا دعویٰ ہےتو صحابہ کرام اور بعد کے حضرات اس پرضروراعتراض کرتے ، پھر پیجی نہیں کہا جاسکتا کہ وہ کسی دوسرے مقصدے مدینہ طیبہ آئے ہوں گے، کیونکہ انہوں نے بیسفرحضورعلیہ السلام کوخواب میں دیکھنے کے بعد کیا تھا اورا گرمسجد نبوی میں نماز کی فضیات حاصل کرنے کی نیت ہوتی ، جیسے کہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ سفر مجد نبوی کی نیت سے کیا جائے ، پھرزیارت قبر مکرم بھی کر لے ، توبیاس کئے سی کے حضرت بلال شام میں تھے اور وہاں قریب ہی مجد اقصائھی جس میں نماز کا ثواب مجد نبوی کے برابرتھا توا تناطویل سفر ( تقریباً سات سومیل کا)افتیارکرنے کی کیاضرورت بھی؟غرض آپ کاسفر صرف زیارہ نبویہ کے لئے تھا جوسب کومعلوم تھا،مگر کسی نے بھی اس کو ناپسند نہیں کیا، يبى اجماع سكوتى كى صورت ہوتى ہے، پھرايسے لكوجو ماانا عليه واصحابى كے موافق ہو،اس كوحرام ومعصيت تك كہا جانا كيے درست ہوسكتا ہے؟ (٢٣) حضرت عمر في ابل بيت المقدى سي صلح كى اور حضرت كعب الاحبار ملا قات كوحاضر ہوئے تو آپ نے ان كے اسلام لانے پرخوشی ظاہر کی اور فرمایا: آپ میرے ساتھ مدینہ چلیں اور قبر مکرم نبی ا کرم علیہ کی زیارت کریں تو بہت اچھا ہو، انہوں نے کہاا میر المؤمنین! میں ایسائی کروں گا ، پھر جب حضرت عمر واپس مدیند منورہ پہنچاتو سب سے پہلے مجد نبوی میں جا کررسول اکرم علی پسلام عرض کیا۔ (۲۴) یہ نہایت مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیزا کی مخف کوقا صدمقرر کر کے شام ہے مدینہ طیبہ بھیجا کرتے تھے تا کہ وہ ان کی طرف سے روضنہ مقدس نبویہ پرسلام عرض کر کے لوٹ آئے ،اس واقعہ کوعلا مددمیاطیؓ نے امام ابوبکر احمد بن عمر و بن ابی عاصم انتیل (م ے <u>۱۸۷</u> ہے) کے مناسک سے روایت کیا ہے اور علامہ ابن جوزی طنبلی (م مر<u>وع ہے</u>) نے بھی اس کواپنی کتاب 'مثیر العزم الساکن الی اشرف المساكن'' ميں ذكر كيا ہے غور كيا جائے كه بيدوا قعدا بتدائى دور تابعين كا ہے اور حضرت عمر بن عبدالعزيز ايساجليل القدر فخر امت محمد بيعاف اتنى دور دراز مسافت ملک شام سے مدین طبیبہ کو صرف زیارۃ وسلام کے لئے اپنا آ دی بھیجا کرتے تھے دوسراکوئی دنیوی مقصد یا مسجد نبوی وغیرہ کا مقصد بھی نہیں تھا گویااس دور میں صرف زیارۃ وسلام کے لئے سفر کی اہمیت ومشروعیت سب کے نز دیکے مصم تھی ، ہاتی دوسرے مقاصد کے ساتھ زیارت نبوبیہ کی نیت تو بہت ہی زیادہ اور عام بھی ، چٹانچہ حضرت عمر بن عبدالعزیزٌ علاوہ مستقل قاصد بھیجنے کے مدینہ طیبہ جانے والے دوسر ہےلوگوں سے بھی درخواست کیا کرتے تھے کے قبرنبوی پر حاضری کےوفت ان کاسلام عرض کریں اور دوسرے حضرات بھی اس کا اہتمام کرتے تھے۔ الے واضح ہو کہ جدیث انس بن مالک ابن ماجہ کی رو سے مسجد حرام میں نماز کا ثواب ایک لا کھاورمسجد نبوی ومسجد اقصیٰ (بیت المقدس) دونوں کا ثواب پیجاس پیجاس ہزارہے، لہذا شام اوراو پر کے سب علاقوں کے لئے محداقصیٰ قریب ہے وہاں کے لوگوں کو صرف مجد نبوی میں نماز کی ثبت سے سفر کرنا بے ضرورت ہے اورا کرائ کے ساتھ زیارہ قبر کرم کی بھی نیت کریں گےتو پھر بھی ہمارا مقصد حاصل ہےاوران چندلوگوں کا دعویٰ باطل ہوجا تا ہے جوزیارت کی نیت شامل کرنے ہے بھی اس کو معصيت كاسفرقر اردية بين، والله تعالى اعلم-

سیک مستر الغرام العناظ فر جی مین ۱۳۴۳ میں علامه ابن الجوزی کا مفصل تذکره بے لیکن اس میں کتاب کا نام قصیر الغرام الساکن الی اشرف المساکن ورج ہے۔

حضرت ابن عمر فرمایا بیسنت ہے تم قبر نبوی پرقبلہ کی جانب ہے آؤاور پشت قبلہ کی طرف کر کے قبر مبارک کی طرف اپناچرہ کرو پھر کہو" المسلام علیک ایھا النبی و رحمہ اللہ و ہو کاتہ "اور سحانی کی کی کے بیانا البحکم حدیث مرفوع ہوتا ہے۔ (وفاءالوفاء ص ۹ میں ۲۲) مام احمد کی روایت بسند حسن ہے کہ ایک دن مروان آیا اور ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اپنا چرہ قبر نبوی پرر کھے ہوئے ہے، مروان

اے اگر کہاجائے کہ مجد نہوی میں نماز کا اجروثواب حاصل کرنے کوجاتے ہوں گے تو بیاس کئے مستجدے کہ مجد حرام میں نماز کا اواب مجد نہوی ہے دوگنا تو ضرور ہی ہے اور بعض روا بھوں جا ہے گئے اتنا ہزاسفر وقت اور مال دونوں کا ضیاح تھا مجر مدینہ منورہ کا سفر یوں بھی ہڑا کہ سے بھی زیادہ معلوم ہوتا ہے، پھر زیادہ ثواب کوترک کرکے کم ثواب کے لئے مدینہ کا مواج ہے اور اگر نے میں آئی صعوبت نہ تھی جتنی مدینہ تک آنے جانے میں تھی اور اب بھی حکومت سعودیہ نے جان کے لئے وہاں کا کرایہ بہت زیادہ مقرر کیا ہوا ہے بعنی بڑی بس کا کرایہ آ مدورفت نوے ۱۹۰۰ بیال، جوموجودہ تبادلہ زرکے صاب سے گئی سورو ہے ہوتے ہیں، جبکہ مسافت آمدورفت تقریباً الاجھ سوئیل ہے اور اگر بھی آرام سے جانا چاہیں تو نوے ۱۹۰۰ بیال حکومت کے یوں بی اوا کرکے تنازل والا شوفیٹ حاصل کرنا پڑتا ہے جب شکے میں میں مدینہ کا سوئیل کے مدینہ کا سوئیل کے مدینہ کا سوئیل کے مدینہ کا سوئیل کے معتبر سفر پر ۲۰۵۸ سورو ہے جو جانے ہیں۔

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ونیائے اسلام کے لاکھوں تجاج چونکہ مدینہ طیبہ کاسفر زیارہ نیویہ کے ارادہ سے کرتے ہیں جوحکومت معودیہ کے علاء کے بزدیک سفر معصیت ہے اس لئے ان کوان تجاج ہے کوئی ہمدردی نہیں ہے، واللہ اعلم ،اگراییا ہے تو اس غلطی کی اصلاح بہت جلد ضروری ہے اور حکومت سعود ہیکا قرض ہے کہ جس طرح وہ اوا سیکی ارکان جج کے ہرتم کی سمولتیں مہیا کرتی ہے، عاز مین طیبہ کے لئے بھی پوری وسعت نظر ہے کام لے اور ان چند علاء کے نقطہ نظر پر نہ جائے ، جو جمہورسلف وخلف ہے الگ اپنی ایک ایک رائے رکھتے ہیں ،خصوصاً جبکہ وہ رائے اکا برعلائے حنا بلہ اور قاضی شوکا نی وغیرہ کے بھی خلاف ہے یہ سے بیاں اس تفصیل کا موقع نہیں ہے کہ ذیا وکو حضرت معاویہ نے کیوں اور کس طرح اپنا بھائی بنالیا تھا، یہ ایک بجیب تاریخی واقعہ ہے جس کو کتب تاریخ اسلام میں و یکھا جا سالم میں میں میں میں میں میں میں میں میں وغیرہ ۔ (مؤلف)

نے اس کی گردن پکڑ کراٹھایااورکہاتم جانتے ہو کیا کررہے ہو؟ اس شخص نے کہا ہاں جانتا ہوں، نیکن تم جان لو کہ میں کسی پھر کے پاس نہیں آیا ہوں بلکہ رسول اکرم علیقتے کے پاس آیا ہوں میں نے حضور علیقے سے سناتھا کہ جب تک دین کے محافظ اس کے اہل ہوں، اس پرکوئی غم نہ کرنا لیکن جب اس کے والی وحاکم نااہل ہونے لگیس تو دین کی بتا ہی پڑم کرنا پڑے گا۔ (وفاءالوفاص ۱۴ ج۲)

یة برمبارک پراپنا چیره رکھنے والے بہت بڑے جگیل القدر صحافی حضرت ابوا یوب انصاریؓ تھے، ذکر ذلک ابوالحسین فی کتابہ ''اخبار المدینہ'' ( دفع الشبہ ۱۱۳) اس سے معلوم ہوا کہ اگر فرط شوق ومحبت میں سلامتی عقیدہ کے ساتھ ضم قبور صالحین کیا جائے تو اس کی شریعت میں سگنجائش ہے، ورنہ حضرت ابوا یوبؓ اور حضرت بلالؓ ایسانہ کرتے اور غالبًا حضرت ابوا یوبؓ نے مروان کے اعتراض کوبھی اس کی ناا ہلیت کا ایک ثبوت شمجھا تھا، اس لئے اس کو تنبیہ فرمائی، واللہ تعالی اعلم۔

(۲۸) علمائے سلف کا اس بارے میں اختلاف رہا کہ مکہ معظمہ سے ابتدا کرنا افضل ہے یا مدینہ منورہ سے اور کبار تا بعین حضرت علقمہ، معضرت علقمہ معضرت اسود وعمرو بن میمون ان حضرات میں سے ہیں جو مدینہ طیبہ سے ابتداء کواختیار و پسند کرتے تھے اور بظاہراس کا سبب زیارۃ نبویہ کی تقدیم ہی تھی جیسا کہ علامہ بکی نے کہا ہے۔ (وفاء الوفاء ص ۱۱۱۱)

## اجماع امت ہے ثبوت استحباب زیارہ نبویہ

(۲۹) قاضی عیاض یے زیارہ نبویہ کوسنت مجمع علیہا فرمایا، علامہ نووی نے لکھا کہ مردوں کے لئے زیارہ قبور کے استخباب پرعلائے امت نے اجماع کیا ہے بلکہ بعض ظاہریہ نے اس کو واجب کہا ہے، عورتوں کے بارے میں اختلاف ہے مگرزیارہ قبر تکرم نبی اکرم علیہ اللہ اللہ خاصہ کی وجہ ہے اس سے ممتاز ومشنی ہے اس لئے علامہ بگی نے فرمایا کہ اس کے بارے میں مردوں اورعورتوں کا کوئی فرق نہیں ہے، علامہ جمال رکمی نے التقضیہ میں تصریح کی کم کل خلاف سے قبر تکرم اور قبر صاحبین مشتی ہیں، کیونکہ ان کی زیارت عورتوں کے لئے بھی بلانزاع وخلاف کے مستحب ہے، اس لئے سب علاء لکھتے آئے میں کہ جج کرنے والوں کو زیارت قبر نبوی کرنامستحب ہے، اس کے استخب براتفاق واجماع ہے، حس کو بعض متاخرین علامہ ومنہوری کہیں تاہم دوسم میں کہیں ہے۔ (وفاء الوفاء ص ۲۳ کے اس کے ساتھ قبور اولیاء وصالحین و شہداء کو بھی شامل کیا ہے۔ (وفاء الوفاء ص ۲۳ کے ک

علامہ محدث بنوری عمیضہم نے لکھا: - حافظ ابن حجراور بہت سے محققین نے مشروعیت زیارۃ نبویہ کو کی اجماع بلانزاع قرار دیا ہے جیسا کہ فنتح الباری میں ہے، لہذا حافظ ابن تیمیہ ؓ نے سب سے پہلے اس اجماع کی خلاف ورزی کی ہے اور اجماع کونقل کرنے والوں میں قاضی عیاض مالکیؓ، نووی شافعی ، ابن ہمام حنفی ہیں اور اس مخالفت اجماع کی وجہ سے حافظ ابن تیمیہ مصائب و شدائد میں مبتلا ہوئے تھے، جس کی تفصیل'' دررکامنہ''میں ہے۔ (معارف السنن ص۳۳ جس)

جمتہ جمہور دربارہ جواز سفرزیارت نبویہ تعال سلف ہے، جو بہتواتر منقول ہےا وراس کی تفصیل'' شفاءالسقام''سبکی'' دفع الشبہ''حصنی اور ''وفاءالوفاء''سمہو دی میں ہے،لہذاا جماع قولی وعملی دونوں ثابت ہیں۔

نیزلکھا کہ حدیث لاتشدالرحال سے سفرزیارہ نبویہ کے خلاف استدلال ہے کی ہے کیونکہ حافظ ابن مجرِّا ورمحقق عینی دونوں نے واضح کر دیا ہے کہ حدیث مذکور ہروایت منداحمہ سے ثابت ہو چکا ہے کہ اس میں حکم صرف مساجد کا ہے دوسر ہے مواضع ومقاصد کے لئے سفر کی ممانعت کا اس سے کوئی تعلق ٹبیں ہے، اسی لئے حضرت علامہ تشمیری فرمایا کرتے تھے کہ حافظ ابن تیمیہ اوران کے اتباع این استفرد کے لئے کوئی قوی دلیل یا شافی جوا بنہیں لا سکے اورا گرکہا جائے کہ ہمیشہ سے لوگ مدین طیبہ کا سفر مبحد نبوی کی نیت سے کرتے تھے، زیارہ نبویہ کی نیت سے نبیں کرتے تھے، تو یہ امر بعیداز عقل و قیاس ہے، کیونکہ مجد نبوی میں نماز کا ثواب (حسب روایات صحیحیین) صرف ایک ہزار نماز کا

حاصل کرنے کوسات سومیل آنے جانے کی صعوبت ومصارف برداشت کرنااور محید حرام مکه معظمہ کی نماز کا ثواب ایک لا کھ کا چھوڑنا کیا عقل و دین کی بات ہوسکتی تھی؟! (معارف السنن ص۳۳۳ج۲)

علامہ شوکا فی نے لکھا: - قاتلین مشروعیت زیارۃ نبویہ کی دلیل ہیہ کہ ہمیشہ سے جج کرنے والے سارے اہل اسلام تمام زمانوں میں اور مختلف ویارو بلا دونیا سے اور ہاوجودا ختلاف مذا ہب کے بھی سب ہی زیارت نبویہ کے قصد ونیت سے مدینہ مشرفہ وہنچتے تھے اور اس کو افضل اعمال سجھتے تھے اور کہیں ہیں ہوئی کہ کسی نے بھی ان کے اس فعل پراعتراض کیا ہو، لہذا زیارۃ نبویہ کی مشروعیت پراجماع ہو چکا ہے۔ (فتح المہم ص ۲۵۸ ہے)

علامہ تقی الدین صنی (م <u>۸۲۹ھ</u>) نے لکھا کہ امت محمد بیٹائیٹی کے سارے افرادعلاء ومشائخ وعوام تمام اقطار و بلدان سے شدر حال کر کے زیارۃ روضائہ مقدسہ کے لئے حاضر ہوتے رہے تا آئکہ ابن تیمیہ نے ظاہر ہوکراس سفر مقدس کوسفر معصیت قرار دیا اور بیٹی بات کہہ کر فتنوں کا دروازہ کھول دیا، الخ (دفع الشبر ص ۹۵)

علامه ابن الجوزی حنبلیؓ (م م<mark>روه ج</mark>ے) نے اپنی کتاب 'مثیر العزم الساکن الی اشرف المساکن'' میں مستقل باب زیارۃ قبرنبوی کالکھا، جس میں حدیث ابن عمرؓ وحدیث انسؓ سے زیارۃ کی مشروعیت ثابت کی۔ (شفاءالسقام ص ۲۱)

موصوف کی کتاب' وفع شہرہ التصبیبہ' 'بھی مع تعلیقات کے جھپ گئی ہے جس میں عقائدالہ بھیم کا ابطال کیا ہے، پھران ہی عقائد کو حافظ ابن تیمیہ اوران کے اتباع نے اختیار کیا ، جسیا کہ تعلیقات میں حوالوں کے ساتھ نقل کیا گیا ہے، اہل علم کے لئے اس کا مطالعہ بھی ضروری و مفید ہے، ساتھ ہی دفع الشبہ حصنی کا بھی مطالعہ کیا جائے ، جس میں امام احمد کوان تمام عقائد مشہد ہے بری الذمہ ثابت کیا ہے، جوبعض متاخرین حنابلہ نے بان کی طرف منسوب کر کے اپنائے ہیں، یہ کتاب بھی مصر سے چھپ کرشائع ہوگئی ہے۔

علامة تسطلانی شارح بخاری نے لکھا: - زیارت قبرشریف اعظم قربات وارجی الطاعات میں سے ہے، جو شخص اس کے سواعقیدہ رکھے گا، وہ اسلام کے دائر ہے نکل جائے گااور اللہ تعالی اس کے رسول علیہ اور جماعت علماء اعلام کی مخالفت کا مرتکب ہوگا۔ (المواہب اللہ نیس ۲۰۵۰)

#### قياس سے زيارة نبويہ كاثبوت

(۳۰) علامہ محدث شخصی مہودیؒ نے لکھا: - حضورا کرم علی ہے۔ ثابت ہے کہ آپ علی ہے نے اہل بقیع اور شہداء احد کی زیارت کی بحب آپ علی ہے نے اس کی زیارت کو پہند فرمایا، تو آپ علی ہے کہ قبر مبارک کی زیارت بدرجداولی مستحب ہوگی، کیونکہ اس میں آپ علی ہی تعظیم بھی ہے، اور آپ علی ہے سے تحصیل برکت بھی، اور آپ علی ہی ہے جا رہارک کے پاس صلوۃ وسلام عرض کرنے ہے ہم پر فرشتوں کی موجودگی کے باعث رحمت خداوندی بھی متوجہ ہوگی پھر یہ کہ زیارت قبور کے چار فائدے ہوتے ہیں (۱) تذکر آخرت کے لئے جوحدیث موجودگی کے باعث رحمت خداوندی بھی متوجہ ہوگی پھر یہ کہ زیارت قبور کے چار فائدے ہوتے ہیں (۱) تذکر آخرت کے لئے جوحدیث موجودگی کے باعث رحمت خداوندی بھی متوجہ ہوگی پھر یہ کہ زیارت قبور کے جار فائدے ہوتے ہیں اسلام کے باعث رحمت مصل کرنے ہوتے ہیں کہ کہ کہ کہ کہ میت سے نفع حاصل کرنے کا قصد کرنا بدعت ہے بجر زیارت سیدالم سلین ، اور قبور انبیاء و مرسلین علیم السلام کے علامہ بکن نے کہا کہ یہ استثناء درست ہے لیکن غیر انبیاء کے لئے بدعت کا حکم کرنا کل نظر ہے۔

میں کہتا ہوں کہاس استثناء کوابن العربی نے بھی ذکر کیا ہے، انہوں نے کہا کہ زیارت کرنے والامیت سے استفادہ کی نیت نہ کرے کہ یہ بدعت ہے اور ایسا کرناکسی سے درست نہیں بجزر سول اکرم علیہ کے بعنی صرف آپ علیہ کی ذات سے استفادہ کی نیت کرنا سیجے ہے، ہے بات ان سے حافظ زین الدین حینی دمیاطی ٹے نقل کی ہے ، پھراس پر نفتذ کرتے ہوئے کہا کہ برکت حاصل کرنے کے لئے قبورا نہیا ، بھا ہے۔
تابعین ، علاء اور تمام مرسلین کی زیارت اثر معروف سے ثابت ہے اور حجۃ الاسلام امام غزائی نے فر مایا: - جس معظم شخصیت سے زندگی کے اندر
بالمشافہ برکت حاصل کی جاسکتی ہے اس سے وفات کے بعد بھی برکت حاصل کر بجتے ہیں ، اور اس غرض سے شدر حال وسفر بھی جائز ہے ( سم)
زیارت اداء جن اہل قبور کے لئے بھی ہوتی ہے ، نبی کریم عظی ہے مروی ہے کہ مردہ اپنی قبر میں سب سے زیادہ مانوس اور خوش اس وقت ہوتا
ہے جب اس کی زیارۃ وہ شخص کرتا ہے جو دنیا میں اس کو مجوب تھا اور حضرت ابن عباس سے مرفوعاً روایت ہے کہ جب بھی کوئی شخص کسی
متعارف آدمی کی قبر کے پاس سے گذرتا ہے اور اس پرسلام کہتا ہے تو وہ اس کو بہچان لیتا ہے اور شلام کا جو اب دیتا ہے۔

میں نے اقشہر کی کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہ یکھا کہ جی بن مخلد نے اپنی سند سے محد بن نعمان کے والد سے مرفوعاً روایت کی کہ جو محض ہر جمعہ کو اپنے والدین یا کسی ایک کی زیارت کرے گا، وہ ہارلکھا جائے گا، اگرچہ دنیا میں ان کی نافر مانی کا بھی مرتکب رہا ہو، علا مہ بکل نے کہا کہ قبر محضورا کرم تطاب کی زیارت میں یہ چاروں اسباب زیارت یک پاپائے جاتے ہیں، لبندا دوسروں کا اس سے کیا مقابلہ! علامہ عبدالحق وسیقلی مالک نے نابوعمران مالک نے نے کہا کہ آتے ہوں النبی علیہ السلام "کے الفاظ اس لئے نابیند کرتے تھے کہ زیارة تو اختیاری ہے جس کا جی چا ہے کرے یا نہ کرے ایکن زیارت قبر نہوی واجب کے درج میں اور ضروری ہے، علامہ عبدالحق نے کہا یعنی سنن واجبہ میں ہے جس کا جی چا مہ عبدالحق نے کہا یعنی سنن واجبہ میں سے ہے، علامہ قاضی مالک نے اس کی وجہ قبر کی طرف نبیت زیارت بتلائی ، یعنی اگر "زرنا النبی علیہ السلام" کہا جائے تو اس کو امام مالک جسی ناپند نہ فرماتے ، کیونکہ ان کے سامہ بیصدیث "السلھ میا تجعل قبوری و ثنا یعبد، اشتہ غضب اللہ علی قوم اتحدو اسب قبور انبیا نہم مساجد "لہذا سد ذرائع کے لئے لفظ زیارہ کی نبیت قبر کی طرف پندنہ کرتے تھے۔

علامہ بکی نے اس پراشکال کیا کہ خود حدیث میں من زار قبری موجود ہے تو ہوسکتا ہے، پیر مدین امام مالک کونہ پیچی ہویاد وسروں کی زبان سے ان الفاظ کی ادائیگی ناپیندگی ہو،اگر چیعلامہ ابن رشد مالکی نے توامام مالک سے لوگوں کے زاد السنب علیه السلام کہنے کو بھی ناپیند کرنافل کیا ہے، فرماتے تھے جھے یہ بات بہت برئی معلوم ہوتی ہے کہ حضور علیہ السلام کی زیادت کی جارتی ہے، علامہ ابن رشد نے فرمایا امام مالک کی وجہ ناپیندید گی صرف میں معلوم ہوتی ہے کہ ایک بات کی تعبیر کے لئے اچھے سے اچھے الفاظ ہو سکتے ہیں، پس جب زیادت کا لفظ عام اموات کے لئے بولا جاتا ہے اوراس میں بعض صور تیں ناپیندیدہ بھی ہیں، تو ایسے لفظ کا استعمال نبی اگرم علی ہے کہ شایان شان نہیں ہے ، اس لئے آپ علی کہ زیادت مقدمہ کے لئے عام اور مبتدل لفظ سے احتر از اور او نیچ درجہ کی تعبیر اختیار کرنا موزوں ہوگا۔

بعض حفزات نے بیزقوجید کی کہ حضور علیہ السلام کی قبر مکرم پر حاضر ہونا دوسری عام قبور کی طرح نہیں ہے کہ ان کی طرح آپ علیقے کے ساتھ بھی کوئی احسان کرنا ہے بیا آپ علیقے کو فع پہنچانا ہے ، بلکہ خودا پنے لئے حصول ثواتے واجر کی رغبت کی دجہ سے ہے اس لئے وہ متعارف لفظ ہو لئے سے وہی ابہام ہوگا تواس سے بچنا مناسب ہے ، در نہ کوئی بڑی دجہ کراہت و ناپسندیدگی کی نہیں ہے ، چنا نچے علامہ بگٹ نے اس تاویل کو لفظ ہو لئے سے وہی ابہام ہوگا تواس سے بچنا مناسب ہے ، در نہ کوئی بڑی دجہ کراہت و ناپسندیدگی کی نہیں ہے ، چنا نچے علامہ بگٹ نے اس تاویل کو

لے اس سے معلوم ہوا کہ عام اموات بھی سنتے ہیں ، تا ہم اس بارے میں اختلاف ہے، نیکن انبیاء کیہم السلام ضرور سنتے ہیں ان کے بارے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، جیسا کہ ہم پہلے قبل کرچکے ہیں۔ (مؤلف)

کے دعاء بعد الاذان میں جو آت محمد ان الوسیلة آتا ہے، اس مراد علائق امت محمدی بذات نبویہ کاتمشل ہے، حضرت شاہ صاحبؓ نے در آب بخاری شریف میں باب المدعا عند النداء کے ذیل میں فرمایا: -روایت میں ہے کہ طوبی ایک درخت ہوگا اوسط جہنم میں جس کی ایک ایک شاخ سب جنتوں میں ہوگی اور وہی وسیلہ ہوں گی، البذا وسیلہ کی دعاحضور علیہ السلام کو نفع ہینچانے کے لئے نہیں ہے بلکداس میں ہم دعا کرنے والوں ہی کا نفع ہے جو حصول شفاعت نبویہ کی صورت میں خلاج ہوگا اس کے بخاری شریف وغیرہ میں ہے کہ جواؤان کے بعدید دعا کرے گامیری شفاعت کا مستحق ہوجائے گا، (بقید حاشید الکے صفحہ پر)

(۱۳۱)علامہ بکن نے او پر کاعنوان قائم کر کے ایک جگہ ا کا برعلائے امت کے اقوال پیش کئے ہیں ، ملاحظہ ہوں: - قاضی عیاض مالکیؓ نے فرمایا: - زیارت قبر کرم نبی اکرم افعے سنت مجمع علیھا اورفضیات مرغب فیہا ہے۔

قاضى ابوالطيب يَ نِي فرمايا: - جَ وعمره سي فارغ موكرزيارة نبويدك ليّ جانامتحب ٢-

علامه محاملیؓ نے "التجرید" میں فرمایا: - مکه معظمه سے فارغ ہوکرزیارہ نبوید کے لئے جانامشتخب ہے۔

علامہ ابوعبداللہ المحسین بن الحن الحلیمیؓ نے ''المنہاج'' میں شعب ایمان کے تحت تعظیم نبوی کا ذکر کر کے لکھا کہ حضور علیہ السلام کی زندگی میں تو آپ کے مشاہدہ وصحبت سے مشرف ہونے والوں پر تعظیم ضروری تھی اور اب آپ تابیقی کی قبر مبارک کی زبارت آپ تابیق علامہ ماوردیؓ نے ''الحاوی'' میں لکھا کہ زبارت قبر نبوی مامور فیہاا ورمندوب الیہا ہے۔

صاحب "المهذب" نے فرمایا که زیارت قبررسول الله مستحب ہے۔

قاضی حسین نے فرمایا کہ حج سے فارغ ہوکر ہلتزم پر حاضر ہو، وعا کرے، پھرآ ب زمزم ہے، پھر مدینہ طیبہ حاضر ہوکر قبر نبوی کی زیارت کرے۔ علامہ رؤیا تی نے فرمایا حج سے فارغ ہوکر مستحب ہے کہ قبر مکرم نبی اکرم آئے گئی زیارت کرے۔ ان مرد نبید نہ فرمایا حج سے فارغ ہوکر مستحب ہے کہ قبر مکرم نبی اکرم آئے گئی کی زیارت کرے۔

علمائے حنفیہ نے فرمایا کدزیارۃ قبرنبوی افضل مندوبات وستحبات بلکہ قریب واجب کے ہے، پھربہت سے اقوال نقل کئے۔

لنة الله تعالى في جمار ع بحر كالحاظ فرياكر دعا كالحكم فرما ديا\_ (فتح الباري ص١٣٦ ج١١)

اس پوری تفصیل ہے یہ بات واضح ہوگی کہ حضور علیہ السلام کی قبر مبارک پر حاضری کا بھی بہت بڑا فا کدہ آپ علی ہے ۔ نفع حاصل کرنا ہے، یعنی آپ علیہ کی وعاء مغفرت وشفاعت کا استحقاق، جواگر چیفا تبانہ ورود ہے بھی حاصل ہوتا ہے گرآپ علیہ کے وعدہ شفاعت ہے ساتھ اس کا استحقاق اور بھی مصل موتا ہے گوئلہ ووررہ کرتو ہماری طرف سے صرف ورخواست ہی کئی ،قریب بھنی کرآپ علیہ کے وعدہ شفاعت ہے اس کی منظوری کا اطمینان بھی حاصل ہوگا، ان شاہ التداور جب یہ بات ثابت ہوگی کہ آپ پر ورود بھیج کا فا کدہ صرف اپنا ہے تو قبر مکرم کے پاس دعا کرنے کو ممنوع قرار دینا قطعاً ورست نہ ہوگا اور حافظ این تبدیر کا پفر مانا کہ ''لا دعیاء ھناگ' (قبر کے پاس دعا نہ کرے) کسے سے جو موسکت ہوگا ہے؟ اس کی پوری بحث آگآ گی ،او پر جو صفرت شاہ صاحب نے علائق است بندات نبوی کے ممشل والی تحقیق فرکرے، اس کی تا تبدیق عبد امام کے اس کشف ہوتی ہے کہ آپ نے دیکھا کہ سارے موسمین است محمد بیت کہ ایس کے اس کہ بات ہوگا ہے۔ کہا کہ سارے موسمین است محمد بیت بات میں است میں ہوتی ہے ہوگا ہی تا کہ بھی ہوتی ہے ہوگا ہے کہاں کشف پر صاضرین است محمد بیت ہوگا ہے۔ کہاں سے کہا تو وہ تین دن کے اعرب حالت ارتداوہ کیا، اعاذ نا القدمنہ 'ابر پزیش بیوا تعد بہت مدت ہوئی دیکھا تھا جولوگ حضور علیہ السلام کی حالت جیات و ممات میں فرق کرتے ہیں، یا آپ علیہ کے تو اس کا ایس کہ بیا ہے کہ تعظیم کوشرک و بدعت قرار دیتے ہیں و فیرہ وہ ہی با آپ کا تعلیم کوشرک و بدعت قرار دیتے ہیں و فیرہ وہ بیا تا ہا کہ تعلیم کوشرک و بدعت قرار دیتے ہیں و فیرہ وہ بیا تا ہا کہ تعلیم کوشرک و بدعت قرار دیتے ہیں و فیرہ وہ بیا تو کی تعظیم کوشرک و بدعت قرار دیتے ہیں و فیرہ وہ بیا تا ہا کہ کیا گیا تھیں ۔ ۔ (مؤلف)

علائے حنابلہ نے بھی زیارت کومستحب قرار دیاہے،مثلاً علامہ کلوذ انی حنبلی نے اپنی کتاب الہدایہ میں آخر باب صفعۃ الحج میں لکھا کہ جج سے فارغ ہوکرزیارت قبرنبوی وقبرصاحبین کرنامستحب ہے۔

علامہ ابوعبداللہ محمد بن عبداللہ السامری صبیاتی نے اپنی کتاب ' المستوعب' میں مستقل طور سے باب زیارہ قبرالرسول علیہ میں لکھا کہ جب مدینۃ الرسول پنچ تو شہر میں داخل ہونے سے قبل عسل کر سے پھر محبد نبوی میں حاضر ہو، پھر دیوار قبر نبوی کے پاس پنچ کرا یک طرف کھڑا ہوا و قبر مبارک کواپنے چہرہ کے مقابل کر سے، قبلہ کواپنی پیٹھ کے پیچھے کر لے، منبر نبوی کو با ئیس جانب کر سے، پھر سلام عرض کر سے اور کہے ''اسے اللہ! آپ نے اپنی کتاب میں اپنے نبی علیہ السلام کے لئے فرمایا کہ اگر وہ لوگ ظلم ومعصیت کے بعد آپ تاہیہ کے پاس آتے اور اللہ تنہ اللہ سے مغفرت چا ہجہ اور رسول بھی ان کے لئے مغفرت کی درخواست کرتا وہ ضرور اللہ تعالی کو بخشے والا اور رحم کرنے والا پاتے ، لبہذا میں تعالی سے مغفرت کیا پاس مغفرت طلب کرنے کو آیا ہوں اور آپ سے سوال کرتا ہوں کہ میرے لئے مغفرت کا فیصلہ فرمادیں ، جس طرح آپ نے این زندگی میں آنے والوں کے لئے کیا تھا، اے اللہ! میں آپ کی طرف آپ کے نبی کریم کے ذریعہ وتو سل سے متوجہ ہوتا ہوں ، الح کمبی دعا تا بھین کی ہے پھر کھا کہ والیس کے وقت بھی قبررسول تاہیہ پر حاضر ہوا وروداع کرے۔

اس کے بعد علامہ سبکٹی نے لکھا کہ دیکھواتنے بڑے حنبلی عالم نے بھی اس دعامیں توجہ بالنبی کا ذکر کیا ہے اور حافظ ابن تیمیہ بھی اپنے کو حنبلی کہتے ہیں الیکن وہ اس کے مشکر ہیں۔

علامہ مجم الدین بن حمدان حنبلی نے ''الرعابیۃ الکبریٰ''میں لکھا کہ نسک جج سے فارغ ہوکرزیارۃ قبر نبوی اورزیارت قبرصاهبین مسنون ہے،اوراختیارہے جاہے جج سے پہلے زیارت کرے یابعد میں۔

علامہ ابن جوزی حنبلی نے اپنی کتاب ''مثیر العزم الساکن الی اشرف المساکن'' میں مستقل باب زیارۃ قبر نبی اکرم اللہ اوراس میں حدیث ابن عمر وحدیث انس گوذ کر کیا۔

علامہ شیخ موفق الدین بن قدامہ خبلیؒ نے اپنی کتاب'' المغنی'' میں (جواعظم ترین معتمد کتب حنابلہ میں ہے ہے) مستقل فصل زیارۃ قبر کرم نبی اکرم آلیا ہے کے لئے قائم کی ،اس کومستحب بتلایا ،اوراحادیث ذکر کی ہیں۔ (شفاءالیقام ص٦٣ تا٦٧)۔

علامہ شوکا ٹی ''نے زیارہ قبرنبوی کی مشروعیت پراس دلیل کواہمیت کے ساتھ ذکر کیا کہ ہرز ماند میں اور ہمیشہ ہے ہر جگہ کے مسلمانوں نے جج کے ساتھ مدینہ طیبہ کا قصد زیارت کی نبیت ہے کیا ہے ، اوراس کوافضل الاعمال سمجھا ہے اور کسی ہے بھی یہ بات نقل نہیں ہوئی کہ اس نے اس پراعتراض کیا ہو، لہذا اس پراجماع ہو چکا۔ (فتح الملهم ص ۳۷۸ج ۳)

این کے بعدعلامہ بکی نے علائے مالکیہ کے اقوال اور بعض اعتراضات کے جوابات تفصیل کے ساتھ نقل کئے ہیں۔ امر فکر میہ: علامہ شوکائی (م م ۲۵۰ ایا ۱۳۵۵ ایچ) اپنے زمانہ تک کا حال لکھ رہے ہیں اور سب کا اجماع بھی نقل کررہے ہیں اور یہ بھی کہ سی نے اس پرنگیر نہیں کی ،اس سے معلوم ہوا کہ آٹھویں صدی میں آ کر جو حافظ ابن تیمیہ اور ان کے تبعین نے ایک الگ راہ اگلوں اور بچھلوں سے کٹ کراختیار کی ہے،وہ کسی طرح بھی قابل لحاظ نہیں ہے۔

عجیب بات: یہ ہے کہ علامہ ابن جوزی صبلی (م ۵۹۷) کی نظر حدیث ورجال پر بڑی وسیع ہے، آپ نے جامع المسانید ( محلد )

اے واضح ہوکہ علامہ کلوذانی صنبلی اور علامہ نجم الدین صنبلی دونوں نے زیارت قبر نبوی کے ساتھ ذیارت قبر صاحبین کوبھی لیا ہے جس ہے مفہوم ہوتا ہے کہ قبر نبوی کے ساتھ قبور صاحبین کی زیارت کے لئے بھی سفر کا جواز واسخباب نکلتا ہے، واللہ نعالی اعلم۔ (مؤلف) صاحبین کی زیارت کے لئے بھی سفر کا جواز واسخباب نکلتا ہے، واللہ نعالی اعلم۔ (مؤلف) کے میامہ میں انہوں نے علامہ شوکائی وہ بیں جن پر سارے اہل صدیث اعتماد کرتے ہیں اور ان کے فقہ کا بڑا مداران ہی کے او پر ہے، لیکن زیارة وتوسل کے مسئلہ میں انہوں نے علامہ صوصوف کو بھی نظرا نداز کر دیا ہے اور صرف حافظ ابن تیمیہ کی متفر درائے کا اتباع کرتے ہیں۔ (مؤلف)

اورمشکلالصحاح (۴مجلد)لکھی، پھرالموضوعات (۴مجلد)الواہیات (۴مجلد)اورالضعفاء بھیکھی، حافظ حدیث بتھےاورموضوع احادیث پر کڑی نظرر کھتے تھے، پھربھی انہوں نے احاویث زیارت کوموضوع قرارنہیں دیا بلکہ حدیث ابن عمروحدیث انسؓ پراعتاد کرکے زیارۃ قبرمکرم کو ان سے ثابت کیا،ایسے ہی علامہ شوکانی رحمہ اللہ نے بھی احادیث موضوعہ پرمستقل کتاب''الفوائدا کمجموعہ فی الاحادیث الموضوعہ'' ککھی کہ جس

ال متافرين علاء محد غين على صطامة سيوطى شأفتى (م االه يو) نے العقبات على الموضوعات اور ذيل المرضوعات التحييا اور علامه محدث ملاعلى قارى حتى (م الواجه) نے العقباء على الموضوعات الدين على محدث غين على محدث ملاعلى الموضوع العيامة " وغيرة كو يحدث المع شافعات " الموسوع العيامة " وغيرة كو يحدث المع شافعات " الموسوع العيامة " وغيرة كو يحدث المع شافعات " وغيرة كو محتوج على المحدث المعنوع في معرفة الموضوع في معرفة الموضوع في معرفة الموضوع في معرفة الموضوع في المحدث المحدث الموسوع في المحدث المعنوية المحتول المحدث المعنوية المحدث الموسوع في المحدث الم

یہ بات آ گے بھی واضح ہوگی کہ جافظا بن تیمیہ نے جس قدر غیر ضروری تخق وتشد دبدعت کے معاملہ میں اختیار کیا ہے کہ ہربدعت کوشرک کا درجہ دے دیا ہے اس کے برعکس باب عقائد میں نہایت تسامل برتا ہے اور بڑی حد تک تشبیہ وتجسیم کے بھی قائل ہوگئے ہیں ، واللہ المستعمان )۔

چندعلمی حدیثی فوائد: (۱) حافظ ابن عساکر (ما <u>ے ۵ ج</u>) کو حافظ ذہبیؓ نے الامام الحافظ ،محدث الشام ،فخر الائمَه ککھا،صاحب تصانیف کثیرہ و منا قب عظیمہ تھے ، تذکرۃ الحفاظ ص۲۳۲۱ جہم میں مفصل حالات ہیں مقدمہانو ارالیاری ص1۱۱/ میں بھی مخضر تذکرہ ہے۔

(۲) بذل المجهو دص ۲۲۱ ج۵ اور انوار المحموويين اطبط عرش والى حديث مذكورير يجه كلام ذكرنبيس كيا گيا، حالانكه ضروري تفا\_

(۳) ابوداؤدص۲۹۳ ج۲ باب الجميه ميں حديث ادعال بطريق ساك بن حرب روايت كى گئى ہے جوئز ندى وابن ماجہ ميں بھى ہے مگر حافظ ابن معين ، امام احمد ، امام بخارى ، مسلم ، نسائی ، ابن جوزى عنبلی وغيرہ نے اس كی صحت ہے انگار كہا ہے ، حافظ ابن قیمؓ نے تہذيب الې داؤ دميں كثرت طرق دكھا كراس كی تصحیح وتقویت كی سعی كی ہے ، حالاتكه انفراد ساك کے بعد كثرت كی طرق ہے كوئی فائدہ نہيں ہوسكتا۔

حقیٰقت بیہ ہے کہ حافظ ابن قیم کاعلم مُعرفت رجال میں ضعیف تھا، جیسا کہ علامہ ذہبیؓ نے بھی' ''مجم اُخص'' میں اس کی تفریح کردی ہے، اس حدیث کے بارے میں پوری تحقیق' 'فصل المقال فی تمحیص احد دھیۃ الا دعال' میں قابل دید ہے۔

بذل المجہودص ۲۲۰ج ۵ میں یہاں بھی صدیث مذکور کے رجال سند کے بارے میں کلام بہت نا کافی ہے اور ساک پرتو کچھ بھی نہیں لکھا گیا جس پر کافی روشی ڈالنی ضروری تھی۔

(۳) کی بیات بھی ذہن میں رکھنی چاہئے کہ حافظ ابن قیم کا حدیث ضعیف و معلول ندکور کی توثیق کے لئے سعی کرنا اور کتاب النقض ندگور کی ترویج و اشاعت کے لئے حافظ ابن تیمیڈوابن قیم کی تمناو وصیت ظاہر کرتی ہے کہ وہ بدعت فی العقائد سے احتراز کوکوئی اہمیت نددیتے تھے، جبکہ ہر بدعت فی الاعمال کے لئے ان کے یہاں شرک سے کم درجہ نہیں تھا اور آج بھی کچھ سادہ لوح لوگ ان دونوں حضرات کی بدعت فی الاعمال کے بارے بیں شدت کی وجہ سے نہایت معتقد ہے ہوئے ہیں، کیکن ان کے بدعة فی العقائد کے بارے بیں شدت کی وجہ خانہ ظاہریہ دمشق کی جی الیکن ان کے بدعة فی العقائد کے بارے بیس تسامل سے بالکل غافل ہیں، ایسے حضرات کو علامہ کوثری کی مطبوعہ تالیفات و مقالات اور کتب خانہ ظاہریہ دمشق کی مطبوعہ تالیفات و مقالات اور کتب خانہ ظاہریہ دمشق کی مطبوطات حافظ ابن تیمیٹیز مطبوعہ کتا ہو السدے لعبداللہ بن الامام احمد و کتاب التقض للداری کا مطالعہ کرنے کے بعد صحیح رائے قائم (بقیہ حاشیہ الگے صفحہ پر)

کے بارے میں کہا گیا ہے کہ فہایت تختی برتی ہے یہاں تک کہ بعض سیجے وحسن احادیث کوبھی موضوع کے درجہ میں کرگئے، جس پر حضرت مولانا عبدالحق صاحب کھنوگ نے '' ظفر الامانی'' میں متنبہ کیا ہے ، گراس کے باوجودا نہوں نے احادیث زیارت کوموضوع نہیں کہا جبکہ وہ بھی یقینا جانتے ہوں گے کہ حافظ ابن تیمیہ ان کوموضوع و باطل کہہ چکے ہیں اور ای وجہ سے انہوں نے حدیث شدر حال کوزیارہ نبویہ پر بھی منطبق کر کے اپنی الگ رائے قائم کی اور سفرزیارہ کونا جائز قراردیا پھرای فتوی کی وجہ سے جیل گئے اور و ہیں انتقال کیا۔

ہندوستان میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے دورتک کتب متقد مین ومتاخرین کے ذخیرے اس طرح عام نہ ہوئے تھے، جس طرح العد کوا وراب ہمارے زمانہ میں ہوگئے ہیں، یہی وجہ ہے کہ شیخ معین سندھیؓ نے حضرت شاہ ولی اللہ سے حافظ ابن تیمیہؓ کے بارے میں رائے معلوم کی تو وہ صرف اتنا کہہ سکے کہان کے چند تفردی مسائل کے علاوہ جن کے باعث وہ جیل گئے اوراسلامی حکومتوں نے ان پر بختیاں کیس معلوم کی تو وہ صرف اتنا کہہ سکے کہان کے چند تفردی مسائل کے علاوہ جن کے باعث وہ جیل گئے اوراسلامی حکومتوں نے ان پر بختیاں کیس میں ان کے علم وفضل اور تبحر علمی واسلامی خدمات کا معترف ہوں ،اس کے بعد نوا ب صد لی حسن خان نے بھی عافظ ابن تیمیہؓ سے اعتراضات اٹھانے کی سمی کی ،گر پھر جب خودان کی قلمی کتابیں حجیب کر منظر عام پر آئی شروع ہوئیں اور کتب خانہ ظاہر بید دشق میں ان کی مخطوطات دیکھی گئیں تو نفتہ ونظر کا باب وسیع ہوتا گیا۔

ہمارے اکابر میں سے حضرت علامہ کشمیری جھی حافظ ابن تیمیڈ کے غیر معمولی فضل وتبحراور جلالت قدر کے معترف تصاور بڑے ادب واحترام کے ساتھ ان کا ذکر کیا کرتے تھے مگر ساتھ ہی ان کے بعض تفردات پر سخت تنقید بھی کرتے تھے اور ان کے درس حدیث میں جہاں مذاہب اربعہ کی تفصیلات و دلائل کا ذکر آتا تھا، حافظ ابن تیمیڈ کے تفردات ذکر کرکے ان کے جوابات بھی دیا کرتے تھے، شاید انہوں نے اس امر کا انداز وفر مالیا تھا کہ جدیدوور میں غیر مقلدین اور جدت پہند حضرات ان کے تفردات کوابنانے کی سعی کریں گے۔

اس کے بعد حضرت شیخ الاسلام مولا ناحسین احمر صاحب مدقی کا دور آیا اور آپ نے حافظ ابن تیمیڈ کی مطبوعہ کتابوں کے علاوہ مخطوطات پربھی نظر کی تووہ اپنے درس حدیث میں بہنبت حضرت شاہ صاحبؓ کے زیادہ شدت کے ساتھان کاردفر مانے لگے تھے اور خانس

(بقیدهاشیه سفی سابقد) کرنی چاہئے کیونکہ عقائد کا باب اعمال ہے کہیں زیادہ اہم ہے اور ہم بچھتے ہیں کہ باب عقائد میں تشبیہ وتجسیم وغیرہ کو کی بھی حق نہیں تبجیہ سکتا، چنانچہ صاحب تخفۃ الاحوذیؓ نے بھی شرح النداور ملاعلی قاری حنی کی عبارت نقل کر کے لکھا کہتی بات وہی ہے جو ملاعلی قاری نے کٹھی اور اس میں شک وشہریس کہ ید، اصبع ، عین ، بجی ء، ایتان ، نزول رب وغیرہ میں تسلیم وتفویض ہے اسلم بلکہ وہی متعین ہے۔ (تحقیص ۳۳۳ جس)

(۵) اس حقیقت کاعلم بھی حافظ ابن تیمیہ وابن قیم کے عالی عقیدت مندوں کو کم ہی ہوگا کہ وہ جب کی نظرید پر جم جاتے ہیں تو گھر وہ رے نظرید کی طرف توجہ قطعانہیں کرتے ،اوراپنے لئے مشکوک ہاتوں کو بھی ولیل بنانے میں حرج نہیں جھتے ، ہمارے حفرت شاہ صاحب فرماتے ہے کہ ذناء نار کے نظریہ بن کہ انہوں نے ایسابی کیاا ورجہ ہورسلف وخلف کے دلائل کونظر انداز کر دیا ، بلکدا پنے مسلک کو حضرت فاروق اعظم تھا کہ جب بھی کہدویا، حالا نکدان سے جواثر منقول ہے اس کفار کی تصریح نہیں ہے،اوروہ عصاۃ مؤمنین کے بارے میں ہے،ایک حتال بعیدے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر گئے جوموقع استدلال میں اہل حق کی شان نہیں ہے، یہ بھی فرمایا کہ متداحد میں جو حضرت این عمروی العاص ہے مرفوع حدیث مردی ہے وہ بھی مونین اہل کیائر کے جق میں ہے،اس کو بھی کفاروشر کین کے لئے سے میڈخوش فنا ، نار کے لئے قال دیا تھی کہ نظری ہے ،فرض فنا ، نار کے لئے قال دیا تھی دلائل میں کوئی قوت نہیں ہے، یول عقلی تکتے نکالے جاؤدہ اور بات ہے۔

(۱) اوپرکی عبارت سے بینہ مجھا جائے کہ ہم ہدعت فی الانعمال کو پچھ کم برا سجھتے ہیں نہیں بلکہ ہمارے مختقین اکا برنے تو ہدعت دنے کا بھی انکار کیا ہے، حضرت امام ربانی مجد دالف ٹانی قدس سرہ نے احیائے سنت و رو ہدعت میں جس قدر سعی بلیغ قرمائی ہے اس کو آپ کی تالیفات ومکتوبات پڑھنے والے سب ہی جانتے ہیں، وہ تو اس کے بھی روادار نہیں کہ نماز کے لئے نیت اسانی کو بدعت حسنہ کہہ کر باقی رکھا جائے بلکہ فرماتے ہیں کہ اس کو ختم کر کے صرف نیت قبلی پر پورا دھیان و باجائے جواصل سنت اور صحت نماز کے لئے ضروری ہے اور روان بدعت مذکورہ کے باعث ختم ہوگئی ہے۔

عجیب بات ہے کہ جولوگ خود بدعت فی العقا 'کد کے مرتکب اور حق تعالی سجانہ کے لئے بجنیے ، تشبیہ ، جہت و مکان وغیر ہ کے صرف قائل ہی نہیں بلکہ اس کی دعوت عام دینے کے لئے رسائل اور کتابیں مفت شائع کررہے ہیں ، و و دوسرے اہل حق کوار تکاب شرک و بدعت کا طعنہ دیتے ہیں۔ واللہ المستعان (مؤلف) طورے ان کے عقا کد تشبیہ و تجسیم مندرجہ مخطوطات پر تو کڑی تنقید فرمایا کرتے تنے۔رحمہ اللہ رحمة واسعه -

## ''زیارۃ نبویہ کے لئے استخباب سفراوراس کی مشروعیت پردلائل عقلیہ''

اعلاء کلمۃ اللہ فرض اور نہایت اہم رکن اسلام ہے اس لئے اس کا وسیلہ وذریعہ جہاد بھی بہت بڑے فضل وشرف کا سبب بن گیا اور جہاد کے لئے سفر ودیگر در انکع کا درجہ مباح کا تھا، پھر جب زیارت کے لئے سفر ودیگر در انکع کا درجہ مباح کا تھا، پھر جب زیارت قبور بھی ایک مشروع و مستحب امر ہے تو اس کے لئے بھی سفر اور دو سرے ذرائع وصول موجب اجر وثو اب ہوں گے اور بیثق تکان کہ صدیث شدر حال کی وجہ سے قریب کی زیارت تو مستحب ہے دور کی نہیں ہے اس لئے بے کل ہے کہ حدیث نہ کور کا تعلق صرف مساجد کے سفر سے ہو دوسرے اسفار سے نہیں ہے جیسا کہ حدیث مسند احمد سے ، میام واضح ہو چکا ہے (شفا السقام ص۱۰۳ جا ۱۲) دوسرے اس لئے بھی کہ حافظ ابن تیمیہ وران کے بعین کے علاوہ امت کے سارے اکا برعاماء ومحدثین کے بالا تفاق سفرزیارت نبویہ کو مستحب ومشروع قرار دیا ہے جتی کے اکا برحنا بلہ اور ابن جوزی اور علامہ شوکانی وغیرہ سب ہی نے اس مسئلہ میں جافظ ابن تیمیہ کے خلاف رائے قائم کی ہے۔

علامہ بی نے یہ بھی لکھا: - زیارہ نبویہ کا مقصد حضور علیہ السلام کی تعظیم اور آپ آلیہ ہے برکت حاصل کرنا ہے اور یہ کہ آپ آلیہ پی صلوہ و صلام عرض کرنے ہے جی تعلیم کی رحمت ہمارے حال پر متوجہ ہوگی اور اس مقصد کا حاصل کرنا ہماری اپنی اہم ترین ضرورت ہے اور شریعت نے ہمیں آپ آلیہ کی تعظیم وتو قیر کے لئے آپ آلیہ پر پر صلوہ و صلام عرض کرنے کے لئے مامور کیا ہے، لہذا اس مقصد کے حصول کے سخریعت نے ہمیں آپ آلیہ کی تعظیم موتو قیر کے لئے آپ آلیہ ہی نوازت کرنے والے حضور علیہ السلام کی تعظیم میں حدے نہ بڑھ جائے اور آپ آلیہ کہ تو اور دوسرے جائے اور آپ آلیہ کہ تعلیم میں اور بیار گئیں اس لئے ہم قیدرگاتے ہیں تو یہ بات اول تو سفر اور بغیر سفر دونوں صورتوں میں ہو سکتی ہے اور دوسرے بیا کہ کہ اور میں ہو سکتی ہے اور دوسرے بیا ہم میں گئی افراط کریں گے ہوسارے موصدین کے سردار سے اور جنہوں نے ساری عمر دعوت تو حیددی اور شرک و بعث ہم سیدالم سلیم کی تعظیم میں گئی افراط کریں گے ہوسارے موصدین کے سردار سے اور جنہوں نے ساری عمر دعوت تو حیددی اور شرک و بت برتی کا مظاہرہ بھی کریں گا ایک بات صرف وہ تی کہ سکتا ہے جوصرف بوعت واہمہ ہے کام لیتا ہواور عقل و خرد کو بالا کے طاق رکھ دے، تیسرے یہ کہ یہ علاء اسلام اور امراء و دکام کا فرض ہے کہ دہ لوگوں کو تلقین و ارشاداور جبر وقوت کے ذریعہ ہم بیدعت و شرک ہے دو کیس نہ یہ کہ اس خوف ووہم کی وجہ ہم سخبات و شروعات پر بھی قدغن لگا دی جائے ، بیرک کیا دیں وعقل کی بات ہوگی ؟ (شفاء النام م ۲۵۸ کا ک

اس کے بعد علامہ بکی نے لکھا: -اداء حقوق بھی ایک اسلامی فریضہ ہے لہذا جس پرکسی کاحق واحسان ہواس کے ساتھ زندگی میں اور بعد موت

بھی نیکی و بھلائی کرناضروی ہے، ہل جنواء الاحسان الا الاحسان اور زیارت قبر بھی اداحق واحسان کی ایک مشروع شکل ہے، بظاہر حضورعلیہ السلام نے بھی ایک لئے اپنی والدہ صاحبہ کی قبر کی زیارت فر مائی تھی ، آپ تالیقی ان کی قبر پرتشریف لے گئے اور روئے ، آپ تالیقی کے ساتھی صحابہ کرام بھی رود ہے گئے بھر آپ تالیقی نے فرمایا میں نے حق تعالی ہے اجازت جا بھی کہ میں ان کے لئے دعائے معفرت کروں ، کیکن مجھے اس کی اجازت نہیں ملی ، پھر میں نے زیارت قبر کی اجازت ما تھی تھور کی زیارت کیا کرو، کیونکہ وہ آخرت کو یا دولاتی ہیں۔ (مسلم شریف)

ال کے ساتھ دیجی ہے کہ زیارت جرم ہوری ہے ہی ہوری ریارت ہیا ہورہ پوئدوہ اس کا موجب ہے، حضرت انس کے حدیث مردی ہے کہ میت کو سب سے زیادہ انس ال وقت حاصل ہوتا ہے کہ اس کی زیارت کواییا شخص جاتا ہے جواس کو دنیا میں مجوب تھا یعنی اس سے میت کی وحشت و تنہائی کا اثر دور ہوتا ہے، حضرت ابن عباس کے حدیث مردی ہے کہ جو شخص اپنی جاتا ہے جواس کو دنیا میں مجوب تھا یعنی اس سے میت کی وحشت کرتا ہے تو وہ اس کو پہچان کر جواب دیتا ہے اس کی روایت بھی ایک جماعت محد ثین نے کی ہا و وعلا مقر طبی گ نے لکھا کہ شخ عبد المحق محدث کرتا ہے تو وہ اس کو پہچان کر جواب دیتا ہے اس کی روایت بھی ایک جماعت محد ثین نے کی ہا اور علا مقر طبی گ نے لکھا کہ شخ عبد المحق محدث نے اس کا اور اگر بھی کرتے ہیں ( کہ کس نے زیارت کی اور اس کے لئے جو پھھ ایصال تو اب کیا ) اس بارے میں یہ کشر ہا اور فیر محصور آ ٹار مردی ہیں۔

اس کا اور ان کی تفصیل ذہن میں رکھ کر فور کیا جائے کہ گلوق میں سے حضور علیہ السلام سے زیادہ کوئی معظم و بابر کت ہوسکتا ہے، اور ان سے المحق کی فیر معظم کی زیارت کا درجہ سب قبور سے زیادہ ہوگا اور آپ عقیقہ کی فیر معظم کی زیارت کا درجہ سب قبور سے زیادہ ہوگا اور آپ عقیقہ کی فیر معظم کی زیارت کا قصد کرنا فاص طور سے متعین و مشر و عبی ہوگا، البذا اگر کوئی دیل طاہر خاص آپ علیقی کی زیارت کے لئے مستحب و مشر و عبوت نیارت مشر و عبی ہم صرف اپنی عقول سلیم ہے کہ در بعد اس بات کا فیصلہ کر سے تھے، چہ جائیکہ ہم اس کے دلائل نقلیہ بھی بہ کے لئے نہ بھی موجود ہوتی ہیں اور پھی اور پکھی ہو کہ انہذا آگر کوئی دیل سے تھی کہ ذیارت مشر فد کے استحب برا جھاع واتفاق کیا اور پھی حورات نے اس کو دائل نقلیہ بھی۔

علامہ بی نے مزید لکھا: - یوں تو زیارۃ تمام قبورصالحین کی سنت وثواب ہے گرقبور قریبہ کی زیادہ مؤکدہ ہے اور جس سے قرابت کا تعلق ہواں کی اور بھی زیادہ مطلوب ہے جس طرح کہ نمازتمام ہی مساجد میں مطلوب ہے ، بچر تین مساجد (مسجد حرام ،مسجد نبوی و مسجد اقصلی ) کے ثواب میں سب برابر ہیں ،کوئی تخصیص نہیں اس لئے جس طرح ان تین مساجد کے علاوہ کسی خاص مسجد میں نماز کا خصوصی اہتمام (شدرحال وغیرہ) کرنا غیر موز وں امر ہوگا ،ای طرح قبر نبوی کے علاوہ اور کسی خاص قبر کے لئے بھی خصوصی اہتمام (شدرحال وغیرہ) غیر موز وں ہوگا اور شایدا سی معنی ہے ابن غیل ہوئی ہے اور یہی حکم ان مشاہد کا بھی ہے جن سے برکت اور شایدا سی معنی ہے اور عام قبور کے لئا ظہر ان مقابد کا بھی ہے جن سے برکت حاصل کرنے کی بات بیٹنی درجہ کی خہوب لہذا ہمار سے نز دیک مجموعی طور سے تمام قبور صالحین کی زیارت مستحب ہے اور عام قبور کے لئا ظہرا سے برکت کے حصول کی امید زیادہ ہے ، لیکن جن کی برکت قطعی و بیٹنی ہے جیسے قبور انبیاء علیم السلام اور جن کے جنتی ہونے کی شرع نے شہادت دی ہے ، جیسے حضرت ابو بکر و عمر آن کا قصد زیارت بھی مستحب ہوگا ، پھران کے بھی مراتب ہوں گے ،سب سے بڑا مرتبہ نجی اکرم علیات

کے اس لحاظ ہے حضورعلیہ السلام کی زیارت سب سے زیادہ موکد ہوجاتی ہے کیونکہ قرآن مجید میں ''المنہ یی اولی بسال مو منین من انفسہ می وارد ہے بینی آپ سلامتی کی قرابت معنوبہ ہے جوقر ابت جسی سے زیادہ اہم واقدم ہے، ایمانی وروحانی رشتہ جسمانی رشتہ سے زیادہ قوی واقوی بھی ہے کہ جسمائی رشتہ ہے مارتھ کی قرابت معنوبہ ہے جوقر ابت جسی سے زیادہ اسلام کی حیات برزخی مثل حیات و نیوی فابت ہے اور بقول شیخ عبد العزین و باغ سینہ مبارک نبوبہ میں سے نہایت باریک وہا گے نورانی بیشار نکلے ہوئے ہیں اور ہر ہر سلمان کے قلب کے ساتھ ایک ایک دھا گے کا تعلق ہے، جس کی وجہ سے وہ اسلام وایمان پر فابت و قائم ہے اگروہ منقطع ہوجائے تو ایمان باتی نہیں رہ سکتا۔ (ابرین) (مؤلف)

کا ہے جس طرح مساجد مشہود لہا بالفضل میں ہے سب سے بڑا مرتبہ مسجد حرام کا ہے اور بڑے مراتب والی قتم میں شدر حال صرف قبورا نبیاء علیہم السلام کے لئے موزوں ہوگا (ایصناص ۱۹)

موحداعظم كى خدمت ميں خراج عقيدت

تخليق عالم اوربعثت انبياء يبهم السلام كابر امقصدحق تعالى كى ذات وصفات كا تعارف اوراس كى وحدا نيت كااقرار كرايا ہے بيفريضه تمام انبیاءاوران کے جانشینوں نے ادا کیااورآ خرمیں سرورا نبیاء کیلہم السلام اورآپ کے جانشین وارثین علوم نبوت نے اس مقصد عظیم کو بوجہ اتم والمل پورا کیااور قیامت تک ایک جماعت حقه ضروراس خدمت کوادا کرتی رہے گی ،معلوم ہے کہ سرور کا ننات علی ہوت سب سے پہلے اور بعثت سب ہے آخر میں ہوئی ،تمام انبیاء کوآپ علی آپ کی جلالت قدراور آخرز مانہ میں آپ علیہ کی آبدے باخبرر کھا گیا،سب ہے پہلے آپ علیہ کی نبوت ورسالت کا عہد واقر ارلیا جا تار ہا،حضرت آ دم کی لغزش آپ علیہ کے توسل ہے معاف کی گئی،تمام انبیاء ومرسلین ے شب معراج میں آپ علی کے ملاقات ہوئی اور سب نے آپ علیہ کی امامت میں مسجد اقصلی میں نمازادا کی ،فرشتوں نے آسانوں پر آ پ علی کی افتدا میں نماز پڑھی، بیاوراس علاوہ ساری تشریفات آپ علیہ کے لئے راقم الحروف کی نظر میں صرف اس لئے ہو کمیں کہ آ پﷺ موحداعظم اورسارے موحدین کاملین کےسردار تھے،ای لئے آپ کی شریعت میں شرک و بدعت کے لئے اونیٰ ترین گنجائش بھی باقی نہیں رکھی گئی، دوسرے انبیاء کی شریعتوں میں تعظیمی تجدہ وغیرہ بھی روا تھا، مگرآپ علیہ کی شریعت میں روانہیں ہواحضورعلیہ السلام کوشجرو حجرسلام کرتے تھےاورآ پے علی کے امتیوں کے لئے بھی صرف صلوۃ وسلام کی اجازت ملی ، اسی صلوٰۃ وسلام کوآپ کی تعظیم وتو قیر کا آخری درجہ مجھا گیا، اور یہی آپ علی کے تمام ظاہری و باطنی احسانات کے اداء حق اور خراج عقیدت پیش کرنے کی واحد صورت قراریا کی ،اس لئے اس کے مکلف آپ علی ہے سارے امتی آپ علیہ کی زندگی میں بھی رہے اور بعد وفات بھی ،فرشتوں کا ایک گروہ اس کے لئے مقرر کیا گیا کہ غائبین اور دور والوں کا تخفیصلوٰ ۃ وسلام آپ علی ہے۔ کی خدمت اقدس میں پہنچا ئیں ،جس کے جواب میں آپ علیہ ان کے لئے رحمت وبرکت کی دعا فرماتے ہیں اور قبر مبارک پر حاضر ہو کر جوخوش نصیب امتی سلام عرض کرتے ہیں اس کوآپ علی خود سنتے اور جواب دیتے ہیں،اس حاضری کے وقت ہرامتی کو میجھی حق ہے کہ وہ حضور علیہ السلام ہے اپنے لئے شفاعت کی درخواست کرے،جس کی رہنمائی سارے علماءامت اولین وآخرین نے کی ہے،البت ورمیان میں کچھلوگ ایسے ہوئے جنہوں نے روضته مقدسه کی حاضری پر پابندی عائد کی اوراس کے لئے سفر کومعصیت قرار دیا اور رہیمی کہا کہ حاضری کے وقت قبر مبارک کے پاس اپنے لئے کوئی دعا بھی نہ کرے اور اس کوبھی تو حید کا ایک بر اسبق جتلانے کی سعی کی گئی، کیاان چندا فراد کے سوالا کھوں لا کھامت مجہ یہ کے علماء داعیان امت نے بھی تو حید کا یہی مطلب سمجھا تھا؟ فیا للعجب!اپناخیال توبیہ کے جس خوش نصیب کوزیار ہ نبوبی کی سعادت عمر میں ایک باربھی ملے گی تو وہ سومر تبداپنی زندگی کے اعمال کا جائز ہ لے گا اور سوچے گا کہ کہیں کسی لمحد میں دانستہ یا نا دانستہ کسی اد تی شرک و بدعت کا ارتکاب تو نہیں ہو گیا کہ اس سے بڑھ کر خدائے تعالیٰ اور نبی ا کرم علیت کوناراض کرنے والی دوسری چیز نبیں ہے،کن کن امور میں قرآن وسنت کا دامن چھوٹا ہے،سارے اعمال کا جائز ہ لے کرتو ہوا نابت کے ذریعہ پاک وصاف ہوتا ہوا جج وزیارت ہے مشرف ہوگا جس طرح فرض نمازوں کی پیمیل قبل و بعد کی سنتوں ہے ہوتی ہے ،اعمال حج کی يحميل بھی قبل يا بعد كى زيارة نبويہ ہوتى ہاوراس سنت ہروكنا گويا فج كى يحميل ہےروكنا ہے، دوسرے مقابر ومشاہد كے بارے ميں تو میں دعو ہے ہیں کرسکتا الیکن قبر معظم نبی اعظم علیقے کی حاضری کے وقت تو شاید ہی کوئی بدنصیب ایسا ہوگا جوآپ علیقے کی تعظیم میں افراط کر کے تکسی بدعت وشرک کا مرتکب ہوگا، کیونکہ سارے حجاج سفر حج وزیارت سے پہلے ہی نتمام احکام وآ داب کی حتی الامکان پوری تعلیم حاصل کر لیتے

یں ،اوروہاں جاکر بھی علماء سے برابراستفادہ کرتے رہتے ہیں اور سے ہمیشد سے ہوتا آیا ہے اور ہوتار ہے گا،ان شاءاللہ تعالی حافظ ابن تیمیدر حمد اللہ کا فر کر خیر

آپ کے چند تفروات کا ذکر پہلے ہوا ہے، چنداس کئے کہ فتاوی ابن تیمیہ جلدرالع کے س۳۸ سے ۱۵۳ تک آپ کے تفروات کو ''الاختيارات العلميه'' كے عنوان سے ايك جگد كرديا گيا ہے،اور ١٠٠٨ ابواب فقيه ميں ان كے تفردات بيان ہوئے ہيں ،ہر باب ميں بھی متعدد مسأئل ہیں ،اس طرح آپ کے شذوذ و تفروات کی تعداد سینکروں تک پہنچ جاتی ہے جن میں آپ نے مذاہب اد اجداور جمہورامت سے الگ رائے قائم کی ہان کےعلاوہ باب عقائد میں جوآپ کے تفردات میں ووا لگ رہے جن کو' السیف انصیقل فی الروعلی ابن زفیل' للسبکی ( م ٢ 🕰 🚗 ) اور'' دفع شبه من تشبه وتمر دونسب ذلك الى السيدا كجليل الامام احمرٌ ، تتحصني (م <u>٨٢٩)</u> اور دفع شبهة للتشبيه والروعلي المجمه ، لا بن الجوزی المستنلی (م۸<u>۹۵ ھ</u>) کےحواثق میں بیان کیا گیا ہے نیز فقاوی ابن تیمیاص ۹۵ ج۳ و۹۱ ج۳میں بھی وہ مسائل ذکر کئے گئے ہیں جن میں حافظ ابن تیمیئے نے تفرد کیا ہے،ان میں ایک اہم مسلہ جواز مسابقت بلامحلل کا بھی ہے،سارے علاءامت نے گھوڑ دوڑ میں دونوں جانب ہے ہار جیت کی شرط لگانے کو قمارا ور جوئے میں داخل کر کے حرام قرار دیا ہےا ورجواز کی صورت صرف بیر بتائی کہ تبیسر انتخص ان دونوں جیبا گھوڑالا کر بلا شرط کے دوڑ کے نذکورہ مقابلہ میں شریک ہو، وہ گویااس معاملہ کوحلال بنائے کا باعث ہوگا ،ای لئے اس کومحلل کہا گیا رکین حافظ ابن تیسید نے فرمایا کنہیں میہ جہاد کے لئے تیاری کا معاملہ ہے،اس میں بلامحلل کے بھی قمار کی مذکورہ صورت جائز کے ہردور کے علماء نے حافظ موصوف کے تفروات پر تکیر کی ہے، حافظ ابن حجرًا ورحافظ قربی وغیرہ کے بیانات پہلے آ چکے ہیں اور آ گے بھی اکا برامت کی آ راء ہم نقل کریں گے،ہم ان کی جلالت قدراور علمی دینی وسیاسی خدمات کااعتراف پوری وسعت صدرے کرتے ہیں،مگر جو چیز کھٹکتی ہےاور پورے عالم اسلام کے علمائے امت محمد میکی توجہ کے قابل ہے وہ مید کہ حکومت سعود میک سریری میں ان کے تفروات کوبطورا یک وعوت کے پیش کیا جار ہاہے،اوراس طرح كه كويا ائمهار بعداورسلف وخلف كے فيصلے ان كے تفروات كے مقابله ميں جيج در جيج اور قابل ردونكير بيں ، تيز أيك بالكل غيراسلامي نظريه كو بر هاوا دینے اور رائج کرنے کی سعی جاری ہے کہ حافظ ابن تیمیہ وابن قیم اور شیخ محمد بن عبدالوہائے کے خیالات وعقائدے اختلاف کرنے والے گویا شرک و بدعت میں مبتلا ہیں ، یہصورتحال نہصرف تکلیف وہ ہے بلکہ عالم اسلام کےاتحاد وا تفاق کے لئے بھی نہایت مصر ہے جرمین شریفین کی حیثیت ہمیشہ سے ایک مرکز جامعہ کی رہی ہےاور دہنی جا ہے ،لہذا وہاں ہے تفریق وعنا داور جمود وتعصب کے سوتے بچوٹنا خسار عظیم کا موجب ہوگا ، جج کے موقع پر حرمین میں ایسی تقریریں کی جاتی ہیں اور رسائل شائع کئے جاتے ہیں جوملمی و تحقیقی نقط نظر ہے بھی ساقط ہوتے ہیں اور ان ہے تفریق بین امسلمین بھی ہوتی ہے،حکومت سعود پرگواس طرف فوری توجہ کرنی جا ہے ،کوئی مسلمان بھی اس کو پہندنہیں کرسکتا کہ وہاں کی مرکزیت پر کوئی حرف آئے، وہاں کے ایک عالم نے اس سال در ووشریف برخینم رسالہ شائع کیا، جس میں ثابت کیا کہ حضور علیہ السلام کے لئے درود میں سید

ان کے احکام درج کتے ہیں اور تکھا کہ گھوڑ دوڑ میں اگر شرط دونوں طرف سے بھی تقابلہ پردوڈانے کا تھم تا ہم محقق مینی اور صافظ ابن تجرّہ و فوں نے اس کے احکام درج سے ہیں اور تکھا کہ گھوڑ دوڑ میں اگر شرط دونوں طرف سے بھی تو باجماع احت حرام ہوگی بجزائ صورت کے کہ تیسرا آ دی بلا شرط کے شرکہ کہ مقابلہ ہو، ملاحظہ ہوء ملاحظہ دوعمدہ ہوں ۱۹ جہ 19 جہ 19 وفتح الباری ص ۴۸ ج 1 ، صاحب تحفظہ الاحوذی نے تریذی کے باب ماجاء فی الربان کے تحت صافظ کی تحقیق اور جمہور کا فیصلہ تھا کہ تو اس کہ تارہ کہ تارہ کہ تارہ کہ تارہ کہ تارہ کہ تو الباری ص ۴۸ ج 1 ، صاحب تحفظہ الاحوذی نے جارہ کہ معلوم ہوتا ہے اور تابھا کہ اگر مال کی شرط دونوں کی طرف سے ہوگی تو اس کا جواز یغیر محلل کے نہ ہوگا ، لبندا صرف محلل ہی کے ڈریعی سے یعقد تھار کے تھم شرصت سے خارج ہوسکتا ہے، آخر میں اس تفصیل کے لئے مرقاۃ شرح مشکوۃ ملاحلی قاری حقی کا بھی حوالہ دیا ( تحفۃ الاحوذی ص ۳۰ج ۳ ) مجیب بات یہ ہے کہ یہاں علا مدمیار کپوری نے حافظ ابن تیمید کے تفرد قدکوری کوئی ذکر نہیں کیا ، شان کی تائید میں کسی کا قول یا دلیل میش کی جس سے خاہر ہوتا ہے کہ اس بارے میں انہوں نے ان کے تفرد کوئی وارٹ تریش محجا ، واللہ تعالی اعلم۔ ( مؤلف )

کالفظ استعال کرنا بدعت ہےاورانہوں نے بیٹھی نے دیکھا کہ خود حضور علیہ السلام اپنے کوسیدولد بنی آ دم فرما چکے ہیں اوآپ کا سیدالا ولین والآخرین ہونا ساری امت کامسلمہ مسلمہ ہے، بیٹھی دعویٰ کیا کہ کسی ما ثورہ درود میں سیدنا کالفظ نہیں ہے، حالانکہ عبداللّٰد بن مسعودٌ اور حضرت ابن عمرٌ سے منقول درود میں سیدالمرسلین وامام المتقین کے الفاظ موجود ہیں۔ (ملاحظہ ہوشفاء السقام ص ۲۳۸)

۔ مئلہ طلاق ثلاث میں حصرت عمرؓ کے اجماعی فیصلہ کوحفاظ ابن تیمیہؓ نے سیاست پرمحمول کردیا ابطال تحلیل پر بہت ہی طویل بحث کی اور اس کوبھی اپنی عقل ونہم کے مطابق گھما پھرا کرجمہورامت سے الگ رائے قائم کر گئے۔

زیارہ نبویہ کے مسلم میں بھی انہوں نے بہنبت نقل کے اپنی عقل کوزیا وہ وقل دیا ہے، ای لئے محدث علامہ ذرقائی مالکی شارح موطا،
امام مالک ہے، ایسے مختلا نے مزاج دارہ وی کو بھی گرمی آگئی اور علامہ قسطلانی نے مواہب میں جہاں حافظ ابن تیمیہ کا یہ قول نقل کیا کہ امام مالک مستقبل الحجرۃ الشریفہ تھم کر دعا کو بخت مکروہ سجھے تھے، اس پر علامہ ذرقائی نے لکھا کہ حافظ ابن تیمیہ سے پوچھا جائے کہ کس کتاب میں امام مالک کی بیرائے نقل ہوئی ہے جبکہ ان کے اجل اصحاب سے اس کے خلاف منقول ہے، اس شخص کو شرم نہیں آتی کہ بغیر علم وولیل کے ایسی بات منسوب کردی ہے بھر طریقہ اصحاب حدیث پر پول بھی ابن وہب کی روایت مقدم ہے کہ وہ منصل ہے اور اساعیل کی روایت منقطع ہے، وہ امام مالک کے طرف منسوب یہ حکایت جھوٹی ہے کہ انہوں امام مالک کے طرف منسوب یہ حکایت جھوٹی ہے کہ انہوں نے طیفہ منسورکو دعا کے وقت استقبال قبر کے لئے فرمایا تھا، کذا قال واللہ اعلم ، اس پر علامہ ذرقائی نے لکھا کہ بیر کذا قال النے کہ کرملامہ

اے حافظ ابن حزم ظاہری نے کہا کہ حدیث شدرحال کی وجہ ہے تین مساجد کے سواکسی اور متجد کے لئے سفر حرام ہے، تکرآ ٹارانبیاءعلیہ السلام کے لئے سفر کر نا مستحب ہے۔ (ذب ذبابات الدراسات ص ۱۵۹ج۲)

قسطلانی نے براءت کا اظہار کیا ہے کیونکہ بیروایت ثقہ کی ہے اور جھوٹ کیسے ہوسکتی ہے، جبکہ اس کے راویوں میں کوئی جھوٹا اور وضاع نہیں ہے، پھر لکھا کہ اصل بات بیہ ہے کہ جب اس شخص (حافظ ابن تیمیہ ) نے اپنے لئے ایک مذہب بطور ابتداع بنالیا اور وہ یہ کہ کسی قبر کی بھی تعظیم نہ کی جائے اور یہ کہ زیارت قبور کا مقصد صرف اعتبار وترحم ہے وہ بھی اس طرح کے اس کے لئے شدر حال نہ ہوتو پھر اپنے اس فظریہ کے خلاف جو انہوں نے اپنی فاسد عقل کے ذریعہ ابتداع کرلیا تھا، جو چیز بھی سامنے آئی اس پر وہ بے سوچے ہمجھے بے در ہے جملے ہی کرتے رہے اور جہاں کی بات کا جو اب نہ بن سکا تو اس کے جھوٹ ہونے کا دعوی کر دیا کرتے تھے، اور جس نے ان کے بارے میں یہ فیصلہ کیا کہ وہ ان کا عام ہونے اس کے جان کے بارے میں یہ فیصلہ کیا کہ وہ ان کا عام ہونے اور جہاں کی جات کا جواب نہ بن سکا تو اس نے بہت انصاف سے کا مربیا ہے۔ (شرح المواہب ص۱۳۳ ج

حافظ ابن تیمیه دوسرول کی نظر میں

اوپری مناسبت سے مزید بھیرت کے لئے یہاں چند دوسری آراء کا ذکر بھی مناسب وموزوں ہوگا، قاضی تقی الدین احنافی مالکیؒ نے ان پر سخت نفذ کیا اور استفافہ بالرسول میں ہے جواز میں کتاب کھی، قاضی تقی الدین بھی افعیؒ نے زیارۃ نبویہ وتوسل کے مسئلہ میں 'شفا، السقام' کے نام سے نہایت مدل رولکھا، فقیہ نور الدین ۱۳ بحریؒ نے روا بن تیسیہ اور جواز استفافہ کے لئے کتاب کھی، شخ صفی الدین ۴ بہندی شافعیؒ قاضی کمال الدین ۱۹ بین الزرکانی، شخ ،صدر الدین ۲ بین الویل، قاضی تجم الدین ۱۷ بین مصری شافعیؒ، شخ مش الدین ۸ محد بن احمد بن عمد لان شافعی (م ۲۹ میر کھی ) قاضی زین ۱۰ الدین بین مخلوف مالکیؒ، (۱۱) شخ نصر بین سلیمان مجمی نے حافظ ابن تیمیہ سے مناظرے کے اور ان کی غلطیاں مجالس علماء وامراء میں پیش کیس، شخ معین سندھی ۱۲ نے مستقل رسالہ حافظ ابن تیمیہ سے مناظرے کے اور ان کی غلطیاں مجالس علماء وامراء میں پیش کیس، شخ معین سندھی ۱۲ نے مستقل رسالہ حافظ ابن تیمیہ کے درمیں لکھا جس کا فرکر حضرت شاہ عبد العزیز صاحبؒ نے اپنے فتاوی میں کیا ہے۔ (فادی موری کی سرہ ۲۰۰۰)

حضرت شاہ ونی اللّٰہ ﷺ سے شخ معین سندھیؓ نے حافظ ابن تیمیہؓ کے بارے میں رائے معلوم کی تھی تو آپ نے اس کے جواب میں حافظ ابن تیمیہؓ کے فضل و تبحر کی تعریف کی ، پیمرلکھا کہ ان سے فسق و بدعت نقل نہیں ہوئی بجز ان امور کے جن کی وجہ سے ان پرختی کی گئی ہے، اوران امور میں بھی ان کے پاس کتاب وسنت وآثار سلف سے دلیل ہے، الخے۔ (کلمہ بمن الدراسات فی آخر دراسات اللہیب س سے)

اس ہےمعلوم ہوا کہ پچھامورفسق و بدعت کے قبیل ہے ان نے علم میں بھی آ چکے تھے،اگر چہانہوں نے مبنی بردلیل سمجھ کران کی وجہ سے کھلے حکم فسق و بدعت ہے احتراز فرمایا تھا۔

حضرت شاہ عبدالعزیز میں انے لکھا: -ابن تیمید کا کلام منج السنتہ وغیرہ کتب کے بعض مواضع میں نہایت وحشت زار ہے خاص کر تفریط حق اہل ہیت منع زیارۃ نبویہ، انکارغوث وقطب وابدال تحقیرصوفیہ وغیرہ کے بارے میں، اوران سب مواضع کی عبار تیں میرے پاس نقل شدہ موجود میں اوران کے زمانہ میں ہی ان کے خیالات کی تر دید ہوئے ہوئے علاء شام ومغرب ومصر نے گی ہے پھران کے تلمیذر شیدا بن قیم نے ان کے کلام کی توجہ کرنے میں سعی بلیغ کی ، مگر علاء نے اس کو قبول نہیں کیا، حق کے ہمارے والد کے زمانہ کے ایک عالم مخدوم معین الدین سند شی نے طویل رسالہ ان کے ردوقد میں لکھا، اور جب خافظ ابن تیمیہ کا کلام علائے اہل سنت کے زدویک مردود تھا تو ان کے ردوقد ح پر کیاا عمر اض ہوسکتا ہے (فاوی عزیز کی ص ۸۰ ج ۲)

اس سے معلوم ہوا کہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کو وہ سب با تیں نہیں پینجی تھیں جو حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کو بعد میں مع نقل عبارات پہنچ گئیں اس لئے ان کا نقد بھی زیادہ بخت ہو گیا تھااوروہ ابن تیمیڈ کے بخت ناقدین کے زمرے میں شامل ہو گئے تھے۔ نواب صدیق حسن خان۵امرحوم نے جوحافظ ابن تیمیئے کے بہت زیادہ مداح بھی ہیں لکھا: – میں ان کومعصوم نہیں سمجھتا، بلکہ بہت سے مسائل اصلیہ وفرعیہ میں ان کا مخالف بھی ہوں، وہ ایک بشریتھے، جن پر بحث کے وقت حدت اور مخالفین کے حق میں غصہ وغضب کی شدت طاری ہوجاتی تھی۔ (کمتوبات شخ الاسلام حضرت مدتی ص ۱۳ ج ۳)

حضرت شیخ الاسلام مولاناحسین احمد صاحب ۱۲ قدس سره نے ایک کمتوب میں تحریفر مایا: - "تسلک امة قد حلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم، و لا تسئلون عما کانو ا یعملون.

علامہ ابن تیمیہ کے متعلق آپ کا اس فدر حد درجہ خلجان موجب تعجب ہے، حضرت شاہ عبدالعزیزؒ نے اپنے والد ماجد مرحوم ہے جتنے واقف ہیں، نہ نواب صادق حسن خان صاحب، نہ مولوی عبدالو ہاب دہلوی، نہ مولا ناعبیداللہ صاحب سندھی نہ اور کو کی اس فدرواقف، نہ اس فدر فدائی، نہ اس فدراستفادہ کرنے والا ہے، پھر تعجب ہے کہ ان کے قول کو کمزور قرار دیا جائے اور حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب ؓ کے ارشاد کو متند نہ مانا جائے''۔ (کموبات ﷺ الاسلامؓ س ۲۸۹جہ)

اس کے بعد حصرت شاہ عبدالعزیز صاحبؒ کے ای ارشاد کو حضرتؒ نے درج کیا جس کا ترجمہ ہم او پُنقل کر چکے ہیں ،ایک دوسرے مکتوب میں حضرت مدنی قدس سرہ نے تحریر فرمایا: – ابن تیمیہ کی جو چیزیں خلاف جمہورا ہل سنت والجماعت ہوں گی بعنی ان کے'' تفردات'' وہ یقیناً مردود ہیں ،ہم ان کے مقلد نہیں ہیں ،میں تکفیران کی نہیں کرتا۔ ( مکتوبات شخ الاسلام ص ۸۹ج۳)

حضرت مدنی قدس سرہ درس بخاری شریف میں بھی بار ہا حافظ این تیمیہ کے تفردات پر بخت نقد کیا کرتے تھے اور فر مایا کرتے تھے کہ میں نے خودان کے غیر مطبوعہ رسائل دیکھ کریہ یقین کرلیا ہے کہ وہ بدعت فی العقا کداور بھیم وغیرہ کے بھی مرتکب ہوئے ہیں، اس پر حضرت مولا ناحفظ الرحمٰن صاحب مصاحب میں کو زیادہ سخت تنقید سے رو کنا بھی چاہتے تھے اور کہتے تھے کہ حضرت علامہ تشمیری صاحب حافظ ابن تیمیہ کے بہت مداح تھے، حالا نکہ ان کی مداح حافظ ابن جر، حافظ ذہبی وغیرہ سے ملتی جاتی تھی، جنہوں نے مدح کے ساتھ تفردات پر بخت نکیر بھی کی ہے اور ہمارے حضرت علامہ کشمیری بھیے کا موقع نہیں ملا، جن کو حضرت شاہ عبدالعز بر بخت میں برابران کے تفردات پر نکیر کیا کرتے تھے، البتہ اغلب سے ہے کہ ان کو وہ مخطوطات دیکھنے کا موقع نہیں ملا، جن کو حضرت شاہ عبدالعز بر بخصرت مدی اور علامہ کوثری وغیرہ نے دیکھا اور اس لئے ان حضرات کا نفترزیادہ شخت ہوگیا تھا۔ والٹد تعالی اعلم۔

حافظ ابن مجرعسقلا فی کی تنقید (حافظ ابن تیمیه کے لئے ) ہم در رکامنه جلداول کے حوالہ نے نقل کر چکے ہیں، تیسری جلد میں انہوں نے حافظ ابن قیمؓ کے حالات میں بھی چند سخت جملے لکھے کراپنی رائے کی مزید وضاحت کردی ہے، مثلاً لکھا: -

" وہ جری البخان، واسع العلم، عارف بالخلاف و مذاہب السلف تھے، کیکن ان پر ابن تیمیدگی محبت عالب ہوگی تھی حتی کہ وہ ان کے کی قول ہے بھی باہر نہیں ہوتے تھے، بلکدان کے سارے اقوال کی جاہت کرتے تھے اور ان کی کتابوں کو بھی حافظ ابن قیم ہی نے مہذب کیا، اور ان کے علم کونشر کیا ہے، ان کی وجہ سے اور ان کے فقاوئ کے سبب کی بارقید ہیں بھی ہوئے ، اور ذکیل کئے گئے، اونٹ پر سوار کرکے مارتے پیٹے بازاروں میں تھمایا بھی گیا، ان ہی تفردات کی جاہت میں وہ علاء عصر کی آبروریزی کرتے تھے اور وہ ان کی کرتے تھے، حافظ ذہی نے بازاروں میں تھمایا بھی گیا، ان ہی تفردات کی جاہت میں وہ علاء عصر کی آبروریزی کرتے تھے اور وہ ان کی کرتے تھے، حافظ ذہی نے "افتص" میں لگ کہ ایک دفعہ حافظ ابن قیم کو اٹکار شدر حیل لزیارۃ قبرالخلیل علیہ السلام کے باعث قید کی سزا دی گئی، پھر علمی مشاغل میں لگ گئے مگر وہ ''معجب برائی' اور ''جری فی الامور'' تھے ( یعنی صرف اپنی رائے پر نازاں اور اس کی تی کرنے والے، اور لائق احتیاط امور کے بارے میں جرائت و بے باکی کے ساتھ فیصلہ کرنے والے، کہ یہ دونوں با تیں علاء واتفیائے امت کے لئے شایان نہیں ہیں ) ۔۔۔۔۔۔ پھر دوسرے عالات بیان کر کے لکھا: -حافظ ابن قیم گی اکثر تصانیف میں ان کے شخ ابن تھیدگی تحقیقات کا بیان ہے جن کو تھرف کر کے پیش کیا ہے اور ان

کواس بات کا بڑا سلیقہ تھا، اور وہ ہمیشدا ہے بیٹے ، ابن تیمید تفر دات کے گردگھو متے پھرتے رہے اور ان کی ہمایت کرتے رہے اور ان کے لئے دلیل وجت پیش کرتے رہے''۔ (دررکامندش ۳۵۳ج۳)

بات اس طرح بہت طویل ہوگی ، ای پراکتفا کر کے ہم بتلانا چاہتے ہیں کہ ہم خود بھی اپنے اسلاف کی طرح حافظ ابن تیمیہ کے مداح اوران کے ملی تجرو جلالت قدر کے معترف ہیں ، اورای لئے ہم نے مقد مدانو ارالباری میں ان کے بارے میں تقیدی پہلوؤں کوتقریباً نظر انداز ہی کردیا تھا، مگر موجودہ حالات سے متاثر ہوگر اوپر کی صراحت ضروری ہوگی ، کیونکہ اس وقت نجدی ، وہائی ، تیمی ، اہل حدیث (غیر مقلدین) اور ظاہر یوں کا گئے جوڑ ہور ہا ہے اوراس دقت وموقع سے فائدہ اٹھا کریاوگ متبعین قداہب اربعہ کوطرح طرح سے بدعت وشرک مقلدین ) اور ظاہر یوں کا گئے جوڑ ہور ہا ہے اوراس دقت وموقع سے فائدہ اٹھا کریاوگ متبعین قداہب اربعہ کوطرح طرح سے بدعت وشرک وغیرہ کے الزامات لگا کر صرف حافظ ابن تیمیہ کے عالی معتقدین و تبعین کو برحق ثابت کرنے کی سعی کردہ ہیں اور بدو توت و پر و پیگنڈہ اسلامی وحدت کو تخت نقصان پہنچار ہا ہے ، ہم صرف بدچا ہے ہیں کہ ہر بات کو حداعتدال میں رکھا جائے اور سارے عالم اسلام کے مسلمانوں کو انتخان کو واقع کی دورت کے ہوں یا کئی جماعت کے ان کو تمایاں کرکے کو انتخان کو ایس کے میں کی صورت پیدا کرنے سے قطعا احتر از کیا جائے ، در نہاس کے نتائے نہا ہیا تا ہور خطر ناک ہوں گے۔
تقریق بین المسلمین کی صورت پیدا کرنے سے قطعا احتر از کیا جائے ، در نہاس کے نتائے نہا ہیں تنائے نہا ہیں تقدریا کہ ہوں یا کی جو سے گئے اس کو تھوں کے در نہاں کے نتائے نہا ہیں تنائے نہا ہوں کے در نہاں کے نتائے نہا ہور ناک ہوں گے۔

حافظ ابن تیمیہ بہت بڑے عالم تھے لیکن ان کوائمہ اربعہ کے درجہ میں پہنچائے کا کوئی ادنی تصویجی نہیں ہوسکتا، خیال کریں کہ جس کے پورے مسائل وتفردات کی پیروی کرنے والا ساری امت کے اکابراہل علم میں سے صرف ایک عالم وواقف ابن قیم ہواس کا مقابلہ ان ائمہ اربعہ سے کیا جن کی پیروی کرنے والے ہر دور میں لاکھوں لاکھا کابراہل علم ہوں حافظ ابن قیم کے علاوہ جس بڑے جلیل القدر عالم کو د کیھئے وہ ان کے تفردات سے براءت ہی کرتا ہوا ملے گا، واللہ تعالی اعلم۔

کے میں ایک میں ہے ہوئے محقق عالم تھے،امام غزالی کے طبقہ میں تھے،لیکن انہوں نے امام غزالیؒ (م ہوجھے) کے بعد <u>اا ہویں</u> میں وفات پائی ہے،آپ کی ایک نہایت عظیم الشان تالیف 'الند کرہ کتب خانہ ظاہر بیدومشق میں ہے سے ۸ پراوران کی کتاب الفنون آٹھ سوجلد میں ہے جس کے بارے میں علامہ ؤ نبی نے لکھا کہ ونیا میں اس سے ہوئی کتاب تصنیف نہیں ہوئی ،علامہ کوڑیؒ نے لکھا کہ حنا بلہ میں جمع وحقیق کے لاظ سے ان کی نظیر نہیں ہے اور لکھا (بقیہ حاشیہ الحکے صفحہ پر ) اہتمام سے ذکرکرتے ہیں، زیارۃ نبوبیہ کے ہارے میں بھی انہوں نے لکھا کہ علماء متقدمین میں سے ابن بطداورا بن عقیل ؒ نے اس کے لئے سفر کوممنوع قرار دیا ہے، اورممنوع سفر میں قصر بھی ان کے نز دیک ناجائز ہے، البنة سفرممنوع میں قصر کا جواز امام ابوحنیقہ کا قول ہے اور بعض متاخرین اصحاب شافعی واحمدامام غزالی وغیرہ کا بھی۔

ابن بطحنبلی (م کھر سے ارتے ہیں بھی علامہ بگی نے لکھا کہ انہوں نے اپنی کتاب الابانہ میں زیارۃ نبویہ کا ذکر کیا ہے اوراس کا مفصل طریقہ بھی بتلایا ہے (شفاء السقام ص ۹ ۵) اگر کہ اجائے کہ ان کی ابانہ دو ہیں ، ایک کبری جس ہے تم نے نقل کیا اور دوسری صغری ہے جس سے حافظ ابن تیمیہ نے نقل کیا ہوگا تو اول تو وہاں بھی انہوں نے ابانہ کبری کے خلاف بات نہ کھی ہوگی اور شاید دوسری قبور کے بارے میں کچھ کھا ہو ، ابن عقیل کی طرح جس کو حافظ ابن تیمیہ نے اپنے موافق سمجھ لیا ور نہ یوں بھی ان کا درجہ محدثین کے یہاں احتجاج کے لائق نہیں ہے۔ (ایضا کس ۱۳۶)

جوبات علامہ کی فدرشبہ کے ساتھ کھی ہما مہ کوٹری نے کھوج نکال کریفین کی حدتک پہنچادی اورعلامہ ابوالوفاء ابن عقبل طنبگی کی مخطوط کتاب '' التذکرہ'' سے زیارۃ نبویہ کے بارے بیں ان کی پوری عبارت ہی نقل کردی ، جس سے نہ صرف زیارۃ کا استحباب ہی طنبگی کی مخطوط کتاب '' التذکرہ'' سے زیارۃ نبویہ کے جا فظ ابن تیمیہ کے تبعین کوٹری صاحب کا ممنون ہونا چاہے اور حق بات کوشرح صدر کا بت ہوا بلکہ توسل وغیرہ کا بھی بھوت مل گیا ، اس لئے حافظ ابن تیمیہ کے تبعین کوٹری صاحب کا ممنون ہونا چاہے اور حق بات کوشرح صدر کے ساتھ قبول کر لینا چاہئے ، کیونکہ بڑا مدار بھوت ابن عقبل اور ابن بطبہ بی پرتھا، ابن بطرح بی ہوت ہیں ہضعیف ہیں ہضعیف ہیں اور جمت نہیں بغدادی نے ان میں محد ثین کا کلام ذکر کیا ہے اور ابوالقاسم از ہری کا قول بھی نقل کیا کہ '' وہ ضعیف ہیں ہضعیف ہیں ہضعیف ہیں اور جمت نہیں ہیں ، وغیرہ اب دی عبارت کتب خانہ ظاہریہ بین' وغیرہ اب دہ گئے تھے ابن عقبل صنبی ، جن پرحافظ ابن تیمیہ آھیے فتا وئی ہیں بھی جگہ جگہ اعتا دکرتے ہیں ، ان کی عبارت کتب خانہ ظاہریہ دشتی کے تھی انڈ کر ہ'' سے ذیل میں نقل کی جاتی ہے۔

«فصل = عج كرنے والے كے لئے مستحب ہے كہ وہ مدينة الرسول الليكة جائے اور مسجد نبوى ميں بيد عاء يرا صفح ہوئے واخل ہو بسب

(بقیہ حاشیہ سنجہ سابقہ) کہ حافظ ابن تیمیہ نے زیارۃ نبویہ کے بارے میں ان کا مسلک غلط تھا کیا ہے (حاشیہ السیف السقیل س ۱۵۹) علامہ بکن نے لکھا کہ حافظ ابن تیمیہ نے ان کو متقد مین میں شار کیا اور امام غزالی کو متاخرین میں تا کہ ان کے لحاظ ہے امام غزالی کی بات نبجی ہوجائے، پیطریقہ اہل علم و تحقیق کانہیں ہے، جبکہ یہ بھی نہیں کہا جاسکتا کہ حافظ ابن تیمیہ ایسے بڑے عالم سے ان دونوں کا طبقہ اور ابن عقیل کی وفات کا تا خرپوشیدہ رہاہوگا۔ (شفاء السقام س ۱۲۵) غلط بھی پرمینی تھا ،ا گرنہیں تو ہم ان مدعیان علم فضل کی نسبت کیا رائے قائم کریں؟!

انوارالباری میں جہاں اورافرادامت کے تسامحات کی نشاند ہی گی گئے ہے، برابر حافظ ابن تیمیدا درا بن قیم کے تفردات پر بھی بحث ونظر ملے گی ، واللہ الموفق والمیسر \_

من آنچہ شرط بلاغ است یا تو ہے گویم تو خواہ از تختم بند گیر خواہ ملال، زیارہ نبویہ کے مسئلہ سے حسب ضرورت فارغ ہوکر ہم چاہتے ہیں کہ کچھ روشنی مسئلہ توسل پر بھی ڈال دیں امید ہے کہ ناظرین اس سے بھی مستنفید ہوں گے اوراس کو موضوع کتاب سے خارج تصور نہ کریں گے ، علامہ بکی نے بھی زیارت کے ساتھ جواز توسل کی بحث کی ہے۔

حافظابن تيمية أورتحقيق بعض احاديث

اوپر کی تفصیل ہےمعلوم ہوا کہ زیارۃ نبویہ کے لئے استخباب سفر کی احادیث کو جو حافظ ابن تیمیہ ؒنے باطل اورموضوع کہا تھا وہ تھن ا یک مغالط اور بے سند بات تھی اس لئے ان کے اس تفرواور بے ثبوت وغو نے کو جمہور امت نے ناپند سمجھا ہے، ای مناسبت ہے اب ہم یہاں چنداور مثالیں بھی پیش کرتے ہیں جن سے معلوم ہوگا کہان کا اس قتم کا تفر دشندوذ بھی صرف ایک دوامر تک محدود نہیں بلکہانہوں نے بکثر ت احادیث ثابته کوموضوع و باطل قرار دیا ہے جبکہ ان میں صرف کسی حد تک سند کا ضعف تھا، جو دوسری اسناد دوطرق سے ختم ہوجا تا ہے اورخودا پے خصوصی نظریات کو ثابت کرنے کے لئے وہ احادیث ضعیفہ کا سہارا لیتے ہیں، بلکہ ان سے احکام وعقا ٹدتک کا اثبات بھی کیا ہے، جو ان کی حیثیت سے بالاتر ہے،اورطلاق کے ثلاث کے مسئلہ میں تو انہوں نے طاؤس کی منکروشاذ حدیث کو بھی معمول بہ بنالیا ہے،جس کے رو میں خودان کے تلمیذرشید محدث ابن رجب حنبائی کوستفل رسالہ کھتا پڑا ، نیز واضح ہو کہ حافظ ابن تیمیدگی رجال حدیث کے بارے میں غلطیوں پر بھی علائے امت نے تعبید کی ہے،ا ورمحدث ابو بکر الصامت حنبلیؓ نے تومستقل رسالہ ان کی اغلاط رجال پر لکھا ہے،حالا نکہ وہ ان کی حمایت کرنے والوں میں ہے تھے اور حافظ الدنیا ابن حجرعسقلانی شارح بخاری کا نقد تو فتح الباری ولسان المیز ان وغیرہ میں بھی دیکھا جاسکتا ہے، آپ نے پوسف بن الحن بن المطہر کے تذکرہ میں لکھا:'' وہ اپنے زمانہ کے فرقہ شیعہ امامیہ کے سروار تھے، ایک کتاب فضائل حضرت علیؓ میں بھی تالیف کی تھی جس کے رد میں شیخ ابن تیمیہ نے ایک بیزی کتاب مکھی ،اس کا ذکر شیخ ،تفی الدین بجی نے اپنی مشہورا بیات میں کیا ہے ،ان میں سیجھی کہا کہ ابن تیمیدنے پورار دکیااور مکمل جوابات دیئے لیکن ہم بقیدا بیات ابن تیمید کے ان عقائد کے بیان میں ذکر کریں گے جن پران کی گرفت وعیب گیری کی گئی ہے اس کے بعد حافظ ابن حجر نے لکھا کہ میں نے ابن تیمیہ کا رو غدکور مطالعہ کیا اور جیسا کہ بنگ نے کہا تھا ویساہی یا یا الیکن سے بات بھی دیکھی کدابن تیمیدابن المطهر کی پیش کردہ احادیث کے رد کرنے میں بہت ہی زیادہ اور آخری درجہ تک کا زوروقوت صرف . کردیتے ہیں،اگر چدان کابیشتر حصدا حادیث موضوعہ وواہیہ کا بھی ضرور تھالیکن ابن تیمیہ نفتہ ورد پراتر ہے تو بہت ی احادیث جیاد (عمدہ ومعتبر احادیث) کو بھی ردکر گئے ،جن کے مظان ان کو دفت تصنیف متحضر نہ ہوسکے ہوں گے کیونکہ باوجو داپنی وسعت حفظ کے و واپنے صدی علم پر بھروسہ کرلیا کرتے تھے،اورانسان بھولتا پر بھولتا ہے اور بسااوقات ایسا بھی ہوا کہ وہ رافضی مذکور کے کلام کوگرانے کے زور میں آگر حضرت علیؓ کی تو ہین و تنقیص کے بھی مرتکب ہو گئے ،اس مختصر ترجمہ میں اس کی مزید تفصیل اور مثالیں پیش کرنے کی گنجائش نہیں ، پھر جب ابن المطهر کوابن تيميكي تصنيف ينجي تواس كاجواب اشعاريس دياب (سان الميزن ص١٩٦٦)

عبارت مذکورہ بالا ہے بھی ثابت ہوا کہ حافظ ابن تیمیہ جب کسی پرردونفذکرتے تھے تو پھرراہ اعتدال پر قائم ندر ہے تھے جتی کے مقابل کی موضوع احادیث کوردکرنے کے ساتھ اس کی پیش کردہ جیدا حادیث کوبھی ردکردینے کی بیجا جسارت کرجاتے تھے اور بینفتران کے بارے میں ابن جرفکی کانبیں بلکہ حافظ ابن مجرعسقلانی کا ہے جن کے متعلق انصل العلماء مدرائی صاحب نے اپنی کتاب ''امام ابن تیمید' میں دعویٰ کیا ہے کہ وہ ابن تیمید کے صرف مداح تھے، نقاذ نبیل تھے، بیاس دور کے فضلاء کا حال ہے کہ نہ حافظ ابن جرعسقلانی کی در رکا مندو بھی، نہ فتح الباری کا مطالعہ کیا نہ اسلان المیز ان وغیرہ کا اور اتنی بڑی مغالط آمیز باہت لکھے گئے ، ای طرح آپ کے ارشد تلاندہ حافظ ابن قیم بھی معرفت رجال حدیث میں قلبل نہ اسلان المیز ان وغیرہ کا اور اتنی بڑی مفافظ آمیز باہت لکھے گئے ، ای طرح آپ کے ارشد تلاندہ حافظ ابن قیم بھی معرفت رجال حدیث میں قلبل البناعیۃ اور کمزور تھے، جس کی تصریح حافظ فری نے ''انجم آخص ''میں کی ہے حالا نکہ وہ بھی ان دونوں حضرات کے مداحین میں ہے تھے۔

لیکن باوجوداس ضعف معرفتہ رجال کے اس پر تعجب نہ سیجے کہ حافظ ابن تیمید کہار محد ثین سلف امام طحاوی وغیرہ کے مقابلہ پر بھی آئے ہیں، چونکہ بقول حافظ ابن جم عسقلائی وہ جری فی الامور تھے، جونظریہ بھی قائم کرلیا پھر کسی بڑے ہے۔ بڑے آدی یا قوی سے قوی ولیل وجت کی بھی پرواہ نہیں کرتے تھے اس لئے وہ ان چندا کا برامت ہیں سے ہیں جن کے تفروات وشندوذات کی تعداد عشرات و ما تہ تک پہنچ جاتی ہے، شایداس کو پچھلوگ تفقہ واجتہاد کی شان سجھتے ہوں، مگر ہماری ناقص رائے ہیں تو یہ اعلیٰ مدارک اجتہادت نارسائی اور قلت بصاعبہ علم حدیث و رجال کا نتیجہ ہے، حافظ ابن جر مم کی نظر احادیث و آثار پر کتنی وسیع تھی اس کا اندازہ ان کی کئی سے ہر خص کر سکتا ہے، مگر ان کے تفردات وشندوذات بھی غالبًا پینکٹروں سے متجاوز ہوں گے ان کے بیمال بھی تفقہ بی کی کئی جس کا اعتراف حافظ ابن قیم بھی اپنی اعلام س تفردات وشندوذات بھی غالبًا پینکٹروں سے متجاوز ہوں گے ان کے بیمال بھی تفقہ بی کی کئی جس کا اعتراف حافظ ابن قیم بھی اپنی اعلام س کا اور انگہ فتو کی ہیں ، آپ نے لکھا: ''صحفہ عربین شعیب عن ابیہ عن جدہ کوسار سے بی انگر اربعداور فقہاء نے معتر سمجھا اور اس سے استدال لے کہا واقع کی گراں بار ذسداریاں اٹھانے کیا افران شعہ، جیسے ابو حاتم بہتی اور ابن حزم وغیر ہوا۔ (اعلاء اسن صرف ان لوگوں نے کیا ہے جوفقہ وفتو کی گراں بار ذسداریاں اٹھانے کیا تابل شعہ، جیسے ابو حاتم بہتی اور ابن حزم وغیر ہا۔ (اعلاء اسن صرف ان لوگوں نے کیا ہے جوفقہ وفتو کی گراں بار ذسداریاں اٹھانے کیا تابل شعہ، جیسے ابو حاتم بہتی اور ابن حزم وغیر ہا۔ (اعلاء اسن صرف ان لوگوں نے کیا ہے جوفقہ وفتو کی گراں بار ذسداریاں اٹھانے

ہمارے سلقی بھائیوں کونا گوار تو ہوگی مگر حقیقت یہی ہے کہ جن جیبیوں مسائل اصول وفروع میں حافظ ابن تیمید وحافظ ابن قیم نے تھی ائمہ اربعہ اور جمہورامت کے خلاف تفرد کیا ہے، اس کی وجہ بھی محض قوت اجتہاد کی کمی تھی اور اس کی دلیل انوارالباری کے مباحث ہوں گے،ان شاءاللہ تعالی ۔

جماراارادہ نہیں تھا کہ انوارالباری میں ہم ان علمی مباحث کواتنا طول ویں مگر ہمیں ہندونجد کے سفی حضرات نے مجبور کر دیا کہ ہم لیس پردہ حقائق کا انکشاف کریں ، پھر بھی ارادہ یہی ہے کہ پچھ مباحث زیادہ عام فہم زبان میں الگ اور ستفل رسالہ لکھ کر بھی شائع کریں گے تا کہ انوارالباری کی حدودا پنے سابقہ انداز سے بہت زیادہ بھی نہ بڑھ جا ئیں ، والامرالی اللہ۔

ان حضرات نے یہ پروپیگنڈہ بھی زوروشورے کیاہے کہ حافظ ابن تیمیہ کی معرفت رجال حدیث کالل وہمل تھی اورا حادیث کا تمام فرخیرہ اس قدر محفوظ تھا کہ جس حدیث کو وہ نہیں جانے تھے وہ حدیث ہوئی بیل سکتی ، ملاحظہ ہومقد مدفرات کی ابن تیمیہ (ج) اور یہی دعوی وہرے سلفی حضرات بھی اپنی کتابوں میں کرتے ہیں اور حاضری حرمین کے موقع پر خبدی علاء ہے بھی یہی بات بار بارٹی گئی ،اس سے یہ بیتیجہ صاف نگلتا ہے کہ جس حدیث ہے حافظ ابن تیمیہ واقف نہ تھے وہ تو حدیث نہیں ہو علی اور جن احادیث کے بارے میں وہ باطل و موضوع مونے کا قطعی فیصلہ کر گئے ہیں وہ تو بدرجہا ولی بے سند ہوں گی ،اس لئے ہم یہاں چند مثالیس دے کر مذکورہ پنداراور دعویٰ کی غلطی ظاہر کردینا عضروری بچھتے ہیں اور اس موضوع پر پوری بحث و تفصیل الگ مستقل تالیف '' تفروات حافظ ابن تیمیہ' میں چیش کریں گے ،ان شاءاللہ۔

عافظ ابن تیمیہ نے اپنے فتاوی جلداول کے آخر میں ایک منتقل فصل ان تین احادیث کے ذکر کے لئے قائم کی ہے جس سے بقول ان کے بعض فقہا ءاستدلال کرتے ہیں حالانکہ وہ سب ان کے علم و تحقیق کی روسے باطل ہیں۔

(۱) فقہا کا قول ہے کہ نبی اکرم علی ہے نتے وشرط ہے ممانعت فرمائی ہے، بےشک بیدہ بیث باطل ہےاور بیسلمانوں کی کئی کتاب میں بھی نہیں ہے، بلکہ صرف منقطع حکامات میں بیان ہوتی چلی آئی ہے۔ میں بھی نہیں ہے، بلکہ صرف منقطع حکامات میں بیان ہوتی چلی آئی ہے۔ (٢) فقہاء کا تول ہے کہ حضور علیہ السلام نے قفیز طحان ہے منع فر مایا، یہ بھی باطل ہے۔

(٣) ان بی باطل احادیث میں سے حدیث محلل سباق' من ادخل فرسا بین فرسین' بھی ہے کیونکہ بید درحقیقت مرفوع حدیث نہیں بلکہ حضرت سعید بن المسیب کا قول ہے اور ای طرح ثقدرا و یوں نے اصحاب زہری سے من الزہری عن سعیدروایت بھی کیا ہے ملطی سفیان بن حسین سے ہوئی کہ انہوں نے اس کومن الزہری عن سعید عن ابی ہریرۃ عن النجی اللے بنا کر مرفوعاً روایت کر دیا۔

اہل علم بالحدیث جانتے ہوں کہ بیقول رسول اللہ علی گئیں تھا اور اس بات کواما م ابود اؤ دجستانی وغیر واہل علم نے بھی ذکر کیا ہوہ سب اس امر پر مشفق ہیں کہ بیس نظیم کے بھی ذکر کیا ہے وہ سب اس امر پر مشفق ہیں کہ بیس نیان ہری نے نقل روایت میں غلطی کیا کرتے تھے اور اس لئے ان کی انفرادی روایات سے استدلال نہیں کیا جاتا، پھر یہ کھلل السباق کی پچھاصل شریعت نہیں ہے اور نہ حضور علیہ السلام نے اپنی امت کو کلل اسباق کے لئے امر فرمایا ہے، نیز حضرت ابوعبید ہ وغیرہ سے مروی ہے کہ دو انعام رکھ کرمسابقت ( گھڑ دوڑ وغیرہ کا مقابلہ ) کرایا کرتے تھے اور کی محلل کی دراندازی نہ کراتے تھے اور جن فقہانے اس کی ضرورت بتلائی ہے انہوں نے محلل کے بغیر مسابقت کو قمار (جوئے ) گھٹکل سمجھا ہے حالانکہ محلل کی دراندازی نہ کراتے کے اور جن فقہانے نہیں کتے ، کیونکہ محلل کی وجہ ہے تو اور بھی زیادہ مخاطرہ اور قمار کی صورت بن جاتی ہے اور محلل کی صورت میں ظلم الگ ہوگا اس لئے کہ وہ اگر جیت گیا تو انعام لیگا ہارگیا تو دوسر ہوگی جس کی اجازت شریعت گیا تو انعام لیگا ہارگیا تو دوسر ہوگی جس کی اجازت شریعت شہیں دیے تھی اور اس مسئلہ کی زیادہ تفصیل دوسر می جگہ کردی گئی ہے واللہ تو ان دے گا، لبذ انحلل کی دراندازی ظلم ہوگی جس کی اجازت شریعت نہیں دیے تھی اور اس مسئلہ کی زیادہ تفصیل دوسر می جگہ کردی گئی ہے واللہ تو ان کی این تیمیش دیے تھی اور اس مسئلہ کی زیادہ تفصیل دوسر کی گئی ہے واللہ تو انگر ان کی این تیمیش دیا تھیں دیا تھیں۔

ہم یہاں دلائل کے ساتھ واضح کریں گے کہ جن احادیث کواوپر کے مضمون میں حافظ ابن تیمید نے باطل اور موضوع قرار دیا ہے وہ کسی طرح بھی اس برتاؤ کی مستحق نہیں تھیں شاید وہ ہیہ بھیے ہیں کہ صرف وضع حدیث ہی گناہ کبیرہ اور جرم شرعی ہے کین سیجے وثابت حدیث کو موضوع و باطل قر اردیثے میں کوئی مضا کھتے نہیں حالا نکہ اہل علم جانے ہیں کہ دونوں ہی چیزیں اہل حق واصحاب تحقیق کے لئے شایان شان نہیں ہیں ، ای لئے محقق اکا برامت نے ہر دوفیصلوں میں غیر معمولی احتیاط برتی ہے ، اور ابن جوزی صبلی وغیرہ کی غیرمختاط روش کو علماء نے اچھی نظر ہے نہیں دیکھا (اول نمبر میں وہ سب احادیث زیارۃ نبویہ ہیں جن کو حافظ ابن تیمید نے موضوع وباطل قرار دیا تھا)۔

## تتحقيق حديث نمبرا بيان مذاهب

علامہ و محدث ابن رشد مالکی نے بہت تفصیل کی ہے آپ نے لکھا ہے: - بھے کے ساتھ کوئی شرط لگا دی جائے تو اما م ابو صغیفہ اور امام شافعی کے نزدیک وہ بھے درست نہیں ہوتی ، امام احمد نے فرمایا کہ صرف ایک شرط بھی ہوتو درست ہے زیادہ ہوتو نا جائز ، امام مالک کے بہاں بڑی تفصیل تفقیم ہے ، بعض قتم کی شرطیں درست ہیں اور بعض کی وجہ ہے بھی نادرست ہوگی ، امام ابو صغیفہ وامام شافعی کی دلیل حدیث بھی مسلم بروایت امام ابو صغیفہ البرام نے بھی کے ساتھ شرط استفاء کو ممنوع فرمایا دوسری دلیل بروایت امام اعظم ابو صغیفہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے بھی وشرط ہے منع فرمایا، لہذا ہے وشرط دونوں فاسد و باطل ہیں النے (بدایت المجتبد س ۱۳۹ ہے ۲) حافظ ابن حزم نے بھی سب کے دلائل ذکر کئے جن میں امام مالک کی روایت نہ کورہ بھی نقل کی ہوا درام احمد تکی دلیل پر نقد بھی کیا اور کھا کہ حدیث نہی تھے بشرطین سب کے دلائل ذکر کئے جن میں امام مالک کی روایت نہ کورہ بھی نقل کی ہوا درام احمد تکی دلیل پر نقد بھی کیا اور کھا کہ حدیث نہی تھے بشرطین سب کے دلائل ذکر کئے جن میں امام مالک کی روایت نہ کورہ بھی نقل کی ہوا درام احمد تکی دلیل پر نقد بھی کیا اور تو معاملہ اس کے اور امام احمد کی بھی اس کا تھا گیا کہ دوسری جگہ ہے اس کا تھا وہ بھی بھی اس کا انتقاق ہے ) وہ یہ کہ جفتور علیہ السلام نے ارشاوفر مایا، جو بھی کا اس ہے معلوم ہوا کہ بھی وشرط والی صورت کو ممنوع قرارد ہے دالے امام ابو صنیفہ وامام شافی وغیرہ کے پاس باللہ التو فیتی (الحک صاتھ کیا جائے گا وہ بھی باطل ہوگا، و

دلیل میں تین حدیث ہیں اورا گرامام صاحب والی روایت میں کوئی علت قاوحہ ہوتی تو حافظ ابن جزم چو کئے والے نہیں تھے وہ ضرور نفتہ کرتے کیونکہ ان کے بیہاں کسی کی رعابیت نہیں ہے بلکہ انہوں نے خود بھی آئے وشرط کو باطل قرار دیا ہے اوراس مسئلہ میں امام ابوحنیفہ اورامام شافعی ہے اتفاق کیا ہے اس کئے گویا امام صاحب کی روایت کروہ حدیث ہے بھی استدلال کیا ہے معلوم ہواان کے نزدیک بھی وہ حدیث استدلال کے لائق تھی۔

بستان الاخبار مخضر نیل الا وطار میں علامہ شوکانی کا قول نقل کیا کہ امام شافعی وابوصنیفہ اور دوسروں نے بچے کے ساتھ استثناء رکوب وغیرہ کو ناجا مَرْ قر اردیا ہے، بوجہ حدیث نہی عن نیچ وشرط وحدیث نہی عن الثنیا اور کہا کہ حدیث جابر ٹیمن بہت سے احتمالات ہیں کیکن ان کے مقابلہ میں کہا گیا کہ حدیث نہی نیچ وشرط میں اول تو بچھ کلا م ہے دوسرے وہ عام ہے لہذا اس کو صدیث جابر پرمنی کریں گے جو خاص ہے النے (بستان ص سے کہا گیا کہ حدیث نہی تو وشرط میں اول تو بچھ کلا میں صرف کلام بتلایا جوضعف کی طرف اشارہ ہے اس کو باطل وموضوع نہیں کہا حالا نکہ حافظ ابن تیمیدان ہی کے ہم مشرب ایسا تھم لگا تھی تھے۔ حافظ ابن تیمیدان ہی کے ہم مشرب ایسا تھم لگا تھی تھے۔ حافظ ابن تیمیدان ہوا کہ وہ اس کو باطل نہیں بچھتے تھے۔

حافظ ابن جُرِّنے بھی تھا کہ حدیث جابر ( بج جمل والی ) کے مقابلہ میں ایک تو حدیث حضرت عائش پر ہی قصد بریرہ میں جس ہے ہم خالف مقتضائے عقد شرط کا بطلان ثابت ہے، دوسرے حدیث حضرت جابر ہی نہی عن بین الثیا میں وارد ہے اور تیسری حدیث نہی عن بی و شرط والی ہے ( فتح الباری ص ۱۹۸ ج ۵ ) اس ہے معلوم ہوا کہ انہوں نے بھی حدیث نہی عن بیج و شرط کو قابل استدلال سجماہ ورنہ ظاہر ہے موضوع و باطل حدیث نہ بوغ المرام من جمع ادلتا الاحکام' کی موضوع و باطل حدیث نہ قابل ذکر ہوتی ہے نہ لائق استدلال ، حافظ ابن جرگی مشہور و معروف کتاب ' بلوغ المرام من جمع ادلتا الاحکام' کی شرح سبل السلام جو غالبًا جامعہ اسلام یہ مدیث مورہ کے نصاب دورس میں بھی داخل ہے، اس کے کتاب البوغ میں حدیث عمر بن شعیب لا شکل سلف و بھے درج ہے، اس کے بعد لکھا اس حدیث کو اصحاب صحاح ستہ میں سے پانچ نے روایت کیا ہے اور ترفدی ، ابن خزیمہ و حاکم نے اس کی تخوج کی ہے، اس کی تخوج کی ہے اوراس حدیث کو اصحاب صحاح ستہ میں بروایت اما ابو حقیقہ عمر و بن شعیب فدکور سے بدلفظ نہی عن تھی و شرط کی ہواور اس کی حدیث کی تو حاکم نے اس کی تخوج کی ہے، اوراس حدیث کی تخوج کی ہے اوراس حدیث کی تو ت میں بروایت اما ابو حقیقہ عمر و بن شعیب فدکور سے بدلفظ نہی عن تھی و شرط کی ہواد و دی نے اس کو خریب ہے اوراس کی روایت ایک جماعت محدثین نے کی ہے اگر چامام نوودی نے اس کو خریب کی جا کہ ہواں سے کی تو کہ گیا ہے۔ (سبل المام ۱۳ سے ۳)

اس سے بھی معلوم ہوا کہ بعض محدثین نے اس کوضعیف یاغریب تو ضرور سمجھا مگر موضوع و باطل کسی نے نہیں کہااور یہ بھی معلوم ہوا کہ
اس حدیث کو بہ کثرت محدثین نے ذکر کیا ہے، بھر بیدوی حافظ ابن تیمید کا کس طرح درست ہوگا کہ مسلمانوں کی کسی کتاب میں بھی اس
حدیث کا ذکر نہیں ہے، جبکہ بل السلام میں تو یہاں تک بھی لکھ دیا کہ ریام صاحب والی حدیث و ہی حدیث ہے جوار باب صحاح نے دوسرے
الفاظ سے روایت کی ہے، رواۃ سنداور معنی کے اعتبار سے دونوں ایک ہیں۔

حافظ ابن تیمیہ ہے پہلے ابن قدامہ خبلی نے بھی اپنی شرح کیر (ص۵۳ ج۴) میں ایسا ہی دعویٰ کیا تھا کہ امام شافعی واصحاب الرائے نے ایک شرکط اور دوشرطوں میں فرق نہیں کیا اور وہ حضرات حدیث نہی عن تیج وشرط روایت کرتے ہیں، جو بے اصل ہے اور امام احمد نے اس کو ایک شرکہا اور کسی مند میں بھی اس کی روایت ہمارے علم میں نہیں ہے، لہذا اس پراعتا ذہیں کیا جاسکتا، علامہ محدث مولا ناظفر احمد صاحب تھا نوی عفیضہم نے عبارت مذکور نقل کر کے لکھا: - اس سے معلوم ہوا کہ ابن قدامہ کی نظر کتب حدیث پر بہت کم ہے، کیونکہ اس حدیث کی روایت حافظ حدیث بر بہت کم ہے، کیونکہ اس حدیث کی روایت حافظ حدیث بل بھی عن عبدالوارث بن سعید کی ہے اور حافظ حدیث طلحہ بن محمد نے اپنی مندامام میں عن ابی العباس بن عقدہ عن الحسن بن القاسم عن الحبین الیجلی عن عبدالوارث بن سعید کی ہے اور

ا یکام بھی بحثیت تفردراوی کے ہے۔ (مؤلف)

ت غرابت كى بات المخيص الجيرص ٢٣٥ مين ابن الى الفوارس ع بعي نقل مولى اس عجى مرادتفر درادى ب جبكة تفر وثقة كوكى عيب نبيس ب- (مؤلف)

تفروحا فظابن تيميهرحمهاللد

آپ کے نزدیک نیج وشرط میں کوئی مضا نقہ نہیں ہے نہ ایک دوگی قید آپ نے لگائی ہے بلکہ آپ نے لکھا کہ ' بیج اور دوسرے سب عقود میں شرطیں لگانا درست ہے، صرف اتنادیکھا جا گا کہ کوئی شرط مخالف شرع نہ ہو' ( قبادی ابن تیمیہ س اے معلوم ہوا کہ انہوں نے اس معاملہ میں امام احمد کا مسلک بھی ترک کردیا ہے جوایک شرط کو جائز اور زیادہ کو ممنوع کہتے ہیں ، پھر معلوم نہیں ، دوشر طول کی مما نعت والی حدیث کو بھی وہ باطل قر اردیتے ہیں (جس کی ابن ماجہ کے علاوہ سب ارباب صحاح نے روایت کی ہے اور امام تر نہ کی وغیرہ نے اس کی صحت کی تصرح بھی تھی ہے اور حافظ ابن تیمیہ کے جدا مجد نے بھی مشقی الاخبار میں اس کو درج کیا ہے ) یا تھی جا ورجا فظ ابن تیمیہ کے جدا مجد نے بھی تقد نہوں ان کوشرط کہنا ہی فضول ہے کیونکہ وہ امور تو واضح ہو کہا تھا تھا ہی ہو کہ اختلاف ان شروط میں ہے جو مقتضائے عقد تہ ہوں ، ورنہ جو مقتضائے عقد میں ان سے متاثر نہیں ہوگا اور حافظ ابن تیمیہ شروط خلاف مقتضائے عقد کے باتھ بھی تھے کو درست پتلاتے ہیں۔

تھ بھی بھے کو درست ہتلاتے ہیں۔ معافظ این تنمیہ بھی بھی میں تفیز الطحان کو بھی ماطل قرار دیا ہے، حالانکہ اس حدیث کی بھی ان کے حدا بحد نے مثقی ا حافظ این تنمیہ نے حدیث نہی میں تفیز الطحان کو بھی ماطل قرار دیا ہے، حالانکہ اس حدیث کی بھی ان کے حدا بحد نے مثقی ا

حافظ ابن تیمیہ نے حدیث نہی عن تفیز الطحان کوبھی باطل قر اردیا ہے، حالانکہ اس حدیث کی بھی ان کے جدا مجد نے منتقی الا خبار میں تخ ہے کہ بہا حظے ہو ابستان الاحبار میں ۹۰ ج ۲ جونیل الاوطار شوکائی کا اختصار شخ فیصل ابن عبدالعزیز آل مبارک قاضی الجوف کی تالیف اور مطبعہ سلفیہ کی طبع شدہ ہے، ملاحظے ہو ابنا الاحبار میں سلفی حضرات ہی کی کوششوں سے مع جمور شائع ہور ہی ہیں اور امت کو انتشار خیال و تفریق میں مبتلا کر رہی ہیں اور دعویٰ بیہ ہم متناقص کتابیں سلفی حضرات ہی کی کوششوں سے مع جمور شائع ہور ہی ہیں اور امت کو انتشار خیال و تفریق میں مبتلا کر رہی ہیں اور دعویٰ بیہ ہم کلمہ تو حید اور اتحاد سلمین کی سعی کر رہے ہیں، بستان میں اس حدیث کے تحت رہمی کلھا ہے کہ اس حدیث سے مند حدیث میں شارکیا ہے۔ کے داوی ہشام ابوکلیب کے ہاں جمہور امت وسلف اور ائم اور ابنے جہتدین کے خلاف ب کثر ت تفردات اصول وعقائداور فروع و مسائل میں کئے ہیں حافظ ابن تیمیہ نے جہاں جمہور امت وسلف اور ائم اربعہ مجتهدین کے خلاف بہ کثر ت تفردات اصول وعقائداور فروع و مسائل میں کئے ہیں

وہاں اپنے جدامجد محدث کبیرابوالبرکات مجدالدین عبدالسلام بن تیمیٹی خلاف بھی بہت سے مسائل میں کیا ہے اور طلقات خلاث کے مسئلہ میں تو یہاں تک کہد دیا کہ میرے جدامجداگر چیفتو کی تو جمہور کے مطابق دیتے تھے گرخفیہ طور سے وہی بتلاتے تھے جومیری تحقیق ہے، واللہ تعالی اعلم۔ اس حدیث کے بارے میں پوری تفصیل تو اعلاء اسنن ص ۱۵۵ ج۲ امیں و کیے لی جائے ہمخضرا ایہ کہ را وی ہشام اول تو اس کی تو ثیق بھی ہوئی ہے پھروہ اس کی روایت میں مفر زمیس ہیں، چنا نچے امام طحاوی نے اپنی مشکل الآ ثار میں دوسرے دوطر بیق سے بھی اس کی روایت کی ہے اوروہ دونوں سندیں جید ہیں، اور تینوں سندیں باہم مل کر اور بھی زیادہ تو سے حاصل کر لیتی ہیں، ان کے علاوہ محدث شہیر عبد الحق نے اپنی احکام میں اورامام بیہی نے اپنی سنن میں بھی اس روایت کولیا ہے۔

اس کے بعد ہم اور بھی ترقی کر کے ایک ایسی بڑی شخصیت کوسا سے لاتے ہیں جن کے فیصلہ سے حافظ ابن تیمید ہمی انحواف شہیں کر سکتے ، کیونکدان کے فقاد کی اور ساری شخصیت تالیہ کا بڑا ہدار محدث ابن مقیل پر ہے اور ای لئے جگہ جگہ ان کے اقوال سے سند لی ہے ، اگر چہ بہت ہی جگہ ان سے نقل میں غلطی بھی گی ہے ، مثلاً زیارہ نبویہ کے لئے سفر کا عدم جوازان کی طرف منسوب کردیا اور توسل نبوی کو بھی اگر چہ بہت ہی جگہ ان دونوں مسائل میں وہ حافظ ابن تیمیہ کے خلاف ہیں ، جیسا کہ ہم نے ان دونوں مسائل کی شخصی میں درج کردیا ہے ، المحد للدا لیے بہت سے جیب وغریب انکشا فات انوارالباری کی روشنی میں حاصل ہوتے رہیں گے ، علامہ موفق حنبلی نے المغنی میں لکھا: -امام المحد للدا لیے بہت سے جیب وغریب انکشا فات انوارالباری کی روشنی میں حاصل ہوتے رہیں گے ، علامہ موفق حنبلی نے المغنی میں لکھا: -امام ابو حضور علیہ المام شافعی امام ما لک امام لیٹ و ناصر نے عدم جوازا جرت بعض معمول بعد العمل پر استدلال کیا کہ پھر لکھا کہ ابن عقیل بھی اس الموضور علی اس سے نابت ہوا کہ ابن عقیل بھی اس حضور علیہ السلام نے تفیز طحان سے منع فر ما یا ہے اور علت ممالعت بعض معمول کو اجد کمل بنا تا ہے ، النے اس سے نابت ہوا کہ ابن عقیل بھی اس حدیث کوشیح اور قابل استدلال تجریح شے اور وہ باوجود حسلی ہوئے کے اس مسئلہ میں حفیہ، شافعہ و مالکیہ کے ساتھ تھے ، اندازہ سے تھے کہ جس حدیث کوشے اور قابل استدلال قراردے ہے ہیں ، کیا باطل وموضور عا حادیث ایس بوئی ہوئی ہیں؟؟

ہمارے حضرت شاہ صاحب (علامہ تشمیری) فرمایا کرتے تھے کہ حافظ این تیمینی کی پہاڑ ہیں مگر جب غلطی کرتے ہیں تو وہ بھی ایی ہی بڑی کرتے ہیں دوسرے فرمایا کرتے تھے کہ جورائے قائم کر لیتے ہیں پھراس پر بڑی تخق ہے جم جاتے ہیں اور دوسروں کے دلائل و براہین کی طرف بالکل توجہ نہیں کرتے ، بس اپنی ہی دھنتے ہیں دوسروں کی نہیں سنتے اور اس بات کی تصدیق امام اہل حدیث علامہ ثناء اللہ صاحب امرت سری بھی کرتے تھے، جیسا کہ ہم نے نطق انور میں نقل کیا ہے۔

#### تحقيق حديث

حافظ ابن تیمیہ نے دعویٰ کیا کہ حدیث محلل سباق حدیث مرفوع نہیں ہے، بلکہ سعید بن المسیب کا قول ہے اور سارے علماء حدیث کہتے ہیں کہ بیقول رسول نہیں ہے اور اس بات کوامام ابودا وُد وغیرہ اہل علم نے بھی ذکر کیا ہے اور رسول اکرم اللی است کوامام ابودا وُد وغیرہ اہل علم نے بھی ذکر کیا ہے اور رسول اکرم اللی است کو اپنی امت کو محلل سباق کے لئے کوئی تکلم نہیں فرمایا النے ، اب ان سب دعاوی کے خلاف ہماری گذار شات ملاحظہ ہوں: - حافظ ابن تیمید کے جدا مجد نے منتقی الا خبار میں مستقل عنوان قائم کیا '' باب ما جاء فی المحلل و آ داب السیق'' پھر سب سے پہلے بھی محلل سباق والی حدیث مرفوعاً حضرت ابو ہر ہر ہُ اللہ خبار میں مستقل عنوان قائم کیا '' باب ما جاء فی المحلل و آ داب السیق'' پھر سب سے پہلے بھی محلل سباق والی حدیث مرفوعاً حضرت ابو ہر ہر ہُ ا

پھرشارح علامہ شوکا فئی کی تحقیق درج ہے جس میں انہوں نے حدیث مذکور کا مطلب واضح کیا ہے، غالبًا ان کے سامنے حافظ ابن تیمیدگی مذکورہ بالاتحقیق نہیں ہے یااس کوانہوں نے قابل اعتناء نہیں سمجھاا وراغلب بیہ ہے کہ ان کی اپنی رائے اس بارے میں بھی حافظ ابن تیمیدً

کےخلاف ہے، واللہ تعالیٰ اعلم۔

یہاں پیام بھی لائق ذکر ہے کہ پہلے زمانہ کے سلفی حضرات (غیر مقلدین) علامہ شوکائی پرزیادہ اعتاد کرتے تھے، اوراب حافظ ابن تیمید اور شخ محمد بن عبدالوہاب کی طرف زیادہ مائل ہیں اور چونکہ نجدی علاء وعوام بھی ان ہی دونوں کے تبع ہیں ،اس لئے ہندو پاک کے الل حدیث کا نجد و تجاز کے وہائی و تبی حضرات کے ساتھ اتحاد ہو گیا ہے اور اب پیسب ل کر ان دونوں کی دعوت کو عام کررہے ہیں اور ان کی کتابوں کی اشاعت بھی بڑے ہیانہ پر کررہے ہیں ،اس صورتحال کو دیکھ کرہمیں حافظ ابن تیمیہ کے تفردات و شواذ پر پچھ کلھنے کی ضرورت محسوں ہوئی ہے ، ورنہ ہم فے پہلے انوار الباری ہیں ان کے صرف موافق اتو ال و تحقیقات پیش کی تھیں ، اور اب بھی ہم ان کی بڑی عظمت و حلالت قدر کے قائل ہیں ، یکن جمہور سلف و خلف کے خلاف تفردات و شذوذات کو بطور دعوت آگل نا ناور ان کی اشاعت پر لاکھوں روپ و حلالت قدر کے قائل ہیں ، یکن جمہور سلف و خلف کے خلاف تفردات و شذوذات کو بطور دعوت آگل نا ناور ان کی اشاعت پر لاکھوں روپ صرف کرتا ، خصرف بید کہ وقت کے حالات کا مقتصل نہیں ، اس سے سلمانوں میں تشتت و انتشار اور تفریق ہی پھیلتی ہے ، پہلے نجد کے علاء و عوام بھی امام احد کہ بیان و رائی کرتے ہیں ، حالا تکدا تکدار بود ہی رفتہ رفتہ ان کی تقلید ہے دکھی بعد کے علاء میں ، اور اب بھی نہیں ہو سکتے ، بال اگر سے اور کی وقت بھی سفی نہیں ہو سکتے ، بال اگر سے اس کو گوری کی اتبار کرنے والے کی وقت بھی سفی نہیں ہو سکتے ، بال اگر سے اس اور کے آپ کوسکی اتبار کرنے والے کی وقت بھی سفی نہیں ہو سکتے ، بال اگر سے صرف امام احد کا اتبار کر رہ دور کے دور کے دور کر کرتے ہیں حالا تکد سافی نور سرم سکی اور بعد کے لوگوں کی اتبار کرنے والے کی وقت بھی سفی نہیں ہو سکتے ، بال اگر سے صرف امام احد کرا تا تا کی کرنے دور کے کی وقت بھی سفی نہیں ہو سکتے ، بال اگر سے صرف امام احد کرا تا تا کہ کہ کہ کہ کہ کا کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کو کو ان کی وقت بھی سفی نہیں ہو سکتے ، بال اگر سے والے کی وقت بھی سفی نہیں ہو سکتے ، بال اگر سے والے کی وقت بھی سفی نہیں ہو سکتے ، بال اگر سے والے کی وقت بھی سفی نہیں ہو سکتے ، بال اگر سے والے کی وقت بھی سفی نہیں ہو سکتے ، بال اگر سے والے کی وقت بھی سفی نہیں ہو سکتے ، بال اگر سے والے کی وقت بھی سفی کی سکتی کی میں کہ کو کر سکتی کو کر سکتی کی دور کے کر سکتی کو کر کی سکتی کو کر سکتی کی کر کر کر کر کر کر کر

بقول حافظ ابن تیریا ان کے اتباع مغزائی علائے متاخرین میں سے تیمی کی وفات ہوھے میں ہوئی ہے، اس لئے وہ خورتو ان سے بھی گئی سو سال بعد والے علامہ شوکائی وشخ محر بن عبدالو ہائی کے تبعین کی طرح سلنی ہو سکتے ہیں؟! ہم سیحتے ہیں کہ' مانا علیہ واسحائی' کا مصداق ائمہ اربعہ مجتبہ بن کے خداہب اربعہ میں سیح طور سے تعقق ہوگیا تھا اور انتہار بعد کے تین چوتھائی مسائل متنفقہ ہیں، صرف ایک چوتھائی میں اختلاف ہے، اور وہ بھی چندمسائل کے علاوہ شدید ہم کا تبییں ہے، پھراما م اشعری و ماتر بعدی نے اصول وعقا کہ کے مسائل بھی پوری طرح واضح کردیئے تیے، اور وہ بھی اختلاف صرف پانچ سات مسائل کا ہے اور اشعری و ماتر بعدی نے اصول وعقا کہ کے مسائل بھی پوری طرح واضح کردیئے تیے، ان میں بھی اختلاف صرف پانچ سات مسائل کا ہے اور اشعری و ماتر بعدی نے اصول وعقا کہ کے مسائل بھی اپنی انگرا ان کے تھیقات و توضیحات کا بول ہیں بدوان کر دی تھیں، مگر حافظ ابن تیمین نے تاریک کی بنیا د ڈال بیسے میں اس کو کو گئی مسائل میں اپنی الگرائے جمہور سلف و خلف متنقذ مین کے خلاف قائم کر کے ایک نے نہ بہب کی بنیا د ڈال درجہ حاصل ہو چکا ہے، جس کے اشرات دور دور ورتک بھی میں اور خاص طور ہوگئی اس اس کے ہمیں اس طرف زیا دہ توجہ دینی پڑی اور ہم صرف اتنا جا ہے ہیں اس کے ہمیں اس طرف زیا دہ توجہ دینی پڑی اور ہم صرف اتنا جا ہے ہیں میں کہ حافظ ابن تبیت ہیں ہیں جن میں بیس کے خیالات کہ حضات کا تعلی معلوم ہوگئی ہے، اس لئے ان ہی تعلی معلوم ہوگئی ہے، اس لئے ان ہی جن میں، میں نے جمہور ملف و خلف رائے کرنے اور کھنے ہے احتران کی غطی معلوم ہوگئی ہے، اس لئے ان ہی جن میں، میں نے جمہور امت کے خلاف رائے کرنے اور کھنے ہے احتران کی غطی معلوم ہوگئی ہے، اس لئے ان سے جمی گذارش ہے کہ جن میں، میں نے جمہور ام خلاف رائے کرنے اور کھنے ہے احتران کی غطی معلوم ہوگئی ہے، اس لئے ان کے خلاف رائے کرنے اور کھنے اس احتراز کریں''

جب بات یہاں تک آگئی تو اپنا ہے خیال بھی ذکر کردوں کدا ہے زمانہ سے قریب کے حضرات میں''مفتی محمد عبدہ پھر علامہ دشید رضا، پھر مولانا عبیداللہ صاحب سندھی اور مولانا ابوالکلام آزاد اور اب علامہ مودودی اور ان کے تبعین خاص بھی حافظ ابن تیسیہ سے کافی متاثر ہوئے ہیں، اور ان ہی حالات کو دیکھتے ہوئے ہمارے حضرت شاہ صاحبؓ اور حضرت مدتی نے حافظ ابن تیمیہ وشیخ محمد بن عبدالوہابؓ کے تفردات پرردونفلز کی طرف توجه فرما کی تھی ،اس کے بعد گذارش ہے کہ صدیث محلل سباق کی روایت امام احمدؓ نے بھی اپنی مسند میں مرفوعاً کی ہے، ملاحظہ ہوالفتح الربانی ص۲۶ ج۱۱ ج۱۱ ورحاشیہ میں اس کی تخریج ابو داؤ د ، ابن ماجہ ،سنن ، پہنچی ومتندرک حاکم نے قتل کی ہے اور لکھا کہ حاکم وحافظ ابن حزم نے اس کی تھیجے کی ہے، واضح ہو کہ حافظ ابن حزم سے کسی موضوع و باطل حدیث کی تھیجے بہت مستبعد ہے، علامہ نو وی شارح مسلم نے لکھا: -مسابقت بالعوض بالا جماع جائز ہے، کیکن شرط ہے کہ موض دونوں جانب سے نہ ہو، یا ہوتؤ تیسرامحلل بھی ہو(مسلم مع نو وی ص۱۳۳ ج٢) معلوم ہوا كہ بيەسئلدامام نو وي كے زمانه تك اجماعي سمجھا جاتا تھا، جس كے خلاف حافظا بن تيمية نے فيصله كيا كه مسابقت ہرطرح جائز ہے،خواہ انعام وشرط دونو ں طرف ہے ہی ہواورخواہ کو ئی محلل بھی نہ ہو، کیونکہ وہ اس حدیث کوہی نہیں مانتے ،جس ہے محلل کی ضرورت ثابت ہوتی ہے، حافظ ابن تیمیے نے فرمایا: -سفیان بن حسین سے غلطی ہوئی کہ حضرت سعید بن المسیب کے اثر موقوف کوحدیث مرفوع بنا کر پیش کردیا حالانکہ اہل علم بالحدیث پہچانتے ہیں کہ بیرسول اکر میلینٹے کا قول نہیں ہے،اوراس بات کوابوداؤ دوغیرہ اہل علم نے بھی ذکر کیا ہے لیکن حافظ ابن تیمییہ نے ان اہل علم بالحدیث کے نام نہیں بتلائے جواس کے مرفوع ہونے کا انکار کرتے ہیں ،اور جن کا نام لیا کہ ابوداؤ دنے بھی ایسا کہا ہے،اس کی جانچے تو ان کی کتاب ابوداؤ وہی ہے ہوسکتی ہے، ذرک کا اشار ہ اگر معرفت علماء کی طرف ہے تو ّوہ انہوں نے ذکرنہیں گی ،اور ا گراس حدیث کے قول مرفوع نبوی نہ ہونے کی طرف ہے تو وہ کیسے؟ جبکہ ابوداؤ د نے خود ہی اس کومرفوعاً روایت کیا ہے،آ گے انہوں نے لکھا کہ سب لوگوں کا زہری سے روایت کرنے میں ان کی غلطی کرنے کے بارے میں اتفاق ہے، یہ بات بڑی حد تک درست ہے لیکن کلی طور پر سے بھی سیجے نہیں ، کیونکہ عجلی و ہزار نے مطلقاً ثقہ کہا اورا بوحاتم نے کہا کہ وہ صالح الحدیث ہیں ،ان کی حدیث تکھی جائے گی اوراس ہےاستدلال نہ ہوگا، مثال ابن ایکن کے اوروہ مجھے سلیمان بن کثیر سے زیا دہ محبوب ہیں، ابوداؤ دنے امام احمدؓ نے قال کیا کہوہ مجھے صالح بن الخضر سے زیادہ محبوب ہیں،عثان بن ابی شیبہ نے کہا کہ وہ ثقہ تھے مگر کچھ تھوڑے درجہ میں مضطرب فی الحدیث تھے، یعقوب بن شیبہ نے کہا کہ وہ صدوق ثقتہ تھے گران کی حدیث میں ضعف تھا( تہذیب ۷۰ اج ۴) بہر حال! پیشلیم ہے کہا کثر حفزات ناقدین رجال نے صرف زہری ہے مرویات میں ان کوضعیف قرار دیا ہےا ورابن حبان نے اس کی تفصیلی وجہ بیہ بتلائی کہ ان پرصحیفهٔ زہری مختلط ہو گیا تھا، اس لئے اس ہے روایات الٹ یک کرنقل کردیتے تھے (تہذیب ۱۰۸ج ۲۰

لبذااگران کی متابعت دوسر سے داویوں کے ذریع بل جائے تو وہ ضعف بھی ختم ہوجا تا ہے، چنانچہ ابویعلی نے ابن معین سے صدقات کے باب میں متابعت نہیں کی اس لئے دو ہے نہیں (ایضاً)
میں ان کی کی روایت عن الزہری کے متعلق پو چھا تو انہوں نے بہی جواب دیا کہ کی نے ان کی اس میں متابعت نہیں کی اس لئے دو ہے نہیں (ایضاً)
اب دیکھنا یہ ہے کہ ذریر بحث روایت محلل میں بھی ان کا کوئی متابع ہے یا نہیں ،اگر ہے تو ان کا تفر دختم ہوجائے گا اور حدیث ضعف قوت کی طرف آ جائے گی ، کذب و جھوٹ کی طرف تو ان کو کس نے بھی منسوب نہیں کیا ہے، سب نے بی صدوق و ثقہ ما تا ہے اور عالباً ای لئے ان کی روایت امام احمد، ابو واؤ د، ابن ماجہ، طحاوی وغیرہ نے لی ہے اور یہ بات خو دابن تھی بٹلاتے ہیں کہ وہ اپنی اس روایت مختال میں منفر دئیس ہے، استدلال بحالت انفر اوئییں ہوگا ، گویا بحالت متابعت ہو سکت و واب ہم یہ بھی بتلاتے ہیں کہ وہ اپنی اس روایت کسا تھی موجود ہیں ، ایک تو سعید بن بشیر ، دوسرے معم، بلکدا یک دوجی نہیں چو تھے تھیل ، یہ سب بھی زہری کے تلاندہ حدیث ہیں اور امام ابوداؤ د نے بیآخری تیوں راوی ذکر کر کے یہ بھی صراحت تیر سے شعیب ، چو تھے تھیل ، یہ سب بھی زہری کے تلاندہ حدیث ہیں اور امام ابوداؤ د نے بیآخری تیوں راوی ذکر کرکے یہ بھی صراحت تیر کے میں اس سب کی روایت موجود ہوں نے کہ وجہ سے یہ حدیث ہیں اور امام ابوداؤ د نے بیآخری تیوں راوی ذکر کرکے یہ بھی صراحت تیر کی کہ ان سب کی روایت موجود ہو د بو کی وجہ سے یہ حدیث ہیں اور امام زہری ہے اور امام زہری ہے اور پر کے اہل علم حضرات سے روایت کیا ہے، لہذا یہ ہمارے نزد یک ''اصح'' ہوگئ ، یہ بھی

واضح ہوکہ امام ابوداؤ وقے صراحت کے ساتھ متنقل طور ہے ''باب فی اُکلل'' قائم کیا ہا اُران کے نزدیک اس کا جُوت کی مرفوع حدیث سے نہ ہوتا تو کیا صرف ایک تابعی سعید بن المسیب کا اثر ذکر کرنے کے لئے وہ باب با ندھت اور کیا اس کی کوئی نظر ابوداؤ دے بیش کی جاستی ہے ، آج کل کے سلفی حضرات بی اس کی جوابد بی کریں ، غرض حافظ ابن تیمیہ نے جوتا تر امام ابوداؤ دکے بارے میں پیش کیا ہو وہ کی طرح بھی ثابت نہیں ہوسکتا ، اہل علم وخفیق اچھی طرح فناوی ابن تیمیہ کی عبارت کو پڑھیں اور پھر ابوداؤ دکو بھی دیکھیں اورخود بی انصاف کریں۔

اس بوری تفصیل سے ناظرین اندازہ کریں گے کہ حافظ ابن تیمیہ کی طرح آپی بات تھما پھرا کراورگول مول انداز میں پیش کرکے شابت کرنے کے عادی ہیں ، اور گہری نظر سے ان کی تالیفات کا مطالعہ کرنے والے جان سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنے تمام تفردات میں بہی شابت کرنے کے عادی ہیں ، اور گہری نظر سے ان کی تالیفات کا مطالعہ کرنے والے جان سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنے تمام تفردات میں بہی منام کمزور یوں پرمطلع ہوسکتا ہے ، واللہ الموفق والمعین ، کی نے توسل کے بارے ہیں دریافت کیا تو اس کے ساتھ حلف بغیر اللہ ، قبر پرتی اور دوسرے بہت سے شرک والے افعال ملاکہ جواب دیا کہ بیسب ہی شرک ہے حالانکہ سوال کرنے والے نے صرف توسل نہوی کا تھم دریافت کیا تو اس کو بیات کہ والے نے مرف توسل کے بارے میں دوسرے بہت سے شرک والے افعال ملاکہ جواب دیا کہ بیسب ہی شرک ہے حالانکہ سوال کرنے والے نے صرف توسل نہوی کا تھم دریافت کیا تھا ، دوسری شرک کی یا توں کوتو سب ہی جانے ہیں ، تو اس جو اب تو چند سطر یا زیادہ سے زیادہ ایک دوسفی کا تھا مگر اس کے ساتھ دوسرے اللہ کہ والے اندر چکرا سے دی دوسری شرک کی یا توں کوتو سے کہتو سکری توسل کے نام کارسالہ ۱۳ اسٹو کھا کہ گھما کہ اور گھا کہ دوسری شرک کی یا توں کوتو سے کہتو سکری توسل کے نام کارسالہ ۱۳ اسٹو کھی گیا۔

بالکل ایسی مثال ہے کہ جیسے فتنہ خات قرآن کے زمانہ میں بعض زکی وذبین علاء مبتلا ہوئے اوران سے حکومت عباسیہ کے دارو گیر کرنے والوں
نے پوچھا کہ خلق قرآن کے مسئلہ میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے اپنے ہاتھ کی چارانگلیوں کی طرف اشارہ کرکے جواب دیا کہ دیکھویہ زبور،
تو راۃ ، انجیل اور قرآن مجید ریسب مخلوق ہیں ، اشارہ چونکہ انگلیوں کی طرف تھا اور بظاہر گنتی ہور ہی تھی اور جان بھی نج گئی، کیونکہ وہ لوگ مخلوق ہی کہلانا
چاہتے تھے ورنہ جس ول کی مزادیے ، خیر! تو سل پرہم نے مستقل طور سے لکھا ہے ، جس میں حافظ ابن تیمیہ گامل جواب آ جائیگا ، ان شاء اللہ۔
پیماں زیر بحث حدیث کے ہارے میں یہ لکھنا بھی مناسب ہے کہ امام ابن ماجہ نے اس کی روایت ، بہت بڑے محدث جلیل ابو بکر بن ابی

یجال زیر جھے عدیت کے بارے اس پی سیان می مناسب ہے ادامام ابن ماجہ کے اس کا روایت، بہت بڑے تحدث ہیں ابو بربان اب شیبہ (صاحب مصنف مشہور واستاذالا مام ابنجاری) اور دوسر ہے جہ بن کی مشہور تحدث واستادالمحد شین سے کی ہے اور مرفوعاً کی ہے ، کیا بیسب بھی تھی اسکی ارتباعی کو مرفوع حدیث بنا سکتہ سے بودل بروں کو بھی کیا فاط کار قرار دیا جا سکتا ہے اور تحد بن می کی اس بے بن کے بارے بیل او سب بیل کھتے ہیں کہ امام زہری کی روایات کے سب سے برئے عالم تھے ، کیاان بھی کیا فاط کار قرار دیا جا سکتا ہے اور تحد بن کی کی ہواں کو زہری سے بطور حدیث مرفوع قابل الطمینان طریقہ پر پیٹی ہی کہتر بیفی ہو گیا وہ مرف اثر سعید بن الحسیب تھا، جس کو سب نے فلطی کر دیں جوان کو زہری سے بطور حدیث مرفوع قابل الطمینان طریقہ پر پیٹی ہی خبیس ، تو کیا وہ صرف اثر سعید بن الحسیب تھا، جس کو سب نے فلطی کر سے قول مرفوع نبوی بھی لیا الی بھی باتیں جا فظاہن تیمیا ہے تھی کہ باتیں ہو کیا وہ مرف اثر سعید بن الحسیب تھا، جس کو ایک ہوات وہ ہو گیا کہ بات کے مرفوع نبوی بھی لیا کہ کو اس کے مقالے کے کہا کی دراندازی ایک تشم کاظلم ہے ، جس کا تھم شریع بیا کہ کو اس کو سے کہوں کے دور سے کی دراندازی ایک تھم کی جا تیں جا لیا اول تو بیا کیک کی ارتواب بہر صورت اس کو حاصل ہو گیا ، کھر اگر وہ دونوں اس کے مقابلہ میں ہو گیا تو ان دونوں کا مقرر کر دوانوں اس کو می کی مورت بیں بیا ہو وہ تا گیا ہاں بہر سے اور جا تھی کا دوسری طرف اس کو گیا ہوا تا حس کر جبکہ اس کو میا ہو گیا ، کھر اگر دونوں آدمیوں میں سے کوئی کا میاب ہوجا کے تو اس تیر ہے آدی پرظلم کیا ہوا خاص کر جبکہ اس کے مقابلہ کی ضورت بیس بیا دوسری طرف اس کے مقابلہ سے اور ما فظاہن تیمین کو دوسری طرف اس کے تو اس دونوں کا مقرر کردہ انعام اس کو کی بھی کی صورت میں بیا ہو جوائے تو اس تیں بیا ہو جائے تو اس اس سے مقابلہ کی بیا ہو جائے تو اس تو خرواب ہو ہو گیا ہوں ہو گیا دوسری طرف اس کے جوالہ ہو اور قبل کرنا میں سے تو فر میا کا دوسری طرف سے اور خاط میں اس کے جوالہ سے اور قبل کی مزار دی تو می اور میں اس اس اس کے جوالہ ہو اور قبل کی مزار دی تو میں کا میاب ہو جائے تو اس تو میں کی خوال ہو کہ میں ہو گیا ہو ہو گیا ہو گیا ہو کہ کیا ہو کہ میں کے دوسر سے میں کی کی کو کی کی میں کو کی کی کو کی کی کو کی کو کر کی کی کو کی کو کر کی کی کو کر کی کی کو کر کی کو کر '' باب مسابقت میں جوشری جائز انعام لینے کا جواز ہے وہ مجمعیٰ حلت ہے، بمعنی استحقاق نبیں ہے، اس لئے اگر ہارا ہواشخص وہ طے شدہ مال نہ دے تواس کو قاضی شرکی دینے پرمجبور نبیس کرسکتا ، نہاس کی ڈگری دے گا (انوارالحمودص کے ااج ۲)

حدیث محلل کی مزید تحقیق مشکل الا ثار، اما مطحاوی می ۳۷۵ جا فتح الباری می ۴۸ جا ۶، عمدة القاری می ۱۷۱ ج ۱۳ می الا جود می الا تا ۲۲ ج ۱۳ می انوار المحمود می ۱۱۱ ج ۲۰ بدائع می ۲۰۱۱ می المام امام شافعی می ۱۹۸ ج ۲۸ میں دیکھی جائے اور خاص طور ہے آخر میں تخذ الاحوذی می ۴۳ ج ۲۳ کا حوالہ بھی دینا ضروری ہے کہ علامہ مبارک پوری نے شرح السنہ کی روایت ہے بھی حدیث محلل کوم فوع مانا ہے اور پھر پوری تفصیل محلل کے دربعہ عقد سباق کوحرمت قمار سے نکا لئے کی تحریری ہے اب فقا وگا ابن تیمیہ کی بات درست ہوگی کے محلل السباق کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے، یا تحفۃ الاحوذی کی کہ اس میں ساری با تیں حافظ ابن تیمیہ کے خلاف والی تشلیم کرلی ہیں ،سلفی حضرات کوئی تطبیق کی صورت نکا لیس تو بہتر ہے ور ندا گر کئی نے اہتمام کر کے مندوستان کے سلفی حضرات کی تصانیف سے ایسا سارا،مواد سعودی علما واولی الامر کو مینوان کوئی اوران کی ساری مراعا تیں اورا تحاد کی اسکیمیں شم ہوجا گیں گی۔

اگر باوجوداختلاف نظریات کے بھی بیہ ہندو پاک کے سلفی (غیر مقلدین وہاں باریاب اور سرخرو ہے ہوئے ہیں تو علاء دیو بندہی ہے ایسی کیا وشمنی ہے کہ باوجود بینکٹروں ہزاروں باتوں میں اتحاد خیال کے بھی ان کے اکابر کومور دطعن بنایا جاتا ہے اور بنارس کے عربی رسالے صوت الجامعہ میں حضرت علامہ شمیری دیو بندی اور حضرت شنخ الاسلام مولا نامد کی وغیرہ کے اختلاف ابن تیمیہ کو خاص طور سے نمایاں کر کے نجد و تجاز کے سلفی علاء عوام کو ان سے بنظن کرنے کی علی کی جاتی ہے ۔ والی الله المشتکی، و هو المسئول ان یہدینا الی الحق والی طریق مستقیم.

حافظاہن تیمیدگی پیش کردہ متنوں احادیث کی تحقیق اور حافظا ہن حجرٌ وغیرہ کے نقد مذکور کے بعد یہاں مزید تفصیل کی بظاہر ضرورت نہیں رہی تاہم چند دوسری احادیث کا ذکر کرنا بھی مناسب ہے جن کوانہوں نے باطل کہااور دوسرے اکا برمحد ثین نے ان کی تضحیح کی ہے تا کہ ہمارے اس دور کے سلفی ہنجدی ، وہابی وتیمی حضرات کا بیہ پندار بالکل ہی ختم ہو جائے کہ جس حدیث کو حافظ ابن تیمیہ باطل وموضوع کہیں وہ صحیح نہیں ہوتی ۔

تحقیق حدیث ۵ (ردشمس بدعاالنبی الا کرم صلی الله علیه وسلم)

اس خدیث کوبھی حافظ ابن تیمین نے موضوع و باطل کہا ہے جبکہ دوسرے انکہ حدیث نے امام طحاوی کی روایت کردہ حدیث نہ کور کی تخسین پراعتاد کیا ہے جنانچہ قاضی عیاض مالکی نے شفاء میں علامہ قسطلانی نے مواہب میں، علامہ سیوطی نے اپنی تصانیف (محتصر المحضوعات میں منائل الصفافی احادیث الشفاوالنک البدویہ) میں علامہ تضائی نے نیم الریاض میں، پوری تحقیق کر کے اس کو باطل کہنے والوں کی تردید کی ہے۔
الصفافی احادیث الشفاوالنک البدویہ) میں علامہ تضائی نے نیم الریاض میں، پوری تحقیق کر کے اس کو باطل کہنے والوں کی تردید کی ہے۔
زیادہ تفصیل کے لئے دیکھی جائے ، المقاصد الحدید للسخاوی میں کے ابغیف المعمام المعلام معبدالحق کی تحق جائے ، المقاصد الحدید للسخاوی پرحافظ ابن تیمین نے کے چھے نفذ بھی سخت و غیر موز وں الفاظ میں کیا ہے اوران کی عظمت و منان وجلالت قدر کو گرانے کی سعی کی ہے، جبکہ سب ہی کبار محدث میں نے ان کے علم وضل و تبحر ، ثقابت ، ویانت ، حدیث وعلل و تاسخ و منسون میں یعطو کی حاصل ہونے کا افرار کیا ہے ، حبکہ سب ہی کبار محدث میں عبدالبرنے جگہ جگہ ان کی عظمت ، بیان کی اوران کی کتاب محافی الا خار کی سعی میں یعطو کی حاصل ہونے کا افرار کیا ہے ، حبکہ میں ان کے اقوال ہوئی کے بین حافظ الدینا ابن تجرع سقلانی بھی باوجود تعصب میں یعطو کی حاوی کی خبر میں گئی ہوں کے بین حافظ الدینا ابن تجرع سقلانی بھی میں ہو کے جاتھ میں کہ اوران کی امام طحاوی ' اور مقدمه انوار البار کی وغیرہ میں دیکھ جائیں ، ہمارے حضرت شاہ معلی میں مصر جہنچتے تھے اوران کے امام عظیم تھے ، ان کے دور میں مصر جہنچتے تھے اوران کے امام عظیم تھے ، ان کے حافہ دریں میں مصر جہنچتے تھے اوران کے امام عظیم تھے ، ان کے حافہ دریں میں کے حاکمہ دیث جہاں جہاں بھی تھے اوران کو امام طحاوی کی خبر میں تو وہ آپ کی خدمت میں مصر جہنچتے تھے اوران کو امام طحاوی کی خبر میں تو وہ آپ کی خدمت میں مصر جہنچتے تھے اور سب بی آپ کے حافہ دریں میں کے حافہ دریں میں اس کے حافمہ دیں کے حافمہ دیں کو اوران کو امام طحاوی کی خبر میں تو وہ آپ کی خدمت میں مصر جہنچتے تھے اور سب بی آپ کے حافمہ دیں کے حافمہ دیں کے حافمہ دیں کو دور کے کا موسول کے امام عظم کے حافمہ دیں کی خبر میں کے دور کیا کے دور کیا کی خبر میں کو دور کی خبر اس کی خبر میں کو دور کی خبر کی کو دور کی خبر کو کو کو کو کو کیا کی کو دور کی کو دور کیا کی خبر کی کوبر کی کوا

سینچتے تھے اور آپ کی شاگردی کا فخر حاصل کرتے تھے۔

## تحقيق مديث " "طلق ابن عموا مرأته في الطمث"

بخاری و مسلم کی حدیث میں صراحت ہے کہ حضرت ابن عمر نے اپنی بیوی کو بحالت بیض طلاق دی اوران کی طلاق کو معتبر قرار دے کر حضور علیا ہے۔ ان کو مراجعت کا حکم فرمایا ، عمر حافظ ابن تیمیہ حالت میض کی طلاق کو باطل وغیر معتبر کہتے ہیں اور جمہور محدثین کے خلاف حدیث مذکور کی ایسی تاویل کرتے ہیں جواس کے انکار کے مرادف ہے ، پوری تفصیل معارف اسنن للمحدث البنو ری غمیضہم ص ۲۶ ما ۲۰ تاص ۵۹ اج ۲ میں دیکھی جائے۔

تحقیق حدیث ۷ لا بیون احد کم فی الماء الدائم ( بخاری ومسلم وغیره )

امام احمد نے اپنی مسند میں بھی صدیث ندگور وایت کی اور صاحب النے آل بانی نے مزید حوالوں کی تخ ت کی نیز مسندا حمد میں و و مری صدیث زجر رسول النہ علی ہے۔ المام المراک اللہ علی ہے۔ جس میں زجر کا لفظ تھے تج بجہ پر دال ہے کونکہ اوب کے لئے زجر کا لفظ موز وں نہیں جو سکتا اور صاحب فتح الربانی نے لکھا کہ ما چلیل عن الشافعی المون الشافعی و الحتا بلہ ملا قات نجاست سے نجس بوجا تا ہے خوا واس سے پائی میں تغیر بھی نہ آیا ہو، ملا خلہ بوص کے اس کا جا وص ۲۱۸ جا اور ۲۱۸ جا اور ۲۱۸ جا تھیل کو نجاست (بول و براز وغیر و) ملئے ہے نجس تو اور امام مالک کے تین قول میں ایک بھی نہ آیا ہو، علی میں تغیر بھی نہ آیا ہو، المحل موہ بول کہ اور تعیر اعلی میں تغیر بھی نہ آیا ہے ، دوسر اعکر وہ بونے کا اور تبیر اغیر مقسد ہونے کا بشر طیہ تغیر نہ آتے (بدایة المجتبد ص ۲۰ جا) معلوم ہوا کہ انگہ اربعہ ما تھی نہ است کا بشر طعمہ تغیر اوصاف معلوم ہوا کہ انگہ اربعہ ما تھی ہوں کہ است کا بشر طعمہ تغیر اوصاف ما جہ جہ دور نہ دوقول ان کے بھی دوسر کے ایک جساتھ ہیں اور واص بات یہ کہ امام ایک کا ایک قول کہ تیں اور اس میں ان کا دوسر اقول میں جس بھی تھی خور ہوں تو و بی تو نہ ہوگا ہوں ہوا کہ انگہ ہوں کو ایس کی بیٹن اس کا دوسر اقول میں بھی تھی ہوں کہ میں اور اس میں ان کا دوسر اقول میں بھی تھی ہوں کہ ہوں کہ ایس کو تو اور اس کا اللہ دیں جس کہ بھی ہوں کہ اس کہ کا تھی ہوں کہ بھی ہوں کہ بھی ہوں کہ بھی ہوں کہ بھی ہوں کہ ہوں کہ بھی ہوں کہ ہو کہ ہوں کہ ہو کہ ہوں کہ ہو کہ ہوں کہ ہو کہ

## تحقیق حدیث ۸' درودشریف بروایت صحاح''

امام بخاری اوردوسرے ارباب صحاح محدثین نے ''صلوۃ علی النبی علیہ السلام'' کے لئے متعقل باب قائم کر کے احادیث صحیحہ روایت کی ہیں، امام احمد نے اپنی مسند میں بھی دس احادیث روایت کی ہیں، ملاحظہ ہوالفتح الرباتی ص 19 جس تاص ۲۵ جس اس کے حاشیہ میں تخریج بھی کردی گئی ہیں اس کے علاوہ میں تخریج بھی کردی گئی ہیں اس کے علاوہ میں تخریج بھی کردی گئی ہیں اس کے علاوہ سارے ہی محدثین نے اس کا باب قائم کر کے درود شریف کی عظمت واہمیت کے پیش نظر اس کا ما تورہ وغیر ما تورہ الفاظ جمع کر کے مدون کئے ہیں اس کے بعد آپ کی جیرت کی کوئی انتہا نہ ہوگی کہ حافظ ابن تیمیہ نے با وجود اپنے علمی تبحر ووسعت علم بالحدیث کے بھی ان الفاظ کا صریح ہیں اس کے بعد آپ کی جیرت کی کوئی انتہا نہ ہوگی کہ حافظ ابن تیمیہ نے با وجود اپنے علمی تبحر ووسعت علم بالحدیث کے بھی ان الفاظ کا صریح

ا نکارکر دیا جو بخاری شریف ایسی اصلاح اکتب میں موجود ہیں، حلانکہ آپ کی عادت استدلال کے موقع پر یہ بھی ہے کہ بخاری وسلم کی روایت نہ کرنے ہے بھی اپنے لئے استدلال کرگئے ہیں جو کسی طرح محد ثانیا ستدلال نہیں بن سکتا، کیونکہ بیسب کو معلوم ہے کہ امام بخاری وسلم نے تمام احادیث صحاح بھتے کرنے کا ندارادہ کیا تھاند دعوگی کیا ہے، بلکہ امام بخاری سے تو صراحة بیہ منقول ہے کہ میری کتاب بیں صحاح کا انحصار نہیں ہے، اور یہ بھی فر مایا کہ بیس نے کسی بھی ایسے شخص کی روایت نہیں لی جوایمان کوتول وعمل سے مرکب نہیں مانتا تھا، اس طرح آپ نے ہزاروں روایات صححہ کوا پی صححہ میں جگہ نہیں دی ہے، اس طرح یہ بھی تمام علماء حدیث جانتے ہیں کہ آپ نے صرف اپنی مسلک کے موافق احادیث ذکر کی ہیں اور مخالف نہیں لی ہیں، ان حالات میں اپنے کسی مسلک کی تقویت میں امام بخاری کا کسی حدیث کوذکر نہ گرنا کیا وزن رکھتا ہے؟! جیسا کہ حافظ ابن شمید کی مسلم نے کوئی حدیث قضاء کے مشروع و شمیح ہونے کی روایت نہیں گی ہے، لہذا ان کا روایت نہ کرتا بھی عدم صحت کی دلیل ہے، ملاحظہ ہوفتا و گا ابن تیمیش میں جو ہوئے۔

اس حوالہ سے میجھی گمان ہوسکتا ہے کہ حافظ ابن تیمیٹی نظرنہ صرف بخاری وسلم کی مرویات ہی پڑھی بلکہ غیر مروبیا حادیث پربھی کم ل عبورر کھتے ہے، پھرکیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ وہ کسی حدیث بخاری کا انکار کردیں اور وہ بھی درود شریف ہے متعلق الی اہم ترین حدیث کا اور وہ بھی اس طرح کے امام بخاری کے باب الصلوٰۃ علی النبی تقطیف کی ایک حدیث کو تو اپنے فتاوی میں ذکر کریں اور اس باب کی دوسری حدیث کو نہ صرف نظر انداز کردیں بلکہ یہ دوس کے باب الصلوٰۃ علی النبی کوئی حدیث ہوتیں ہے، اور بہی وغیرہ میں ہے تو وہ ضعیف ہے، ملاحظہ وص ۱۹۰ تا اس ۱۹۵ تا ا

پوری تحقیق پڑھنے کے بعد بیرواضح ہوجائے گا کہ حافظائن تیمیٹی اطرز تحقیق ، طرز استدلال اور محدثانہ بحث ونظر کا معیار کیا تھا، پھراس سے ہجھ وزی کتے ہیں زیادہ بجیب بات بیہ ہے کہ حافظائن قیم نے بھی بعینہ اس مقام پرانہوں نے بھی بخاری کی فدگورہ روایت کونظر انداز کردیا جس پرحافظائن تجر نے تنہیں کا در لکھا ہیں جوان کے بیٹے فراگے ہیں، جی کے اس مقام پرانہوں نے بھی بخاری کی فدگورہ روایت کونظر انداز کردیا جس پرحافظائن تجر نے تنہیں کا در لکھا این تیمیٹیس آسکے تھے، ای لئے انہوں نے بہت ی جات کی تحقیق کا خلا حظہ ہو فتح الباری سے ۱۲ انہا ابا حافظائن تجر کے سامنے فراد گیا انہا اباری سے ۱۲ انہا اباری سے ان ان شاء اللہ تعالیٰ کے انہوں نے بہت ی جو کہ قاری انہ تیمیٹیس کے ساتھ کردی جائے گی تا کہ تحقیق کا حق اور اور انہاری میں ان شاء اللہ تعالیٰ کہ کہ تا کہ تحقیق کا حق اور اور انہاری میں ان مقاردی ہوا ہے گی تا کہ تحقیق کا حق اور اور انہاری میں ان مقاردی ہوا ہے گی تا کہ تحقیق کا حق اور اور اور نفتہ کرنے والوں کا مذبو ہے جو تو تار ہو جائے گی تا کہ تحقیق کا حق اوا میں اور نفتہ کرنے والوں کا مذبو ہے جو تو تار ہو جائے گی تا کہ تحقیق کا حق اور اور کے محکومت کے اور مورات کی مقاردی والوں کا مذبو ہو اس کے حالیات تدرا اور کو اس کی مقاردی ہو کہ کو تیار ہو جائے گی تا کہ تحقیق کا حق اور کی تحقیق کا حقیق کرنے والوں کا مذبو ہو جائے گی تا کہ تحقیق کا حقیق کرنے والوں کا مذبو ہو اس کی مقاردی ہو گھر کی تھر کرنے ہم بھی ان حقرات کی خال ہوں ہو تے ہیں۔ ہم مقاردی ہو تو جو کرنے میں دور کھے جن سے سلف کے فیصلے مستر دہوجا تے ہیں مبارک میروک اور قابل حقیق کرنے والی کے گھران کے تو کو دات اور ان نظریات و فیصلوں پر تنقید کو بھی روار کھے جن سے سلف کے فیصلے مستر دہوجا تے ہیں مبارک میروک اور قابل حقیق کی تعرار ہوتے ہیں۔ اور ان نظریات و فیصلوں پر تنقید کو بھی روار کھے جن سے سلف کے فیصلے مستر دہوجا تے ہیں مبارک میروک اور قابل حقیق کر ان کے تو کو دات اور ان نظریات و فیصلوں پر تنقید کو بھی روار کھے جن سے سلف کے فیصلے مستر دہوجا تے ہیں اور تھو تین اللہ کو بھی کی کے دورات ہو تو ہیں۔

بطورنمونہ ہم نے یہاں چندا حادیث کی تحقیق پر قلم اٹھایا ہے، اس کو تھنڈے دل سے غور کریں اور اس خیال وادعا کو ختم کریں کہ جس حدیث کوحا فظاہن تیمیہ نے لکھ دیا کہ موضوع و باطل ہے وہ ضرورالی ہی ہے، یا جس کا وہ اٹکارکر دیں وہ غیر موجود ہے اور جس حدیث سے وہ خود استدلال کریں وہ ضرور قوی یا قابل استدلال ہے، غلطی سب سے ہوتی ہے اور غلط کو تیجے یا برعکس ثابت کرنے کی سعی کو بہر حال ندموم ہجھنا چاہئے، واللّٰہ یقول الحق و ہو یہدی السبیل، اب پچھنصیل ملاحظہ ہو؛ ۔ فناوی ابن تیمیص ۱۹۰ج اج اپر ۱۹۳ انجبر مسئلہ اس طرح ہے

کہ کی نے سوال کیا کہ درودشریف سے متعلق دوحدیث ہیں ایک میں کما صلیت علی ابو اھیم ہے، دوسری میں کما صلیت علی ابو اھیم و علی آل ابو اھیم کے درودشریف پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ ابو اھیم و علی آل ابو اھیم کے درودشریف پڑھنے کا کیا حکم ہے؟

اس کے جواب میں حافظ ابن تیمیہ نے کئی صفحات کا جواب دیا ہے جس کا خلاصہ رہے: -(۱) میصدیث صحاح میں چار وجوہ سے مردی ہے، جن میں سے سب سے زیادہ مشہور روایت عبدالرحمٰن بن الی لیلی کی ہے کعب بن عجر ہے جس میں صلیت اور بساد محت کے ساتھ صرف ابراہیم کا ذکر ہے، اہل صحاح وسنن ومسانید، بخاری ہمسلم، ابو داؤ دہ تر مذی ، ابل صحاح وسنن ومسانید، بخاری ہمسلم، ابو داؤ دہ تر مذی ، نسائی ، ابن ماجداور امام احمد نے اپنی مستدمیں اور دوسروں نے بھی اسی طرح روایت کی ہے۔

(۲) صحیحین وسنن ثلاثہ میں صلیت کے ساتھ ابر اھیم اور بار کت کے ساتھ آل ابر اھیم ما تُورے، اور ایک روایت میں بغیر آل کے دونوں جگہ صرف ابراہیم ہے۔

(٣) محمد كما باركت على آل ابراهيم".

و رسولك كما صليت على اله إهذا السلام عليك فكيف الصلوة عليك!

و رسولك كما صليت على ال ابراهيم و بارك على محمد و على آل ابراهيم و بارك على محمد و على آل محمد كما باركت على آل ابراهيم".

(۳) تصحیح مسلم کی حدیث میں صلیت و بارکت کے ساتھ آل ابرا ہیم ہے ،امام ما لک واحمد ،ابو داؤ دونسائی وترندی نے دوسرے لفظ سے بھی روایت کیا ہے اور اس کے بعض طریق میں صلیت اور بارکت دونوں کے ساتھ بغیر ذکر آل کے صرف ابراہیم ،اور ایک روایت میں صلیت کے ساتھ ابراہیم اور بارکت کے ساتھ آل ابراہیم مروی ہے۔

(۵) بیسب احادیث مذکورہ جوصحاح میں ہیں نہان میں ہے کسی میں اور نہ دوسری کسی منقول میں میں نے لفظ ابراہیم وآل ابراہیم پایا ، بلکہ مشہورا کثر احادیث وطرق میں لفظ آل ابراہیم ہےا وربعض میں لفظ ابراہیم ہے یعنی دونوں ایک جگہ ما تو رومر دی نہیں پائے ، البتہ بیہ بی گی روایت حضرت ابن مسعودٌ میں تشہد کے ساتھ جو درود شریف مروی ہے اس میں ضرور صلیت و بارکت کے ساتھ ابراہیم وآل ابراہیم کو جمع کیا گیا ہے ، پھر کھھا کہ اس اثر بیہ بی کی اسناد مجھے مشحضر نہیں ہے۔

(۲) مجھےاس وقت تک کوئی حدیث مند با سناد ثابت کماصلیت علی ابراہیم والی اور کما بار کت علیٰ ابراہیم وآل ابراہیم والی نہیں پینجی بلکہ احا دیث سنن بھی احادیث صحیحیین کےموافق ہیں ،الخ

(ے) بعض متاخرین نے یہ بدعت جاری کی ہے کہ حضور علیہ السلام سے ماثور الفاظ متنوعہ کو ایک دعاء میں جمع کر دیا ہے اور اس کو متخب وافضل سمجھا ہے حالا تکہ پیطریقہ مخدشہ ہے اورائم معروفین میں ہے کسی نے اس کواختیار نہیں کیا تھا، در حقیقت یہ بدعت فی الشرع اور فاسد فی انعقل ہے، یعنی نفلا وعقلاً مردود ہے الخ اب ہماری معروضات پرغور کرلیا جائے: -

حافظ ابن تیمیہ نے فرمایا کیسب سے زیادہ مشہور حدیث عبد الرحمٰن بن ابی لیلی عن کعب بن عجر ہ والی ہے اور اس کو شخاری '' باب الصلوٰۃ علی النبی الیسی '' (ص ۱۹۴۰) سے نقل کردیا، لیکن یہی حدیث امام بخاریؒ نے اسی راوی عبد الرحمٰن بن ابی لیلی عن کعب بن عجر ہ، زیادہ تفصیل سے کتاب الانبیاء باب پر فقون ص ۷۷ میں بھی روایت کی ہے جس میں ہے فیقلنا یا رسول الله کیف الصلوۃ علیہ اہل البیت المنح اور اس میں کماصلیت کے ساتھ علی ابو اہیم و علیٰ آل ابو اہیم اور کما بارکت کے ساتھ بھی عبلی ابو اہیم و علیٰ آل ابس اہیم موجود ہے جس روایت عبد الرحمٰن کو حافظ ابن تیمیہ نے سب سے مشہور بتلایا تھا اور اس کی مختصر والی روایت بخاری نقل کی ہے اس کی دوسری مفصل روایت بخاری سے ہوکر مروی نہیں ووسری مفصل روایت بخاری سے ہوکر مروی نہیں

حافظ ابن تیہیے نے بخاری وصحاح وسنن میں عدم جمع لفظ ابرا ہیم وآل ابرا ہیم کا وعوی کرکے بیٹا بت کردیا کہ سائل کی مستقر ہ دونوں حدیث برابر نہیں ہیں، بلکہ جمع والی بخاری کی دونوں حدیثوں کی روایت امام احمد کی مسند میں بھی موجود ہا ورعلا مہ ساعاتی نے بینچ تخ تئ بھی کردی ہا اور بینچی لکھ دیا کہ حافظ ابن کیٹر نے بھی بخاری کی طرف نسبت کر کے جمع والی حدیث کی روایت کردی ہے گویا اس موقع پر ابن کیٹر بھی اپنے تا کھا تھا بن تیمید کی حقیق کا ساتھ ندد سے سکے جس طرح وہ اور بھی بہت سے حدیث کی روایت کردی ہے گویا اس موقع پر ابن کیٹر بھی اپنے تا فظ ابن تیمید کی تھیں کا ساتھ ندد سے سکے جس طرح وہ اور بھی بہت سے مسائل متفردہ حافظ ابن تیمید ہے اور آل ابرا ہیم کو درود شریف میں بھت کرنا ندھرف ہے کہا حادیث صحاح سے غیر ٹابت ہے بلکہ تیمید نے سنعتی کو یہ بھی افادہ کیا کہ لفظ ابرا ہیم اور آل ابرا ہیم کو درود شریف میں جمع کرنا ندھرف میں کہا حادیث صحاح سے غیر ٹابت ہے بلکہ درود شریف یا دوسری دعاؤں میں حضور علیہ السلام سے ما اور متنوع ومتفرق اوقات کے الگ الگ کلمات کو ایک ورد میں جمع کرنا چا ہے اور اس دعوی کو بھی انہوں نے تعلی و مقلی و لائل سے ٹابت کرنے کی کوشش کی ہے ، اور اس طرح ایک نہایت محدیث ہے بحد شہے بھی سے اجتماع کرنا چا ہو ہیل کرنا ہیں کہ ناچ ہو بھی انہوں نے تعلی و مقلی و لائل سے ٹابت کرنے کی کوشش کی ہے ، اور اس طرح ایک نہایت کی نے کی کوشش کی ہے ، اور اس طرح ایک نہایت محدیث ہے ۔

حافظاین ججر نے اس نظریہ کو بھی حافظاین قیم کانظریہ بھی کرفتے الباری سات ایس ردکیا ہوا دیا ابان کو یام نہ ہوسکا ہوگا کہ اس نظریہ کے پہلے قائل حافظاین ججر نے تھے، اور تلمیذرشید نے اس کو اپنے استاذ محتر مہی سے لیا ہے، حافظاین ججر نے کھا کہ درود شریف کی افضلیت اکمل وابلغ الفاظ کے ساتھ ہونے پر بڑی دلیل سحابہ کرام سے متعدد ومختلف کلمات کا ماثور ہونا ہے، چنا نچے حضرت علی سے ایک طویل حدیث موقوف منقول ہے جس کو سعید بن منصور اور طبر انی اور ابن فاری نے روایت کیا ہے اس کے اول میں "الملھم و حبی المعد حو ات وغیرہ پھریا افاظ بیں الملھم اجعل شرائف صلواتک شوامی و بر کاتک و دافعہ تحتیات علی محمد عبدک ورسولک المحدیث اور حضرت ابن معود سے یا افاظ مروی ہیں الملھم اجعل صلواتک و ہو کاتک و رحمتک علی سید ورسولک المحدیث اور حضرت ابن معود سے یا افاظ مروی ہیں الملھم اجعل صلواتک و ہو کاتک و رحمتک علی سید المصر سلین و امام المتقین المحدیث (اخرجہ ابن ماجہ والطبری) حافظ ابن حجر نے علامہ نووی گاتول بھی شرح المہذب سے قل کیا کہ

ا حادیث صیحہ سے ثابت شدہ سب الفاظ جمع کر کے درود شریف کے کلمات کوادا کرنا زیادہ بہتر ہے النے (فئے ص۱۲۱ج۱۱) نیز حافظ ابن حجرؓ نے حافظ ابن قیمؓ (وابن تیمیہ) کے اس ادعا کے رد میں بھی کہ لفظ ابرا جیم وآل ابرا جیم کسی صحیح حدیث میں جمع نہیں ہوئے ،آٹھ احادیث صحاح ایک ہی جگہ نقل کر دی ہیں جن میں جمع ثابت ہے ، ملاحظہ ہو (فئے الباری ص۱۲۴ج۱۱)

### درود شريف ميں لفظ سيدنا كا اضافه

بعض نجدی علاء درود شریف میں لفظ سیدنا کے اضافہ کو بھی بدعت قرار دیتے ہیں، چنانچہ ایک صاحب نے حال ہی میں اس پر ایک مستقل رسالہ لکھ کرمفت شائع کیا ہے جو گذشتہ سال مدینہ منورہ و مکہ معظمہ میں تقسیم کیا گیا، حالانکہ او پر ذکر ہوا کہ حضرت عبداللہ بن مسعودا ہے جلیل القدر صحابی کے درود شریف میں بھی سید کا لفظ حضور علیہ السلام کے لئے استعمال کیا گیا ہے اوران کا اثر مذکورا بن ماجہ وطبری میں روایت کیا جسل القدر صحابی ہیں حافظ ابن قیم نے بھی اعتراف کیا کہ اس انٹر کو ابن ماجہ نے وجد تو کی ہے روایت کیا ہے ( کما ذکرہ الحافظ فی الفتح ص کیا ہے جس کے بارے میں حافظ ابن قیم نے بھی اعتراف کیا کہ اس انٹر کو ابن ماجہ نے بھی ایپ کو سید و لمد بنی آدم فرمایا ہے تو آپ کے سیدالا ولین وآخرین ہونے میں کیا شک ہے، اس کے باوجود نئے نئے مسائل نکا لنا اور ہر چیز کو بدعت و شرک قرار دینے کی رٹ لگانا موجودہ دور کی نخدیت و سلفیت کا خاص شعارین گیا ہے، اس کے باوجود نئے نئے مسائل نکا لنا ور ہر چیز کو بدعت و شرک قرار دینے کی رٹ لگانا موجودہ دور کی نجدیت و سلفیت کا خاص شعارین گیا ہے، اس کے امت کو ان لوگوں کی افراط و تفریط سے نیفے کی سے کرنا نہایت ضرور ک ہے، واللہ المعین ۔

#### سنت وبدعت كافرق

حافظ ابن تیمینگا ای تشم کا تشدد و تفردات ا تفاقیات نبوی اور تیرک با ثار الصالحین کے بارے میں بھی ہے وہ کہتے ہیں کہ جوامور نبی اکر مہلکتے سے اتفاقی طور سے صادر ہوئے ہیں ان کا اتباع کوئی ا تفاقی طور ہے ہی کرے تو بہتر ہے ورنہ تعمد وتحری کے ساتھ بہتر نہ ہوگا، حضرت شاہ صاحب اس کو ذکر کرکے فرمایا کرتے تھے کہ علماء امت نے حافظ ابن تیمیدی اس تھیین کوا چھی نظرے نہیں دیکھا اور میرے نز دیک بھی تحری اتفا قیات نبویہ میں اجروثواب ہے جس کے لئے ہمارے پاس حضرت ابن ممرگاا سوہ موجود ہے کہ وہ حضورعلیہ السلام کے ہر ہر فعل کی تلاش وجسس کر کے اتباع فرمایا کرتے تھے اور اس ہے او پر درجہ سنن نبویہ کا ہے کہ ان کو حضرت ابن ممرجھی سنت ہجھ کر ا دا کرتے تھے، جیسے نز ول محصب وغیرہ البتہ حضرت ابن عباس کا مزاج دوسرا تھا۔

ای لئے شدا کدابن عمرا ورخص ابن عباس ضرب المثل ہو گئے تھے، حافظ ابن تجرِّ نے لکھا کہ حضرت ابن عمر کے طریق عمل ہے آثار نویہ کا تھے، حافظ ابن تجرِّ نے لکھا کہ حضرت ابن عمر کے طریق علی ہے آثار اور نویہ کا تمبیع کرنا اور ان سے تیمرک حاصل کرنے کا استحباب معلوم ہوتا ہے اور علامہ بغوی شافعی نے کہا کہ جن مساجد میں نبی اکر مرافقے نے نماز اوا فرمائی ہے، اگر کوئی شخص ان میں سے کسی ایک میں بھی نماز پڑھی ہے ) کا قائدہ وہ بھی ہے جوعلامہ بغوی نے بیان کیا ہے (فتح الباری علی ہے اور ان سب مساجد کی معرفت (جس میں آپ نے نماز پڑھی ہے ) کا قائدہ وہ بھی ہے جوعلامہ بغوی نے بیان کیا ہے (فتح الباری مالے کے اباب المساجد التی علی طرق المدنینة والمواضع التی صلے فیہا النبی علی ہے۔

حافظ ابن جُرِّ نے حدیث بخاری فہ کورگی سب مساجد کی نشاندہی کی ہے اور یہ بھی لکھا کہ حضرت ابن عمرگا اتباع نبوی میں تشدد اور ان
مساجد واماکن کے ساتھ برکت حاصل کرنے کا جذبہ اثر حضرت عمرؓ کے معارض یا خلاف نہیں ہے (جس میں ہے کہ ایک سفر میں آپ نے
لوگوں کو ایک خاص جگہ پرجمع ہوئے و یکھا اور جب معلوم ہوا کہ وہ لوگ حضور علیہ السلام کی نماز پڑھنے کی جگہ نماز پڑھنے کا اجتمام کررہے تھے تو
آپ نے فرمایا: -جس کو نماز پڑھنی ہووہ نماز پڑھ لے ورنہ یوں ہی گذرجائے، پہلے زمانہ میں اہل کتاب اس لئے ہلاک ہوئے کہ انہوں نے
اپنے انبیاء میں السلام کے آثار کا تتبع اس صوتک کیا کہ وہاں کئیے اور گرجا بنالئے ) حضرت عمرگا بدار شاداس امر پرمجمول ہے کہ آپ نے ان کی
اپنے مقامات کی ذیارت کو بغیر نماز کے ناپند کیا تھا، یا آپ نے اس کا خیال کیا ہو کہ جولوگ حقیقت امرے واقف نہ ہوں گے ان کو دشوار ری
میں اور اس نے تیل
میش آئے گی کہ وہ اس جگہ کی حاضری کو واجب وضرور کی جمھے لیس کے اور یہ دونوں با تیں حضرت ابن عمرؓ کے لئے نہیں تھیں اور اس نے تیل
حضرت عقبان کی حدیث گزرچکی ہے کہ انہوں نے حضور علیہ السلام سے اپنے گھر میس نماز پڑھنے کی درخواست کی تا کہ اس جگہ کو اپنی نماز کی جگہ ہو

حضرت عمر محا مناء بظاہر میتھا کہ ایسے مقامات متبرک تو ضرور ہیں ، مگرا تناغلو بھی نہ چاہئے کہ خواہ نماز کا وقت ہویا نہ ہواور خواہ سفر ملتوی
کرنے کا موقع ہویا نہ ہو، ضرور ہی اثر کراور تشہر کرنماز نفل ضرور پڑھی جائے بیتواس کے مشابہ ہوجائے گا کہ پہلے زمانہ کے اہل کتاب ہر متبرک مقام کو عباوت گاہ بنا لیتے تھے، اور اس ہے کم پراکتفانہ کرتے تھے، یہ پہلے بھی غلوتھا اور اب بھی ہے البتہ اگر نماز فرض کا وقت ایسے مقام پر آجائے یا سفر قطع کرنے میں کوئی حرج نہ ہوتو نماز پڑھنے میں بھی حرج نہیں بلکہ حدیث حضرت عثان کی روثنی میں اس مقام متبرک سے استفادہ برکت کار بھان وخیال مشروع و پہندیدہ بھی ہوگا، والٹر تعالی اعلم ۔

علامدنوویؓ نے مسلم شریف کی حدیث عقبانؓ کے تحت کھا کہ اس حدیث سے صالحین اوران کے قارب برکت حاصل کرنے اوران کے مواقع صلوٰ ق میں نماز پڑھنے اوران سے طلب برکت کرنے کا شوت ماتا ہے، اس کے ساتھ حضرت ابن عمر کا تنبی آ ثار نبو بیاور آپ کے مواقع صلوٰ ق میں نماز میں اواکرنے کا اہتمام بھی اس کی تائید کرتا ہے، جس کا تفصیلی ذکر '' بخاری کے باب المساجد مین مگة والمدینة' میں موجود ہاور بعض احادیث اسراء میں یہ بھی آ تا ہے کہ حضرت جریل علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کو مدینہ طیبہ کے مقام پر انز نے اور نماز پڑھنے کو کہا کہ یہ تنہاری ہجرت گاہ ہونے والی ہے اور طور سینا پر بھی انز سے اور نماز پڑھنے کو کہا جہاں حضرت مولی علیہ السلام کو مورد حضرت مولی علیہ السلام کو مورد حضرت مولی علیہ السلام ومورد حضرت مولی علیہ السلام اور بہت اللحم مولد اس کے بھی انز نے اور نماز پڑھنے کو کہا ، یہ سب ہی نصوص مدین مسکن حضرت شعیب علیہ السلام ومورد حضرت مولی علیہ السلام اور بہت اللحم مولد اس کے پوجی انز نے اور نماز پڑھنے کو کہا ، یہ سب ہی نصوص میں باب المساجد بخاری میں ای حدیث طویل میں ایک مجدشرف الروحاء کا بھی وکرے جس کے بارے میں ابوجید الشد الکری نے کہا (بقیرہ الشاہ کے بیا الساجہ بخاری میں اعام اور بیت اللحم مولد اس کے بارے میں ابوجید الشد الکری نے کہا (بقیرہ الشاہ کے بارے میں ابوجید الشد الکری نے کہا (بقیرہ الشاہ کے بارے میں ابوجید الشد الکری نے کہا (بقیرہ الشاہ کے بارے میں ابوجید الشد الکری نے کہا (بقیرہ الشاہ کے بارے میں ابوجید الشد الکری نے کہا (بقیرہ المورہ کے بارے میں ابوجید الشد الکری نے کہا (بقیرہ المورہ کے بارے میں ابوجید الشاہ کے کہا کہا کہ کو میں اس کے بارے میں ابوجید الشاہ کے کہا کہ کہا کہ کہ کہا کہا کہ کو کہ کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کورہ کے کہا کہ کے کہا کہ کورہ کے کہا کہ کورہ کورہ کے کہا کہ کورہ کے کورہ کورہ کے کہا کہ کورہ کے کہ کورہ کے کہا کہ کورہ کے کہ کورہ کے کہا کہ کورہ کے کہ کورہ کورہ کے کہا کہ کورہ کورہ کے کہا کہ کورہ کے کہ کورہ کے کورہ کے کہ کورہ کے کہ کورہ کی کورہ کے کورہ کی کورہ کے کہ کورہ کے کورہ کے کورہ کے کہ کورہ کے کورہ کے کہ کورہ کے کہ کورہ کے کورہ کے کورہ کے کہ کورہ کے کورہ ک

مشروعیت تبرک بیا آثارالصالحین ومواضع صلوات پر دلالت کرتی ہیں، بشرطیکه غلو تعنق اور حدے تجاوز نہ ہو، الخ (فتح البہم ص٢٢٣ج٦) محقق عینیؓ نے مساجد مدینه منورہ کا بھی تفصیلی ذکر کیا، جن میں حضور علیہ السلام نے نمازیں پڑھی ہیں اورای ضمن میں مسجد بنی ساعد کا ذکر کیا پھر حضرت بچیٰ بن سعدے روایت نقل کی کہ نبی اکر مطابقہ میرے والد کی مسجد میں آتے جاتے رہتے تھے اور اس میں ایک دوبارے زیادہ نمازیں پڑھی ہیں اورفر مایا کہ مجھے اگریہ خیال نہ ہوتا کہ لوگ اس کی طرف ڈھل پڑیں گےتو میں اس ہے بھی زیادہ نمازیں اس مسجد میں یڑھتا(اس ہےمعلوم ہوا کہ حضورا کرم ایک کا کسی جگہ نماز پڑھ لینامعمولی بات نتھی کہ صحابہ کرام اس کو جاننے کے باوجود بھی اس جگہ کومتبرک نہ سجھتے اور آپ علی کے اتباع کومجوب نہ سمجھتے الیکن میر بھی خیال تھا کہ ہیں ایساند ہوکہ مساجد ثلاثہ کی طرح کسی دوسری مسجد کو بھی یہی درجہ دے کراس کوآ ماجگاہ بنالیں اوران کے برابراس کوبھی اہمیت دیدیں ،اورغلوکریں ،اس لئے اس کوٹرک کر دیااور پیھی معلوم ہوا کہ آپ نے جہاں جہاں بھی نماز پڑھی ہے، وہاں ضرور کوئی خاص مزیت ضرور ہوگی ورنہ آپ آلیجھ وہاں زیادہ نمازیں پڑھنے کی تمنا ورغبت کیوں فرماتے ،للہذا حافظ ابن تیمیدگا اس طرح کے آپ تالی کے اعمال کوا تفاقیات پر محمول کرنا اور آ گے بیر قید لگانا کدا گرکوئی ایسے مقامات کومتبرک سمجھے گابیا تفاقی طورے وہاں حاضری یا نمازے زیادہ کچھا ہتمام کرے گا تو وہ خلاف سنت ہوگا پینشا ، نبوت کو پوری طرح سمجھنے کا ثبوت نہیں ہے اور حقیقت وہی ہے جس کوحضرت ابن عمرؓ اور دوسر ہے صحابہ وسلف صالحین وعلمائے امت نے سمجھا کہ وہ سب مقامات متبرک ومقدس بن چکے ہیں جن میں حضور علیہ السلام نے نماز پڑھی یا قیام کیاوغیرہ ،مگر بیضرور ہے کہ ایسے مقامات کواجتاعی اور مستقل طور ہے جمع ہونے کی جگہ بنالیتا یا کسی اور قتم کا غلوكر لينايا بقول حضرت عمرٌ كے ان مقامات برقطع سفركر كے اور نماز كاوفت ہويانه ہوضرور نماز پڑھنا ہے شك حدے تجاوز ہوگا، واللہ تعالیٰ اعلم ) علامه عینی نے مزیدلکھا: -حدیث الباب سے اس امر کا سبب بھی معلوم ہوگیا کہ حضرت ابن عرض صفور اکر میں ہے کے نماز پڑھنے کی جگہوں کو کیوں تلاش کیا کرتے تھےوہ بیرکہان آثار نبو بیکاشتیع کرنا اوران سے برکت حاصل کرنا بہت مرغوب ومحبوب تھااوراس لئے دوسرے لوگ بھی ہمیشہ صالحین امت کے آثارے برکت حاصل کرتے رہے ہیں اور حضرت عمر کی احتیاط صرف اس لئے تھی کہ عام لوگ ایسے مواضع کی حاضری واجتاع کوفرض و واجب کی طرح ضروری ولازم نہ سمجھ لیس اور سیر بات اب بھی ہرعالم کے لئے ضروری ہے کہ اگر لوگ نوافل و مستحبات پرزیادہ بختی ہے عمل کرنے لگیں اور فرض و واجب کی طرح ان کو سجھنے لگیں تو وہ خودان کوٹرک کرکے اور رخصت پرعمل کر کے ان کو بتلائے اور سمجھائے تا کہاس کے اس معل سے لوگ سمجھ لیس کہوہ اموروا جب کے درجہ میں نہیں ہیں۔ (عمرۃ القاری ص ۲۸ سے ۴

درودشريف كى فضيلت

حافظ ابن جرس نے اسلام کے اس اعتبا سے کہ حضور علیہ السلام کے ایک مرفوع ہے اور صحابہ کرام کے اس اعتبا سے کہ حضور علیہ السلام میں القیہ حاشیہ سخیہ سابقہ ) کہ وہ مدینہ منورہ سے اس کی بڑا قصبہ ہے ، اسحاب زہری نے ایک مرفوع روایت سے رسول اکرم ہوگئے کا بیار شاذ تھا کہا کہ ای روحاء کے میدان یا گھائی سے حضرت عیدی علیہ السلام جی یا عمرہ کے احرام سے گذریں گے اور فرما یا کہ بیدوادی جنت کی وادیوں میں سے ہواور فرما یا کہ اس وادی میں جو سے میں ہمارہ کی اور وجن کے ماتھ کہ کہ اس وادی میں سے آغیا عمرہ کے احرام سے ستر ہ برار بی اسرائیل کے ساتھ گذر ہے تھے (عمدہ القاری عمرہ القاری عمدہ کہا اس سے بھی معلوم ہوا کہ انبیا علیہ السلام کے خصر ف تاریک گذرگا ہیں بھی مقدس ہوتی ہیں اور جب کہ حضورا کرم تھاتے اور حضرت جریل علیہ السلام کے نصرف تا تاریک گذرگا ہیں بھی مقدس ہوتی ہیں اور جب کہ حضورا کرم تھاتے اور حضرت جریل علیہ السلام کی نصور کے احرام کا اسوہ اور علی کے اس کے خلاف است تا مقدرات نی میں ہوجا کے کہا خور سے میں مقدر اس کے خلاف است تا مقدرات کی کیا ضرورت تھے جہورامت کے خلاف است نے میں عبرالوہات کے دور میں جبکہ ساری دنیا کے سابھ کو کہا ہو اسلام کی معتبر جانے ہیں اور جور ہی جبر کو تین کی موجود ہے جس کو تجدر و سابھ کی معتبر جانے ہیں اور یہ کی موجود ہے جس کو تجدری و سابھ کی معتبر جانے ہیں اور یہ کی موجود ہے جس کو توری میں درات ہی معتبر جانے ہیں اور یہ کی موجود ہے جس کو تبدی و نیورٹی میں واضل درس ہے۔ (مؤلف)

ے درود پڑھنے کی کیفیت معلوم کرتے تھاس کی فضیلت ثابت ہوجاتی ہے، لیکن تصریح کے ساتھ جن احادیث قوید میں اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے ان میں ہے کوئی ایک حدیث بھی امام بخاریؒ نے اپنی تھیجے میں روایت نہیں کی ہے اس کے بعد حافظ ابن جھڑنے وہ احادیث فضیلت بھی ہوالہ مسلم ، تر مذی ، ابوداؤ و، نسائی ، امام احمد ، ابن بی شیبہ ، عبد الرزاق ، ابن حبان ، حاکم و بہتی ذکر کی بیں اور لکھا کہ بیسب احادیث سے چھے قویداور جیاد بیں ، ان کے علاوہ ضعیف احادیث بہت زیادہ ہیں ، اور موضوع احادیث کی تو کوئی شار نہیں ہے۔ (فتح الباری میں ۱۳۲ ہے ۔ ا

# تشخفیق حدیث من نمی صلّو ق فلیصل ا ذا ذکرلا گفارة لهاالا ذلک اقم الصلو ق لذکری ( بخاری شریف ص ۸۴)

التاج الجامع للاصول میں لکھا کہ اس کی روایت پانچوں کتب سحاح نے کی ہے، اور شرح میں لکھا کہ الاذ لک ہے مراد قضا ہے اور جب ہونے والے پر فضا وا جب ہے ، اس سے ان کا ہجو لئے والے پر فضا وا جب ہے ، اس سے ان کا رجو گیا جوعم آثر کے صلاق کرنے والے پر بڑا گناہ ہونے کی وجہ سے قضا وا جب نہیں کہتے (التاج میں ساج) اس سے اشارہ حافظ ابن تیمیہ وغیرہ کی طرف ہے جو جمہورامت کے خلاف عمد آثر ک شدہ نماز ول کی قضاء کو نہ واجب کہتے ہیں نہ صحیح سمجھتے ہیں اور ای طرح روزوں کی قضاء ہمی وہ نہیں مانتے ، چنانچہ آپ نے لکھا: - جو خص نماز کو فرض سمجھتے ہوئے بلاتا ویل اس کو ترک کردے گا کہ نماز کا وقت نگل جائے تو اس پر اسمہ ارب ہونے کرد کے نیاز واجب ہے، اورا یک طاکھ جس میں ابن حزم وغیرہ ہیں کہتا ہے کہ اس کو وقت قبل جانے کے بعدادا کرنا درست نہیں ، اور یہی بات وہ اس خض کے لئے بھی کہتے ہیں جس نے روزہ عمد اثرک کردیا ہو، واللہ سمانہ وقت قبل جانے کے بعدادا کرنا درست نہیں ، اور یہی بات وہ اس خض کے لئے بھی کہتے ہیں جس نے روزہ عمد اثرک کردیا ہو، واللہ سمانہ وقت قبل جانے کے بعدادا کرنا درست نہیں ، اور یہی بات وہ اس خض کے لئے بھی کہتے ہیں جس نے روزہ عمد اثرک کردیا ہو، واللہ سمانہ وقت اللہ عالم ۔ (فادی ابن تیمی سم کھرے ہیں جس نے روزہ عمد اثرک کردیا ہو، واللہ سمانہ وقت اگر وقت کیا ہوں ابن شرع میں ابن حروزہ عمد اثرک کردیا ہو، واللہ سمانہ وقت کیا گا ہوں ابن تا ویاں اس خصوص کے لئے بھی کہتے ہیں جس نے روزہ عمد اثرک کردیا ہو، واللہ سمانہ وقت کیا گا ہوں ابن تا میں اس خطال ان اسانہ کر کشدہ کیا کہ کردیا ہوں واللہ ہونہ واللہ ابن کے کہتے ہیں جس نے روزہ عمد اثرک کردیا ہو، واللہ سمانہ وقت کیا گا ہوں ابن کیا کہ کردیا ہوں واللہ ہونہ والکہ کے کہتے کیا کہ کردیا ہوں کردیا ہوں واللہ سمانہ کیا گا ہوں ابن کردیا ہوں واللہ ہونہ کردیا ہوں کردیا ہوں واللہ ہوں کردیا ہوں کر

چوقی جلد میں 'اختیارات علمیہ شخ الاسلام ابن تیمیہ' کے تحت (جوان کے بیمیوں تفروات فقہی ابواب قائم کر کے درج ہوئے ہیں ،اورجن کوعصر جدید کے لئے ممتاز کر کے دشد و ہدایت کا تخبینہ گرال ماہیم تھے کر چیش کیا گیاہے ) درج ہوا۔ ''عمد انماز ترک کرنے والے کے لئے شریعت میں ہفنا کا حکم نہیں ہے اور نہ دہ اس کے اور کرنے والے کے لئے شریعت میں ہفنا کا حکم نہیں ہے اور نہ دہ اس کے اور کر نے سے درست ہوگی البتہ وہ مخص نفل نماز وال کی کثر ت کرے اور بہی حکم روزہ کا ہے اور بہی قول ایک طائفہ وسلف کا ہے جیے ابوعبدالرحمٰن الشافعی ، اور داؤ واور ان کے اتباع ،اور اولہ میں سے کوئی دلیل بھی اس کے خالف نہیں ہے بلکہ موافق ہے اور رسول اکرم علیہ کے جانب جو حکم قضاء کا مغسوب کیا گیا ہے وہ ضعیف ہے ، کیونکہ امام بخاری ومسلم نے اس سے عدول کیا ہے'۔ (فقاوی ابن تیمیہ ۴۰ سے ۴۰ سے اس کے حکم قضاء کا مغسوب کیا گیا ہے وہ ضعیف ہے ، کیونکہ امام بخاری ومسلم نے اس سے عدول کیا ہے'۔ (فقاوی ابن تیمیہ ۴۰ سے ۴۰ سے ۴۰ سے عدول کیا ہے'۔ (فقاوی ابن تیمیہ ۴۰ سے ۴۰ سے ۴۰ سے عدول کیا ہے'۔ (فقاوی ابن تیمیہ ۴۰ سے ۴۰ سے ۴۰ سے عدول کیا ہے'۔ (فقاوی ابن تیمیہ ۴۰ سے ۴۰ سے ۴۰ سے عدول کیا ہے'۔ (فقاوی ابن تیمیہ ۴۰ سے ۴۰ سے ۴۰ سے عدول کیا ہے '۔ (فقاوی ابن تیمیہ ۴۰ سے ۴۰ سے ۴۰ سے عدول کیا ہے '۔ (فقاوی ابن تیمیہ ۴۰ سے ۴۰ سے ۴۰ سے عدول کیا ہے '۔ (فقاوی ابن تیمیہ ۴۰ سے ۴۰ سے ۴۰ سے ۲۰ سے

علامہ شوکائی نے '' نیاں الا وطار' میں لکھا: - تارک صلوۃ عذا کے لئے عدم وجوب قضا کا فدہب واؤ دوا بن ترم کا ہا ورحافظ ابن تیمیہ نے کہا کہ ان کے مخالفوں کے پاس کوئی بھی الیں ججت و دلیل تہیں ہے جس کی طرف تنازع کی صورت میں رجوع کیا جا سے اور اکثر لوگوں کا میں تھول ہے کہ قضاء امر جدید کے سب ہواکرتی ہے ، جبکہ یہاں ان کے پاس کوئی امر نہیں ہے اور ہم ان سے صرف و جوب قضا کے بارے میں نہیں جھڑنے تے ، بلکہ ہمارا مزاع واختلاف ان سے قبول قضاء اور غیر وقت میں نماز کی صحت کے بارے میں بھی ہے ( یعنی نہ صرف سے کہ میر نہیں جھڑنے تے ، بلکہ ہمارا مزاع واختلاف ان سے قبول قضاء اور غیر وقت میں نماز کی صحت کے بارے میں بھی ہو ان نہیں بلکہ ہمارے نزد یک آگر وہ وقت کے بعد قضاء کرے گا بھی تو اس کی نماز تھے و درست نہ ہوگی ) علامہ شوکائی نے لکھا کہ اس بارے میں جا فظ ابن تیمیہ نے بردی طویل بحث کی ہا اور اس کی نماز تھے و دو اور اس کے نماز کی جو داؤ دوغیرہ کا ہے گر کھا کہ بات تو جا فظ ابن تیمیہ نے ذوردار کھی ہے اور جھے خود بھی باوجود پوری کوشش کے ان لوگوں کے مقابلہ میں قضا واجب کرنے والوں کے لئے بات تو جا فظ ابن تیمیہ بلی جو مناظر اندرنگ میں ان لوگوں کو ساکھ کے اینے اہم اختلاف کے موقع پر پوری طرح قابل اعتاد اور نا تو باتھ ان عام ادلہ کو بھی رکھا جا سکتا ہے جو مفطر رمضان وغیرہ پر قضاء کو واجب کرتی ہیں ، یونکہ ٹماز وروزہ کے تھم میں بلی ظ و جوب کوئی فرق نہیں ہے ، مام ادلہ کو بھی رکھا جا سکتا ہے جو مفطر رمضان وغیرہ پر قضاء کو واجب کرتی ہیں ، یونکہ ٹماز وروزہ کے تھم میں بلی ظ و جوب کوئی فرق نہیں ہے ،

بلکہ نماز تو کسی حالت میں بھی ساقط نہیں ہوتی ، بخلاف روزہ کے ،اس لئے نماز کی قضا بدرجہ اولی ضروری ہوتی چاہئے ) لیکن اس عام بھم کی طرف ان لوگوں نے سراٹھا کر بھی نہیں دیکھا ، پھر آخر میں علامہ شوکانی نے لکھا کہ عوم حدیث ' فدین اللہ احق ان یقصیٰ ''ہی کی طرف رجوع کرنا زیادہ مفید ہے خصوصاً ان لوگوں کے اصول پر جو وجوب قضاء کے لئے (امر جدید کے قائل نہیں بلکہ) صرف خطاب اول ہی کو دلیل بتلاتے ہیں ان کے اصول پر کوئی تر دروجوب قضاء کے تھم میں نہیں ہوسکتا کیونکہ ہوشم پہلے ہی تھم سے اداء صلو ق کا مامور تھا ،اور جب اس نے وقت پرادانہ کی تو وہ نماز اس کے ذمہ پر دین رہ گئی اور دین بغیرادا کے ساقط نہیں ہوسکتا ، پھر لکھا: -

اس تفصیل ہے معلوم ہوا کہ زیر بحث مسئلہ معمو کی نوعیت کانہیں ہے اور نووی کا منکرین قضا کو جاہل وخطا کارکہنا افراط ندموم ہے ،جس طرح مقبلی کا المنارمیں بیرکہد دینا بھی تفریط ہے کہ باب قضاء کی کوئی بنیاد بھی کتاب دسنت میں نہیں ہے )۔ (فتح الملہم ص ۶۳۹ج۲)

### حافظ ابن حجررحمه الثدوغيره كے ارشادات

حافظ نے لکھا: - حدیث الباب کی دلیل خطاب سے ان لوگوں نے استدلال کیا ہے جو کہتے ہیں کہ عمد اُڑک صلوٰۃ کی قضا نہیں ہے
کیونکہ انتقاء شرط سے مشروط بھی منتقی ہوجا تا ہے، لہذا نہ بھولنے والے پرنماز کا تھم نہیں چلے گا، لیکن قضاء کو ضروری قرار دینے والے کہتے ہیں
کہ صدیث کے مفہوم خطاب سے بیہ بات صاف طور سے نکل رہی ہے کہ قضاء ضروری ہے اس لئے کہا دنی تھم سے اعلیٰ پر تنبیہ ہوتی ہے، جب
بھول والے پر قضاء کا تھم ہوا تو عمد اُڑک کرنے والے پر بدرجہ اولی ہوگا ، الخ (فتح الباری ص ۴۸ ج۲)

علامہ نوویؒ نے شرح مسلم شریف میں لکھا: - جب نسیان وغیرہ عذر کی وجہ سے ترک نماز پر قضاء کا حکم ہوا تو غیر معذور کے لئے بدرجہ
اولی ہوگا اور بعض اہل ظاہر نے شندوذ وتفر دکیا کہ جمہورامت کے فیصلوں کے خلاف بیدائے قائم کر لی کہ بغیر عذر کے نماز ترک کرنے والوں
پرنمازوں کی قضاء واجب نہیں ہے، انہوں نے خیال کرلیا کہ عمداتر کے صلوۃ کا وہال معصیت قضاء کے ذریعید دفع نہیں ہوسکتا، حالانکہ ان کا ایسا
خیال خطاء اور جہالت ہے۔ (نووی ص ۳۳۸ جا)

محقق عینی نے لکھا: - حدیث الباب سے معلوم ہوا کہ بھو لئے اور سونے والے پر گناہ نہیں مگر قضا واجب ہے خواہ وہ نمازیں کم ہوں یا زیادہ اور یکی فدہب تمام علمائے امت کا ہے، اور پھھلوگوں نے پانچ نمازوں سے زیادہ کے بارے میں شذوذ و تفرو کیا ہے کہ ان کی قضاء ضروری نہیں ہے جیسا کہ قرطبی نے نقل کیا ہے، لین وہ غیراہم اور نا قابل اعتباء ہے پھر عمداً ترک صلوۃ کرنے والے پر بھی جمہورامت نے قضاء کو واجب قرار دیا ہے مگر داؤ د ( ظاہری ) اور دوسر ہے لوگوں ہے جن میں ابن ترزم بھی شار کئے گئے ہیں عدم و جوب قضاء کا قول نقل کیا گیا ہے کیونکہ انتفاء شرط، انتفاء شرط والوسترم ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ نسیان کی قیدا کثری حالات کے لجاظ سے لگائی گئی ہے ( کہ ایک مون سے بچونسیان یا نوم سے عمداً ترک صلوۃ کی صورت نسیان کا کیا ہوگا یاس لئے کہ نسیان کا تھا میں کو ایس کے کہ نسیان کا تھا کہ کوگا یاس لئے کہ نسیان کا تھا کہ کوگا یاس لئے کہ نسیان کا تھا کہ کوگا یا سے کہ نسیان کا تھا کہ کوگا یا تو کہ کوگا یا تو کہ کوگھا ہیان کرنے سے عمدا کا بدرجہ اولی معلوم ہوجائے گا النے (عمدہ ۲۰۰۲)

حضرت علامہ محدث شاہ صاحب تشمیریؒ نے فرمایا: - بعض اہل ظاہر نے شدوذ وتفر دکیا اور جمہور علاء سلمین وسبیل المونیین کے خلاف اقدام کیا کہ عمدانر کے صلاف قرکے والے پرنماز کی قضاء نہیں ہے اور وہ اگر نماز کا وقت گذر نے کے بعدادا بھی کرے گاتو قضاورست نہ ہوگ کیونکہ وہ ناسی یا نائم نہیں ہے میں کہتا ہوں کہ رسول اکر متطابقہ نے سونے والے اور بھولنے والے کا ذکر اس لئے کیا ہے کہ کسی کو بیوہم و گمان نہ ہوگہ جب ان دونوں ہے گناہ کا تھم بھی باتی نہ رہا ہو، لہذا سعبی فرمادی کے نوم ونسیان کی وجہ سے گناہ تو اٹھ گیا اور اس بارے میں وہ دونوں مرفوع القلم ہو گئے ، کیکن فرض نماز ان سے ساقط نہ ہوگی، وہ ان کے ذمہ واجب رہ گی، جب بھی یا دکریں گے، یاسو

کراٹھیں گے تو نماز اداکریں گے اور عمد انماز تچھوڑنے والے کا ذکراس لئے نہیں کیا کہ اس کے بارے میں کسی غلط وہم و مگان کا موقع ہی نہیں تھا کہ اس کور فع کرنے کی ضرورت ہوتی ،اور جب یہ بتلا دیا گیا کہ نائم وناس سے باوجود معذور ہونے کے بھی وقت کے بعد نماز کی قضاان کے ذمہ سے ساقط نہ ہوگیا قط نہ ہوگیا اور اس کے لئے مستقل طور سے نماز کا ساقط نہ ہونا اظہر من اختمس ہوگیا اور اس کے لئے مستقل طور سے صراحت و تنبیہ کی ضرورت باقی ندر ہی۔ (انوار المحمود ص ۱۸۷ج ا

تر ندی شریف کی صدیت تهمن افسطویوها من د مضان من غیر د محصة و لا موض لم یقض عنه صوم الدهو کله و ان صاحه "کتحت صاحب معارف استن نے تکھا: -اس حدیث کے ظاہر کی وجہ نتام فقہااور جمہورعلاء میں ہے تھی عدم قضا کا تختم نہیں سمجھااوران سب نے حدیث ندکورکا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ دمضان کا روزہ بلا عذر ترک کرنے ہے وہ خض استے تواب ہے مجروم ہوا ہے کہ اس کا تدارک ساری عمر کے غیر دمضان کے روزوں سے بھی نہیں ہوسکتا اگر چہ قضا کے ذریعہ بارفرض ضروراس کے سرے اتر جائے گا بی معتی ابن المنیر مالکی نے بی جیس اس کے سرے اتر جائے گا بی معتی ابن المنیر مالکی نے بی جیس اس کے الماری میں ہوا در علامہ بنوری عملی شرح مشکوۃ میں اس کو اختیار کیا ہے پھر علامہ بنوری عملی نے بھی شرح مشکوۃ میں اس کو اختیار کیا ہے پھر علامہ بنوری عملی میں اس کے سرفر میں درونیا میں اس میں میں میں کیا اور بدل اثم جوثو بہ ہوگا اگر چہاصل فرض ضرورون میں اس سے ساقط ہوجائے گا ، لہذا یہاں دوامر بیں بدل افطار جوروزہ سے ہوگا اور بدل اثم جوثو بہ سے ہوگا الح

حضرت علامہ تشمیریؒ نے فرمایا: - بیحدیث جمہورامت کے نز دیک اس معنی پرمحمول ہے کہ قضاء کے ذرایعہ رمضان کی فضیانت واجر حاصل نہ ہوگا یہ معنیٰ نہیں کہ اس کی قضاء ہی حاصل نہ ہوگا یہ معنیٰ نہیں کہ اس کی قضاء ہی حاصل نہ ہوگا یہ معنیٰ نہیں کہ اس کی قضاء ہی نہیں جاسکہ کی اوا و دفا ہری اور حافظ ابن تیمیہ نے کہا کہ عمد اُترک کرنے والے پر قضاء ہی نہیں بلکہ صرف بھو لنے پر ہے ، حالا تکہ اس کی طرف اس استدلال کیا ہے ، اوا دوغیرہ نے مفہوم مخالفت ہے استدلال کیا ہے ، اس کا جواب بیہ ہو کہ تھی اس کے لئے ہے ، اس کا جواب بیہ ہے کہ اول تو اس سے استدلال جمہور کے نز دیک ضعیف ہے اور شافعیہ جواس کو معتبر بھی کہتے ہیں وہ بھی اس کے لئے بہت می شرطیں مانتے ہیں اور اس لئے وہ بھی یہاں عدم قضا کے آئل نہیں ہوئے ہیں۔ ۔ (معارف اسنن ص ۵ کے ۲)

حضرت علامہ محدث مولا ناخلیل احمد صاحبؓ نے بذل المجہو دوشرح ابی داؤ دمیں حدیث میں نسسی صلواۃ کے تخت سب سے زیادہ ملل دکھمل محدثانہ ومحققانہ کلام کیا ہے اورافسوں ہے کہ اس کو بجز انوار المحمود کے دوسری کتابوں میں نقل نہیں کیا گیا ہم یہاں صرف اس کے چند نقاط کی طرف اشارہ کریں گے کیونکہ بحث کافی طویل ہوگئ ہے اور ہمیں خود بھی آخر میں پھے وض کرنا ہے:۔

(۱) عافظ ابن تیمین ایدوی که موجین قضاء کے پاس کوئی دلیل و جت نہیں ہا درعلامہ شوکائی گاریکہنا کہ جھے بھی کوئی دلیل فیسل نہیں بلی ، غلط ہے کیونکہ موجین قضاء نے حدیث من نسب صلوۃ کی دلالۃ انص ساستدلال کیا ہے بعن جس طرح قول باری تعالیٰ و لا تصل کھما اف سے بدلالۃ انص ہم نے ضرب ابوین کی حرمت بھی ہے ، ای طرح من نسب صلوۃ سے بدلالۃ انص قضاء عائد کا وجوب سمجھا ہے اور عبارۃ انتص و دلالۃ انتص دونوں کا مرتبہ واجتہا داور ترتیب مقد مات وغیرہ پر ہے جس کو ہر مخص صاصل نہیں کرسکتا، اور دلالۃ انتص کو ہرعای و عالم سمجھ لیتا ہے ، چنانچے ہر مخص یہ بات سمجھ سکتا ہے کہ جب ماں باپ کواف تک کا لفظ بھی کہنے کی ممانعت کردی گئی توان کو مارتا پیٹینا یا کسی قسم کی بھی ایذاء دینا بدرجہ اولی حرام و ممنوع ہوگا، ای طرح جب حدیث میں صراحت کردی گئی کہ بھولنے یا سونے والا با وجود معذور پر نے بھی نماز قضاء کرے گا تو جان بو جھ کر بلاکی عذر کے نماز چھوڑنے والانماز کی قضا کیوں نہ کرے گا۔

غرض مانعین قضاء کی میجھی چوک ہے کہ وہ دلالۃ انھ کو قیاس میں داخل کرتے ہیں اگر چہ قیاس جلی مانتے ہیں کیونکہ دلالت کی مشروعیت بہرحال قیاس کی مشروعیت پرمقدم ہے جس کا ادراک ہرشخص کرسکتا ہے۔

(٢) درحقیقت یہاں دوامر ہیں، ایک توعمداً ترک صلوة کا گناہ، دوسرے ادائیگی نماز کا فریضہ جواس کے ذیدے بغیرا دایا قضا کے

ساقطانہیں ہوسکتا،لہذا گناہ توصغیرہ ہویا کمیرہ تو بہ سے اٹھ جاتا ہے اور نماز کافعل اس کے ذمہ بہرصورت باقی رہے گا،لہذا مانعین قضا کا بیہ کہنا کہ جب قضا سے گناہ ساقط نہیں ہوتا تو قضاء کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے اور قضافعل عبث ہوگا بیہ بڑا مغالطہ ہے اور دوالگ الگ چیزوں کوملا دینا ہے اور جب ہم بھی بیہ کہتے ہیں کہ گناہ قضا کی وجہ سے رفع نہ ہوگا بلکہ اس کے لئے تو ضروری ہے اور قضا سے صرف فرض کا سقوط ذمہ سے ہوگا تو اس کوفعل عبث کمیے کہا جائے گا؟!

(۳) اکثر محققین حنفیدا ورد وسرے حضرات کے نز دیک وجوب قضائے لئے امر جدید کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ قضا کا جواب ای نص ودلیل ہے ہوجا تاہے جس سے اولاً ادا کا حکم ثابت ہواہے، لہذاان کو دوسری مستقل دلیل کی احتیاج نہیں ہے۔

(٣) قول باری تعالی فسمن کان منسکم مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخر اورحدیث من نام صلواة او نسیها فلیصلها اذا ذکرها کاورود بطور تنبیه که جوائه کا داء فرض صوم وصلواة کا حکم جونصوص سابقدے جواتھا وہ بدستورتم ہارے ذمہ پر باتی ہے اوروقت کے فوت ہوئے سے ساقط نبیس ہوا ہے۔

(۵) اداصلوۃ وصوم کا جو تھم ہوا تھا وہ مؤمنین کے ذمہ پرفرض ولازم ہو چکا اور اس کے سقوط کی صرف تین صور تیں ہو ہوئی ہیں ایک ہے کہ وقت پراس گوادا کر دیا جائے ، دوسرے ہے کہ اس کی ادائیگی پرفقدرت شدر ہے تو عاجز ومعذور ہونے کی وجہ نے فارغ الذمہ ہوجائے گا، تیسرے ہے کہ صاحب حق ہی اس کوسا قط کردے ، اور جب وہ عاجز بھی نہیں کہ وقت کے بعد وقتی جیسی نماز وروزہ پر قاور ہے اور صاحب حق جل ذکرہ نے اس کوسا قط بھی نہیں کیا تو اس کے فارغ الذمہ ہونے کی کیا صورت ہاتی رہ گئی ؟ اور اس وقت ادا نکل جانے کوم قط قرار دینا بھی درست نہیں کیونکداس کو بہتی نہیں پہنچتا، بلکہ وہ تو اور بھی زیادہ حق کوموکد کر کے گیا ہے ( کہ عدم ادائیک کا گناہ عظیم بھی اس کے ذمہ کر گیا، لہذاولیل وجت ان ہاتھیں قضا کے ذمہ ہو جو بغیر کسی دلیل اسقاط کے قضا کوسا قط کرتے ہیں )

(۱) علامہ شوکا فی نے بھی آخر کلام میں صدیث بخاری وغیرہ'' فدین اللہ احق ان یقضیٰ' کے عموم کی وجہ وجوب قضا کے قول کور جیج دی ہے اور کہا کہ وجوب قضا کا بھم آگر خطاب اول موجب الا واء بی ہے مان لیا جائے تب بھی وجوب قضاء کا بھم بلاتر ود ماننا پڑے گا ، اس پر صاحب بذل نے نوٹ دیا کہ صحت وجوب قضا کا جموت تو دلیل خطاب اول کے ذریعہ تحقق و ثابت ہو چکا ہے اور اب صدیث نہ کور اس کے ساحب بذل نے نوٹ دیا کہ بھورت بھی ہے کہ واجب شدہ سابق حق ساقط نہیں ہوا ہے، لہذا وجوب قضا بدلیل الخطاب الا ول کے قائمین کو یہ صدیث بطور استدلال ویش کرنے کی ضرورت قطعانہ ہیں ہے ، البتہ جولوگ اس کے قائل نہیں ہیں وہ اس کے اور دوسری دلیلوں کے بختاج ہوں صدیث بطور استدلال ویش کرنے کی ضرورت قطعانہ ہیں ہے ، البتہ جولوگ اس کے قائل نہیں ہیں وہ اس کے اور دوسری دلیلوں کے بختاج ہوں کے ، والٹہ تقالی اعلم (بذل المجود وسری 10 میں کے بعد چند گذار شات راقم الحروف کی بھی ملاحظہوں ، والٹہ الموفق : -

(۱) یہ بات بھی طرح روثنی میں نہیں آسکی کہ حافظ ابن تیہ یہ نے قضا کے مسئلہ میں نماز دروزہ کا ایک ہی تھم بتلایا ہے، یعنی نہ وہ نماز کی قضا کو درست مانے ہیں نہ روزہ کی حالا نکہ روزہ کی قضا لازم ہونے کی صراحت علاوہ قرآن مجید کے بہ کترت احادیث میں وارد ہے، جبکہ ترک صوم میں نسیان ونوم کی صورتیں بھی نادر ہیں ،اورترک یافقص کی صورتیں تقریباً متعین ہیں ، پھر بھی حضور علیہ السلام نے ایک روزہ کی جگہ ایک روزہ بطور قضا رکھنے کا تھم فرمایا ہے ، ملاحظہ ہو مصنف ابن ابی شیبہ مطبوعہ حیدر آباد ص ۲۹ ج ۳ میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے ففل روزہ تو ڑ نے پر قضا کا تھم فرمایا اور حضرت انس بن سیرین نے عرفہ کے دن شدت بیاس کی وجہ سے روزہ تو ڑ دیا اور صحابہ کرام سے مسئلہ بو چھا تو انہوں نے قضا کا تھم دیا ص ۳۳ ج ۳ میں ہے کہ رمضان کے روزوں کی قضا غیر رمضان میں متفرق طور پر بھی کر سکتا ہے اور ص ۳۳ ج ۳ میں انہوں نے کہ متواتر رکھنا بہتر ہے جس میں ہے کہ نقل روزہ سے بہتر ہے کہ پہلے قضا شدہ فرض روزوں کو اداکرے ، یہاں سے حافظ ابن تیم یہتر ہے کہ پہلے قضا شدہ فرض روزوں کو اداکرے ، یہاں سے حافظ ابن تیم یہتر ہے کہ جہا میں ہے کہ حضرت عائش نے فرمایا میں جو ذمہ جو کی ہے بات بھی ردہوگئی کہ جس پر فرض کی قضا باتی ہو وہ نفلوں کی کثرت کرے س ۹۸ ج ۳ میں ہے کہ حضرت عائش نے فرمایا میرے ذمہ جو

رمضان کےروزےرہ جاتے تھے، میںان کی قضاماہ شعبان تک موخر کردیا کرتی تھی اور پیحضورعلیہ السلام کی زندگی میں ہوتاتھا بیعنی آپ نے اتنی تاخیر پراعتراض نہیں فرمایا، حضرت عائشہ نے قضا کا لفظ کیوں فرمایا جبکہ قضا ضروری نہتھی اور اس کا التزام وہ کیوں کرتی تھیں کہ اگلے رمضان ہے قبل سابق رمضان کے روزوں کی قضا ضرور کریں ص ۱۰ج ۳ میں مستقل باب اس کا قائم کیا کہ کوئی شخص اگرا یک روز ہرمضان کا ندر کھ سکے تواس کے ذمہ بطور قضاا یک ہی روز ہ ہوگا یازیادہ؟اورارشاد نبوی نقل کیا کہ استغفار کرےا درا یک روز ہ رکھے، کیکن حضرت سعید بن المسيب بلاعذر كے ترك صوم برختى كرتے تھے اور فرماتے تھے كەا يك دن كى جگدا يك ماہ كے روزے ر كھے اور ابرا ہيم نے فرمايا كه اس كے تین ہزار روپے رکھنے جاہئیں، کیونکہ حضور علیہ السلام کا ایک ارشاد یہ بھی فقل کیا گیا ہے کہ بغیر عذر کے ایک روزے کے قضا کی تلافی ساری عمر کے روزے بھی نہیں کر سکتے ، ظاہر ہے کہ بیاس کے ترک بلاعذر کے عظیم ترین گناہ کی طرف اشارہ ہے اور تنبیہ ہے تا کہ کوئی اس کی جراءت نہ کرےاورتوبہواستغفار میں کمی نہ کرے، ورنہاصل حکم وہی ہے جوا و پر ذکرتھا،ای لئے وہاں حضورعلیہالسلام نے استغفار کاحکم مقدم کیا اور پھر قضا کے لئے فرمایا ،غرض روزے کی قضا کا حکم تو عام تھا جس کو صحابہ کرام بھی جانتے اور بتلاتے تھے،لیکن نماز کا ترک چونکہ عمداً دورسلف میں پیش ہی نہیں آتا تھا،اس لئے اس کی قضا کے مسائل وفناوی بھی نمایاں طور پرسا منے نہیں آئے ،صحابہ کرام وسلف کا ارشاد منقول ہے کہ ہم تو مومن وکا فرق ہی اوا میگی نماز اور ترک صلوۃ سے کرتے تھے،اس سے معلوم ہوا کہ ترک صلوۃ عدا کا صدور کسی مسلمان سے ہوتا ہی نہ تھا لیکن بری عجیب بات تو میہ ہے کہ حافظ ابن تیمیّه تماز اور روز ہ کا حکم ایک ہی بتاتے ہیں، پھروہ اور ان کے تبعین سلفی ونجدی حضرات قضاء رمضان کی احادیث کثیرہ صححہاور آثار صحابہ کرام کا کیا جواب دیں گے؟ حافظ ابن تیمیہ کے خاص خاص تفر دی وشذو ذی مسائل وفتا وی چونکہ ا کثر اکابرامت کے سامنے ہیں آسکے تھے اس لئے وہ ان کے امور پرمتوجہ ہوکر گرفت بھی نہیں کر سکتے تھے، حتی کے حافظ ابن حجرًاور حافظ بینی وغیرہ بھی جوان ہے قریبی دور میں گذرے ہیں ان ہے بھی بہت ہے مسائل پوشیدہ رہے یا حافظ ابن قیم کی تالیفات میں دیکھے اور ان کی طرف نسبت کی ، حالا نکہ وہ سب تفر دات فتاویٰ ابن تیمیہ میں بھی موجود ہیں اور بقول حافظ ابن حجر وحضرت شاہ عبدالعزیرؓ حافظ ابن قیم این استاذ ابن تیمیہ ہی کی چیزوں کو بنا سنوار کراور مدلل کر کے پیش کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے، دوسرے بیجھی ہمارا حاصل مطالعہ ہے کہ ا کا ہر امت نے اُن دونوں کو'' اہل الظاہر'' ہی کے زمرے میں شامل کیا تھا اور زیادہ اہمیت ان کے تفردات کوئبیں دی تھی اور اب چونکہ سلفی ونجدی حضرات کے طفیل میں فقاویٰ ابن تیمیہ ودیگر تالیفات کی اشاعت بڑے پیانہ پر کی جار ہی ہےاوران کے تفر دات کوبطور'' دعوت'' پیش کیا جار ہا ہے یہاں تک کے ہمارے نجدی بھائیوں نے توان کے مقابلہ میں امام احمر کے مسلک کوبھی ثانوی درجہ دے دیا ہے، ای لئے ہمیں تفصیلی نفتہ و روكى طرف متوجه ونايرًا ب، والله على مانقول شهيد.

(۲) اوپری تفصیل سے واضح ہو چکا کہ کتنے ادلہ حافظ ابن تیمیہ اوران کے متبوعین داؤ دوابن حزم وغیرہ کے تفرد وشغوذ فدکور کے خلاف ہیں اورخود ہی حافظ ابن تیمیہ کیا یہ سب اکابرامت خلاف ہیں اورخود ہی حافظ ابن تیمیہ کا پیمی اقرار ہے کہ ائمہ اربعہ بھی قضا کو واجب فرما گئے ہیں جن میں امام احمد بھی ہیں کیا یہ سب اکابرامت ائمہ مجتہدین یوں ہی بلادلیل وجوب شرعی کا فیصلہ کر گئے اور کسی نے بھی بیندد یکھا کہ شرع متین میں کوئی دلیل بھی اس کے موافق نہیں ہے ، بلکہ دلائل شرعیہ سب وجوب قضا کے خلاف ہیں ، یاللعجب!!

پھرانہوں نے ایک دعویٰ یہ بھی کیا کہ رسول اکرم تنظیم کی طرف جو تھم قضا کا فیصلہ کرنے والی حدیث منسوب کی گئی ہے وہ حدیث ہے کی طرف جو تھم قضا کا فیصلہ کرنے والی حدیث منسوب کی گئی ہے وہ حدیث ہے کیونکہ بخاری و مسلم نے اس سے عدول کیا ہے ، معلوم نہیں اس سے ان کی مراد گونسی حدیث ہے ، کیونکہ اول تو جیسا او پر ذکر ہوا ، موجبین قضا کی دلیل وہ بی حدیث ہے من نام عن صلوۃ والی جس کی روایت سب ہی ار با بصحاح ( بخاری و مسلم وغیرہ ) نے کی ہے اور طریق استدلال بھی ذکور ہوا ، اس کے علاوہ دوسری دلیل بھی حدیث بخاری وغیرہ ، یعنی ''فدین اللہ احق ان یقضیٰ'' بخاری باب من مات وعلیہ صلوٰۃ ص ۲۱۱ میں فیکسی کے علاوہ دوسری دلیل بھی حدیث بخاری وغیرہ ، یعنی ''فدین اللہ احق ان یقضیٰ'' بخاری باب من مات وعلیہ صلوٰۃ ص ۲۱۱ میں

ہے کہ ایک شخص رسول اکرم آفیے کی خدمت میں حاضر ہوا اورعرض کیا یارسول اللہ آفیے امیری ماں کا انتقال ہوگیا ہے اوراس پرایک ماہ کے روزے رہ گئے ، کیا میں اس کی اوائیگی اپنی طرف سے کرسکتا ہوں؟ آپ آفیے نے فرمایا کہ بیتو خدا کا دین وقر ضہ ہے جوادا کیگی کا سب سے زیادہ مستحق ہے کہیں ایسانہ ہوا ہو کہ حافظ ابن تیمیہ کو یہاں بھی مغالطہ ہوگیا ہو، جیسے جمع ابراہیم وآل ابراہیم کے بارے میں مغالطہ ہوا تھا کہ بخاری میں دوجگہ موجود ہے۔

ان کے علاوہ وہ احادیث ہیں جوہم نے شیخ امام بخاری محدث کبیر این انی شیبہ کے مصنف سے پیش کی ہے اور دوسری کتب حدیث ہیں بھی ہیں اور ان میں قضاء صوم کے وجوب کی صراحت موجود ہے اور ان کو یہ کہد کر گرانا کہ امام بخاری وسلم نے ان کی روایت نہیں گی ہے، حافظ ابن ہیں ہیں بھت کی شان انصاف سے نہایت مستجدہ اور اگر ہمارے سامنے ان کی بیء بارت نہ ہوتی تو ہم اس پر یقین کرنے میں ضرور تر دو کرتے ، کیا کوئی محقق ایسی بات کہدسکتا ہے کہ جوا حادیث بخاری ومسلم کے علاوہ دوسری کتب حدیث میں ہیں وہ صرف اس لئے نا قابل استدلال ہیں کہ امام بخاری ومسلم نے ان کی روایت نہیں اور کیا حافظ ابن تیمیداور حافظ ابن قیم نے دوسری کتب کی احادیث سے استدلال نہیں کئے ہیں جبکہ انہوں نے بعض اصولی مسائل اور عقائد کا اثبات بھی ان احادیث سے کیا ہے ، جن کو دوسرے اکا ہر محدثین نے شاذ ومشکر کہا ہے جن سے فروی مسائل کے لئے بھی استدلال نہیں کیا جا سکتا ، اس اجمال کی تفصیل آئندہ آئے گی ، ان شاء اللہ۔

(۳) حافظاہن تیمیہ نے اس بحث میں ایک اصول فقہ کے ستاری طرف بھی اشارہ کیا ہے آپ نے لکھا کہ 'اکثر لوگوں کا بھی تول ہے کہ تفاء امر جدید کے سبب ہوا کرتی ہے، جبد یہاں کوئی امرٹیس ہے' اس کئے ہم نے یہاں کتب اصول فقہ کا مطالعہ کیا اور حاصل مطالعہ پیش کرتے ہیں: - اصول فقہ کی مشہور کتاب ''الوضح والتو ہے' ، فصل الا تیان با لمامور بہ ہیں اداء وقضاء کی کمل و منصل بحث ذکر کی ہے اور لکھا کہ کی امر شرعی کی تغییل دوطرح ہے ہوتی ہے، بطور اداء کہ بعید بچھ کا جب کے تغییل ہو یا بطور قضاء کہ شل واجب اداکر ہے، بعض کا خیال ہے کہ وجوب قضاء کے لئے سبب جدید ہونا چاہئے ، لیکن ہمارے اکثر اصحاب کے نزد یک وجوب قضاء کے لئے امر جدید یا سبب جدید کی ضرورت نہیں بلکہ وہی بہاؤگم وجوب اداء والاکا ٹی ہے، جیسے نماز ، روزہ کی قضاء اور چوکد شرف وقت نو سے آپ اس کے امر جدید یا سبب جدید کی ضرورت نہیں اس کے اس کو واپس لانا چونکہ بندہ کی قدرت ہیں خدید من نام عن صلواۃ ہے تعبیہ کردی گئی کہ شرف وقت کا بدل وشل قضاء میں لانا ضروری نہیں ، اس کو واپس لانا چونکہ بندہ کی قدرت ہیں نہیں ماں کے اس کو واپس لانا چونکہ بندہ کی قدرت ہیں نہیں ماں کے اس کو واپس لانا چونکہ بندہ کی قدرت ہیں نہیں ماں کو واپس لانا چونکہ بندہ کی قدرت ہیں نہیں میں موجوب نہیں قرار دیتے ہیں (التوضی والتو تی صروب ہولی کی شرورت ہولی کہ اس کو واپس لانا ہولی کہ اس کے عمر تب ہیں قول امر جدید کا ہے اور حاصہ اور کی ساری تفصیل نظر انداز کر کے اپنے مقصد کے شابا مرالا داس ہے، لہذا محتار خلو میں کھا کہ خنید کا تعارف کو بیا موجوب قضاء ہا مرجد یہ تو بی کا ان سب کے یہاں ضرورت نہیں اور آخری شرائد از کر کے اپنے مقصد کے موافق ڈیڑھ ہات ذکر کردی اوردو کی کہ کہ ایک کہ گؤلوں کو بی سب ہوا کرتی صبب ہوا کرتی ہے۔

ہم نے یقصیل بطورنمونداس لئے ذکر کردی ہے کہ جافظ ابن تیمینہ کے سار سے تفردات وشذوذ میں اسی طرح کے استدلالات ملیس گےاور پوری طرح تجزید کرنے اور کامل تنقیح کے بعد ہی حقیقت حال معلوم ہو سکتی ہے ان کے ظاہری دعاوی سطح سے مرعوب ہو کرھیج وشوار ہے اور بیرقاعدہ کلیہ بھی سمجھ لیتا چاہئے کہ جمہور امت اور سلف کے خلاف متاخرین نے جتنے بھی تفردات و شذوذ کئے ہیں سب ہی دلائل و براہین کی روشنی میں کھو کھلے تکلیں گے، اور ٹھوس حقیقت کہیں بھی نہیں ملے گی ،اسی لئے ہمارے نہایت محترم برزگ حضرت مولانا سیدسلیمان ندوی ا نے آخر میں اپنی سابقہ بہت ی تحقیقات ہے رجوع کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ میں نے حافظ ابن تیمیڈوغیرہ کی تالیفات ہے متاثر ہوکر جونظریات جمہورامت کے خلاف اپنا لئے تھے ،ان سب سے رجوع کرتا ہوں اور میرامسلک وہی ہے جو جمہورسلف وخلف کا تھا، یہ بھی فرمایا کہ میں نے وہ راہ اختیار کر کے دین ودنیا کا نقصان بھی اٹھایا ہے اس لئے سنبیہ کرتا ہوں کہ اہل علم قلم اس راہ پر چلنے سے گریز کریں۔"فہل میں مد کو"؟

# تحقيق مديث ١٠ لا تبيعوا لذهب با لذهب الا مثلا بمثل

# ولا تشفوا بعضها على بعض الحديث (بخارى وسلم)

حدیث مذکورتمام کتاب صحاح میں موجود ہادرنہایت قوی حدیث ہے یعنی سونے چا ندی کی خرید وفروخت برابر کے ساتھ کرنا فرض ہے،
کم وبیش کرنا ر بوااور حرام ہے، بیحدیث دوسرے الفاظ ہے بھی بخاری وسلم ونسائی وتر مذی وابوداؤ دوسندا حمد میں سروی ہے، جن کا ذکر یکجا جدابن تیمیڈ نے بھی دمنتقی الاخبار' میں کیا ہے اور علامہ شوگائی نے اس کی شرح میں لکھا کہ حدیث کی ممانعت مجھے ذہب بالذہب میں سونے چا ندی کی تمیم انواع شامل ہیں خواہ مضروب ومنقوش ہوں یا جیدوردی ہوں ، یا سے وکھوٹ والے ہوئا اور سونے چا ندی کے کلڑے ہوں ، یا خالص وکھوٹ والے ہوں ان سب کا ایک ہی تھم ہادر علامہ نو وی وغیرہ نے اس پراجماع نقل کیا ہے۔ (بتان الاحبار مختفر شیل الاوطار س سے ۲۰

واضح ہو کہ بہی ممانعت کا قول امام مالک کا بھی ہے،علامہ ابن رشد کے لکھا کہ جمہور کا اجماع اس امریہ ہے کہ سونے جاندی کا پتر ابلاڈ ھلاا در سکہ بازیور کی شکل میں ڈھلا ہوا بلا برابری کے ممانعت تھے میں برابر ہیں کیونکہ اصادیث مذکورہ بالا میں تھکم ممانعت سب کوعام ہے۔ (بدیے انجھ سے سے اندی کا اندی

اے علامہ مبار کپوری اور علامہ شوکانی وونوں نے اپنا فیصلہ جا فظائین تیمیہ کے تفرد کے خلاف ویا ہے گئین دونوں میں ہے کئی نے بیصراحت نے کی کہ احادیث کثیرہ صححا وراجماع امت کے خلاف والے جا فظائین تیمیہ کے فیصلہ کوہم مستر دیا تا قابل ممل قرار دیتے ہیں بیہ بات ہم نے پہلے بھی گھی ہے اور ناظرین انوارالباری نوت کرتے رہیں کہ یہ سلفی حضرات ایک دوسرے کی خلطی کی پردہ پوشی کرتے ہیں اورا لیے حلال وحرام تک کے مسائل میں بھی کھل کریہ کہنے کی جرا است نہیں کرتے کہ حافظ ابن تیمیہ ورامت سلف وخلف کی مخالفت کی ہے ، والحق احق ان بقال والمتدالمستعان۔ (مؤلف)

امام ابوحنیفداورآپ کے اصحاب اور تمام فقہائے حنفیہ کا بھی یہی مسلک ہے اس پوری تفصیل کے بعد ملاحظہ ہو کہ حافظ ابن تیمیہ "نے ا بنی رائے سب کے خلاف بیقائم کرلی کدایک طرف اگر سونا جاندی ہوا ور دوسری طرف اس کے بنے ہوئے زیور ہوں تو کمی بیشی کے ساتھ اپنے تستیج و درست ہے مثلاً ایک سونے کا زیور دس تولیہ کا بنا ہوا ہوتو اس کو ہیں تولیہ سونے کے بدلے میں فروخت کر سکتے ہیں کیونکہ دس تولیہ سونا زیور کے برابر ہوااور باقی دس تولہ زیور کی بنائی اجرات بن عمتی ہے، حافظ ابن تیمیہ ؓ نے صاف طور سے فتوی دیا کہ سونے جاندی سے بتی ہوئی اشیاء کی خربید وفروخت اپنی جنس کے ساتھ بلاشرط تماثل جائز ہے اور زائد کو بنوائی کے مقابلہ میں کردیا جائے گا،لہذا رہانہ ہوگا ( فتاویٰ ابن تیمیہ ٣٣٣ ج٣) حالانكهاس فتم كامغالطه حضرت معاوية توجهي پيش آيا تھااوراس كااز اله دورصحابه ميں ہوجھي چكا تھا،موطاءامام مالك ميں بيسند تصحیح مروی ہے کہ حضرت معاویۃ نے ایک سونے یا جاندی کا کٹورااس کے وزن سے زیادہ سونے یا جاندی کے عوض خرید کیا تو ان سے حضرت ابوالدر داءنے کہا کہ میں نے رسول اکر میلینے ہے سنا کہ وہ ایسی بیج وشراء ہے نعے فرماتے تھے، بجز برابری کے،حضرت معاویۃ نے کہا کہ مجھے تواس میں کوئی برابری نظرنہیں آتی ( کیونکہ زیادتی صنعت کے مقابلہ میں ہوجائے گی، جیسا حافظ ابن تیمیہ نے بھی سمجھا ہے اس پر حضرت ابوالدر داغ نے فرمایا کہ حضرت معاویہ کے ساتھ میرے اس جھکڑے میں کوئی ہے جوحق کی بات کہنے پر میری تائید پر کھڑا ہو، بردی عجیب صورت ہے کہ میں توان کورسول اکرم ﷺ کا حکم سنار ہا ہوں اور وہ اس کے مقابلہ میں مجھے اپنی رائے ستار ہے ہیں ، اے معاویہ! جس خطئہ ارضی پرتم سکونت کرو گے، میں اس پرتمہارے ساتھ سکونت بھی ہرگز گوارہ نہ کروں گا، پھر حصرت ابوالدرداءٌ خلیفۃ المسلمین حضرت عمر کی خدمت اقدس میں مدینه طیبہ تشریف لائے اورآپ سے اس واقعہ کا ذکر کیا جس پر حضرت عمرؓ نے حضرت معاویاً کولکھا کہ وہ اس فتم کی ہیچ وشراء نہ کریں، بجزاس کے سونایا جاندی دونوں طرف مماثل اور ہم وزن ہوں ،اس کے علاوہ دوسری حدیث بیچیٰ بن سعید کی مرسالا بھی موطاء امام ما لک میں ہے کہ رسول اکر میں نے سعدین (سعدین الی وقاص وسعدین عبادہ) کو حکم فرمایا (خیبرے) مال غنیمت میں آئے ہوئے سونے جاندی کے برتن بازار میں جا کرفروخت کردیں،انہوں نے دراہم و دنانیر کے مقابلہ میں کم وہیش وزن کے ساتھ فروخت کردیئے، جب آپ علی کے پاس آئے تو آپ ملی کے فرمایا کہتم نے ربواوسود کا معاملہ کرلیا، جا کران کولوٹادو۔ (زرقانی ص ۲۷۶ج ۳)

جیسا کہ ہم نے او پر تکھاعلامہ شوکانی اور علامہ مبار کیوری تواس مقام ہے بغیر حافظ ابن تیمیہ کے تفرد کا ذکر کئے خاموثی ہے گذر گئے کین صاحب عون المعبود شایدان کے تفرد سے متفق ہوں گے، اس لئے لکھا کہ شخ ابن تیمیہ چاندی کے زیورات کی بیع کمی بیشی کے ساتھ جائز کہتے ہیں اور زیادتی کوصنعت کے مقابلہ میں قرار دیتے ہیں اور اس کے ادلہ بڑی طوالت کے ساتھ جارے شخ علامہ نقیہ خاتمہ المحقین سید نعمان المشھویاد بن الاکوی البغد ادی نے اپنی کتاب ' جلاء العینین' میں ذکر کئے ہیں (ص ۲۵۵ج ۳) اس عبارت کوفل کر کے ہام محدث مولا ناظفر احمد تھا توی عم فیصنہ نے لکھا کہ حافظ ابن تیمیہ کا پینے این خلال ہے کیونکہ صرح گا حادیث متواترہ کے خلاف ہے جس میں صنعت وجودت کا لحاظ معاملات رہویہ میں بالکل نہیں کیا گیا ہے اور اس پراجماع بھی ہے علامہ موفق بن قدامہ خبلی نے بھی'' المعنی' میں اس کو

کے بیہ شہور مضر سیرمحود آلوی بغدادیؒ (م می سامیے) صاحب تغییر روح المعانی کے صاحبزادے ہیں ، جن کونوا ب صدیق خان صاحب مرحوم نے خصوصی وسائل اختیار کرکے اپنے فیور میں لے لیا تھا، اور ان ہے جلاء العینین کھوائی تھی (جس میں حافظ ابن تیمیہ گی طرف منسوب باتوں کی تکڈیب کی تھی ، مگر آپ خود حافظ ابن تیمیہ گی اپنی کتابیں شائع ہونے ہے اور ان کی پہندیدہ کتب نقص الداری وغیرہ کی اشاعت ہے بھی ان باتوں کی صحت بھی ہوچک ہے ) علا مدکوثری کا خیال میہ بھی ہے کہ سیدنعمان آلوی نے اپنی وہ وہ ہے کہ انہوں نے جمہورا مت کے کے سیدنعمان آلوی نے اپنی وہ وہ الد ماجد مرحوم کی تغییر نہ کور میں بھی بچھ تھے کہ نسخ مطبوعہ کا اس قلمی نسخ سے مقابلہ کیا جائے جومؤ لف نے خلیجة السلمین سلطان عبد المجد خان مرحوم کواہداء کیا تھا اور کھھا کہ وہ اسلمین سلطان عبد المجد خان مرحوم کواہداء کیا تھا اور کھھا کہ وہ اسلمین سلطان عبد المجد خان مرحوم کواہداء کیا تھا اور کھھا کہ وہ اصل نسخ مکتبہ دراغب پاشا اسٹول میں موجود ہے۔ (مقالات کوثری ص ۳۳۲ وس کے ۳۳۷)

واضح طور ہے لکھا ہے اور''شرح المہذب'' بیں بھی یہی ندہب شافعیہ، حنفیہ، حنابلہ اور سلف وظف کا لکھا ہے اور امام مالک ہی طرف جوایک قول نقل کیا جاتا ہے، اس کی نسبت کوخود مالکیہ نے ان کی طرف غلط کہا ہے، اور امام احمد کا جوبیة ول نقل ہوا کہ ٹوٹے ہوئے سیجے فروخت کیا جائے کیونکہ صناعت کی بھی قیمت ہے، بیان کی غایت احتیاط ہے تا کہ کی طرف سے زیاد تی کا شبہ ندر ہے اس کو حافظ ابن تیمیہ کے جواز رہے متفاضلا کے فتو سے کی ضعداور مقابل تو کہا جا سکتا ہے، موافق کسی طرح نہیں، یعنی امام احمد نے اس قول میں غایت ورع و تقوی کو اختیار کیا ہے اور ظاہر ہے کہ جب دونوں طرف برابروزن کے باوجود صناعت کا لحاظ کر کے انہوں نے سدذرائع یا درع کے تحت رہے کوروک دیا، تو جب خودوزن میں بھی کمی و بیشی موجود ہوگی تو اس کوروک میں طرح جائز فرما سے تیں۔

حضرت مولا نا ظفراحمہ تھانوی نے اس مسئلہ کی مفصل و مدل تحقیق اتنی لکھ دی ہے کہ ماشاءاللہ کافی وشافی اور علماء کے مطالعہ کے لئے نہایت ہے،ملاحظہ ہواعلاءالسنن ص ۳۲۱ج ۱۳ تاص ۲۳۵ج ۱۴ وبعد وص ۳۳۹ ج۱۳ تا ۳۳۵ج ۱۳ جزاہم خیرالجزاء۔

او پرہم نے امام احمد کے قول کی وضاحت اس لئے کردی ہے کہ ایسا حافظ ابن تیمیٹ نے بہت ہے مسائل میں کیا ہے کہ اپنی تا ئید میں امام احمد کا کوئی قول غیر مشہور یا غیر رائح پیش کر دیا ہے، جس کی وجہ ہے شیخ ابوز ہرہ نے بیرائے قائم کر لی کہ حافظ ابن تیمیٹ نے بیشتر مسائل متفردہ میں امام احمد کا کوئی نہ کوئی قول لے لیا ہے لہذا ہے امر قابل تنبیہ ہے کہ اول تو انہوں نے امام احمد کے بہت سے وہ اقوال اپنی تائید میں پیش کئے ہیں جوان کے غیر مشہور یا غیر رائح اقوال تھے اور جن کو دوسر مے حققین حنا بلہ نے بھی مرجوح اور غیر معمولی قرار دیا ہے دوسر سے ان بیس کے ہیں جوان کے غیر مشہور یا غیر رائح اقوال تھے اور جن کو دوسر مے حققین حنا بلہ نے بھی مرجوح اور غیر معمولی قرار دیا ہے دوسر سے ان اس کا اثر میں ایسے اقوال بھی ہیں جن کی نظیرا و پر ذکر کی گئی کہ امام احمد کے صناعة کو خاص صورت میں معتبر قرار دینے کو تو لے لیا اور بیند دیکھا کہ اس کا اثر عدم جواز بچے متفاضلاً سے حق میں مخالف ہوگا ، موافق نہیں ، کما لا تعفی ۔

شیخ ابوز ہرہ اور بعض دوسرے حضرات کو جو غلط جہی ہوئی ہے اس کو بھی ہم دوسری مستقل تالیف میں واضح کریں گے اور انہوں نے جو اہم انتقادات کئے ہیں وہ بھی پیش کریں گے،ان شاءاللہ تعالیٰ۔ حدیث ال: حضرت علامه عثاثی نے لکھا: - قولہ علیہ السلام ہم الذین لا برفون الخ شیخ ابن تیمیہ نے اس روایت صحیح مسلم کا انکار کردیا ہے پھرعلامہ عثانی نے ان کی دلیل نقل کر کے مفصل تر دیدگ ہے، ملاحظہ ہوفتے الملہم ص ۳۸۰ نیز حافظ ابن تیمیہ وابن قیم کی محدثا نہ شان سے مزید واقف ہونے کے لئے ملاحظہ ہوعلامہ ملاعلی قاریؓ کی موضوعات کبیر۔

ہم نے یہاں بطور نمونہ صرف گیارہ احادیث صححہ پیش کر دی ہیں جن کوساری امت نے سیجے وقوی سمجھ کرمعمول بہا بنایا اور صرف حافظ ا بن تیمیدًاوران کے غالی مجعین نے ان کونظرا نداز کیا ہے، ہم یہاں وہ احادیث بھی پیش کرنے کاارادہ کررہے تھے جن سے حافظ ابن تیمیداور ان کے تلمیذرشید حافظ ابن قیمؓ اور تتبع خاص ﷺ محمد بن عبدالوہابؓ وغیرہ نے استدلال کرے جمہورامت کے خلاف اپنے خصوصی عقائد ثابت کئے ہیں ،مثلاً حدیث ثمانیۃ اوعال بروایت ساک جوابوداؤ دوغیرہ میں ہےاوراس سے حافظ ابن تیمیہ اُوران کے تبعین نے چی تعالیٰ کاعرش پر جلوس وتمكن حقیقی طور سے سمجھا ہےا دراس كوانہول نے اپنا عقیدہ بنالیا ہے، حافظ ابن قیم نے تہذیب سنن ابی داؤ دمیں اس حدیث كی تقویت کے لئے سعی کی ہے اور شیخ محمد بن عبدالو ہاب نے بھی اس کواپنی کتاب التوحید میں لیا ہے اور اس کے شارح صاحب '' فتح المجید'' نے بھی ص ے ۵۱ میں اس کی توثیق کے لئے سعی کی ہے اور یہاں تک لکھ دیا کہ اس حدیث کے شواہد صحیحین وغیر ہما میں بھی ہیں اور اس مضمون کی صحت پر صریح قرآن بھی وال ہے لہذااس کوضعیف کہنے والوں کے قول کا پھھاعتبار نہیں، پھرص ۵۱۹ میں لکھا کہ اس سے صراحة معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے جیسا کہ آیات محکمات اور احادیث صحیحہ میں ہے (اور عجیب تربیہ ہے حضرت مولانا شہید کی تقویۃ الایمان میں بھی اطبیط لے تقویة الا یمان کی اشاعت میں ہمارے ملفی بھائیوں نے بھی ہمیشہ ولچیسی کی ہے اوراس کے عربی ترجیے بھی شائع کئے ہیں لیکن ہمارے شیخ الاسلام حضرت مدفی کی تحقیق میں اس کتاب کی نبست حضرت شہید کی طرف سیح نہیں ہے( مکتوبات مدنی ٢٠٠٥ ٢٠) اور جم بھی اس نتیجہ پر پہنچ ہیں کہ بیان کی تالیف نہیں ہے، کیونکہ اسمیس کئی جگدا اسے کلمات ملتے ہیں جوحضرت شہیدا یے محقق وتبحرعالم کے لئے شایان شان نہیں تھے، دومری حدیث اطبط عرش بھی اس میں لفل کی گئی ہے جوایک محقق محدث کی شان ہے بعید ہے واللہ تعالی اعلم افسوں ہے کہاس کتاب کی وجہ سے مسلماتان ہندویا ک جن کی تعداد ہیں کروڑے زیادہ ہا اورتقریباً نوے فیصدی حقی المسلک ہیں دوگروہ میں بٹ گئے، السے اختلافات کی نظیرو بنائے اسلام کے سی خطہ میں بھی ایک امام اور ایک مسلک کے ماننے والول میں موجود نہیں ہے ہم نے اوپر بتلایا ہے کہ موجودہ دور کے نہایت متعصب سلفی حضرات نے بھی رچقیقت تشکیم کرلی ہے کہ بدعت وشرک کےخلاف متراہب اربعہ میں سب سے زیادہ تصریحات حنفی مسلک میں ملتی ہیں جب ایسا ہے تو بیکام بہت ہی آسان اورعلائے وقت کے کرنے کا ہے کہ وہ فقہ تنفی کی روشن میں بدعت وسنت اور تو حیدوشرک کی سیجے حدود متعین کر کے نمایاں کریں اورعوام وخواص کو سیجے ترین شرعی صورتحال ے روشناس کریں،اس کے لئے ہمارے پاس اردوز بان میں حصرت تھانوئ کی تالیفات اور حصرت مدفئ کی الشہاب الثاقب پہلے ہوجود ہیں جن ہواگا کہ ندتو ہم فقد حفی کے ماننے والوں کے وہ عقائد ونظر بات ہیں جوحا فظ ابن تیمید اور ان کے بیروشنے محد بن عبدالو ہاب نجدی وغیرہ اور ہندو پاک کے عالی غیر مقلدین کے ہیں کہ ان کے زویک ہرتعظیم کوشرک کا ورجدوے دیا گیاہے اور سفرزیارہ نبویہ کو حرام ومعصیت یا توسل نبوی کو بھی شرک بتلاتے ہیں اوران کے عقا کد تنزیہے ہے ہے کر تشبیہ وہجسیم کی صدور ہے بھی مل جاتے ہیں، وغیرہ اور منہ ہم فقد فی کے بیچے و پیرور سبتے ہوئے ،قبر پرستی ہجدہ غیراللہ اور سول کفروشرک جیسے امور سے ادنی تعلق رکھ سکتے ہیں اور علماء دیو بند کے خلاف جو' وہائی''ہونے کا الزام تراشا گیا تھا، تقویۃ الایمان کی مجہ ہے جوبعض الزامات قائم ہوئے تھےوہ بھی ختم کئے جائیں، کیا حضرت تھانوی کی ''نشر الطیب فی ذکرالنبی الحبیب'' اورميلًا ونبوى وسيرت كےموضوع پرشائع شده مواعظ التور،الظهو ر،الحجو روغيره اور "الموردالفرخی فی المولدالبرزخی "اورحضرت اقدس استادالاساتذه دارالعلوم ديو بند صولا نامحمد قاسم صاحب اورامام العصرحا فظ عديث علامكشميري شيخ الحديث دارالعلوم ديو بند كار دوعر بي وفارى قصائد مدحيه نبوبيكو بيره لينز سے بعد كوئى ادنى سمجھ والاانسان بھى بيامريا وركرسكتا ہے کہ دیوبند کے اسلاف واخلاف سیرالمرسلین اللیافی کی غایت محبت وعظمت اور کابل انتباع سنت واطاعت نبویہ ہے مرموبھی انحراف کرنے والے تھے۔

ماری دعوت صرف "ها اما علیه و اصحابی" کی شاہراہ کی طرف ہے جس پر چلنے والوں کو حضورا کر مجافظہ نجات وفلاح کی بیثارت دے گئے ہیں اس استہ کی تعیین قرون اولی میں غذا ہب اربعہ کی تدوین کی صورت میں فروگی مسائل کے لحاظ ہے کمل ہوگئی تھی، پھرعلائے اشاعرہ و مائزیدید نے اصولی مسائل وعقا کہ کی تعیین و شخیص بھی کردی تھی، اور دونوں اکا ہر کے مابین صرف ۵- ۹ مسائل میں بہت معمولی یا لفظی سااختلاف ہے جس طرح انکہ اربعہ کے تین چوتھائی مسائل اتفاقی ہیں اور ایک ربع میں بھی ہڑا اختلاف زیادہ مسائل ہیں ہے اور انکورلائل اختلاف زیادہ مسائل ہیں ہے کہ اور ان کودلائل اختلاف زیادہ مسائل ہیں ہے کہ اور ان کودلائل و براہین کتاب وسنت کے ذریعہ بطریق احسن و مجاولہ حت کی طرف لا ناعلائے امت محمد میکا فرض ہے ہم نے انوارالباری میں اسی طریقہ ہے کچھ محمنت کی ہے اور کریں گے ،ان شاء اللہ و و المعنة۔ (مؤلف)

عرش والی منکر حدیث درج ہے، حالانکہ اس حدیث ادعال کوتمام کبار محدثین نے ساک کے تفر دروایت کے باعث شاذ ومنکر قرار دیا ہے اور ابن عدی نے الکامل میں اس کوغیر محفوظ کہا، ابن عربی نے شرح ترندی میں اس کواہل کتاب سے اخذ شدہ بتلایا اور کہا کہ اس کی صحت کا دعویٰ ہے اصل ہے، ابن جوزی صبلی نے وقع الشبہ میں اس کوخبر باطل قرار دیا، اورا ہام احمدؓ نے بچیٰ بن العلاء کو (جواس روایت کی سندمیں ہے) کذب وواضح الحدیث کہا، امام بخاریؓ نے کہا کہ ابن عمیرہ کا ساع احف سے ثابت نہیں ہوا۔

rar

نهايت البم علمي حديثي فائده

ا کثر بیسوال ذہنوں میں آتا ہے کہ ایسی ضعیف ومنکرا حادیث کی روایت امام ترندی وابو داؤ د وغیرہ نے کیے کردی؟ تو علا مدمحدث ا بن وحیدوغیرہ نے تر مذی کی صحیح و تحسین پر تو خاصا نفذ کیا ہے اورالکھا کہ تر مذی نے بہت می موضوع و واہی احادیث کی تحسین کر دی ہے ، ملاحظہ ہونصب الرابیص ۲۱۷ ج۲ اورمیزان الذہبیص ۳۵۵ ج۲ ، ر ہاامام ابو داؤ د کا معاملہ تو ان کی روایت وسکوت بھی اس امر کی دلیل نہیں کہ و ہ حدیث ان کے نز دیک صالح للاعتبار تھی ،خصوصاً جبکہ وہ ظاہر العلل ہواور راوی اس کی روایت میں منفر دیھی ہو، جیسے بیرحدیث ثما نیا دعال والى ہے، ملاحظہ ہوسپرالنبلاءللذہبی اورالا جوبۃ الفاصلة لمحدث عبدالحیٰ لکھنویؓ ، پھرمحد ثین ومفسرین سلف کا طریقنہ بیتھا کہ وہ کو کی روایت نقل کردیتے اوراس پرسکوت کرتے تھے،اور پیمجھتے تھے کہ مجروح راوی اوراس کے انفراد سے ناظرین خود ہی سمجھ کیں گے کہ بیروایت غیرمعتریا منکروشاذہ، ملاحظہ ہوشرح السخاوی وغیرہ، تاہم آپ نے رہیجی تنبیہ کردی ہے کہ یہ بات دور سابق کے لئے تو جائز بھی کیونکہ اس وقت کے لوگ رجال وروا ق کے حالات ہے پوری طرح وا قف ہوتے تھے مگر بعد والوں کے لئے کسی طرح جائز نہیں کہ وہ بول ہی روایت نقل کردیں اوررا دی کے انفرادیااس کے بجروح ہونے کا ذکر ترک کردیں ، پھرعلامہ سخاوی نے اس کی تائید میں اپنے استاذ حدیث حافظ ابن ججڑ کا قول بھی نقل کیا کہ متقد مین کے یہاں صرف استاد کا ذکر کردینا ہی اس کا پورا حال بیان کردینے کے قائم مقام ہوتا تھااورانہوں نے لسان الممیز ان میں ترجمه طبرانی کے تحت لکھا کہ متقد مین حفاظ حدیث اپنی روایتوں میں احادیث موضوعہ بھی نقل کردیتے اوران پرسکوت کرتے تھے، کیونکہ وہ اپنی جگہ مطمئن ہوتے تھے، کہ کسی موضوع حدیث کو پوری سند کے ساتھ نقل کردینے ہے ہی وہ اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو گئے ،لیکن پھر متاخرین میں (رواۃ ورجال) ہے جہل عام ہوگیا تو علائے حدیث کا یہ فیصلہ بھی برحق تھا کداحادیث باطلہ کو بعد کے ادوار میں صرف سند پر ا قتصار کر کے روایت فِقل کردینا جائز نہیں رہا کیونکہ ایسے لوگ بھی ہونے لگے تھے جواستاد پرسکوت کرنے ہے قوت حدیث پراستدلال کرنے لگے تھے، حالانکہ سندسا قط الاعتبار خود ہی سقوط راوی اور درجہ حدیث کوظاہر ونمایاں کردیتی ہے ای لئے علامہ طوفی نے اپنی کتاب '' الانسیر فی اصول النفييز' كے اوأتل ميں مفسرين پرے بياعتراض اٹھا ديا تھا كہوہ اپني تفاسير ميں اسرائيليات اورا حاديث واخبار واہيه كيوں جمع كرگئے ہیں ،آپ نے لکھا کہانہوں نے اپنے بعد کے لوگوں کوان روایات کے قبول کرنے کونہیں کہا ہے اوران کوجمع اس لئے کردیا کہ جو پچھے بھی اور جیے بھی روایات ان تک پیچی تھیں ووسب ہی سامنے آ جا تمیں اوران کواعتمادتھا کہ بعد والے اہل علم خود ہی ان کی نقد و تتحیص کرلیں گے جس طرح علمائے حدیث نے بھی ساری ہی روایات ہرفتم کی جمع کردی ہیں، پھر نفذ کرنے والوں نے ان کا نفذ کیا اور مراتب احادیث نمایال ہو گئے ،کیکن نقص الداری والے دارمی اور ان جیسوں نے ساقط روایات کو بھی ججت واستدلال کے لئے پیش کر دیا ظاہر ہے ان دونو ل طبقول ے عمل میں زمین وآ سان کا فرق ہے۔ (مقالات کور ی س اس)

افسوس ہے کہ حافظ ابن تیمیہ وابن قیم ویشخ محد بن عبدالوہا بنجدی بھی رجال حدیث ہے کما حقہ واقف نہ تھے ورنہ وہ حدیث ادعال سے احدیث ہے کہ حقہ واقف نہ تھے ورنہ وہ حدیث ادعال سے احادیث پر اعتماد نہ کرتے اور خاص طور سے عقائد واصول کے اثبات میں تو ان کو جست نہ بتاتے ، ہم نے اوپر لکھا تھا کہ حافظ حدیث

ابوبر صامتی حنیلی نے مستقل رسالہ حافظ ابن تیمیہ کے اغلاط فی الرجال میں تالیف کیا ہے اور حافظ ابن قیم کے ضعف فی معرفة الرجال کی تصریح حافظ ذہبی نے اسمجم الخص میں کی ہے، اس کے علاوہ یہ کہ ان حضرات ثلاثہ نے جوعقا کہ واصولی مسائل کا اثبات اخبارا حادہ کیا ہے اس برجھی محققین نے تنقید کی ہے ولئنفصیل محل آخر، ان شاء اللہ تعالیٰ، امیدہ کہ ہمارے سلفی بھائی معروضات بالا کوغورے بڑھیں گے اور پھر معقول جواب یا قبول جن کی طرف رجوع کریں گے، تا کہ اختلاف کی خلیج بجائے بڑھنے کے گھٹ جائے، وماذلک علی اللہ بعریز۔

## ° التوسل والوسيلية '

او پر ہم نے'' زیارۃ نبویۂ" کے لئے سفر کے استخباب پر بحث کی ہےاورا حادیث وآ ٹارضیحہ سے اس کا واضح و مدکل ثبوت پیش کیا ہے جَكِه حافظ ابن تيمية نے اپنے مشہور رسالہ" قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة "من بيالفاظ لکھے تھے" قبر عمرم نبي اكرم الله كى زيارت كے بارے میں احادیث مروبیسب کی سی ضعیف بلکہ جھوٹ ہیں' (ص۲۵۱)اورای طرح دوسری جگہ بھی آپ نے ان سب احادیث کو باطل و موضوع قرار دیا تھااس وقت ہمارے سامنے آپ کا یہی مذکورہ رسالہ زیر بحث ہے جس میں آپ نے توسل نبوی کوشرک ومعصیت ثابت کرنے کی سعی ناکام کی ہے، بنیا دی غلطی پیتھی کہ آپ کے ذہن میں زیر بحث'' توسل نبوی'' کی کوئی منضبط حقیقت نتھی اس لئے ۱۶۴ اصفحات کے اس ضخیم رسالہ میں کہیں آپ نے وسیلہ کوا قسام باللہ کا ہم معنی قرار دیا ہے گو یا وسیلہ کرنے والاحق تعالیٰ کوشم دے کراپی حاجت پوری کرا نا جا ہتا ہے کہیں آپ نے میصطلب بتلایا کہ جس طرح دنیا کے بادشاہون کوان کے وزراء یا اہل دربار کے ذریعہ سفارش کرکے کوئی بات مجبور کر کے منوائی جاتی ہے،اسی طرح توسل بھی ہے کہیں آپ نے کہا توسل جمعنی استغاثہ کے ہوتا ہے کہ کسی زندہ مخلوق سے فریا دکر کے اس کی مدد حاصل کی جاتی ہے،لہذاحضورا کرم ایک ہے توسل کا مطلب پیہے کہ ہم ان کی مددیا دعا چاہتے ہیں،جبکہ بیہ بات بھی آپ ایک کی زندگی تک تو معقول تھی ، اب آپ تالیق کی وفات کے بعد آپ تالیت سے مدد جا ہنایا دعا کی درخواست کرنامحض ایک لغونعل ہے ، کہیں آپ نے توسل کو بالكل ہى كھول كرمشركيين كے كھلےشرك كے برابر ثابت كرنے كى كوشش كى ہے جس كوتمام علائے امت نے خروج عن الموضوع قرار ديا ہے یمی وجہ ہے کہ علامہ شوکا فی تک نے بھی ان کے اس طرح کے استدلال کی تھلی تر دید کی ہے ملاحظہ ہو، ان کی مشہور کتاب ''الدراالنفید''جس میں انہوں نے اول تو حافظ ابن تیمیہ کے ای بنیا دی مسئلہ کی تر دید کی ہے کہ توسل صرف اٹھال کے ساتھ جائز ہے اور بیر کہ وہ کسی ذات کے ساتھ نہیں ہوسکتا، آپ نے لکھا کہ درحقیقت کسی عالم یا نبی وولی کی ذات سے توسل کا مطلب بھی یہی ہے کہ اس کے اعمال صالحہ اور فضائل کریمہ کی وجہ سے جووجاہت وتقریب عنداللہ اس کوحاصل ہے،اس کا واسطہ دے کرحق تعالیٰ کی رحمت وراُ فت طلب کی جائے، پھر تکھا کہ جن آیات نفی شرک کوحافظ این تیمیدوغیره نے توسل کےخلاف پیش کیا ہے وہ بے کل اور ہرآیت سے استدلال کا جواب دیا آخر میں آیت کیس لک من الامر شیء کاجواب دیا که "میجی مظرین توسل کے لئے جمت نہیں ہے نہ یہ جواز توسل کے خلاف ہے کیونکہ اس کا تو صرف میر مطلب ہے کہ جب اللہ تعالی کسی کونفع یا نقصان پہنچا تا جا ہے تو اس میں اس کا خلاف نہیں کرسکتا اور بیہ بات ہرمسلمان جانتا ہے لیکن بیرکہاں ے ثابت ہوا کہ توسل نا جائز ہے کیونکہ متوسل کا پیعقیدہ تونہیں ہوتا کہ وسیلہ امراللہ میں دخیل ہے بلکہ اس کا توبیہ مطلب ہوتا ہے کہ اختیار کلی صرف اللدكو ہے اور میں اس سے درخواست كرتا ہوں ، ہال كسى ايسے برزرگ كوجس كے طفيل دعا قبول وہ سفارشى بنا تا ہوں اور وسيله پيش كرتا ہوں، پوری بحث کتاب ندکور میں دیکھی جائے اور اس کا معتدبہ حصہ حضرت تھا نوی قدس سرہ کی بوادر النوا درص ۲۳ ہے وص ۲۳ ہے میں بھی نقل ہوا ہے اور حضرت نے بھی حقیقت شرک اور حقیقت توسل کو کمل و مدلل طور سے واضح فر مادیا ہے، ای کتاب الدار العضید میں علامہ شو کا لی نے آ خرمیں صابے پرزیارۃ نبویہ کے بارے میں لکھا کہ'' زیارۃ قبور کی مشروعیت مطلقہ اگر چہ حدیث لاتشدالرحال کے سبب مقید ہوگئی ہے، تاہم

اس کے اندر بھی مخصصات کا اجراء بھی ہوا ہے جن میں ایک استثناء و تخصیص زیارہ قبرشریف نبوی محمدی علی صاحبہ افضل الصلواۃ والتسلم بھی ہے،

یعنی اس کے لئے سفر کرنا مشروع ہے، یہی رائے حافظ ابن حزم ظاہری وغیرہ کی بھی ہے، چنا نچہ ہم پہلے حافظ ابن حزم ظاہری کا قول ص ۱۷ میں حوالد کے ساتھ فقل کرچکے ہیں کہ: - حدیث شدر حال کی وجہ سے تین مساجد کے سواکسی اور مجد کے لئے سفر حرام ہے مگر آٹارا نبیاء بلیم السلام کے لئے سفر کرنا مستحب ہے لیکن جیسا کہ ہم نے پہلے بھی لکھا کہ بہت سے مسائل فروع واصول میں حافظ ابن تیمید کی ظاہریت سب السلام کے لئے سفر کرنا مستحب ہے لیکن جیسا کہ ہم نے پہلے بھی لکھا کہ بہت سے مسائل فروع واصول میں حافظ ابن تیمید کی ظاہری سے آگے ہوگئی ہے اور ہمارا حاصلی مطالعہ بیہ ہے کہ ' ظاہریت' قلت تفقہ کا ایک لازمی ولا بدی نتیجہ ہے چنا نچہ حافظ ابن قبل محافظ ابن قبل ہے اعلام المرقعین ص۳۵ جا میں غیر فقیہ وغیر مفتی قرار دیا ہے، آپ نے لکھا کہ 'صحیف عروبین شعیب سے انگمار بعداور سب ہی فقہاء نے استدلال کیا ہے اور اہل فتو کی میں کوئی بھی ایسانہیں جواس کا حقاج نہ ہوا ہواور اس پرطعن کرنا صرف ان اوگوں کا کام ہے جوفقہ وفتو کی کی گرانیار ذمہ داریوں کا حمل کرنے سے عاجز وقا صربیں جیسے ابوحاتم بستی اور ابن حزم وغیر ہما'' ۔

ہم عرض کرتے ہیں کہ حافظ ابن تیمیجھی ظاہری تھے،ای لئے انہوں نے نہصرف احا دیث کے معانی ومطالب بمجھنے میں اس کا ثبوت و یا بلکہ آیات قرآنی میں بھی ان کی بہی شان تھی جس طرح نفی توسل کے لئے آیات پیش کیں اور ان کی ایک ایک کر کے تر دیدخود شوکانی ہی نے کردی اور ثابت کیا کدان آیات سے وہ مطالب ومعانی اخذ کرنا درست نہیں جوحا فظ ابن تیمیہ ؓ نے لئے ہیں اور نہ توسل کوان آیات کے تحت شرک قرار وینا درست ہے اور ان کے سارے ہی تفر دات میں سے بات واضح طور سے نمایاں ملے گی ، دوسرے ہمارے نز دیک ان کے قلت تفقه وظاہریت کی وجہ ریجی ہے کہ وہ اپنے مختارات میں صرف اپنی رائے کے موافق احادیث کو پیش نظرر کھتے ہیں اور دوسری احادیث کو نظرانداز کردیتے ہیں، جیسے درود شریف کی حدیث علی ابراہیم وعلیٰ آل ابراہیم والی کونہ صرف نظرانداز کیا بلکہ اس کے ثبوت فی الصحاح ہے بھی ا نکار کردیا، حالانکہ وہ خود بخاری میں دوجگہ موجود ہے اور ہم پوری تفصیل ہے لکھ چکے ہیں، یا جیسے طلاق ثلاث وطلاق بدعت کے مسئلہ میں بخاری وغیره کی احادیث کونظرانداز کردیا اور صرف مسلم کی ایک منکروشاذ روایت طاؤس کو لے لیا، یا جیسے حدیث لاشدالرحال کو لے کرساری احادیث زیارة نبوبیکوموضوع و باطل کهدویایا جس طرح توسل عباس کی وجه سے ساری احادیث و آثار توسل نبوی کونظرا نداز کردیااس کی بحث مفصل آ گے آرہی ہے) حدیث من نام عن صلوۃ کولیا تواس کی وجہ سے قضاءعدا کا انکار کردیا حالانکہ بھی احادیث دین اللہ اُحق ان یقضی وغیرہ اور حکم قضاء صوم عمداً والی احاویث کونظرا نداز کردیا، اورعمداً ترک شدہ نماز وں روز ہ دونوں کے لئے عدم صحت قضا کا فتویٰ سلف وخلف کے خلاف صادر کرگئے پھرصرف فروعی مسائل میں نہیں بلکہ ای طریقہ کواصولی مسائل وعقائد میں بھی اپنالیا، حدیث ادعال کو با وجود منکر وشاذ ہونے کے اختیار کرلیا اور اس کی وجہ ہے حق تعالی کے عرش پر جالس ہونے کا عقیدہ کرلیا، چنا نچے سب سے پہلے آپ کا مصر کی عدالت میں ۲۳ رمضان ۵ ربے ہے کومقدمہ قاضی القصناۃ شیخ زین الدین مالکی (م ۱۸ ہے) کے سامنے پیش ہوا اور شیخ مٹس الدین محکمہ بن احمد عد لان شافعیؓ (م وم بے ہے) نے بحثیت سرکاری وکیل آپ کے خلاف دعویٰ کیا کہ بیاس بات کے قائل ہیں کہ خدا هیقة عرش کے اوپر ہے اور اس کی طرف انگلیوں سے اشارہ کیا جاسکتا ہے،اورخدا آ واز وحروف کے ساتھ بولتا ہےاور کیااپیاشخص جس کے بیعقیدے ہوں بخت ترین سزا کا مستحق نہیں ے؟اس پر قاضی صاحب نے حافظ ابن تیمیہ سے جواب طلب کیا تو آپ نے طویل خطبہ شروع کردیا، قاضی نے روکا کہ آپ خطبہ نہ دیں، صرف الزامات كاجواب دين تواس پر حافظ ابن تيمية كوغصه آهيا اورآپ نے كهدويا كدمين كوئى جواب دينے كوتيار نہيں ہوں ،اس پرعدالت نے آپ کوقید کا تھم دیا جور بیج الآخر محرمے ہے تک ۱۸ماہ جاری رہی ،اس مدت میں ۲ بارآپ کے پاس پیامات جیل میں جھیج گئے اوآپ کوان عقا تد ہے رجوع پر آمادہ کرنے کی سعی کی گئی تا کہ قید ہے رہا گیا جائے مگر آپ نے رجوع کو قبول نہیں کیا (ابن تیمیدلانی زہرہ ص ۵۸) وامام

ابن تیمیدافضل العلما وجمد یوسف کوکن عمری ص ۲۳۲) تا ہم آخر میں آپ نے اپنے خالفین کے پیش کردہ ایک محضر پرد سخط کردیے۔
حسب تصریح در رکا منہ حافظ ابن جمز عسقلانی ص ۱۱۴۸س محضر کی عبارت بیتھی: -''میراعقیدہ ہے کہ قرآن ایک معنی ہے جواللہ ک
ذات کے ساتھ قائم ہے اور قرآن ذات الٰہی کی قدیم صفتوں میں ہے ہے اور غیر مخلوق ہے اور وہ حرف وآ واز نہیں ہے اور رحمٰن کے عرش پر
مستوی ہونے کے ظاہری معنی نہیں ہیں، اور میں اس کی مراد کی حقیقت کوئیس جانتا بلکہ اس کواللہ کے سواکوئی اور نہیں جانتا، اور نزول ہاری کے
مستوی ہونے کے ظاہری معنی نہیں ہیں، اور میں اس کی مراد کی حقیقت کوئیس جانتا بلکہ اس کواللہ کے سواکوئی اور نہیں جانتا، اور نزول ہاری کے
بارے میں بھی میراقول استواکے قول کی طرح ہے'' مگر حافظ ابن رجب حنبلی نے شخ برزالی اور علامہ ذہبی کے حوالہ ہے کہا کہ جا فظ ابن تیمیہ نے قبل کے ڈرسے ان نزاعی مسائل میں مخالم میں مخالم دیا ہے اور میں روایت میں ہے کہ امیر عرب مہنا بن عیسیٰ بن مہنا کے جر سے
انہوں نے اپنے مخالفین کے پیش کردہ محضر پر وسخط کروگئے تھے۔ (ابن تیمیہ لافضل العلماء جس سے سے اسلامی ابن عیسیٰ بن مہنا کے جر سے
انہوں نے اپنے مخالفین کے پیش کردہ محضر پر وسخط کروگئے تھے۔ (ابن تیمیہ لافضل العلماء جس سے کہا

دوسری بارآپ قاہرہ اور اسکندر سے بیس شوال ۷۰۷ ہے شوال ۲۰۵ تک قید ونظر بندر ہے اس قید کا سبب حافظ ابن تیمینے کا شخ می الدین بن العربی اور دوسرے صوفیا کے خلاف شخت روبیے تھا، اور ریجی وہ عام طور سے بیان کرتے تھے کہ استغاثہ صرف اللہ سے کرنا جائز ہے جی کے بی اکرم علی ہے ہی جائز نہیں جس پر علمائے وقت نے نگیر کی ، اور قاضی القصاۃ نے سب سے ملکار بیمارک دیا کہ ایسا کہنا قلت اوب ضرور ہے اگر چہ کفرنہیں ہے ، فقیر وقت نورالدین بکری کو بھی استغاثہ کے مسئلہ میں حافظ ابن تیمیہ سے سخت اختلاف تھا اور انہوں نے روبھی لکھا تھا جس کے جواب میں موصوف نے الروعی الکبری رسالہ لکھا۔

اس کے بعد حافظ ابن تیمیہ مصر میں مقیم رہ کر درس ووعظ دیتے رہے اور شوال ۵۱۳ میں سے سال کے بعد شام واپس ہوئے اور بقول حافظ ابن کثیر دمشق میں رہ کر درس وتصنیف وافقاء میں مشغول ہوئے ، وہاں انہوں نے زیادہ وفت فروق مسائل کی تحقیق پر دیا اور اپنے ذاتی اجتہا و کے ذریعہ سے بہت سے مسائل بذا ہب اربعہ کی موافقت اور بہت سے مسائل کی مخالفت کی اس طرح خودان کے بہ کثر ت اختیارات ( تفردات ) منصر شہود پر آ گئے جن کی گئی جلدیں بن گئیں۔ ( ابن تیمیدلائی زہرہ ص ۷۷)

 دوسری مجلس ہوئی اور نائب السلطنت شام کی موجودگی میں موصوف ہے بحث ہوئی سلطان کا تھم بھی پڑھ کرسنایا گیا اور موصوف کو ملامت کی گئی اور پھر مزید تاکید کی گئی کہ آئندہ کوئی فنوئی نہویں گر پھر بھی وہ اپنے عقیدہ کے موافق فنوئی وہنے رہے اس پر ۲۲ رجب موسے ہے کو پھر دارالسعا دہ میں تیسری مجلس قضاۃ فقہا،مفتیان فدا ہہار بعد کی منعقد ہوئی اور بحث کے بعد موصوف کو پھر ملامت کی گئی کہ وہ نہ علاء کے مشورہ پڑھل کرتے ہیں اور نہ تھم سلطانی پر ماس پر موصوف نے اس مشورہ اور تھم کو تسلیم کرنے سے بالکل انکار کر دیا، جس پر انہیں قید کا تھم سناویا گیا۔

اس تیسری بار میں وہ پانچ ماہ ۱۸ دن قید میں رہ۲۲ رجب والے بھے ۔ واحم الانے بھتک۔ ( ابن تیمید لائن زہرہ س ۱۸ داما م ابن تیمید ۸۵٪) پھر حافظائن تیمید اللہ بھتے ہے۔ اور حافظائن تیمید کے جد یہ دعق بھی آیا کہ ۲۲ کے بیس جامع مجد دعق میں جد کے دن حافظائن تیمید نے تقریر کی جس میں زول باری کی بحث کرتے ہوئے ستکھین کی تر دید کی پھر کہا خدا کوش ہے اس نو تیا پر اس حاس الزم را تا تا ہوں سے کہ کروہ خبر سے اتر ہے ، جس پر حاضر بن میں سے ابن الزهراء فقیہ مالکی ہے جس طرح تیس منبر کی ایک میڑی ہے کہ الزم ان تیس سے ابن الزهراء فقیہ مالکی ہوئے تقریر کے اور موسوف کو بر ابھلا کہا اور دوسرے مالکی وشاہ بھی خلاف ہوگئے تا ئب وشق امیر سیف الدین ہے شکایت کی اور کہا کہ پیخف بدع تھی منع کرتا ہے اور ان کا وہ سابق فتو کی بھی دکھا یا کہ بی بعق منع کرتا ہے اور ان کا وہ سابق فتو کی بھی دکھا یا کہ بی الزم اللہ بھی ان باتوں کی خبروں کی زیارت کے لئے سفر معصیت بتا کر عدم جواز قصر کا فتو کی دیا ہے ، پھر عوام میں بھی ان باتوں کی خبروں کی زیارت کی نور موسوف نے علاء کے الزامات کی فہرست بنا کر سلطان ناصر کے پاس معز بھتے دی جب بیر دوراد معر پیتی تو وہاں کے اٹھارہ فقہاء وقت نے ابن تیمید پر کفر کا فتو کی دیا ہے۔ کہر کے داخیا ہو گئی کی دور بھی ان باتوں کی خبر ابن کے ایک موسول اکر میں بھی ان باتوں کی خبر بین ابی بکرا خنائی بالگی کے معراد ف ہے ، بوطر بھی کو جب بول کے اخترار کی دیارت کے سفر ہے روکنا ورحقیقت ان کی تنقیص و تو بین کے معراد ف ہے ، بوطر بھی کو جب اور کھی کی کہ در ایک کے ایک اور کہا ہوئی کی کہ در ایک کی در بول کی میں در ایک کی در ایک کے اندر اس کے اندر کی کو بر ایک کی در کہ کی در کہ کو کہ کہ کی در کہ کو اندر کی کہ در تو کئی کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کہ کہ کو در کہ کی کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی در کو کہ کہ کہ کہ کو کہ کا کہ کو کہ کہ کہ کو کر کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کھر کو کہ کو کو کہ کو ک

اس پرسلطان ناصر نے موصوف کوقلعہ وشق میں نظر بند کرنے کا تھم صادر کر دیا اور \*اشعبان کو جمعہ کے دن جامع مسجد وشق میں نماز کے بعد شاہی فرمان کا اعلان کیا گیا گئے '' ابن تیمیں گو انبیاء کی قبروں کی زیارت سے منع کرنے پرقید کی سزادی جاتی ہے، آئندہ سے وہ کوئی فتو کا نہیں دے بھتے ''۔

قاضی القضاۃ شخ اخنائی مالکن نے زیارت قبور کے مسئلہ میں جافظ ابن تیمیں کے خیالات کی تر دید کی تو موصوف نے قید ہی کی حالت میں قاضی صاحب کی تحریروں کا سخت جواب دیا لکھا اور انہیں جائل و بے علم قرار دیا ، اس سے متاثر جو کر انہوں نے سلطان ناصر سے کہہ کریے فرمان مجبحوایا کہ موصوف کے پاس سے دوات وقلم اور تمام کا غذات منگوالئے جائیں، چنانچہ ہمادی الاخری ۱۲۸ ہے گوتمام کا غذات صبط کرلئے گئے اور

ان کے پاس سے ساٹھ سے زیادہ کتابیں بھی منگا کر سب چیزیں مدرسہ عالیہ دمشق کے مدرس قاضی علاؤالدین قونوی کے سپر دکر دی گئیں (امام ابن تیمیوں ۷۵۷) دمشق کے مشہور کتب خانہ ظاہر میدمیں حافظ ابن تیمیدگی تالیفات مخطوط اب بھی موجود ہیں جوحوالوں کی تضجے کے لئے دیکھی

جا سکتی ہیں، ۲ سال چند ماہ قید میں رہ کرو ہیں موصوف کی وفات ۲۸ ذی قعدہ ۲<u>۸ کچے کو ہوئی (ر</u>حمه الله تعالمیٰ و عفا عن ز لاته ) ہم نے حافظ ابن تیمینہ کے مندرجہ بالا حالات کا تذکرہ اس لئے کردیا ہے کہ ان کی طرز فکر اور طریق تحقیق ورحجان انفرادیت پر کچھ روشنی پڑجائے اور ناظرین انوارالباری ان کا مطالعہ علی وجہ البصیرت کرسکیں، ورنہ لکھنے کوتو ابھی بہت سے زیادہ باقی ہے اور ہم ان کا تذکرہ

کرنے پرمجبور ہوجاتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ مواد پیش کردیں ، بقول شاعر

لقد وجدت مکان القول ذاسعة فان وجدت لسانا قائلا فقل جائزنوسل کا حاصل صرف اتنا ہے کہ بم کسی مقبول بارگاہ ضداوندی کا واسط دے کرخق تعالیٰ ہے کوئی حاجت طلب کریں اور بیا امید کریں اور بیا امید کریں اور بیا امید کریں اور بیا امید کریں اور بیا اور بیا مید کریں کے بیتاریخ آیام ابن تیمیں ۱۹ میں درج ہے اور شخ ایوز ہرہ نے ابن تیمیں ۹۰ میں ۲۰ شوال ۲۹سے بیسی کا موالف کا میں درج ہے اور شخ ایوز ہرہ نے ابن تیمیں ۹۰ میں ۲۰ شوال ۲۰ میں کا دانلہ تعالیٰ اعلم۔ (مؤلف)

معلوم نہیں سلفی وتیمی ونجدی حضرت مولانا شہید کی اس عبارت کا کیا جواب دیں گے، جبکہ و ہتقویۃ الایمان کی اشاعت کا برزاا ہتما م کرتے ہیں اوراس کا عربی ترجمہ بھی بار بارشائع کرتے ہیں ،حضرت شیخ عبدالقادرؓ کے واسطہ اورتوسل سے دعا کرنا کیسے جائز ہوگا جبکہ حافظ ابن تیمیہؓ کے نز دیک بعدوفات کمی نبی یاولی کا بھی توسل جائز نہیں بلکہ شرک ہے۔

#### ذكرتقوية الإيمان

عدیث نہ کورجو تقویۃ الا بمان بیل نقل کی گئے ہے، اس کے بارے بیل بھی ہم پہلے لاکھ بچے ہیں کداس بیل نال قادہ ہیں اور مشہور حافظ حدیث الاطبط " تالیف کر کے اصول حدیث کارو ہاں بیان الدو هم و الت خلیط فی حدیث الاطبط " تالیف کر کے اصول حدیث کارو ہاں کا ایطال کیا ہے، اور کتاب القش للداری الیجو کی بیس بھی میصد فی گئے ہے اور اس کی آخری ایسے طریقہ ہے گئی ہے، ہمیں بھین ٹیس کا ایل مرحم ہونالازم آ تا ہے۔ ( انعوذ باللہ من اس کتاب کی عدم اور شائع کرنے کی وصب حافظ این تیسید وابن تیسید وابن نے کہ وجود بیس بھین ٹیس آ تا کہ حضرت مولا نا شہید کی ہے، ہمیں بھین ٹیس آ تا کہ حضرت مولا نا شہید الیمان مولا نا حسین احمد لال کے لئے و کر کرتے ، ای لئے حضرت شخ الاسلام مولا نا حسین احمد حدید گئی طرح ہم بھی معلول حدیث باب عقا کہ میں استدلال کے لئے و کر کرتے ، ای لئے حضرت شخ الاسلام مولا نا حسین احمد حدید گئی طرح ہم بھی مطابقت نہیں کرتیں ، بلہ جارے اکا بر نے پہلے زمانہ بیل المی آخیرات بیلی معلول حدید ہو اور ان ایمان مولا نا حسین احمد اللہ کی المی المی المی المی تعیرات سے مطابقت نہیں کرتیں ، بلہ جارے اکا بر ام پہلے کہ وار دی شاعفی ، امام غزالی ، شافی اور حافظ ابن جروغیرہ کے صفورا کرم عظام نے و دور سے مالی میں اس کو کو کی نے خوان کو گی بات بی جائے اور سے من خوان کو گیا ہے تھیں کہ سے خوان کو گیا ہے تھی میں نے بیل تصویت نا ہے ۔ آپ نے کھا کہ جس سے کہ اس کے بعد ہم نے موسیت نا ہے ۔ آپ سے کو اس کے بعد ہم نے موسیت نا ہے ۔ آپ سے کو اس کے برا ہم ہیں ، بیس ہے کہ اس امر کے جس منتحلی و کیل تصویت نا ہے ۔ آپ اس کے بعد ہم نے موسیت نا ہے ۔ آپ سے کو کی کی کو کی کی کو کی ک

اندر حضرت عبید گاحضرت ابن سیرین کویہ جواب بھی اس مناسب موقع پراپنے حافظہ میں تازہ کرلینا ضروی ہے کہتم بڑے ہی خوش قسست ہوا گرتمہاری طرح میرے پاس ایک بال بھی حضورا کرم علیہ کا ہوتا تو وہ مجھے ساری دنیاو مافیہا سے زیادہ عزیز ومحبوب ہوتا۔

حق بیہ ہے کہ جس طرح بدعت وشرک کے خلاف حنفیہ کے پہال سب سے زیادہ واضح اورکڑی ہدایات موجود ہیں ،اسی طرح ہمارے پہال سیدالمرسلین الفیلے کی سب سے زیادہ محبت وعظمت بھی ہے اورآپ کی تو قیرور فعت شان کے خلاف اگراد نی ترین بات بھی ہماری طرف منسوب کی جائے تو ہم اس کی صحت کے روا دار ہر گر نہیں ہو کیتے ۔والڈعلی ما نقول شہید۔

ابهم علمي وحديثي فائده

زیر بحث حدیث ابی داؤد (اطبط عرش والی که خدا کے بوجھ سے عرش میں اطبط ہے) کے علاوہ دوسری حدیث ابی داؤد ثمانیۃ ادعال والی جس میں ہے کہ ساتویں آسان پر بحرہ اوراس سمندر پر آٹھ بکرے ہیں جن کے کھر وں اور گھنٹوں کے درمیان زمین و آسان کے درمیان والی مسافت ہے پھران آٹھ بکروں کی پشتوں پر عرش ہے جس کے نچلے حصداوراوپری حصد کے درمیان بھی زمین و آسان کے درمیان والی مسافت ہے، پھراس عرش کے اوپراللّہ تعالی ہے (ابوداؤ دو فتح المجیدے ۱۵)

نفلا حلا بیت: یہاں اتنی بات اور بھی عرض کردوں کہ خود حافظ ابن تیمیہ نے اپنے رسالہ 'التوسل والوسیلہ ۱۸ میں لکھا کہ منداحمد کی شرط روایت حدیث کی ابوداؤ دکی شرط سے اجود واعلی ہے کیونکہ انہوں نے بہت سے ایسے رواق کی احادیث نہیں لیں 'جن کے عمداً جھوئی روایت کرنے کا حتال موجود تھا' جبکہ ابوداؤ داور ترفدی نے ایسے راویوں سے بھی احادیث روایت کردی ہیں ،سوال بیہ ہے کہ بیر بات جانتے ہوئے بھی آپ حضرات نے عقائد واصول کے مسائل میں ان دونوں حضرات کی روایات پر کیوں اعتماد کرلیا؟!اس سے تو علامہ تھی الدین صحنی وغیرہ کا بیاعتراض سے جو جو جاتا ہے کہ حافظ ابن تیمیہ گی بیعادت تھی کہ جو حدیث ان کے مزعومات کے خلاف نہ ہوتی تھی اس کو تو وہ بلاطعن

د نقلہ کے لیے اور جس کوخلاف دیکھتے تھے یا تو اس کو ذکر ہی نہ کرتے تھے یا کرتے تو طعن ونقد بھی کردیتے تھے،اگر چہاس کی صحت پر دوسرے حدثین متفق ہوتے تھے( دفع الصبہ کھنی ۸۲۹ھے ۲۳سے)

تخفیۃ الاحوق کی: یہاں صاحب تحقۃ الاحودی گاؤ کربھی شاید غیرموزوں نہ ہوگا کہ کان کے بھی محدث اعظم ہونے کا بردا پر و پیکنٹر اسلف حضرات کیا کرتے ہیں ، اور حق ہیے کہ یعض جگہ وہ خاموقی سے گذر جاتے ہیں اور کوئی تا نید حافظ ابن تیمید وغیرہ کی ان کے تفر دات کے لئے نہیں کرتے اور کہیں کہیں ان کے خلاف بھی بغیر تصریح نام کے لکھ دیتے ہیں ، گریہاں انہوں نے بردی موٹی سرخی کے ساتھ حدیث ترفی مثانیہ اور کہیں کہیں ان کے خلاف بھی بغیر تصریح نام کے لکھ دیتے ہیں ، گریہاں انہوں نے بردی موٹی سرخی کے ساتھ حدیث ترفی اور کی مقیدہ حق ہے اور اس پر آیات قرآنیا ور اور کی مقیدہ حق ہے اور اس پر آیات قرآنیا ور اور کی مقیدہ حق ہے اور اس کا بھی اعلام ترفی کے اللہ تعالی عرش کے اور اس بارے میں ان کے مقالات قبیحہ باطلہ ہیں ، دلائل ساف اور رو جہیہ کے لئے تیہ بھی کی کتاب الاساء والصفات اور بخاری کی کتاب افعال العباداور ذہبی کی کتاب العلود کیموا در یہ بھی دیکھو کہ امام ترفی اس حدیث ثمانیۃ ادعال کوآیت و بحصل عوش د بحک فوقھ ہیو منذ شمانیۃ کی تغیر میں لائے ہیں۔ (تحفۃ الاحودی ص ۲۰۵ جرم)

گذارش بیہ کہ کہا ایک ضعیف و عکر خرواحد ہے خدا کے لئے اثبات جہت اوراس کے ہر جگہ مذہ و نے کا یقین اور فو قیت علی العرش جیسے اہم عقید ول کا اثبات محد ثین کی شرط پر درست ہوسکتا ہے اور کیا بید ہو گئے ہے کہ صرف جہیے نے ان عقیدوں کا اکار کیا ہے اور کیا جہور متحکمین و محد ثین نے ان با تول کوعقید وسلف کے خلاف قر ارئیس دیا ہے؟ حافظ ابن گیڑنے اپنی تفییر میں آیت و یعحمل عوش ربک فوقھ میو حند شہر سے اختالات قرکر کے ، توجب آیت کے اندر پوممند لیمن ایون ورز مساتھ اس کے ، چھر دوسرے اختالات قرکر کے ، توجب آیت کے اندر پوممند لیمن کی ورز مساتھ اس کے ، چھر دوسرے اختالات قرکر کے ، توجب آیت کے اندر پوممند لیمن کی اور علی گئی اور جہبور مفسرین نے تم اُن کے مساتھ اس وقت کیوں کرایا جارہ ہے ، پھر مقسرین نے عرش کے بارے میں بھی گئی مساتھ استخالات کلھے ہیں اور جہبور مفسرین نے تم اُن بیے مراد آٹھ فر شختے بیان کے ہیں تو پھر آٹھ کی کروں کا عقیدہ کیوکر ضروری ہوگیا؟ اور وہ بھی ایس ضعیف و مشر حدیث ہے جس کے راوی ساک کو کذب ہے بھی تہم کیا گیا ہے اورا لیے راہ پول کی روایات خود حافظ این تیا ہے گی نظر میں بھی ساقط الاعتبار ہیں ، چوکذ ہے اور ایوں کی روایات خود حافظ این تیا ہے گی نظر میں بھی ساقط منیں ہو گئے ہیں کر تر نہ کی کہ بھی لیت تھے ، کیوکد اس وقت سے اہل علم میں میں میا گیا ہے اور ایوں کی حدیث بغیر نفذ و جرح کے تول کی جائے ، کیوکد رجال میں میا وظ این تیا ہوگی کی جائے ، کیوکد رجال میں حافظ این تیا ہوگی کہ ہوگیا تھا ، جو ایک کو حدیث ابو بر کی کی در بیل ہوگا؟!

کا علم علاء میں بھی کم ہوگیا تھا ، جو بیا کہ تی کر کیا تھا کہ حافظ حدیث ابو بر کی کی در بیا ہوگا؟!

عافظاہن تیمیڈ نے رسالہ التوسل میں یہ جھی لکھا کہ جب سی عمل کا دلیل شرق کے ذراید مشروع ہونا ثابت ہوجائے تو چرکوئی حدیث اس عمل کی فضیلت کی ایسی ملے جس کے بارے میں جھوٹی ہونے کاعلم نہ جوتو جائز ہے کہ اس عمل کے فضل واتو اب کوحق سجھ لیا جائے ، لیکن انکہ میں سے گئی نے بینیں کہا کہ محض حدیث ضعیف کی بنیاد پر کئی عمل کو مستحب یا واجب قرار دید یا جائے اور جوابیا کے وہ اجماع کا مخالف ہوگا (التوسل والوسیلہ ص ۸۷) ہم کہتے ہیں کہ اگر ضعیف حدیث سے کئی عمل کا استخباب ثابت نہیں کیا جاسکتا تو کیا عقائد اور اللہ تعالیٰ کی ذات وصفات کے اصولی مسائل کا درجے فروعی مسائل واعمال سے بھی کم درجہ کا ہے کہ ان کوضعیف و مشکر و معلول اخبارات حادثک سے بھی ثابت کر سکتے ہیں ، کیا یہ بات اجماع امت وائمہ کے خلاف نہیں ہے؟ تمام علمائے امت وائمہ تو اثبات عقائد کے لئے قطعی دلائل کو ضروری مانتے ہیں ، پھر ان کی موجود گی ہیں مشکر و معلول احاد یث کو چیش کرنے کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے؟!

### دلائل انكارتوسل

پہلے ہم حافظ ابن تیمیے کے دلاک انکارتوسل کی نقل کرتے ہیں چھران کا جواب اور جواز توسل کے دلاکل ذکر کریں گےان شاءاللہ تعالی و بستعین ۔ آپ نے لکھا کہ توسل کے تین معانی ومطالب مراد ہوتے ہیں ، ایک جواصل ایمان واسلام ہےوہ ایمان وطاعت رسول ہے، اس کا تھم آیت و ابت غوا الیه الوسیلة میں کیا گیاہ، دوسرے حضورعلیہ السلام کی دعااور شفاعت، بیمی نافع ہے اور اس توسل ہے وہی مستفید ہوگا جس کے لئے آپ نے دعاء وشفاعت فرمادی ہے توسل کی ان دونوں قسموں ہے کوئی مومن اٹکارنہیں کرسکتا، پھرلکھا کہ آپ کی دعا و شفاعت د نیوی کا بھی اہل قبلہ میں ہے کوئی منکرنہیں ہواا در شفاعت یوم قیامت بھی حق ہے، مگراس سے صرف ایمان والے مستفید ہوں گے، تیسری قتم توسل کی میہ ہے کہ ہم کسی کی قبر پر جا کراس سے شفاعت طلب کریں ، یا کہیں کہ ہمارے لئے خدا سے مغفرت کا سوال بیجیے! وغیر ہ تو اس فتم کی درخواست یا خطاب، فرشتوں، اولیاء صالحین یا انبیاء ملیہم السلام ہے ان کی موت کے بعد قبور پر جاکر میاغا ئبانہ ہرطرح ہے انواع شرك مين داخل ب،اوركى كاس كجوازيرآيت ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاء وك فاستغفروا الله واستغفر لهما الرسول لوجدوا الله توابا رحيما سےاستدلال كرنا جماع صحاب وتابعين وسلمين كے خلاف ہے كيونك كسى نے بھى حضور عليه السلام كى وفات کے بعد آپ سے شفاعت طلب نہیں کی اور نہ کسی دوسری چیز کا سوال کیا ہے اور ندائمہ سلمین میں ہے کسی نے اس کواپی کتابوں میں ذکر کیا ہے البتہ بعض متاخرین فقہاء نے ضروراس کو ککھا ہے اورا یک جھوٹی حکایت امام مالک کی طرف بھی منسوب کر دی ہے (تاص ۲۰)اس کے بعد مختلف امور زیارت قبور بدعیہ کی تفصیل اور نداء غیر اللہ اور شرک وغیرہ کی تفصیل دی ہے اورص ۵۱ سے پھرتوسل کی بحث کی ہے اور توسل کی تیسری قتم مذکور کو بمعنی اقسام علی الله بذات قرار دیا، یعنی کسی کی ذات کو پیش کر کے خدا کوشم دے کرکوئی حاجت طلب کرنا، یا اسئلک بعق انبیاء ک کہنا، پیطریقة صحابہ سے ند حضور علیه السلام کی زندگی میں ثابت ہوانہ وفات کے بعدا وراس کوامام ابوحنیفدا ورآپ کے اصحاب نے بھی ناجا ئز کہا ہے البتہ بچھا حادیث ضعیفہ مرفوعہ دموقو فیہ یاا یسے لوگوں کے اقوال جواز کے لئے بیش کئے گئے ہیں جو ججت نہیں ہیں۔ ص۵۳ تا ۵۳ میں لکھا کہ کلام صحابہ میں توجہ وتوسل نبوی کا مطلب آپ کی دعاء وشفاعت کا وسیلہ اختیار کرنا تھا، جس کا مطلب بہت ہے متاخرین کے نزویک آپ کی قتم دے کریا آپ کی ذات کا دسیلہ بنا کرسوال کرنا ہو گیا، چنانچے بیاوگ غیراللہ یعنی انبیاءوصالحین کی قتم دے کرخدا سے اپنی حاجات طلب کرنے لگے، اس طرح توسل کے دومعنی توضیح تھے اور اب بھی ہیں، لیعنی اصل ایمان واسلام وطاعت نبوی سے وسیلہ پکڑنا اورحضور عليهالسلام كى دعاوشفاعت كاذر بعداختيار كرناان كےعلاوہ تيسرے معنی حضور عليه السلام كى ذات كی تتم دے كرياان كى ذات كے ذريعه سوال کرنا،اس کا ثبوت کسی حدیث ہے ہیں ہے، نہ صحابہ کرام نے استیقاء وغیرہ کے لئے آپ کی زندگی میں یا بعد وفات ایسا توسل کیا اوراس کے لئے جن احادیث موقوفہ ومرفوعہ سے استدلال کیا گیا ہے وہ سب ضعیف ہیں ، یہی قول امام ابوحنیفہ اوران کے اصحاب کا ہے ، انہوں نے نے اس توسل کوروکا اور ناجائز کہا ہے، انہوں نے کہا کہ مخلوق کے واسطہ سے خدا ہے سوال نہیں کرنا جاہتے ، اورکو کی شخص بین نہ کہے کہ اے اللہ! میں تجھ سے بجق انبیاء سوال کرتا ہوں، علامہ قدوری حنفی نے شرح الکرخی کے باب الکراہة میں لکھا کہ امام ابوحنیفہ نے فرمایا کسی کوخدا کی ذات کے سوا دوسرے وسیلہ سے سوال تہیں کرنا چاہئے ،اور بحق فلال یا بحق انبیاءک ورسلک یا بحق البیت الحرام وغیرہ کہنا بھی مکروہ ہے اور بیہ بات دوسرے ا معلوم ہوا کہ امام ابوحنیفہ اور دس سے انکہ دین کے نزویک بحق فلال کے ساتھ دعا کرنا مکر دہ کے درجہ میں ہے کیونکہ اس سے ابہام خدایر کسی کاحق واجب ولازم ہونے کا ہوتا ہےاوراً گرفت سے مرادوہ سمجھے کہ جس کا خوداللہ تعالی نے محض اپنے فعل وکرم سے بندوں کے لئے وعدہ فرمایا ہے یاحق سے مراد مرتبہ ودرجہاس نبی وغیرہ کا خیال كرے، جوعنداللداس كوحاصل بتواس ميں كراہت بھى ندر ہے گى اس كئے بہت سے اكابرعلاء امت كے قصائد مدحيد يا مناجات وادعيه ميں بھى اس كاوجود ملتا ہے،مثلاً ہارےالاسا تذہ حضرت مولاناناتوتوی کی منظوم مناجات میں بحق اولیائے سلسلہ دعاکی گئی ہے جس کی ابتدااس شعرہ ہے (بقیہ حاشیہ اسلام غیریہ) ائد دین کے بھی موافق ہے کیونکہ سب ہی کے نز دیک کسی مخلوق کی قتم کھا ناممنوع ہے ، تو جب عام حالات میں کسی مخلوق کے لئے مخلوق کی قتم وحلف نہیں اٹھا کے تو خدا کے سامنے بوقت سوال کسی مخلوق کی قتم و ہے کرا پنی حاجت بدرجداولی پیش نہیں کر سکتے ، باقی خوداللہ تعالیٰ نے جواپی حکوقات کی قتم قرآن مجید میں ذکر کی ہیں ، جیسے رات ودن کی قتم ، چاند سورج ، آسانوں وغیرہ کی قتم تو وہ اپنی قدرت و حکمت و وحدانیت ظاہر کرنے کو ہیں اور جمیں حدیث میں بھی حلف بغیراللہ ہے روکا گیا ہے ، بلکداس کوشرک و کفر ہتلا یا گیا ہے۔

ص ۵۳ میں یہ بھی لکھا کہ جمہور کے نزدیک حلف بالمخلوقات شرک وحرام ہے یہی مذہب امام ابوصنیفہ کا ہے اورایک قول مذہب امام اسم کا بھی ہے۔ بھی ماہ میں یہ بھی لکھا کہ جمہور کے نزدیک حلف شافعی وامام احمد کا بھی ہے۔ بھی اور کہا گیا کہ حرام تو نہیں البتہ مکروہ جنزیبی ہے، لیکن پہلاقول زیادہ سجے ہے اوراختلاف کی واضح صورت حلف بالانبیاء کے مسئلہ میں معلوم ہوتی ہے، امام احمد سے نبی اکرم علی ہے کے ساتھ حلف اٹھانے کے بارے میں دوروایات ہیں ایک رید کی میں منعقد ودرست نہ ہوگی ، جس طرح جمہورائمہ امام مالک ، امام ابو حنیفہ وامام شافعی کا مسلک ہے۔

البی غرق دریاء گنا ہم تو میدانی و خود ہتی گواہم اورآ خرمیں بیاشعار بھی ہیں ۔
اورآ خرمیں بیاشعار بھی ہیں ۔
بخت سرور عالم محمہ بجت برز عالم محمہ بند یہا و پستی است بندات پاک خود کال اصل ہتی است کہ کھیش برتراز کون و مکان است بنائے اور نہ مقدور جہال است کہ کھیش برتراز کون و مکان است بکش از اندرونم الفت غیر بشواز من ہوائے کعب ودیم بخشم لطف اے تھم تو برسر بحال قاسم بے چارہ بگر

پوری مناجات پڑھنے ہے معلوم ہوگا کہ حضرات اکا ہر دیو بند کے عقا کد ونظریات کیا ہیں اورا بکے طرف اگران کے یہاں حنی مسلک کے مطابق کامل و کمل تو حیدو انتباع سنت ہے اورشرک و بدعت سے بعد ونفرت ہے تو دوسری طرف تما م انبیاء کیسم السلام اور تمام اولیائے امت کے ساتھ نہایت عقیدت ومحبت بھی ہے اور دوسروں کی طرح ان حضرات کے یہاں افراط وتفریط قطعانہیں ہے۔ (مؤلف)

آخریں ایک سب سے بڑا تضاد ملاحظہ ہوکہ یہاں ص ۵۳ میں امام احمدگا دوسرا قول صف بالنبی سے انعقاد بمین کانقل کیا اور لکھا کہ اس کو ایک گروہ علاء نے بھی افتقاد کیا ہے۔ اور سے معالی میں منسک المروزی کے حوالہ سے بھی امام احمد سے منقول دعا میں سوال بالنبی علیہ کا اقرار کیا اور اس کی توجیہ بھی کی کہ ان کی ایک روایت وقول جواز متم بالنبی سے دول جواز متم بالنبی کے مطابق رئین درست ہو سکتی ہے ، لیکن صفحہ ۱۳۳ میں بیاکھ دیا کہ اصل قول انعقاد بمین بالنبی والا ضعیف وشاذ ہے ، اور اس کا قائل ہمارے علم میں علاء میں سے کوئی بھی نہیں ہوا النج با (مؤلف)

دوسری روایت امام احمد سے بیہ ہے کہ بیتم درست اور منعقد ہوجائے گی اوراس کوان کے اصحاب میں سے ایک گروہ نے اختیار کیا ہے، جیسے قاضی اوران کے اتباع نے اوران حضرات کی موافقت ابن المنذ رنے بھی کی ہے، پھران میں سے اکثر حضرات نے تواس اختلاف ونزاع کوصرف نبی اکرم علی ہے کہ ساتھ حلف کے ساتھ حاص کیا ہے، گرابن عقیل نے اس کوسارے انبیا علیہم السلام کے لئے عام قرار دیا ہے اور کفارہ کا وجوب بصورت حلف بالمخلوق اگر چہوہ نبی ہی ہو، نہایت ورجہ کا ضعیف قول ہے جواصول ونصوص کے خلاف ہے، لہذا مخلوق کے ساتھ حلف کرنا اوراس کے واسطے سے سوال کرنا جو بمعنی حلف ہے، وہ بھی اسی جنس سے ہے۔

ص۵۵ میں لکھا: -سوال باالمخلوق جبکداس میں باءسب ہو، باءشم نہ ہو، تواس کے بارے میں جواز کی گنجائش ضرورنگلتی ہے کیونکہ نی متالیق نے دوسرے مسلمان کی قتم پوری کرنے کا حکم فرمایا ہے اور آپ کی حدیث صحیحیین (بخاری ومسلم )

میں ہے کہ خدا کے بند سے ایسے بھی ہیں جو خدارت کھالیں اواللہ تعالیٰ ان کی تھم کو پورا کردیگا ( یعنی تھم توڑنے کے گناہ دکفارہ سے ان کو بچالے گا)

آپ علی تھا تھے نے یہ بات اس وقت فر مائی جبکہ حضرت انس بن النظر " نے کہا تھا کہ رکتے گا دانت توڑا جائے گا؟ نہیں ہتم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو تن کے ساتھ مبعوث کیا اس کا دانت نہیں توڑا جائے گا، اس پر آپ نے فر مایا، اے انس! کتاب اللہ قصاص کا تکم کرتی ہے،
کی جس نے آپ کو تن کے ساتھ مبعوث کیا اس کا دانت نہیں توڑا جائے گا، اس پر آپ نے فر مایا، اے انس! کتاب اللہ قصاص کا تکم کرتی ہے،
پھروہ لوگ راضی ہو گئے اور معاف کردیا، تو حضور علیہ السلام نے او پر کی بات ارشاد فر مائی اور آپ نے رب اشعث اغیر الخ بھی ارشاد فر مائی اور آپ نے رب اشعث اغیر الخ بھی ارشاد فر مائی دوایت مسلم وغیرہ نے کی ہے اور ایک طرح انس بن النظر بھی ہو گئے اور ای طرح انس بن النظر بھی ہے ( حاشیہ النوسل میں لکھا گیا یعنی حدیث انس) اور دوسری حدیث افر اوسلم ہے ہے۔

صرف عفوکا ذکرہے آ گےص ۱۸•اوالی وایت بخاری نہایت مختصرہے،اس تفصیل بیربات واضح ہوگئی کہ حافظ ابن تیمیہ سے اس موقع پر کئی مسامحات واقع ہوئے ہیں۔ (۱) روایت مذکورہ کو بخاری ومسلم دونوں کی طرف منسوب کیا حالا تکہ دونوں میں روایات و واقعات الگ الگ ہیں۔

(٣) دونوں کتابوں کی روایت میں حضور علیہ السلام کا خطاب حضرت انس کے لئے بتلایا حالانکہ مسلم میں ان کا ذکرتک بھی نہیں ہے۔

(٣) قبولہ و ہذا فی الصحیح میں و کذلک انس بن النصو کا سے مطلب غیرواضح ہے اوراگروہی مطلب ہے جوالتوسل کے شی نے کھااور جدید نے مطبوعہ بیروت (ویوا) میں کتاب کے حوض ہی میں بریک دے کرحدیث کا لفظ بو حالیا ہے تو بتلایا جائے کہ وہ حدیث انس بن النصر مسلم میں کہاں ہے؟ واضح ہوکہاں تھی مسامیات حافظ ابن تیم بیٹی عبارات میں کافی ملتی ہیں، جیسا کہ دروو شریف کے ماثورہ کلمات میں دعوی کر دیا گدا براہیم و آل ابراہیم میجائی طور پر بخاری وغیرہ کی گتاب صحیح میں نہیں ہیں، حالا نکہ ہم نے اوپر خارت کر دیا ہے کہ خود بخاری ہی میں دوجگہ موجود ہے، سارے سلفی و تمی و دہائی محدثین کرام اس کو ملاحظہ کر سکتے ہیں، اور رسائلہ التوسل میں سے میں دعاء اذان بخاری شریف کے حوالہ نقل کی ، جس میں ایک لاتخلف المیعاد جملہ بو حادیا، حالا تکہ وہ بخاری ہیں نہیں ہیں ہور میارک حافظ ابن تیمید گی نقد حدیث میں غیرمختا طروش ہے متعلق لکھا ہو وہ بھی یادر کھیں کہ وہ روموضوع دوتی احادیث کے ذیل میں بہت ی جیادوعم واحدیث کو میں ردگر دیا کرتے ہیں اور دروافض کے ذیل میں حضرت علی کی تنقیص کے بھی مرتکب ہوجاتے ہیں۔

(مؤلف)

جس پین مسیلہ قاعد بند تھا، وہاں پہنچ کرانہوں نے اس کا بھا تک کھول دیا تھا جس ہے مسلمان بچاہدین اندرداخل ہوگئے بحضرت براء کی شان الکی تھی کہ جب مسلمانوں اور کھار بین جنگ کو تحدید کی معرف واللہ ہوائی تھی، جس سے کفار کو گلت ہوجاتی تھی، چنا نجے جب وہ قطر وہ جملہ دے کرفتے طلب کرواوروہ اس وقت اللہ تعالیٰ کو تم دے کرفتے طلب کر تے تھے، جس سے کفار کو گلت ہوجاتی تھی، چنا نجے جب وہ قطر وہ جملہ بہت تھے کہ اس براء اسے زرب پھس کھا ڈائہوں نے کہا اے رب ایس بھوسے تم کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ کھار کو جھے اول شہید بنائے ،اس پرائند تعالیٰ نے ان کہتے کو پورا کردیا ، وشن کو بنریت ہوئی کو در زرائن ما لک اس دن فیرہ ہوئے۔

موال بالمخلوق: عن ۱۹۰ میں حافظ ابن تیمیہ نے کہا کہ سابق تفصیل سے یہ بات واضح ہوگئی کہ خدا تعالیٰ سے سوال کی دو صورتیں ہیں، ایک سوال بالمخلوق: عن ۱۹۰ میں کا فور کہ ہوئی کہ دو ہری با بوصل کی دو صورتیں ہیں، ایک مورٹ کی دو ہری بالبتہ کی عظمت والی گھوت کے ماتھ سوال کی صورت کل ہزا گے ، مثلاً سوال بالمخلوق کی تھوت ہوگئی کہ دو ہری بالبتہ کی عظمت والی گھوت کے ساتھ سوال کی صورت کل ہزا گے ۔ کو رہندا کہ موال نہیا وہ با بول کے اس کے اس کا سوال کرے گا تو چونکہ ان حضوات کی جاہو وعظمت سلم عدم جواز پہلے ذکر کہا جا چکا ہے، کہذا ہوگا تو اس کا ملک کر اگر بطور سب سوال کرے گا تو چونکہ ان حضوات کی جاہو والی کہاں کہا کہا کہ تو بسب سے بہترا ورائنگیم وسائل واسب کے ذریعہ سوال کرے گا تو اس سائل کے گئے خدا سے دعا اور سفار قربھی اس اس کی کر ہیں، اگر ان ایک انسان کو درس سب سے بہترا ورائنگیم وسائل واسب کے ذریعہ سوال کرے گا تو اس سے بہترا ورائنگیم وسائل واسب کے ذریعہ سوال کرے گا تو اس سائل کے دریعہ سوال کرے گا تو اس سے بہترا ورائنگیم وسائل واسب بھی کہ کہ سائل میں کو برائل ہوئیم بھی کر سائل ہے کہ کہ سائل کو دہ ہوئیم کی اس کو برائل کو دہ بھی بھی کو د

ا ای تفصیل سے حافظاین تیمیہ نے میہ ہٹلا یا کہ اللہ تعالیٰ کوتم دے کرکوئی سوال کرنا ، یافتم کھا کریہ کہد دیتا بھی کہ فلال کام اللہ تعالیٰ ضرور کردیں گے بیتو درست و جائز ہے، کیکن کی مقبول خدا کے بندے کے واسط وتوسل سے کوئی سوال کرنا بید رست نہیں ، کیونکہ اس طرح و واس مقبول بندے کوخدا کا شریک بتارہا ہے، کوئی کہ سکتا ہے کہ قیامت میں تو سارے انبیا واورامتوں کی طرف سے حضور علیہ السلام کوشفیج بنا کرانلہ تعالیٰ سے موقف روز حشر کی تختی سے نجات اور عجلت حساب کی ورخواست کی جائے گی ، کیا وہ توسل واستشفاع کی صورت شرک نہ ہوگی ؟

اس وقت توتمام انبیاءاورائیں بارگاہ خداوندی کی پیٹی میں موجود ہوں گی، اس وقت بھی سب کو براہ راست اس بارگاہ میں عرض و معروض کرنی چاہئے، کیا ہیکہ جو صورت یہاں غیر مشروع اور خدا کی ناپسندیدہ تھی، وہی وہاں فلاح ونجاح کا ذریعہ بن جائے گی؟ رہا ہیکہ انکار مشروعیت کا تعلق مثلاً صرف زمانہ وفات نیوی کے ساتھ ہے، زمانہ حیات کے لئے نہیں ہے تو اس سے فرق کی کوئی معقول و متقول و کیل چاہئے، اگر کسی محترم مخلوق کے واسطہ و توسل سے کوئی مقصد خدا سے طلب کرنا یہاں ممنوع اور شرک محترم خلوق کے واسطہ و توسل سے کوئی مقصد خدا سے طلب کرنا یہاں ممنوع اور شرک محترم خلوق کے داسطہ و توسل سے کوئی مقصد خدا سے طلب کرنا یہاں ممنوع اور شرک محترم خلوق کے داسطہ و توسل سے کوئی مقصد خدا سے طلب کرنا یہاں ممنوع اور شرک محترم خلوق میں بھی باقی رہے گی۔ یا توسل ہے کہ اور جس طرح اعمال صالحہ کا توسل جافظ میں معقول نہیں ہوسکتا ، اور جس طرح اعمال صالحہ کا توسل جافظ

ائن تیرے کرز دیک بھی درست ہے، ذات اقد س بھی بلاشر درست ہے، علیہ افضل الصلوات والنسلیمات المبار کھ۔ (مؤلف)

معلی حافظ ابن تیمیہ نے سے معلوم ہوا کہ اگر اس وعدہ خداوندی کے مطابق حق مراد لیا جائے جواحا دیث سے حدے ذریعہ حافظ ابن تیمیہ کو گئو ق کا خالق پرکوئی حق نہیں ہوتا اس سے معلوم ہوا کہ اگر اس وعدہ خداوندی کے مطابق حق مراد لیا جائے جواحا دیث سے حدے ذریعہ حافظ ابن تیمیہ کو بھی سلم ہوت کہ امام ابو یوسف وامام ابو حنیفہ کسی کن دریک بھی بحق النبی سوال کرنا نا جائزیا مکر و نہیں ہوسکتا، ابد اہر جگہ امام صاحب واسحاب امام کی طرف مطلق عدم جواز کی نہیت کرنا کیول کر درست ہوسکتا ہے اور اس سے میں معلوم ہوا کہ ذیادہ سے زیادہ روک تھام ایسے الفاظ کی امام صاحب و صنیفہ نے کی ہے، امام احمد و غیرہ کے یہاں انہوں کے بھی بھی نہیں ہے بھر بھی آج کے علی وسلفی حضرات ہم حنفیہ کو تبور کہتے ہیں اور صرف حافظ ابن تیمیہ کے مقلدین کو صوحہ بتلاتے ہیں، فیاللحجب۔ (مؤلف)

اعتراض وجواب

ص ۲۹ پر کھا کہ اگر کوئی ہے اعتراض کرے کہتم ایمان بالرسول اوراس کی محبت کے قسل ہے تواب آخرت و جنت کا سوال کرنے کو جا تزکہتے ہو بلکہ اس کو اعظم وسائل کہتے ہواور توسل دعا کو بھی درست مانے ہولہذا اگر کوئی ایمان و محبت رسول کے سبب خدا ہے سوال کرے یا اس کی طرف ایمان و محبت رسول کے ذریعے توسل کرے تو کیا خرابی ہے؟ جبکہتم بھی اس کو بلانزاع جائز کہہ چکے ہو،اس کا جواب ہے ہے کہ ایسا ارادہ اگر کوئی کرے تو اس کا جواز ضرور بلانزاع واختلاف ہے اوراس کل پرہم ان حضرات سلف کے توسل کو محمول کرتے ہیں جنہوں نے نبی اگرم علیہ کے ساتھ آپ کی وقات کے بعد توسل کیا ہے، جبیبا کے بعض صحابہ و تا بعین وامام احمد و غیرہ ہے ان پر نکیر کرنے والوں نے کیر کی جوار سے اور کوئی نزاع بھی اس میں نہیں ہے، لیکن اکثر عوام ان الفاظ سے ایسے معانی مراز نہیں لیتے ہے جو بلانزاع جائز ہے ( یعنی صحابہ کرام و سل سے مراد حضور علیہ السلام کی دعاوشفاعت کا توسل لیتے ہتے جو بلانزاع جائز ہے ( یعنی صحابہ کرام و سل سے مراد حضور علیہ السلام کی دعاوشفاعت کا توسل لیتے ہتے جو بلانزاع جائز ہے ( یعنی صحابہ کرام و سل سے مراد حضور علیہ السلام کی دعاوشفاعت کا توسل لیتے تھے جو بلانزاع جائز ہے ( یعنی صحابہ کرام و سل بالذات الذی کرتے تھے)

سوال تجن الانبياء ليهم السلام

باتفاق العلماء ممنوع ہے، دوسری صورت مید کہ سوال بلاقتم کے کسی مخلوق کے سبب و واسطہ ہے ہو، اس کوایک گروہ نے جائز کہا ہے اور اس بارے میں بعض سلف کے ٹاریجی نفل کئے ہیں اور میصورت بہت سے لوگوں کی دعاؤں میں بھی موجود ہے، لیکن جوروایات نبی اکرم علیقہ سے اس بارے میں روایت کی گئی ہیں، وہ سب ضعیف بلکہ موضوع ہیں اور کوئی حدیث بھی الی ثابت نہیں ہے جس کے لئے میدگان درست ہوکہ دہ ان کے لئے جت ودلیل بن سکتی ہے، بجز حدیث انمی کے جس کوحضور علید السلام نے بید عاتعلیم کی تھی است لک و اتو جہ المیک بنبیک محمد نبی المرحمة " مگر بیحدیث بھی اور حضور علید السلام نے اس کو تکداس میں صراحت ہے کہ اس نے حضور علید السلام کی دعا وشفاعت سے توسل کیا تھا اور آپ سے دعا طلب کی تھی اور حضور علید السلام نے اس کو تکم کیا تھا کہ وہ '' اللہم شفحہ فی'' کے اور اس کے لئے دعافر مادی اور بیہ بات آپ تا بھی تا تھی تاریک گئی اور اگر کوئی دوسرا اندھا آپ کے ساتھ ایسا توسل کرتا اور اس کے لئے آپ اس کی درخواست پردعانہ کرتے تو اس کا حال ایسانہ ہوتا۔

پھر ککھا کہ حضرت عمرؓ نے جواستہ قاء کے لئے مہاجرین وانصار کی موجود گی میں دعا کی تھی اس ہے بھی معلوم ہوتا ہے کہ توسل مشروع ان کے نز دیک توسل بدعا و شفاعت تھا،سوال بالذات نہیں تھا،اس لئے کہا گریہ مشروع ہوتا تو حضرت عمر وغیرہ سؤال بالرسول سے عدول

كرك والبالعباس كواختيار ندكرت - المم مجتهدين عين وسل كا ثبوت

ص ۱۹، ۲۹ پرلکھا: -اسی طرح امام مالک ہے جونقل کیا گیا ہے کہ وہ رسول وغیرہ کے توسل سے سوال کوان کی موت کے بعد جائز کہتے تھے یا کسی اورامام شافعی واحمد وغیر ہما ہے بھی جس نے نقل کیا اس نے ان پر جھوٹ باندھا ہا اور بعض جاہل اس بات کوامام مالک سے نقل کر کے ایک جھوٹی حکایت بھی ان کی طرف منسوب کرتے ہیں اور بالفرض وہ تھے بھی ہوتب بھی اس میں پیوسل (ذات والا) مراذ ہیں تھا، بلکہ روز قیامت کی شفاعت والاتو مرادتھا، لیکن بعض لوگ نقل میں تحریف کرتے ہیں، اور حقیقت میں وہ ضعیف ہاور قاضی عیاض نے اس کو بلکہ روز قیامت کی شفاعت والاتو مرادتھا، لیکن بعض لوگ نقل میں تحریف کرتے ہیں، اور حقیقت میں وہ ضعیف ہاور قاضی عیاض نے اس کو اپنی کتاب کے باب زیارۃ قبر نبوی میں ذکر نہیں کیا ہے اور دوسری جگہ اس سیاق میں نبی اکرم علیق کی حرمت و تعظیم بعد موت بھی لازم وضروری ہے، جیسی کہ حالت زندگی میں تھی اور پر تعظیم وا کرام آپ علیق کے ذکر مبارک اء آپ علیق کے کلام وحد بیث ۲، آپ علیق کے ذکر مبارک اء آپ علیق کے کلام وحد بیث ۲، آپ علیق کے ذکر مبارک اء آپ علیق کے کلام وحد بیث ۲، آپ علیق کے ذکر مبارک اء آپ علیق کے کام مبارک کیلینے پر ضروری ہے۔

 قاضی عیاض نے امام مالک کی روایت سے حضرت ایوب اسختیانی کا واقعہ قتل کیا کہ جب نبی اکرم علی کے کا ذکر کرتے توا تناروتے تھے کہ مجھےان پررحم آتا تھا،اور جب میں نے ان کی اتنی تعظیم ومحبت دیکھی تو ان سے حدیث لکھی اور حضرت مصعب بن عبداللہ نے ذکر کیا کہ امام ما لک جب نبی اکرم علی کاذکرکرتے تو چیرہ کارنگ متغیر ہوجا تا اور نہایت ہیبت زدہ ہوجاتے ، اہل مجلس اس پر جیرن ا ہوتے تو فرماتے اگرتم وہ سب حال و یکھتے جومیں نے ویکھیے ہیں توخمہیں جیرت نہ ہوتی ، میں حضرت محد بن المنکد رٌ کودیکھا کرنا تھا ہوسیدالقراء تھے ، کہ جب بھی ہم ان سے کسی حدیث کے بارے میں سوال کرتے تو وہ بہت زیادہ روتے تھے، جس ہے جمیں رحم آتا تھا، اور میں حضرت جعفر بن محمد صاوق کو و یکھا کرتا تھا جن کے مزاج میں بڑا مزاح تھااور بہت ہی ہنس مکھ بھی تھے ،مگر جب بھی ان کے سامنے نبی اکرم علیقے کا ذکر آتا توان کے چبرہ کا رتگ زرد پڑجا تا تھا،اور جب بھی وہ حدیث بیان کرتے تو باوضو ہوتے تھے، میں ان کے پاس ایک زماندتک آتا جاتار ہا ہوں، میں نے ہمیشہ ان کوتین حالتوں میں پایاءنماز پڑھتے ہوئے یا خاموش، یا قرآن مجید پڑھتے ہوئے اور جھی لا بینی کلام کرتے ہوئے نہیں ویکھا، وہ خدا ہے ڈرنے والےعلاء وعبا دمیں سے تھے،حضرت عبدالرحمٰن بن القاسم جب ذکر نبوی کرتے توان کارنگ فق ہوجا تا نھاجیسے بدن میں خون ہی نہیں ہے، ہیبت وجلال نبوی سے ان کے منہ کی زبان خشک ہوجاتی تھی ،حضرت عامرین عبداللہ بن زبیر کے پاس میں جاتا تھا، وہ بھی ذکر نبوی کے وقت اس قدرروتے تھے کہ آنکھوں کے آنسوخشک ہوجاتے تھے،حضرت زہریؓ لوگوں سے بڑامیل جول اور قریبی رابطہ رکھنے والے تھے مگر میں نے ویکھا کہ جب بھی ان کی مجلس میں نبی اکرم علی کا ذکر ہوتا تو وہ سب ہے ایسے بے تعلق ہوجاتے جیسے نہ وہ ان کو پہچانے تھے اور نہ بیان کوحضرت صفوان بن سلیم کے پاس بھی حاضر ہوتا تھا جو معبدین ومجہدین میں سے تھے، وہ بھی جب نبی اکرم علی کاؤکر کرتے تو رونا شروع کردیتے تھے،اور برابرروتے رہتے یہاں تک کے لوگ ان کے پاس سے اٹھ کر چلے جائے تھے ( کدان کی اس حالت کو دمر تک ندو مکھ (بقیدحاشیر سنحہ سابقہ) مشارالیہا کوقل کیا ہے اوراس کے بعدوہ واقعات نقل کئے ہیں الیکن حافظ ابن تیمیہ نے نہ توابتداء کی پوری عبارت نقل کی اور نہ شخ مجھی کا قول تقل کیا اور پھرتر تیب بدل کراس حکایت کاوزن بھی کم کرکے دکھایا۔

ہم حیران ہیں کہ نقول میں آئی مسامات حافظ ابن تیریئے کیوں ہوئی ہیں ،ہم نے پہلے کہیں انورالہاری میں لکھا تھا کہ ہمارے حضرت شاہ صاحب ان کی نقل پراعتاد کرتے تھے اور جس طرح ان کے حافظ وتبحر و وسعت علم ونظر کی شہرت ہے ، کی کواس امر کا وہم بھی ٹہیں ہوسکنا کہ ایسی بڑی بڑی بڑی فروگذاشتیں ان ہے ہو بھی ہیں ،گر جب ہمیں ہنیہ ہوااوران کے دعاوی ونقول کا جائز ہ لینا شروع کیا تو ہم حیرت ورجیرت کا شکار ہوکررہ گئے اوراب ہمارا کافی وقت ان کی جوابد ہی سے زیادہ تھی نقول کے لئے چھان بین میں لگ جاتا ہے ، پہلے جب ہم نے ان کے ناقعہ میں نقل غدا ہب بنسبت اقوال ،تضعیف تھی احادیث وآٹا ہوئے اور گہری نظر سے اغلاط رجال اور تصادیبانی و فلط ادعاء ات کی تقییدات پڑھی تھیں تو ہمیں ان کا بھین شاآ سکا تھا لیکن اب جوابد ہی کی ضرورت سے ہم خووج تلا ہوئے اور گہری نظر سے مطالعہ کیا تو نہایت اہم حقائق واضح ہوتے گئے جن کوہم پیش کررہ ہیں ،۔

یہاں بید کھلا ناتھا کہ قاضی عیاض کی عبارت کو تاقص نقل کر ہے بچین کا قول سامنے ہے ہٹا کراور ترتیب بدل کرکیا پچھفا کدے حافظ ابن تیمیدنے حاصل کئے ہیں ان، پرناظر مین خودخورکریں گے،ہم اگر ہرجگہ زیادہ تفصیل کریں گے تو کتاب کا جم بہت بڑھ جائے گا۔ (مؤلف)

ا الماز کردیا جن سے حافظ این تیمیہ کے نظریہ کے خلاف روشی مائی ان حافظ این تیمیہ نے یہاں تک نقل کر کے چھوڑ دیا یعنی باتی چارحضرات کے احوال واقوال کو نظر انداز کردیا جن سے حافظ این تیمیہ کے خلاف روشی ملی تھی ہم نقل کرتے ہیں: - (1) حضرت قادہ سے مردی ہے کہ وہ صدیت رسول اکر مہونے تھے تھے تو ان کا دل روتا اور بدن پر وعشہ طاری ہوجاتا تھا (۲) اہام مالک کے پاس جب حدیث حاصل کرنے والے زیاوہ ہو گئے تو آپ نے عرض کیا کہ آپ اہلا ہا کرانے والے رکھ یس تو بہتر ہے تا کہ وہ آپ کی بات کو بلندا واز سے وہرادیا کرے، آپ کی تھے نے فرمایا: - اللہ تعالیٰ نے ارشاوفر مایا ہے، اے ایمان والوا اپنی کرانے والے رکھ یس تو بہتر ہے تا کہ وہ آپ کی بات کو بلندا واز سے وہرادیا کرے، آپ کی تقاف نے فرمایا: - اللہ تعالیٰ نے ارشاوفر مایا ہے، اے ایمان والوا اپنی کرانے والے دیا وہ بی کی آواز پر اونچی نہ کرو، کہ نبی کی تو قبر کی تو قبر کی تو قبر کی تو تھے میا کہ کا یہ جملہ چونکہ حافظ این تھے گئی تہ کرو، کہ نبی کی تو قبر کی تو تھے کہ تو کہ کا میا کہ کا یہ جملہ چونکہ حافظ این کے خلاف ندانی تھا اس کے پوری طرح خاصوں کی حرصت واقع میں کہ تھا وہ تا ہے اور نبی کی محملات کی تھا تھا ہوں کی جس میں کہ کی جب حدیث نبوی پڑھے تھے، بیاس امری طرف (ابقیہ حاشیہ کے لئے سامعین کو پوری طرح خاصوش دیے کا تھی فرمات تھے اور آبت تر آئی (ندکورہ بالا) لا تو فعوا اصو اتنکی پڑھتے تھے، بیاس امری طرف (ابقیہ حاشیہ کے لئے سامعین کو پوری طرح خاصوش دیت کا تھی خاصوں کی جات کے سامعین کو پری کے دیت کی بیاس امری طرف (ابقیہ حاشیہ کے لئے سامعین کو پری کی تھی میاس امری طرف (ابقیہ حاشیہ کے سام تھی کی کہ کورٹ کی کی کورٹ کی کورٹ کی کے ساموں کرے کیا کہ کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کورٹ کی کورٹ کی کی کورٹ کی کورٹ

کتے تھے) بیسب حالات تو قاضی عیاض نے معروف اصحاب امام مالک کی کتابوں نے قتل کئے ہیں اور اس کے بعد خلیفہ عباس ابوجعفروالی حکایت بداسنادغریب ومنقطع ذکر ہی ہے،الخ۔ (ص + کالتوسل والوسیلہ)

# حكاية صادقه يا مكذوبه

یبال پرحافظ ابن تیمیہ نے بیتا تر دیا کہ گویا قاضی عیاض صرف حضور علیہ السلام کی احادیث وسنن کی عظمت واحتر ام کو بیان کر گئے این ، اسی لئے ان کی ابتدائی عبارت مختصر نقل کی پھڑتی کا قول حذف کر دیا اور حکایت مذکورہ کا ذکر پہلے تھا، اس کومؤخر ظاہر کیا اور امام مالک و ایس اس کے عبدالرحمٰن بن مبدی کے اقوال بھی نظرا نداز کر دیئے ، جبکہ امام مالک کے اس قول سے بھی حکامیت مذکورہ کی پوری تا سکی ہے ، اور اس کو مکذوبہ ، منقطعہ اور غیر ثابت عن الامام مالک ہونے کے دعوے کی بھی تر دید ساتھ ہی ہور ہی ہے۔

اب ہم وہ حکایت نقل کرتے ہیں، جس کو درجہ اعتبارے گرانے کی حافظ ابن تیمیہ نے ہمکن علی کی ہے، قاضی عیاض نے متعددرواۃ اقات کی سند سے نقل کیا کہ خلیفہ وقت امیر المومنین ابوجعفر کو سجد نبوی کے اندر حضرت امام مالک نے نوکا اور فرمایا: -''امیر المومنین! آپ بیا کیا کررہے ہیں؟ اس متجد میں اپنی آ واز بلندنہ بیجے! کیونکہ اللہ تعالی نے پچھلوگوں کو تنبیہ کی اور ادب سکھانے کوفر مایالا تو فعو الصوات کیم الاید

<sup>(</sup>بقید حاشیہ سخیر سابقہ) اشارہ تھا کہ مس طرح خود نبی اکرم عظیفے کی حدیث کے موقع پر حیات نبوی میں اد بااحترا اناسکوت وعدم رفع صوت ضروری تھا،اسی طرح اب حضور مقابقہ کی وفات کے بعد صوت راوی حدیث کے ساتھ بھی برتاؤ ہوتا جا ہے (شرح الشفایس ۲۵ تا) ہے آئی زیادہ باریک تیم کی تعظیم بھی شاید حافظ این تیمیہ گئے اس کے نزدیک اگر شرک میں نہیں تو بدعت کی کمی تسم میں تو ضرور ہی داخل ہوگی،اس لئے اس کی نقل کو مصر سمجھا ہوگا، حالا نکہ بی عبد الرحمٰن بن مہدی امام احمد کے استاد حدیث اور محدث ابن المدینی وزہری کے بڑے محدوج شخے اور ان کا قول بہت بڑی سندہ۔ (مؤلف)

(جرآت) اوردوسرے کی مدح وتعریف قرمائی ان اللہ بین یعف ون اصوا تھے الآید (جرات) اور پھولوگوں کی ہمت فرمائی ان اللہ بین یعف ون اصوا تھے الآید (جرات) اور بھا اللہ بین بینا دونک من وراء المح جو ات الآید (جرات) اور بی اگرم علیہ کی عظمت و حرمت وفات کے بعد بھی ایم ہی ہے جسی زندگی میں تھی ،امام مالک کے بعد بھی ایم ہی ہے جسی زندگی میں تھی ،امام مالک کے بعد بھی ایرونے نبویہ کی حاضری کے وقت قبلہ کی طرف رخ کر کے دعا کروں یا رسول اکرم الله کی جانب رخ کر کے دعا کروں؟ امام مالک نے جواب دیا: اور کیوں تم اپنا چرواس ذات اقد میں نبوی کی طرف سے پھیرتے ہو حالاتکہ وہ تبہاراوسیا ہے اور تبہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کا بھی وسیلہ ہاللہ تعالیٰ کے بیال قیامت کے دن بلکہ ان بی کی طرف متوجد ہواور ان سے شفاعت کا سوال کروتا کہ وہ اللہ تو ابنا کی جانب سے تبہارے لئے شفاعت کریں ،اللہ تو ابا کے ارتباد فرمایا "ولمو انھے افر ظلم موا انفسھم جاؤ کی فاستغفر وہ اللہ و استغفر لھم الرسول لوجد و اللہ تو ابا رحیما" (اگرلوگ ایبا کرتے کہ جب انہوں نے اپنی جانوں پڑھم کیا اور گنا ہوں کے مرتب ہو بیٹھے تو آپ کے پاس آتے اور اللہ تو اللہ مغفرت طلب کرتے اور رسول خدا بھی ان کے لئے مغفرت عا بہتا تو یقیناً وہ اللہ تو الی کو بخشے والا اور رحم کرنے والا پاتے "سورہ نسا آیہ سورہ نسا آیہ سورہ نسا آیہ بھی ہو مغفرت طلب کرتے اور رسول خدا بھی ان کے لئے مغفرت عا بہتا تو یقیناً وہ اللہ تو الی کو بخشے والا اور رحم کرنے والا پاتے "سورہ نسا آئیت میں کا

لے ''اے ایمان والو! بلندنہ کرواپنی آ وازیں نبی کی آ واز ہے او پراوراس ہے نہ بولونزخ کر جیسے نزختے ہوا یک ووسرے پر ،کہیں اکارت اور ضائع نہ ہوجا کیں تمہارے اعمال اور تمہیں خیربھی نہ ہو' علامہ عثاثی نے لکھا: -حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ علاقے کی احادیث سفنے اور پڑھنے کے وقت اور قبر شریف کے پاس بھی ایسا ہی ادب جاہئے (فوائد عثانی ص ۲۱۹)

کے جولوگ رسول اکرم صلے اللہ علیہ وسلم کے قرب میں ہوتے ہوئے ولی اور دھیمی آواز سے بولتے ہیں ہیدوہ لوگ ہیں جن کے دلوں کواللہ نتحالی نے ادب کی تخم ریزی کے لئے پر کھ لیا ہے اور مانچھ کرخالص تقوی وطہارت کے واسطے تیار کردیا ہے ان کے لئے مغفرت اوراج عظیم ہے، علامہ عثانی آئے کھھا، حضرت شاہ ولی اللّہ آئے۔ نے جمت اللّٰہ میں لکھا کہ چار چیزیں عظیم شرین شعائر اللہ سے ہیں قرآن، رسول اکرم علیہ کعبداور نماز۔ ان کی تعظیم و من یعظیم شعائر اللہ فانھا، من تقوی القلوب (فوائد مثانی ص ۲۱۹)

سک ''جولوگ پکارتے ہیں آپ کو حجرات نبویہ کے پیچھے ہے ووا کثرعقل وہم ہے ہے بہرہ ہیں''۔علامہ عثانی ؒ نے لکھا:حضورعلیہ السلام کی تعظیم ومحبت ہی و وانقطہ ہے ، جس پرقوم مسلم کی تمام پراگندہ تو تیں اورمنتشر جذیات جمع ہوجاتے ہیں اور یہی ووایمانی رشتہ ہے جس پراسلامی اخوت کا نظام قائم ہے (ایسام)

سے علامہ محدث ومشراین کیڑے اس آیت پر تکھا: -اللہ تعالی گناہ گاروں اور خطاکاروں کو ہمایت فرماتا ہے کہ جب ان ہے کوئی خطایا نافر مانی سرز دہوتو وہ ورسول اکرم عظیمت کے پاس آئیں اور اللہ تعالی ہے آپ علی استعفار کریں ،اور آپ علی ہے سوال کریں کہ آپ علی ہے میں ان کے لئے فدا ہے مغفرت طلب کریں جب وہ ایسا کریں گئا ہون میں شخ ابو منصور ابعباغ بھی ہیں انہوں نے اپنی کتاب 'الشامل' میں شخل ہے دکایت مشہور نقل کی ہے کہ میں قبر نبوی کے پاس ہی بھا ہوا تھا است جماعت نے ذکر کیا جن میں شخ ابو منصور ابعباغ بھی ہیں انہوں نے اپنی کتاب 'الشامل' میں شخل ہے دکایت مشہور نقل کی ہے کہ میں قبر نبوی کے پاس ہی بھا ہوا تھا است میں ایک اور انہ ہوں کہ انہ کہ میں انہوں کے ساکہ کرتے اور آپ علی کے فرمایا و لو انہم انہ ظلموا انف ہم آخر آیت تک پڑھر کہا کہ ای ارشاد کے موافق میں آپ علی کے موافق میں آپ علی ہور شعر پڑھے۔

میں ایک اعرائی آبیا ورکہا ''المسلام علیک یا رسول اللہ' میں نے سنا کرتی تعالی نے فرمایا و لو انہم انہ ظلموا انف ہم آخر آیت تک پڑھر کہا کہ ای ارشاد کے موافق میں آب علی ہور اس کے بیدہ وشعر پڑھے۔

میں ایک اعرائی آبیا ورکہا ''المسلام علیک یا رہائے گئاہ کی مغفرت طلب کرنے اور آپ علی کی شفاعت و سفارش اپنے دب کی بارگاہ میں کرانے کے لئے حاضر مواہوں کھرائی نے بیدہ شعر پڑھے۔

ي خير من دفست بالقاع اعظمه فطاب من طيحن القاع والاكم لفسى الغداء لقمرانت ساك فيه الوفات وفيه الجود والكرم

پھروہ اعرابی واپس چلا گیااور مجھ پر نینڈ کاغلبہ ہوا تو میں نے نبی کریم علیہ کوخواب میں دیکھا کہ فرمایا: -اے تنمی اعرابی ہے جا کرملواوراس کو بشارت دو کہ اللہ تعالی نے اس کی مغفرت فرمادی ہے۔ (تفسیرابن کثیرص ۵۱۹)

اس کے معلوم ہوا کہ حافظ ابن کثیرؒ قبرنبوی پر حاضر ہوکر طلب شفاعت واستغفار وغیرہ کے بارے میں حافظ ابن تیمیہؒ کے نظریہ ہے منفق نہیں تھے، ورنہ وہ اس طرح اعتماد کر کے اس واقعہ کو ذکر نذکرتے اور نہ صیغہ مضارع کے ساتھ یہ لکھتے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح ہمایت فرما تا ہے، وغیرہ، جبکہ حافظ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ قبر نبوی پرکوئی وعانہیں ہے (لا دعاء ہناک)

۔ آگے ہم بیکھی بتلا کیں گے کہ سب ہی اہل مذاہب حنابلہ وغیرہم قبرنیوی پرحاضری کے وقت طلب شفاعت کی دعا کوخاص طورے لکھتے آئے ہیں ،صرف حافظ ابن تیبیا پڑو( آٹھوی صدی میں )اس کے اندر بھی شرک یا بدعت کی تصویر نظر آئی تھی جوان سے پہلے اور بعد کے اکابرامت نے ہیں دیکھی ، واللہ تعالی اعلم ۔ (مؤلف) اس واقعہ میں امام مالک سے زیارت نبویہ اور توسل وطلب شفاعت وحسن ادب نبوی سب کا جبوت موجود ہے لیکن حافظ ابن تیمیہ نے اپ رسالہ التوسل ص اے میں اس پوری حکایت کومع سند کے قبل کر کے لکھا کہ یہ حکایت منقطعہ ہے، کیونکہ محمد بن تیمیدرازی نے امام مالک گوئیس پایا، خصوصاً ابوجعفر منصور کے زمانہ میں اس لئے کہ ابوجعفر کا انتقال مکہ معظمہ میں ۱۹۵ھ میں ہوا، امام مالک کا ای اچھیں اور وہ اس میں اور وہ اس معظمہ میں موارد ہوں کے ساتھ بوئی عمر میں نکلے تھے، پھروہ اکثر اہل حدیث کے زود کیک ضعیف بھی ہیں، اور موطا کو امام مالک سے طب المام مالک سے میں الوطلاق سب سے آخر میں روایت سے روایت کرنے والے آخری شخص ابومصحب تھے جن کی و فات ۲۳۳ میں ہوئی اور جس نے امام مالک سے میں الاطلاق سب سے آخر میں روایت کی و والوحذ یقد احمد بن اسام عبل ہمی ہیں جن کی و فات ۱۳۵۹ ہے ہیں ہوئی ہے، پھر استادروایت میں بھی وہ لوگ ہیں جن کا صال ہم نہیں جانے۔

# سلام ودعا کے وفت استقبال قبرشریف بیااستقبال قبلیہ

موصوف نے مزید تکھا کہ - حکایت فدکورہ میں وہ امور بھی جوامام مالک کے فدہب معروف کے خلاف ہیں ،مثلاً یہ کہ شہور فدہب امام مالک کے فدہب معروف کے خلاف ہیں ،مثلاً یہ کہ شہور فدہب امام مالک وغیرہ انتمہ اور سبسلف ، سحابہ و تابعین کا بیہ ہے کہ نبی اکر مجافظ پی پرسلام عرض کر کے جب کوئی اپنے لئے دعا کا ارادہ کر ہے تو وہ استقبال قبلہ کر ہے گا ،اور دعام جدنہوی میں کر ہے گا ،اور اپنے لئے بھی دعا کے وفت استقبال قبلہ کر ہے گا بلکہ صرف سلام عرض کرنے اور حضور علیہ السلام کے لئے دعا کرنے کے وقت استقبال قبلہ کر ہے گا ، یبی قول اکثر علاء کا ہے ، جیسے امام مالک کا ایک روایت میں اور امام شافعی واحمہ و غیر ہم کا۔

اور اصحاب امام ابو صنیفہ کے زود یک تو استقبال قبر نبوی سلام کے وقت بھی نہیں کرے گا بھران میں سے بعض تو کہتے ہیں کہ ججرہ مبارکہ

ا فقل اقوال وغدا ہب ائمہ میں غلطی کا صدور دوسرے اکا برے بھی ہوا ہے، اور ان پر تنبیضروری ہے، حافظ ابن تیمیہ نے یہ بھی کہا کہ انتمہ اربعہ کے مرجوع اقوال انتحاب علی این تیمیہ نظمی کا صدور دوسر ہے اکا برے بھی ہو جود ہیں ، اور علامہ بھی نے ''الدرج المقید فی الربطی ابن تیمیہ ' بیس تو حافظ ابن تیمیہ بھی موجود ہیں ، اور علامہ بھی نے ''الدرج المقید فی الربطی ابن تیمیہ ' بیس تو حافظ ابن تیمیہ بھی غلطیاں انقل احوال صحابد و تابعین کی بھی ذکر کی ہیں ، اس مطبوعہ رسالہ کا مطالعہ بھی اہل علم و تحقیق کے لئے نہایت اہم اور ضروری ہے۔ (مؤلف)

نبو یہ کواپنی ہا کمیں جانب کر لے اور پھرسلام عرض کرے اور اس کوابن وجب نے امام مالک سے روایت کیا ہے ، بعض کہتے ہیں ، حجرہ کی طرف بشت كر كے سلام عرض كرے اور يہى ان كے يہال مشہور ہے (التوسل ص ٧٦) اورص ١٥٨ ميں ائمدار بعد كا ختلاف اس طرح ظاہر كيا كدامام ما لک ،امام شافعی اورامام احمد تینوں امام تو کہتے ہیں کہ قبرشریف پرسلام عرض کرتے ہوئے حجرہ شریفہ کی طرف منہ کرےاورامام ابوعنیفہ نے کہا کہ اس وقت حجرہ شریفہ کا اعتقبال نہ کرے، پھران کے مذہب میں دوقول ہیں ایک بیا کہ حجرہ مبارکہ کی طرف پشت کر لےاور دوسرا بیا کہ اس کو (بقیہ حاشیہ صغیر سابقہ) تو وہ میچ طورے آپ علیہ کی نگاہ و توجہ خاص کے مقابل ہوگا، اور اس وقت قبلہ کا بھی بچھر خ سامنے ہوگا بخلاف اس کے اگر حضور علیہ السلام کے سرمبارک کے مقابل کھڑا ہوگا تو قبلہ کی طرف پشت پوری طرح ہوگی اور حضور علیہ السلام کی نگاہ فیض اثر اور توجہ خاص کا استقبال کم ہوگا کہ نگاہ مبارک تو قدموں کی طرف متوجہ ہے ' ایش ہمام کی تفصیل وتوجیہ نہایت اہم ہے جس سے اس نہایت اہم غلط ہمی کا بھی از الدہو گیا جو حافظ ابن تیمین کی غلطی نقل اور پھر مزید تعبیری غلط تر جماتی سے پیدا ہوگئ تھی ،کوئی اندازہ کرسکتا ہے کہ این غلطی نقل ندا ہب اور اپنی طرف سے مزید غلط بھی کا موقع بہم پہنچا کر کتنا بڑا نقصان امت محمد بیکو پہنچا یا گیا ہے، راقم الحروف نے چندسال قبل حافظ ابن تیمید کے رسالہ النوسل کا سرسری مطالعہ کیا تھا تو احقر بھی اس غلط نہی کا شکار ہو گیا تھا کے ممکن ہے امام ابو حنیفہ سے کوئی روایت وقت سلام نبوی استد بارجرہ نبویہ شریفہ کی ہو،جس کوآپ کے بچھ اصحاب نے اخذ کیا ہوگا کیونکہ بیروہم بھی ندتھا کہ حافظ ابن جیمیاً لیکی مغالط آمیز یا بے تحقیق بات کو اصحاب امام اعظمتم کی طرف منسوب کر تکتے ہیں اور پھراس کومشہور مذہب بھی حنفیہ کو بتلا گئے ،اللہ تعالیٰ رحم فرمائے چونکہ ان کود وسرے مذاہب ائمہ ہیں اس موقع کی کوئی بات اليي نه كلى جس سے برعم خويش زيارة وتوسل كى اہميت وشرف وعظمت كوكم كرتے دكھا كتے تو ابوالليث سمرقندى كى مبهم عبارت كوپيش كرمے حفى مسلك كامشہور مسئلہ استدبار جرہ شریفہ باور کرا گئے ، تا کہ است محمد میر کا دوثلث بیازیادہ حصہ جو حقی مسلک کا ہرز مانہ میں پیرور ہاہے ، وہ میہ مجھ کے کہ زیارۃ نبو میرکا کوئی خاص مقام ان کے یہاں نہیں ہے، ای لئے دوسری عام قبور پرتواہل قبور کے مواجہہ میں قبلہ کی طرف پشت کر کے سلام ودعا پڑھی جاتی ہے مگرروضتہ مقدسہ نبویہ جواگر چہاشرف القبور ہے اوراس بقعنه مبارکہ ہےافضل واشرف دوسرا کوئی حصنہ زمین بھی تہیں ہے الیکن اس وجہ ہے کہ دہاں حاضری کسی بدعت وشرک کا موجب نہ بن جائے اس احتیاط ہے و ماں سلام عرض کرنے کے وقت ججر ہ شریف کی طرف پشت کر کے قبلہ کا استقبال کرلیا جائے۔

جيها كه بم نے فتح القدريے نقل كيا كه ابوالليث سمر قندى كى عبارت مبهم ہاوراس كا مطلب "فيقوم بين القبر و القبلة فيستقبل القبلة" سے وہى ے جوصاحب فتح القدیر نے بتلایا اس طرح قبرمبارک اور قبلہ معظمہ کے درمیان کھڑ اُموکر کچھاستقبال قبلہ کا بھی موجائے جوقدم مبارک نبوی کے پاس کھڑے مونے ے ہوسکتا ہے، اور مقصود سرمبارک کے مقابل کھڑے ہونے کی نفی ہے جس ہے قبلہ کا استقبال کسی درجہ میں بھی نہیں ہوسکتا بلکہ استدبار ہوگا،غرض کھڑے ہونے کی عگہ بتلا نامقصود ہے،استقبال واستد بارقبلہ کی بات محض منی ہے،اس بارے میں علامہ بکٹ نے شفاءالیقام ۳،۱۵۲ میں حافظ ابن تیمیی کا قول مذکورنقل کر کے مزید بحث بھی کی ہے اور لکھا: - حافظ ابن تیبیہ نے ابواللیث سرقندی اور سروجی کے حوالہ ہے امام ابوطنیفہ کا ند ہب وقت سلام نبوی عندالقیر الشریف استقبال قبلنقل کیا ہے اور کر مانی نے اصحاب شافعی وغیرہ نے نقل کیا کہ زائر نبوی اس طرح کھڑا ہو کہ اس کی پشت کی طرف قبلہ اور چیرہ خطیرہ نبوید کی طرف ہواور یہی قول امام احمد کا ہے اور حنفیہ نے جمع بین العباد تین سے استدلال کیا ہے اور اکثر علماء کا قول سلام کے وقت استقبال قبر ہی ہے اور وہی بہتر اور متقصائے ادب بھی ہے کیونکہ میت کے ساتھ زندہ جیسا معاملہ کیا جاتا ہے اور زندہ کوسلام سامنے کیا جاتا ہے، لہذاای طرح میت کوبھی کرنا جاہئے اوراس میں تر دوکی کوئی بات نہیں ہے باقی رہا حافظ ابن تیمیسیکا سے کہنا کہ اکثر علماء صرف سلام کے وقت استقبال قبر کے قائل ہیں ریوند تھا کی ہے ، کیونکہ ہمارے ملم میں تو اکثر علمائے شافعیہ اور مالکیہ وحنا بلہ کے کلام کامقتصیٰ یہ ہے کہ سلام اور وعا دونوں کے وقت استقبال قبر کرے اور حافظ ابن تیمیہ ؓ نے جونقل امام ابو حنیفہ ؓ کی طرف سے پیش کی اور مشہور مذہب حنفیہ کا وقت سلام استدبار قبر شریف بتلایا وہ بھی محل تر دد ہے کیونکہ اکثر کتب حنیفہ تو اس بارے میں ساکت ہیں اور ہم پہلے (ص ۲۷ میں) امام ابوحنیفہ سے ان کی مسند کے حوالے سے روایت نقل کر چکے ہیں کہ امام صاحب نے فرمایا: -حضرت ابوب بختیاتی آئے اور قبرنیوی ہے قریب ہوئے ،قبلہ سے پشت کی اور قبر شریف کی طرف اپنامنہ کرکے کھڑے ہوگئے اور بہت زیادہ روئے اور ابراہیم عربی نے اپنے مناسک میں لکھا کہ'' قبرشریف نبوی پرحاضر ہوکر قبلہ کی طرف پشت کرلوادر وسط قبرشریف کا استقبال کرؤ'اس کوان سے آجری نے کتاب الشربعد میں نقل کیااور سلام ودعا کا بھی ذکر کیا ہے معلوم ہوا کہ امام صاحب نے اپنی مندمیں حضرت ابن عمر اور حضرت ابوب بختیانی دونوں ہے سلام کی کیفیت استقبال قبر کی فقل کی ہے تو کیاوہ خود اپنا مسلک ایسے بڑے صحالی و تابعی کے خلاف اختیار کرتے جود وسرے ائمہ مجہتدین اور اکثر علائے امت کے بھی خلاف ہے اور علامہ سیجی نے توبیجی صراحت کردی کہ مشہور مسلک بھی حنفیہ کاوہ نہیں تھا،اس ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ حافظ ابن تیمیدا ہے دعاوی اور نقل مذاہب وغیرہ میں مختاط نہیں تھے۔ صحیح: شفاءالسقام ص۵۳ اسطر۵ اورسطر۲ میں القبله غلط چھیا ہے، سیح القبر ہاورشرح الشفائعلی القاری (مطبوعه ۲ اسام استنبول) ص ا ۲و۲ کے ۲ میں ابوالیوب ختیاتی غلط چھیا ہے ، سیجے ایوب ختیاتی ہے ، واللہ تعالی اعلم ۔ (مؤلف)

ا پنی با ئیں جانب کرلے اور فتاوی ابن تیمیٹی ۱۳۴ میں اس طرح ہے:۔''سلام کے وقت امام ابوحنیفی گا قول ہے کہ اس وقت بھی قبلہ کا ہی استقبال کرے اور قبر کا استقبال نہ کرے اور اکثر ائم کا قول ہیہ کہ استقبال قبر کرے، خاص کرسلام کے وقت اور ائمہ میں سے کسی نے نہیں کہا کہ دعا کے وقت استقبال قبر کرے، البعة ایک جھوٹی حکایت امام مالک ؓ ہے روایت کی گئی ہے جبکہ خود ان کا نمذ جہ اس کے خلاف ہے'۔

کیا قبرنبوی کے پاس دعانہیں؟

ص کے بین کے قاضی عیاض نے میں ہے تاہا ما مالک نے قبر نبوی کے بیاس طویل قیام کو تا پند کیا ہے، ای لئے قاضی عیاض نے میں موط کے حوالہ سے امام مالک کا قول نقل کیا کہ میں بہتر نہیں مجھتا کہ زائر قبر نبوی پڑھیر سے اور دعا کر تارہے، بلکہ سلام عرض کر کے گذر جائے اور حضر ت نافع نے کہا کہ دھزت ابن عمر فقبر شریف پر سلام عرض کرتے تھے، میں نے ان کوسومر تبہ یازیادہ و یکھا کہ قبر کرم کے پیاس آتے اور کہتے السلام علی البی کہر، اسلام علی ابی ، پھرلوٹ جائے اور یہ بھی و یکھا کہ انہوں نے حبر پر حضور علیہ السلام کی بیٹھنے کی جگہ ابناہا تھر کھا البی کو اپنے چہر سے پر چھیر لیا اور ابن ابی تسکیل قعیمی دوایت ہے کہ جب مسجد نبوی خالی ہوتی تو اصحاب رسول قبلی ہوتی اور انہ منبر نبوی کو اپنے والبی والبی اور ابن ابی تسکیل قبلہ ہو کر دعا کرتے تھے اور موطاء میں روایت ہے کہ حضرت ابن عمر نبی اکر میں تھی اس خورت ابن عمر نبی کہ کہ میں کہ میں کھا: - امام مالک اور ان کے اصحاب کے اقوال اور ان کے قل کر دہ تعامل حضرت ابو بکر وعمر کی قبر وال پر وقو نے بھی کرتے تھے بھی کہ میں کھا: - امام مالک اور ان کے اصحاب کے اقوال اور ان کے قل کر دہ تعامل صحابہ سے بھی واضح ہوا کہ وہ میں ہمیں بھی اپنے لئے صحاب سے بھی واضح ہوا کہ وہ کہ میں بھی اپنے لئے صحابہ کے اقبال میں اور رو بقبلہ ہو کر کر نی چاہئے ، بلکہ قبر شریف دعامر ف مسجد نبوی میں اور رو بقبلہ ہو کر کر نی چاہئے ، اور کی صحابی ہے اپنی حضور علی اس دعا کر نام کھیر نا بیا بر نہیں ہوا ، چہ جا تیکہ اپنے کے دعا کر نے کو تھیر نا بھیر ہوا کہ یاس حضور علیہ اسلام کے لئے بھی وعا کے واسطے زیادہ تھیر گیران کے اس حضور علیہ کی کہ دعا کہ نے کہ خرج اس حضور علیہ کے اسلام کے لئے بھی وعا کے واسطے زیادہ تھیر گیا تا بات نہیں ہوا ، چہ جا تیکہ اپنے دعا کر نے کو تھیر نا بھیر ہوں کے اسکور کو معرف کے اس حالے کہ تھیں کہ کو کر کے تھیر کی کو کر کے دعا کر نے کو تھیر کو اسطے زیادہ تھیر گیا تا کہ واسطے زیادہ تھیر گیا تا کی واسطے زیادہ تھیر گیا تا کہ وہ کو کھیر کیا کہ معرف کے کہ کو کر کے تاکہ کے کہ کو کھیر کیا کہ کو کو کر کے کہ کو کے کہ کو کو کر کی تا کے واسطے زیادہ تھیر گیا تا کو کہ کی کو کی کو کو کھیر کی کو کر کے کہ کو کے کہ کو کھیر کی کو کہ کو کہ کو کے کہ کو کی کو کو کے کہ کو کو کھیر کی کو کھیر کے کہ کو کھیر کو کھیر کی کو کھیر کی کو کے کہ کو کے

وقو ف عندالقیم اور دعا پلنمی وصاحبین عندالقیو رکا ثبوت تسلیم کر لینے کے بعداب ایک شن طول وقو ف کی نکال کی گئی، ایسی باریکیاں اور منطقی موشکا فیاں امور شرعیہ تعبد بیالہید بیس کب کسی کوسوجھی ہوں گی ، اور کون ہتلا سکتا ہے کیفس وقو ف اور دعا پلمقبو رکی سنیت وجواز بلانزاع وخلاف تسلیم شدہ ہموجانے کے باوجودیہ فیصلہ کسی ہے کرایا جائے کہ وقو ف کتنی دیر کا ہمواور دعا بھی اتنی مختمر ہوجس کے لئے طول وقو ف وقیام کی ضرورت پیش ندآئے ، اور بلا دلیل شرعی ایسی قیود قائم کرنے کا حق مسلی ہوسکتا کسی کول کہاں ہے گیا ہے؟! اگر صحابۂ کرام وائر بہتر میں کو بھی بیری نہیں پہنچا کہ وہ شارع علیہ السلام کی جگہ لے سکیں تو ان کے بعد والوں کو کیونکر بیری حاصل ہوسکتا ہے؟! شایدا ایسی بی منطق وقل فی موشکا فیوں کے پیش نظر جافظ و بی نے جافظ ابن تیمیہ کو کھا ہوگا کہتم منطق وقل نے کہایوں کو (بقیہ جاشیہ ایکل صفحہ یہ)

#### طلب شفاعت كامسئله

ص ٤ عين آ كے يہ بھى لكھا كەرسول كو پكار ناياان سے حاجات طلب كرنا، يا قبر نبوى كے پاس رسول سے شفاعت طلب كرنا، يارسول کی وفات کے بعدان سے شفاعت جا ہتا ہے سب امورسلف میں سے کسی ایک ہے بھی ثابت نہیں ہوئے ،اور یہ بات معلوم وظا ہر ہے کہ اگر دعا کا قصد قبر مبارک کے پاس مشروع ہوتا تو صحابہ وتا بعین اس کوضر ورکرتے ،ای طرح آپ کے توسط سے سوال بھی مشروع نہیں ہوا، پھر آپ کی و فات کے بعد آپ کو پکار نے یا آپ سے حاجات طلب کرنے کا جواز کیونکر ہوسکتا ہے؟ لہذامعلوم ہوا کہ حکایت خلیفدا بوجعفر میں جو امام ما لک گاتول استیقبیله و استشفع به ( قبرنبوی کااشقبال کرواور حضورعلیهالیلام ہے شفاعت طلب کرو) بیامام ما لک پرجھوٹ گھڑا گیاہے، جو نے صرف ان کے اقوال کے نخالف ہے بلکہ اقوال وا فعال صحابہ و تابعین کے بھی خلاف ہے، جن کوسارے علماء نے قبل کیا ہے۔ اور ان میں ہے بھی کسی نے استقبال قبرا ہے لئے وعا کے واسطے بھی نہیں کیا ہے چہ جائیکہ وہ استقبال قبر نبوی کر کے حضور علیہ السلام سے طلب شفاعت کرتے اور کہتے کہ یارسول اللّٰہ میرے لئے شفاعت سیجئے یامیرے لئے دعا سیجئے!الخ ص٠٨ میں بھی کہا کہ حضورعلیہالسلام ہے بعد و فات، قبرشریف کے پاس طلب شفاعت و دعا، واستغفار کا ثبوت ندائم مسلمین میں ہے گئی ہے ہے،اور نداس کو کئی نے ائمہ اربعہ باان کے قدیم اصحاب کے قتل کیا ،البتہ بعض متاخرین نے اس کوذکر کیا ہے اور انہوں نے ایک حکایت اعرابی کی علی سے قتل کی ہے کہ اس نے قبر نبوی (بقیہ حاشیہ صفحہ سابقیہ ) ای قدر کھول کو لیا ہے کہ ان کا زہرتمہارے رگ دیے میں سرایت کر گیا ہے، اورشرح العقد لیکجلال الدوانی میں ہے کہ میں نے بعض تصانیف ابن تیمید میں ان کا قول عرش کے لئے قدم نوتی کادیکھا ہے،اس ریشنخ محمد عبدہ نے حاشیہ میں حافظ ابن تیمید بریخت ریمارک کیا،ملاحظہ بود فع الشبہ لا بن الجوزی میں 19 ا بن رجب حنبلی نے اپنی طبقات میں ذہبی کا تو ل نقل کیا کہ حافظ ابن تیمیہ وہ عبار تیں لکھ گئے جن کو لکھنے کی اولین وآخرین میں سے کسی نے جراءت نہیں گی ، وہ سب تو ان تعبیرات سے خوفز دہ ہوئے لیکن ابن تیمیہ نے جسارت کی حد کردی کدان کولکھ گئے ،ملاحظہ ہوالسیف کصفیل ص ۹۳ استاذ ابوز ہرہ نے اپنی کتاب" ابن تیمیہ" س ۱۱ میں علامہ سیوطی کا قول نقل کیا کہ"منطق ، حکمت وفلے میں اگرزیا دہ سے زیادہ تو قل کر کے کامل مہارت بھی حاصل کر پی جائے تو گویا اس کے ساتھ کتاب وسنت واصول سلف کے التزام اورتلفیق بین انعقل وانقل کی بھی پوری سعی تم کرلوت بھی میرا خیال ہے کہ بھی بھی ابن تیمید کے رہ بہتا کہ تو پہنچ ندسکو کے ،اوران کامال کاروانجام ہمارے سامنے ہے کہ ان کوگرایا بھی گیا،ان سے ترک تعلق بھی کیا گیا،ان کوگراہ بھی قرارو یا گیا اور پیھی کہا الياكدان كافكارونظريات مين حق بھى ساور باطل بھى ب-" (مؤلف)

ل یہاں ہاری بحث قبر نہوی پر حاضری وسلام وتھے کے ساتھ حضور علیہ السلام سے طلب شفاعت، سفارش مغفرت ذنوب ودعاء حن خاتمہ ہے ، کہ بیامور ہا ہز بہتر بابنی امور مثلاً رسول کو بکارنا اوران سے دوسری حاجات و نیوی طلب کرنا ، یا مصائب و نیوی سے خلاص کے لئے دعا کی درخواست کرنا اس وقت زیر بحث نہیں ہیں ، حافظ ابن تیمیہ کا دعوی ہے کہ قبر نبوی پر حاضری کے وقت اول تو کوئی دعا ہے بی نہیں ، ہمر ف سلام پر حمنا ہے ، اور جب شھیر نے کا شوت اور دعا کا شوت اور دوسر سے ایک جو اور وقت حاج ہو گیا تو کہ اور دوسر سے ایک جہتر دیں ہے ہوگیا تو کہ اور دوسر سے ایک جہتر دیں سے ہوگیا تو کہ اور دوسر سے ایک جہتر دیں سے بھی تا ہو ہو ہو ہو گا ہوت ہو جو گا ہوت اور دوسر سے ایک جہتر دیں سے ہوگیا ہو ہو ہو گا ہوت ہو جو گا ہوت اور یہاں صاف اور کو دوسا نظامی سے ہوگیا ہو گا ہوت ہو ہو گا ہوت ہو ہو گا ہوت ہو ہو گا ہوت ہو ہو گا ہوت اور دوسر سے ایک ہوت ہو ہو گا ہوت ہو گا ہوت ہو گا ہوت ہو ہو گا ہوت ہو ہو گا ہوت ہو ہو گا ہوت ہو گا ہوت ہو ہو گا ہوت ہو ہو گا ہوت ہو گا ہوت ہو گا ہوت ہو ہو گا ہوت ہو ہو گا ہوت ہو ہو گھر ہوت ہو گا ہوت ہو ہو گا ہوت ہو ہو دریا ورت ہو گا ہوت ہو گا ہوت ہو گا ہوت ہو گا ہوت ہو ہو گا ہوت ہو گھر ہوت ہو گا ہوت ہو

مجسی ہے جن کووہ متقدمین میں ہے بھی کہتے ہیں ،اور یہ کٹرت مسائل میں ان کے اقوال ہے استفادہ بھی کرتے ہیں ،ان کی پوری دعاء "التذکرہ" میں دیکھ لی جائے ،

جس كالكي أسخص ٨ فقه على ، ظاهريد مشق مين موجود محفوظ ٢٠١٠ مين اعرافي مذكوري كى طرح آيت ولسوانهم افه ظلموا انفسهم النع بهى إاوريهي على

برحاضر بوكرآيت ولو انهم اذ ظلموا انفسهم برهى اورخواب مين حضورعليه السلام فياس كم مغفرت كى بشارت دى ليكن اس كوبهى مجتهدين متبوعين الل مذاہب میں ہے کی نے ذکر نہیں کیا جن کے اقوال پرلوگ فتو عدیتے ہیں اور جس نے ذکر کیا اس نے اس پر کوئی شرعی دلیل ذکر نہیں گی ہے۔ ا فرار داعتراف

حافظ ابن تيمية نے فقاوی ص ١٣٨ ميں لکھا: "سلف صحاب و تابعين جب حضور عليه السلام كي قبر مبارك برسلام عرض كرتے تھاور دعا كرتے تھے توسنتقبل قبلہ ہوكر دعاكرتے تھے اوراس وفت قبر كا استقبال نہيں كرتے تھے''.

اس میں انہوں نے اعتراف کرلیا کہ سلف صحابہ و تابعین قبرنبوی کے پاس دعا کرتے تھے ،صرف استقبال قبر کی نفی ہے لہذا ہے دعویٰ رد ہو گیا کہ صحابہ و تابعین ندمے قبر کرتے تھے ندو ہاں پر دعا کرتے تھے، حالا تکہ سے قبر کے بارے میں بھی ایک سحابی جلیل القدر حضرت ابوا یوب انصاری کا فعل مروی ہے جس کوشفاءالسقام ص۱۵۱میں نقل کیا گیا ہے جس میں ہے کہ آپ کے التزام قبر پرمروان نے تکیر کی ،اوراس پرآپ نے فرمایا کہ میں اینٹ پھر کے پاس نہیں آیا ہوں، بلکہ رسول اکرم علی ہے پاس آیا ہوں، دین پرکوئی رنج وغم کرنے کی ضرورت نہیں، جب تک اس کے والی اہل ہوں ،البتہ جب وہ نااہل ہوں تو رونے کا مقام ہے، بیمروان کی نااہلی کی طریف اشارہ تھااوراس طرف بھی کہاس نے ان کے فعل پر نکیر کر کے جہالت کا ثبوت دیا تھا،علامہ بکی نے بیوا قعم کر کے لکھا کہا گراس کی سندھیجے ہوتومس جدار قبر مکر وہ نہ ہوگا،تا ہم یہاں اس کی عدم کراہت ثابت کرنی نہیں ہے، بلکے صرف پیہ تلانا ہے کہاس کی کراہت بھی قطعی نہیں ہے جبکہ اس قتم کے واقعات صحابہ نے قل ہوئے ہیں۔

بحث زيارة نبوبيه

ص ۷۸،۷۵ میں وسیله کی بحث چھوڑ کرحا فظامین تیمیئے زیارۃ نبویه کی بحث چھیڑوی ہےاورلکھا کہ حضورعلیہالسلام کی قبرِمیارک پرسلام عرض کرنے کی مشروعیت درحقیقت امام احمد وابو داؤ د کی حدیث سے ثابت ہوئی ہے جس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو محف بھی مجھ پر سلام پڑھتا ہے تواس کا جواب سلام دینے کے لئے اللہ تعالی میری روح کووالیس کر دیتا ہے، ای حدیث پرائمہ نے اعتماد کر کے پہلام کے لئے کہاہے، ہاتی جود وسری اعادیث زیارۃ نبوبیہ کے لئے پیش کی جاتی ہیں وہ سب ضعیف ہیں جن پر دین کے اندرکوئی اعتاد نہیں کیا جاسکتااوراسی لئے اہل صحاح وسنن میں ہے کئی نے ان کی روایت نہیں کی ہے، بلکدان محدثین نے روایت کی ہے جوضعیف احادیث روایت کیا کرتے ہیں، جیسے دارقطنی ، بزار وغیر جااورسب سے زیادہ جید حدیث عبداللہ بن عمر عمری والی ہے لیکن وہ بھی ضعیف ہے اوراس پر جھوٹی ہونے کے آ ٹاربھی موجود ہیں، کیونکہ اس میں مضمون ہے کہ'' جس نے میری زیارت بعدممات کی ،گویا اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی''اس میں آپ کے نبی کے پاس اوب واستغفار کے ساتھ حاضر ہوا ہوں اور آپ سے سوال کرتا ہوں کہ میری مغفرت فرمادیں ،جس طرح آپ نے حضور علیا اسلام حیات میں آپ کے پاس آنے والوں کے لئے مغفرت کردی تھی ،اےاللہ! میں آپ کے نبی کے توسط ے متوجہ بور ما ہوں ،جو نبی رحمت ہیں ، یارسول الله! میں آپ کے توسط وتوسل سے اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں تا کہ وہ میرے گنا ہوں کی مغفرت کردے ،اے اللہ! میں آپ سے بحق نبی اکرم سوال کرتا ہوں کہ میرے گنا ہوں کو بخش دے النے کمی دعا ہے، اس سے معلوم ہوا کدریا دہ تھر کر کمی دعا اور منصرف حضور علیہ السلام کے لئے بلکہ اپنے لئے بھی مغفرت ذنوب وغیرہ کی کرسکتا ہے، کیا استے بوے برے محققین امت بھی خلاف شریعت دعا کمیں تجویز کر گئے جوا کابر حنابلہ میں سے تھے اور بقول حافظ ابن تیمیہ متقد مین میں ہے بھی تھے؟! اور اس مقتل والی حکایت اعرانی کوتو حافظ این کثیر نے بھی بڑے اعتاد کے ساتھ ذکر کیا ہے جو حافظ ابن تیمیہ کے کہار تلائدہ میں سے تصاور جنہوں نے بہت سے مسائل میں اینا شاقعی مسلک ترک کر کے حافظ ابن تیمیے کا اتیاع بھی کرلیاتھا جس کی وجہ ہے انہوں نے بوی تکالیف اور ذکتیں بھی برداشت کی تھیں الیکن جیسا کہ ہمارامطالعہ ہے حافظ ابن قیم کے سوا اور کسی نے بھی حافظ ابن تیدیدگی کامل و ممل اتباع اور جمنو ائی نہیں کی ہے، پیشرف خاص بقول حافظ ابن جربھی صرف ان بی کوحاصل ہوا ہے۔ (مؤلف) ا ایس متضاد وعوے حافظ ابن تیمیدی تالیفات میں برکٹرت ملتے ہیں پہلے تو کہدیا کہ کی نے ایساؤ کرتبیں کیااور پر لکھ دیا کہ جس نے وکر کیا ہے اس نے دلیل شرعی ذکرنبیں کی معلوم ہوا کہ خودان کے علم میں بھی ذکر کرنے والے موجود تھے، تو پھر مطلق نفی ذکر کا دعویٰ کیا موزوں تھا؟! (مؤلف)

لئے کہ آپ گی زیارت زندگی میں کرنے والے تو صحابی بن جاتے تھے، جن کے مراتب نہایت بلند تھے، اور ہمارے احد پہاڑ کے برابرسونا خیرات کرنے کا ثواب سحابی کے ایک بلکہ آ و ھے مدخیرات کرنے کے برابر بھی نہیں ہوسکتا پھریہ کہ ایک غیر سحابی اپنے کی مفروض عمل جج جہاد، نماز وغیرہ کے ذریعہ بھی سحابی کے برابر نہیں ہوسکتا، تواہیے عمل (زیارۃ نبویہ) کے ذریعہ کیسے برابر ہوسکتا ہے، جو با تفاق مسلمین واجب کے درجہ میں بھی نہیں ہے، بلکہ اس کے لئے تو سفر بھی جائز نہیں ہے، بلکہ اس کے لئے سفر کی ممانعت بھی وارد ہے، الخ۔

#### یخاعتراض کانیاجواب

ہم نے پہلے زیارہ نبویہ کے استجاب قریب ہو جوب کا اثبات انچھی طرح کر دیا ہے، یہاں حافظ ابن تیمیہ نے ایک نیا استدلال کیا ہے جو وسیلہ کی بحث کے دوران ان کے خیال میں آگیا ہوگا اس لئے اس کا جواب بھی یہاں ضروری سا ہوگیا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کا نما کے خاص معانی اوراس ہے متعلق دقائق کونظرانداز کر کے میہ معقولا نہ دفلہ فیا نہ استدلال کیا گیا ہے اور جولوگ عربی کے اس لفظ یا دوسری زبانوں کے اس لفظ کے مترادف وہم معنی الفاظ کے مطالب و مقاصد کو بچھتے ہیں وہ اس استدلال پرضرور جیرت کریں گے کیونکہ سب ہی جانتے ہیں کہ کا نما ہے ایک خاص درجہ و حالت کا اثبات مقصود ہوا کرتا ہے، پوری ہرابری یا حقیقۃ کیسانی کا اظہار نہیں ہوتا بلکہ پرلفظ بولا ہی اس موقع پر جاتا ہے جبکہ فی الجملہ کیا نیت و ہرابری ہواور فی الجملہ نا ہرابری وغیر کیسا نیت بھی موجود ہو۔

قرآن مجید میں بھی کان اور کا نما کا استعال بہت ی جگہ ہوا ہے ، مثلاً کے انتہا بصعد فی السماء (۱۳۵ انعام) تو کیا اس کا مطلب بیہ ہے کہ واقعی گمراہ لوگ بزوروز بردی آسان برچڑھنے لگتے ہیں کے انتہا یساقون الی المعوت (۱۷ انفال) ہے کیا کوئی بیہ مجھے گا کہ وہ واقع میں آنکھوں و کیھتے موت کی طرف ہائے جارہے تھے ،عربی کامشہور شعرہے۔

> ذہب الشباب فلا شباب جمانا وکانہ قد کان کم یک کانا کیاکسی بھی عاقل کے نزدیک ہوئی بات ان ہوئی واقع ہوئتی ہے؟ دوسراشعر ہے ارید لا نسی ذکرھا فکائما تمثل کی لیلی بکل مکان کیاکوئی عربی واں اس سے یہ مجھے گا کہ واقعی لیلی اس کے سامنے ہرجگہ تمثل ہوکر آ جاتی تھی اردوکا مشہور شعر ہے۔ کیاکوئی اردوواں اس کا مطلب یہ مجھ سکتا ہے کہ حالت تنہائی میں مخاطب واقعی شاعر کے پاس آ بی جاتا ہوگا۔ کیاکوئی اردوواں اس کا مطلب یہ مجھ سکتا ہے کہ حالت تنہائی میں مخاطب واقعی شاعر کے پاس آ بی جاتا ہوگا۔

غرض کا نہ اور کا نما کے ذریعے نہایت بلیخ انداز بین وہ سب پھی کہا جاسکتا ہے جوسید سے صاف بڑے ہے۔ بڑے جملہ بین بھی ممکن نہیں ہوتا،
اور حدیث بیں زار نی بیں بھی یہ بتایا گیا کہ جفورعلیہ السلام چونکہ بجسد عضری حیات ہیں اور امت کے حال پر متوجہ بھی ہیں اس لئے جو بھی شرف زیارۃ ہے مشرف ہوگا، وہ اگر چہ صحابیت کا مرتبہ تو حاصل نہیں کرسکتا، مگر بھر بھی بہت ی سعادتوں ہے بہرہ ور ہوگا، مثلاً اس کے لئے آپ کی شفاعت میسر ہوگی جیسا کہ دوسری احادیث بیں بشارت دی گئی ہے، اس کے گناہ معاف ہونے کی توقع غالب ہوگی، ای لئے بعض علمائے امت نے زیارۃ نبویہ کی تقدیم علی النج کورائے قرار دیا کہ گناہوں ہے پاک صاف ہوکر ج کی سعادت حاصل کرے گا، حضور علیہ السلام کی جناب میں حاضر ہوکر تو فیتی اعمال صالح اور حسن خاتمہ وغیرہ کے لئے دعا کرے گا جن کی قبولیت حضور علیہ السلام کی سفارش اور اس بقعہ مبارکہ کی برکت سے حاضر ہوکر تو فیتی اعمال میں مطارف اور اس بقد مبارکہ کی برکت سے بہت زیادہ متوقع ہے، جہاں ہروقت تی تعالی کی رحتوں کی بارش ہوتی ہے اور اس کے مقرب فرشتے جمع رہتے ہیں، علامہ بیکی نے شفاء التقام ص

جب میں تم سے رخصت ہوجاؤں گا تو میری وفات کا زمانہ بھی تمہارے لئے بہتر ہی ہوگا کہ تمہارے اعمال مجھ پر پیش ہوتے رہیں گے،اگراہ بھے
اعمال دیکھوں گا تو خدا کاشکرادا کروں گا اوراگر دوسرے اعمال دیکھوں گا تو تمہارے لئے خداے مغفرت طلب کروں گا' علامہ محقق سمہو دی (م
االھ جے ) نے لکھا: - شیخ ابو محمد عبداللہ بن عبدالما لک مرجانی نے اپنی اخبار المدینہ میں صاحب الدر المنظم نے قتل کیا کہ نبی اگر مہالیہ وقات کے بعد
الطور رحمت للا مت اپنی امت کے درمیان چھوڑے گئے اور حضور علیہ السلام ہے روایت ہے کہ بجڑ میرے ہر نبی فن سے تین دن بعدا تھا لیا گیا ،
پس میں نے اللہ تعالی سے سوال کیا کہ میں تم لوگوں کے درمیان ہی رہوں روز قیامت تک۔ (وفاء الوفاء باخباردار المصطفی ص عرب ہے)

#### ابك مغالطه كاازاله

حافظ ابن تیمیدگوغالبًا یکھی مغالط ہوا ہے کہ انہوں نے کا نما کو بمنز لہ کاف مثلیہ مجھ لیا ہے یا سمجھانے کی کوشش کی ہے حالانکہ دونوں کے معانی و مقاصد میں بڑا فرق ہے، ان کی عبارت بعینہ ہے "و المو احسد من بعد الصحابة لا یکون مثل الصحابة" ( کوئی شخص سحابہ کے معانی و مقاصد میں بوسکتا) حالانکہ بیام سب کوشلیم ہے، لیکن کا نما ہے مثلیت کیونکر ثابت ہوگی بیل نظر ہے۔

### تسامحات ابن تيميدر حمداللد

کیاای عربیت کی بنیاد پر حافظ ابن تیمیہ نے استاذ نحولغت ابوحیان اندلی ہے جھڑا کیا تھااور کیاای زعم پر مسلم الکل امام لغت وعربیت گئی جبیل کی تھی اور کہا تھا کہ سیبویہ نے قرآن مجید کے اندرای • ۸غلطیاں کی ہیں اورای نزاع کے بعد شخ ابوحیان (جوایک عرصہ تک ابن تیمیہ نے مداح رہ چکے بعد فخ الوحیان (جوایک عرصہ تک ابن تیمیہ نے مداح رہ چکے بعد فالف ہو گئے تھے اور پھر اپنی مشہور تفییر ''البحر المحیط ''وغیرہ میں بھی ان پر جگہ جگہ طعن و تشنیع کی ہے ، ابن تیمیہ نے مداح رہ بیں بھی کہ جوابی • ۸غلطی خود حافظ بالم بین عالب ہے کہ ان سب ہی میں عربیت کی غلطی خود حافظ ابن تیمیہ بی کی اور جمیں اگر تفییر کی خدمت کا موقع میسر آیا تو ان کی نشان دہی کریں گے ، ان شاء اللہ ۔

#### كتاب سيبوبيه

ہمارے حضرت شاہ صاحبٌ فر مایا کرتے تھے کہ ابن تیمیہ بیویہ کی غلطیاں گیا بکڑیں گے، کتاب بیبویہ کو پوری طرح سمجھے بھی نہ ہوں گے اور خود فر مایا کہ ستر ہ دفعہ اس کتاب کا مطالعہ بغور کیا ہے تب بچھ حاصل ہوا ہے، ہمارے حضرت شاہ صاحبٌ حافظ ابن تیمیہ کی بعض تحقیقات اور وسعت مطالعہ و تبحر علمی کی تعریف بھی کیا کرتے تھے اور بڑے احترام وعظمت کے ساتھ ان کا نام لیا کرتے تھے لیکن اس کے ساتھ ان کے تفردات پرتو یہ بھی فرمادیا کرتے تھے کہ ان مسائل وا فکار کے ساتھ ان کی تحقیقات اور فیص کے تعربی نہ دونگا۔
ساتھ آئیں گے تو میں ان کوا بے کمرہ میں گھنے بھی نہ دونگا۔

## تفييري تسامحات

اس موقع پرہم نے حافظ ابن تیمیہ کی عربیت اور تفییری مسامحات کی طرف ضمنا اشارہ کیا ہے ممکن ہے وہ ناظرین میں ہے کی کی طبیعت پر بارہواور جب تک کسی امر کا واضح ثبوت سامنے نہ ہو، ایسا ہونالائق نقذ بھی نہیں، اس لئے ہم یہاں سورہ یوسف کی ایک مثال پیش کئے دیتے ہیں، حافظ ابن تیمیہ نے دعویٰ کیا ہے کہ ذلک لیعلم انسی لم اخنہ بالغیب امراً قالعزیز کا کلام ہے، اور لکھا کہ بہت سے مفسرین نے اس کو حضرت یوسف علیہ السلام کا کلام قرار دیا ہے، حالانکہ بیقول نہایت درجہ کا فاسد قول ہے اور اس پرکوئی دلیل نہیں ہے بلکہ دلائل اس کے خلاف ہیں، اور ہم نے پوری تفصیل دوسرے موضع میں کی ہے (فقاوی این تیمیص ۲۳۰ ج۲) حافظ ابن کثیر نے بھی یہاں اپ

متبوع وامام ابن تیمیہ بی کی موافقت کی ہےاور مولانا آزادتو کیسے اپناما ابن تیمیہ کے خلاف جاتے انہوں نے بھی اس کوامراُ ۃ العزیز بی کاقول ہتلایا ہے، حالانکہ رائے واحق قول وہی ہے جوا کثر مفسرین کا ہےاوراس کی تحقیق ہم کسی موقع پرکریں گے۔

# حافظ ابن تيميه رحمه الله يرعلامه مودودي كانفتر

البت مولانا مودودی صاحب نے اس موقع پر لکھا کہ ابن تیمید وابن کثیر نے اس کوامرا اُۃ العزیز کا قول قرار دیا ہے اور مجھے تعجب ہے کہ ابن تیمید جیسے دقیقہ رس آ دمی تک کی نگاہ سے یہ بات کیسے چوک گئی کہ شان کلام بجائے خودا یک بہت بڑا قرینہ ہے جس کے ہوتے کسی اور قرینہ کی ضرورت نہیں رہتی، یبال آو شان کلام صاف کہدوی ہے کہ اس کے قائل حضرت یوسف علیہ السلام بیں نہ کہ عزیز مصر کی بیوی الح (تنہیم القرآن می ۲۰۰۰ ت) مولانا مودودی نے دقیقہ رسی کی شان کا خوب ذکر کیا، جی ہاں! یہی تو وہ روشن طبع ہے جو بلائے جان بن گئی ہے، اور جمہورامت کے فیصلوں کے خلاف داد تحقیق دین کا ایک لمباسل ہے اگر کریا گیا ہے، واللہ المستعان ۔

ساع موتى وساع انبياء يبهم السلام

یہ تو حافظ ابن تیمیہ کو جھی شاہم ہے کہ مندا تھر وابوداؤ دوغیرہ کی احادیث کی ہیں، جن سے ثابت ہوا کہ حاضر قبرشریف ہوکر سلام
پڑھنے کے وقت حضور علیہ السلام خود جواب دیتے ہیں اور قریب کا سلام خود عنے ہیں اور عالم عامت کا اگر چہا ع موقی کے بارے ہیں اختلاف
ہے کہ مرد ہیں سنتے ہیں یانہیں ، لیکن اس بارے ہیں سب کا اتفاق ہے کہ انہیا علیم السلام ضرور سنتے ہیں، جیسا کہ حضرت گنگودی کے فقاو کی
وغیرہ میں ہو اب حافظ ابن تیمیہ کا انکار باتر دوسرف اس بارے میں ہے کہ نبی اگرم علیہ ہم السلام ضرور سنتے ہیں، جیسا کہ حضرت گنگودی کے فقاو کی
وغیرہ میں ہو اب حافظ ابن تیمیہ کا انکار باتر دوسرف اس بارے میں ہے کہ نبی اگرم علیہ ہم السلام خفرت طلب کرتے ہیں یانہیں،
وغیرہ میں رہتے ہوئے شفاعت کر سے ہیں اور ہمارے استعفار پروہ خداے ہمارے لئے طلب معظم تعلیہ و تابعین واما ماحمدوغیرہ سے
ان کا دیوی ہے کہ دو خبیں کرتے لیکن اس کی کوئی دلیل ان کے پائی نہیں ہائی طرح ان کو لیے بھی شاہم ہے کہ سجا ہوتا بعین واما ماحمدوغیرہ سے
بعد دفات کے بھی تو سل نبوی کا فروت ہوا ہم گردہ کہ جی ہی کہ دو ہو سل ذات نبوی ہے نہ تھا بلکہ آپ کے ساتھ تھتی امام احمدوغیرہ سے
بھی دعا کر سے ہیں اور اس میں شرک کا ذرا سابھی شائر نبیس ہوتا گر بعدو فات یہ قیدلگ گئی کہ اب ولی کیا کسی نبی کی ذات کا واسط دینا شرک ہو جی تا ہم جی ساتھ ہی کہ اس وی کیا کسی نبی کی ذات ہے کہ اس دیتھ میں اور اس میں اور السی میں اور کیا ہو میاں اس کے جور کرنا ہے آگر ایسا ہے وروز قیامت سارے انہیا علیم السلام اور ان کی امتیں خدا کی جناب میں سرور انہیا ء کی
مائلنا گو یا خدا کو اس کے قبول پر مجبور کرنا ہے آگر ایسا ہے وروز قیامت سارے انہیا علیم السلام اور ان کی امتیں خدا کی جناب میں سرور انہیا ء کی

جہلا کی قبر پرستی

رہا یہ کہ بہت ہے جابل و ناواقف مسلمان قبروں کو بجدہ کرتے ہیں یا اہل قبور کو پکار کران ہی ہے اپنی حاجات طلب کرتے ہیں اورالیا کرنا میں ہی ہیں نہ کرنی میں ہیں نہ کرنی میں ہیں نہ کرنی ہیں ہیں نہ کرنی ہیں ہیں نہ کرنی و کے زو کے دوخر مقدمہ برحاضر ہوکر سلام کے سواء وہاں کوئی وعا خدا کی جناب میں بھی پیش نہ کرنی چا ہے ، نہ وہاں کھڑ ہے ہوکرا ہے گنا ہوں کی مغفرت حق تعالی سے طلب کی جائے ، نہ وہاں حسن خاتمہ اور تو فیق امتاع کتاب وسنت وغیرہ کے لئے دعا کی جائے ، نہ حضور علیہ السلام کے قسل سے کی حاجت کا سوال کیا جائے اگر ایسا

#### کیا گیا توبید بدعت وشرک کاار تکاب ہوگا بیسب حافظ ابن تیمیہ کے تو ہمات وتفر دات ہیں جن کی کوئی قیمت شریعت مصطفویہ میں نہیں ہے۔ ملاعت وسنت کا فرق

ہم یہاں بلاخوف تروید کہہ سکتے ہیں کہ بدعت وسنت اور توحید وشرک کا فرق ائمہ جمہتدین کے ندا ہب اربعہ میں پوری طرح واضح کردیا گیا ہے اور خاص طورے ند ہب حفی میں توضیح معنی میں وقیقدری کے کمالات رونما ہوئے ہیں۔

ہمیں یادے کددرس بخاری شریف میں حضرت شاہ صاحب نے ایک دفعہ حافظ الدنیا شیخ ابن تجرعسقلانی شافعی اور شیخ عبد الحق محدث وہلوگ کے بارے میں فرمایا تھا کہ فلال مسائل میں وہ بدعت وسنت کا فرق سیح طور ہے ہیں کر سکے ہیں اور حضرت اقدس مجد والف ٹائی کا قول تو ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ مسنون نہیت صرف فعل قلب ہاور نماز وغیرہ کے لئے نیت لسائی کو "بدعت حسنہ بتا نا غلط ہاور ان کی تحقیق ہے کہ بدعت کو اولین کوئی بھی حسنہ نہیں ہوسکتی اور اس قسم کی تعبیرات سے پر ہیز کرنا چاہئے ، ہمارے اکا برعلائے دیو بند نے ہمیشہ احیاء سنت نبویہ اور رد بدعت کو اولین مقاصد میں رکھا ہے کیے نام ہوں نے جھراوگ حافظ ابن تیمیہ کی چیز وں کو بردھاچڑھا کر ہمارے سامنے لارہے ہیں اور بیتا ٹر دینا چاہتے ہیں کہ بدعت و سنت اور شرک وقو حید کی حقیقت صرف انہوں نے جھی اور سمجھائی ہے اور ان سے قبل و بعد کے علمائے امت جہل و ضلالت میں جتلا تھے ، حاشاو کلا۔

#### تفردات ابن تيميدر حمدالله

چونکہ حافظ ابن تیمیہؓ کے تفر دات اور ذات وصفات خداوندی و دیگر مسائل اصول وعقائد میں ان کے شطحیات اور حدیثی وتفسیری تسامحات سے خاص طور پرار دوزبان میں روشنا سنہیں کرایا گیا اس لئے بہت سےلوگ غلط فنہی کا شکار ہو سکتے ہیں۔

حافظ ابن تیمیگی ایک خاص عادت بیجی ہے کہ جب وہ کی مسئلہ کواپنا مسلک بنالیتے ہیں تو پھراس کے خلاف احادیث و آثار کوگرانے کی پوری سعی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی حدیث سحاح وسنن میں نہیں ہے حالا تکہ ایسادعوی خلاف واقع بھی ڈکلٹا ہے، جیسے کہ درود شریف میں کسمیا بساد کت علی ابر اہیم و علی آل ابر اہیم کے سلسلہ میں دعوی کردیا کہ ابر اہیم و آل ابر اہیم کوایک جگہ کرکے پڑھنا خلاف سنت ہے اور دعوی کردیا کہ حواج میں ایک کوئی حدیث نہیں ہے، حالانکہ ہم نے او پر ثابت کردیا کہ خود بخاری میں ہی ووجگہ جمع والی حدیث موجود ہیں، پھر کہیں ایسا بھی کرتے ہیں کہ اپنی موافقت میں مشہور صحاح وسنن سے باہر کی ضعیف احادیث سے عقائد تک کا اثبات کر لتے ہیں، حالانکہ خود ہی بہر کہیں ایسا بھی کرتے ہیں کہ ایک موافقت میں مشہور صحاح وسنن سے باہر کی ضعیف احادیث سے عقائد تک کا اثبات کر لتے ہیں، حالانکہ خود ہی بہر کہیں ایسا بھی کرتے ہیں کہا ہے کہ ضعیف احادیث سے احداد ہونے کہ ایک مثال ملاحظہ ہو:

# ضعیف وباطل حدیث ہے عقیدہ عرش نشینی کا اثبات

حافظ ابن تیمینے عقیدہ تمام علمائے امت متقد مین ومتاخرین کے خلاف پیتھا کہ حق تعالی کی ذات اقد س عرش کے اوپر متمکن ہے اور جب ابوداؤد و منداحمد وغیرہ کی اس حدیث پر سار ہے محد ثین نے نقد کیا اور اس کوضعیف قرار دیا تو حافظ ابن تیمیہ نے کہا کہ اس کی روایت محدث ابن خزیمہ نے بھی کی ہے، جنہوں نے صرف مجمع احادیث روایت کرنے کا التزام کیا ہے، لہذا بیحدیث بھی علی رقم المحدثین ضرور درجہ صحت کی حامل ہے اور جب ان سے کہا گیا کہ اس حدیث کوتو شیخ شیوخ حفاظ حدیث امام بخاری نے بھی ساقط کیا ہے اور صاف کہ دیا کہ ابن عمیرہ کا ساح حدیث احف ہے معلوم نہیں ہو سکا ہے، تو اس کے جواب میں حافظ ابن تیمیہ نے کہا کہ امام بخاری نے صرف اپنی لاعلمی ظاہر کی

لے ہمارا یہ بھی خیال ہے، واللہ تعالیٰ اعلم کہ بیز ہر بحث حدیث حافظ ابن خزیمہ کی سیحی نہیں ہے، جس میں انہوں نے صحاح کا النزام کیا ہے بلکہ ان کی کتاب النوحید میں ہے، جس میں الگ سے صفات وغیرہ سے متعلق روایات بقع کی ہیں، چونکہ ابھی تک'' سیجے ابن خزیمہ' شائع نہیں ہو تکی ہے اس لئے کوئی یقینی بات ہم بھی نہیں کہہ سکتے ، یہ کتاب زیرطبع ہے، غدا کرے جلد شائع ہو قطعی فیصلہ جب ہی ہو سکے گا۔ (مؤلف)

۔ غرض ایسی ساقط الاعتبار اور باطل وموضوع حدیث سے حافظ ابن تیمیہ نے خدا کاعرش پر ہونا ثابت کیا ہے اور پھران کی تائید میں حافظ ابن قیم نے بھی اس حدیث کی تھیج کے لئے سعی نا کام کی ہے،اوران دونوں کی وجہ سے شیخ محمد بن عبدالوہا بنجدی نے بھی اس حدیث کو اپنی کتاب التوحید میں جگہ دی ہے، جولا کھوں کی تعدا دمیں مفت شائع کی جارہی ہے۔

۔ حافظ ابن تیمیہ ؓنے ابن خزیمہ ہے اس لئے بھی تائیہ حاصل کی ہے کہ ان کے عقائد بھی ان سے ملتے تھے، چنانچہ علامہ ذہبی نے تذکر ۃ الحفاظ ص ۲۸۷ئ تا پران کے حالات میں لکھا کہ وہ کہا کرتے تھے:۔'' جو شخص اس کا اقرار نہ کرے کہ اللہ تعالی ساتوں آسانوں کے او پراپنے عرش پر جیٹا ہے وہ کافر ہے ،اس کا دم حلال اور مال (اموال کفار کی طرح ) مال غنیمت ہے''۔

عالبًا أیے ہی زہر کیے خیالات سے متاثر ہو کرو ہا ہوں نے اہل حربین کاقتل عام کیا تھا، جس کاؤکر حضرت شیخ الاسلام مولانا مدنی نے رسال الشہا ب الثاقب میں کیا ہے اور اب بھی تیمی وو ہابی وسلفی مسلک والے دنیا کے سارے مسلمانوں کو جوان کی طرح ایسے کچے عقید نے ہیں رکھتے ، گمراہ جھتے ہیں اور ہماری تمنا ہے کہ اس تسم کی غلط فہمیوں کا خاتمہ جلد سے جلد ہونا چاہئے اور شک نظری وتعصب کی ساری ہا تمیں ہٹا کر دنیائے اسلام کے سارے مسلمانوں کو ''مها انسا علیہ و اصحابی'' کے نقط اتحاد پر شفق و مجتمع ہوکر کجسد واحد ہوجا تا چاہئے اور جو فلطیاں ہمارے بروں سے ہوچکی ہیں ان کو نہیں و ہرانا چاہئے اور ای لئے ہم پسند نہیں کرتے کہ حافظ ابن تیمیہ کے اصولی و فروگی تفر دات کو زیادہ اہمیت دے کراورا کیک مستقل دعوت بنا کرتفر ہی امت کی جائے۔

# طلب شفاعت غيرمشروع ہے

ص 2 سے پھرتوسل کی بحث کی ہاور ہتلایا ہے کہ "امام الگ کے ولم تصوف وجھک عنہ وھو و سیلتک ووسیلۃ ابیک آدھ ہے مرادیہ ہے کہ حضورعلیہ السلام روز قیامت میں سب لوگوں کے لئے وسید شفاعت بنیں گے، نہ یہ کہ اب قیامت ہے بل ہی آپ سے شفاعت طلب کی جائے پھریہ بھی معلوم ہے کہ قیامت ہے پہلے حضورعلیہ السلام سے طلب شفاعت کا حکم نہ آپ نے ہی فرمایا ہے اور نہ بیامت محمد یہ ہے کے سنت ہاور نہ اس کو حجابہ و تا بعین میں ہے کی نے کیا ہے اور نہ اس کو ایک نے نہ کی اور خواب و تا بعین میں ہے کی نے نہ کی اور خواب کو ایک نے نہ کی اور نے تو پھراس کو امام مالک کے طرف کوئی ایسا ہی شخص منسوب کرسکتا ہے جو ادل شرعیہ ہے جاتل ہواور اس کا حکم وہی کرسکتا ہے جو مبتدئ ہو"۔

## طلب شفاعت مشروع ہے

علام بکی نے ص ۱۳ شفاء القام میں صدیث "من زار قبری فقد و جبت له شفاعتی" کوبطرق کثیره روایت کرنے کے بعد

کھا: -'' نہ کورہ روایات و تفصیل ہے واضح ہوا کہ جس نے تمام احادیث واردہ فی الزیارۃ اللہ یہ کوموضوع یا باطل قرار دیا اس نے افتر اہ کیا ہے، اس کوالی بات لکھنے ہے شرمانا چاہے تھا جواس ہے پہلے کی بھی عالم یا جائل نے یا کسی اہل صدیث وغیر اہل حدیث نہ نہیں کسی ہے''، کسی اہل صدیث نہ نہیں کسی ہے تہن مراد بن حتی ہیں (۱) مراد سے ہے کہ وہی شفاعت جود دسر ہے سلمانوں کو بھی حاصل ہوگی ان کوزیارت حاصل ہوگی ان کوزیارت کی وجدسے خاص طور سے عام سلمانوں کو حاصل نہ ہوگی (۲) مراد سے ہے کہ وہی شفاعت جود دسر ہے سلمانوں کو بھی حاصل ہوگی ان کوزیارت کی وجدسے خاص طور سے عطا ہوگی تا کہ ان کہ ان کے شرف وشان کا امتیاز ہو (۳) بیمراد ہے کہ برکت زیارت ان زائرین کوان سب لوگوں ہیں داخل کردیا جائے جن کوشفاعت حاصل ہوگی یعنی بیاس امر کی بشارت ہے کہ ان زائرین کا خاتمہ ایمان پر ہوگا ، حاصل میہ کہ زیارت کے سب یہ ان ہرزائر کی اسلام پر وفات ہوگی علی الاطلاق ، یہ بہت برئی فعمت ہے یا س کو بلی ظ شفاعت عام للمومین کے خاص و ممتاز شفاعت ملے گی ، پھر حضور علیہ السلام نے جوشفاعتی کا لفظ فر مایا ہے اس میں بھی حضور علیہ السلام نے اپنی طرف نبیت فرما کرزائر قبر شریف کو مزید شفاعت عام للمومین کے خاص و موتی ہوگی جس کے کہ وہ کہ یون کو ماس کہ انہوا ہوگی جس کے کہ وہ کہ یون کو مناعت فرما ہوگی جس کے بولکہ یون کو ماس کہ انہوا ہوگی جس کے سب وہ زائر کے لئے خود شفاعت فرما جیں ایس ہوگی جس کے سب وہ زائر کے لئے خود شفاعت فرما جے ہیں ، اور ظاہر ہے کہ شافع کی عظمت کے ساتھ شفاعت بھی عظم وافعال واعلی ہوگی ۔

اگر مسلمان کو اسکان واقع مواضر نہیں ایس ہوں تھیں تھیں کو مواض نبیت عظم وافعال واعلی ہوگی ۔

تحقيق ملاعلى قارى رحمهالله

آپ نے شرح الشفاء ص ۱۵ ج ۲ میں لکھا کہ زیارۃ قبر نبوی اوراس کی وجہ سے حصول شفاعت کے ثبوت میں متعدد روایات مروی جیں، مثلاً حدیث البی داؤ و طیبالسسی میں زار قبسری کے شت کہ شفیعا او شھیداً وغیرہ ، پھر ص ۱۵ اج ۲ میں لکھا کرزیارۃ حقیقیہ ذات اقدی ہوگائے۔ اور مقام انبیاء کیم السلام اپنی اقدی ہوگئے۔ اور مقام انبیاء کیم السلام اپنی اقدی ہوگئے۔ اور مقام انبیاء کیم السلام اپنی قبور میں زندہ ہیں ، اس لئے تحقیق بات یہ ہے کہ ذرتا قبرہ علیہ السلام کہنا بہ نسبت ذرتا النبی علیہ السلام کے ذیادہ بہتر ہے ، اور معمی وخمی وغیرہ سے جوزیارت قبور کی کرا ہت نقل ہوگی ہے وشاذ قول ہے اور مخالف اجماع ہونے کے سبب اس کا پچھاعتبار نبیس ہے۔

# تفريط حافظ ابن تيميه أورملاعلى قارى كاشديدنقتر

اس موقع پرآپ نے بید بھی تھھا: -'' حنابلہ میں ہے ابن تیمیٹ سے بڑی تفریط ہوئی کہ انہوں نے زیارہ نبویہ کے سفر کو حرام قرار دیا،

الم افضل العلماء تھر یوسف کو کن عمری ایم اے نے جوائی کتاب' امام ابن تیمیٹ سے ۱۳ میں حضرت علامہ طاعلی قاریؓ پراظہار تھی کیا ہے کہ انہوں نے کس طرح حافظ ابن تیمیٹ کے بارے میں اپنے استاذ علامہ ابن قبری کے خلاف رائے دی ؟ اور اس کے بہتوا تاہم، کیونکہ اپنی تعریف کے کہیں انہوں نے ک ہے؟ اور اس سے بروا نقذ بھی کوئی ہوسکتا ہے کہ سفر زیارت نبویہ کو حرام قرار دینے والے کو سرحہ کفرتک پہنچا دیا اور اس کو نبیات پائٹ دیل ہے مدل بھی کیا اور آگے جوتا ویل کفرے بچانے والی ذکری ہو وہ بھی کم ور میا کو کہا مسل زیار مسفر زیارت میں ہے کیفیت و بیت زیارت سمتے نہیں جا اور اس کو نبیات پائٹ الی کو وسب بی مانے جی کہ عبورہ میں نہیں ہے، اور اس کے بیٹ وہ کی کہ ور میان کہ مورد ہیں کہ مورد ہیں کہ مورد ہیں کہ کہ مورد ہیں کہ مورد ہیں کہ کہ وہ کہ کہ کہ وہ کہ کہ اور اس کو نبیل ہے اور اس کو نبیل ہے اور اس کو نبیل ہیں کو گو تر ہوں کے دیارت سمتے نبیل بلکہ موجہ ہو کہ بی حافظ ابن تیمیٹ اوران کر تبعین کی طرح مانے ہیں ،کوئی فرق نہیں ہے ،اور ان کر تبعین کی طرح مانے ہیں ،کوئی فرق نہیں ہے ،اور ان کرام موجہ کی کو درمیان میں اگر کی طرح ہوتی کی سے اور اس میں ہے کہ اور ان کر تبعین کی طرح مانے ہیں ،کوئی فرق نہیں ہے ،اور ان کرام کو کہ کی اجازت نبیل دیتے ، جیلے بعض غراب فتر ہا کہ موجود کی میں ہوری کو کہ کی موجود کر اس میں تھر کر کرام کو کہ کی موجود کرائی نبیل کر کرام کو کہ کی موجود کرام کرام کرام کرام کو کرام کرام کرائی کو کہ کی موجود کرنے کرام کرام کرام کرام کرام کرائی کو کرام کرائی کرائی کو کرام کرائی کو کہ کو کہ کرائی کو کرائی کو کرائی کو کرائی کو کرائی کو کرائی کو کرنے کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کو کرائی کرنے کرائی کرا

یہ بحث تو آگآئے گی کہ توسل ذات اور توسل دعاوشفاعت میں حکما فرق کیوں ہے؟ اور ہے بھی یا نہیں لیکن سے مطلا تضاداور دعوؤں
کا تاقص ناظرین کے حافظہ میں رہنا چاہے اور بیحافظاہن تیمیٹی خاص عادت تھی کہ وہ مقابل کی گرفت ہے باز رہنے کے طریقوں کے
بڑے ماہر تقے اور بہی وجھی کہ جب بھی علائے وقت ہے ان کے مناظر ہے ہوتے تھے تو وہ گرفت سے نیجنے کے لئے موضع بدل کر فورا الاس مباحث شروع کرنے کے عادی تھے، چنانچے علامہ حفی الدین ہندی ہمناظرے کی کیفیت ہم یہاں افضل العلماء کوئی صاحب کی دوسرے مباحث شروع کرنے ہیں: ۔ شخ صفی الدین ہندی نے امام موصوف (ابن تیمیہ) ہے مناظرہ کیا تھا، امام موصوف کے دماغ میں کتاب ہے بلفظ نقل کرتے ہیں: ۔ شخ صفی الدین ہندی نے امام موصوف (ابن تیمیہ) ہمناظرہ کیا تھا، امام موصوف کے دماغ میں خیالات کی اتی فراوانی تھی کہ بیک وقت وہ مختلف مباحث پر ہولئے چلے جاتے تھے، اورا کیک سلسلے ہے دوسرے سلسلے کی طرف بھند کے خیالات کی اتی فراوانی تھی کہ بیک وقت وہ مختلف مباد کی نے تھی اور بات میں بات بیدا ہوتی چلی جاتی تھی، ای کے اور بات میں بات بیدا ہوتی چلی جاتی تھی۔ اور ایک سلسلے ہے مگر علامہ ہندی کاریمارک بہت ہی ذوصف بھی ہم جگہ ہی نہ مطالعہ کیا جاسکتا ہے، جیسا کہ بقول حضرت علامہ شمیرگ اور امام اہل موسوف کی نہیں سنتے '' ہمار کو ایا میا الدی ہے کہ وہ مرف اپنی وجیتے ہیں اور دوسروں کی نہیں سنتے '' سے میارے مالا کیا جارے کہ کے اور ثابت کرنے کی اور دوسروں کی نہیں سنتے '' سیری بات ہوں دول بات کے اور ثابت کرنے کی اور دوسروں کی نہیں سنتے '' سیری بات ہوں دولان بات کا بھی دیا افاظ میں اعتراف کی بیتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔

البتديه بات كهی جاسكتى ہے كەحافظابن تيمية نے توسل به دعاوشفاعت نبوی بعدممات كوجوتتليم كيا تقاتو وه عندالقبر شريف نہيں تھا،

(بقیہ حاشیہ سفی سابقہ) کیونکہ وہ ساجد سے متصل ہے اور ساری امت نے اس کو مساجد ہی کے احکام سے تمارکیا ہے ، صرف ابن تیمیہ نے یہ دعویٰ کیا کہ اس کے تحت سفرزیار قانبویہ بھی آجا تا ہے اور اس کو صحصیت و حرام قرار دیا ، و ہو ظاہر الباطلان علامہ ملاعلی قاری نے اپنی مشہور و معروف تالیف 'الموضوعات الکبیر' میں حافظ ابن تیمیہ و ابن قیم کے بیسیوں اقوال و دعاوی احادیث ضعیفہ کے بارے میں موضوع و باطل ہونے کے نقل کرکے ان کی ملطی ثابت کی ہے اور سے بیسی کہ کہ کی صحف السند حدیث یاضی کہ مون کے موضوع و باطل بتلا تا محد ثانہ شان کے خلاف ہے ، یہ کتاب مطبع مجتبائی کی طرف سے شائع شدہ ہے۔ (مؤلف) معیف السند حدیث یاضی روایت کو موضوع و باطل بتلا تا محد ثانہ شان کے خلاف ہے ، یہ کتاب مطبع مجتبائی کی طرف سے شائع شدہ ہے۔ (مؤلف) لے کیا ایسی فراوانی قابل ستائش ہے کہ موضوع ہے تکل کر دوسر سے مختلف مباحث چھیٹر دیئے جا کیں اور بحث کو بے ضرورت طول دیا جائے ۔

اللہ کیا ایسی فراوانی قابل ستائش ہے کہ موضوع ہے تکل کر دوسر سے مختلف مباحث چھیٹر دیئے جا کیں اور بحث کو بے ضرورت طول دیا جائے ۔

اللہ یہ بھٹک جانا بھی کیا کسی مدح میں پیش کرنے کے قابل چیز ہے؟ (مؤلف)

ای لئے یہاں قبرشریف کے قرب کی قیدلگادی ہے، کیکن اس پر سیاعتراض ہوگا کہ دہاں مطلقاً کیوں قبول کرلیا تھااور پھروجہ فرق کیا ہے جبکہ دوسروں نے بیفرق نہیں کیا ہے اور سارے ہی علائے سلف وخلف ادعیہ زیارۃ نبو سیمیں توسل دعاء وشفاعت کرتے آئے ہیں ، حتی کے جن پر حافظ ابن تیمیے گوبہت زیادہ اعتاد ہے ان سے بھی اس طرح منقول ہے، جیسے علامہ ابن عقیل ؓ وغیرہ۔

#### ثبوت استغاثه

شیخ ابن عقیل کی دعاء زیارت میں قبر شریف پرحاضر ہوکر استعقار کرنا بھی ہاور آیت و لو انھم اذ ظلموا انفسھم کی تلاوت بھی ہے، جس ہے معلوم ہوا کہ وہ بھی حضور علیہ السلام ہے معفرت ذنوب کی شفاعت طلب کرنے کے قائل تھے، ای طرح دوسرے اکابر امت ہے بھی زیار ہ نبویہ کے وقت طلب شفاعت کا جُروت اور اس کے بھی زیار ہ نبویہ کے وقت طلب شفاعت کا جُروت اور اس کے بھی زیار ہ نبویہ کے وقت طلب شفاعت کا جُروت اور اس کے بھی زیار ہ نبویہ کے وقت طلب شفاعت کا جُروت مستقیق میں مثلاً شیخ ابوعبد الله بن نعمان مالکی فاری (م ۱۸۳ھ) نے ''مصباح الظلام فی المستعبثین بخیرالا نام' 'لکھی' جودار الکتب المصریم میں مخفوظ ہے۔ اور علامہ بنہائی (م ۱۳۵ ھی) نے شوام الحق فی الاستغلاق البید المحلق لکھی۔ استعاری شریف نے مقصد عاشر کی فصل مانی میں لکھا کہ وسل و بس میں متقد مین کے اس فدر ہے ہیں اور علامہ محدث قسطلانی شارح بخاری شریف نے مقصد عاشر کی فصل مانی میں کہی طرح مہلک، استخابہ برزخی کا جُروت علی کے اس فدر ہے کہ اس کا شار واستقصا نہیں ہوسکتا اور خودا ہے واقعات بھی لکھے ہیں کہی طرح مہلک، باری اور شریجوں کے وقعیت بھی لکھے ہیں کہی طرح مہلک، باری اور شریجوں کے وقعیت بھی استخابہ بوسکتا اور خودا ہے واقعات بھی لکھے ہیں کہی طرح مہلک، باری اور شریجوں کے وقعیت بھی استخابہ بوسکتا اور خودا ہے واقعات بھی لکھے ہیں کہی طرح مہلک، باری اور شریجوں کے وقعیت بھی استخابہ بوسکتا اور شریجوں کے وقعیت بھی استخابہ بوسکتا اور شریجوں کے وقعیت بھی استخابہ بوسکتا ہوگی ہوئی۔

بخاری شریف میں حدیث شفاعة میں استغاثوا بادم ،ثم بمویٰ ثم بمحمد موجود ہے بینی سبالوگ قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جا کراستغاثہ کریں گے، پھر حضرت موئی علیہ السلام ہے، پھررسول اکرم علی ہے۔ استغاثہ کریں گے ،اس ہے بھی معلوم ہوا کہ مقربین بارگاہ خداوندی ہے استغاثہ جائز ہے در نہ جو چیزیہاں جائز نہیں وہاں بھی ناجائز ہوتی ۔

#### روشبهات

طبرانی کی حدیث الدستفاث بی جوحافظ این تیمید وغیره کی طرف سے پیش کی گئی ہے، اس کی سند میں ابن لہید ہے جوضعیف ہے، لہذا اس حدیث ضعیف کو بخاری کی حدیث الله " باوجود ضعف طرق کے اس کا حدیث ضعیف کو بخاری کی حدیث الله " باوجود ضعف طرق کے اس کا مطلب یہ ہے کہ جبتم کی دوسر سے استعانت کر دوتو اس دقت بھی نظر خدا ہی کی اعانت پر رکھوں یعنی دوسر سے اسباب عادید کا استعال کرتے ہوئے بھی ایک مومن دسلم کو چاہئے کہ دہ صبب الاسباب کو ہرگز نہ بھولے، جس طرح حضرت عرائی نے حضرت عباس ہے توسل بوقت استعقاء کیا تو اس دقت بھی ایک مومن دسلم کو چاہئے کہ دہ صبب الاسباب کو ہرگز نہ بھولے، جس طرح حضرت عرائی نے حضرت عباس ہے توسل بوقت استعقاء کیا تو اس دقت بھی ایک مومن میں بھی بقرید سیاق وسباق عبادت و مدایت کے بھی الصم فاسقنا کہا، کہ بھی اسلامی ادب کا صفحت ہے ' دل بیار دوست بکار' ایسے ہی وایا گ نستعین میں بھی بقرید سیاق وسباق عبادت و مدایت کے اسباب عادید دنیوید کی فی مراز نہیں ہو سکتی۔ بارے میں استعانت مراد ہے جو مناجات کے موقع پر حسب حال بھی ہے، لہذا اس کے اسباب عادید دنیوید کی فی مراز نہیں ہو سکتی۔

#### ساع اصحاب القبور

طلب شفاعت واستغاثہ کے خلاف یہ بھی کہا گیا ہے کہ اموات نہیں سنتے ، لہذاان سے کلام واستفادہ لا حاصل ہے اوراس کے لئے بطور دلیل آیت "و ما انت بمسمع من فی القبور" بھی پیش کی جاتی ہے، حالانکہ وہ مختقین علمائے امت کے نزدیک مشرکین کے بارے میں ہے، دلیل آیت "و ما انت بمسمع من فی القبور" بھی پیش کی جاتی ہے، حالانکہ وہ مختقین علمائے امت محز دیک مشرکین کے بارے میں ہے کہ انبیاء کیہم السلام کے سائ شکاء واصفیائے امت محدید کے بارے میں اور کچھا ختلاف اگر ہے تو وہ غیرا نبیاء کیہم السلام کے بارے میں ہے کہ انبیاء کیہم السلام کے سائ پرساری امت کا اتفاق ہے، جیسا کہ ہمارے اکا برمیں سے حضرت گنگوہی وغیرہ نے تقال کیا ہے اور حضرت مولا ناعید افتی صاحب کھنوی نے تذکرۃ

الراشد میں سائے اصحاب القبور کے مبحث میں نہایت مدلل وکمل کلام کیا ہے جو بخالفین سائے موتی کے روشہات میں بےنظیر کتاب ہے۔ قریبی دور کے علامہ محقق شنخ محمد صنین عدوی مالکی نے بھی اپنی متعدد تالیفات میں تیمی حضرات کے دلائل وشبہات کاردوافر کیا ہے، اور شنخ سلامہ قضائی شافعی کی مشہور کتاب' براہین الکتاب والسنة الناطقة'' بھی نہایت اہم اوراہل علم ونظر کے لئے قابل دیدمجموعہ دلائل وحقائق ہے۔ مطلب دیما عوشنفاع بعدو فاست نبوی

حافظ ابن تیمیہ نے فرمایا کہ طلب دعا و شفاعت کی مشروعیت دنیا میں قبر نبوی کے پاس ثابت نہیں ہے اور اس کا قائل کوئی جاہل ہی ہوسکتا ہے، جوا دلہ شرعیہ سے نا واقف ہواور اس کا حکم کرنے والا کوئی مبتدع ہی ہوسکتا ہے اگنے (ص2 سرسالہ التوسل)اس کے تفصیلی جواب کا تو یہ موقع نہیں ہے لیکن مخضراً کچھ دلائل ذکر کئے جاتے ہیں ، واللہ المعین ۔

(۱) قرآن مجیدین آیت "ولوانهم اذ ظلموا انفسهم وارد باس کواکابرعالی امت نے روض نبویه پرتااوت کر کے استغفار کی باور حضورعایدالسلام سے مغفرت ذنوب کے لئے دعا اور شفاعت طلب کی ہے اور ان سب حضرات نے اس کا مصداق حیات نبوی ہی کی طرح بعد وفات بھی سمجھا اور اس پر عمل کیا ہے چٹانچہ علامه ابن عقیل صبلی نے جودعاء قبر نبوی کی زیارت کے موقع پرعوض کرنے کی ملقین کرتے بیراس میں یا الفاظ بیں: - "الملهم انک قلت فی کتابک لنبیک علیہ ولو انهم اذ ظلموا انفسهم الآیة و انی قلد اتیت نبیک تائیا مستخفرا فاسئلک ان توجب لی المغفرة کما او جبتها من اتاه فی حیاة اللهم انی اتوجه الیک بنبیک مستخفرا فاسئلک ان توجب لی المغفرة کما او جبتها من اتاه فی حیاة اللهم انی اتوجه الیک بنبیک اللهم اجعل محمدا اول الشافعین و انجح السائلین و اکرم الاولین و الآخرین الخ (السیف اصقیل ص ۱۵۹) امید ہے کے تبعین حافظ ابن تیمیان کے متبوع ومقتداعلامه ابن عیش کردہ تشری وقیر پرضروراع تا وکر یں گے۔ امید ہو کے اسائلی متبوع ومقتداعلامه ابن عیش کردہ تشری وقیر پرضروراع تا وکر یں گے۔

(۲) حدیث نبوی میں ہے: - "حیاتی خیر لکم تحدثون ویحدث لکم، فاذا مت کانت و فاتی خیر الکم تعوض علی اعمالکم فان داء یت خیر احمدت الله وان دأیت غیر ذلک الله استغفرت الله لکم" (شفاءالقام ۴۵ ) معلوم علی اعمالکم فان داء یت خیر احمدت الله وان دأیت غیر ذلک الله استغفرت الله لکم" (شفاءالقام ۴۵ ) معلوم بواکہ ہمارے برے اعمال پیش ہونے پر بھی آپ ہمارے استغفار کے بغیر بھی خداے ہمارے لئے طلب مغفرت فرماتے ہیں، تواگر ہم مواجه شریف میں صاضر ہوکراستغفار کریں گے اور آپ سے مغفرت ذنوب کے لئے بارگاہ خداوندی میں شفاعت کی درخواست بھی کریں گے توکیاس وقت آپ ہمارے لئے استغفار وشفاعت ندکریں گے، اور بیشفاعت ظاہر ہے کداس و نیا میں، قبرشریف کے پاس اور حضور علیہ السلام کی حیات برز فی بی کے دور میں مخقق ہوگی ، جومندرجہ بالا آیت قرآنی کا مقصیل ہے۔

( m ) حضرت ابن عمر کا تعامل در بارہ زیارۃ نبوبیہ موطاءامام محمدٌ میں اس طرح نقل ہوا کہ جب وہ کسی سفر کا قصد کرتے یا سفر سے واپس

ا حافظ ائن تبیہ نے ای رسالہ التوسل میں ۲۰ میں لکھا ہے کہ بعد وفات نبوی آ ہے حالم استغفار کرنے والے اوراس کوشل حیات قرار دینے والے اجماع سحا ہو وتا بعین کی خالفت کرتے ہیں بلکہ سارے مسلمانوں کی بھی مخالفت کرتے ہیں کیونکہ ان میں ہے کسی نے بھی حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد آ ہے سے شفاعت کا سوال نہیں گیا، اور نہ اس کوائر مسلمین میں ہے کسی نے ذکر کیا ہے، البتہ اس کوصرف متاخرین فقہاء نے ذکر کیا ہے۔ کیا ہوں وفع القبہ میں ہے کسی نے ذکر کیا ہے، البتہ اس کوصرف متاخرین فقہاء نے ذکر کیا ہے۔ کیا ہوں وفع القبہ میں ہے کسی نے ذکر کیا ہے، البتہ اس کوصرف متاخرین فقہاء نے ذکر کیا ہے۔ کیا ہوں وفع القبہ میں ہے تھے، جبہ خود حافظ ابن تبیہ بی ان کو حقظ میں میں شار کر چکے ہیں، ایسے موقع پر ان کے حافظ کی داود دی جائے یا تضاد بیانی پر افسوس کی متاخرین فقہاء میں ہے جے، جبہ خود حافظ ابن تبیہ نے ماک کر اپنے زور قلم کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ بھی تکھا کہ بعد دفات انہیا علیم کی قبور پر ان کوخطاب کرنا اعظم انواع شرک میں ہے۔ ان فق کیوار پر ان کوخطاب کرنا اعظم کرنے تھی اور ایسا تھا تو ان کےخلاف بھی تو کچھ تیز لسانی کرتے ہیں؟ اور ایسا تھا تو ان کےخلاف بھی تو کچھ تیز لسانی کرتے ہیں؟ اور ایسا تھا تو ان کےخلاف بھی تو کچھ تیز لسانی کرنے تھی اور ان پر ہر جگدا ظہار اعتاد ہی کا طریقہ کیول اپنایا گیا؟! (مؤلف)

ہوتے تو قبر نبوی پر حاضر ہوتے ،آپ پر درود پڑھتے اور دعا کرتے پھر لوٹ جاتے تھے،محدث عبدالرزاق نے بھی بیر وایت نقل کی ہے اور موطاءا مام مالک میں بھی ای طرح ہے (منتبی المقال فی شرح حدیث شدالرحال ص ۴۹)

اس ہے معلوم ہوا کہ حضرت ابن عمر گامعمول درود وسلام پیش کر کے دعا کرنے کا بھی تھااوراس کے بعد آپ لوٹ جاتے تھےاور ظاہر یہ ہے کہ دعا فلاح دارین کے لئے ہوتی ہوگی جس میں طلب مغفرت ،تو فیق اعمال صالحہاور حسن خاتمہ وغیرہ سب شامل ہیں۔

عافظائن تيمية نے چونكد سيظريد قائم كرلياتھا كرقبرنبوى كے پاس ندعا مونى جا ہے اس لئے انہوں نے اپنے فراوى ص ١٣٣ ج ايس حضرت ابن عمر کے بارے میں صرف اتنی بات فقل کردی کدوہ مسجد میں وافل ہوکرسلام عرض کرتے اسلام علیک یارسول اللہ علی الله علیک یاابا بکر! اسلام علیک یا ابت،اتنا کہدکرلوث جاتے تھے، یعنی دعا کرنے کی بات حذف کردی،اس کی روایت سامنے سے ہٹادی،اوراس کے بعدا گلے صفحہ پر بھی بیدوموئ کردیا کہ حضورعليالسلام كوجره حضرت عائش ميں فن كرنااورحسب معمول كى ميدان ياصحراميں فن نه كرنا بھى اس لئے تھا كەكبىر لوگ آپ كى قبر پرنماز پڑھنے لگیں اوراس کومتجد نہ بنالیں اورای لئے جب تک جمرہ نبویہ مجد نبوی سے جدار ہا، یعنی زمانہ دلید بن عبدالمالک <sup>ل</sup>ے تک تو صحابہ و تابعین میں سے کوئی حضورعلیالسلام کے پاس تک نہ جاتا تھانہ نماز کے لئے نہ سے قبر کے لئے اور نہ دہاں دعا کرنے کے لئے بلکہ بیسب کام سجد نبوی میں ہوتے تھے۔ بيتوجيه حافظ ابن تيمية نے غلط كى ہے كے حضور عليه السلام كوجمرة مبارك ميں اس لئے دفن كيا گيا كه دوسرى كھلى جگه اور ميدان ميں لوگ آپ کی قبر مبارک کومجود بنا لیتے ، کیونکہ بیرسب کومعلوم ہاورسیرت کی کتابوں میں مذکور ہے کہ اس بارے میں صحابہ کی گفتگو ہوئی ، بعض نے رائے دی کہ مجد نبوی میں آپ کو فن کیا جائے ، بعض نے کہا کہ آپ کے اصحاب کے پاس دفن کیا جائے ،اس پر حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ میں نے رسول اکرم علیقی ہے سنا ہے کہ ہر نبی کواس جگہ دفن کیا گیا ہے جہاں اس کی وفات ہوئی ہے، چنانچہ آپ کابستر استراحت اٹھا کر ای جگہ قبر کھودی گئی (سیرت نبویدلا بن مشام اص ٣٥٥) سے بات سندطلب ہے کہ آپ کی تدفین حضرات صحابہ نے اپنے معمول کے مطابق صحراء میں اس کئے نہیں کی کدو ہاں آپ کی قبر مبارک پر مسلمان نماز پڑھتے ،اور اس کومسجد بنا لیتے ،اور آپ کی قبر شریف کو بت بنا کر پو جتے ،ان تمام خطرات سے بچانے کے لئے حضرات صحابہ "نے آپ کی تدفین جرؤ حضرت عائش میں کی تھی ، حافظ ابن تیمید کا بیدوی بلا ثبوت ہے ،اور جرت بكانبول في اتنى برى بات بسندودليل كي كهدى؟! الرحضرت عائش كول "ولولا ذاك لا بسوز قبوه غيرانه خشب ان بسخدا مسجدا" سے پیمطلب اخذ کیا گیا ہے تو وہ بھی سیجے نہیں ، کیونکہ آپ کو پیتو یقیناً معلوم ہوگا کہ تدفین ذات اقدس نبوی آپ کے جرو شریف میں آپ کی وفات کی ہی جگہ ہونی تھی اور ہوئی اور ایبا آپ کے والد ماجد ہی کی حدیث نبوی کے تحت فیصلہ سے ہوا تھا، تو ان کا خیال ہوا کہ مرقد نبوی کے متصل مسجد ہونے ہے ہوسکتا ہے کہلوگ قبرشریف کے پاس بھی نماز پڑھ لیا کریں گے ،اور کھلی ہوئی قبرشریف قبله کی جانب میں سامنے ہوجایا کرے گی جوصورۃ یہودونصاریٰ کا تھبہ ہوگا جوا پنے انبیاء میہم السلام کی قبروں کو مجدہ کرتے تھے اور بت بناکر یوجا کرتے تھے ان کی تصاویراورمجسمہ بنا کربھی پرستش کرتے تھے،اس لئے حضرت عائشٹے فرمایا کداس تھبہ سے بچانے کے لئے حجرہ کے اندرآپ کی تدفین ہوئی درندقبرمبارک کھلی ہوئی ہوتی ،حافظ ابن حجر نے بھی حضرت عائشۃ کے قول لا برزقبرہ کی مرادلکشف قبرالنبی علیظے الخ بتلائی، یعنی یبود ونصاری کی تقلیدومشا بهت کا خوف نه ہوتا تو آپ کی قبر کھول دی جاتی ، اوراس پریردہ کرنے والی چیز کوندر ہے دیا جاتا ، یا قبر حجرہ سے باہر ہوتی ، پھر حافظ ابن حجرؓ نے لکھا: - یہ بات حضرت عائشہؓ نے اس وفت فر مائی تھی کہ معجد نبوی میں توسیع نہ ہوئی تھی اس کے بعد جب توسيع كردي كئ اورجرات نبويه كومجديين داخل كرابيا كيانو كجرمزيدا حتياط به كي كدجره عائشة كومثلث كي شكل مين محد دكر ديا كياتا كه نماز پڑھنے کے وقت قبلہ رخ ہوتے ہوئے بھی حضور علیہ السلام کی طرف کسی کا بھی رخ نہ ہوسکے۔ (فخ الباری ۱۳۰ جس)

ا خلیفه موصوف نے از واج مطیرات کے حجرات مبار کہ کومجد نبوی میں داخل کیا تھا، یقیر ۸۸ ہے ہے شروع ہوکر ۹۱ ہے تک یوری ہو کی تھی۔ (مؤلف)

علامہ ابی نے کہا: -حضرت عثان کے دور خلافت میں جب مسلمان زیادہ ہوگے اور مبحد نبوی میں اضافہ کی ضرورت ہوئی اور بیوت ازواج مطہرات کواس میں شامل کرلیا گیا اور ان میں حضرت عائشہ کا حجرہ بھی تھا، جس میں نبی اکرم عظیمتے مدفون ہیں تو قبرشریف کے گرداونجی دیوار کردی گئی تا کہ مبحد کے اندر قبر منور ظاہر و نمایاں نہ ہو، کیونکہ مبحد کا حصہ ہوجانے کی وجہ سے اور تنگی جگہ کے سبب لوگ اس کی طرف نماز پڑھنے پر مجبور ہوں گے اور اس کا اشتباہ ہوتا کہ جیسے دہ لوگ قبر نبوی ہی کو تجدہ گاہ بنار ہے ہیں (جو یہود و نصار کی اور دو سر سے قبر پرستوں کا شیوہ تھا) پھر مزید احتیاط میر بھی گئی کہ قبر مبارک نبوی کے ہر دہ شائی گوشوں سے ملحق بھی وود یوار میں بنائی گئیں اور ان کو اس طرح منحرف بنایا گیا کہ جانب شال میں ان سے ایک مثلث زوایہ بن گیا تا کہ نماز وں کی ادا گئی کے وقت استقبال قبر نبوی کا کوئی امکان ہی یا تی ندر ہے اور اس کے کہ جانب شال میں ان سے ایک مثلث زوایہ بن گیا تا کہ نماز وں کی ادا گئی کے وقت استقبال قبر نبوی کا کوئی امکان ہی یا تی ندر ہے اور اس کے کہ خضور علیہ السلام کی قبر شریف کو بالکل کھلا ہی رکھا جاتا (فتح الملہم میں میں ان سے ایک مشاب وقوع اور حجرہ شریف کو بالکل کھلا ہی رکھا جاتا (فتح الملہم میں ورخل شریف کو بالکل کھلا ہی رکھا جاتا (فتح الملہم میں ورخل شریف کو بالکل کھلا ہی رکھا جاتا (فتح الملہم میں ورخل قبر شریف کو بالکل کھا ہی رکھا جاتا ہی کہ معبود دی مراہ ہونے نے وفاء الوفاء میں ص ۳۹ تاص ۱۳۰۱ تا میں ۱۳۰۱ ہے جیں۔

معلوم ہوا کہ علامہ نو وی اور دوسرے اسحاب امام شافعی نے قبر نبوی پر اس طرح دعا اور استغفار و استشفاع کو پیند کیا ہے، نیز معلوم ہوا کہ آیت ندکورہ کامضمون اکا برامت کے نز دیکے حضور علیہ السلام کی حالت حیات و بعد ممات دونوں کو شامل ہے اور بارگاہ خداوندی میں آپ سے شفاعت طلب کی جاسمتی ہے اور یہ کہ اس طرح دعاوطلب شفاعت ہرز مانہ میں سب کامعمول رہا ہے اور بھی کسی نے اس پڑئیٹر نبیس کی ہے، اس قصہ کو بہت کثرت سے ائمہ حدیث و تاریخ نے نقل کیا ہے، مثلاً محدث ابن الجوزی خبلی ،علامہ نو وی اور ابن عساکر ابن النجار دغیرہ نے ذرفع اشبہ ۵ کو شرح المواہب ۲ میں ۲۰

(۱) علامة قرطبی گنے اپنی تغییر میں حضرت علی سے ایک دوسرے اعرائی کا قصہ بھی ایسا ہی نقل کیا ہے جس میں ہے کہ اس نے آیت مذکورہ پڑھ کرعوض کیا کہ میں نے اپنی جان پرظلم کیا ہے اور آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں کہ آپ میرے لئے خدا ہے مغفرت طلب کریں ،اس پرقبر مبارک ہے آواز آئی کہ تمہاری مغفرت ہوگئ (ایسنا ص ۷۵)

' (2) محدث بیعی نے نقل کیا کہ'' حضرت عمرؓ کے زمانہ میں قبط پڑا تو ایک فخص قبر نبوی (علی صاحبہ الصلو ات والتحیات المبارکہ) پر حاضر ہوااور کہایا رسول اللہ! لوگ قبط کی وجہ سے ہلاک ہونے لگے، آپ اپنی امت کے لئے باران رحمت طلب کریں ،اس پرحضور علیہ السلام نے خواب میں اس کوفر مایا کے عمر کے پاس جاؤ ،میراسلام کہواور بیثارت دو کہ بارش ہوکر خٹک سالی دور ہوگی ،ادر پیجی کہو کہ چوکس اور ہاخبر ہو کرخلافت کرو ، بینی لوگوں کی تکالیف وضرورتوں سے غافل نہ ہو ،اس مخض نے حضرت عمر کوخواب سنایا تو آپ رو پڑے اور کہااے رب! میں رعایا کی فلاح و بہود کے کاموں میں کوتا ہی نہ کروں گا ، بجز اس کے کسی کام سے عاجز ہی ہوجاؤں۔ (الینسانس ۹۳)

اس داقعہ ہے معلوم ہوا کہ بعد وفات نبوی ،قبر مکرم پر حاضر ہو کربھی لوگ اپنی حاجات کے لئے عرض کرتے تھے اوراگریہ بات غیر مشر دع ہوتی تو حضرت عمر اور دوسرے صحابہ کرام ضرور اس پر نکیر کرتے اور تنبیہ کرتے کہ ایسی جہالت ، گمراہی اور شرک کی بات کیوں کی ،حالانکہ ایسی کوئی بات بھی نقل نہیں ہوئی ۔

(۸) شخ ایوعبدالله محدین عبدالله السامری عبلی نے اپنی کتاب المستوعب فی ند ب الا مام احم میں زیارہ نبویہ کا پورا طریقہ و کرکیا جس میں سلام کے بعدد عاکی کیفیت اس طرح کمی : - اللهم انک قلت فی کتاب نبیک علیه السلام (ولو انهم اذ ظلموا انفسسه جاء وک) الآیة و انبی قد اتبت نبیک مستغفرا، فاساً لک ان توجب لی المغفر ہ کما او جبتها لمن اتاه فی حیاته، اللهم انبی اتوجه الیک بنبیک مستغفرا، فاساً لک ان توجب لی المغفر ہ کما او جبتها لمن اتاه فی حیاته، اللهم انبی اتوجه الیک بنبیک مستغفرا، فاساً لک ان توجب لی المغفر ہ کما او جبتها لمن اتاه فی حیاته، اللهم انبی اتوجه الیک بنبیک ملائله الله الله اور طالب مغفرت و فیر قبیرہ نبوی پر عاضر ہوکر اور وہال سے رخصت ہو۔ (شفاء النقام میں ۱۵۵ ) اس میں حضور علیا الله اور طالب مغفرت و فیره سب کی قبر نبوی پر عاضری کے موقع پر غابت ہوا، جب کہ عافظ ابن تیمید نے دعوی کیا کہ کی امام کے ند جب میں بھی طلب دعاوشقاعت و فیره کا شہوت نبیں ہوا ہے، اور اگرامام احد کے ند جب میں بیدرست نہ ہوتا تو ابن قبل صبلی بھی اپنی دعاء زیارت میں ان امور کا ذکر نہ کرتے ہیں۔ کے فضل و تبحر پر حافظ ابن تیمید پوری طرح بحروسہ کرتے ہیں اور اپنی قاوی میں بھی بیمیوں جگران کے اقوال بطور سند نقول کرتے ہیں۔ کے فضل و تبحر پر حافظ ابن تیمید پوری طرح بحروسہ کرتے ہیں اور اپنی قاوی میں بھی بیمیوں جگران کے اقوال بطور سند نقول کرتے ہیں۔

(9) علامہ ابومنصور کرمانی حنفی نے کہا: -اگر کوئی شخص تہہیں وصیت کرے کہ حضور علیہ السلام کے روضتہ مقدمہ پر حاضری کے وقت میر اسلام عرض کرنا، تو تم اس طرح کہو'' السلام علیک یارسول اللہ! فلال بن فلال کی طرف سے جوآپ ہے آپ کے رب کی رحمت ومغفرت کے لئے آپ کی شفاعت کا خواستگار ہے آپ اس کی شفاعت فرما ئیس (شفاء السقام ص ۲۲)

محقق ابن البهام حنی نے فتح القدیر، آ واب زیارۃ قبر نبوی (علی صاحبہ الصلوات والتسلیمات المبارکہ) میں لکھا: – بارگاہ نبوی میں عاضر ہوکر آپ کے توسل ہے اپن حاجات طلب کرے اور اعظم مسائل واہم مطالب سوال حسن خاتمہ ہے اور مغفرت طلب کرنا ہے، پھر حضور علیہ السلام سے شفاعت کا نبوال کر ہے، عرض کرے کہ یارسول اللہ! میں آپ سے شفاعت کا نبواستگار ہوں ،اور آپ سے توسل سے اللہ تعالیٰ سے التجاکر تاہوں کہ آپ کی ملت وسنت پر قائم رہتے ہوئے ایمان واسلام پر مروں۔

اس ہے معلوم ہوا کہ حنفیہ کے ند ہب میں بھی طلب شفاعت و دعا عندالقیر النوی کا اہتمام ہمیشہ رہا ہے، کیا فقہائے حنفیہ نے سے استشفاع اپنے امام دمتبوع ابوحنیفہ گی ہدایت کے بغیر ہی اپنی طرف سے ایجاد کردیا تھا، جبکہ خود حافظ ابن تیمیداور دوسر ہے علائے حنابلہ وغیر ہم کو سیتشفاع اپنے امام دمتبوع ابوحنیفہ گی ہدایت کے بغیر ہی اپنی اعتبر اللہ علی ہے البتہ اس سے کہ بدعت وشرک کے خلاف سب سے زیادہ خواصلہ میں گئی وہما نعت کے احکام ملتے ہیں اور پر حقیقت بھی ہے، البتہ اس کے ساتھ ان کے یہاں نبی اکرم علی ہے اور آپ صحابہ کرام کا اوب واحتر ام بھی سب سے زیادہ ہے اور ہمارا فیصلہ ہے کہ جو بھی ان حضرات کی شان میں قلت ادب کا ارتکاب کرتا ہے وہ خفی نہیں ہوسکتا اور درحقیقت دہ نیم وہائی یا ٹیم تیمی یاسلفی وہائی ضرور ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم۔

(۱۰) امام ما لک ﷺ خلیفه ابوجعفر کو استشفع به فیشفعه الله ، کی تلقین کرنا باوتو ق روایات سے ثابت ہو چکا ہے جس سے معلوم ہوا کہ امام مالک ؓ کے نز دیک بھی بعد و قات نبوی حضور علیہ السلام سے طلب شفاعت و دعافعل مشروع تھا۔

علامہ نو دی شافعیٰ کا ارشاد ہم او پرنقل کر چکے ہیں کہ ہمارے اصحاب شافعیہ، شیخ عتمی (م ۲۲۸ھے) نے قتل کر دہ طریق زیارت و دعا کو

سب سے زیادہ پند کرتے ہیں اور اس میں حضور علیہ السلام سے طلب مغفرت کی درخواست موجود ہے اورخود علی کا استحمال بھی کم نہیں ہے، وہ بھی متقد مین میں سے ہیں، جبکہ حافظ ابن تیمیے کا دعویٰ میہ ہے کہ طلب شفاعت و دعا کا کوئی شوت ائمہ اربعہ اور متقد مین میں سے نہیں ہے، اور صرف متاخرین نے اس بدعت کی ایجاد کی ہے، (فیا للعجب و بصیعته الانصاف و الادب)

### ایک اعتراض وجواب

عافظ ابن تیمیہ نے ص ۸۰،۷۹ میں بیاعتراض بھی کیا ہے کہ 'استشفاع کے معنی طلب شفاعت کے ہیں لہذا اگر حکایت بھی ہوتو اس کی روے حضور علیہ السلام شافع ومشفع ہوتے ہیں ،لہذا عبارت اس طرح سمجے ہوتی ''استشفع بدہ فیشفعد اللہ فیک'' (نبی اکرم علیہ اس کی روے حضور علیہ اللہ فیک'' (نبی اکرم علیہ اس کر و ، اللہ فیک' (نبی اکرم علیہ ہوئے ''فیشعہ ہے شفاعت تمہارے تن میں قبول کرے گا ) حالانکہ حکایت میں اس طرح نہیں ہے ، بلکہ بجائے ''فیشعہ اللہ 'نے ' خوکہ لغت نبوی اور لغت اصحاب نبوی اور سارے علماء کے خلاف ہے لہذا ثابت ہوا کہ امام مالک نے ایسی غلط عبارت نہیں بولی ہوگی اور اس کی وجہ سے ساری حکایت ہی جعلی معلوم ہوتی ہے''۔

دوسرا جواب بیہ ہے کہ علامہ قاریؓ نے لکھا کہ اس حکایت میں فیشفعک اللّٰہ کی جگہ دوسر نے نسخہ کی روایت فیشفعہ اللہ بھی ہے، جس کو حافظ ابن تیمیہ بھی از روئے لغت صحیح مانتے ہیں ،گرانہوں نے ایک ہی روایت پرانحصار کرکے حکایت کوسا قط الاعتبار قرار دینے کی سعی فرمائی ، ملاحظہ ہوشرح الشفاءص 21 ج

ص ۱۸۱۸ میں حافظ ابن تیمیہ نے پھراپ سابق دعویٰ کو دہرایا ہے کہ ' حضور علیہ السلام سے طلب شفاعت و دعاء واستغفار بعد وفات کا در قبرشریف کے پاس کسی اہام کے زویک بھی مشروع و جائز نہیں ہے اور نداس کو ائتمہ اربعہ اور ان کے اسحاب قدماء نے ذکر کیا ہے بلکہ اس کو صرف بعض متاخرین نے ذکر کیا ہے!' اور ہم نے اس وعوے کے ردمیں اوپر کافی دلائل پیش کردیے ہیں، ولدینا مزید بعو نہ تعالی ومنہ جل ذکرہ ، پھر حافظ ابن تیمیہ نے لکھا:۔'' در حقیقت لوگوں نے لغت وشریعت کو بدل دیا ہے اور وہ لفظ شفاعت کو بھی تو سل کے معنی میں بولئے گئے ہیں اور ای کا ہوت اس جموٹی حکایت ہے بھی ملا ہے ور نہ ظاہر ہے کہ استشفاع اور توسل کے معانی میں بڑا فرق ہے، اور استشفاع کو بیا کہ ہے کے بیضر دری ہے کہ جس سے شفاعت طلب کی جائے وہ شفاعت بھی تو کر ہے، اور جب ہم کسی ایسے خض سے شفاعت طلب کریں گے جو ہمارے لئے خدا سے حاجت طلب نہیں کرتا ، بلکہ وہ جانتا بھی نہیں کہ کس نے اور کیا سوال کیا تو یہ در حقیقت استشفاع نہیں ہے ، نہ لغت میں ایسا ہو سکت کیا میں ایسا ہو سکتا ہے البتہ اس کو سوال بالنبی وغیرہ اور ان کو پکار نے کے مراوف کہ سکتے ہیں ، استشفاع بالنبی وغیرہ ایسا کہ بھی بہتے ہیں ، استشفاع بالنبی وغیرہ نہیں کہ سکتے ، لیکن جب کہ ان اوگوں نے ( لیخی قائلین توسل وشفاعت نے ) لغت کو بدل دیا ، جیسا کہ انہوں نے شریعت کو بدل دیا ہے، ای

کئے انہوں نے استشفع فیشفعک ،کہا ہے بعنی تمہارے سوال کواس کی وجہ ہے قبول کرے گااوراس سے معلوم ہوا کہاس حکایت کوسی ایسے مخص نے گھڑا ہے جوشر بعت ولغت دونوں سے جاہل ہے ،اورا پسے الفاظ امام مالک نہیں کہہ سکتے تتھے۔''

یہاں حافظ ابن تیبیہ نے بیتا تر دینے کی سعی کی ہے کہ لوگ جسکو استیشفاع سیجھتے اور بتلاتے ہیں وہ حقیقت ہیں توسل ہے، کیونکہ بعد
وفات کی سے شفاعت طلب کرنا ہے معنی ہے، اول تو ہوسکتا ہے کہ اس کو جمار ہے شفاعت طلب کرنے کا علم بھی نہ ہواورا گر ہو بھی تو کیا بیضر ور
ہے کہ وہ ہمارے لئے شفاعت یا دعا کر ہے بھی ، اور جبکہ اس کو علم ہونا اور اس کا ہمارے لئے دعا وشفاعت کرنا معلوم نہیں ، تو ہمارا شفاعت کرنا بھی
لا حاصل ہے ، البتہ بعدوفا کسی ہے توسل ہوتا ہے ، کیکن و موال بالنبی کے تھم میں ہے ، جو بمعنی اقسام بالنبی ہوتو درست نہیں اور سوال بالسبب ہوتو
وہ بھی وفات کے بعد کسی کی ذات کے ذریعے نہیں ہونا چاہئے ، البتہ ایمان وطاعت بالنبی کے ذریعے توسل جائز ہے ، جس کی تفصیل بار بار ہو چکی
ہے ''ہم نے او پر دس دلائل اس امر کے پیش کر دیتے ہیں کہ بعد وفات نبوی ، قبر شریف پر حاضر ہوکر استیشفاع واستیفارا ورطلب دعا خصر ف درست ہے بلکہ شرعا مطلوب ہے اور حافظ ابن تیمیہ و رسی کے قالی ا تباع کے علاوہ اولین و آخرین سب ہی اکا برعلائے امت محمد میرکا یہی حتی فیصلہ ہے اور ان سب کے مقابلہ میں حافظ ابن تیمیہ و غیرہ کے تفر دات و شذوذکی کوئی قیت نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم وعلمہ اہم واقعام

سیسلہ ہے اوران سب سے مقابلہ یک حافظ ابن ہیں و ہیرہ سے تعالی وہ کا بت کی اصل و بنیاد میچے ہوا ورا مام مالک نے بطورا تباع سنت خلیفہ الوجعفر کوم میں حافظ ابن تیمیہ نے لکھا: - ہاں! میہ محکمان ہے کہ اس حکایت کی اصل و بنیاد میچے ہوا ورا مام مالک نے بطورا تباع سنت خلیفہ الوجعفر کوم بد نبوی میں آ واز بلند کرنے سے اور کا ہو، جس طرح حضرت مرتبھی مجد نبوی میں دفع صوت سے روکا کرتے تھے اور میہ بھی ہوسکتا ہے کہ امام مالک نے حسب امر خدا و ندی حضور علیہ السلام کی تعزیر و تو قیر وغیرہ کی بھی ہدایت کی ہو، لیکن جولوگ لغت صحابہ اور لغت نبی اکر مسئلات کے اور ان کی عادت و عرف کے مطابق یہ ہا ہے مجھ لیا اور ان کی عادت و عرف کے مطابق یہ ہا ہے مجھ لیا اور ان کی عادت و عرف کے مطابق یہ ہا ہے مجھ لیا ور ان کی عادت و عرف کے مطابق یہ ہا ہے مجھ لیا ور ان کی عادت و عرف کے مطابق یہ ہا ہے مجھ لیا ور ان کی عادت و عرف کے مطابق کے بات مجھ لیا و

استشفاع وغيره ميں بھى لغت رسول واصحاب كى تغيير وتحريف كردى كئى ہے۔

پھر لکھا کہ نصوص کتاب وسنت کی روشی میں توسل کے تین مطالب اخذ کئے گئے ہیں (۱) حضور علیہ السلام پر درود بھیجنا، جس کے لئے محکی خاص مقام کی شرط نہیں، اور حدیث سے بھر ماس میں رغبت دلائی گئی ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کے لئے وسیلہ فضیلہ اور مقام محمود کا سوال کریں تو در حقیقت بہی شروع وسیلہ ہوا ہے ہی تھی ہے (۲) دوسراوسیلہ وہ ہے جس کے لئے ہم ما مور ہیں بینی اس کی بھا آوری ہرموش ہوئی پر فرض ہے، وہ ایمان وطاعت نبویہ کے ساتھ حضور علیہ السلام کا اجازع ہا اور اس سے حق تعالی کا تقرب حاصل ہوتا ہے بھی انہا تو سل حضور علیہ السلام کی دعاء شفاعت نبویہ کے ساتھ حضور علیہ السلام ہے اور اس سے تق تعالی کا تقرب حاصل ہوتا ہے یا جسے نابیتا نے آپ کی دعا ہو قیا مت میں بھی لوگ حضور کے لئے توسل کیا تھا یا جسے نابیتا نے آپ کی دعا ہو تھی اور آپ کی دعا ہو شفاعت سے اللہ تعالی نے اس کی بینائی لوٹادی تھی اور قیا مت میں بھی لوگ حضور علیہ السلام سے شفاعت ہی پرموقو ن ہے ، لہذا جس کے لئے آپ نے والی و عاوض کی وجہ سے علیہ السلام سے شفاعت شرف بول کی مسیحی ہوئی کے سے اللہ تعالی نے جا ہی وہا کہ اور ان کا سوال آپ کی وعا وشفاعت شرف بول کی مسیحی ہوئی کی نظام رہا کہ بھی اور خواہ وہ کی اور اخراج وہ کی اور مواہ کی میں ہو یا موت کے بعد ہو، اور دعا کر میں اور مور خواہ وہ تھی تھی جو لیا کہ بید وسل انہیاء، ملائکہ بلکہ صالحین سے جن میں بھی مشروع ہور ہیں اس کا شہور ہی بین کو جن میں بھی جن کو صالے ہے جو لیا گیا ہو، خواہ وہ دھیقت بیں میں ہوں ، اور دیث مرفوع اور جموفی اور جموفی اور دیش مورود ہیں ان کی راس کے بعد ص میں جو کن کے بارے میں مشہور ہے کہ ان میں ہوگر تو اور اس کے بعد میں جود ہیں ان کی راس کے بعد ص میں کہ کتب احادیث میں ہو کہ بارے بعد میں جو کی بیارے میں مشہور ہے کہ ان میں ہوگر تو اور اس کے بعد میں جود ہیں ان کی راس کے بعد ص میں کو کتب ور موال کے بارے بور میں کے بین کے بین کے بیارے میں مشہور ہے کہ ان میں ہوگر تو اور اس کے بعد میں جود ہیں ان کی راس کے بعد ص میں کہ کتب احادیث میں ہو کے بین کی بین کو بین کے بین کے بین کے بین کے بین کے بین کی بین کو بین کو بین کے بین کے بین کے بین کے بین کی بین کو بین کو بین کو بین کی کتب کی بین کو بی

میں بحث کی ہے، جو کئی جگہ کل نفتد ونظر ہے اور ان پر کسی دوسر ہے موقع پر لکھا جائے گا ،ان شاءاللہ )

ص۹۳ کے آخر میں لکھا: -غرض میہ کہاس باب میں کوئی ایک حدیث بھی مرفوع معتد نہیں ہے،اور جو ہیں وہ موضوعات میں سے ہیں البتة اس باب میں آثار سلف ضرور ہیں مگران میں اکثر ضعیف ہیں،الخ

ص ۹۵ میں کھا کہ یہ وعا السلھ انسی اتسوجہ الیک بنبیک محمد نبی الرحمة ، یا محمدانی اتوجہ بک الی ربک و رہی یسوحسنی مما ہی اوراس جیسی دوسری دعا تیں بھی سلف نقل ہوائے کہ انہوں نے کی بیں اورامام احمد ہے ہی ' نسک مروزی ' میں دعا کے اندرتوسل نبوی پرنقل ہوائے ، کیکن دوسروں ہے ممانعت بھی نقل ہوئی ہے، لہذا اگر متوسلین کا مقصودتوسل بالایمان بالنبی و بسمجیته و بسمو الاته و بطاعة تھا، تب تو دونوں گروه کا کوئی اختلاف بی نہیں اوراگر مقصودتوسل بذات نبوی تھاتو وہ کل نزاع ہاور جس بات میں نزاع واختلاف ہواس کا فیصلے قرآن و صدیث ہے کرنا چاہئے ، الح

ص۹۶ میں لکھا: - حاصل کلام میہ کہ بعض سلف اورعلماء ہے سوال بالنبی ضرورنقل ہوا ہے لیکن اموات اور غائبین انبیاء، ملا نکہ وصالحین کو پکار نا اوران سے استعانت کرنا ان سے فریا دکرنا میہ سب امورسلف صحابہ و تابعین میں ہے کسی ہے بھی ثابت نہیں ہیں اور نہ ہی ان کی رخصت و اجازت انگہ مسلمین میں ہے کسی نے دی ہے۔

نفقر و انظر : (۱) عافظ ابن تیمیہ نے تکھا کہ امام مالک نے خلیفہ ابوجعفر کو مجد نبوی کے احترام کی وجہ سے بلند آواز کرنے سے روکا تھا، حالا نکہ امام مالک نے خود ہی اس کے وجوہ صاف صاف ذکر کر دیے تھے، یعنی حضور علیہ السلام کا قرب، آپ کا احترام حیا و میتا برابر درجہ کا ضروری ہونا اورامام مالک سے دوسرے اقوال وافعال بھی ایسے ہی منقول ہیں، جن سے ادب نبوی کی رعایت بدرجہ عایت ثابت ہوئی ہے، مثلاً مدینہ طیبہ میں سواری پر سوار نہ ہونا، ننگے پاؤں چلنا، تا کہ حضور علیہ السلام کے قدم مبارک کی جگہ پر جوتوں کے ساتھ چل کر ہے اولی نہ سرزوہ وہ قضائے حاجت کے لئے بستی نے باہر جانا، شرح شفا بعلی قاری میں 99 ج ۲ میں ہے کہ ایک شخص نے جود نبوی و جاہت کے لحاظ سے بڑا آدی تھا، تربحہ یہ نہ کوردی کہد یا تھا تو امام مالک نے فتوی دیا کہ اس کو تھیں درے مارے جائیں اور قید کیا جائے۔

پھر جا فظ ابن تیہ ہے دورے درجہ پر کھا کہ اگر امام مالگ کی مرادتو قیر وتحزیر نبوی بھی تھی ، تو وہ بھی اس معنی میں نہتی جولوگ بھے بیں ، اس سے اشارہ حیا و میتا دونوں درجہ کی تو قیر برابر بچھنے کی طرح معلوم ہوتا ہے ، حالا نکہ امام مالگ خود بھی اس نظریہ کے قائلین واولین میں سے تھے اور حضرت عائشہ تو آئس پاس کے مکانوں میں کمیلیں ٹھو کئنے ہے بھی رو تی تھیں اور فرماتی تھیں کہ درسول اگرم علیات کو ایذا نہ دیں ، اور یہ حضرت عائشہ تھیات اہل قبور صالحین و مقریبیں گل اس درجہ قائل تھیں کہ جب تک صرف دوقبرین تھیں (حضورا کرم علیات کی کار مقریبین کی اس درجہ قائل تھیں کہ جب تک صرف دوقبرین تھیں (حضورا کرم علیات کی اور حضرت ابو بھر گئی کا تو بات کھی اور حضرت کی تھیں اور خود فرمایا کہ پہلے کی طرح بدن کو لپیٹ کہ و بال حاضر ہو نے تھیں اورخود فرمایا کہ پہلے کی طرح بدن کو لپیٹ کہ و بال حاضر ہو دیا آتی ہو دور فرمایا کہ پہلے کی طرح بدن کو لپیٹ کہ ہو بال حاضر ہو دیا آتی ہو دور میں اور خود فرمایا کہ پہلے کی طرح بدن کو بھی تھی ہیں جن کی روضہ اقد میں پر حاضری زیادہ ہوتی تھی مگروہ دور ایسا تھا کہ سب لوگ اپنے حالات کو بہتر و منظم بنانے اور جہاد وغرز وات میں شرکت کرنے اور بیلیج دین واشاعت علوم قرآن و حدیث وقد و تی تھی میں شرکت کرنے اور بیلیج دین واشاعت علوم قرآن و حدیث وقد و تین واشاعت علوم قرآن وحد یہ و کے تھے کہ مراٹھانے کی بھی فرصت کی کو نہلی تھی اور ایسے واقعات کو جمع کرنے کی طرف کبار فقہاء دمی دین اور میں میں یہ فائد دائے اور بیات کی جس سے حافظ ابن تھیں تھی تھی وار درجہ بات اپنے خلاف درجہ کی کتب احادیث میں مانی کہ دیا کہ اور کی معتمد کتاب سے اور موسن میں بین انکہ وائے اور بہت کی جگدائی اور بیسی کے اور میں بیات اور بہت کی جگدائی وہ میں میں یہ فائد کہ وائی کے جو بات اپنے خلاف درجم کی کتب احادیث میں مانی درجہ کی کتب احادیث میں مانی ہو جس معتمد کتاب سے حافظ ابن تھیں بین میں بین فائد و ان کر جو بات اپنے خلاف درجم کی کتب احادیث میں معتمد کتاب سے وافعا بین میں بین ان میں میں بین فائد و کر بیات اپنے خلاف درجم کی کتب اور کی معتمد کتاب سے حافظ ابن تھیں میں بین انکہ و کا کام نہیں کے واقعات کو میں کی کتب کی کتب کر کتب کی حافظ ابن تھیں میں کی کتب کی کتب کی کتب کی کیست کی کتب کی کتب کو در بی کی کتب کیا کی کتب کی کتب کر کتب کی کی کتب کی کتب کی کتب کی کتب ک

میں بھی فلطی کی جیسے ہم نے اوپر ثابت کیا ہے کہ درود شریف کے کلمات ماثورہ میں کمابار کت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم کے بارے میں دعویٰ کیا کہ کسی کتا ب سحاح میں نہیں ہے، حالا نکہ وہ خود بخاری میں بھی دوجگہ موجود ہے اور حافظ ابن تجرعسقلائی گی شہادت بھی حوالہ کے ساتھ ہم پیش کرچکے ہیں کہ عافظ ابن تیمیڈنے بہت می جیدوعمدہ حدیثوں کوردکر دیا ہے۔

(۲) عافظ ابن تیمیہ نے لکھا کہ توسل تین ضم کا ہے اور تیسر کی شم کا توسل صرف د نیوی زندگی میں تھایا حشر میں ہوگا، درمیانی مدت یعنی حضور علیہ السلام کی برزخی حیات کے زمانہ میں درست نہیں اور یہ بھی بتلایا کہ نابینا نے جوتوسل کیا تھا وہ بھی آپ کی دعا و شفاعت سے کیا تھا (آپ کی ذات سے نہ کیا تھا) اور ای لئے آپ کی دعا و شفاعت ہی ہے اس کی بینائی لوٹی تھی عالا نکہ صدیث میں آپ کے دعا کرنے کا کوئی ذکر نہیں ہے اور صدیث میں یہ ہے کہ نابینا نے دعاءر دبھر کی درخواست کی تو آپ نے وضونماز کے بعد ایک خاص دعا پڑھنے کی تلقین فرمائی، جس کو پڑھنے سے ہی وہ بھلا چنگا ساکا ہوکر حضور کے پاس لوٹ کرآ گیا ، سحابہ کا بیان ہے کہ واللہ ہم ابھی مجلس نبوی میں بیٹھے تھا اور نہ بچھ ذیا وہ وقت گزرا تھا کہ وہ نابین شخص ہماری مجلس میں داخل ہوا اور اس کی بینائی الی لوٹ آئی جسے بھی گئی نہھی۔

اس ہے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام نے خود دعائم ہیں فرمائی ، بلکہ ایک خاص دعا بتلائی جس میں حضور علیہ السلام سے توسل بھی ہے اور سوال بالنبی کا طریقہ بھی سکھایا ، پس اگراس میں کوئی فا کدہ مزید نہ ہوتا تو آپ خود ، می صرف دعا فرما دیے ، علامہ بگی نے شفاء السقام میں لکھا کہ '' حضور علیہ السلام کا مقصد یہ بھی ہوگا کہ اس طرح صاحب ضرورت جب خود اپنا احتیاج ، اضطرار وا تکسار بارگاہ خداوندی میں فلا ہر کرے گا اور ساتھ ہی حضور علیہ السلام کا مقصد یہ بھی ہوگا کہ اس طرح صاحب ضرورت جب خود اپنا احتیاج ، اضطرار وا تکسار بارگاہ خداوندی میں فلا ہر کرے گا اور ساتھ ہی کرے گا تو زیادہ سے زیادہ اس امرکی امید ہے کہ رحمت خداوندی متوجہ ہوگراس کی حاجت ومقصد کو پورا کردے گی اور ظاہر ہے کہ یہ صورت جس طرح حضور علیہ السلام کی حیات میں ممکن تھی ، آپ کی خداوندی متوجہ ہوگراس کی حاجت ومقصد کو پورا کردے گی اور ظاہر ہے کہ یہ صورت جس طرح حضور علیہ السلام کی حیات میں ممکن تھی ، آپ کی وفات کے بعد بھی حاصل ہو علی ہے کیونکہ آپ کی شفقت ورافت افرادامت کے حال پر بے حدو بر نہایت ہے''۔

راقم عرض کرتا ہے کہ ای لئے اپنی امت کی مغفرت ونجات کی فکر سے نہ آپ کی زندگی کا کوئی لمحہ و وفت خالی تھا اور نہاب ہے اور نہ آئندہ ہو گا اور بیا مت مجمد بیہ پرحق تعالیٰ کاغظیم ترین احسان ہے ۔

يا خدا قربان احسانت شوم اين چداحسان است قربانت شوم

د نیائے وجود میں حضور علیہ السلام کی تخلیق سب سے اول ہوئی اور اس وقت سے آپ خلعت نبوت ورسالت سے سرفراز ہیں اور اس وقت سے اب تک کہ کروڑوں اربوں سال گذر ہے ہوں گے آپ کے درجات میں لانہایت ترقیاں ہوئی ہیں اور ترقی کا وہ سلسلہ برابر جاری ہے اور قیام قیامت وابدالآباد تک جاری وساری رہے گا اور وہ لوگ یقینا محردم ہیں جو کسی وقت بھی اپناتعلق وسلسلہ حضور علیہ السلام سے منقطع سمجھتے ہیں، یا آپ کی ذات اقدیں سے استفادہ استشفاع وتوسل وغیرہ کولا حاصل سمجھتے یا بتلاتے ہیں۔

#### سب سے بڑی مسامحت

حافظ ابن تیمیہ گی سب سے بڑی مسامحت ہی ہے کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کی حیات برزخی کی حقیقت کونہیں سمجھا اور مسائل زیر بحث میں حضور علیہ السلام کی حیات و بعدو فات میں فرق عظیم قائم کردیا اور ان کے دل ود ماغ پر بینظر بیر مسلط ہوگیا کہ توسل ذات نبوی کو جائز قرار دینا شرک کو جائز قرار دینا تھی ، بھلاا کیا ایسے عبد کامل اور موحد اعظم کا وسیلہ بارگاہ خداوندی میں درخواست کے وقت اختیار کرنایا اس سے شفاعت کی خواستگاری کرنا جوعبدیت و عاجزی کا مثل اعلیٰ تھا اور جس کی شان عبدہ ورسولہ (پہلے عبد پھررسول) تھی بیتو صاحب حاجت کی طرف سے بھی اپنی عبدیت کا بڑا مظاہرہ ہے اس کو مثل اعلیٰ تھا اور جس کی شان عبدہ ورسولہ (پہلے عبد پھررسول) تھی بیتو صاحب حاجت کی طرف سے بھی اپنی عبدیت کا بڑا مظاہرہ ہے اس کو

شرك كيوكركها جاسكتا بي ايرقان والى مثال بهم في علامه حتى كاس انكشاف كي پيش نظر كردى كه حافظ ابن تيمية في اين بعض تصانيف مين لكها و بخص البياكي كام كي نسبت الله اوررسول دونوں كي طرف كرے گا وه مشرك بوجائ گا" اور علامه حتى في اس كوفل كرے لكها كدائ كامطلب توبيب كه حضرت الو بكرصد اين جيساصد اين اعظم بهى حافظ ابن تيمية كنا وكثر كانشا فه بغير فدر بها ، كيونكه جب ان سيحضور عليه السلام في الله و اين الله ورسول كوچيون آيا بهول" بهر علامه حتى في فظ ابن تيمية كي الي چيوز ا؟ اس پرصد اين اكبر في وض كيا وكتر الله ورسول كوچيون آيا بهول" بهر علامه حتى كن فظ الله عن الله ورسوله من فضله ورسوله) اور وقالوا حسبنا الله سينوتينا الله من فضله ورسوله) اور والله والما وليكم الله ورسوله) اور والله و على دسوله) اور حسبنا الله و على ديات الله و على دين تايا كه الله تعالى في قرايات الذا في حسبت و دين الى د كو معى " الى دفع الله و على ديات الله و على ديات الله عن الله و على ديات الله و على الله و على ديات الله الله و على الله و على الله و على الهول الله و على الله و على اللهول الله و على الله و على اللهول اله

جس جملہ پرحضورعلیہالسلام نے حضرت ابو بکر گونہیں ٹو کااورا گروہ شرک ہے کم بھی کسی درجہ میں یاصرف ناپسنداورغیراولی ہی ہوتا تب جمی حضوران کوضر درروکتے اور حق تعالیٰ نے غنی اور فضل اور ولایت کی نسبت اپنے ساتھ حضور علیہ السلام کی طرف بھی فرمائی تو کیا یہ شرک کی تعلیم خدا ہی نے دی ہے؟ نعوذ ہاللہ من ڈ لگ۔

(٣) عافظ ابن تيبيّ نے لکھا: - " بعض اوگ جھتے ہيں کہ صحابہ کرام کا توسل خدا کوتم دينے کے درج ميں تھا" معلوم نہيں اس سے
کون اوگ مراد ہيں اور کيا بعض مبہم وغير متعين اور نا قابل اعتباء اوگوں کی وجہ ہے توسل نبوی کے خلاف اتنا ہؤا ہدگھڑ اکر دينا کوئی موزوں
ہات ہے ، خاص طور ہے جبکہ انہوں نے خود بھی ص ١٤ ميں بياعتر اف کرليا ہے کہ سلف اور بعض سحابہ وتا بعين وامام احمد وغيرہ ہے بعد و فات
ہوی بھی حضور عليہ السلام ہے توسل کرنے کا شوت ہو چکا ہے اور اب جب بي شوت مان ليا گيا تو پھر يہ فيصلہ بھی ہے معنی ہو گيا کہ توسل حيات
ميں تقا اور بعد و فات نہ ہونا چا ہے ای طرح آگے بيلکھتا بھی نہايت ہے کل ہے کہ لوگ مذھرف انہياء ، ملائکہ اور صافحين کا توسل جا ہڑ بجھتے "
ہیں بلکہ ایسے لوگوں ہے بھی توسل کرتے ہیں جن کوصالے سمجھ ليتے ہیں ،خواہ وہ حقیقت میں صالے نہ ہوں ، اس لئے کہ اصل بحث بہاں توسل
خوی میں ہے اس کے ساتھ دوسر ہے تھے و غلاقتم کے توسل کو ملاکر بحث کو ہے وجہ طول و بنا ، ایک مناظرانہ ہار جیت کے نظر بیہ ہے تو مفید ہوسکتا
ہے لیکن کی حق بات یا تحقیقی نقط پر چہنچنے کا ذر لید ہر گر نہیں ہوسکتا ، مگر حافظ ابن تیمید پی افتا وظیع ہے مجبور ہیں۔

(۴) حافظ ابن تیبی نے بہاں بھی اعتراف کیا کہ سلف اور امام احد ہے پریشانیوں، بیار بوں وغیرہ سے چھکارا حاصل کرنے کے لئے حضور علیہ السلام کے توسل سے دعاؤں کا شوت ہوا ہے، مگر سوال ہیہ ہے کہ وہ توسل ذات نبوی سے تعایا آپ کے ساتھ ایمان ومحبت کے علاقہ کی دجہ سے ،اگر پہلی بات ہے تو ہم اس کو تھے نہیں ہجھتے اور دوسری ہوتو ہمیں اس سے اختلاف نہیں ، تو عرض ہیہ ہے کہ بجز حافظ ابن تیمیہ اور اس میں ہرگز کوئی شائبہ ان کے عالی ا جائے کے سار سے علاء امت محمد سیاولین و آخرین نے تو بھی سمجھا کہ وہ توسل ذات اقد س نبوی سے تعااور اس میں ہرگز کوئی شائبہ ہمی شرک کا نہیں ہے جس کی وجہ سے ممانعت کی جائے ، اب و کھنا ہیہ ہے کہ ان سب کی تحقیق سیجے ہے یا حافظ ابن تیمیہ اور ان کے بارے میں بھی معلوم ہوا جبکہ ہم نے اپنا حاصل مطالعہ پہلے یہ بھی عرض کردیا ہے کہ ان کا مکمل ا تباع صرف حافظ ابن قیم نے کہا جا در ان کے بارے میں بھی دوسر سے کہ حافظ ابن تیمیہ کی دوان کے بعد طلاق شلات کے بارے میں قاضی وقت کی تفہیم کے بعد رجوع کر لیا تھا ، واللہ تعالی اعلم ، باقی دوسر سے تالم دو اتباع نے تو ان کے بہت سے اقوال رد بھی کئے ہیں اور اخذ بھی گئے ہیں اور رد کرنے والوں میں اکا بر حتا بلہ بھی کم نہیں ہیں۔

(۵) عافظ ابن تیمید نے لکھا کہ بعض سلف اور علماء ہے سوال بالنبی ضرور نقل ہوا ہے مگر اموات وغائبین کو پکارنا ثابت نہیں ہے تو عرض ہے کہ بار بار اور ہر جگہ گاجروں میں گھلیاں ملانے کی کیاضرورت پیش آئی ہے، جب اصل بحث توسل نبوی اور سوال بالنبی کی ہے تو ای تک محدودرہ کر صحیح فیصلہ تک پہنچنا ہے اور اس نقط ہے ہٹ کر جودوسرے اموات وغائبین کے پکارنے وغیرہ کے مسائل ہیں ، ان میں نزاع کی نوعیت دوسری ہے اور بیشتر غلط اور غیر شروع طریقے سب ہی کے زویک بلاز اع ممنوع ہے اور ان کورو کئے کے لئے ہم کو متحدہ سعی کرنے کی ضرورت ہے۔ اور بیشتر غلط اور غیر شروع طریقے سب ہی کے زویک بلاز اع ممنوع ہے اور ان کورو کئے کے لئے ہم کو متحدہ سعی کرنے کی ضرورت ہے۔

### بحث حدیث اعمٰی

ص ٩٦ سے ١٠٩ تک حافظ ابن تیمیہ نے حدیث اعمیٰ کے مختلف گوشوں پر بحث کی ہے اور اس کی صحت تسلیم کر کے بیٹا بت کرلیا ہے کہ در حقیقت اس نابینا نے حضور علیہ السلام کی دعا اور شفاعت کا توسل جا ہا تھا اور چونکہ آپ نے دعا کر دی اس لئے کامیابی ہوگئی اور اب بعد و فات آپ ہے دعااور شفاعت طلب کرنا چونکہ بے سود ہے ، کیونکہ آپ اب کسی کے لئے دعااور شفاعت نہیں کر سکتے ،صرف زندگی میں کرتے تھے اور پھر قیامت میں کریں گے درمیانی مدت میں طلب دعا وشفاعت کا کوئی فائدہ حاصل ہونے والانہیں ہے، اس لئے بیعل عبث ہے،البتة اس برزخی حیات کے زمانہ میں آپ سے ایمان ومحبت وطاعت کے تعلق سے توسل کر بھتے ہیں ، آپ کی ذات اقدس سے وہ بھی جائز نہیں ہے۔ ر ہا یہ کہ راوی حدیث اعمیٰ حضرت عثان بن حنیف ؓ نے اس حدیث کے ضمون کو ہر زمانہ کے لئے عام مجھ لیا اور و فات نبوی کے بعد بھی اسی دعا کی تلقین کی اوراس سے حاجت پوری ہوگئ تو اول تو بیان کا ذاتی اجتہا د تھا اوراس لئے انہوں نے پوری دعا تلقین نہیں کی بلکہ پچھ حصہ کم کردیا،لہذا کہنا جاہے کہانہوں نے اپنی طرف ہے ایک الگ دعا کی تلقین کی اور اس دعا کی نہیں کی جوحضورعلیہالسلام نے ارشاد فرما کی تھی ، اور جب ایسا ہے توان کافعل جحت نہیں بن سکتااوراس کواپیا ہی خیال کریں گے جیسے اور بہت ہے مسائل عبادات اورا بیجابات وتحریمات کے بارے میں بعض سحابہ ہے ایسی با تیں نقل ہوئی ہیں جو دوسرے سحابہ یا نبی کریم ایستی ہے ماثور طریقہ کے خلاف ہیں تو ایسی باتوں کوروکیا گیا ہے یا بعض مجہدین نے کسی کے قول پر فیصلہ کیا اور دوسروں نے دوسروں کے قول پر جس کی بہت می نظائر ہیں اگنے چنانجیہ حضرت عثان بن حنیف کا یہ فیصلہ کے بعد و فات نبوی بھی توسل مشر وع ومستحب ہے خواہ آپ اس متوسل کے لئے دعاو شفاعت نہ بھی کریں معلوم ہوتا ہے کہ اس کودوسرے صحابہ نے تسلیم نہیں کیااوراسی لئے حضرت عمروا کا برصحابہ نے جوآپ کی حیات میں آپ کے ساتھ استنقاء کے لئے توسل کرتے تھے بعد و فات آپ سے نہیں بلکہ حضرت عباسؓ سے توسل کیا ہے اور اس سے بیجھی معلوم ہوا کہ زندگی میں توسل دعا و شفاعت کا نقاء ذات کا نہ تھا اور وفات کے بعدوہ توسل لا حاصل ہوا تو دوسرے زندہ کا توسل کیا گیا ور نہ حضور علیہ السلام کی ذات ہے تو بعد کو بھی موجود تھی، لہذا تۇسل ذات كىڭفى بدرجەاولى ہوگئى۔

آخر میں حافظ ابن تیمیہ نے لکھا کہ' درحقیقت حدیث اعمیٰ حضرت عمراور عامہ محابہ کی موافقت میں ہے، کیونکہ اس میں دعاء شفاعت کا بھی تھم تھا جس کوان صحابہ نے ترک کردیا، جنہوں نے دوسرے کوتوسل ذات کا امر کیااور توسل شفاعت کا نہ کیااور پوری دعامشروع نہ بتائی بلکہ تھوڑی بتائی اور باقی حذف کردی جس میں توسل شفاعت تھا، لہذا حضرت عمر نے ٹھیک سنت کے موافق عمل کیا ہے اور جس نے ان کے مخالف امرکیا اس نے حدیث کے مخالف عمل کیا۔''

اس نے قبل ص 19 میں حافظ ابن تیمیہ " یہ تھی لکھ بچکے ہیں کہ اگر صحابہ میں سوال وتوسل بالنبی معروف ہوتا تو وہ ضروریہ سوال حضرت عمر " ہے کرتے کہ تم افضل الخلق (نبی اکرم علیقے) کے توسل کو چھوڑ کر حضرت عباس کے توسل مفضول کو کیوں اختیار کر دہے ہواور جب ایسانہیں ہوا تو یہ بھی اس امر کا شہوت ہے کہ بعد و فات توسل نبوی نا جائز ہے اور غیر مشروع ہے۔ جواب: سب سے پہلے تو یہ معلوم ہونا چاہئے کہ راوی حدیث اعمیٰ کس درجہ کے صحابی ہیں، یہ بلیل القدر صحابی حضرت عمرٌ وعلیؓ کے دور خلافت میں متعدد علاقوں کے حاکم والی رہے ہیں، بخاری کی الا دب المفرد، ابو واؤد، نسائی وابن ملجہ میں ان سے احادیث روایت کی گئی ہیں اور حافظ ابن حجرؓ نے لکھا کہ ترندی، نسائی وابن ملجہ میں حاجت برآری کے لئے توجہ بالنبی عظیمت کی حدیث بھی آپ سے مروی ہے، اور تعالیق بخاری ونسائی میں دوسری ہے، اور تعالیق بخاری میں حضرت عمرٌ کا ان سے اور عمار سے مکالمہ بھی نقل ہوا ہے (تہذیب ص ۱۱۲)

اس سے بیجی معلوم ہوا کہ توجہ وتوسل بالنبی والی حدیث کی محدثین کبار کی نظر میں خاص اہمیت تھی کہاں کو خاص طور سے ذکر کیا ہے اور چونکہ حافظ ابن تیمیہ کا وور قریبی گذرا تھا اور ان کے تفر دات خاص طور سے توجہ وتوسل نبوی کا انجاح حاجات کے بارے میں انکار بھی سامنے آچکا تھا اس لئے بھی حافظ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہوگا۔واللہ تعالی اعلم

ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ حدیث اعمیٰ کی کسی بھی روایت سے بیٹا بت نہیں ہوتا کہ حضور علیہ السلام نے اس کے لئے دعا کی تھی ،
اور بیہ بات اس امر کا بین ثبوت ہے کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ جس طرح بھی توسل کر کے دعا کی جائے وہ کافی ہے اور اس حقیقت کو حضرت عثان بن حنیف ؓ نے بچھ لیا تھا کہ انہوں نے باو جو وخو در اوی حدیث ہونے کے بھی آخری جملہ شفاعت والا حذف کر دیا ، گویا توجہ توسل بالنبی بی اصل چیز ہے ، جس سے قبول دعامتو قع ہوجاتی ہے ، خواہ آگے شفاعت والا جملہ استعمال کیا جائے یانہ کیا جائے ، اور اس لئے سے باور عشور علیہ السلام نے اعمیٰ کو کسی سے مسلم کے حضور علیہ السلام نے اعمیٰ کو سے مسلم کے ایک درست نہیں کے اور میں ہے کہ حضور علیہ السلام سے ما تو رہے ، یا ایسی دعا تلقین کی جو حضور علیہ السلام سے ما تو رہے ، یا ایسی دعا تلقین کی جو حضور علیہ السلام سے ما تو رہے ، یا ایسی دعا تلقین کی جو دوسر سے جائے ہو جائے ہے کہ ان اور کہ اس کے خلاف کی چھ کہا ہے۔

تیسرے یہ کے حضورعلیہ السلام کی تلقین کردہ دعامیں "یا صحمد انی اتوجہ بک الی رہی عزوجل فیجلی الی عن بصری " تحایینی اے تحد امیں آپ کے قوسط و توسل سے اپ رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں تا کہ وہ میری بینائی روشن فر مادے " دوسری روایت میں ہے یہا محمد یا رسول اللہ! این اللی اتوجہ بک الی رہی فی حاجتی ہذہ لیقضیہا، (یا تحمہ یارسول اللہ! میں آپ کے قوسط و توسل سے اپ رب کی طرف توجہ کرتا ہوں تا کہ وہ میری بیری فر مادے ) اتن ہی دعامیں بینائی کی واپسی یا دوسرا ہر مقصد و حاجت اورسوال و توسل بھی پوراہو چکا آگے قبول شفاعت کی درخواست والا جملہ کھن تا کیدے لئے ہاورای لئے حضرت عثمان کے اس کو ضروری نہ مجھا ہوگا اوراصل دعا کو بحضہ باتی رکھا ہے۔

پھرایک روایت میں یہ جملہ بھی زائد مروی ہے کہ حضورعلیہ السلام نے نابینا کوفر مایا تھا کہ جب بھی تنہیں اور ضرورت پیش آئے تب بھی الیں ہی دعا کرلینا، بیاضا فہ دالی رعایت اگرضعیف بھی ہوتو مضا گفتہ بیں، کیونکہ دوسری اصل روایات میں بھی مطلق حاجت کا ذکر ہے، جس سے معلوم ہوا کہ ہرحاجت کے موقع پرید دعا قبول ہوگی ،ان شاءاللہ۔

ای کے ساتھ ایک بیہ بات بھی تجھ میں آتی ہے واللہ تعالی اعلم کہ حضور علیہ السلام نے جب دعا کی تعلیم کردی اور اعمیٰ نے جا کروضو کیا اور سنجد میں دور کعت پڑھیں، پھرد عامیں حسب ارشاد نبوی پہلا جملہ السلھ مانسی است لمک وات وجه الیک بنبیک محمد نبی السرحه معہ کہا تو گویا اولا حاجت کا سوال بلاوا سطہ کیا اور پھراس کو نبی الرحمة کی توجہ وتوسل ہے موید کیا، اور دوسرے جملہ "بیا محمد انبی اتسوجه بک السی دبسی عزوجل فی حاجتی لیقضیہ ا" میں حضور علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کران کے توسل ہے اپنی درخواست کو مزید تو تبہ بیا گیا تو تو تبہ بیا اور توجہ بذات نبوی ہی حاجت مند کیلئے شفیح ہوگئی اور جب اس عائبانہ خطاب نبوی کی اجازت بھی تلقین دعا نہ کو درخواست ہوئی اور توجہ بذات نبوی ہی حاجت مند کیلئے شفیح ہوگئی اور جب اس عائبانہ خطاب نبوی کی اجازت بھی تلقین دعا نہ کور کے خمن میں مل گئی تو نداء عائب کے جواز کا مسئلہ بھی کم از کم حضور علیہ السلام کے تی میں تو ثابت ہوئی گیا، اس لئے اجازت کے میں تو بیات ہوئی گیا، اس لئے ا

حافظ ابن تیمینگا نداءغائب پرمطلقاً تکیر کرنا درست نه ہوا، پھر جب بینوسل بنداءغائبانہ حضورعلیہ السلام نے اس وقت جائز رکھا تو بعدوفات نبوی بھی اسی طرح جائز ہونے میں کیا تامل ہوسکتا ہے؟!واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

ر ہا یہ کہ حضرت عمرؓ نے جواستہ قاء کے موقع پرتوسل بالعباس کیااورتوسل بالنبی نہیں کیا،اس سے استدلال اس لئے بیچے نہیں کہاستہ قاء کے لئے شہرے باہر جاکر دعا کرنامسنون ہے اوراس کے لئے ضروری تھا کہ حضرت عمر کلی مخص کوساتھ لے جاکر دعا کے وقت اس نے توسل كريں اوراى لئے انہوں نے حضور عليه السلام كے ساتھ سب سے زيادہ قرب نبيى ركھنے والے بزرگ كاانتخاب فرمايا اوراى لئے خود حضرت عباسؓ نے اپنی وعامیں بھی بیالفاظ کہے کہ یااللہ! بیسب مجھےاس لئے وسلیہ بنا کر پیش کرہے ہیں کہ میراقریبی تعلق آپ کے نبی اکر میں گئے ے ہے،غرض'' ایکانی من عبیک'' کے الفاظ خود ہی بتلار ہے ہیں کہ بیتوسل بھی بلا واسط حضور علیہ انسلام ہی کا توسل تھا،مگرا ستسقاء کے لئے جو اجماع بستی ہے باہر ہوتا ہے وہاں حضور علیہ السلام تشریف فر مانہ تھے ،اس لئے حضرت عباس کوساتھ لے کرتوسل کیا گیا، باقی ووسری حاجات و مقاصد کے لئے حضور علیہ السلام کہ مواجہ یر مبارکہ میں حاضر ہوکر طلب دعا و شفاعت کرنے کا ثبوت ہم کافی پیش کر چکے ہیں اور حسب ضرورت مزید بھی پیش کریں گےاس کی نفی اس خاص واقعہ استنقاء سے ہر گزنہیں ہوتی اور اسی لئے جہاں ایسے اجتاع کی ضرورت پیش نہیں آئی وہاں صحابہ کے زمانہ میں بھی کسی اور سے توسل کرنے کی بات ثابت نہیں ہے، چنانچداو پر ہم نے نقل کیا ہے کہ ایک اعرابی نے براہ راست قبرشریف نبوی برحاضر ہوکر باران رحمت کی التجا کی اورحضور علیہ السلام نے اس کی قبولیت کی بشارت ای اعرابی کےخواب کے ذریعہ حضرت عر و پنجائی اور حضرت عمر نے اس اعرابی کونبیں ڈانٹا کہ تو نے حضور علیہ السلام سے براہ راست کیوں درخواست دعا کی اور کیوں آپ کی ذات اقدس سے توسل کیا ،اور کیوں نہ پہلے میرے پاس آیا تا کہ میں حضرت عباس یا کسی دوسرے قرابتدار نبوی کے ذریعی توسل کرتا وغیرہ ،بیتوسل ذات نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ اورای طرح دوسرا واقعہ حضرت عا کشرؓ م المومنین کا ہے جو کبار فقہاءامت میں سے ہیں کہلوگوں نے آپ سے خنگ سالی کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا کہ جس حجرۂ شریفہ میں حضورا کرم علیہ مفون ہیں اس کی حجبت میں آسان کی طرف روز ن کھول دو تا کہ آپ اور آسان کے درمیان حجت کا پر دہ حائل نہ رہے، بارش ہوگی ، ان شاءاللہ، چنانچہ ایسا ہی ہوا اور اتنی زیادہ بارش ہوئی کہ تھیتیاں خوب لہلہا تھیں ،اونٹ حیارہ کھا کرموٹے ہو گئے ،ان پراتن چر بی چھا گئی کہاس کےجسم بھٹنے لگےاسی لئے وہ سال عام الفتق مشہور ہوا (سنن واری، باب اکرم الله نبیب بعدمونه) کیا یہ بھی دور صحابہ کا واقعہ نہیں ہے، جبکہ اس پر بھی کسی نے اعتراض نہیں کیااور صحابہ کرام نے جن امور پر سکوت کیا ہےوہ ان کے سکوتی اجماع کے تحت مشروع قرار دیئے گئے ہیں لیکن حافظ ابن تیمیہ ؓ نے ان واقعات ہے کوئی تعرض نہیں کیا ہے۔ غرضُ حضرت عثمان بن حنیف ؓ ایسے معاملہ فہم عاقل صحابی نے جو کچھ حدیث اعمٰیٰ کے بارے میں سمجھا کہ وہی اس کے راوی بھی ہیں ، و ہی سب قابل تقلید ہے اور ای میں اتباع سنت بھی ہے اور اس کے خلاف تفر دوشندوذ کرنا کسی طرح درست نہیں ہے ، بلکہ ہم ترقی کر کے پیھی کہہ کتے ہیں کہ حضرت عثمان کا آخری جملہ حذف کر کے بیتاثر وینا نہایت قابل قدر ہے کہ انابت الی اللہ اور توجہ وتوسل بالنبی کے ساتھ شفاعت والے جملہ کی اس لئے بھی ضرورت نہیں رہتی کہ حضورا کرم علیات کے لئے وصف شفاعت لازم ذات جبیہا ہو گیا ہے اورای لئے آپ روز قیامت میں ساری اولین وآخرین امتوں کے لئے شفیع بنیں گے جس میں پہلی شفاعت کے لئے مومن وکا فرکی بھی تفریق نہ ہوگی اوراس میں اہوال روز قیامت کی بھتی کم کر کے عجلت حساب کی درخواست ہوگی ، باقی اپنی امت اجابت کے لئے عفوذ نوب اورستر عیوب ، رفع درجات وقضاء حاجات کے لئے تو آپ کے صفت شفاعت ہروقت وہرآن متوجہ ہے صرف ہماری توجہ وانابت در کارہے، قبال تعالیٰ عزیز علیه ماعنت حريص عليكم بالمؤمنين رؤف رحيم لهذا حافظ ابن تيميدكاس كيرخلاف بيتاثر دينا كه حضرت عثمان في وعانبوى كو بدل دیا یا ایک جمله کم کر کے اس کی معنویت کم کردی یا بیرخیال کہ حضور علیہ السلام اپنی حیات برزخی کے زمانہ میں امت کے حق میں دعا و شفاعت نہیں کر سکتے اس لئے طلب دعا وشفاعت کرنا .....لا حاصل چیز ہے، وغیرہ نظریات باطل محض ہیں، جن کی تا ئیدا کابرامت سلف و خلف میں کہیں نہیں ملے گی، پھرحضرت عمر گوحضرت عثمان کا مخالف اس لئے بھی نہیں کہا جاسکتا کہوہ خود حدیث توسل آ دم علیہ السلام کے راوی ہیں ،جس کوہم مستقل طور سے دلائل توسل میں نقل کریں گے، ان شاءاللہ تعالی

اس کے علاوہ ایک جواب یہ بھی ہے کہ یہ کوئی شرعی اصل نہیں ہے کہ افضل کے موجود ہوتے ہوئے،مفضول سے توسل نہ کیا جائے، بلکہ جس سے بھی جس وفت جاہے توسل کرسکتا ہے،صرف اس کاصالح وتنقی ہونا کافی ہے اور استیقاء میں قرابت نبوی کی رعایت بھی اولیٰ ہے اور اس پر حضرت عمروغیرہ نے عمل کیا ہے، واللہ تعالیٰ اعلم م

سوال مالتبي عليهالسلام

ص ۱۰۹ میں حافظ ابن تیمیڈ نے تکھا: -''ہم پہلے تفصیل کے ساتھ لکھ کچے ہیں کہ سی کو یہ قدرت نہیں کہ تیسری قتم توسل کو حدیث نبوی سے ثابت کرسکے، بیعیٰ خدا کو انبیاء و صالحین کی قتم دے کرسوال کرنا یا ان کی ذوات کے توسل سے سوال کرنا یہ دونوں ہر گر ثابت نہیں گئے جا سکتے''۔ہم نے بھی اس کا جواب پہلے تفصیل سے کھر دیا ہے اور اب پھر لکھتے ہیں کہ اگر سوال بالنبی کی ممانعت ای درجہ کی تھی جیسے حافظ ابن تیمیہ بورگرانا چاہتے ہیں تو کیا ان کے پاس ممانعت کے لئے بھی کوئی حدیث نبوی ہے، اگر ہے تو اس کو پیش کیوں نہیں کیا اور ہم کہتے ہیں کہ سلف کا سوال بالنبی کو اختیار کرنا خود ہی اس امر کے جواز اور عدم و جود خالفت کی رائخ دلیل ہے اور سلف کے سوال بالنبی کا اعتراف خود حافظ ابن تیمیہ ہے سے سام النبی کو اختیار کرنا خود ہی مران کی مراد توسل بددعاء و جمی ص ۱۵۲ ور میں کیا ہے آ پ نے ص ۵۲ میں لکھا تھا کہ توسل بالنبی کا اور توجہ بالنبی کلام صحابہ میں موجود ہے، مگر ان کی مراد توسل بددعاء و شفاعت تھا، توسل بذات نبوی نہیں تھا، اس طرح انہوں نے اعتراف کر کے بھی بات کو اپنے نظریہ کے موافق گھمالیا، جبکہ حافظ ابن تیمیہ داتیا کے علاوہ سارے علاء کہتے ہیں کہ صحابہ کا توسل نبوی کا توسل تھا اور اس میں کوئی حرج شرعی موجود نہیں ہے۔

ص ٩٦ ميں وہ لکھآئے ہيں کہ بعض سلف اور علماء ہے سوال بالنبی نقل ہوا ہے، ليكن ان كی عادت ہے کہ ایک بات کی چکی پہتے ہيں اور درميان درميان درميان ميں دوسرى ابحاث کرتے بھر گھوم بھر کر کيبلی بات کو دوسر ہے ہيرا بيد ميں بيان کرتے ہيں اور غلط بحث بھی کرتے ہيں کہ بحث تو صرف توسل نبوی کی ہے اور اس کی مراد بھی متعین ہے بینی سوال بالنبی گر اس کے ساتھ اقسام بالنبی کو لپیٹ کر دونوں کا حتم ہتلا میں گے ، حالانکہ اقسام کا مسئلہ ہرگز نزا کی پاکل بحث نبیں ہے، کہيں نذر غیر اللہ کو درميان ميں لے آئيں گے ، حالانکہ وہ مب کے نزو يک حرام ہوا ور اس بحث سے متعلق نبيں کہ ہيں صلف بالنبی کی بحث جھیڑ وہ ہیں گے جبکہ اس میں مسئلہ خود ان کے امام احمد ہی کا مسلک سب سے نیا دہ ان کے خلاف ہے ، کیونکہ ان کے ایک قول پر حلف بالنبی کی ادفق ہے جو جو جاتا ہے اور حافظ ابن ہیں کہ مرارے سلنی و تنا ہوں کہ عنوی کہ مسئلہ ہے کہ ممنوع شری ہوتا اور ای لئے وہ ایک مسئلہ ہے کہ ممنوع شری جاتو امام احمد وابن عقبل اور مسئل ہوتا اور ای لئے وہ ایک لفظ کے ساتھ طلقات میں خواج ہوسکاتا ہے ، کہیں سوال بالنبی کے ساتھ صوال بالنجاوقات کو بچھیں لے آئیں گیں گے۔ دسرے حضرات کے نزو یک اس کا انعقاد کس طرح شیخ ہوسکتا ہے ، کہیں سوال بالنبی کے ساتھ صوال بالنجاوقات کو پچھیں لئے آئیں گیں گے۔ دسرے حضرات کے نزو یک اس کا انعقاد کس طرح شیخ ہوسکتا ہے ، کہیں سوال بالنبی کے ساتھ صوال بالنجاوقات کو پچھیں لئے کہیں گے۔ دسرے حضرات کے نزو یک اس کا انعقاد کس طرح شیخ ہوسکتا ہے ، کہیں سوال بالنبی کے ساتھ صوال بالنجاوقات کو پچھیں لئے کیں گیا گیا گیں گے۔

یو سرے سرت سرت کو ہرطریقہ ہے متاثر کرکے اپنی بات منوانے کی کوششوں کاریکارڈ مات کردیا ہے، حافظ ذہبی نے اپنے نصیحتی مکتوب میں حافظ ابن تیمیہ کوچھے کھا تھا کہ معقول وفلسفہ ان کے رگ و پ میں زہر کی طرح سرایت کر گیا ہے اور یہی وجہ معلوم ہوتی ہے کہ وہ شرعی مسائل میں بھی فلسفیانہ موشگافیاں کرتے ہیں۔

### عجيب دعوىٰ اوراستدلال

ص• اا میں لکھا: -''سوال بالنبی بغیر اقسام کو بھی کئی علماء نے ممنوع کہا ہے اور سنن صحیحہ نبو بیو خلفائے راشدین ہے بھی ممانعت ثابت

ہوتی ہے، کیونکہ اس کو قربت وطاعت بچھ کر کیا جاتا ہے یا اس خیال ہے کہ اس کی وجہ سے دعا قبول ہوگی اور جو کام اس قتم کا ہوتا ہے وہ ضرور واجب یا مستحب ہوگی اس کو نبی کریم علیات نے اپنی امت کے لئے ضرور مشروع کیا ہوگا ، لہندا جب آپ نے اس فعل (سوال بالنبی) کواپنی امت کے لئے مشروع نہیں کیا تو نہ وہ واجب ہوگا نہ مستحب ، اور نہ وہ قربت ہوگا نہ طاعت اور نہ ہی وہ اجابت دعا کا سبب بن سکتا ہے اور اس کی پوری تفصیل ہم نے پہلے بھی کی ہے، لہندا جو شخص ایسے فعل کی مشروعیت یا وجوب و استحب کا اعتقاد رکھے گا وہ گراہ ہوگا اور اس کی بدعت ، بدعات سینہ میں سے ہوگی اور احادیث سیجے واور احوال نبی کریم علیات و خلفائے راشدین کے استفر ارسے یہ بات ثابت ہو چھی کہ یم ان کے زویک مشروع نہیں تھا۔''

نقد ونظر: يهال پنج كرحافظائن تيمية نے اپنج بين كافى شدت پيداكرى ہے، كيونكه ١٤ بين توسل بالنبى بعد مماة عليه السلام كفل كت سلف سحابه و تابعين وامام احمد وغيره سے شليم كر چكے بين اور كہا تھا كدان حضرات كى طرح اگر دعا بين حضور عليه السلوال به فهذا يجوزه طاقفة توسل كرليا جائة كوئى حرج نبين بلكه نزاع واختلاف بى ختم ہوجا تا ہاور پھرا گلے صفحہ پر كاها: و الشانسي السوال به فهذا يجوزه طاقفة من الناس و نقل في ذلك آثار عن بعض السلف و هو موجود في دعا كثير من الناس الج يعني سوال بالنبى كا ثبوت بعض آثار سلف سے ہوا ہاور بہت سے پہلے لوگوں كى دعاؤں بين بھى موجود ماتا ہاوراى كے ايك گروه نے اس كو جائز قرار ديا ہے كين حضور عليه السلام سے جوروايات قل كى جات ہو سكے بج حدیث السلام سے جوروايات قل كى جات ہو سكے بج حدیث السلام سے جوروايات قل كى جاتى ہوں وہ ختے ہو سے كؤر ايو توسل كيا تھا اور جب آپ نے اس كے لئے دعا كى تواجھا ہوا۔"

اس بارے میں کئی چیزوں پر پہلے لکھا گیا ہے، یہاں صرف دونوں جگہ کے طرز بیان اور طریق استدلال اور لہجہ کی ترمی وقتی کا مواز نہ کرنا ہے اور بید دکھلانا ہے کہ جن اسلاف سے توسل بالنبی اور سوال بالنبی کی نقل کا بار بارا قرار کرلیا گیا کیا خدانخواستہ وہ بھی گمراہ یا مبتدع سے اور کیا امام احمد سنت رسول کیا تھے ہے جنر بی ستھے کہ ایسی دعا کر گئے اور انہیں کسی کو بیہ معلوم نہ ہو سکا کہ بیٹل غیر مشروع ہے یا ان کا استراء ناقص تھا اور آئے ہوئی میں مدی کے ایک عالم کاففل و تبحر سب متقد مین سلف اور امام احمد وغیرہ سے بھی بڑھ گیا؟ اور بیہ جو بار بار خلفائے راشدین کا لفظ دہرایا گیا، یہ خود بھی اس امرکی غمازی اور نشاند ہی کر رہا ہے کہ دوسر سے حابہ سے اس سوال بالنبی کا تعامل ثابت ہوا ہے۔

اگر کسی امر کے لئے نبی اکرم عظیے اور طفائے راشد ین ہے مشروعیت واسحباب کی صراحت نبل سکے تو کیا دوسرے سحابہ کے تعامل سے اس کی مشروعیت پراستدلال نہیں کر سکتے ؟ اور "ماانیا علیہ و اصحابی" میں کیا صرف طفائے راشد مین داخل ہیں دوسرے سحابہ نہیں ہیں؟ اور اگر پیشلیم ہے کہ اول وآخر درود شریف کی وجہ سے دعاکی قبولیت زیادہ متوقع ہے اور مقامات مقدسہ تبر کہ میں دعاکی قبولیت کی امید زیادہ ہے اور علماء نے اکم نہ اجابت دعاء کی تفصیلات بھی کھی ہیں ، تو حضور علیہ السلام کے توسل سے دعا اور آپ کی قبر شریف کے قرب میں دعا بھا کے زیادہ اقرب الی الاجابہ ہونے کے غیر مشروع کیوں ہوگئی؟ جبکہ حضور علیہ السلام سے زیادہ خدا کا مقرب و مقبول و برگز بدہ کوئی میں ہوا اور آپ کے دوخرش سے بھی ، اگر چہ خبیں ہوا اور آپ کے دوخرش سے بھی ، اگر چہ عافظ ابن جسی بھی تفریک ہے اور کہا کہ یہ نظریہ قاضی عیاض سے پہلے نبیں تھا اور ہم نے پہلے انوار الباری ہیں بحوالہ ثابت کیا تھا کہ ان کا یہ دعو کی جوزی ہے عیاض سے بہت پہلے علائے امت نے اس کا فیصلہ کیا ہوا ہے۔

## حقيقت كعبه كى افضليت

واضح ہو کہ یہاں کعبہ معظمہ سے مراداس کی ظاہری تغییر و مکان ہے، حقیقت کعبہ بیں ہے اور حضرت مجد وصاحب قدس سرہ نے اپنے اخری مکا تیب بیں اس کی پوری تفصیل مع دلائل کر دی ہے، اور فر مایا کہ حضور علیہ السلام حقیقة الحقائق اور افضل الخلائق ضرور ہیں مگر حقیقت کعبِ معظمہ حقائق عالم میں سے نہیں ہے اس لئے اس سے بھی ھیقۃ محدیہ کا افضل ہونا لازم نہیں آتا، للبذا قبلہ نما میں ہمارے حضرت اقدس نا نوتو ی قدس سرہ کا بیکھنائل نظرہے کہ' حقیقت محدیہ کی افضلیت بنسبت حقیقت کعبہ معظمہ کا اعتقاد ضروری ہے' اور راقم الحروف نے بزمانہ قیام دارالعلوم دیو بند شہیل دہویہ قبلہ نما کے ساتھ جومقد مداس پر لکھا تھا، اس میں حضرت مجدد صاحب کی پوری شخیق نقل کردی تھی اور دونوں حضرات کے اقوال میں تطبیق کی صورت بھی تحریر کی تھی ، داللہ تعالی اعلم۔

ص اا میں حافظ ابن تیریٹ نے بیتا ترجی دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے سوال کی ایسے سبب ووسیلہ کے ساتھ نہ چاہتے جو قبول دعا کے مناسب نہ مواور وو لینی سوال بالنبی کعب طور ، کری و مساجد وغیر و گلوقات کے وسیلہ ہے دعا ما تکنے کے برابر ہے، البذا کی گلوق کے وسیلہ ہے وعائے کرتی والے نہ کا کہ خوات کے سیلہ کے دی اگر معلیہ ہے کہ بی اکر معلیہ علیہ بی البذا کعبہ ، طور وغیر و گلوق کی طرح آپ کے توسل ہے بھی سوال نہ چاہئے کیونکہ وہ بھی ایسے سبب کے ساتھ ہے جو قبول دعا کے لئے مناسب نہیں ، مالا نکہ حضور علیہ السلام کی شان رحمت و رسالت ووجا ہت عنداللہ کی بات بالکل الگ اور ممتاز ہے اور آپ ہے افراد امت کا علاقہ اتنا تو ک کے توسل ہوا؟ ہمارے اکا رکوئی بھی عامی و عالم نہیں کرسکتا ، ایک صورت میں وسیلہ کے قبول دعا سے مناسب و تو ک ہے کہ آپ کی بات در میان میں لانے کا کیا حاصل ہوا؟ ہمارے اکا برو یو بند میں سے حضرت اقد س مولا نا نا نوتو کی قد س مروف آپئی مشہو و معروف کتا ہے '' آب حیات' میں جو بکل معنی الکلہ آب حیات ہی ہوا ہا ہے کہ تما کی افراد امت کے درحانی باپ بین اور یہ بات آپت مراس کا جزو جی نود حافظ ابن تیں ہوا گا ہے ان کی وجہ سے حضور علیہ السلام افراد امت کے درحانی باپ بین اور یہ بات آپت سے السبی اولی بالمؤمنین من انفسیم و از واجہ امھاتھ ہے جابت کی ہے جس کی باتی ہو گئی ہیں اور یہ تھی میں اتب المعدی۔ میں انا ہے میں ہما تک حاف بالخلوق کی بحث ہے ، جس کا باب النز اع مسکد توسل نبوی سے تعلق نہیں اور یہ میکر دو کر اپنے سابت ذکر دورائل کا کیا ہے جن کے جوابات ہو بچی بیں ۔

کے '' آب حیات' : حفرت نے اس کتاب میں یہ بات ذائد ثابت کی ہے کہ حضور علیہ السلام کی حیات جس طرح یہاں و نیا بین تھی ، وہی بدستور مستمررہی اور اس میں ظاہری و فات کے وقت آئی انقطاع بھی چیش نہیں آیا، اس بات کا ثبوت ہمیں علائے متقد مین کے یہاں نہیں ملا ہے، جبکہ داتم الحروف نے اس کے لئے غیر معمولی تلاش وجبتو بھی کی ہے، البتہ آئی بات سابق ہے بھی ملتی ہے کہ ظاہری و فات کے وقت موت غیر مستمریعنی آئی طور پر آئی تھی ، جوآپ کی حیاۃ مستمرہ کے منافی نہ تھی ، چنا نچہ ہم علامہ بھی کی شفاء السقام میں 19، 19 سے عبارت نقل کرتے ہیں جوالل علم وتحقیق کے لئے خاصے کی چیز ہے :۔

" حیات کا جوت تو تی اکر میں گئے گئے گئے ہی ہاور شہداء کے لئے بھی اہلین شافعہ میں سے صاحب سیخیص نے حضور علیہ السلام کے خصائص میں سے اس اسرکو بھی شار کیا ہے کہ آپ کا مال دفات کے بعد بھی آپ کے نفقہ و مکیت پر قائم رہا اور امام الحر مین نے کہا کہ جو کچھ حضور علیہ السلام نے چھوڑا وہ بدستورای حیثیت پر باہم سی پرآپ کی دفیوں حیات میں تھا ، اور حضرت ابو بھرآپ کی طرف ہے آپ کا مال یکی بچھ کرآپ کے اہل و میال پر صرف کرتے ہے کہ دوہ آپ کی ملک پر باقی ہے کہ ونکہ انہا میں نہیں جا اسلام زندہ ہیں ، علا مسکلی نے لکھا کہ اس تھی تی انہاء کے لئا ادکام و فیوی میں بھی حیات کا شوت واثر واضح ہوا ، جو حیات شہداء کے لئا ظال ہے نے زائد ہوا، رہی یہ بات کرتر آن مجید میں تو حضور علیہ السلام کے لئے موت کا لفظ استعمال ہوا ہے (انک میت و انہے میتوں ) اور حضور اکرم تھا تھے نے فرمایا '' انی مقبوض'' اور صدین آ کہر آن مجید میں تو موت کا لفظ استعمال ہوا ہے (انک میت و انہے میتوں فیور کی بناء پر بیہ ہے کہ ظاہر کی دونت جوموت طاری ہوئی وہ فیر مسترتھی ، جس ہے '' ایک میت' وغیرہ کا گفتن ہوگیا اور اس کے بعد آپ کو حیات ابدیہ اخروی مل کئی اور انتقال ملک وغیر موت مسترکے ساتھ مشروط ہے ، لہٰ خاآپ کی حیات اخرویہ بلائک دو میات شہداء ہوائی واکمل ہے'' ۔ انگ

آ خرمیں علامہ بکی نے یہ بھی لکھا کہ ادرا کات علم وساخ وغیرہ کے بارے میں تو کوئی شک وشبہ ہی نہیں کہ وہ سارے موتی کے لئے ثابت ہیں چہ جائیکہ انبیاء علیہ السلام کہ ان کے لئے تو دہ بھی بدرجہ اتم واکمل ہوتے ہیں۔وللتفصیل محل آخو ان شاء الله تعالیٰ و به نستعین ۔ (مؤلف)

### سوال بالذات الاقدس النبوي جائز نهبيس

ص ١٣١ ميں لکھا: -سنن الى دلؤ دوغيره ميں حديث ہے كہ ايك شخص نے حضور نبوى ميں غرض كيا كه "ہم آپ سے خدا كيليج شفاعت جا ہتے جي اورخدا ے آپ كے لئے" آپ نے سيج كى اور صحابہ كرام برجمى نا كوارى كا اثر ظاہر ہوا، پھر حضور عليه السلام نے فرمايا " تم پر افسوس ہ، كياتم جانة بوكداللدكياب؟اس كى مخلوق كى شفاعت طلب نبيس كى جاتى،اس كى شان اس بلندوبرتر ب وافظ ابن تيمية في كها:-اس صديث ے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم علیہ اور صحابہ کرام کے کلام میں استشفاع کا مطلب صرف دعااور شفاعت کے ذریعیہ سوال ہوتا تھا ، ذات اقدس نبوی کے ذریعیہ سوال نہ تھا،اس لئے کہ اگر سوال بذات نبوی مراد ہوا کرتا تو سوال اللہ بالخلق ہے، سوال الخلق باللہ اولی ہوتا،لیکن چونکہ اول الذكر معنى عى مراد تنے ،اس لئے نبى كريم علي نے اس مخص كتول ستشفع بالله عليك كونا پسند كيا،اورستشفع بك على الله كونا پسندنبيس كيا، كيونك شفیع مشفوع الیہ سے سائل وطالب کی حاجت پوری کرنے کی سفارش کرتا ہے اور اللہ تعالی اپنی کسی مخلوق کی حاجت پوری کرنے سے لئے کسی بندہ ے سفارش نہیں کرتا،اگر چیعض شعراء نے ایسامضمون بھی ادا کیا ہے کہ خدا کوا ہے محبوب ومطلوب کے لئے شفیع بنایا ہے کیکن پیگراہی ہے۔ دوسرے سے کہ شافع کی حیثیت سائل کی ہوتی ہے، اگر چہوہ بڑا ہی ہو، جیسے حضور علیہ السلام نے حضرت برمرہ سے ان کے زوج کے لئے سفارش کی تھی ، انہوں نے یو چھا کیا آپ مجھ کو تھم کرتے ہیں؟ آپ نے فر مایا: - میں سفارش کرتا ہوں ، اس بر حضرت بربر ہے نے آپ کی سفارش کے باوجود شوہرے جدائی کا فیصلہ کیا، الخ پھر چند سطور کے بعد حافظ ابن تیمیہ نے لکھا کہ توسل بذات نبوی آپ کے حضور میں یا عینیت میں یا بعد وفات کے،آپ کی ذات کی شم دینے کے یا آپ کی ذات کے ذراید سوال کرنے کے برابر ہے اور بیسحابدوتا بعین میں مشہور نہیں تھا، چنانچے حضرت عمرٌّ ادر حضرت معاویہ ؓ نے صحابہ و تابعین کی موجودگی میں قحط کے وقت زندہ حضرات (حضرت عباس ویزید بن الاسود) سے توسل واستشفاع و استقاء کیا تھااور نبی اکرم علی ہے توسل اور استشفاع واستنقاء نہیں کیا تھا نہ آپ کی قبر شریف کے پاس ، نہ کسی اور کی قبر کے پاس بلکہ آپ کا بدل اختياركياتها، يعنى حضرت عباس ويزيدكوالخ، كرهم اليس بهي لكها: -وان كان سوالا بمجرد ذات الانبياء و الصالحين فهذا غیسر مشسروع (اگرموال محض ذوات انبیاءوصالحین کے دسلہ ہے بھی کیاجائے تووہ غیر مشروع اور ناجائز ہے)اوراس سے کی علماء نے ممانعت کی ہاوربعض نے رخصت بھی دی ہے یعنی جائز بتلایا ہے ، مگر پہلاقول رائے ہاورقر آن مجید میں جوہے و ابت عوا اليه الوسيلة (الله كي طرف وسيله تلاش كرو)اس مرادا عمال صالحه بين اوراكر بم الله تعالى سے انبياءوصالحين كي دعايا اسے اعمال صالحه كے ذريعية وسل نہ کریں بلکہ خودان کی ذوات کے ذریعہ توسل کریں گے توان کی ذوات اجابت دعا کا سبب نہ بنیں گی اور ہم بغیروسیلہ کے توسل کرنے والے ہوں گے بینی وسیلہ کرنا وسیلہ نہ کرنے کے برابر لا حاصل ہوگا اورای لئے ایساوسیلہ نبی کریم علیقے سے بنقل سیح منقول نہیں ہوا ہےا ورنہ سلف ے مشہور ہوااور منسک المروزی میں جوامام احمر اے دعائقل ہوئی ہےاوراس میں سوال بالنبی ہے، وہ ان کی ایک روایت کی بناپر ہوگا جس سے حلف بالنبی کا جواز بھی ثابت ہوتا ہے لیکن اعظم العلماء کے نز دیک دونوں امر ( سوال بالنبی وحلف بالنبی ) کی ممانعت ہی ہے۔ اور بلاشک ان حضرات (انبیاء میسیم السلام) کامرتبه خدا کے بہال بڑا ہے، لیکن ان کے جوخدا کے نزد یک منازل ومراتب ہیں ان کانفع ان ہی کی طرف لوٹنا ہے اور ہم اگران سے نفع حاصل کرنا جا ہتے ہیں تو وہ ان کے اتباع ومحبت ہی سے حاصل کر سکتے ہیں، للبذا اگر ہم ان پرایمان و محبت وموالات وا تباع سنت کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں توسل کریں توبیاعظم الوسائل میں سے ہے،لیکن ان کی ذات کا توسل جبكهاس كےساتھا يمان وطاعت نه ہواس كاوسيله بننا درست نه ہوگا۔

نفتر ونظر: حافظ ابن تیمیگودوباتوں پر بہت زیادہ اصرار ہے، ایک توبیہ کہ توسل نبوی کووہ اقسام باللہ کے تکم میں سمجھتے ہیں اورای لئے جگہ جگہ

طف بالنبی کی بحث چیٹری ہاورا پنے فتاوی ص ۳۵۱ میں سوال نمبر ۱۹۹ کے جواب میں تو صاف کہددیا ہے کہ 'امام احمہ چونکہ ایک روایت کی روایت کی رو سے حلف بالنبی کو جائز اور منعقد مانتے ہیں ،اس لئے انہوں نے توسل بالنبی کو بھی جائز قرار دیا ہے، لیکن ان کے سواسار سے انگہ (امام ابو حقیقہ بیل کی فیرح ان کے فزویک ناجائز ہے، عالا نکہ یہ بات حیجے نہیں حقیقہ مالک وشافعی ) حلف بالنبی کو فاجائز کہتے ہیں ،اس لئے توسل بالنبی بھی اس کی طرح ان کے فزویک ناجائز ہے، عالا نکہ یہ بات حیجے نہیں ہے اور کسی امام ابو حقیقہ سے جو کراہت بھی فلال کہدکر دعا کی مروی ہے، اس کے ساتھ ہی فقہاء نے وجہ بھی لکھ دی ہے کہ اللہ تعالی پر کسی کا کوئی حق واجب نہیں ہے اور اس بیان علت وسبب کراہت ہی کی مروی ہے، اس کے ساتھ ان کی خواجب نہ سمجھے یا حق سے مراداس کا مرتبداور و جاہت عنداللہ ہوتو کوئی کراہت بھی نہیں ہے کہ اس کے وسیلہ سے دعا کرے یا حاجات طلب کرے اور حقیقت ہے کہ حافظ ابن تیمیہ نے اس مسئلہ میں اپنا تفر دوشذو و محموس کر کے اس امرکی ناکام معی کی ہے کہ دوسرے انکہ بھی ان کے ہمنوا ہیں۔

دوسری بات ان کا پیشذوذ ہے کہ توسل ذات شرک اور ممنوع ہے اور سلف صحابہ وتا بعین وامام احمد وغیرہ ہے بھی جوتو سل بالنبی منقول ہوا ہے وہ تو سل حضور علیہ السلام کی ذات اقد س سے نہ تھا، بلکہ آپ کی دعاوشفاعت کا تھا، ہم نے پہلے ذکر کیا تھا کہ ان کی اس منطق کو علامہ شوکا نی تک نے بھی غلط قرار دیا ہے اور انہوں نے اپنے رسالہ "المدرد المنصید" میں شیخ عزاالدین بن عبدالسلام کے اس قول کی بھی تردید کی کہ صرف نبی اکرم علی ہے کہ ساتھ تو سل جائز ہے اور کسی کے ساتھ جائز نہیں ، انہوں نے کہا کہ ہرصا حب علم وضل کے ساتھ تو سل جائز ہے اور کسی کے ساتھ جائز نہیں ، انہوں نے کہا کہ ہرصا حب علم وضل کے ساتھ تو سل جائز ہے اور کسی کے ساتھ جائز نہیں ، انہوں نے کہا کہ ہرصا حب علم وضل کے ساتھ تو سل جائز ہے اور جن آیات کی وجہ سے توسل کو شرک کہا ہے ان کے مطالب بھی بیان کئے ہیں اور جن آیات کی وجہ سے توسل کو شرک کہا ہے ان کے مطالب بھی بیان کئے ہیں اور انہوں نے لکھا کہ کوئی بھی مومن ، انہیاء وصالحین کے ذریعے توسل کرتے وقت شرک کا قصد وارادہ نہیں کرتا وغیرہ۔

حافظ این تیہ ہے کے ذہن میں چونکہ یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ ذات کے ساتھ توسل کرنا شرک اور غیر سشروع ہواس لئے انہوں نے سنن کی حدیث فہ کور سے بھی استدال کیا ہے اور رسول اگرم علی ہے جملے سنتھ بھی باللہ کو تا پیند کرنے کی وجہ سے بھی توسل ذات بچھی کی حدیث فہ کور سے بھی استدال کیا ہے اور رسول اگرم علی ہے جہاں سوال بالذات کئیس بن سکتے ، کیونکہ سوال بالذات نہوی ہوتا تو تخلوق سے سوال اللہ تعالیٰ کے داسطے نے یا دو بہتر ہوا کرتا ، بنسبت خدا سے سوال بوسیار تخلوق کے ایکن سوال بیہ ہے کہ کسی امر کے اولی ہونے سے تو دوسری چیز فیراولی بن سکتی ہے ، تا جا تز حرام اور غیر مشروع تو نہ ہے گی اور سوال الخلق باللہ کو ناجا تز کسی نہا ہے بلکہ اللہ کی تسم دے کر بھی سوال کھر سے تو دوسری پیز کہ کے دوسری ہوتا تو نہ ہے گی اور سوال الخلق باللہ کو ناجا تز کسی نہا ہے بلکہ اللہ کی تسم دے کر بھی سوال کر سے تھی بول کہ بھی ہوتے ہیں کہ اگر وہ اللہ تک کہی ہوتے ہیں کہ اگر وہ اللہ تک کہی ہوتے ہیں کہا گر وہ خروں اللہ تک کہی ہوتے ہیں کہا گر وہ خروں کہ تو اللہ تک کہی کہا ہے کہا اللہ تک کہی ہوتے ہیں کہا گر وہ خروں اللہ تک کہی ہوتے ہیں کہا گر وہ تو تو ہوتی ہی کہ کہ کہ کہا تھی اور ان سب امور کا ذکر خود حافظ ابن تیم ہے دعا کیوں ناجا تز ہوگئی ؟ اور حافظ ابن تیم ہی کہیں کہا ہے جو بظاہر مجبود کر نے کی کہا تھی دوسرے سے کہ ضرورت ہوری کرنے وہا جیں ، انہیں کی خلوق سے سفارش کرنے کی کیا ضرورت ہے ، لہذا اللہ تعالی کو نی اللہ تعالی کو نیک کو تعلق خود بی سب کی ضرورت میں لوری کرنے والے ہیں ، انہیں کی خلوق سے سفارش کرنے کی کیا ضرورت ہے ، لہذا اللہ تعالی کو نیک اللہ تعالی کو نیک کی سے کہ کہ کہ کہ کہا گیا ہے ، اس میں ذات والی بات کا کچھلی نہیں ۔

اس کے علاوہ دوسری وجہ بھی خودانہوں نے ۸-، اسطروں کے بعد لکھی ہے کہ سفارشی کی بات مان لینا ضروری نہیں ہے، جیسے حضرت بریرہؓ نے حضور علیہ السلام کی سفارش قبول نہ کی تھی ، تو اگر اللہ تعالیٰ کو بھی شفیع بنائیں گے تو اس قاعدہ سے کوئی ان کی سفارش بھی قبول نہ کرسکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی شان اس سے کہیں بلندو برتر ہے کہ کوئی بھی مخلوق بڑے سے بڑے درجہ کی بھی ، ان کی سفارش کور دکر سکے اور اس کوخود حافظ ابن تیمیش 2 میں بھی لکھ بچکے ہیں کہ باوجوداس امر کے بھی کہ شریعت میں بیام منکروغیر مشروع نہیں ہے کہ مخلوق سے اللہ تعالیٰ کے واسط سے موال کیا جائے ، یااللہ تعالیٰ بوشم اٹھالی جائے ( کہ خدا کی شم اللہ تعالیٰ بیکام ضرور کرے گا) یا کہیں کہ یااللہ تحقیے تیری ذات اقدس کی شم ہے کہ بد کام ضرور کر ) تو اس کے باوجود صدیت میں اللہ تعالیٰ کومخلوق کے شافع وسفار شی بنانے کو ناپسند کیا گیا ہے اور و ہاں حافظ ابن تیمیہ ہے نے صاف الفاظ میں اعتراف کیا کہ موال المخلوق باللہ جائز ہے جس کو یہاں غیراولیٰ کہاہے تو اس سے توسل ذات کے عدم جواز پراستد لال کیسے ہوسکتا ہے۔؟

علامه بكي كاجواب

آپ نے بھی حافظ ابن تیمیہ کے استدلال ندکور کا جواب دیا ہے اور لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام نے استشفاع باللہ کواس لئے نا پہند کیا تھا کہ شافع وسفارشی اس شخص کے سامنے تواضع ، عاجزی واظساری بھی کیا کرتا ہے ، جس سے کسی کے لئے سفارش کرتا ہے ، اور اللہ تعالیٰ کی شان ان با توں سے اعلیٰ وار فع ہے اور لکھا کہ حضور علیہ السلام نے استشفاع بالرسول کونا پسنرنہیں کیا ، اس سے حافظ ابن تیمیہ کے خلاف شبوت موا ، کیونکہ اس میں کوئی تفصیل نہیں ہے کہ ذات کا توسل ناجائز ہے اور دعا و شفاعت کا جائز ہوگا بلکہ مطلقاً استشفاع بالنبی کو جائز قرار دیا گیا ہے ، بھر علامہ بکی نے دوسرے دلائل و شواہد بھی پیش کئے ، جو درج ذیل ہیں : -

(۱) محدث بیری نے اپنی دائل میں صدیث اس طرح روایت کی ہے کہ جب غزوہ ہوک سے حضورا کرم علی اللہ والیس ہوئے تو بی فزارہ کے وفد نے آپ سے اپنے دیار کی خشک سالی و بد حالی کا ذکر کر کے دعابار ان رحمت کی درخواست کی اور اس کے آخر میں بید دو جملے بھی اوا کئے، واشفع لنا المی د بک، ویشفع د بک المیک (آپ ہمارے لئے اپنے رب سے شفاعت کریں اور آپ کا رب بھی آپ کی طرف شفاعت کرے اس پر آپ نے فرمایا ویلک ان انا الح یعنی تیرا برا ہو، جب کہ میں خود ہی اپنے رب کی بارگاہ میں شفاعت پیش کرنے والا ہوں تو وہ کون ہوسکتا ہے جس کے یہاں وہ شفاعت کرے گالملہ لا المہ الا ھو العظیم، وسع کو سیم المسموت والارض و ھو بیط من عظمته و جلاله ،اس کی شان نہایت عظیم اور اس کی عظمت وجلالت بے صدوحیاب ہے،سارے آسانوں اور زمین کی چیزیں اس کی گاوت و محرجی ہیں، آگے کمی صدیث ہے جس میں آپ کا دعافر مانا بھی ہے۔

اس مفصل حدیث میں وجہ ناپسند بیدگی واضح کردنی گئی ہے کہ میری ذات افضل الرسل ہوکر بھی جب ای کی ذات ہے ہمتا کی فتاج ہے اور میں اس کی بارگاہ میں تم سب کا شفیع ہوگا؟ یہاں تو کھلا ہوا مقابلہ اس کی بارگاہ میں تم سب کا شفیع ہوگا؟ یہاں تو کھلا ہوا مقابلہ ذات نبوی کا ذات باری تعالیٰ سے دکھایا گیا ہے اس لئے اس سے توسل ذات کے اثبات کی جگہ اس کی نفی نکالنامحض ایک منطقی استدلال کہا جاسکتا ہے ۔

ذات نبوی کا ذات باری تعالیٰ سے دکھایا گیا ہے اس لئے اس سے توسل ذات کے اثبات کی جگہ اس کی نفی نکالنامحض ایک منطقی استدلال کہا جاسکتا ہے ۔

یائے استدلالیان چوہیں بود یائے چوہیں ہود

(۲) حضرت انس بن ما لک ہے روایت ہے کہ ایک اعرابی نے حاضر ہوکر نبی اکرم علی ہے خشک سالی کی شکایت اور چندا شعار پڑھے، جس میں پیشعر بھی تھلے

وليس لنا الا اليك فرازنا واين فرار الناس الا الى الرسل

یعنی ہماری دوڑنو آپ ہی تک ہے اور پیغیبروں، رسولوں کے سوالوگ اور کس کے پاس جا ٹیں؟اس میں بھی اعرابی نے ہرضرورت و مصیبت کے وقت ذوات رسل ہی کو ملجاو ماؤی ظاہر کیا اور حضور علیہ السلام نے اس پرکوئی ناپسندیدگی ظاہر نہیں فر مائی بلکہ اپنی چا در مبارک تھیٹنے ہوئے منبر پرتشریف لے گئے، ہاتھ اٹھا کر دعا فر مائی ،ابھی دعا پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ ابر چھا گیا اور موسلا دھار بارش ہونے گئی اور بہت جلد لوگ جینتے چلاتے آنے لگے کہ ہم تو ڈو بے جارہے ہیں، آپ نے پھر دعا فر مائی جس سے بادل جھٹ گئے اور مدینہ طیبہ کامطلع بالکل صاف ہوگیا، حضورعلیہ السلام عجیب وغریب رحمت وقدرت کا مظاہر دیکھ کر ہننے گے اور فرمایا: - میرے چچا ابوطالب کیسے عاقل اور مجھدار تھے اگروہ اس وقت زندہ ہوتے توبیہ واقعہ دیکھ کران کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتیں، کوئی ہے جوان کے اشعار پڑھ کرسنائے؟ حضرت علی بن ابی طالب ٹے نے عرض کیا، یارسول اللہ! آپ کا اشارہ والدصاحب کے ان اشعار کی طرف معلوم ہوتا ہے۔

ثمال اليتامئ عصمة للارامل

فهم عنده في نعمة وفواضل

ولما نطاعن دونه و نناضل

وننزهل عن ابنائنا والحلائل

وابيضُ ليستقى الغمام بوجهه يطوف به الهلاك من آل هاشم

كذبتم وبيت الله نبذي محمدأ

نسلمه حتى نصرع حوله

حضور عليه السلام نے فرمايا ہاں!ميرايمي مقصدتھا، پھرايك مخفس كنانه كا كھڑا ہوااوراس نے بھی بچھا شعار پڑھے جن كاپہلا شعرية قل

لك الحمد والحمد ممن شكر سقينا بوجه النبى المطر

> درمیان حجیت حائل ندر ہے، چنانچے ایسا ہی کیا گیا اور فورا آبارش شروع ہوگئی اور بہت ہوئی ( شفاءالسقام ص۱۷) علامہ بکی نے حضرت عباسؓ کے بارے میں عباس بن عتبہ بن افی لہب کاشعر بھی نقل کیا ہے۔

بعمى سقى الله الحجاز واهله عشية بيمتنقى بشيبته عمر

ان ہے پوراقصیدہ جس میں تقریباً ۹۳ شعر ہیں ہیں ۳ ان اسرۃ ابن ہشام (مع الروض الانف مطبوعہ جمالیہ معر۱۹۱۹ء) میں درج ہے اس میں حضرت ابوطالب نے سارے اہل عرب کولاکا را ہے جو حضور علیہ السلام کے خلاف پر جمع ہور ہے تھے اور آپ کی جان کے دشن ہوگئے تھے، آپ نے شرفاء عرب کو حضور علیہ السلام کی حضور علیہ السلام کی حفاظت آخری دم تک کریں تمایت و نصرت کے لئے بھی اکسایا ہے اور اپنی طرف سے اور اپنے خاندان کی طرف سے عہد کا اظہار کیا ہے کہ ہم سب حضور علیہ السلام کی حفاظت آخری دم تک کریں گے اور میہ ہرگز نہیں ہوگا کہ ہم سب بڑے اور چھوٹے اپنی جانیں آپ پر قربان کردیئے سے پہلے حضور علیہ السلام کوان ظالم ورشن کفار ومشرکین عرب کے حوالہ کردیں اور بیشتر اشعار ش آپ کے مناقب و فضائل بھی شار کئے۔ (مؤلف)

یعنی میرے چپاکے توسل سے اللہ تعالیٰ نے حجاز واہل حجاز کوسیراب کیا جبکہ حضرت عمرؓ نے ان کے بڑھا پے کےصدقہ میں وعاء ہارش کی تھی اس سے بھی معلوم ہوا کہ توسل ذوات میں کوئی حرج نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں بوڑھے سفید داڑھی والے مسلمان سے شرم کرتا ہوں کہاس کوعذاب دوں ،اگرتوسل ذوات غیرمشروع ہوتا تو عباس بن عتبہا ہے شعر میں ایسی بات نہ کہتے ، کیونکہ بجائے دعا و شفاعت کے یہاں صرف ان کے بڑھا ہے کے طفیل سے بارش طلب کرنے کا ذکر کیا اوراس کومقام مداح میں بیان کیا پھر بھی کسی نے نکیرنہیں کی ،اورسب اہل مکہاس کوفٹل کرتے رہے۔

#### عقائدحافظابن تيميه

آخری نصل میں آپ نے تو حید ورسالت کا بیان کر کے چند عقائد کی تعلیم بھی دی ہے اور لکھا: - وہ اللہ تعالیٰ سبحانہ اپنے آسانوں کے اوپر اپنے (۱) عرش پر ہے، (۲) اپنی مخلوق ہے جدا ہے، اس کی کناوقات میں اس کی ذات (۲) میں ہے پچھ نہیں ہے، اور نہ اس کی (۴) ذات میں ہے پچھ کناوقات میں ہے بھی کہ اپنی کناوقات میں ہے بلکہ وہ میں پچھ کناوقات میں ہے کی کامختاج نہیں ہے بلکہ وہ خود ہی اپنی قدرت ہے عرش اور حاملین عرش (۲) کو اٹھائے ہوئے ہے اور اللہ تعالیٰ نے عالم کے طبقات (۷) بنائے ہیں اور اس عالم کے اعلیٰ کو اسفل کامختاج نہیں ہے البندا آسان ہوا کامختاج نہیں ہے۔ اور ہواز مین کی مختاج نہیں ہے، پس علی اعلیٰ ، رب السموات والا رض وما میں ایک کو اسلموات والارض و میں ہے این اور اسلموات والد موات ہیں ہے این اور اسلموات ہیں ہے اور ہوا اللہ حق قدرہ و الارض جمیعا قبضته یوم القیامة و المسموات مطویات ہیں میں ہے۔ اور ہوائی واعلیٰ ہاس سے کہ وہ خود کی کا اٹھائے یا نہ اٹھائے میں ہختاج مطویات ہیں میں ہو معالیٰ عما یہ شو کون) وہ اجمل و واعظم واغنیٰ واعلیٰ ہاس سے کہ وہ خود کی کا اٹھائے یا نہ اٹھائے میں ہختاج

ہو، بلکہ وہ احدوصد ہے، الذی لم بلدولم بولدولم بین لد کفوااحد۔ وہ کہ اس کا ماسوا ہرا بک اس کامختاج اا ہے اووہ ہر ماسوا سے مستعنی ہے۔ پھر آخرص ۱۳ پر تکھا: ۔تو حید تولی قل ہواللہ احد ہے اور تو حید فعل قبل با یہا الکافرون ، ہے اور تول باری تعالی قل یا ہل الکتاب تعالوا الی تحلصة سواء بیننا و بینکم الآیہ میں اسلام وایمان عملی کو بیان کیا گیا، واللہ سجانہ وتعالی اعلم۔

پھرآخر میں لکھا'' یہ آخرسوال وجواب کا ہے، جس میں مقاصد مہمہ اور تو اعد نافعہ فی الباب مختفر طور سے بیان کئے گئے ، تو حید ہی سرقر آن وکت ایمان ہے اور انواع واقسام کی عبار توں کے ذریعہ مقصد کی توضیح کرنا بندوں کے مصالح معاش ومعاد کے لحاظ ہے والفع امور میں ہے ہے۔ واللہ اعلم'' نقلہ ونظر: حافظ ابن تیمیہ کے تفر دات فروی مسائل کی پھی تفسیل ہم پہلے کر چکے ہیں اور یہ خیال بھی ظاہر کر چکے ہیں کہ ان کی ظاہر یہ بہت سے مسائل میں حافظ ابن حزم ظاہری اور داؤ د ظاہری وغیرہ سے بھی زیادہ تھی اور ان کے خصوصی تفر دات عن الائمہ اربعہ فہاوی ابن تیمیہ جلد سوم کے ۹۲،۹۵ میں درج ہیں اور جلد رابع میں ۱۹۲ میں درج ہیں اور جلد رابع میں ۱۹۳ ابواب فقید کے اندر مختارات علمیہ کے عنوان سے ۲۵ و کا میں ان کے اصولی تفر دات بعنی دکھائے گئے ہیں جن کو پڑھ کر ہر شخص ان کے خاص ذ ہن اور مبلغ علم کا اندازہ بخو بی کرسکتا ہے اور جلد خاص میں ان کے اصولی تفر دات بعنی عقائد خاصہ وشاذہ کی تفصیلات ندکور ہیں۔

امام احمد فی خوبین سال ہے۔ "متعد قیامت تک کے لیے حرام ہاور جو تین طلاق ایک لفظ ہے وہ وہ جابل ہے اوراس پراس کی بوی
حرام ہوگئی جو بغیر طالہ کے حال نہیں ہوسکتی اور مسی خفین مسافر کیلئے تین دن رات تک جائز ہے اور تقیم کے لئے ایک دن رات از ایل
طبقات الحفاظ اس ۱۸۷) کین حافظ ابن تیمیٹ نے فو کی دیا کہ مسافر کے لئے کوئی تو قیت نہیں ہے جب تک چاہم سے کرتار ہے اور خود بھی وہ
دمش ہے مصرتک کے سفر میں سب کے سامنے سے کرتے رہتے تھے، جیسا کہ علامہ ابن العماد اور محدث ابن رجب جنبی نے فقل کیا ہے اور تو دبھی وہ
دمش ہے مصرتک کے سفر میں سب کے سامنے سے کرتے رہیے ہوں کہ بھی جارہ ہندو پاک نے فیر مقلدین یمی فتو کی وہ ہے ہیں اور خدا کا خوف
میں کرتے ، بلکہ بہت سے خفی جابل بھی ان کے بہکانے میں آگر دجوع کر لیتے ہیں اور ساری عرحرام میں جنتا ہوتے ہیں، حافظ ابن تیمیٹ
منہیں کرتے ، بلکہ بہت سے خفی جابل بھی ان کے بہکانے میں آگر دجوع کر لیتے ہیں اور ساری عرحرام میں جنتا ہوتے ہیں، حافظ ابن تیمیٹ
منہیں کرتے ، بلکہ بہت ہے کئی اور کہتے ہیں کہ بہکانے میں آگر دجوع کر لیتے ہیں اور ساری عرحی میں ہوتا ہوتے ہیں، حافظ ابن تیمیٹ اس کے بہکانے میں اگر وجوع کر لیتے ہیں اور ساری عرحی میں اور ساری عرحی میں کرتے ، بلکہ بہت ہے گو قتار کی تضاء جائز نہیں بنا ہے اور کہتے ہیں کہ ایک فرض نیاز کے لئے تیم کا جواز اعام کردیا ہے، جبکہ شریعت نے کہ بیٹ اس کے جواز کی قیود دوشر الکار کھی تھی باور وہ کہتے ہیں کہ شریع کی میں اور ہوں ہوں ہوں کہتی ہوتی کہتی ہوتی ہوں کہتی ہوتی ک

اعتقادى تفردات

سب سے زیادہ اہم بھی ہیں، کیونکہ فروق مسائل میں بجز حلال وحرام یاصحت وعدم صحت فرائض و واجبات کے اتنی زیادہ خرابی عائد نہیں ہوتی ،لہٰذا ابہم ان ہی کا کچھ ذکر کرتے ہیں ، چونکہ اعتقادی تفردات اور شذوذات کونہایت مخفی رکھنے کی سعی کی گئی ہے ،اس لئے وہ

منظرعام پر ندآ سکے اوران کے روکی طرف بھی توجہ کم کی گئی ہے۔

# عقا کرحافظ ابن تیمیہ کے بارے میں اکابرامت کی را کیں (۱) ابوحیان اندلی

اس بات سے ثابت ہوا کہ عافظ ابن تیمیہ تشبیہ مساوی کے قائل ہیں جیسا کہ انہوں نے ''استواعلی العرش'' کو بھی مثل' ملتستو واعلیٰ ظہورہ ( نمبر ۱۳ از خرف ) کے قرار دیا ہے ( بیٹی جس طرح تم دریا میں کشتیوں پر سوار ہوتے ہوا در شکی میں جانوروں کی پشت پر سوار ہوکر ہیٹھتے ہوا ان رفتانی عرض پر بیٹھتا ہے، العیاذ باللہ ) اور مشہور حدیث نزول کی تشریح کی کہ اللہ تعالیٰ آسان و نیا کی طرف آ کر مرجہ خضراء پر اثر تا ہے اور اس کے پاؤں میں سونے کے جوتے ہوتے ہیں ،غرض ہر جگہ اہل حق کے مسلک تنزیہ کو چھوڑ کر متشا ہے کا اتباع کیا ہے، لہذا مسلک اللہ حق کی وضاحت کے لئے اکابر کے اقوال نقل کئے جاتے ہیں :۔

### حضرت علیؓ کےارشادات

 اس کا ادراک نہیں ہوسکتا، لوگوں پراس کو قیاس نہیں کر سکتے ،قریب ہے کہ اپ بعد کی حالت میں اور بعید ہے اپنے قرب میں ،ہر چیز کے اوپر ہے لیکن پنہیں کہ سکتے کہ اس کے پنچے کوئی چیز ہے ،ہر چیز کے سامنے ہے گرنہیں کہا جا سکتا کہ اس کے آگے کوئی چیز ہے ،وہ ہرشے میں ہے گر اس طرح نہیں جس طرح ایک چیز دوسری میں ہوتی ہے ، پس پاک ہے وہ ذات اقد س واعلی جو اس طرح ہے کہ اس طرح کے اس کے سوا دوسرانہیں ہے' اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا تعارف بلاکیف کرایا ہے۔

ﷺ یکی بن معاذ نے فر مایا کہ ''تو حیوکوا یک کلمہ ہے جھ سے ہو، یعنی جو پچھ بھی اوہام وخیالات میں آئے وہ ذات خداوندی کے خلاف ہے''
ای طرح علامت تی الدین صلی ؓ نے کی ورق میں اکابرامت کے اقوال ذکر کر کے مشبہ ومجسمہ کے خیالات کی تر دید کی ہے (دفع شہری تھے۔ ہتر دس میں اس ہے معلوم ہوا کہ تشبیہ وہ بھی بھی اہل تو حید نہیں ہو سکتے اور سے بہت بڑا مغالطہ ہے کہ حافظ ابن تیمیہ ؓ نے مجھے تو حید کی تعلیم دی ہے ، درحقیقت انہوں نے امام احمد کی تنزیدوالی سجے کا اس کو چھوڑ کرتشیہ وہ بھی موالی لائن اختیار کر کی تھی ، اورای لئے علامہ ابن جوزی صلیک میں ہو ہے ہے ۔ درحقیقت انہوں نے امام احمد کی تنزیدوالی میں وہ کے تھے اور مستقل کیا بان کے رد میں لکھی ''دفع شبہت التشبیہ والرد علی لکھا کہ بہت سے حنابلہ نے مغالطہ کھایا اور وہ امام احمد گئے جو معاملہ میں تھی میں ہو کہ ہے۔ اور معلی میں تھیہ وہ میں تھیہ وہ میں تھیہ وہ ہو کہ کہ ہو تھی اور میں اللہ مام احمد'' کو حدالے اس تھی ہوگئی ہیں اور اہل علم وحقیق کی این کا مطابعہ ضرور کرنا جا ہے 'تا کہ جی جات اور حقیقت حال کو مجھ کیں۔ السیدا کجلیل الا مام احمد'' ککھی دونوں شائع ہوگئی ہیں اور اہل علم وحقیق کو این کا مطابعہ ضرور کرنا جا ہے' تا کہ تھی جات اور حقیقت حال کو مجھ کیں۔ السیدا کجلیل الا مام احمد'' ککھی دونوں شائع ہوگئی ہیں اور اہل علم وحقیق کو این کا مطابعہ ضرور کرنا جا ہے' تا کہ تھی جات اور حقیقت حال کو مجھ کیں۔

### (۲) حافظ علائی شافعی کاریمارک

حافظ وامام حدیث الا مجرج جن گاذیل تذکر ة الحفاظ ص۳۳ وص۳۰ میں مفصل تذکرہ ہے اوران کو حافظ المشرق والمغرب اورعلامہ علی کا جانشین کہا گیا ہے ان کے مفصل نفذور میارک کو حافظ ابن طولون نے '' ذخائر القصر فی تر اجم نیلاءالعصر'' میں نقل کیا ہے، آپ نے حافظ ابن تیمیہ کے اصولی وفروعی تفردات ذکر کئے ہیں اور تفردات فی اصول الدین میں درج شدہ امور میں سے چندیہ ہیں:-

له رسال "التوسل والوسيل" كي طرف اشاره بجس كالممل جواب اس وقت راقم الحروف كزيرتاليف ب،ولله الحمد (مؤلف)

#### (۳)حافظ ذہبی کے تاثرات

آپ نے لکھا کہ بعض اصولی وفروعی مسائل میں ابن تیمید گاسخت مخالف ہوں ( دررکا مندص ۱۵ اج اوالبدر الطالع ۱۳ ج۱) حافظ ابن تیمید میں خود سری ،خود نمائی ، بڑا بننے اور بڑوں کو گرانے گی خواہش تھی اور بلند بانگ دعووں کا شوق اور خود نمائی کا سودا ہی ان کے لئے وہال جان بن گیا تھا ( زغل العلم للذہبی ص ۱۷ ج ۱۸) ان کے علوم منطق و تھکت وفلے میں توغل اور زیادہ غور وفکر کا نتیجہ ان کے تی میں تنفیص ، تبجیر ،تھلیل و تکفیراور گذیب وحق و باطل لکا۔

ان علوم کے حاصل کرنے سے قبل ان کا چیرہ منوراورروشن تھااوران کی بیشانی سے سلف کے آٹار ہویدا تھے، مگراس کے بعداس پر گہن لگ کرظلم و تاریکی چھا گئی ہےاور بہت ہے لوگوں کے ول ان کی طرف سے مکدر ہو گئے ہیں ،ان کے دشمن تو ان کو د جال ، جھوٹا اور کا فرتک کہتے ہیں ،عقلاء وفضلا کی جماعت ان کومحقق فاضل مگر ساتھ ہی مبتدع قرار دیتی ہے ، البتة ان کے اکثر وعوام اصحاب ان کومحی البنة ،اسلام کاعلمبر دار اور دین کا حامی جھتے ہیں ، بیسب بچھ حال ان کے بعد کے دور میں ہوا ہے ( زغل انعلم ص۲۳ والا علان بالتو بیخ للسخاوی )

علامہ ذہبیؓ نے بیجھی لکھا کہ حافظ ابن تیمیہؓ نے الی عبارتیں تحریر کی ہیں جن کے لکھنے کی اولین وآخرین میں ہے کسی نے بھی جراءت نہیں کی وہ سب تو ان سے رکے اور ہیبت ز دہ ہوئے ، مگر ابن تیمیہؓ نے غیر معمولی جسارت کر کے ان کولکھ دیا۔ (طبقات ابن رجب صنبلی ) اور آخر میں جوناصحانہ خط حافظ ذہبی نے حافظ ابن تیمیہ کولکھا ہے وہ متندحوالہ کے ساتھ مع فوٹوتح ریناقل تقی ابن قاضی شبالسیف الصقیل کے آخر میں مطبوع ہے ، اس کے بھی بعض جملے ملاحظہ ہوں: -

(۱) تم كب تك اپنے بھائى كى آنكھ كے تنكے كو ديكھو كے ، اور اپنى آنكھ كے شہير كو بھول جاؤگے كب تك آپ اپنی تعریف كرتے رہو گے اور علماء کی ندمت کرتے رہو گے؟ (۲) تم بڑے ہی کٹ جحت اور چرب زبان ہونے تمہیں قرار ہے اور نے تمہیں نیند ہے، دین میں غلطیال کرنے ہے بچو،حضورعلیہالسلام نے فر مایا ہے کہا پنی امت میں مجھے بہت زیادہ ڈراس شخص ہے جو دورخااور چرب زبان ہو (۳) تم کب تک ان فلسفیانہ باتوں کی ادھیڑ بن میں لگےرہو گے تا کہ ہم اپنی عقل ہے ان کی تر دید کرتے رہیں؟ تم نے کتب فلسفہ کا اتنازیا دہ مطالعہ کیا کہان کاز ہرتمہارےجسم میں سرایت کر گیاا ورز ہر کے زیادہ استعال ہے انسان اس کاعا دی ہوجا تا ہے، اور واللہ وہ اس کے بدن کے اندر مرائیت کرجاتا ہے( ۴ ) حجاج کی تلوار اور ابن حزم کی زبان دونوں بہنیں تھیں ،تم نے ان دونوں کوایئے ساتھ نتھی کرلیا ہے ، ہماری مجلسیں رو بدعات ہے خالی ہوگئیں اور ہم میں خود ایسی بدعات آگئی ہیں جن کوہم ضلالت وگراہی کی جرسمجھتے تھے اور اب وہ ایسی خالص تو حید اور اصل سنت بن کنگیں کہ جوان کو نہ جانے وہ کا فریا گدھاہے، بلکہ جو دوسرول کی تکفیر نہ کرے وہ فرعون سے زیادہ کا فرہے (۵)تم نصرانیوں کو ہمارے برا بر کہتے ہو، واللہ! دلوں میں اس سےشکوک پیدا ہوتے ہیں،اگرشہادت کے دونوں کلموں کےساتھ تمہاراا یمان سیح وسالم رہ جائے تو یقینا تم سعید ہو گے،افسوس تمہارے بیرووں کی نا کامی و نامرادی کہوہ زندقہ اورانحلال کے شکار ہو گئے ،خصوصاًان میں کے کم علم دین کے کیجاور شہوانی باطل پرست لوگ، جو ظاہر میں تمہارے جامی و ناصراو پشت پناہ ضرور ہیں لیکن حقیقۂ وہ تمہارے دشمن ہیں اور تمہارے امتاع میں ال علام کوٹر گ نے بھی السیف اصفیل ص ۱۸۱میں اس عبارت کوفقل کیا ہے اورآپ نے یہ تنبیہ بھی فرمائی کداس عبارت کوعلامہ سیوطی کی طرف فلطی ہے نسبت کیا گیا ہے اور وجه مغالط بھی تھے ہم نے بھی اس سے بل شخ ابوز ہرہ کی کتاب 'ابن تیمیہ' کے حوالہ پر بھروسہ کر کے اس کوعلامہ سیوطی کی طرف منسوب کیا تھا، ناظرین اس کی سیجے کرلیں۔ علامہ ذہبی کے تاثر ات اس لئے بھی قابل ذکر ہیں کہ انہوں نے حافظ ابن تیمیدگی مدح اور نصرت وحمایت بھی کافی کی ہےاورخود کہا کہ مجھے دونوں سے تکالیف پینجی ہیں ، ابن تیمیہ کے جامی اوگوں ہے بھی اور مخالفین ہے بھی ، لیکن ناصحانہ خطے معلوم ہوتا ہے کہ وہ آخر میں زیادہ عاجز ہو چکے تھے ، جبکہ ان کے لئے بھی حمايت ونفرت كرني دشوار جو كئ تقى \_ والله تعالى اعلم (مؤلف)

اکٹریت کم عقل ادرنادانوں وغیرہ کی ہے(۱) تم کب تک اپنی ذاتی تحقیقات کی اتن زیادہ تعریف کردگے کہ اس قدر تعریف اعادیث سیجین کی بھی تم نہیں کرتے؟ کاش-!اعادیث سیجین ہی تمہارے نادک تنقیدہ بڑی رہیں ہم تو اس وقت ان پرتضعیف واہداراور تاویل وا نکار کے ذریعہ یلغار کرتے رہتے ہو(۷) اب تم عمر کے ستر کے دہ میں ہواور کوچ کا وقت قریب ہے جمہیں سب باتوں سے تو بہ کرکے خداکی طرف رجوع کرنا جائے۔ (السیف الصقیل ص ۱۹۰)

(ضروری نوٹ ) بیباں ہم نے حافظ ذہبی گا ذکر اس لئے کر دیا ہے کہ حافظ ابن تیمیہ ﷺ متعلق ان کے فروعی واصولی اختلا قات اور آخری تاثرات علم میں آ جا کیں ورنہ جہت واستوا علی العرش کے بارے میں وہ بھی بڑی حد تک ان کے جمنوا تتے اور جن حضرات اہل علم نے اس بارے میں ان کی نقول پراعتماد کیا ہے وہ مغالطہ کاشکار ہوگئے ہیں اور بدبات چونکہ نہایت اہم ہاس کئے ہم اس کووضاحت کے ساتھ لکھتے ہیں:-جس طرح حافظ ابن حجر کافضل و تبحر اورعلمی گرال قدر خد مات نا قابل انکار ہیں لیکن حنفی شافعی کا تعصب ہمیں خود ان کے شافعی المذبب انصاف ببند حضرات كوبهي ناببندر باب اورجيها كهم في مقدمه انوارلباري ص٢٣١ج٢ مين لكها ب كدان ح تلميذرشيد علام محقق شاوی اورعلامہ محت بن شحنہ نے بھی ان کے اس نظریہ اور رویہ پر سخت تنقید کی ہے، اس طرح علامہ ذہبی کافضل و تبحر اور گراں قدرعلمی خدمات بھی نا قابل فراموش ہیں، مگروہ بھی باو جود فروع میں شافعی المذہب ہونے کے بعض اشعری عقائدے برگشتہ ہوگئے تھے،ای لئے انہوں نے اپنی کتابوں میں اشعری خیال کے شافعیہ وحنفیہ ہے تعصب برتا ہے اس سلسلہ میں علامہ کوثری کی تصریحات السیف الصقیل کے تکملہ ص ٢ ٧ سے نقل کی جاتی ہیں: - حافظ ذہبیؓ باو جودا ہے وسعت علم حدیث ورجال اور دعوائے انصاف و بعدعن التعصب کے اپنے رشد وصواب كرائة سے الگ ہوجائے ہيں جب وہ احاديث صفات ، يا فضائل نبوي واہل بيت ميں كلام كرتے ہيں ياجب وہ كسي اشعري شافعي ياحني كا ترجمہ لکھتے ہیں،ای لئے وہ ایسی احادیث کی تھیج کردیتے ہیں جن کا بطلان اظہر من انشمس ہوتا ہے،مثلاً خلال کی کتاب السنہ کی حدیث ان المله لمما فرغ من خلقه استوى علم عرشه و استلقى الخ كه جب الله تعالى خلق سے فارغ مواتو العياذ بالله وہ چت ليث گيااورا پنا ایک یاؤں دوسرے پررکھااورحضورعلیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرح کسی بشرکونہ کرنا جاہتے کہ لیٹ کرایک یاؤں دوسرے پررکھے، حافظ ذہبی ً نے کہا کہ اس حدیث کی اسناد بخاری وسلم کی شرط کے مطابق ہے،اس حدیث کو حافظ ابن قیم کے تلمیذ خاص محمنجی نے بھی اپنی کتاب 'الفرج بعدالشد ہ''میں نقل کیااورابن بدران وشتی نے بھی اپن تالیف میں اس کو کئی طریقوں نے قتل کیا ہے، جس میں اللہ تعالی کے لئے حداورجلوں وغیرہ امور ثابت کئے ہیں(ان سب حنابلہ نے اوراسی طرح کے دوسروں نے نیز علامہ ابن جوزیؓ نے پہلے کے ابوعبداللہ ابن حامہ حنبلی م ا و اور قاضی ابویعلی صنبلی م <u>۸۵۸ ج</u>اور این الزاغونی صنبلی م <u>۱۵۲۸ ج</u>وغیره نے اور شیخ عثان بن سعید داری بجزی م <u>۴۸۸ ج</u> صاحب کتاب النقض، شخ عبدالله بن الامام احرُ كمّاب السنه اورمحدث ابن خزيمه صاحب كتاب التوحيد وغيره نے بھى اپنے تشبيه وتجسيم كے نظريات ساقط الا ساداحاویث ہے ثابت کئے ہیںاورعلامہابن جوزیؓ نے مستقل کتاب'' وفع شہۃ التشبیہ والردعلی المجسمۃ ممن پنتحل مذہب الامام احمر''لکھی جوعلا مہ کوٹریؓ کی تعلیقات کے ساتھ شاکع شدہ ہے اور حافظ ذہبی کی تھیج کا نمونہ اوپر دکھادیا گیا ہے کہ ایسی عقل فقل کے خلاف موضوع حدیث کومن این غلط نظریدی خاطر بخاری وسلم کی شرط کے موافق کہددیا۔)

حافظ ذہبی اگر چیفروع میں شافعی المسلک تھے، مگراعتقادا مجسم تھے، اگر چیدہ خود بسااد قات اس بات سے براءت ظاہر کرتے تھے اوران میں خار جیت کا نزغہ بھی تھا، اگر چیدہ حافظ ابن تیمیہ اور ابن قیم سے بہت کم تھاا در جوشخص اپنے دین کے بارے میں متسامل نہ ہوگا دہ واقف ہونے کے بعد ان جیسے کے کلام پر ندکورہ بالا امور میں بھروسہ نہیں کرے گا،علامہ تاج بن السبکی نے اگر چیا پی طبقات الشافعیة الکبری میں حق تلمذوشا گردی اداکرنے کے لئے ان کی حدسے زیادہ مدح وتعریف کی ہے لیکن ای کے ساتھ ان کے بدعی نظریات وعقائد کی طرف بھی کی جگدا پی کتاب میں اشارات کر گئے ہیں ، مثلاً ص ۱۹۷ج ایل میں لکھا: -'' ہمار نے شخ ذہبی کی تاریخ باو جود حسن تر تبیب و جمع حالات کے انعصب مفرط ہے بھری ہوئی ہے، اللہ تعالی ان ہے مواخذہ نہ فر ما ئیں ، اہل دین کی بہت می جگہ تذکیل کی ہے، یعنی فقراء کی جو کہ برگزیدہ خلائق ہوتے ہیں اور بہت سے انکہ شافعیہ وحنفیہ کے خلاف بھی زبان درازی کی ہے ایک طرف جھکے تو اشاعرہ کے خلاف میں حدسے بڑھ گئے اور دوسری طرف رخ کیا تو مجسمہ سے نمبر لے گئے حتی کہ لوگوں نے ان لوگوں کے بارے میں ان کے تراجم پر بھر درمیاڑک کر دیا۔'' میں 184 میں لکھا:۔'' تم دعویٰ تو یہ ہو کہ جسم سے بری ہو گرغمل میہ ہے کہ تم خود بھی اس کی اندھیر یوں میں ٹا پک ٹو کیاں مارتے بھرتے ہو اور اس کے بڑے داور داس کے بڑے داور داس کے بڑے ہو گئی ہوں جھتے۔'' ہو اور اس کے بڑے دا عیوں میں سے بن گئے ہواور تم دعویٰ تو اس فن یعنی علم اصول دین سے داقف ہو، حالانکہ تم اس کی الف بے کو بھی نہیں جھتے۔'' ترجمہ ابن جر بر میں حافظ صلاح الدین علائی سے حافظ ذہبی کے بارے میں مندرجہ ذیل ریمارک پڑھل کیا:۔

''ان کے دین درع اور تلاش احوال رجال کی سعی میں کوئی شک نہیں ،لیکن ان پر فد جب اثبات ، منافرت تا ویل اور غفلت عن النفزیہ کا غلبہ ہوگیا تھا ،جس کے اثر میں ان کے مزاج پر اہل تنزیہ سے شدید انحراف اور اہل اثبات کی طرف قوی میلان مسلط ہوگیا تھا ،ای لئے جب ان میں ہے کہی کا ترجمہ لکھتے تھے تو اس کے سار سے کا سن جع کر کے تعریف کے پل با ندھ دیتے اور اس کی غلطیوں کو نظر انداز کرتے اور حتی الاحکان اس کی تا ویل نکا لئے تھے ،اور جب دوسروں کا ذکر کرتے مثلاً امام الحربین وغز الی وغیرہ کا تو ان کی زیادہ تعریف نہ کرتے تھے اور ان پر طعن کرنے والوں کے اقوال بھی خوب نقل کرتے اور ان کا تکرار کر کے نمایاں کرتے تھے ، پھریہ کہاس کو لاشعوری میں دین و دیا نت خیال کرتے اور ان کا تکرار کرتے نمایاں کرتے تھے ، پھریہ کہاس کو لاشعوری میں دین و دیا نت خیال کرتے اور ان کے کاس ویکان میں ویک کا سند جیاں کرتے اور ان کے کاس کو کا استبعاب تو کیا ذکر تک بھی نہ کرتے اور ان کی کئی غلطی پر واقف ہوتے تو اس کا ذکر میں ویک ہے تیں ہیں جی حال ہمارے نے نواس کے لئے دوالا کے عارب میں بھی ہے اور جب کسی پر برملائکیر نہیں کر کتے تو اس کے لئے دوالا کے بارے میں بھی ہے اور جب کسی پر برملائکیر نہیں کر کتے تو اس کے لئے دوالا نہ بھی نہ ویا ہوتا ہے ''۔

علامہ تائی البی گئے نے بیجی لکھا: '' ہمارے شخ ذہبی کا حال اس ہے بھی زیادہ ہی ہے جوہم نے لکھاوہ ہمارے شخ اور معلم ہیں، مگر اتجاع کی کا کا کرنا چاہئے ، ان کا حدے نے یادہ تھے ہے۔ ان کا حدے نے یادہ تھے ہے۔ ان کا حدے نے یادہ تھے ہے۔ ان کے دان ہے ادبی کا حدے نے یادہ تھا کہ وہ بھی ان ہے ذیادہ تھا تھے دان کے دان ہے ہوں اور شایدا لیے لوگوں میں ہے ادفی درجہ کا شخص بھی ان ہے ذیادہ تی خدا کے بہاں عزت وہ جاہت والا ہوگا، خدا ہے استدعا ہے کہ ان کے مات تھ رہمت کا معاملہ کرے اور جن کی تو ہیں گئی ہے ان کے دلوں میں عفوہ در گذر کا جذبہ ذال دے اور وہ ان کی لفوشوں کو معاف کرانے کی شقاعت کر ہیں ہم نے اپنے مشائخ کو دیکھا کہ وہ ان کے دلوں میں عفوہ در گذر کا جذبہ ذال دے اور وہ ان کی لفوشوں کو معاف کرانے کی شقاعت کر ہیں ہم نے اپنے مشائخ کو دیکھا کہ وہ ان کی اعمال بیر تھا کہ وہ اپنی تاریخی کا بول کو گوں ہے چھپائے کرتے تھے اور ان کے قول پر اعتبار کرنے ہے دو کے تھے اور خود حافظ ذبی گا حال بیر تھا کہ وہ اپنی تاریخی کا اور علائی نے جوان جھپائے کہ جو تھے اور مورف اس شخص کو دیا ہے وہ دو ان کے بھری باتوں کو لوگوں ہے ہیں بھی الیمانی ہوتا کہ وہ ان کی امام عیں میری رائے ہیہ کہ بعض باتوں کو دیائے وہ در سے کہ دہ ان کی اشاعت ہوجائے اور وہ اس بات کو جسی پہند وہ ان کہ ہوجائے اور وہ اس بات کو جسی پہند ادر اس سے کو گوں کو افر ت کے دال تھی میری دی ہوجائے اور وہ اس بات کو جسی پند کرتے تھے کہ ان کی احتی ہوجائے اور وہ اس بات کو جسی کی گئی تھیں در جب ضرورت کے واقعت میر اور ان کی معرفت و واقعیت میر اور ان کی معرفت و واقعیت میر اور ت کے دوت ان کے کام کامطالعہ ذیادہ کیا تو بھے میں میں اس کے کہ بی تھے بیس کی گئی تھیں نے ان کی وفات کے بعد جب ضرورت کے وقت ان کے کام کامطالعہ ذیادہ کیا تو بھے سے میں اس کے کو بیت جب ضرورت کے وقت ان کے کلام کامطالعہ ذیادہ کیا تو بھے میں اس کے کہ جب ضرورت کے وقت ان کے کلام کامطالعہ ذیادہ کیا تو بھے سے اس کے علادہ وہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ میں نے ان کی وفات کے بعد جب ضرورت کے وقت ان کے کام کامطالعہ ذیادہ کرتے تھے۔

ان کی سعی وتفتیش احوال رجال میں بھی کوتا ہیوں کا احساس ہوا اور ای لئے میں صرف ان کے کلام کا حوالۂ قل کردیتا ہوں اور اپنی طرف ہے۔ اس کی توثیق وغیرہ کچھ بیں کرتا''۔الخ

علامہ تاج نے اپنی طبقات میں امام الحرمین کے ترجمہ میں بیجی لکھا: -'' ذہبی شرح البر ہان کوئبیں جانتے تھے اور نہاس فن سے واقف تھے دہ تو صرف طلبہ حنابلہ سے خرافات بن کران کا اعتقاد کر لیتے تھے اور ان کو ہی اپنی تصانیف میں درج کردیتے تھے''۔

علامہ کوٹری نے بیسب نقل کر کے لکھا کہ بات اس سے بھی کہیں زیادہ کمی ہے بیہاں ہمارا مقصد صرف بیہ کے تعلامہ ذہبی کے ماتھان کی کمی بھی سامنے ہوجائے اوران کوحدے زیادہ نہ بڑھایا جائے اور یہ بھی سب کومعلوم ہو کہ اکابرعلماء حنفیہ، مالکیہ وشافعیہ پران کی تنقید کی کیا پوزیشن ہے اور ان کی تاریخی معلومات میں تحقیقی نقط نظر سے تننی کمی ہے اور جس شخص کی معرفت علم کلام واصول دین کی اتنی ناقص ہواس کی رائے کا کیا فرزن ہوسکتا ہے؟

امام ابوحنيفه رحمه الله كي طرف غلط نسبت

یہ امر بھی نہایت اہم و قابل ذکر ہے کہ علامہ کوٹریؒ نے لکھا: - حافظ ذہبی نے یہ ناروا جسارت بھی کی کہ اپنی کتاب العرش والعلومیں امام بیہ قی کی الاساء والصفات کے حوالے ہے امام اعظم کا قول اس طرح نقل کیا کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے زمین میں نہیں ہے، حالا نکہ امام بیہ قی نے اس نقل پرخود ہی شک و شبہ کیا تھا اوران صحت الحکایة عنہ بھی ساتھ لکھے دیا تھا، یعنی بشر طیکہ بیقل امام عظم سے بیج و درست ثابت ہو ہگر ذہبی نے اس جملہ کو حذف کر کے نقل کو چاتا کر دیا ( ملاحظہ ہوالاساء والصفات طبع الہند ص ۳۰۳ وطبع مصرص ۴۸۸ )

علامہ کوٹری نے لکھا کہ یہ بات امام اعظم پر افتر اء و بہتان ہا وران کے بیرود نیا کے دوتہائی مسلمانوں کو گمراہ کرنا ہے اگنے آخر میں علامہ نے یہ بھی ککھا کہ جافظ ذہبی متدرک حاکم کی بہ کثر ت احادیث کو جو فضائل نبوی اور فضائل اہل بیت میں مروی ہیں' اظنہ باطلا' ککھتے ہیں بعنی میں اس کو باطل خیال کرتا ہوں ،اورکوئی دلیل بھی اس کی ذکر نہیں کرتے کہ کیوں باطل بھی گئی اور علامہ ابن المماور دی نے اپنی تاریخ میں کھھا کہ ذہبی نے اپنے زمانہ کے بہت سے لوگوں کو ایز ادی ہے کہ اپنے پاس جمع ہونے والے نوجوانوں سے بی سائی باتوں کو ان کے بارے میں کھود یا ہے ،علامہ کوٹری نے آخر میں چر لکھا کہ ان سب باتوں کے باوجود بھی یہ اعتراف ہے کہ ذہبی کا شروفات بہ نسبت حافظ ابن جمع ہونے داری ہے کہ وی کے اس کے کہ وہ بی کا شروفات بہ نسبت حافظ ابن جمع کے کہ بی کہ دوجہ کا ہے۔ (خلاصة علی السیف الصقیل ص ۲ کا تام س ۱۸۱)

مجموعه فتأوى مولا ناعبدالحي رحمهالله

قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا استواعرش پر ہے نہ اس طرح جیے جہم جہم پر ہوتا ہے، وہ ذات کا لفظ بڑھانے میں بھی احتیاط کرتے ہیں اور تشہید و جسیم سے بچانے اور پوری تنزید کی رعایت کرنے کو اشد ضروری بچھتے ہیں، پھراور بہت سے حضرات اہل حق تو کہتے ہیں کہ استواعلی العرش سے مراداس کی عرش پر جملی ہے اور بعض نے کہا الرحمٰن علی العرش استوئی ہے اشارہ اس امر کی طرف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شان عالم کے بعد عرش پر "سیسفت د حسیسی عضبی" کی اور اس کی تعبیراس جملہ ہے گئی ہے، واللہ اعلم (وسفصیل کل آخر، ان شاء اللہ) پھراگر خدا کو عرش پر اس طرح مان لیں کہ اس کے بوجھ ہے عرش بوجھ کیاوہ کی طرح بولتا ہے، جبیبا کہ واللہ اعلم (وسفصیل کل آخر، ان شاء اللہ) پھراگر خدا کو عرش پر اس طرح مان لیں کہ اس کے بوجھ ہے عرش بوجھ کیاوہ کی طرح بولتا ہے، جبیبا کہ فرض ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موال نا مرحوم اس بارے بیں مجمد کی غلو تعبیرات اور ان کے مقائد نظر بات پر متنبہ نہ ہو سکتے تھے اور صافظ ذہبی وغیرہ پر اعتاد کر لیا، اس کے ان کی کتاب العرش کی نقول زیادہ ہے زیادہ پیش کردیں اور شایدوہ داری ہے بھی سنن داری والے اور صافظ ذہبی وغیرہ پر اعتاد کر لیا، اس کے ان کی کتاب العرش کی نقول زیادہ ہے زیادہ پیش کردیں اور شایدوہ داری ہے بھی سنن داری والے کو سمجھ ہیں جو امام سلم وابود او دیے اس تذہ میں سے عالی قدر صدت شے اور ان کی وفات کی تاب وقیرہ ہیں جو تجیم کے مسکہ میں ایک کی سے بھی دوار میں ہی جو تجیم میں داری ہو تھیں ہیں ایک عیس سے کس نے بھی روایت نہیں کی اور ان کو جو حملہ اقتم و عملہ اقتم و حکم

(٣) شيخ صفى الدين مندى شافعيّ

ے جہ میں گئی مجالس مناظرہ ومثق میں منعقد ہوئیں جن میں اکا برعاء وقضاۃ شام نے شرکت کی اور حافظا ہن تیمیہ کے رسالہ عقیدہ واسطیہ وعقیدہ تہویہ کے مضامین عقائد زیر بحث آئے ، حافظا ہن تیمیہ نے اللہ تعالی کے عرش پر ہونے کے دلائل و بیجا اور کہا کہ تمام اہل سنت والجہاعة اور ائمہ حدیث وسلف امت کا بھی بھی عقیدہ تھا بہ معالی عام کی طرف سے سوال کیا گیا کہ آیا امام احد کے ماہم احد کے ساتھ کوئی خصوصیت نہیں ہے ، بلکہ بدرسول اگرم عظام احد کا بھی وعلی شاتھ کوئی خصوصیت نہیں ہے ، بلکہ بدرسول اگرم عظام تھا محابہ وتا بعین وعلی شاتھ کا عقیدہ ہے ، ای طرح دوسرے عقائد پر بحثیں ہوئی اور خاص طور ہے شخص عفی الدین نے اہل جن کا مسلک واضح کیا تو حافظ ابن تیمیہ درمیان معاب کی اور خاص طور ہے شخص عفی الدین نے اہل جن کا مسلک واضح کیا تو حافظ ابن تیمیہ درمیان الدین نے کہا کہ آپ تو وافظ ابن تیمیہ کہ و من کہ بعث علی ہوشتی صفی الدین خرکے دررکا مندص ۱۵۵ تا میں کھا کہ شن کے بعد شخص کمال الدین زماکا نی نے بھی حافظ ابن تیمیہ کوئی بھی حافظ ابن تیمیہ کوئی بھی حافظ ابن تیمیہ کہال الدین زماکا نی نے بھی حافظ ابن تیمیہ کوئی بھی حافظ ابن تیمیہ کی اور قاضی القضاۃ شن جم الدین شافعی وغیرہ دوسر سے بھی بہت سے علیاء و فقہاء برخاست ہوگئی گھر آخری مجلس میں شن صدرالدین ابن الوکیل اور قاضی القضاۃ شن جم الدین شافعی وغیرہ دوسر سے بھی بہت سے علیاء و فقہاء سے بوخل کوئی بھی حافظ ابن تیمیہ کے اس دو سے کوئی بھی حافظ ابن تیمیہ کے اس دو سے کوئی بھی عافظ ابن تیمیہ کیا تو کہاں کوئی جھی عافظ ابن تیمیہ کے اس دو سے کوئی بھی عافظ ابن تیمیہ کے اس دو سے کوئی بھی عافظ کہی بحث ہوں۔

۲۳ رمضان مے بھر بعد نماز جمعہ قلعہ شاہی میں علماء واراکین دولت کی موجودگی میں مقدمہ پیش ہوا، حکومت کی طرف سے شخ سمس الدین محد بن عدلان شافعی م میں بھرے نے حافظ ابن تیمیہ کے خلاف وعویٰ دائر کیا کہ وہ اس بات کے قائل ہیں کہ خداعرش پر ہے اور انگلیوں سے اس کی طرف اشارہ کیا جاسکتا ہے اور خدا آ واز وحروف کے ساتھ بولتا ہے حافظ ابن تیمیہ آنے جواب میں لمبا خطبہ پڑھنا شروع کیا تو جج عدالت قاضی القضاۃ زین الدین مالکی نے روکا کہ خطبہ ندریں ، الزامات کے جواب دیں ، حافظ ابن تیمیہ نے کہا کہ قاضی صاحب اس مقدمہ میں میر رحریف و مصم ہیں ، اس لئے ان کو حکم کرنے کاحق نہیں اور آ گے کوئی جواب دینے انکار کردیا قاضی مالکی نے قید کا حکم سنادیا۔ (در رکامنہ جلانہ برا)

#### (۵)علامها بن جہبل رحمه الله

آپ نے مسلہ جہت پرمستقل رسالہ لکھ کر حافظ ابن تیمیے کا کمل و مدل روکر دیا ہے (السیف الصقیل ۱۸۳۰) (۲) حافظ ابن وقیق العبیر مالکی شافعی

آپ بھی حافظ ابن تیمیہ کے معاصر تھے اور حضرت علامہ کشمیریؒ نے فرمایا کہ آپ کے بھی حافظ ابن تیمیہ کے ساتھ مناظرے ہوئے ہیں ، مگر آپ کی وفات ایسے بھی ہوگئی تھی ، اس لئے غالبًا اس وفت تک بہت سے عقائد کا اختلاف وتفر دسب کے سامنے نہ آیا ہوگا تاہم تاویل کا شدوید سے انکاران کے سامنے آگیا تھا ، اس لئے ان کا ارشاد ملاحظہ ہو:۔

الم علم كاايك دوسرافريق بھى ہے، جنہوں نے اس مسئد ميں اچھى بحث نہيں كى اور تاويل پرئير كى ، اس ليے نہيں كدوہ ہے كائھى ، بلكہ بيت اور جس نے اس كور كرنا جادہ سلف سے دور كرديتا ہے اور انہوں نے اس حقیقت كونظر انداز كرديا كہ تاويل كے راستہ پر بھى بہت ہے سلف ہے جي اور جس نے اس كور ك كياوہ اس لئے كہ ان كے زمانہ ميں اس كى ضرورت بيش ندا ئى تھى اور تاويل سے انكار كيوں كركيا جا سكتا ہے جبكہ امام احمر ہے ان كے دور ابتلاء ميں سورہ بقرہ كے روز قيامت ميں آنے كہ بارے ميں دريافت كيا گيا تو فرمايا كہ اس كا ثواب آئے گا اور اجماء دريافت كيا گيا تو فرمايا كہ اس كا ثواب آئے گا اور اور جاء دبعك " كامطلب دريافت كيا گيا تو فرمايا كه امر رب مراد ہے ، امام الكت صحد بيث نزول الرب الى السماء الدنيا كے متعلق ہو چھا كيا تو فرمايا كہ نزول رحمت مراد ہے ، نزول انقالی نہيں الخ اور فرمايا: – اگر تاويل ( ليعن حقیقت ترك كرك مجازى معنی مراد لينا ) مجاز بيں وشاكع كی طرف ہوتو وہ قابل ترك ہے اور اگر دونوں امر برابر ہوں تو اس وقت جواز عدم جواز فقعى واجتہادى مسئلہ ہوگا اور دونوں فريق كا اختلاف غير اہم ہوگا۔ ( برا بين الكتاب والسنة الناطقہ بنج سلامہ قضا كی صلاح مواز دات نور كی تور محقق شہير نے بھی جافظ ابن تيمية كے خلاف ہی رائے قائم كی تھی۔ واللہ تعالی اعلم۔

(2) شيخ تقى الدين سبكى كبير رحمه الله

آپ نے حافظ ابن قیم کے تصیرہ نونیہ کارو' السیف الصقیل' سے کیا، جس میں حافظ ابن تیمیہ وابن قیم مے عقائد کی تر دید بوجہ احسن و اخصر کی اور علامہ کوثریؒ نے اس کی تعلیق میں اہم تشریحات کیں اور شفاء السقام فی زیارۃ خیر الا نام بھی آپ کی مشہور تالیف ہے، جس میں حافظ ابن تیمیہ کے بہت سے تفردات کاردوافر کیا ہے، حیدرآباد سے شائع ہوکر نادر ہوگئ ہے، اس کا اردوتر جمہ بھی ضروری ہے۔

### (٨) ما فظابن حجرعسقلانی

آپ نے جو قصیلی نفر در کامنے جلد اول میں کیا ہے اس کا ذکر پہلے آپ کا ہے اور خاص طور سے عقا کد کے بارے میں چند جملے پھر نقل کئے جاتے ہیں (۱) حدیث نزول باری تعالیٰ کا ذکر کر کے کہااللہ تعالیٰ عرش ہے آسان و نیا پراس طرح الرّتا ہے جیسے میں منبر سے اسرتام ہوں اور دو در سے الرّکر بتالیا، ای لئے ان کو جسے میں منبر سے الرّتا ہے مشلا کہا کہ یدہ قدم ہما ق ای لئے ان کو جسے میں کار دابن جہل نے کیا ہے، مشلا کہا کہ یدہ قدم ہما ق اور جا اللہ تعالیٰ کی صفات حقیقی ہیں اور یہ کہا لئے عرش پر بذات خود جیتے ہوں در جب ان سے کہا گیا کہ اس سے تو تحیر وانقسام لازم آتا ہے تو جواب دیا کہ میں ان دونوں کو خواص اجسام میں سے نہیں مانتا (۲) بعض حضرات نے ان کو زعد قد کا الزام دیا ہے کیونکہ انہوں نے استعافہ بالنبی علیقے سے روکا ، جو حضور علیہ السام کی تنقیص اور انکار تعظیم کے متر اوف ہے (۳) جب بھی بھی ان کو کسی بحث و مسئلہ میں قائل کر دیا جاتا تو وہ یہ کہد دیا کرتے تھے کہ میں نے اس بات کا ارادہ نہیں کیا تھا جس کا تم الزام دیتے ہواور پھراہے قول کے لئے احتمال بعید نکال کر بتلا دیا کرتے تھے۔

فتح البارى ميں بھی به كثرت مسائل ميں ردكيا ہے، حديث بخارى شريف "كان السله ولم يكن شيء قبله و كان عوشه على السماء " (كتاب التوحيد ١١٠٣) نے ذيل ميں لكھا: - بخارى باب بدء المخلق ميں ولم يكن شيء غيره (ص٥٥٣) مروى ہاور روايت البي معاويه ميں كان الله قبل كل شيء ہے، جس كا مطلب ظاہر ہے كه الله تعالى كے ساتھ كوئى چيز (ازل ميں ) تنظی اور يہ پورى صراحت كے ساتھ اس كارو ہے جس نے روايت الباب بخارى سے حوادث لا اول لہا كانظريه ثابت كرنے كى كوشش كى ہے اور يه ابن تيميد كى طرف تسبت كردہ نہايت شيخ مسائل ميں سے ايك ہے۔

میں نے وہ بحث دیکھی ہے جوانہوں نے بخاری کی روایت الباب پر کی ہے اور انہوں نے اس روایت ہاب کود وسری روایات پرتر بچے وے کراپنا مقصد ثابت کیا ہے، حالا لکہ جمع بین الروایتین کے قاعدہ سے یہاں کی روایت کو بدء الخلق والی روایات پرمحول کرتا چاہئے نہ کہ برعکس جیسا کہ حافظ ابن تیمیہ نے کیا ہے اور جمع بین الروایتین بالا تفاق ترجیح پرمقدم ہوتی ہے (فتح الباری س ۱۹۸۳ ہ ۱۳ اور بدء الخلق والی روایت و لسم یہ کن شیء غیرہ پرحافظ نے لکھا کہ اس سے ثابت ہوا کہ پہلے خدا کے ساتھ اورکوئی نہیں تھا، نہ پائی تھا نہ وش تھا نہ ورکوئی چیز اس لئے کہ وہ سب غیر اللہ ہے اور و کان عبوشہ عملی المعاء کا مطلب یہ ہے کہ پائی کو پہلے پیدا کیا پھر ورش کو پیدا کیا پائی پر ، نیز لکھا کہ کتاب التو حید میں و لم یکن شیء معد مروی ہے اور چونکہ قصدا یک ہی ہے کہ اس وایت بخاری کوروایت بالمعنی پرمحول کریں گے اور عالباس کے راوی نے دعاء نبوی است الاول فسلیس قبلک شیء سے اس کو اخذ کیا ہوگا گیکن بیروایت الباب ہردوسری چیز کے عدم کی پوری طرح صراحت کر رہی ہے۔

( سبید ) حافظ نے اس عنوان سے لکھا: - بعض کتابول میں بیصدیت اس طرح روایت کی گئی ہے کان اللہ و لا شسیء معه و هو
الآن علی ما علیه کان بیزیادتی کی کتاب صدیث میں ہیں ہے، علامدابن تیمیہ نے اس پر سبید کی ہے مگران کا قول صرف و هو الآن
علی ما علیه کان کے لئے مسلم ہے، باقی جملہ ولاش و معد کے لئے مسلم نہیں ہے، کیونکہ روایت الباب و لا شبیء غیرہ اور و لا شبیء معه
کا مطلب واحد ہے آگے حافظ نے لکھا کہ و کان عوشه علی المهاء سے بیتلایا کہ پانی وعرش میدا عالم تھے، کیونکہ وہ دونوں زمین و آسانوں
سے قبل پیدا کئے تھے النے (فتح الباری ص ۱۸۱ ج ۲)

### (٩) محقق عينيّ

آپ نے تکھا: - وکان عرشی الماء سے ان اوگوں کا ردہ وتا ہے جوع ش کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ از ل سے مانتے ہیں اورانہوں نے بخاری کی روایت الباب ''کان الملہ و لمب یکن شہریء قبلہ و کان عوشہ علی المهاء'' سے استدلال کیا ہے اور ہیڈ جب باطل ہے اوروکان عرشیلی المهاء '' سے استدلال کیا ہے اور ہیڈ جب باطل ہے اوروکان عرشیلی المهاء '' سے استدلال بھی سے جھے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ عوش پر رہنے والا ہے بلکہ صرف عرش کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ پانی پر ہے، اپنے یار سے میں اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا گیا ہے کہ وہ بالی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ای طرح فرشتوں کی عیادت گاہ بنایا ہے، اس کی ضرورت ہے اورع ش کو اللہ تعالیٰ نے ای طرح اللہ تعالیٰ نور عمد علی اس کو بھی بیت اللہ اس کے غیری کہا گیا کہ وہ اس میں ساکن ہے اور جس طرح اللہ تعالیٰ اس کا غالق اس موقعہ پر عافظ نے تلم اورعش ولور محد علی اس کو بھی ہے۔ اورش کی بیا آئی ہے اورش میں حاکم سے اول آئی تو رومایہ الملام مروی ہے اور علام مین کی بیا آئی ہے کہ البنداول تلوق تی اور تا کہ اور تا اور تا میں کہ ای اورش میں ہوا کہ والد میں اگا جمل کہ اور تا اور الم وی کے ماسوی والوں اور ذمین کی پیوائش ہے کہ والوں میں جا کہ والد میں جا دول المحد اللہ میں ہے والد اللہ ہول کے مقط دیکو بچاس بیا الذی کان ولم یک ماسوی والوں میں جا جملی المعداء بمصطفیٰ والوں میں جا حسل المعداء بمصطفیٰ والوں ولی میا جملی المعداء بمصطفیٰ والوں میں جا حسلی المعداء بمصطفیٰ والوں میا جملی المعداء بمصطفیٰ

ہای طرح عرش کا بھی مالک وخالق ہے (اورجس طرح بیت اللہ کی نسبت تشریفی ہے ای طرح عرشہ کی نسبت بھی تشریفی ہے )اوراللہ تعالیٰ کی اولیت کے لئے نہ کوئی حد ہے نہ نہایت اوروہ ازل میں اکیلاتھا اس کے ساتھ عرش نہیں تھا، آگے لکھا کہ عرش پراللہ تعالیٰ کو مستقر بتلانا مجسمہ کا فدیب ہے جو باطل ہے کیونکہ استقر اراجسام ہے ہواوراس ہے حلول و تناہی لازم آتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے حق میں محال ہے۔ (عمد ۃ القاری ص ۱۱۰ جو باطل ہے کیونکہ استقر اراجسام ہے ہواوراس ہے حلول و تناہی لازم آتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے حق میں محال ہے۔ (عمد ۃ القاری ص ۱۱۰ جو باطل ہے کیونکہ استقر اراجسام ہے بیان اپنے قربی دور کے مجسمہ حافظ ابن تیمیٹر فیرہ کانام نہیں لیا ہے برخلا ف اس کے حافظ ابن تیمیٹر کے اکثر جگہ ان کانام کے کررد کیا ہے، عالبًا مام عینی کو موثق ذرائع ہے حافظ ابن تیمیٹر کیا ہے اور تفروات نہیں پہنچے ہیں۔

او پرکی تفصیلات معلوم ہوا کہ حافظ ابن تیہ نے جورسالہ النوسل والوسیلہ کے آخریش میے تقیدہ لکھا کہ وہ اللہ تعالیٰ اپنے آسائوں پراپنے عرش پر ہے ، اس سے انہوں نے اپناوہی عقیدہ بتلایا ہے جس کا حافظ ابن جروعیتی وغیرہ نے ددکیا ہے ، کیونکہ عرش پر ہونے کا مطلب ہا اس پر استقر ارہ اور یہ بھی کہ وہ ہمیشہ عرش پر ہے ، لہذا عرش بھی از ل مے موجوداور قدیم ہوا جس سے حوادث لا اول لہا کا نظر بی خاہر ہوا اور آ کے حافظ ابن تیمیہ نے لکھا کہ وہ اللہ تعالیٰ اپنی تخلوق سے منفصل اور جدا ہے ، کیونکہ وہ سب سے او پرعرش پر ہے اور دوسری سب مخلوقات نے جائی اس سے خدا کے لئے ایک جہت فوت والی اور نظوق کیلئے دوسری جہت تحت والی متعین ہوئی ، حالا نکہ خدا جہت و تحیر و غیرہ سے منزہ ہے کہ بیسب اجسام و مخلوقات کے لوازم واوصاف ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اپنے گئے لیسس کے مشلب مشیء فرمایا ہے اور مخلوق سے مباین وجدا ہونے کا یہ مطلب کہ وہ جہارے پاس نہیں ہے یا ہمارے سے نوعی مسلب کہ وہ جہارے پاس نہیں ہے یا ہمارے ساتھ نہیں یا ہم سے دور ہے فیرہ درست نہیں ، کیونکہ ایسا عقیدہ آیات قرآئی و ھو معکم اینما کونتم اور نسحن اقوب الیہ مین حبل الورید، وغیرہ اور حدیث اقوب الیہ میں دید و غیرہ اور حدیث اقوب الیہ میں حبل الورید، وغیرہ اور حدیث اقوب الیہ درب فیرہ الدی و به فی السجود و وغیرہ کے طاف ہے۔

(١٠) قاضى القصناة ليننخ تقى الدين ابوعبدالله محمدالاخنا كى رحمه الله

آپ نے علامہ بکی مؤلف'' شفاءالسقام'' کی طرح حافظ ابن تیمیہ کے رد میں''المقالۃ المرضیہ فی الروعلی من ینکر الزیارۃ المحمدیہ''کھی یہ بھی ابن تیمیہ کے معاصر تھے،حسب تحقیق علمائے امت کسی امر مشروع کو معصیت قرار دینا بھی عقیدہ کی خرابی ہے اورابھی اوپر حافظ ابن حجر کا قول نقل ہوا کہ انکاراستغاثہ بالنبی وغیرہ کے باعث لوگ تنقیص نبوی کا گمان کرتے اور زندقہ سے ان کو تہم کرتے تھے۔

(۱۱) شیخ زین الدین بن رجب حنبلی رحمه الله

کبار حنابلہ میں سے تھے اور حافظ ابن تیمیہ پرخرانی عقائد کی وجہ ہے کفر کا اعتقاد رکھتے تھے اور ان کار دبھی لکھا ہے وہ بعض مجالس میں بلندآ واز سے کہتے تھے کہ میں بکی کومعذور جھتا ہوں ، یعنی تکفیرابن تیمیہ کے بارے میں ( وفع الشبہ اتفی اللہ بن الصنی م ۸۲۹ھیے )ص ۱۲۳)

(١٢) شيخ تفي الدين صنى ومشقى رحمالله (م ٨٢٩ ج)

آپ کا دور حافظ ابن تیمیئے ترب تھا آپ نے حافظ ابن تیمیئے کے عقا کد کا نہا ہے۔ مفضل ردلکھا ہے اور ثابت کیا ہے کہ ان عقا کد کی نہیت امام احمد کی طرف کرناکسی طرح درست تہمیں ، نیز ثابت کیا کہ امام احمد ما ول تصاور ابن حامد ان کے شاگر دقاضی اور زاغو کی وغیر ہم متابلہ نے ان پر محض افتر اء کیا ہے ہیں 80 میں لکھا جمام شخج بر ہان الدین فزاری وغیرہ نے حافظ ابن تیمید کی تحفیر کا فتو کی لکھا جس سے شخج مہاب الدین بن جہل شافعی نے اتفاق کیا اور مالکی علماء نے بھی موافقت کی پھر اس کوسلطان وقت نے قضا قاکو جمع کر سے دکھایا اس کو پڑھ کر تا تاضی قضا قابد بن جمام شافعی نے اتفاق کیا اور مالکی علماء وقضا قانے بینی حافظ ابن تیمیداور اس کی موافقت حنفی وعنبلی علماء وقضا قانے

بھی کی، الہذاان کا کفر مجمع علیہ ہوگیا، پھریفتو کی دمشق بھیجا گیااوروہاں کے قضاۃ وعلماء کے سامنے پیش کیا گیا توان سب نے بھی بلااختلاف کہا کہ ابن تیمیں کا نو گا نور مردود ہے اوران کو آئندہ نو گی دینے ہے رو کنا چاہئے، ندان کے پاس کی کوجانا چاہئے، النے شخ ہسٹی نے بداور دوسرے واقعات ابن شاکر کی کتاب ''عیون البواری '' نے فل کئے ہیں، ص ۲۰ میں علامہ تصنی نے حافظ ابن تیمیہ کے عقیدہ قدیم عالم کارد کیا ہے، س ۲۴ میں سفرزیارۃ نبویہ کومعصیت بتلا نے کا کمل رد کیا ہے، س ۲۴ میں سفرزیارۃ نبویہ کومعصیت بتلا نے کا کمل رد کیا اور ندا ہب اربعہ کا اتفاق لزوم زیارۃ نبویہ پرواضح کیا ہے، ص ۱۲ میں حافظ ابن گیم وحافظ ابن کثیر ( تلاندہ ابن تیمیہ ) کے حالات و واقعات سزاو تعزیر کے بیان کئے جوانہوں نے اپنا استاد کے اتباع کی وجہ سے برداشت کئے تر میں پچھا بیات مدح نبوی کے سلسلہ کی ذکر کی ہیں پوری کتاب اہل علم و تحقیق کے مطالعہ کی ہے۔

(١٣) شيخ شهاب الدين احمر بن يجي الكلابي (١٣٥٥ه)

آپ نے بھی مستقل رسالہ جہت کے مسئلہ میں حافظ ابن تیمیہ کے رد میں لکھا اور اس کی اہمیت کے پیش نظر پورے رسالہ کوشخ تاج الدین بکیؓ نے اپنی' طبقات الشافعیہ' میں نقل کر دیا ہے۔

# (۱۴)علامه فخرالدین قرشی شافعیّ

آپ نے بھی جہت کے مسئلہ میں'' جم المہتدی ورجم المعتدی'' کتاب تکھی اوراس میں وہ مراہیم اور دستاویزات بھی نقل کردی ہیں جن میں حافظ ابن تیمییہ کے عقائد ونظریات اور مخالفین علماء وقضاۃ کی رائیں مکمل طور سے درج ہیں۔

حافظ ابن تیمیہ کے بڑے بخالفین اکا برعلائے وقت میں ہے قابل ذکر یہ حضرات بھی تنے: - (۱۵) شیخ الاسلام علامہ ابوالحسن علی بن اساعیل تو نوی وکان ہویصرح بان ابن تیمیہ من الجبلة بحیث لا یعقل بایقول (برا بین الکتاب السندس ۱۸۲) (۱۲) علامہ ابن وفعد (۱۷) شیخ عموم علی ہو المجلة بحیث لا یعقل بایقول (برا بین الکتاب السندس برا اللہ بن برعامہ (۱۲) شیخ محموم علی عبد المجریز انہم اوی میں تھے ہو تکان اللہ بن برائی (۲۲) قاضی زین اللہ بن برن تخلوف بالکی (م مراہے ہے) آپ نے بھی حافظ ابن الدین ابن زمانانی (م سیرے ہے) آپ نے بھی حافظ ابن الموریجی (۲۲) قاضی کمال اللہ بن ابن زمانانی (م سیرے ہے) آپ نے بھی حافظ ابن المعرب کے دو میں تالیف کی (منتبی المقال ص ۵۳) (۲۵) شیخ صدر اللہ بن ابن الوکیل (۲۲) علامہ محدث وفقیہ نور اللہ بن بمری جنبوں نے بھی کی جنبوں نے نو کی دیا تھا کہ بھوں نے نو کی دو کی دیا تھا کہ بھوں نے نو کھا کہ مطلمہ خاوی نے لکھا کہ علامہ السلام لکھے وہ کا فر ہے انہوں نے حافظ ابن تیمیہ کی کتابوں کا مطالعہ پورے خورو فکر کے ساتھ تخت نقد کیا تھا، علامہ تخاوی نے لکھا کہ علامہ کرتے ہے اوروہ ان کی غلطیاں بتالیا کرتے تھے اوروہ ان کی غلطیاں بتالیا کرتے تھے اوروہ ان کی غلطیاں بتالیا کہ کرتے تھے اوروہ ان کی تیکھا کہ موضی ایسے عقا کہ جمابیر کرتے تھے ، بلکہ اس لئے تھا کہ این تیمیہ علی کہ بھوضی ایسے عقا کہ جمابیر کرتے تھا کہ اوران کی رائے بھی کہ جوضی ایسے عقا کہ کواسلامی عقا کہ یقین کرے ( تعلق و بل تذکرہ الحام اس سے بری ہے ) اوروہ ان غیرا سلامی عقا کہ کی وجہ سے این تیمیہ کوشخ الاسلام سمجھے تو وہ لاکالہ دین سے خاری میں تھی کہ دو بھی ہیں تیمیہ کوشخ الاسلام سمجھے تو وہ لاکا کہ ادروں کی وجہ سے این تیمیہ کوشخ الاسلام سمجھے تو وہ لاکالہ دین سے خاری ہے گا۔ (تعلق و بل تذکرہ الحفاظ طام ۱۳۱۷) اوروہ ان غیرا سلامی عقا کہ کی دوجہ سے این تیمیہ کوشخ الاسلام سمجھ تو وہ لاکالہ دین سے خاری سے گار کی تھی کہ تو تو کی این تیمیہ کی ایک تیمیہ کی دوجہ سے بھی کی دوجہ سے این تیمیہ کوشخ الاسلامی عقا کہ کوشک کی دوجہ سے این تیمیہ کوشخ الاسلامی عقا کہ کوشک کوشک کیا کہ دوجہ کے ایک تیمیہ کی کی دوجہ کی ایک تو کوشک کوشک کی دوجہ کے ایک تیمیہ کیا کہ کوشک کے

### (٢٨) شيخ ابن جملة

آپ نے بھی روحافظ ابن تیمیہ کے لئے تالیف کی (منتہی المقال ص ۵۴)

### (٢٩) شيخ داؤ دا بوسليمان

آب نے کتاب الانتہالکھی (ایشاً)

### (٣٠٠٣)علامة تسطلانی شارح بخاری وعلامه زرقانی

آپ نے اپنی مشہور ومعروف تالیف 'المواہب اللدینے' ص ۳۰،۳ و۱۳۳ج ۸ میں لکھا: - میں نے بینے ابن تیمیے کی طرف منسوب منسک میں دیکھا کہ روضتہ نبویہ پرمستنقبل حجرہ شریفہ ہوکر دعا نہ کرےاورامام مالک ہے مروی روایت کوبھی انہوں نے جھوٹ قرار دیا ،ایسا کہا واللہ اعلم ۔علامہ زرقانی شارح المواہب اورشارح موطاامام ما لک نے اس پرتکھا کہ بیابن تیمید کی بےموقع اور عجیب فتم کی جسارت ہےاورعلامہ قسطلا نی نے گذا قال کہد کربھی اس سے اپنی براءت ظاہر کی ہے، کیونکہ روایت مذکورہ کے جھوٹ ہونے کی کوئی معقول وجینہیں ہے، کیونکہ اس کوشنخ ابوکسن علی بن فہرنے اپنی کتاب " فضائل ما لک' میں روایت کیا ہے اور اپنے طریق سے حافظ ابوالفضل عیاض نے بھی شفامیس متعدد ثُقتہ شیوخ ہے روایت کیا ہے اور اس کی اسنادا چھی ہے بلکے بیچے کے درجہ میں بھی کہی گئی ہے اور جھوٹ کیونکر ہوسکتی ہے جبکہ اس کے راویوں میں کوئی بھی جھوٹا اور وضاع نہیں ہے لیکن جبکہ حافظ ابن تیمیہ نے اپنا نیا ند ہب بنالیا تھا، یعنی قبور کی تعظیم نہ کرنا خواہ کسی کی بھی ہوں اور یہ کہان کی زیارت صرف اعتبار وترحم کیلئے ہےاور وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہان کی طرف سفر نہ کرے اس لئے وہ اپنی فاسد عقل کی وجہ ہے اپنی بدعت اور متفر د نظریہ کے خلاف ہر چیز کواپنے او پر حملہ آور خیال کرتے تھے اور جس طرح کسی حملہ آور کا دفاع کسی نہ کسی طرح سے ضرور کیا جاتا ہے وہ بھی اس کود فع کرتے تھاور جب کوئی معمولی درجہ کاشبہ بھی ان کے خیال میں ممانعت کے لئے پیش کرنے کوندملتا تھاتو وہ سرے سے روایت ہی کے جھوٹے ہونے کا دعویٰ کرگذر نے تھے اور کسی نے ان کے بارے میں ٹھیک انصاف ہی کی بات کہی ہے کہ ان کاعلم ان کی عقل سے زیادہ ہے۔ علامہ زرقانی نے بیجی لکھا: -اس شخص کو بلاعلم ودلیل کے روایت مذکورہ کی تکذیب کرنے میں شرم بھی نہ آئی، پھرجس قول میسوط ہاس نے استدلال كيااس سيصرف خلاف اولى مونے كى بات تكل عتى ہے، كراہت اور ممانعت كى تبيس ، كيونكه اس بيس بلا ادى ان يقص عند القب لسلدعاء اوراگر بهم محدثان فظ نظرے سوچیں گے توروایت این وہب کواتصال کی دجہے ترجیح دے کرمقدم کرنا پڑے گا،روایت اساعیل پر، کیونکہ وہ منقطع ہے انہوں نے امام مالک ونہیں پایا،علامة سطلانی نے فرمایا: - حافظ ابن تیمیے گااس مقام میں کلام ناپسندیدہ اور عجیب ہے جوزیارۃ نبویہ کے لئے سفر کوممنوع قرار دیا ہےاور کہا کہ وہ اعمال ثواب میں ہے بیس ہے بلکہ اس کی ضدیعنی گناہ ومعصیت کا تمل ہے،اس کارد ﷺ سیکی نے شفاءالغرام میں انکھا ب جوقلوب موسين كے لئے واقعى شفاور حت ب (منتهى المقال ص٥١) اورشرح بخارى شريف يس باب فسضل الصلواة فى مسجد مكه الخ کے تحت لکھا کہ ابن تیمیے گا قول ممانعت زیارہ نبوبیان ہے منقول مسائل میں سب سے زیادہ اجتم واکشنع مسائل میں سے ہے (ایستاص۵۵)

### (٣٢)علامهابن حجرمكي شافعيٌّ

آپ کی رائے گرامی آپ کی مشہور کتاب مرقاۃ شرح مشکوۃ شریف سے پہلے قال ہو پیکی ہے، آپ نے سفرزیارۃ نبوید کے معصیت کہنے کوقریب بہ گفرقرار دیا ہے۔

### (۱۳۴۷) شيخ محمعين سنديّ

مشہور محدث مؤلف دراسات الملبیب،آپ نے بھی حافظ ابن تیمیہ کے تفردات پر سخت گردنت کی ہےادر مستقل ردمیں کتاب بھی کھی ہے۔ ( **۳۵** ) حضر ت شاہ عبد العزیز میز محدث دہلوی حقی

آپ نے لکھا: - ابن تیمیہ کا کلام منہاج السنہ وغیرہ کتابوں کے بعض مواقع میں بہت زیادہ مؤحش ہے، خاص طور سے تفریط حق اہل بیت اور الن مضامین کی نفول میرے پاس موجود ہیں اور الن بیت اور زیارۃ نبویہ ہے منع کرناغوث، قطب وابدال کا انکاراور تحقیرصو فیہ وغیرہ اموراوران مضامین کی نفول میرے پاس موجود ہیں اور الن کے زمانہ میں ہی ہڑے ہر سے علاء شام ومصروم غرب نے ان کے تفردات کارد کیا تھا پھران کے شاگردا بن القیم نے ان کے کلام کی توجیہ کے کرنمانہ میں ہی ہڑے ہوئی کی تعریف اللہ کی سندی نے میرے والد ماجد (شاہ ولی اللہ ) کے زمانہ میں ہی اللہ بہت کوشش کی لیکن علماء نے اس کو قبول نہیں کیا ، حق میں اللہ بین سندی نے میرے والد ماجد (شاہ ولی اللہ ) کے زمانہ میں ہی ابن تیمیہ کے در میں مستقل رسالہ لکھا تھا ، اور جبکہ ان کے تفردات علماء اہل سنت کی نظر میں مردود ، ہی تنہ تھو ان کی مخالفت اور ردوقد ح برطعن ابن تھے ہے کہ در میں مستقل رسالہ لکھا تھا ، اور جبکہ ان کے تفردات علماء اہل سنت کی نظر میں مردود ، ہی تنہ تھو ان کی مخالفت اور ردوقد ح برطعن کرنے کا کیا موقع ہے ؟ (فاوی عزیزی ص ۸۰ ج ۲)

## (٣٦) حضرت مولا نامفتی محمه صدرالدین دہلوی حنفیؓ

آپ نے زیارۃ نبویہ کے لئے سفر کے استحباب پرنہایت مفید ملمی کتاب ' منتہی المقال فی شرح حدیث لاتشدالرحال' ککھی، جس میں حافظ ابن تیمیہ کے نظریات وعقائد پر بھی مدل نقد کیا ہے آپ نے لکھا کہ ابن تیمیہ کی کتابیں صراط متنقیم وغیرہ ہندوستان آئیں تو ان کی ہفوات لوگوں میں پھیلیں، جن سے عوام کے گراہ ہونے کا خطرہ ہوا، اس لئے ان کے عقائد صحیحہ کی حفاظت کے لئے ابن تیمیہ کے حالات سے بھی ہمیں آگاہ کرنا پڑا، پھرا کا برعلاء کی تنقیدات نقل کیں الخ (ص ۴۹)

ص ۱۵۸ تاص ۱۸ میں کتب معترہ تاریخ علامہ بکری اور تاریخ نویری ومرآ ۃ البخان العلامہ ابی محمد عبداللہ یافتی اورصاحب التحاف وغیرہ سے حافظ ابن تیمیہ کا صفات جلالیہ و جمالیہ خداوندی میں بے جاکلام کرنا و دیگر عقا تکہ جدیدہ کا اظہار اور علماء و حکام اسلام کی طرف سے ان پر دارو گیر کرنا وغیرہ واقعات تفصیل نے قتل کئے ہیں اور ککھا کہ سے بھی جب بعض اکا برامراء کی سفارش پرقید سے رہا ہوئے اورا بنی بات چلتی نہ دیکھی تو اعتقاد اہل حق کی طرف رجوع ظاہر کیا اور یہ بھی کہد دیا کہ میں اشعری ہوں اور سب اعیان وعلمائے مصر کے رو بروا مام اشعری کی کتاب این سر پررکھی لیکن پھر کچھ روز کے بعد دو سرے فتنے اٹھا دیئے الخ

# (٣٨،٣٤) شيخ جلال الدين دوا في وشيخ محمر عبده

آپ نے شرح العصدیہ میں لکھا: - میں نے بعض تصانیف ابن تیمیہ میں ان کا قول عرش کے لئے قدم نوعی کا پڑھا الخ اس پر شخ محمہ عبدہ نے اس کے حاشیہ میں لکھا: - میاں لئے کہ ابن تیمیہ حنابلہ میں سے تھے جوظا ہرآیات واحادیث پر عمل کرتے ہیں اور اس کے بھی قائل عبدہ نے اس کے حاشیہ میں لکھا: - میاں لئے کہ ابن تیمیہ حنابلہ میں سے تھے جوظا ہرآیا کہ اس سے تو عرش کا ازلی ہونالازم آئے گا کیونکہ بیں کہ اللہ تعالی کا عرش پر استواء جلوساً (بیٹھ کر) ہوا ہے پھر جب ابن تیمیہ پر اعتراض کیا گیا کہ اس سے تو عرش کا ازلی ہونالازم آئے گا کیونکہ اللہ تعالی ازلی ہوگا اور عرش کی ازلیت ان کے فد جب کے بھی خلاف ہے تو اس کے جواب میں ابن تیمیہ نے کہا کہ ''عرش قدیم بالنوع ہے بعتی اللہ تعالی ہمیشہ سے ایک عرش کو معدوم کر کے دوسرا پیدا کرتار ہا ہے اور ازل سے ابد تک بہی سلسلہ جاری ہے تا کہ اس کا استواء ازلاً وابداً ثابت ہو سکے''۔

اس جواب پرشخ محرعبدہ نے ریمارگ کیا کہ میں یہ بھی تو سوچنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ اعدام وا یجاد کے درمیان وقفہ میں کہاں رہتا ہے؟ آیاوہ
اس وقت استواء ہے ہے جاتا ہے آگرالیہا ہے تو یہ استواء ہے ہے جاتا بھی از کی ہوگا کہ ہمیشہ ہے یہ بھی ہوتا رہا ہے (اس طرح استواء اور عدم استواء دونوں کواز کی کہنا پڑے گا) فسیحان اللہ ، انسان بھی کس قدر جاہل ہے اور کیسی کیسی برائیاں وہ اپنے اختیار ومرضی ہے قبول کر لیتا ہے ، تاہم میں نہیں جانتا کہ واقعی ابن تیمیہ نے ایک ہات کہی بھی ہے، کیونکہ بہت ی ہاتیں ان کی طرف غلط بھی منسوب ہوئی ہیں (واقعیق دفع ہے استھے لا بن الجوزی)
کہ واقعی ابن تیمیہ نے ایک ہات کہی بھی ہے، کیونکہ بہت ی ہاتیں ان کی طرف غلط بھی منسوب ہوئی ہیں (واقعیق دفع ہے استھے لا بن الجوزی)

آپ نے اپنی کتاب ''انتخاف اہل العرفان بروئیۃ الانبیاء والملائکہ والجان' میں تکھا: – ابن تیمیے عنبلی نے (خدااس کے ساتھ عدل کا معاملہ کرے) وعویٰ گیا کہ سفر زیارۃ نبویہ حرام ہے اور اس مسافر کی نافر مانی کے باعث اس سفر میں نماز قصر بھی ناجا کز ہے، اور اس بارے میں ایک یا تیں کہیں جن کو کان سنتا بھی گوارہ نبیس کر سکتے ، اور طبائع ان سے نفرت کرتی ہیں ، اور پھر اس کلام کی نموست پڑی کہ اس نے جناب اقد س جل وعلا تک بھی تجاوز کیا ، جو ہر کمال کی مستحق ہے اور روا ، کبریا وجلال کو بھی پھاڑ ااور ایسے امور کی نسبت کی جوعظمت و کمال باری کے منافی ہیں ، مثلاً جہت کا اوعاء ، بہیم کا التزام ، اور جوالیے عقائد نہ اختیار کرے اس کو گراہ و گئم گار بتلایا اور ان باتوں کو منبروں پر بیٹھ کر بر ملا کہا اور اس نے انکہ مجتبدین کی مخالفت میں بھی بہت سے مسائل میں کی نیز خلفائے راشدین پر لچراور پوچ قتم کے اعتر اضات سے اس لئے وہ اس نے انکہ مجتبدین کی مخالفت میں بھی بہت ہے مسائل میں کی نیز خلفائے راشدین پر لچراور پوچ قتم کے اعتر اضات سے اس لئے وہ اس نے وہ کی اور ان کے اس کے وہ دلک کا اسدہ کی کمزوری ثابت کی ان کے عیوب کو واشگاف کیا اور ان کی اور ان کے واحق کی جاتو کی جاتوں کو بیان کیا (منتی المقال ص ۵۰)

### (۴۰) محقق بیثمی رحمهالله

آپ نے فرمایا: – ابن تیمیہ گون ہے جس کی طرف نظر کی جائے یا امور دین میں اس پراعتا دکیا جائے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے ایسے ام مجمع علیہ گومقدر کیا، جس کے علم فضل اور جلالت فقدر نیز صلاح و دیانت کوسب ہی مانتے ہیں، یعنی مجتہدین محقق، جہدمد قت تقی الدین بکی فدس اللہ روحہ ونور صریحہ، کہآپ نے اس کے ردمیں ایسی کتاب تالیف کر دی جس کاحق ہے کہ وہ دلوں کے صفحات پر طلائی حروف سے کھی جائے الخ سریحہ، کہآپ نے اس کے ردمیں ایسی کتاب تالیف کر دی جس کاحق ہے کہ وہ دلوں کے صفحات پر طلائی حروف سے کھی جائے الخ

### (۴۱)علامه شامی حنفی رحمه الله

آپ نے باب الدلیل علی شروعیۃ السفر و شدالرحال للزیارۃ نبویہ بیں لکھا کہ تاکدزیارت پراجماع ہے اور حدیث لاتشدالرحال سے نذر کا مسئلہ نکالا گیا ہے، جس نے اس سے سفر زیارۃ گومنوع بتایا اس نے رسول اکرم علیہ کے مقابلہ میں نہایت ہے جا جسارت کی اور اہانت نبویہ وسوءاوب کا مرتکب ہوا اور جواز سفر تو غرض دینوی کے لئے بھی بلاخلاف ہے تو اغراض اخرویہ کے لئے بدرجہ اولی ہے اور اس مسئلہ میں این تیمیہ کاروا کا برامت سبکی وغیرہ نے کردیا ہے کیونکہ این تیمیہ نے ایمی منکر بات کہی ہے جس کی گندگی سات سمندروں کے پانی سے بھی نہیں دھوئی جا سکتی (منتہی المقال ص ۲۵)

### (۴۲)علامه حقق شیخ محدز امدالکوثری رحمه الله

اسلامی عقائدوا تلال کے سلسلہ میں جس قدر بھی غلطیاں اور مسامحات جھوٹے بڑے، اس زمانہ تک کے علمائے امت ہے ہو چکے ہیں ان کی نشاند ہی اور بچے وقوی دلائل نقلیہ وعقلیہ ہے رد کرنا اور اس کی اشاعت کی سعی کرنا ، علامہ کوٹری کا سب سے بڑا مقصد زندگی تھا اور خدا کاشکر ہے وہ کا میاب ہوئے اور ان کی وجہ سے وہ علوم حقائق منکشف ہوکر سامنے آگئے کہ ہم سب کے لئے شمع راہ بن سکتے اس لئے آج کے دور میں ہر عالم جو اسلامیات برعلم و تحقیق کے اعلیٰ معیار پر کچھ بھی لکھنے کا ارادہ کرتا وہ علامہ کوٹری کی تالیفات تعلیقات اوران کتابوں کا ضرور مختاج ہے جن کی وہ متقد مین اکابرامت کے ذخائر قیمہ میں سے منتخب کر کے نشاندہی کر گئے ہیں ،تفر دات حافظ ابن تیمیہ کے رد کی جانب بھی انہوں نے بہت زیادہ توجہ دی تھی ،اس لئے ان ابحاث میں بھی ان کی اوران کے معیار پر دوسروں کی تالیفات کا مطالعہ اہل علم و تحقیق کے لئے نہایت ضروری ہے۔واللہ الموفق

# (٣٣)علامه مدقق شيخ سلامه قضاعي شافعي رحمه الله

آپ نے ایک نہایت مفید خیم علمی کتاب (۵۳۷، صفحات کی)'' براہین الکتاب والنۃ''کے نام سے کہ سی جوعلامہ کوڑی کے مقدمہ کے ساتھ شائع ہو چکی ہے، اس میں اصولی وفر وکی بدعات پر سیر حاصل کلام کیا ہے اور خاص طور سے حافظ ابن تیمیہ آئے تفر دات بابۃ عقائد واعمال کار و وافر نہایت مفصل دلاکل و براہین سے کیا ہے، اس کتاب کا مطالعہ علماء اور منتہی طلبہ حدیث اور ان حضرات کے لئے نہایت ضروری ہے جوعلم اصول الدین میں شخصیص کا درجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں جس طرح علامہ کوڑئ کی تالیفات کا مطالعہ بھی ان کے لئے بنیادی اہمیت وضرورت رکھتا ہے۔

### (۴۴)علامه شو کانی رحمه الله

آپ نے اپنی مشہور کتاب''الدررالنضید'' میں حافظ ابن تیمیہ ؒ کے بہت ہے او ہام کارد کیا ہے اورتوسل بالصالحین کا بھی اثبات جواز کیا ہے پہلے اس کی بعض عبارات بھی نقل کی گئی ہیں۔

## (۴۵) نواب صديق حسن خانصاحب بھو يالى رحماللە

آپ نے لکھا: - میں حافظ ابن تیمیہ گومعصوم نہیں سمجھتا بلکہ ان کے بہت سے مسائل اصلیّہ وفرعیہ کامخالف ہوں، وہ ایک بشر تھے،اور بحث کے وقت مقابل کواپنے غضب وغصہ کا نشانہ بنا لیتے تھے (بحوالہ مکتوبات شیخ الاسلام ص۳۱۳ ج۳) بید دونوں باوجود سلفی ہونے کے حافظ ابن تیمیہ گی رائے کے خلاف تھے۔

# (۴۶) شیخ ابوصامد بن مرز وق رحمه الله

آپ نے نے طرز میں عقائد واصول دین مہمات مسائل پر تنین نہایت اہم کتابیں تکھیں جو دمثق سے شائع ہو پھی ہیں (۱) برا ۃ الاشعریین من عقائد المخالفین ۲ جلد (۲) العتقب المفید علی ہدی الزرعی الشدید (۳) النقد انحکم الموزون لکتاب المحدث والمحد ثون ان سب میں بھی تفردات حافظ ابن تنمیہ کارد کیا گیا ہے۔

## (۴۷)علامه محمر سعيد مفتى عدالت عاليه حيدرآ باودكن رحمه الله

آپ نے حافظ ابن تیمیہ کے ردمیں''التنبیہ بالتزیہ' الکھی جو**ہ س**ابھ میں مطبع محبوب شاہی حیدرآیا دے ۳۳۲ صفحات پرمطبع ہو کر شائع ہوئی تھی ،جس کا ایک نجدی عالم احمد ابن ابراہیم بن عیسیٰ نے ردمجھی لکھا تھا، وہ بھی دیکھا جاسکتا ہے۔

# (٣٨)علامه آلوی ٔ صاحب تفییرروح المعانی کی رائے

آپ نے استواعلی العرش کے بارے ہیں بہت ہے اقوال و مذاہب تفصیل کے ساتھ نقل کئے اور جولوگ استواء کی تغییر استقرارے کرتے ہیں اور ساتھ ہی اس کے لوازم کے بھی قائل ہیں ان کو تو بڑی گمراہی اور صریح جہالت کا مرتکب قرار دیا (روح المعانی ص۱۳۴ج ۸) علامہ آلوی نے اگر چہ توسل ذات سے انکار کیا ہے تا ہم توسل بجاہ النبی علیہ السلام کو جائز کہا ہے ، ملاحظہ ہوص ۱۲۸ ج ۲ مگر ناشر کی ستم ظریفی یمی دیکھے کہ نیچے ہاشیہ میں ان کی رائے کوغیر مقبول قرار دیدیا، فلیتنہ لہ، ایضا، بجر تکھا: مشہور ندہب سلف کا اس جیسی سب چیزوں میں ان کی مراد کو اللہ تعالیٰ نے ارادہ قرمایا اور جیسا اس کی شان کے کی مراد کو اللہ تعالیٰ نے ارادہ قرمایا اور جیسا اس کی شان کے لائق ہے کہ اس کو استقرار وہمکن سے منزہ بھی مجھاجائے اورائی کو حضرت سادات صوفیہ نے بھی اختیار کیا ہے (روح المعانی ص ۲۳۱ج ۸)

آپ نے ظاہری معنی استقرار وہمکن مراد لینے والوں کے خلاف امام رازی کے دیں دلائل بھی ذکر کے جن میں سے نمبر ۸ ہیہ ہے کہ عالم کردی الشکل ہے، لہذا جس جہت کوفوق سمجھ کر خلا ہے جہت فوق کو تعمین کرد گے۔ وہ دو مر لوگوں کے لئے جہت تحت ہوگا اور معبود کو تحت قرار الشکل ہے اور اللہ تعالیٰ کوعرش پر مستقر و تعمین ما نے ساس کی دینا بھی ہا اور اللہ تعالیٰ کوعرش پر مستقر و تعمین ما نے سے اس کی دینا بھی ہا فاور ہے۔ اس کی احد شہوگا اور آ بت ذکورہ کا محکم ہو تا باطل ہوجائے گا، اس کے بعد لکھا کہ لسان عرب میں ترکیب وانقسام لازم آ کے گا، لہذا وہ حقیقت میں احد شہوگا اور آ بت ذکورہ کا محکم ہو تا باطل ہوجائے گا، اس کے بعد لکھا کہ لسان عرب میں استقر ار اس میں احد شہوگا اور آ بت ذکورہ کا محکم ہو تا باطل ہوجائے گا، اس کے بعد لکھا کہ لسان عرب میں رہیا تھی اردہ تھی اپنے فتا وئی میں اختیار کیا ہے اور لکھا کہ تاویل کا طریقہ جبکہ وہ مستجد شہو، اقراب ہے بھی اپنے فتا وئی میں اختیار کیا ہے اور لکھا کہ تاویل کا طریقہ جبکہ وہ مستجد شہو، اقراب ہو بالے لکتی اس کے اور انتقار کیا ہے، جبیہا کہ ہمار سے جمہور میں میں اس کی ہو اور شیخ ایک کہ اور ان کیا میں اس کی بارد کی ورائی میں مسلک کہ اس کی کہ اور آئی تشہدہ تبیم کوئی سارے انتماد کی اساک کہ جا ہے۔ تو تو میں اس کی باردے انتماد کی ورائی ترین کی ورائی میں میں اردے انتماد کی میں اس کی میں اس کی میں اساک کہ جا ہے۔

# (۴۹)علامه محدث قاضی ثناءاللہ صاحب،صاحب تفسیر مظہری کی رائے

آپ نے لکھا: -علامہ بغوی نے فرمایا: -معتزلہ نے استواء کی تاویل استیلاء سے کی ہے لیکن اہل سنت کہتے ہیں کہ استواء علی العرش اللہ تعالیٰ کی صفت ہے بلا کیف کہ اس پرایمان لا نا فرض ہے اور اس کے علم ومعنی مرا دکواللہ تعالیٰ کی طرف سونپ و ہے جس طرح امام مالک نے جواب دیا تھا اور عرش کی طرف اللہ تعالیٰ کی نسبت تشریف و تکریم کے لئے ہے جیسے کعبہ کو بیت اللہ کہا گیا ، دوسرے اس لئے بھی کہ عرش کو انواع تجلیات الہیہ کے ساتھ خصوصیت ہے اور اس لئے اس کوعرش الرحمان بھی گہا گیا ہے۔

صوفی علیہ نے جس طرح معیت کو بلا کیف کے مانا ہے اور جس طرح کچھ تجلیات خاصہ قلب مومن پر ٹابت کی ہیں اور اس کو عالم صغیر کا عرش اللہ بھی کہا ہے اور کعبہ معظمہ کے لئے بچلی خاص ٹابت کی ہے ، ای طرح بچلی خاص رحمانی عرش کے لئے بھی ٹابت کی ہے جو عالم بمیر کا قلب ہے ، الرحمن علی العوش استوی ہے اس کی طرف اشارہ ہے ، اور ارشادر بانی ' لیسعنی قلب عبدی المؤمن' بھی وارد ہے اگر اس سے منزہ ہے ، اور ارشادر بانی ' لیسعنی قلب عبدی المؤمن' بھی وارد ہے اگر اس سے منزہ ہے ، اور ارشادر بانی ' لیسعنی قلب عبدی المؤمن' بھی وارد ہے اگر اور میں ہے آیت ہل کے اللہ تعلیم کے تعلیم کے تعلیم کے تعلیم کے تعلیم کے اللہ اس سے منزہ ہے ، البذا اس آیت میں (جس سے صفات جسمیہ کا تو ہم ہوتا ہے ) انہوں نے دوطر لیقے اختیار کے (ا) اس کے معانی و مطالب میں بحث نہ کی جائے اور کہا جائے کہ اس کا علم اللہ کو ہے ، یہ ملف کا طریقہ تھا (۲) مناسب طریقہ سے الی آیات کی تاویل کی جائے۔

# (۵۰)علامه محدث حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھا نوی رحمہ اللہ صاحب تفسیر بیان القرآن کی رائے

آپ نے اپنی تفسیر مذکور میں ساتوں مقامات میں جہاں استواعلی العرش کا ذکر آیا ہے ہرجگہان کے مضامین ومواقع کے لحاظ ہے معنی

مرادی کی وضاحت کے ساتھ جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے جملہ بڑھا دیا ہے اور سابق الفاظ بدل کر ترمیم کردی ہے جس کا ذکر بواورالنوادر میں کیا ہے تا کہ نے ایڈیشنول میں بیتر میم ضرور لمحوظ رہے یعنی پہلے حضرت ؓ نے خلف کا مسلک متن میں اورسلف کا حاشیہ میں رکھا تھا ، پھر بعد کورائے بدل گئی اوراس کو برعکس کردیا ، واللہ درہ جز اواللہ خیرالجزاء

(۵۱) امام العصر حضرت مولا نامحمد انورشاه صاحب تشميريَّ شيخ الحديث دارالعلوم ديوبند

آپ درس حدیث دارالعلوم دیوبندوؤاجیل کے زمانہ میں برابر حافظ ابن تیمیہ کے اقوال وآراء پیش کر کے قبول ورد کا فیصلہ کیا کرتے تھے اور جہال ان کی بہت کی ملمی تحقیقات اور فضل و تبحر و و سعت مطالعہ کی بحر پور مدح کرتے تھے وہیں ان کے تفردات پرکڑی تقید بھی کرتے تھے ،ہم یہاں پرفروئی مسائل کے تفردات و مسائحات سے صرف نظر کر کے صرف چند عقا کہ واصول کا ذکر کریں گے ، حضرت موالا نا قاری مجمد طیب صاحب و ام ظلیم مہتم م دارالعلوم دیوبند نے حیات انور ص ۳۳۰ میں اپنے زمانہ کمند کا واقعہ نقل کیا کہ ایک بار غالبًا استواعلی العرش کے مسئلہ پرکلام فرماتے ہوئے حافظ ابن تیمیہ کے مسلک اور دلائل کو شرح و سط سے بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ "حافظ ابن تیمیہ جیال علم میں سے ہیں گربایں ہمہ وہ آگر مسئلہ استواعلی العرش کو لے کریہاں آنے کا ادادہ کریں گے تو اس درسگاہ میں ان کو گھنے نہیں دو نگا'۔ نیز ملا حظہ ہو نقد بابہ نقل مذا ہب وافراط و تفریط فیض الباری ص 2 میں ۔

درس بخاری شریف میں استواء کی بحث میں فر مایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لئے علو ورفعت کا اثبات فر مایا جیسا کہ ان کی شان کے لائق و مناسب ہے، کین حافظ ابن تیمیڈ نے کہا کہ اس سے جہت ثابت ہوئی اور خدا کے لئے جو جہت کا افکار کرے وہ اس جیسا ہے جو خدا کے و جو دکا افکار کرے اس کے کہ جس طرح کمی ممکن کا وجو د بغیر کسی جہت کے تبین ہوسکتا اور افکار جہت سے اس کے وجو دکا افکار ہوگا ، اس طرح خدا کے لئے بھی جہت کے افکار سے اس کے وجو د سے افکار کے مراوف ہے۔ میں کہتا ہوں کہ بیاستدلال نہایت عجیب اور قابل افسوس ہے کیونکہ اس لئے بھی جہت کے افکار سے معلوم ہوا کہ حضرت شاہ صاحب کے سامنے بچھاصولی تفر دات آپکے تھے اور ان بی کو وہ تی سے دفر ماتے تھے، باتی دوسرے بہت سے شذوذ آپ کے سامنے پوری تفصیل ویقین کے ساتھ نہ آگے تھے اور مان قبل ہوں کہ بیاست وی مقال ہیں تاہد ہوں کہ اس خوری تفصیل ویقین کے ساتھ نہ آگے تھے اور مان قبل ہوں گئی نقول بھی آگئی تھیں جن کو خریرے بعد دہ ان کے دومیں زیادہ شدید ہو گئے تھے۔ (مؤلف)

ے واجب کومکن کے برابر کردیا ہے، حافظ ابن تیمیہ کوسو چنا چاہئے تھا کہ جس ذات نے سارے علم کو کتم عدم ہے بقعنہ وجود کی طرف نکال دیا، کیااس کاعلاقہ عالم کے ساتھ باقی مخلوقات کے علاقہ کی طرح ہوسکتا ہے؟ پھریہ کہ جب ایک وقت میں وہ باری تعالی موجود تھا اور دوسری کوئی چیز عالم میں ہے موجود نہ تھی تو جہات کا خالق بھی وہی ہے، جو بعد میں موجود ہو گیں تو حق تعالیٰ کا استواء جہت میں مخلوقات و ممکنات کی طرح پہلے ہے کیونکر ہوسکتا ہے جبکہ جہت کا وجود بھی نہ تھا؟ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کی شان استواء بھی الیمی ہی ہے جیسی کے ممکنات کے لئے اس کی شان استواء بھی الیمی ہی ہے جیسی کے ممکنات کے لئے اس کی شان استواء بھی الیمی ہی ہے، والعیا فر باللہ کہ ہم اس کی شان استواء بھی الیمی ہی ہے، والعیا فر باللہ کہ ہم مدود شرع ہے تجاوز کریں (فیض الباری ص ۵۱۹ ج س)

قوله و کان عرشه علی الماء پرفر مایا: - حافظ ابن تیمید قدم عرش کے قائل ہیں اور قدم نوئی کہتے ہیں کیونکہ جب انہوں نے (استواء کو بمعنی معروف (جلوس) لیا، تو عرش کوقید مانے پرمجور ہوگئے، حالانکہ تریذی شریف میں ضرح حدیث موجود ہے شہ حسل ق عوشه علی المماء (پھرعرش کو پانی پر پیدا کیا) اور علامه اشعری کے نزدیک استواء کی حقیقت صرف ایک صفت خداوندی کا تعلق ہے عرش کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ استواء کو بمعنی جلوس باری تعالی لین کش باطل ہے جس کا قائل کوئی غی یاغوی ہی ہوسکتا ہے اور یہ ہو بھی کس طرح سکتا ہے جبکہ عرش کا ایک مدت غیر متعینہ دراز تک کوئی وجود ہی نہ تھا، پھر استواء باری عرش پر بمعنی فدگور کیونکہ معقول ہوسکتا ہے؟ باں! بس اتنا ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی حیقت معبودہ ہے جس کی تجمیر حق تعالی نے اس لفظ (استواء) ہے کی ہے اس لئے میر بے نزدیک پر لفظ کی استعارہ پر بھی محمول میں ہے بلکہ اس سے مرادایک قتم کی تجل ہے (فیض الباری ص ۵۱۹ جس)

ا یک روز میبھی فرمایا، حافظا بن تیمیہ نے عرش گوفتد یم کہا کیونکہ اس پرخدا کا استواء ہے حالا نگہ حدیث ترفدی میں خلق عرش فدکور ہے، انہوں نے کسی چیز کی بھی پرواہ نہ کی اور جو بات ان کے ذہن میں چڑھ گئے تھی اس پر جےرہے۔

ہم جو کچھ سمجھے ہیں وہ یہ کہ عالم اجسام عرش پرختم ہے اور خدا بری ہے جہت و مکان ہے اور عرش دفتر ہے علوم ساویہ کا ، وہیں ہے تہ ہم جو کچھ سمجھے ہیں، پس خدا کا استیلاء ہوا تمام عالم پر ، بہی مراد ہے استواء عرش کی تعربی الملائکہ وغیرہ سے ثابت ہوا کہ سمع نے ہم کو جہت علومی دی ہے اور شریعت نے کہا کہ سب چیزیں عدم ہے گلوق ہیں کپس کیاوہ اس پر بیٹھ گیا؟ غباوت ہے ایسا خیال کرنا ، دوسرے الفاظ میں یوں سمجھو کہ شریعت نے تیزید کر جو جہت ہم کو بتلائی ہے وہ غلومی ہے ، لیکن نہ ایسا کہ وہ خدا اس پر متمکن ہے جیسے ابن تیسے نے کر دیا۔

وو دہی ان کو جھنا چاہئے تھا کہ جو چیزیں عدم سے پیدا ہوں تو کیاان سے ذات باری کا تعلق ایسا ہوگا کہ جیسا زید کا عمر و بکر ہے ، محض الفاظ و ھو معکم ایندھا کہ تھا کہ وغیرہ کی وجہ ہے؟!

نیز فرمایا: -شریعت کے جہت ہے علودینے کا مطلب سے ہے کہمیں یوں چلایا کہاس طرح ہے عمل میں ظاہر کرومثلاً دعامیں ہاتھ اور سراٹھاناوغیرہ،ورنہوہ سب جگہ موجود ہے اور بے جہت ہے۔

صدیت بخاری کے الفاظ و ان رب ہبین ہو بین القبلة (ص ۵۸) پر فر مایا: -شرح عقا کہ جلالی میں ہے کہ قبلہ مشروعیہ حاجات کے لئے آسان ہے، پھر کہا کہ ایک خبلی عالم کا قول ہے کہ آسان جہت حقیقۃ ہے پھراس کے قول مذکور پرا ظہار تعجب کر کے کہا کہ اس نے آسان کو جہت شرعیہ کیوں نہ کہا؟ اس کو فقل کر کے حضرت شاہ صاحبؓ نے فر مایا کہ خبلی عالم ہے ان کی مراد حافظ ابن تیمیہ ہیں، بہر حال! جس طرح حاجات اور ان کے قبلہ کے درمیان وصلہ اور اتصال ہے، اسی طرح آدمی اور اس کے قبلہ دینیہ کے درمیان بھی علاقہ وصلہ ہے اور اس قبلہ دینیہ کی طرف تھو کنا اس وصلہ کے خلاف ہے (فیض الباری ص ۲۳ ج ۲)

عديث بخارى ان الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عوشه ان رحمتي سبقت غضبي (١١٠٣) يرقر مايا: -اى

کتبہ کوقر آن مجید میں الرحمٰن علی العرش استویٰ ہے تعبیر کیا گیا ہے اور عرش پر استواء کا مطلب یہ کہ وہ سارے عالم پر مستولی ہے اور اس کی شان رحمانیت والو ہیت سب کوشامل ہے، کیونکہ عرش کے اندر سب کچھٹلوق ہے۔ نیز ملاحظہ ہوفیض الباری ص۳ جہم۔

فرامای: - حافظ ابن تیمیہ نے تمام اساوات کو جوحق تعالیٰ کے لئے آئی ہیں حقیقت سے جاملایا ہے، اس لئے وہ مشبہ کے قریب پہنچے گئے اور ہم نے ذات باری کولیس کمٹلہ ٹی بھی رکھا اور اساوات کو بھی درست رکھا ابن تیمیہ نے کنزولی بندا سے تشریح کر کے بدعت قائم کردی ہے اور ہم بنی الامیر المدینہ وغیرہ اساوات کی طرح سمجھتے ہیں شریعت میں بھی اور جس طرح اہل لغت وعرف بنی الامیر المدینہ کو مستحسن خیال کرتے ہیں اور افترش الامیر کو غیر مستحسن ای طرح ہم بھی کرتے ہیں۔

نیز فرمایا: -افعال جزئید مسنده الی الله تعالی جیے نزول،استواء وغیره کے بارے میں حافظ ابن تیمیہ ؓ نے جمہور سے اختلاف کیا ہے۔
انہوں نے کہا کہ وہ باری تعالی کے ساتھ قائم ہیں اور انہوں نے استحالہ قیام حوادث بالباری کا بھی انکار کیا ہے اور کہا کہ ایک چیز کے کل حوادث
ہونے ہے اس کا حدث لازم نہیں آتا،لیکن جمہور نے ان کی اس بات کو نہایت ناپسند کیا، کیونکہ وہ ان افعال کو ذات باری سے منفعل مانے ہیں۔
اور کہتے ہیں کہ حوادث کے قیام بالباری سے اس کا کل حوادث ہو نالازم آتا ہے اور اس کا لازی نتیجہ ذات باری کا حدوث ہوگا۔والعیاذ ہاللہ۔

اس طرح جمہور کا مسلک میہ ہوا کہ دہ سب افعال مذکورہ مخلوق بھی ہیں اور حادث بھی اور ابن تیمیہ ان کوحادث تو مانتے ہیں مگرمخلوق نہیں مانتے ،اس طرح انہوں نے خلق وحدوث کو الگ الگ کردیا اور اس کی طرف امام بخاری کا میلان بھی معلوم ہوتا ہے کہ افعال حادث قائم بالباری ہیں جیسے اس کی شان کے لائق ہے اور وہ مخلوق نہیں ہیں (فیض الباری ص۵۲۳ جسم)

بخاری کے آخری کلام لفظی و کلام نفسی پر بحث کرتے ہوئے فرمایا: -اشعری کلام نفسی کے قائل ہیں مگر حافظ ابن تیمیہ ہے اوران کا انکارایک ثابت شدہ امر کا انکاراور تطاول (تجاوز عندالحد ) ہے، حضرت ؓ نے آ گے اس پر دلائل کے ساتھ بحث کی ہے (فیض الباری س ۵۳۹ج ۲۰)

بخاری باب مناقب سیدنا عباسٌ میں توسل کی بحث کرتے ہوئے فرمایا: - بیتوسل فعلی تھا، کیونکہ حضرت عمرؓ نے ان سے فرمایا تھا کہ عباس! کھڑے ہوجائے اور باران رحمت طلب کیجے؛ اور انہوں نے سب کے ساتھ کمبی دعا کی ہے، اس کے علاوہ توسل قولی بھی ہوتا ہے، جو صدیث آئمیٰ (مروبیتر مذی وغیرہ) ہے ثابت ہے، لہذا اس کا انکار بھی حافظ ابن تیمیہ کا تطاول اور صدہ تجاوز ہے (فیض الباری ص ٦٨ ج ۳۳) بخارِی شریفِ ص ۵۰٪ باب من استعان بالضعفاء کے ذیل میں فرمایا: -استعانۃ بیہ ہے کہ صالحین وضعفا کواپے ہمراہ لے جائے کہ

ان کی موجودگی ہے مجمع میں خدارتم کرے، یہاں ہے توسل غائب نہیں نکاتا گویاوہ بھی درست ہے پھر فر مایا کہ آیت کریمہ "واہتنا واللہ النوسیلة" کے بارے میں جو کچھا بن تیمیہ سمجھے ہیں وہ تو عربیت ہے دور ہے، البته عام مروج توسل بھی نہیں ہے کہ صرف عبارتی وزبانی ہوکہ شخ عبدالقادر جیلانی روضہ کا مثلانہ کچھکام کیا، ندان کے اوراد کئے ندان کے سلسلہ میں اور ندا تباع شریعت وغیرہ پھر کہتا ہے کہ ان کے توسل سے فلال مقصد کا حصول مانگا ہوں تو یہ فوی بات ہے، البتہ بیہ آیت اس کو مقتصیٰ ہے کہ واسطہ کا پیة ضرور دیتے ہیں کہ کسی کو واسطہ بنا کروعا کرے جس ہے تعلق ہو۔

 شہیں نفیجت کی تھی کہ فلسفہ کا مطالعہ نہ کرو، مگرتم نہ مانے اوراس زہر کو پی لیا، حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ ذہبی نے فلسفہ کوز ہر قرار دیا ہے۔ (فیض الیاری ص۳۳۳ جم)

زیار ۃ نبویہ کے سفر کومعصیت قرار دینے پر فرمایا کہ امت ہے ہالا جماع ثابت ہو چکا ہے کہ زیارت کو جاتے تھے اور اس کا جواب حافظ ابن تیمیہ وغیرہ کسی ہے نہیں ہوسکا ہے۔

آخر میں حضرت شاہ صاحبؓ کے چند جملے اور نقل کئے جاتے ہیں تا کہ مزید علمی فائدہ وبصیرت حاصل ہو: - ووسر ہے حضرات کے تذکرہ میں فر مایا کہ حافظ ابن تیمیہ کاعلم بھی فلسفہ ہے ، مطالعہ زیادہ ہے، حذات نہیں نصیب ہوئی اس لئے منتشر چیزیں لکھتے ہیں، تبحریہ ہے کہ ایک ہی رہی پر چلے، بخت وا نفاق کے قائل ہیں، اور الواحد لا یصد رعنہ الا الواحد کے بھی قائل ہیں، نیز صفات کے عین ذات ہونے کے قائل ہیں، ساتھ ہی فر مایا کہ شخ آ کہ فلسفہ کے بڑے حاذق تھے اور صدر شیر ازی بھی بڑا حاذق ہے، شخ تا جالدین بکی کے ذکر میں فر مایا کہ انہوں نے شرح عقیدہ ماتریدی کبھی ہے جو بہت اچھی کتاب ہے اس میں اشاعرہ و ماتریدیہ کے اختلاف کو کم کیا ہے اور اختلاف کو فرزاع لفظی کی طرف راجع کیا ہے۔

شیخ تقی الدین کی کے ذکر پرفر مایا کہ ان کی کتاب شرح المنہاج کی فقہ بہت عالی ہےاور وہ تمام علوم میں ابن تیمیہ ہےاو نچے ہیں البتہ وہ حدیث میں قواعدے کام لیتے ہیں ،ایسا کرنا حدیث میں نقص ہے۔

#### تقوية الإيمان

اس کے بارے میں فرمایا کہ میں اس سے زیادہ راضی نہیں ہوں اور یہی رائے مجھے حضرت مولا نامحمہ قاسم صاحب نا نوتو گ سے بھی پنجی ہے۔ اور ہے مالانکہ وہ حضرت مولا نا شاہ عبدالعز برن صاحب اور بھر حضرت مولا نا شاہ عبدالقا درصاحب شہید گی محبت میں ہالک تھے اور مجھے سب سے زیادہ محبت مولا نا شاہ عبدالقا درصاحب شاہ اسحاق بھر حضرت مولا نا شاہ عبدالقا درصاحب ہو تھے تہا ہت ہا وقوق ذر لید سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ حضرت مولا نا شہید نے حضرت شاہ اسحاق صاحب ، شاہ محمد لیقو بھو ب صاحب ، شاہ محمد لیقو ب صاحب ، مولا نا رشید الدین صاحب وغیرہ پانچ اشخاص کو تقویۃ الایمان سپر دکر کے ان کو الفاظ و صفحون بدلنے کا اختیار دیا تھا ، بھر ان میں سے بچھے نے الفاظ بدلنے گی رائے دی اور بچھے نے کہا کہ بغیر تشدداور سخت الفاظ کے اصلاح نہ ہوگی اور خود حضرت شہید نے بھی اپنے زمانہ کے صالات سے مجبور ہوکر اتنا تشدداختیار کیا تھا ، حیات انبیاء میں مالسلام کے دلائل بیش فر ماکر حضرت شاہ صاحب نے شخ محمد بن عبدالو ہا بہ نجد گی گا بھی ذکر کیا اور بتلا یا کہ انہوں نے اپنے دور تسلط میں ہاون دستہ لے کر دوضہ عزاز نبوی کے پاس بیٹھ کرزور دور ورسے و ٹا تھا وہ وگ صافظ این تیمیہ کے الباکر تے تھے ، اللہ تعالی رحم فر مائے۔ اوگ صافظ این تیمیہ گا ایک کے اتباع میں حضور علیہ السلام کی زندگی و بعدوفات میں فرق بتلا نے کے لئے ایساکر تے تھے ، اللہ تعالی رحم فر مائے۔

# (۵۲) حضرت شیخ الاسلام مولا ناحسین احمد صاحب شیخ الحدیث دارالعلوم دیو بندنو رالله مرقده

آپ بھی درس بخاری وتر ندی دارالعلوم دیو بند کے زمانہ میں حافظ ابن تیمیہ کے تفر دات عقا کدومسائل فروع کا نہا بت شدت ہے رد فرمایا کرتے تھے اور آپ نے بتلایا کہ میں نے مدینہ منورہ کے قیام میں ان کی تصانیف ورسائل دیکھیے ہیں اور بعض الیمی کتا ہیں بھی دیکھیں ہیں جو ہندوستان میں شاید ہی گئت خانہ میں موجود ہوں اور ان سب کے مطالعہ سے میں اس نتیجہ پرعلی وجہ البھیرت پہنچا ہوں کہ اہل سنت و الجماعة کے طریقہ سے کھلا ہوا عدول و انحراف ان کے اندر موجود ہے اور آپ حضرت شاہ عبد العزیز صاحب کا ارشاد بھی اپنی تا سکھ کے لئے پیش

فرمایا کرتے تھے، جس میں انہوں نے بھی حافظ ابن تیمیدگی منہاج النبوت و دیگر تالیفات کا مطالعہ کرنے کے بعدان پر سخت تنقید کی تھی، ملاحظہ ہو مکتوبات شخخ الاسلام جلد چہارم اور آپ نے الشہاب الثاقب میں بھی عقائد و ہاہیو تیمید کارد مفصل و مدلل طور ہے کیا ہے۔ کریدہ میں جہ وہ میں جہ وہ میں میں میں میں میں میں میں میں نامی سے میں جو رہ میں خطابعہ

(۵۳) حضرت علامه محدث مولا ناظفر احمرصاحب تفانوی دامظلهم

آپ نے اپن نہایت جلیل القدر تالیف اعلاء السن میں تمام اہل ظاہر وسلقی حضرات کاردوافر کیا ہے اور خاص طور سے حافظ ابن حزم طاہری اور حافظ ابن جنہ کے طاہری اور حافظ ابن تیمید کے طاہری اور حافظ ابن تیمید کے مسلم میں ایک میں میں اور حافظ ابن تیمید کے مسلم میں اور کی میں میں اور کی میں میں اور کی میں میں اور السلف میں اور کے میں احداث اقوال یشذفیها عن المجماعة و یخالف الاجماع و مداهب السلف کلها فالی الله المشتکی۔

(۵۴) حضرت علامه محدث مولا ناسید محد پوسف صاحب بنوری دام فیضهم

آپ متقد مین کے طرز پر محد ثانہ محققانہ انداز میں 'معارف اسنن' شرح ترندی شریف لکھر ہے ہیں، جس کی تجھ مخیم جلدیں شائع ہو چکی ہیں، حضرت امام العصر علامہ تشمیری قدس سرہ کے اخص تلافہ ہدیث میں سے ہیں، اور وسعت مطالعہ و حفظ میں نہایت ممتاز ہیں، احادیث احکام کے تحت حافظ این تیمید کے تفروات و مختارات پر بھی مدل و کمل کلام کرتے ہیں اس وقت چھٹی جلد سامنے ہے جس میں طلقات ثلاث کی بحث فرما کر حکم تکملہ بحث کے عنوان سے لکھا: -

مسائل طلاق میں حافظ ابن تیمید کا شذوذ و تفروان دوسرے اصولی وفروی مسائل کے شذوذ و تفروات کی ایک نظیر ہے جو تعداد میں بہت زیادہ ہیں اور ہمارے مشائخ کا طریقہ یہی رہا کہ دہ حافظ ابن تیمیہ کے وسعت علم و تبحر کے اعتراف کے باوجودان کے شواذ کارد ضرور کرتے تھے اور خودان کے ہم عصرا کا براہل علم اور بعد کے حضرات نے بھی برابران کی کرتے تھے اور خودان کے ہم عصرا کا براہل علم اور بعد کے حضرات نے بھی برابران کی غلطیوں کی نشاند ہی کی ہے اور دلائل کے ساتھ ان کا رد کرتے رہے ہیں ، مثلاً حافظ تھی الدین سبکی ، کمال الدین زملکانی ، ابن جہل ، ابن الفرکاح ، عزبن حیاہ ، اللہ مار کے ساتھ اللہ ین حصل و غیر ہم من الاعلام (معارف السنن ص ۱۹۵۰)

خلاصته كلام

حافظ ابن تیمیہ نے رسالہ توسل کے خاتمہ پراپنے عقا کد کا اظہاراس طرح کیا تھا کہ وہ (۱) اللہ تعالیٰ اپنے آسانوں پراپنے عرش کے او پر ہے وہ (۲) اپنی مخلوق سے جدا ہے، نہ (۳) اس کی مخلوقات میں کچھاس کی ذات کا ہے اور نہ (۴) اس کی ذات میں کچھاس کی مخلوقات کا ہے اور وہ (۵) سبحانہ عرش اور ساری مخلوقات سے مستغنی ہے، (۲) اپنی مخلوقات میں ہے کسی کامختاج نہیں ہے بلکہ وہ خود (۷) اپنی قدرت سے عرش اور حالمین عرش سب کو اٹھائے ہوئے ہے الخ اور یہ بھی کہا کہ قل ہواللہ احد تو حید تو لی ہے الخ

ہم نے یہی دکھلانے کے لئے کہ ان کے عقائد کے بارے بیں اکا برعلائے امت نے کیا کچھرائیں قائم کی ہیں اوپر گاتفصیل پیش کی ہے کہ کہ کہ ان کے عقائد کے بارے بیں اکا برعلائے امت نے کیا کچھرا کی قائم کی ہیں اوپر گاتفصیل پیش کی اگر چہ ہے کیونکہ ان پر مفصل دیدل بحث کے لئے کافی فرصت دوقت درکار ہے، انوارالباری میں اپنے اپنے مواقع پر کچھا بحاث آئیں گی ،اگر چہ عقائد کی بحث بخاری کے آخر میں ہے اور معلوم نہیں کہ وہاں تک پہنچنا مقدر میں ہے یانہیں اگر ضرورت نے مجبور کیا اور انوارالباری کے کام سے بچھ دفت تکال سکا توستقل کتاب ہی حافظ ابن تیمیہ پر لکھوں گا ،ان شاء اللہ تعالی ۔

راقم الحروف كے نزد كيك سب سے زيادہ ضرورت صرف عقائد پر بحث كی تھی اوراس كی طرف كم توجه كی گئ ہے، وہ شايداس لئے بھی

گدانہوں نے کھول کر ہاتیں کم کہی ہیں اوراس لئے بھی کدان کے عقائد کے زیادہ حصہ کی اشاعظ نہ ہوئی ،کیکن اب کہ حافظ ابن تیمیہ وابن تیمیہ وابن تیمی کی وصیت کے موافق وارمی جزی کی کتاب النفاض بھی شائع ہوگئی ہے اور شیخ عبداللہ بن الامام احمد کی کتاب السنداور محدث ابن خزیمہ کی گتاب النوحید شائع ہوگئی ہیں ،اس لئے بڑی سہولت سے فیصلہ کیا جاسکتا ہے کہ جمہور امت سلف ومتقد بین کے عقائد سے ان حضرات کے عقائد کی جاتا کہ کی قدر مختلف ہیں۔

اور دوسری صدیث ساقط الاسنادے داری بجزی نے بیٹا ہت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بوجھ عرش پراتنازیادہ ہے کہ اس کاعرش اونٹ کے بھاری کجاوہ کی طرح چوں چوں کرتا ہےاور سیجی تشریح کی کہ اللہ تعالیٰ کا بوجھ ساری دنیا کے ٹیلوں اور پہاڑوں کے بوجھ سے زیادہ ہے وغیرہ وغیرہ۔

کے حافظ ابن تیمیہ بہت نے فروق مسائل میں ندہب حنفیہ کی ترجیح کی طرف مائل تھے،ادرعقا کد کا اختلاف کھل کرسا منے نہ آیا تھا اس لئے بھی حنفیہ نے ان کے رد کی طرف توجہ نہیں کی ہوگی۔ داللہ تعالی اعلم،علامہ ابوز ہرونے لکھا: - حافظ ابن تیمیہ خبلی تھے،لیکن ان کا اتصال ندہب حنفی ہے بھی منقطع نہیں ہوا بلکہ وہ اس کو دوسرے نداہب سے شل وافضل بچھتے تھے، کیونکہ اس میں سلف صالح کا انہاع ان سب سے زیادہ ہے (ابن تیمیہ ص۱۲)

ہم نے بھی انوارالباری میں کسی جگہ''ووہڑوں کے فرق'' کے عنوان سے حافظ ابن ٹیمیٹی نڈ ہب حنق کے لئے زیادہ سے زیادہ تائیدوہمایت اور حافظ ابن قیم کی اس کے برعکس شدید پخالفت کا ذکر کیا تھا'' والدنیا دارالعجائب''

شخ ابوز ہرہ نے یہ مجھ کا تھا۔ حافظ ابن تیمیہ کی آراء کشرہ عقائد کے باب میں بھی فقہاء خاہب کے خلاف تھیں اور مناقشات و مناظرات بھی عقیدہ توبیہ کے سلسلہ میں شروع ہوگئے ہتے گرچونکہ تناری یلغاری شروع ہوگئی ، اس لئے سب عوام و خواس ادھم توجہ ہوگئے اور کچھ مدت کے لئے بیذ ہی جھڑے ہوئے کئے النہ اس اے اس میں موالا مربیداللہ بھی ان العربیداللہ بھی شائع ہوجائے جو کتب خانہ ظاہریدہ شق میں ہوجود ہے قاطانین تیمیہ کے عقائد فظریات پوری طرح سامنے آجا تھی ، والامر بیداللہ بھا ان العربی کی جرح سے خود حافظ ابن تیمیہ نے بھی جب استوا ، علی العرش پر علائے عصر ہے بحث ہوئی تھی تو اس حدیث ادعال کو بیش کیا تھا اور جب مقابل علماء نے امام بخاری کی جرح کے بیش کر کے اس حدیث کی تفصیف کی تو حافظ ابن تیمیہ نے محدب ابن خزیمہ کا سہارا لیا کہ انہوں نے بھی تو اس کی روایت کی ہے ، حالا تکہ کہار محد ثین کی جرح کے مقابلہ میں یہ جواب کی طرح بھی برکل نہیں تھا اور ابن خزیمہ کا بھول حافظ ذہبی یہ قول تھا کہ جو تحفی اس امر کا افرار نہ کرے کا اللہ تعالی نے اپنے عرش پر اپنے ساتوں کہ اور کے اس حدیث کی اللہ تعالی نے اپنے عرش پر اپنے ساتوں کی امری کی طرح بال میں کی استدال کا پورا جواب دیا گیا ہے۔ (مؤلف) تفسیل کتاب ''امام ابن تیمیہ ''صرے اس میں جواب کی ہو کا گیا ہے۔ (مؤلف) کا میں موافظ ابن تیمیہ کی استدال کا پورا جواب دیا گیا ہے۔ (مؤلف)

بیسب خدائے تعالیٰ کی عظمت و بڑائی ثابت کرنے کے لئے ان سب حضرات نے برغم خودککھااور پیند کیا ہے اب کوئی بتلائے کے عقل بڑی یا بھینس ،اور دعویٰ بیر کہ خالص تو حیدسوائے ان حضرات و ہا ہیہ تیمیہ وسلفیہ کے کسی کے پاس نہیں ہےاورساری دنیا کے مسلمان قبوری ، بدعتی اور مشرک ہیں ، فاسدالعقیدہ ہیں ،وغیرہ وغیرہ۔

مختر ہیدکہ اوپر کی سب کتابیں کتاب انتقض وغیرہ شائع ہو پکی ہیں اور حافظ ابن تیمیہ اور ان کے سب اتباع ان کتابوں کے مندر جات کے قائل ہیں اور تصدیق کرنے والے ہیں اور ہمارادعویٰ ہے کہ حافظ ابن تیمیہ کتما می مختر خال میں اور ہمارادعویٰ ہے کہ حافظ ابن تیمیہ کتما می مختر خال اس کے خلاف ہیں، علائے معترفی المے معترفی المے معترفی المے مندر تالم نے بھی قبول ہیں گیا ہے ، بہ کثر ت حتا بلد نے تو ان کا خلاف کیا ہی ہے علائے شافعی میں سب سے زیادہ ان کے خلاف ہیں، علائے مالکیہ میں سب سے زیادہ ان کے خلاف ہیں، علائے مالکیہ میں سے علامہ زرقانی وغیرہ کبار محدثین نے تو نہایت سخت تنقیدات کی ہیں صرف حفید ایسے ہیں کہ بیصوفی صافی شونڈ ہے مواج ہوگا کہ دوسرول نے کافی لکھ پڑھ دیا ہے، دید دیائے فتوں کی یاد کیوں تازہ کریں، مگر انہیں غیب کی خبر کیاتھی کہ آخر زمانہ میں پھر سے وہ فقتے انجریں گے اور مادی وظا ہری وسائل کی فراوائی سے فائدہ اٹھا کران سب عقائدہ مسائل کو جو خلاف جہورا مت وسلف وظاف ہیں نہ صرف صحیح بلکہ سب سے بہتر و برتر ثابت کرنے کی سعی کی جائے گی لاہذا اس دور کے علائے حفیہ کو جو خلاف جہور ہو کہ میدان میں آٹا پڑا، چنانچے علامہ کوشری، شیخ الاسلام حضرت مدنی، اور مولا نامحمہ یوسف بھی احتاق حق کی حال کے مقرورت نے کہور ہو کر میدان میں آٹا پڑا، چنانچے علامہ کوشری، شیخ الاسلام حضرت مدنی، اور مولا نامحمہ یوسف بوری وغیرہ حضرات نے اس طرف قوجی کی اور ان کی کوششول کا میکھ حال اور پر ذکر کیا گیا ہے۔

رسالہ النوسل لابن تیمیہ کا پورا رد کرنے کے بعد اب ہم قائلین جواز توسل نبوی کے دلائل پیش کر کے اس نہایت مفیدعلمی بحث کوختم کرتے ہیں۔واللہ الموفق

# برابين ودلائل جوازتوسل نبوي على صاحبهالف الف تحيات مباركه

(۱) یسایها اللذین آمنوا اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیلة (۲۵ اکره) اے ایمان دالو! ڈرتے رہواللہ ہاور دھون داس تک وسیلہ (ترجہ حضرت شخ الہتہ الوسیلة بین جس کے ذریعہ کی کا قرب و وصول حاصل ہو، لہتمااس میں اشخاص اوراعمال دونوں داخل ہیں ، اورشرعاً بھی وہ دونوں کوشائل ہے ، ای گئے ہمارے حضرت شاہ صاحب علامہ کشیری فرماتے تھے کہ حافظ ابن تیمیہ جو وسیلہ دونوں داخل ہیں ، اورشرعاً بھی وہ دونوں کوشائل ہے ، ای گئے ہمارے حضرت شاہ صاحب علامہ کشیری فرماتے تھے کہ حافظ ابن تیمیہ جو وسیلہ کے معنی صرف اعمال صالحہ کے بتا تے ہیں یہ بات عربیت ہے جید ہے کیونکہ وہ دونوں کوشائل ہے اور کی لفظ کے عام معنی کو خاص کر دینا اس کے لغوی معنی کو بگاڑ تا ہے اور بیعام معنی کو بات صرف ایک بات صرف ایک رائے نہیں ہے اور نہو مانوی کا مختصیٰ ہے بلکہ وہی حضرت عمرے بھی منقول ہے ، کیونکہ انہوں نے استہقاء کے موقع پر حصوت عباس سے توسل کرنے کے بعد یہ الفاظ ارشاو فرمائے تھے: - ''ھدفدا و السلہ الوسیلة المی اللہ عوز و جل ' ( کبی خدا کی طرف اشارہ کرکے ان کو وسیلہ قرار دیا اور حلف باللہ کے ساتھ وہ وہ وہ عائی ، اس سے ان لوگوں کا پوری طرح روہو گیا جو اشخاص و ذوات کے ساتھ تو سال کومنوع یا شرک بتا ہے ہوں کہ بی ساتھ ہوں اور استوام کو دایت کے ساتھ وہ اس کی میں میں مناسف صالح اورائمہ آسلمین کے اور حافظ این گئے وہ بیت ہوں اورائم کی ایک وہ بیت کے اور کیا کہ وہ میت کی انداز استوام کو با کیف و تشیہ کے باتا ہوں اور تعاملہ کوئی ہوں اور تعاملہ کرتے ہوں اور استوام کو با کیف و تشیہ کے باتا ہوں اور تعاملہ کو بی میں کہ بی کوئی ہوئی ہیں کہ بیک ہوئی ہیں ۔ بیک کوری کی میں بی کے اور خاند کی بیس شائع ہوں ہی ہوں اور تعاملہ کی ہوں کی ہوں کی ہیں۔ بیک تو بیت ہوں اور تعاملہ کی ہوئی ہوں ۔ بیک ہوئی ہیں کہ بیک ہوئی ہیں کہ بیک ہوئی ہیں کہ بیک ہوئی ہوں کہ بیک ہوئی ہوئی ہوئی کے دور کیا کہ بیک ہوئی کے بیک ہوئی ہیں۔ بیک ہوئی کہ بیک ہوئی ہیں۔ بیک وہ بیک ہوئی ہیں۔ بیک کی ہوئی ہوئی ہوں۔ بیک ہوئی ہیں۔ بیک ہوئی ہوئی ہیں۔ بیک ہوئی ہوئی ہیں۔ بیک ہوئی ہوئی ہیں۔ بیک ہوئی ہیں۔ ب

بارگاہ البی ہواور سے بھی کوئی شرعی یاعظی مسئلہ ہیں ہے، کہ افضل ہی ہے توسل کیا جائے اور مفضول سے نہ کیا جائے ،اگر میہ بات ہوتی تو روز قیامت امتوں کی درخواست شفاعت دوسر ہے انبیاء سے نہ ہوتی اور کم انبیاء بیہم السلام ہی اس سے رو کتے گئم ہمار سے پاس کیوں آئے جبکہ صرف سب سے افضل پیغیبر کے پاس ہی جانا چاہئے ، کیونکہ حضور علیہ السلام کے سب سے افضل ہونے کواول تو ساری ہی امتیں جانتی ہیں ورندا نبیاء تو ضرور ہی جانے ہیں ،لہذا احد بیث شفاعت میں انبیاء بیہم السلام کا دوسر سے اعذار پیش کرنا اور میعذر ندکور چیش ندکرنا اس کی دلیل ہے کہ میہ کوئی شرعی و عقلی بات نبیں ہوئتی ، واللہ اعلم اور ای لئے علامہ شوکانی وغیرہ نے بھی حافظ این جمید کی اس بات کور دکر دیا ہے کہ توسل ذوات نبیس ہوسکتا۔

دوسرے یہ کہ صدیث غارہ جو حافظ ابن تیمیہ نے استدلال کیا ہے وہ بھی درست نہیں، کیونکہ ان مینوں حضرات نے اپنی عمر کے ان انکال سے توسل کیا ہے جوان کے زو کیک سب سے زیادہ مقبول ہو سکتے تھے اور چو بھی پہلے وہ کر بچکے تھے، حافظ ابن تیمید تو کہتے ہیں کہ ہم جو نیک انکال اواء واجبات و ترک مشرات کی صورت میں کررہ ہیں یہی توسل ہے، گویا ہر نیک عمل لائق توسل ہے خواہ مقبول ہو یا نہ ہواس طرح جہاں لغت و شرع کے تحت عموم کی ضرورت تھی اس کو تو سامنے سے ہٹا دیا اور خاص کر دیا اور جہاں شخصیص کی ضرورت تھی و ہاں عموم رکھ دیا ، والند اعلم، نیز توسل کے لئے موجود ہونے کے لئے بھی ضرورت نہیں کہ حضرت آ دم علیہ السلام نے جنت سے نکلنے پراپنی تقصیر کی معافی کے لئے حضور علیہ السلام کے جنت سے نکلنے پراپنی تقصیر کی معافی کے لئے حضور علیہ السلام کے قوسل سے دعافر مائی تھی ، جس کی تفصیل ہم آ گے کریں گے۔ ان شاء اللہ

تیسرے یہ کہ ایمان کے بعد تقویٰ میں سب اعمال صالح آجاتے ہیں اس لئے بظاہرا بتغاء وسیلہ سے زائد بات بتائی جارہی ہے، یعنی خاص حالات میں اہم حوائے ومقاصد کے لئے اپنے کسی نہایت بڑے مقبول عمل یا کسی مقرب بارگاہ ایز دی کے توسل سے دعا کرنا، جس کے لئے ابتدائی شرا نظامیان وتقویٰ رکھی گئی ہیں، لہٰذا حافظ ابن تیمیہ کا پنے رسالہ التوسل ص مواہ واہوں المیں قولہ تعالیٰ و اہتغوا المید الوسیلة کی مرادتوسل بصورت ایمان واتباع متعین کرنا یا اعمال صالحہ پرمحول کرنا درست نہیں ہے کہ وہ سب امورا یمان وتقویٰ کے تحت آ تیکے ہیں، واللہ تعالیٰ اعلم۔

صاحب روح المعانى كاتفرد

جوازتوسل نبوی کا مسئلہ سارے علیا ، امت کا اجماعی واتفاقی ہے اور حافظ ابن تیمیہ سے قبل کوئی اس کا مشکر نہیں تھا، لیکن یہ بجیب ہات ہے کہ علامہ آلوی حفی بھی ابن تیمیہ سے بچھ متاثر نظر آتے ہیں ، چنانچہ انہوں نے بھی توسل بذات نبوی کا اٹکار کیا ہے ، لیکن ابن تیمیہ کے خلاف توسل بجاہ نبوی کو جائز کہا جہ متاثر نظر آتے ہیں ، چنانچہ انہوں نے بھی توسل بجاہ نبوی کو جائز کہا جرائی کو بھی جائز کہا بشرطیکہ اس غیر نبی کا صلاح وولایت قطعی طور سے معلوم ہو ، اس پر ناشر کتاب نے نہایت ناروا جسارت کر کے حاشیہ بھی چھاپ دیا ہے کہ علامہ آلوی کی میہ جواز والی رائے غیر مقبول ہے (ص ۱۲۸ ج ۱۴) اور اس سے اصل کتاب میں بھی حذوف والحاق کے شبہ کوقوت ملتی ہے ، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ علامہ آلوی کے صاحبز اور ہے شیخ نعمان آلوی نواب صدیق حسین خان صاحب مرحوم کے زیرا شریقے اور ای لئے جلاء العینین کھی تھی۔

یہاں بیامر بھی قابل ذکر ہے کہ علامہ آلوی کے اس تفرد کاردان کے ایک ہم عصر محقق عالم دین شیخے

واؤ دبن سلیمان بغدادی نقشبندی مجددی خالدی نے لکھ دیا تھا جور سالہ کی صورت میں عراق سے شائع ہوا ہے اوراس کا دوسرار دعلامہ محقق شیخ ابراہیم سمودیؒ نے اپنی کتاب' سعادة الدارین' میں کیا ہے، وہ مصر سے شائع ہوئی ہے (براہین الکتاب ص ۳۸۸)

حضرت تھا نویؒ نے اپنی تفییر بیان القرآن میں صاحب روح المعانی کا قول اختیار کیا ہے کہ اس آیت سے ذوات کا توسل نہیں لگاتا ہے وہ دوسر سے دلائل سے توسل نبوی اور توسل بالصالحین کے قائل ہیں جیسا کہ بوادر النوادر میں تصری ہے، ہم نے اوپر حضرت شاہ صاحب کی رائے گرامی بھی نقل کردی ہے کہ وسیلہ کو صرف اعمال کے ساتھ مقید کرنا عربیت سے بعید ہے وغیرہ، اس کے لئے صاحب روح المعانی کی رائے گرامی بھی نقل کردی ہے کہ وسیلہ کو صرف اعمال کے ساتھ مقید کرنا عربیت سے بعید ہے وغیرہ، اس کے لئے صاحب روح المعانی کی

رائے ہے متاثر ہو کروسیلہ کو صرف طاعات پر محمول کرنا صواب نہ ہوگا۔ واللہ تعالیٰ اعلم

وسے سے ما دور یہ یہ و رہ محالات پر وں رہ واب یہ ہوں۔ والد معالی اسلام کوٹری ہیں جن کی داکل ہے تر دید ہو چکی ہے

علامہ کوٹری کئے لکھا: -علامہ آلوی اوران کے صاحبر اوے ہے بعض غلطیاں تغییر میں درج ہو گئی ہیں جن کی داکل ہے تر وید ہو چکی ہے

ادروہ دونوں اپنے بعض ہمالیوں اور شیوخ کے سب بھی بعض مسائل میں ان کی موافقت پر مجبور ومضطر ہوئے تھے (مقالات کوٹری میں ہوئے) اور کہا ہے میں اور کہا ہے فتح ما نگتے تھے کافروں پر (ترجہ حضرت شخ البند )" قرآن مجید کے اتر نے سے پہلے جب بہودی گافروں ہوئے البند " قرآن کے فیل میں اور جو کہا جائی ہوگی ان کے فیل میں اور جو کتاب ان پر نازل ہوگی ان کے فیل میں اور کہا جب جسے حضور علیے السلام ہیدا ہوئے اور سب نشانیاں بھی دیکھ چکوٹو منکر ہوگے اور معلون ہوئے '(فوائد عثانی ص کا)

تفسیر مظہری میں ہے:۔ یستفتی وی، یستنظر وی، یعنی مدد ما نگتے تھے ،شرکین عرب کے مقابلہ میں اور کہتے تھے کہا ہے اللہ! ان کے مقابلہ میں ہورا ق میں پڑھتے ہیں مقابلہ میں اور جہتے تھے کہا ہے اللہ! ان کے مقابلہ میں ہورا ق میں پڑھتے ہیں مقابلہ میں اور جہتے تھے کہا ہوئے ہیں پڑھتے ہیں مقابلہ میں ہورا ق میں پڑھتے ہیں مقابلہ میں ہورا ق میں پڑھتے ہیں مقابلہ میں اور جن کی صفات و صال ہم تو را ق میں پڑھتے ہیں مقابلہ میں ہورا ق میں پڑھتے ہیں مقابلہ میں اور جن کی صفات و صال ہم تو را ق میں پڑھتے ہیں مقابلہ میں ہور کے اللہ میں ہورا ق میں پڑھتے ہیں اور جن کی صفات و صال ہم تو را ق میں پڑھتے ہیں اور جن کی صفات و صال ہم تو را ق میں پڑھتے ہیں اور جن کی صفات و صال ہم تو را ق میں پڑھتے ہیں اور جن کی صفات و صال ہم تو را ق میں پڑھتے ہیں اور جن کی صفات و صال ہم تو را ق میں پڑھتے ہیں اور جن کی صفات و صال ہم تو را ق میں پڑھیاں میں جو آخر زیانہ میں میں ہونے والے ہیں اور جن کی صفات و صال ہم تو را ق میں پڑھیاں میں جو آخر زیانہ میں معرف میں ہونے والے ہیں اور جن کی صفات و صال ہم تو را ق میں پڑھیاں میں کی صفات کی میں کی سے سیند کو را سیند کی سیند کی سیند کی سیند کی سیند کی سیند کی سیند کیں کی سیند کی سیند کیں کے اس کی سیند ک

چنانچاس کے بعدوہ یہودشرکوں کے مقابلہ میں خدا کی طرف سے مدد کئے جاتے تھے۔ دوسرے معنیٰ بی بھی ہوسکتے ہیں کہ وہ یہوداپنے وثمن مشرکوں سے کہتے تھے کہ اس نبی کا زمانہ قریب آگیا ہے جو ہماری شریعت کی تصدیق کرے گااورا سوقت ہم اس کے ساتھ ہوکر تہہیں عادوثمودوارم کی طرح قتل کریں گے،اس طرح یہوداپنے زمانہ کے مشرکین کورسول آخرالزمال کے حال اور آنے کی خبر دیتے تھے،اس صورت ہیں یستفتحون کاسین مبالغہ کے لئے ہوگا (تفسیر مظہری ص ۹۴ ج ۱)

لمحةفكريير

میں علامہ آلویؓ جومسئلہ توسل بالذوات میں حافظ ابن تیمیہ کے افکارے متاثر معلوم ہوتے ہیں یہاں انہوں نے بھی آیت یستفتح ن کی ای تفسیر کورانج قرار دیا جوسلف سے منقول ہے اور حافظ ابن تیمیہ کی رائے کومرجوع کر دیا ہے،اس کے علاوہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ مین کو بے ضرورت مبالغہ کے لئے تاکر ستفتی ن کو بھر ون یا دوسری بیضر ورت تاویل ہے بھٹی کستی ون کی بیاس ہے کہیں زیا دہ بہتر بیٹیں ہے کہ خود آن ان بھید میں دوجگہ اور استفتاح آیا ہے ،اس کے معنی دیکھے جا عمی تاکمی تھی آتھی ہو ہے ہے بھی معامہ آلوی نے کھیا استفتاح وا فقد جاء کہ الفتح (19 انفال) اگر تم فتح طلب کرتے تقو و وقتے بھی تبہارے سامنے آبھی ،علامہ آلوی نے کھیا استرکین کو خطاب ہے بھورتبہ کم واستہزاء، کو تکہ دوایت ہے جب شرکین مکہ جنگ بدر کے لئے رواشہ ہوئے تو کھیے کے پردے کو گور کر دعا ما گئی کہ خلا یا دونو ل فلکروں میں ہے جواعلی واہدی واکرم ہواس کو فقر سے خطا کراور ایک روایت میں ہے کہ ایوجہل نے جنگ شرد ع ہوئے پر کہا تھا کہ خالیا دونو ل فلکروں میں ہے جواعلی واہدی واکرم ہواس کو فقر سے نے حال کراور ایک روایت میں ہے کہ ایوجہل نے جنگ شرد ع ہوئے پر کہا تھا کہ مطلب ہے ہے کہ اللہ تعالی واہدی واکرم ہواس کو فقر وی سے اعلی اور اہدی کی کے لئے ہماری فقر سے بھٹو وہ تہمارے کہ مطلب ہے کہ اللہ تعالی فورہ تھا ہوں ہوں انشکروں میں سے اعلی اور اہدی کی کے لئے ہماری فقر سے تھے تو وہ تھی وہ تھی ہوا ہوں کے سے ہماری فقر وہ تہمارے علی مسترک ہوا ہوں نے کہ اللہ تعنی اگر تم خدا استفتا ہی ہوگی وہ اللہ بھی اگر تم خدا کے میں اللہ استفتا ہی جو کہ البہ اللہ بھی اللہ بھی اگر تم خدا کے اس کی جارہ میں ہی البہ اللہ بھی اگر تم خدا کے اس کی جارہ میں ہی اس کر وہ جو کہ اس کی بیا ہے اور ان کے درمیان فیصلہ طلب کیا (تفیر مظہری میں وہ ان کی ابراہیم) کے مقابلہ میں اللہ تعالی ہی درمیان فیصلہ طلب کیا (تفیر مظہری میں والی ہم کی ہوں بی جہد کے کا درات ہے اور ان کے درمیان فیصلہ طلب کیا (تفیر مظہری میں وہ ان کی ابراہیم) کے مقابلہ میں اللہ تعالی ہی درمیان فیصلہ طلب کیا (تفیر مظہری میں وہ کی میں میں میں کی اپنے اور ان کے درمیان فیصلہ طلب کیا کہ استفتاح کی معنی میں میں میں کی ایس میں کی ہوا وہ کی میں کی ہوا وہ کی وہ میں وہ کی کی ہوا وہ کی وہ کہ وہ میں وہ میں میں میں کی کی ہوا وہ کی میں کہ ہور کی میں کی ہوا وہ کی دور کی میں کی ہوا وہ کی وہ کہ وہ کہ کی دور کی میں کی ہوا وہ کی دور کی میں کی ہوا وہ کی وہ کی دور کی دور کی میں کی ہوا وہ کی دور کی دور کی دور کی دور کی میں کی ہوا وہ کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی میں کی ہوا وہ کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کیا کی کو کی دور کی دور کی

ں و بیرسراد تا ہے گیا ہے۔ حضرت علامہ تشمیریؓ نے بھی آیت مذکورہ کے تحت توسل یہودوالی دعاءاللھم رہنا انا لسالک بعق احمد النہی الامی نقل کی اور کھا کہاس سے توسل ثابت ہے (مشکلات القرآن ص ۱۹) آپ نے فتح العزیز کاحوالہ بھی دیا تھا جس کی تخریج کر کے راقم الحروف نے ۳۳ سال قبل مجلس علمی ڈابھیل ہے شائع کی تھی اوراب اس فاری عبارت کا ترجمہ پیش ہے:۔

مجتہدان تفسیرے، جونفسیلی تبسرہ کی مختاج ہے۔

قائدہ: بیان القرآن حضرت تھانوی شن روح المعانی و تغییر مظہری کا ذکر کردہ پہلاتو لئیس لیا گیا اور صرف دوسرا تول روح المعانی کے حوالہ سے لیا گیا ہے و در حضرت تھانوی شن کر ایا گیا ہے و در حضرت تھا ہو جو کہ مرجوع ہے ایساخیال ہے کہ اس جگر حوالہ کی اور شخط البند تیز حضرت علامہ عثاقی اور ہوارے حضرت شاہ جس طرح علامہ آلوی نے اس کواولیت دی ہے اور حضرت قاضی صاحبؓ نے بھی اور شخط البند تیز حضرت شاہ عبد العزید مصاحبؓ نے بھی حضرت شاہ عبد العزید صاحبؓ کے اتباع میں تول اول ہی کورجے دی ہے، دوسری ایک علطی بعض تغییری نوا کہ میں اور موسوت شاہ حب ہوری تخیر ہوری ایک علطی بعض تغییری نوا کہ میں اور موسوت ہوری ایک علطی بعض تغییری میں ہوگی ہے، اور سے جو کہ بوری ایک علطی بعض تغییری نوا کہ میں اور موسوت کے بھی دوروں یہودی قبیلے اوس کے حلیف منتے اور قبیلے بودی تخیر دوروں یہودی قبیلے اوس کے حلیف منتے مصرے چھی ہے اور قبیر موسوت کے بعد الماری تفادو ہم سے تحت کھا کہ اوس و کرائی میں اگر کوئی مصرے چھی ہے اور تقیر فتے العزیز میں ۲۲۵ میں بھی و ان بیا تبو کہ اسادی تفادو ہم سے تحت کھا کہ اوس و کرزرت کی گاڑائی میں اگر کوئی میں اگر کوئی میں موسوت کی ہوری کھا جاتا تو میں جواج ہو ہوری ہوری ہوری کیا تھا تا تو بولئے بولئے ہوتی ہوری کیا تھا کہ ہوری کیا تھا تو کہ اسادی تفادو ہم سے تحت کھا کہ اوس و کرزرت کی گاڑائی میں اگر کوئی سے بہودی بی تھی اور اگر بولئے اور اگر بولئے میں بھی پروری بھی کہ ہوری کیا تھا تو کر تا تو از ان میں بھی پروری بھی کہ موقع بھی گی والے نے بہودی بھی تھی ہودی بھی تھی القرآن ہیاں کے صفح الماری میں بھی تھی ہودی بھی تھی ہوری بھی ہوری بھی ہوری بھی تھی ہوری بھی بھی ہوری بھی ہوری

اس موقع پرمولانا آزاد کا ترجمہ تفییرسلف اورتفییر عزیزی سے زیادہ قریب ہے اگر چہ جیرت ہے کہ انہوں نے حافظ ابن تیمیہ کے عالی معتقد ہوتے ہوئے ایسا ترجمہ کیے کردیا ملاحظہ ہو: -''باوجودیکہ وہ (توراۃ کی پیش گوئیوں کی بناء پراس ظہور کے منتظر تھے اور) کا فروں کے مقابلہ میں اس کا نام لے کرفتے ونصرت کی وعا کیں مانگتے تھے'' (ترجمان القرآن ص ۲۷۳)

حافظ ابن تیمیاتو کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے توسل ہے بھی دعا کرنے کا سلف سے کوئی ثبوت نہیں ہے، چہ جائیکہ حضور علیہ السلام کا صرف نام لے کراس کی برکت سے دعا کرنا۔

مغالط کا از الہ: عافظ ابن تیمید نے سے ۱۱۱ الوسل میں کھا کہ سلف سے صرف دوبا تیں منقول ہوئی ہیں ایک تو یہ کہ وحضور علیہ السلام کے آنے کی خبر دیا کرتے تھے، ووسرے یہ کہ خدا ہے آپ کی بعثت کی دعا کرتے تھے، تیسری بات توسل یا نام لے کر دعا والی سلف سے منقول نہیں ہے، لیکن آگے وہ خود ہی یہ بھی نقل کرتے ہیں کہ ابن ابی عاتم نے ابی رزین سے انہوں نے بواسطہ خاک حضرت ابن عباس سے منقول نہیں ہے، لیکن آگے وہ خود ہی یہ بھی نقل کرتے تھے عالا نکہ عربی زبان میں استظیار کا ترجمہ استعصار اور استعادیہ ہی ہے نہ کہ اخباریا دعاء بعث اس طرف یہاں بھی ابت عنو واللیہ الموسیلة کی طرح عافظ ابن تیمیہ نے عربیت سے دوری اختیار کی ، پھر آگے جود وسری روایت حضرت ابن عباس می الموسیلة کی طرح عافظ ابن تیمیہ نے عربیت سے دوری اختیار کی ، پھر آگے جود وسری روایت حضرت ابن عباس سے نقل کی ہے اس میں حضرت معاذین جبلی کہ الزام یہود بھی ہے کہ تم تو حضور علیہ السلام کے (توسل یا نام کے ) ساتھ فی (ا) فی طلب کیا کرتے تھے کہ وہ مبعوث ہوں گا دران کے اوصاف (۳) ہمیں بتایا کرتے تھے ان ان سب مختلف باتوں کو حافظ ابن تیمیہ نے ایک کردیا اور سب جملوں کو ایک دوسرے کی تفیر بنا کر صرف اخبار بعث یہ گھول الگ الگ معنی پر محمول حضرت معاذ نے سب باتیں الگ مطالب سے کہی تھیں اور اس پر جماری ایک دلیل تو یہ ہے کہا گئا الگ الگ جملوں کو مستقال الگ الگ معنی پر محمول

کرنا ہی اصل ہود در سے یہ کہ دفاء الوفاع سے ۱۵ ای ایس جو داقع قبل ہجرت کا حضور علیہ السلام ہے قبیلہ اوس کے چند حضرت کی طاقات کا ذکر کیا ہے ، اس میں ہے کہ انہوں نے حضور علیہ السلام سے سل کرا ور آپ کی یا تیں من کر آپس میں کہا کہ یہ وہ ہی نجی علوم ہوتے ہیں جن کا حال اہل کتاب بیان کیا کرتے ہیں ، البندا اس وقت کو فنیمت مجھوا ور ان پر ایمان لے آؤاور اس کے بعدوہ ایمان کے آئے اس واقعہ میں اخبار حالات کو مقدم کیا ہے جس میں سب احوال واوصاف آگے اور استفتاح کومؤ خرکیا جوالگ ہے بیان کرنے کی ایمان کے آئے اس واقعہ میں اخبار حالات کومقدم کیا ہے جس میں سب احوال واوصاف آگے اور استفتاح کومؤ خرکیا جوالگ ہے بیان کرنے تھے، مستقل چیز تھی ، مگر چونکہ حافظ ابن تیمیہ کے ذبین میں جو چیز جم جاتی تھی وہ ہر جگہ ہے تھم انجم اکر مطلب کواپے ، ہی موافق بنانے کی سعی کرتے تھے، اس کئے صورت حال کو ہو مسل کردیے تھے سے ۱۱ النوسل میں خود ہی مناز میں انہا العالیہ تھی کہ بیاں بھی دو باتوں کوا یک کردیا ہے ، ظاہر ہے استعصار ب معدمہ علی مشو کی العوب کی تشریکی یقو لون اللہ می ابعث خبیں بن عتی ، یہاں بھی ویقو لون ہوگا ، واؤ کے ہٹ جانے سے اور بھی زیادہ مغالط ہوگیا۔ واللہ اعلم تشریکی یقو لون اللہ می ابعث خبیں بن عتی ، یہاں بھی ویقو لون ہوگا ، واؤ کے ہٹ جانے سے اور بھی زیادہ مغالط ہوگیا۔ واللہ اعلم

### (٣)روايات توسل يهود

حافظا بن تیمید نے ص ۱۹ میں ریجی ککھا کہ آیت ندکورہ یہود خیبر وغطفان کے بارے میں نازل نہیں ہوئی جبکہ شاہ عبدالعزیز صاحبؓ نے محدث ابونعیم بیمی وحاکم کی اسناد سیجے وطرق متعددہ کی روایات کے حوالہ نے نقل کیا کہ یہودیان مدینہ و یہودیان عرب کے قبائل بنی غطفان و بنی اسد دغیرہ کے ساتھ ہوا کرتی تھی اوروہ یہود حضور علیہ السلام کے توسل سے دعافتح ونصرت کیا کرتے تھے اور وہی آیت ندکورہ کا شان نزول بھی ہے۔

جھڑت شاہ عبدالعزیز صاحب کاارشادتو یہ ہے کہ یہ توسل والی بات اسانید سیجھ وطریق متعددہ کی روایات سے ثابت ہے کین حافظ ابن تیمیہ نے کہا کہ ایسی روایات جھوٹ اور نا قابل اعتبار ہے اور حافظ ابن مجرعسقلائی کا فیصلہ (بحوالہ اسان المیز ان) پہلے سے موجود ہے کہ حافظ ابن تیمیہ اپنے خلاف والی جیدحدیثوں کو بھی گرادیا کرتے ہیں اور ہم بھی اپنا حاصل مطالعہ اس سلسلہ میں بعضیل کھی تھی ہیں ،حافظ ابن تیمیہ کی خاص عادت رہے کہ دو اپنی بات کو ہرطرح مضبوط کر کے بیش کرنے کی سعی کرتے ہیں ،خواہ حکیل و تجزید کرنے کے بعداس کی حقیقت سراب سے زیادہ ثابت نہ مو،اللہ درجمناوایا و

### علامه بغوى وسيوطى رحمهالله

مشہور مفسر علامہ بغویؓ نے بھی آیت یستفتو ن کے تحت اوپر کی روایت توسل یہود کی ذکر کی ہے اور علامہ محدث سیوطیؓ نے بھی اپنی تفسیر درمنثور میں اس سے متعلق روایات جمع کی ہیں ان کی بھی مراجعت کی جائے۔

(۴) فتسلفی آ دم من ربه کلمات فتاب علیه (۳۷ بقره) پیمرسیکھ لئے خضرت آ دم علیہالسلام نے اپنے رب سے چند کلمات تو الله تعالیٰ نے ان پر رحمت کے ساتھ توجہ فر مائی۔

علامة آلوی نے کھا: - (۱) حضرت ابن عباس ہے مشہور تول میروی ہے کہ یکھات "دبنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفولنا و تو حدمنا لنگونن من المنحاسوین " بنے (۲) حضرت ابن معود ہے مروی ہے کہ دہ کلمات "سبخنک الملهم وبحمدک و تبدارک اسمک و تعالیٰ جدک لا اله الا انت ظلمت نفسی فاغفولی فانه لا یغفر الذنوب الا انت بنے (۳) حضرت آدم علیا اسلام نے ماتی عرش پر کھا ہوا دیکھا" محمد دسول الله فتشفع به" (محماللة کے رسول بیں، پس ان سے اپنے معاملہ بیس شفاعت کراؤ) یہ تینوں اتوال ذکر کر کے علامہ آلوی نے کھا: -اور جبکہ کلمہ کا اطلاق حضرت عینی علیه السلام پر کیا گیا ہے تو پھر کلمات کا اطلاق روح اعظم اور حبیب اکرم تعلیق پر بدرجہ اولی ہونا چاہے، پس حضرت عینی علیه السلام کیا ہیں، بلکہ حضرت موی علیه السلام بھی کیا ہیں اور

دوسرے انبیاء بھی کیا ہیں بجزاس کے کہ وہ آپ ہی کے انوار کا ایک ظہور اور آپ کے باغ انوار کی ایک کلی ہیں اور اس کے علاوہ بھی دوسرے اقوال ہیں (روح المعانی ص ۲۳۷ج)

حضرت علامد تشميريٌ نے لکھا: - اس آيت سے بھي توسل کا ثبوت ہوتا ہے جس کوحضرت شاہ عبدالعزيز صاحبٌ نے بھي لکھا ہے

(مشكلات القرآن ص ١٠) (۵) حديث توسل آوم عليه السلام

حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نے لکھا: -طبرانی نے مجھ صغیر میں اور حاکم وابوقیکم ویبہ فی نے حضرت امیر المونین عمر سے روایت نقل ک کہ حضور علیہ السلام نے فر مایا: - جب حضرت آ دم علیہ السلام سے گناہ کا ارتکاب ہوا اور اللہ تعالیٰ کا ان پرعتاب ہوا تو وہ بہت پر بیتان اور فکر مند ہوئے کہ ان کی تو بہ س طرح قبول ہوگی ، پھران کو یا دآیا کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے جھے کو پیدا کیا اور میر سے اندرا پی خاص روح پھوئی مقر مند ہوئے کہ ان کی تقریف کی طرف اٹھا کرد یکھا تھا کہ اس پر "لا المہ الا الملہ محمد رسول اللہ "کھا ہوا تھا، اس سے میں مسمجھا کہ خدا کے بزویک ہے برابر اور کسی کی قدرومنز لت نہیں ہے کہ اس کا نام اپنے نام کے برابر کیا ہے، لہٰذا تدبیر سے کہ اس محق و مرتبہ کے واسطہ وتو سل سے مغفرت کا سوال کروں۔

چنانچہ حضرت آ دم علیہ السلام نے اپنی دعاشی عرض کیا کہ یا اللہ! میں تجھ ہے بحق محد سوال کرتا ہوں کہ میرے گناہ کو بخشدے، اللہ تعالیٰ نے الن کی مغفرت فرمادی اور پوچھا کہتم نے محمد کو کیسے جانا؟ انہوں نے ماجراعرض کیا، ارشاد باری ہوا کہ اےآدم! محمد تمہماری ذریت میں آخری پنجبر ہیں اوراگر دہ نہ ہوتے تو میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا۔ (فتح العزیز سسے ۱۸۳)

توسل نوح وابراهيم عليهالسلام

علامہ بی نے حدیث توسل سیدنا آ دم علیہ السلام کونقل کر کے لکھا کہ حضرت آ دم علیہ السلام کے علاوہ دوسرے انبیاء حضرت نوح و ابرا ہیم وغیرہ کے قوسل کی بھی روایات وارد ہوئی ہیں، جن کومضرین ذکر کرتے ہیں، مگر ہم نے یہاں صرف حدیث توسل آ دم علیہ السلام کی ذکر کی ہے کہ اس کی سند جبیہ ہے اور حاکم نے اس کی تھی بھی ہی ہے پھر لکھا کہ توسل ہی کی طرح استعانت و تشفع اور جوہ کے الفاظ بھی ہیں سب کا حکم ایک ہی ہے۔ (شفاء السقام ص ۱۹۳ ) یہ ارشا واس عظیم شخصیت کا ہے جو بقول حضرت علامہ شمیری حافظ ابن تیمیہ ہے علوم وفنون میں فائن تھے، علامہ بکی نے یہ بھی لکھا کہ اگر حافظ ابن تیمیہ کواس حدیث کے بارے میں حاکم کی تھی کا علم ہوجا تا تو وہ توسل کا انکار نہ کرتے اور اگر وہ پھر بھی عبد الرحمٰن بن زیر راوی حدیث کی وجہ سے حدیث کو گراتے تو یہ بھی موزوں نہ ہوتا کیونکہ گوان میں ضعف ضرور ہے مگر اس درجہ کا نہیں ہے جس کا دعویٰ کیا گیا ہے یا جس کو وہ بتلاتے ہیں پھر لکھا کہ کی مسلمان کوالیے امر عظیم (توسل نبوی) سے روکنے کی جراء مت نبی کرنی چا ہے جس میں شرعا وعقلاً کوئی بھی برائی نہیں ہے، پھر خاص کرا لیں صورت میں کہ اس کے بارے میں حدیث نہ کور بھی وار د ٹابت ہے۔ (ایضاً)

علامه محقق شيخ سلامه قضاعي عزامي شافعيّ

آپ نے لکھا: محدث بیعی نے اپنی کتاب دلائل النبوۃ کے بارے میں بیالتزام کیا ہے کہ اس میں کی موضوع حدیث کوذکر نہ کریں گے ، انہوں نے دلائل النبوۃ میں اور علامہ طبر انی نے بیچے صغیر میں اور حاکم نے متدرک میں بھی حضرت بھڑکی حدیث توسل آ دم علیہ السلام ذکر کی ہے ، انہوں نے دلائل النبوۃ میں بیے جملہ بھی ہے کہ اللہ تعالی نے فر مایا ہے آ دم! جب تم نے محد کے توسل سے مغفرت کی شفاعت جا ہی ہے تو کی ہے ، اور غیر روایت طبر انی میں بیے جملہ بھی ہے کہ اللہ تعالی نے فر مایا ہے آ دم! جب تم نے جھوٹ یا وضع حدیث کے ساتھ متم نہیں کیا ہے اور جن حفاظ میں نے تہا ری مغفرت کردی اور اس حدیث کے رادی عبد الرحمٰن بن زید کوئی نے جھوٹ یا وضع حدیث کے ساتھ متم نہیں کیا ہے اور جن حفاظ

حدیث نے تضعیف کی ہے وہ سوء حفظ یا غلطیوں کے باعث کی ہے اور انہوں تے بیروایت اپنے والدے کی ہے، جس میں غلطی یا بھول کا احمّال بعید ہے،اورشایدان ہی قرائن کی وجہ ہے حاکم نے باوجودضعف راوی کے حدیث کی تھیج کی ہے، پھرامام مالک والی حدیث (جس میں انہوں نے ابوجعفر منصور کو کہا تھا کہ حضور علیہ السلام کی جناب میں متوجہ ہو کہ وہ تمہارے اور تمہارے باپ آ دم علیہ السلام کے وسیلہ ہیں ) وہ بھی اس امر کا قرینہ ہے کہ توسل آ دم والی روایت سی ہے اوراس سے اس حدیث عبدالرحمٰن بن زیدوالی کوقوت حاصل ہوجاتی ہے (برابین الکابوالنوس ۱۸۳۳) ا مام شافعی نے اپنی کتاب الا مام میں مسائل کا اثبات واستدلال بھی عبدالرحمٰن بن زید کی بعض احادیث ہے کیا ہے تو اس طرح حاکم نے بھی ان کی اس صدیث توسل آ دم علیہ السلام کو بچے ہونے کی وجہ سے لیا ہوگا ،للہذا ان کی ساری احادیث کومطلقار دکردیئے کی کوئی معقول وجہ منبيس ہے (مقالات الكوثرى ص٣٩٢)

محدث علامه سيوطى رحمه الله

آپ نے اپنی خصائص میں حاکم ، بہتی ، طبرانی صغیر، ابوقعیم وابن عساکر کے حوالہ سے حضرت عمر کی روایت کردہ حدیث توسل آوم علیہ السلام درج کی اور دوسری احادیث ذکر کیس جن ہے معلوم ہوتا ہے کہ آسانوں اور تضور جنت میں سب جگہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رسول ا كرم الله كانام بهى لكها بواب (خصائص كبرى ص٢٠١)

(٢) آيتولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاؤك فاستغفروا الله واستغفرلهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما ( ۱۴ نساء) اورا گروہ گناہ گارلوگ اپنی جانوں پرمعاصی کاظلم کرے آپ کے پاس آ جاتے ، پھراللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے اور رسول (یعنی آپ) بھی ان کے لئے مغفرت طلب کرتے تو وہ ضروراللہ تعالیٰ کومعاف کرنے والا اورمہر بان پاتے۔

اس سے صاف طور سے معلوم ہوا کہ حضورا کرم علی کے خدمت میں حاضر ہوکر گنا ہوں کی مغفرت طلب کرتے پراللہ تعالیٰ کی طرف ے معافی ومغفرت کی توقع زیادہ سے زیادہ ہوجاتی ہے اور ای لئے تمام اکابر امت نے زیارۃ نبوید کے وقت اس آیت مبارکہ کی تلاوت کر کے استغفار کرنے کی تلقین کی ہےاور سب نے اس کا تعامل کیا ہے، حتیٰ کہ علامہ ابن عقیل صنبکیٰ کی دعاء زیارۃ میں بھی اس آیت کی تلاوت کر کے استغفار کی تلقین موجود ہےاورا سکے ساتھ توجہ وتوسل بالنبی اور سوال بحق النبی علیہ السلام بھی ان کی طویل دعامیں موجود ہے جس کوہم پہلے بھی مع حوالہ کے لکھ چکے ہیں اور یہ بھی ناظرین کو یاد ہوگا کہ حافظ ابن تیمیہ موصوف کوعلائے متقدمین میں شارکرتے ہیں اور اپنے فتاوی میں ان کے فیصلوں ہر جگہ جگہ اعتا د کا اظہار کرتے ہیں ۔

# حافظابن كثير كي كفسير

آپ نے باوجود حافظ ابن تیمیہ کے بعض مسائل میں غالی تتبع ومعتقد ہونے کے بھی لکھا: - بیار شاد باری گنہگاروں کو ہدایت کرتا ہے کہ جب بھی ان ہے کوئی خطااور عصیان سرز وہوتو وہ رسول اکرم علیہ کے پاس آئیں اور آپ کے حضور میں خداہے استغفار کریں اور حضور علیہ السلام ہے بھی سوال کریں کہ وہ خداے ان کے لئے مغفرت طلب کریں اس لئے کہ جب وہ ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان پررحت ہے متوجہ ہوگا اور حم کریگا اور بخش دے گا اور ایک جماعت علماء نے جن میں شیخ ابومنصور صباح بھی ہیں ..... یہ بھی ذکر کیا ہے کہ میں قبر نبوی کے پاس مبیغا مواتها كدايك اعرابي آيا ورعرض كرف لكا: -السلام عليك يارسول الله! ميس في سناس كدالله تعالى فرمات بي "ولسو انهم اذ ظلموا انفسهم جاؤك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما" لبدايس بحي آپ كحضور بس ايخ كتابول کی مغفرت طلب کرنے کے لئے حاضر ہوا ہوں اور آپ کی شفاعت اپنے رب کی بارگاہ میں چاہتا ہوں، پھراس نے دوشعر پڑھے۔

يا خير من دفنت بالقاع اعظمه خطاب من طبيهن القاع والأكم نفسى القداء لقمر انت ساكنه فيه العقاف وفيه الجود والكرم

پھر دہ اعرابی واپس ہوگیاا در مجھے نیندی آگئی ،حضورعلیہ السلام کوخواب میں دیکھا کہ فرماتے ہیں اے تاتی ! جا کراس اعرابی سے ملواور اس کو بشارت دو کہ اللہ تعالی نے اس کی مغفرت کر دی ہے (تضیر ابن کثیرص ۵۱۹ ج1)

حافظ ابن کیٹر کے بیالفاظ کہ ارشاد باری ہدایت کرتا اور آخرتک واقعہ کی بستھیجے نقل اس کی واضح دلیل ہے کہ وہ آیت کا مطلب طرف ماضی وزمانہ گذشتہ ہے متعلق نہیں ہجھتے بلکہ دوسرے جمہور علائے امت کی طرح یہی بجھتے ہیں کہ اب بھی حضور علیہ السلام کی حیات برزخی کے زمانہ میں قیامت تک کے لئے قبر نہوی پر حاضر ہو کر استغفار ذنوب وطلب شفاعت نبوی نیصرف جائز بلکہ ستحسن ومطلوب ہے، چنا نچے سب بی علاء مناسک نے زیار ہ نبویہ کے باب میں اس اعرائی کے طریقہ کو پہندیدہ قرار دیا ہے، آگے حکایت امام مالک میں آئے گا کہ انہوں نے ظیفہ عباسی ابوجعفر منصور کو حضور علیہ السلام کی قبر مبارک پر متوجہ ہو کر کھڑے ہوئے کی تلقین کی اور شفاعت طلب کرنے کا بھی ارشاد فرمایا اور می بھی فرمایا کہ وہ تہاری شفاعت خدا کی جناب میں کریں گاور پھریہ آ ہے والو انہم اذ ظلم و ابھی آخر تک تلاوت فرما کرسائی تھی لیکن ص کا التوسل میں حافظ ابن تیمیہ نے بیسب حکایت نقل کر کے اس کو منقطع کہہ کرگرا ویا اور وہ قبر شریف پر حاضر ہو کر طلب استغفار واستدعائے التوسل میں حافظ ابن تیمیہ نظرین ملاحظ کریں کہ اس باب میں حافظ ابن تیمیہ کی رائے و تحقیق کو حافظ ابن کیٹر نظر انداز کر ویا ہے۔

### علامة تسطلاني شارح بخاري رحمه الله

آپ نے کلھا: - شخ علی کی اس حکایت کو ابن عساکر، ابن النجار اور ابن جوزی نے "دمشیر الغرام الساکن" میں مجمد بن حرب الہلالی النقل کیا جاس میں بی بھی ہے کہ خواب سے بیدار ہوکراس اعراقی کو تلاش کیا تو نہ پایا (شرح المواہب میں ۲۳۹ میں) اور لکھا: - زائر نبی اکرم علیہ کو جاس میں بھی ہے کہ وقت زیارت خوب وعا و تضرع کر سے اور حضور علیہ السلام سے استغاثہ بھی کرے کہ آپ سے شفاعت طلب کر نیوالالائق ہے کہ اس کے ہار سے میں حق تعالی آپ کی شفاعت قبول کر لے اور ایسانی مذک علام شلیل میں ہے اور اس میں بی بھی ہے د'' چاہئے کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ تو سل کرے، اور اللہ تعالیٰ سے آپ کی جاہ سے بھی تو سل کرے سوال کرے کہ وہ معاصی کے بہاڑ وں اور گناہوں کے بھاری ہو جھے گر نے اور فناہو جانے کی جگہ ہے، اس لئے کہ آپ کی برکت و عظمت شفاعت عنداللہ کے مقابلہ میں برے سے بڑا گناہ بھی نہایت ہے دیثیت ہے، اور جس محفی نے اس کے خلا ف عقیدہ رکھا وہ محروم ہے نو ربھیرت سے خالی ہے اور اللہ نعالی برٹ سے بڑا گناہ بھی نہایت ہے دیشیت ہے، اور جس محفی نے اس کے خلاف عقیدہ رکھا وہ محروم ہے نو ربھیرت سے خالی ہے اور اللہ نعام اللہ بھی اللہ بھی اللہ کی بیدائی سے جابر اللہ کی بالہ میں انسان میں بخور کھی کرتا ہے، پھر لکھا کہ استغیشین بخیو سب کا مطلب ایک ہے اور برق سل جس کے جو سے تو سل رسکتا ہے جابیا کہ حقیق النصرة اور "مصب اے المطلام فی المستغیشین بخیو سب کا مطلب ایک ہے اور جو صات قیامت میں بھی ہے تو سل رسکتا ہے جابیا کہ حقیق النصرة اور جو بیس تھا ای طرح اب بھی آپ کی حیات ہے۔ درنا خانہ میں ہے اور جو صات قیامت میں بھی رہے گئی ان فر رہے المواہب میں سام میاس کہ )

نیزعلامة شطلانی نے لکھا: - ہم مقصداول میں استشفاع آ دم علیہ السلام قبل خلقہ علیہ السلام کاذکرکر بچکے جس میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: - اے آ دم! اگرتم محمد کے وسیلہ سے سب اہل سلموات وارض کی بھی شفاعت کرد گے تو اس کو بھی ہم قبول کرلیں گے اور حاکم وہیم تی وغیرہ میں حضرت عمر کی روایت کردہ حدیث میں یہ بھی ہے کہ اے آ دم! تمہارے سوال بجق محمد کی وجہ سے ہم نے تمہاری لغزش کو معاف کردیا

الله تعالیٰ ابن جاہر پررحم کرے ،انہوں نے بیدو وشعر کیے ہیں۔

ب قل احباب الله آدم اذوعا ونجى فى بطن السفينة نوح وما ضرت النار الخليل بنوره وثن اجله تال الفداء ذبيح

(ترجمہ) آپ بی کے فیل میں اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول کی اور سفینہ کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کونجات ملی اور آپ بی کے نور کی برکت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پرآگ نے اثر نہ کیا اور آپ ہی کی وجہ سے حضرت اساعیل کوفند بیدالہ (شرح المواہب ص ۲۱۵ج۸)

# (۷) حديث توسل ابل الغار

نہایت مشہور دمعروف حدیث ہے جو بخاری شریف میں پانچ جگہ آئی ہے، (۱) کتاب البیوع، باب اذااشتری شیئالغیر ہ بغیراذانہ فرضی (ص۲۹۴)(۲) کتاب الا جاره باب من استجارا جیراافتر ک اجره (ص۳۰۳) (۳) کتاب المز ارعه باب اذ ازرع بمال قول بغیرا ذنه (ص٣١٣) (٣) كتاب الانبياء باب حديث الغار (ص٩٩٣) (٥) كتاب الاوب باب اجابة وعامن بروالديه (ص٨٨٣) خلاصه اس واقعہ کا بیہ ہے کہ پہلے زمانہ میں تین آ دمی سفر پر نکلے، راستہ میں بارش آگئی تو پہاڑ کے ایک غار میں بناہ لی،اورای حالت میں ایک بڑا پھر غار کے دہانہ پرآ رہا،جس سے غار کا منہ بالکل بند ہوگیا،اس صورتحال سے پریشان ہوکرانہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہتم نے اپنی اپنی عمر میں جوسب سے افضل عمل خدا کے لئے کیا ہو،اس کے توسل سے دعا کروتا کہ اللہ تعالی اس مصیبت سے رہائی دے،اس پرایک نے کہا:-اے اللہ! میرے دوبوڑھے ماں باپ تھے اور میں بکریاں چرانے کو مج جنگل لے جاتا اور شام کولاتا اور ان کا دودھ دوہ کرسب سے پہلے اپنے مال باپ کے پاس حاضر ہوتا اور جب وہ پی لیتے تواپنے بچوں اور بیوی وغیرہ کو پلاتا تھا، ایک دن ایسا ہوا کہ میں رات کو دیر ہے لوٹا اور دو دھ لے کر والدین کے پاس گیا تو وہ سو گئے تھے، میں نے ان کو بیدار کرنا پندنہ کیااور رہ بھی بہتر نہ مجھا کہ بغیر مال باپ کے پلائے ، بچوں اور بیوی وغیرہ کو پلا دول اور میں ای طرح دودھ کا برتن ہاتھ میں لئے ہوئے ماں باپ کے بیدارہونے کے انتظار میں صبح تک ان کے پاس کھڑار ما،اور میرے بچے میرے قدموں میں پڑے ہوئے بھوک کے مارے روتے چینے رہے،اے اللہ! اگرآپ کے علم میں میرا یمل محض آپ کی رضا جوئی کے لئے تھا تو ہمارے غار کا منہ کھول دیجئے جس ہے ہمیں آسان نظر آنے لگے،اس پروہ بڑا پھر غارکے منہ سے کچھ ہٹ گیا،جس سے آ سان نظراً نے لگا مگرا تنانہ کھلا کہ اس سے نکل سکیں حضورا کرم علیفٹے نے فرمایا کہ پھر دومرا کہنے لگا: -ا سے اللہ! میری ایک چپاز او بہن تھی ، جو مجھ کوسب سے زیادہ محبوب تھی بلکہ اس قدر کہ ایک مرد جنتی زیادہ سے زیادہ محبت کسی عورت سے کرسکتا ہے،میری نیت اس پرخراب ہوئی مگراس نے انکار کردیااورا یک سودینار کی شرط لگائی میں نے کوشش کر کےاتنے دینار جمع کئے اور اس عرصہ میں میں وہ بخت پریشانی وغا داری ہے وو جار ہوئی اور مجبور ہوکر میرے پاس آئی تو میں نے اس کو ۲۰ادینار دیدیئے تا کہاہے کوئی عذر ندرہے ،لیکن جب میں اس سے قریب ہوا تو اس نے کہا خدا ہے ڈراورمہر کوناحق اورغیرمشروع طور ہے توڑنے کی جراءت مت کر،اس پر میں اس سے دورہو گیااوراس کے پاس سے لوٹ آیا، حالا نکہ وہ مجھ کونہایت درجہ محبوب تھی اور میں نے وہ اشرفیاں بھی اس کے پاس چھوڑ دیں ،اےاللہ!اگرآپ کے علم میں میراییمل محض تیری مرضی کے لئے تھا تو اس پھر کی چٹان کو غار کے منہ ہے ہٹا دے،اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا بھی قبول کی اور چٹان کا پچھ حصہ اور ہٹ گیا ہگر نگلنے کے قابل نہیں ہوا،حضور علیہ السلام نے فر مایا کہ تیسرے آ وی نے کہا: -اے اللہ! میں نے چند مزدوروں سے کام کرایا تھا، پھران کواجرت دی، مگرایک نے اپنی اجرت ایک پیانہ جاول یا مکئ کا نہ لیا اور چلا گیا تو میں نے اس کو جج کے طور پر زمین میں ڈال دیا اور میں اس سے برابر زراعت کرتار ہا،جس سے بہت بڑا نفع ہوا یہاں تک کہ میں نے اس کی آمدنی سے گائے ،بیل ، بھری وغیرہ خرید لئے اوران کی و کیر بھال کیلئے

غلام خرید لئے پھروہ ایک مدت کے بعد جب آیا تو اس نے بھے ہے کہا کہ خدات ڈراور میری اجرت اداکر، میں نے کہا کہ بیسب دھن دولت تیرا ہی ہے، وہ کہنے لگا، کیوں مجھے نداق کرتے ہو؟! میں نے کہا کہنیں میں غلط بات نہیں کہنا، بیسب مال اور غلام تیرے ہیں، ان کو لے جا بین کروہ سب کچھ لے کر چلا گیا، اے اللہ! اگر میں نے بیکام تیری رضا حاصل کرنے کے لئے کیا تھا تو اس چٹان کا باقی حصہ بھی ہٹا دے اس پروہ پھرکی چٹان پورے طریقہ سے ہٹ گئی اور تینوں آ دمی غارہے نکل کرا ہے سفر پرروانہ ہو گئے۔

اس قصہ میں پہلے مخص نے بروالدین کی رعایت حدود واجب ہے بھی کہیں زیادہ کی، دوسرے نے تقویٰ وخدا تری کا اعلیٰ کردارادا کرنے کے ساتھ ہی رقم واپس نہ لے کر بہت بڑا تبرع کیا، تیسرے نے اپنی محنت و وقت کا پچھ معاوضہ نہ کیا اورسب ہی کمایا ہوا دھن دولت مزد درمسکین کو تھن خدا کے لئے دیدیا، جبکہ شری طور پر وہ صرف اس کی سابق اجرت جو وہ چھوڑ گیا تھا دے کر باقی کواپنے لئے روک سکتا تھا، جیسا کہ امام مالک ، لیث ، اوز انہی وامام ابو یوسف کا مذہب ہے۔

صفا پر کھڑے ہو گردعا کیا کرتے تھے، اس سے بیتا ٹر دیا گیا کہ ہم کمل صالح مقتضی اجابت ہے، حالا نکداہل عَار نے اپی عمر کے صرف خاص خاص مقبول اعمال سے توسل اجابت دعا کے لئے کیا تھا اور حضرت ابن مسعود کا سوال عام مغفرت ذنوب کے لئے تھا، دوسرے کسی خاص

مقصد کے حصول یا کسی مصیبت کے ٹالنے کے لئے نہ تھا ای طرح حضرت ابن عمر کے اثر کو بیہاں پیش کرنا بے کل و بے ضرورت ہے۔

ص ۱۳۵ میں لکھا کہ اہل غار کا توسل اعمال سے تھا، لہذا ذوات انبیاء وصالحین سے توسل کرنامشر وع نہیں ہوگا اگر کسی سابق عمل مقبول کے ساتھ توسل درست ہے جیسا کہ اہل غارئے کیا تو انبیاء صالحین سے بعد وفات توسل میں شریعت کی مخالفت کیوں کر ہوگئی اس سے تو اس کے ساتھ توسل درست ہے جیسا کہ اہل غارئے کیا تو انبیاء وصالحین سے توسل کرنالا حاصل ہے، البت اگر بحق فلاں یا بجاہ فلاں سوال کے لئے اور بھی تا ئید ملتی ہے جس ۱۳۸ میں لکھا: محض ذوات انبیاء وصالحین سے توسل کرنالا حاصل ہے، البت اگر بحق فلاں یا بجاہ فلاں سوال

ا علامہ بکن نے لکھا: - جبکہ حدیث الغارے توسل اعمال جائز ہو گیا، حالانکہ وہ بھی مخلوق ہیں تو نبی اکر مہنگاتے کے توسل سے بدرجہ اولی سوال جائز ہوگا اور بیفرق درست نہیں کہ اعمال تو مجازاة کو مقتضی ہیں کیونکہ دعاء کی تبولیت مجازاة پڑ ہیں ہے در نہاس سے دعا وتوسل کر لیتے ،اعمال سے کرنے کی ضرورت نہ ہوتی اور اس بارے میں اختلاف شرائع کی بات بھی مخالف نہیں کیونکہ ایسی بات اگر تو حید کے خلاف ہوتی تو وہ پہلے بھی جائز نہوتی کہ ساری شرائع تو حید پر منعق رہی ہیں۔ (شفاءالسقام ص۱۶۴)

کرے اور مرادیہ لے کہ اس پر ایمان اور اس کی محبت کے سبب سے سوال کرتا ہوں تو وہ درست ہوگا اور اس سے اہل غار کا توسل تھا، گر اکثر توسل کے قائلین بیمراذ ہیں لیتے ، اس لئے وہ درست نہیں ہے ، حالا نکہ جومون بھی بجق فلاں سوال کرتا ہے وہ محبت تعلق سے خالی نہیں ہوتا ، لیکن حافظ ابن تیمیہ نئے نہ دوسری جگہ ایمان و محبت کے ساتھ اتباع واطاعت کی قید بھی بڑھائی ہے ، جس کا مطلب بیر ہے کہ اگر کوئی بے عمل مومن اپنی بدکاری و بے عملی سے تائب ہو کر حضور علیہ السلام کی محبت و ایمان کے سبب سے توفیق اعمال صالحہ کا سوال بحق النبی علیہ السلام یا بجاہ الرسول علیہ السلام کرے تو وہ بھی جائز نہ ہوگا ، مشکل بیر ہے کہ حافظ ابن تیمیہ اپنے متقرد نظریات کو کہیں ہاکا کر کے اور کہیں بھاری کر کے پیش الرسول علیہ السلام کر رہے تو وہ بھی جائز نہ ہوگا ، مشکل بیر ہے کہ حافظ ابن تیمیہ این افرادیت کو بمیں تفصیل کر کے دکھا نا پڑتا ہے۔

## ارشادعلامه بكى رحمهاللد

آپ نے لکھا: - میری جھی میں حافظ ابن تیمیدی ہے بات نہیں آتی کہ وہ توسل ذوات سے کیوں منع کرتے ہیں، جبکہ حدیث الغارک الفاظ سے ہے بات ثابت ہے کہ مسؤل ہر (جس کے واسط و توسل سے سوال کیا جائے ) محفن اس کی قدر ومز اللہ ہونا ضروری ہے اور اس کے بھی ایما بھی ہوتا ہے، مثلاً باری تعالی ، کیونکہ حدیث میں ہے جوتم سے خدا کے واسطے سے سوال کر سے اس کو دیدوا ورحدیث سے مسؤل ہے مسؤل ہوتا ہے، مثلاً باری تعالی ، کیونکہ حدیث میں ہے جوتم سے خدا کے واسطے سے سوال کر سے اس کو دیدوا ورحدیث سے میں ، ابر ص واقر ع وائی کے قصہ میں اسٹ لک ہمالمی علیک من المحق اور بھی مول اعلی اور بھی ہر بھی مؤل بہوتا ہے، جیسے حضور سے مائٹر شے خطر سے فاطمہ سے کوئی سوال کریں ، اس لئے کہ بے شک وشہ آپ کی قدر ومنز سے خدا کے یہاں ہوتا ہے، جیسے ہم اللہ تعالی سے حضور علیہ السلام کے وسیلہ سے کوئی سوال کریں ، اس لئے کہ بے شک وشہ آپ کی قدر ومنز سے خدا کے یہاں بہت زیادہ ہے ، اور جواس سے انکار کرے وہ کا فر ہو جاتا ہے ، اور بحق النہ تعالی پر کی گلوق کا بھی کوئی حق واجب نہیں ہے اور جن فقہا ء نے سالہ خلط جانتا ہے دونا ہوں کوئی حق واجب نہیں ہے اور جن فقہا ء نے اس لفظ کے اطلاق سے دوکا ہے وہ ایسے بی جائل کے لئے ہے ، جوتی کا مطلب غلط جانتا ہے (شفاء البقام ص ۱۱۲۲)

علامہ محقق سمہودی نے لکھا: - عادۃ بھی یہ بات ہے کہ جس گھن کی کوئی قدرو منزلت دوسرے کے یہاں ہوتی ہے تواس کی غیبت میں بھی اس کے توسل سے کام ہوجا تا ہے، کیونکہ وہ اس شخص کے اکرام کے لئے سائل کے اس مقصد کو پورا کر دیتا ہے، بلکہ بعض اوقات تو کسی مجبوب یا معظم کا صرف ذکر بھی کامیابی کاسب بن جایا کرتا ہے اوراس میں تعبیر خواہ توسل ہے کریں یااستغا نہ یاتشفع یا توجہ ہے سب برابر ہیں (وفاءالوفاص ۴۲۰) "

# (٨) حديث ابرص واقرع واعمٰي

بخاری شریف باب ما ذکر عن بنی اسرائیل (۴۹۲) میں حدیث ہے کہ اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کے تین اشخاص کوڑھی، سمنج اور
اندھے کی آز مائش کی اور ایک فرشتہ ان کے پاس بھیجا، پہلے وہ کوڑھی کے پاس آیا اور پوچھا کہ بچھے کوگیا چیز پیاری ہے؟ اس نے کہاا چھی رنگت
اور خوبصورت کھال مل جائے اور یہ ( کوڑھ کی ) بلا جاتی رہے، جس سے لوگ مجھے اپنے پاس بیٹھنے نہیں ویتے اور گھن کرتے ہیں، اس فرشتے
نے اپنا ہاتھا اس کے بدن پر پھیر دیا، جس سے وہ ای وقت بھلا چنگا ہوگیا اوراچھی کھال وخوبصورت رنگت نکل آئی، پھر پوچھا کہ تجھے کون سے
جانور سے زیادہ رغبت ہے؟ اس نے کہا ادنٹ سے لہذا اس کو ایک گھا بھن اونٹی بھی ویدی اور کہا کہ اللہ تعالی تیر سے لئے اس میں ہرکت دے،
پھر گنج کے پاس گیا اور اس سے پوچھا تجھے کوئی چیز بیاری ہے، کہا میر سے اچھے بال نکل آگیں اور یہ صیبت دور ہوکر لوگ مجھ سے نفر سے
کرتے ہیں، فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو وہ بھی اچھا ہوگیا اور خوبصورت بال نکل آگے، پھر پوچھا کہ تھے کوکون سامال بہند ہے، اس
کرتے ہیں، فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو وہ بھی اچھا ہوگیا اور خوبصورت بال نکل آگے، پھر پوچھا کہ تھے کوکون سامال بہند ہے، اس

ہے؟ کہااللہ تعالیٰ میری بینائی لونادے کہ سب لوگوں کودیکھوں اس فرضتے نے آتکھوں پر ہاتھ پھیرا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بینا کردیا، پھر پوچھا کہ تھے کوکون سامال پیاراہے؟ کہا بکری لہذا اس کوایک گا بھن بکری دیدی، اس کے بعد متیوں کے جانوروں نے بچے دیے اورایک وقت ایسا آیا کہ ایک اونوں سے جنگل بھر گیا اورایک وقت ایسا میں کوڑھی کے پاس آیا اور کہا کہ بین ایک مسکین آ دی ہوں، میر سسفر کا سب سامان ختم ہوگیا، آج میرے وطن تک چینچنے کا کوئی ذریعے نہیں، میں کوڑھی کے پاس آیا اور کہا کہ بین ایک مسکین آ دی ہوں، میر سسفر کا سب سامان ختم ہوگیا، آج میرے وطن تک چینچنے کا کوئی ذریعے نہیں، موائے خدا کے اور پھر تیزا، لہذا بیس تجھ سے اللہ کے وسیلہ سے جس نے تیجے انجھی رنگت اور عمدہ کھال دی ہے، ایک اونٹ ما نگا ہوں کہ جس پر سوار ہوکر بین اپنے گھر چینے جا کو اس نے کہا بات سیہ ہے کہ میرے ذمہ بہت سے حقوق ہیں، فرشتے نے کہا شاید میں تجھ کو پچا تا ہوں، کیا تو سام کوڑھی نہیں تھا کہ گوگ تھے کہا تھی ہور کیا تو مقل نہیں تھا کہ کوڑھی نہیں جناب بیسب مال تو میری کئی پشتوں سے جلاآ تا ہے، فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹا ہوتو خدا پھر تجھے ویا بی گیا اور دونوں کی طرح اس کے سامنے بھی خرورت پیش کی، اس مال تو میری کئی پشتوں سے جلاآ تا ہے، فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹا ہوتو خدا پھر تجھے ویا بی گیا اور دونوں کی طرح اس کے سامنے بھی خرورت پیش کی، اس میال تو مین کی بیا تھا، پھر شتے نے کہا کہ تو اپنال اپنے پاس رکھ بچھے کے نہیں تھاغی کر دیا، جتنا بی جا ہے جاخدا کی تنم میں کھے کی اس کی اور خدا تھے سے ناراض ہوا رہنا گیا گیا تا ہاں اپنے پاس رکھ، مجھے کے نہیں تھیں تھونی کی آز مائش منظورتھی وہ ہو چھی اور خدا تھے سے ناراض ہوا رہنا کہ اس بھی اس میں جھے کے نہیں کی آز مائش منظورتھی وہ ہو چھی اور خدا تھے سے ادامی کو اس کیا اور خدا تھی دیے تھی اس کے اس کیا وہ خدا تھے سے ان کہا کہ تھی تھی ہوں کی آز مائش منظورتھی وہ ہو چھی اور خدا تھے سے داخل

ال حدیث بین اللہ کے وسیلہ دواسط ہے سوال کرنے کا ذکر ہے، جس سے سوال باللہ کا ثبوت ہوا کہ اس صورت میں مسؤول ہا باللہ کا مورت میں اعلیٰ مسؤل ہے، لہذا معلوم ہوا کہ توسل کے باب میں اعمال وغیرا عمال کا اعتیاز ، یا قضل و مقضول کی بحث لا حاصل ہے، ضرورت صرف اس کی ہے کہ جس سے سوال کررہے ہیں ، اس کے نزدیک مسؤل ہی کہ در در مزلت ہو، اس کئے اس میں بھی کوئی مضا نقیز میں کہ کی افضل یا زیادہ تعلق والے کے ذریعیے توسل نہ کریں اور کی مقفول ہے کہ لیں ، مثلاً حضورا کرم علیا تھے کے سواکسی اور نبی ورسول یا کسی و کی وصحابی کے توسل سے سوال یا دعا کریں ، جیسے قیامت کے دن پہلے ساری اولین و آخرین امتوں کے لوگ بلکہ کہنا چاہئے کہ ایک لاکھ چوہیں ہزار امتوں کے افراد ( جن میں ان امتوں کے لاکھ وں کروڑ وں علمائے کہارواولیا ، وصحابہ کرام بھی انبیا علیہ ہم السلام کے ہوں گے ) حضرت آدم علیہ السلام کے ہوں گے ، خرض جیتے بھی احترات کریں گے ، پھر دوسرے انبیاء و جا میں جا امراز خیریں سرورا نبیاء فخر دو عالم علیا ہے کہاں حاض ہوں گے ، خرض جیتے بھی اختراف فی نقاط حافظ ابن تیمیہ نے افراد میں ان سب کا فیصلہ خدا کے فضل و کرم سے پہلے ہے ہو چکا ہے اور بعد کے عوں گے کہار نے کہار نے سامنے وہ صورتھال نہ ہوتی جو معلیہ کہارت کی سرور نبیا کہارے کے بیاں مارٹ کے مورٹ کوئی اجمیت نہیں و ہے اور ہم بھی اس طرح تفصیل کرکے دلائل نہ کھتے آگر ہمارے سامنے وہ صورتھال نہ ہوتی جو تا اور اس خورت نہا کہا تھے اگر ہمارے سامنے وہ صورتھال نہ ہوتی جو تا اور اس خورت کی سرور نبی نبیہ کی اس طرح تفصیل کرکے دلائل نہ کھتے آگر ہمارے سامنے وہ صورتھال نہ ہوتی جو تا اور اس خورت کی سرور نبی نبی کے مقال نہ دیتے اور میں غیر معمول اشاعت اور مستقل دعوت بنا کر پیش کرنے کے سب نمایال ہور ہی ہے۔

پھراس ہے بھی زیادہ ہے کہ وہ صرف اپنی چھوٹی ہی جماعت کو خالص تو حید کاعلمبر دار بتلاتے ہیں اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو جوان کے تفر دات سے اتفاق نہیں کرتے ،ان سب کو قبوری ومشرک کہتے ہیں اور اس بارے میں ان کے نظریات و معاملات بجائے اعتدال کی طرف آنے کے اور زیادہ بخت ہوتے جاتے ہیں اس صور تحال کی جنٹی بھی جلدا صلاح ہو بہتر وضر وری ہے، تا کہ عالم اسلامی کے سارے کلمہ گو مسلمانوں کو ایک لڑی میں منسلک رکھا جاسکے اور خاص طور سے عقائد واصول کا کوئی بھی اختلاف ان کے مابین نمایاں ہو کر سامنے نہ آئے۔ مسلمانوں کو ایک لڑی میں منسلک رکھا جاسکے اور خاص طور سے عقائد واصول کا کوئی بھی اختلاف ان کے مابین نمایاں ہو کر سامنے نہ آئے۔ علم علماء وزعمائے ملت کا اولین فرض ہے کہ وہ تفریق بین المونین سے بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں اور ہرا یسے لٹر بچرکی اشاعت کو روکین ، جس سے اتحاد مسلمین متاثر ہو ، ہمار سے نزد یک خالص تو حید وا تباع سنت کی دعوت نہایت ضروری اور امت محمد میکا فریضہ ہے ، مگراس

میں جمہورسلف و طلف کے اتفاتی واصولی عقائدہی کو پیش کرنا چاہئے، چند حضرات کے متفر دنظریات کو دعوت کی شکل دے کر پیش کرنا نہا ہت مصر

ہوگا ، بھلا اس عقیدہ کو ہر کتاب میں پیش کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ اللہ تعالی اپنے آسانوں پرعرش کے اوپر ہے اور ساری مخلوق ہے الگ ہے

اور پھر اس عقیدہ کی جوتشر بحات داری کی کتاب التقض ، کتاب السند شخ عبداللہ بن الامام احمد اور کتاب التو حید لا بن خزیمہ کے ذریعے شائع کی

جارہی ہیں کہ اللہ تعالی کے نہایت عظیم الشان ہو جھ کی وجہ سے عرش الہی میں آواز ہوتی ہے اور اس کے عرش کو آٹھ کھر کرے اٹھائے ہوئے ہیں اور

اللہ تعالیٰ خودا پنی قدرت سے عرش کو اٹھائے ہوئے ہا ور اس کے لئے ساقط الاسنا داحادیث سے استدلال کرتا اور عقلی دلائل سے زور لگا نا اللہ

تعالیٰ کوا پی مخلوق سے مبائن اور جدابا ہیں معنی کہنا کہ اللہ تعالیٰ کی جگہ عرش کے اوپر ہے اور مخلوق کی عرش کے نیچے ہو ادر اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھتا ہے اور اس کے داسطے ہمیشہ سے کوئی نہ کوئی عرش رہا ہے ، لہذا عرش قدیم بالنوع ہے ، وغیرہ وغیرہ

ہیں کوئی سر پر بیٹھتا ہے اور اس کے داسطے ہمیشہ سے کوئی نہ کوئی عرش رہا ہے ، لہذا عرش قدیم بالنوع ہے ، وغیرہ وغیرہ

سفرزیارت نبوید کوحرام و معصیت قرار دینا اور توسل نبوی کوشرک با در کرانا وغیرہ ، ہمارے نز دیک کوئی دینی واسلامی خدمت نہیں ہے ،
سلفی وتیمی ونجدی علماء کوچا ہے کہ وہ حالات کی نزاکت کا احساس کریں اور ضیح معنی میں سلف جمہورا مت کے مسلک حق پر قائم و دائم ہونے کی دعوت ویں ، اختلاف مسائل پر دوسر ہے علماء سے تباولہ خیالات کریں ، تعصبات کو کم کریں اور صرف اپنے خیال کو برحق اور دوسروں کو غلطی پر سمجھنے کا پندار ختم کریں ، عربی زبان میں کافی تعداد میں کتابیں ان کے خصوصی نظریات کی اصلاح کے لئے کہ جی جا چکی ہیں اور شائع ہو چکی ہیں اردو میں اس ضرورت کو ہم نے پورا کرنے کی کوشش کی ہے تا کہ عوام اور کم مطالعہ کرنے والے علماء بھی مطلع ہوں ، بیشک ہمارے پاس پیلٹی کے وہ او نجے درجہ کے مادی وسائل و ذرائع نہیں ہیں جوان کو حاصل ہیں گراپنی بساط کے موافق جانے کہ ہم مکلف ہیں ، ان شاء اللہ العزیز اس سے ہم بھی پہلو تھی نہ کریں گے ، اللہ یو فقنا و ایا ہم لما یعب ویوضی ، آمین ۔

علامہ بکی وشخ سلامہ نے مطلقا جواز توسل کے لئے بھی آیات وا حادیث وآ ثار پیش کئے ہیں وہ بھی ہم شفاءالسقام وغیرہ سے مزید فائدہ کے لئے درج کرتے ہیں:-

(4) فاستغاثه الذي من شیعته علی الذی من عدوه (۵افضص) حفرت موئی علیه السلام سے ان کے تبیج اسرائیلی نے اپنے دخمن قبطی کے مقابلہ میں استغاثه کیا، یہ استغاثه اور مدد کی طلب ظاہری تھی، ای طرح دعا کے ذریعہ بھی مدوحاصل کی جاتی ہے اور توسل بھی اس طرح ہے، جوزندگی میں اور بعد موت دونوں زمانوں میں ہوسکتا ہے، بلکہ قبل وجود و بعد وجود بھی ہوسکتا ہے، اور استغث اللہ بالنبی تعلیق اور ساکتہ میں کوئی فرق نہیں ہے۔

علامہ کی نے یہ بھی لکھا کہ صدیث طبرانی میں جو لا یستنغاث ہی انسما یسغاث باللہ عزو جل کی روایت ہے وہ ضعف ہے،
کیونکہ اس میں عبداللہ بن لہیہ متعلم فیہ ہے، دوسرے بیمراد ہو عتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے اس خاص مسئلہ میں انکار فرمایا ہواور مقصد بیہ وکہ
اس امر شرعی کو بدلنے کا اختیار مجھے نہیں بلکہ صرف اللہ تعالی کو ہے، ورنہ اگر مطلقاً استغاثہ بغیر اللہ ممنوع ہوتا تو حضرت موکی علیہ السلام سے
استغاثہ نہ کورہ کیونکر درست ہوتا دوسرے یہ کہ بخاری شریف حدیث شفاعة میں بھی است بغیاثو بآ دم ٹیم بسموسی ٹیم بسم حملہ علائے۔
ہورہ بھی جواز اطلاق لفظ استغاثہ کے لئے جمت ہے (شفاء السقام ص ۲۷)

محدث بہتی نے دلائل میں اور اصحاب سنن نے طویل قصد وفد بنی فزارہ کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے نبی اکر مہتیاتی کی خدمت میں عاضر ہوکرا ہے بلاد کے قبط وخشک سالی کا شکوہ کیا، فاغاثہم رسول التعاقیقی ، یعنی آپ نے دعاء بارا ال فرما کران کی مدد کی ، بیدواقعہ پوری تفصیل سے علامہ قسطلانی نے فصل صلوٰ قالا ستہ قاء مقصد تاسع موآب میں بیان کیا ہے (براہین سی ۱۸۴) اور بیعی کی دلائل النہو قامیں اعرائی کا قصہ بھی ہے جس نے بلاد کے لئے باران رحمت کی دعا طلب کی تھی اور اشعار پڑھے تھے، جن میں بیجی تھا کہ ہمارے لئے بجز آپ کے کوئی

اقرار کی جانبیں ہے،اورلوگ رسولوں کےسوااور کہاں بھا گرجا ئیں، بیسب بھی حضور علیہ السلام نے سنااور کوئی نکیز نہیں کی ،اگر سواء خدا کے کئی کہ انگر کہ موتا تو آپ اس کو ضرور روک دیتے (برابین ص ۱۶ ۲۷)

### (١٠) حديث اعملي

بیر حدیث متدرک حاکم میں تین جگداور دااگل النو قبیع قل اور ترفذی شریف میں بھی ہے، علامہ بیم ق نے کہا کہ اس کی روایت کتاب الدعوات میں بات اوسیح بمیں پینی ہے، حاکم نے بھی تھے کی علامہ بکی نے لکھا گر بیم ق وترفذی کی تھے جارے لئے کافی ہے (شفاءالتقام ص ١٦٦) متدرک حاکم کی دوروایت اس طرح میں: - ایک نامینا حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا یارسول اللہ مجھے کوئی وعاسکھا دیں جس کو پڑھنے کے بعد اللہ تعالی میری بینائی لوٹا دیں، تو آپ نے بیدوعاسکھائی: -"السلهم انسی استلک و اتو جه الیک بنبیک محمد نبی السرحمة، یام حمد انبی قد تو جهت، بک البی رہی فی حاجتی لیقضی لی، اللهم شفعه فی و شفعنی فی نفسی"اس نے یہی دعا کی اور کھڑا ہوا تو بینا ہو چکا تھا (متدرک حاکم ص ۵۲۹)

دوسری روایت کے الفاظ میہ ہیں: - ایک نابینا نے حضور نبوی میں اپنی بینائی جاتی رہنے کی شکایت کی اور عرض کیا یارسول اللہ! میر بے پاس کوئی قائد نہیں رہا (جو ہاتھ پکڑ کر مجد وغیرہ لے جائے ) اس لئے میری زندگی دو بحر ہوگئی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھاتم وضوخانہ میں جا کروضو کر اور دور کعت نماز پڑھ کرید عاکرو" السلھ ہم انسی است سلک و اتو جہ الیک بنبیک محمد علائے بنبی الرحمة یا محمد انسی اتو جہ بک الی دبک فیجلی لی عن بصری اللهم شفعه فی و شفعنی فی نفسی" راوی حدیث حضرت عثمان محمد انسی اتو جہ بک الی دبک فیجلی لی عن بصری اللهم شفعه فی و شفعنی فی نفسی" راوی حدیث حضرت عثمان بن حنیف کا بیان ہے کہ واللہ! ہم ابھی اپنی مجلس سے الشے بھی نہ تھے اور نہزیادہ دیر تک یا تیں کی تھیں کہ حض نابین آیا اور ایسا ہو گیا جسے اس کو کہی تو نفسی محمد عالی تو نے کی وجہ سے مقدم کیا ہو ایضاً کی سند عالی ہونے کی وجہ سے مقدم کیا ہے ( ایضاً )

ان دونوں روایات میں اس امر کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ آگئی صحابی نے خود حضور علیہ السلام سے دعا کرنے کی درخواست کی تھی، بلکہ ایک میں اپنے لئے پڑھنے کو دعا سیجھنے کی درخواست کی تھی اور دوسری میں اپنا حال اور پر بیٹانی ذکر کی ہے، جس پر حضور علیہ السلام نے دعاء مذکور پڑھنے کو بتلا دی، البتہ متدرک حاکم کی تیسری روایت ۵۱۹ میں دعا کرنے کی درخواست ہے، اور ترفدی میں بھی اس طرح ہے، دلائل النبو قا والی روایت کے الفاظ ہمار سے سامنے نہیں ہیں، لیکن کی روایت میں بھی بینویقینا نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام نے خودا گئی کے لئے دعا کی تھی، جس کا دعوی حافظ ابن تیمیہ نے کئی جگہ اپنے رسالہ التوسل وغیرہ میں کیا ہے اور میہ تاثر وینے کی سعی کی ہے کہ اٹمی کا توسل آپ کی وعاسے تھا جو حضور علیہ السلام کی زندگی میں جائز تھا اور آپ کی وعابی کی وجہ سے ان کی بینائی لوئی، صرف آئی کی دعاء توسل سے نہیں لوثی اور اس طرح کہ صرف ان کی دعاء توسل سے لوٹ جاتی تو اور بھی کتنے ہی تا بینا اس دعا کر پڑھ کر بینا ہوجاتے ملاحظہ ہور سالہ التوسل ص ۱۸

حافظ ابن تیمیہ نے بھی رسالے پی فیر انی کی جوروایت ایک شخص کے راوی حدیث ندکور حضرت عثمان بن حنیف کے پاس آنے اورایک ضرورت خلیفہ وقت حضرت عثمان ہے پوری نہ ہونے کی شکایت کرنے کی ذکر کی ہے اس بیں بھی ہے کہ انہوں نے اس شخص کو وضو کر کے دو رکعت پڑھنے اور دعانہ کوراغی والی پڑھنے کو بتائی جس کے بعد کام ہو گیا اوراس آکر خبر دی تو راوی حدیث عثمان بن حنیف نے بعینہ او پروالی روایت نہر استدرک والی روایت کی جس بیں انگی کی طلب دعا کا کوئی ذکر نہیں ہے ، اورایک دوسری روایت ص۲ ۱ میں بروایت الی بکر بن خیشنہ ذکر کی جس میں بیٹی ہے کہ حضور علیہ السلام نے دعا سکھلائی اور آخر میں فرمایا اگر پھر بھی کوئی ضرورت پیش آئے تب بھی ایسانی کرلینا۔ واللہ تعالی اعلم۔

علامہ کوڑی کے لکھا: – حدیث اعمٰی والی دعا میں توسل بذات نبوی و بجاہ نبوی بھی ہاور آپ کی عنیت میں آپ کوندا کرنا بھی ہے،
جس ہے منکرین توسل کا پورار د ہوجاتا ہے اور اس حدیث گوامام بخاری نے بھی اپنی تاریخ کبیر میں روایت کیا ہے، اور ابن ملجہ نے صلوۃ
الحاجۃ میں ورج کیا اور نسائی نے عمل الیوم واللیلۃ میں ، ابونعیم نے معرفۃ الصحابہ میں اور اک طرح بندرہ حفاظ حدیث نے روایت کیا اور سجے کی ،
جن میں متاخرین کے سوائر غذی ، حاکم ، ابونعیم ، بیعتی ، ابن حبان ، طبر انی ومنذر بھی ہیں اور سب روایات میں بہت معمولی سااختلاف ہے اور وہ بھی غیر موضع استم او میں ۔ الخ (مقالات میں 8 میں 17 وکت التول فی مسئلۃ التوسل ص ۱۱)

### (۱۱) انژ حضرت عثمان بن حنیف ً

ابھی گذرا کے راوی عدیث جوہو ہے جیل القدر صحابی گذرے ہیں اوران کے سامنے واقعہ نابینا صحابی کا بیش آیا ہے، انہوں نے حضور علیہ اللہ میں فرات کے بعد حضرت عثان کی خلافت کے دور میں ایک ضردر تشد شخص کو بھی دعا آئی والی تلقین کی اور وہ اس دعا کو پڑھ کر حضرت عثان کے پاس گئے تو وہ فوراً متوجہ ہوئے اوراس کا کام کردیا اور عذر کیا کہ بیس تبہارے کام کو بالکل بھول گیا تھا، اب ہی یا وا آیا ہے پھر جب تہمیں کو گئی ضرورت ہومیرے پاس آنا وہ شخص حضرت عثان بن حنیف کے پاس آیا اور سب قصد اپنی کا میا بی کاسنایا اور یہ بھی کہا کہ اللہ تعالی تہمیں کو گئی ضرورت ہومیرے پاس آنا وہ شخص حضرت عثان بن حنیف کے پاس آیا اور سب قصد اپنی کا میا بی کاسنایا اور یہ بھی کہا کہ اللہ تعالی آپ کو جزائے خیر دے اگر آپ حضرت عثان ہے میرے لئے سفارش نہ کرتے تو میراکام نہ ہوتا کے وقعہ میں کی میکن بید معلم میری طرف بھی متوجہ نہ ہوتا ہے کہ خود دراوی حدیث نے بھی بہی کی میکن بید علی متوجہ متعالی سے متابیا سالم نے آئی سے متابی بی جب آپ نے نابینا کو تلقین کی تھی، اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ خود دراوی حدیث نے بھی بہی بھی کہ بھی کہ متصور علیہ السلام نے آئی موجود ہے، حافظ ابن تیمیہ نے میں سات بھی بید کہ اس کے ساتھ تو سل میں جب آپ نے نابینا کو تلقین کی تھی، اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ خود دراوی حدیث نے بھی بہی بھی کہ بھی کہ متصور علیہ السلام کے ساتھ تو سل موجود ہے، حافظ ابن تیمیہ نے میں حضور علیہ السلام کے ساتھ تو سل آپ کی وفات کے بعد بھی ہوسکتا ہے مگر بیہ بات اس حدیث کے تو خلاف ہی ہے، کیونکہ اس کے آخر میں حضور علیہ السلام کی شفاعت تو سل آپ کی وفات کے بعد بھی ہو تی اور آپ تھی نہ ہو گی اور آپ مول کرنے کے بعد وفات چونکہ آپ وعائیں میں کہ اس کے کامیا بی ہوئی اور اب بعد وفات چونکہ آپ وعائیں کے اس کے کامیا بی ہوئی اور اب بعد وفات چونکہ آپ وعائیں کی مقانی سے میں کہ میا بی ہوئی اور اب بعد وفات چونکہ آپ وعائیں کے اس کے کامیا بی ہوئی اور آپ کی میا کہ میں کہ کی کو کہ آپ کے کامیا بی ہوئی اور آپ کی کو کہ اس کے کامیا بی ہوئی اور آپ کی کے اس کے کامیا بی ہوئی اور آپ کی کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کی کی کی کی کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کو کی کو کی کو کہ کی کو کہ کو کی کو کی کو کو کر کو کی کو کر کے کو کی کو کر کو کی کو کو کو کی کو کر کے کو کی کو کی کو کر کو کو کی

علامہ کوٹریؒ نے لکھا: - حدیث عثان بن حنیف میں موضع استشہادیہ ہے کہ صحالی مذکور حدیث دعاء حاجت سے یہ سمجھا کہ وہ دعا حضور علیہ السلام کے زمانہ حیات کے ساتھ خاص نہیں ہے اور یہ توسل و ندا بعد و فات بھی سمجھے ہے اور اسی پر حضرات صحابہ کرام کاعمل متوارث بھی رہا ہے، اس حدیث کوطبرانی کبیر نے روایت کر کے تھے گی ہے جیسا کہ مجمع الزوائد بیشی میں ہے اور ان سے پہلے منذری الترغیب میں اور ان سے پہلے ابوالحسن مقدی نے بھی اس کو برقر اردکھا، نیز ابونیم نے المعرفۃ میں اور بہتی نے دوطریق سے تیخ سے کی اور ان دونوں کی اسناد بھی تھے جیں (مقالات ص ۱۹۹۱)

### (۱۲) حدیث حضرت فاطمه بنت اسدٌّ

طبراتی نے بچم کمیر واوسط میں اور حاکم نے حضرت انس سے روایت کی کہ جب حضرت فاطمہ بنت اسدام علی کی وفات ہوگئ تورسول اکرم تیانی نے پاس گئے النے اور آخر میں یہ کہ جب ان کے لئے لئد تیار کی گئ تورسول اکرم تیانی نے ان کے لئے یہ وعافر مائی: -اللہ الذی یہ حسی و یسمیت و هو حسی لا یسموت اغفر لامی فاطمہ بنت اسد و لفتھا حجتھا و وسع علیها مدخلها بحق نبیک و الانبیاء المذیب من قبلی، فانک ارحم المرحمین ،اس حدیث کے اور بھی طرق روایت ہیں، مثلاً حضرت ابن عباس سے الوقیم کی المعرفة میں اور ایس کی استاد بھی حسن ہے جیسا کہ علامہ سیوطی نے ذکر کیا ہے، اس حدیث میں توسل ذات نبوی المعرفة میں اور ایس کی استاد بھی حسن ہے جیسا کہ علامہ سیوطی نے ذکر کیا ہے، اس حدیث میں توسل ذات نبوی

نجی ہےاوردوسرےانبیاء ہے بھی توسل ہے جو پہلے گز ریکے تھے،اگرتوسل بالذوات بھیجے نہ ہوتایا توسل بالاموات غیرمشرءع ہوتا تو نبی اکرم حیالیت کیے کر بچتے تھے اب فیصلہ کرلیا جائے کہ رسول اکرم تعلیقے کی اقتدا کرنی ہے یا حافظ ابن تیمیہ وغیر مانعین توسل کی ، جوتوسل انبیاء و صالحین کو بعدد فات غیرمشروع وشرک بتلاتے ہیں۔(وفاالوفاء ص ۳۳۱ و براہین ص ۳۸۱)

علامہ کوٹری کے لکھا: -اس حدیث کی سند میں روح بن صلاح کی توثیق ابن حبان اور حاکم نے کی ہے اور باقی رجال رجال مجھے ہیں، حیسا کہ محدث بیٹمی گئے اپنے مجمع الزوائد میں کہا ہے، اس میں توسل ان انہیاء کیبم السلام کی ذوات ہے کیا گیا ہے جو دار آخرت کی طرف رحلت کر چکے ہیں (مقالات ص ۳۹۱)

### (١٣) عديث الي سعيد خدري ال

امام احد في الني مندمين، ابن تزيد في كتاب التوحيد مين طبرانى في دعاء مين ابن ماجد في الني مندمين، ابن تزيد في كتاب التوحيد مين طبرانى في دعاء مين ابن ماجد في الني مندمين، ابن تزيد في كتاب الاذكار مين اوردوس محدثين في حضرت ابوسعيد خدري سيد كيا "من حسوج من بيشة السي المصلة مة وقال الملهم انبي استلك بحق السائلين عليك ، استلك بحق ممشالي هذا فانبي لم اخوج اشراء و لا بطرا و لا وياع و لا سمعة و خوجت اتقاء سخطك و ابتغاء موضا تك فاستلك ان تعيذني من النار و ان تدخلني المجنة، و إن تغفر لي ذنوبي، انه لا يغفر الذنوب الا انت ــ

جوفیض نماز کے لئے گھرے نگل کرید دعا پڑھے،اللہ تعالی اس پرمتوجہ ہوگا نیہاں تک کہ وہ نماز سے فارغ ہو،اوراسکے لئے ستر ہزار فرشتے استغفار کریں گے، اس حدیث کی تحسین منذری نے اپنے شیوخ نے نقل کی ہے اور عراقی نے المغنی میں اس کی سند کوحسن کہا اس حدیث میں رسول اکرم بیاتے نے اپنی تمام امت کورغیب دی ہے کہ وہ تمام مونین، سائلین،انبیاء واولیاء کے ساتھ توسل کریں (خواہ وہ احیاء ہوں یا اموات ہوں) (براہین ص ۲۲۳)

حافظ ابن جیہ ہے۔ اس حدیث کو ذکر کر کے لکھا کہ اگر اس جیں قتم ویے کا قصد نہ ہوتو ایبا توسل جائز ہے، دوسری شرط یہ کہ ارادہ ذوات انبیاء وصالحین ہوگالبذا اس کے لئے یا توسیب اپنی فرات انبیاء وصالحین ہوگالبذا اس کے لئے یا توسیب اپنی طرف ہے موجود ہونا خروں ہے، مثلاً ایمان بالملائکہ یا ایمان بالانبیاء یا سبب ان حضرات کی طرف ہے موجود ہوں، مثلاً میں کہ دہ اس متوسل کے لئے دعا کریں ہوگئے ہیں (التوسل س ۱۳۸۸) یہاں کے لئے دعا کریں ہوگئے ہیں التوسل س ۱۳۸۸) یہاں حافظ ابن جیہ ہے نہ اعتراف کرلیا کہ اگر ان حضرات کی ذوات کے ذریعہ حلف دے کر اپنا مقصد کا سوال نہ کرے بلکہ صرف اپنے ایمان بالانبیاء کے سبب ان سے توسل کر کے دعا مائے تو کہوری تہیں ہے، لیکن دوسری جگہ دہ طاعت کی بھی قیدلگاتے ہیں کہ پوری طرح انبیاء کا مطبع بھی ہواور ایمان وطاعت دونوں کے سبب سے توسل کرسکتا ہے اور تیسری جگہ یہ بھی قیدلگاتے ہیں کہ دہ نی کہ پوری طرح انبیاء کا اس متوسل کے لئے دعا کرے، جب تو توسل کو خاند کا صادیت پر تو ان کے دوسرے خصوصی عقائد کا بھی انحصار ہے۔ واللہ تعالی اعلم احد اور این تی توسل کیا ہی انحصار ہے۔ واللہ تعالی اعلم احد اور این تی کہ ہور خاص طورے ابن خزیمہ کی احدیث پر تو ان کے دوسرے خصوصی عقائد کرا بھی انحصار ہے۔ واللہ تعالی اعلم احد اور این خزیمہ کی احدیث پر تو ان کے دوسرے خصوصی عقائد کرا بھی انحصار ہے۔ واللہ تعالی اعلم احدیث پر تو ان کے دوسرے خصوصی عقائد کرا بھی انحصار ہے۔ واللہ تعالی اعلم احدیث پر تو ان کے دوسرے خصوصی عقائد کرا بھی انحصار ہے۔ واللہ تعالی اعلی ایس کے دوسرے خصوصی عقائد کرا بھی انحصار ہے۔ واللہ تعالی اعلی

### (١١٠) حديث بلال

حضرت بلال موذن رسول التُعَلِيقَة كى روايت ابن السنى في يقل كى ب كه خود حضورا كرم الله يهى جب نماز كے لئے نكلتے تھاتو يہ وعا پڑھتے تھے: - "بسم الله امنت بالله تو كلت على الله لا حول و لا قوة الا بالله، اللهم الى اسئلك بحق السائلين علیک و بحق منحوجی" الحدیث،اس سے ثابت ہوا کہ رسول اکر مطابقہ بھی اپنی دعامیں صالحین احیاء و میتین ،اولین و آخرین سے توسل فرماتے تھے، پھر کیا یہ بات عقل وانصاف کی ہوگی کہ آپ تو ان سے توسل کریں ،اور ہم حضور علیہ السلام کی ڈات اقدس سے بھی نہ کریں جبکہ آپ کی قدرومنزلت حق تعالیٰ کے یہاں سب سے بڑھ کر ہے اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ حدیث جواہل علم میں بہت مشہور ہوگئ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا" تو سسلو ا بمجاھی فان جاھی عند اللہ عظیم" وہ بھی گوسندومتن کے لحاظ سے ضعیف ہو گرمعنی کے لحاظ سے باصل نہیں ہے اور چونکہ بہت سے علاء کے فرد کی مختار روایت بالمعنی کا جواز ہے اس لئے بہت ممکن ہے اس کی روایت بالمعنی ہوئی ہوء کے البذا اس کوسرے سے موضوع و باطل کہد وینا درست نہیں الخ (براہین ص ۴۲۳)

(۱۵) روایت امام ما لک رحمه الله

امام مالک کی گفتگوخلیفہ عباسی ابوجعفر منصور ہے مشہور ومعروف ہے اور اس کاذکر ہم پہلے بھی کر بچکے ہیں، علامہ بکی نے شفاء السقام ص
۱۵۴ میں پورے طریق ہے روایت کے ساتھ فقل کی ہے اور حافظ ابن تیمید کے سارے امرادات کے جوایات بھی دے دیئے ہیں اور اس
۱۵۴ میں پورے طریق ہے روایت کے ساتھ فقل کی ہے اور حافظ ابن تیمید کی کا ارشاد تھا کہ علامہ بکی تمام علوم وفنون میں حافظ ابن تیمید پر فائق تھے اس لئے ان کے دلائل و جوابات نہایت وزنی اور قیمتی و قابل قدر ہوتے ہیں ، اور اگر شفاء السقام کا اردوتر جمہ ضروری حاشید وشرح کے ساتھ کوئی صاحب علم واستعداد کردیں اور وہ شائع ہوجائے تو مسائل زیارۃ وتوسل میں ردحافظ ابن تیمید کے لئے کافی وشافی حاشید وشرح کے ساتھ کوئی صاحب علم واستعداد کردیں اور وہ شائع ہوجائے تو مسائل زیارۃ وتوسل میں ردحافظ ابن تیمید کے لئے کافی وشافی ہوجائے تو مسائل زیارۃ وتوسل میں ردحافظ ابن تیمید کے لئے کافی وشافی میں اور دفع الشبہ للعلا مقصی صے ، حافظ ابن تیمید نے رسالہ التوسل ص ۱۵ میں اس حکایت کو منقطع کہا ہے جس کا جواب شفاء السقام ص ۱۵۵ میں اور دفع الشبہ للعلا مقصی ص ۲ میں اور مقالات کو ٹری ص ۳۵ میں موجود ہو کیولیا جائے۔

### حافظا بن تيميه رحمه الله كانظرية فرق حيات وممات نبوي

 بلندآ واز کرنا درست نہیں اور حضرت سیدناعلیؓ نے اپنے گھرے کواڑ مناصع میں تیار کرائے تا کہاس کی کھٹ پٹ کی آ واز سے حضور علیہ السلام کو "نکلیف نہ پہنچے، جیسا کہ سینی نے اخبار الدنیہ میں نقل کیا ہے۔

حفزت سیدنا عمرؓ کے پاس ایک شخص نے حضرت علیؓ کی برائی کی تو آپ نے فرمایا: - خدا تیرا برا کر ہے، تو نے تورسول اکرم اللہ کی گوان کی قبر مبارک میں تکلیف پہنچائی ( وفاءالوفاص ۲۹۸ ج) اوشفاءالىقام ص ۲۰۱ )ان سب آ ثار ہے ثابت ہے کہ صحابہ کرام حضور علیہ السلام کی حیات برزخی کا یقین رکھتے تھے اور تا بعی جلیل القدر حضرت سعید بن المسیب کا واقعہ ایام حرہ کا بھی نہایت مشہور ہے کہ قین دن تک جب مجد نبوی میں کوئی نمازی بھی نہ آ سکتا تھا تو وہ پانچوں وقت قبر نبوی ہے اذان وا قامت کی آ وازمن کراپنی نمازیں اواکرتے تھے۔

ایک طرف حضرت سیدناعلی کی بیا حقیاط اوراد ب نبوی کالحاظ که گھر کے کواڑ شہر مدینہ نے باہر میدان میں تیار کرائیں اور حضرت ام المومئین سید تناعا کشہ آس پاس کے گھروں میں میخیں ٹھو کئے کوایڈ اءرسول خیال کریں، جوافقہ صحابہ میں سے تھیں اورای طرح حضرت ابو بکروعمر ّ کے ارشادات مذکورہ اور حضرت امام مالک تی خلیفہ وقت کو تنبیہ نظر میں رکھئے اور دوسری طرف حافظ ابن تیمیہ اوران کے تبعین کے نظریات پر خیال کیجئے تو دونوں کے درمیان بین فرق بلکہ تصناد محسوس ہوگا۔ والی اللہ المشکی ۔

حافظ ابن تیمیہ کے انکارتوسل کے پس منظر میں بھی ان کا بیانفرادی نظر بیدی کا رفر ماہے،اور بیتو ایک مسلم حقیقت ہے کہ جو بات ان کے ذہن میں آجاتی تھی ، پھراس کے خلاف کسی کی بھی نہیں سنتے تھے ، چنانچیتوسل کے معاملہ میں بھی علامہ ابن عقیل صنبلی اور دوسرے اکابر متقد مین حنابلہ سب ہی کونظرانداز کر گئے ،رحمہ اللہ وایا نا

کاش! ہمارے اس دور کے سلفی علماء اس قتم کے اختلافی مسائل میں اعتدال کی راہ اختیار کریں اور ہم سب متحد ہو کر اصل شرک و بدعت کومٹانے میں ایک دوسرے کے معین وید د گار ہوں اور تشد دوعصبیت کوختم کریں ۔ واللہ الموفق ۔

### (۱۲) استىقاءنبوى داستىقاءسىدناغىر

بخاری و سلم کی حدیث میں واقعہ استفاء بروایت حضرت انس مروی ہے کہ خطبہ جمعہ کے وقت ایک محض نے قطاسالی کی شکایت کی ،
صفورعلیہ السلام نے تین بارد عاکی ''السلھ م اغشا'' اورای وقت بارش شروع ہوگی اوردوسرے جمعہ کے مسلسل ہوتی رہی ،اور پھروہی محض آیا
اورزیادتی بارال کی شکایت کی ،آپ نے دعافر مائی ''السلھ معوالیٹ و لا علینا'' اور بادل آپ کے ہاتھ کے اشارہ کے ساتھ جا رول طرف
کو بھٹ گئے اور بخاری میں حضرت عبداللہ بن مسعود ہے مروی ہے کے قریش مکہ نے اسلام لانے میں دیر کی تو آپ نے ان پر بدعا کی ،وہ قحط
میں مبتلا ہوگئے اور بلاک ہونے گئے ،حضرت ابوسفیان نے حاضر ہوکر کہا اے محمہ! آپ توصلہ رخم کی تلقین کرتے ہیں اور آپ کی قوم ہلاک
ہور بی ہے ،آپ نے دعافر مائی ،سات روز تک ابن ابران ہوئی کہ لوگوں نے زیادتی بارال کی شکایت کی ، پھرآپ کی دعاہ رک گئی۔
میسری روایت حضرت عاکشہ ہے ابوداؤ دو صحیح ابن میں ہے کہ لوگوں نے امساک ہارال کی شکایت کی ، پو آپ نے عیدگاہ میں
مزر کھنے کا تھم : یا اورا کیک دن جب میں بارش کے لئے دعافر مائی ، پھر دور کھت پڑھا کی ،امام احمد وغیرہ کی روایت میں نماز کے بعد دو
موالو آپ نے منبر پر بیٹے کر خطبہ دیا اور اس پر بارش کے لئے دعافر مائی ، پھر دور کھت پڑھا کی ،امام احمد وغیرہ کی روایت میں نماز کے بعد دو
مولوں کا ذکر ہے ، بارش شروع ،وگی اور اپنی مجد تک نہ بینی سے کے عید کی میدان میں جمع ہوگر نماز و خطبہ کے اسے معلوم ہوا کہ دعا استبقاء کے دونوں
طریقے ہیں اور کا مل صورت لوگوں کے ساتھ نکل کر شہر ہے با ہرنماز عید کے میدان میں جمع ہوگر نماز و خطبہ کے بعد دعا کر خطبہ دے بعد دعا کر نا ہے۔
طریقے ہیں اور کا مل صورت لوگوں کے ساتھ نکل کر شہر ہے با ہرنماز عید کے میدان میں جمع ہوگر نماز و خطبہ کے بعد دعا کر خطبہ دے بھر سے اس مولیفہ و قت کو جا ہوگوں کے ساتھ تھا ہے کہ جب لوگ استبر تھا ہے کہ جب لوگ استبر تھا ہے کے درخواست کر ہیں تو با ہرنکل کر عیدگاہ میں دور کھات پڑھا کر خطبہ دے پھر سب

وعا کریں اور علماء نے اس امر کو بھی مستحب کہا ہے کہ دعاء بارال کے لئے کسی اہل خیر وصلاح کوآ کے کیا جائے اور زیادہ بہتر قرابت نبوی والا شخص ہے،ای لئے حضرت عربیمی لوگوں کے ساتھ شہرے باہر نکلے اور حضور علیہ السلام کے چیا کود عاکے لئے آگے برو ھایا ،اورلوگوں سے فر مایا که ان کوخدا کی طرف وسیله بناؤ ، پھرفر مایا اےعباس! دعا کرو ،اس طرح حضرت عباسٌّ دعا کرتے رہے اورسب آمین کہتے رہے اور حضرت عباسؓ نے اپنی دعامیں بیالفاظ بھی فرمائے کہ یا اللہ! تیرے نبی کے ساتھ میری قرابت کی وجہ ہے قوم نے میرے توسل ہے تیری طرف توجہ کی ہے،اےاللہ! باران رحمت کا نزول فرما،اورا پنے نبی کی رعایت وحفاظت فرماان کے چچا کے بارے میں یعنی میری وعاا پنے نبی کی وجہ ہے قبول فر مالے، یہ دعاختم ہوتے ہی موسلا دھار بارش شروع ہوگئی اورساری زمینیں سیراب ہوگئیں ،لوگ خوش ہوکر حضرت عباس کے پاس آئے اورآ پ سے برکت لینے لگے، کہتے تھے مبارک ہوآ پ کوا ہے ساتی حربین! اور حضرت عمر نے اس وقت فر مایا کہ ' واللہ میں وسیلہ ہیں الله کی طرف' اس ہے قرب کی وجہ ہے اور یہ بھی فر مایا کہ ہم حضور علیہ السلام کی حیات میں ان کے توسل ہے بھی استیقاء کرتے تھے، شخ سلامه قضاعیؓ نے لکھا: - یعنی جس طرح سے حضور علیہ السلام سب لوگوں کو لے کرشہرے باہر نکلے تتے اور دعاء استنقاء کی تھی ، ای طرح اب ہم نے حضرت عباس عم نبی علیہ السلام کے ساتھ باہر نکل کر دعاء استشقاء کی ہے اور اس کئے اگر چہ خلیفہ کوقت اور امام المسلميين ہونے کے سبب آپ کاحق تھا کہآ گے ہڑھ کر دعا کرتے الیکن حضرت عباس کو تعظیم نبوی اور تو قیر قرابت کے سبب آ گے کیا تا کہ ظاہری طور وتوسل نبوی کاشمونہ بن جائے اور چونکہ حضور علیہ السلام کے ساتھ باہراجتاع بوجہ و فات ابنہیں ہوسکتا تھا،حضرت عباس گوآپ کے قائم مقام کیااوراس کے بعد ہمیشہ کے لئے بیسنت ہوگئی ہے کہ کوئی قرابت دار نبی علیہ السلام موجود ہوتو اس کوآ گے کر کے دعاء استشقاء کی جایا کرے، وہ نہ ہوتو کوئی صالح ولی وقت ہو، لہذا توسل عباس ہے ہے جھنا کہ حضور علیہ السلام کی و فات کے بعد توسل نبوی نہ ہوسکتا تھا ،اس لئے اس کواختیا رکیا تھا عقل وقہم کی کی ہے، کیونکہ حضرت عباس ہے توسل بحثیت عباس تھا ہی نہیں ، بلکہ وہ بحثیت قرابت نبوی تھا، جس کی طرف حضرت عمرٌ نے یہ کہہ کرا شارہ بھی فرمایا کداب ہم عم نبی علیدالسلام کے ساتھ توسل کررہ ہیں ،اس طرح گویا انہوں نے معنوی طور پراور بدابلغ الوجود خود حضور علیدالسلام ہی کی ذات اقدس کے ساتھ توسل کیا تھااور جس توسل سابق کی طرف اشارہ فر مایاوہ خروج نبوی والا توسل تھا جواب و فات کے بعد نہ ہوسکتا تھااورحضرت عمرؓ کےارشاد و اتبحذوہ و سیلۃ الی اللہ( حضرت عباس کوخدا کی طرف دسیلہ بناؤ) ہے بھی بیدواضح ہوا کہ صحابہ کرام وسیلہ ہے صرف ائمال كاوسيله نه جھتے تھے، بلكہ ذات كاوسيله بھى مانتے تھےاور بيرسارا واقعہ ہزاروں صحابہ كے سامنے پیش آيا ہے، لہذا سب كى تائيدو ا تفاق ہے ثابت ہوا کہ ذوات انبیاء وصالحین کے ساتھ توسل کی کتنی اہمیت ان کی نظر میں تھی اور اس لئے کسی بھی فقیہ اُمت یا متبحر عالم ہے توسل ذات نبوی کاانکار منقول نہیں ہوا ہے (برابین ص ١٥٥)

علامہ یکی نے بہت ہے واقعات استشفاع وتوسل ذات نبوی کے مع اشعار تقل کرے لکھا کہ احادیث وآثاراس بارے میں حدشار سے زیادہ ہیں اور تنبع کیا جائے تو ہزاروں واقعات ملیں گے، او پراور آیت ولیو انہم اذ ظلمہ واصری ہے توسل کے لئے اورای طرح حضرت عمر کا توسل بھی حضرت عمر کا اور توسل میں ای طرف مشیر ہے، اور توسل انبیا، وصالحین سے کوئی مسلم تو کیا کسی وین عادی کا مائے والا بھی انکار نہیں کرسکتا، اور توسل عباس سے توسل نبی کا انکار ثابت کرنا ورست نہیں، کیونکہ حضرت عائش سے استشفاء کے لئے قبر نبوی کی جھت میں سوراخ کھلوانے کی روایت بھی موجود ہے، دوسرے سے کہ حضرت عباس شودہ تعامل بوجہ وقات کاس سے عباس سے تھی، جبکہ حضور علیہ السلام بوجہ وقات کاس سے عباس شرورت، قربت نبوی اور آپ کا بن شیخو خت (کہ اس کے سبب سے بھی انٹدر حم کرتا ہے) سب ہی با تیں اس کی مقتضی بن

گئیں کہ آپ ہے توسل کیا جائے ، پھر حقیقت یہ ہے کہ کی بھی نی یاولی کی جاہ وتوسل ہے دعا کرناصرف اس لئے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی خاص قد رومنزلت ہے جس ہے وئی بھی مسلمان افکار نہیں کرسکتا اور اگر کئی کے دل میں ان حضرات کی کوئی قد روقیم میں نہیں تو اس کو اپنے مردہ دل پر رونا چاہئے پھر یہ کہ کوئی بھی سے عقیدہ والاسلم توسل کے وقت ایسا خیال اپنے دل میں نہیں لاتا جس کوشرک کہا جا سکے اس لئے کئی خاص غلط عقیدہ والے جاہل کی وجہ سے سے توسل کو بھی شرک قرار دیدینا عقل وانصاف سے بعید ہے (شفاء السقام ص اے اس لئے کئی خاص غلط عقیدہ والے جاہل کی وجہ سے سے توسل کو بھی شرک قرار دیدینا عقل وانصاف سے بعید ہے (شفاء السقام ص اے اس اللہ عاء تھا علامہ کوشری کے نکھا: توسل سیدنا عمر بالعباس میں توسل والس بالدعاء تھا توسل ذات نہ تھا یا توسل عباس کو دیل عدم جواز توسل نہوی بعد وفات قرار توسل ذات نہ تھا یا توسل عباس کو دیل عدم جواز توسل نہوی بعد وفات قرار دیتا غیر سے جو دو دالفاضل بھی درست ہے اور حضرت عشرے کے لفظ ' وقعی مراد نہیں ہے بلکہ عام دیتا غیر ہے کہ کہ کا نتوسل سے صرف زمان ترحیات نہوی مراد نہیں ہے بلکہ عام بوجہ قرابت کی طرف اشارہ ہے گویا اس طرح وہ دو دالفاضل بھی درست ہے اور حضرت عشرے کے لفظ ' وہوں مراد نہیں ہے بلکہ عام بوجہ قرابت کی طرف اشارہ ہے گویا اس طرح وہ دو دالفاضل بھی درست ہے اور حضرت عشرے کے لفظ ' وہوں مراد نہیں ہے بلکہ عام بوجہ قرابت کی طرف اشارہ ہے گویا اس طرح وہ دو دالفاضل بھی درست ہے اور حضرت عشرے کیا توسل عباس نہوی مراد نہیں ہے بلکہ عام

(21) توسل بلال مزنی بزمانئه سیدناعمر "

الراده ہے بل کا ساراز مانہ ہے جس میں بعدو فات نبوی تاعام الرماد و بھی داخل ہے الخ (مقالات ص ۳۸۸)

محدث شہیر ابو بکر بن الی شیبہ (استاذامام بخاریؒ) نے اور محدث بیھی نے دلائل النبوۃ میں بستہ سیجے روایت کیا ہے کہ سحائی جلیل القدر حضرت ابوعبد الرحمٰن ، بلال بن الحارث مزق جو فتح مکہ کے وقت جیش نبوی میں قبیلہ مزید کے ملمبر دار بھی تھے ، حضرت محرکے عہد خلافت میں ایک دن قبر شریف پر حاضر ہوئے اور نداکی ''یا رسول اللہ! پنی است کے لئے باران رحمت طلب سیجے! کہ وہ سب ہلاک ہونے والے ہیں' یہ بھی ایک سحالی کی طرف سے عہد سحابہ میں پیش آیا ، جس میں بعد وفات نبوی طلب شفاعت بھی ہاور نداکر کے طلب دعا بھی ، حضرت عمر کا دور خلاف اولی دور خلاف ت ہے ادر مسجد نبوی اکابر صحابہ سے بھری ہوئی ہا در کسی ایک نے بھی حضرت بلال کے اس فعل پر نکیر نہیں گی ، بلکہ اس کو خلاف اولی بھی قرار نہ دیا اور نہ کی نے حضرت بلال کے اس فعل پر نکیر نہیں گی ، بلکہ اس کو خلاف اولی بھی قرار نہ دیا اور نہ کی نے حضرت بلال کے اس فعل پر نکیر نہیں گی ، بلکہ اس کو خلاف اولی بھی قرار نہ دیا اور نہ کی نے حضرت بلال کو تبوری ، مشرک یا قبر پرست کہا (براہین ص ۳۱۱)

علامہ مہودیؓ (مالاجے) نے لکھا کہ بہی نے مالک الداری روایت سے جوقصہ نقل کیااوراس میں بجائے بلال کے رجل کالفظ ہے، اس میں بھی مراد حضرت بلال ہی ہیں ( کمانی الفتوح للسیف) اور واقعہ بروایت بہی اس طرح ہے کہ حضرت مرؓ کے زمانہ میں قبط پڑا توایک شخص قبرشریف نبی اکرم کیا تھے پر حاضر ہوااور ندا کر کے اوپر والے الفاظ ادا کئے پھر خواب میں دیدار نبوی سے مشرف ہوا ہو آپ نے فرمایا: – عمر کے پاس جاؤ ، میراسلام کہواور خبر دو کہ بارش ہوگی اور یہ بھی کہو کہ چوکس وہشیار باخبر ہوکر رہیں، وہ خص حضرت ممرؓ کے پاس آیا،خواب کا مضمون سنایا تو دہ رو پڑے اور کہاا ہے رب! جتنی بھی کوشش فلاح امت کے لئے میں کرسکتا ہوں ،اس میں کوتا ہی نہ کروں گا۔

اس معلوم ہوا کہ حضورعلیہ السلام ہے آپ کی برزخی زندگی کے زمانہ میں بھی طلب استیقاء درست ہے، اور آپ کااس حالت میں اپنے رب سے دعا کرنا بھی ممتنع نہیں ہے اور صحابہ کرام جانے تھے کہ آپ سائل کے سوال کو شنے اور جانے ہیں، جب ہی تو سوال کیا، لہذا جس طرح حضورعلیہ السلام سے زندگی میں سوال استیقاء وغیرہ کر سکتے تھے، ای طرح اب بھی حیات برزخی کے زمانہ میں بھی کر سکتے ہیں، اس لئے کوئی مانع نہیں ہے اور حضرت عائشہ کے فرمانے پر قبر نبوی کی حجیت میں سوراخ کر نا اور پھر بارش کا ہونا بھی اس کے لئے مؤید ہے الح (وفاء الوفاء ص ۲۲)

علامہ کوٹر گ نے لکھا: دلائل توسل میں سے حدیث بیہی عن مالک الدار بھی ہے جس کوعلامہ بیکی نے پوری سند کے ساتھ شفاءالسقام ( ص ۱۷۳) میں درج کیا ہے اور اس حدیث کی تخ تن امام بخاری نے بھی اپنی تاریخ میں مختصراً کی ہے اور ابن ابی خیثمہ نے بھی مطولاً روایت کیا ہے، جیسا کہ اصابہ میں ہےاوراس کوابن الی شیبہ نے بھی بہ سند سیجے روایت کیا ہے جیسا کہ فتح الباری س ۲۳۸ج۲ میں ہےاور حافظ ابن حجرًّ نے یہ بھی لکھا کہ رجل سے مراد حضرت بلال بن الحارث مزنی سحابی ہیں ( کماروی سیف فی الفتوح) اس سے معلوم ہوا کہ بعد وفات نبوی بھی آپ سے استسقاء سلف میں رہا ہے،اور جو بات امیر المونین تک پہنچی تھی، وہ یوں بھی خوب مشہور ہوجاتی تھی،لہذا تمام سحابہ کا اس پرمطلع ہونے کے باوجود کسی کا بھی اس پرنکیرنہ کرنامنکرین توسل کی زبانیں بند کردینے والا ہے (مقالات ص ۳۸۸)

# (١٨) استسقاء بزمانه ام المومنين حضرت عا كشة

علامہ بکی نے ابوالجوزاءاوس بن عبداللہ تا بعی جلیل القدر کی مشہور روایت نقل کی کہ ایک باریدینہ طیبہ میں شدید قبط پڑا تو لوگ حضرت عائشہ کے پاس شکایت لے کرحاضر ہوئے ،آپ نے فرمایا ، نبی اکر مہلے ہے کہ قبر مبارک کے مقابل آسمان گی سمت میں سوراخ کردوتا کہ ان کے اور آسمان کے درمیان حجب حائل ندر ہے ،انہوں نے ایسا ہی کیا تو بارش خوب ہوئی حتیٰ کے کھیتیاں لہلہااٹھیں اور جا توروں پرمٹا پاچھا گیا اور یہ سال عام الفتق مشہور ہوا۔ (شفاء السقام س ۱۷۱)

علامہ جودی کے بھی الوفا والا بن جوزی کے حوالہ سے داری کی فدگورہ بالا روایت و کرکی اور لکھا کہ زین مراقی نے کہا یہ چھت ہیں سوران کھولنے کی نبست اٹل مدینہ میں جاری ہے جی گدا ہے بھی تجرہ شریفہ نبویہ کے قبہ زرقاء مقدس میں قبلہ کی جانب روش دان رکھتے ہیں حالا نکہ قبر شریف اور آسان کے درمیان چھت حائل ہوگئی ،علامہ مہودی نے لکھا کہا یک دوسری سنت اہل مدینہ کی مقصورہ محیط جرہ شریف کے اس باب کا کھولنا بھی ہے جس کے مقابل حضورا کرم شریف کا جہرہ مبارک منورہ ہے اور و ہیں سب زائرین جمع ہوتے ہیں ۔واللہ اعلم (وفاء الوفاء میں اور اجلاء صحابہ و کہار علامہ سلامہ تفاقی نے کھا: سیام المونین حضورا کرم شریف کا جہرہ مبارک منورہ ہے اور و ہیں سب زائرین جمع ہوتے ہیں ۔واللہ اعلم (وفاء الوفاء میں اور اجلاء صحابہ و کہار علامہ سلامہ تفاقی نے کہا تھا کہ تھی تعرب کے مقابہ و کہار تابعین کی موجود گی میں بیسب چھ ہوا کہ چھت میں سوراخ کیا گیا اور کی نے بھی تکیر شدگی کیا کوئی حضرت عاکش اور اس واقعہ کے مشاہدین کا موجود گی میں بیسب چھ ہوا کہ چھت میں سوراخ کیا گیا اور کسی نے بھی تکیر شرک کیا کوئی حضرت عاکش اور اس واقعہ کے مشاہدین کا موجود گی میں بیسب چھ ہوا کہ جسکتا ہے؟ اس واقعہ میں ان حضرات نے صرف آپ سے تعلق رکھنے والی چیز ہو توسل کیا اور اللہ است کی موجود کی کہ موجود گی میا تو توسل سے اپنے لئے کھلوا کیں، بیسٹن الہ بی موجود کی کہ وہ سوری کی کہ وہ اس کیا تو کہ دو سرے اولیائے صالحین کے قسل سے حیات میں اور بعد میں اور ابواب سے جرافی کی کسات اللہ العافیة لغا و للمسلمین میما ابتلاھی (برا ہین میں میں)

(١٩)استىقاء تمزەعباتى

حضرت جمزہ بن القاسم الہاشیؒ نے بغداد میں استنقاء کے لئے یہ دعا کی: - اے اللہ! میں اس شخص کی اولا و میں ہے ہوں جن کے بڑھا ہے گے توسل سے حضرت عمرؓ نے استنقاء کیا تھا اور آپ نے ان کی دعا قبول فرما کر بارش کی تھی ای طرح توسل کرتے تھے کہ وہاں بھی بارش کا نزول ہوتا تھا (شفاءالیقام ص ۱۷۱)

# (۲۰)استىقاءحضرت معاويە بايزيدٌ

حضرت معاويةً نے شام میں قبط پڑا تو حضرت بزید بن الاسود جرشی کے ساتھ توسل کر کے استدقاء کیا تھا اور عرض کیا تھا" یا اللہ! ہم

طلب شفاعت وتوسل کرتے ہیں، اپنی نیکیوں کے ساتھ ، اے یزید! (دعا کے لئے ) ہاتھ اٹھاؤ ، پھریزید نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کی اور سب لوگوں نے بھی دعا کی جتی کے بارش کا نزول ہوا ، اس واقعہ کو حافظ ابن تیمیہ نے بھی اپنے رسالہ التوسل سے سامیں ذکر کیا ہے اور پھر کھا کہ ''ای لئے علماء نے اہل دین وصلاح کے توسل سے استبقاء کو ستحب قرار دیا ہے اور اہل بیت رسول التعلق میں سے کوئی موجود ہوتو اس کوزیادہ بہتر کہا ہے''لیکن اس کے باوجود حافظ ابن تیمیہ نے توسل ذات کونا جائز اور صرف توسل بالدعاء کو جائز کہا ہے۔

# (٢١) سوال سيد تناعا نَشه بالحق

حضرت عائشہؓ نے ایک دفعہ حضرت فاطمہؓ ہے فر مایا:۔'' میں تم ہے اس حق کے واسطہ ہے سوال کرتی ہوں جو میراتم پر ہے'' بیسوال انتخاق بالمخلق ہے، یعنی ایک مخلوق دوسری ہے اپنے حق کا واسطہ دے کرسوال کرستی ہے تو اس طرح اگر لوگ اللہ تعالی ہے بحق نبی کریم سوال کریں تو کیا حرج ہے؟ (شفاءالسقام ص ۱۶۵)

# (۲۳) دعاء توسل سيدنا ابي بكر ً

حضرت الوبرصد این راوی بین که انهوں نے بی اکرم الی کے میں قرآن مجید کو سال کہ بین قرآن مجید کو ساموں مگراس میں بھول ہوجاتی ہے،

آپ نے فرمایا یہ دعا کرو: -السلهہ انی استلک بحمد نبیک و بآبو اہیم خلیلک و بموسی نجیک و عیسی روحک و

کسمت ک و بتوراة موسی و انجیل عیسی و زبور داؤ د و فرقان محمد وبکل وحی اوحیته وقضاء قضیته واستلک بکل
اسم هولک انزلته فی کتابک، او استاثرت به فی غیبک وسئلک باسما المطهر الطاهر و بالاحد الصمد الوتر،
و بعظمتک و کبریانک، و بنوروجهک ان ترزقنی القران ولعلم و ان تخلطه بلحمی و دمی و سمعی و بصوی و

بعظمت ک و کبریانک، و بنوروجهک ان ترزقنی القران ولعلم و ان تخلطه بلحمی و دمی و سمعی و بصوی و

انبیاء علیم المرام اورکتب اوی کے ساتھ تو سکی فانه لا حول و لا قوة الابک (لرزین) ( جمع الفوائد ۲۲۲۲۲۲۲۲) اس مدیث میں حضرات

انبیاء علیم المرام اورکتب اوراس کوابن کیر نے بھی جامع الاصول میں نقل کیا ہے اوردونوں میں سے کی نے اس کے لئے مسلمانوں کی کی کتاب کا

حوالہ میں دیا ہے البتہ اس کی روایت ان حضرات نے کی ہے جنہوں نے دن ورات کے اوراد میں کتابیں کھی ہیں جسے ابن السی اورابوقعم اوران جسی کتابوں میں بہت کی احاد یث موضوع ہیں، جن پر بدا نقاق علیاء شریعت کی حیثیت سے اعتاد جائز نہیں ہے۔

جسی کتابوں میں بہت کی احاد یث موضوع ہیں، جن پر بدا نقاق علیاء شریعت کی حیثیت سے اعتاد جائز نہیں ہے۔

نیزاس کی روایت ابوانیخ اصبهانی نے بھی کتاب فضائل الاعمال میں کی ہے، جبکہ اس میں بہت ی موضوع احاویث ہیں اورابوموی مدین نے حدیث زید بن الحباب عن عبد الملک بن ہارون بن عنز ہ سے روایت کی ہے، اور کہا کہ بیحد بیٹ حسن ہے گرمتصل نہیں ہے اور محرز بن ہشام نے عن عبد المالک عن اہیئ جدہ عن الصدیق روایت کی ہے اورعبد الملک قو کی الروایہ نہیں ہیں وہ امین تھے اور الحکے باپ اور دا دا دونوں تقد تھے، میں کہتا ہوں کہ عبد المالک کذب کے ساتھ شہرت یا فتہ لوگوں میں سے تھے 'پھر حافظ ابن تیمیہ نے دوسرے حضرات اہل نفتا کے اقوال بھی ذکر کئے اور آخر میں تکھا کہ وہ عند العلماء متروک تھے، خواہ تعمد کذب کی وجہ سے یا سوء حفظ کی وجہ سے اور واضح ہو کہ ان کی روایات جست نہیں ہیں (التوسل ص ۸۷) حافظ ابن تیمیہ نے ص ۸۸ میں یہ بھی تکھا کہ اس حدیث کو حافظ ابن کثیر نے جامع الاصول میں نقل کیا ہے تو کیا حافظ ابن کثیر السے محدث اور تم جے حافظ ابن تیمیہ کا اس حدیث کو تھی کہتا ہی وہ کہا تھی۔ کا اس حدیث کو تھی کھی کہتا کہ کا کہ دلیل نہیں ہے۔؟!

پھر بظاہر!اتے سارے دوسرے محدثین کبارنے بھی اس حدیث عبدالملک پراعتاد کس سیحے بنیا دیراور قرائن صحت کی موجود گی میں کیا ہوگا ، دوسرے بیر کہ صدیث مذکور کا تعلق ادعیہ داورادے تھا ، احکام حلال وحرام یا فرائض دواجبات سے نہیں تھا ، نہ عقائد واصول سے تھا اور بہت سے ضعیف راویوں کی روایات سے فضائل اعمال اور اوعیہ واور او لئے گئے ہیں اور محد شین وعلائے امت کے زویک اس حدیث ہیں کوئی مضمون بھی خلاف شریعت نہیں تھا، لیکن چونکہ جافظ ابن تیمیہ کے زویک اس سے توسل فروات کا ثبوت ہوتا تھا، اس لئے اس کے راوی پر جتنا بھی نقد تھا اس کو کی ایاں کر دیا ہے اور جہاں کوئی روایت ان کے شاذ ومنفر ونظر بیات کے موافق ہوتی ہے وہ ساقط الاعتبار راوی سے بھی احکام وعقا کدتک میں بھی قبول کر لی جاتی ہے (حالا نکہ انہوں نے خود بھی گئی جگہ لکھا ہے کہ ضعیف روایات سے احکام وعقا کہ کا اثبات درست نہیں ہے) جیسے طلاق ثلاث کے مسئلہ میں شاذ و منکر روایات کو جمت بنالیا گیا، یا جیسے حدیث تمانیة اوعال سے اللہ تعالیٰ کے عرش پر مشمکن ہونے کا اثبات کرلیا گیا حالا نکہ اس کی سند میں یکی بن علاء کذاب ہے جو بقول اہام احکہ مدیث میں وضع کرتا تھا اور دوسرار اوی ساک بن حرب ہے، جس می منطق امام اس کی نے کہا کہ '' وہ دوسروں کی تلقین ہے جو بقول اہام احکہ مدیث میں ہوئے کہ لہذا جس روایت میں وہ منظر و بیں اور اہام مسلم نے بھی ان کی صرف وہ روایت کی ہوں وہ نظر وہ بیں اور اہام مسلم نے بھی ان کی صرف وہ روایت کی ہو ہے۔ ان کی روایت کردہ حدیث تمانیة اوعال کو ابن عدی ، ابن العربی ، این کی موجہ سے ، خود عنی وہ نظر و نیروں وہ نظر وہ بین وہ منظر و نیروں وہ نظر وہ بین وہ منظر و نیروں وہ بین وہ بین نے اس کا مرتبہ اتنا بلند کیا الموزی خیاری وہ نے بی میں وہ منظر و نیروں وہ بین وہ بین نے اس کا مرتبہ اتنا بلند کیا الموزی خیاری وہ نے بی میں ذکر کرتے ہیں ، واللہ ہے ایکوں اس کے باوجود حافظ ابن تیسیہ کے متبوعین و تا بعین نے اس کا مرتبہ اتنا بلند کیا کہ کہ بیاب میں ذکر کرتے ہیں ، واللہ ہو بیا

#### (۲۳)استىقاءاعرانى

محدث بیہ بی نے دلائل النبو ۃ میں بہ سند صحیح جس میں کوئی راوی متہم بالوضع نہیں ہے، حضرت انس بن مالک ہے روایت کی کہ ایک اعرابی نے حضور علیہ السلام کے پاس حاضر ہوکر قحط سالی کی شکایت کی اور چندا شعار پڑھے، جس میں ایک شعریہ بھی تھا: ولیس لنا الا الیک فرارنا واین فرارالناس الا الی الرسل

'(ہمارے لئے بجزاس کے کہ آپ کے پاس دوڑ کرآئیں اورکوئی چارہ کارنہیں ہے اورلوگوں کے پاس بجزر سولوں کے دوسری پناہ لینے کی جگہ ہے بھی نہیں) ظاہر ہے کہ اس میں قصرا ضافی ہے، یعنی ایسا فرار جس سے بچے طور پر نفع کی امید ہو، وہ آپ ہی کی طرف ہوسکتا ہے، کیونکہ خدا کے بعدر سول ہی اس کے نائب اور سب سے زیادہ مقبول بند ہے ہوتے ہیں، لہذا ان ہی سے خدا کی بارگاہ میں توسل بھی کر سکتے ہیں، اس شعر میں اگراہ فی شائبہ بھی شرک کا ہوتا تو یقینا رسول اکر م اللے تعبیہ فرماتے مگر بجائے اس کے لوگوں کی پریشانی کا تصور کر کے آپ نہایت جگلت میں فورا ہی چا در مبارک تھیٹے ہوئے منبر پر پہنچا اور ہاتھ اٹھی شروع کردی۔

''اےاللہ! ہمیں بہت ایٹھےاورمبارک باران رخت سے سیراب کر، جوسراسرنافع ہو،مصنرت رسال نہ ہواور جلد آئے ، دیرینہ ہوجس سے جانورول کوآب جارہ یانی ملےاور مردہ زمینیں بھی سیراب ہوکر پھر سے زندہ ہوجا کیں''۔

راوی کا بیان ہے کہ حضور علیہ السلام کے ہاتھ انجھی دعا کیلئے اٹھے ہوئے ہی تھے کہ آسان سے دھواں دھار بارش ہونے لگی اور خوب ہوئی یہاں تک کے لوگوں نے چیخنا شروع کر دیا کہ ہم اب ڈو بے اب ڈو بے ، حضور علیہ السلام نے پھر دعا فرمائی کہ ہم سے دور دور بارش ہو، ہم پر نہ ہواس پر مدینہ سے بادل حجیت گئے اور حضور علیہ السلام قدرت کی اس کار فرمائی پر تعجب وخوشی سے بینے پھر فرمایا: - ابوطالب کتنے ہم پر نہ ہواس پر مدینہ سے اگر وہ اس وقت زندہ ہوتے تو بہت ہی خوش ہوتے کوئی ان کے اشعار پڑھ کرسائے گا؟ حضرت علی نے عرض کیا حضور! آپ کا اشارہ ان اشعار کی طرف معلوم ہوتا ہے۔

وأبيض ليستسقى الغمام بوجهه الخ أور پورئ اشعار پره صنائے حضورعليه السلام ان سے بہت خوش ہوئے (براہین ص١٦٥)

(۲۴) نبی کریم علیهالسلام پرعرض اعمال امت

شخ سلامہ قضائی نے لکھا: - اگر فقیہ کے پاس جواز توسل بعد و فات نبوی کے لئے اور کوئی دلیل نہ بھی ہوتی تو جواز توسل بحالت حیات پر قیاس بھی کافی تھا، کیونکہ حضورعلیہ السلام تی الدارین ہیں، آپ کی عنایت وشفاعت امت کے حال پر دائم ہے، آپ باذ ن الہی شئون امت میں تصرف بھی فرماتے ہیں۔ احوال امت سے خبر دار بھی ہیں، اعمال امت آپ پر پیش کئے جاتے ہیں۔

باوجود غیر معمولی تعداد کشرامت کے اور باوجود اختلاف اقطار و تباعد ویار کے سب کے سلام فورا آپ کو پینچ جاتے ہیں بلکہ ابن ماجہ کی صدیث ابی العدرداو میں رید بھی ہے کہ صلوۃ و سلام پڑھنے کے دفت اس سے فراغت سے پہلے ہی وہ آپ پر پیش ہوجا تا ہے ، راوی نے عرض کیا کہ کیا آپ کی دفات کے بعد بھی ای طرح پنچ گا، آپ نے فرمایا ''اللہ تعالی نے اجسادا نبیا علیم السلام کوز مین پرحرام کردیا ہے' (اس لئے ان کے اجسام بالکل محفوظ رہتے ہیں) جو خص شئون ارواح اور ان کے خصائص سے واقف ہے خصوصاً ارواح عالیہ کے اس کے قلب میں ان امور پر یقین کے بلکہ بھیا گئے ان کے شیو ان مجوز کے دوح کہ دوح الارواح اور اور الانوار ہے بعنی نبی اکرم اللہ ان کے شیو ان مجوز دوحائص غریبہ کا یقین کیوں نہ ہوگا۔

حافظابن قيم كى تصريحات

ﷺ بنہ تصرفات ارواح بعد الموت کا اقرار واعتراف تو حافظ ابن قیم نے بھی اپٹی کتاب الروح میں کیا ہے، انہوں نے مسئلہ نمبر ۱۵ میں بیان مستقر ارواح بین الموت والبعث (ص ۱۲۷) میں لکھا:۔''ان ارواح کے اجسام ہو کہ ہوکر دوسرے ہی ہنون وافعال ہوتے بیں اور بہ کشرت لوگوں کے تواتر رویائی ہے ایسے انسال ارواح بعد الموت کا شبوت ہوا ہے کہ ان جیسے افعال پر ابدان کے اندرر ہے ہوئے وہ ارواح تا در نہ تھیں، مثلاً بڑے بڑے لئے کروں کا ایک دونفر سے یا نہایت قبل افراد سے شکست کھا جانا اور ریا بھی بار ہاخواب میں دیکھا گیا ہے کہ نبی اکرم الفیق مع حضرت ابو بکرو ممر کے تشریف لائے اور ان کی ارواح مقد سے نے کفروظلم کے عساکر وافواج کوشکست دلا دی اور کفار کے لئے کہ نبی اگروہ کو کوشکست دلا دی اور کشر یا وہود کم شریف اور کی اور کشریف کو مسلمانوں سے مغلوب و مقہور ہو گئے''۔

اس کے بعد علامہ قضائی نے لکھا کہ '' حافظ ابن قیم ایک طرف تو اسے بڑے روحانی تھے اور دوسری طرف اپنے شیخ ابن تیمیہ کے اتباع میں ایسے مجسم و مادی بھی کہ تمام اہل حق علائے سلف وخلف پر معطلین ہونے کا فتویٰ لگا گئے اور تعطیل ہے ان کی مرادحق تعالی کے جہت و مگان اوران کے لوازم سے منزہ ہونے کا اعتقاد ہے ،اوراس کتاب کے فتم پر بھی اپنے شیخ کے نظریات کی تائید کر گئے ہیں''۔

علامہ نے لکھا: =''اگرطلب شفاعت،استغاثہ یا توسل نبوی شرک و کفر ہوتا جیسا کہ یہ کم تعداد والا فرقہ و توکی کرتا ہے تو ایسا کرنا کسی وقت اور کسی حال میں بھی جائز نہ ہوتا نہ دنیا کی زندگی نہ آخرت کی زندگی میں، نہ قیامت کے دن جائز ہوتا نہ اس سے پہلے،اس لئے کہ شرک تو خدا کے نزد یک ہرحال میں مبغوض ہے، حتی کہ بہت ہے لوگ قیامت کے دن اپنا اس شرک ہے انکار بھی کریں گے جووہ دنیا میں کر چکے خدا کے نزد یک ہرحال میں مبغوض ہے، حتی کہ بہت ہے لوگ قیامت کے دن اپنا اس شرک ہے انکار بھی کریں گے جووہ دنیا میں کر چکے خواہ در کہیں گے اور کہیں گے ،( ۲۳سورہ انعام)

ان في ذلك لذكري لمن كان له قلب ا والقي السمع وهو شهيد

' **اضا فہ وا فا دہ**: علامہ کوژئ نے اپنی تالیف' محق التقول فی مسئلہ التوسل' میں چنداموراور بھی جواز توسل گی تا سُد میں لکھے ہیں ، وہ بھی بطور تھیل بحث درج کئے جاتے ہیں: -

(۲۵) مناسک امام احمدؒ بروایت ابی بکرمروزیؒ میں بھی توسل نبوی موجود ہے جوخاص طور سے حنابلہ پر ججت ہے اور توسل کے الفاظ علامہ ابن عقیل صنبلی کبیر الحنابلہ کی دعاء زیارت میں ذرکور ہیں ، ملاحظہ ہوالسیف الصقیل ۔

(۲۶) امام شافعیؓ اپنی ضرورتوں کے لئے امام ابوصنیفہ ہے توسل کرتے اور کامیاب ہوتے تھے،اس کوخطیب بغدادی نے اپنی تاریخ کے اوائل میں سندھیج کے ساتھ ذکر کیا ہے۔

(۲۷) مشہور ومعروف حافظ حدیث علامہ عبدالغنی مقد س حنبلی نے اپنے ذبل کے مرض سے شفاء کے لئے امام احمد گی قبر شریف کامس کیا اور مرض مذکور جوسار سے اطباء وقت کی نظر میں لاعلاج ہو چکا تھا، ذائل ہو گیا، اس واقعہ کو حافظ حدیث ضیاء مقد س حنبلی نے اپنے شیخ مذکور سے خود س کراپنی کتاب 'الحکایات المنثور ،' میں درج کیا ہے اور یہ کتاب ظاہر بید مشق کے کتب خانہ میں مؤلف کے ہاتھ سے کھی ہوئی محفوظ ہے۔
علامہ کو شری نے پھر لکھا کہ بیسب حضرات بھی قبر پرست تھے؟ پھر علامہ نے توسل کے لئے گئی صفحات میں دلائل عقلیہ بھی ذکر کئے اور کھا کہ اور کھا کہ اور کہ مالمہ میں جھی ایک رسالہ میں جمع کردیے ہیں، جوکافی و شافی ہیں۔

یہاں ہم امام شافعی گا بوراواقعہ بھی بیجم الصنفین ص ۱۸ج ۳ نے قل کرتے ہیں: مؤلف علام نے لکھا: -''ہمیشہ سے اور ہرزمانہ کے علاء اور ضرورت مندلوگ امام اعظم ابوحنیفہ گی قبرشریف کی زیارت کے لئے حاضر ہوتے رہے ہیں اور وہاں حاضر ہوکرا پنی حاجات و مقاصد کے لئے آپ کے توسل سے دعا بھی کرتے رہے ہیں اور کامیاب ہوئے ہیں ،ان ہی میں سے امام شافعی بھی ہیں کہ جب وہ بغدا دمیں مقیم تھے تو انہوں نے بتلایا کہ ''میں امام ابوحنیفہ نے برکت حاصل کرتا رہا اور آپ کی قبر پر بھی حاضر ہوتا رہا اور جب بھی مجھے کوئی ضرورت لاحق ہوتی تو دور کعت پڑھ کر آپ کی قبر پر جاتا اور وہاں اللہ سے سوال کرتا تو وہ ضرورت بہت سرعت سے پوری ہوجاتی تھی'' ..... بتلایا جائے کیا امام شافعی بھی قبوری تھے؟

أيك نهايت الهم اصولي وحديثي فائده

اوپر کئی جگداصول وعقائدگی بحث آچکی ہاورہم نے عرض کیاتھا کہ حافظ ابن تیمیہ اوران کے اجاع نجدی وسلفی حضرات کا جمہور امت سے اختلاف فروگی مسائل ہے بھی زیادہ اصول وعقائد میں ہے اورہم نے ایک الگہ مضمون میں یہ بھی ثابت کیا ہے کہ حافظ ابن تیمیہ سے پہلے علم اصول الدین پر بیمیوں کتابیں کھی جا چکی ہیں جن میں اکا برعلائے امت نے سلف صحابہ وتا پعین وائمہ مجہدین کے اقوال کی روثن میں عقائد صحیحہ کی تعیین کردی تھی ، کیکن حافظ ابن تیمیہ نے ان میں بھی ردو بدل کر دیا ہے اور بہت سے عقائد میں وہ امام احمد سے بھی ہوٹ کے ہیں جوان سے پہلے امام احمد سے کھی ہوڑ چکے تھے جن کے ردمیں علامہ ابن الجوزی صنبلی (م مے 80 ہے) نے نہایت مشہور تحقیقی رسالہ ' وقع شہۃ التشبیہ والرد علی الجسمہ ممن بنتی نہ نہ ہب الا مام احمد ' کھا تھا اور پھر حافظ ابن تیمیہ کے بعد بھی علامہ تقی الدین ابو برصنی دشقی (م ۱۲۹ھے) نے ایک محققانہ کتاب ' وقع شبہ من شہوتم دونوں کتابیں شائع شدہ ہیں اور حافظ ابن تیمیہ کے عقائد کتاب ' وقع شبہ کے کئے ان کا مطابعہ نہایت ضروری ہے۔

امام بیہقی کی کتاب

اس وفت جمیں امام بہمق (م ۱<u>۹۵۸ ج</u>) کی کتاب' الاساء والصفات' کا نام بھی ذکر کرنا ہے جس کے حوالے تمام کتب اصول وعقائدو کلام میں جگہ جگہ نقل ہوتے ہیں اور اقوال سلف کا بڑا ذخیرہ اس کے اندرموجود ہے یہ کتاب ہندوستان میں بھی مطبع انو اراحمدی الہ آباد سے

امام ابوحنيفة كيعقائد

حافظ ذہی نے اپنی کتاب العلوص ۲۶ امیں امام بیہی کی کتاب الاساء والصفات کے حوالہ سے امام صاحب کی طرف اللہ تعالی ک آسان میں ہونے کا قول نقل کیا ہے، حالانکہ امام بیمی نے خود ہی اس روایت میں شک کیااور لکھاتھا "ان صبحت المحسکایة عنه" یعنی بشرطیکہ بیر حکایت امام صاحب سے مجھے ثابت ہو، لیکن حافظ ذہبی نے بیر جملہ حذف کردیا النج (السیف الصقیل ص ۱۵۹)

آمام بیجی نے اس موقع پر یہ بھی لکھا کہ امام صاحب سے نقل ہوا کہ انہوں نے اہل سنت کا ند ہب ذکر کیا، جس میں یہ بھی فر مایا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ بھی کلام نہیں کر سکتے اورالی ہی رائے حضرت سفیان بن عیدیہ کی بھی ہمیں پینچی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسا کہتے بھی اللہ تعالیٰ کے جیسا کہتے بھی اللہ تعالیٰ کے جاری ہوں کہتے ہوں کہ بھر جی اس کی تلاوت وقراءت ہے اورآ کے سکوت کرنا چاہئے کیونکہ کی کو بھی یہ بی تی نہیں کہ بجر جی تعالیٰ کے بااس کے اس کی تقلیر وقشر تے کر سکے (الاساء س)

ا مام بیم بی نے آگے آیت "و هو معکم اینما کنتم" کے تحت لکھا کہ حضرت عباد ہ سے حدیث مروی ہے کہ افضل ایمان مومن س یہ ہے کہ وہ اس امر کاعلم ویقین رکھے کہ اللہ تعالی اس کے ساتھ ہے جہاں بھی وہ رہے (ایفنا ص ۳۰۹)

امام بہم تی نے الرحمٰن علی العرش استویٰ کے تحت بھی سلف ومتقد مین کے اقوال کا فی تفصیل کے ساتھ نقل کئے ہیں وہ بھی قابل مطالعہ ہیں (ایصنا ص ۳۹۵،۳۹۱)

اسکےعلاوہ عقائد کے بارے میں ندا ہب واقوال انوار المحمود میں بھی ص۳۶ م۳۵ تا ۵۶۰ تا ۳۵ جھی تفصیل وابیناح کے ساتھ ذکر ہوئے ہیں اس کے چندا ہم نقاط درج ذیل ہیں:- (۱) اہل سنت والجماعت کے زویک تو حیدتی تثبیہ و تعطیل ہے (۲) صفات رب پر ایمان با تشبیہ و تغییر ضروری ہے (۳) معترلہ کے نزدیک نفی صفات الہیکا اعتقاد تو حیدہ ہے جس کے تعلیم ہے ہیں اور وہ اس معترا کے عنی معترلہ کے نزدیک استقراء اور اہل سنت کے نزدیک معتی معترلہ کے نزدیک استقراء اور اہل سنت کے نزدیک معلوکے ہیں اور وہ اس استواء کی العرش کے معتی معترلہ کے نزدیک استقراء اور اہل سنت کے نزدیک معلوکے ہیں اور وہ اس کے استواء کو بلا کیف و تغییر مانے ہیں، جیبا کہ حضرت اس سلمہ اور امام مالک و غیرہ ہے منقول ہے کہ استواء کی کیفیت کا سوال تبین کرنا چاہیے کے استواء کو بلا کیف و تغییر مانے ہیں، جیبا کہ حضرت اس سلمہ اور امام مالک و غیرہ ہے منقول ہے کہ استواء کی کیفیت کا سوال تبین کرنا چاہیے تھے اور الی امام جبھی نے ابودا و وطیال سے تحدید و تشبیہ سے بچھے ابوداؤ دطیال ہے بھی ہمارا قول ہے، علامہ جبھی نے کہا کہ اس پر تھے اور الی احاد یہ نور اس کے امام کی کیفیت بیان نہیں کرتے تھے، ابوداؤ دونے کہا کہ بھی ہمار تو سے مغرب تک اس پر منافق ہیں کہ قرآن مجید اور اصاد بیث نقات بابت صفات رب پر ایمان بلاتشیہ تونیر کے ضروری ہے جو شخص کی امری بھی تغیر کرے گا اور جماعت ہے جو ابوداؤ کو استوں کی امری بھی تغیر کرے گا اور جماعت ہے جو ابوداؤ کو رسول اکرم عقول ہوں کہ استواء بلاکیف ہے ادر اس بارے بیس اور بہی کا دور سول اکرم عقول ہوں استوں ہیں ہیں ہے کہ استواء بلاکیف ہے ادر اس بارے بیس اور بہی دخیال کو خل نہیں دیے اور نہ کی نے بابر فضل الصدقہ میں کھا کہ ان سب روایات پر ہم منقول طریق امام شاخعی، امام احد ، امام الور نہم دخیال کو خل نہیں دیے اور نہ کہا ہوں کو اس اس کہ ، ابن عید ، ابن میں دارات سے بھی منقول ہے اور سے بھی الگور ہیں ہو ہا ہے کا کہ کو کی سے اور اس ہو کہا ہوں کا کہ بین عید ، ابن ابن عید ، ابن عید کو کہ کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کو کو کو کو کو کو کو

(۱۰)علامہ ابن عبدالبر نے لکھا کہ اہل سنت کا اس امر پر اجماع ہے کہ ان سب صفات کا اقرار کیا جائے جو کتاب وسنت سے ثابت ہیں اور کسی کی کیفیت نہ بیان کی جائے ،جہمیہ ومعتز لہ وخوارج نے کہا کہ جوان صفات کا اقرار کرے گاوہ مشبہ ہوگا،اس لئے ان صفات کے ماننے والوں نے جہمیہ وغیرہ کا نام معطلہ رکھدیا۔

(۱۱) امام الحرمین نے رسالہ نظامیہ میں لکھا: - ان ظواہر میں علاء کے مسالک مختلف ہوگئے، بعض نے آیات واحادیث میں تاویل کی بعض نے ائرسلف کے اتباع میں تاویل ہے۔ سکوت کیا اور ظواہر کو اپنے موارد پر رکھا اور معانی کی تفویض خدا کی طرف کی اور جس رائے گوہم پیند کرتے ہیں اور جس عقیدہ کو ہم خدا کا دیں ہجھتے ہیں وہ سلف امت کا اتباع ہے، کیونکہ اجماع امت کا جمت ہونا یقینی قطعی دلیل ہے تا ہت ہے۔ انوار المحمود میں وجہ ید، چلن، وغیرہ ظواہر ایک ایک چیز کو لے کر بھی مفصل بحث کی ہے اور ان کے بارے میں تحقیق وعلاء وسلف وخلف کے اقوال نقل کئے ہیں وہاں دیکھ لیا جائے، یہاں ہم معیت باری تعالی اور استواء ہے متعلق کچھ مزید تفصیل اور جافظ ابن تیمید وجمہور کے نقاط نظر کا فرق واضح کرنا مناسب ہجھتے ہیں، باقی اور پر بحث ونظر دوسرے موقع پر آئے گی۔ ان شاء اللہ

### استواءومعیت کی بحث

ﷺ ابوزہرہ نے اپنی کتاب''ابن تیمیہ'' میں امام غزالی اور ابن تیمیہ کے مختلف طرق فکرنظر کی تفصیل کرنے کے بعد لکھا کہ ہم'' فہم متشابہات'' کے بارے میں ابن تیمیہ کے طریقہ کو پسندنہیں کرتے کیونکہ اس میں تشبیہ وجسیم کا توہم ہوتا ہے، خصوصاً عوام کے لئے اور ان کے مقابلہ میں امام غزالی کا طریقہ ہمیں پسند ہے کہ الفاظ کوفکر سلیم وستقیم سے قریب کردیا جائے اور ابن تیمیہ گی رائے کو بالکل ہی ساقط و بے وزن کردیے سے نیجنے کے خیال سے ہم اس طریقہ غزالی کواحق واصد ق قرار دینے کی بجائے ادق واسلم ضرور کہیں گے (ص۲۹۳) حافظ ابن تیمیہ کے عقائد ونظریات امام غزالی وغیرہ سے کس قدر مختلف تھاس کا اندازہ اس سے کیا جاسکتا ہے کہ ابن تیمیہ نے امام غزالی وامام الحرمین کو

يبود ونصاري سے بھى برد ھ كر كافر قرار ديا ہے ، ملاحظہ وموافقة المعقول لا بن تيمية والله برحمنا واياه

شيخ ابوزهره كاتفصيلي نقذ

حافظ ابن تیمیہ کے رسالہ 'عقیدہ تمویہ کبریٰ' کے مذکورہ بالا اقتباس کفل کر کے شیخ ابوز ہرہ نے اس بیردس صفحات (ص ۲۷۰ تاص ۲۷۹) میں نقد کیا ہے،قلت گنجائش کے سبب مخضراً ہم اس کے چندا ہم نقاط ذکر کرتے ہیں (۱) ایک طرف انگلیوں سے اشارہ دیے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف درست ہواوراس کا بھی اقرار ہو کہوہ آسان میں ہےاور عرش پرمستوی بھی ہےاوران سب امور کے ساتھ اس کوجسمیت ہے مطلقاً اور بالکلیہ منزہ بھی مانیں اور حوادث ومخلوقات کے مشابہ بھی نہ مجھیں ،حق ہیہ ہے کہ ہماری عقول ان دونوں باتوں کوجمع کرنے سے قاصر ہے (۲) اس بارے میں بلاشک تاویل ہی کے ذریعہ سے عقیدہ کوار کسر بشریہ سے قریب کر سکتے ہیں اور یہ بات درست بھی نہیں کہ لوگوں کونا قابل استطاعت باتوں كامكلف كياجائے ،البذابالفرض اگرابن تيميد كي عقل ميں اتني گنجائش تھي كدوه اشاره حسيه اورعدم حلول بارى في المكان يا تنزييه حلق كوايك ساتھ جمع کر سکتے تھے، بشرطیکہان کی بات منتقیم بھی ہوتو ، دوسر بے لوگوں کی عقول توان کی وسعت افق تک رسائی نہیں کرسکتیں (۳) پیہ بات عجیب ہے کہ ابن تبیاًن لوگوں کےخلاف نہایت درجہ کے غیض وغضب کا اظہار کرتے ہیں جوان نصوص میں تا ویل کرتے ہیں یا بقول ان کےان نصوص کی تفسير مجازى كرتے ہيں، مثلًا في السماء ميں انہوں نے علومعنوى مرادليا اور في السماء رذفكم ميں، رزق كى تقدر مرادلى ب(س)اس سے بھی زیادہ عجیب یہ ہے کہا یک طرف وہ اس تغییر مجازی پرغضب شدید ظاہر کرتے ہیں اوراس قدراستن کارشدید بھی کرتے ہیں،مگر دوسری طرف وہ خود بھی نعیم جنت کے اساء کومجازی قرار دیتے ہیں، پس اگروہاں مجاز قبول ہے تو یہاں کیوں نہیں، جبکہ یہاں اس کا بڑا فائدہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے جسمیت ثابت ہونے کا دور دورتک بھی شک وشائے نہیں رہتا ،اگر دہ کہیں کہ دہاں تو حضرت ابن عباس کی نقل کے باعث ہم نے مجازی معنی مراد لئے ہیں اور یہاں صفات کے مسئلہ میں صحابہ یا تابعین ہے کوئی نقل یانص اس کے لئے واردنہیں ہے، تو ہم ابن تیمید کی اس منطق کو بھی تسلیم نبیں کر سکتے ، کیونکہ صحابہ کرام نے سکوت کیا ہے اور تاویل کی نفی ان سے منقول نہیں ہے، ساتھ ہی ان سے تفویض عبارات بھی مروی ہیں ، کیکن ان ہے کوئی عبارت اقر ارجہت کی مروی نہیں ہے اوراس ہے بھی زیادہ یہ کہ چونصوص ابن تیمیہ ؓ نے پیش کی ہیں ان میں بھی مجاز ہی حقیقت كى طرح واصح ب، مثلًا الينه يصعد الكلم الطيب و العمل الصالح يرفعه اوروفي السماء رزقكم و ما توعدون (۵) يهال بيامر بھی کل نظرو بحث ہے کہ کیاصرف وہی عقیدہ سلف کا ہے جوانہوں نے بیان کیا ہے؟ اس میں شک نہیں کہ بعض عبارات سے ان کی موافقت ہوتی

ہے مگر دوسری طرف وہ عبارات بھی ما تو رہیں کہ ان سے خواہ ضمنا ہی ایسے امور میں تفییر مجازی قبول کرنے کی بھی تائید ملتی ہے یا کم سے کم سکوت تام کی رہنمائی ملتی ہے (۲) ابن تیمید نے جو با تیں اس سلسلہ میں کہی ہیں ان سے پہلے بھی وہ کہی جا چکی تھیں ،اگر چہاتی قوت وشوکت کے ساتھ نہ کہی گئی تھیں ،اوراس کے علامہ ابن جوزی عنبلی نے ان لوگوں کا مستقل طور سے رولکھا تھا اوران کی بہت ی غلطیوں پر گرفت کی تھی ،مثلاً اس پر کہ ان لوگوں نے اضافات کو صفات الہیکا درجہ دے دیا اور استواء وغیرہ کو صفت خداوندی قرار دیدیا اور عبارات کو ظاہر پر محمول کیا اور عقائد کی باتوں کو غیر قطعی دلائل کے ذریعے تابت کرنا اور جو کچھوں تسمجھے اس کو علم سلف قرار دیدیا ، وغیرہ

علم سلف كيا تفا؟

علامه ابن جوزی نے اس امر کی اچھی طرح وضاحت کی ہے کہ علم سلف پنہیں تھا جوان لوگوں نے سمجھا ہےا درلکھا کہ سلف کا مسلک تو قف تھا،جس کی ان لوگوں نے مخالفت کی ہے، پھرابن جوزی نے جوخود بھی ا کابر حنابلہ مین سے تتےان مذکورہ بالا متاخرین حنابلہ کےخلاف بیہ بھی بتلایا کہ جو پچھانہوں نے اختیار کیا وہ امام احمد کا مذہب ہرگز نہیں ہے ( ے )علامہ ابن جوزی نے پیھی لکھا کہ ان لوگوں نے اساء وصفات الہید میں بھی ظاہری معنی اختیار کرلئے اور ال**کا بی**م ناصفات ر کھ دیا ، جوتشمیہ مبتدعہ تھا اور اس کی کوئی دلیل ان کے پاس عقلی یانفتی نہیں تھی اور انہوں نے ان نصوص کا بھی لحاظ نہیں کیاجن سے سب ظاہری معانی سے دوسرے معانی کی طرف رجوع کرنا ضروری تھا، کیونکہ ظاہری معافی حدوث کی نشاندہی کرتے تھےاوراللہ تعالی کی طرف ان کی نسبت کسی طرح بھی مناسب نبھی پھراس ہے بھی زیادہ ملطی پیرکی کہان کوصرف صفت فعل کہنے پر بھی قناعت نہ کی ، بلکہ صفت ذات بھی کہد دیا ( ۸ ) پہلوگ اتنی بڑی غلطی کر کے بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اہل سنت ہیں اورا پنی طرف تشبیہ کی نسبت کرنے کو براتھی جانتے ہیں مگران کے کلام میں تشبیہ صرح طور ہے موجود ہے اورعوام بھی ان کے ساتھ ہو گئے ہیں، میں نے تابع ومتبوع دونوں کونفیحت کی ہےاور کہا کہتم لوگ تو اپنے کوامام احمر کامتبع بتلاتے ہو، حالا تکہ امام احمد نے تو کوڑے کھا کر بھی حق کا اتباع نہیں چھوڑ اخھااور کہد دیا تھا کہ جوبات نہیں کھی گئی وہ میں کیسے کہ سکتا ہوں ،لہذا تہہیں بھی ان کے مذہب میں ایسی بدعات پیدا کرنی جائز نہیں جوان کے مذہب میں نہ تھیں ، پھرتم کہتے ہو کہاحادیث کوظاہر پرمحمول کرنا جاہے ،تو کیا ظاہر قدم سے جارحہ مرادلو گے؟ اور کہتے ہو کہاللہ تعالیٰ اپنی ذات مقدسہ کے ساتھ عرش پرمستوی ہوا،تو گویاتم نے حق تعالی شانہ کو حسیات کی طرح بنالیا، پھرتم نے عقل ہے بھی تو کام نہ لیا، حالا تکہ وہ بھی بڑی اصل ہے اورای ہے ہم نے خداکو پہچانا ہے اورای کے ذریعہ ہم نے خداکوقد میم وازلی مانا ہے، پس اگرتم احادیث پڑھ کرسکوت کر لیتے (اور تفصیلات میں نه جاتے) تو تمہارے خلاف کوئی کچھ بھی نہ کہتا ہگرتم نے تو ظاہر معانی پراصرار کیا، جوامر فتیجے ہے، لہذااس رجل سلفی صالح (امام احمدٌ) کے مذہب میں وہ باتیں مت داخل کروجواس میں نہیں تھیں (۸) شیخ ابوز ہرہ نے لکھا کہ علامہ ابن جوزی کی تصریحات سے ثابت ہوا کہ آیات وا حادیث صفات کوظاہری معانی پرمحمول کرنا تشبیہ کے لئے لازم وملز وم ہے خواہ کتنا ہی اس سے دور ہونے کا زبانی دعویٰ کرتار ہے۔

پھر لکھا کہ بظاہرابن تیمیہ نے علامہ ابن الجوزی کارسالہ ضرور پڑھاہوگا، لیکن ہمیں یہ بات معلوم نہ ہوسکی کہ انہوں نے اس کا کیااثر لیا،

یا کیا کچھاس کے بارے میں کہا، البتہ انہوں نے سلطان اسلام شخ عز الدین بن عبد السلام (م ۲۲ ھے) پر نفقہ ور دضر ور کیا ہے، جنہوں نے کہا

اللہ مثلاً خدا کے عرش پر ستعقر و متمکن ہونے کو حدیث اطبط سے ثابت کیا اور اس کا ذکر حافظ ابن قیم نے بھی عقیدہ نونیہ میں کیا ہے، حالانکہ علامہ ذہ بی نے جوحافظ ابن تیمیہ وابن قیم کے بڑے بداح اور حامی بھی ہیں، اپنی کتاب العلومیں لکھا کہ لفظ اطبط کی نصیحے سے ثابت نہیں اور محدث ابن عساکر نے متعقل رسالہ میں اس امن کے بڑے بداح اصفیل میں 18 اس بھر گئی تا بالا بمان ہیں بھی ہے جس کی وجہ سے ہم نے دوسری جگر عن کیا تھا کہ ایس غیر صبحے و ثابت صدیث کا کتاب عقا کہ میں اور کو تیات سے و مسافات والی ہے حدید کا کتاب عقا کہ میں اور کو تیات سے و مسافات والی ہے حدید کا کتاب عقا کہ میں اور کو تیات سے و مسافات والی ہو دیا کہ کہ کو داری کھر تین کے نزد کے غیرہ و ان اس میں کھر اس کا احدیث نے بوت کیا ہے و نیمی میں ہوتا ہی اور فوقیات سے و مسافات والی ہیں کہا ہے و فیرہ ان خالی ہی تھر کیا ہے و مجم میں عبد الوباب نجدی و غیرہ ان عموری کیا ہے و و بھی محدیث تابید اور اب بخدی و غیرہ ان عال اور فوقیات کے لئے بیش کیا ہے و و بھی محدیث تابید و میسافات والی سے سلفی حضرات کا احدیث زیر و کیا وہ و باطل ہتا کا اور اثبات عقا کہ کے لئے شاذ و متکر دوایات سے استدلال کرنا بہت مجیب ہے۔ (مؤلف) سے سلفی حضرات کا احدیث زیر و کو موضوع و باطل ہتا کا اور اثبات عقا کہ کے لئے شاذ و متکر دوایات سے استدلال کرنا بہت مجیب ہے۔ (مؤلف)

تھا کہ حشوبی (تجسیم وتشبیہ کے قائلین ) دوشم کے ہیں ایک وہ جو تشبیہ وتجسیم تھلے طورے کرتے ہیں ، دوسرے وہ جو مذہب سلف کی آڑیے کراییا کرتے ہیں ، حالانکہ سلف کا مذہب خالص تو حیدو تنزیین بھی ، تشبیہ وتجسیم ہرگزنیھی۔

آخر میں شیخ ابوز ہرہ نے لکھا: -ہمارامیلان بلاشک اس طرف ہے کہ بعض سلف کی عبارات ماثورہ سے بیامر ثابت شدہ ہے کہ انہوں نے استواء کے معنی میں توقف ہی کیا تھا اور ابن تیمیہ کی طرح ظاہر پر اس کومحمول نہیں کیا تھا، ہم نے اتنی تفصیل شیخ ابوز ہرہ کی کتاب ہے اس لئے بھی نقل کر دی ہے کہ بعض حضرات نے صرف ان کی مدح نقل کی ہے اور ان کے انتقادات کو حذف کر دیا ہے۔

جس طرح حافظ ابن تیمیدگی منہاج السندگی مدح سرائی تونقل کردی جاتی ہے اور اس پر جونفدا کا برامت نے کیا ہے اس کی طرف اشارہ تک بھی نہیں کیا جاتا مثلاً شیخ سکی نے اس کے بارے میں اشعار لکھے اور ردشیعیت کی تحسین کے بعد کہا کہ اس میں ابن تیمید نے حق کے ساتھ باطل کو بھی ملادیا ہے کہ حشوی کا اثبات کیا، نیز حوادث لا اول لہا کو ثابت کیا وغیرہ (براہین الکتاب والسندص ۱۸۰)

## حافظ ابن حجرعسقلاني رحمه الله كارد

آپ نے لسان المميز ان ص ٣١٩ ميں لکھا: - شيخ تقى الدين ابن تيمية نے مشہور رافضى ابن المطہر كرد ميں منہاج السنة كھى جس كى اللہ شيخ ابوز ہرہ نے اپنى كتاب "ابن تيمية میں اشاعرہ و ماتر يديد كے عقائد واصول دين كے بارے ميں خد مات جليد كا تذكرہ نہايت عدہ طريقه پركيا ہے اور ان كے مسلك كومسلك اعتدال و وسط قرار ديا ہے اور پھر يہ كئا كہ امام غزائى نے امام ماتريدى و امام اشرى كى تاليفات كا گہرا مطالعہ كر كے اكثر امور ميں موافقت كى ہے اور امام غزالى كے بعد به كثرت ائتمہ دين نے اشعرى مسلك كواختيار كيا ہے جن ميں علامہ بيضاوى شافعى (م اوے ھے) اور سيد شريف جرجانی خفی (م ١٨١ه هے) وغيرہ اعلام امت شے (ابن تيمية ص١٨٥، ١٩٥) كيكن حافظ ابن تيمية امام غزالى اور ان كے استاذام الحرمين كے خت مخالف تھے، يہاں تك كرا پنى كتاب موافقة المعقول والمعقول والمعتول والمعقول والم

طرف شیخ تقی الدین بکی نے اپنے اشعار میں اشارہ کیا ہے ان میں روشعیت کی تسین کی اور باقی اشعار میں ابن تیمیہ کے ان عقا کہ کا بھی ذکر کیا ہے جن کی وجہ سے ان پرعیب لگایا گیا ہے میں نے رو نہ کورکا مطالعہ کیا تو اس کوالیا ہی پایا جیسا کہ بکی نے کہا ہے اور ساتھ ہی لکھا کہ وہ ابن المطہر کی چیش کر دہ احادیث پرنہایت ورجہ کے جا جملے اور اعتر اضات کر کے ان کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں، اگر چہ بیوشروری ہے کہ ان کا بڑا حصہ موضوعات و واہیات ہیں لیکن ای لیبیٹ میں انہوں نے بہت ی جیدالسندا حادیث کو بھی روکر ویا ہے، جس کی وجہ یہ ہوسکتی ہے کہ تصنیف کتاب کے وقت ان احادیث کے مواقع و مظان ان کو متحضر شدر ہے ہوں گے کیونکہ وہ اپنے حافظ پر اعتماد کر کے اپنے استحضار پر بھروسہ کرتے رہے ہوں گے کہ کر انسان سے نام کر کو این استحفار کو بھروسہ کرتے رہے ہوں گے کہ کر انسان سے نام کر کر این تو بھرا ہو کہ کر اس کی تعقیل والینا کی اور مثالیس دینے کو سے ومبالغہ میں مشغول و مدہوش ہو کر انہوں نے حضرت علی کی تنقیص کا بھی ارتکاب کیا ہے، یہاں اس کی تفصیل والینا کی اور مثالیس دینے کا موقع نہیں ہے، پھر جب ابن المطہر کو منہاج النہ بی تو کہا شعار کہ ہرابن تیمیہ کو بھیج تھے، اس موقع پر اشعار کی جگہ مطبوعہ نے کہ اسان میں کا موقع نہیں ہے، پھر جب ابن المطہر کو منہاج النہ بی تو کہا شعاد کہہ کر ابن تیمیہ کو بھیج تھے، اس موقع پر اشعار کی جگہ مطبوعہ نے کہا سان میں بیاض ہے اور ہم نے علامہ بکی کے کھوا شعار کا ترجہ اور پہیش کر دیا ہے۔

اس سے بیہ بات بھی ثابت ہوگئی کہ بید عوے جوسب ہی متبعین و مادعین حافظ ابن تیمید کرتے رہتے ہیں کہ جس حدیث کووہ مجھے کہیں وہ صحیح اور جس کوموضوع و باطل کہیں وہ باطل ہے، بید عویٰ بسکسل معنی التحلمہ بے بنیا داور غلط ہے اور اس کے لئے حافظ ابن حجر کی نہایت اہم شہادت موجود ہے اور پہلے ہم نے بھی اس پر کافی لکھا ہے۔

حضرت شاہ عبدالعزیز قدس سرہ: آپ نے جونفد منہاج النہ پر کیا ہے وہ بھی نہایت اہم ہے اور حافظ ابن تیمیہ کے حالات پر کتابیں لکھنے والوں کوہلم وتحقیق کی رو سے مدح وتفقید کے سارے ہی اقوال پیش کرنے تھے، پھر استواء عملی المعوش اور کلام ہاری کے حرف و صوت کی بحث تو نہایت معرکۃ الآرار ہی ہیں ،ان میں سے استواء پر ہم یہاں کچھ کھ دہے ہیں۔

حرف وصوت کا فتنہ 'بیدھ افظائن تیہ ہے کے بی آبی باب باب اسلام (م ۱۲۲ھ) کے دور بیں اٹھ چکا تھا، جس کی پوری تفصیل مطبوع رسالہ 'ایشاں الکلام نیا جری للور بن عبدالسلام فی مسئلۃ الکلام' بیں موجود ہے، جس کا حاصل ہیہ ہے کہ متاخرین حنابلہ بیس معبوع رسالہ 'ایشاں الکلام نیا جری للور بن عبدالسلام فی مسئلۃ الکلام' بیں موجود ہے، جس کا حاصل ہیہ ہے کہ متاخرین حنابلہ بیس معبوع استان الناع ہے نے فتا مرا اور کے حرف وصوت ہے مرکب ہونے کا بڑا پر چیکنڈہ کیا تھا، یہاں تک کہ اس دور کے سلاطین وا مرا اور کو تھی اپنا ہے تھا اور اس وفت شخ عز الدین بن عبدالسلام نے بے نظیر جراءت کا جوت دے کر ان سب کے مقابلہ بیس کلہ حق بلند کیا تھا اور عام اللہ میں عبدالسلام نے بینون کی جس کی مرکب بات تے تھے، حنابلہ وقت نے ملک اشرف کے پاس شکایت پہنچائی جوان کا ہم خیال ہو چکا تھا اور شخ کو تی لور کا کہ جس کی مرز اولانے کی سعی کی جس پرشخ جمال الدین ابوتم برین الحاجب ماکن نے بادشاہ سے کہ توزی پر بلیغ کی تھی اور ان کو ادر ان کو نے دو تھی اور ان کو بین حرال الدین میں جو تو تو ہو تا اور خلاج کی تھی اور ان کو بیات کی غلاف کر دیا اور شخ کو الدین کو بید کر او یا بری کو برین الحاج کی تعلی اور خلاج کی تھی اور ان کو بیل جانے وقت کو اور ان کے باس جانے اور طفع کی جس پر بیک کی خلال کی دور کو دیا گیا اور لوگول کو ان کے باس جانے اور طفع ہو تو تو کی اور اس کے بعد حنا بلہ کازور ٹوٹ گیا ، جاء الحق و ز دھی الباطل ، حافظائن تی ہم نے بھی کلام باری کو حرف وصوت سے مرکب کہا جس کے ردیل علامہ کوٹری نے تعلیقات السیف اصفیل میں شخ عز بن عبدالسلام اور دوسر ہو کھی کلام باری کو حرف وصوت سے مرکب کہا جس کے ردیل علامہ کوٹری نے تعلیقات السیف اصفیل میں شخ عز بن عبدالسلام اور دوسر سے بھی کلام باری کورف وصوت سے مرکب کہا جس کے ردیل علامہ کوٹری نے تعلیقات السیف اصفیل میں شخ عز بن عبدالسلام اور دوسر سے بھی کلام باری کورف وصوت سے مرکب کہا جس کے ردیل علامہ کوٹری نے تعلیقات السیف اصفیق کی میں عبدالسلام اور دوسر سے بھی کلام باری کورف وصوت سے مرکب کہا جس کے ردیل علامہ کوٹری نے تعلیقات السیف اسلام کی ان کی ان میں کا کہ ان ادر ان کے تعلیقات السیف کو ان کر ان کی کار کی ان کی کی کار کیا ہوئی کی کر کر ان کی کر کر گیا ہوئی کی کر کر گیا ہوئی کی کر کر کی کار کر ان کر کر کی کو کر کر گیا ہوئی کر کر گیا گیا کہ کر کر

ا كابرامت ك فتاوي نقل كرديء بين ديمهوص اسم تا ٢ سمهم جدالا بل اعلم والتحقيق ، والله ولي التوفيق

سب سے برا اختلاف مسکلہ جہت میں :اشاعرہ اور حنابلہ کے درمیان سب سے بردا اختلاف جہت باری کے مسئلہ برتھا، حنابلہ اس کے قائل تھے کہ خداعرش پر ہےاورای کو حافظ ابن تیمیڈنے اختیار کیا،اشاعرہ کہتے تھے کہ اس طرح مانے سے خدا کی جیم لازم آتی ہےاوراجسام حادث ہیں اور ہر حادث فانی ہے، لہذا خدا کو بھی فانی کہنا پڑے گا، اشاعرہ کہتے تھے کہ خدا کے لئے کوئی جگمعین نہیں ہے اور اس کے لئے نہو ق ب نہ تحت ہے،اس لئے اس کے واسطے خاص جہت بھی نہیں ہاور کلام سلف میں جہال بھی استواعلی العرش کا ذکر ہوا ہے،علوشان باری تعالیٰ مراد لی گئی ہے نہ کہ استقر اروجلوی عرش پراور بائن من خلقہ ہے مراد بینونت وامتیاز بہلحاظ صفات جلال و جمال ہے، جدائی بلحاظ مسافرت مراد تبیس لی گئی ہے، جومتاخرین حنابلہ نے مجھی ہےاورآ سان کی طرف ہاتھوں کا اٹھانداس لئے ہے کہ وہ قبلہ دعاہے، نداس کئے کہ خدا کا استقر اراورجلوس اوپر ہے،اوروہ کہیں دوسری جگنہیں ہے،تفصیل کے لئے بتیمین کذب المفتر ی مع تعلیقات اورالسیف الصقیل مع تکملددیکھی جائے۔ جسم و جهت کی تھی: امام بیہین کی کتاب الاساء والصفات اور امام غزالی کی الجام العوام عن علم الکلام اور علامہ فخر الدین قریش شافعی کی بجم المهتدي ورجم المعتدي خاص طور ہے رد تول بالجمة ميں لائق مطالعہ ہے، حافظ ابن الجوزي وغيره اکا برحنابلہ نے امام احمد کا مذہب بھی تنز والحق تعالی عن الجسمية ثابت كيا ہے اور امام بيم في نے منا قب الا مام احمدٌ ميں لكھا كدا مام احمد قائلين بالجسم پرنكيركرتے تصاور اي طرح دوسرے ائمه مجتهدین نے بھی نکیر کی ہے،لہذا جن تتبعین ندا ہبار بعد نے بھی جہت یا جسم کا قول اختیار کیا ہے وہ صرف فروع صبلی شافعی وغیرہ تھے،اصول وعقائد ميں ابن كے متبع نہ تھے، اس كى مزيد تفصيل براہين الكتاب والنة ص ١٥٥، ١٧٧ ميں ديكھى جائے، اورص ١٨١ ميں علام تبقى الدين تصنيّ کی کتاب دفع الشبہ کے حوالہ نے قتل کیا گیا کہ حافظ ابن تیمیہ نے اپی مجلس وعظ میں کہا کہ اللہ تعالیٰ کا عرش پر ایسا ہی استوا ہوتا ہے جیسا کہ .... بیمیر ااستواتمہارے سامنے ہے،جس پرلوگوں نے ان کو مارا بیٹا اور کری ہے اتارہ یا اور حکام کے پاس پکڑ کرلے گئے۔الخ حافظ ابن تيمييكي رائے: علامتق الدين صنى نے عافظ ابن تيميكى كتاب العرش كا بھى ذكركيا جس ميں انہوں نے لكھا كمالله تعالى عرش پر بیشتا ہے اور کچھ جگہ خالی چھوڑی ہے،جس میں اس کے ساتھ رسول اکرم علی ہیٹھیں گے اور علامہ بیکی نے السیف الصقیل میں اس كتاب كوحا فظ ابن تيميدكي الجيح الكتب مين شاركيا اورلكها كهاس كتاب كي وجد ابوحيان حافظ ابن تيمية ي منحرف وو كئے تھے، حالا تكهاس ے پہلےان کی بہت بعظیم کرتے تھے،اورای طرح ان کی کتاب التاسیس پرجھی نفذ کیا گیاہے جوانہوں نے امام رازی کی اساس التقدیس کے رد میں کھی تھی،جس میں امام رازی نے قاتلین جسمیت کرامیہ کارد کیا تھا،ای کتاب التاسیس میں حافظ ابن تیمیہ نے اپنی تائید میں سیخ عثان داری کا بی قول بھی نقل کیا ہے کہ خدا جا ہے تو اپن قدرت سے مجھر کی پشت پر بھی استقر ارکرسکتا ہے، تو عرش عظیم پر استقر ارکیوں نہیں ہوسکتا، ای لئے علامہ شہاب الدین کلابی مسس مے نے ان کے قول بالجب کے ردیس مستقل رسالہ لکھا تھا، جس کوتمام و کمال علامہ تاج الدین سکی نے این طبقات میں نقل کرویا ہے، الح (براہین ص ٢٠٧،٢٠)

 ہونے) کی مثال پھر وں اور لو ہے کے ہو جھ ہے دی ہے ، وغیرہ اور الاسب باتوں کو حافظ ابن تیمیہ وابن قیم کی تائید حاصل ہے ، العیا ذباللہ حافظ ابن تیمیہ کے محکوم کی بھر کی ایس اللہ بھر ہوئی مو بلاک ہے کہ کیا استوا ، بغیر جلوں کے بھی ہو سکتا ہے؟ ص ۲ میں ہے کہ جد کے دن اللہ تعالی سے کہ کیا استوا ، بغیر جلوں کے بھی ہو سکتا ہے؟ ص ۲ میں ہے کہ جد کے دن اللہ تعالی کری پر بیٹھتا ہے تو صرف جارانگل کی جگہ نگی رہتی ہے جس ۲ میں ہے کہ ٹر وع دن میں رحمان کا ہو جھ عرش پر زیادہ ہوتا ہے ہیں اسلام ہے کہ ٹر وع دن میں رحمان کا ہو جھ عرش پر زیادہ ہوتا ہے ہیں اسلام کی سے کہ ٹر کے کرنے والے کھڑ ہوجاتا ہے ۲ میں ہوجاتا ہے ۲ میں ہوجاتا ہے ۲ میاللہ تعالی جب کہ اللہ تعالی ہو تھے بل میں ہے وغیرہ (مقالت اللہ ٹری کی میں ہوجاتا ہے ۲ میں ہوجاتا ہو جل ہو جاتا ہو جاتا ہو جاتا ہو جاتا ہے ۲ میں ہوجاتا ہے ۲ میں ہوتا ہو جاتا ہو جا

حافظ ابن تیمیہ نے اپنے فتاوی ص ۱۳۳۸ ت ۵ میں اور ابن قیم نے اپنے عقیدہ نونیہ میں وضع سموات علی اصبع وارضین علی اصبع کو اتباعاً ابن خزیمہ تصدیق نیوی پرمحمول کیا ہے، حالا نکہ حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں ابن خزیمہ کارد کیا ہے اور ابن العربی نے اعواصم والقواصم میں اضافہ اصابع الے الرحمٰن کو بدعت قرار دیا ہے، جبکہ ابن قیم نے اصابع الرحمٰن کا اطلاق لیا اور امام را زی نے ابنی تفییر میں آیت لیس سیمشله مشتب کے تحت تو حید ابن خزیمہ کو بہت زیادہ کمزور کمتابوں میں سے گنایا ہے، علامہ ابن جوزی صبلی نے بھی دفع الشبہ میں مدل کیا کہ حضور علیہ السلام کا یہودگی بات پر حک بطور انکار تھا بطور تصدیق نی جوابی خزیمہ نے سمجھا۔

علامہ ابن جوزی نے وقع اہیہ میں ساٹھ احادیث پر تفصیلی کلام کیا ہے جن سے تشبیہ وجیم والوں نے استدلال کیا ہے ، اوران علائے حنابلہ کا مرد گیا ہے جو امام احمد کی طرف بھی اپ مسلک کی غلانسبت کرتے تھے ، محد ثین نے لکھا کہ حضور علیہ السلام کا یہود کی علم کے قول مذکور پر و معاقد و الله حق قلو ہ الایہ پڑھنا ہی اس امر کی کھی دلیل ہے کہ آپ کا حک انکار واستجاب کے طور پر تھانہ کہ اس کے اور حقیقت یہ ہے کہ حدث ابن خزیمہ اور الله حق قلو ہ الایہ پڑھنا اس امر کی کھی دلیل ہے کہ آپ کا حک انکار واستجاب کے طور پر تھانہ کہ اس کے اور حقیقت یہ ہے وہمکن واستقر ارکے قائل ہیں اور خدا کا بوجہ بھی عرش پر پہاڑوں ، بھر ول اور لوہ ہے کا نیاروں کے بوجھ سے زیادہ بتلاتے ہیں ۔ 'و ماقد روااللہ حق قدر ن ' و ماقد روااللہ حق قدر ن ' ن ماقد و اللہ عن کہ ہوا ہے ۔ کہ ایک اور میں کہ کی کھا گیا ہے کہ یہ کتاب حافظ ابن تیمیہ و حافظ ابن تیم کی ہدا ہے ووسیت کے مطابق شائع کی گئی ہے اور وہ دونوں اس کے مضابین کی متابعت کرتے تھے (مقالات میں ۱۸۵) جبکہ اس کتاب کے موجہ میں واستہ کہ اللہ تو اللہ ان خدا کے اور اس کی زمین والی فرق کے درمیان حائل ہیں ، ورخ ہو اس کے حدو عاہدا ہے وہما ہیں کہ خوال کے درمیان کھلا فاصلہ ہے اور سائوں آسان خدا کے اور اس کی زمین والی وجہمہ کا قول قرار دیا ، حالا نکہ ان ما اور خدا کے ایک حدو عاہدا ہے خدا ہے کہ موجہمہ کا قول قرار دیا ، حالا نکہ ان ام ور کے اثبات ہو خدا ہے کہ موجہمہ کا تول قرار دیا ، حالا نکہ ان ام ابوم نصور بغدادی نے خاب کیا ہے ، ملاحظہوں ان کی تالیفات تبھر ہ بغدادی یہ اللہ اس الفرق بین الفرق اور بی دور ہم ہے انکہ اصول اللہ بین کا قول ہے (مقالات کوثری میں مور کے انکہ اس کھیا ہوں کہ اس کھیا ہوں کہ میں ان کی تالیفات تبھرہ کی تول ہوں اللہ مور کے انہ مور کے انہ مور کے انہ کا مور کے انہ کہ مور کے انہ مور کے انہ مور کے انہ کی تول ہوں کو مور کی مور کی تول ہوں کو مور کی مور کی تول ہوں کو مور کی مور کے انہ مور کے انہ کو کی مور کیا ہوں کی تول ہوں کی مور کیا ہوں کی تول ہوں کی مور کی تول ہوں کے دور کی مور کیا ہوں کی تول ہوں کو مور کی تول ہوں کی تول ہوں کا کو کر تھی تھیا ہوں کی تول ہوں کی تول

ائمُ۔ اربعہ جہت وجسم کی گفی کرتے تھے: شرح مشکوۃ ملاعلی قاری میں بحوالہ ملاعلی قاری ائمُدار بعد کا قول نقل کیا گیا ہے کہ خدا کے لئے جہت ثابت کرنا کفر ہے، امام طحاویؒ نے اپنی کتاب اعتقادا بل السنة والجماعة میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ حدود، غایات، ارکان، اعضاء، ادوات اور جہات سنہ ہے منزہ ہے اورامام ابوحنیفہ ٹنے فر مایا: ۔'' ہمارے پاس مشرق ہے دوخبیث رائیں آئی ہیں ایک جہم معطل کی ، دوسری مقاتل مشبہ کی' اورامام ابو یوسف نے امام ابوحنیفہ نے قبل کیا کہ جہم نے نفی میں افراط کی کہ انسہ لیس بنشیء تک کہدویا اور مقاتل نے اثبات میں افراط کی کہ اللہ تعالیٰ کواس کی مخلوق جیسیا قرار دیدیا'' (تہذیب ص ۲۸۱ج ۱۰)

علامہ ابن بطال مالکی م میم سی سے کا ارشاد: آپ کی تالیفات میں بخاری شریف کی شرح مشہور ہے جس سے علامہ کرمانی

(۱۲۸<u>۵) نے اپنی شرح بخاری میں استفادہ کیا اور شرح کرمانی سے حافظ این تجراور حافظ مینی نے اپنی شرح بخاری میں استفادہ کیا ہے ، علامہ این بطال جلیل القدر محدث ہوئے کے ساتھ بڑے شکلہ بھی تھے، آپ نے لکھا کہ استواعلی العرش کے بارے میں تین نہ اہب ہیں (۱) معتزلہ نے اس کے معنی استعلاء بالقہر والغلبہ کے بتلائے (۲) فرقہ جسمیہ نے استقرار کے معنی النے ہیں (۳) اہل النہ میں سے ابوالعالیہ نے ارتفاع کے بارے معنی سے بوالعالیہ نے ارتفاع کے بارے معنی مراد لئے ہیں، پھر کھا کہ معتزلہ اور سجمہ دونوں کے اقوال فاسد وباطل ہیں، جسمہ کے اس لئے کہ استقرار صفات احام سے ہواراس سے حلول و تنابی لازم آتی ہے جوئی تعالیٰ کے لئے محال ہے، اور سب سے بہترقول استواء بمعنی علوگ ہے اور محل ہے اور اہل حق واہل سنت کا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کو اور فرا با اور بیا کہ اور اس سے اور اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کی مراد ہے کو مقار میں اور محل کے علوک میں اس لئے تعالی ہے اور دو مروں نے صفت فعل قرار دیا ہے، ان کی مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فعل کیا جس کی معنی لئے انہوں نے استولہ کو صفت ذات ہی لیا ہے اور دو مروں نے صفت فعل قرار دیا ہے، ان کی مراد ہے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فعل کیا جس کی معتر النہ تعالیٰ نے ایک فعل کیا جس کی معتر کے اسلام کے دولوک فیصلے ہو چکے تھے اور بعد والوں نے پہلے لوگوں کی ہی غلطیوں کو جرایا ہے اور تن و طفظ ابن تیمیٹ کئی صدی قبل ہی اس اصول مسائل کے دولوک فیصلے ہو چکے تھے اور بعد والوں نے پہلے لوگوں کی ہی غلطیوں کو جرایا ہے اور تن و طفظ ابن تیمیٹ کئی صدی قبل ہی ان اصول مسائل کے دولوک فیصلے ہو چکے تھے اور بعد والوں نے پہلے لوگوں کی ہی غلطیوں کو جرایا ہے اور تن و</u>

أمام ما لك: آپكا قائلين جهت بررد "العواصم عن القواصم" لابن العربي اورالسيف الصقيل للسبكيٌّ مين مذكور ب،علامة قرطبي نے النذ كارص ٢٠٨ ميں مجمد كے متعلق لكھا كہ بچے قول ان كى تكفير كا ہے، كيونكه ان ميں اورعباد اصنام وصور ميں كوئى فرق نہيں ہے، حافظ ابن قيم نے اپنے قصیدہ نونیے میں لکھا کہاستقر ارعوش کا انکارنہیں کیا جاسکتااور جوا نگار کرتا ہے اس کاعقیدہ درست نہیں ہے، پھرامام الجرمین پرنگیر کی کہ انہوں نے نفی جہت کا قول اختیار کرکے الحاد کا ارتکاب کیا ہے، ملاحظہ ہوں ان کے اشعارص ۹۰۳۵ سالسیف انصقیل میں لیکن علامہ سبکی نے ان پر سخت گردنت کی اور ثابت کیا کہ جس بناء پرامام الحرمین نے نفی جہت کی کی ہے وہی دلیل امام مالک سے بھی منقول ہے انہوں نے فرمایا کہ حدیث "الا تفصلوني على يونس بن متى" مين حضرت يوس عليه السلام كاذكراس لئے خاص طور پركيا گيا ہے كماس سے تنزيد كا ثبوت ہوتا ہے، كيونك رسول اکر میلیستی معراج میں عرش تک بلند کئے گئے اور حضرت یونس علیہ السلام قابوس بحر میں اتارے گئے (مجھلی کے پیٹ میں ) جبکہ دونوں کی نسبت حق تعالی کی طرف جہت کے لحاظ سے برابر ہے، لہذا اگر فضیات مکان کی وجہ سے ہوتی تو حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے زیادہ قریب اورمکا ناافضل ہوتے اور جب اس تفضیل ہے روک دیا گیا تو معلوم ہوا کہ مکان و جہت کی وجہ سے فضیلت کا وجو دنہیں ہے (السیف ص ۲۳۷) ا مام شافعی رحمه الله: مجسمه کے بارے میں امام شافعی کی رائے شرح المذہب للنووی میں ہے علامہ نووی تکفیر مجسمہ کے قائل تھے کمافی کفایة الاخیار تحصني آيت ليس كمشله شي مين مجسمه اورمعطله دونون فرقون كاردموجود ب،امام غزائي كاستاذامام الحرمين في الشامل اورالارشاومين مجسمہ کاردوافر کیا ہے،مثلا الارشادص ٣٩ میں لکھا: -تمام اہل حق کا غد ہب ہے کہ اللہ تعالی جیز اور تخصص بالجہات ہے منفرد ہے اور فرقہ کرامیداور بعض حشوبیا نے اللہ تعالیٰ کوستخیر بجہت فوق کہا ہے انہوں نے الرحمٰن علی العرش استوی کے ظاہر سے استدلال کیا ہے،اس کا جواب بیہ ہے کہ دوسری آياتوهو معكم، اينما كنتم اورافمن هو قائم على كل نفس بما كسبت كوبحى ظامر يرركهوكي يا تاويل كروك، الروبال احاط وعلم كى تاویل کرتے ہوتو بیہاں استواء کے لئے قہروغلبہ یاعلو کی تاویل کیوں نہیں کر کتے ؟!اورص ۱۵۵ تا۱۲۴ میں بھی مدلل بحث کی ہے۔ ا بن حزم اورامام احدٌ : امام احدٌ ي طرف ب روجهم يافعي كي مرجم العلل المعصله بين اورا بن جوزي صبلي كي دفع شبه التشبيه بين مذكور ب اورحافظ ابن حزم ظاہری نے بھی 'الفصل' میں مجسمہ کار دبر ی تخی کے ساتھ کیا ہے اور علما تیفیر نے لکھا کہ آیت نمبر م سورہ حدید ہو اللذی

خلق السلطوات میں اللہ تعالیٰ نے استواء ومعیت کوجمع کردیا ہے جواس بارے میں قطعی دلیل ہے کہ استواء بمعنی استقر ارم کانی نہیں ہے

علامه ابن عبد البراور علامه ابن العرقي: علامه كوثريّ نے ابن العربي كي شرح ترندي شريف" العارضة "ص٣٣٣ ج٣ سے حديث

ورنہ وہ معیت کے منافی ہوگی اور صرف معیت میں تاویل کرنا اور استواء میں نہ کرنا غیر معقول ہے۔

نزول کی نہایت اہم شرح و تحقیق نقل کی ہے جس سے علامہ ابن عبدالبر کی تمہید واستذ کار سے پیدا شدہ مغالطہ بھی رفع ہوجا تا ہے اور حافظ ابن تبہیہ کے دلائل کا بھی ردوافر ہوجا تا ہے ،آپ نے لکھا کہ حدیث نزول سے خدا کے عرش پر ہونے کا استدل کرنا جہل عظیم ہے النے اور لکھا کہ استواء کے کلام عرب میں پندرہ معانی آتے ہیں ان میں سے کوئی ایسامعنی اختیار کرنا جو خدا کے لئے جائز نہیں جیسے استقرار وتمکن وغیرہ درست نہ ہوگا النے (مقالات ص ۲۹۷۲ ۲۹۳)

ا مام غز الی کے ارشادات: آپ نے کتاب الاقتصاد فی الاعتقادص ٣٣ میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ کوجسم ماننے والا اور سورج و بنوں کا پو جنے والا برابر ہاورص ۳۵ میں لکھا کہ معتز لد نے فقی جہت کی اور روئیت باری کے بھی مظر ہوئے انہوں نے خیال کیا کہروئیت کے اثبات سے جہت کا ا ثبات لازم آئے گا، لہذا قطعیات شرع کے منکر ہو گئے اوراس طرح تشبید ہے تو نیچ گئے مگر تنزید میں غلو کردیا، یہ تو افراط ہوئی، دوسری طرف حشوبیہ نے اثبات جہت کیا،اس طرح و تعطیل ہے تو نے گئے تکر تشبیہ کے مرتکب ہوئے ان دونوں فرقوں کی افراط وتفریط ہے الگ اہل سنت کا مسلک ہے جن کواللہ تعالی نے قیام بالحق کی توفیق دی اور انہوں نے معتدل راہ اختیار کرلی ، اور کہا کہ جہت حق تعالی کے لئے منفی ہے کیونکہ اس سے جسمیت کے لئے را مھکتی ہےاور روئیت ثابت ہے کیونکہ وہ علم کی ردیف وتکملہ ہے، پس انتفاء جسمیت سے انتفاء جہت ہوگیا جولوازم جسمیت سے ہےاور ثبوت علم نے روئیت کو ثابت کر دیا جوملم کے روادف وتکملات سے ہاوراس کی مشارک فی الخاصیة بھی ہے کہاس سے کوئی تغیر ذات مرئی میں تبیں ہوتی، بلکے ملم کی طرح اس سے تعلق ومطابق ہوتی ہواور ہر عاقل مجھ سکتا ہے کہ یہی اس بارے میں اعتقاد کے لئے درمیانی ومعتدل ومتوسط راہ ہے۔ علامتبلی نے ' الغزالی' ص ١٠١٥٥ من لکھا: - تنزيه كے بارے ميں برى كھنك يقى كداگراسلام كامقصد محض تنزيد تھا تو قرآن مجيد ميں كثرت سے تشبيد كے موہم الفاظ كيوں آئے؟ امام غزائي نے اس كار جواب ديا كة تنزيد كے مسئلہ كوشارع نے نہايت كثرت سے باربار بیان کر کے دلوں میں جائشین کردیا تھا،اس لئے تثبیہ کے الفاظ سے حقیقی تثبیہ کا خیال نہیں پیدا ہوسکتا تھا،مثلاً حدیث میں ہے کہ کعبہ خدا کا گھر ہاں ہے کسی کو یہ خیال نہیں پیدا ہوتا کہ خدا در حقیقت کعبہ میں سکونت کرتا ہے ، اس طرح قرآن مجید کی ان آینوں سے بھی جن میں عرش کو خدا کا متعقر کہا ہے خدا کے استفر ارعلی العرش کا خیال نہیں آسکتا،اور کسی کوآئے تواس کی وجہ یہ ہوگی کہاس نے تنزید کی آیتوں کونظرانداز کردیا ہے،رسول اکرم علی ان الفاظ کو جب استعال فرماتے تھے تو ان ہی لوگوں کے سامنے فرماتے تھے جن کے ذہنوں میں تنزید و تقذیس خوب جا گزیں ہو چکی تھی ،ص ۱۵۷ میں لکھا: - حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں اور جینے ندا ہب ہیں سب میں خدا کو بالکلِ اِنسانی اوصاف کے ساتھ مانا گیا ہے (تح یف شدہ) تو را ق میں یہاں تک ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک رات ایک پہلوان سے منتی اڑی اور اس کوزیر کیا، چنانچہ بہلوان کی ران کوصدمہ بھی پہنچا صبح کومعلوم ہوا کہ وہ پہلوان خدا خودتھا (نعوذ باللہ) اسلام چونکہ تمام ندا ہب ہےاعلیٰ واکمل ہے،اس کا خدا انسانی اوصاف سے بالکل بری ہے، قرآن مجید میں ہے لیس کے مثله شیء اور فسلا تسجعلو الله اندادا (اس جیما کوئی نہیں ہاس کے ساتھ کسی کوشریک یا مقابل نہ بناؤ) ص۲۰۲ میں لکھا کہ اشاعرہ کے نزویک اس بات پر دلیل قطعی قائم ہے کہ خدا کسی جہت اور مقام کے ساتھ مخصوص نہیں ہوسکتااوراس بناء پروہ حنابلہ کو گمراہ قرار دیتے ہیں،لیکن حنابلہ اس دلیل کوقطعی نہیں مانتے ہیں ۲۲۰،۳۵۹ میں لکھا: -''امام غزالی نے زیادہ تر اشاعرہ ہی کے عقائدا ختیار کئے ہیں الیکن بعض مسائل میں ان کی مخالفت بھی کی ہےاوران تمام مسائل میں امام صاحب ى كاند ببتام اشاعره كاند بب بن كيام، مثلًا استواء على العوش كامسكه كدامام اشعرى في أستواء بمعنى استيلاء معتزله كي طرف منسوب کیاتھا کیکن امام غز الی نے اس کوسنیوں کا خاص عقیدہ قر اردیا اوراحیاءالعلوم باب العقائد میں لکھا:۔ استواء کالفظ ظاہری معنی میں مستعمل نہیں ہے، ورندمحال لا زم آتا ہے بلکہ اس کے معنی قبر واستیلاء کے ہیں، اسی طرح الجام العوام میں لکھا کہ خدا کے لئے ید، وجہ، عین وغیرہ کے الفاظ مجازی معنول میں مستعمل ہوئے ہیں ،ان تمام مسائل کی جو تحقیق امام غزائی نے کی ہے وہی آج تمام اشاعرہ بلکہ تمام می مسلمانوں کے عقا کدمسلمہ ہیں' امام غزائی کا ایک مشہور شعر ملاحظہ ہو۔

علی رات سامی میں ہے ہور اور سامی ہے۔ اور استوے کے استوں کیف استوی کیف النزول کو سامی کیف النزول علی العرش استو غوث اعظم اورا ثبات جہت: حضرت کی طرف نندیة الطالبین کے حوالہ سے اثبات جہت وجسمیت کا قول نقل کیا گیا ہے جس کی ترویدعلامہ ابن جَرِئِ آنے اپنے قاوئی صدیعہ مسلمانی کردی ہے اور لکھا کہ عقائد حنابلہ کے بارے میں حوالہ قطب العارفین کی غینہ کا دیا گیا ہے وہ وہ ہوں تھے، یعنی بعد کے لوگوں کا اضافہ ہے، ورندہ خوداس ہے بری تھا وہ کر کے اسراکا ہمی استعدو علامہ عبد الرب شعرا فی رحمہ اللہ کے ارشا دات: آپ نے اپنی مشہور کتاب ''ایوا قیت والجوا ہرنی بیان عقائد الا کا ہز' میں متعدو جگہ استواء و معیت کے مسئلہ پر تفصیلی روشی فی اللہ ہے، ص ۲۰ ای ایس آپ نے ایک علمی مجلس نذا کرہ کا حال لکھا جس میں شخ بررالہ مین متعدو حقیٰ ، شخ فر کریا ، شخ بر ہان الدین بن ابی شریف اور دوسرے علاء نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی معیت بھارے کی صفات واساء کے ساتھ ہے ، خفی ، شخ فر کریا ، شخ بر ہان الدین باری شخ ابرا ہیم موا ہی شاؤ بہنہوں نے اس موضوع پر مستقل تالیف بھی کی تھی بحث میں حصہ لیتے ہوئے کہا کہ نیس ما ختی میں اللہ معین ہوئے کہا کہ نیس ما کہت میں معیت بالذات والصفات ہے اور دلیل ہے ہے کہ اللہ تعالیٰ واللہ معکم (۳۵ مورہ تھی ) اور و ہو معکم این ما کتنیم بلک اس کی معیت بالذات والصفات ہے اور دلیل ہے ہے کہ اللہ تعالیٰ واللہ معکم (۳۵ مورہ تھی ) اور و ہو معکم این ما کتنیم میت کی حقیقت مصاحب ہے اور دو و ان اللہ لمع المحسنین (۲۹ مخلوت) اور ان اللہ مع الصابوین (۲۵ انظال) ہے بھی واضح معیت خداوندی دو تھیز بن کی معیت کی طرح نہیں ہے ، کوئلہ معتب کی حقیقت مصاحب ہے اور دو و ان اللہ لمع المحسنین (۲۹ مخلوت ) اور ان اللہ مع الصابوین (۲۵ انظال) ہے بھی واضح میت کی حقیقت مصاحب ہے اور دو و ان اللہ لمع المحسنین (۲۹ مخلوت کی اور ان اللہ مع الصابوین کی معیت کی طرح نہیں ہے ، کوئلہ می مما ثبت کی حقیقت کی طرح نہیں ہے ، کوئلہ میں کہ مان میں ہونے کی ایک میا تھیں ہی ہوئل کے مکان میں ہونے کیا گیا ہے ، اللہ تعالی کے مکان میں ہونے کیا گیا ہے ، اللہ تعالی کی کہا تھا کی کہا تھا کی کہا تھا ہے ، اللہ تعالی کی کہا تھا ہے کہا گیا ہے ، اللہ تعالی کے کہا گیا ہے ، اللہ تعالی کہا تھا ہے ، اللہ تعالی کہا گیا ہے ، اللہ تعالی کے کہا تھا ہے ، اللہ تعالی کہا گیا ہے ، اللہ تعالی کے کہا گیا ہے ، اللہ تعالی کہا ہے ، اللہ تعالی کہا گیا ہے ، اللہ تعالی کہا ہے ، اللہ تعالی کہا ہے ، اللہ تعالی کہا گیا ہے ، اللہ تعالی کہا گیا ہے ، اللہ تعالی کہا گیا ہے ، اللہ تعالی

ص ۸۹ میں استوا علی العرش پر مستقل بحث کی اور ثابت کیا کہ مراداستوا علی العرش بصفت رہانیت ہے، کمایلیق بشانہ تعالی اور ذات اقد س باری تعالی کے لئے استواء کا اطلاق کتاب وسنت میں وار دنہ ہونے کی وجہ ہے بل احتراز ہے، پھر علامہ شیخ ابوطا ہر قزو بڑی کی تحقیق نقل کی کرش تک چونکہ تخلیق عالم پوری ہوگئی اور وہ سب سے اعظم مخلوقات ہے، اس لئے اللہ تعالی نے ہر جگہ حلق المسملوت و الارض کے بعد استواء کو استعال قرآن مجید میں بہ کمثرت تمام و کمال بعد استواء کو استعال قرآن مجید میں بہ کمثرت تمام و کمال شیاب کے لئے ہے، البذا اس سے استقر او تمکن خداوندی مراد لیمنامشبہ کی ہوئی تعلی ہے، اور حق تعالی کے لئے اگر اس سے فوقیت و علو بحیثیت مرتبہ کے لیا جائے تو وہ بھی قابل سے اللہ کا کا متحق میں مرتبہ کے لیا جائے تو وہ بھی قابل شیام کی فوقیت جہت و مکان کے لئے اس کی تو تیت جہت و مکان کے لئے اس کی تو تیت اللہ تعالی کے لئے اس کی تو تیت کے خلاف ہے۔

ارشادات حفرت افترس مجددسر مندی : آپ نے آیت الا اند بکل شیء محیط اور و کسان الله بکل شیء. محیطا کے بارے میں اسلام الله بکل شیء. محیطا کے بارے میں فرمایا: - حق تعالی تمام اشیاء کوئی ہے اور سب کیساتھ اس کو قرب ومعیت ہیں جو

ل دومری آیات بھی جوال وقت محضر ہوئیں درج کی جاتی ہیں (۵) وللہ الممشوق والمغوب فاینما تولو الختم وجه الله (۱۱۵ بقره) ، جب ده برجگہ بلاکیف رقضیل موجود ہے اللہ (۱۵ الله علی الله معالی برائی الله معالی موجود ہے اللہ فلی المسموت و فی الارض (۱۳ انعام) (۸) لا تسحون ان الله معنا (۱۳ آب) (۱) ان الله مع الذین اتقوا (۱۳ آب) (۱۰) گلا ان معی دہی سیھدین السموت و فی الارض (۱۳ آفوب الیه من حبل الورید (۱۳ ق) (۱۳ ق) و نحن اقرب الیه من حبل الورید (۱۳ ق) (۱۳ و نحن اقرب الیه منکم ولکن لا تبصرون (۱۵ واقعہ) ال میں تخاطین کوصاف طور سے کہا گیا ہے کہ ونیا من میں کے قورت کو السموت الا هو سادسهم و لا ادنی من ذلک و لا اکثر الاهو معهم این ما گانوا (۱۷ واری خال اوری کا ایمانی من ذلک و لا اکثر الاهو معهم این ما گانوا (۱۷ واری کا مالی کا المانی کو کا اوری کا ایمانی کا المانی جانب میں ندھوکنا چا ہے (۱۳) کا المانی شریف وغیرہ ہے کہ بندہ سب من یادہ المانی دیاری والد کو میان ہوتا ہے البتر اقبلی جانب میں ندھوکنا چا ہے (۱۳) نمانی شریف وغیرہ ہے کہ بندہ سب حذیادہ المانی من حالی مالی شریف وغیرہ ہے کہ بندہ سب حذیادہ المانی کا المانی میں ہوتا ہے۔ (۱۸ کو لف)

ہماری فہم قاصر میں آسکے، بلکہ جواس کی شان کے شایان ہو،ہم اپنے کشف وشہودے جو پچھمعلوم کر سکتے ہیں وہ اس ہے بھی منز ہ ومقدس ہے، ممکن کواس ذ والجلال کی ذات وصفات اورافعال کی حقیقت میں غور کرنے ہے بجز جہالت وحیرت کے کیا حاصل ہوسکتا ہے، بس اس کوایمان بالغیب لا ناچاہے کدوہ محیط ہےاور ہم سے قریب ہےاور ہمارے ساتھ ہےاگر چہ ہم اس کی حقیقت کےادراک سے قاصر ہیں ۔ بنوز الوان استغنا بلند است مرا فكر رسيدن ناپند است

( مكتوب٢٦٦، كمتوبات ص١٣٦٦) ا فا دات انور بحقق علامہ بنوری عمیضهم نے معارف اسنن شرح تر مذی شریف میں حدیث بزول الرب کے تحت ص ۱۳۵ج ۴ تا ے ۱۵ جسم میں حضرت شاہ صاحب اور دیگرا کا برامت کے اہم ارشادات جمع کردیئے ہیں جوامل علم و تحقیق کے لئے نہایت قابل قدر ہیں ، آپ نے اصول وعقائد کے اہم مسائل صفات باری، آیات متشابہات، مقطعات قرآنیا در فرق باطلہ کی بھی تفصیل کردی ہے اورص ۴۰۰ میں حافظ ابن تیمیہ و ابن قیم کے کلام میں اضطراب و تضاد کو بھی ثابت کیا ہے، پھرمعتز لہ،احشوبیہ،اشاعرہ، ماترید بیر،حتابلہ وغیرہ کے اصولی اختلا فات نمایاں کئے ہیں ہیں ہیں امیں نہایت رنج وافسوس کے ساتھ حافظ ابن تیمیہ کے تفر دات ( تجویز قیام حوادث وحلول ،ا ثبات جہت ، تبحویز حرکت ،قدم عرش تفسیر استواء بالاستفر ار دغیرہ ) کا ذکر کیا ہےاور لکھا کہان کی کتابوں میں قوائد د نفائس ولطا نف بھی ہیں مگراس کے ساتھ ہی ان میں قدموں کو پھیلانے والی دلدلیں اورڈ گمگانے والےنشیب وفراز اورالیی نچلے درجے کی سطحی چیزیں بھی ہیں جوان جیسے فاضل انسان سے قابل تعجب ہیں اور جن کی وجہ ہے ان کا صاف ستھرایانی گدلا اور میلا ہو گیا ہے۔ اگخ تالیفات علامه ابن جوزی طبیلی وعلامه عصنی : یبان تحمیل فائدہ کے لئے ان دونوں جلیل القدر اکابرملت کی تالیفات قیمہ کاذ کر بھی مناسب ہے:-اول الذكرنے تمام الل جيم وتشبيد حنابليكا مكمل روا بن كتاب" وفع شبهة التشبيد والروعلى الجسمة ممن ينتحل غرجب الامام احدً" ميں كيا ہے اور ساٹھ احادیث کی تشریح کر کے اہل تثبیہ کی غلطیاں واضح کردی ہیں،جن میں وہ غلطیاں بھی ہیں،جو بعد کوحافظ ابن تیمیدوابن قیم اوران کے تبعین نے بھی اختیار

كى بير، پيرعلام تقى الدين صنى (م 170ھ) نے بھى ' دفع شبەن تشبه وتمردونسب ذلك الى السيدالجليل الامام احد'' تاليف كركے يورى طرح حافظ ابن تیمیدوابن قیم کارد کیا ہےاور بیددونوں کتابیں اردومیں ترجمہ ہو کرشائع ہونے کے قابل ہیں،جس طرح علامہ بکی کی شفاءالسقام فی زیارہ خیرالا نام' (طبع كرده دائرة المعارف حيدرآباد)اورعلامه محدث مفتى صدرالدين دبلوي كي ومنتهى التقال في شرح حديث شدالرحال كالترجمة بهي ضروري ب،والله الموفق

حسر ف آخر : او پر کی ساری بحث استواء، معیت وجهت کے مسئلہ سے متعلق کسی قدر تفصیل سے کردی گئی ہے جس سے اس کی اہمیت،اختلاف کی نوعیت اورحق وصواب کی راہ بھی واضح ہوگئی ہے،حافظ ابن تیمیڈاوران کے مبعین سلفی حضرات کاعقیدہ ونظریہ چونکہ اس مسئلہ میں جمہورسلف و خلف کے بالکل ہی مخالف اور ضد واقع ہوا ہے ،اس لئے بیطوالت گوارہ کی گئی ان کے مذکورہ عقیدہ کی تفصیلات حافظ ا بن تیمیہ کے مجموعہ افتاوی جلد خامس ، کتاب العرش اور ۱۳ التاسیس فی رواساس التقدیس میں اور شیخ داری بجزی کی کتاب النقض میں اور شیخ عبدالله بن الامام احمدٌ كي كتاب إلىنه مين اور حافظ ابن خزيمه كي كتاب التوحيد مين اور شيخ محمد بن عبدالوماب كي كتاب التوحيد مين مطالعه كي جا عتی ہیں اوران کے اقتباسات مکمل حوالوں کے ساتھ مقالات الکوثری وغیرہ میں دیکھے جاسکتے ہیں اور ہم نے بھی کئی جگہ ثابت کیا ہے کہ ا پے اہم عقائد کا اثبات شاذ ومنکر وضعیف روایات کے ذریعہ کیا گیا ہے ،مثلاً اطبط عرش کی روایت ،ثمانیا دعال والی روایت وغیرہ اور حق میہ ہے کہ ایک استواء علی العرش کا مسئلہ ہی ان سب سلفی حضرات کی نظری وفکری غلطیوں کو واضح کرنے کے لئے کافی ووافی ہے، و السلسه تسعالمی

اعلم وعلمه اتم واحكم . والله المسؤل ان يهدينا الصراط المستقيم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين حافظ ابن تیمیہ نے اپنے فتاوی کی آخری جلد ۵ میں اصول وعقائد کے بارے میں بہت تفصیل سے کلام کیا ہے اور جگہ جگہ اشاعرہ واہل سنت کے خلاف اپنے دلائل ذکر کئے ہیں ان پر تفصیلی کلام او پر کی بھی سب کتابوں کوسا منے رکھ کر انوار الباری کی آخری جلد میں آئے گا اور ضرورت مولى تواس كے لئے متعل تاليف شائع كى جائے كى ،ان شاء الله تعالىٰ و به نستعين۔